



خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفاکی ، اسلائی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر ، ابومسلم خراسانی کی سرتشی ، نبوت کے دعویہ ابن مقنع کا خروج ، مشرقی دنیا کے نامور خانواد ہے البرا مکہ کی تباہی ، ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی مشکش سے لیکر المقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تدن آفرین دور کے حالات وواقعات ۔

تصنيف، رئيس المؤرخين علامًه عَبدُ الرحمٰن ابن خلدونَ

و ترتیب و تربیب المجیر مین فرشی ایم اے و ترجمه الحکرمین الرابادی

لفائش کاردوبازارکرای طرنمی



| فلافت بنوعباس (مصداول) |                    |               | ریخ ابن خلدون 🚤                 |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
|                        |                    | ,             |                                 |
|                        | عُرِي وسيث         |               | 1.0                             |
|                        |                    | · e           | 7<br>4<br>7<br>8<br>8<br>8<br>1 |
|                        | ﴿ مِقِيمُ (زِّلُ ﴾ | <b>&gt;</b> - | 1                               |
|                        |                    |               | 1                               |

|               | <del></del>                              |                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                  |                          |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| صفحه          | er e                                     | عنوان                                                       | صفحه                                    | عنوان                            | : · · · · .<br>:         |
|               |                                          | ابوالور د کی بغاوت                                          |                                         |                                  | .i.                      |
| , ,           |                                          | اہل دمشق کی بغاوت                                           |                                         | 1.                               |                          |
|               | 5.5                                      | الل قنسر بن كي اطاعت                                        | l                                       | ي: پاپ                           |                          |
|               | i.                                       | دمثق پر قبضه                                                | 1 7                                     | نيعان على .                      |                          |
| G,            |                                          | ا بوخر سفیانی کاانجام<br>ایوخر سفیانی کاانجام               |                                         | 1 70                             | واقعهٔ قره               |
|               | i                                        | 1.5 1 1.                                                    | 1 1                                     | روتی                             | فرمان فا                 |
| rı            | ¥                                        | اہل جریرہ کی بغاوت                                          | 1.4/                                    |                                  | قصه شور ک                |
|               |                                          | الرباكامحاصره                                               |                                         | نثان کی مخالفت                   | حضريت                    |
|               |                                          | بزيد بن مبريه                                               |                                         | کی بیعت                          |                          |
| PP            |                                          | ابو سنر کا تقرر                                             |                                         | لىدكى سياست                      |                          |
|               |                                          | ما لک اوران مبیر ه میں جنگ                                  |                                         | •••                              | یزید کی تخ               |
| :             |                                          | مصالحت کی کوشن                                              | 12                                      |                                  | ر چیر اس<br>توابین       |
| prpr          | •                                        | ابن مبير و كاقل                                             |                                         | 2                                | مواین<br>مختار کاخر      |
| 20 000        |                                          | ابوسلمه وسليمان بن كثير كاقتل                               |                                         | h                                |                          |
| ا بهامتو حا   | ý                                        | عمال سفاح                                                   |                                         |                                  | زامدین <sup>ع</sup><br>ق |
| ra            |                                          | روميون كاملطيه اور تاليقلا يرقبضه                           |                                         |                                  | زيدكاقتل                 |
|               |                                          | رویون فی مسید اوران مین پر جسته<br>بغاوتیں اوران کا استیصال |                                         |                                  | شيعان مح                 |
|               |                                          | بعاوی <u>ن اوران ۱ سیصان</u><br>الل بخاراً کی بغاوت         |                                         | 6                                | الماجت                   |
|               | 1. 27<br>1. 4 2 2 2                      | )                                                           |                                         | پاپ : ۲                          |                          |
|               |                                          | معركه طراز                                                  |                                         | مباسيه کا قيام                   | مخلإفت                   |
| my            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | بهام کی بغاوت                                               |                                         |                                  | فرقدروا                  |
|               | en e | غازم کی إفا کی                                              | ۳,                                      | ل سفاح سم الصال السابع           |                          |
| - 1 m 1 m 1 m |                                          | فارجيون كى سركوبي                                           |                                         | ن مره کی بغاوت<br>ن مره کی بغاوت |                          |
| m2            |                                          | نخش بر فبضنه                                                |                                         |                                  |                          |

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بزعباس (حَدَاوْل)

| صفحه        | عنوان                                                  | صفحه                                  | عنوان                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۸۲          | ابرابيم بن عبدالله كاخروج                              | 4.                                    | سنده کی بغاوت                              |
|             | بقره وابمواز پر قبضه                                   |                                       | زیاد بن صالح کی بغاوت                      |
|             | كوفيه پرنشكر كشي                                       | 77                                    | حج ابوجعفروا بومسكم                        |
| 49          | ابراتيم بن عبدالله كاقتل                               | m9                                    | پاپ: ۴                                     |
| 4           | تغمير شهر بغداد                                        |                                       | ابوجعفرعبدالله المنصورا ساجتا المقاج       |
| 41          | المهدى كى ولى عهدى                                     |                                       | المنصور کی تخت نشینی                       |
| <u> ۲</u> ۳ | استاذميس كاخروج                                        | . ۳۱ .                                | ا بومسلم کا سفر حج                         |
|             | <u>ہشام بن عمرو بحثیت گورنرسندھ</u>                    | 44                                    | ابوسلم کی ٹیرکشی کے اسباب                  |
| ۷۳          | تغيير رصافيه                                           | l .                                   | ابوسلم کافتل<br>ققیمه ع                    |
| `Zi*        | معن بن زائده کاقتل                                     |                                       | قُلِّ ابوسلم کار ڈمل                       |
|             | السفاح اورالمنصو ركي عمال                              | 1                                     | ابونهری گرفتاری                            |
| ۷٨          | بیرونی مهمات<br>ا                                      |                                       | سنبادی بغاوت                               |
| 49          | المنصوركي وصيت                                         | THE STATE OF                          | عبدالله بن على                             |
| ۸۲          | ونات الله الله الله الله الله الله الله ال             | ٩٣١                                   | رواندىيە كىشورش                            |
| ۸m          | ق: بان مارس                                            | ۵۰                                    | خراسان کی بغاوت<br>ایمان کی کش             |
|             | محر بن عبدالله البدى ١ <u>٥٨ چ</u> ناه ٢١ <u> چ</u>    |                                       | عبدالجباری سرکشی<br>از برسرة               |
|             | تخت شيني                                               |                                       | المهدى كاتقرر<br>حامل سنده كي سركثي        |
| ۸۴          | حسن بن ابرا ہیم<br>مقعه برینا                          |                                       | ا حان سندهای سر ی                          |
|             | مقنع كاظهوراور ملاكت                                   |                                       | ار منهبد کامر ک<br>بنویاشم اور مسئله خلافت |
| ۸۵          | المهدى كيمال                                           | -1                                    | عبدالله بن حسن                             |
| λY          | المهدی کی ولی عهدی اورعیسیٰ کی معزولی<br>فتق           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | بر مند بن ال<br>بوصن کی گرفتاری            |
| 14          | فتح بارید<br>المهدی کا حج                              | 18 m                                  | معر بن عبد الله كافل                       |
|             | المهدن 6ن<br>وزیرا بوعیدالله                           | 1                                     | محمدالمهدي كاخروج                          |
| ۸۸          | دریرا بوتبدالله<br>ندلس میل دعوت عباسیه کاظهوراا نقطاع | - I                                   | محدالمهدى كاقتل                            |
| 4.          | لد ن پي د وقت جاسيه هنهورا انقطاري<br>ارون کي ولي عهدي |                                       | ا براجيم بن عبدالله                        |
| **          | در ريعقوب کا زوال<br>در بريعقوب کا زوال                | 1 6 6                                 |                                            |
|             | ر رید و ب ۱۰٫۰۰۰                                       | 1                                     |                                            |

|      | <u> </u>                              |                                         |           | <u> </u>                 |                            |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| صفح  | عنوان                                 | صفحه                                    |           | عنوان                    |                            |
|      | اتقرر                                 | ۹۱ علی بن عیستی کا                      |           | بغاوت                    | طبرستان کی                 |
| 7 23 |                                       | معركهٔ نیثایو                           |           | کے عمال                  | خليفهمهدي                  |
| ļ    |                                       | ۹۲ حمزه کی غارب                         | * - * * 1 | <u> </u>                 | بيرونی مهما.               |
| • 9  | •                                     | ۹۳ مامون کی ولم                         | 1         |                          | وفات                       |
|      |                                       | ۹۵ بغاوتیں اورا                         |           | @: بلې                   |                            |
|      | ن شكايات                              | علی بن عیسیٰ ک                          | اھ ا      | گہدی ولا ا <u>ھ</u> تا م | ا بومجر موسی ا             |
| H•   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تمیں ہزار کا د                          | ·         | ت                        | آغازخلافنه                 |
|      |                                       | على بن عيسلي ك                          |           |                          | زنادقه                     |
|      |                                       | ۹۲ مامون کی ولم                         |           | ی کاخروج                 | - 1 t                      |
| ut   | •                                     | ۹۸ عبدنامهولی                           | 1 1       | لىعهدى                   | ا بارون کی و               |
|      |                                       | ٩٩   خاندانِ برمک                       | 1         |                          | وفات                       |
|      | 3                                     | اوا برا مکه کاعرو<br>برا مکه کے زا      |           |                          | 4 2 .                      |
|      | وال کے اسباب                          |                                         |           | يد و کاروناسوار          |                            |
|      | }                                     | الجعفر كاقتل                            |           |                          | تخت شینی                   |
| 1100 |                                       | ۱۰۴ عبدالملك                            |           |                          | امین کی و لی<br>ایما       |
|      | ,                                     | عبدالملك كي<br>اي فين                   |           | الله کاخروج<br>کی گرون   | 1                          |
|      |                                       | يحيى اور فضل                            |           | ن کی گورنری              |                            |
| 10   |                                       | ۵+۱ ابراهیم بن                          |           |                          | ومشق کی بغذ                |
|      |                                       | عرض مترجم                               |           |                          | وفدکی روا آ                |
|      | ~                                     | ۱۹۱۱ مشاهیر برا ما                      | . * 15    | سر<br>ريخ ن              | دمشق پر قبض<br>لشکر یوں کا |
|      |                                       | خالد بر کل<br>۱۰۵ کیلی بر کل            |           |                          | سنریون کا<br>سندی کی گشک   |
| 10   | Y                                     | اليي برقي المنطق المنطق                 |           |                          | ا سندی ی<br>فتندو فساد کا  |
|      |                                       | جن برقی<br>جعفر برکی                    |           | صبب<br>رکی بعناوت        |                            |
| 114  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۱۰۸ عباسیه کاواق                        | MATE.     | ری جعاوت<br>یکی وتقرری   |                            |
| 14   | د.<br>د کے خصائل                      |                                         |           |                          | عمان ق جبر<br>خوارج کی     |
| -    | مے مقال ا                             | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |           |                          | 2000                       |

تارخُ این ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بزعباس (حَداوّل)

| صفحه          | عنوان                                       |                                               | صفحه     | عنوان                 | 1 to |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|
|               | 7.5 Fe.                                     | خلافت کی بیعت                                 | 1 A.     |                       | فتوحات                                  |
| 112           | J. 10 14 1                                  | مامون الرشيد كاردعم                           | HA.      | پہلی مصالحت           | رومیوں سے                               |
|               | <b>فت</b>                                   | فضل بن ربيع کې مخا                            |          | . كاحمله              | ابن عبدالملك                            |
| , i di        | ره .                                        | فضل بن ربیع کی مخا<br>فضل بن مہل کا مشو<br>بر |          | نَى                   | خا قان کی لژا                           |
|               | ین کش 👙 👙                                   | امراء کوعبدوں کی پی                           |          | کا حروج               | شالى خا قان                             |
| HIMA .        | ولي هج الهرية المالية                       | قاسم الموتمن كي معز                           |          |                       | قاسم بن رشید                            |
| 4 2 ° 4 °     | ) :<br>" ,                                  | محمص میں شؤرش                                 |          | 1                     | قفور کی تخت نش                          |
|               | ·                                           | رافع بن ليث                                   | 119      | يشي                   | بلا دروم برکشکر                         |
| <u> </u>      | <u>ئىشنى</u><br>ھىنى                        | روم میں الیون کی تخ                           |          |                       | ہرقلہ کا محاصرہ                         |
| ira           | ، ما بین کش مکش                             | امین اور مامون کے                             | 11/4     | وقضه ومناه            | جزيره قبرص پر                           |
| 1940 (b)<br>1 |                                             | مامون کی ولی عبدی                             |          | orald                 | د بگرفتو حات                            |
| 194           | ني                                          | عبدنامه کی بےحروم                             | 161      | V X                   | عمال                                    |
|               | فانہ جنگی<br>کی جنگ<br>ن                    | امين اور مامون کي .                           | Min      | درش                   | ا فریقیه میں شو                         |
| 1111          | کی جنگ                                      | ی بن عیشی اور طام                             |          | ت                     | مصرمیں بغاور                            |
| 11.7          | <b>ن</b>                                    | علی بن 🚉 ٰی کی شکسنه                          | - 2      |                       | ا شام میں شور ژ<br>ایجا                 |
|               |                                             | نامه بشارت                                    | 144      | I .                   | یجیٰ بن سعد کی                          |
|               | 1                                           | این جله کی روانگی                             | 1        |                       |                                         |
| - 4           | , in the second                             | ہمدان کا محاصرہ                               |          | 1                     | اعمال کی تبدیل <sub>و</sub><br>فه       |
|               | قبضه                                        | ہمدان اور قزوین پر                            | Į.       |                       | رافع بن ٺيٺ                             |
| '~ ;'<br> }*. |                                             | ابن جبله کا خاتمه                             |          | 1                     | اسمرقند پر قبضه                         |
|               | <u>第                                   </u> | مامون کی بیعت<br>زیرد ترخا                    | a        | 1                     | سمرقند کا محاصر<br>رافع کی گرفتار       |
|               |                                             | سفیانی کاظهور<br>مثن                          | •        | 1                     | ران می کرفار<br>بارون اگرشید            |
| د نهاسو آ     |                                             | دمثق پر قبضه<br>ن ن ز خ چی                    |          | ي روا ي               | ا ہارون ابر سید<br>وفات                 |
|               |                                             | سفیانی کی شکست<br>پروز کران                   | i        |                       | و وات<br>سیرت اور کار                   |
|               |                                             | سفیانی کافرار<br>میسید نیسی                   | i .      |                       | يرت اوره ر                              |
|               | <u> </u>                                    | اسد بن بزید کی شرا<br>اسد بن بزید کی اسیر     | <u> </u> | 1                     | العلمة . كارخلا في ه                    |
| 150           | ی                                           | اسد بن بزیدی اسیر                             | <u> </u> | ي اوا مِراهِ المِراهِ | المنتهجي في حلا لب                      |

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقد اوّل)

| صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه          | عنوان                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | طبا كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا بن طبا      | امین کشکر کی بغیر جنگ کے واپسی                                                                                 |
| 102       | طبا كاانقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا بن طبا      | + 1                                                                                                            |
|           | إما كى فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٣٦   ابوالسر | حسين بن على كاقتل                                                                                              |
|           | ضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سا كمه يرق    | طا ہر کی کارگزاریاں                                                                                            |
| APA .     | محاضره محا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کوفه کا       | ا هوا لا پر قبضه                                                                                               |
| 15 52 160 | إليا كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابوالسر       | واسط كوفيه اوربصره برقبضه                                                                                      |
|           | <i>ن</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۸ جازویم    | مدائن پر قبضه                                                                                                  |
| Irg .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمر بن       | حجاز میں مامون کی بیعت                                                                                         |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l l           | معرک مرقر                                                                                                      |
| 10.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | قصرصالح کی حوالگی                                                                                              |
|           | ) زوا گلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابرهمه کم     | ا الله المنتسك المنتسب |
| 101       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | عبدالله بن حازم كافرار                                                                                         |
|           | اقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-0)          | ا بغداد پر قبضه                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۲ بغداد:    | ا مین کی امان طلبی                                                                                             |
| 101       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | امین کے کل سرا کا محاصرہ                                                                                       |
| Terre Sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا فضل؛        |                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوسهما عيسلي: | امين كاقتل                                                                                                     |
| 10"       | بن بہل کی بسپائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۱۲۴۲ حسن    | <b>پاپ</b> : ۵                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منصور         | عبدالله ابوجنفرالمامون ١٩٨٨ جيتا ١٩١٨ ج                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رضا ک         |                                                                                                                |
| Jar       | in the second se | آ ا علی ره    | ·                                                                                                              |
|           | م بن مهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. I          |                                                                                                                |
| 100       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قصرا:         |                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا كوفيه       | ابوالسرايا كى بغاوت                                                                                            |
|           | فهرگوا مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٠١ ابل كو   | عين التمر برحمله                                                                                               |

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعها آن (حقه اوّل)

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|      | جعفر بن داؤ د کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107      | سبل بن سلامه                                |
|      | جعفر بن داوُ د کی گرفتاری قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | بغداد پر قبضه                               |
|      | بيروني مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104      | ا براہیم بن مہدی کی شکست                    |
|      | روم میں نوفل کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :        | ا براہیم کی رو پوشی                         |
| 121  | با بك خرى كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | المامون كي بے خبرى                          |
|      | ابوبلال كاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10A      | على رضا كاانكشاف                            |
|      | محد بن علي رضا كي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        | فضل بن مهل كأقتل                            |
|      | با زنطینی جنگیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129      | على رضا كاعقد                               |
|      | فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | على رضا كا انقال                            |
| 144  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | مامون كادارالخلافه ميں ورود                 |
| **   | طوانه کی تقمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14+      | ور باری کیا س میں تبریلی                    |
|      | وفات المناطقة المناطق |          | افتنه موصل                                  |
|      | مامون اورمسئله خلق قرأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COTI     | طاہر بن حسین کی گورنری                      |
| 12.  | ع: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | !        | احمد بن ابی خالد کی صانت                    |
|      | ابواسحان ممتصم بالله <u>۱۸ سے</u> تا ۱۱۸ <u>م</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | طا ہر بن جسین کی ضانت                       |
|      | معتصم بالله كي بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 .      | طاہر بن حسین کی وفات<br>میں شہرین کی وفات   |
|      | محمد بن قاسم کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 .      | عبدالله بن طاهر کی گورنری                   |
|      | محمد بن قاسم کی گرفتاری و فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | نصر بن هبت کی بغاوت<br>ابن عائشہ کاقتل      |
| 1    | ز ط کی شورش<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1                                           |
|      | تغييرسا مرافق المستعدد المستعد | 1.       | ا براہیم بن مہدی کی گرفتاری<br>دیگر بغاوتیں |
| T.   | فضل بن مردان کازوال<br>ای خورس تر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | د ير بعاوين<br>بلاؤمصر سير ميس فساد         |
| IZY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I:       | ا بود نشر بیر ساد                           |
|      | یا علی سالا رکی گرفتاری<br>فشد که اداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | ابل قم کی بغاوت                             |
|      | افشین کی سالاری<br>بغاالکبیرگ کمک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | á .      | عبدوس کاقل                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I;       | على بن ہشام كافتل                           |
| 121  | ا کا ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u> | 1                                           |

| · ·                   | · ·                |
|-----------------------|--------------------|
| منت فرعما سر المساول) | <br>تاریخ این ظدون |
|                       |                    |

| صفحه        | عنوان                                    | صفحه             | عنوان                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT         |                                          |                  | بذ کامغر که                                                                                                    |
|             | عباس بن مامون كاانجام                    | .1               | شب خون                                                                                                         |
| 11/1        | عجيف كامخالفاندروبير                     |                  | طره خان کافل                                                                                                   |
|             | سازش كاانكشاف                            |                  | جعفرخیاط کی کمک                                                                                                |
|             | عباس بن مامون كاخاتمه                    |                  | اذ بن کی پسپائی                                                                                                |
| 1XM         | ماز يار كى مخالفت                        |                  | افشين كي مشكلات                                                                                                |
|             | حسن بن حسين كي لشكر كشي                  | 120              | جعفر خياط كاحمله                                                                                               |
|             | سرختان کی گرفتاری قل                     |                  | افشين اوررضا كارول مين مصالحت                                                                                  |
| TAS         | مازیار <u>کے رفقاء</u> کی گرفتاری        | 142              | جعفروبا بك خرمي ميں معركه                                                                                      |
|             | مارىيە برقضە<br>رئىسى                    |                  | اذین کی پیپائی                                                                                                 |
| FAI         | مازیار کی گرفتاری<br>مازیار کی گرفتاری   |                  | قلعه بذيرقضه                                                                                                   |
| IAZ         | موصل میں بغاوت<br>ف                      | IZX.             | با بک کافرار                                                                                                   |
|             | افشین حیدرین کاؤس                        |                  | با بک کی گرفتاری<br>فشری را                                                                                    |
|             | افشین کے زوال کے اسباب<br>فشر میں میں بر |                  | افشین کی واپسی<br>با یک کافتل                                                                                  |
| IAΛ         | افشین کی رفتاری<br>فشد سر در مدان        | 161              |                                                                                                                |
| 141         | افشین کےخلاف الزامات<br>افشین کاقل       |                  | با زنطیوں سے جنگ<br>نوفل کا شب خون                                                                             |
| 191         | ا بین قال<br>مبر قع کاخروج               |                  | ا و 0 6 سب بون<br>ایک ہاشی خاتون کی فریاد                                                                      |
| 171         |                                          | 127              | اليدم المحاوي في مرياد المعاقب المعادد المحاوي في المعادد المحاوي في المعادد المعادد المعادد المعادد المعادد ا |
| 192         | ا <b>وفات</b><br>باب: ٥٠                 |                  | ں سوریہ طبید<br>انقر ہ کی فتح                                                                                  |
| د المأليد   | الرجعفر واثق الله ۲۲۷ m ۲۳۲ m            | <u>~ ∆ •</u> ; * | ر در موں گی گرفتاری<br>مورون گی گرفتاری                                                                        |
| \$          | د مشق میں شورش                           | * 1              | روميون كابيان                                                                                                  |
|             | ارک نوازی                                | IAI              | معقصم کی روانگی                                                                                                |
| 1917        | عجاز کی شورش<br>ا                        |                  | عمورييكا محاصره                                                                                                |
| . 1.        | يمامه کی شورش                            |                  | عگباری                                                                                                         |
| 190         | يمامه کی فتح                             |                  | بطریق دندوا کی امان طلبی                                                                                       |
| <del></del> |                                          |                  |                                                                                                                |

|                             | and the second  |             | <u>;</u>                                 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| A fee was some that         | · · · · · · · ( | $( \cdot )$ | <br>تاریخ این خلدون                      |
| 🕳 خلافت بنوعبان (خصّه اوّل) | <br>. ·         |             | ب در |
| •                           |                 | <del></del> |                                          |

|          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه    | نوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ř•0      | بغا کبیر کا بلا دروم پرریق کی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | واقعة لا احمد بن نصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | عمال کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , Įą Y  | مختلف واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | قاضی ابوداؤ د کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192     | ړاپ ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7+4      | على بن عيسيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191     | الجعفرالتنوكل على الأبريسوس بربهوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | مویٰ بن ابراہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ر ون ن المدار بيطي معرابط<br>الحنة نشيني<br>المراء برعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | جعفریه کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | امراء برعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | نجاج بن سلمه کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | امراء پرعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *:       | متوکل اورمخصر میں کشیرگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ابن الزيات كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4      | بناء والمارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŧ       | عمرين فرج كالدبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ين المراقع المثارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j .     | ایتاخ کی گتاخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 15, K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ایتاخ کاسفرحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰۸      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ایتاخ کاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 4 4    | لشكريول ميں شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1   | محمر بن بعيث يرعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | باب ۱۲۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | محمد بن بعيث كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 149      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ولی عهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | عبدالرحن بن معاويه كي اندلس پرحکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | محد بن ابراہیم کی موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | مغرب اقصلي ميں ادريس بن عبدالله كي حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | آ رمینیدگی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | افریقه میل عبدالله المهدی کی خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | تغليس كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YI.      | طبرستان میں بنوحسین کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | بغا كبيرگي مزيد فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | بلا دیمن میں زیر بیر حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ī       | قضاة برعتاب قاضي احمد بن ابي داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | بحرين وغمان ميں قرظ كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lideti  | بجاة كي بدعهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ممروشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سودا    | محمد بن عبدالله فمي كا تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | وولت ويلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | بيروني مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TII :    | خليفه مغتضم كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1414    | روميوں كى بدعهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u> | National Property of the Control of | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 12 10 | Vicinity of the second of the |

| خلافت بنوعباس (حضه او                  |                                      |         | تاریخ این ظدون                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| عفی ا                                  | عثوان                                | صفحة    | عنوان                                              |
|                                        | باغركاقتل                            | rir     | دِابِ: ۱۸۶                                         |
| 4                                      | تر کوں میں ہیجا                      |         | منتصر بالله                                        |
| :                                      | مستعين كابغدا دمين قيام              |         | معتز بن موید کی معزولی                             |
| rr+                                    | معتز کی بیعت                         |         | معزولي كالمحضر                                     |
|                                        | بغدادكي قلعه بندى                    |         | وصیف کی روانگی                                     |
|                                        | مستعين كاتر كول كوانيتاه             | 111     | ا فات                                              |
|                                        | مویٰ بن بغا کبیر کی واپسی            |         | مستعين بالله كي خلافت                              |
| ************************************** | بغدا د کی طرف پیش قد می              |         | محمه بن عبدالله کی مخالفت                          |
|                                        | معركه شاسيه                          | i i     | عمال کانقرر                                        |
| <b>TTT</b>                             | شاه ابن ميكال كي فتح                 | . *     | عبدالله بن يجلي كي جلاوطني                         |
|                                        | <i>بواز کا خراج</i>                  | 4 4 4 4 | عمر بن عبد الله كي شهادت                           |
|                                        | محمر بن خالد کی شکست                 | dille   | علی بن یجی کی شہادت                                |
|                                        | کوں کی لوٹ مار                       | TIÓ     | ا بغدا دوسا مرامیں شورش<br>مشرق                    |
| - V                                    | موس اردا بغا <b>میں اختلاف</b>       | •       | ا تامش کافل<br>ربے                                 |
| ***                                    | لا داسلاميه کا تحفظ ً                | • 4     | ابوالحسین کاظہور<br>کے س                           |
|                                        | عركدا نبار المسلمين                  | - 114   | البوالحسين كي فتو حات<br>بحريقة                    |
|                                        | ٔ غاز جنگ                            | Ĩ       | ا بوالحسين كاقل                                    |
|                                        | سين بن اساعيل                        | 1       | طبرستان میں حکومت علویہ کا قیام                    |
| " rr(")                                | ل بغدا داورتر کون میں جھڑ پین        | ,       | الل طبرستان کی مزاحمت                              |
|                                        | صالحت کی گوشش<br>در ر                |         | خسن بن زید کی بیعت<br>اس معلی ایک                  |
|                                        | ظنی کی فضا                           |         | آ مرية حائي                                        |
| rra                                    | ن طامر كاقصد مدائن                   |         | رے پر قبضہ<br>محمد بن جعفری گرفتاری                |
|                                        | ن طاہر کا نُغرہ خیرخواہی<br>منتعہ سے |         | مدین سری سرفاری<br>موک بن بغا کبیری آمد            |
|                                        | تغین کےخلاف سازش<br>لیہ              |         | ا جوں بن بعا بیر ہا مد<br>اباغر کے وکیل کی گرفتاری |
|                                        | لح نامه                              | 1000    | ا با خرکے خلاف شکایات<br>اباغر کے خلاف شکایات      |
|                                        |                                      | MIG     | با رئے سات تھایت                                   |
| 7                                      |                                      |         |                                                    |

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (خلند اوّل)

| صفحه        | عنوان                                | صفحه                 | عنوان                         |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|             | فارس برقضه                           |                      | راب : پهر                     |
| rra         | تعقوب كااظهارا طاعت                  | 1                    | مستعین کی خلافت سے دست برداری |
|             | مصرمیں ابن طولون کی حکومت کی ابتدا   |                      | امورسلطنت میں تبدیلیاں '      |
|             | عبيدالله بن طاهر کي گورنری ومعزولی   |                      | بغااوروصيف كےخلاف سازش        |
|             | سلیمان بن طاهر کی گورنری             | 773                  | الشكر بغداد كي سركشي          |
| rm4         | ابواحمه بن متوكل كي حفاطت            |                      | موید کی معزولی کامحضر         |
| :           | عبدالعزيز بن ولف کی گورنری           |                      | مويد كاقتل                    |
|             | مغرکهٔ ہدان                          |                      | سابقيه خليفه متعين كاخاتمه    |
|             | مقلح كاكرخ پر قبضه                   |                      | مغار بهاورتر کون میں جنگ      |
| 25/2        | ولف بن عبد العزيز كاقتل              |                      | مساور خار جي *                |
|             | معتز کی معزولی                       | γμ.                  | مساوری موصل کی جانب پیش قندی  |
| TTA         | معزولی کامحضرنامه                    | Vag.                 | انل جلوله سے لڑائیاں          |
| Liv+        | ړاپ: ۱۶                              |                      | حسن بن ايوب كى شكستَ          |
| 4           | ا خلیم بهندی                         |                      | مساور کاموصل پر قبضه          |
|             | صالح بن دميف كاقتل                   |                      | مساوراور عبيده مين جنگ        |
|             | موی بن بغا کی مراجعت                 | 1111                 | بلا دعراق پر قبضه             |
| الما        | مهندی کی نظر بندی                    |                      | مفلح كأتقرر                   |
|             | ا تجدید بیعت                         |                      | مفلح کی مراجعت                |
|             | تركول مين اختلاف                     |                      | وصيف كاقتل                    |
| 3           | طالح بن وصيف كاخط                    | ۲۳۲                  | بغا كاقتل                     |
| HAH.        | خلیفه مبندی کی سرزکش                 | Name                 | 10 ÷ j                        |
| איאין       | کرخ اورشای محلات کے خدام کی عرض داشت |                      | صفارية للطنت كاقيام           |
|             | فرمان خلافت                          | 1.<br>\$ -<br>\$ 17% | يعقوب بن كيس كي فتوحات        |
|             | مطالبات کی منظوری                    |                      | برات پر نضه                   |
| <b>FM</b> F | طالح بن وصيف كوامان                  |                      | کرمان پر قبضه                 |
|             | صالح بن وصيف كاقتل                   | ماسام                | شيراز پر قبضه                 |
| . *         |                                      |                      |                               |

| فلانت بنوعباس (حصه اول) | ( |  | تاریخ این خلدون |
|-------------------------|---|--|-----------------|
| ——————                  |   |  |                 |

| صفحہ    | -24  | عنوان                                          | صفحه | عوان                                           |
|---------|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|         |      | ز وال مېندي کې د وترې روايت                    |      | عهد منتصر سے امام مہندی تک کی بیرونی مہمات     |
| rom     |      | γ) : با                                        | ۲۳۵  | احمر بن خصیب کی وزارت                          |
|         | · 46 | احمه بن متوکل معتمد علی الله                   |      | ا تامش کی وزارت                                |
|         | ÷    | تخت شيني                                       | ı    | جعفر بن فضل بحثيت والي مكه                     |
|         |      | وزرا کی تبدیلیاں                               |      | بغااور وصيف کی بحالی                           |
|         | ***  | مصروكوفيه مين علوبيه كاظهور                    | 1    | با جور بحثیت والی دمشق وشام                    |
|         |      | ابوعبدالرحمٰن علوي                             |      | موی بن بعنا کی گورنری                          |
| tor     | . 4  | معركهاشمونين                                   |      | صفاریه حکومت کا قیام                           |
|         |      | علی بن زید کی بغاوت<br>سر                      | 1 /  | زگیوں کے حالات                                 |
|         |      | ز گیوں کے بقیہ حالات<br>علامہ میں نہ           |      | ابقره پر قبضه                                  |
| 100     |      | على بن ابان كى فتو حات                         |      | على بن عبدالرحيم                               |
|         |      | بھرہ پر قبضہ<br>اور میں قبل                    |      | معرکه بخرین<br>علی کابغدادیس قیام              |
|         |      | بھرہ میں قتل عام<br>کاری مجال سے میں دیاہی کشد |      | علی کی مراجعت<br>علی کی مراجعت                 |
|         |      | مولد کی زنگیول کےخلاف کشکرکشی<br>مولد کی تنکیت | !    | ن کی طلاموں کی آزادی<br>از نگی غلاموں کی آزادی |
| 107     |      | سولدی ملکت<br>نهر جی کامعر که                  |      | د جله و قادسیه پر قبضه                         |
| 1000    |      | مهر در المام<br>مصور کا خاتمه                  |      | ابل بفره کی مزاحت                              |
| 11.48.0 |      | دره جامه<br>جنگ موفق'موفق کی تقرری             | 1    | ابوہلال ترکی کی شکست                           |
| 104     |      | بلک رق وص<br>موفق اور مللح کی پیش قند می       |      | الومنصور كي شكست                               |
|         |      | علی بن ابان کی فتح<br>علی بن ابان کی فتح       |      | بعلان <i>تر</i> کی کی پسیا ئی                  |
|         |      | معر كه نهرا اونصيب                             |      | زنگيوں کا اہواز پر قبضه                        |
|         |      | يچيٰ بن محمد بحراني كاقتل                      | 120  | زنگيول كو ټريمت                                |
| ran     |      | زنگيوں كا اہواز پر قبضه                        |      | محربن بغا كاقتل                                |
|         |      | موسیٰ بن بغا کا تقرر                           |      | با بکیال گی گرفتاری                            |
|         |      | علی بن ابان کی شکست                            | 1    | مہندی کی ترکوں کے خلاف جنگ                     |
|         |      | علی بن ابان کا قلعه مهدی پرحمله                | 731  | مهندی کی گرفتاری                               |
| 23.41.7 |      | با دور د پرحمله                                |      | مېندى كاقتل                                    |

ناريخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلافت بنوعباس (حصّه اوّل)

| صفحتر               | W.•6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | صفحد                    | u:6                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 25                  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                      | ļ                       | عنوان                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اساعيل                                  | 109                     | عبدالرحمٰن اورعلی بن ابان میں جنگ      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و کی عهدی کی بیعت                       | ·                       | صفارگو بلخ وطخا رستان کی سند گورنری    |
| 1772                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يعقو ب صفار کی جو                       |                         | كابل پر قبضه                           |
|                     | انگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ليعقوب صفاركي رو                        | 140                     | كروخ ہرات با ذغيس پر قبضه              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ صفار وموفق                          |                         | صفارا ورعبدالله سنجرى                  |
| PYA                 | کی سند گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن واصل کو فارس                        |                         | صفار کا نئیثا بور پر قبضه              |
|                     | ) مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خليفه معتدوموفق كح                      |                         | نیثا پور پر قبضه کی دوسری روایت        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زنگیوں کے حالات                         | 141                     | صفار کاساریداور آمل پر قبضه            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شان لشكر كوشكست                         |                         | حسن بن زيد كانعا قب                    |
| 749                 | ضبيت مين معامده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محربن عبيداللداور                       |                         | عبدالله نجري کي گرفتاري قِتَل          |
| 140                 | : ···· * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابراجيم كاقل                            |                         | فراسان يرتبلط                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فجستانی ا                               | 446                     | اذ کرتگین کی بداعمالیاں                |
| 14                  | برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نیثا پوراور بسطام                       | Ma                      | یچیٰ بن سلیمان کا تقرر                 |
| 1/41                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابر <sup>حف</sup> ض یعمر کی گرا         |                         | بيثم بن عبدالله كاموصل برحمله          |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجستاني عال كانبيثا                    |                         | اسحاق ولیجیٰ میں جنگ                   |
| , , %               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جمعانی کی مرا <sup>بع</sup>             |                         | جنگ ابن کے وابن واصل                   |
| \$ 1<br>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رافع بن ہرثمہ کا ف                      |                         | مویٰ بن بغا کااستعفیٰ                  |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محاصره نیشا پور                         |                         | ابوالساج كي معزولي                     |
|                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا من ره ين پرر<br>انيثا پور پر جستانی ف | :                       | فأرس برصفار كاقبضه                     |
| 11.7                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سین پور پر سال:<br>حسن بن زیدسے         | 740                     | 1                                      |
|                     | A STATE OF THE STA | ن بن ریدے<br>بخشانی اور عمرو بن         | . , 🕶                   | پاپ ∂ھ<br>سامانی عکوم <u>ت کا</u> قیام |
| 121                 | * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمرو بن لیث کانین <sup>د</sup>          | 7                       | اسد بن سامان خراسانی                   |
|                     | 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابوالعباس نوفلی کی                      |                         | طا برن خسين                            |
| ا بدريا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بورسبان کافل<br>الجمتانی کافل         | *                       | عبدالله بن طاهر                        |
| 121                 | A STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا معنان ۵ ن<br>امواز برمفار کا قبط      | . (<br>1 <sub></sub> 1. | اليعقوب صفار                           |
| 120                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |                         |                                        |
| TZQ                 | <b>بيضي</b><br>العاملية المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات المستراكات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زنگيوں كاواسط پر                        | 744                     | آلِ آي بن نفر                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                         |                                        |

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلافت بنوع بال (حقه اوّل)

| صفحہ | عنوان                                                                        | صفحه         | عنوان                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 12   | خبيت كاشب خون كامضوبه                                                        | ř24          | ابن طولون كاشام پر قبضه                          |
|      | على بن ابان كى شكست                                                          |              | انطا كيداورطرسوس پر قبضه                         |
| PAZ  | زنگیوں کے سروں کی نمائش                                                      |              | حران پر قبضه                                     |
|      | مختاره کےمحاصرہ میں ختی                                                      |              | محمد بن ا تامش کی گرفتاری                        |
|      | زنگيون كانا كام حمله                                                         | 72A          | زنگیوں کا پھرسراٹھانا                            |
| PAA  | زنگیوں اور عسا کرشاہی میں جھڑ پیں                                            |              | تشزير فوج كثى                                    |
|      | ابوالعباس كى نا كامي                                                         | Į.           | تشتر پرتلدین کا قبضه                             |
|      | موفق کا مختاره پرحمله                                                        | 7 <u>2</u> 4 | ليققوب صفار كاانقال عمروكي حكومت                 |
| 1/19 | جانبین کی مگلاری                                                             | ľ            | اغرتمش اورزنگيون مين جنگ                         |
|      | شهر قصيل پر قبضه                                                             |              | محر بن عبيداللداورعلى بن ابان مين ان جي          |
|      | معركه ميدان خبيت                                                             |              | علی بن ایان اور مسرور دختی میں جنگ               |
| 190  |                                                                              |              | ا ا ا                                            |
| :    | زنگی سپه سالا رکی اطاعت                                                      | •            | ابوالعباس اورزنگيوں ميں معركه                    |
|      | مختاره بيمله اور پسپائي                                                      |              | ابوالعباس کی زنگیوں پر پہلی فتح                  |
| 191  | بنوتميم كي سركوني                                                            | 7/17         | ازنگیوں کی دوسری شکست                            |
|      | بهبود کافتل مسلس                                                             | i            | موفق کی آ مر                                     |
|      | تشهر پناه کی و بواروں کاانهدام                                               |              | منيعه برموفق كاقبضه                              |
| 797  | زُنگیول کی مزاحمت<br>د زیر خ                                                 |              | شاہی کشکری منصورہ کی طرف پیش قدی                 |
|      | موفق کی زخمی حالت میں مراجعت                                                 |              | شهر برفیضه                                       |
| 191  | مختارہ کے شہریناہ کی دوبار ہتمیر                                             |              | منصوره کی فتح                                    |
|      | کری جمطر پین .<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |              | ا مختاره کا محاصره<br>از رنگار هسدای             |
|      | قصرخدب پردوسراحمله                                                           |              | اسر زنگوں ہے حسن سلوک اسر زنگوں ہے دور           |
| 197  | اميرالحرنسيركاخاتمه                                                          | '            | ز گیول کا بحری حمله<br>مرفقه سماره می رفته سراری |
|      | شکنته پلوں کی از سرنوفتمبر                                                   | 1.7          | موفق کاعام معافی کااعلان<br>موفقه کی تغییر       |
|      | ئېرانې خصيب کامعر که<br>د فترک ن د سره و قد معث                              |              | البوالعيان كاحمله<br>البوالعيان كاحمله           |
|      | موفق کی نهرابی کے مشرقی جانب پیش میں اور | 1            | ا بواغبان ۵ مله<br>پچاس هزارزنگیون کی اطاعت      |
| 190  | قدى                                                                          | MAA          | يجي ل هرارر ميول في اطاعت                        |

تاريخ اين خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقدادّل)

|           |                                       | 1 -           |                                      |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                 | صفحه          | عنوان                                |
|           | اصفہان ہے خراج کی وصولی               |               | قلعه يرقبضه                          |
| 1110      | عمرو بن ليث كي معزولي                 | 794           | جانب غربي برموفق كاقبضه              |
|           | ابوطلحهاورعلی بن لیث کی اطاعت         | <b>79</b> ∠   | جانب شرقی برموفق کاقبضه              |
|           | موفق کی مراجعت                        | 191           | بندنهراني نصيب يرقبضه                |
| PIII      | معتضد کی گرفتاری                      |               | شبل بن سالم كاحمله                   |
|           | موفق کی وفات                          | .149          | شهر پر قبضه                          |
|           | قرامطه كاظهور                         |               | پناه گزین زنگیوں کی سرفروثی          |
| <b>P1</b> | عقا ئدقرامطه                          |               | خبیت زنگی کاقل                       |
|           | طرسوس کی بغاوت                        |               | ا نکلائے اور مہلمی کی گرفتاری        |
| ساس       | خوارج اورابل موصل میں معرکہ           |               | اعلان امن                            |
| ۳۱۳       | محمد بن یخیل کی تقرری ومعزولی         | p=1           | اسحاق بن كنداج كي سرگرمياں           |
|           | بيروني مهمات                          |               | این کنداج کی گورنری                  |
|           | روميول كاكره يرفضه                    | 130           | موصل میں خوارج کی گزائیاں            |
|           | ا<br>ابن طولون کابلا دِشامیه پر قبضه  | p. r          | رافع بن مرثمه                        |
| ria       | عبدالا، بن رشید کی بلا دروم برفوج تشی |               | نیشا پور کامحاً صر ہ                 |
| ٠ ٣١٦     | گورنرون کی تقرر مان                   |               | محد بن مہندی کی ہزیت                 |
| 11/2      | زنگیوں کی سرکو بی                     | m.m           | خلیفه معتمداورموفق کی ناانصافی       |
|           | طبرستان موصل اورخمص کے                | r.0           | ا بن طولون کی و فات                  |
| mid       |                                       | P-4           | محمر بن زیدوالی طبرستان              |
|           | موییٰ بن بغا کااستعفیٰ                | P+2           | رافع بن مرثمه کی جر خان پرفوج کثی    |
| mr.       | موفق کی و لی عهدی                     | <u>., .</u> . | سالوس کامحاصره                       |
| m+44      | موفق اورا بن طولون میں کشیدگ          |               | ابن كندات وابن الى الساخ كى خالفت    |
| rry       | موصل کے واقعات                        | r+A           | ا بن اني الساخ کي سرکشي              |
|           |                                       |               | خمارو بيادراسحاق كاأتحاد             |
|           | 000                                   | m. 9          | ابن اني الساخ بحثيت گورنرآ ذربائيجان |
|           |                                       |               | عمرو بن ليث                          |
|           |                                       | <del>  </del> |                                      |
|           |                                       |               |                                      |

تارخ این خلدون \_\_\_ خلاف بنوع ک \_\_\_ خلاف بنوع ک (صداقل)

The thought in the county the set of section years.

# إسلامى تاريخ كالتمدُّ كَ أَنْ فُرِي وَور

#### از چومدری محداقیال سلیم گامندری

تاریخ ابن خلدون کوار دو میں جدید تر تیب و تبویب سے شائع کرنے کا شرف نفیس اکیڈی کی قسمت میں لکھا تھا۔
اس کے دو جھے رسول اور خلفائے رسول اور خلافت معاویہ وآل مروان شائع ہو کر تاریخ اسلام کے شائقین سے خراج تحسین وصول کر چکے ہیں۔ آئ ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کا تیسرا حصہ خلافت بزعباس (حصہ اول ) آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جسہ خلافت بزعباس کے وقع کی داستان ہے۔ بزعباس کا زمانہ بجا طور پر اسلامی تاریخ کا پیسٹہرا دور کہلاتا ہے اور صرف دل فریب ہی ٹہیں طویل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی ربط و شلسل قائم رکھنے اور طالب علموں کی آسانی کے لیے اور صول میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلاحصہ خلافت بنوعباس کے بانی ابوج تفرعبد اللہ المنصور السفاح سے لے کرعلی بن معتضد مکتفی باللہ کے عہد تک پھیلا موان سے بنوعباس کی طرف خلافت کے انتقال کی داستان دردا مگیز ہی نہیں' عبرت تاک بھی ہے۔ اسلامی سلطنت کے نئے دارالخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر اور عظمت 'خراسان کے نقاب بوش پیغیبر این مقنع کا ظہور وخروج 'تاریخ اسلام کے اس زیرک سائنسدان اور شعبدہ باز کے اشار کے جانچوں اس مکار کا خاتمہ۔ ہارون الرشید اور مشرقی دنیا کی نامور ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید کے جیزی امین اور مامون کی خلافت کے لئے مکار کا خاتمہ۔ ہارون الرشید اور مشرقی دنیا کی نامور ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید کے جیزی امین اور مامون کی خلافت کے لئے مکاش 'آل برا مکہ کی علم دوسی اور فیاضی کے جرت انگیز عالات غرض کہ بیز ماند اسلامی تاریخ کا بردا اہم ترین زمانہ ہے اور بیہ ہردوم کورخ کے بس کی بات نہیں کہ علامہ ابن خلدون کی می بالغ نظری اور ژوف نگا ہی سے تاریخ کے اس دور کا مطالعہ کر ہے اور اس قدرعمد گی کے ساتھ اس کو بیان بھی کردے۔

پانچواں حصداسیرانِ اندلس اور خلفاء مصرکے آغاز وانجام' چھٹا حصہ عثانی سلاطین اور ساتو اں حصہ من کی تک کے عجیب وغریب واقعات کا ول کش مرقع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تاریخ سلسلے کو تشکیل پاکستان تک بوھا کر ہرا متبارسے کھمل کر دیا جائے۔ اس کے بعد تاریخ کے طالب علم کمی تشکی محسوس نہ کریں گے۔

تاری این خلدون کے پہلے دوحسوں کی طرح اس جھے کو بھی فاضل مترجم جناب علامہ تھیم احر حسین صاحب عثانی نے اردوقالب میں ڈھالا ہے اور اس کی ترتیب و تبویب کا کام جناب شبیر حسین صاحب قریش کی کچرارار دو کا لج کرا چی نے بحسن وخو کی ادا کیا ہے۔

آج وُنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکتان کے دس کروڑ سے زائدتو حید پرست ایسے نازک دور سے

تارخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (هذاتل) بیں جس میں تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی روشیناں حال کا سینہ چیر کرمنتقبل کی منزلیں دکھاتی ہیں۔ ہر قوم کی تاریخ ایسی رکٹین ریشی ڈوری کی حیثیت رکھتی ہے جے لگام کی طرح تھام کرآنے والی نسلوں کے تازہ دم قافلے بے خوف وخطر مستقبل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ سے بیراز فاش ہوتا ہے کہ روئے زمین کی ساری قومیں بابلی آشوری کلاوتی مصری بینانی ایرانی اورروی کسی زمانے میں سے لیکن آج ان کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ اس کے خلاف تیرہ طویل صدیوں کے گردوغبار مسلمانوں کے قومی فدوغال کو متاثر کرنے میں کا میاب نہ ہو سالمان ماضی کی طرح آج بھی زندہ و پائندہ ہیں جن قوموں کو تاریخ کے کسی موڈ پران پر اسرار غازیوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ موسیقار کی طرح مسلمان بھی اپنے نفس کی آگ میں جس مضبوط اور کشادہ ہیں اور طوفان حوادث کا ہر جھو تکا اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔

جغرافیانی کیل وقوع اور فوجی وسیاسی حیثیت سے تاریخ عالم نے پاکتان کوابیا مقام عطا کر دیا ہے کہ ساری اسلامی و ان ونیا کی نظریں پاکتنا نیوں پر گئی ہوئی ہیں۔ ہم ایک نے تا بناک اسلامی متعقبل کے نقیب ہیں ہمیں اپنے پاؤں سے ناکامیوں کا گردوغبار جھاڑ کرآ گے اور آ گے بوسمنا ہوگا اور تاریخ این خلدون کا مطالعہ ہمیں تی مزیلیں دکھا ہے گا!

THE CONTRACTOR IS A SECURITION OF A SECURITION

en de la la completa de la completa La completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa de la completa del co

andrope of the property of the state of the

tally by a settlethic cytop some actions i caption a

= خلافت بوعباس (عصداول)

## اسائے خلفاءاور زمانهٔ حکومت

٨\_ محمر بن مارون الرشيد معتصم بالله ١١٨ ١٤ ١٤ ١١٨ ٩\_ بارون بن معتصم واثق بالله

erriteriz ٠١- جعفر بن معتصم متوكل على الله

The series of th االه محدين متوكل منتصر باللد

erraterry ١٢ ـ احمد بن معظم مستعين بالله

خاصالها المعالمة المع o Sharpelike ره و تا م م تو

۱۲\_محد بن واثق مهتدی بالله

ا عبداللدين محمد السفاح المالها الماله ۲\_ ابوجعفرعبداللدالمنصور

plantairy مراسم علم بن منصور المهدى

۱۱۹۴ م ۱۲۹۴ م مر موسى بن مبدى الهادي

والمافكام

۵\_ ابوجعقر مارون الرشيد بن مهدى

٦٠ امين محمد البوعبد الله بن بارون الرشيد

<u>1914ما ۱۹۳</u>

٤- عبدالله بن بارون الرشيد المامون

arojtoro

ghanna - **L'Idtello** 

10 احدين متوكل معتدعلى الله

erzateroy A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

تاريخ اين ظدون \_\_\_\_\_ فلافت مؤمماس (هنداؤل)

## يبش لفظ

# مولانا سيدعبدالقدوس بإشي

علامہ عبدالرخمٰن بن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کا بیرحصہ اس دور کی داستان ہے جو تاریخ اسلام میں خلافت بن عباس کا زمانہ کہلاتا ہے۔

بن عباس لینی حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی اولا دمیں سے ابوالعباس النقاح کے ہاتھ پر سامے میں بیعت ہوئی اور مروان بن الحکم کی اولا دمیں ہے آخری فرماں روا مروان ٹانی اس القل کر دیا گیا ہائی طرح مروانی خلفاء کا دور حکمرانی ختم ہوا اور عباقی خلفاء کا دور شروع ہوا۔ انتہائی پستی واضحلال کے مخلف ایام سے گزرتا ہوا خلافت بی عباس کا زمانہ بغداد میں بربادی بغداو ( ۱۹۷ھ) تک قائم رہادراس کے بعد بھی برائے نام بی سہی لیکن عباس خلافت قاہرہ میں زندہ کی گئی اور ۱۹۳ھ ہے تک قائم رہی جب کہ خلیفہ التوکل الثانی نے ملطان سلیم العثمانی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے خلافت کا منصب عثانی سلطان کے بیرد کردیا۔

اس کے بعد سے ترکی سلاطین عثانی خلفائے اسلام سمجھے جاتے رہے اور امیر المؤمنین کہلائے رہے۔ ایران کی حکومت کے سوااور ساری و نیا کے مسلمان ان ترک سلاطین سے خلیفہ سمجھ کر محبت و عقیدت رکھتے تھے اور خاوم حریمن شریفین ہونے کی بنا پر ان کا خاص احتر ام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۳۳ھے تا سسا بھی جنگ عظیم میں ترکوں نے شکست کھائی اور اتا ترک کی قیادت میں ایک جدید ترکی حکومت نے عربوں کی جدید ترکی حکومت بیدا ہوئی۔ اس جدید ترکی حکومت نے عربوں کی جو والی کی ضدیش آ کراپی بنیا در سلیت پر رکھی اور ۱۳۲۲سا میں خلافت کا اوار ہی تو تردیا۔

دنیا کے عام مسلمانوں نے اس سے پہلے شریف حسین ہاشمی کی غداری کو بھی نفرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور حکیم الاسلام علامہ اقبال ؓ نے کہا تھا۔

''بیتیا ہے ہاشی ماموں دینِ مصطفیٰ خاک و خوں میں مل رہا ہے تر کمان سخت کوش'' اب جوا تا ترک نے خلافت کا تکم جاری کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ٹانی کوتر کی سے جلا وطن کر دیا تو پھر علامہا قبالؓ سے رہانہ گیا۔انہوں نے بڑے ہی در دکے ساتھ کھا :

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ خلاف برعباس (صداول)

علافت کی قبا ای طوح خلافت اسلامی کا اداره جو البیاش حضرت رسول الله علی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد وجود میں آیا تھا اور ۱۳۳۱ سال بعد۲ ۱۳۳۱ میں ختم ہو گیا۔

اس طویل زماند میں سے آسامے 17 18 ہے پانچ سوچوہیں سال کا زمانہ خلافت عباس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اگر چداس مدت میں ان کے مدمقابل فاطمیوں نے بھی اپنی خلافت قائم کی اور ایک طویل مدت تک جاہ وجلال کے ساتھ فاطمیوں کی خلافت قائم بھی رہی اس طرح دورا فآدہ اسلامی حکومت اندلس بھی عباسی خلفاء کے قبضہ سے بمیشد ہی باہر رہی بلکہ عبدالرحمٰن الناضر کے بعد سے تو اندلس کے طروانی یا اموی فرفال روا اپنے علاقے میں خلیفہ ہی بن گے اور امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہو گے لیکن عام طور سے سازی و نیانے عباسیوں ہی کو حقیقتا خلیفہ تمجھا۔

یہ عباسی خلافت کن حالات میں قائم ہوئی اور کیے قائم ہوئی۔ یہ تاریخ اسلامی کا بڑا واقعہ ہے۔ کس طرح مروانی خلفا کے ہاتھ سے اقتد ارتکل کرعباسیوں کے ہاتھوں میں آیا۔ کن کن موثر ات نے کام کیا۔ کیا گیاتخر یکیں چلائی گئیں۔ یہ سب ایک بوئی طویل واستان ہے جے آپ و نیا کے سب سے بروے مؤرخ اور فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ این خلدون کی تصی ہوئی تاریخ کے اس حصہ میں پڑھیں گے جس کے اردو ترجمہ کا سرورق خلافت بی عباس (حصہ اول ) ہے اور اس طرح اس یا بی عباس حصہ دوم میں لئے گی ۔ غور سے پڑھے اور دیکھے کہ سل و وطن کے سالہ حکومت کے زوال کی داستان آپ کوخلافت بی عباس حصہ دوم میں لئے گی ۔ غور سے پڑھے اور دیکھے کہ سل و وطن کے خونی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیلا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر عیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خونی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیلا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر عیم مشرق علامہ اقبال نے کہا

از نسب بنیاد تغییر امم باوطن دابست تفدیر است ملت مادا اساس دیگر است آن اساس اندر دل ما مضمر است حس رس نور برس مدن نیا منا مسلمان ها مشار

عباسیوں کے دور میں بیاتو ہوا کہ افتدار حکومت برعرب کی بجائے الل عجم جھا گئے ۔عربی سادگی اور اسلامی

تاریخ این ظدون فلاون موجای (حقه اوّل) مساوات افسانه بن گئ اس کی جگر مجمی بار بار کی مساوات افسانه بن گئ اس کی جگر مجمی بار بار کی مساوات افسانه بن گئ اس کی جگر مجمی بار بار فوجی بار بار فوجی بار بار فوجی بار بار فوجی بنا کام بخاوت اور کیلے جانے کے سوا بچھ نہ آیا۔ اگر چہ عباسی خلافت قائم ہوجانے کے بعد بھی طالبوں نے بار بار فوجی بغاوتیں کیس مگر کامیا فی بھی نہ ہوسکی۔

اییا کیوں ہوا۔اس کے کیا وجوہ واسباب ہے؟اس کی تفصیلات آپ کو تاریخ کے صفحات پر نظر آئٹس گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اُمت کونسل پری سکھائی نہیں گئ تھی۔اس لئے برگزیدہ نسل کا یہودی نظریہ مسلمانوں کی انتہائی بے راہ روی کے باوجود اہل علم کی محفل میں قبولیت کامقام حاصل نہ کرسکا۔

دورتوسیع جب کوئی قوم زیادہ بہتر نظریے حیات اور اعلی درجہ کا تصور اجتماع کے کرصفی عالم پرجلوہ افروز ہوتی ہے تواس کا ابتدائی دوراس نظریے کوعام کرنے اور اس تصور اجتماع کودو ہروں تک پہنچانے میں صرف ہوتا ہے۔ اس میں جہال قوت کے ذریعہ کا کا در ایس نظریے کو عام کرنے اور اس تصور اجتماع بھی سیاحوں فریعہ کا دور تحق ہوتی ہوتی ہے ورنہ مالی تجارت کی طرح نظر سے حیات اور تصور اجتماع بھی سیاحوں کے ساتھ مکول اور پروفیسروں کے ساتھ ملکول اور شرول شہروں پھیلا کو کا زمانہ کہلاتا ہے۔ بیر دور کس سے کہ لازی طور پر اس کے ساتھ ہر جگہ کشور کشائی نظر سے کے دان کی تبدیلی کا سبب بھی بن جا گئے۔

مسلمانوں کا بید دورتوسیع عہد رسولت ہی ہے شروع ہو گیا تھا۔ خلفائے راشدین اور بنواُ میہ نے اس کو پوری قوت کے ساتھ آ گے بڑھایا ادر ہر ممکن ذریعیہ ہے اسلام کی بینا م دنیا کے دور دراز ملکوں تک پہنچایا۔ علامہ اقبال مرحوم نے شکوہ میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔

> محفل کون و مکال میں سی و شام پھرے عے توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کہ ترا پیغام پھرے اور معلوم ہے تچھ کو کھی ناکام پھرے

> > ایک دوسرے بندمیں کہتے ہیں۔

مسلمالوں کا یہ دورتوسیج بنواُ میہ کے ساتھ ہی ختم ہوگیا۔ بنوعیاس کے دور میں پھیلا کو تو کیا ہوتا سارے عالم اسلای کوایک جھنڈے تلے رکھنا بھی ان سے ممکن ند ہوسکا۔ اندلس پہلے ہی دن سے الگ ہوگیا۔ سندھ سرفند اور مغرب کا حصہ پھیے دنون کے بعد ٹوٹ کر علیحدہ ہوگیا اور اس کے بعد تو نہ جانے گئے ہی گلوئے ہو گئے۔

بنوعباس کے دورخلافت میں ہر چیز میں ایک تھہراؤ سابیدا ہو گیا اور اس تھہراؤ کالا زی نتیجہ طبقہ واریث اور تفکیفات زندگی پوری قوت کے ساتھ نشو ونما پائے گئی۔ صنائع اور علوم کی بہتات اور تندنی جاہ وجلال کی فراونی ہمیشہ تھہراؤ کے زمانے ہی

اریخ ابن ظدون سے اس لئے شہر بغداد کا اس زمانے میں دنیا کا حسین ترین متمدن ترین اور مہذب مرکز علوم ہونا ضروری تھا اور واقعت ہو بھی گیا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے جس بغداد کا نقشہ الف لیلہ کی داستانوں میں کھینچا گیا ہے وہ اگر چہتمام تر صحیح نہیں لیکن ، ایکن ، بنیاد بھی نہیں ہے۔ داستان سرانے ذوق داستان سرائی کے ماتحت الی پر کاری سے کام لیا ہے کہ خوابوں کی و نیا معلوم ہوتی ہے لیکن عباسیوں کا بغداد حقیقتہ بھی اس سے بڑا ہی قریب ترتھا۔ ابونو اس کی شاعری اسحاق الندیم کی داستان گوئی کی سائی کی زبان وانی طفیلیوں کے لطائف اور اسی کے ساتھ ساتھ امام وکیج کی جرح و تعدیل 'امام شیبانی کی قانونی موشکا فیاں بیسب ہارون الرشید کے بغداد ہی میں ہوا کرتی تھیں۔

تدن کے ارتفاء کا مطالعہ کرنے کے لئے عہاسیوں کا دورسب سے بہتر دور ہے اور اس میں سے تقریباً دوسوسال کا ابتدائی زمانہ بہت ہی اہم زمانہ ہے۔ ای زمانے میں اسلامی عربی شاعری نے ارتفائی منازل طے کئے 'تجرباتی علوم پر دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ کی گئیں۔ خود عربی زبان میں بہت ی کتابیں کھی گئیں۔ پارچہ بانی 'کاغذسازی' سفال گری' سادہ کاری اور زردوزی نے ترقی کی فن طب 'کیمیا' طبیعات اور نباتیات پر بڑے بڑے بڑے گئے۔ بڑی بڑی درس گاہیں قائم ہوئیں۔ عربی زبان کے قدام مرتب ہوئے۔ لغت کی کتابیں کھی گئیں' صدیت کے جو مجموع بہلے ہے موجود سے ان کو ملاکر بڑی بڑی کری کتابیں کا بیں بنائی گئیں۔ اسلامی قوانین (فقہ ) اور اس کے اصول وجود میں آئے۔

آ پتاری این خلدون میں سے ان در قصوں کو مطالعہ کرتے ہوئے جن میں عہد عباسی کی تاریخ درج ہے۔ عروج و آ وزوال دونوں کی صورتیں بڑی صاف اور نمایاں دکھی جس کے اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آ پ اسے دلچپ بھی پائیں گے اور چشم چشم کشا بھی۔ آ پ جہاں یہ دکھے سکیں کے کہ خلافت بنی عباس کن حالات اور کن اسباب کی بنا پر قائم ہو گئی۔ وہاں آ پ سے وہ اسباب بھی پوشیدہ نہ رہ سکیں کے جو کسی حکومت کے زوال کو ایک فیصلہ ڈناوقد رکی طرح ضرور کی بنا دیتے ہیں۔ اللّٰ ہے ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل و ارزقنا اجتنا به

The first the second se the first of the state of the s and the state of the same of the state of th The Appeals of the second of the second The grant of the property that we will be the first of the proof. garage seems and a seem of the

and the mental as by some is some structured of the order (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. ( make the contract of the time to be an included and the second randers and the significant products the content of the

تاريخ اين طادون مهاول المهاول المهاول

# ياب :<u>(</u> تحريک شيعان علی

آ ہنداء دولت شیعیہ سمحطوکہ دولت شیعہ کی ابتداء یوں ہوئی ہے کہ بعد وفات رسول الشّصلی اللّه علیہ وسلم اہل ہیت کا خیال سیہ ہوا کہ ہم بی حکومت و فرماں روائی کے مستحق ہیں اور خلافت ہمارے ہی نفوس کے ساتھ مخصوص ہے ہمارے سوا قبیلہ قریش سیں کوئی حض اس خصوصیت کا دعویٰ ہیں کرسکتا۔

واقعہ قرطاس جیج میں وارد ہواہ کے جات نے علی ہے اس دور میں (رسول الله علیہ وسلم ہے ) مشور تا کہا تھا جس میں آپ نے وفات پائی ہے کہ آؤ ہم اور تنہ ہول الله علیہ وسلم کے پاس چلیں اور بید دریافت کریں کہ آپ کے بعد زمام حکومت اسلام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر جو بے بضع میں رہے گی ہم گواس کاعلم ہوجائے گا اور اگر ہمارے سوا دوسروں کے اختیار میں جائے گی تو بھی ہم گواس سے واقفیت ، وجائے گی دھڑت علی ہو لے یہ مناسب نہیں ہے! اگر ہم اس سے دوگر و کے اختیار میں جائے گی تھڑت کے بیمناسب نہیں ہے! اگر ہم اس سے دوگر دیئے گئے تو یا در کھنا کہ آپ کے بعد لوگ اس کو ہمارے نہد میں ند دیں گے صبح میں رہی ہم آپ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ہم ارش فر مایا تھا '' آؤ میں تم کو ایک فر مان لکھ دوں تا کہ میرے بعد تم لوگ مگراہ نہ ہو' ۔ صحابہ نے جو اس وقت حاضر خدمت شے فر مان کھانے میں اختیا نے کہا ہم مجت و مباحث مرب نے گئے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ وہ فر مان عالی شان نہ لکھا گیا۔ ابن عباس گہا کر نے تھے کہ بے شک مصیبت اور سخت مصیبت کرنے گئے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ وہ فر مان کے مابین بوجہ اختلاف اور شور وغو غاصحا ہے گئے واقع ہوا۔

اس سے شیعہ نے سجھ لیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں خلافت کی وصیت علی کے حق میں کی ہے۔ حالا نکدائن کی صحت کسی وجہ سے اس حد تک نہیں ہوئی کہ جس کی طرف پوری توجہ کی جائے اور بے شک عائشہ صدیقہ ٹے اس وصیت کا انگار کیا ہے اور ان کا انگار کرنا کافی ہے۔ یہی بات اہل بیعت اور ان کے ہوا خواہوں میں مشہور ومعروف ماتی رہ گئی۔

قر مان فاروقی بخملہ اس کے جواہلِ آٹارنقل کرتے ہیں یہ ہے کہ ایک روز حضرت عرِّفاروق نے این عَباسٌ ہے کا طب بوکر فرمایا تھا کہ' چونکہ تہاری قوم (یعنی قریش) نے بینیں چاہاتھا کہ بنوہاشم ہی میں بیعت وخلافت جمع کردی جائے اس وجہ ہے وہ تم سے کبیدہ خاطر ہوئے' نہ ابن عباس نے اس سے اختلاف کر کے جواب دینے کی اجازت طلب کی اور جیسا کہ ان کے دل میں بنوہاشم کی طرف داری کا خیال تھا اس کے موافق کہا۔ ان دونوں بزرگوں کے کلام سے مقر شح ہوتا ہے کہ وہ لوگ

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعبای (حساؤل) اس امرے آگاہ تھے کہ اہل بیت کے دلوں میں امر خلافت اور آن کے قبضہ میں اس کے نہ جانے سے ایک خاص فتم کا خیال قائم ہے۔

قائم ہے۔ قصّبہ شوریٰ قصہ شوریٰ میں بیہ کہ ایک گروہ صحابہؓ کا جو حضرت علیؓ کا ہوا خواہ تھا اور وہ لوگ انہیں کوخلافت کا متحق سیجھتے تھے کیکن جب خلافت دوسرے کے قبضہ میں چلی گئی تو ان کو اس کا افسوس و ملال ہوا مثلاً زبیر' عمار بن یاسر اور مقداد بن اسود وغیر ہم ۔ مگر چونکہ ان لوگوں میں دین داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اخوت اسلامی کا بہت بڑا خیال تھا اس وجہ سے مشوروں میں سوائے تا فف و تا سف کے اور کی قسم کا حاشیہ نہ چڑھا یا گیا۔

حضرت عثمان کی مخالفت بھر جب حضرت عثمان سے لوگوں کو برہمی پیدا ہوئی اوران پرطعن ہونے لگا تو عبداللہ بن سبا معروف بدا بن السوداء نے اس میں بہت بڑا حصد لیا۔ بیشخص حضرت علی کی تعریف و تو صیف کرتا تھا۔ حضرت عثمان اوراس جماعت پر جس نے حضرت علی گوخلا فت نددی تھی۔ ایسے ایسے طعن کرتا تھا جس سے خود حضرت علی راضی ندھے اس کا بی خیال تھا کہ حضرت علی کے سوااور لوگ بغیر کی استحقاق کے خلیفہ بنائے گئے۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو بھر ہ نے تہر بدر کیا 'معر پہنچا ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال و آلوں کا جمتم ہوگیا جو اس بارے میں عالی اور غدا ہب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال و آلوں کا جمتم ہوگیا جو اس بارے میں عالی اور غدا ہب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف مائل تھا مثلاً خالد بن ملحم سوذان بن مدان اور کنا نہ بن بشر وغیرہ۔ اس کے بعد خلافت کی اور علیجدہ ہو گئے اور آپ ہے شیعہ صفین پیش آیا۔ خوارج نے آپ سے دینی کا میں حکم مقرر کرنے کی وجہ سے خالفت کی اور علیجدہ ہو گئے اور آپ ہے شیعہ آپ کے ساتھ جنگ معاونیہ میں مرنے پر تیار ہوگئے

امام حسن کی بیعت اس اثناء میں حضرت علی شہید کروں کے اور آپ کے لڑ کے حسن کی خلافت کی بیعت کی گئی۔امام حسن نے مصالحتاً زمام حکومت امیر معاویہ کے سپر دکر دی شیعہ کواں سے بہتی پیدا ہوئی۔ خفیہ طور سے استحقاق اہل بیت اور ان کی امداد کے مشورے کرنے گئے اور امام حسن سے بھی ای وجہ سے ماراض ہو گئے۔ امام حسین کو طبی کا خط کھا آپ نے سر دست آنے سے انکار کر دیا گریہ وعدہ کر لیا کہ معاویہ کے مرنے کے بعداس فقر ارکو پورا کروں گا۔ اس وقت شیعہ محمد بن حفیہ کے باس گئے اور در پردہ ان کے ہاتھ پر اس شرط سے بیعت کی کہ جب موقع ہوخلافت ضرور حاصل کرنا محمد بن حفیہ نے ہم برشہریرا پی طرف سے ایک ایک خص کو مقرر کیا جو در پردہ ان کی خلافت کی لوگوں کو ترغیب دیتا تھا۔

ا میر معاویہ کی سیاست ایک مدت تک شیعہ اس حالت پر رہے اور امیر معاویہ اس کی روک تھام کرتے جاتے تھے کسی کو برنظر سیاست ملکی شہر بدر کر دیتے تھے اور جب کوئی اس کا سرغنہ گرفتار کرلیا جاتا تھا تو اس کا قلع وقع بھی کر دیتے تھے جینا کہ ججر بن عدی اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن ساتھ بی اس کے امیر معاویہ اور اہل بیت کے راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کے دعوائے تقدم واستحقاق سے چٹم پوٹی کر جاتے تھے اور ان میں سے بھی کوئی محض ان کے مند نہ آتا تھا یہاں تک کہ امیر معاویہ نے وفات یا کی اور بربید تحت نشین ہوا۔

یز بدگی تخت کشینی بزید کے زمانے میں امام حسین نے خروج کیا اور آپ کا واقعہ شہادت جیسا کہ شہور ہے پیش آیا۔ یہ واقعہ اسلام میں نہایت شنج گزراہے جس سے علی العموم سلمانوں کے قلوب بحرآئے شیعوں نے اس میں بے حد غلو کیا اور اس شخص براعلان نے طعن وشنج کرنے گئے جواس امر کا متولی ہوا تھایا ان کی امداد سے رک گیا تھا پھراس امر پر باہم ملامت کرنے

الك المادن الماد لگے کہ امام حسین کوخودان لوگوں نے ضائع کرڈالاخود بلایاا وران کی مدونہ کی خود کردہ پشیان ہوئے مشورہ کیااور پیرائے قائم کی کہاس کا کوئی کفارہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کے معاوضہ خون لینے کے لئے مرنے پر تیار ہوجاؤے رہے ۔ توابین اس خیال سے ایٹ آپ کوتوابین کے نام سے موسوم کیا اور ہر افسری سلیمان بن صروفزای نے خروج کرویا اس کے شاتھ اصحاب علیؓ کی ایک جماعت تھی۔اس زمانہ میں این زیاد کے خلاف اہل عراق میں شورش پیدا ہوگئے تھی۔این زیا دعراق سے شام چلا آیا تھا اور لشکر جمع کر کے پھر بقصد عراق جار ہا تھا شیعوں نے ابن زیاد پر تمله کر دیا۔ لڑائی ہوئی سلیمان اور بہت ہے اس کے ہمراہی اس معرکہ میں کا م آ گئے جیسا کہ ہم نے سلیمان کے حالات میں اس واقعہ کو بیان کیا ے۔ برواقعہ 10 جاکا ہے۔ مختار کا خروج : بعد اس کے عار ابن ابی عبید نے خروج کیا اور محد بن حفید کی خلافت کی وعوت دی جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کرآ ہے ہیں۔ ان واقعات سے خواص اورعوام میں اہل بیت کی طرف داری کا خیال ایما پھیل گیا کہ صدور حق ہے متجاوز ہو گئے اور مذاہب شیعہ میں اس بات پر اختلاف پڑ گیا کہ الل بیت میں سے کون مخض مستحق امارت و خلافت ہے۔ ہرایک گروہ نے اپنے معتقد الیہ کی در پردہ بیعت کر لی بیاسی ادھیڑین میں تھے کہ ملک وحکومت پر بنوامیہ کے قدم واستقلال کے ساتھ جم گئے اور شیعوں کے فار ب میں بیعقا کد شکھ ہو گئے اور باوجود کثر ت اختلاف کے ان عقا کد کوسینہ بسینہ چھیاتے رہے جیٹیا کہ ہم نے کتاب اول کی فصل مامت میں ان کے مذاہب کے نقل کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔ ز بير بن على كى حكمت زيد بن على بن حسين بوے يو يو اصل بن عطائے تعليم يائى جواينے وقت كا امام معز له تقااور بنگ صفیل وجمل میں علی کے برسرسواب ہونے میں اس کورز دونیا ایک روز زیدین علی بن حسین نے اس عقیدہ کو برسبیل تذکرہ بیان کیا مجمد باقر (ان کے بھائی) نصیحت کرنے لگے" بوے افسوں کی بات ہے کہتم ایے مخص سے علم حاصل کرتے ہوجو تمہارے دادا سے بدخن ہے''۔ زیر بن علی باوجود میکہ افضیات علی کے قائل جھے بیعت شیخین کوسیجے اور خلاف عقیدہ شیعہ مفضول علیہ کومفضول کے ہوتے ہوئے امیر بنانے کو جائز جانتے تھے اور بیکھی ان کاعقیدہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت علیٰ پر کی قتم کاظلم نہیں کیا بعد چندائی حالتیں پیش آئیں جس سے انہوں نے اس میں مقام کوفہ میں خروج کیا شیعوں کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کے پاس مجتمع ہو گیا مگران میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہو گئے کہ آپ شیخین کی تعریف کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر بھی کسی قتم کاظلم نہیں کیا ان شیعوں نے پیے کہہ کے ان لوگوں ( یعنی بنوامیہ) نے بھی تم پر کچھ ظلم نہیں کیا زیر بن علی ہے علیحد گی اختیار کر کی اور ان کی دعوت چھوڑ دی اسی تاریخ ہے اور اسی وجہ ہے

ز پدکا قبل اس کے بعد یوسف بن عمر نے ان کو آل کر کے سر بشام کے پاس بھتے ویالا شہ کو کناسہ میں صلیب پر پڑھا دیا آپ کے لڑکے بی بن زید خراسان بھاگ گئے اور وہیں تھہرے رہے بعد از ان شیعوں نے ان کو پھر خروج پر ابھارا چنا نچہ ہی سالم بن اموز مازنی کو مقابلہ پر روانہ کیا جس فی این میں خروج کیا ۔ نھر بن سیار نے ایک تشکر بسر افسری سالم بن اموز مازنی کو مقابلہ پر روانہ کیا جس نے بیچی کو آل کر کے سر ولید کے پاس بھتے دیا اور لاشہ کو جو رجان میں صلیب پر چڑھا دیا اس وقت سے زید رہے کا خاتمہ ہوگیا۔ باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہ اور وقت کا انظار کرنے گلے اور در پر دہ مما لک اسلامیہ میں آل جھ کی جمایت کی دعوت دینے باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہ اور وقت کا انظار کرنے گلے اور در پر دہ مما لک اسلامیہ میں آل جھ کی جمایت کی دعوت دینے

بدرافض کے لقب سے شہور ہو گئے۔

امامت کی صفی ان شیعوں کو جوعراق وخراسان میں سے اس امرے مطلع کردیا کہ عقریب انامت وظافت جمہ بن علی کی خدمت میں جا ضربور کے حقیہ اولاد میں خطل ہونے والی ہے۔ لیس جب عبداللہ نے وفات پائی تو شیعوں نے مجہ بن علی کی خدمت میں جا ضربور کے حقیہ طور ہے آپ کی جیعت کر لی اور آپ نے جسی عبد حکومت عمر بن عبدالعزیز میں آپ دعا قد کو اطراف و جوانب ممالک اسلامیہ کی جانب بھیجے و یا اہل خواسان نے عام طور ہے بطیب خاطراآپ کی دعوت قبول کر لی بعدا زاں ان پر نقباء ما مور کے گئے ایک زبانہ تک آپ کا کام بن بی جاری رہا تا آ نکہ میں الی میں محمد بن علی نے وفات پائی اور اپنے لڑے اہراہیم کو ان اول عہد بنا گئے اور دعا قد کواس کی ہوا ہے ووصیت کر گئے۔ وعاق ان کوامام کے لقب سے یا وکر نے شے انہوں نے آپی از اول علی میں ان کے طرف سے ان لوگوں کو جوخراسان میں دعوت دے تھے ابوسلم کوسند والایت عنایت کر کے دوافہ کیا تا کہ لوگوں میں ان کے احکام قائم رکھے اور ان کی ہوا ہے جاری کر ہے۔ اس کے بعد مروان بن محمد نے اہراہیم امام کر کر قار کر کے عراق میں قید کر دیا ۔ چنا نچرو میں آپ کا انتقال بھی ہوگیا اور ابوسلم نے خراس دن پر جینے مصد کیا اور اس پر بھی کا میا بی دیا ہے۔ وہ نوام می کو حومت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کیا ہے اور دوام کو کو میاں کے جینہ ہے تا کہ اس کے بیشتر بیان کیا ہے اور خوام کہ کو کو مت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کیا ہے اور خوام کہ کو کو مت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کیا ہے اور دوامت کو ان کے جینہ ہے تکال لیا۔

Historia de la companie de la compa

mand the Alexander of the Commence of the comm

Burgar Baran B

granty fresher and propagation of the first to the anomaly the grant of the

義養 養殖 表现的现在分词 建光铁矿铁色 医光性 人名马拉克 医视觉 医视觉 医抗原生物

Louis van is fila an papita a militaria

تاريخ اين ظرون \_\_\_\_\_ طلافت بوعباس (هُمُدُ اوْل)

Standard State Carlo Billian All Athensis

## پاپ: ۲

ing Amerikan samilya

## خلافت عباسيه كاقيام ترساج تا الساج

وولت عباسيد الله دوات كا آغاز دولت شيعا بوالي جيها كريم او پرلكو آئے ہيں شيعوں كر بعض فرقے كيمانيك لقب سے ياد ك جاتے ہيں يوه لوگ ہيں جوامير المؤمنين على بن ابى طالب كے بعد محد بن حفيدى امامت كو قائل ہيں اور الن كے بعد ان كے بعد محد بن على بن عبد اللہ بن عباس كى امامت كے محققہ ان كے بعد ان كے بعد ان كے بعد ان كے بعد ان كے بعائى ہيں۔ بوجہ ان كے بعائى ابوجہ ان محد موان كے بعائى ابوالعباس سفان (يعنى عبد اللہ بن حادثیہ) كوام الكر ہم ہيں۔ ان كيمانيوں كر ديك اماموں كى يہى ترتيب ہے۔ كيمانيكو كرماقيہ كي تام ہو كرمائيہ ہيں ترتيب ہے۔ كيمانيكو كرمائيہ كي تام ہو كرمائيہ كي ترتيب ہے۔ كيمانيكو كرمائيہ كو تام ہو كي اس وجہ كرمائيہ كالقب ترماق بھى تھا۔

= ٢٠ - خلاف يوعبان (صداول) حبیب بن مرہ کی بغاوت سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیاوہ حبیب بن مرہ 'مری مروان کا ایک سیہ سالا ر تھا جو جوران و بلقامیں مامورتھا۔ اس نے اپنی اوراپی قوم کی جان کے خوف سے خلع خلافت کیا سفید کیڑے پہنے اور سفید ہی رایات (پھریے ہے) نصب کئے جوشعارعباسیہ کے خلاف تھا قیس اور جولوگ اس کے قرب و جوار میں تھے انہوں نے اس کی ا تباع كى ـ سفاح ان دنول چيره مين تفاانني دنول پي خير آئى كه ابوالورد مخيرًا ة بن كوثر بن زلسر بن حرث كلا يي جمي قلسرين مين باغی ہو گیا۔ بیانگی مروان کے سیدسالا ران میں سے تھا۔ گرجس وقت مروآن کو ہزیمت ہوئی تھی اورعبداللہ بن علی قنسر بن میں وارد ہوئے تھ تو اس نے مع اپنے لشکر کے سفاح کی بیعت کر لی تھی سلمہ بن عبدالملک کے اہل وعیال اسی کے قریب یانس او ناعورہ میں رہتے تھے عبداللہ بن علی کے ایک پیرسالارنے ان لوگوں کو وہاں ہے تکال دیا۔ ابوالورد کی بغاوت ان لوگوں نے ابوالورد کے اس کی شکایت کی ابوالورد نے اس سیدسالار کوجس نے مسلمہ بن عبدالملك كامل وعيال كونكال ديا تفاقل كر كعلم خلع بغاوت بلندكر ديا الل قشرين اس كساتند مو كئے اور الل جمص كوجھي خطاو کتابت کرے نخالفت پرابھار دیا۔ان سب لوگوں نے متفق ہو کرا بوٹھ عبداللّذین پریدین معاویہ کواپنا افسرینایا اور پیظا ہر کیا کہ یمی سفیانی ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا تھا جب پینجر وحشت اثر عبداللہ بن علی کے کانوں تک پینچی تو اس نے حبیب بن مرہ ے مصالحت کر کے بقصد جنگ ابوالور دفترین کی طرف کوچ کر دیا۔ دمشق پہنچا ابو خانم عبدالحمید بن سرابعی طائی کو بسر افسر چار بزارسوار دن کواپنانا ئب بنایا اوراپنے الل و بنال اوراسباب کواس کی ها ظت میں چھوژ کرحمص کی طرف روانہ ہوا۔ الل دمشق كى بعناوت جونى مص بينياالل دمش فابغاوت كى خريبينى كدانهول في بهى سفيدرايات نصب كي بين اور عثان بن عبدالاعلی ابن سراقہ از دی ان کا افسر بنایا گیا ہے اور انہوں نے ابوغائم اور اس کے شکر کوشکست فاش دے کران میں سے کشرالتعداد آ ومیوں کو مارڈ الا ہے اور جو پچھ مال واسباب جھوڑ آیا تھا اس کوانہوں نے لوٹ آیا ہے مگر عبداللہ نے اس سے اعراض کرے مفیان وابوالورو نے جنگ کرنے کی غرض ہے کوچ کر دیا ہ میدان جنگ میں پہنچ کراڑ آئی چھیڑ دی جنگ چھٹر نے کے بعد عبداللہ کا بھائی عبدالصمد بن علی دس ہزار فوج کی جمعیت ہے آ پہنچا اور دوسری جانب سے لڑائی شروع کر دی مراتفاق ایسا پین آیا کہ تھوڑی در اونے کے بعد ہزیت اٹھا کرایے بھائی کے یاس بھاگ گیا۔ امل قنسرین کی بغاوت عبداللہ بن علی نے فورا از سرنوا بی فوج مرتب کر کے بہ مراہی مشہور سپہ سالا روں کے فرج احزم میں ابوالور دیکشکر پرحملہ کر دیا اس وقت اس کے ساتھ ہیں ہزار نوج تھی۔ سفیانی اور ابوالور دلشکر منتشر ہوگر بھاگ گیا کیکن ابوالورونا کی سوی جعیت سے جواس کے قوم اور قبیلہ کے تصمیدان جنگ میں فابت قدمی سے او تاریا تا آ کلہ سب کے ب مار ڈالے گئے اور ابوجر عبداللہ بن برمیر تر نہ کی طرف جماگ گیا اور اہل قسر میں نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ ومشق بر قبضير عبدالله بن على اس مهم سے فارغ موكر الل ومثق سے جنگ كرنے كولونا عثان بن مراقد مينجريا كر بھا ك كيا اوراہل مشق نے دولت عباسیہ کی اطاعت تبول کر کے عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعث کر فی ۔ ا بو محد سفیاتی کا انجام ای زماند سے ابو محرسفیانی ایک زمانه دراز تک تزید میں دم بعد از آن از فن جاز میں خلا آیا اور برابر عبد حکومت منصور تک روپوش رہا۔ تا آ ککہ زیاد بن عبراللہ حارثی عامل جازنے ابو محرسفیانی کوفل کر ڈالا اور اس کے اس پر کتاب میں خالی جگہ ہے میں نے بینام تاریخ کائل ابن اثیر صفحہ ۲۰ جلد ۵ مطبوعہ مصرے کھا ہے۔مترجم

دونو الركون كوفيد كر كے مع اس كے سر كے المنصور كے ياس بھيج ديا ۔ المنصور نے ان دونوں كور ہا كر ديا۔ اہل جزیرہ کی بغاوت: اس کے بعداہل جزیرہ میں بغاوت پھوٹ نکل سفیدرایات نصب کے سفاح نے تین ہرارفوج بسرافسری اسینای سیسالارموی بن کعب کے دوانہ کیا۔ موی بن کعب نے اس کوٹران میں طہرایا۔ اسحاق بن مسلم عقبلی مروان کی جانب نے ارمینید کا گورنرتھا جب اس کومروان کی ہزئیت کی خبر پنچی تواس نے ارمینیہ سے کوچ کردیا اہل جزئیرہ نے متفق ہؤ كراشحاق كير ريمر داري كي ثويي ركادي اورّحران مين بينج كرحران كامحاصره كرليا . دومهينه تك محاصره والمليات مسفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا۔ بیواسط میں ابن بمبیر ہ پرمحاصرہ ڈال دیا۔ چنانچے ابوجعفر واسط سے بقصد جنگ اسحاق بن مسلم قرقيبيا ورقة ہوتا ہوا حران كی طرف رواند ہوااہل قرقيبيا ورقہ بھى باغى ہوگئے تھے اور سفيد پھريرے بنائے تھے۔ اسحاق بن مسلم بینجر پاکر تحاصرہ چھوڑ کرالر ہا چلا گیا اور اپنے بھائی بکارین مسلم کو قبائل رہید کے پاس اطراف ماروین کی جانب بھیج دیا۔ اہل مار دین کاسر داران دنوں بریکہ نامی ایک شخص حروریہ سے تھا ابوجعفر بین کر مار دین پر جا پہنچالز ائی ہوئی بریکہ مارا گیا۔ الرباكا محاصرة: بكار بن مسلم اين بهائي كياس الربالوث آيا-اسحاق اس كوالربايين جيور كراشكر كابرا حصداب بمراه کے کرسمیساط چلا آیا۔عبداللہ بن علی ینجرین کرالر ہا آپہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ابوجعفر بھی آ گیا۔ سات مہینے تك عاصره دالے يا بار بكار سے متعدد كرائياں ہوئيل ليكن سي ميں عبدالله وجعفر كو كاميا بي نه ہوئي بكارا كثر كہا كرتا تھا كه ' ميں خلع بیعت ند کروں گا۔ جب تک میں اس کی مرت کی خبر ند س لوں گا جس کی میں بیعت کر چکا موں " ہنوز جنگ کا کوئی متیج نہیں بيدا ہوا تھا كەمروان كى موت كى خبر پہنچ كئى۔ بكارے ان طلب كى اور سفاح كى خدمت ميں حاضر ہونے كى اجازت جا بى ا مان دے دی گئ اور حاضری کا حکم صادر ہو گیا۔اسحاق بی الوجعفر کے باس جلا آیا اور اس کے معتمدین احباء میں داخل ہو گیا۔اس واقعہ کے بعدالل جزیرہ وشام نے پھرسرتالی نہ کی۔سفاج نے اپنے بھائی ابوجعفر کو جزیرہ ارمینیہ اور آ وربائیجان کی گورنری پرمقر دکر دیا۔اس زمان سے برابرابوجعفرای عبدہ پر رہاتا آئندولی عبد بنایا گیا۔ یز بیرین جمیر ہ: بزیدین میں ہسن بن قطبہ سے شکست کھا کے بھاگ گیا ھا اور پی کہ واسط میں قلعہ بند ہوگیا تھا۔ حوثرہ اور اس كے بعض مراہيوں نے بعد بزيت كوند چلے جانے كى دائے دى كيكن اس نے انكاد كيا تھا تب يجىٰ بن عفص نے مروان کے پاس جلے جانے کوکہا۔ابن ہمیر ہنے میٹھی منظور نہ کیا کیونکہ مروان کی مخالفت کی وجہ سے اس کواپنی جان کا خطرہ تھا۔ مجبوراً واسط میں بیٹی کر قلعہ بندی کرلی۔ ابوسلمہ نے حسن بن قطبہ کواس کے محاصرہ پر مامور کیا۔ ابن مبیر ہ بھی شکر شام کے کرمقابلہ پر نکلا اس کے میمنہ پر داؤ دخا اور حسن بن قطبہ کے میمنہ پر حازم بن خزیمہ لڑائی ہوئی لشکر اہل شام ہزیمت اٹھا کر مضطربانہ

و دسط یں ہی سرطعہ بہدی سرن ابو سمہ کے سن ہی سلطہ وہ اس کے عاصرہ پر ہا سور لیا ۔ ان ہیں ہوئی سکر مہا ہم ہے ہے۔

الکل اس کے میمنہ پر داؤد تھا اور حسن بن قطبہ کے میمنہ پر حازم بن خزیمہ ۔ لڑائی ہوئی لشکر اہل شام ہزیمت اٹھا کر مضطربا شہ و جلہ کی طرف بھا گا۔ کثیر التعداد آوئی ڈوپ مرے اور اکثر کشتیوں برسوار ہوکر بھا گے۔ ابن ہمیر ہونے کے بقے ہاندہ فوج کے شہر میں جاکر جان بچائی۔ اس واقعہ کے سات دن بعد دوبارہ جنگ کرنے کو لکا مگر پھر بھی ہزیمت اٹھا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ایک مدت تک فریقین لڑائی ہے رہے ۔ لیکن وقتا فو قتا جنگ کی یا دد ہائی کے لئے ایک دوسرے پر تیر ہاری کر بھاگ گیا۔ ایک مدت تک فریقین لڑائی ہے رہے ۔ لیکن وقتا فو قتا جنگ کی یا دد ہائی کے لئے ایک دوسرے پر تیر ہاری کر دیا کر ہے جنہ ہیں دیا کرتے تھے۔ اس اثناء میں ابن ہمیر ہ کو یہ خرال کے اس میں سرگوشی شروع کی منفن بن زائدہ کو بھی اس سے دیا کہ میں اس کو گرفتار کر ایا اور معن وعبداللہ بن عبدالرحل بن بشیر ناراضگی پیدا ہوئی ۔ ان لوگوں نے تین آ دمیوں کوفر ارہ سے ابوامیہ کے موض گرفتار کر لیا اور معن وعبداللہ بن عبدالرحل بن بشیر ناراضگی پیدا ہوئی ۔ ان لوگوں نے تین آ دمیوں کوفر ارہ سے ابوامیہ کے موض گرفتار کر لیا اور معن وعبداللہ بن عبدالرحل بن بی بشر

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظلافت بوعباس (صداوّل) على مع ان لوگوں کے جوان کے معافی جاتی ہے۔ ابن جمیر ہنے مجبور ہوگر ابوامید کور ہا کر دیا اور ان لوگوں سے معافی جاتی ہے۔ لوگ پھر جبیبا کہ ہا ہم مثنق تھے مثنق الکلمہ ہوگئے۔

ابوجعفر کا تقرر ای اثناء میں جنتان کی طرف سے ابونھر مالک بن بھیم آپنچا۔ حسن بن قطبہ نے ایک وفد کو بسرگروی غیلان بن عبداللہ خزائی سفاح کی خدمت میں ابونھر مالک کے آنے کی خرویئے کے لئے روانہ کیا فیلان نے عرض ومعروض کر کے سفاح کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو امیر لشکر مقرر کرے چنانچے سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا اور حسن بن قطبہ کو اس مضمون کا فر مان کھا''اگر چیشاہی لشکر تمہارا ہی لشکر ہے اور سپر سالاران فوج تمہارے ہی ماتحت ہیں لیکن مابدولت کو یہ منظور ہوا کہ میں اپنے بھائی کو موقع جنگ پر بھیج دول پیل تم کو مناسب ہے کہ تم اس کی بطیب فاطراطاعت کرواور کمال عمد گی سے اس کی وزارت کو انجام دو' ۔ حسن بن قطبہ نے نہایت عزت واحر ام سے ابوجھٹر کو اپنے خیمہ میں تھر بایا اور عثان بن نہیک کو اس کی عافظت پر مامور کیا۔

ما لک اور ابن جبیر و کی جنگ اس کے بعد ما لک بن جیم اہل شام و ابن جبیر و سے جنگ کرنے کو لکا اہل شام نے جنگ چھیر نے سے پہلے معن بن زائد ، وابو یکی کو کس گاہ میں بھا کراڑائی شروع کردی تھوڑی و یر جنگ کرنے کے بعد آ ہت جیھے بننے لئے جس وقت ما لک بی جیم کمیں گاہ میں بھا آگے پڑھا معن بن زائد ، وابو یکی نے کمیں گاہ سے نکل کر حملہ کرویا ۔ رات تک تہا ہت شدت سے لڑائی ہوئی رہی ۔ پھر خود بخو دلڑائی رک گئ ۔ چند دنون تک لڑائی رکی رہی بعد ازان اہل واسط نے معن بن زائد ہ وقع بن بنات کے ساتھ ہو کر حملہ اس محل میں بنات کے ساتھ ہو کر حملہ کا حسن بن قبط ہے ہمزاہوں نے ان کو و جلہ کی طرف واپس آر ہاتھا کہ اتفاق اہل واسط نے معن کر کر مر گئے ۔ اب اس وقت لڑائی حمل ہو گئی تھی خار کہ واپس آر ہاتھا کہ اتفاق سے مالک بن جبیر کی ہوئی تھی بھر گیا اور خور سے دیکھار ہا معلوم ہوا کہ سے الش اس کے لڑ کے گی ہے ۔ جوش جس آ کر اہل واسط پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل واسط نے شہر میں جا کر دم لیا۔ مالک نے محاصرہ میں پہلے سے زیادہ تحق شروع کی سمت بیل گرریں اس کو جلاد میں اس کو بلا کہ بن جی ہوئی تھی گئی ہوئی تھی کر دوان کے مارے مالک واسط پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل واسط نے شہر میں جا کر دم لیا۔ مالک نے کا مردی اس کو جلاد میں ابن میر وان کی مشتوں پر کئی ہوئی تھی کہ مردوان کے مارے جانے کی خبر منائی گرریا اس کو جلاد میں ابن میر وان کے مارے جانے کی خبر منائی اور جنگ کا خاتمہ نہ ہوتا تھا کہ اس کی جاتھ میدان جانے کی خبر منائی جی جنے میدان کی جن سے تک جنگ میں ہوا کہ اس کے خاص خدام و ملاز مین کے اور کوئی لڑنے کوئی آیا۔

مصالحت کی کوشش دوزانہ جنگ سے نگ ہو کر محد بن عبداللہ بن حین ٹی کے پاس کہلا بھجا کہ آ ب آ جا کیں میں آپ کی بیعت کرلول گا محمد بن عبداللہ نے جواب بھیجے میں تا خبر کی سفاح نے ابن ممیر ہ کے ہمراہیوں میں سے بما میں ہے ت کتابت شروع کر دی اور ان کو افعام واکرام کی طبع دی جس سے زیاد بن صالح اوزیاد بن عبیداللہ حرثیان ابن مہیرہ سے یہ وعدہ کرکے کہ ہم درمیان میں بڑ کرسفاح سے کہ کرا دیں گے۔ ابن مہیرہ کے گئر سے نکل کرسفاح کے پاس چلا سے گر ایفاء وعدہ نہ کیا سفراء فریقین صلح کرانے کی فکریں کرنے گئے بالآ خریہ طے پایا کہ ایک عبد نامہ امان ان شرائط کے ساتھ لکھا جائے جس کو ابن مہیرہ منظور کرے چنانچہ ابن مہیرہ واس سلسلہ میں علاء سے چالیس روز تک مشورہ کرتا رہا تا آ کہ عہد نامہ سلح

اله كرجيجاد الوجعفر في اس كوسفاح كى خدمت ميں روانه كرديا سفاح في اس كے نفاذ كا هم و بي و بوئك سفاح كوئى كام كلا كرجيجاد الوجعفر في اس كوسفاح كى خدمت ميں روانه كرديا سفاح في اس كے نفاذ كا هم و بي و بي است ميں خلاف مشور ها بومسلم نه كرتا تھا۔ اس وجہ ہے اس في ابومسلم كواس واقعہ ہے مطلع كيا۔ ابومسلم في كام جب راسته ميں كوئى پھر آ جائے تو اس كوتو ژ ڈ الواور الله كى فتم ہے جس راسته ميں ابن بهير ه ہوگا وه درست وسيدها نهيں ہوسكا، " يحيل عهد نامه كے بعد ابن بهير ه ايك بزار تين سوسواروں كے ساتھ الوجعفر سے ملئے كوآيا ها جب في براد روساكتى امر ميں گفتگو كر حزت واحز ام سے بھا كركها ذرا صبر سيجي الوجعفر كى خدمت ميں اس وقت خراسان كے دس برادرو ساكتى امر ميں گفتگو كر ہے ہيں اس كے تورائ دريا كہ بير ه سے ادھرادھركى رہے ہيں اس كے تھوڑى دريا كہ ابن بهير ه سے ادھرادھركى با تين كرتا رہا۔ بيجيازال ابن بهير ه رخصت ہوكرا پي فردوگاه ير چلا آيا۔

ائن ہمیر و کافل ایک مدت تک ہر دوسرے روز اپر جعفر کے پاس ابن ہمیر واس آن و بان سے جاتا رہالوگوں نے اپر جعفر کو یہ باور کرایا کہ ابن ہمیر و پان سے جاتا رہالوگوں نے اپر جعفر کو یہ باور کرایا کہ ابن ہمیر و پانچ سوسواروں اور تین سو پیادوں کی جمعیت لے کرآپ کی خدمت میں آیا کرتا ہے اس سے فشکر یوں کی نظروں میں اس کی وقعت بڑھتی جاتی ہے۔ اپوجعفراس فریب میں آگیا تھم دیا کہ آئندہ صرف اپنے مصاحبین کے ساتھ آگا کرے۔

این جمیرہ فیل آ دمیوں کے ساتھ جانے لگا۔ آخراس کے ساتھ فقط تین آ دی جاتے تھے۔ سفاح کو اس پر بھی صبر شہ آ یا لکھ بھیجا کہ این جمیرہ وکا سرا تار کر میرے یا ہی گئی دہ مگر ابوجعشر نے اس عہد نامہ کے لجاظے۔ جس کو وہ لکھ پہا تھا اس فعل سے رکہا تھا تا آ نکہ سفاح نے ایک بخت فر مان روانہ کیا گئی گئی گئی ہیں ہو کو بار حیات سے سبکہ وش کر دوور نہ میں ایسے لوگوں کو مامور کر دوں گا جو اس کو تہارے قبضہ سے نکال کے لی کر ڈاپیل گئی '۔ ابوجعشر نے سر داران قیب وہ مؤریہ کی تعداد ساتھ بلا بھیجا اور این نہیک نے ایک سوٹر اسانی سپا بھوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بٹھا دیا جب وہ لوگ بیس آ دمیوں کی تعداد ساتھ بلا بھیجا اور این نہیک نے ایک سوٹر اسانی سپا بھوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بٹھا دیا جب وہ لوگ بیس آ دمیوں کی تعداد سے جس کے سر درا گھر بن نہیک و غیرہ ان کی شکلیں بائد ھنے گھر جس وقت بیسب ڈیر کر لئے گئے اس وقت ابوجعشر نے خازم اندر بانا ناشروع کیا اور این نہیک و غیرہ ان کی مشکلیں بائد ھنے گھر جس وقت بیسب ڈیر کر لئے گئے اس وقت ابوجعشر نے خازم کیا جملہ اندر بھر ہوگی گئی کیا کہ بھر ہوگی گئی ہم لوگ بیت المال کے دروازے کھول دیئے مواجب نے بیت المال کے دروازے کھول دیئے اور کچھلوگ این بمیر ہی کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کچھلوگ این بمیر ہی کی جانب لیک خزانوں کی طرف چلے گئے اور کچھلوگ این بمیر ہی کی جانب لیک و حالہ بین بمیرہ کی گئی کیا گیا اور سب کے مراسل کی دروازے لگا۔ داؤد در اور کھلوگ کیا میا اور میا گیا الب ترزیادان کا اعلان کر دیا در اور کھلور نہ کیا اور مارڈ الاگیا الب ترزیادان کا اعلان کر دیا میں میں تو بھاگ گیا۔ خالد میں مسلمہ کو اور بعشر نے امان دے دی۔ لیکن سفاح نے اس کومظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا الب تدریا دین میں تو رہ کہ باتی ماند دی مسلمہ کو اور بعشر نے امان دے دی۔ لیکن سفاح نے اس کومظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا الب تدریا گیا۔

ابوسلمہ وسلیمان بن کثیر کا قبل اسے پیشتر ہم ان واقعات کو بیان کرآئے ہیں جوابوسلمہ خلال ہے دوبارہ حکومت ابوالعباس سفاح واقع ہوئے تھے اورشیعوں نے اس بات پراس کومتہم کیا تھا اور سفاح کو اس سے برہمی پیدا ہوئی تھی۔جس

جامع منجد کے قریب قصرا مارے میں قیام کیا اور حیلہ وفریب سے اہل موصل کو بلاکران میں سے بارہ آ دمیوں کو مارڈ الا۔ اہل موصل میں اس سے بخت برہمی پیدا ہوگئی۔ معاوضہ لینے کی فرض ہے سب کے سب جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ کی نے میارنگ د کھے کر منا دی کراڈی کہ جوشق جا مع مسجد میں چلا آئے گااس کوامان دے دی جائے گی لوگ بیان کو جا مع مسجد کی طرف دوڑ پڑے یجیٰ نے پہلے سے جامع منجد کے درواز ول پرآ دمیوں گوگھڑ اکرارکھا تھا۔ جوشض جامع کے اندرجا تا تھا اس کو ٹیرلوگ فار و لت بين ال مروفريب سے بيان كياجا تا ہے كہ كيارہ ہرارآ دى مار دائے گئے يہ تعدادان لوگوں كى ہے جوآ مادہ بہ جنگ ہوئے تصان کے ماسواا ورلوگ بھی قتل کے گئے جن کا پھٹارنہیں ہے رات ہوئی تو کیا کے کان میں اُن عورتوں کے رویے كي آواز آئي جن كے بھائي باپ بينے اور شوہر مار والے گئے تھے جوتے ہی تھم دے دیا كہ عورتيں اور اور كے بھی قل كر واليے جائيں۔ تين روز تک خون مباح کر ديا گيا چرکيا تفاقل عام کاباز ارگرم ہو گيا اس کے نشکر میں چار ہزارز گئی بھی تھے انہوں نے عورتوں کی عصمت و پاک دامنی پر دست اندازی شروع کردی۔ ہزاروں عورتوں کو جبراً کیٹر کے لیے اس قل عام کے بعد چوتھے روزیجی شہر کے دیکھنے کی غرض سے سوار ہو کر نکا ڈھلوں میں گرد ہرار وں آدمی برہنتہ ششیراور آلات جب لئے ہوئے تھا یک عورت کی کے کی کے گھوڑ ہے کی باک پکڑل کہنے گی ''کیا تم بنو ہاشم نیں ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے چپا کے لڑے نہیں ہو؟ کہاتم کواس کی خبر نہیں پیچی کدمومنات ومسلمات سے زنگیوں نے جبراً نگاح کرلیا ہے' یکی نے اُس کا پچھ جواب نہ دیا چلا گیا۔ا کی دن زنگیوں کوروزینہ دینے کے لئے بلایا جب کل زنگی جمع ہو گئے تو سب ي المحمد ديدسفاح كواس كابل موصل كے التھ برملی ظلم اور خوں ریزی كی خبر ہوئی اس كومعزول كر كے بجائے اس کے اساعیل بن علی کو ما مور کیا اور بجلئے اساعیل بن علی کے اس کوا ہواز فارس کی حکومت پر بھیجے دیا۔ روميوں كاملطيه وقاليقل بر قضه ساج من قطنطين هل روم نے ملمانوں كے خلاف خروج كر كے ملطيه كا عاصر و کرلیا۔ ای زمانہ میں جزیرہ میں بھی بغاوت پھیلی ہوئی تھی ان دنوں ای کاعامل مویٰ بن کعب بن اسان تھا۔ ایک مت ے ماصرہ کے بعد اہل ملطبیہ امان حاصل کر کے بلاد جزیرہ کی طرف چلے آئے کی قدر مال واسباب اٹھا سکے اپنے ہمراہ اٹھا لائے۔ رومیوں نے ملطبہ کو ویران کر کے قالیقلا کا قصد کیا اور مرج خصی پر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ قسطنطین نے ایک لشکر بسرافسری اینے نامی سیدسالارکوشاں ارمنی کے قالیقلا (اطراف ماروین) کی جانب روانہ کیا کوشان نے قالیقلا پر پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا شہر ہی کے ایک ارمنی نے کوشان سے سازش کر کے شہریناہ کی دیوار میں کھڑ کی کر دی کوشان رات کے وقت بحالت غفلت مع اپنی قوم کے تھس پڑااور قالیقلا پر بهزور تیخ قبضه کرلیا ہزاروں مسلمان اس معرکہ میں کام آ گئے۔ بغاوتیں اور ان کا استیصال شی بن بزید بن عمر بن ممیر ہ کواس کے باپ نے بمامہ پر مامور کیا تھا۔ جب اس کا باپ مارا گیا تواس نے بمامہ پرسفاج کے عامل کو قبضہ دینے ہے اٹکار کر دیا پر بدین عبیداللہ بن عبدالمدان نے مدینہ سے ایک لشکر بہمرافسری ابراہیم بن حبان ملمی بمامہ کی طرف روانہ کیا ابراہیم بن حبان نے شی بن یزید کومع اس کے ہمراہیوں کے مارڈ الا۔ امل بخارا کی بغاوت ای سند میں شریک بن شیخ مہری نے بخارا میں برخلاف ابوسلم کے خروج کیا اور اس کے اکثر انظامات کودرہم برہم کرڈ الاتین ہزارے زیادہ لوگ اس کے پاس مجتبع ہو گئے ابوسلم نے ڈیاوین صالح خزاعی کوشر یک سے

تاریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ ظانت بنوعای (صداقال) جنگ کرنے این طریک و زیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ اس سنہ میں ابوداؤ دخالد بن ابراہیم نے بلا ذخل پر جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بڑ میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ اس سنہ میں ابوداؤ د خالد بن ابراہیم نے بلا ذخل پر حائی کی جبش بن جل بواٹھا کہ کرایک قلعہ میں جاچھپا د ہقانیوں نے مقابلہ کیا ابوداؤ د نے ان کو شکست دے کرای قلعہ پر محاصرہ ڈال دیا جس میں جش چھپا ہوا تھا۔ ایک مدت کے محاصرہ کے بعد جبش مع د ہقانیوں کے نکل کرفر غانہ اور فرغانہ سے چین چلا گیا ابوداؤ د نے جن لوگوں کوقلعہ میں پایا ان کومع مال غنیمت ابومسلم کے پاس بھیج دیا۔

اسی سند میں مابین اخید فرغائد و بادشاہ شاش کے فتنہ وضاد پیدا ہوا۔ اخید نے بادشاہ چین سے امداد طلب کی بادشاہ چین سے امداد طلب کی بادشاہ شاش فلعہ نے فل بادشاہ شاش فلعہ نے فل بادشاہ شاش فلعہ نے فل آ گا۔ اخید کی مدد کی۔ اخید نے بادشاہ شاش کا تحاصرہ کرلیا تا آ گئہ بادشاہ شاش فلعہ نے فکل آ یا اخید و بادشاہ چین نے اس سے کی شم کا تعرض نہ کیا اور نہ اس کی قوم سے بھے چیئر چھاڑ کی ابوسلم کو بیخبر گی تو اس نے زیاد بن صالح کو ان لوگوں سے چھٹر چھاڑ کرنے کے لئے روانہ کمیا۔ زیاد بن صالح کی شخہ طراز پر ٹر بھیٹر ہوگئی۔ ایک خوٹر پر جنگ کے بعد مسلمانوں نے قبل کر ڈالا اور بیس ہزار کو گرفار کرلیا۔ بعد مسلمانوں نے قبل کر ڈالا اور بیس ہزار کو گرفار کرلیا۔ باقی جور ہے وہ ملک چین بھاگ گئے بیدوا قعد ذی الحج سوسا بھے کا ہے۔

بسام کی بغاوت : ۱۳۳۱ ہے کا دور تر وع ہوا تو بسام بن ابراہیم نے جو خراسان کا ایک نامی پر سالار تھا عکم بغاوت بلند کیا اور نظر سفاح سے ایک گروہ کو اپنا ہم سفیر بنا کرمع ان کے مداین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفاح نے اس کے بعد ہی خازم میں نزیمہ کو بسام سے جنگ کرنے کوروانہ کر دیا۔ برام اور خازم میں لڑائی ہوئی بسام کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آگے۔ بسام میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگا۔ خازم تھوڑی ہر تعاقب کر کے واپس ہوا۔

خازم کی سفا کی: اتفاق سے مقام ذات المطلم رکی طرف می کرگز داجهاں پر کہ سفاح کے ماموں بنوعبدالمدان کا خاندان ستر آدمیوں کی تعداد سے جس میں ان کے اعز واقارب اور خدام جبی تقد مقیم تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ مغیرہ بسام کے ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو بلا کر مغیرہ کا حال دریافت کیاان لوگوں نے جواب دیا ''وہ ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھ کایا وہ لوگ بھی تنی کے ہمارے پاس اجازت حاصل کر کے آیا تھا ایک شب رہ کر چلا گیا''۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھ کایا وہ لوگ بھی تنی کے ساتھ سید ساتھ پیش آئے۔ خازم نے ان سب کو ل کر کے ان کے مال واسباب کولوٹ لیا اور مکانات منہدم کرادیا۔ یمانیے کو اس سفت برہمی پیدا ہوئی اور اس کھے ہو کر زیاد بن عبداللہ حارثی ان لوگوں کے ساتھ سید حاسفاح کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس نے ساتھ سید حاسفاح کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس نے شات کی شکایت کی اور اس کوخازم کے تی بر مادہ کر لیا۔

<u>خارجیوں کی سرکو بی</u> سلیمان علی نے بھرہ سے مشتوں پرسوار کرا کرجزیرہ این کاوان کی طرف خازم کوروانہ کیا۔ خازم

المرخ این خدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبال (صداقل) می الل وعیال خاندانی اعز ویا خدام اور چندلوگ بوتمیم کے بھی بھر وسے گئے تھے۔
کے ساتھ علاو واس سات سوفوج کے اس کے اہل وعیال خاندانی اعز ویا خدام اور چندلوگ بوتمیم کے بھی بھر وسے گئے تھے۔
خازم نے جزیرہ بن کاروان کے قریب بینج کر فضلہ بن یغم نہ شلی کو پانچ سوکی جعیت سے شیبان سے جنگ کرنے کو بھیجا۔ شیبان مع اپنچ ہمراہیوں کے بزیمت کھا کر کشتیوں پر سوار ہو کرعمان کی طرف بھا گایہ فرقہ صفریہ سے تھا اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ کیا چنا نجہ شیبان اپنچ ہمراہیوں سمیت مارا گیا۔ جسیا کہ او پر بیان کیا گیا۔
فرقہ اباضیہ سے تھا اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ کیا چنا نجہ شیبان اپنچ ہمراہیوں سمیت مارا گیا۔ جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا۔
شیبان وہ شیبان بن سلمنہیں ہے جو فراسان میں مارا گیا تھا بساا وقات ان دونوں میں اشتباہ پیدا ہوجا تا ہے۔

خازم نے اس مہم سے قارغ ہوکر ساحل عمان پر پہنچ کر جلبندی سے لڑائی چھیڑی دی ایک مدت تک ایک حالت سے لڑائی ہوتی رہی فریقین ایک دوسر سے سے مخلوب نہ ہوتے تھے بالآ خرخازم کے تھم سے اس کے لئکریوں نے اپنے تیروں کے کھوں کو روغن سے آلودہ کیا اور آگ سے مشتعل کر کے جلبندی کی فوج کے گھروں پر پھینکنا شروع کیا۔ تیروں کے مکانات پر پہنچنا تھا کہ آگ لگ گئی۔ مجبور أجلد ہدی کے ہمراہی اہل وعیال کے بچانے کی غرض سے آگ بجھانے کی طرف مشتول ہوئے خازم نے اپنی فوج کو حملہ کا تھم دے دیا جلبندی اور اس کے ہمراہی جو تعداد میں دن ہزار تھے مارڈ الے گئے خازم نے ابنی فوج کو حملہ کا تھم وہ میں اور سلیمان نے دار الحلاف میں سفاح کے پاس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو خازم نے ان کے سروں کو سلیمان کے باس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو خازم نے ان کے سروں کو سلیمان کے باس بھی وہ میں اور سلیمان نے دار الحلاف میں سفاح کے پاس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو پان بھی دیا۔ اس سے سفاح کو پان بھی دیا۔ اس سے سفاح کو پی بہلی رائے پر ندامت ہوئی۔

کش پر قبضہ بعدازں ای سنہ میں ابوداؤ در مالہ بن ابراہیم نے اہل کش پر جہاد کیا اور بادشاہ کش کو مارڈ الا حالانکہ وہ مطبع تھااورا ہل کش کے خون کومباح کردیا قبیتی قبیتی ظروف بنبی منقوش ند ہب (سنہری) ریشی کپڑے سامان آ راکش اور فیس نفیس اسراب چینی جس کوز مانہ کی آ تکھنے ندویکھا تھا اوٹ کرسمرفند ہیں ابوسلم کے پاس بھیج دیا اور چند دہقا تان کش کو بھی اس واقعہ میں قبل کردیا تھا اور طاز ان برا دراخرید کو تحت نشین کر کے بلخ لوٹ آیا۔

ان دنوں ابوسلم زیاد بن صالح کو بخارااورسمرقند کا نائب بنا کرا مدخوں ریزی اہل صغد و بخارااورسمرقند میں شہر پناہ

بنانے کا حکم دے کرمرومیں واپس آ گیا تھا۔

بناسے ہی ہوئے کر درویں و بین اسپی مالی سندھ میں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے افسر پولیس سند سے کی بعناوت: ان واقعات کے بعد سفاح کوسندھ میں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے اس کے اس عہدہ پر مسیت بن زہیر کو مامور کیا موٹ اور منصور سے سرحد ہند پر مقابلہ ہوامنصور کے ہمراہ بارہ بزار فوج نتی بایں ہمہموئ سے شکست کھا کر بھا گا اور ریگتان میں شکدت نشکی سے مرکبا۔ منصور کے گورنر نے جوسندھ میں تھا بین کرمع اپنے اہل وعیال واسباب کے بلا دخوز رچلا گیا ٹ

زیاد بن صالح کی بغاوت علی او بن صارح نے ماوراءالنہ میں خروج کیا ابوسلم اس سے جنگ کرنے کومرو سے روانہ موااور داؤ دُ خالد بن ابراہیم نے نفر بن راشد کوزیاد کے دست برد سے ترفد کے بچانے کے لئے ترفد کو بھیج دیا۔ جوں ہی نفر ترفد پہنچا۔ چندلوگوں نے طالقان سے نکل کرعیٹی بن ماہان کو قاتلین نفر کے تعاقب پر مامور کیا۔ چنا نچھٹی نے قاتلین نفر کوچن چن کر قالا۔ اس اثناء میں ابوسلم آ مدبیج گیا اس کے ساتھ سباع بن نعمان آ زادی بھی تھا جس کوسفاح نے زیاد بن صالح کے ساتھ سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر فرصت وموقع ملے تو ابوسلم کو مارڈ الناکسی نے بینجرا بوسلم تک پہنچادی۔ ابوسلم نے سباع کو آ مد میں قید کر دیا اور گورز آ مدکواس کے آل کا تھم دے کر دوانہ ہوگیا۔ اثناء راہ میں زیاد کے چند سپر سالا ر

عاری این خلدون فلا اور سرابوسلم کے پاس لاکرر کا دیا۔ ابوسلم بخارا میں داخل ہوازیاد ڈرکرایک و ہقان کے گھر جا چھپا دہقان نے اس کو تل کر ڈالا اور سرابوسلم کے پاس لاکرر کا دیا۔ ابوسلم نے تن زیاد کی خبر ابوداؤدکولکھ جھی ۔ ابوداؤدان دنوں ہم طابقان میں مصروف تھا فارغ ہوکرکش واپس آیا اور عیسیٰ بن ماہان کو بسام کی طرف روانہ کیا گراس کو چھے کا میابی حاصل نہ ہوئی۔ اس میں مصروف تھا فارغ ہوکرکش واپس آیا اور عیسیٰ بن ماہان کو بسام کی طرف روانہ کیا گراس کو چھے کا میابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد عیسیٰ میں ابوداؤد کی برائیاں کھی ہوئی تھیں۔ ابوسلم نے ان خطوط کو ابوداؤد کے ہمراہیوں کے پاس جھے دیا ابوداؤد دنے عیسیٰ کو پٹوا کر قید کر دیا اور پچھ عرصہ بعد قید سے رہا کر دیا۔ دہا ہوتے ہی لشکری ٹوٹ پڑے اور اس کو مارڈ الا اور ابوسلم بخارے مرولوٹ آیا۔

ج ابوجعفروالومسلم الساج میں ابوسلم نے سفاح سے بغرض ادائے ج آنے کی اجازت طلب کی کیونکہ یہ جس زمانہ سے والی خراسان ہوا تھا۔ خراسان سے جدانہ ہوا تھا۔ سفاح نے پانچ سولٹکر کے ساتھ آنے کی اجازت دی۔ ابوسلم نے لکھ بھیجا کہ '' مجھ سے اورا کھ لوگوں سے عداوت ہے بھیے اپنی جان کا خطرہ ہے' اس پر سفاح نے ایک بڑار فوج لانے کی اجازت دی اور وجہ یہ ظاہر کی کہ شہر مگہ اس قدر لشکر کے رسد کا تحمل نہیں ہوسکتا۔ ابوسلم آٹھ بڑار فوج کے ساتھ روانہ ہوا مال واسباب کورے میں بھوڑ ااور فرجوں کو نیٹا پورورے میں تھسیم کر کے ایک بڑار کی جمعیت دارا لخلافت کے قریب پہنچا۔ سفاح نے نامور سیدسالا رول کو ابوسلم کے استقبال پر مامور کیا۔ جول بھی ابوسلم دربار میں داخل ہوا۔ سفاح نے مد کی اور حسب ورخواست اور سلم کوجی کی اجازت دی اور بید کہا کہ اگر ابوجھ مرکز کا قصد حج کرنے کا تدہوتا تو بیل تم کوا میر جج مقرر کرتا اور اس سے پیشتر ابوجھ کرنے جواب خطاکھ چکا تھا کہ ابوسلم نے جمعے جج کی اجازت ویا ہوں کے جاور میں ماس کی امید نہ رکھو کہ تہمار ہے ہوئے دہ امیر بیل حالے دیا ہوا۔ ساتھ میں تم کوجی کی اجازت ویتا ہوں''۔ حالت میں تم اس کی امید نہ رکھو کہ تبہار ہوتے ہوئے دہ امیر برا جائے اور اب تم مجھ سے جج کی اجازت ویتا ہوں''۔ حالت میں تم اس کی امید نہ رکھو کہ تبہار ہے ہوئے دہ امیر برا جائے۔ بہرکیف میں تم کوجی کی اجازت ویتا ہوں''۔ حالت میں تم اس کی امید نہ رکھو کہ تم اور اب تم بھو نے۔ بہرکیف میں تم کوجی کی اجازت ویتا ہوں''۔ حالت میں تم اس کی امید نہ رکھو کہ تبہار ہے ہوئے دہ امیر برا جائے ہوئے۔ اس برابوجھ نے ابور اب تم ہوئے۔ بہرکیف میں تم کوجی کی اجازت ویتا ہوں''۔

ابوجعفروابومسلم میں باہم کشیدگی اس زمانہ سے چلی آرہی تھی جس زمانہ میں سفاح نے ابوجعفر کوخراسان مین اپنے اور اپنے بعدابوجعفر کی بیعت لینے کو بھیجا تھا اور ابومسلم کوخراسان کی گورنری مرحمت کی تھی ابومسلم نے ابوجعفر کی انہیں ایام میں کسی قدر تحقیر کی تھی جب اس مرتبہ ابوجعفر سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابومسلم کی بچھلی شکایت پیش کر کے اس کے قل کر ڈالنے کی اجازت طلب کی ۔ سفاح نے اجازت دے دی پھرخود بخو داس کوان قتل پر ندامت ہوئی اور ابوجعفر کواس فعل سے دالنے کی اجازت طلب کی ۔ سفاح نے اجازت دے دی پھرخود بخو داس کوان قتل ہی تعلیم مامور کیا گیا۔

据点,是是自己的表示。 1985年,1986年,第1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1986年,1

ارخ ابن فلدون \_\_\_\_ فلافت بوعباس (طراقل)

# <u>٣: ٻاپ</u>

# ابوجعفرعبدالمنصورات الصاحتا ممالع

المنصور کی تخت نشینی : ذی الجبر ۱۳ اچریس ایوالعباس سفاح جره سے انبار خلاآیا تھا (اورای کو دارالخلاف بنایا تھا) دو

برس کے قیام کے بعد ذی المجبر ۱۳ اچریس جب کہ تیرہ دائیں ماہ ندکور کی گر رچکی تھیں ابنی حکومت کے پانچویں برس (یعنی چار

برس کے قیام کے بعد ذی المجبر ۱۳ الحدیم بین جب کہ تیرہ دائیں اور بعد الوجع اللہ انبار میں دفن کیا گیا۔ الوجیم بن عطیہ اس کا وزیر

برس کے قیام اس نے اپنی موت سے پہلے اپ تھائی الوجع اور بعد الوجع فر کے عیسی بن موی کی ولی عہدی کا عہد نامہ کھے کرایک

پیا ہے جا کہ بین کی میروں سے مرتب کر کے عیسی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ جس وقت سفات نے وقات پائی

اس وقت الوجع فر مکہ بیس تھا۔ ابوجع کی طرف سے بینی بین موی نے لوگوں سے بیعت کرلی اور اس حادثہ سے اس کو طلع کیا۔

ایوجع فرکوان حادثہ کے سنے سے صدمہ ہوا۔ ابوسلم کو بلا کر دور پر ہے کو دیا۔ ابوسلم خطو دیکھتے ہی رو پڑاانسا لیا۔ والسا المیہ دور پولان بی بھت کی اور دونوں مواتو ایوسلم نے عرص کیا '' بیس اس کے لئے کافی ہوں اور اس کے لئے کہ میں سے عام طور سے خرامانی تھرے ہوئے ہیں اور وہ میرے مطبع ہیں' ساس تھی جر بیاں مہوتے ہی ابوجع فرکی با چیس کھل گئیں۔

ابوسلم اور حاضرین نے بیعت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوف آئی بینے۔

ابوسلم اور حاضرین نے بیعت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوف آئی بینے۔

ابوسلم اور حاضرین نے بیعت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوف آئی بینے۔

ابوسلم اور حاضرین نے بیعت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوف آئی بینے۔

رور ریا ہوں کیا جاتا ہے کیے پہلے ابوسلم ہی کوسفاح کی موت کی خبر پنجی تھی اور اسی نے ابوجعفر کی تعزیت اور خلافت کی میں بیان کیا جاتا ہے کیے پہلے ابوسلم ہی کوسفاح کی موت کی خبر پنجی تھی

تہنیت کا خطالکھا تھا اور دودن کے بعد بیعت خلافت کی عرض داشت جیجی تھی۔ پیما بھے میں ابوجعفر المنصور وار د کوفہ ہوا تھا اور پھر وہاں سے انبار چلا آیا۔عیسیٰ بن مویٰ نے خزائن اور دوادین کو

الوجعفر المنصور كيسير دكر ديا اورا اوجعفر المنصور منتقل طور بي خلافت كى كرى يربيني گيا-

عبد الله بن على كى بغاوت عبد الله بن على قبل وفات سفاح كے در بارخلافت عين آيا تھا۔ سفاح نے تشكر شام وخراسان كے ساتھ صا كفدى طرف جيج ديا تھا۔ رفتہ رفتہ دلوك پہنچا ہنوز كسى تىم كى كاميا بى حاصل ند ہوكى تھى كہ عينى بن موئ كا خطم شعر وفات سفاح وبيت ابوج عفر المصور وولى عهدى عينى بن موئى پہنچا۔ جيسا كه سفاح نے عہد نامه كھا تھا۔ عبد اللہ بن على نے

ے اوج عفر المنصور کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ سلامہ بربریدام الولد کے بطن سے 90 ہے میں پیدا ہوا تھا۔ ( تاریخ الخلفاء مطبوع نقیس اکیڈی کراچی )

تاریخ این فلدون و الفته بو با دولا یا که جس وقت سفاح نے حران کی طرف لشکر بیسیخ کا قصد کیا تھا اس کے بھا تیوں نے جانے کا وہی میرا ولی عہد ہوگا' اس وقت سوائے نے جانے سے جی چرایا تھا۔ اس پر سفاح نے کہا تھا'' جو شخص اس مہم پر جائے گا وہی میرا ولی عہد ہوگا' اس وقت سوائے میرے کی نے مہم حران کا بیڑ ہنیں اٹھایا تھا۔ ابو فانم طائی خفاف مروزی اور ان کے علاوہ اور سرداروں نے بھی اس کی شہادت وی سب نے عبداللہ بن علی کی بیت کر لی جن میں حمید بن تھیم بن قطبہ اور خراسان' شام اور جزیرہ کے مشہور و شہادت وی سب نے عبداللہ بن علی کی بیت کر لی جن میں حمید بن تھیم بن قطبہ اور خراسان' شام اور جزیرہ کے مشہور و معروف سردار تھے۔ بیعت لینے کے بعد عبداللہ بن علی نے حران بین کم مقاتل بن تھیم کا محاصرہ کرلیا۔ جالیس روز تک محاصرہ کے رہا۔ اثناء محاصرہ میں اہل خراسان سے خاکف ہوکران میں سے ایک گروہ کیٹر کوئل کرڈ الا حمید بن قطبہ کووائی ہلب مقرر کرکے ایک خط دیا اور حلب روانہ کیا جوز فربن عاصم گور نرحلب کے نام تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جمید کو پہنچتے ہی تمل کر رہا سے میں خط کھول کر پڑھلیا اور بجائے حلب جانے کے عراق کی طرف چلاگیا۔

ابوجعفر المعصور نے جے سے لوٹ کر ابوسلم کو جنگ عبد اللہ بن علی پر مامور کیا۔ حمید بن قبطبہ چونکہ عبد اللہ بن علی سے ناراض بی تقا۔ اس خرے ملتے بی ابوسلم سے آ طا۔ اس کے مقدمۃ انجیش پر مالک بن بٹیم خزاعی تھا۔ عبداللہ بن علی نے ابومسلم کی آید کی خبرین کرمقاتل می حکیم کومع ان لوگوں کے جواس کے ساتھ تھے امان دے دی اور تران پر قبضہ کرلیا۔ بعد ازال مقاتل کومع ایک خط کے عثان می عبدالاعلیٰ کے پاس (رقد) رواند کیا عثان نے خط پڑھتے ہی مقاتل کوقل کر کے اس کے دونو لاڑکوں کوقید کردیا اور جب عبداللہ ن علی کو ہزیت ہوئی اس وقت اس نے مقاتل کے دونو ل اڑکوں کوچکی مار ڈالا۔ ابوجعفر المعصور نے بعدروانگی ابوسلم محمد بن صول کون زربائیجان سے طلب کر کے عبداللہ بن علی کے پاس دھوکا دینے کی غرض ہے روانہ کیا۔ چنانچ بھر بن صول نے عبداللہ بن علی کے پیٹر کی گئے کر پیظا ہر کیا کہ 'میں نے سفاح سے سنا ہے وہ فرماتے تھے كهميرے بعد ميرا جانشين ميرا چيا عبدالله ہوگا''۔عبدالله بن على ويلے''تو جھوٹا ہے ميں تيرے فريب كو بجھ گيا'' محمد بن صول یہ سی کرتھرااٹھاعبداللہ بن علی نے تکواراٹھا کراس کی گردن پر ماردی میدوئی مجمد ہے جوابراہیم بن عباس صولی کا تب کا دادا تھا اس کے بغد عبداللہ بن علی نے حران سے تصمیمین میں آ کر قیام کیااؤر خند ق کھود کر مورچہ قائم کر لیا اس اثناء میں ایومسلم مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے آپہنچا۔اس سے پیشتر المنصور نے حسن بن قطبہ والی ارمینیہ کوابوسلم کی کمک کولکھ بھیجا تھا۔ چنانچ حسن بن قطبہ نے الومسلم سے موصل میں ملاقات کی تھی اور اس کے ساتھ نصبین بھی آیا تھا۔ ابومسلم نے عبداللہ بن علی ے اعراض کر کے شام کے راستہ پر پڑاؤ ڈالا اور پیکہلا بھیجا کہ' مجھے صوبہ تمام کی گورنری مل ہے مجھے تم ہے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا''۔ اہل شام جوعبداللہ بن علی کے ہمراہ تھے انہوں نے عبداللہ بن علی سے کہا'' اب آپ ہمارے ہمراہ شام چلنے تا کہ ہم این اہل وعیال کو ابوسلم کے پنج خضب سے بچائیں'' عبداللہ بن علی نے ہر چندان لوگوں کو مجھایا کہ ابوسلم ہمارے ہی مقابلہ پر آیا اور وہ ہم کو دھوکا دیتا ہے۔لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی مجبور ہو کرعبداللہ بن علی اہل شام کے ساتھ شام کی طرف کوچ کردیااورابوسلم پیننته بی اس مقام پر گیاجهان عبدالله بن علی کے تشکر پڑاؤ تھا۔ سطی پانی کو بیچا کر کے اس میں مردار جانور ڈالوا دیئے۔عبداللہ بن علی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا'' کیوں میں پیپنہ کہتا تھا کہ پیخص تمہارے مقابلہ پرآیا ہے''۔ ہمراہیوں نے ندامت سے سرجھکالیا۔ عبداللہ بن علی لوٹ آئے اور ابومسلم کے فشکر کے پڑاؤپر قیام کیا ان کے میشہ پر کار بن مسلم عقیلی تھا۔ میسرہ پر حبیب بن سوید اسدی اور سواروں پر عبد الصمد بن علی ( لعنی عبد الله کا

تاريخ ابن فلرون \_\_\_\_ فلانت بوعباس (صداؤل) بھائی ) ابوسلم کے میمنہ پرحسن بن خطبہ اورمیسرہ پرخازم بن خزیمہ تھا۔مہینوں لڑائی ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ لکا۔ایک مرتبہ عبدالله بن على كے مراہیوں نے لئكر ابوسلم پرمجموی قوت سے حملہ كيا۔ ابوسلم كالشكر تاب مقاومت ندلاسكا البي مور چەسے ہٹ گیا۔ان کا بنتا تھا کہ عبدالصمد نے حملہ کردیا جس میں اٹھارہ آ دمی ابوسلم کے مارے گئے ہنوز وہ سنجلنے نہ یائے تھے کہ عبدالصمد نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جس سے ابوسلم کے لشکر کی ترتیب جاتی رہی ۔ لشکر کی تمام عیں درہم و برہم ہوگئیں ۔ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے ابوسلم کے منادی نے ابوسلم کے حکم سے اہل خراسان کولوٹے کی اجازت دی۔ ابوسلم کے لئے میدان جنگ میں ایک عریش بنوا دیا جاتا تھا۔جس پروہ بیٹھ کرلڑائی دیکھا کرتا تھا جس طرف کی جماعت یا ان کی کزوری کا احساس کرتا تھااس طرف اور سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا۔غرض مابین ابومسلم اورمنبز مین کے قاصدوں نے ایسی دوڑ مچائی کہ وہ سب کے سب لوث آئے اور اپنی گئی ہوئی قوت کے سنجالے میں مصروف ہوئے جب یوم چہار شنبہ آیا اور جمادی الثانی سرام کی سات تاریخیں گزر گئیں تو پھر فریقین میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑی۔ ابوسلم نے اثناء جنگ میں حسن بن قطبہ کومیمندے میسرہ میں علے آنے اور میندیں معدودے چند آومیوں کے چھوڑ آنے کا حکم دیا۔ جونبی حسن میندے اہل شام کے میسرہ میں آیا اہل شام میں مجھ کر کہ شاید ابوسلم ہمارے ہمند کے ضعف ہے آگاہ ہو کر میمند پر جملہ کرنے والا ہے۔ میسرہ سے بہ غرض مقابلہ و تقویت میندی علے آئے ابوسلم نے فورا قلب کومین کے ساتھ ال کراال شام کے میسرہ پر جملہ کرنے کا عکم دے دیالشکرشام گھرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ابومسلم کے سوارول ۔ ان کے پیچیے گھوڑے ڈال دیئے۔عبداللہ بن علی نے ابن سراقہ سے مشورہ طلب كياا بن سراقه نے كها "مير ئرويك ميدان جنگ ميل لاكر جان دے وينا بہتر ہے اس سے كرا پ جيسا مخص بزيت . اٹھا کر بھاگ جائے''عبداللہ بن علی بولے ' دنہیں! یہ موقع اظہ برمردانگی کانہیں ہے میر اقصد عراق کا ہے' اور جواب کا انظار کے بغیر عراق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن سراقہ بھی ہیے کہن ہوا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں جان بچا کر بھا گا۔ الوسلم مظفر ومنصور ابل شام ك لشكر كاه ميس كميا اورجو يجمه بإيالوث ليا- فنح كالطلاع نامه المنصوري خدمت ميس بيجيج ديالوكون كو ہزیت کے بعدامن دے کر لشکریوں کے قل وغارت سے منع کردیا۔

عبدالصمد بن علی بھاگ کرکوفہ پہنچا۔ عیسیٰ بن موئی نے اس کی امان طلب کی المصور نے امان دے دی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عبدالصمد نے رصافہ میں قیام کیا تھا تا آ نکہ جمہور بن مرار عجلی جس کو المصور نے ایک دستہ فوج سوار ول کے ساتھ روانہ کیا تھا اور روانہ کیا تھا اور رصافہ ہوا اور اس نے عبدالصمد کو گرفتار کر کے پا بہزنجیراً بوالحطیب کے ہمراہ المنصور کے پاس بھتے دیا تھا اور المنصور نے رحم کھا کر اس کو رہا کر دیا۔ باقی رہا عبداللہ اس نے بصرہ میں اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر قیام کیا۔ ایک مدت تک چھیار ہا تا آ نکہ سلیمان کو المنصور نے طلب کیا اور بیدرالخلاف انبار کوروانہ ہوا۔

ابو مسلم کاسفر جج : جن دنوں ابوسلم المصور کے ساتھ جج کرنے کو گیا تھا ان دنوں اس نے سفر جج میں نیک نای کے خیال سے بڑے بڑے نمایاں کام کئے تھے کئویں کھدوائے پانی کا انتظام کیا اور وفود کے ساتھ بہسلوک احسن پیش آیا۔ اس نے برہنوں کو کپڑے دیئے اور بھوکوں کو کھا نا کھلوا یا بغد انقضا موسم جج ابوسلم المنصور ہے آگے بڑھ آیا تھا اور پیشتر اسی کو خبر وفات سفاح ملی تھی۔ اس نے ابوجعفر المنصور کے پاس تعزیت کا خط تو لکھا لیکن خلافت کی مبار کباد نہ دی اور نہ اس نے اس کی طرف مراجعت کی اور نہ اس کا انتظار کیا۔ ابوجعفر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عمّا ب آموز نطا کھی جیجا۔ جب ابومسلم نے طرف مراجعت کی اور نہ اس کا انتظار کیا۔ ابوجعفر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عمّا ب آموز نطا کھی جیجا۔ جب ابومسلم نے

ارخ ابن خدون فلافت کی عرض واشت کھی مگرا نبار بہتی کر بیرنگ لایا کوئیسٹی بن موئ کو بلا کر بیعت لینے کی درخواست پیش کی عیسی بن موئ نے انکاری جواب دیا اور ابوجعفر المنصور جیسا کہ سفاح نے عہد نامہ لکھا تقاسند خلافت پر بیٹے گیا ای زمانہ میں عبداللہ بن علی نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا المنصور نے اس مہم پر ابومسلم کو مامور کیا پس اس نے اس کو بزیمت و سے دی جیسا کہ او پر بیان کیا گیا اور عبداللہ بن علی کے لئکر کے مال غیمت کو مجتمع کرایا المنصور نے اپنے خادم ابونصیب کو مال غیمت کی فہرست بیان کیا گیا اور عبداللہ بن علی کے لئکر کے مال غیمت کو مجتمع کرایا المنصور نے اپنے خادم ابونصیب کو مال غیمت کی فہرست مرتب کرئے کوروانہ کیا۔ ابومسلم کو اس سے برہمی بیدا ہوئی کہنے لگا'' میں لوگوں کی جانوں کا محافظ وامین ہوں۔ بیناممکن ہے کہ مال واسیاب میں خیات کروں۔ خیر المنصور نے میر ااعتبار نہیں کیا اچھا کیا''۔ ابومسلم کی بیر ہمی مزانی اس حد تک بردھی ہوئی تھی کہ اور قبل کے جان کا دشمن ہوگیا مگر پھر پچھر کھوڑ دیا۔

ابوسلم کی سر مشی کے اسباب: المصور کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس خوف سے کہ ابوسلم مباواخراسان نہ جلا جائے۔مصروشام کی سند گورنری لکھ کر ابوسلم کے باس بھیج دی۔ ابوسلم کوایں سے اور نفرت پیدا ہوئی ۔ جزیرہ سے بقصد خراسان نکل کھڑا ہوا۔المعصورنے بینجر یا کرانبارے مدائن کی طرف کوچ کر دیا اور ابوسلم کو بلا جیجا۔ ابوسلم لینے حاضری ہے افکارکر کے بہ ظاہر کیا کہ میں دور ہی ہے ایک کی اطاعت کروں گا اور اگر اس کے سوا آپ اور کسی امر پر مجبور کرنا جا ہیں گے تو میں ا مسلم نے جوالمصور کے فرمان کا جواب کور تناس کوہم تاریخ کال الاین اثیر صفحہ ۲۲۲ جلد پنجم مطبوعہ مصرے بہ نظر دکچیوں ناظرین ورج کرتے مين(و هيو هنذا ليم جلق لامير المؤمنين اكبر مطا الم عدوا اله مكوم الله منه و قد كناتو دي من ملوك آل سامان ان انفوف مايكون لا وزراء اذا السكنت الدهماء فنحن ناقرون من قربك حريب ون على الألو فاءلك ما وفيت جريون بالسمع و الطاعة غير النهامن بعيد حيث يقارنها السلامةفان ارضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك وان ببعث الولان تعطى نفسك الادتها نفقت ما ابرمت من عهدك ف منابنسص) "المومنين الله آپ كوبزرگ كرے اب كوئى دشمن باتى جى رہاجس پراللہ تعالی نے آپ كوغالب نہ كيا ہو۔ بے شک ہم ہے ملوك آل ساسان كى ميروايت كى كى بين كدوز برول كے لئے وہ حالت خطرناك ہوتى ہے ، ب كه ہنگامدوفسادفر و بوجاتا ہے بس اب ہم محراب سے كناره کش ہوتے ہیں محروفادادی پر قائم اُمین کے جب تک آپ بھی ذفاداری کرتے رہیں گئے بنی اسے جب تک تباہ تی شامل حال رہے گی بسر وجیثم اطاعت کے ہم سراوار ہوں گے اگرآپ اس امر پر راضی ہوجائیں گے تو ہم آپ کے غلامان غلام بیٹو ہیں گے اور اگر آپ اس سے افکار کر ہے۔ بایں طور کہ ہماری سلامتی کے نہ خواہوں ہو گئے تو ہم نے جوج رکیا تھاا پی جان بچائے کی غرض ہے اس کوشکست کرویں گے ۔المصور کے پہنرا پر ہرکر الومسكم كنام بيفرمان روائدكيا (( قد فهمت كتابك ويست صفتك صفته اولئك الوزر الخشيشته ملوكهم الذين يتمنون اضطراب تحل الدولة اكثرية حرائمهم فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة قلم سويت نفسك بهم فانت في طاتمك و منامحتك و اصطلاحك سما من اعباء هذا الامر على ما الت به وليس مع الشريطة التي ارجبتك منك سمعاً و لا طاعة رحمل اليك امير المؤمنين عيسي بن موسى رسالة لتسكن اليها أن أصغيت و أسال الله أن يعول بين الشيطان و نلغانه و بينك فإنة لم يجد بابا يفسدينتك أو كدعنده و اقسر ب من الباب الذي فتحه عليك) " ومين تباري وط كامطلب بجد كيا بول تم ان وغاباز وزيرون بس بين بوجوالين وشاه ي كومت وسلطنت كافطراب كى بوجائ كثرت جرائم كخوابش كرت بين كونكان كاراجت اس مي كالشيراد وحكومت واتفاق متشرر بي يخ في اليخ كوان لوگول کے ساتھ کیوں شار کرلیائے تو اس وقت ہماری فرمال برواری میں ہو ہمارے ساتھ خلوص کا برتاؤ کرتے ہواور ای مضوطی ہے اس کام کواشا کے ہؤئے ہوجیسا کہ میلے اٹھائے تھےاوراس وقت تم نے بہ قیدا ٹی اطاعت سمعاً وطاعیۃ میں نہیں لگائی تھی۔امپر المؤمنین تحق تمہاری تبلی کی خاطر کے لئے عیسی این موی کے ہاتھ خط روان کے بین بشرطیکہ گوٹ ہوٹ سے متواور میں اللہ تعالی سے جا بتا ہوں کہ وہ مابین تمہارے اور شیطان اور اس کے ومومول کے حاکل ہوجائے کیونکہ اس کم بخت نے کوئی راستہ جس ہے تمہاری نیت میں فنیاد ڈالیا اپنے ٹرد یک مضبوط بہتر اورا سان اُس نیس یا یا کہ جس کا دروازہ اس نے تم پر کھولا ہے۔

\_\_\_ خلافت بنوعباس (حسراة ل) آپ کی خلع خلافت کاعلم بلند کروں گا۔المنصور نے اس رائے کومنظور نہ کیا اور اس تنم کی اطاعت ہے اپنی خوشنو دی ظاہر نہ کی ' یہ خطیسی بن موی کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔اس غرض سے کہ ابوسلم کو موانست پیدا ہوا وراس کے خیالات بدل جائیں۔ بعض لوگوں کا بیربیان ہے کہ ابوسلم نے المنصور کے فرمان کے جواب میں خلع خلافت کی دھمکی دی اور بیر بھی تحریر کیا تھا کہ میں نے آج تک جوعباسیہ کی خلافت کی دعوت دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس سے میں نے اب تو بہ کرلی ہے۔ لم كافل ابوسلم نے خط روانہ كر كے حلوان كاراستداختيار كيا۔ المنصور كے پاس بيخط بېنچا تواس نے اپنے چپاعيسیٰ اورسر داران بنو ہاشم کوطلب کر کے ابوسلم کا خط دکھایا اوران لوگوں سے مید درخواست کی که آپ لوگ متفق ہوکرا ہوسلم کواس مضمون کا ایک خطر تحریر کریں که '' اطاعت امیر المؤمنین نے منحرف ہونا بہتر نہیں ہے بغاوت کا انجام اچھانہیں ہوتا۔جو کام تم كرر ہے تھے اس كو پورا كرواور بدستور سابق المير المؤمنين كے دائر ہ اطاعت ميں واپس آ جاؤ''۔ بين خط المنصور كا آزاد غلام ابوتميد مرورون ك لركيا تقاالمنصور في بدوقت روا نكى ابوتميد كوية مجمأويا تفاكه ابوسلم سيراولاً ببزى وملاطفت كفتكوكر ف منت ساجت کا کوئی دقیقہ ندا ٹھارکھنا اور اگر اس سے ابوسلم کے خیالات تبدیل ندہوں اور تجھ کواپنی کامیا بی کی صورت نظر نہ آ ہے تو پیرکہ دینا کہ امیر المومثین مضم کھا کر فرمایا ہے کہ میں تیرے کام کو دومرے کے میر دینہ کروں گا میں خود بہ نفس نفیس ۔ تیری مہم پر آؤں گا گر تو دریا میں نموطہ مارے گا تو میں بھی تیری جنبو میں نموطۂ ماروں گا اگر تو جلتی ہو لی آگ میں کو دیڑے گا تو میں بھی کو دیڑوں گا۔ یہاں تک کہ میں بچے قل کر نہ وں یا خود جاں بحق تشکیم کر دون ۔ ابومید نے المصور کی ہدایت کے مطابق ابوسلم کوخط دیا نری ملاطفیت اور منت ساجت سے گفتگو کی اور اس کوالمنصور کی اطاعت وفر مانبر داری کی ترغیب دی - ابوسلم ن مالك بن يثيم من خاطب جوكر كها" مم سنتے ہور كيا كہتا ہے "مالك بن بثيم بولا" مم اليي تيكني چيڑى باتوں ميں بندآ ؤواللہ اگرتم المنصورے پاش گئے تو وہ بے شک تم کوتل کرڈا لے گا''۔ابو سفر پس کرسہم گیا۔ نیزک والی رہے ہے مشورہ طلب کیا۔ اس نے بھی المصور کے پاش جانے سے اختلاف کیا اور پیرائے دی کہ '' ہے بیں آ کر مابین خرا مان ورے قیام پذیر ہو جاؤ يتمهار حد لئة بهترين مقام بوگا" - ابوسلم في اس دائ كويند كرك ابوسيد كوا فكاركر ديا -و این وقت ابومید نے المنصور کا زبانی پیام کہنا شروع کیا اور ابوسلم کا چرہ خوف وغصرے متغیر ہونے لگا۔ اس پیشتر المنصورینے ابوداؤ وکو گورنز تراسان (جوابوسلم کی جانب سے مامورتھا) ابوسلم ہے منحرف ہوجائے کوککھا تھا اوراس صلہ میں خراسان کی سندا مارت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ابوداؤ دینے اس کو در بُرڈہ منظور کرلیا تھا اور اسی زمانہ میں ابوسلم کوجھی اس نے المنصوري مخالفت وبغاوت سے اختلاف کرنے کے لئے ایک خطاکھا تھا تفاق سے نیہ خط ابومسلم کے پائ اس وقت پہنچا جب كة ابوجيد بيام زباني اواكر زما تقاء ابوسلم كه دل پراس خطائه اور زياده وعب چھا گيا۔ ابوجميد يقل والبي خاطب ہوكر بولا'' اگرچہ میں نے خراسان جانے کامضم قصد کرلیا تھالیکن پیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابواسحاق کوامیر المومنین کی خدمت میں رائے طلب کرنے کی غرض ہے بھیج دول ۔ کیونکہ مجھے اس پر زیادہ اعتاد ہے'۔ جس وقت ابواسحاق در ہارخلافت کے قريب ببنچا۔ سر داران بنو ہاشم اورکل اراکین دولت استقبال کوآ ہے اورالمنصور نے کمال احترام وعزت سے بیٹھا یا ادھرا دھر ی باتیں کر کے کہنے لگا'' اگر تم ابوسلم کوخراسان جانے ہے روک دواور کی طرح اس کومیرے پاس لے آؤ تو میں تم کو خراسان کی ولایت دے دوں گا''۔ آبواسحاق بیٹن کرخوش ہوگیا شعر اجعث کرے آبوسلم کے پاٹ آیا اوراس کو مجھا بجھا کر

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حداوّل) المنصور کے پاس چلنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ابومسلم اپنے کشکر کوحلوان میں بسرافسری ما لک بن بٹیم ٹھبرا کر تین ہزار فوج کے ساتھ مدائن بہنج گیا۔

وزر السلطنت ابوابوب کوابوسلم کے اس کروفر کے داخلہ سے بیٹیال پیدا ہوا کہ مبادا کوئی ایبا حادثہ ابوسلم کے ہمراہیوں کی جائب سے پیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطرہ سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطرہ سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے ہما ہوسلم کے پاس چلے جاؤاور اس کے ذریعے سے المعصور سے المعارش کراؤاں میں تم کو بہت بڑا تمول حاصل ہوجائے گا۔ مگر شرط سے کہ اس نفع میں تم میرے بھائی کو بھی شریک کرلینا کیونکہ امیر المومنین ابوسلم کے آتے ہی اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ وہ خص اس دم پٹی میں آگیا۔ ابوابوب نے المعصور سے اس خص کے بیٹے ابوسلم سے ملاقات حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی درخواست حاصل کرنے ہی درخواست حاصل کرنے کی درخواست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبر سے سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رخ خم جس قدرتھا دور ہوگیا۔

جوں ہی دار لخلافۃ کے نہیں ایوسلم کے پہنچنے کی خبر مشہور ہوئی۔ سرداران ہو ہاشم واراکین سلطنت حسب حکم المحصور ابوسلم کے استقبال کوآئے ابوسلم نے در بار خلافت میں حاضر ہوکر المحصور کی دست ہوی کی اور آرام کرنے کی غرض سے اجازت حاصل کر کے واپس چلاآیا جو گرئی تہ المحصور نے اپنے حاجب عثان بن نہیک کو چار محافظین کے ساتھ جس میں هیم جدیب بن رواح اور ابو حنیفہ حرب بن قیس تھا بلوایا اور ان کوپس پر دہ بھا کر یہ ہدایت کردی کہ جس وقت میں اپنے ہاتھ کو ہاتھ دریا میں المحصور نے ان دو تلواروں کا حال پر ماروں۔ ابوسلم کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد ابوسلم کہ بلوایا گیا۔ باتوں باتوں میں المحصور نے ان دو تلواروں کا حال دریا فت کیا جو ابوسلم کواس کے پچا عبد الله بن علی سے کی تھیں (آغاق، وقت سے اس وقت ابوسلم ان میں سے ایک کواپئی کمر سے دریا فت کیا جو ابوسلم کواس کے پچا عبد الله بنیل دو کے ہے'۔ المحصور بولا'' لاؤ ذرا میں تو دیکھوں''۔ ابوسلم نے کمر سے کھول کر تلوار دے دی۔ المحصور تھار ہا' اس کے بعد اپنے دکھو کے نے رکھ کرعا ب آ مین کھول کر تلوار دے دی۔ المحصور تھار کون والی پیدا ہوا تھا کھول کر تلوار دے دی۔ المحصور تھار کون وی زمینوں کے نہ لینے کو کھوا تھا''۔ ابوسلم نے آبی کو کہ بین کہ میرے آگے کول مال کے مطاب کی کیا۔ بیس کھور آپ لوگ معدن علم جین''۔ گھور اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ لیکن پھر میں نے آئین کے موان کے مطابق کون کیا کیا ۔ بیس کھور آپ لوگ معدن علم جین''۔ المحصور ''اچھاتم اس کی وجہ ظاہر کر دک سفر چھر میں تم میرے آگے کول رہنے تھے؟''

ا ہومسلم ''جُھے کو بیہ بات پندند آئی کہ ہم اور آپ ایک چشمے پر جمع ہوں''۔ المنصور : کیا تم بیہ بتا سکتے ہو کہ تم کوکس امر نے میری طرف مراجعت کرنے سے دوکا تھا جب کہ تم کوسفات کی موت کی خبر کی تھی۔ تری سندن کے بیٹیڈن افعہ کر کھڑے کہ مدتر اس ایر پہنچی اسا''

یا قیام کرنے ہے کون ی خبر مانع ہوئی تھی تا کہ میں تہارہ یاس بھٹی جاتا'۔ ابومسلم ''لوگوں کو نفع پہنچانے اور آپ سے پیشتر کوفہ بھٹی جانے کے خیال سے میں نے مراجعت نہیں کی اور نہ قیام کیا''۔ المعصور '' (ترش روہوکر) تو تمہارا یہ ارادہ ہوا کہ عبداللہ بن علی کی لونڈی پرتم قابض ہوجاؤ''۔ ابومسلم '' نہیں خداوند! میں نے تواس پرایسے خص کو مامور کیا ہے جواس کی حفاظت کرے گا''۔ المحصور '' اچھاتم نے میرے کم کی تمیل کیوں نہ کی اور تم خراسان کیوں جارہے تھے'''

\_ (٢٥) \_\_\_\_ خلافت بنوعها بن (لصدافل) ابومسلم ''آپ كنوف سے خراسان جار ہاتھا كدوہاں سے عذر ومعذرت كرك آپ سے صفائى كراول گا'' المنصور "وه مال كهان عيجةم فحران مين جمع كيا تها"-ا بومسلم:''میں نے وہ مال شکریوں میں تقبیم کر دیا تا کہان کوتقویت ہوا دران کا دل بڑھے''۔" المنصور '' (چیں بہیں ہوکر ) کیا تو ہمیشہ قطوط میں اپنے نام کومیرے نام سے پہلے نہیں لکھا کرتا اور کیا تونے آ سیدبنت علی ے خطبہ (منگنی) نہیں کی اور کیا تو اس کا مدمی نہیں ہے کہ تو سلیط بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ تو نے بڑی ترقی کی روساه تونے بخت دشوار راسته اختیار کیا''۔ بنوزالوسلم جواب شديين يايا تها كدالمنصور في يرغيظ وغصه كراج مين كهنا شروع كيا '' کیوں خودسر! تونے سلیمان بن کثیر کو کیوں قتل کیا باوجود یک کہ وہ ہمارا بہت خیرخواہ تھا اور وہ اس زمانہ ہے ہمارا نقیب تھا جب كه تواس كام مين شريك بھي نہيں كيا گيا تھا''۔ ابوسلم: 'اس نے میری خالفت کی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو آل کر ڈالا' '۔ المنصور كاجره يفقره سنتے بى فوراً سرخ بوگياليكن كھ كنب نه يا يا تفاكدابوسلم جراك كرك بول اتفا " پیمیری ان کا گزار بول کاصلہ ہے جواں وقت تک میں کرتارہا؟ المنصور: '' (ڈانٹ کر) اے شیطان کے بچے گے تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کی کارگزاری دیتالیکن تونے کیا کیا ہے ہماری بدولت تونے بھی گلجھوے اُڑائے ہیں'' ابوسلم نے اس کا کچھ جواب نددیا سرنیچا کرلیاالمصر، کاغصہ لحظہ بہلحظہ ترقی کرتا جاتا تھا۔ ابومسلم نے بیرنگ د کھے کر کہا: '' جامیں سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتا''۔ اس پرالمنصور نے اس کوگالیاں دیں اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ہیںا۔ تالیوں کی آ واز کا آنا تھا کہ محافظین بردہ ہے نکل آئے عثان بن نہیک نے لیک کر گردن پر ایک تلوار ماری جس ہے ابوسلم کی تلوار کا پر تلہ کٹ گیا۔ ابوسلم نے گھراکر کہا'' امیر المؤمنین! مجھے میرے دیشن کے لئے زندہ رہنے دیجے''۔ المنصور بولا ''الله مجھے زندہ ندر کھے۔اگر میں تجھا پسے زبر دست دشمٰن کو پناہ دوں''۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی محافظین نے تلوارین نیام سے تھیج لین اور مارتے مارتے ابوسلم کو بے دم کر دیا۔ یہ واقعد تجيسوس شعبان يحتلاه كابير

فل الومسلم كار يمل الوملم ك مارے جانے ، ك بعدوز يرالسلطنت الوجم نے باہرة كرلوكوں كويد كه كروا يس كياكه امیراس وقت امیرالمؤمنین کی خدمت میں رہیں گے۔تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہمرا ہیان ابوسلم بین کرمحل سرائے شاہی ہے والبن آئے اور المنصور کے حکم سے ان لوگوں کو صلے دیئے گئے۔ چنانچہ ابواسحاق نے ایک لاکھ درہم یائے۔ اس کے بعد عینی بن مولی نے در بارخلافت میں حاضر ہوکر ابوسلم کو دریافت کیا اورا ثناء گفتگو میں اس کی خدمت و کارگز اربوں اور امام ابراہیم كے خیالات كا تذكرہ كرنے لگا۔المصور چلا كر كہنے لگا'' واللہ ميں اس سے زیادہ دشمن كئى كوتبہارے خاندان كاتمام عالم ميں

نہیں جانتا اور وہ آئل بساط کے بنچ موت کی نیند سور ہائے ہیں کا بند اور کا آئی ہے وہ اسلام

عيسى بن موى كى زبان سے بے ساخته انا لله و انا اليه داجعون فكا المنصور نے نا دافتكي ظاہر كرك كہا '' كيا اس كى موجودگى ميں تم بھى صاحبِ حكومت شاركت جائے تھے ' عيسىٰ بن موى نے اس استفہام كالبحظ جواب ندديا۔ المنصور نے جعفرين خظله كوبلا كرابوسلم حقل كم تعلق مشوره طلب كيا جعفر نے اس كے قبل كى رائے دى المصور نے كہا ''الله تجفے تو فیق دے ' جعفر کی نظر جو نبی المعصور کے وائیں جانب پڑی ابومسلم کومقتول و کیوکر جوش مسرت سے بول اٹھا'' اُ اے امیر المؤمنين آج سے آپ كى خلافت شاركى جائے گئ'۔ المصور مسكرا كرچپ ہو گيا۔ تھوڑى دير كے بعد ابومسلم كے ماتخو ل ميں ے ابواسحاق کوطلب کیا۔ ابواسحاق کے دل پر ابوسلم کا اس فدرخوف غالب تھا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ ند لکتا تھا۔ المنصور نے تشفی آمیز الفاظ میں کہا ''جوتمہا دے دل میں ہوئے بنوف و ہراس بیان کرو( ابوسلم کی لاش کی طرف اشار ہ کر کے ) دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کو مارڈ الا''۔

ابواسحاق نے میہ سنتے ہی مجد ہُ شکرا دا کیا۔ اس کے بعد سراٹھا کرعرض کرنے لگا: ﴿

''الله تعالیٰ کاشکر ہے کہا کی نے آج آج کی ذات بایر کات کی وجہ سے جھے امان دی واللہ بیں اس کے پایس مجھی نہیں آتا تھا مگریہ کہ ایک اہل وعیال کو وصیت کر آتا تھا اور در حقیقت کفن پہن کر اور خوشبو لگا کر اس کے

اس قدر کہنے کے بعد اس نے اپنے گیڑے کھول کر دکھائے تو اس کے پنچے وہ کفن پہنے ہوئے اور خوشیو لگائے موئے تھے۔ المنصور کے دل میں سے حال دیکھ کر رحم آگیا ہی کر بولا:

" تم امیر المؤمنین کی اطاعت میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں اس اللہ کاشکر ادا کروجس نے تم کوراجت پیچائی

' ہے۔جاؤاں کی جماعت کومنتشر کرو''۔

بیرواقعات ابومسلم کے آل کے دن ہیں۔

الونصر كى كرفارى: دوسرروز المنصورة الونفر مالك بن بيم كوابوسلم كي طرف في المضمون كاخط كلها: · ' کہ جس قدر تمہارے پاس مال واسباب میں چھوڑ آیا ہوں وہ میر نے پاش روانہ کر دواور بعدروانگی مال و اسبابتم بھی چلے آؤ''۔

چونکہ ابومسلم نے ابونفر مالک بن ہیم کو بہوفت روانگی سیمجما دیا تھا کہ اگر میری طرف سے تہمارے پاس کوئی خط آئے اوراس پر پوری مہر ہوتو رہیجھ لینا کہ میں نے وہ خطانییں لکھا ہے اس وجہ سے ابونھر المنصور کے <u>بھیجے ہوئے خطا کو دیکھ</u>ر مشتبه دمشکوک ہو گیا اور بقصد خراسان ہوارن کی طرف روانہ ہو گیا۔المنصو رنے پینجبر یا کرشہرز در کی سند گورنری لکھ کراس کے پاس روانے کی ساتھ ہی اس کے زمیر بن ترکی گورنر ہمدان کے پاس کی گرفتاری کا بھی حکم بھیج دیا۔ جو نہی ابونفر ہمدان پہنیا ز ہیرتر کی نے دعوت کے بہانہ ہے بلا کر گرفتار کرلیا۔اس کے بعد المنصور کی کھی ہوئی شہرز در کی سند گورزی ابونصر کے نام کی بینی زہیرنے اس کورہا کر دیااس کے دوسرے روز المنصور کا فریان ابوٹھر کے قبل کا آپہنیا۔ زہیرنے جوایا لکھ بھیجا کہ میں نے اس کو پہلے گرفتار کرلیا تھالیکن جب سند گورزی شہرز وراس کے نام کی آئی تو میں نے رہا کر دیا۔

ارخ ابن عدون فراس المنصوري خدمت مين حاضر بنوا المنصور نے اس کوالوسلم کوخراسان جائے کا مشورہ دیے پر ملامت کی ابونصر نے جوخن کیا'' ہاں مجھ سے ابوسلم نے مشورہ طلب کیا تھا۔ میں نے اس کومشورہ نیک دیا تھا اگر امیر المومنین مجھ سے کی امر میں مشورہ کریں گے تو کیا میں مشورہ خیر دینے سے در لیخ کروں گا۔ میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے''۔ المومنین مجھ سے کی امر میں مشورہ کریں گے تو کیا میں مشورہ خیر دینے سے در لیخ کروں گا۔ میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے''۔ المحصور پر جھیج دیا۔

ابوسلم عُرِقْل ہوجانے سے ابوجھفر المعصور کو پورااطمینان عاصل ہوگیا خطرات جس قدراس کی خالفت ہے دل میں پیدا ہور ہے تصسب کے سب رفع ہوگئے۔ واقعم ل کے بعدایک روز لوگوں کو جمع کر کے منبر پر گیا۔ نہایت موانست آمیز وموالفت انگیز الفاظ میں خطبہ لویا اور اس کے ہمراہیوں کو مخلف مقامات پر منتشر ویرا گذرہ کردیا۔

سنبا دکی بعناوت ایوسلم کے ہمراہیوں میں سے ایک سنباد معروف بہ فیروز ااسپبد (جوی) نے اطراف خراسان میں خروج کیا۔ اکثر الل جبال نے اس کی اتباع لی۔ یہ لوگ ایوسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرتے تھے انہوں نے نیشا پوراور

لے ابوجعفرالمنصورنے چوخطبیدیا تھاای جم تاریخ کائل لاین اثیرصفیہ ۲۲۸ جار نیجم مطبوعہ مصرے بہ نظر دلچینی ناظرین درج ذیل کرتے ہیں

(( ايها الناس لا تخرجوا من ايس و الطاعة الى وجشته المعصية و لا تمشو في ظلمة))

((الباطل بعد سعيكم في ضياء الحران إيا مشلم احسن مبتداً أوا شاء معقبا)

(( و اخذ من الناس بنا اكثر صما اعطانا و رحج قبح باطنه على حسن ظاهره و علمنا))

(( من خبث سريرته و فسادينته ما لو علمه الابران فيه لعدرنا في قتله و غضا))

(( فَي أَمْهَالُنَا و مَّاذَال لَيقض بالبَحِثْة و يَحْفُر زمنة حَدِي أَهْل لَنا عَقُوبَتُهُ و أَبَاحِنا))

(( فَهُ وَ لَم يَمْعُنا ٱلْحَقِ لَهُ مَنَّ الْمُضَاءُ الْحَقَّ فِيهُ وَ مَا احْسَنُ فَ قَالَ الْبَالْعَةُ))

((الدنياني للنعمان)) ن

فمن اطاعك فسانفع في طاعت كمنا اطاعك و ادليه على الرشد

ومسن عصاك فنعاقب معاقبة تنهى الظلوم والا تقصدعاني صمد

''اے لوگوائم لوگ انس طاعت ہے وحشت معصیت کی طرف نہ جا کا ورداہ حق پر چلنے کے بعد باطن کی تاریکی میں نہ چلو۔ بے شک اپوسلم کا آ غاز خوبی کے ساتھ ہوا اور انجام برائی ہے اور اس نے لوگوں سے زیادہ اس سے کہ ہم نے اس کو دیا تھا تفوق حاصل کیا اور اس کی بدباطنی اس کے حسن ظاہر پر غالب آگی اور ہم اس کی خبث باطنی اور فساد نیتی سے ایج آگاہ ہوئے کہ اگراس کو اس بیت کوئی فیصت کرنے والا جان جا تا افودہ ہم کو اس کے تلکر اس اور اس دولوں سے ایج اور اسے دولوں سے ایک کی مقوبت ولوں اور ہم اس کی عقوبت ولوں ہم کوئی رکھنے پر طامت کرتا وہ پر ابر بیعت کوئی ٹرتا اور ہمارے ذمہ کی حقارت کرتا تھا۔ تا آئی ہم کو اس کی عقوبت ولا ابود ہا بو اس کی عقوبت ولائی ہوئے اور کیا خوب نابغہ کئی اور اس کا خون ہم کومباح ہوگیا اور اس کے حقوق ہم کوخت کے جاری کرنے سے مانع نہ ہوئے اور کیا خوب نابغہ ذیبان نے کہا تھا: '' جو شخص تہماری اطاعت کی وجہ جیسے اس نے اطاعت کی وجہ بیسے اس نے اطاعت کی ہوئی بہنچا دواور اس کورشد کی رہنمائی کرواور جو شخص تہماری نا فرمانی کرنے اس کوالی عقوبت کروکہ جس سے ظالم تھر اس کی معیشت کی فکرنہ کرو

تاریخ ابن ظارون کے بیا اور مال واسباب وخزائن لے لئے جوابوسلم ہو وقت روائی سفاح رہے بیں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا عورتیں گرفار کر کے لونڈیاں بنالیں 'گربایں ہمہ تجار سے حرض نہ ہوتا تھا۔ ظاہر یہ کرتا تھا کہ بین کعبہ کو منہدم کرنے کو جارہا ہوں۔ المنصور نے اس کی سرکوبی پر جمہور بن مرار مجلی کو مامور کیا مابین ہمدان ور سے کے ایک سنسان میدان میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ جمہور بن مرار نے کمال مردائی سے لڑکر سنباد کو ہزیمت دی تقریباً ساٹھ ہزار آدی سنباد کے مارے گئے اس کی عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا گیا۔ سنباد نے طرستان میں جاکر جان بچائی گراس اجل رسیدہ کو طرستان میں بھی بناہ نہ فی ۔ عالی طرستان کے ایک ملازم نے اس کوقل کر کے جو بچھاس کے پاس تھا لے لیا اور المنصور کو اس واقعہ سے مطلع کر دیا۔ المنصور نے عامل طرستان سے سنباد کے مال واسباب کا موافذہ کیا۔ عامل طرستان کو گئا۔ تب المنصور نے نامل طرستان کی گوٹائی کوروانہ کیا عامل طرستان بین کر دیلم کی طرف بھاگ گیا۔

سنبادگی ہزیمت کے بعد جمہور نے اس کے شکرگاہ کامال واسباب لوٹ لیا۔اس میں ابومسلم کافز انہ بھی تھا۔گر مال غنیمت دارالخلافت کوروانہ نہ کیااور جب المنصور کے خوف نے اپنی مہیب شکل دکھلائی تو خلع خلافت کااظہار کر کر رہے میں جا کرقلعہ بندی کرئی۔المنصور نے ہم پرایک عظیم الشان شکر کے ساتھ تھر بن اضعت کوروانہ کیا۔ جمہور میز پرا کر رہے چھوڑ کراضغہان کی طرف چلا گیا۔اصفہان کیا تھا کہ اور رہے برحمد نے قبضہ کرلیا۔اس کے بعد محمد نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور نے اصفہان کے ہمراہیوں میں سے نام کرمقا بلہ کیا فریعین بی تو گا گا تھر جمہور شکست کھا کر آ و رہا تیجان پہنچا اس کے ہمراہیوں میں سے نام کو آل کرڈ الا اور اس کا سرامنصور کے یا رہیج دیا۔ بیدواقعہ اسلامے کا ہے۔

عبدالله بن على آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ عبداللہ بن بل ابو سلم سے بڑیت اٹھا کر بھرہ چلے گئے تھے اور اپنے بھائی سلیمان کے پاس قیام کیا تھا۔ اس کے بعد المصور نے وسلاھ پر علیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کر دیا۔ عبداللہ بن علی اور اس کے ہمراہی اس واقعہ سے خاکف ہو کر رو پوش ہو گئے۔ المصور والی کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان اور اس کے ہمائی علی کو کھی بھیجا کہ میں عبداللہ اور اس کے سرداروں اور خدام کو امان دیت وں تم ان کو میرے پاس لے آؤے سلیمان و علی اس فرمان کے مطابق عبداللہ اور اس کے سرداروں اور خدام کو لے کر دارالخلافت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مدر بار میں حاضری کی اجازت جابی المنصور نے سلیمان وعینی کو اپنی باتوں میں مصروف کر کے عبداللہ بن علی کو ایک مکان میں جو قصر خلافت میں اس غرض کے لئے مہیا کیا گیا تھا قید کر دینے کا حکم وے دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سلیمان وعینی اس میں ہوقتے کر دور خالوت میں اس غرض کے لئے مہیا کیا گیا تھا قید کر دینے کا حکم وے دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سلیمان وعینی المصور سے رفعت ہو کر با بر آئے تو عبداللہ بن علی کوموجود نہ پاکر سمجھ گئے کہ وہ غریب قید کر دیئے گئے اور ان کی و مداری کا لعدم کردی گئے۔ ابوداؤ دخالہ نیا سے مطن ندیا گیا۔ ابوداؤ دخالہ نیا سے سلی نوٹی کر دیا گیا۔ ابوداؤ دخالہ نیا سر اقتی کر ڈالا۔

عبداللہ بن علی ای زمانہ سے برابر قید میں رہے تا آئکہ المنصور نے وسماجے میں عیسیٰ بن مویٰ کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے لئے کہ معزول کر کے اپنے لئے کہ معزول کر کے اپنے کی معزول کر کے اپنے کی معزول کر اپنے کی معزول کر اسکے میں دکر کے قل کر ڈالنے کا تھم دے دیا اور خود بقصد رجے مکہ معظمہ کی طرف چلا گیا۔المنصور م

اریخ این ظارون کے جاتا ہے کہ المحدور کے کا جب (سیکرٹری) یونس بن فردہ سے عبداللہ بن علی کے قل کا مشورہ کیا۔ یونس نے کہا '' میر سے زود یک تج جداللہ کو قل نہ کر دور نہ المصور رقے ہے والیسی پرتم کواس کے قل کے وض قل کر ڈائے گا اورا حیا ناوہ تم کہا '' میر سے زود یک تا تا جداللہ کو قل نہ کیا اورا چیا ناوہ تم مکان میں چھپار کھا۔ چنا نچہ جب المحصور کے والیس آیا تو چندلوگوں کوا پے عزیز دون کے پاس اس غرض سے بھپا کہ دو مکان میں چھپار کھا۔ چنا نچہ جب المحصور کے والیس آیا تو چندلوگوں کوا پے عزیز دون کے پاس اس غرض سے بھپا کہ دو الک سمجھا بچھا کہ والیس تھیا کہ دو الک سمجھا بچھا کوال کے بھائی عبداللہ بن علی کی سفارش پر آ مادہ کریں چنا نچہ ان لوگوں نے المحصور کے آدمیوں کے سمجھا نے اس کو بھسا کہ آپ نے عرض کی اس کا جواب ندد سے بیا تھا کہ جسا کہ آپ نے تعمر دیا تھا کہ جسا کہ آپ نے تعمر دیا تا تام سے مخاطب ہو کر کہا'' کیا دیکھتے ہواس کوا ہے بھائی کے موض کر فار کر لو میں نے عبداللہ کواس کے المحصور نے اس کو المحصور نے ایک کو قار کر لو میں نے عبداللہ کواس کے اس وقل کر ذالا'' المحصور نے کہا تھا کہ تعمر دیا تھا بلکہ نظر بندر کھنے کی غرض سے اس کے عوالہ کیا تھا''۔

المنصور کے اعمام نے بیتھم یاتے ہی عیسیٰ کو گرفنار کرلیااور قبل کرنے کی غرض سے باہر لئے آئے تماشا ئیوں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ عیسیٰ جیس بیس میں چڑا ہو افعااور وہ لوگ اس کے قبل پر تلے ہوئے تھے ہرشخص کی زبان پر بھی قصہ تھا۔ عیسیٰ نے پہلے تو کمال صبر واستقلال سے کام لیا مگر جب بددیکھا کہ موت میر سے سر پر کھیل رہی ہے تو گھیرا کر بول اٹھے' لللہ مجھے نہ قبل کر وعبداللہ بن علی زندہ ہیں''۔

المنصور کے روبرولا کر حاضر کر دیا۔ المنصور نے اس غریب کو بھی ایک مکان میں قید کر دیا۔ جس کی بنیا دمیں نمک دیا گیا تھا اور پانی ڈالنے کا حکم دے دیا پانی ڈالنا تھا کہ دیواریں گر پڑتی عبداللہ بن علی دب کرم گئے۔

راوند میرکی شورش بیوگ خراسان کے رہند والے ابوسلم کے تنع کان اور طول کے قائل تھان کا یہ اعتقاد تھا کہ آدم کی روئ نے عثان بن نہیک بیل اللہ جل شانہ نے المصور میں اور جرائیل نے جہر معاویہ بیل طول کیا ہے۔ المصور نے اس بیل سے تقریباً دوسو آدمیوں کو قید کر دیا بی لوگوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا بہتے ہوکرا یک فتی کو گویا کہ جنازہ لئے جاتے ہیں اٹھا کر لے چلے اور قید خانہ کے درواز ہے پر پنج کو نش کو قید خانہ کے اندر پھینک و یا خود اندر کھس گئے اور اپنے ہمراہیوں کو تکال لائے ہاں کے بعد اطمیبان سے تمام چھوکی جمیت کے ساتھ المصور کے گل کا قصد کیا۔ المصور پیادہ پاکسی سے نگل آیا۔ معنی بین زائدہ نے اس کے بعد اطمیبان سے تمام چھوکی جمیت کے ساتھ المصور کے گل کا قصد کیا۔ المصور پیادہ پاکسی سے نگل آیا۔ معنی بین زائدہ نے اس کی بین جربی کو بیاں تا تھا اور المصور کے بیاں آباد موقع کے بہت بوری جان نگاری کا قدر کو باروہ ہوئے سے خت مصائب میں بھی جنال ہوگیا۔ اس کے بعد المصور کے بیاں آباد موقع سے کا اس موقع کے باتھ بیاں ہوگر کیا گام رہے (المصور کے بات المصور کے باتھ بیل اس نگام رہے (المصور کے بات مصائب میں بھی متال ہوگیا۔ اس کے بعد المصور کے بات آباد وقت المصور نے فیرک گام رہے (المصور کے بات مصائب میں بھی متال ہوگیا۔ اس کے بعد المصور کے بات آباد وقت المصور نے فیرک گام رہے (المصور کے باتھ بیل اس نگام کے لین کا میں ہوگر کو ان ہوئی المصور کے بات بیل اس نگام کے لین کا میں ہوگر کو اس کی میں تیک میں تو باروں دیا ہوگر کیا ہوگر کی المصور نے بات ہوگر کی گام رہے کو کا می میں تھی تو ہوگر کی ہوئی ہوگر کی ہوئی ہوگر کیا تو کو باروں نگام کے باتھ بوگر کی گام رہے کا میں تو کو باروں کیا میں بھی تھی تھی کیا تھیں کو درواز نے پر کھڑ سے میں کیا تھیں کیا تھی کو درواز نے پر کھڑ رہ کو باروں کیا ہوئی کیا تھیں کو درواز نے پر کھڑ ہوئی کو درواز نے پر کھڑ ہے کا میں تو کو کیا۔ اس واقعہ کے بعد ایون میں بھی آباد درگل میا کے بات کیا کیا کہ درواز نے پر کھڑ ہے کو درواز نے پر کھڑ ہے کا میں تو کو باروں کیا کہ بات کیا کہ درواز نے پر کھڑ ہے کہ کو درواز نے پر کھڑ ہے کا کہ بیا کہ کو درواز نے پر کھڑ ہے کہ کو درواز نے پر کھڑ ہے کو درواز نے پر کھڑ ہے کہ کو درواز نے پر کھڑ ہے کہ کو درواز نے پر کھڑ ہے کہ کو درواز نے پر کھڑ کے کو درواز کے پر کھڑ کے درواز نے پر کھڑ کے درواز نے پر کھڑ کے ک

عری این الدوم تواب) بازار بول کے کانول میں جول ہی ہے آ واز پیٹی سب کے سب الفر پرٹوٹ بڑے اڑائی ہونے لگے۔ شہر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شہر کا دروازہ کھول دیا گیا الوگھس گئے۔ خازم بن خزیمہ اور شیم بن شعبہ نے مملہ کردیا۔ آن کی آن میں سب کے سب ڈھیر کردیے گئے اس واقعہ میں اتفاقیہ عثان بن نہیک کے ایک تیر آلگا جس سے وہ چندروز بعد مرکیا۔ المنصور نے اس کے بعد اس عہدہ سے سرفراز اس کے بعد ابوالعباس طوی کو اس عہدہ سے سرفراز فرمایا۔ یک واقع ہوئے تھے۔

بغاوت راؤندید کے فروہونے کے بعد المصور نے معن بن زائدہ کوطلب کر کے کمال عزت واحترام سے بٹھایا۔ دریتک اس کے کار ہائے نمایاں کی ثناء وصفت بیان کرتا رہا۔ معن نے عرض کیا''واللہ اے امیر المؤمنین میں ڈرتے ڈرتے میدان جنگ بیں آیا تھا۔ جب میں نے بید یکھا کہ آپ کے لئے خطرناک حالت پیدا ہورہی ہے۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہو کا۔ بے تابانہ نکل پڑا اور بیں نے جو کچھ کیا وہ آپ ملاحظ فرمار ہے تھے'۔

بعض لوگوں کا پیریان ہے کہ معن ابن زائدہ ابوالخصیب (المنصورے عاجب) کے پاس رو پوش تفااور ابوالخصیب اس فکر میں تفا کہ معن کی عفوقفیر کر کا امان حاصل کرے۔ جب بیدواقعہ پیش آیا تو ابوالخصیب نے المنصور کی خدمت میں حاضر ہو کر معن کی عاضری کی اجازت جان کہ المنصور نے راوندیہ کے متعلق معن سے مشورہ کیا۔ معن نے رائے دی کہ '' بیت المال کا دروازہ لشکریوں کے لئے کھول دیجے ۔

ر مردور خوش دل کنده کار بیش

المنصور نے اس سے اختلاف کر کے کہا'' مناسب سے کہ ان سرکشوں کی سرکونی کی جائے' معن نے عرض کیا ''بہترلیکن میں اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہوں''۔

معن بلاا نظار جواب اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی میدان بھی کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ بڑے برے مصائب اٹھائے تا آئکہ تقریباً گُل راوندیہ مارے گئے۔واقعہ کبنگ کے بعد معن چررو پوش ہوگیا۔المصورنے اس کوطلب کر کے المان دی اور ولایت یمن کا گورزمقرر کردیا۔

خراسان کی بغاوت طیفہ سفاح نے خراسان میں بغاوت وہلاکت کے بعد بسام بن ابراہیم ابوداؤ دخالد بن ابراہیم اوداؤ دخالد بن ابراہیم ذیلی کومقرر کیا تھا۔ جب رسماج کا دورا یا تواس کے بعض کشکریوں نے بغاوت کی جب کہ پیکشما بن میں مقیم تھا۔ کشکریوں نے بغاوت کی جب کہ پیکشما بن میں مقیم تھا۔ کشکریوں نے بان کو کھنے کی غرض سے جڑھا تھات سے بان کو کان کی جیت بران لوگوں کو دیکھنے کی غرض سے جڑھا تھات سے باؤں چسلا اور گر پڑااورائسی دن جاں بحق ہوگیا۔ ابوداؤ دیے مرنے کے بعداس کا افسر پولیس ' عصام' اس کی قائم مقامی کرتا رہا۔ تا آت تکہ خلیفہ المنصور نے عبد الجبارین عبد الرحمٰن کوامیر خراسان مقرر کر کے دوانہ کیا۔

عبد الجبار كی مرکشی: عبد الببار نے خواسان میں قدم رکھتے ہی ایک آفت برپا كردی سپر سالا روں كی ایک جماعت كو اس الزام میں كہ پہلوگ دولت علویہ كی دعوت دیتے تھے قید كردیا جن میں مجاشتا ابن حریث انسار كی گورنز بخارا الوالمغیر و خالد بن كثیر مولی بنوتمیم گورنز كوستان اور حریش بن محمد ذیلی یعنی ابوداؤ د كا چپازا د بھائی شامل تھے۔ پھر چندان لوگوں كوئل كر فالد بن كثیر مولی بنوتمیم گورنز كوستان اور حریش بن محمد ذیلی یعنی ابوداؤ د كا چپازا د بھائی شامل تھے۔ پھر چندان لوگوں كوئل كر فالا اور ابوداؤ د كے مقرر كے ہوئے حمال پر مال حاصل كرنے میں بختی كرنے لگا۔ دفتہ رفتہ اس كی شكایت المصور تک پینجی ۔

عری این الدور الد

المهمدی کا تقرر: المصور نے ایک تشکر کے ساتھا ہے لڑے المهدی کوروانہ کیا اور میتھم دیا کہ دے میں بڑج کر قیام کرنا چنا نچہ المهدی نے دے میں بیخی کر پر او ڈالا اور خازم بن نئز بمہ کوعبدالجبار سے جنگ کرنے کی غرض ہے آگے ہو ہے کا تھم دیا۔ خازم اور عبدالجبار میں لڑائی چیز گئی۔ ویہ الجبار میدان جنگ سے شکست کھا کر بھا گا اور مقطنہ میں بینچ کر چھپ گیا۔ بخشیر بن مزائم نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر اہل مرور دو کوجع کیا اور ان لوگوں کے ساتھ دوجلہ عبور کر کے مقطنہ میں اثر ااور عبدالجبار کوگر قاد کر کے خازم بن خزیمہ کے پاس حاضر ہوا خازم نے عبدالجبار کوایک جبہ بالوں کا بہنا کر اور دی کی دم کی طرف منہ کر کے سوار کرایا اور تمام شہر میں تشہیر کرا کے مع اس کے اہل وعیال اور ہمراہیوں کے المصور کی خدمت میں جیج دیا۔ المصور ان کوطرح طرح کی ایڈ ائیں دینے گئے تا آئکہ جس فدر مال ان لوگوں نے غین کیا تھا سب کا سب حاضر کر دیا۔ تب المصور نے عبدالجبار کے ہاتھ پاؤں گائ دینے کا تھم دیا۔ یہ واقعہ کی اچھا ہے۔ باقی رہے اس کے اہل وعیال وہ

اس کامیانی کے بعد البیدی خراسان میں تقبر ارہا۔ تا آ کلہ وسابھ میں عراق لوث آیا۔

عامل سندھ کی سمریشی: ۲۶۱ھ میں عینیہ بن موئی بن کعب عامل سندھ نے بغاوت کی بیا ہے باپ کے بعد عامل سندھ مقرر کیا گیا تھااس کے باپ نے مستب بن زہیر کومحکہ پولیس کا افسر مقرر کیا تھا۔ مستب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کوالمنصور طلب کرے محکہ پولیس پرندمقرر کروے۔ عینیہ کودم پئی وے کر المنصور کی نخالفت پر تیار کردیا۔ المنصور کواس کی خرہوئی تو وہ دار الخلافت سے بھرہ میں آیا اور بھرہ سے عمر بن حفص بن ابی صفوۃ عنکی کوسندھ و ہندگی سندگورزی مرحمت کر کے جنگ عینیہ پر مامود کردیا چنا نچے عمر بن حفص سندھ میں پہنچ کر عینیہ سے کڑا اور کا میا بی کے ساتھ سندھ پر قبضہ حاصل کر لیا۔

اصبہبد کی سرکشی: ای من میں اصبہد والی طبرستان نے بھی سرکشی کی اور ان مسلمانوں کے خون سے اپنے ظلم کے ہاتھوں کو رنگ لیا جواس کے ملک میں تھے۔ المنصور نے اس کی سرکو بی کے لئے اپنے آزاد غلام ابوالخصیب 'خازم بن خزیمہ اور دوح بن حاتم کوایک شکر کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچے ان لوگوں نے طبرستان میں پہنچ کر اس کے قلعہ کا بھاصرہ کر لیا۔ ایک مدت تک محاصرہ کئے رہے۔ بالآخر بہ کروحیلہ دروازہ کھاوا کر گھس گئے لانے والوں کو مار ڈالاعور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اصبہد نے

ارخ این خلدون من خلاون (هذاوّل) رز بر کھا کرخورکشی کر لی۔

بنو باشم اور مسكلہ خلافت: جس وقت مروان بن محمد کی حکومت بیل تزلزل واضطراب پیدا ہوا۔ اس وقت بنو ہاشم نے ایک جمع کر کے خلیفہ مقرر کرنے کے معتبات مشورہ کیا آخر کا رسب نے اس امر پراتھاتی کیا کہ جمد بن عبداللہ بن حسن تی بن ملی کو خلیفہ بنا نا جا ہے ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس شب کو بیعت کی تھی ۔ المنصورہ بھی تھا اور جب المنصورا پنے بھائی سفاح کے عہد خلافت ان العصر میں جج کرنے کو گیا تھاتو تحد اور اس کا بھائی ابراہ بھی جھپ گیا تھا اور جو ہائی کے ساتھ اس کے جبین آیا تھا اور نو ہائی کے ساتھ اس کے جبین آیا تھا اس نے ان وونوں کو دریا ہنت کیا۔ زیاد بن عبیداللہ خار تی نے عرض کیا 'دمیں ابھی ان وونوں کو ماضر کرتا ہوں''۔ المنصور ان ونوں مکہ بیل تھا۔ زیاد بن عبیداللہ کو مدیدی طرف واپس کر دیا۔ اس کے بعد المنصور تخت خاصر کرتا ہوں''۔ المنصور ان ونوں مکہ بیل تھا۔ زیاد بن عبیداللہ کو مدیدی کی طرف واپس کر دیا۔ اس کے بعد المنصور تخت ہوں ہو گیا ہے اور عبواللہ وہ ہو ہوں کہ دویا ہو گیا ہے اور عبواللہ وہ ہو ہوں کے خوف سے رویوش ہو گیا ہے اور عبواللہ وہ ہونی میں عبداللہ بن حسن مارا می جبو صدے بر حمل کی جب ہوں کے خوف سے رویوش ہو گیا ہے اور سید نے خوف سے رویوش ہو گیا ہے اور سید کر کو خوار ان کے دو فیل میں عبداللہ بن حسن کو ان کے دوف کے ماضر کرنے ہو جبور کرنا بھر وہ کیا۔ عبداللہ نے سیان بن علی ہے گیا ''اگر وہ (المنصور) ورگز کر کرنے کا عادی ہوتا تو اپنے پیا ہے درگز رکرتا ''۔ سیداللہ بین کھی نے کہا'' اگر وہ (المنصور) ورگز کر کرنے کا عادی ہوتا تو اپنے پیا ہے درگز رکرتا ''۔ سیداللہ بین کم شیار کیا ہو اور اس وقت سے برابر اپنے لاگرے کو چھیا و سے کی سی بلغ کر نے گیا۔ ورگز کرکرتا گیا۔ عبداللہ بین کی نے گیا۔ دوراس وقت سے برابر اپنے لاگرے کو چھیا و سے کی سی بلغ کر کے گیا۔ درگز درکز کرکرنے گیا۔ درگز درکز کرکرنے گیا۔ درگز درکز درکرتا گیا۔ عبداللہ کیا۔ درگز درکز درکز درکن کرکرنی بین کی سید کیا۔ درگز درکز درکرتا کو جمیا درکن کرکرتا گیا۔ درگز درکن کی بین بین کی درگز درکر درکرتا کو جمالے کرکرتا کی سید کی سی بلغ کرکے گیا۔ درگز درکرتا کو جمالے کیا۔ درگز درکرتا کیا۔ درگز درکرتا کی سید کیا۔ درگز درکرتا کو جمالے کیا۔ درگز درکرتا کو جمالے کیا کو کیا کو کیا کو کیا۔ درگز درکرتا کو کیا کو کیا کیا۔ درگز درکرتا کرکرتا کیا۔ درگز درکرتا کو کیا۔ د

المنصور نے جاسوس ندر ہتے ہوں۔ جب اس میں جمدی جبتو کے لئے پھیلا دیا۔ کوئی چشمہ کوئی مقام ایسانہیں تھا جہاں پر کہ
المنصور کے جاسوس ندر ہتے ہوں۔ جب اس میں بھی المنصور کوکا میا بی ندیو ئی تو ایک خط محمد کے طرف داروں کی جانب سے
مجھر کے نام لکھا۔ جس میں اطاعت وفر ماں برداری کا اظہار کیا تھا اور عجلت کرنے کی رائے دی تھی ۔ اس خط کوا ہے جاسوس
کے ہاتھ عبداللہ کے پاس بھیجا اور اس امر کے اظہار کے لئے کہ ان کے ہوا خوا ہوں کے پاس سے آیا ہے۔ بہت سا مال و
اسباب اس کے ساتھ کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ المنصور کا ایک کا تب جو در پردہ ہوا خواہ مجھرکا تھا۔ اس نے عبداللہ بن صن کوشش کو اسباب اس کے ساتھ کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ المنصور کا ایک کا تب جو در پردہ ہوا خواہ مجھرکا تھا۔ اس نے عبداللہ بن صن کوشش کو ۔

ہا یں حالات ایک خط کھی جھیا۔ ان دنوں مجمد جہینہ عمل تھر بہنچا دیں گے چنا جو قاصد علی بہت کوشش کو اس کیا اس کے ہوا خواہ ہوں کا خط ان کے ہاتھ علی دیا جائے عبداللہ بن صن کے پاس گیا اور اس کما منصور نے کا خط مشتر حقیقت حال آیا۔ عبداللہ بن صن کے پاس گیا اور انہوں نے اس کو مجد وظی بن صن کے پاس گیا اور اس قاصد سے احتر از کرنے کو روا نہ کردیا۔ ابو بہار علی بن صن کے پاس گیا اتفاق سے اس کواس واقعہ ہو کھی جو کوروا نہ کردیا۔ ابو بہار علی بن صن کے پاس گیا اتفاق سے اس کو ہوا تھا۔ مجد کو کو انہ کر کے کوروا نہ کردیا۔ ابو بہار کو محد دے احتر از کرنے کوروا نہ کردیا۔ ابو بہار علی بن صن کے پاس گیا اتفاق سے اس کو ہوا تھا۔ مجد کو کو کھیکے دہ کے جا کر اس واقعہ سے مطلع کیا۔ جو کہا نو محمد نے کہا نواز میں بارے میں کیا رائے جو ''۔

تارئ ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بوعبان (هذاوّل) محد بولے: "میں ایک مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کروں گا"۔

تب أبوبهارك كما: "الجماال كومفيد كرك البيغ همراه رفيحة كسيد والمساورة والمساورة والمساورة

محرنے اس سے بھی اختلاف کیا۔ اس وجہ سے کہ روز اندجان کے خوف سے فرار ہوا کرتے تھے۔ پھرا ہو ہبار نے میہ رائے دی کہ اس کو قبیلہ جمینہ میں کسی کے پاس نظر بند کراہ تبجئے محد نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن جب لوٹ کراپنی مجلس میں آئے تو وہ خض ہی ندار دھا۔

عبد الله بن حسن : يخف جبيد الكرمدية بنجا اورمدية منورة سے المصور كي خدمت من حاضر ہوا كل حالات بيان كے اور بنجا الله بن حسن : يخف جبيد الله كرمدية بنجا اور مدينة من مها الاجتاب الاجتاب الله بن حسال الله بنارك الله بن اور ابنى العلمي ظاہر كى المنصور كواعتبار نه آيا اور اسے بنوا كر قيد كر ديا داس كے بعد المنصور كاعتبار نه آيا اور اسے بنوا كر قيد كر ديا داس كے بعد المنصور كے عقبہ بن سالم از دى كو بلاكرا يك خط جعلى محمد كے ہوا خوا بان خراسان كى جانب سے لكھ كر ديا اور بہت سامال واسباب دے كر عبد الله بن حسن كے پاس دواند كيا ۔ جول ہى عقبہ نے عبد الله بن حسن كے پاس بنج كر ہوا خوا بان خراسان كا جعلى خط اور مال و اسباب ديا حبد الله بن حسن نے خط محمد كے باور جھڑك كر بواند الله بن حسن نے خط محمد كے باور جھڑك كر بواند الله بن حسن نے خط محمد كے باور جھڑك كر بواند الله بن حسن نے خط محمد كے باور جھڑك كر بواند الله بن حسن نے خط محمد كے باور جھڑك كر بول كے :

'' میں ان لوگوں کوئیں جا نتائم میرے پائی ہے چلے جاؤ''۔

اس وقت توعقبہ طِلا آیا۔ لیکن وقانو قانو قان او جاتا ہا۔ یہاں تک کے عبداللہ بن حسن اس سے مانوس ہو گئے اور اپنے دلی حالات کہنے لگے عقبہ نے عرض کیا۔

''اس خط کا جواب لکھ دیجئے'' یے عبداللہ بن حسن نے جواب دیا '' خط کا جواب تو ند کھوں گا مگران لوگوں سے میرا سلام کہذہ ینااور ریے کہتر ینا کہ میرے دونوں لڑ کے فلال وقت خروں کریں گئے'۔

غیرالوطن محربے چارہ جواطراف وجوانب بلا دمیں جھیا بھرتا تھارفتہ رفتہ بھرہ پہنچا۔ بنوراہب یا بقول بعض بنو ہمرہ بن عبید میں قیام کیا۔المصور کواس کی خبرلگ گئے۔ رینجر سنتے ہی المصور بھرہ چلا آیالیکن اس وقت محمہ نے بھرہ چھوڑ دیا تھا۔ عمر بن عبیدالمصور سے ملئے کو آیا۔المصور نے کہا'' اے ابوعثان کیا بھرہ میں کوئی ایساشخص ہے کہ جس ہے ہم کواپئی خلافت و

تاريخ ابين ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعباس (حداول) حكومت ميل خطره بوسكتا بهو"\_

عمر بن عبید نے عرض کیا:'' امیر المؤمنین! بھرہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جوآپ کی خلافت حکومت کا مخالف ہو'۔ المنصور نے بین کرمرا جعت کر دی اور محمد وابراہیم پر اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ بھرہ سے نکل کرعدن چلے گئے۔ وہاں اطمینان خاطر نہ حاصل ہوا تو سندھ چلے آئے اور سندھ سے پھڑکوفداور کوفد سے کمدینہ منورہ آپنچے۔

پھر میں المصور ج کرنے کو آیا تھا۔ جمد وابراہیم بھی جی کو آئے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے المصور کو دھو کہ دینے کا قصد کیا گرتھ نے اس سے خالفت کی۔ اس کے بعد المصور نے عبداللہ بن حس کوان کے دونوں لڑکوں جمد اور ابراہیم کے حاضر کرنے پر مجبور کیا۔ ذیا دعالی مدید نے خان میں کو تا تو اس کی دوا گی کے بعد محمد وار دید پینہ منورہ ہوا۔ ذیا دنہایت الطاف ومرحمت سے پیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں لوٹا تو اس کی دوا گی کے بعد محمد وار دید پینہ منورہ ہوا۔ ذیا دنہایت الطاف ومرحمت سے پیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں بین المطلب کو سند گورٹری دینے کی غرض سے مدید منورہ دوانہ کیا۔ ابوالا زہر نے اس محم کے مطابق عبدالعزیز بن المطلب کو مدید منورہ کی عالی بنایا اور زیاد کو جو اس کے مصاحبین کے گرفار کرکے المصور کے اس محم کے مطابق عبدالعزیز بن المطلب کو مدید منورہ کیا جاتا ہے میں اس کو قید کردیا۔ ابوالمصور نے ان مدید منورہ کیا جاتا ہے میں اس کے مصاحبین کے گرفار کرکے المصور نے کہا کہ اور اس مقدمہ پر دریا دی بعد المصور نے درخرج کرنے کی جفت تا کید کی اور اس مقدمہ پر دریا دی سے مال و درخرج کرنے کی اجاز سے دے دی۔ چنا نچھر میں خالات مرجب نے المی کو پیند کیا اور رمضان میں سے بزید بن اسید ملک نے دیا کے دیا کی معاور کی کرنے کی اور اس کی مقرر کرنے کی رائے دی۔ المصور ریے اس کے مصاحبین میں سے بزید بن اسید ملک نے دیا کرنے دید منورہ درنے کی ومقرر کرنے کی رائے دی۔ المصور کرنے بین کیا اور رمضان میں اسے میں سند امارت مرجب فرما کرنہ پید میان میں دیان میں دیا دیا دیا کہ کہ کہ کہ کہ کی درائے دی۔ المحصور کی دیا تو بی کو پیند کیا اور رمضان میں اسے میں سند امارت مرجب فرما کرنہ پید میان دوروں انہ کردیا۔

اس نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر ہڑا اودھم مچایا۔عبداللہ بن حسن کولڑ کو کے نہ حاضر کرنے پر دھمکی دی۔عمّا ب شاہی سے ڈرایا۔عبداللہ بن حسن نے کہا:'' واللہ تو آج ایسا ہی تھی القلب ہمور ہا ہے جیسا کہ قصاب بکری کے ذرج کرنے کے وقت ہموجا تاہے''۔ریاح پیفقرہ من کر چوکنا ہموگیا۔ابوالبختری حاجب بولا '''غریب کوغیب کی کیا خبر ہے۔آپان سے ناحق محمرکا حال دریافت کرتے ہیں''۔

ریاح نے جواب دیا: "تف ہو تھ پراس بوڑھ نے جو بکھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے تو نے اس کو اے کلام کوئیس سے اس کے وائے کلام کوئیس سے بھا' ۔ ابوالیٹر کا اس کا جواب نہ دینے بایا تھا کہ دیا تا اس کے ساتھ عبداللہ بن صن کی جلس سے اٹھ کہ جلا آیا اور تھ بن خالد کو گرفتار کرکے پٹوالیا۔ ٹیر کی جبتو میں شب وروز سر کروان رہنے لگا۔ وریادت کرتے کرتے یہ معلوم ہوا کہ مرفسا فات بنج میں جبل جبید کی گھاٹیوں میں ہے ایک گھاٹی میں جب ایک گھاٹی میں جب ایک گھاٹی میں جب ایک گھاٹی میں جبا ہوا ہے فوراً اپنے ایک سردار کو ٹھرکی تلاش میں روانہ کیا محمد کواری کی اطلاع ہوگی اوروہ بھاگ گیا۔ ا

اس کے بعدریا جے بنوحس کوگر فار کرا کر قید کردیا جن کے نام پیہ تھے : عبداللہ بن حسن بن علی جسن و ابراہیم وجعفر پسران حسن بن حسن سلیمان وغیداللہ پسران داؤد بن حسن بن حسن محمد واساعیل واسحاق پسران ابراہیم بن

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے عبداللہ بن حسن بن حسن صرف تید کئے گئے تصاور ایک مدت تک قید میں رہے بعد میں المعصو رکے مشیر وں نے بقیداولا دحسن بن حسن کو بھی قید کر دینے کی رائے دی۔ چنانچرسب کے سب گرفتار کر لئے گئے اور قید خانہ میں بھیجے ویے گئے۔

اس واقعہ کے بعد ۱۳۳۸ ہے میں المنصور کی کرنے کو گیا۔ مکہ معظمہ پہنچا تو قید خانہ میں اولا دحس بن حسن کے پاس محم بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ بن مالک بن انس کو یہ بیام دے کر بھیجا کہ محمد وابرہیم پسران عبداللہ بن حسن کو ہمارے سپر دکروو۔ عبداللہ بن حسن نے اس کا تو پچھ جواب نہ دیا۔ حاضری کی اجارت طلب کی المحصور نے کہا'' واللہ میر کی آتھ تھیں اس کواس وقت تک نہ دیکھیں گی جب تک وہ اپنے دونوں لڑکوں کو میرے پاس ماضر نہ کرے گا'' عبداللہ بن حسن نہایت محسن ہرول عزیز اور بے مدخلیق تھے جس سے جو پچھ کہتے تھے وہ قبول کر ایتا تھا۔

ادائے جے بعد المصور ربڑہ کی طرف روانہ ہوا۔ ریاح بھی بنظر میں اپنے ساتھ ساتھ آیا۔ المصور نے اولا و حسن کوم ان لوگوں کے جوان کے ساتھ تھے مواق بھی دینے کا جم دیا۔ چنا نچر ریاح نے ان لوگوں کو قید خانہ سے تکال کر جھنزیاں بہنا کر بغیر کجاوہ کے اوٹوں پر سوار کرا کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ جعفر الصادق پر دہ کی آڑ سے ریاسب معاملات دیکھتے جائے تھے اور آئھوں سے آنسوجاری تھے دوران سفر میں محمد وابرا ہیم بدؤں کے لباس میں اپنے باپ عبواللہ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور خود کی اجازت چاہے نہ کرو جب اللہ بن من اسب موقع ہاتھ نہ آئے گا اگر ابوجعفر المصور تمہاری کریمانہ دیدگی کا خالف ہوتو تم لوگ اس سے بازنہ آتا کہ جب بیات مناسب موقع ہاتھ نہ تھا گا گر ابوجعفر المصور تمہاری کریمانہ دیدگی کا خالف ہوتو تم لوگ اس سے بازنہ آتا کہ کریمانہ موت مرو ' سربڈہ پہنچا تو المصور سخت کلامی سے بیش آیا۔ گالیاں دیں اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک سو بیچاس ور سے لگوائے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ دیاح کے المصور کواس جرو تعدی پر آ مادہ کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ اہل شام اس کے ایک گوائے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ دیاح کا لفت نہ کرے گا۔

ال واقعہ کے بعد ابوعون عال خراسان نے المنصور کے پاس ایک عرض داشت بایں مضمون روانہ کی کہ اہل خراسان میں اندرونی سازشیں بہت ہور بی ہیں اور یہ لوگ محمد بن عبداللہ کے خروج کا انتظار کر دہے ہیں۔المنصور نے اس

\_ (۵۲ في اوّل) (صّه اوّل) ے مطلع ہوتے ہی محدین عبداللہ کوتل کی غرض سے جلاد کے حوالے کر دیا اور اس کا سراتر واکر خراسان بھجوا دیا۔اس سر کے ساتھ چند آ دی ایسے بھیج گئے تھے جنہوں نے خراسان بھنچ کرفتم کھائی تھی کہ میسرمجر بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفابه بجرالمنصور ربذه سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا اور بنوحسن کوقصرا بن مہیر ہ میں قید کر دیا۔ بیان کیاجاتا ہے کہ پہلے ان میں سے محمد بن ابراہیم بن حسن شہید کئے گئے اس طرح سے کرزندہ ایک ستون میں چن دیتے گئے بعدازاں عبداللہ بن حسن اور پھر علی بن حسن نے وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ المنصور کے علم سے بیلوگ شہید کئے گئے۔ان میں سے بجرسلیمان وعبداللہ پیران داؤ داوراسحاق واساعیل پیران ابراہیم بن حسن کے اور جعفر بن حسن کے اور کوئی جال بر نہیں ہوا۔ شب کے سب کمال بے کسی ہے المصور کے پنج ظلم کی نذرہ وگئے واللہ اعلم محمر المهري كاخروج: جس دقت المصورعراق كي طرف روانه موااور قيديان اولا دحسن اس كے همراه كر ديئے گئے۔ ریاح لوٹ کرمدینه منوره آیا اور محمد کی تلاش میں سرگرمی سے کام لینے نگااورغریب محمدایک مکان سے دوسرے مکان میں چھپتے پھرتے تھے۔اس روپوشی اورا خفاء کی نوبت اس حد تک پہنچے گئی تھی کہ ایک مرتبہ کنویں میں ڈول کی طرح لٹک کر جان بچائی۔ ای تگ ودومیں ایک بہاڑ پر ہے ان کی بیوی گر پڑیں۔جس کےصدمہے ان کاعمل ساقط ہوگیا۔ ریاح کویڈ فرگی کے محمد ندار میں تھبرے ہوئے ہیں تو وہ چند آ دیوں کو ہمراہ لے کرمحد کی گرفتاری کر لئے روانہ ہوا ۔ محمد بیس کر جھپ رہے۔ ریاح مجبور ہو كرخائب وخاسروايس آيا غرض رياح بروقت محمر كي جتجو و تلاش ميں رہتا تھااور پر چھپتے پھرتے تھے جب بھا گئے اور چھپنے ے تل آ کئے تو بہ صلاح ومشور واپنے ہمراہیوں کے خروج کا قصد کر دیا۔ ریاح کواس کی اطلاع ہوگئ کہ آج شب کو محمد خروج كرنے والے بيں رياح نے عباس بن عبدالله بن حرب بن عباس اور محد بن عمران بن ابراہيم بن محمد قاضى مدينه منوره وغيره کو ہلا کر کہا۔امیر المؤمنین محمد کی جنتو میں شرق وغرب ایک کردیں گے۔ حالا نکہ وہتمہارے ہی لوگوں کے پسِ پشت ہے۔ واللہ اگراس نے خروج کیا تو میں تم لوگوں کو آلوں گا۔ پھر قاضی مدینہ منورہ سے نخاطب ہو کرخاندان بنوز ہرہ کوحاضر کرنے کا تھم دیا ایک جم غفیران لوگوں کا آ کرمجتع ہوگیا۔ ریاح نے ان لوگوں کو دروازہ پر بٹھایا۔اس کے بعد چند نفوس علو کیں بلائے کئے جن میں جعفرین محربن حسین بن علی بن حسین بن علی اور چند قریشی جن میں اساعیل بن ابوب بن مسلمہ بن عبدالله بن ولید بن مغیرہ اور اس کالڑ کا تھا۔ بیلوگ ریاح کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے کد دفعتہ تکبیر کی آ واز سنائی دی۔ کا ك لگا کر بنا تو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب نے خروج کر دیا۔ ابن مسلم بن عقب مری نے ریاح ے کہا: 'میرا کہنامانے تو مجھان لوگوں وقل کروالنے دیجئے''۔ دیاج نے اس سے انکار کیا۔ محرین عبداللانے ندارے ایک سو بچاس آدموں کی جمعیت کے ساتھ خروج کیا۔ قید خان کی طرف آئے محمد بن خالد بن عبداللہ قسری اوراس کے براورہ زاوہ نذیرین پریداوران لوگوں کوجوائی کے ہمراہ تھے قیدخانہ سے نکالا۔ پیادول پر خوات بن بکیرین جبیر کو مامور کیا اور دارالا مارت میں پنچے وہ اپنے ہمراہیوں کوندا کرتے جاتے تھے '' کسی گولل نہ کرنا کسی کو قتل نہ کرنا''۔ باب مقصورہ سے دارالا مارہ میں داخل ہوئے ریاح اوراس کے بھائی عباس وابن سلم بن عقبہ کو گرفتار کر کے قيدكر ديا\_ بعدازال مجدى طرف آئے اورمنبر پرچڑھ كرخطبه ديا۔ جس ميں المصور كي ان عادات حسيبہ وخصائل رذيله كا ذكر کیا۔ جس کاوہ خوگر ہو گیا تھا اورلوگوں کے ساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کرنے کا وعدہ کیا۔ان سے مدد کے خواست گار ہوئے

عرئ ابن طرون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقياقل)
اورا بني جانب سے مدينه منوره ميں عثان بن محمد بن خالد بن از هير کوعهده قضا پرعبدالعزيز بن مطلب بن عبدالله مخز و مي کواسلحه
خان پر عبدالعزيز واوَدي کومحکمه پوليس پر ابوغلمش عثان بن عبيدالله بن عبدالله عمر بن خطاب کواور ديوان عطاء پرعبدالله بن
جعفر بن عبدالعزيز کي پاس پيشار من مرو بن محر بن عبدالعزيز کي پاس پيشار منے پر ملامتانه پيام بھيجا محمد بن عبدالعزيز العزيز العزيز کي پاس پيشار منے پر ملامتانه پيام بھيجا محمد بن عبدالعزيز العزيز الدا ذکاوعده کيا۔

محر المهدى كے ظہور كے نویں دن ایک شخص آل اور پس بن ابی سرے سے (جس كا نام حسين بن صحر تھا) مسافت طركر كے المعصور كي فدمت ميں حاضر ہوا اور ان واقعات سے اس كوآگا كوا كيا المحصور بولا'' تو نے اس كوو بكھا ہے؟''۔ عرض كيا:'' ہاں! ميں نے اس كو پيشم خود ديكھا ہے۔ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم براس سے ميں نے با تيں كى بيں'' لمصور كواس كے كہنے كا يقين نه آيا۔ اگے دن سے محمد المهدى كرخروج كى متوار خبرين آنے لكيں۔ تب تو المعصور كو بيں'' لمصور كواس بيدا ہوا اور اپنے بالل بيت واراكين دولت كو جمع كركے مشوره كيا اور اپنے بچا عبد الله بن على سے جو اس وقت تھے تھے المهدى كے متعلق رائے طلب كى۔ انہوں نے كہلا جيجا:''تم فوراً كوف چلے جاؤ كوئ كي كوف والى كى تم اور المهم كى طرف دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بن من قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر كول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كروا ورائيكر يول كے روز بنے بن قبد كور دوائي كو مطاب كركے جگ آوران شام كواس كے ہمراہ عبد الله بن رہے بن عبد الله بن عب

كر المعصور نے برزید بن بیچی ہے مشورہ كيا۔ سفاح اس ہے اكثر مشورہ كرتا تھا۔ اس نے رائے دی كدا ہواز میں فوجیں جسے دو

اس کے بعد المنصور نے قطع جمت کے خیال سے محمد المهدی کے پاس ایک خط مشعر امان لکھ کر روانہ کیا محمد المهدی کے اس کے خط کا جواب ترکی ویسا ہی دیا جسیا کہ اس نے لکھا تھا۔ غرض فریقین نے اپنے اوالی ایسی صفات سے نے اس کے خط کا جواب ترکی ویسا ہی دیا جسیا کہ اس نے لکھا تھا۔ غرض فریقین نے اپنے اوالی ایسی صفات سے

ا ان خطوط کوموَر خیامہ نے اطالت فقال کے خیال سے نظرانداز کر دیا ہے۔ لیکن برنظر دلچیتی ناظرین ہم اس کوتاریخ کامل لابن ا شیر ضفی القام جلد پنجم مطبوعه مصرے درج کرتے ہیں۔ و ہوا ہذا

The state of the s

بسنم الله الرحمن الرحيم النما جَزاء الدي يحاربون الله و رسوله و يشعون

"في الارض فساد أن يقتلوا و يصلبوا أو تقطع الليهم و ارجلهم"

"من خلاف او ينضوا من الارض ذلك حزى في الحياه الاحرة طولهم عذاب عظيم

الا اللذين تابو من قبل ان تقدر و عليهم فاعلموان الله غفر الرحيم"

" ذلك عهد الله و ميثاقة و ذمة رسوله اومنك و جميع ولدك."

و اخوتک و اهل بیتک و من اتبعکم علی دمانکم و اموالکم"

و اسوغک ما اصبت من دم اومال و اعطیک الف الف درهم"

و ما سالت من الحوالج و انزلك من البلاد حيث شئت و ان"

اطلق من في حيسي من اهل بينك و ان كل من جاء ك و بايعكي"

واتبعك أو دخل في شئي من امرك ثنم لا اتبع إخدا"

منهم بشئى كان منه ابدا فان اردت ان تتوثق لنفسك"

فوجه الى من احببت ياخِذمني الامان والعهد و الميثاق ماتتوثق به والسلام"

'دبسم اللہ الرحن الرجیم ۔ بے شک سز اان لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ہے کہ وہ لوگ اربے جا کیں۔

یاصلیب پر چڑھائے جا کیں یا اُن کے ہاتھ اور پاؤل دوسرے کائے جا کیں یا شہرے نکال دیئے جا کیں۔ یان کے دخااور آخرے کا عذاب جو اور آخرے کا عذاب کے عذاب عظیم ہے۔ گرجی لوگوں نے اس سے چینٹر کہ آن پر غالب آ واقو بہر کی ہو جان رکھوں کہ اللہ عفور الرحیم ہے۔ میرے اور تمہاری اور میا کیوں اور خاندان والوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری احتاج کی سے اُن کی جان اور اُن کے مال واسب کی امن و بیا ہوں اور اور اس جو اس وقت تک خور بری کی ہو یا کہی کا مال لے لیا ہواور میں تم کو ایک لاگوں اور جہاں تم کو منظور ہوگا ہی شہر میں تم ظہرائے جاؤ گے اور میں تم کو ایک لاگوں کو بھی امن دیتا ہوں جو تھی تمہارے بات آ یا ہواور تہاری بیعت نیز جس قد رتبہارے خاندان والے ایر کے بیرے بہاں آن کو بیس رہا کر دوں گا اور اُس کو بھی امن دیتا ہوں جو تھی کی ہو یا کسی کام میں تمہاری اُس نے شرکت کی ہواور اس کو امن دیتے کے بعد پھر اس سے بھی کسی تم کام موافذہ و شرکوں گا۔ لاہ کی اور امال کے بور پھر اس سے بھی کسی تم کام میں تمہاری اُس نے شرکت کی ہواور اس کو امن دیتے کے بعد پھر اس سے بھی کسی تم کام وافدہ و شرکت کی ہواور اس کو امن دیتے کے بعد پھر اس سے بھی کسی تم کام موافدہ و شرکت کی ہواور اس کو امن دیتے کے بعد پھر اس سے بھی کسی تم کام وافدہ و شرکت کی ہواور اس کو اور نے بھر پھر اس سے بھی کسی تھی کی تھی کی تو میا کہ کو کہ کی اور اور کی گور کیا کہ کو کسی کسی تھی کسی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تو کیا کہ کام کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کسی تک کی اور اور ان کی کور کیا کسی کی تھی کی تو کیا کہ کیا کہ کیا کہ تک کور کیا کہ کور کیا کی تو کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی تو کیا کی تو کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کسی تھی کی تو کیا کہ کیا کہ کی کی تو کیا کہ کی تو کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی تو کیا کہ کر تھی کی تھی کی تھی کی تھی کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کی تو کیا کہ کی کی تو کی کر کیا کہ کور کیا کہ کی تو کیا کہ کی تھی کی تھی کیا کی کور کی کی کر کیا کہ کی کر کی کی کر کیا کی کور کیا کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کیا کہ کر کیا کہ کی کر کیا کی کی کر کیا کی کر

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ فلانت بنوع باس (صداقل) متصف کیا تقا که جس سے احتر از کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حالا نکہ بہصحت تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبر کی نے تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبر کی نے تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبر کی نے تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبر کی نے تمام کی اور میں ان کے تمام کی میں ان کے تمام کی میں ان کی دور میں ان کے تمام کی دور میں ان کی دور میں کی دور میں کئی میں کی دور میں کیا تھا کہ دور میں کی دور میں

پھر چھر المبیدی نے مکہ معظمہ برجمہ بن حسن بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو یمن پر قاسم بن اسحاق کواورشام پر موکی بن گریں میں ناطون کر جا استر میں تا جس کہ ماہد میں ہے۔ اور جس کے اللہ سراوان عبداد اقدار جس رتم کووڈ تر وہو سکے لے لور والسلام

جہ پی آگر اس بارے میں اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہوتو جس کو جاہومیرے پاس بھیج کر جھے سے امان عبد اور اقرار جس پرتم کو وقوق ہو سکے لے لور والسلام محمد بن عبداللہ بن صن نے اس کا جواب حسب ذیل تحریر کیا

(( طّسم تُملك اينات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبا و موسى و فرعون بالحق لقوم يومنون أن فرغون علا في الارض و جعل أهلها شيعاً يستضعف طايفة منهم يذبح انباهم و يستحى نساءهم ط اله كان من المقسدين و يزيد ان يمن على الذين استعضفُوا في الارض و نجعلُهم المدَّو نجعلهم الوارثين ٥و تسمكن لهم في الأرض و لوي فرعون و هامان و جنودها ما كانو ايحذرون و انا اغرض عليك من الأمان مثل ما عرضت على فان الحق حقنا و انما عليم هذا الامر ربنا و حرجتم له يشيختنا و حنظيت م بـ فيضله قان ابانا علينا كان الوصى و كان الامام فكيف و رثتم و لايته وولده احياء ثم قد علمت انه لم يطلب الأمر احد مقبل نسبها و شرفنا و حالتا و شرف آبائنا لسنا من ابناء اللعنا و لا الطرداء و لا الطلقاء و ليس يمت أحد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابته و الحابقة و الفضل و انا بنوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية و بينو بينته فاطمّة في الاسلام و انكم أن الله اختارنا و اختار لنا فوالدنا من النيين محمدً افضلهم و من السلف أو لهم السلام على و من الأزواج افضلهن حديجة الطاهرة و اول من صلى الى القبلة و من البنات حيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين و اهل الجنة من المولودين في الاسلام حسن و حسين سن اشباب اهل الجنة و أن هاشما ولد علينا مرتين. و أن عبدالمطلب و لد حسينا موتين و أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مرتين من قبل حسن دوالي أوسط بني هاشم نسباً و أمرجهم ابالم تعرف فيي العجمة ولم تنازع في امهات الأولاد فما زال يحاركي الاباء و الامهات في الجاهلية و الالسلام حتى يحتاركي فيي الاشرار فيانيا ابين ارفيع اليناس درجة في الجنة و اهونهم عَذَاه في النّار و لك الله على أن دخلت في طاعتي و احست دعوتي ان أومنك على نفسك و مالك و على كل امر احدثته الأحد امن حدود الله ادحقا لمسلم او معاهده فقد علمت اما يلزمي من ذلك و أنَّا اولي بالأمر منك و اوفي بالعهد لاتك اعظيتي من الإمان و العهد رجالًا قلبي فأي الإمانت تعطني اهان ابن هبيرة أمّ امان عمك عبدالله أم امان ابومسلم))

ارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداول) عبد الله کو ما مورکیا۔ چنا نچی محمد الله الله کو ما مورکیا۔ چنا نچی محمد بعد دواند ہوئے۔ ان کے ہمراہ قاسم بن اسحاق بھی تصد الله الله الله علی مرک بن عبد الله بھا گ کھڑا ہوا اور محمد بن حسن نے مکہ پر بن عبد الله بھا گ کھڑا ہوا اور محمد بن حسن نے مکہ پر قبضہ کر لیا تا آئکہ محمد المہدی نے اس کو جنگ عیسیٰ بن موئی پر جانے کا حکم دیا چنا نچیم محمد اور قاسم ابن عبد الله عیسیٰ بن موئی سے قبضہ کر لیا تا آئکہ محمد المہدی نے اس کو جنگ عیسیٰ بن موئی سے

(این ہمیرہ اورعبداللہ بن علی اورابوسلم کواسم و رنے امان دے کردھو کہ دیا تھا) جب آنمصو رکے پاس ٹوک جھوک کا خط بہنچا پڑھنے کے ساتھ ہی غصہ سے چہرہ سرخ ہوگیا۔ای وقت ابوا یوب کوطلب کرے زا وکھلا یا اور ذیل کا خطاکھ کرروانہ کیا

((بسم اللّه الرحمن الرحيم اما بعد فقد بلغني كلام د، و قرأت كتابك فاذ احل فخرك بقرابة النساء التضل به الجفاة و الغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولآبا و لا كالعمة و الاوليا كان الله جعل العم ابا و بدا به في كتابه على الوالدة المدنيا والوكان اختار الله الهن على قدر فرايتهن كانت امنة اقربهن رحما و اعظمهن حقا و اولى من يدخل الجنة و لكن اختار اللُّه لخلقَه على علمه فيما مضي منهم و اصطفائه لهم و اما ما ذكرت من فاطمه ام ابي طالب و ولادتها فان الله لم يرزق احد من ولدها الاسلام لا بنتا و لا ابنا ولو أن رحلا رزق الاسلام يا القرابة رزا عبدالله و لكان أولى هم بكل خير في الدنيا و الاخرمة و لكن الله يختبار للدينية من يشاء قال الله تعالى انك لا تهدى من احيت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين ولقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وله عمودة اربعة فانزل الله عزوحل و اندر عشيرتك الاقربين فاندرهم ودعاهم فأجاب اثنان احدهما ابوك فقطع الله ولايتهامنه ولم يجعل الله بينه وبينهما الاولا ذمة والاميراثا و زعمت انك ابن اخف اهل النار عذاياً و ابن خير الاشرار و ليس في الكفر بالله صغير و لا في عذاب الله خفيف و لا يسيرو ليس في الشبر حيار و لا ينبغي لمومن بالله أن يفخر بالنار و ستر دو سيعلم الذين ظلموا أبر منقلب ينقلبون و أما إمر حسن و أن غيد المطلب ولد مرتين و أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدك مرتين فعير الا و لين الاحرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم الامرة و لا عبدالمطلب الامرة و زعمت انكب اوسط بني هاشم و اصرحهم اما و ابا و انه لم يلدك العجم والم تعرف فيك امهات الاولاد فقد رايتك فخرت على طرافاً نظر و يحكّ و فخرت على من هو حيرمنك نفساً و أباً و أولاداً و أَخَا أبراهيم بن رُسُول اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم و مَا خَيَار بني أَيْك خَاصَةٌ و أَهُلَ الْفُصَلُ مِنْهُم الا بنوا أَمْهَات الا ولا دما ولند فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولد ولهو خير من جدك حسن بأن حسين و ما كان فيكم بعده مثل محمد بن على وجدته أم ولد و لهو خير من ابيك و لا مثل ابنه جعفر و جدته ام وَلَـدُ وَ لَهُوْ حَيْرُ مَنْكُ امَا قُولُكُ انكُم بنو رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولَ فَي كتابَهُ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابّا احد من رجالكم و لكنكم بنو بنته و الها لقرابة قريبة و لكنها لا يحوزلها الميرات و لاترث الولايتة لل ....

ارخ ابن خدون الموران دونون کواطراف قدید میں محمد کے ماریے کی خبر پہنچی۔ چنانچے محمد ابراہیم کے پاس چلا گیا اورائ کے ہمراہ بھر ہیں دہایا تی رہا تھا ہمراہ بھر ہیں جہاں تک کھیں کی بیوی عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر کی لڑکی نے اس کے لئے امان کے ان کا ساتھ ضددیا تو

من هو لا يجوز لها الامامة فكيف تورث بها و لقد طلبها ابوك بكل وجه فاخرج فاطمة نهارا و مرضها سرا ودفنها ليلاً فابي النباس الاالشيخيين ولقيد حاءت السنة لااختلاف فيها من المسلمين إن الجدايا الام و الخال و الخالة لا يورثون و اما ما فحرت به من على و سابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فامر غيره الصلاة ثم احذ الناس رحلاً بعد رجل فلم ياخذوه وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاله عنها و لم يرواله حقا فيها و اما عبدالرحمن فقد عليه عثمان و هو له متهم وقاتله طلحة والزبير وابي سعد بيعته فاغلق بايه ودونه ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليها وتفرق عنه اصحابه وشك فيبه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما اعطاهما عهد الله و ميثاقة فاجتمعا على خلعه ثم كان حسن فباعها من معاوية بحرق و دراهم و لحق بالحجاز و اسلم شيعته بيد معاوية و دفع الامر الى غير اهله و احد ما لا من غير و لاية و لا حلة فان كنان لكم فيها شنى فقد يعتموه و اخذتم ثمنة ثم خرج عمك حسينٌ على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه حتني قتلوه و اتوا براسه اليه ثم خرجتم على بني اميه فقتلوكم و صلبوكم على جذوع النحل و احرقوكم بالنيران و نفوكم من البلدان حتى قتل يحيي بن زيدٌ بخراسان و قتلوا رجالكم و اسروا الصبية و النساء و حملوهم بلاو طاء في المحامل كالسبي المجلوب التي الشام حتى خرجنا عربه وطلبنا بناركم وادركنا بدماء كم واورثنا كم ارضهم و ديارهم و سنينا سِلْفُكُم وَ فَصَلْنَاءَ فَاتَّحَدْتِ ذَلَكَ عَلَيْنَا حَجَةً وَ ظَنْنَا فَانْمَا ذَكُرْنَا لَلْتَقَلَّمَةَ عَلَى حَمْزَةً وَالْعِبَاسُ وَ جَعْفُرُ وَ لَيْسَ كَذَلَكُ كُمَّا ظننت ولكن خرج هولاء من الدنيا و سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل و ابتلي ابوك بالقتال و الحرب و كانت بنو امية تلقته كما تلعن الكفرة في الصلوة المكتوبة فاجتجنا و ذكرنا هم فضله و عنقناهم و ظلمنا هم بمانا لو امنه فلقد علمت ان مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الاعظم ووكاية زمزم فصادت للماس من بين اكوته فنا زعنا فيها ابوك فقضي لنا عليه عبمر فلم تزل نليها في الجاهلية و الإسلام و لقد قحط أهل المدينة فلم يرسل عمر ألى ربه و لم يتقرب الأبابينا حتى يغيثهم الله قسقاهم الغيث و ابوك حاصر لم يتوسل به و لقد علمت انه لم يق أحد بني عبد المطلب فلم يق شرف و لا ولده قالسقايته سقايته و ميرات النبي له و الحلافة في ولده فلم يبق شرف و لا فضل في جاهلية و ألا اسلام في الدنيا و الاخرة و العباس وراثه وموزته وامامآ ذكرت من بدرفان الأسلام جآء والعباس يمون اباطالب وعياله وينفق عليهم للأزمة التي اصابته و لو أنَّ النَّعِمَاسَ اخْتُرَجُ الَّي بِمَارِ كَارِهِا لَمَاتَ طَالَتَ وَعَقَيلَ خَوْعًا وَ للْحَسْنَا حَقَانَ عَيْمَةً وَ شَيْبَةً وَلَكُنَّهُ مَنَ الْمُطْعَمِينِ فَاذَّهِبَ عنكم العاروا ابة وكفاكم النفقة المونة ثم فدي عقيلا يوم بدر فكيف تفخر علينا وقد علنا كم في الكفر و فدينا كم و خزنا عليكم مكازم الاباء وورثنا دونكم حاتم الانبياء وطلبنا بثاركم فادركنا منه ماعجزتم عنه لم نذركوالا نفسكم والسلام عليكم

سے جہال اور بازاری دھوکہ کھا کتے ہیں۔ حالا تک اللہ تعالی نے عورتوں کو بچاؤں باپوں عصبا اور ایوں کی ظراح نہیں بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچاکو باپوں عصبا اور ایوں کی طرح نہیں بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچاکو باپ کا مقام بنایا ہے اورا پی تاہد ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بچاکو باپ کا اللہ تعالیٰ نے بچاکو باپ کا اللہ تعالیٰ نے بیا کو باپ کا اللہ تعالیٰ نے بیا کو باپ کرتا تو آمند (ماور دول اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا لحاظ ویاس کرتا تو آمند (ماور دول اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا لحاظ ویاس کرتا تو آمند (ماور دول اللہ تعالیٰ نے اللہ لوگوں اللہ علیہ وی مواج بھی ہوں اور اس میں ہوئے والوں میں ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ لوگوں میں ہے جوالم میں اللہ عالیہ اور اس سے بیدا ہوئے کا ذکر کیا ہے تواس کی حالت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ موروں میں سے کسی کو بہ وجقر ابت وائرہ ہیں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجقر ابت وائرہ اسلام میں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجا والی ہوئے اسلام میں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجا والی ہوئے اسلام میں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجا والی ہوئے اسلام میں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوجا والی ہوئے اسلام میں واض کرتا تو عبداللہ کو۔ اور بے شک وہ ہوطرح سے و نیاو آخرت سے بہتر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے جس کو چاہا تھا۔

عارخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداؤل) مدینه منوره لوث آئے اور مدینه منوره سے بھره پیس آئے جھپ گئے۔اتفاق سے ایک روزان کواوران کے لڑکے عبداللہ کو محمد بن سلیمان بن علی نے گرفتار کر لیا اور چند محافظین کے ہمراہ المصور کے پاس بھیج دیا المنصور نے ان کو پڑوا کرفید کردیا۔

ها اختيار كيا الله تعالى فرما تا يهي "بيشك توجس كوچا بتائيم بدايت نبيس كرسكنا مكرالله جس كوچا بتنائي بدايت كرتائي اورده بدايت بائي والول كوخوب جانتائے 'اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااورآپ کے جارچیااس وقت تھے۔ پس اللہ عزوجل نے آپیر کریمہ ﴿ وَ الْسَسِسِلَا عشيدولك ١٧ قويين ﴿ "اوردُرالواتِ قريب رين عزيرولو" تازل فرماني جنانج آب فان لوگون كوعذاب الهي في درايا وي حق كي طرف باايا ان میں سے دونے اس دین کو تبول کرلیااز انجملہ ایک میراباپ تھا (یعنی عباس بن عبد المظلب اور دوسر سے مزہ اور دونے وین حق قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک تمہاراباپ (لیعنی ابوطالب بن عبدالمطلب اور دومرا ابولہب بن عبد المطلب) اس وجہ سے اللہ تقالی نے ان دونوں کا سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کردیا اورا کپ میں اوران دونوں میں کوئی عزیز داری و ذمہ ومیراث نہ قائم کی تمہاز ایرز عم ہے کہ آ ایسے خص کے بیٹے ہوجود وز خیول میں سب سے محتر عذاب میں ہوگا اورتم خیرالاشرار کے لڑے ہوتو اللہ تھالی کے ساتھ گفر کرنے میں کوئی صغیر نہیں ہوتا اور عذاب میں حقیف وآ سان نہیں ہوتا اور شرمیں کوئی بہتر منیں ہوتا کسی مروموں کو جواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو بیمناسب نہیں ہے کہ دوزخی ہونے پرفخر کرےادرغفریب تم خوددوزخ میں جاوے اور قریب ہے کہ جان جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ کس کروٹ وہ الٹے بلٹے جائیں گے۔ حسن کے متعلق تم نے پیکھا ہے کہ عمدالمطلب سے ان کا دوہر اسلسلہ قرابت ہےاور پھرتم کورسول الله صلى الله عليه وسكم سے ووطر فرتعلق قرابت ہے تواس کا جواب میہ ہے کہ خیرالا ولین وآخرین رسول الله صلی الله عليه وسلم میں ان کو ہاشم وعبدالنطلب نے ایک پیری تعلق ضااور سی ایہ زعم کہ بہترین ہو ہاشم ہواور نیا کہ تبارے باپ و ماں ان میں زیادہ مشہور تصاور نیا کہ تاریخمیوں کامیل نہیں اور بیائتم میں کی کوئیزک کا لگاونہیں ہے میں دیکہ انہوں کہتم نے کل بنوہاشم ہے اپنے کو تقر بنادیا ہے غور کروتم پر تف کل اللہ لغالی کوئیا جواب دو گےتم نے اپنے کوحدے متجاوز کر دیا ہے اورتم نے اُس سے اپنا مرک ایے جوتم سے وَ اتاوصفا تَا بَهْتر ہے۔ یعنی ابراہیم بن رسول الله صلی اللہ علیہ وہلم (پیرحضرت مار پر قبطیہ کے بطن سے بیدا ہوئے تھے مار پر کونجاش نے آپ کی زیرت میں تحقیۃ جیجاتھا ) بالضوص تمہارے باپ کی اولاد میں کوئی بہتر واہل فصل سوائے بنو امہات الاولاد ( کنیزگ زادوں کے )نہیں ہے۔ بعدوفات رسول اللہ صلی شرعلیہ وسلم کے تم میں علی بن صین (امام زین العابدین ) ہے افضل کو کی شخص نہیں پیدا ہوااوروہ ام ولد (کنیزک) کے اور بلاشبہ تمہارے داداحسن بن حسین کے ہمتر ہیں اورکوئی شخص تم میں بعدان کے تحرین علی کی طرح تہیں ہوااوران کی دادی ام ولد تھیں اور ہرآ نمینرہ متمہارے باپ سے بہتر ہیں اور نہ کوئی مثل ان کے لڑے جعفر کے ہے اوران کی دادی بھی ام ولیہ ہیں اور بیتم سے بہتر ہیں اور يركهناكةم رسول التدملي التدعلية وللم كل عيه وتوالتد تعالى تواين كتاب مين يون ارشاوفرما تاب مناسك ن مصملة أب احد من رجالكم " وحريم لوگوں میں ہے کسی کے باپ نہ تھے الیکن تم لوگ ان کی لڑکی کے لڑے ہواور یہ بے شک قرابت قریبہ ہے مگراس کومیراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ بیرولایت کی وارث ہو تکتی ہاور نداس کوامامت جائز ہے لیس کیوکراس قرابت کے ذریعہ ہے ارث ہو تیکتے ہواور تبہارے باپ نے ہرطرح ہے اس کی خواہش کی تھی فاطمه کودن میں نگالا اور در پرده ان کو بیار کیا اور رات کے وقت ذفن کیا ہایں ہمہ لوگوں نے سوائے شخین (ابو بکر عرق محمل کو منظور نہ کیا اس طریقہ میں مسلمانوں میں کچھا ختلاک تہیں ہے کہ نانا' ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے اور جوتم نے علی اور ان کے سابق الاسلام ہونے کی میدے فخر کیا ہے تو اس کا جواب سیہ ہے كەرسول اللەصلى الله علىيەدىكم نے بدوقت وفات دوسر بے كونماز پڑھانے كائتكم ديا تقابعدازاں لوگ ایک کے بعد دوسر نے کوامام بناتے گئے ادرعان ونتخب نه کیا حالانکہ یہ بھی ان چھ بزرگوں میں تھے لیکن سب نے اُن کواس امرے قابل نہ بھے کرچھوڑ ویااوران لوگو<u>ل نے اس میں ان کو</u>ق دار نہ خیال کیااور عبدالرحمٰن نے توان برعثان کومقدم کردیااوروه اس معامله مین متهم بھی ہیں اور طلحہ وزبیران سے ازے اور سعد نے ان کی بیت سے انکار کیا درواز ہ بزر کرایا بعدازاں معاویہ کی بیعت کی اس کے بعد تمہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اورازے اوران سے ان کے مصاحبین علیحہ و بھے اور قبل تھم مقرر کرنے کے ان کے ہوا خواہ ان کے ستی مونے کے بابت مشکوک ہوئے پھر انہوں نے دو شخصوں کو بدرضا مندی علم مقرر کیا اوران کواللہ کا عبد و بیثاق دیا آن دونوں شخصوں نے اُن کی معزولی پرا نفاق کرلیا۔ پھرحس خلیفہ ہوئے انہوں نے حکومت وخلافت کومعاوییؒ کے ہاتھ کیڑوں اور دراہم کے بدلے فروخت کرڈ الا اور کجاز چلے آئے اور الية مواخوامول كومعاديد رضى الله تعالى كرسير وكرديا اور عكومت كوأن كحواله كرديا اور بلااستحقاق وجوازمال ليليال بي الرتمها رااس مين بجرحت بهي تقاتو اً س كوتم نے فروخت كر دُالا اور قيت وصول كرلى۔ پيرتمهارے بي حسين نے ابن مرجاند (ابن زياد) پرخروج كيالوگوں نے برخلاف تهارے بيل كے اس كا ساتھ ديا تاآ نك ان لوگوں نے تہارے چا كوقل كر والا اور ان كا سر كات كر اس كے پاس كے آئے كرات

عاری این ظرون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حداؤل)

اس کے بعد المنصور نے عیسیٰ بن موی کو گھ ہے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ دوانہ کیا اس کے ہمراہ محمہ بن ابی العباس سفاح کثیر بن حصین عبدی میں جمید بن قطبہ اور ہزار مردوغیرہ بھی تھے روانگی کے وقت المنصور نے بیہ ہدایت کی تھی کہ اگرتم کو ان پر کامیا بی حاصل ہوجائے تو اپنی تلوار کو نیام میں داخل کر لینا 'امان دے دینا اورا گرروپوش ہوجائے تو اہل مدینہ کو گرفتار کر لینا بیاس کے حالات کو جانے ہیں اور آل ابوطالب میں سے جو شخص تم سے ملاقات کرے اس کا نام میر ہے

ہے نے بنوامیہ برخروج کیان لوگوں نے تم کولل کیا خرما کی ڈالیوں برسولی دی آگ میں جلایا اور شہر بَدر کردیا۔ کیجیٰ بن زید کوخراسان میں مل کیا تنبارے ذکورکوانہوں نے مار ڈالا کو سے اور کورتوں کو قدر کرلیا اور بغیرفرش کے محملوں پرسوار کرائے تجارتی کونڈیوں کی طرح شام بھیج ویا تیباں تک کہ أن يرجم فيخروج كياا ورجم في تنهارا معاومه طلب كيار چنا نج تبهار يخونو لكابدله بم في كاليا ورجم في كوان كي ملك خور نين كاما لك بنايا اور ہم نے تمہارے اسلاف کو بلند کیا اور فضیلت دی۔ کیاتم جس کے ذریعہ ہے ہم کو معقول کیا جا ہے ہو؟ شابدتم نے بیگان کیا ہے کہ تمہارے باپ کو مخرة عہاں اور جعفر پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بیانیان ہیں ہے جیسا کتمہارا گمان ہے البتہ بیاوگ دنیا سے ایساصاف ہو گئے ہیں کے سب ان نے مطبع اوران کے افضل ہونے کے قائل تھے اور تمہاراباب جدال وقال میں مبتلا کیا گیا ہوا میدان پرلعنت ویسا ہی کرتے تھے جیسیا کہ کفار پر نماز فرائض میں کی جاتی ہے۔ بی ہم نے محکوا کیاان کے نصائل بیان کے ان پرنجی کی اور بدوجر کات ناشا کستہ کے ان کی ہم نے گوٹالی کی۔ بے شک تم جانے ہوکہ ہم تو گول کی بزرگی جابلیت بڑ رہ ان کے پانی پلانے اور ولایت زمزم پر مخصرتی اور بیعباس کے بھائیوں میں صرف عباس ہی سے لئے مخصوص تھی تہارے باپ نے اس بات ہم ۔ جگل اکیا عرف فارے ق میں اس کا فیصلہ کیا ہی اس کے برابر مالک ہم جاہلیت واسلام میں رہے اور جن دنوں مدینہ منورہ میں قبط پڑا تھا تو عمر نے اپنے رہ کی طرف توسل وتقرب ہمارے ہی باپ کے ذریعہ سے کیا تھا اور آئییں کے توسل سے یا فی ما نگاتھا۔ چنا خیاللہ تعالی نے پانی برسایا حالا تکہ تبہارے باب اس وقت موجود تھان كاتوسل نہيں كيااوريتم كومعلوم ہے كہ بعد جي صلى الله عليه وسلم ك بن عبد المطلب ميں سے كوئى شخص سوائے عباس كے باقى نه تھا يس ورا ديہ جيا كى طرف متقل ہوگئ پھر بن ہاشم ميں سے متعدد شخصون نے خلافت كى خواہش کی گرسوائے ان کے لا کے کے اور کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقاریتو ان کا تھا کی میراث نبی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی اور خلافت ان کے لڑکوں میں چکی آئی غرض د نیاوآ خرت کی جابلیت واسلام میں کوئی شرف وعزت باتی نہیں رہی مگر برکہ عباس اس کے وارث ومورث نہ ہوئے ہوں اور جو بدر کا واقعہ بیان کیا ہے تو جب اسلام شائع ہوااس وقت عباس ابوطالب اوران کے عیال کے فیل تھار تھا کی وجہ سے ان کے خرچ سے دست گیری کرتے تھاور اگر بدر میں باکراہ عباس نکالے جاتے تو طالب وعقیل بھوکوں مرجاتے اور عتب وشیبہ کے لگنوں کو چاشتے رہتے لیکن عباس تو اُن کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں ہی نے تبہاری آپر ورکھی غلامی سے بچایا کھانے کیڑے سے تبہاری کفائٹ کرتے رہے چر بنگ بدر میں مقتل کوفدید دے کرچھوڑ ایا پس تم ہم سے کیا دون کی لیتے ہوہم نے تبہار کے عیال کی تفرین بھی خبر گیری کی ہے۔ فدیر تبہارا دیا ہے تبہارے بزرگوں کی عزی و تاموس کو محفوظ رکھا ہے خاتم الانبياء كتهار بيسوا بم وارث ہوئے اور تبهار امعاوض بھی ہم في طلب كيا چنانچ جس سے تم عابز ہو گئے اور جس كوتم في النے لئے حاصل مذكر سكے تصاس کوہم نے حاصل کرلیا۔ والسلام علیم ورحمة اللہ۔

مترجم: المعصور نے جواب خط کے لکھنے میں جادہ اعتدال سے قدم بہت باہر نکال دیا ہے علی اتن ابی طالب اورا ہا مسن پر فضول بے ہر و با کے بہتان تائم کے ہیں اس کا یہ تحریر کرنا کے '' تہمار ہے باپ نے اس کی ہر طرح سے خواہش کی تھی''۔ بالکل غلط ہے جناب امیر نے بھی خلافت کی خواہش نہیں کی تھی اور ذرجناب سید ہ النساء کو اس غرض کے لئے دن میں باہر نکالاتھا علی بذرا ہام مسن کے نسب بیلکھنا کہ انہوں نے خلافت کو بعوش کیڑے اور درہم کے فروخت کر ڈالومحض بہتان ہے نہوں نے خلافت ہے دست کھی کر کے مسلمانوں کے دویز ہے گروہوں میں سلم کر دوی ہوں میں سلم کر دوہوں میں سلم کہ دوہوں میں سلم کر دوہوں میں کوئی دوہوں میں سلم کا باعث ہوگو گوٹری کی تھی' کہا کر نے تھے کہ سے بدر کی اس دوجہ کو منا نے کی کوشش کی ہے۔ غریب محمد نے اپنے خط میں موئی دوشت میں کہا کہ میں میں میں انہیں تحریک کا باعث بھی برائی کانہیں تحریک یا دوراس نے اپنے خط میں کوئی دوشت میں کی برائی نہیں اٹھار کے ساتھ تھاس دو سے اس نے بدر کا تذکرہ کر کے اس دھیہ کو منا نے کی کوشش کی ہے۔ غریب محمد نے اپنے خط میں کوئی دوشت میں کی گوئر نہیں اٹھار کے ساتھ کے دورائی کانہیں تحریک بیا دورائی کانہیں تحریک بیادہ کوئی دورائی کی بیادہ دورائی کانہیں تحریک بیادہ دورائی کانہیں تحریک بیادہ دورائی کانہیں تحریک بیادہ دورائی کی بیادہ کوئی دورائی کی دورائی کی بیادہ دورائی کوئی دورائی کی دورائی کی بیادہ کوئی دورائی کی دورائی کوئی دورائی کی بیادہ کی دورائی کوئی دورائی کی بیادہ کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی بیادہ کی دورائی کی

عرف این طرون و خلافت بوعای (حداقل)

یاس کله بھیجنا اور جو خص نہ ملے اس کا مال واسباب ضبط کرلینا چنا نچہ جعفر الصادق مجملہ ان لوگوں کے تقے جورو پوش ہو گئے مصح چنا نچہ بھیسی این موئ نے ان کا مال واسباب صبط کرلیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب المحصور وارد مدینہ منورہ ہوا تھا تو جعفر الصادق نے اس کے اپنا مال واسباب طلب کیا تھا اور المحصور نے جواب دیا تھا کہ اس کوتو تمہار ہے بی مہدی نے ضبط کرلیا ہے۔

الغرض عیسیٰ نے قید میں پہنچ کراہل مدینہ کے چندلوگوں کو طلبی کے خطوط روانہ کے مجملہ ان کے عبدالعزیز بن مطلب مخزوی عبیداللہ بن محر بن صفوان حجی اور عبداللہ ابن محر بن علی ابن ابی طالب سے پس عبداللہ مدایئے بھائی عربن محر بن علی بن ابی طالب اور ابو عقیل محر بن عبداللہ بن محر بن عقیل کے مدینہ منورہ سے نکل آئے ۔مہدی کو عیسیٰ بن موی کے آنے کی خبرگی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مدینہ منورہ میں قیام کر کے یااس کے اردگر دخند تن کھود کر گڑنے کے متعلق رائے طلب کی خبرگی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مدینہ منورہ میں قیام کر کے یااس کے اردگر دخند تن کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند تن کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کا حکم دیا اور اسی خند تن کھود نے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کا حکم دیا اور اسی خند تن کو دونے کے دون میں پہنچ کر کے دون کو دیا تھا لیکن بعد کو اجاز سے دی ہے منظم کو دیا تھا لیکن بعد کو اجاز سے دی ہے منظم کو دیا تھا لیکن بعد کو اجاز سے دونے اس وقت اس کو اپنی دونے کی خاص کی بی سردہ گئے ۔ اس وقت اس کو اپنی دونے کا خلی محدود سے چندمہدی کے پاس رہ گئے ۔ اس وقت اس کو اپنی مولی کے مالئے کی خلطی محسول ہوئی ۔ ابوالخلم میں کو ان کو کی کے دائیں لانے پر مامور کیا لیکن کا میا بی خدرہ دی۔

بہرحال میسیٰ نے اعوض سے کوچ کر کے مدید منورہ سے چارمیل کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اور ایک دستہ فوج کو مکہ کے راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان وست کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور انجام کا ربخہ دیت سے ڈراتے ہیں۔ مہدی نے جواب دیا '' جیں ایک ایسا محض ہوں جس نے قل کے خوف سے فرار کیا ہے'' میسیٰ بین کر خارش ہور ہا۔ بارہویں رمضان ہے ایسا میں میں آراد وروز تھہرار ہا تیسر سے دوز ایک بلند مقام پر کھڑ ہے ہوکر اہل مدینہ سے لکارکر کہا:

''اے اہل مدینہ میں تم کوامان دیتا ہوں بشرطیکہ تم میرے اور میرے حریف کے درمیان میں حاکل نہ ہو''۔ اہل مدینہ کالیاں دینے لگے علی کوٹ آیا دوسرے دن پھرای مقام پر بہقصد جنگ گیا اور اپنے سپہ سالاروں کواطراف مدینہ منورہ میں بھیا دیا۔ مجھ المہدی بھی معدا ہے ہمرا ہیوں کے میدانِ جنگ میں آیا اور اس کا پھریہ عثان بن محکہ بن خالد بن زیبر کے ہاتھ میں تھا اور اس کا پھریہ عثان بن محکہ بن خالد بن زیبر کے ہاتھ میں تھا اور ان کا شعار احد احد تھا۔ سب سے پہلے ابواغلمش صف لشکر سے نکل کرمیدان میں آیا خم تھونگ کر آواز دی' ہے کوئی اور کی گار نے والا جو بھے آ کر ہم نہر دہو'۔

عیسیٰ کے لئکرے اسد کا بھائی نگلا ابواظمش نے قریب پہنچتے ہی اس کو مارڈ الا ا دوسر افخص آیا اس کا بھی ابواغلمش نے خاتمہ کر دیا اور جوش مردانگی میں آ کر بول اٹھا''انا ابن الفاروق''۔

محمد المهدى نے اس معركہ ميں بہت بڑى مردا كى سے كام ليا بڑے برے زغوں ميں مبتلا ہواستر آ دى اس كے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس كے بعد عيسىٰ بن موىٰ كے تلم سے حميد بن قطبہ ايك سو پيادوں كو ليكر خندق كے قريب كى ديوار كى طرف بڑھا محر كے ہمراہيوں نے تير ہارى شروع كى مگر حميد كے قدم استقلال كولغزش نہ ہوئى ديوارتك جوں توں كر كے پہنچ كيا

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوجای (صداقل) اور فحمد المهدی کے ہمراہ یول سے لانے لگا عصر کے وقت تک برابر لوتا رہا۔ ہنوز بنگ کا جازار گرم ہی تھا کہ عیسیٰ نے اپنے رکاب کی فوج کو بڑھنے کا بھم دیا۔ نظر یول نے خندق کوعرق ویں پوش اور اسباب بنگ کا بازار گرم ہی تھا کہ عیسیٰ نے اپنے رکاب کی فوج کو بڑھنے کا بھم دیا۔ نظر یول نے خندق کوعرق ویں پوش اور اسباب سے پائے کرراستے بنا دیئے جواران نظر خندق عبور کر مے فحمد المهدی کے لشکر سے جا بھڑے گھسان کی لڑائی ہونے لگی محد نے مدین ان جنگ میدان جنگ میدان جنگ میران جنگ کی طرف لوٹا عبداللہ بن جعفر ہوئے '' آپ نے بری غلطی کی اس عظیم الثان لشکر کا مقابلہ کرنا آپ کی طاقت سے باہر ہے کاش مکہ چلے گئے ہوتے ''۔ جواب دیا

'' میں اہل مدینہ کواس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا واللہ میں بیغل نہ کروں گا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ مارا جاؤں گا اورتم کو برنسبت میرے آسانی ہے جہاں جاہو چلے جاؤ''۔

محمد المهمدي كافتل عبدالله بن جعفر تحوري دورتك ساته رہ چراوٹ آئے۔ای طرح تقریباً كل ہمراہی منتشر ومتفرق ہو گئے صرف تین سوآ دی باقی رہ گئے۔ہمرامیوں میں ہے کسی نے کہا آج ہم لوگوں کی وہی تغداد ہے جواہل بدر کی تغداد تھی'' ابن هنیر مہدی کے ہمرامیوں میں ہے بصرہ یا اور کسی شہری طرف چلے جانے کو باز باز کہتا جاتا اور مہدی یہی جواب دیتا تھا۔ ''واللہ تم لوگ میرے ساتھ مبتلاء بلانہ ہو جی طرف تمہارا جی جاہے ہے جاؤ''۔

اس کے بعد مہدی نے ظہرین ادا کی عسلی بن خطیر دیوان کی طرف چلا گیا اور اس زجٹر کوجلا دیا جس میں بیعت کرنے والوں کے اساء تھے پھر قید خانہ کی طرف آیا۔ رہے بن عثان اور اس کے بھائی عباس اور این مسلم بن عقبہ کوئل کیا محمر بن قسری نے پینجریا کر دروازہ بند کولیا اور پچ گیا۔ابن خطیریٹ کرمھ کے پاس آیا اوراس کے ساتھ ہو کراڑنے لگا مج بطن سلع کی طرف بڑھا۔اس کے رکاب میں بنوشجاع کی جماعت تھی ان لوگوں نے اپنی سواریوں کے پاؤں کان ڈالے اور تلواروں کی نیام تو ژکرمر جانے کے عہدو پیان کر کے تھبر گئے میسی کی درج کو دویا تین بار بزیت دی۔ پچھلوگ اس کے ہمراہیوں میں سے پہاڑ پر چڑھ گئے اور دوسری جانب سے اثر کرمدیند منورہ آئے۔ درایک عبای مورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر منارہ مجد پر پھریرہ کی طرح سے اڑا دیا محد کے ہمراہیوں کے جواس وقت تک کمال مردا گی سے گزرہے تھے بیرواقعہ دیکھ کرچکے چھوٹ گئے اور وہ میں بچھ کر کہ میسی کے نشکر نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرلیا بھاگ گھڑے ہوئے طرق اس پر بیہ ہوا کہ بنوغفار نے بھی عیلی کے ہمراہیوں کواپنی جانب سے راستہ دے دیا عیسی کے شکری مدینة منورہ ہو گرمحہ کے شکریوں کے سامنے ہے آ پہنچے محم نے حید بن قطبہ کوللکاراحید نے مقابلہ پر آنے ہے انکار کیا اور عینی بن حفیر کو پکار کر بولا 'دمتم جنگ نہ کرو میں تم کوامان دیتا ہوں''۔ابو تغیراس پر ملتفت نہ ہوا برابران تار ہا یہاں تک کہانے تاریخ زخموں سے چور ہوکر گر پر امحراس کی لاش پرافر ہاتھا عييلي كشكرى برج بارطرف اس يحمله كررب تصاور كمال استقلال الملكاركزان كيحملون كاجواب ويتاجا تاتها ایک مخص نے لیک کر پشت پر نیز ہ ماراصد مہ رُخم ہے جوں ہی جھے حمید ابن قطبہ نے بڑھ کرسینہ پرایک برچھارسید کر دیا تیورا كركر پڑے ابن قطبہ نے گھوڑے سے اتر كر مرا تارليا اور عيلى كے روبرولا كر ركھ ديا۔ عيلى نے خركے مركومعہ مرباغ شجاع محمد بن أبي الكرام بن عبدالله بن على بن عبدالله بن بعفر كي معرفت المصور كي خدمت ميں روانه كيا اور نامه بشارت فتح قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن الی طالب لے کر گئے۔ یہ واقعہ آل نصف رمضان المبارک ۱۳۵ھ یوم دوشنبہ بعد عصر چودہ تاريخ كوواقع ببوا\_

تاریخ این علدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حداق ل) مناور منا

ای زمانہ سے المنصور نے رسد وغلہ کو براہ دریا مدیند منورہ میں آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد المهدی نے ا اجازت دی۔

اس واقعہ میں محد المهدی کے قبضہ میں ذوالفقار علی تھے جس کواس نے بہوض ایک مطالبہ کے جوائل پر واجب الا دا تھاا یک تا جرکودے دیا تھا۔ چنا نچہ جب جعفر بن سلیمان والی مدینہ منورہ بن کرآیا تواس نے بیرمطالبہ ادا کر کے ذوالفقار علی تاجر سے لے لی۔خلیفہ المہدی کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے جعفر بن سلیمان سے واپس لے لی۔ رفتہ رفتہ الرشید تک پینچی الرشید اپنی گمرے باندھتا تھااس میں اٹھارہ قفارہ تھے۔

محمد المهدى كے ساتھ اس جنگ ميں مشاہير بنى ہاشم سے محمد كا بھائى موسىٰ بن عبدالله عزه بن عبدالله بن محمد بن علی
بن حسين اور حسين وعلى پسران بريد بن على بن حسين شھے۔المصور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه '' ميں نے تو آئيس دونوں
كے باپ كا بدلہ ليا ہے۔ پھرانہوں نے كيوں محمد كی اعاشت كی '' على وزيد پسران حسن بن زيد بن حسن تو محمد كے ساتھ شھے
اور دونوں كے والد حسن بن زيد المنصور كے ہمراہ شھ اور حسن و يزيد وصالح پسران معاويہ بن عبدالله بن جعفر عاسم بن
اسحاق بن عبدالله بن جعفر اور على بن جعفر بن اسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر محمد كے معين وحد دگار شھ اور ان كا باپ المنصور
كے لئكر ميں تھا۔

بن ہاشم کےعلاوہ جولوگ اس معرکہ میں محمد کے سابھ خریک تصوہ حب ذیل تھے:

ا عبدالله بن عطاء بن بعقوب کے ٹولڑکوں کے نام پر تھے۔ ابراہیم اسحاق ربیعہ جعفر عبدالله عطاء بعقوب عثان عبدالعزیز۔ تاریخ کالل ابنِ اشیر جلد پنجم مطبوعه مصرصفحہ ۲۷۱

ملافت بنوعباس (خُصَة أوّل) وعثان پسران خشیر عثان بن محمه خالد بن زبیر ( ان کوالمنصور نے اس واقعہ کے بعد بھر ہ میں گرفیار کر کے قبل کیا تھا۔عبدالعزیز بن ابراجيم بن عبدالله بن مطيع على بن مطلب بن عبدالله بن حطب ابراجيم بن جعفر بن مصعب بن زبير بشام بن عماره بن وليدين عدى بن عبدالجياراور عبدالله بن يزيد بن برمزوغيره ابراجيم بن عبدالله ابراجيم بن عبدالله برادرالمبدى محمد كي جتويا في برس سے برابر بور بي هي اورابراجيم بميشدايك مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا رہتا تھا۔ گاہے فارس گاہے کر مان گاہے جبل گاہے جاز گاہے یمن اور بھی شام میں بھی جا بهنچا تھا ایک بارموصل میں المنصو رکے دسترخوان پر حاضر ہوا تھا اور دوبار ہ بغدا دمیں ۔ جن دِنوں المنصور منجموں اور واقف کاروں کے ساتھ بغداد کا بنیا دی پھراب فرات پرر کھنے کوآیا تھا المنصور کواس کی خبرلگ گئی فوراً آ دمیوں کواس کی گرفتاری پر ما مور کر دیا۔ ابراہیم لوگوں میں ایبا چھپار ہا کہ وہ لوگ بے نیل ومرام واپس گئے۔ تب المنصور نے ہر مکان پر ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا اس وقت ابراہیم سفیان بن حیان قمی کے ہال مقیم تھا اور یہ بات مشہور تھی کے سفیان اور ابراہیم میں مراسم و اتحادیے۔سفیان نے اہراہیم کی اس مخصہ سے گلوخلاصی کی میتد بیرنکا کی کہ گھرسے اٹھ کرسیدھا المنصور کے پاس چلا گیا عرض کیا ودين أبھى ابرائيم كولاكر حاضر خدمت كرتا ہول بشرطيكة آپ مجھ ايك پروائد راہدارى ميرے اور ميرے غلام كے لئے مرحت فرمادیں اور میرے ساتھ ایک لنگر بھی متعین کردیں'۔ المنصور نے اس کے کہنے کے مطابق پر واندرا ہداری لکھ کردے دیا اور ایک چیوٹا سالشکر بھی اس کے ہمراہ کر دیا مفیان لشکر کے ساتھ اپنے مکان پر آیا اور کشکر کو درواز ہر پھر اکراندر گیا۔ ابراہیم کوغلاموں کا لباس پہنا کر باہر لایا اور اس کے مرتوسوار ہوکرایک ایک مکان ڈھونڈتا ہوا بھرہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ بھرہ میں پہنچ کراس نے بیرچال چلی کاشکریوں کو ختلف مکانات پرایک ایک دودو چارچار کر کے منتشر کرتا گیا۔ جب تن تنہارہ گیا تو ابراہیم کواہواز کی طرف روانہ کر کےخود بھی روپوش ہو گیا۔ نئیان بن معاویہ والی بھر ہ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تؤ اس نے نشکریوں کو مجتمع کر کے ان دونوں کی تلاش کرائی کیکن کامیاب ندہوا کیونکہ اہراہیم اس سے پہلے اہواز پہنچ گیا تھا۔ محرین حمین امیراہواز کوابراہیم کے آنے کی خبر لگی تو وہ بھی اس غربہ کی جنبو کے دریے ہو گیا بے چارہ ابراہیم حسن بن حبیب کے مکان میں مدتوں جھپار ہاایک روز اتفاق سے اثناءراہ میں محمد بن حمین سے سامنا ہو گیا۔جس وقت کہ بیرون شرسے حسن وابراہیم فچروں پرسوار علے آرہے تھے ابراہیم جبٹ فچرسے از کر قضائے ماجت کے بہاندایک جماری كى آثريس بينه ربامحرنے حسن سے دريافت كيا "اس وقت تم كهال سے آر به مواوراس مقام پر كيول مظهر به و؟" حسن ئے جواب دیا: ''ایک ضرورت ہے فلال موضع کی طرف گیا تھا وہاں سے واپس آ رہا ہوں میرا فلال غلام قضائے حاجت کی غرض ہے ابھی اثر کر گیا ہے میں اس کا انظار کررہا ہوں'' محمدیہ س کرچلا گیا اور ابراہیم وحسن بھی اپنی فروو گاہ پر بطے آئے ۔۔۔ اس کے بعد ابراہیم ۱۳۵ھ میں اپنے بھائی محرظہور کے بعد حسب طلب یجیٰ بن زیاد بن حیان بھی پھر وار دیھرہ ہوا يجي نے اس کوا بے مكان ميں جومحله بن ليث ميں واقع تفاظهر ايا اور لوگوں كواس كے بھائي كى بيعت پراكسانے لكاسب سے پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ نمیلہ بن مرہ عبسی عبداللہ بن سفیان عبدالوا حد بن زیاد عمر بن سلم بھمی اورعبداللہ بن لیکی بن حسین رقاثی ہتے پھران لوگوں نے اس کی دعوت کولوگوں میں پھیلایا ایک جماعت کثیر قضاء واہل علم کی مجتبع ہوگئ \_ رجٹر مرتب ہوا تو تعداد میں چار ہزار تھے۔بھرہ کے ہرکوچہ وگل میں ابراہیم کے کام کی شہرت ہوگئ بعدازاں ان لوگوں نے مصلحتا

تاریخ این طدون \_\_\_\_\_ طافت بومباس (حداول) ایراهیم کو وسط شهریش لا کرابوم وان (مولی بنوسلیم) کے مکان میں جومقبر ہنی یشکر میں تھا تظہر ایا تا کہ لوگوں کوآنے جانے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آسانی ہو)۔

ابراہیم بن عبداللہ کا خروج محمد المهدی نے ظاہر ہونے کے بعد ابراہیم کو بھی ظہور کا خطاکھا تھا ان دنوں المنصور کوفیہ کے باہر پڑا ہوا تھا اور اس نے چند سپ سالا رول کوسفیان کے پاس بھیج دیا تھا اور پید ہدایت کروی تھی کہ بدوفت ظہور آبراہیم سفیان کی مدد کرنا۔ رمضان ۱۹ کے پہلی تاریخ کوابراہیم نے بہ قصد خروج ظہور کیا۔ جاشع مجد میں آئے نماز صبح اوا کی پھر مسجد سے نکل کر دارالا مار قدیمی داخل ہوئے اور سفیان کو معان سپ سالا رول کو جن کو المنصور نے اس کی مک پر بھیجا تھا قید کر دیا۔ جعفر وحمد بسران سلیمان بن علی کی فیڈ بر ان سلیمان بن علی کی جیست سے دوڑ پڑنے۔ ابراہیم نے ان کے مقابلہ پر معین بن قاسم جدوری کو بچاس آدمیوں کے ساتھ ما مور کیا اس نے ان دونوں کو باب زینب بنت سلیمان بن علی تک بسپا کر دیا آئیس کی طرف زیبنی عباسی منسوب کے جاتے ہیں۔

بھرہ وا ہواز پر قبضہ بعفر و محد بران سلیمان بن علی کی جزیمت اور دارالا مارت پر قبضہ کرنے کے بعد ابراہیم نے امان
کی منادی کرادی اور بیت المبال ہے ہیں لا کھ درہم پر آمد کر کے پچاس پچاس اینے ہمراہوں میں تقییم کر دیے۔ بعد از ال
مغیرہ کو بسرا نسری ایک سو پیادوں کے امراز کی جانب روانہ کیا۔ باوجود یک محد بن شداد کو فارس پر بھیجا۔ اسامیل و عبد العمد
پر آبیا تھا۔ لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا اور عروبین شداد کو فارس پر بھیجا۔ اسامیل و عبد العمد
پر آبیا تھا۔ لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا اور عروبین شداد کو فارس پر بھیجا۔ اسامیل و عبد العمد
پر آبیا تھا۔ لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا اور عرب شداد کو فارس پر بھیجا۔ اسامیل و عبد العمر ان اور اطراف
فارس پر اپنی کا میابی کا جھنڈ ااڈ ادیا اور ہارون بن تمس بی کہ پسرافسری سرہ بزار نوج کے واسط کی طرف بر صنے کا تھم دیا
المصوری جانب سے واسط میں ہارون بن جمید ایادی تھا۔ فریقین کی اڑائی ہوئی میدان ہارون مجل کے ہاتھ رہاہارون ایادی
واسط چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہارون مجلی نے قبضہ حاصل کر لیا۔ المصور کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عامر بن اسامیل کو پائی
بڑاریا بدروایت بعض بیس ہزار کی جمیت سے ہارون بھی کی کہ نگ پر مامور کیا آبیہ سے تک عامر وہارون مجلی میں اڑائی ہوتی
بران یا بدروایت بعض بیس ہزار کی جمیت سے ہارون عبل کی جنگ پر مامور کیا آبیہ دون تک عامر وہارون عبلی میں بڑار کا مردوایت بعض بیس ہزار کی جمیت سے ہارون عبلی کی جنگ پر مامور کیا آبیہ کردونوں نے بدانظار نتیجہ ترکی جنگ المور وہارا ہیم از ان کی مورونوں نے بران طال عبد کا مردوای کیا تھا کہ دونوں نے بدانظار نتیجہ ترکی جنگ الموری ہوئی میں مورونوں کیا تھا کہ دونوں نے بران طال عبد کی بھی ان مورونی ہوئی میں مورونوں کے بران کیا کہ بران کیا کہ کو بران کی بھی کی دیا کہ دونوں نے بران کی بھی کی کو بران کیا کہ کو بران کی کی کی کو بران کیا کو بران کے کو بران کی بران کیا کہ کو بران کی کو بران کیا کہ کو بران کی بران کیا کہ کو بران کیا کی کی کو بران کی کو بران کی کو بران کیا کہ کو بران کی کو بران کیا کر کو بران کیا کو بران کی کو بران کر کر کیا کہ کو بران کی کو بران کیا کو بران کیا کر کو بران کو بران کیا ک

کوفہ پر انگر کشی اس کے بعد ہی تھ المہدی کے مارے جانے کی خبر ابراہیم کے پاس قبل عید الفظر پینی او گول کے ساتھ عید اداکی اور ان لوگول کو ان حادثہ جا تکاہ سے مطلع کیا لشکر یوں اور عوام الناس کو المصور سے اور زیادہ نفرت ہوگئی۔ اگلے دن ابراہیم نے اپ لشکر کومرتب کیا اور بھرہ میں نمیلہ اور اپ لاکے صن کو اپنا نائب بنایا۔ روا گلی وفوج کشی کی بابت آرباب مضورہ میں اختلاف پیدا ہوا بھر ایس نے بھرہ میں تھر کر اطراف جواب مما لگ کی طرف لشکر جھیجے اور بہوفت ان کی مدد کرنے کی رائے دی کو فیوں نے اس سے اختلاف کر کے بیان کیا کہ اہل کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں آپ کی صورت میں تارباہیم نے انہیں کی رائے کی رائے کا رائب ہوا اس کے اختلاف کر کے بیان کیا کہ اہل کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں آپ کی صورت مرکما کی کا رائے دی کو فیوں نے اس سے اختلاف کر کے بیان کیا کہ اہل کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں آپ کی اس کی رائے کا رائب کر بنار کرنے کو تیار ہوجائے گا آپ ضرور کوفہ پر پڑھائی کیجے ''۔ ابراہیم نے انہیں کی رائے کو کیا کہ ا

المنصور نے بین کرایک خطفینی آئن موئی کو عجلت کے ساتھ آئے کو لکھا دوسرامسلم بن قنیبہ کورے میں طبلی کا تیسرا

تاريخ كال الابن اثير صفحه ٢٦٧ جلد بنجم مطبوعه معريين جندى لكها موات\_

تَ عَدُونِ وَعَمِاسِ (حِدُولُولُ) سالم كوابراتيم كي طرف كابول صفح كاتحرير كيا اوراس كي كلك پرمتعدد سيد سالارون كوما مور فرمايا۔ چوتھا خط المهدي كي نام تھا جس میں خزیمہ بن خازم کواہوازی طرف روانہ کرنے کولکھا تھا اس اثناء میں فارس مدائن واسط اور سواد کی بیم غملی کی پیم خبریں پنجیں اور ایک لا کافوج اس کے مقابلہ پر کوفہ میں ایک آواز کی منتظر کھیری ہوئی تھی۔المنصور نے نہایت حزم واحتیاط سے ہر ست کی محافظت پر فوجیں روانہ کیں اور ہر فساد کے دروازہ کو کمالِ ہوشیاری سے بند کیا۔ پیاس روز تک مصلی پر بیٹھارہا کسی وقت اس کاجبة وقیص ندا تارا گیا اوروه میلا مو گیاتها جب كی ضرورت سے بابر آتاتها توشای لباس پین لیتاتها مگرجس وقت ابذر پہنچاا تاردیتا تھا آنہیں دنوں مدینہ منورہ ہے دوعورتیں فاطمہ بنت محمد بن عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ اورامیۃ الگریم بنت عبداللہ (خالد بن اسید کینسل ہے) تھنۂ بھیجی گئے تھیں مگرالمنصو رنے ان کے ساتھ خلوت نہ کی اور بیکہا کہ بیایا معورتوں کے ساتھ لہوو العب كرنے كے تبيں ہيں۔ جب تك ميں ابراہيم كاسرائين روبروندد كيولوں يا ابراہيم كے سامنے ميراسرند ديكھا جائے''۔ ا ہرا ہیم بن عبد الله كاقتل: جوں ہى على بن موى دارالخلافت ميں حاضر ہوا پندرہ ہزار نوج كے ساتھ ابراہيم كى جنگ پر جیج دیااس کے مقدمة انجیش پرحمید بن قطبہ تین ہزار کی جعیت سے تھا ابراہیم بھرہ سے ایک لا کھفوج لے کرآیا ہوا تھا اور عینی بن موئی کے مقابلہ پر کوفیہ سے سولہ فرسنگ کے فاصلہ پر پڑاؤ کتے ہوئے تھامسلم بن قتیبہ نے کہلا بھیجا کہ ''اپنے اردگرد خندق کھودلوتا کہ مقابلہ کرنے میں سہولت ہو''۔ ابراہیم نے اپنے ہمراہیوں کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیا ان لوگوں نے جواب دیا' 'ہم تو خدق نہیں کھودیں کے بفضا ہم غالب ہیں اور ابوجعفر گویا ہمارے قبضے میں ہے' مسلم کا قاصدیوس کر والین آیا انظے دن بقصد جنگ صف آرائی شروع کی مراہبون میں سے سمی نے رائے ڈی کہ دستہ دستہ فوج لڑاؤ اگہ ایک وسترے انہوام پردوسرادستہ تازہ دم کمک پر پہنچ جائے۔ ابراہیم نے اس کو ٹالپند کیا اور اہل اسلام کی طرح صف بندی کرکے الانے كا حكم ديا بقيه مرابيوں نے اس رائے سے اتفاق كيا لا الى الى كا كا ساتھ شروع مو كى حميد بن قطب اپنى ركاب كى فوج كے ساتھ بھاگ كھڑا ہوا عيسىٰ نے اللہ كی تم ولا كرا ميركشكر كى اطاعت لاكها حميد بولا: '' بزيمت ميں اميركشكر كى اطاعت كالحاظ نہیں کیا جاتا''۔غرض اکثر لشکری بھاگ گئے علینی کے پاس ایک جماعت کیلی باقی رہ گئی مگر بیسب نہایت استقلال کے ساتھ مرنے پر تیار ہو کرلزر ہے تھے کہ اس اتناء میں جعفر و تحد پیران علی ایک شکر لئے ہوئے ایراہیم کے لشکر کے پیچھے سے آ پینچا براہیم کے ہمرای اس اچا تک حملہ سے گھرا کر ایکے ساتھ جنگ مقاؤمت کی طرف متوجہ ہوئے توعیسیٰ کے لشکریوں نے ان کا تعاقب کیا۔منہز مین بیرنگ و کھے کرسب کے سب لوٹ بڑے ہر چہار طرف سے لڑائی شروع ہوگئی ورمیان میں ابراہیم کالشکرتھانہ تو آگے ہڑھ سکتا تھا اور نہ ہر چہار طرف سے گھر جانے کی وجہ سے جی کھول کر مقابلہ کرسکتا تھا۔مجبور ہوکر بے ترتبی کرماتھ بھاگ کھڑے ہوئے مرف جے مویا چاو موفوج باتی رہ گئی۔ مید برابر عملہ پر عملہ کرتا رہا تھا ا نفاق ہے ایک تیر ابراہیم کے گلے میں آ کر زاز وہو گیا۔ ہمراہیوں نے گھوڑے سے اٹارلیااور جاروں طرف سے علقہ کر کے اپنے حریف کے حلون کا جواب دینے لگے جمید نے اپنی رکاب کی کل فوج کومجموی قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کا حملہ کرنا تھا کہ ابراہیم کے ہمرای بدخواس ہوکرمنتشر ہو گئے حمید کے نشکریوں نے ابراہیم کا سرا ٹارکزعیسی کے روبرولا کرر کھ دیا عیسی نے سجدہ شکرادا کر کے المنصور کے پاس بھیج دیا بیواقعہ پیلیبیوی ذیقعدہ الحرام 179ھ کا ہے۔ جس ونت ابراہیم کا مراکمنصو رہے روبر ورکھا گیا روگر کہنے لگا'' واللہ میں اس معاملہ کو پیند نہ کرتا تھا کیکن اتفاق کچھ

عربی این از کا کہ ہم اور تم دونوں اس میں مبتلا ہو گئے ''۔ اس کے بعد المنصور نے دربارِ عام معقد کیا جو خص حاضر ہوتا تھا المنصور کو خوش کرنے کے خیال سے ابراہیم کی برائیاں بیان کرتا تھا تا آ ککہ جعفر بن خظلہ بڑانی دربارِ عام میں حاضر ہوا حسب آ داب شاہی سلام کر کے عرض کیا ''اللہ جل شاندامیر المؤمنین کوآپ کے بچازاد بھائی کے بارے میں ابر عظیم عطافر مائے اور جو بچھاس نے آپ کے حق میں افراط کی ہواس سے درگز رکرے المنصور کے چربے پریفقرہ سنتے ہی مسرت کے آثار اور جو بچھاس نے آپ کے حق میں افراط کی ہواس سے درگز رکرے المنصور کے چربے پریفقرہ سنتے ہی مسرت کے آثار ادر جو بچھاس نے آپ کو خاطب ہوکرا سے ابو خالد کی کئیت سے خطاب کیا اور اپنے یاس بٹھالیا۔

شهر بغداد كى تعمير چونكه باشميدين راونديه آئ ون يورش كياكرت تصاور الى كوف كواس كى سكون وبال برنا كوارتكى اور نیز خودالمنصورکو ہروفت اپنی جان گا خطرہ رہا کرتا تھا اس وجہ سے ان کے قرب و جوار سے متنظر ہوکر جس مقام پرآج بخداؤ آباد ہے آیا بطار قد کوجود ہال پر موجود تھے بلا کران مقامات کے حالات کرارت برودت بارش کیچراور شکل دریافت کے اوران سے مشورہ کیا'ان لوگوں نے جس مقام پراب بغداد ہے اس طرف اشارہ کیا اور پیفوا کد طاہر کئے کہ میا ایسا مقام ہے جہال پر کشتیوں کے ذریعہ سے شام رقہ معراور مغرب کے مختلف شہروں ہے رسد آسکتی ہے اور نیز چین ہند بھر و واسط ویار بكر روم اورموصل سے براہ د جلہ اور ارمینیا وراس کے ملحقات سے براہ خشکی غلہ وغیرہ بہنو بی پنج سکتا ہے۔ اس مقام پر قیام مناسب ہے جن کوسوائے جسورا اور قابلی کے اور کسی ذریعے سے عبور نہیں کر سکتے اور جب آپ ان کومنقطع کر دیں گے تو آ پ کارشمن بے قابوہو جائے گا اور آ پ بھر ہا فہ اور واسط وموصل کے درمیان میں دریاو خشکی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں كُ ' المنصور نے نياوصاف من كراس مقام پراپناور السلطنت بنانے كاعز مصم كرليا۔ چنانچه اسمار ميں اس كابنيا دي پقر رکھا اور شام' جیل' کوفیۂ واسط اور بھرہ ہے صناع ومعمار بل کے اور جن لوگوں کوففل' عدالت' عفت' امانت' اورعلوم ہندسہ سے واقفیت بھی ان کو بھی طلب کیا حجاج بن ارطاۃ اور ابو حنیفہ فنے انہیں لوگوں میں سے تھے تعمیر شہر سے پیشتر حسب حکم المعصور شهر بغداد كاخط كوئلول سے دیا گیا درواز نے فعلیں طاقات اور صد و جبین قائم كى گئیں اوراس خط پر جوكوئلوں ہے دیا گیا تھا حب القطن ڈال کرآ گ روٹن کی تب المنصور نے اس کود مکھ کر سمجھا اور عی خطر پر بنیا د کھودنے کا حکم دیا جارسر دارانِ لشكر ہر چہارطرف اس كى تغير پرمقرر كئے گئے۔ امام ابوحنيفائے چونكہ عمد قضا فصل خصومات كے اختيار كرنے ہے افكار كيا تفا اس وجدے وہ اینٹیں اور چوناوغیرہ کے شاراورا نظام پر مامور کئے گئے کیونکہ المنصور نے نتم کھالی تھی کہ ضروران ہے کوئی کام لے گا چنانچہ ہی کام لیا گیا۔

المنصور نے قصر کی بنیا دینچ بچاس گزاوراو پہیں گزر کھوائی اور بنیاد میں قصب وخشب رکھوایا اور پہلی آیند اپنے اپنے اپنے استعماروں المنظم اللہ و العجملة و الارض لله بورتها من بشاء من عبادة و العاقبة المتقین) بعداز ال معماروں سے کا طب ہوکر بولا (( اینوا علی برکة الله)) جس وقت دیواریں ایک قدم آئے پنجیں محمد المہدی کے ظہوری خرآئی تغیر موقوف کر کے کوفہ چلا آیا تا آئکہ محمد اور اس کے بھائی کی لڑائی سے فارغ ہوکر پھر بغداد میں آیا اور تغیر کا کام شروع کرایا خالد میں برک سے مداین اور ایوان کسری کو تو اگر بغداد میں اس کے اسباب کے لانے کے متعلق مشور وطلب کیا۔ خالد بن برک

ل جورجع جسر بالفتح و الكسر الذي يعبر عليه ليتي لي.

ع مصع قنطرة و هو ها يمني العاء للعود جوير بإنى يرار في كرض من بنالي جائد مثلًا بل بالدُهنا غيره.

عرض کیا: ''میرے زودیک بیام غیر مناسب ہے کیونکہ بیآ ثاراسلام اورفتو حات عرب کی نشانی ہے اوراس میں علی این ابی ا فالب کامصلی ہے''۔ المعصور نے اس کومجت عجم سے متہم کر کے قصر ابیض کے توڑے جانے کا حکم دے دیا چونکہ اس کوتو ژکر لانے میں بہنست جدید اسباب کے صرفہ زیادہ پڑتا تھا اس وجہ سے اس کے توڑا نے اور اسباب کے لانے سے رک گیا خالد نے عرض کیا ''اب اس وقت قصر ابیض کا توڑنا موقو ف کرنا خلاف مصلحت ہے کیونکہ عجمیوں کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ مسلمان ایسے کمزور میں کہ جن کو عجمیوں نے بنایا اس کوتو ربھی نہ سکے''۔

المصور نے اس پر پھر توجہ نہ کی منہدم کرانا موتو ف کردیا۔ گرواسط شام اور کوفہ ہے دروازے اکھڑوا کہ بغداد میں لا یا اور شہر کو ہدور آباد کیا اور وسط میں محل سرائے شاہی بنوایا تا کہ ہر طرف ہے لوگوں کا بُعد وقرب ایک حد معین پررہے۔ جامع مسجد قصر کی جانب بنوائی گئی اور شہر بناہ دو بنوائی گئی اور شہر بناہ دو بنوائی سے بلند تھی۔ مسجد کی سمت تجابی بن ارطا قانے درست کی تھی ۔ اینٹیں جن سے شہر بناہ بنایا گیا تھا ہرایک وزن میں ایک سوسولہ طل تھیں طول وعرض ایک ایک گئی تھا وی اور ست کی سپرسالا روں کے مکانات رحبہ ہو جامع مسجد تک بنائے گئے تھے اور بازار شہر کے اندر تھا کیکن بعد تیاری قصر و جامع مسجد ان کو سپرسالا روں کے مکانات رحب ہو جامع مسجد ان کی تھے اور راقوں کو وہیں رہا کرتے تھے۔ سڑکیس چالیس گڑ چوڑی رکھی گئی تھیں سے شہر بازار مسجد قصر خلافت فصیلوں خدوں اور دروازوں کو تھیر میں چار کروڑ آٹھ لاکھ پینتیں ہزار درہ بہم صرف ہوئے تھے معارکوایک قیراط یو میا ورمز دوروں کو دور تا تھا۔ اختا م تعیر کے بعد سپرسالا روں سے حساب لیا گیا جو کچھ جس کے باس باقی فکا واپس لے لیا خالد بن الصلت کے باس پندرہ درہم تحویل میں باقی رہے تھا سے قید کردیا جب اس خواد کرد کے تور ہا گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ المنصور نے اس بارے میں گیارہ لا کھ درہم صرف کئے تھے۔ بازاریوں اور کشکریوں کوراستہ میں عیسیٰ کی ایذاد ہی پر مامور کیا تھا اور خالد بن بر مک کوئع اپنے ہوا خوا ہوں کی ایک جماعت کے اس امر کی شہادت دینے پر متعین کیا تھا کہ عیسیٰ بن موئی نے ولی عہدی سے دست کشی کرلی ہے ان سب واقعات کومیں نے اس وجہ سے ترک کر دیا کہ بیہ

عارخ این ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعبان (صداقل) مدالت پر حرف آتا تقا۔ پر کھ جب نہیں کدان خبرول میں المنصور کی بٹان عدالت کے شایان ند تھے اور ان کی وجہ سے اس کی عدالت پر حرف آتا تقا۔ پر کھ جب نہیں کدان خبرول میں سے پکھ بھی تھے خد ہو۔

استادسیس کا خروج (مهاهیمی) ایک مخص مدی نوت (مسمی به استادسیس) اطراف خراسان میں ظاہر ہوا۔ تقریباً تین ہزار جنگ آوراہلِ ہرات 'بازغیس اور جستان وغیرہ کے اس کے پاس مجتمع ہو گئے اوراس نے اکثر مضافات خراسان پر قضه کرلیا احثم گورزمروروزنے بین کراپنالشکرمرت کیا اوراستادسیس سے جاتھ پرا۔استادسیس نے اس کو ہزیمت وے گراس کے تشکر کے حصہ کثیر کو آلا۔اس کے بعد جوجوسیہ سالا راس کے مقابلے پر آئے ان کواس نے ہزئیت دے دی۔المعصور نے جن ونوں بدرواق (راذان) میں خیمدزن تھا خازم بن خزیمہ کوایے ولی عہدی المهدی کے پاس بارہ ہزار کی جعیت ہے روانه کیا المهدی نے خازم کو جنگ استادسیس پر بھیج دیا۔ چنانچہ خازم نے تمیں ہزار فوج سے استاد میں پر دھاوا کیا اس کے مین پر پیٹم بن شعبہ بن ظہیر تھا؛ میسرہ پر نہار بن حصین سعدی اور مقدمہ پر بکا دبن مسلم عقیل لوا والشکر زبر قان کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے موقع کارزاریں پہنچ کراستاد میں کودھو کہ دینے کی غرض سے متعدد خندقیں اور موریبے قائم کئے اور ایک خندق کو ووسرے خندق سے بذرید سرنگ لا دیا اور ایک بہت بری خندق اپنے کل لشکر کے لئے کلدوائی اور اس کے چار ورواز ہے ہنوائے (ہر درواز ہ پر منتخب منتخب ایک زار سیای بسر اضری کارآ زمودہ سرداروں کے متعین کئے۔ استادسیس کے ہمراہی بھی مرتب ہو کرمقابلہ پرآ ہے ان کے ساتھ پیاوڑ کے کدالیں اور ٹو کریاں تھیں اور اس درواڑ ہے پر جنگ شروع کی جس طرف بکار بن مسلم تھا۔ بکاراور اس کے ہمراہی ایبا جی تو ز کراڑ ہے کہ استاد سیس کے ہمراہیوں کے داشتہ کھٹے ہو گئے منہ موڈ کر اس طرف جھے جس دروازہ پرخود خازم تھا اوران میں سے حریش کی ایک شخص اہل بجتان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے برقصد جنگ آ کے برحافادم نے حریف کواپی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ہٹم بن تعبہ کو بکاری طرف نے تکل کر انشار حریف پر پیچھے سے حملہ كرنے كا حكم ديا (بدلوگ الوعون وعمر بن مسلم بن قتيمہ كيآنے كا انظار رہے تھے) اور خود خازم سيد سپر ہوكر حريش كے مقابلہ پر آیا اور نہایت بخق سے بازار کارزار گرم کر دیا اس اٹناء میں حریش کے پیچے ہے بیٹم کے لئکر کے پھریے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیجے خادم کے لشکریوں نے جوش مسرت سے تمبیری کہیں اور ایک نعرہ الله اکبر پرسب نے مجموی قوت مع ملكرويا حريف مقابل كالشكر جونبي فرارك قصد سے بيچے منا بيثم كى ركاب كى فوج نے الوار اور نيز ول پر ركاليا يوم تك قل وخول ريزى كادور دوره در بارستر بزار مارے كئے جود و بزار قيد كر لئے كے معدودے چند براہيوں كے ساتھ استاد سیس بھاگ کرایک پہاڑ میں جاچھیا خازم نے فورا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعد ہی ابوعون بھی آپہنچا اوراس کے فیصلہ ٹالٹی پر استاديس مع ايدلاكون ك قد كرليا كيا- باقى رباكرويك كاربشارت نامد في المهدى ك ياس بيجا كيا اور المهدي في المصوري خدمت من اين كاميا بي كامال كله بعيجار

بیان کیاجا تا ہے کہ استاد سیس مراجل مادر المامون کا باپ تھا اور اس کا لڑکا غالب المامون کا مامول جس نے فضل بن ہل وقل کیا ہے۔

ہشتا م بن عمر و بحیثیت گورنرسندھ :عہدخلافت المصور میں سندھ کا گورزعر بن حفص بن عثان بن قبیطہ بن الی صفر ہ ملقب بہ ہزار مرد تھا۔ پس جس وقت محمد المهدى کا ظهور ہوا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں تو محمد المهدى نے اپنے لڑ کے عبداللہ

عرف براشر کودوت دین کی غرض سے بھر ہ روافہ کیا عبداللداشر نے بھر ہ سے ایک تیز رفتا رافئی خرید کی اوراس پرسوار ہوروف برا شرکودو برن حفص کی طرف روافہ ہوا کیونکہ عمر بن حفص میں شیعت تھی چنا نچے عبداللداشر کی دعوت کو عمر بن حفص نے قبول کرلیا اوراپ پر سوار ایش کی دعوت دی ان سب نے اوراپ پر بال اوراپ سرداران کشکر وامراء شہر کو بلا کر محمد المہدی کی خلافت کی دعوت دی ان سب نے منظور وقبول کرلیاس کے بعد عمر بن حفص نے عباسیہ کالباس در باری اورنشانات چاک کرے خطبد دینے کے لئے سفید کیڑے بنوائے اس اثناء میں دفعۃ محمد المہدی کے مارے جانے کی خبر آئی پنجی عمر بن حفص عبداللداشر کے باس گیا اور تعزیت کی عبداللہ اشر ہولے دی گیا ۔ عمر بن حفص عبداللہ اشر کے باس گیا اور تعزیت کی عبداللہ اشر ہولے سندھ میں عبداللہ اشر ہولے ایک مشہور ہے ، عمر بال عالم کی کمال عزت کرتا ہے اور ایفاء عبد میں مشہور ہے ، عبداللہ اشر اس امر پر راضی ہو گئے ۔ عمر بن حفص نے خط و کہا بت کر کے معاہدہ کھانے کے بعد عبداللہ اشر کو باس کے باس معید اللہ اشر اس امر پر راضی ہو گئے ۔ عمر بن حفص نے خط و کہا بت کر کے معاہدہ کھانے کے بعد عبداللہ اشر کو باس کے باس کی باس کیا ہو گئے۔

المنصورکواس کی خیر ہوئی سخت برہم ہوا۔ اسی وقت عمر بن حفص کی معزولی کا فرمان روانہ کردیا گریہ فکر دامن گیر دہی کی سندھ کی گورنری س کودی جائے۔ ایک روز ہشام بن عمر وقعلی المصور کے ساتھ سوار جار ہاتھا۔ انہیں کل سرائے شاہی تک بہی کوراپ نے مکان پروالیس آیا تھوڑی دبر کے بعد بجر المنصور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت حاصل کر کے حاضر ہوا اور اپنی بہن کو دوجت ہوئی تو میں اس کی بہن کو منطور کر لیتا''۔ (پھر ہشام سے خطاب کر کے بولا فلا فلا تھے جزائے خیرعطافر مائے میں تھے سندھ کی گورنری پر مامور کرتا ہوں''۔ ہشام بن عمر نے اوب سے سرنیچا کر لیا اور المنصور نے سندگورنری سندھ کی کورنری پر مامور کرتا ہوں''۔ ہشام بن عمر نے اوب سے سرنیچا کر لیا اور المنصور نے سندگورنری سندھ کی کورنری پر مامور کرتا کر اورائی کے وقت یہ ہواہت کر دی کہ بادشاہ سندھ سے عبداللہ اشتر کو طلب کرنا اگر بادشاہ سندھ عبداللہ اشتر کو طلب کرنا اگر بادشاہ سندھ عبداللہ اشتر کو براہراس امر پر ابھار تا رہا۔ اس اثناء میں سندھ کے اطراف میں بغاوت پھوٹ گئی۔ ہشام نے اپنے بھائی شخ کو بغاوت فرو کرنے پر مامور کیا۔ اتفاق سے شح کا گزراس بادشاہ کے ملک کی طرف ہوا جہاں عبداللہ اشتر متیم تھا ایک روزعبداللہ اشتر مع کی ہمران پر دس سواروں کے ساتھ سیر کرتا ہوا نظر آیا تھے نے اس کو گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم کرائی ہونے گئی بالآخر وریا ہوا کی گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم کرائی ہونے گئی بالآخر عبداللہ اشتر مع کی ہمران پر دس سواروں کے ساتھ سیر کرتا ہوا نظر آیا شخ نے اس کو گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم کرائی ہونے گئی بالآخر عبداللہ اشتر مع کی ہمران پر دس سواروں کے ساتھ سیر کرتا ہوا نظر آیا شخص نے اس کو گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم کرائی ہونے گئی بالآخر

ہشام بن عمرونے بیدواقعہ المنصور کے پاس لکھ بھیجا المنصور نے اس کاشکر بیادا کیا اور اس بادشاہ سے جنگ کرنے کو بھیجا جہاں عبداللہ اشتر مقیم تھا۔ چنا نچہ ہشام نے اس بادشاہ برفتے پائی اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کے حرمول کومع اس کے گڑ کے عبداللہ کے المنصور کی خدمت میں بھیج دیا جس سے عبداللہ بن اشتر نے اپنے زمانۂ قیام میں نکاح کرلیا تھا المنصور نے ان لوگوں کومع اس لڑکے کے مدید منورہ روانہ کردیا تا کہان کے خاندان والوں کے حوالہ کردیا جائے۔

ے ان ووں وں اس رہے ہے۔ یہ بین عمر کی تقرری اور عمر بن خفص کی معزولی کے بعد افریقیہ میں بلوہ ہو گیا المعصور نے اس کوفروکر نے کے لئے عمر بن حفص کوافریقیہ کی جانب روانہ کیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کے حالات بیں انکھا جائے گا۔ تغمیر رصافیہ: جس وقت المہدی نے خراسان سے مراجعت کی اس کے خاندان والے شکم' کوفداور بھرہ سے ملنے کو آئے۔

عرفی این غدون الوگوں کو انعامات اور کیڑے ویے امتصور نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد لشکریوں نے اس پر پورش کی قیم بن عباس بن عبداللہ بن عباس نے برائے دی کہ آپ ان لوگوں کو منظر کر دیجے بہی تدبیران کی پورش سے بیخنے کے لئے کافی ہے۔
میں بن عباس نے برائے دی کہ آپ ان لوگوں کو منظر کر دیجے بہی تدبیران کی پورش سے بیخنے کے لئے کافی ہے۔
کرنا کہ ((بحق الله و رسول عظیمہ و امید السومنین ابوالحسین) '' بیتلا ہے کہ اشرف یمن والے یا قبیلہ مطری ''قیم بن عباس نے جواب: '' معزای قبیلہ سے رسول الله ملی الله علیہ و کہ متے ای میں کتاب الله نازل ہو کی اس میں بیت اللہ ہے بنا بیت اللہ ہے کہ اس کے بعد اللہ ہے کہ بیت اللہ ہی نے ہوا ہی نے ہوا ہی بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ ہی ہوگیا ہے اس کے بیت کہ بیت اللہ ہی نے ہوا ہوا ہی ہوگیا ہے اس کے بعد اللہ ہی نے ہوا ہوا ہی ہوگیا ہے اس کے جو کہ کی تو اس کے بیت کہ ہوگیا ہے اس کے جو کہ کہ ہوگیا ہے اب کے جس سے المنصور کے اس کے جو کہ کی تو ہوں میں منظم ہوگیا ہے اب اللہ کی ہوروں میں بیت اللہ ہوروں میں اسے لئے جس سے المنصور کے اس کے جس سے المنصور کے اس کے جس سے المنصور کے المن کی خوری کو ایک جسے لئی کر کے میا اور خوا سانے مصر کے ہمدر و میس ہوگیا ہے اب روہ تا کہ ایک دوسر سے سے لؤات ہے وار خوا س اسے لؤاکے المہدی کو ایک حصور کے ساتھا س طرف شیرا و اوروں ہاں اسے لؤاکے المہدی کو ایک حصور کے ساتھا س طرف شیرا و اوروں ہاں اسے لؤاکے المہدی کو ایک حصور کرالیا اور صار کی صاحب مصلی کو المہدی کے لئے تھیر رمان انہ کو اس اسے کو منظور کرالیا اور صار کی صاحب مصلی کو المہدی کے لئے تھیر رمان انہ کرائی کو اس میں کو المہدی کو ایک منظور کرلیا اور صار کی صاحب مصلی کو المہدی کو ایک منظور کرلیا اور صار کی صاحب مصلی کو المہدی کو ایک منظور کرلیا اور صار کی صاحب مصلی کو المہدی کے لئے تھیر رمان ا

معنی بن زا مکرہ کا قتل المصور نے بحیان پر عن بن زائدہ کو مامور کیا تھا۔ معن نے بحیان پہنچ کر تعبیل سے وہ خراج طلب کیا جو رتبیل سالا نہ دیا کرتا تھا۔ رتبیل نے تھوڑا سا اسباب روانہ کیا اور قیمت زیادہ لکھ دی۔ معن کواس سے برہمی پیدا ہوئی اور لشکر مرتب کر کے رائج کی طرف روانہ ہوگیا اس کے مفد سے براس کا برادر زادہ بر بین مزید بن زائدہ تھا۔ معن نے رخج کوفتح کر کے وہاں کے رہنے والوں کوقید کرلیا اور لانے والوں وقتی کر ڈالا اور تعبیل خود زابلتان چلا گیا۔ معن کامیا بی کے بعد بست میں لوٹ آیا ایم مرما بیمیں گزارے۔خوارج کے ایک گروہ کو جن کی عادتوں سے نا راضگی پیدا ہوئی وہ مجتم ہوکر معن کے بعد بست میں گوٹ کے اور اس کو مارڈ الا۔

معن کے مارے جانے کے بعد بھتان میں یزیداس کا قائم مقام ہوا۔ اس کے معن کے قاتلوں کو چن چن کرفتل کیا ۔ تھوڑے دنون بعدا ہل شہرکواس کی نری شاق گزرنے لگی کی نے اس کی طرف سے المصور کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجے دیا جس میں المہدی کے خطوط سے ناراضگی میکتی تھی اور اس کے معاملہ سے درگز رکرنے کی درخواست کی تھی ۔ المصور رید خط دیکھ کر آگر کے خطوط سے ناراضگی تھی اور اس کے معاملہ سے درگز رکرنے کی درخواست کی تھی ۔ المحصور رید خطور کے بھر کر سے بھی اور اس جرم کی پا واش جی بزید کو معزول کر کے قید کر دیا بعداز اس ایک شخص کی سفارش پر مدینہ السلام میں طلب کر لیا گئی تر بیداس زمانہ تھی جرابر معتوب رہا تا آئکہ بوسف برم کے پاس خراسان بھی جسے اسلام میں طلب کر لیا گئی۔

السفاح اور المنصور كے عمال : سفاح نے اپنی بیعت خلافت كے وقت كوفد پر آینے چاواؤد بن علی كو مامور كیا تھا اور خجابت پرعبداللہ بن بسام كؤ محكمہ پولیس پرموی بن كعب كواور دیوان الخراج (محكمہ مال) پر خالد بن بر مک كو-اپنے دوسر بے چاعبداللہ كومروان سے جنگ كرنے كوروانہ كيا تھا اس كے مقدمۃ الحيش پر ابوعون عبدالملک بن بزید بن قحطبہ تھا اور بچلی بن جعفر بن تمار بن باسركو جعفر بن تمار بن باسركو

عارت این طرف برام بن ابرا بیم کی مک کو بیمجا تھا اور خواسان کی گورنری ابومسلم کودی تھی۔ چنانچہ ابومسلم نے اپنی طرف سے خواسان کا ابوداؤد خالد بن ابرا بیم کو دالی بنایا اور عبداللہ (عم سفاح) نے جنگ مروان میں اپنے مقدمہ الحبیش پراپنے بھائی صالح کواور ابوعون بن زید کے ساتھ مامور کیا جس وقت کامیا بی کے ساتھ مراجعت کی ابوعون کومصر میں چھوڑ دیا اور ولایت شام کوعبداللہ نے بالاستقلال ایے جفنہ میں لے لیا۔

( السابع من ) سفاح نے اپنی ہمائی الوجعفر المنصور کو جزیرہ ارمینیا اور آفر با بجان کی گورنری پر مامور کیا الوجعفر نے اپنی جانب سے ارمینیہ پر پر بد بن اسدکو آفر با بجان پر محد بن صول کو مقرر کیا اور خود جزیرہ میں قیام پذیر بیوا۔ اس سے پیشتر الوسلم نے بدوقت قبل الوسلم خال محد بن العجمہ ب

جس وقت المنصور (۱۳ اچ میں) تخت خلافت پر متمکن ہوا اور عبداللہ بن علی نے نقض بیعت کی اور ابوسنلم نے خراسان پر ابوداؤ دین خالدین ابراہیم کو مامور کیا تھا ان دنوں مصر میں صالح بن علی شام میں عبداللہ ابن علی کوفہ میں تھیں ہیں موی بھر موی بھر میں ابدائد عبدہ گورنری پر مامور تھے بھر میں ابوداؤ دخالدین ابراہیم عامل خراسان مر گیا تو بچائے اس کے عبدالبجارین عبدالرحمٰن خراسان کا گورنر ہوا اس نے مورنری کے ایک برس بعد بغاوت کی اس وقت المنصور نے اپنے لڑکے المہدی کو خراسان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمة المجھٹل پر خازم بن خزیمہ تھا چائے المہدی نے عبدالبجاریر فتح حاصل کی ۔ اس مند پیسلیمان عامل بھرہ نے بھی وفات مقدمة المجھٹل پر خازم بن خزیمہ تھا چائے المہدی نے عبدالبجاریر فتح حاصل کی ۔ اس مند پیسلیمان عامل بھرہ نے بھی وفات مال بھرہ نے اپنی اور (۱۳ اپھیلی) مولی بن کوب والی سندھ نے انتقال کیا تب بچائے اس کے اس کا لڑکا عیدیہ گورنر سندھ بنایا گیا (۱۳ اپھیلی) اس نے بغاوت کی تو آم بھور نے عمر بن حفیل بن ابی صفرہ کوسندھ پر مامور کیا۔

اسی سنہ میں مصر کی گورٹری حمید بن قحطبہ کو چزیر یہ اور بلا وانطا کیہ کی اپنے بھائی عباس بن محمد کو دی اور اس سے پیشتر

اصل كتاب ميں اس مقام پر جگہ چھوٹی ہوئی ہے مابین خطوط ہلالین كامفمون تاریخ كامل الابنِ اثیر مطبوعہ مصر جلد پنجم صفحہ ۲۲ سے اخذ كيا گيا ہے۔

ارخ ابن خدون کے بیان اور اس اور اس اور اس سے بیا اساعیل کو حکومت موصل ہے معزول کر کے بجائے اس کے بات کے مالک بن بیٹم خزاع کو مقرد کیا اور اس اور اس سے بیٹر میں معاویہ کو گورنری موصل ہے معزول کر کے مکہ وطا کف میں سری مالک بن بیٹم خزاعی کو مقرد کیا اور اس اور اس اور اس کے بجائے قتم بن عباس بن عباس کو بین میاس کو بین میں معزول کر کے مقرد کیا اور اس کے بجائے قتم بن عباس بن عبداللہ بن عباس کو بین سے تبدیل کر کے مقرد کیا اور اس کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیائے اس کے نوفل بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیزید بن حاتم بن قبیصہ ابن مہلب بن ابی صفرہ کو معین کیا۔

مدید منوره کی گورنری پرمجر بن خالد بن عبدالله قسم کی تقالیکن این ابوالحن (یعنی مجر) کے مقد مدیل اس کو جہم کر کے معزول کر دنیا اور ریاح بن عثان مزنی کوسند گورنری مرصت کی اور جب اس کو مجدالله بدی کے ہمراہیوں نے قبل کر ڈالا تو بجائے اس کے عبداللہ بن رہنے حارثی کو مقرر کیا اور ہا ہے میں ابراہیم (براور مہدی) کے قبل کے بعد بھرہ کی حکومت سالم بن قتیبہ با بلی کو دی اور موصل کی گورنری پر بجائے ملک بن بیٹم کے اپنے لڑے جعفر کو مامور کیا اور اس کے ساتھ حرث بن عبداللہ جین مورسیہ سالا رکو بھیجا پھر اس الم بن قتیبہ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے محمد بن سلیمان کو حکومت بدیر بری بن عبداللہ کو حکومت میں میں اسلم بن قبیبہ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے محمد بن سلیمان کو حکومت بدیر بری بن عبداللہ کو حکومت میں میں اسلم بن قبیبہ کو حکومت بھرہ ہے۔

بی اور آیا تو المصور نظیمی بن موی کو بدوجه خالفت ولی عبدی المبدی حکومت کوفی سے معزول کر کے کوفی پر مسلمان کو مقرر کیا اور بجائے جحد بن سلیمان کے بھر ہی حکومت جحد بن السفاح کو دی مگر جمد بن السفاح حکومت بھر ہے مستعفی ہوکر بغدا دچلا آیا اور بہبل مرگیا بوقت روائی بند اوجمد نے عقبہ بن سالم کو بھر ہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ المصور نے اس کو بحال رکھا اور مدینہ منورہ پر جعفر بن سلیمان کو متعین کیا۔ ۱۹۸۸ھ پیل بوجہ بغاوت اکر او حکومت موصل پر خالد بن بر مک کو روانہ کیا اور ۱۹۹ ھے بین ابر اہیم کو مکہ کی سندگور نی مرحمت کی ۔ ۱۹ ھے بین اور ۱۹۹ ھے بین اور ۱۹۹ ھے بین اور ای ابھی کو مکر بن سلیمان کو معزول کر کے حصی بن زید بن حسن کو حکومت دی اور ای ابھی عمر بن کو حضومت دی اور ای ابھی عمر بن حضوم کو سندھ کی گورنری پر بھیج دیا اور بجائے اس کے سندھ بین بشام بن عمر وقعلی کو مقرر کیا۔ اس سندھی میں بشام بن عمر وقعلی کو مقرر کیا۔ بعد از ال پر بید بن جائے اس کے سندھ بین سعید کو ما مورکیا۔ اس سندھی معن میں بن زاکدہ بین از کہ بین بید (برادر زادہ معن بن زاکدہ ) کام کرنے لگا کمنصور نے اس کو بانعل بحال رکھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد معزول کردیا۔

ای سند میں عقبہ بن سالم امیر بھر ہ نے بجائے اپ نافع بن عقبہ کو مقر دکر کے بحرین پر فوج کشی کی اور سلیمان بن محکیم عدوی کوتل کر ڈالا۔ المنصور نے بحرین کے قید بول کور ہا کر دینے کی وجہ سے عقبہ کو حکومت بھر ہ سے معزول کر کے جابر بن مور کا بی کو مامور کیا پھرامل کو بھی معزول کر کے عبد الملک بن طیبان کو معزول کر کے جابر کر کے بیٹم بن معاویہ علی کو مقر رکیا۔ اس سند میں مکہ وطاکف کی گورنری پر محمد بن ابراہیم امام کو بھیجا گیا پھراس کو معزول کر کے بجائے اس کے ابراہیم بن محمد (اس کے برادرزادہ) کو حکومت مکہ وطاکف پر اور حکومت موصل پر اساعیل بن خالد بن عبداللہ قسر کی کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خرابیان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئی۔ سے ہیں عبداللہ قسر کی کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خرابیان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئی۔ سے ہی

ے۔ واقعہ معزولی محدین خالد وتقرری ریاح بن عثان کواہن اثیرنے میں اچھے کے واقعات میں تحریکیا ہے۔ غالبًا علامہ کا یہی مقصود ہوگا مترجم۔

تارخ این طدول الله این بنت الی لیل قاضی کوفہ نے وفات پائی شریک بن عبدالله این بنت الی لیل قاضی کوفہ نے وفات پائی شریک بن عبدالله این بنتہ الی کورزی پریزید بن مصور تھا۔ ہم 10 اور کے گئے ای سند میں ایمن کی گورزی پریزید بن مصور تھا۔ ہم 10 اور بجائے اس کے موئی بن کعب حقعمی کو تعین کیا۔ اس کی معزولی کا سبب پرید بن اسید کی التعداد مال بطور تا وان وصول کیا اور بجائے اس کے موئی بن کعب حقعمی کو تعین کیا۔ اس کی معزولی کا سبب پرید بن اسید کی شکایت بیان کی جاتی ہے بھر کیف عباس بن محمد اس وقت سے برابر معتوب رہا تا آ تکد المنصور کو اس کے بچا اساعیل سے بھی بن موئی برہی بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے بھائیوں یعنی المنصور کے بچاؤں نے اساعیل کے معاملہ میں سفارش کی عیسی بن موئی برہی بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے معاملہ میں سفارش کی اور وہ مقبول و منظور بھی ہوگئی مگر آ پ اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول و منظور بھی ہوگئی مگر آ پ اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول و منظور بھی ہوگئی مگر آ پ اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول و منظور بھی ہوگئی مگر آ پ الهنے و ریس کو میں سفارش کا ایک کلم نہیں کہا '' المنصور ریس کر میں بوگیا۔

هواج بن المصور نے محمہ بن سلیمان کو حکومت کوفہ ہے معزول کر کے عمر بن زہیرضی (براور میتب افسر اعلیٰ پولیس) کو مقرر کیا۔ اس کی معزولیت کے اسباب بیل سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ المعصور نے عبدالکریم کوئل نہ کرنا۔ اس کے بعد المعصور کا امتنا می جمع جاری ہوا المعصور بیان کرفشہ بن ناک ہو کر بولا' بھے پی گر بیدا ہوگئ ہے کہ بیل محمد بن سلیمان کو بعوض اس کے قید کر دوں اور اپنے بچا جیسی کی طلب کر کے خت کا بحث کی اس وجہ ہے اس کے مشورہ ہے جمہ سلیمان کو کوفہ کی گورنری کی سند کے قبید کر دوں اور اپنے بچا عبدالصد بن علی کو دی گائی تھی ۔ اللہ سند بیل حسن بن زید کو بھی حکومت میر مول کر کے بجائے اس کے اپنے بچا عبدالصد بن علی کو مامور کیا ادھ اپنے بیا عبدالصد بن علی کو مامور کیا ادھ اپنے بیا وار فارس اور بلا و وجلہ کی حکومت پر تمارہ و کی حق ہے کہ بھی کا دورا آ یا تو المعصور نے بحرین کی سند کی سند میں امواز فارس اور بلا و وجلہ کی حکومت پر تمارہ و کی جزوق کو رہ ہے اس کے اپنے بچا عبدالشد بن حسن بن کی سند کی ورزی سے اور بھی کو دورا آ یا تو المعصور نے معزول کر کے جائے اس سے اس کے اپنے بچا عبدالشد بن حسن بن محمد کی گورزی سے اور بھی میں ام مورکیا اور تھی مورکی کو میرہ کی کو میرہ کی کو میرہ کی کو میں بن کو بیا ہوں کی معبد بن طبیل کو مرجمت کی ۔ دورا کی جائے اس کے امروکی بین کھب کی بچھ معاری اور موسل بھنچ کر معزول کر کے جائے اس اور موسل بھنچ کر معزول کر کے جائے اس کی معرول کر کے خال میں کہ بیا المعان کر کے شاہد کی گورخی اورانہ ہو جاؤ مگر بی طام کر کو رہ بیت المقدس کی زیارت کو جاتا ہوں اور موسل بھنچ کر معزول کر کے تھم کا اعلان کر کے مرکی بین کعب کو گرفی آرکر لو۔

اسی سنہ میں المعصور نے تمیں لا کو درہم خالد بن بر مک کو بطور جربانہ پیش کرنے کا تھم دیا تھا اور اوا کرنے کے لئے صرف بین دن کی مہلت دی تھی بصورت عدم اوا لیکی بہتم دیا تھا کہ''قل کر دیا جائے گا''۔ خالد نے اپنے لڑکے بیجی کو مجارہ بن محزوہ مبارک بڑکی اور صالح صاحب المصلی وغیرہ جسے رؤسا کے پاس قرض لینے کو بھیجا۔ بیجی کہتا ہے کہ بین ان سب کے پاس گیا بعض نے تو خلیفہ کی ناراضگی کی وجہ سے حاضری ہی کی اجازت نہ دی اور کسی نے انکار کر دیا۔ مگر مجارہ بن مخروف توجہ تک نہ ہوا عاضری کی اجازت دی جس وقت میں اس کے پاس گیا اس وقت اس کا منہ ایک دیوار کی طرف تھا میری طرف متوجہ تک نہ ہوا میں نے سلام کیا تو جو اب سلام بہت آ ہت ہے دے کر خالد کا حال دریا فت کیا میں نے کل حالات بتا ہے اور قرض طلب کیا۔ میں اس کے باس جلا آ آیا۔ اس کے بعد مجارہ دیا تر بحص قدر ممکن ہوگا تہمارے یا س بھیج دیا جائے گا''۔ میں اس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے واپس جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس سے واپس جلا آ با۔ اس کے باس سے واپس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کی باس کے باس کی باس کی باس کو باس کے باس کی باس کی باس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کی باس کی باس کے باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کی باس کی

اس کے دوسر نے دن خالد در بارخلافت میں پیش کیا گیا اور کل روپیر بھی داخل خزانہ کر دیا گیا بقیہ تین لا کھ مغاف کر

دیا گیا اور موسل کی سندگور نری خالد کو اور اس کاڑے کی کو آذر بائیجان کی سندگور نری مرحت کی گئے۔ چنا نچہ دونوں باپ

بیٹے المبدی کے ساتھ دوا شہو گئے۔ المبدی نے موسل پہنچ کرموئی بن کعب کو معڑول کر کے ان دونوں کی گور نری کا اعلان کر

دیا۔ بیٹی کہتا ہے کہ جھے خالد نے ایک لا کھ درہم دے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ سے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا۔ بیٹی کہتا ہے کہ جھے خالد نے ایک لا کھ درہم دے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ سے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا۔ بیٹی کہتا ہے کہ جھے خالد نے ایک لا کھ درہم دے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ ہے واپس چلا آیا ) اس وقت سے خالد برابر تا

زمانہ وفات موسل کا گور نر رہا۔ ای سنہ بن المصور نے میتب بن زمیر کوا فری پولیس سے معزول کر کے قید کر دیا تھا اس جرم

سے کہ میتب نے ابان بن بشیر کا تب کو کو ڈول سے اس قدر پٹوایا تھا کہ ابان مرگیا۔ بیمیتب کے بھائی عمر بن زبید کے ساتھ کو فد میں تعامرہ کو اور میں باللہ کو بغداد کی پولیس پر عمر بن عبد الرجان کی اور المنصور نے اس کو ایک کو میاں کو مامور کیا۔ بچھ عرصہ بعد المہدی کی نے میتب کی سفارش کی اور المنصور نے اس کو اس کے عہدہ میں عبد المہدی کی نے میتب کی سفارش کی اور المنصور نے اس کو اس کے عہدہ میں عبد اللہ دی کہ در معفوان کو مامور کیا۔ بچھ عرصہ بعد المہدی کی نے میتب کی سفارش کی اور المنصور نے اس کو اس کے عہدہ میں عبد اللہ دی در اللہ کو در اللہ کو در اللہ کو در اللہ کیا کہ در المعارف کو میں کو در کیا گور کو در کیا ہے کہ عرصہ بعد المہدی کی نے میتب کی سفارش کی اور المعصور نے اس کو در کیا کیا کہ کو در کیا گور کو در کو در کیا گور کو در کیا گور کو در کیا گور کو در کو در

عارخ ابن ظدون معلیہ کوموقع مل گیا قلعہ شہر بنا ہیں اور خند قیل تیار کرلیں اور کشتیوں کے بیڑے صقلیہ کی محافظت معروف ہوئے اہل جزیرہ صقلیہ کوموقع مل گیا قلعہ شہر بنا ہیں اور خند قیل تیار کرلیں اور کشتیوں کے بیڑے صقلیہ کی محافظت برمامور کردیے بیا اوقات مسلمان سودا گروں کو دریا ہے گر فتار کرکے لے جاتے تھے پھر ۱۳۷۸ جیس سطنطین باوشاہ روم نے بلاواسلامیہ پر چڑھائی کی اور ملطیہ پر بزور تیخ قبضہ حاصل کر کے اس کے شہر پناہ کو منہدم کرا دیا مگر جنگ آ وران اہل ملطیہ کی خطا کمیں محاف کرویں۔

ای سند میں عباس بن مجمد صائفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو لکا عباس کے ساتھ اس کے دونوں پچاصالی وہیں بھی تھے۔
عباس نے ملطیہ کورومیوں کے قبضہ نکال کراس کے شہرادر فصیلوں کوروبارہ بنوایا اورائل ملطیہ کو پھر ملطیہ میں الاکر آباد کیا
عباس نے ملطیہ میں محملطیہ میں مجھاوئی قائم کی عباس اس سے فارغ ہوکر (وسلامیلی) شاہراہ عام سے دارالحرب میں
داخل ہوا اور اکثر ممالک رومیہ کوتہ وہالا کر دیا۔ آئییں دنوں جعفر بن خطلہ مہرائی نے بھی براہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ اس
واللہ میں المحصور اور بادشاہ روم میں ایک معاہدہ ہوا جس کی روسے المحصور نے قیدیان قالیقلا کوفدیہ کے رہا کرایا۔ اس
کے بعد مسمالی میں عبدالوہاب بن ابراہیم صائفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا اس کے ہمراہ حسن بن قطبہ بھی تھا۔ مطبطین بادشاہ
روم ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مقام جیجان پر پہنچا تو عسا کراسلامیہ کی کشرت سے خاکف ہوکر بلا جلدال وقال
واپس چلا گیا اس کے بعد اسمالیوں کی ایک جو صائلات میں المحصور کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی صاکفہ جہاد کرنے کوئیس
نکلا۔ اس من میں ترک وفرز نے باب الا ہور بی میں معلم بعناوت بلند کیا اوروہ ادرمینیہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت آئی کر کے واپس چلے گئے سے ساتھ میں اشتر خال بخوارز میں نے ترکوں کو جس کر کے ادرمینیہ پر چھایا مارا اورمسلمانوں اورؤ میوں گیا کہ گروہ کوگرفتار کرلیا شہر میں جو پچھ پایا لوٹ لیا۔ ارمینیہ سے مطبع کے سے سے میں استر خال بخوارز می نے ترکوں کو جس کوئی تعارف کی ایک جو ترکوں کو جس کو گھی بایا لوٹ لیا۔ ارمینیہ سے میں جا پچھاورو ہیں تھہرار ہا۔

ان دنوں خسب بن عبداللہ دو ہزارتوج کے ساتھ موصل علی پڑا ہوا تھا کیونکہ خوارج ہزیرہ ہیں مقیم سے المنصور نے حرب کو جرائیل بن کیجی کے ہمراہ ترکوں کے مقابلہ پر بھیج دیا۔ باہم لڑائی ہوئی جرائیل بن کیجی کی فوج میدان جنگ سے گونگھٹ کھا گئی حرب بن عبداللہ معدا یک گروہ کیٹر مسلمانوں کے شہید ہوگیا ہی سنہ بیل مالک بن عبداللہ معدالیک گونہ میں مالک بن عبداللہ ملک الصوا کف کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے بہت سامالِ عنیمت ہاتھ آیا جس کو مالک نے ورب حرث میں بیٹھ کرتھیم کیا۔ 19 اچھیل عباس بن مجمد سن قطبہ آور حجہ بن اشعث صا کفہ کے ہمراہ جہاد پر روانہ ہوا ممالک کی رومہ میں داخل ہوگر قل وغارت کرتا رہاوا یسی کے وقت راستے میں الااجے میں بادشاہ روم نے نے وفات بائی سم الماج میں نام کو میں بادشاہ روم نے نے وفات بائی سم میں نام کی درخواست پیش کی اور جزید دیے کا افر ارکیا۔ اس سنہ میں بزید بن اسید مسلمانوں کے آئے دن کے جہاد کیا۔ اس میں خور بھر و جہاد کیا۔ اس میں میں خور بھر و جہاد کیا۔ اس میں خور بھر و جہاد کیا اور الحرب کی طرف سے دارالحرب کی طرف بھر فرونی ہو و جہاد گیا اور الاقلے میں معبوب بن کی صا کفہ کے ساتھ جہاد کی خوش سے دارالحرب کی طرف بھر خواد شمنوں سے کہ جھر ہوئی پھر فریقین خود بخو و جنگ سے رک گئے۔

المنصور کی وصیت ۱۵۸ چیں جس وقت ج کرنے کو جار ہاتھا مقام ہیر میمون میں جب کہ چیرتاریخیں ڈی الحجہ کی گزر پھی تھی المنصور نے وفات یا کی اور قبل وفات رخصتی کے المهدی کوطلب کر کے بیدوصیت کی تھی:

( N. = خلافت بنوعماس (حِقداوّل) ''عزیزمن! میں نے کوئی ایساامز نہیں باتی چھوڑ امگریہ کہ میں نے اس میں تم ہے سبقت نہ کی ہواور میں تم کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں گومبرا گمان میہ ہے کہ ان میں ہے تم ایک بھی تقیل نہ کروگے (المنصور کے پاس ایک صندوقچہ تھاجس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے تھے بیصندوقچہ ہمیشہ تقفل رہا کرتا تھا سوائے المنصور کے كو كَيْ شخص اس كونبين كھولتا تھا' اس صندو قبير كى طرف اشارہ كر كے كہا' و يجھواس صندو قبير كى كابل حفاظت كرنا اس مين تهاري آباء واجداد كي علوم ما كان و ما يكون الى يوم القيامة بين اگرتم كوكسي امر كاخطره پيش آئة توتم دفتر كبيركود يكيناا گراس مين تمهارا مقصود حاصل هو جائے تو فيها ور نه دفتر ثاني كود يكينا اسى طرح ساتويں دفتر تك د نکھتے جانا اگران میں بھی تم اپنامقصود نہ یاؤ تو مجموعہ صغیر کو دیکھنا اس میں ضرور جوتم چا ہو گے یاؤ گے کیکن میر ا خیال سے ہے کہتم اس کی تھیل نہ کرو گے اور دیکھواس شہر کی پوری محافظت کرنا خبر دار بھی اس کی تبدیلی نہ کرنا میں نے اس میں اس قدر مال جمع کر دیا ہے کہ اگر دس برس تک خراج کا ایک حبہ وصول نہ ہوتو بھی اشکریوں کے روزینے مصارف خاندان والوں کے خرچ اور روانگی فوج کے لئے گافی ہوگاتم اس کی ہمیشہ گرانی کرتے رہو کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا توتم ہمیشہ وشمنوں پرغالب رہو کے مگر میرا خیال میہ ہے کہتم اس کالٹیل نہ کرو گے اور میں تم کوتمہارے خاندان والوں کی بابت بھی وصیت کرتا ہوں کہان کے ساتھ بہدس سلوک پیش آتا ؛ نیکی کرنا ہمیشدان کو ہرکام کا پیشوا ما دان کے نمایاں کام تمہارے ہیں گرمیرا خیال ہے کہتم اس کی تعمیل نہ کرو گاور میں تم کواال خراسان کے ساتھ کی نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ تمہارے قوت باز و میں اور ایسے ہوا خواہ ہیں جنہوں نے اپنی جال د مال کو تہاری سلطنت قائم کرنے میں خرچ کیا ہے جھے یقین ہے کہ تمہاری محبت ان کے دِلول ہے کھی نہ نکلے گی تنہان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرناان کی لغزشوں ہے درگز رکرنا ، جوان سے نمایاں کام سرز د ہوں اس کامعقول کیدینا اور ان میں سے جومر جانے اس کے اہل ہو عیال میں تم اس کی نیابت کرنا مگرمیراخیال میہ ہے کہتم اس کی تعمیل مذرو کے اور خبر دارشہر کا شرقی حصہ ہر گز ہرگز نه بنوانا کیونکہ تم اس کی تغییر پوری نہ کرسکو گے اور میرا خیال میہ ہے کہ تم ایسا جی کرو گے اور خبر دار قبیلہ بنوسلیم کے کسی شخص سے مدونہ طلب کرنا اور میراخیال ہے کہتم ایا ہی کرو گے اور خبر دارعورتوں کوانیخ کا موں میں دخیل نہ بنانا اور میراخیال ہے کہتم ایسا ہی کرو گے۔

بیان کیا جا تا ہے کہ المنصور نے یہ جمی کہا تھا کہ میں ذی الحجہ جس پیدا ہواذی الحجہ ہی میں خلیفہ بنایا گیا میرے دِل میں بیدخطرہ پیدا ہورہا ہے کہ جس ای سنہ کے ذی الحجہ جس مرجی جاؤں گا اور جھے کوائی خیال نے تج کرنے کی تو فیق دی ہے۔ میرے بعداس معاملہ میں جس کا میں امور مسلمین کے متعلق تم ہے اقرار لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے وُر نے رہنا جس معاملہ جس تم کومزن وکرب پیدا ہوگا اس کی آسانی کا اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کردے گا اور تم کوسلامتی اور نیکوئی عافیت اپی عنایت سے نصیب کرے گا جس کوتم شارنہ کرسکو گے۔ اے صاحبز ادہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا خت کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری اور تہا ہوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہادے کا موں کی حفاظت کرنے گا خرد ار اناحق ) خوں ریزی کے قریب نہ جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک وہ گناہ عظیم ہے اور دونیا میں ہمیشہ کے لئے باعث نگ ونا موی ہے اور عدود الی کی بچری ہے اور ان میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امرکو یہ جان و مال کی بہتری ہے اور ان میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امرکو یہ جان و مال کی بہتری ہے اور ان میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امرکو یہ جان و مال کی بہتری ہے اور ان میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کے کونکہ اللہ تعالیٰ کسی امرکو یہ جان و مال کی بہتری ہے اور ان میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کے کونکہ اللہ تعالیٰ کسی امرکو یہ جان و مالی کی بہتری ہو اور ان میں افراط و تفریک کو تا موجہ کی کونکہ اللہ تعالیٰ کسی افراط و تفریک کی امرکو یہ جان و مالی کی بہتری کے اس کو تا موجہ کی کونکہ اللہ تعالیٰ کسی افراط و تفریک کو تا موجہ کیا کہ تعالیٰ کی بیاد کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بیا کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بیاد کی کونکہ اللہ تعالیٰ کسی میں کی کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤگ کے کونکہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بوری طور کی کونکہ اللہ تعالیٰ کیا کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بیا کی کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بیا کی خور کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بوری طور کیا کونکہ کی کونکہ اللہ تعالیٰ کی بوری طور کیا کونکہ کی کی کی کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کون

· خلافت بنوعماس (حقه اوّل) وین کے لئے اُسلے اور اس کی معاصی ہے روکنے کو کافی ہے تو اپنی کتاب کریم میں اس کی بابت تھم وے ویتا۔ بنجال دُكھوكياللد تعالى نے باوجود وعيد عذاب اليم بهت براغصدال هخص پر كيا ہے اور اپني كتاب كريم ميں عذاب وعقاب كود چندكاعكم ديا يجوملك مين فسادكي كوشش كرتا برارشا دفر مايا الدما جزاء الذين يحاربون المله و رسول و يسعون في الارض فسادا) الاية الصاحر إده يا دشاه الله تعالى كي المتين عروة الوقي اوردین قدیم بے پس اس کی حفاظت کرواوراس کی مضبوطی کی کوشش کرواورمضرت کواس سے رفع کرو محدین پر جملہ کروئید معتبوں کا استیصال کرواور جولوگ اس کی اطاعت ہے نکل گئے ہیں ان سے لڑواور اللہ تعالیٰ نے جس كالحكم أيخ محكم قرآن ميں صا در فرمايا ہے اس سے متجاوز نہ ہوا در انصاف کے ساتھ کھم كروا وراس ميں اعتدال ہے نہ بڑھو کیونکہ بیرفتنہ وفسا داور دشمنوں کا قلعہ وقع کرنے والا ہے اورلوگوں کو وعظ ویند کرو مال غثیمت لشکریوں کے لئے چپوڑ دو کیونکہ میں اس قدرچپوڑ ہے جاتا ہوں کہتم کواس کی ضرورت نہیں رہی اورصلہ رخم وقر ابت کا بہت لحاظ کرنا خبر دارنا راض کرنے والے امور کے قریب نہ جانا اور رعیت کے مال لینے سے محتر زئسر حدوں اور اطراف بلاد کی پوری نگہبانی کرنا راستوں میں امن قائم رکھناعوام کوبلوہ وفسادے روکنانری سے اُن سے پیش آ نا جس سے ان کو ناگواری برانہ ہواس کو دفع کرتے رہنا' مال واسباب کوشار کر کے خزانہ میں رکھو۔خبر دار تفريق جماعت ہےاحتر از کرنا کیونکہ مصائب کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہےاور بیز ماند کی عادتوں میں ہےاور جس قدر مكن بوسواريال پيادے اور كر ہروقت مہيا ركھنا۔ خبردار آج كا كام كل پر نہ اٹھا ركھنا اس سے تمہارے کام میں خلل پڑ جائے گا اور بسا اوق ہے اکثر امور فوت بھی ہو جائیں گے اور حوادث ومصائب کے آنے ہے پہلے اس کام صادر کردینااوراس کے دفع کر ہے کی خوب جی تو ٹر کر کوشش کرنا۔ جووا قعہ دن کو ہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کورات ہی ہےلوگوں کوموجود کر لینا اور جورات کوہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کے لئے دن سے سامان مہیا رکھنا ہر کا م کو بذاتہ کرنا 'سستی و کا بی ایمزاج میں دخل نیددیٹا بھس ظنی اور بدظنی کے برتاؤ اپنے عمال اور کا تب کے ساتھ کرنا' ہروقت ہوشیار رہنا اور جی شخص تمہارے دروازہ پر رہنا ہو اُس کو دریافت کرتے رہنااورلوگوں پر حاضری در بارکو آسان کرنااور جونزاع بھی ہے روبروپیش کی جائے اُس پر غور کرنا اورلوگوں پرایسے مخص کو مامور کرنا جوغافل و بے خبر ند ہواور تم بھی بے خبر وغافل ندر ہنا کیونکہ جب سے میں نے زینه خلافت پر قدم رکھا ہے اس وقت ہے میری آتھے میں نہیں جھیکیں مگرید کہ میراول بیدارتھا یہ میری وسیتیں ہیں اللہ تعالی میرے بعد تیرامحافظ ہو''۔

و فات بیدوست کرنے کے بعد المہدی کورخصت کیا اورخود کوفد کی طرف روانہ ہوا کوفد میں پہنچ کرتج وعمرہ کا احرام باندھا ' قربانی کے جانوروں پرنشان بنا کرآ گےروانہ کیا۔ان کا موں کو المنصور 'نے ذیعقدہ کے چندایا م گزرجانے پرانجام دیا تھا۔ کوفہ سے دوایک منزل سفر کرنے کے بعد المنصور کووہ در دلائق ہوا جس سے اس کی وفات ظہور میں آئی پھرید در درفتہ رفتہ بڑھار بچے سے جواس کا ہم نشین تھا دوران علالت میں کہا کرتا تھا ((یا دبی الی حرم انی ھاربا من ذنوبی)) بیرمیمون پر پہنچا

القامت تقااس کے لڑے ابوجنفرالمہدی تحریب کئی مہینہ کی عمر پائی ابراہیم بن کی بن علی نے نماز جنازہ پڑھائی گذم گوں نتیف العارضین اورطویل القامت تقااس کے لڑے ابوجنفرالمہدی محمد جعفرا کبر(ان کی ماں ام موٹی اردی بنت منصورہ ہمشیرہ زمید بن منصور حمیری تق رومیتی کی سلیمان عیسیٰ بعقوب (ان کی ماں فاطمہ بنت محمد طلحہ بن عبیداللہ کی اولا دیتے تیس) جعفراصغر قاسم عبدالعزیز اورعباس تتھاورا کی کی عالیہ تقی معارف این قتبیہ مطبوعہ مصرصفی ۱۳۹۹۔

تارخ این ظدون \_\_\_\_ ظافت بوعباس (حقداقل) تولا ذی الحجه ۱۸۵ میری فجر کودای اجل کولیک کهد کردای ملک بقابوا وفات کے وقت سوائے اس خدام اور رہے (اس کے آ زادغلام ) کے اور کوئی موجود شد تھا اس روزان لوگوں نے اس واقعہ کو چھپایا الطکے دن صبح ہوتے ہی عیسیٰ بن علی عیسیٰ بن مویٰ بن محرولي عبد اراكين وولت رؤساعالي نسب اورعوام الناس حسب مداري وربارين بلائة كف ريج في أن لوكول سے المهدى كى خلافت كى بعيت لى بعدازال سرداران كشكراور عوام نے بیت كى عباس بن محمد ومحمر بن سليمان مكه معظمه چلے گئے اور مامین رکن ومقام لوگوں نے خلافت المهدی کی بیعت کی اورالمنصو رکوکفن پہنا کراس کی قبر کے پاس لے گئے میسلی بن منصور یا بدروایت بعض ابراہیم بن یکی نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقبرہ معلاۃ میں وفن کردیا۔ بیرحادثہ المنصور کی وفات کے بائيسوي برس مين داقع موا\_ 

soft of the property of the state of the state of the state of

第二次 法国际人民间的 医克勒氏管 医皮肤 医二氏性 医多种 电电流 电影 电电影 医

经企业的复数形式 化二氯苯酚 医二甲基 化二氯化物 经收益 化二氯化物 医电影

医环境 化新元素剂 医双连进 化电子 经自己证明 电电子 电电子电子 医电子管

and process of the second of the companion of the compani

r follogi den formalis i se grotted i se more programationer alle se sensiale den en en en grafike den gegent,

تارخ این ظدون می فلدون می می فلدون می می فلدون می می فلدون می می فلدون می می فلدون م

Harry Carry of the Street Carry Carry

in the control of the

THE AND ROLL OF SECTION AND SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

# <u>e: ĻĻ</u>

sadost acidi, a soci

# محمد بن عبدالله المهدي ١٥٨ صنا ١٩٩ ص

تخت شینی علی بن محمد انوفلی نے اپ باب سے روایت کی ہے (یہ خص صرہ کا رہنے والا اور ان دنوں منصور کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا) کہ میں مکہ معظمہ سے المحصور کے انقال کی صبح کولٹکر میں آیا تھا اس وقت موی بن المہدی شامیا نہ کی چو بوں کے پاس کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن المنصور ایستادہ تھا۔ مجھکواس سے یقین ہوگیا کہ المنصور نے وفات پائی اس کے بعد حسن بن زیدعلوی اور بہت ہے آوی آگئے یہوں تک کہ شامیا نہ میں جگہ باتی نہ رہی رونے کی آواز آنے گئی اس کے بعد ابوالعنم خادم قبابھاڑ ہے مر پرمٹی ڈالے وامیر المؤمنین والم را المؤمنین کہتا ہوا لگا۔ قاسم نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے رہے ہوئے باہر آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے پڑھے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا

((بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله المنصور أمير المؤسس الى من خلف من يتي هاشم و

شيعته من أهل خراسان و عامته المسلمين)

''' بهم الله الرحل الرحيم از بنده خدا المعصورامير المؤمنين يجانب پس ماندگان بني بإشم و مواخوا بان خراسان و عامه المسلمين''

این فقرر پڑھنے کے بعد ربھے رو پڑا اور سامعین بھی رونے لگے پھر ربھے نے اپنے دل کوسٹیبال کڑ کہا'' رونا لؤ تبہارے آئے بی اتر گیا ہے خاموش ہو جاؤاللہ تعالی تم پررحم کرے'۔سامعین خاموش ہو گئے اور ربھے پڑھنے لگا۔

(( اما بعد فاني كتبت كتابي هذا و انا هي في يوم آخر يوم من ايام الدنيا و اول يوم من ايام الآخرة اقراد عليكم و السلام و اسأن الله ان لا يقتنكم يعدى و لا يلبسكم شيعاً و لا يذيق بعضكم باس

''امابعد میں نے ریح ہد نام تحریر کیا ہے اور میں زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن میں' میرائم کوسلام پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے بیہ جا ہتا ہوں کہ میر سے بعدتم کوفتنہ میں نہ ڈالے اور شتم کو کئ فرقوں میں منفرق کرے اور نہتم میں سے بعض کو بعض کے خوف کا مزہ چکھائے''۔

تاريخ اين خلدون \_\_\_\_ خلافت ينوعها من (حقد الول)

اس کے بعدان لوگوں کوالمہدی کے حق میں وصیت کی تھی اور ایفاءعہدہ پر اُن کوآ مادہ کیا تھا۔

ر نیج نے عہد نامہ تمام کر کے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا'' اٹھو بیعت کرو''۔ چنانچیحسن بن زیدنے اٹھ کرموئی بن المہدی کے ہاتھ پرالمہدی کی خلافت کی بیعت کی بعدازاں حاضرین دیگر بیعت کرتے گئے پھر بنو ہاشم بلائے گئے اس وقت المنصورا پنے کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور سر کھلا ہوا تھا لیس اس کی لاش کواٹھا کر مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر لائے اور دفن کردیا۔

عیسیٰ بن مویٰ نے جس وقت لوگ المهدی کی خلافت کی بیعت کررہے تھے بیعت کرنے ہے انکار کر دیاعلی بن عیسیٰ
بن ماہان بولا'' واللہ اگرتم بیعت نہ کرو گے تو میں تہا ای گردن ماردوں گا' میسیٰ بن مویٰ نے بہ مجوری بیعت کر لی میسیٰ
بیعت کے بعد مویٰ بن المهدی اور رہ نے المنصور کی خبر وفات و بیعت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چا در وعصا اور خاتم
خلافت 'المهدی کی خدمت میں بھیجی اور مک معظمہ ہے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ جب پینچر نصف ماہ ذی الحجہ کو المهدی کے پاس
بغداد میں پہنچی تو اہل بغداد نے بھی حاضر ہوگر بیعت کر لی۔ پہلا جو کام المهدی نے بیعت لینے کے بعد کیا یہ جس قدر
المصور کے قید خانہ میں تھے سب کر ہا کر دیا گروہ قیدی رہا نہ کئے گئے جوخونی یا خاصب یا باغی تھے۔

حسن بن ابراہیم مجملہ رہائی یافتہ یہ یوں کے بیقوب بن داؤد تھا ہوسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن کے باس ایک سرنگ قید خانہ تک ساتھ قید کیا گیا تھا حسن بن ابراہیم کواس ہے ، بن غیدا ہوئی اپنے ایک معتمد دوست کے پاس ایک سرنگ قید خانہ تک کھود نے کا کہلا بھیجا۔ انقاق سے بیقوب بن داؤد کواس کی اطلاع ہوگئ۔ یعقوب بن داؤدابن علاقہ تاضی کے پاس المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ دوریر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ دوریر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ دوریر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ دوریر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ دوریر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کھیا تیں نہ کیس۔ جب بدلوگ اٹھ کر پیلے مضاف میں ایک موسن موقع پاکر قید بھی اس کو میں اپنی کردیا میں ابور بھی جس مورہ کیا یعقوب نے بھاگ گیا المہدی نے بددرخواسٹ منظور کر کیا اور یعقوب نے بھاگ گیا المہدی نے بددرخواسٹ منظور کر کیا اور یعقوب نے حسن کو حاضر کردیا بعد از اں المہدی سے دفت سے وفت حسن کی حاضری کی اجازت لے لی چنا نچہ اکثر اور تعقین کوصد قاست میں حاضری کی اجازت نے لی کیا نی اور ابوعبیداللہ وزیر کا اور ایک طافت میں حاضر کردیا بعد از اں المہدی سے دفت سے دوت حسن کی حاضری کی اجازت بڑھ گیا اور ابوعبیداللہ وزیر کا اس میں اس کا اعزاز پڑھ گیا اور ابوعبیداللہ وزیر کا ارتبا کی دیا تو برائی کی بیائی کے خطاب کر سے کیا۔ المہدی نے ان خد مات کے صلہ میں جس ایک کی اور اس کو دین بھائی کے خطاب کر سے لیک کی دورہم کیا۔ المہدی نے ان خد مات کے صلہ میں جس ایک خراب کو کیا اور اس کو دین بھائی کے خطاب کر کے لیک کا مورہم

مقنع کا ظہوراور ہلا کت بیہ مقنع مروکار ہے والا اور حکیم وہاشی کے نام سے معروف وموسوم تھا تنائخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی صورت میں اس نے حلول کیا بعدہ صورت نوع میں بعد از اں ابو مسلم پھر ہاشم میں اور یہی مقنع ہے پس (198ھ) مقام خراسان میں ظاہر ہوکر الوہیت کا دعولی کیا اور ایک چرہ سونے کا بنا کر اپنے منہ پرلگالیا اس وجہ سے مقنع کے نام سے موسوم ہوا ہے بچی بن زید کے مارے جانے کا مشکر تھا اس کا بیزیم تھا کہ بچی بن زید مار نے ہیں گئے

ارئ ابن طارون فلا اورا بنا بدار لیس کے عوام الناس کا ایک گروہ کیرا اس کا متبع ہو گیا اور اس کو مجدہ کرنے لگا۔ مقع نے برسائیں کو گئی ہو گئے ہیں اور ابنا بدار لیس کے عوام الناس کا ایک گروہ کیرا اس کا متبع ہو گیا اور اس کو مجدہ کرنے لگا۔ مقع نے رسائیں کی کی کا مقام میں قیام کیا۔ اس اٹناء ہیں سفید بوشان بخاری وصغد نے ظاہر ہو کر برخلاف خلافت عباسیہ اس کا ساتھ ویا کفارا تر اک نے بھی اس کی مرد کی اور مسلمانوں پر جس طرف وہ تھا کی جانب سے تعلی کر دنیا ابوالعمان جنید اور لیث بن نظر بن سیار مقابلہ پر آئے لیث کا بھائی محمد بن نظر اور اس کا بھائی تمیم کا لڑکا حسان اس واقعہ میں کام آیا المهدی نے ان کی کمک پر جرئیل کے بھائی پر بیدکو ما مور کیا جا رمینے ان کی کمک پر جرئیل کے بھائی پر بیدکو ما مور کیا جا رمینے میں گئی ہوتی کی ماروں بو تو تو میں کر اسلامیہ نے جزور تیج اس قلعوں پر لڑا تی ہوتی وہی بال خرصا کر اسلامیہ نے جزور تیج اس قلعہ پر جمنہ حاصل کر لیا۔ سات سوآ دمی مارے کے باقی جور ہو وہ تھنع کی طرف بھاگ کے اور جرئیل نے ان کا تعاقب کیا۔

المهمدى كے عمال : وه اچ ين المهدى نے اپنے پچپا اماعل كو عكومت كوف ہے معزول كركے اسحاق بن صباح كندى المعنى كو ما موزكيا اور بعض كتے ہيں كہيں بن القمان بن محمد بن خاطب فحى كو بعد معزولي اساعيل گورزى كوف پر بھيجا تھا اسى سند ميں سعيد بن ذع كو احداث بھر ہ سے مبيد اللہ بن حن كوامات بسے معزول كركے ان دونوں كے بجائے عبد الملك بن ابوب بن ظبيان نميرى كو متعن كيا ۔ پھر حرصہ بعدا احداث كو تارہ بن حرصہ كے سپر دكر ديا اس نے اپنی طرف ہے مسور بن عبيد اللہ با الى كو اس كا متولى كيا دارہ اس كا متولى كيا دارہ ديا س كو يمامہ كى كومت ہے مطر (المنصور كة زاد خادم) كوامات تھر سے اور عبدالله بن عبدا

اکشیری کومقرر کیا پھراس کومعزول کر تے عبداللہ بن مجر بن عبدالرحن بن صفوان کوپھراس کوبھی معزول کر کے زفر بن عاصم ہلا کی کو مدینہ متورہ کی گورنری مرحمت کی اور معبد بن خلیل گورنر سندھ اور حمید بن قطبہ والی خراسان کے مرجانے پر باشارہ الوعون الدوزیر سندھ کی حکومت روح بن حاتم کودی اور خراسان کی ابوعون عبداللہ بن بزید کو بعدازاں و الباج میں ابوعون معتوب ہوا اور معزول کر دیا گیا اور اس کے بجائے معاذ بن مسلم خراسان کی عزرہ بن یجی کو بحتان پر اور جرئیل بن یجی کو محتان پر اور جرئیل بن یجی کو محتان پر اور جرئیل بن یجی کو محتان پر رجاء بن سیم قند پر مامور کیا ۔ جرئیل نے ایٹ زمانہ گورنری میں سیم قند کی اور اور حجر میں کی گورنری میں سیم قند کیا مورکیا ۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورنری میں سیم قند کا شیم پناہ اور اور وجلہ پر محارہ بن حزہ اور عہدہ قضاء برشر کی خواج بر خار اس کو عہدہ قضاء برشر کی خواج برخارہ برخارہ برخارہ بن عروکواور عبد اللہ بن حسن تھا پھر اس کو عہدہ قضاء بھرہ سے علید اللہ بن حسن تھا پھر اس کو عہدہ قضاء بھرہ سے علیدہ کر کے بجائے اس کے محمد بن سلیمان کو سندھ پر بسطام بن عمرہ کو کو اور عبد اس بی مردک کر کے بجائے اس کے محمد بن سلیمان کو سندھ پر بسطام بن عمرہ کو کو اور عبد میں بین منذر کوشعین کیا۔

اللا بھر میں المہدی نے علی بن سلیمان کو حکومت یمن ہے اور سلیمان بن رجاء کو امارت مصر ہے سبکدوش کر کے عبداللہ بن سلیمان کو سند بعد معزول کر کے عبداللہ بن سلیمان کو سند گورنری یمن اور عیسیٰ بن لقمان کو سند امارت مصر جمت فرمائی پھراس کو چند ہی مہینے بعد معزول کر کے بچیٰ حریثی کو مامور کیا۔ طبر خان میں عمر بن علاء بجتان میں تمیم بن سعید بن مطبح اور جرجان میں مہلیل بن صفوان تھا اور محکمہ نزول قائم کر کے عمر بن بر لیج اپنے آزاد خادم کے سپر دکردیا۔

الہادی کی ولی عہدی اور شیعان الہدی ہیں الہدی کی معزولی ایک مدت ہے بنوہاشم کی ایک جماعت اور شیعان الہدی عیسی بن موئی کو ولی عہدی ہے معزول کرنے اور موئی بن الہادی بن المہدی کی ولی عہدی بعت ہے متعلق نحور وفکر کر رہے ہے۔ رفتہ رفتہ المہدی کو اس کی اطلاع ہوئی وہ خوش ہو گیا تھیئی بن موئی کو اس کی جائے قیام رحبہ (مضافات کوفہ) ہے بلا بھیجا۔
عیسی نے حاضری ہے انگار کر دیا تب المہدی نے کوفہ کی گورٹری پر دوئی بن حاقم کو مامور کیا اور اس کو در پر دہ عیسیٰ کی ایذ اور یک کی ہدایت کردی مگر روئ کو ایذ اور یکا موقع شاملہ کوفکہ عیسیٰ سوائے جمعہ اور عید کے بھی شہر میں نہیں آتا تھا۔ المہدی نے جملاکر عیسیٰ کو ایک عتاب آمیز خطائح بر کیا عیسیٰ نے اس کا بچھ جواب نہ دیا بھر المہدی نے اپنے بچا عباس کومع اپنے خطام شعر طلبی عیسیٰ کو ایک عتاب آمیز خطائح بر کیا ہوتی ان کی جمعی بعد از ان المہدی نے اپنے گروہ والوں میں ہے دوسید سالا روں کو عیسیٰ کے باس روانہ کیا عیسیٰ نے اس کی جمعی تعزیل نہ کی بعد از ان المہدی نے اپنے گروہ والوں میں ہے دوسید سالا روں کو عیسیٰ کے حاضر کرنے پر متعین کیا۔ چتا نچے عیسیٰ دارا لخلافت بغداد میں حاضر ہوا اور المہدی کے لئکر میں (محمد بن سلیمان کے مکان پر حاضر کرنے پر متعین کیا۔ چتا نچے عیسیٰ دارا لخلافت بغداد میں حاضر ہوا اور المہدی کے لئکر میں (محمد بن سلیمان کے مکان پر قیام کیا چند دنوں المہدی کی خدمت میں آتا ماتا رہانہ تو کسی امر میں گفتگو کرتا تھا اور نہ کی صلاح و مشورہ میں شرکی کے وقت تھا۔

(14) ا یک روز دارالخلافت میں حاضر ہوا اس وقت روسا هیعان المهدی عیسی کے خلع ولی عہدی پر تنفق ہور ہے تھے سب ے سب اس پر ٹوٹ پڑے عیبی نے دروازہ جواس کے پشت پرتھا بند کر لیاان لوگوں نے اس کوتو ڑ ڈ الا المہدی نے بظاہراس ے ناراضگی ظاہر کی مگروہ لوگ اپنے اس فعل ہے بازندآ ہے یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی اس بارے میں ختی کرنا شروع کر دی محمد بن سلیمان بہت زیادہ خی کررہا تھا علیلی نے اس متم کاعذر کیا جواس سے بوقت ولی عہدی کی گئتھی المهدی نے قضاۃ اور فقہاء کواس مسلہ کے حل کرنے کو جمع کیا جن میں محمد بن علا شاور مسلم بن خالد زنجی بھی تھا ان لوگوں نے بہجواب استعمالیان کیا کہ وعلیلی براس فتم کی پابندی نہیں ہے اوراس کا کفار و دے کرولی عبدی سے علیحدگی اختیار کرسکتے ہیں' ۔ المهدی نے ان کووں بزار درہم مرحت کے زاب وسکر میں جا گیریں دیں چنانچیسی نے اپ آپ کوولی عہدی سے جب کہ جارون ماہ محرم والص كے باتی تصفلع كرليا اور المهدى كرائ كے موئ الهادى كى ولى عبدى كى بيعت كرلى۔ الكے دن المهدى نے در بار عام منعقد کیا۔ خاندان شاہی رؤسا ملت مجتمع ہوئے المہدی نے ان لوگوں سے بیت کی جامع مسجد کی طرف آیا اور عیسیٰ اس کے ہمراہ تھا خطبہ دیا اور او گول کو عیسی کی معزولیت اور ہادی کی ولی عہدی کی بیعت ہے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو بھی بلایا۔ سب کے سب بیدی کرنے کے لئے بڑھے اور عیسیٰ نے بھی اپنے خلع ولی عہدی کی شہادت دی۔ فتح باربد والع من خلیفه المهدي نه و الملك بن شهاب مسمعي كوبسرافسري ايك عظیم الثان فوج كے ساتھ جس ميں رضا کار (والعیر ) بھی تھے بلاد ہند کی طرف روان کی فارس ہے کشتوں پرسوار ہو گئے اور سرز مین ہند میں بہنچ کر بار بد پراٹوائی كانيز ه گاژ ديا ايل بارېدنے بديل جا كرپناه لى عساكرات ميەنے بديين آگ لگادى بعض جل گئے۔ باقى جور ہے وہ عساكر اسلامیدی خون آشام ملواروں کی نذر ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے تقریباً میں آدی شہید ہوئے۔ دریا کا جوش فروہونے كانظار ميں چندروز همرے رہے اتفاق سے ایک بیاری وبائی (جریبین ہوتی تھی) پیدا ہوگئ جس سے ایک ہزار آ دی مر کے ازائجملہ ابراہیم بن مبیح تھا بعد از اں کشیوں پرسوار ہو کر فارس کی جانب روانہ ہوئے سامل بحراحمر پر پہنچے رات کا وقت ہوا کا ایک ایباطوفان آیاجس سے اکثر کشتیاں پانی کے تھیٹروں سے ٹوٹ کئیں ادرایک گروہ کثیر ڈوب کرمر گیا۔ المهدى كا مح والصين المهدى في ح كى تيارى كى بغداد يوافي الهادى اوراس كے مامول يزيد بن منصور كواپنا نائب بنایا اورا پنے دوسر لے لڑکے ہارون کومعہ چندلو گول کے جو خاندان خلافت سے تھے۔الہادی کی مصاحبت پر مامور کیا اورخودمعه وزير يعقوب بن داؤد كے مكم معظمه كى جانب رواند ہوگيا مكه ميں پہنچ كروز پرالسلطنت يعقوب نے حسن بن أبراہيم كو پیش کیا۔جس کی امان یعقوب نے اس سے پیشتر حاصل کر کی تھی۔ المہدی بحسن اخلاق پیش آیا جا گیردی۔ خانہ کعبہ کا وہ غلاف جو ہشام بن عبدالملک اموی نے چڑھایا تھااور وہ فیتی وفیس دیبا کا تھااتر واکر دوسرائدہ فیتی غلاف چڑھایا۔مصارف خیر میں ہزاروں روپے تر چ کئے۔ عراق ہے تین ہزار درہم 'مصرے تین لا کھ دینار اور پس سے ایک لا کھ دینار منگوا کرخرچ کے اس کے علاوہ ایک لا کھ بچاس بزارغر باء میں گیڑے تقسیم کئے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو دسیع کیا اور انصار کے يا هج سوخا ندانوں کوعراق ميں لا كرآ با دكياا ورمعقول تخواجيں مقرركين جا گيريں ديں اورا بني محافظت پران كو مامور كيا۔ والبی اے وقت مکہ کے داستہ میں مکانات تغییر کرنے کا حکم دیا (بیمگانات ان مکانات سے بوے اور شان وار ي بدواقعات الااجيك بين-تاريخ كامل الابن اثير جلد ششم صفح ٢٢ مطبوع مصر

تاریخ این ظارون فلاون برای خلاف الدین سے زبالہ تک بنوائے تھے ) اور تمام مقامات و مکانات میں حوض اور کنو کیں بنوائے میلول کے جدید نشان نصب کرائے ان تمام کا موں کا اہتمام یقظین بن موی کے سپر دکیا گیا تھا۔ مسجد بھر و کی بھی توسیع اور منبروں کو بقدر منبر رسول الدسلی الدعلیہ وسلم چھوٹا کرنے کا تھم صادر ہوا اور کے اچھ میں جرمین شریفین کے بڑھائے جانے کا متم دیااس کا اہتمام بھی یقظین بن موی ہی کے سپر دہوا بہت سے مگانات کو مسار کر کے حرم میں شامل کر دیا تعیر کا کام المہدی کی و فات تک جاری رہا تھا۔

ور مر ابوعبدالله ابرم الله الشعرى عبد حكومت المصورين المهدى المهدى في المهدى في اس كى به حدورت كفى اور عبد والرواعة المهدى المهدى المهدى المهدى والإرااعة المهدى والموري المهدى كو بورا بورااعة الموري المهدى كو بورا بورااعة الموري المهدى كالموري المهدى الموري المهدى الموري المهدى الموري المهدى كالموري الموري المهدى كالموري الموري المو

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعمای (صداقل)
عزت المهدی کی نظرول میں بوهتی چلی گئار فقہ رفتہ اس قدر تو قیر بوهی که تمام مما لک محروسہ میں اس کے مقرر کئے ہوئے امین نظرا آتے تھے المهدی جو تکم صادر کرتا تھا اس کا نفاذ بغیر دستخط وزیر یعقوب کے نہ ہوتا تھا اور وہ تکم وزیر یعقوب ہی کے امینوں کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہوتا تھا۔

اندلس میں وجوت عیاسیہ کا ظہور و انقطاع الا بھی عبدالرحن بن حبیب فہری نے افریقہ سے بہ قصد دجوت خلافت عیاسیہ اندلس کا قصد کیا۔ چنا نچہ ساحل مرسیہ میں پہنچ کرسلیمان بن یقطن گور زمر قسط کو المہدی کے وائر واطاعت میں داخل ہونے کو لکھا۔ سلیمان نے بچکم ع' 'جواب جا ہلاں باشد خوشی' کچہ جواب نہ دیا عبدالرحن نے طیش میں آ کر معدان بربریوں کے جواس کے خواس کے خواس کے خواس کے خواس کے خواس کے خواس کے میاد ارجمٰن والی اندلس نے مناوی کر اور کی مقالت میں عبدالرحمٰن کا سرکا کو گان کو گار کو گا

اس واقعہ سے عبدالرحن والی اندلس کواٹ تبال پیدا ہوااس نے لشکر مرتب کر کے اندلس کے بلاو شالیہ کی جانب سے شام پر چڑھائی کر دی اتفاق میہ پیش آیا کہ سلیمان بن مقان اور حسین بن کیجی بن سعید بن سعد بن عثان انصاری سرقبط میں باغی ہوگیا بہ مجوری عبدالرحمٰن والی اندلس جنگ شام سے اعزائن کر کے سرقبطہ کی طرف جھک پڑااوران کی سرکو بی وگوشالی نے اسے اُس قصد سے روک دیا۔

با زنطینی جنگیس: سال چیں الہدی نے بدقصد جہادروم فراہمی کشکر کی جائی توجہ کی اور برجلت تمام خراسان اوراپنے کل مما لک محروسہ سے کشکر جمع کر کے کوچ کر دیا روا تھی سے ایک دن پہلے کشکر گاہ میں اس کے بچاہیسی بن علی کا آخر ماہ جمادی اللّہ خرمیں انتقال ہو گیا باین ہمہدوسرے دن بغداد میں اپ لے کڑے موٹی الہادی کو اپنی نیابت پر مامور کر کے بارون کو اپنی ہمراہ کئے ہوئے بلا دروم کی طرف روانہ ہو گیا ووران سفر میں جزیرہ وموصل ہو کر گرز راعبدالصمد بن علی کومعز ول کر کے قید کر ویا ہمراہ کئے ہوئے بلا دروم کی طرف روانہ ہو گیا ووران سفر میں جزیرہ وموصل ہو کر گرز راعبدالصمد بن علی کومعز ول کر کے قید کر ویا ہو اور جملہ بعداز ان از البادی کے جس وقت مسلمہ بن عبدالملک کے قصر کے مقابل پہنچا عباس بن علی (البهدی کے بچا) نے اس معتقبین کوطلب کر گیس ہزارد بنا رمز حمت کے اوران کے وظا کف مقرر کر دیتے پھر فرات کو عبور کر کے طلب میں پہنچا اورا پر خمل منا لیت کی عرف سے ہارون کے ساتھ آیا ہارون کے ہمراہ اس مہم پر بیسنی موٹ عبدالملک بن صالح ویا تھا کہ ہوت کی بن خالد بن بر مک بھی تھا مگر سرداری کشکر اور رسد و غلہ کا بن موٹ عبدالملک بن صالح ویا تھا ہا رون کے بی خالے کا کہ میں ہو تھا ہا کہ میں ہو اس کی مقام کر سرداری کشکر اور رسد و غلہ کا بن موٹ عبدالملک بن صالح ویا تھا ہا ہوں ہی کے بین خالد بن بر مک بھی تھا مگر سرداری کشکر اور رسد و غلہ کا انتظام ہارون ہی کے سپر دفتا وہ قلعہ سالوکا چالیس روز تک محاصرہ کئے رہا اگرا لیسویں روز امان کے ساتھ اس کومقتوح کیا۔ اس

ا ایک زماندین محد بن علی مسلمه بن عبدالملک کی طرف موکر گزراتها مسلمه نے دعوت کی تھی اورایک ہزار دینارندر کئے تصدیر حمة اللہ

ت اس مقام پرجگه خالی ب تاریخ کامل این اثیر حقی ۲۵ جلد ششم مطبوعه مصر سے بینا مرکب الیا ہے۔

تاریخ این خارون \_\_\_\_\_ فات بومباس (صداقل)
کے بعد اور چند قلعات فتح کئے اور نیک نامی کے ساتھ المہدی کی خدمت میں واپس آیا المہدی نے اس اثناء میں اطراف طلب کے زناؤق پر بے حد تخی شروع کر دی۔ چن چن کو آل کرار ہاتھا ہارون کی واپسی کے بعد بغداد کوروانہ ہوا بیت المقدی کی زیارت کو گیا ۔ مبحد اقصلی میں نماز پڑھی اور بخیریت تمام بغداد واپس آیا۔

ہارون کی ولی عہدی خلیفہ مہدی نے الااچ میں اپنے بھائی ہادی کے بعد اپنے کڑے ہارون کی ولی عہدی کی بیعث لی اور الرشید کا لقب دیا۔

وزیر پیقوب کا فروال: داؤدین ملهان شیعی نفرین سیار کاسکرٹری تھا اور فرقہ زیدیہ کے عقا کدکا پابند تھا جن دنوں کی کی بن زید کومطلع کیا کرتا تھا لیس جب ابوسلم بن زید کومطلع کیا کرتا تھا لیس جب ابوسلم خراسان نے بچی کے خون کا معاوضہ لیا تو ابوداؤ دابوسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابوسلم نے اس کوامان دی مگر اس کا مال و اسب جواس نے زمانہ گورنری نفر میں حاصل کیا تھا لے لیا تھوڑے دنوں بعدداؤ دمر گیا اس کے لڑے و کی علم باادب اور ہوشیار نکھے چونکہ ان کا باپ داؤر تھ کی اسلام کے جونکہ ان کا باپ داؤر تھ کی ہوشیار نکھے چونکہ ان کا باپ داؤر تھ کی کا سیار کری تھا اس دجہ سے عباسیہ کے دربار میں پھی ترت نہ ہوئی۔ زیدیہ ہونے کی وجہ سوشیار نکھے چونکہ ان کا باس کے لڑوں بنا ہونہ کے دربار میں پھی عرب نہ ہونے کی اسب سے خاندان بنو فاطمہ سے میل جول بیدا کیا اور اس بناء پر داؤد بن ابراہیم بی تعلق ہونے کی موجہ سے میں رہا اس کے لڑوں نے اس کے ماتھ یعقوب و علی کو جونکہ کی اطلاع کی ساتھ یعقوب و علی کو بھی دیا تھو ب کی احد سے بیسے میں ابراہیم کے بعد یعقوب کی احد سے بیسے میں ابراہیم کے بعد یعقوب کی احد سے بیسے بیسے میں ابراہیم کے بعد یعقوب کی امان حاصل کر دیا۔ بھی بڑوا سب بعقوب کی قدر افرائی کا ہوا خلیفہ مہدی کی نظروں میں اس کی اس قدر تو قیر بڑھی کہ اس کہ درات کا معز زرت ہم حمت فرما دیا۔

یعقوب نے رہ وزارت پر پہنچے ہی زید یہ کوئل مما لک محروسہ کے سزز ومتازعہدوں پرمقرر کر ویا غلیفہ مہدی کے آزاد غلاموں کو بیام رشاق گررا شکایتیں کرنے گے اور غلیفہ مہدی ان کی شکایتوں کو اس انداز سے من لیتا تھا کہ ان لوگوں کو کیا یقین ہوجا تا تھا کہ فلیفہ مہدی کے دل میں ہاری شکایتوں نے گھر کرلیا ہے۔ شب کوآلی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ کل صح کو ضرور یعقوب رو با یو خلیفہ مہدی اس سے بہ خندہ میرور یعقوب رو با یو خلیفہ مہدی اس سے بہ خندہ بیشانی پیش آتا ہن ہن کر با تیں کرتا اور یعقوب ہی اس کے جی بہلانے کو گور توں ہی کا یاجن چیزوں کی ظرف اس کی طبیعت بیشانی پیش آتا ہن ہن کرتا تھا ایک روزشب کو ویریک قصہ کہتا رہا نصب شب کے بعد رفعت ہو کرائے گھوڑ کے راغب تھی ہیں آ رہا پیڈلی ٹوٹ گئے۔ چوٹ آتا جانے کی باس آیا غلام سوگیا تھا سوار ہو کرائی جوٹ آتا جانے کی ویریک قطب کی است وروزشکا بیت کرے غلیفہ کا عزاج برہم کردیا تا آ تکہ مہدی ویرائی رائی میال کو گوار کرائے قید کردیا۔

ے تندیق معرب رندہ ہے جس کے معنی مختلد ژند کے میں اور ژند بھوسیوں کی ندیمی کتاب ہے جمع زناویق وزنادیقہ اور بقول مشہور زندیق اس کو کہتے میں جو کفر کو چھیا ئے اور ایمان ظاہر کرے کہانی افرب الموارو

ارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (حدادل)

یعقوب کوقید کرنے کا سب ٹیر بھی بٹیان کھا جا تاہے کہ خلیفہ مہدی نے ایک علوی کوقتل کی غرض سے یعقوب کے سپر دکیا
تھا اور لیقوب نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا کسی نے خلیفہ مہدی تک پی خبر پہنچا دی اور اس خض کو پیش کر دیا مہدی نے یعقوب کو طلب کر کے اس علوی کا حال دریا فت کیا عرض کیا'' میں نے اس کوامیر المؤمنین کے تھم سے قبل کر ڈالا''۔

مہدی نے علوی کو پردہ سے نکال کر یعقوب کے روبر وکردیا یعقوب نے شرما کر مرجمکا لیا۔خلیفہ مہدی نے ندخانہ کے قید خانہ میں قید کر دیا۔ ہادی کے زمانۂ خلافت تک محبوس رہا ہارون الرشید کے عہد حکومت میں قید خانہ سے نکالا گیا آئکھوں سے معذور ہوگیاا جازت حاصل کر کے کہ معظمہ میں قیام کیا۔

اور بعض پیر کہتے ہیں کہ بیتقوب کے ادبار کا بڑا سب یہ بیدا ہوا تھا کہ بیتقوب مہدی کے مصاحبین کونبینہ سے منع کیا کرتا تھا بلکہ بھی بھی اس فعل فتیج پرچھڑک دیتا تھا اور مہدی ہے اکثر کہا کرتا تھا:

''افسوس ہے کہ بعد نماز پنجا نہ مسجد میں آپ کے پاس آپ کے مصاحبین بیٹھ کر نبیذ کا دور چلا یا کرتے ہیں واللہ ان حرکات پر آپ نے جھے اپناوز پرنہیں بنایا ہے اور نہیں نے یہ بھھ کر آپ کی مصاحب اختیار کی ہے'' خلیفہ مہدی کو پرنسیجت نا گوارگزری موقع یا کرقید کر دیا۔

طبرستان کی بغاوت: کا اچن مندا ہر مزدشر دین والیان طبرستان نے علم بغاوت بلند کیا تھا خلیفہ مہدی نے ان کی سرکو بی اور آتش بغاوت کے فروکر نے کوائے ولی عہد ہادی کوروانہ کیا ہادی کے لئکر کا پھریرہ مجر بن جمیل کے ہاتھ میں تھا۔ عہدہ تجابت پریضع (خلیفہ منصور کا آزاد غلام) دستر فرج جان خاران پرعیسیٰ بن ماہان اور محکمہ بیام رسانی پراہان بن صدقہ مامور تھاابان بن صدقہ کی وفات پرخلیفہ مہدی نے بجائے اس کے ابو خالدا حول کومقرر کیا۔

ہادی نے دربار خلافت سے رخصت ہوکر نشکر مرتب کیا اور کل نشکر پر اپنی طرف سے بزید بن مزید کو مامور کر کے آگر سے کا خکم دیا چنا نچیہ ہادی کے نشکر نے ان دونوں سر کشوں متکبر دن کا محاصرہ کرلیا تا آ نکہ تنگ آ کروہ دائر ہُ اطاعت میں آ گئے۔ اسی بغاوت و بدظمی کی وجہ سے خلیفہ مہدی نے کچی حریثی کو حکومت صوبہ طبر ستان سے معزول کر کے عمر بن علاء کو مامور کیا اور اپنے آزاد غلام فراشہ کو جرجان کی گورنری پر جیج دیا۔ اس کے بعد پھر ۱۲۸ جیل میں کچی حریثی کو جالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ طبر ستان کی جانب روانہ کیا۔

خلیفہ مہدی کے عمال : خلیفہ مہدی نے ساتا ہے میں اپنے لڑکے ہارون کو آذر بائیجان ارمینیہ اورکل بلا دمغرب کا والی مقرر کر کے اس کے محکمہ مال کا سیرٹری ثابت بن موئ اور سررستہ بیام رسانی پر یمی بن خالد بن بر مک کو تعین فر مایا اور زفر بن عاصم کو حکومت جزیرہ ہے معاد سلم کو گورنری خراسان ہے کی حریثی کوامارت اصفہان ہے سعید بن دعیج کو طبرستان ہے اور مملیل بن صفوان کو جرجان ہے جزیرہ کی حکومت عبداللہ بن صار کی فراسان کی مستب بن زبیرضی کو اصفہان میں سعید کو خوابیت کی بران دنوں تجاز و بما مدیس جعفر بن سلیمان گرفہ میں اسلیمان گورنر تھا۔

کی حکم بن سعید کو طبرستان کی عمر بن علاء کو اور جرجان کی بیشام بن سعید کوعنایت کی ۔ ان دنوں تجاز و بما مدیس جعفر بن سلیمان گورنر تھا۔

کوفہ میں اسحاق بن صباح ' بحرین بھر و فارس اور ابواز میں محمد بن سلیمان گورنر تھا۔

۱۲۲ھ میں اس کومعزول کر کے اس کے بجائے صالح بن داؤ دکومتعین کیا اس سند میں سندھ کی حکومت پرنھر بن محمد

۱۹۵ جین خلف بن عبداللہ کو حکومت رہے ہے معزول کر نے عیسی (جعفر کے آزاد غلام) کو مقرر کیا اور بھرہ کی حکومت روح بن حاتم کؤبڑین عمان امواز کر مان اور فارس کی امارت نعمان (خود خلیفہ مہدی کے آزاد غلام) کو دی۔ مجمد بن فضل کو حکومت موصل سے سبکدوش کر کے بجائے اس کے احمد بن اساعیل کو مقرر کیا۔

الا الحدے دور میں عبیداللہ بن حسن نمیری عہدہ قضاء بھرہ ہے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے خالد بن طلیق بن عمران بن حمین کو بھرہ کا قاضی مقرر کیا گراہل بھرہ نے اس سے ناراضگی ظاہر کی تب خلیفہ مہدی نے ابو بوسف کو مقرر کیا جبہ وہ جرجان کو جاریا تھا۔ اس سنہ میں اہل خراسان نے میتب بن زہیر سے بغاوت کی وجہ سے ابوالعباس فضل بن سلیمان طوی کو مقرر کیا اور بھتان کو بھی اس کے صوبہ میں شامل کر دیا ہیں اس نے اپنی طرف سے بھتان پر تیم بن سعید بن دیا ہو کو مقدن کی اور اس سنہ میں خلیفہ مہدی نے مدینہ منورہ کی حکومت پر ابر اہیم اپنی کو امور کیا اور منصور بن پر بدکو حکومت کیا اور اس سنہ میں خلیفہ مہدی نے مدینہ منورہ کی حکومت پر ابر اہیم اپنی گورنر ابر اہیم بن صالح تھا۔

الم ۱۲ میں میں بن مربی نے کوفہ میں وفات پائی۔ اس سے میں خلیفہ مہدی نے بیکی حریثی کو حدود طبر ستان اور رو بان سے معزول کر کے اس کی بجائے عمر بن علاء کو مقرر کیا اور جر جان کی حکومت اپنے مولی فراشہ کو مرحت کی اور ابر اہم بن کی جو مدینہ منورہ کا عامل اور خلیفہ مہدی کا بچاز اور بھائی تھا جج کرنے کو گیا اور اوائے جج کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ مہدی نے بچی جو مدینہ منورہ کا مال کا بی سنہ میں عمال بایں تفصیل تھے بمن پرسلیمان بن کر یہ حارثی کیا ہی سنہ میں عمال بایں تفصیل تھے بمن پرسلیمان بن کر یہ حارثی کیا مدیر عبد اللہ بن مصعب زبیری بھر ہ پرمحمد بن سلیمان عہدہ فیاء پرعمر بن عثمان میں موصل پر احمد بن اساعیل ہا تھی اور بروایت بعض مؤرضین مومل پر احمد بن اساعیل ہا تھی اور بروایت بعض مؤرضین مومل براحمد بن اساعیل ہا تھی اور بروایت

اسی سنہ میں عرب نے با دریہ بھر ہ میں ما بین بمامہ و بحرین فنہ وفساد ہریا کیا تھا راستہ بند ہو گیا تھا محر مات شرعی کا پاس باتی ندر ہاتھا اور نماز بھی چھوڑ بیٹھے تھے۔

بیرونی مہمات هے اللہ بین خلیفہ مہدی نے اپنے بیجا عباس کوصا کفہ کے لئکر کا سر دارمقرر کر کے جہاد کرنے کوروائہ کیا اور
اس کے مقدمہ الیجیش پر حسن وسیف تھارفتہ رفتہ اہرہ پر پنچ اوراس کو کمال مردائلی ہے فتح کر کے بیجے وسالم والیس آئے۔اس
معز کہ بیں ایک بھی مسلمان ضائع نہیں ہوا۔ (الابھ بیل خمامہ بن ولید امیر لشکر صا کفہ نے وابق پر فوئ کئی کی رومیوں نے
برافری بیخا تیل اسی ہزار کی جعیت سے مرعش پر دھا وابول دیا اور بلا دمرعش پر پہنچ کر اکثر کو آل کر ڈالا بعض کو قید کر لیا اور
قلیم عش پر چھی کا اس کا بھی عاصرہ کرلیا اور سلمانوں کی ایک تعداد کیئر کول کر کے بیجان کی طرف والی آئے کر کھیسی بن تی گئے
قلیم عش نہ چھوڑ اے خلیفہ مہدی کورومیوں کی چیش قدی شاق گڑ ری اس نے لشکر کی تیاری کا فوراً بھم صاور کر دیا اور تالا ایس
میں روی لشکر نے حرث پر چڑ ھائی کی تھی اور اس کے شہر پناہ کو منہد م کر دیا تھا۔ اس شدیل حسن بن قطابہ نے لشکر صا کفہ کی اسی
ہزار کی جمعیت سے بلا دروم پر جہاد کیا وہ قبل و غارت کرتا ہو بہت دور تک جلا گیا مگر نہ تو کئی قلید کو ایس کے بیا اور نہ بیا تھا۔
زومیوں کے کسی لشکر سے جنگ آڑ ما ہوا بہر کیف تھے وسالم واپس آیا اور پر ید بن اسید سمی نے قالیقا کی جا جب سے جہاد کیا تھا۔
تین قلیم فتح کے اور بہت سامال فینیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ مہدی نے بنفین فیس تالا ہے میں جہاد کیا جیسا کہ اوپر تین قلیم فتح کے بیس کی جد خلیفہ مہدی نے بنفین فیس تالا ہے میں جہاد کیا جیسا کہ اوپر

تارخ ابن خدون \_\_\_\_ خلافت بوجاس (صداقل) بیان کیا گیا پھر ۱۲۳ ہے بیان کیا گیا کہ بلند کیا ۔ میجا کیا وطارو ارمنی بطریقون نے نوے بڑاد کی جعیت سے مقابلہ کیا عبدالکبیر کثر سے نوج خالف سے خاکف ہوکر بلا جدال وقال لوٹ آیا خلیفہ مہدی نے برہم ہوکر قبل کا قضد کیا۔ مگر چندلوگوں کی سفارش سے بجائے قبل کے قید کردیا۔

ها الدوران کیا اورائی اورائی کی اوران کی برداری پرائی کرایک قیامت بر پاکردی بطریق فقیط کالشر مقابلہ پرآیا معتد خاصدری کو اس کے ہمراہ کر دیا ہارون نے بلادروم میں پہنی کرایک قیامت بر پاکردی بطریق فقیط کالشکر مقابلہ پرآیا کشکر اسلام سے برید بن مرید نے تکل کر حملہ کیا بطریق کالشکر بزیت کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا پرید کے ہمراہی اس کے نشکر کاہ کولوٹ کر دمشق جا پہنچ مسلمانوں کا افر میگرین پہلی ظاخرورت جنگ دمشق بی بین مرید نے تکل کر حملہ کیا بطری کا فقر اور تربی کی تعداد تقریباً ایک لاکھتی فتح و عارت کرتا ہوا خلیج دیاراور بائیس ہزار درہم دیئے ہارون الرشید اپنے نشکر کے ہمراہ جس کی تعداد تقریباً ایک لاکھتی فتح و عارت کرتا ہوا خلیج فقط خلید کے بازار میں فتط خلید کیا ان ونوں تسطیلند کے بازار میں کررہی تھی غطمہ نے ستر بزار دینار سالا نہ زر بزید دے کرتین برس کے لئے اس شرط پرسلے کر لی کہ قط خطن سے بازار میں مسلمانوں کی آیدور فتر اور ویون روز و دو برار قیدیوں کو تہ تا کیا تھا۔ اس کے بعد ہزار قیدیوں کو گرفار کیا تھا اور چون روز دو میوں کو معرکہ کا رزار میں اور دو ہزار قیدیوں کو تہ تا کیا تھا۔ اس کے بعد رومیوں کو معرکہ کا رزار میں اور دو ہزار قیدیوں کو تہ تا کیا تھا۔ اس کے بعد رومیوں کو می کہا کا رزار میں اور دو ہزار قیدیوں کو تہ تا کیا تھا۔ اس کے بعد میں سے میا کہ بعد کیا تا کہ بعد کر ایک کیا تھا۔ اس کر بعد کر دو ہزار قیدیوں کو تہ تا کیا تھا۔ اس کے بعد کر میں تا کہ کر دو ہزار قیدیوں کو بی کہ بعد کہ کہا کہ کر دو ہزار قیدیوں کو تر بیا کہ بعد کر دو ہزار قیدیوں کو بیا کہ دور کیا کہ کہا کہ کر دو ہزار قیدیوں کو بیا کہ کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار قیدیا کیا گئی کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کر دو ہزار قیدیا کہ منافر و منافر و بہت سالامی خطر فی دو ان کیا چون کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار قیدیا کیا گئی کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کر دو ہزار ویک کے دو کر دو ہزار ویک کی کر دو ہزار ویک کر دو ہزار ویک کیا کہ کر دو ہزار ویک کی دو ہزار ویک کر دو ہزار ویک کیا کر دو ہزار ویک کر دو ہر کر کر کر دو ہزار ویک کر دو ہزار ویک کر دو ہر کر

وفات الاله میں خلیفہ مہدی کو تجربہ کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ امور سلطنت کے انفرام کے لئے ہادی کی بہ نسبت ہارون الرشید میں قابلیت زیادہ ہاس خیال کے پیدا ہوتے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسی الہادی کو لی عہدی ہے معزول کرکے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا ما لک سمجھا جائے۔ ان دنوں ہادی جرجان کی ولی عہدی نے ہادی کے پاس طلی کا خط لکھا ہادی نے خلاف قوق قاصد کو پٹوا کر نہایت ذات سے اپنے در بار سے نکلواد یا اورا پی جگہ سے نہ ہلا مجبور ہو کر خلیفہ مہدی نے خود جرجان کا قصد کیا تھا اتفاق وقت سے ماسبدان میں پہنچ کروہ انتقال کر گیا۔

اس کی موت کے اسباب میں علماء تاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کو کسی لونڈی نے زہر دیا تھا۔ اس وجہ سے مرگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لونڈی دوسری لونڈی کو امرود میں زہر دینا چاہتی تھی اتفاق ہے اس امرود کو دھو کہ کھا کر

ا خلیفه مهدی نے دس برس کی مہینے خلافت کی تینتالیس برس کی عمر پائی سے اچھ میں مقام ایدی میں پیدا ہوا تھا اس کی ماں کا نام ام موئی بنت منصور حمیر بیر تفای کا خیر خواہ عقایہ کا درست اور زناوقہ کا جانی وشمن تھا اس نے زناوقہ کے ایک گروہ کیر کو گل کر ایا تھا ۔ ب سے پہلے اس کے تھم سے زناوقہ ولحدین کی رد میں دو کتا ہیں تصنیف کی تھیں ۔ حدیث کی ساعت اس نے اپنے باپ اور مبارک بن فضالہ چھنے عالم تبحر سے کی تھی اور اس سے بچلی بن عمر ہی خصر بن عبد اللہ رقاشی اور ابوسفیان سعید بن بچلی حمیری نے روایت کی ہے اس کی صحبت میں اکثر کی تھی اور اس سے بچلی بن عمر ہن محمد بن عبد اللہ رقاشی اور ابوسفیان سعید بن بچلی جمل کی محمد بن محمد بن عبد اللہ رقاشی اور ابوسفیان سعید بن بچلی جمل کی اور اس کے اس کی صحبت میں اکثر معلی وضعت کی محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللہ رہا کہ اور اس کے اللہ ب

عرخ این غلاون کے روبر و پر رکھ دیا غلیفہ مہدی نے کھالیا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی اور بعض کہتے ہیں گذایک روز خلیفہ مہدی ہے کہ ایک روز خلیفہ مہدی ہے کہ ایک روز خلیفہ مہدی ہی آئی اور بعض کہتے ہیں گذایک روز خلیفہ مہدی ہی اس مہدی شکار کھیلئے گیا تھا۔ ایک شکار کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا شکار بھاگ کرایک ویران مکان میں گھس گیا خلیفہ مہدی بھی اس مکان میں گھس گیا درواز سے جھوٹے تھے ظرکھا کر گر پڑااورائی دن چوٹ کے صدمہ سے مرگیا۔ اس کی موت محرم والماجے میں واقع ہوئی ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اور موافق عہد سابق کے موئی الہادی نے اپنے باپ کی موت کی خبرس کر جب کہ وہ جرجان میں شہرا ہوا اہل طبرستان سے جنگ کرر ہاتھا آئی خلافت کی بیت کر بی۔



BANGAR A CONTRACT FOR A SERVICE AND A SERVICE OF THE ANGLE AND A SERVICE AND A SERVICE

ing the Marie and great the factor of the court and the court of the c

集髓设置 电影人文学 医胸部外的复数形式 经最大资本的 人名德伯尔克拉克姆克克

رخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلافت عارى (حداق)

Benthalist Color of the Color o

# 0 : **ٻ**ل

# ابومجرموسيٰ الهادي ولا اج تا محاج

آغا زِخلافت : ظیفہ مہدی کے انقال کے بعد ہارون الرشید نے دل جو گی اور تالیف قلوب کے خیال سے شکریوں گودودو سورہم مرحمت کے اور بغداد کی طرف واپسی کی منادی کرادی بغداد بیں پہنچ کران لوگوں کو مہدی کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی رہے کے مکان پر چڑھ گئے آگ لگادی۔ روزیۂ طلب کیا اور قید خانہ تو ٹر کر قید یوں کو نکال لیا۔ اس کے بعد ہی ہارون الرشید مجھی بغداد پہنچ گیا خیز ران (مادر ہارون) الرشید ) نے رہے اور بی بن خالد کو مشورہ کی غرض سے بلا بھیجا۔ یکی بن خالد تو ہادی کے خوف سے حاضر نہ ہوا البتہ رہے خیز ران کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی ہدایت کے مطابق لشکریوں کو سمجھایا بھایا گئیریوں کو شمجھایا بھایا گئیریوں کو غوغا و شوراس کے کہنے نے رہ کی کواس کی خراقی تو ایک عماب آموز خطابھ بھیجا۔ رہی نے خلیفہ ہادی کا عماب آموز خطابح کیا کو دکھلا کر مشورہ طلب کیا بچی نے رائے دی کرتم اپنے لڑکے ضل کو تھا کف و مدایا و سے کرخلیفہ ہادی کا پیس بھیج دومعذرت کر آئے امید ہے کہ خلیفہ ہادی ک مزائ کی برہمی جاتی رہے گی۔ رہیج نے ایسانی کیا اور خلیفہ ہادی اس بیس بھیج دومعذرت کر آئے امید ہے کہ خلیفہ ہادی ک تربی جاتی رہے گئی رہ بھی ہوگیا۔

تر بیر سے راضی بھی ہوگیا۔

ہارون الرشید نے بغداد پہنچ کراپنے بھائی ہادی کی خلافت کی بیعت کی اور مما لک اسلامیہ میں ایک گشتی فر مان مثعر خلافت ہادی وموت مہدی روانہ کر دیا اور نصیر وصیف کوان واقعات سے مطلع کر کے خلیفہ ہادی کے پاس جرجان بھیج دیا خلیفہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور نہایت تیزی سے قطع مسافت کر کے ہیں دن میں بغداد پنچا۔ ربیج کو خلعت وزارت سے سرفراز فر مایا لیکن ربیج اپنی وزارت کے تھوڑے ہی دنوں بعدمر گیا۔

ز نا وقد : خلیفہ ہادی تخت ِ خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنے باپ کی طرح زنادقہ کے بیچے پنج جھاڑ کر پڑگیا جس کو جہاں پایا قل کرڈالا از انجملے علی بن یقطین اور بیقوب بن فضل رہیدین حرث بن عبد المطلب کی اولا دے تھا اس نے خلیفہ مہدی کے روبروز ندقہ کا اقرار کیا تھا چونکہ خلیفہ مہدی نے ہاتھمیوں کے قل نہ کرنے کی قتم کھالی تھی اس کوقل نہ کیا قید کردیا مگر ساتھ ہی اس کا پنے الاکے ہادی کو وصیت کردی تھی کہ جب تم بیعت ِ خلافت پر متمکن ہونا تو اس کوقل کردینا۔ اسی طرح واؤڈ بن علی ک اولا دی کے قبل کی وصیت کی تھی ۔ چنانچے ہادی نے اس وصیت کے مطابق ان لوگوں کوقل کرڈ اللہ

خلیفہ ہادی کی تخت نشینی کے وقت عمال اس تفصیل سے تھے''مدینہ منورہ پرغمر بن عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب ' مکہ وطا نف پرعبداللہ بن قتم ' یمن پر ابراہیم بن مسلم بن قتیبہ' یمامہ و بحرین پرسوید قائد قرامانی' عمال پرخان

تاریخ این ظرون می موسل بن عیسی بیشی بیشی می میسی این بر جاح (خود خلیفه کا آزاد غلام) قومس پر زیاد بن حساب بن سلیم حواری کوفه پرموسی بن عیسی به بیشی بیشیم حواری کوفه پرموسی بن عیسی به بیشیم بن سعید بن خالد پھراس کوخلیفه بادی نے اس کی سیخ خلق کی معرول کر کے بجائے اس کے عبد الملک بن صالح بن علی باشی کومقرر کیا تھا۔

صائفہ کے ساتھ اس و الھ میں معبوب بن یکی جہاد کرنے کو گیا تھا اور روم نے اپنے بطریق کے ہمراہ حرث کی طرف خروج کیا تھا والی حرث بخوف روم قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور رومیوں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا معبوب یہ خبر پا کر حدود راہب سے بلا دروم میں داخل ہوا تھا اور بہت سامال غنیمت اور قبدی لے کرواپس آیا تھا۔

حسین بن علی کا خروج حسن علی بن حس مثلث بن حسن علی این ابی طالب کالا کے بین ای والا بھی میں ان کاظہور ہوا۔ سبب ظہور یہ تھا کہ خلیفہ ہادی نے مدینہ منورہ کی امارت پر جبیبا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو مامور کیا تھا ایک روز ابوالزفت حسن بن محمہ بن عبدالعزیز نے پہنچ کر گرفتار کرلیا اوران لوگوں کو پٹوا کر گلے میں ری ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھا ور نبیذ کا دور چل رہا تھا عمر بن عبدالعزیز نے پہنچ کر گرفتار کرلیا اوران لوگوں کو پٹوا کر گلے میں ری ڈال کر بازار مدینہ میں تشہر کرائی حسین بن علی سے صبط نہ ہوسکا عمر بن عبدالعزیز کے پاس کے سفارش کی اور یہ کہا کہ ان لوگوں پر نبیذ پیٹے کی دجہ صدنہ جاری کرن جا ہے کیونکہ علاء عراق نے اس کی اہانت کا فتو کی دے دیا ہے تم نے کس مسئلہ کی رو سے ان پر حدیثاری کی تھی عمر بن عبدالعزیز نے رہا کرنے کی بجائے قید کردیا پھر دوبارہ جسین مع اپنے بھیا ہی بی بی بی تھا ہوں نے حسن بن مجمد کی صفانت کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں میا حبول نے حسن بن مجمد کی صفانت کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں میا حبول نے حسن بن مجمد کی صفانت کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں میا حبول نے حسن بن مجمد کی صفانت کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور دونوں میا حبول نے حسن بن مجمد کی صفانت کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ان لوگوں کی مواند نے مواند کی مواند کر اور دونوں کی عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے دوسرے کی صفانت کر سے تھے اور دوائی مدید میں ان کی عربی سے ان لوگوں کی مواند نے مواند کا مواند کی ان کی عربی کے دوسرے کی صفانت کر سے تھے اور دوائی مدید میں کو مواند کی عربی کے دوسرے کی صفانت کر سے تھے اور دوائی مدید میں کو میں سے دوسرے کی صفانت کی حربی کے دوسرے کی صفانت کی کی مواند کی

عارخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدادل) ایل در بینه نے اپنے دروازوں کو بند کرلیا اوران لوگوں نے بیت المال کوتو ژکرتقر بیا دس بزار دینار اور پیمن کہتے ہیں کہ ستر بزار لوٹ لئے۔

الگددن مج ہوتے ہی ہنوعباس کے گروہ والے بہتن ہوکر جنگ کرنے کو نظر ہن کے ملے اسکے بعد ہیں ہے۔ اسکے بعد ہیں ہوتی رہی فریقین کے ہمرائی کثرت سے زخی ہو گئے بعد نماز ظہر خود بخو دایک دوسرے سے ملیحہ ہوگئے۔ اسکے بعد تیسر کے روز مبارک ترکی بدارادہ جی پیٹھا اور عبالی عباسیہ کے ساتھ ہوکر دو پہر تک آل ابی طالب سے لڑتا رہا بعد از ان اسکلے دن پر لڑائی ملتوی کردی گئی حسین کے ہمرائی معبد میں چلے آئے اور عباسیوں کالشکرا یا پیشکرگاہ میں واپس آیا تھوڑی ویر کے بعد حسین پر سوار ہوکر مبارک کے لشکر کی طرف گئے اور بہ حالت بخفلت اس پر ہملہ کردیا مغرب کے وقت سے برٹے ذور شور سے لڑائی شروع ہوئی عباسیوں کالشکر دو چار ہاتھ لڑکر منتشر ہوگیا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ مبارک ترکی نے حسین سے سازش کر بھاگہ وار بہ کا ان ہمرائی کر جو اور ہاتھ کی حالت میں ہملہ کردیا تا ہوئی گئی ہم مبارک ترکی کو اہل بہرکے اللہ لگر ہماگہ کہ جس وقت ہمرائیوں کے ہمراہ ایک کہ مبارک ترکی کو اہل بیت کی اذبیت گوارانہ تھی۔ بہرکیف لشکر عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہوں کے ہمراہ ایکس دن تک مدینہ متورہ میں تیا م کیا۔ آخری ماہ ذی القعدہ عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہوں کے ہمراہ ایکس دن تک مدینہ متورہ میں تیا م کیا۔ آخری ماہ ذی القعدہ عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہوں کا ایک گروہ ہوگیا۔ اس مند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کے جم کرنے کوآ کے سنے ہی غلاموں کا ایک گروہ اسکے پاس آ کر جو ہوگیا۔ اس مند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کی جم کرنے کوآ کے شواز آنجملہ سلیمان بن معورہ خور بن سلیمان بن مورہ خور ہوئی وغیرہ تھے۔

چنانچ جس وقت حسین کے واقعات کی خرطیفہ ہادی کے کان تک پنچی محر بن سلیمان کے نام ایک فرمان روانہ کردیا اور امیر لشکر مقرر کرکے جنگ کرنے کا حکم دے دیا محر بن سلیمان راستہ بر محفوظ وغیر مامون ہونے کی وجہ ہے آلات حرب اور فوج کی کائی تعدا واپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ چنانچ محر بن سلیمان نے مقام ذی طوئی میں سب کو جتح کر کے لشکر مرتب کیا اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرہ اوا کیا۔ جس کا انہوں نے احرام با ندھا تھا کہ معظمہ میں پہنچ کر عمرہ اوا کیا۔ جس کا انہوں نے احرام با ندھا تھا کہ معظمہ میں پہنچ تری عباسیہ کے ہوا خواہ خدام اور سپہ سالا ران لشکر بھی آلے جو ج کرنے کو بلا دمخلفہ ہے آئے ہوئے تھے یوم التر ویہ کوصف آل رائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد حمد بن میں مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ کھڑ اہوا بہت ہے آ دی اس محرکہ میں کام آگے خاتمہ جنگ کے بعد محمد بن ملیمان نے اپنے رکاب کی فوج کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مراجعت کی مقام ذی طوئی میں پہنچ تو دفع تا ایک خواسان خص حسین کا سرائے ہوئے البشر کی البیمان ہوئے ہوئے البان کی ندا کر دی البیمان بیانے کے خیال ہے آگر کھڑ الب کی ندا کر دی کوئی سب ہوا۔ فتح مندگر وہ نے امان کی ندا کر دی موئی بن عید کی نے گرفار کر کے قل کر ڈالا۔

محمد بن سلیمان کواس بر دلا خدر کت سے سخت بر ہمی پیدا ہوئی خلیفہ ہادی کے گوش ہوش تک پینجر پینجی تو وہ بھی ناراض ہوا اورغضب ناک ہوکرموی بن عیسیٰ کے مال واسباب کوضیط کرلیا مبارک ترکی کے بھی مال واسباب کوضیط کر کے جانوروں کی

علامت ہو جائ (حداول) اس مارک ترکی اس وقت ہے اس حالت میں رہا تا آئی خلیفہ ہادی نے وفات پائی منجملہ منہز مین کے مارک بری اس وقت ہے اس حالت میں رہا تا آئی خلیفہ ہادی نے وفات پائی منجملہ منہز مین کے ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بھی نے گئے تھے جول تو اسافت کر کے مصر پنچے اوران دنوں سرشتہ ڈاک واضح مولی صالح بن منصور کی سپر دگی میں تھا اور بیآل علی بن ابی طالب کے ہوا خواہوں میں سے تھا اس نے اور ایس گوتیز رفتار گھوڑ سے سوار کرا کر بلاد مغرب کی طرف روانہ کر دیارفتہ رفتہ شہر ولیلہ مضافات طلنجہ میں وارد ہوئے اور بربر یوں نے ان کی وعوت کو قبول کر لیا چند دنوں کے بعد خلیفہ ہادی کواس کی خراکی اس نے واضح اور اس کے ہمراہیوں گوگر فتار کرا کے مولی پر چڑ ھادیا۔

. ادرلیں اورا درلیں بن ادرلیں اوراس کی پیچلی نسلوں کی لڑا ئیاں جو خلفاء بنوا میداندلس سے ہو کی تھیں وہ ہم آئندہ مرکزی کا مرکزی ا

بیان کریں گےان شاءاللہ تعالی \_

مارون کی و کی عہدی: چونکہ خلیفہ مہدی اپنے اواخر میں ہارون الرشید ہے بحبث زیادہ کرنے لگا تھا اس وجہ ہے ہادی کے دل میں ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے ہادی کے دل میں ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے کہ تا تھا کہ اس میں ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے کہ تا تھا کہ اس نے دو چھڑیاں اپنے دونوں لڑکوں (ہادی وہارون) کو دیں ہادی کی چھڑی اس نے اور پی مارون کی جھڑی جانب ہے قدر سے سر سبز ، وئی اور ہارون کی بچرٹری شاداب و تروتازہ ہوگئی اس کی پیچیر جھی گئی کہ ہادی کی مدت خلافت کو تاہ اور ہارون الرشید کی عمر کی افری کے ساتھ طول وطویل ہوگی۔

ہادی نے تخت خلافت پر قدم رکھی جاپ کی وصت کے خلاف ہارون الرشید کو مرکے اپنے بینے جعفر کو ولی عہد مقرر کرنے کا فیصلہ کرلیا اورارا کین سلطنت ہے جسی پر خیال ظاہر کر دیا۔ چنا نچہ برزید بن مزید علی بن عیلی اور عبد اللہ بن ما لک اس امر پر مستعد ہو گئے اور اپنے گروہ والوں کو یہ جھا ، یا کہ جلسمام میں ہارون الرشید کی مقصص شان بیان کر کے کہد دیا کہ ہم لوگ اس کی ولی عہدی سے ناراض ہیں اور خلیفہ ہادی نے بھی اپنی فوج کو جنگی قاعدہ سے سلام کرنے کو منع کر دیا۔ کی بن خالد ہارون الرشید کا مدار المہام تھا۔ ہادی نے سارے الزامات ہی کے سرتھوپ دیئے اور اپنے در بار میں بلاکر خوب خوب دھمکیاں دیں بھی بن خالد نے عرض کیا ''امیر المومنین آپ ہی نے تو حلیفہ مہدی کے بعد ہارون الرشید کی مدار المہا می کی خدات ہوتو یہ جال نارفوراً غلیمہ ہوجا سے مگر ہارون الرشید پر کی خلاف ہوتو یہ جال نارفوراً غلیمہ ہوجا سے مگر ہارون الرشید پر کیا خلاف ہوتو یہ جال نارفوراً غلیمہ ہوجا سے مگر ہارون الرشید پر کا خلاف ہوتو یہ جال نا وہ وہ وجائے گئے''۔

ہادی کا غصہ اس کلام کے سنتے ہی شخنڈ اہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہارون کو ولی عہدی ہے لیے دہ کرنے کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ بیخی بن خالد نے عرض کیا '' امیر المؤمنین! اگر آ ہے اعیان سلطنت اور عوام الناس کو بدعهدی اور حلف شکنی پر مجبور کرنے لگا۔ بیخی بن خالد نے عرض کیا گئر امیر المؤمنین! اگر آ ہے اعیان سلطنت اور عوام الناس کو بدع ہدی اور حلف شکنی پر مجبور کریں گے اور اگر نارون کے جاتے ہیں اس پر بہت براا اثر پڑے گا اور اگر ہارون کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی جائے گئا وراگر ہارون کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی جائے گئ تو ہدیہت زیادہ مناسب اور مسلحت وقت کے مطابق ہوگا''۔ بیخی بن خالد کی ہے باتیں ہادی ہے دل میں اثر گئیں اور خاموش ہو گیا۔

یجیٰ بن خالدرخصت ہوکرا پے مکان پرآیا پھران لوگوں کو جوجعفر کی بیعت و لی عہدی کا بیڑ ہ اٹھا چکے تھے سر گوشیاں شروع کیں ہادی کے کان بھر دیتے ہارون کوجعفر کی بیعت ہے بیجیٰ روکتا ہے ورنہ ہارون کب کا جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر

لیتا۔ ہادی نے طیش میں آ کر یکی کو جیل میں بھیج دیا۔ یکی نے قیدخانہ میں جانے کے بعد ایک عریضہ لکھا اور حاضری کی اجازت جابى چنانچة مادى نے يكي كوخلوت مين بلايا۔ يكي نے دست بسة عرض كيا "امير المؤمنين! كيا آپ كواس كا كمان ہے کہ لوگ آپ کے لڑے جعفر کوخلافت سپر دکر دیں گے۔ حالانکہ وہ نابالغ ہے اور صلوق و جج وغزوات میں اس کی امامت ہے راضی ہوجا کیں گے اور خدانخو استدآ پ کا سامیاطفت ہم پر خدر ہااور جعفر تخت نشین ہوا تو کیا آپ کا بیز خیال ہے کہ آپ کے خاندان والے نیلے بیٹھیں گے اور جعفر کو حکومت وسلطنت کرنے ویں گے میرے نز دیک وہ لوگ فوراً جعفر کی مخالفت اپر کمر بستہ ہوجائیں گے اور آپ کے پدر بزرگوار کی اولا دے خلافت نکل جائے گی واللہ اگر خلیفہ مہدی ہارون کواپنا ولی عہد نہ بنا جاتے تو بہلیاظ معاملات سلطنت وسیاست ضرورت وقت اس خطرہ سے بیخے کے خیال سے آپ خود ہارون کومقرر فرماتے مصلحت وقت یہی ہے کہائے بھائی بی کواپنا ولی عہد بنائے رکھئے میں اقر ارکرتا ہوں کہ جب جعفر جوان ہو جائے گا تو میں بارون کواس براتا مادہ کرلوں گا کہ وہ خلافت سے دست کش ہوکر جعفر کی بیعت تبول کر لئے''۔ ہادی نے بیچی کی کل با تیل منظور کرلیں اور قید سے رہا کر دیا۔ نگر وہ اراکین سلطنت جوجعفر کی بیت کے موافق تھے الرشید کے خوف سے پھر ہادی کوجعفر کے ولی عہد بنانے کی رائیں دیے لگے ادی نے ہارون کوجعفر کی بیعت پر مجبور کرنا شروع کر دیا بیکی بن خالد نے رائے وی کہ آ پ خلیفہ ہاؤی سے شکار کی اجازت حاصلی کر کے کسی طرف چلے جائیں اور جس طرح ممکن ہوایا م گزاری سیجئے۔ ہارون نے خلیفہ ہادی سے شکار کی اجازت حاصل کی اور نھر مقاتل کی طرف جلا گیا۔ جالیس روز تک غایب رہا ہادی کو ہارون کی پیر حرکت نا گوارگزری بلا بھیجا۔ ہارون نے علالت کا بر کیا اس وقت تمام خدام واراکین سلطنت جو ہادی کی ہاں میں ہان ملاتے تھے نکتہ چیپیاں کرنے لگے۔

وفات سے بھار ہو گیا اور رفتہ رفتہ مرض کا اشتداد بڑھتا گیا۔ مما لک محروسہ کے گورنروں کو بلا بھیجا اور جب ہادی کی صحت ہے ایک گونہ نوامید ہوئی تو ان امراء واعیان دولت نے جنہوں نے جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی بیٹی بن خالد کوتل کر ڈالنے کا میر و پیان کیا پھریہ سوچ کر کہ شاید ہادی اچھا ہوجائے ہادی کے خوف سے رک رہے۔ اس کے بعد ہی ماہ رہے الاول مے اچے میں خلیفہ ہادی کا انتقال ہوگیا۔

یان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہادی نے بعد واپسی بلادِموصل وفات پائی تھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ ہادی کی ماں خیزرال کے آشارہ سے ایک لونڈی نے ہادی کوسوتے میں مارڈ الا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہادی کے شروع زمانہ خلافت سے خیزران تمام معاملات سلطنت کی گرانی کرتی تھی اور وہی امراء در باراور فوجی سرداروں کی درخواستوں کے مطابق احکام صادر کرتی تھی ہے وشام خیزران کے کل میں آبا جابا صادر کرتی تھی ہے وشام خیزران کے کل میں آبا جابا کرتا تھا امراء دولت اور فوجی سردار بروفت اس کے کل میں آبا جابا کرتے تھے۔ ایک روز ایک معاملہ میں خیزران نے ہادی سے چھے کہا ہادی نے اس کا جواب اس کے مطابق نہ دیا۔ خیزران نے کہا 'دمیں نے کہا 'دمیں نے جبداللہ بن مالک کو سخت وست کہا ہے اس کا جوراب اس کے مطابق نہ دیا۔ خیز ران نے کہا 'دمیں نے عبداللہ بن مالک کو سخت وست کہا

ے خیزران کی ہادی کے ساتھ اس قدر عداوت کرنے کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ ہادی نے ایک طبق بلاؤ خیزران کے پاس بھیجا (جس میں سے نصف کھالیا تھا اور نصف میں نے ایک طبق اور نصف میں نے بیار ہوئی کے لیے بھیجتا ہوں چو تکہ خیزران کے کے دل میں بادی کی طرف سے خطرہ اس سے پہلے ہی سے پیدا ہو چکا تھا اس بلاؤ کو کتے کے آگے دکھ دیا۔ جو نہی کتے نے کھایا مرگیا اس سے خیزران کے دل میں بادی کی طرف سے اپنی عداوت بیدا ہوگئ جس سے بادی کی موت وقوع میں آئی۔ تاریخ انحلفاء۔

اوراس کام کے شکرنے کی قیم کھائی خیز ران بیس کر جھلا کراٹھ کھڑی ہوئی ہادی نے کہا' آپ کا کام بیہ ہے گہ آ پ اپنے گھر میں بیٹی رہیں واللہ اگر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرابت دار ہون گاتو آئی کے بعد جومیرا فوجی سردار اور عالی آپ کے درواز ہیں آپ اللہ اگر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرابت دار ہون گاتو آئی کے بعد جومیرا فوجی سردار ان آپ کے درواز ان کین دولت میرے ہوتے ہوئے وشام آپ کے پاس آ یا کرتے ہیں کیا آپ کا اور کوئی کام ہی تہیں ہے جس میں آپ مشخول ہوں آپ کا کام ہی تہیں ہے جس میں آپ مشخول ہوں آپ کا کام ہی ہیں رہنے اور قرآن شریف کی حالوت کیا ہی خیز رواز آئدہ کی مسلم و ذمی کو اپنے مکان میں آنے کی اجازت ندر جی گائی ۔ خیز ران اپنے بیٹے کی بیہ باد بانہ گفتگوں کر در بارعام میں چلا آ یا امرائے سلطنت اور انسران فوج سے دریافت کیا ''تم میں اس طرح کہ فال خص کی پیند کرتا ہے کہ اس کی ماں مردوں سے با تیں کرے اور پھروہی با تیں مردوں میں بیان کی جا تیں اس طرح کہ فال شوس کی ماں نے خدمت میں جاتے ہواور اس سے ادھرادھرکی با تیں کرتے ہو''۔ اعیان سلطنت ہادی کا ملل بی خدمت میں جاتے ہواور اس سے ادھرادھرکی با تیں کرتے ہو''۔ اعیان سلطنت ہادی کا مطلب سیجھ کر خاموش ہو گئے اور خزران کی میں جاتے ہواور اس سے ادھرادھرکی با تیں کرتے ہو''۔ اعیان سلطنت ہادی کا مطلب سیجھ کر خاموش ہو گئے اور خزران کی مجلس میں آنا جانا بند کردیا۔

بعض میر مجیور کرنے لگا تو خیز ران کواس سے خطرہ پیدا ہوا تھاں وراپ اڑے جعفری بیعت پر مجیور کرنے لگا تو خیز ران کواس سے خطرہ پیدا ہوا اتفاق وقت سے ای زمانہ بل ہادی بیار ہوگیا اور علالت زور بکڑتی گئی خیز ران نے ایک لونڈی کواشارہ کر دیااس نے ہادی کوز ہردے دیا۔ ہارون الرشید نے بنماز جنازہ پڑھائی اور ہر تمدین اعین نے ہارون الرشید کو در بارعام میں لا کر تخت خلافت پر بٹھا دیا ہارون نے بچی بن خالد کو ہلا کر قلدان وزارت سپر دکر دیا اور تمام ممالک محروسہ میں ہادی کی موت اور ہارون کی خوت اور ہارون کی خلافت پر بٹھتے ہی قلدان ہوں الرشید کے پاس ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون اٹھ کر ہادی کی خوت کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون اٹھ کر ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون اٹھ کر ہادی کے خبالے مزدہ بارون اٹھ کر ہادی کے دیا۔ میں پر بٹھتے ہی قلدان وزارت اور نیز انگشتری خلافت پر بٹھتے ہی قلدان وزارت اور نیز انگشتری خلافت کی کے سپر دکر کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیاری مل وے دیا۔

(مترجم) خلیفہ بادی کی کنیت ابوجم تھی اور نام موی تھا خلیفہ المہدی بن المنصور عبداللہ بن جمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس کالؤکا تھا م ولد پر بر بہ خبز ران نامی کی طف سے مقام رے برس اچھ میں بیدا ہوا با کیس برس کی عمر میں بولی عبدی خلیفہ مہدی والا ھیس تخت خلافت پر بہ بیشا ایک برس تین مہینہ خلافت کر کے مصابع میں مرگیا۔ تھیس برس کی عمر بیائی آ زاد مزان محرت پہند مشرائی اور لہولوں میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اورادب نواز تھا اس کوموٹ اطبق بھی کہا کرتے تھا س وجہ سے کہ اس کا اور کولوں میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اورادب نواز تھا اس کوموٹ اطبق بھی کہا کرتے تھا س وجہ سے کہ اس کا مدیکا لب چھوٹا تھا اور دانت بڑے بڑے جس سے ہروفت اور اکثر بہوفت کلام مذکلا رہنا علیقہ مہدی نے ایک عادم کو شخصی کر دیا تھا جو ہروفت بادی کومنہ بند کر ایل میں سوار پر ہوشششیر کے کرچلے تھا س بند کر لیتا تھا دین ہوئی ہادی اس سے پہلے ای کے ہمراہی میں سوار پر ہوشششیر کے کرچلے تھا س

<sup>۔</sup> اس کا پیسب بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ہادی نے جعفر کو ولی عہد بنانے کے خیال سے ہارون کے قل کا بھم ویے دیا تھا اس وجہ سے خیز زان نے ہارون کی فرط محبت سے اپنی لونڈی کے ذریعہ سے ہادی کوز ہر دلوا دیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 19۔

|                          | ·                                              |  | i |        | 1               |
|--------------------------|------------------------------------------------|--|---|--------|-----------------|
| فلافت بنوعباس (حضه اوّل) | garang dan |  |   | رل 🗀 💮 | تاریخ این خلیره |

نے اس کے لڑ کے جعفر کی بیعت سے اٹکار کیا تھامشہور ہیں:

نصحت لهارون فرد نصيحتے و كل امرء لا يقبل النصح نادم و ادعو لسلامر المولف بيننا في داك ظالم في حديد عنبه و هو في ذاك ظالم و ليوماً الى غيد للمداد الى ما قبلته و هو اوراغم

''میں نے ہارون کونسیحت کی مگراس نے قبول نہ کیا اور جونسیحت قبول نہیں کرتاوہ نادم ہوتا ہے۔ میں ایسی یا تیں کہتا ہوں جوار تباط کا سبب ہیں اور دہ اس سے دور بھا گتا ہے اور اس بارے میں وہ ظالم ہے اگر جھے امر وز فر دا کا انتظار ہوتا تو چارنا چارمیر کی بات اس کو مانٹا ہی پر تی''۔

خلیفہ کا دی نے اپنے مرنے پرنواولا دیں چھوڑیں سات کڑے تھے جعفر (جس کوولی عہد بنانا چاہتا تھا) عباس عبداللہ ، اسحاق اساعیل سلیمان اور موی اور دولڑ کیاں ام عیسیٰ وام عباس تھیں ۔

ل تاریخ کامل این اثیرجلد اصفی اس

ع تاریخ کال این اثیرجلد ۲ صفحه اس

تاريخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلانت بؤمماس (حيّه اوّل)

# چاپ<u>و</u> ہارون الرشید محاج تا ساواج

تخت شینی : خلیفه بارون الرشید نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بی انظامی نقطه نظر ممال کے تقرروتید ملی کے احکام

> الم تسرا ان الشهه سس كسانت مريضة فللمسا اتسى هسارون اشرق نسوره سا تسلسلست السانسا جمسالا بمملك نهسارون و اليهساوي حسى وزيسرها

" کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آفاب بیاد تھا۔ جب ہارون تخت نیمین ہوا تو اس کی روثنی چنگ آتھی۔ دنیائے اس کی باد شاہت سے خوبی کالباس بہن لیا کیونکہ ہارون اس کا بادشاہ ہے اور بچی اس کا وزیر'' اور ایک بدوہارون کی تخت نینی کے وقت آیا تھا لوگوں نے کہا'' کیا لے کر آیا ہے''عرض کیا'' میں ایک پیام لایا ہوں'' ۔ کہا'' بیان کرو''گزارش کی'' میں نے خواب دیکھا کہ کس نے مجھ سے کہا ہے کہتم امیر المؤشین کے پاس جاؤاور یہ ابیات اس مے صفور میں پہنچا آؤ''۔

ت وارث ت المخلفة من قريسة ت روسا المحكم الم

(10 m) \_\_\_\_ خلافت بنوعماس (هتداوّل) صا در فرمائے۔ چنانچے غمر بن عبدالعزیز عمری کو مدینه منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کومقرر کیا اور پرید جن حاتم گور در افریقیہ کے انتقال کر جانے برروح بن حاتم کواور پھرروح بن حاتم کی وفات کے بعد اس کے لڑے فضل کو سند گورزی مرحت کی پھر جب بیر مارا گیا تو ہر تحد بن اعین کو مامور کیا جبیبا که آئندہ حالات افریقیہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس زمانہ میں کل سرحدی بلاد کو جزیرہ وقسرین سے علیحدہ کر کے ایک جداگانہ صوبہ قرار دے کرعواصم کے نام سے موسوم کیا۔ طرطوس کی تغییر اور اسے آباد کرنے کا حکم دیا۔ زمانہ خلافت کے شروع ہی میں مج کرنے کو گیا تھا حرمین شریفین میں کمال دریا د لی سے خبر و خبرات کی اور صا کفیہ کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ لکا ئی جہاد کرنے کو گیا تھا ان ونوں مکہ و طا کف کی گورنری پر عبدالله بن فتم ' كوفه كي گورنري رئيسيٰ بن موسىٰ ' بحرين بصره ' يمامه عمان اجواز اور فارس كي گورنري پرسليمان بن على اور خراسان کی گورنری پر ابوالفضل بن سلیمان طوی تھا پھر اس کومعز ول کر کے جعفر بن محمد بن اشعث کو مامور فر مایا تھا جعفر نے خراسان پہنچ کرائیے لڑ کے عباس کو کابل کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ عباس نے کمالِ مردا لگی سے کابل وسابہار کو فتح کیا اور جو کچھ وہاں تھالوٹ لیا۔اس کے بعد ہارون الرشید نے جعفر کو دریار خلافت میں طلب کرے معزول کر دیا اور بچائے اس کے اُس كِ لِرْكِ عباس كوسند گورزى مرحمه في مائي موصل كى عنان امارت عبد الملك بن صالح كے ہاتھ ميں تھي ہارون اگرشيد نے اس کومعزول کر کے اسحاق بن مجر بن فرخ کو نتر رکیا کیچھ عرصہ بعد ابو حذیفہ حرب بن قیس کو بھیج کر اسحاق کو دار الخلافت بغدا د میں بلا بھیجا اور جب اسحاق دربارخلافت میں حاضر، واقت اس کے قبل کا حکم دے دیا اور بجائے اس کے امر مینید کی امارت سے یزید بن مزید بن زائده (برا درزا ده معن ) کومعز ول کریے براللہ بن المهدی کومقرر کیا۔

اے بھی بنوتغلب کے صدقات وصول کرنے پرروٹ من صالح ہمدائی کو مامور کیا گیا تھا اتفاق سے بنوتغلب اور روح میں مخالفت پیدا ہوگئی۔روح نے ان کی سرکو بی کے خیال سے لشکر فراہم کیا بنوتغلب کو اس کی خبرلگ گئی انہوں نے رات کے وقت مجتمع ہوکرروح پرشپ خون مارااور انہیں معدا یک جماعت کے جواس کے ہمراہیوں میں سے تھے مارڈ الا۔

سے اچھیں مجمہ بن سلیمان والی بھرہ نے وفات پائی چونکہ اس کا بھائی جنفر بن سلیمان ہارون الرشید ہے آکثر اس
کی شکائیتیں کرتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق اور مال غنیمت کوخصب کر کے اسباب وسامان مہیا کیا ہے اور اپنے آپ کو
خلافت وحکومت کا مستحق سمجھتا ہے۔ ہارون الرشید کے ول میں اس کے کہنے سننے سے محمہ بن سلیمان کی جانب سے غبار پیدا ہو
گیا تھا جو وفات کے بعد محمہ بن سلیمان نے اس طرح ٹکلا کہ اس کے مال واسباب گھوڑے اور اٹاث البیت کو ضبط کر کے
خزانہ شاہی میں داخل کر لیاجنس کا کوئی شار نہیں ہے۔ ساٹھ ہزار دینا رنقلہ تھے۔ محمہ بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی

نہ تھا وہ محمد بن سلیمان کے مرنے پر درا ثت کا دعوے دار ہواہار ون الرشیدئے اس کے اقر ارسے اس کوم حقول دے دیا۔

س<u>امے میں</u> بارون الرشید نے اسحاق بن سلیمان کوسندھ و تحران کی گورنری مرحمت کی اور پوسف بن امام ابو الوسف کوامام موصوف کی زندگی ہی میں عہد ہ قضاء پر مامورفر مایا۔

ھے '' تونے ورشین قریش سے خلافت پائی ہے۔ وہ ہمیشہ تم دونوں کے پاس دلین بن کرتا ہے گی موی کے بعد ہارون کے پاس ناز کرتی ہوئی آئی ہے۔ اورالی حالت میں وہ کیوں نہ ناز کرے' ۔ تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۴۳ مہمواعلام الناس صفحہ ۸۸۔

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعبان (صّداوّل) \_\_\_\_ خلافت بنوعبان (صّداوّل) و المين كي ولي عمد كي د كوششوں سے اپنے المين كي ولي عمد كي د كي كي كوششوں سے اپنے لئے ميں نرزبيدہ كي ولي عمدى كي بيعت لي اس وقت اس كي عمر پارچ برس كي تقى \_ اسى سند ميں ہارون الرشيد نے عباس بن جعفر كوا مارت خراسان سے معزول كر كے خالد غطر يف بن عطاء كندى كوما مور فرمايا تھا۔

یجی بین عبدالله کاخروج دھے ہے میں یجی بن عبداللہ بن حسن برادر مہدی نے دیلم میں خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کیا تھوڑے ہی دنوں میں اس کارعب و جلال بڑھ گیا اور ہمراہیوں کی تعدا دزیا دہ ہوگئی چاروں طرف سے جوق در جوق لوگ اللہ چلے آتے تھے۔ ہارون الرشید نے ان کی جلوہ گری کے لئے ضل بن یجیٰ کو پچاس ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا اور جوان طرستان اور رے وغیرہ کی سند گورٹری بھی دے دی ضل نے بغداد سے نکل کر نظر مرتب کیا اور سامان و اسباب سفر مہیا کر کے لوچ کرویا طالقان میں بھی کی بن عبداللہ کے نام ایک خط لکھا جس میں شاہی عماب کی دھمکی دی تھی اور خلافت عباسیہ کے رعب و داب سے ڈرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صلح کر لینے پر انعام و جا گیراٹ کی امید بھی دلائی تھی۔ والی دیلم سے عباسیہ کے رعب و داب سے ڈرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صلح کر لینے پر انعام و جا گیراٹ کی امید بھی دلائی تھی۔ والی دیلم سے مجمی اس بارے میں خطو کر آبت کی تھی اور تھی کی صورت میں دن لاکھ درہم دینے کو کھا تھا۔

یجی کے دل میں اس خط در سے سے ایسی ہیت چھا گئی کہ اس نے مصالحت منظور کر لی اور لکھ بھیجا کہ مجھے اس شرط پر صلح منظور ہے کہ ہارون الرشید اپنے قام میں مسلح منظور ہے کہ ہارون الرشید اپنے قام میں مسلح منظور ہے کہ ہارون الرشید اپنے قام میں میں منظور ہے کہ ہارون الرشید کو تعلیم منظور ہے کہ ہارون الرشید کے بھی دسخت بول فضل سے منظور کی الرون الرشید نے اس شرط کے مطابق صلح نامہ کلھ کرمع ہدایا اور تھا گف کے نہاں روانہ کیا چنا نچر بھی کی نے معیضل کی بغداد کی طرف کوچ کر دیا ہارون الرشید نے نہایت تپاک سے ملاقات کی اور اپنے ہدایا ہتھا گف کا اس کوگرویدہ بنالیا۔ اس واقعہ کے بعد فضل کا اعز از ہارون الرشید کے دربار خلافت میں بڑھتا گیا بالا خربارون الرشید ہے بچی کی کوقید کر دیا اور پھروہ قید خانہ سے مرکزی لکا۔

عمر بن مہران کی گورٹری موٹی بن میٹی کو ہارون الرشد نے ملک مصری گورٹری پرمقررکیا تھا چند دنوں بعداس کے متعلق دارالخلافت میں بیٹر بن بیٹیخے لگیں کہ بیامیر المؤمنین کا دشن اور خلافت سینہ کے انقلاب کا خواہاں ہے۔ ہارون الرشید نے عصہ ہور کرمرمرکی گورٹری کا انتظام جعفر بن میٹی کر کے کا عصہ ہور کرمرمرکی گورٹری دیے کے لئے پیش کر نے کا حکم دیا بیشخص نہایت بدشکل عجب الخلقت احول (بھیگا) اور بہت قامت تھا۔ صورت وشکل نازیبا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بی ذکیل اور کم حیثیت لباس پینٹ تھا اور غلام کو سواری پر اپنے بیٹھے بھا تا تھا جب در بارِ عام میں اسے پیش کیا گیا اور بہت بی ذکیل اور کم حیثیت لباس پینٹ تھا اور غلام کو سواری پر اپنے بیٹھے بھا تا تھا جب در بارِ عام میں اسے پیش کیا گیا اور گورٹری مصر کا اس کو میٹر دو سایا گیا تو اس نے بیٹر طویق کی کہ بعدا نظام مما لک مصر سے واپنی میرے اختیار میں دیے در الخلافت سے اجازت عاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہ رہے خلیفہ ہارون نے پر طومنطور کرکی اور میں میران رخصت ہو کرمفرکور واف ہوا تھا اور از باب جاجت اپنی عرضیاں پیش کرر ہے تھے جب سب لوگ منتشر ہو گئے تو عمر بن میران نے فرمان شاہی موئی بن عیش کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی عرضیاں پیش کرر ہے تھے جب سب لوگ منتشر ہو گئے تو عمر بن میران نے فرمان شاہی موئی بن عیش کی میں میں ہوں " موٹ کی میں میں ہوں " موٹ کی کوٹ تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا کی دین میران کی گئیت تھی کا عربین میران نے جواب دیا۔ دیا ''اللہ کی فرعوں پر لوحت ہو کم بخت اس ملک کی مصر کی باوشاہی پر دعوائے خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا کی '' کیا ہے صدی ' ''اللہ کی فرعون پر لوحت ہو کم بخت اس ملک کی مصر کی باوشاہی پر دعوائے خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا کی '' کیا

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباق (هنداة ل) مین مصر کاما لک مستقل نہیں ہوں''۔

غرض موی نے گورنری مصر کا چارج دے کر بغداد کا راستہ لیا اور عمر بن مہران ملک مصر کے انتظام میں مصر وف ہوا
کا تب (سیکرٹری) کو تکم دیا کہ کسی کا کوئی تخذہ ونذر رسوائے زر نقتہ کے قبول نہ کیا جائے لوگ ایک زمانہ ہے اس کے عادی ہو
رہے بتھے کہ گورنر مصر کو ہدایا وتحا کف دے کر خراج ملتوی کرالیا کرتے تھے ای دستور کے مطابق مصر والوں نے نذرانے و
تحا کف پیش کئے ۔ عمر بن مہران نے سب پران کے پیش کرنے والوں کے نام کھا کر بطور امانت خزانہ میں رکھوا دیئے جب
قسط اول اور دوم کو عمر بن مہران نے کمالی تنی و تشدد ہے وصول کیا تو تیسری قبط میں لوگوں کو شکا بیش پیدا ہو کیس کہ ہم نذرانے و
تحا کف بھی دیتے ہیں اور پھر ہم سے خراج بھی تختی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے ۔ عمر بن مہران نے ان نذرا نوں وتھا کف کو
خزانہ سے نکلوا کر دینے والوں کے سامنے پیش کر کے دام دام کا حساب کر کے خراج وصول کرلیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
خراج بودا کر کے بغداد واپس آیا۔

ومشق کی بغاوت اس سر ایسی اسان بن ابی حارید و کانید کے مابین مقام ومثق میں بہت براہ نگامہ بر پا ہوا محتریوں کا مردارالولیدام عام بن ممارہ تعابوہ عام بن مارہ تعابی بیدا ہوا تعابی اس ب کہ ممارہ کے بیانی بن محالے بی اور الاتھا بنوقین اس کے معاوضہ لینے کے لئے بی ہوئے ان دنوں دمثق کی گورنری پر عبدالصد بن علی فائز تھا اس ہے بھی مہدی خبر پاکر دوساوار کین دولت کو دونوں قبیلوں میں مصالحت کرانے کا غرض سے جمع کیا قبیلہ تو سمجھ کیا فیارٹ تھا اس کے بھانے سے رک رہ گریمانیہ نے حیلہ وحوالہ کر کے نال دیا اور رات کے وقت بھالت مفاریہ پر جملہ کر کے ان میں سے بنوقین قبیل میں اس کے اور اپنی ہے کہ کمزوری اور جبر دی ظاہر کر کے اعانت کی درخواست کی قبیل خال اور خواست میں جنگ کا باز ارکو واست منظور کر کی اور ان کے ساتھ بلقاء کی طرف کو چس کر دیا اور موقع پاکر کی مصالح ان کو مارہ والی کو مارہ کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کے در بارخلافت میں بینچیں تو خلیفہ نے انظاماً عبدالصد کو معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو مامور کیا دو برس کے بعد فریقین نے مصالحت کر لی۔

وفد کی روانگی: ایراہیم بن صالح کوبھی شب وروز کے انظام اورتگ ودو ہے فرصت ندمی دشق پراپ لڑکے اسحاق کو اپنا نائب بنا کر بطور وفد ( ڈیوٹیٹن ) در بار خلافت میں چلا آیا چونکہ دونوں باپ بیٹوں ( لیعنی ابراہیم واسحاق ) کامیل خاطر بمانیہ کی جانب بنا کر بطور وفدرت کرکے صفائی کر کی اور اسکے کی جانب تھا ابراہیم نے خلیف نے بنی کی شکایت کردی اور قیس کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے پٹوایا اور تشہیر کرائے قید کر دیا لوگوں کو اس سے اشتعال بیدا ہوا۔ ایک روز غسان نے قیس بن عیمی کے لڑکے پرحملہ کرکے اسے مار ڈالا اس کے بھائی نے حواران میں سے چند حواران میں سے چند کو اس کے بار ڈالا اس کے بھائی کو جو است گار ہوا' دواقیل امداد کی غرض سے بمانی پر چڑھ آئے اور ان میں سے چند آدمیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد بمان یہ بن عمر بن جنید بن عبد الرحمٰن پرحملہ کیا کلیب تو ہی گئی ابو ہیدا م نے کہا'' صبر اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہیدا م کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہیدا م نے کہا'' صبر اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہیدا م کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہیدا م نے کہا' ' صبر اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہیدا م کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہیدا م نے کہا' ' صبر اس کے بیاں مقیم تھا۔ بمانیہ کی دور ویش کر دیم اس قصر کو ایمیں کی میں کی سال سالیہ کیا تو فیما' ور ندا میر المؤمنین تو انصاف کریں گ'

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حصّد الآل)

ومشق پر قبضه اسح اور ما واقعه کی خبر پنجی اس اثناء میں ابو ہیدام بھی دارالا مارت میں حاضر ہوا اور حاضری کی اجازت چاہی اجازت بھی اجازت نددی گئی۔ اس کے بعد سی چورنے ایک بیانیہ کو مار ڈالا اور بیانیہ نے قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارانیارا کر دیا اور قبیلہ سام کو جواس کے ہمسایہ شخص کی اور بیان اس کا شکوہ کیا ابو ہیدام معدان لوگوں کے اسحاق کے پاس کیا اسحاق نے اس کو گھرایا ہواد کھ کر تفتیش مقدمہ کا وعدہ کیا اور در پردہ بیانیہ کو ابو ہیدام پر حملہ کرنے کی ہدایت کر دی ۔ چنانچہ بیان بیان کی بیان کو جائی ہو کر میدان جنگ میں آیا اور کمال مردائی سے ان کو شکست دے کر دمشق پر قبضہ کر لیا اور جنل کا دروازہ کھول دیا۔

یمانے نے پرنگ دکھ کو کھر کھیلے کا ب نو ماہدادی درخواست کی ان لوگوں نے ان کی حالت پرترس کھا کر مدودی اور معزیہ نے ابو ہیدام کے ساتھ صف آرائی کی باب تو ماپر فریقین میں معرک آرائی ہوئی ابو ہیدام نے چار باریمانے کو گئست دی اسحاق نے گئیرا کر جنگ روک دینے کا حکم صادر کیا ابو ہیدام نے جنگ سے اپنے ہاتھ روک لئے اسحاق نے بمانے کوائن سے مطلع کر کے بحالت غفلت عملہ کرنے کو کہلا بھیجا ابو ہیدام کے جاسوسوں نے بھی پے فرا ابو ہیدام تک پہنچا دی وہ آگ بھولا ہوگیا مطلع کر کے بحالت دی ۔ اس کے بعد بمانے اردن پھر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف نگھ اور ان کوشست دی چردو بارہ باب تو ما پران کوشکست دی ۔ اس کے بعد بمانے اردن پولان اور کلیب وغیرہ کوئی کر کے دشت کی افر نے برا جھے ابو ہیدام نے جاسوسوں کو فر لانے کی غرض سے مامور کیا جاسوسوں نے فرلا نے بی خولان اور کلیب جاسوس کو ابو ہیدام کے حالات قیام کی خبر لانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالات قیام کی خبر لانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالات قیام کی خبر لانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالت سے دو تغیت ہوگئی تو اس نے بمانے کو شہر کی پر کی جانب سے داخل ہونے کا حکم دیا ابو ہیدام نے نے خبر پاکر اپنے ہمرا ہیوں کو بمانے یہ پہلے کو روانہ کیا اور خود سین پر ہو کر سامنے سے حملہ کیا تھی کو روانہ کیا اور خود سین پر ہو کر سامنے سے حملہ کیا تھی کو اس میں ہوگئی۔ کیا تھی کو کہ کر کے دیکھی شکست ہوئی۔

لشكر يول كا اجتماع: غزه صفر الحاج كواساق في قصر جاج كريب المجتمع كريم مرتب كيا ابو بهيدام كه همراي جواطراف دمش ميں قصبات و ديبات كولو في كو گئے ہوئے تقيد يہ فريا كروائيں آئے تو اسحاق كى فوج كے چند دستوں سے مد بھير ہوگى۔ ابو بهيدام كے ہمراہيوں نے ان كوشكست دے دى اوراكم مكانات اور بعض ديبات كوجلا ديا دمشق كے اطراف و جوانب كر رہنے والوں نے ابو بهيدام سے امان كى درخواست كى ابو بهيدام نے امان دے دى جس دمشق عيں دمشق خرو ہوگيا اورلوگوں كوتىلى ہوئى۔ ابو بهيدام نے اپنے ہمراہيوں كوانظام و حفاظت كى غرض سے اطراف و مشق عيں ابو بهيدام نے اپنے ہمراہيوں كوانظام و حفاظت كى غرض سے اطراف و مشق عيں ابو بهيدام كے پائر دو گئے الله بهيدام بي كراپ لشكر كا غذافر الساق كے لئرى تين روزتك ابو بهيدام برحملہ كرنے كا حكم و دويا اگر چا ابو بهيدام كے دليرانه تعلم نے عذافر كو پہنا كرديا گراسحات كى فوج اس معركہ عيں آيا اس وقت اس كائكرى تعداد بارہ ہزارتی علاوہ اس كا برابرلڑت رہے جو تقروز اسحاق بي تاربوكر ميدام نے شہر سے نكل كرباب جانبيد پر مقابلہ كيا اسحاق كى فوج اس معركہ عيں بھى گئے اور اپنا مور چہ چھوڑ كر پہنچ ہوئے گئے۔ اس كے بعد عصى كى فوج نے ابو بهيدام كے ايك قربيہ پرشب خون مارا ابو بهيدام نے ابو بهيدام نے ابو بهيدام كے ايك قربيہ پرشب خون مارا الو بهيدام نے ابن بهراہيوں سے چندلوگوں كواس كى دوك تھام كوروانه كيا ان لوگوں نے مصى كى فوج كو طه ميں تھے جائے كرديا اس واقعہ كے بعد ابو بهدام ديا الور يا اس واقعہ كے بعد كاران دورك كار وارد كيا ان وادد يہاتوں كو جو خوطہ ميں تھے جائر كوناك وسياہ كرديا اس واقعہ كے بعد كاران دورك كوناك وارد كيا اس واقعہ كے بعد كار كورانہ كور كورانہ كار خاك وسياہ كرديا اس واقعہ كے بعد كار كورانہ كور كورانہ كيا كوران كارك وسياہ كرديا اس واقعہ كے بعد كورانہ كور كورانہ كور كورانہ كور كورانہ كورانہ كور كورانہ كور كورانہ ك

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوع اس (حقدادّ ل) \_\_\_\_ خلافت بنوع اس (حقدادّ ل) \_\_\_\_ خلافت بنوع اس (حقدادٌ ل) و تقریباً ستر یوم یک فریفین الرا الی سے رکے رہے۔

سندی کی کشکر کشی غرہ رہے الا ترسہ ندکورکوسندی غلیفہ ہارون کی جانب ہے ایک کشکر کے کردشق کے قریب پہنچا بھائیہ فاس کو ابو ہیدام کی جانب سے برہم کردیا ابو ہیدام نے کہا بھیجا کہ ' میں امیرالمومنین کا مطبع ہوں میری بیجال جہیں ہے کہ خلافت پناہی کے تعم سے سرتا بی کروں' ۔ سندی بین کردشق میں داخل ہوا اوراسحاق درا تجائی میں جااتر ادوسرے دن سندی نے اپنے ایک سپرسالا رکو تین ہزار کی جعیت کے ساتھ ابو ہیدام کی طرف روانہ کیا ابو ہیدام نے ان کے مقابلہ پر ایک ہزار جوانوں کی شکل وصورت دیکھ کرخوف سے کانپ اٹھا اورلوٹ کرسندی کے جوانوں کو میدان کا رزار میں نگالا سپرسالا ران ہزار جوانوں کی شکل وصورت دیکھ کرخوف سے کانپ اٹھا اورلوٹ کرسندی کے باس آیا اوراسے بیرائے دی کہ بیلوگ موت کو حیات سے افضل سمجھتے ہیں جس طرح ممکن ہوان سے مصالحت کرنا مناسب پاس آیا اوراسے بیرائے دی کہ بیلوگ موت کو حیات سے افضل سمجھتے ہیں جس طرح ممکن ہوان سے مصالحت کرنا مناسب سندی تین روز تک دشق میں شہرا رہا چو تھے روز موئی بن عینی دمشق کا گور نر ہوکر آیا اس نے کھڑ ہوکر یوں کو ابو ہیدام کے مقابلہ پر آیا گائی تھی ابو ہیدام کے ہمراہی اس واقعہ سے مطبع ہوکر چاروں طرف سے دریا موئی موئی موئی موئی کی طرح المرآئی ابو ہیدام ان کو پہا کر کا بھرہ کی طرح المرآئی کیا موئی نے اس کے تعمراہی اس واقعہ سے مطبع ہوکر چاروں طرف سے دریا کی طرح المرآئی کیا ہوگی کیا ہوگی نے اس کے تعمراہی اس واقعہ سے مطبع ہوکر چاروں طرف سے دریا جانب چلاگیا (اورفت درمش کا خاتمہ ہوگیا) ہو اقعہ معمراہی اس کے تعاقب پر گئگر مامور کیا ابو ہیدام ان کو پہا کرکا بھرہ کی جانب چلاگیا (اورفت درمش کا خاتمہ ہوگیا) ہو اقعہ معمران عرب کیا تھی کہ ہوئی کے جانب جلاگیا (اورفت درمش کا خاتمہ ہوگیا) ہو دائوں خات کیا تھا کہ ہوئی کا ہے۔

فتنہ و فساد کا سبب ابعض لوگوں نے اس فتنہ و فساد کا ہیں۔ یہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون کے ایک گورنہ نے ہمتان میں ابو ہیدا م کے بھائی کو مارڈ الا تھااس نے وہاں تو پچھ نہ کہالیکن شام میں آ کرایک بہت بڑا گروہ جمع کرلیا اور آتش فساد شتعل کردی خلیفہ رشید نے اس کے بھائی کو اس کو گرفتار کرلانے خلیفہ رشید کے دو ابو ہیدا م کو بحیلہ و فریب گرفتار کرلایا خلیفہ رشید نے ترس کھا کراس کی خطا نمیں معاف کردیں اور رہا کردیا۔ مراجے میں خلیفہ رشید نے اس فتنہ کے فروکر نے کی غرض سے جعفر بعداد بن کی کوشام کی طرف روانہ کیا۔ چنانچ جعفرا ہے جسن انتظام سے اس فساد کو فروکر کے نیک نامی کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں واپس آیا۔

موصل ومصر کی بعثاوت: عربے میں عطاف بن سفیان از دی نے خراسان وموصل پر قبضہ کرلیا تھا ان دنوں موصل کا گورنر محمد بن عباس ہافتی تھا اور آبعض کہتے ہیں کہ عبدالملک بن صالح تھا بہر حال عطاف نے تھوڑ ہے ہی دنوں میں چار ہزار جنگ آ وروں کو جمع کر کے موصل کا خراج وصول کرنا شروع کر دیا اور گورنرموصل دیا دبا پڑا رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہارون موصل بہنچا اور اس نے موصل کے شہر پناہ کو منہدم کرا دیا۔عطاف بھاگ کرارمینیہ پہنچا اور پھر ارمینیہ سے رقہ چلا آیا اور و ہیں مکان بنالیا۔

الالم المحاج میں حوفیہ نے (یہ قبیلہ قیس و تھناء سے تھے) گور نرمصراسحاق بن سلیمان سے بعاوت کی اور کھلے میدان کرنے گوآئے۔ خلیفہ ہارون نے ہر ثمہ بن اعین کو (بیان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فروکرنے کی غرض ہے مصر جانے کو لکھا۔ جو اپنی ہر ثمہ نے مصر میں قدم رکھا جو فیہ کا د ماغ درست ہوگیا اور آتش فساد فروہو گئی غرض سے خلیفہ ہارون ہانے کو لکھا۔ جو اپنی ہر ثمہ کودے دی چرا گیا۔ انظاماً مصر کی گورنری ہر ثمہ کودے دی چرا گیا۔ ماہ کے بعد اس کو معزول کر کے عبد الملک بن صالح کو مامور کیا۔

ارخ ابن طدون ملی و تقرری عمد خلافت مهدی و بادی میں خراسان کی گورزی پر ابوالفضل عباس بن سلیمان طوی تھا خلیفہ عمال کی تنبد ملی و تقرری عمد خلافت مهدی و بادی میں خراسان کی گورزی پر ابوالفضل عباس بن سلیمان طوی تھا خلیفہ بارون نے اس کومعزول کر کے جعفر بن تھ بن اشعث خزاعی کو مقرر کیا۔ اس نے خراسان بینچ کرسرے اچیاس نے کابل وسابہار کو ایک نشکر جرار کے ساتھ کابل کی جا ب روانہ کیا آورخود طخارستان پر جہاد کرنے کی غرض سے حملہ کیا۔ عباس نے کابل وسابہار کو فتح کر کے میرو کی طرف کو چی کر دیا اور جعفر طخارستان سے مراجعت کر کے تیسری دمضان سرے ابو کوعراق پہنچا۔ اس کے بعد غلیفہ ہارون نے جعفر بن محمد کومعزول کر کے اس کے لائے عباس بن جعفر کو گورزی کا عہدہ عطا کیا پھر پھے عرصہ بعد اس کو معزول کر کے اس کے لائے عباس بن جعفر کو گورزی کا عہدہ عطا کیا پھر پھے عرصہ بعد اس کو معزول کر کے خالد غطر بیف بن عطاء کندی کو ہو کا جی میں خراسان جستان اور جرجان کی سند گورزی مرحمت کی۔

خوارج کی بعاوتیں: خالد عظر نف نے اپنی جانب سے داؤد بن بزیدکواپی نیابت دی اور جستان کا عامل مقرر کیا اس کے عہدگوزری میں حسین خارجی نے (یہ قیس بن ثعلبہ کا آزاد غلام تھا) اہل اوق کی سازش سے علم بعناوت بلند کیا عثان بن عمارہ عامل جستان نے اس کی سرکو بی کوایک تشکر دوانہ کیا حسین نے اس کوشکست دے کراس کے ایک گروہ کیئر کوآل کرڈ الا اور چوش کا میابی میں باذفیس کو بخ اور ہرات کی طرف کوچ کر دیا خالد غطر ہفت نے بارہ ہزار لشکر حسین کی گرفتاری و جنگ پر مامور کیا۔ حسین نے چوسو کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس لشکر کو بھی نیچا دکھا کر بہت سے آومیوں کوآل کرڈ الا اس وقت مامور کیا۔ حسین برابراطراف خراسان میں قرر و عارت کرتا رہا اور کی معرکہ میں عامل خراسان کواس کے مقابلہ میں کا میا بی نہیں ہوئی تا آ کہ دے اچھیں اس کی دلیرانہ وباغیانہ زندگی کا خاتمہ کردیا گیا۔

علی بن میسلی کا تقرید: مرابط میں ماوراءالنہ پر جہاد کیا گیا اور خلیفہ ہارون نے خراسان کی گورزی پرعلی بن عیسیٰ بن ماہان کو مامور کیا۔ وہ بیسی برس تک اس عہدہ پر فائزر ہاای کے عہد میں جزہ بن اثرک خارجی نے بقصد بونج خروج کیا ان ونوں ہرات کی گورزی پرعمر وید بن بزیداز دی تھا اس نے چھ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ حمزہ سے معرکہ آرائی کی حمزہ نے اس کو شکست و سے کراس کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کثیر کو مارڈ الاعمر وید بن بزیداس غوغا میں دب کر مرگیا تب علی بن عیسیٰ نے جھلا کراس کو معزول کر دیا اور بجائے اس کے ایسے دو سر بے لاکے عیسیٰ بن علی کو مامور کیا۔

معرکہ نیسٹا بور: اس سے اور حمزہ سے لڑائی ہوئی حمزہ نے شکست وے دی علی بن عینی نے تازہ دم فوج دے کراس کو پھر جنگ حمزہ پر والیس کیا مقام نیٹا پور میں صف آرائی کی نوبت آئی اور ایک خوں ریز جنگ کے بعد حمزہ شکست کھا کر قبتان کی طرف بھا گاعینی کے لئکر یوں نے تعاقب کیا۔ حمزہ کے ہمراہیوں میں سے چالیس آدمیوں کے سواجو اُس کے ہمراہ قبتان بھاگ کئے تھا اور کوئی جانبر نہ ہوا عینی نے اوق جو بین اور ان قصیات و دیبات کی جانب اپنے لئکر یوں کوروانہ کیا جو حمزہ کی اعام میں اعامت وامداد کررہے تھے اور نہایت بے رحمی سے خوارج کے خون کی ندی بہا دی تقریباً تمین ہزار خوارج اس آل عام میں مارے گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد عینی نے مقام زرخ میں عبداللہ بن عباس نفی کو اپنانا بمقرد کر کے مراجعت کی۔ مارے گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد عینی نے مقام زرخ میں عبداللہ بن عباس نفی کو اپنانا بمقرد کر کے مراجعت کی۔

حمز ہ کی غارت گری عبداللہ بن عباس نے خراج اور مال غنیمت جمع کرائے درخ سے کوچ کردیا جمز ہ کواس کی خبرلگ گئی اثناء راہ میں بحالت غفلت عبداللہ سے چھیڑ چھاڑ کی عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے نہایت استقلال ومردا نگی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر حمز ہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آئے۔اس واقعہ کے بعد حمز ہ

المعادون ال

بغاونتیں اوران کا استیصال : اس سند میں ابونصیب وہب بن عبداللد نسائی مقام خراسان میں علم بغاوت بلند کر کے خراسان کے اطراف وجوانب کولوٹ لگا گر پھر سوری شاہی ہے فائف ہوکرامان کا خواست گار ہوا امان وے وی گئی۔ اس واقعہ کے بعد ہی پیغر مشہور ہوئی کہ بلاد با دغیس میں عزہ ناری نے بغاوت پھیلا دی ہے اور قبل و غارت کا بازارگرم کر دکھا ہے ۔ عیسیٰ بن علی نے عزہ پر فوج کشی کر دی مقابلہ ہوا عیسیٰ نے عز وی ہمراہوں میں سے دس ہزار آدمیوں کو مار ڈالا اور جوش کا میابی میں کا بل و زابلہ تان تک برد هتا چلا گیا ابون ھیب نے میدان خالی و کی کرعہد شکنی کر دی اور بلوا ئیوں کا ایک گروہ کثیر جح کا میابی میں کابل و زابلہ تان تک برد هتا چلا گیا ابون ھیب نے میدان خالی و کی کرعہد شکنی کر دی اور بلوا ئیوں کا ایک گروہ کثیر جح کر کے بیور و نساء کلوں اور نیٹ ابون ہوئی جانب ہوئی ہوئی ابون میں بنا ہاں 'ابونصیب کی سرگوئی کی اس کی میں ہوئی ہوئی ابون سے ہوئی اور آئی ہوئی اور آئی ہوئی اور آئی بوئی اس کے واقعہ ہوگیا اور آئی بوئی اور آئی بوئی ہوئی اور آئی بوئی ہوئی ہوئی اور آئی بوئی ہوئی ۔ واطفال قیدی بنا گئی ہوئی اور آئی بوئی ہوئی ۔ واطفال قیدی بنا گئی گئی اور آئی بوئی ہوئی ۔ میور کی جانب ہوئی اور آئی بوئی اور آئی بوئی ہوئی ۔ واطفال قیدی بنا گئی ہوئی اور آئی بوئی ہوئی ۔ واطفال قیدی بنا گئی ہوئی اور آئی بوئی ۔ می ہوئی ۔ واطفال قیدی بنا گئی ہوئی اور آئی بوئی ۔ میابل کی بنا و ت کو بوئی ۔ والی کی بنا و ت کی بنا و ت کی بیا و ت کی بنا و ت کی بنا و ت کو کی بیا ہوئی ۔ والی کی بنا و ت کی بنا و ت کی بنا و ت کو کھیا ہوئی ۔

علی بن میسلی کی شکایات اماد میں امراء فراسان نے علی بن میسلی بداخلاق کے ادائی ظلم اور حق گیری ہے تک آکر در بارخلافیت میں شکایت کھی تھے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو تیرظم وستم کا نشانہ بنا رکھا ہے بلکہ شیر ازہ خلافت وسلطنت کو در ہم جو گرڈ المحظی بھی فکر کر رہا ہے خلیفہ دشید نے بیٹجر پاکررے کا قصد کر دیا جو ن بی خلیفہ ہارون کالشکر رے میں پہنچا علی بن میسی خذا رہے تھا تھ اور قیمتی فیتی اسباب لئے ہوئے حاضر ہوا خلیف کل اراکین دولت اور شاہی خاندان میں پہنچا علی بن میسی خوش ہوکر گورنری خراسان کے کل ممبروں کے سامنے نذریں بیش کیس اس سے خلیفہ ہارون کے خیالات بدل کئے اور اس نے خوش ہوکر گورنری خراسان پر واپن کر دیا اور دے طبرستان و نباوند تو مس اور ہمدان کے صوبہ کو بھی اس کی گورنری میں ملحق کر دیا۔ اس وافقہ ہے قبل

عاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صداق) \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صداقل) مراج میں علی بن علی خاقان کوشکست دے کر اس کے بھائی کو گرفتار کرلایا تھا۔

وا ہے تک ارافع بن لید بن نصر بن سیار نے سرفتہ میں آتشِ بغاوت بھڑکا دی اور شاہی فوج سے ایک مدت دراز تک لڑائیاں ہوتی رہیں۔ انہیں لڑائیوں ہیں اس کے لڑے عیسیٰ نے وفات پائی اس کے بعد خلیفہ ہارون نے علی بن عیسیٰ کو چند وجو ہات کی وجہ سے (اوا ہے میں) معزول کر ویا اس کے علاوہ یہ وجھی کہ یہ لوگوں کو ذلیل سجھتا تھا اور و ساشہر کی تو ہیں کرتا تھا اور ایک روز حسین بن مصعب (یہ طاہر بن حسین کے والد تھے) علی بن عیسیٰ سے طبخے گئے تھے علی بن عیسیٰ کمال ترش روئی سے پیش آیا اور سخت کلامی کی اور کلمات فحش سے خاطب ہو کرفتل کر ڈالنے کی دھمکی دی۔ ایسا ہی واقعہ ہشام بن فرخسرو لی سے پیش آیا اور سخت کلامی کی اور کلمات فحش سے خاطب ہو کرفتل کر ڈالنے کی دھمکی دی۔ ایسا ہی واقعہ ہشام بن فرخسرو لی ساتھ پیش آیا تھا۔ ہشام نے اس واقعہ کے بعد فالح کا بہانہ کر کے علی کے خوف سے خانہ شینی اختیار کر لی ہر چند لوگوں نے مکان سے نکلنے کو کہا پر نہ نکلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیسیٰ معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پریشان در بارخلافت میں بہنچا شکا یہ اور امان کا خواست گار ہوا خلیفہ ہارون نے اسے امان دے دی۔

تمسی ہزار کا دفینہ بنجلہ ان امور کے جس سے خلیفہ ہارون نے اس کو گورنری خراسان سے معزول کیا تھا ایک یہ بھی تھا کہ جب اس کالڑکاعیں کی جنگ رائی میں مارا گیا تو ایک لونڈی جو اس راز سے واقف تھی تیسی کے بعض خدام کواس سے مطلع کیا کہ بنگی کے باغ میں تمیں ہزار دینا رعینی کے وفن کر دیئے ہیں اس خادم نے اپنے ملئے والوں سے بیشتر یہ ہمیشہ خزانہ کی کی کی میں یہ رازافشاء ہو گیا عوام الناس میں کر دوڑ پڑے باغ میں گس کر دینا رلوٹ لائے اور اس سے بیشتر یہ ہمیشہ خزانہ کی کی کی شکل کرتا تھا اور خلیفہ ہارون کو یہ یقین دلایا تھا کہ بنگ رافع میں میں نے اپنی عورتوں کے زبورات فروخت کر کے فوج کشی کی تھی خلیفہ رشید کے کان تک دینا رلوٹ کی خبر بہنچی تو اس نے جھلا کراس کو معزول کر دیا اور ہر تمہ بن اعین کو طلب کر کے خراسان کی سند گورنری مرحمت فر مائی اور رجاء خادم کواس کے ہمراہ ردانہ کیا۔ خلیفہ نے بیفر مان اپنے قالم سے تحریر کیا تھا اور اس کر کے روانہ کیا۔ خلیفہ نے بیفر مان اپنے قالم سے تحریر کیا تھا اور اس کر کے روانہ کیا ہے کہ کو دو کو یہ ظاہر کر دیکھی ہن عیسی کا مددگار و معاون مقرر کر کے روانہ کیا ہے۔

علی بن عیسیٰ کی گرفتاری: ہرثمہ نے نیشا پور پہنچ کرانظام شروع کردیا اوراپے ہمراہیوں کو نیشا پور میں مقرر کر کے مرو
پہنچاعلی بن عیسیٰ ہے ملاقات ہوئی اس کومعہ اس کے اہل وعیال اور متعلقین کے گرفتار کر کے مال واسباب کوضیط کرلیا جس کی
قیت آٹھ لا کھتی جوخلیفہ ہارون کے پاس پانچ سواونٹوں پرلدوا کر بھیے دیا اور علی بن قیس کواونٹ پر بغیر کجاوہ اور پردہ کر کے
سوار کرا کے دارالخلافت بغداد کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد ہر شمہ نے ماوراء انہر کی جانب کوچ کر دیا اور دافع بن لیٹ کا
سرقند میں محاصرہ کرلیا۔ آخر کارطویل محاصرہ سے گھرا کررافع نے امان طلب کی ہر شمہ نے اور چند دنوں تک
سرقند میں محاصرہ کر ایر ہا۔ مرویں ہر شمہ کے آنے کا واقعہ تراق بھی ہوا ہے۔

ما مون کی و لی عہدی کی تخیر ید ۱۸۱ج میں خلیفہ ہارون الرشید نے انبار سے بقصد مج کم معظمہ کا سفرا ختیار کیا اوراس کے ساتھا ہے تینوں لڑے محرامین عبداللہ مامون اور قاسم تھے۔سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اوراس کو

ا اصل تناب بن جلد خالی ہے میں نے بینا متاریخ کائل این انیر جلد اصفحد ۸ سے قتل کیا ہے۔ مترجم۔

تاریخ این خاروں \_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدادل)
عراق شام اور عرب کی حکومت عطا کی تھی۔ اس کے بعد مامون کو و لی عہد مقرر کیا اور اس کو خراسان اور ہمدان کے صوبجات تا
اقصائے مشرق دیتے تھے اور مامون کے بعد اپنے تیسرے بیٹے قاسم کی و لی عہدی کی بیت لی تھی اور اس کوموتمن کا لقب دیا تھا
مگر مامون الرشید کواس کی معزولی کا بصورت نالائق ثابت ہونے کے اور بحالی کا بصورت لائق ہونے کے اختیار دیا تھا اس کو جزیرہ ' فنور اور عواصم کی حکومت دی تھی۔

عہد نامنہ ولی عہدی المه منورہ بی کرامل مدینہ کوانعا مات دیے اور مستحقین میں خیرات تقیم کی امین مامون اورا پی طرف سے ایک کروڑ پائی لاکھ دینار را و قدا میں صرف کے ای طرح مکہ معظمہ میں داد و دہش سے کام لیا فقہاء تھا ہا اور مرداران فشکر کوطلب کرے دونوں شنرا دوں کی جانب سے جدا جدا عہد نامے کھوائے ایک امین کی طرف سے تھا مامون کے ساتھ وفا کرنے کا دوسرا مامون کی طرف سے تھا امین کے ساتھ ایفاء عہد کا ۔ پھران دستا ویزات کوشہا دتوں ہے کمل کر کے خات کو بیال کردیا اور پھر جب او ایھ میں طبرستان گیا اور وہاں کچھ عرصہ قیام پذیر ہاتو سرداران فشکر وارکین دولت کو جن کرکے بیدہ اور ساز و سامان ہے اس کاما لک مستقل طور کو جن کے بیدہ اور ان لوگوں سے مامون کی و لی عہدی کی تجدید بیت کرے بغد ادکی جانب کوچ کیا۔ اس کاما لک مستقل طور پر صرف مامون ہے اور ان لوگوں سے مامون کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرے بغد ادکی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو جن کے دیداد کی جند کے بغد ادکی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو جند کی جدید بیت کرے بغد ادکی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو جند کی جدید کی تجدید کی جدید کی جدید کی جدید کی ہوں کے دیداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کاما کو کی جدید کی جدید کی تجدید کی جدید کی جدید کی جدید کی ہوں کے دیداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کو کیا گوٹوں کے کانون کی ولی عہدی کی جدید کی تجدید کی جدید کی جدید کی جدید کی کیا۔ اس کاما کوٹوں کی جدید کی تحدید کی جدید کی کیا گوٹوں کی جدید کی جدید کی جدید کی جدید کی کے دوسرا کامون کی کوٹوں کیا گوٹوں کی جدید کی جدید کی جدید کی کیا کوٹوں کیا کوٹوں کوٹوں کی کیا کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کیا کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کی کوٹوں کیا کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کی کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کیا کوٹوں کوٹوں کیا کوٹوں کی

فاندان برا مکید : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ خالد بن بر مک اگا برشیعہ میں سے تھا اور دولت عباسیہ میں جواع از اور رہبہ برا مکہ کو حاصل تھا وہ اور اراکین سلطنت کونھیب نہ تھا رہی ہوی ولا بیوں اور صوبوں کے یہی مالک و حکمران تھے۔خلیفہ مضور نے موصل اور آفر رہا بیجان کی گور نری پر خالد کو مقرر کیا تھا اور آپ کے بیٹے بچی کو آرمینیہ کی حکومت مرحمت کی تھی اور خلیفہ مہدی نے ہارون الرشید کی اتالیقی ای کے سپر دفر مائی تھی اور اس نے اس نہ مت کو نہایت عمد گیا ہے انجام دیا تھا اور خلیفہ ہادی نے جب ارون کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کا قصد کیا تھا تھا کہ تھی ۔ اس بناء پر خلیفہ ہادی نے اس کو قید کر دیا تھا چہ جب ہارون مندخلافت پر جلوہ افروز ہوا تو قلمدانِ وزارت یجی کے سپر دکر کے امور مملکت کے سیاہ و سفید کا ممل اختیار دے دیا۔

برا مکہ کا عرون اس سے پیشتر یکی خبر ران (مادر ہارون الرشد) کی رائے سے امور مملکت انجام دیتا تھا لیکن بیر گئی تو

اس کا قدم استقلال اور استحام کے سلطنت میں جم گیا اس کا بہت بڑا خاندان تھا تھتی بھائی اور بھتیج کثر ت سے تھا س کے

بیٹے جعفر 'فضل اور محمد امور سلطنت میں اپنے باپ کی طرح دخیل تھے۔ خلیفہ کے ورد شکا ان کو بہت بڑا حصہ ملا تھا۔ خلیفہ سے ان

کو خاص نسبت تھی اور فضل تو خلیفہ ہارون کا دور دو شریک بھائی تھا۔ فضل کی مال نے ہارون کو اور ہارون کی مال کو خیز ران نے

فضل کو دور دو پلایا تھا اور چونکہ ہارون نے بچا کی گو دمین پرورش یائی تھی اس وجہ سے ادب کے ساتھ بچی کو باپ کے خطاب

سے مخاطب کیا کرتا تھا اور (یجی کے معمر ہو جانے پر) فضل اور جعفر کو عہد ہ وزارت پر سرفراز کیا تھا۔ قبل ازیں جعفر کو مھر و

خراسان کی گورنری بھی دی تھی اور جن دنوں مضربیو میمانیہ کے مابین شام میں فتنہ وفساد ہر پا ہوگیا تھا اس کو ہی اس ہنگا مہ کے فراسان کی گورنری بھی دی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے

مکر نے کے لئے منتخب کیا تھا چنانی چاس نے بکمالی خوبی اس خدمت کو انجام دیا اور نیک نامی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ فضل کو بھی محکومت مصروخراسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کے لئے منتخب کیا تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کے وہوں میں موروز اسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کو میں موروز اسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے کو موروز اسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علوی نے دلیم کی سازش سے سراٹھایا تو فضل ہی کو خلیفہ ہاروں نے کھی اس موروز اسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علی بعد موروز اسان دی گئی تھی اور جب بچی بن عبداللہ علی ہوں موروز اسان دی گئی تھی ہوں موروز اسا

تاريخ اين خلدون \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ خلافت بنوعاس (حقه اوّل) یجیٰ بن عبداللہ کی طرف روانہ کیا تھا۔اس کی حکمت عملی اور سیاس چالوں سے بچیٰ سے عبداللہ نے خلیفہ کی اطاعت قبول کی تھی اور مامون کی ولی عہدی کے بعد جعفرین کیجیا کوا تالیق کی خدمت سپر د کی گئی تھی ان تمام مہمات انتظامات اور ملکی خدمات کو نہایت جسن وخو بی سے سرانجام دیا۔ رعایا سے خلیفہ تک سب ہی ان کے مداح تھے۔ برا مکہ کے زوال کے اسباب رفتہ رفتہ ان کا اقتد اراور جاہ وجلال حکومت وسلطنت میں اس درجہ بڑھ گیا کہ خلیفہ کا نام ہی نام رہ گیا تھاامور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے یہی مالک تھاامراء دولت کواس سے حسد پیدا ہوااور وہ موقع پاکر خلفہ سے شکایتیں کرنے لگے۔ کشرت شکایات سے خلیفہ کے ول میں بھی برا مکملی الخصوص جعفری طرف سے ایک خیال بیدا ہو گیا چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور فروگز اشتوں کوان آتکھوں سے دیکھنے لگا جس سے تنگین اور غیر قابل عفو جرائم ویکھے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ کی برہمی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ خلیفہ نے کی بن عبداللہ کو جب کہ ضل برمکی اس کودیلم سے بہ بھمت عملی لے آیا تھاجعفر بر کمی کے پاس نظر بند کردیا تھا اور اس نے اس کوخلیفہ کی اجازت واطلاع کے بغیر ر ہا کر دیا فضل بن رہی نے خلیفہ کے کا نوں تک اس واقعہ کو پہنچا دیا۔ خلیفہ نے جعفر سے استفعار کیا جعفر نے اس خبر کی تصدیق كردى خليفيه كوجعفرى اس خودرائي اورايي باغي ملزم كرمها كردينا سي كشيد كى بيدا بهونى اور وقتاً فو قتاً لوگول كى شكايتول ے بیناراضگی بر هتی گئی بالآ خرصاف اور سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا اور بات بات پراعتراض کرنے لگا۔ ایک روزیجیٰ بن خالدحسبِ دسنور تدیم خلیفه کی خدمت میں بلااطلاع حاضر ہواا تفاق ہے اس وقت شاہی طبیب جرئيل بن جيشوع بينيا ہوا تھا خليفہ نے اس سے ذالب ہوكر كہا" كيوں جرئيل تمہارے مكان ميں بھي يوں ہى بلا اطلاع اوگ چلے آتے ہیں؟"عرض کیا' 'میر کیوکرمکن ہے" پھر بڑا کی طرف متوجہ ہوا بجیٰ نے جواب دیا' 'امیر المؤمنین الیکوئی تی بات نہیں ہے میں ہمیشہ بلااجازت حاضر ہوتا تھا اگر پہلے سے بچھ بیمعلوم ہوتا کہ میری حاضری مزاج ہما یوں کونا گوار خاطر ہوتی ہے تو میں خودکواس طبقہ میں رکھتا''۔خلیفہ نے شرم سے گردن جھ کہ کہاتم اپنے ول میں پھے خیال نہ کرومیں نے یوں ہی ایک بات کہددی۔ ہمیشہ کا دستورتھا کہ جب بیجی در بارخلافت میں آتا تو حاجب در بان اور خدام تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے مگرشکرر تجی کے بعد خلیفہ ہارون کے اشارہ سے مسرور (خادم) نے تعظیم کرنے کی ممانعت کردی۔ چنانچے جس وقت یجیٰ در بارخلافت میں حاضری کی غرض ہے آتا تو در بان منہ پھیر لیتے تھے۔ایک مدت آی حالت ہے گزرگئی۔ جعفر كاقتل: عواج ميں فج سے واليي كے وقت خليفه بارون نے انبار ميں قيام كياجعفر بھي مراه تھا ايك روز رات كوظيفه ہارون نے مسرور (اپنے خادم خاص) کو سر ہنگوں کی ایک جماعت کے ساتھ طلب کر کے تھم دے دیا کہ تو اسی وقت جعفر کے خیمه بین جااور خیمہ کے دروازے پر بلاکراس کا سرا تا رلامسر دریین کر کانپ اٹھاوہ بار بارعرض کرر ہاتھا آپ اس تھم پرغور کر کے صادر فرمایئے۔خلیفہ ہارون نے ڈانٹ کر کہا' دخہیں! مجھے اس جھم کی تغیل کرنا ہوگ''۔مسرور سہم گیا پھرخلیفہ نے ڈمین پر چیٹری پیکی اور بولا'' جااس وقت اس حکم کی تغییل کرور نہ تیری خیرنہیں ہے''۔ مسروربیدد کی کرکہ خلیفہ کا غصہ بوھتا جاتا ہے رخصت ہو کرجعفر کے خیمہ میں آیا اورجعفر کا سراتا رکرخلیفہ ہارون کے

مسرور نیدد کیچه کر کہ خلیفہ کا غصہ بڑھتا جاتا ہے رخصت ہو کر جعفر کے خیمہ میں آیا اور جعفر کا سراتا رکز خلیفہ ہارون کے روبرولا کرر ککا دیا۔خلیفہ نے اس شب کوفضل برقمی کو گرفتار کرا کے قید کر دیا اور بیجی کے تمام مکانات جا گیریں خدام اور مال و اسباب کی ضبطی کا ایک گشتی فرمان تمام ممالک میں بھیج دیا اور برا مکہ کے ہرچھوٹے بڑے کوچیل میں ڈال دیا۔ا گلے دن جعفر ک

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلاف و عبال (هذاول) نفش بغداد کوروانه کی اور بیتکم دیا که اس کے دونکڑے کرکے (بل پر) نصف نصف دونوں جانب آمویز ال کر دیتے جا ئیں۔ اس عِتاب شاہی سے صرف محمد بن خالد بر کمی محفوظ رہا۔

عبدالملک بن صالح فیفه ہارون کا یا حیان تھا کہ اس نے کئی تھے گئی اوراش کے بیٹوں فضل مجم اور موئی پہیں کی۔ اس کے بعد عبدالملک بن صالح بن علی پرالزام لگایا گیا کہ یہ برا مکہ کا ہوا خواہ اور دوست ہے۔ خوبی قسمت سے بیشکایت عبدالملک کے بیٹے عبدالرحمٰن نے کی تھی اس کو بھی دعوائے خلافت ہے خلیفہ نے اس کو فضل بن رہے کے پاس نظر بند کر دیا دوسرے دن سر در بارطلب کر کے دھرکا کر حال دریافت کرنے لگا عبدالملک نے حلفیہ طور پر اس سے اٹکار کیا اورا پی فدمات سابقہ کا اظہار کرکے اطاعت و فرما نبرداری کا اقرار کیا شہادت کی غرض سے اس کے کا تب کو پیش کیا گیا عبدالملک نے کہا سابقہ کا اظہار کرکے اطاعت و فرما نبرداری کا اقرار کیا شہادت کی غرض سے اس کے کا تب کو پیش کیا گیا عبدالملک نے کہا دی جو قاب کی تعدد اس کے سے تعدد کی شہادت بھی قابل اعتبار نہیں کیونکہ یہ مامور و معدد در سے باعاتی فاجر ہے''۔ خلیفہ ہارون یہ کہتا ہوا در بارعا م سے اٹھ کھڑا ہوا'' تو ان دو میں سے زیادہ عادل شاہد کہاں سے آتے ہیں خیر میں اس بارے میں غور کروں گا دیکھوں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کیونکہ و بی میرے اور تیرے کہاں سے آتے ہیں خیر میں اس بارے میں غور کروں گا دیکھوں اللہ تعالیٰ کے تھم ہونے اورامیر الموسین کے حاکم ہونے پر راضی ہوں کیونکہ میں اس بارے کہ امیر الہو مین اپن خواہش نفسانی کورضائے دب پر مقدم نہ کریں گئی۔ کو ایک کی میں اس کیت کے میں اس بارے کے کہاں ہون کی کی میں میں کورضائے دو اور امیر الموسین کے حاکم ہونے پر راضی ہوں کیونکہ میں کورنک کے در میں کورنک کے دولت کی دولت کی میں کا میں سے کرنے کی میں اس کی کورنک کے دولت کی در میں کا میں اس کی کورنک کے دولت کی دولت کی کی میں کورنک کے دولت کی کی کا میں کیا میں کی کورنک کے دولت کی کرنک کی میں کی کیا میں کی کی کرنک کی کی کرنک کی کی کرنک کی کورنک کے دولت کی کی کرنگ کی کی کرنگ کی کرنک کی کرنگ کی کرنگ کی کی کرنگ کی کی کرنگ کے دولت کی کرنگ کو کرنگ کو کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ کرنگ

عبد الملک کی اسیری: پھر دوسرے دن خلیفہ ہدوئی نے اس کوسر در بارطلب کیا وہ جان کے خوف سے کا نیتا ہوا حاضر ہوا اور اپنے تعلقات خدمات اور خیر خواہیاں ظاہر کرنے لگا حیفہ ہارون نے کہا'' واللہ اگری ہاشم کوسخی ہتی پر باقی رکھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بے شک مجھے قتل کر ڈالٹا'' اور یہ کہہ کر پھر جبل میں جیجے دیا اس کے بعد عبداللہ بن مالک (یہ مجکمہ پولیس کا افسراعلی تھا) حاضر ہوا اور باتوں باتوں میں عبدالملک کا ذکر آگیا عبداللہ بن مالک نے عرض کیا'' امیر المومنین! بچ تو ہے کہ عبدالملک آپ کا خیرخواہ اور جال نثار ہے جس نے آج تک اس میں کی آئی کی برائی نہیں دیکھی'' ۔ خلیفہ ہارون نے فر مایا ''در تم کواس کی حرکات وسکنات اور افعال سے اطمینان کلی ہے تو میں اس کور ہا کئے دیتا ہول' عرض کیا'' چونکہ آپ نے اس کو قد کر دیا ہے۔ اس لئے بیام رتا مناسب ہے مگر نرمی کیجئ' ۔ خلیفہ ہارون نے ایسا تک کیا اور وظیفہ مقر دکر دیا ۔ یہاں تک کہ ہارون اگر شید گا انقال ہوگیا اور خلیفہ امین نے اس کور ہا گیا۔

یجی اور صل اس واقعہ کے بعد خلیفہ ہارون نے قیدیان برا مکہ برخی شروع کردی کی برقی کے پاس ملامتانہ کہلا بھیجا کہ ''تم نے مجھے عبد الملک کے باغیانہ خیالات جھیائے آج کو یہ زیبانہ تھا'۔ کی نے یہ بیام س کر جواب دیا' امیر المؤمنین ا خود یہ خیال فرما سکتے ہیں کہ عبد الملک مجھ سے اپنے ایسے پوشیدہ راز کیوں بتلائے گا ہیں تو ہوا خواہ دولت وحکومت تھا اور اگر مجھے یہ امراشارہ و کنا یہ بھی معلوم ہوجا تا تو میں اُس کا آپ سے زیادہ وخمن ہوتا نحوذ باللہ آپ ایسے خیالات اپنے و ماغ عالی سے دور سیجے ہال یہ ضرور تھا کہ میں بروجہ تقدین نہ ببی اس سے مجت رکھتا تھا اور میرا کمان تو یہ ہے کہ اس میں نہ ببی تقدیل سب عباسیوں سے بڑھ کر ہے' ۔ پیا مبر نے یہ پیام ہارون تک بہنجایا خلیفہ نے بیام ہرکو پھر النے پاؤں کی کی کے پاس بھیجا اور یہ مسلموں کے دائر میں نہ کرو گے قیم میں مہارے بیٹے فضل کوئل کرڈ الوں گا' ۔ کی نے جواب دیا'' امیر المؤمنین کو مسلموں کی جا کہا تھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفضل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفضل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ میں کرفتل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار کے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفتل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی ا

تارخ این ظارون فلافت بومای (صداقل) نارزار رونے لگافت بومای (صداقل) کی رضامندی خلافت بومای (صداقل) کی رضامندی کی دعا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حکم کے مطابق پیام برنے فضل کو تین دن تک دوسرے مکان میں مقید رکھا۔ جب ان دونوں آ دمیوں میں سے کسی کے حال کا انکشاف نہ ہوا تو بھر دونوں کو ایک ہی جگہ پر قید کردیا۔

ابراہیم بن عثمان گافتل ابراہیم بن عثان بن نہیک جعفر برقی کے قبل کے بعد اکثر برا مکہ کاذکر کرکے رود یا کرتا تھا اور اس کی قوم بھی اس کے ساتھ روتی تھی ابراہیم کے روتے روتے پی حالت ہوجاتی تھی کہ دیوانہ وارجعفر کا بدلہ ما تکنے لگا تھا اور جب کنیزوں کے ساتھ روتی شی نبیذ پینے کو پیٹھنا تھا تو کو اربا تھ میں لے کر کہتا تھا ((واجعفو الاو اسیداہ واللہ لا ثادن بک و لا قد لئن فاتد لک) '' ہائے جعفر ہائے میرے سر دارواللہ میں تہارے خون کا بدلہ ضرورلوں گا اور تہارے قاتل کو صور قاتل کروں گا'۔ ابراہیم گامیہ جوش انتقام دیکھ کراس کے بیٹے الوضی نے جاکر خلیفہ ہارون سے اطلاع کردی خلیفہ ہارون نے ابراہیم گامیہ حقال کی ایون الشرائی۔ ایراہیم نے دوکر جواب دیا '' واللہ امیر المؤمنین ہارون نے ابراہیم جول ہی اٹھا اس کے بیٹے نے بہت بری غلطی کی'۔ ہارون الرشید بین کر جھلا اٹھا اور چھڑک کر بولا '' چل اٹھ کھڑا ہو''۔ ابراہیم جول ہی اٹھا اس کے بیٹے نے بیچے سے کوارگا ایک ہا تھو لگا یا جس کے معدمہ نے وہ چندراتوں کے بعدم گیا کہا جا تا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیچے سے کوارگا ایک ہا تھو لگا یا جس کے معدمہ کے وہ چندراتوں کے بعدم گیا کہا جا تا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیچھے سے کوارگا ایک ہاتھو لگا یا جس کے معرب یہ جول کیا تھا۔

یجی کر کی برابر کوفیہ بی کے جیل میں رہا ہا آئنگہ واج میں انقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کے بینے فضل نے شاواج میں وفات پائی۔ خاندان برا مکہ محاس عالم میں سے جہادران کی دولت منجملہ بڑی دولتوں کے بھی اور یہ لوگ دولت اور ملت کے چیرہ کی زبیائش تھے۔

عرض مترجم

علامہ مؤرخ نے جس قدر حالات برا مکہ *کے تحریر* فرمائے ہیں وہ نہایت بچے در تلے ہوئے ہیں کی مقام پر نقطہ تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر ہیں اختصار کے ساتھ یہ

بہ نظر دلچنیں ناظرین خاندان برا مکہ مشاہیر کے حالات اور کتب تواریخ ہے کھنا چاہتا ہوں امریہ ہے کہ پڑھنے والے شوق ودلچیں سے پڑھیں گے۔

|                           |                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| فلافت بنوعباس (حتيه اوّل) | - <del> </del> |                                       | 110 | ) and the second | تاریخ این خلدون 🔔 |

بر مک کے پاس والی کردیا مگریشرطقرار پائی کداگر بیٹا پیدا ہوا تو ہمارا ہے' حمل کی مدت گزرنے کے بعد خالد بیدا ہوااس کی تعلیم وتربیت کا زمانہ کیسے اور کہاں گزرااس کے متعلق ہم خامہ فرسائی نہیں کرناچاہتے۔

اس کا عروج اس این کا عروج استان عبد خلافت سفاح سے شروع ہوتا ہے۔ ابوسلمہ انجلال وزیرآ ل جھ کے قل کے بعد وزارت کا معزز عبدہ ای کومرحت کیا گیا۔ سفاح کے مرنے تک اس نے وزارت کی۔ المصور تنرمند خلافت پرجلوہ افروز ہوااس نے بھی اس کووزارت ہی کے عہدہ پررکھا۔ لین ایک سال ایک مہیڈ کے بعد ابوا یوب موریا ٹی کی حکست علی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بعد ابوا یوب موریا ٹی کی حکست علی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بعد ابوا یوب موریا ٹی کی حکست علی سے خلیفہ منصور نے خالد کے بعد ابوا یوب موریا ٹی کو قلمدان وزارت کا بالک بناویا گیا۔ اگر چہ پھرخالد کو عہد ہوزارت نعیب نبیس ہوالیکن بڑے برے بورے ذمہ داریوں کے کام اس کے سپرور ہے۔ وہ خلیف مہدی کا زمانہ والے سے مرفراز رہا کا خرال مربعہ کی انتہ میں دفات یا ئی۔ اس کا ایک لڑکا کی تھا۔
آخرالا مربعہ کی انتہ انتہ تھی رہا۔ موصل کی حکومت اس کے سپروکی گئی۔ غرض جب تک زندہ رہا ممتازع ہدوں سے سرفراز رہا

ابن خلكان مطبوعه مفر جلداول صفحه ١٠٠ أبن خلكان جلداول صفحه ١٠٠

۳ ابن خلکان جلد دومطبوعه مصر شخیرا س

ابن فلكان جلد اصفحه ٢٠٠٨ ٥ ابن فلكان جلد اصفحه ٢٠٠٩

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت وعباس (صدادل)

مامون کودیا تھاہارون الرشید کا پہلا وزیر اعظم کی برگی تھالیکن ضغیف ہوجائے پر ہمے اپھیٹن قلمدان وزارے فضل کے سرد کیا گیا گریکی کا اقتدار بدستور قائم رہا اور پیچیدہ معاملات مکی ای کی رائے سے طریحے جاتے تھے بچی بن عبراللہ علوی کی بعاوت کے زماقہ میں ای کواس ہم پر روانہ کیا گیا اور اس نے اس خدمت کو بغیر جنگ اور خوں ریزی کے نہا ہیت حسن وخوبی سے انجام دیا تھا۔ اس حسن خدمت کے تھی اور طبر ستان 'رے نہاونڈ تھا۔ اس حسن خدمت کے تھی اور طبر ستان 'رے نہاونڈ ہمدان جرجان کی گورزی اسے مرحمت کی تھی اور طبر ستان 'رے نہاونڈ ہمدان جرجان 'آذر با پیجان اور ارمیٹ کے بلاد بھی اس کی گورزی میں ملحق کردیتے تھے فضل کا وائز ہ محکومت بہت بڑا تھا۔ جواڈ ہمدان 'جرجان 'آذر با پیجان اور ارمیٹ کے بلاد بھی اس کی گورزی میں ملحق کردیتے تھے فضل کا وائز ہ محکومت بہت بڑا تھا۔ جواڈ کریک خواس نے ایک عالم کوائیا گرویڈہ بنانے کا کا د خاندا تی ہے جاری ایک عالم کوائیا گرویڈہ میں اور علم و نبول کورقہ کی جیل میں انتقال کیا۔ کیا۔ ۲۵ میں کی عمر میں یوم جدوم میں 19 میکورقہ کی جیل میں انتقال کیا۔

جعفر برکی جعفر برکی یکی برگی کا دوسرا نا مور بیٹا تھا۔اس کے اقتد از اور ملکی خدمات کے تذکر نے روز روش کی طرح ظاہر بیس ۔ فلیفہ ہارون کواس سے دلی موت تھی۔ وہ ایک لیے اس کے بغیر چین نہ پاتا تھا۔ مصراور خواسان کی گورز کی پر ہااور فضل کے بعد عہدہ وزارت پر فائز کیا گیا۔ فیم اور تجربہ کا رتھا اس کی لیافت پر ہارون الرشید کو ناز تھا وزارت کا افتد از اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ہارون الرشید برائے تام خلیفہ ھا تھم واحکام تمام مما لک تحروسہ میں اس کے جاری تھے جہاں دیکھیے اس کی جا گرتھی یہ عالی شان مکا نات وجلہ کے کنارے اس کے نظر کے ترفت اس کے وروازہ پر حاجت مندوں کا میلہ سالگار ہتا تھا۔ آئیس کے انساب سے اور اس کا خاندان تباہ و بر باد کر دیا جہا۔ اس کے قل کے افسانہ میں بڑی رنگ آمیزی کی گئی ہے اور عجیب و غریب واقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ اسے دلیس سے از نقل کے افسانہ میں بڑی رنگ آمیزی کی گئی ہے اور تجیب و غریب واقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ اسے دلیس سے از نقل کرتے ہیں۔ اس بے سرویا افسانہ کے ذکر سے تاریخ کے دامن پر بذنماداغ لگ گیا ہے۔

عماسه کا واقعہ: اس غلط واقعہ کا ماخذ جس کی شہرت اردو زبان میں بھی ، دلوں اور رسائل کے ذریعہ ہوگئی ہے تاریخ کمیر ابوجعفر جذید طبری ہے جس نے ماسے میں وفات یائی اس وقت سے آج تک برابر مو زمین ایک دوسر ہے ہے اس واقعہ کونقل کرتے چلے آئے عام طور سے اس واقعہ کی تقید و تحقیق کی طرف توجہ نہ کی گئی۔ گر علامہ طبری نے جن الفاظ ہے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کوخود اس روایت پریفین نہ تھا اس کے الفاظ یہ ہیں ۔

( قلد خداننی احمد بن زهیر احسبه عن عمه زاهر بن حرب ان سبب هلاک جعفر و البرامكة ان الرسب های از البرامكة ان الرسید كان لا يصبر عن جعفر و عن اخته عباسة بنت المهدی و كان يحضرهما اذا جلس للمسرب فقال لجعفر از وجكها ليحن لك النظر و لايكون منهاشئي سمايكون للرجال الى زوجته فروجها منه على ذلك)

'' مجھے احمد بن زمیر نے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہ بیر دایت اس نے اپنے بچازا ہر بن حرب ہے گی ہے کہ سبب ہلاکت جعفراور ہرا مکہ کا میہ ہے کہ رشید کو بغیر جعفراورا پنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے ایک ساعت صرفہیں آتا تھا اور مید دنوں شراب نوشی کے جلسہ میں شریک ہوا کرتے تھے اس لئے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں عباسہ کا عقد تبہارے ساتھ کیا جا ہتا ہوں تا گہتم کو اس کا دیکھنا مباح ہو جائے کیکن زن وشوی کے تعلقات نہ ہوں' چنا نجہ اس

The state of the s

شرط برعباسه کاعقد جعفرے کردیا''۔

that have contenting a still engine in یمی الفاظ میں جن کی بناء پر بعض مؤرخین نے بڑی بڑی خیالی ممارتیں قائم کر لی ہیں طبری ہے جس نے اس واقعہ کی روایت کی ہےوہ احدین زہیر ہےاور احدین زہیر ہے جس نے روایت کی ہےاس کا حال خود طبری کومعلوم نہیں ہوااس کا بیکہنا (( اجمد عن ممه ذاهر بن حراب)) صاف طور سے بتلار ہا ہے کداحمد بن زہیر کی روایت مورخانہ حیثیت سے تبیس ہے بلکہ عام روایت کی بناء

قطع نظراس کے اگریہا مرتشکیم کرلیا جائے کہ آخیر روایت طبری کا جس پرسلسلہ روایت ختم ہوجا تا ہے زاہر ہی ہے تو زاہر کا پیچال ہے کہ اس کا کسی معاملہ یا مشورہ عقد عباسہ میں شریک ہونا یا جعفر کے قل کے وقت موجود ہونا کسی تاریخ میں نہیں پایا جاتا خود طبری نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جواس معاملہ میں ہارون الرشید کے ہم راز وشریک تھے۔اور بفرض محال اگر طبری اس واقعہ کوشلیم کر لیتا تو آ کے چل کرجعفر کے قل اور اسباب تحریر نه کرتا اورا گرتح میرکرتا تو اس واقعہ کوئر نیچ ویتا مگر اس نے ابیانہیں کیا بلکہ تمام واقعات جوجعفر کے قل کے محرک ہوئے تھے بلاتر جج لکھ دیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ مذکورہ اس کرز دیکے مسلم نہیں ہے مجر دیا ۔ اتلیدی نے بھی اس واقعہ کو اعلام النا س منحہ ۱۵ امیں بروایت ابراہیم بن اسحاق نے نقل کیا ہادراصل راوی کا نام ابوثورز اہر بی مقلاب اور بجائے عباسیہ کے میمونہ کے نام لکھا ہے ۔

ر جديد بيد ساود سان بديد دريية ب**بان مشرب الله الله الكاميت** م**تا**يدته بكام يفي الله عن الكام الله المارة الله ال

خلیفه مهدی کی چارلؤ کیاں باتو قهٔ عباب عالیہ اور سلمہ میں علاوہ ان کے کوئی لڑکی میمونہ نامی نتھی اور عباسہ کاعقد ہارون نے پہلے محر بن سلیمان سے کیا تھا جب بیمر گیا تو ابراہیم بن صاح ، علی ہے اس کا نکاح کردیا۔ دیکھوکتاب المعارف لا بی محمد بن عبدالله بن مسلم بن قبير كاتب دينوري التوفي صفيه ٢٧ صفير ١٣٠ علامه الرين غلد دن مؤلف كتاب بذاني جواس واقعه برمقدمه تاريخ مين ریماک دیاہے وہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے مگر افسوس ہے کہ اس کہ بخیال طوالت مقال اعادہ نہیں کیا جا ہے۔

فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع اليها. التهي كلام المترجم

ہارون الرشید کے خصائل: ہارون الرشید جیسا کہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے ایک سال جہاد کرتا تھا اور دوسرے سال زیارت کعبه کوجا تا تھا اور روزانہ سور کعتیں نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ہزار در ہم خیرات دیتا تھا اور جب حج کرنے کوجا تا توایک سوفقہاءکواپی جیب خاص ہےا ہے ہمراہ لے جاتا تھااورجس سال حج کونہ جاتا تو تین سوآ دمیوں کواپنے خرج سے حج کرنے کوروانہ کرتا تھا۔انظام ملکی اور سیاست میں خلیفہ منصور کا پیروتھا مگر دا دودہش میں اس کا مخالف تھا۔ اس سے پیشتر کوئی خلیفه اس سے زیاد دہنی جواد اور بے درینج مال کا دینے والانہیں گز را جہاد کا بے حد شاکق نامی گرامی سید سالا روں اور اپنے خاندان کے مربرآ وردہ مجبروں کو جنگ پر بھیجا کرتا تھا۔

فتوحات چانچه م اجرين لشكرها كفه كساته سليمان بن عبدالله بكائي كو ماموركيا تفابعض كاميان ب كه خود بنفس نفيس اس مہم پر گیا تھا اور و کے اچ میں اسحاق بن سلیمان بن علی کو بھیجا گیا تھا۔ چنا نچہ بلا دروم میں اس نے بہت بڑی کا میا بی حاصل کی اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا آ دی قیدی بنا لئے گئے ۔ سے اچ میں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کوصا گفہ کی فوج کا سروار بنا کر جہاد پر روانہ کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالملک کو پیجا گیا تھا۔ چنانچداس نے رومیوں کوخوب تکلیف دی شدت سرما سے لشکریوں کے ہاتھ کاٹ کرکر گئے۔ بعدازاں سرے اچیں عبدالرزاق بن حید نظابی کرکاچیس زفر بن عاصم

اور الماج بین خود خلیفہ ہارون نے بلا دروم پر بہ قصد جہاد فوج کئی کی اور قلعہ صفصا ف کو بر ور تیج فیج کرلیا۔

روم پول سے بہنی مصالحت: اسی الماج میں عبدالملک بن صالح نے بھی جہاد کیا تھا اور جوش کا میابی میں افرہ تک برحت الجلاگیا۔ مطاور ورش کا میابی میں افرہ توں کو ومیوں برحت الجلاگیا۔ مطاور ورسی کی ایس میں مسلمانوں نے معاوضہ دے کرائے قید یوں کو رومیوں برحت الجلاگیا۔ مطاور المحت میں مسلمانوں نے معاوضہ دے کرائے قید یوں کو رومیوں کی قید سے رہا کرایا۔ یہ بہنی مصالحت تھی جودوات عباسیہ میں ہوئی۔ اس کا مکا انتظام قاسم بن رشید کے بردکیا گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے بارہ کو اس میں شریک ہوئی فرسی کی دہائی کی محمراہ تمیں بڑار نظامی فوج اس میں شریک ہوئی فرسی کی معاوضہ میں دوی قید یوں کو لے کرا سے بی جو جن کی تعداد تین بڑار سات سوتھی قاسم بن والی طربوس بھی اس موقع پر آگیا۔ روی بھی مسلمان قید یوں کو لے کرا سے بیجے جن کی تعداد تین بڑار سات سوتھی تاسم بن رشید نے ان کے معاوضہ میں دوی قید یوں کو دے کر مسلمان قید یوں کو رہا کرائیا۔

ا بن عبد الملک کا حملیہ ۱۸۱ھ میں عبد الرحمٰن بن عبد الملک بن صالح صا گفیہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیار فتہ رفتہ افسوس شہراصحاب کہف تک پینچ گیا ای زمانہ میں ان لوگوں کو پی خبر لگی کہ رومیوں نے اپنے با دشاہ تسطیطین بن الیون کے بعد اس کی ماں رئی گوتخت ِ حکومت پر جانشیں کیا اور اس کو عطیہ کا لقب دیا ہے۔ پی خبرس کر اسمال کی لٹکرنے کمالِ مردائگی سے بلاوروم پر حملہ کیا اور کا میا بی کے ساتھ واپس آیا۔

شاہ خاقان کا خروج بھی ہے تا ہے بود اور اور اور اور اور اور اور کی اور اور کی کی طرف روانہ کی کسی اتفاق ہے وہ مقام بروع میں بیٹی کرم گئی اس کے ہمراہیوں نے واپس وہ کہ اس کے باپ سے بدخا ہر کیا کہ وہ مکر وحیلہ سے ماری گئی ہے۔ خاقان کو یہ من کولیٹ آگیا اور کھی آگیا اور کھی ہے۔ خاقان اور ذمیوں کولیٹ آگیا اور کھی کے بات الا بواب سے خرج کیا ہزار ہا مسلمانوں اور ذمیوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی بوعیں اور الیمی زیادتیاں لیں کہ جن سے اس وقت تک کان آشانہیں ہوئے شے خلیفہ بارون نے اس مہم کے مرکز نے کی غرض سے بزید بن حزید کو کو جن سے اس وقت تک کان آشانہیں ہوئے خاقان کی حکومت کو بارون نے اس مہم کے مرکز نے کی غرض سے بزید بن حزید کو کسیون میں اہل ارمینید کی لک کے لئے تھہرایا اور بعض نے خاقان کے بھی اس کے قبضہ میں رہنے دیا اور خریمہ بن خاز موقی وجہ سے مار ڈالا بخیم کالڑکا خرد کے پاس فریاد کے گئے خوار نے لئکر مرتب کر کے سعید برحلہ کر دیا اور ارمینیہ میں وغارت کرتے ہوئے تھی بڑے ۔ سعید بن مسلم بی خبر پاکر بھاگ کھڑا ہوا اور مرتب کر کے سعید برحلہ کر دیا اور ارمینیہ میں قبل وغارت کرتے ہوئے تھی بڑے ۔ سعید بن مسلم بی خبر پاکر ویا اور ارمینیہ میں قبل وغارت کرتے ہوئے تھی بڑے ۔ سعید بن مسلم بی خبر پاکر ویا اور ارمینیہ میں قبل وغارت کرتے ہوئے تھی بڑے ۔ سعید بن مسلم بی خبر پاکر ویا کی مرتب کر کے سعید برحلہ کر کے واپس طبے گئے۔

قاسم بن رشید کی گورنری بر افری شید نی خلفه نے قاسم بن رشید کو تواصم کی گورنری پر مقرر کر کے بسرا فسری لشکر صالفه بلا دروم پر جہاد کرنے کو روانہ کیا۔ چنانچہاس نے قرہ پر پھنچ کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا اور اہل قرہ کوروزانہ جنگ وخوں ریزی سے نگ کرنے لگا نہیں دنوں قاسم نے عباس بن جعفر بن اشعث کو قلعہ سنان کے تاصرہ کے لئے بھیج دیاروی تاب مقابلہ نہ لائے اور تین سوبیس مسلمان قیدی دے کر مسلمانوں سے مصالحت کرلی۔ چنانچے مصالحت کے بعد شنراوہ قاسم معدا ہے لشکر کے واپس آیا۔

نقفو رکی تخت شینی : ان دنوں روم کی حکومت ملکدریٹی کے قبضہ میں تھی رومیوں نے اس کومعزول کر کے نقفورڈ یکفورس کو تخت نشین کیا بیرومیوں کے دیوان الخراج ( دفتر مختصیل مال گزاری یا بورڈ آف ریونیو) کاافسرتھا اس واقعہ کے پانچ مہینہ بعد

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (صداقل) ملکه رین مرکنی اور نقفور نے ادائیگی خراج مقررہ سے افکار کر کے بیصلاح ومشورہ ارکانِ سلطنت ہارون اکرشید کوایک خطاکھ بھیجا۔

بلا وروم برلشکرشی: خلیفه ہارون اس خط کو دیکھر آپ سے باہر ہو گیا اور لشکر آ راستہ کر کے بہ قصد جہاد بلا دروم پر چڑھائی کردی اور اس تیزی سے ہرقل (ہریکلی) پائے تخت رومیوں پر جاپڑا کہ نقفور جیرت زدہ رہ گیا پھھنہ بن پڑی تو مجبور ہو کر مطافی ما گی اور مصالحت کی درخواست کی مگر مصالحت کے بعد ہی پھر بدعہدی کی اس خیال سے کہ شدت سرما کی وجہ سے خلیفہ ہارون میں جنی کی اور مصالحت کا قصد نہ کر ہے گااس کا یہ خیال خام نکل گیا۔ خلیفہ ہارون نے بینجر پاکر کمر ہمت باندھ کرا تھ کھڑا ہوا اور بلاد روم میں پہنچ کرتمام ملک میں اپنی فوج پھیلادی بات میں بہت سے مشہور قلع ملک روم کے فتح کر کے واپس آ یا۔

۱۸۸۱ھ میں بسرافسری شکرصا کفدا براہیم بن جرئیل نے حدودصفصاف سے بلا دروم پرحملہ کیا نقفو روالی روم مقابلہ پرآ یالیکن پہلے ہی حملہ میں تاک مقابلہ ضالہ کا ' فکسٹ کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تقریباً چالیس ہزارفوج کا م آگئی۔ای سندیش شنرادہ قاسم بن رشید نے وابق میں رابطہ قائم کیا۔

۱۹۸۱ میں خلیفہ ہارون نے جب کہ رہے میں تھہرا ہوا تھا شروین بن قاران تداہر مزجد مازیار اور مرزبان بن جنان والی دیلم کوامان مرحت کی اور حسین خاوم کی معرفت امان نامہ لکھ کر طبر ستان کی طرف روانہ کیا چتا نچہ مرزبان اور تداہر مزابان نامہ پاتے ہی در بارخلافت میں ما جس نے خلیفہ نے نہایت اعزاز واحر ام سے اپنامہمان بتایا اور انعامات و صلے مرحت کئے تداہر مزاور مرزبان نے اطاعت وفر ماں برداری کا اقرار واعتراف کر کے شروین کے اوائے خراج کا بھی فر مرکبان ان فدید دے کرا پنے قیدیوں کو رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے تھڑ الیا ورکوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے تھڑ الیا ورکوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قیدسے تھڑ الیا ورکوئی مسلمان قیدی سرزمین رومیوں کی قید سے قید باقی ندر ہا۔

مرقلہ کا مخاصرہ: وواج میں خلیفہ ہارون نے مامون کورقہ میں اپنا نائب نایا اورکل انظام مملکت اس کے سپر دکر کے نقفور
ہا دشاہ روم کی بدعہدی کی وجہ سے ایک لا کھ پینتیں ہزار فوج نظامی سے علاوہ فون مجاہدین ورسا کا والعظر کے بلا دروم پرحملہ کر
دیا اس مرتبہ سوائے ان لوگوں کے جن کا نام درج رجھ نہ تھا اور کوئی دار کخلافہ بغداد میں باتی نہیں رہاسب کے سب کم رہتہ ہو
کرعسا کر اسلامیہ کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہوگئے اور خلیفہ ہارون نے بدوقت روائی اپنے مما لک محروسہ میں ایک گشی
فرمان بلا دہر حدی پر جہاد کرنے کاروانہ کردیا اور خود ہر قلہ پر پہنچ کر محاصرہ کرلیا تیں ہوئے کے عاصرہ کے بعد ہن دور تیج فتح کرکے
اہل قلعہ کو گرفتار کرلیا اور مال واسباب جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ بعد از ان داؤد ہن عیسی بن موی کوسر ہزار فوج کے ساتھ بلا دروم
کے اور قلعات کو فتح کرنے کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سپر سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو

یا مضمون خط کاری از کریک سابق نے اپنی ناوانی سے جہیں رہٹ کا قائم مقام کیا تھا اور فودکو بیادہ کا قائم مقام بنار کھا تھا۔ اس وجہ سے بہت سامال واسب اس نے تمہارے پاس روانہ کیا حالانکہ اس کا دو چندتم کو ملک کے پاس بھیجنا تھا اور بیٹورٹوں کی فطری کمزوری اور حماقت کی وجہ سے ہوا ہیں بغور معائد خط بذا جس قدراب تک تم نے ملک روم سے خراج وصول کیا ہے واپس کر دواور خودکو آئندہ مصائب سے بچاؤ ورنہ بذر بعید گوارفیصلہ کیا جائے گا"۔ اس خطکو پڑھتے ہی ہارون کا چہرہ غصہ سے تمثما اٹھا ہے قلم سے خطکی پشت پر بیٹوبارت لکھ کر روانہ کردیا من المورفیوں المیو المؤمنین المی نقفور کلب الروم قد قرات کتابے یا ابن المحافرة و النجواب ما ترہ دون ما تسمه "ہارون الرشیدامیر المؤمنین کی جانب سے نقفور سگروم کو معلوم ہو کہیں نے جرافط اسے کا فرزادہ پڑھائی کا جواب بیجائے سننے کو اپنی آئلوں سے دیکھے گا"۔ تاریخ کا ال ابن اخیر جلد آصفی ہے مطبوع مقر۔

جزیرہ قبرص پر فیضہ انہیں دنوں شراحیل بن معن ابن زائدہ نے قلعہ سقالیہ (سلی) اور دبیہ کؤیزید بن مخلد نے قلعہ صفصاف اور قوشیہ کو فیجے کہ کیا اور عبداللہ بن مالک نے قلعہ ذی الکلاح کا محاصرہ کرلیا اور جمید بن معیوب امیر البحر مقرر کیا گیا اس نے سواعل شام ومصر کی کشتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کر دی۔ اہل قبرص کو شکست ہوئی جمید نے جزیرہ قبراں کو منہدم کر کے آگ لگا دی اور مال واسباب جو پچھ پایا لوٹ لیا اور قبرص کے رہنے والوں میں سے تقریباً سرہ ہزار استف قبرص نے دو ہزار دینار دے کر قبد کی مصیبت سے اپنی آ دمیوں کو گرفتار کرلیا اور رافقہ میں لے جاگر فروخت کر ڈالا اسقف قبرص نے دو ہزار دینار دے کر قبد کی مصیبت سے اپنی جان بچائی۔ ان واقعات کے بعد خلیفہ ہارون نے ضوانہ کا محاصرہ کرلیا اور چند دنوں کے ماصرہ کے بعد عقبہ بن جعفر کو جاصرہ کر چھوڑ کرکون کرگیا نقفو رہنے روز انہ جنگ سے تگ آ کر خراج اور اپنا جزیہ چارد بنارا اپنا کر کے اور بطرین کی طرف سے دو دورینا وروانہ کے اور بید درخواست کی کہ قبدیاں ہرقلہ میں سے قلال مورت کوروانہ کردیا۔

منگتر بیوی ہے۔ چنا نیج خلیفہ ہارون نے اس درخواست کے مطابق اس عورت کوروانہ کردیا۔

دیگرفتو صات ای سندمیں جزیرہ تیم میں باغی ہوگیا جس کو سعیوب بن یجی نے بدزور تنجا پی مردانہ کو ششوں سے سرکیا اور
وہاں کے سرکشوں اور متکبروں کو گرفتار کر ۔ تیم کر دیا ۔ جول ہی خلیفہ ہارون نے جہاد روم سے مراجعت کی رومی بادشاہ نے
عین زریداور کیسہ سودانو کی طرف خروج کر دیا اور حالت عفلت میں عین زریدو کینہ سودانو کولوٹ کروالیں چلا آیا مگر والیہ
کے وقت اہل مصیصہ نے رومیوں سے کل مال واسباب جبن لیا۔ اواجے میں یزید بن مخلد ہیری نے دی ہزار فوج کی جمیت
کے ساتھ ملک روم پر جہاد کیا۔ رومیوں نے ایک تنگ راہ میں ان لوگوں کو گھر لیا۔ برنید بن مخل کوائی واقعہ میں شکست ہوئی
طرسوں سے دومنزلوں کے فاصلہ پر معہ بچائی آدمیوں کے شہید کر دارہ گیا۔ ای سندمیں خلیفہ ہارون نے ہر شمہ بن اعین کو قبل
گور نرخراسان سالفہ کی سر داری مرحمت فر مائی اور تیمیں ہزار خراسائی لشکرصا نے کی فوج میں اضافہ کر دوائی کا حکم ویا اور لیعد
دوائی ہر شمہ نے خود بھی عسا کر اسلامیہ کے ساتھ بلا دس حدی کی طرف کوج کر دیا سرعد صدت پر عبداللہ بن مالک کواور مرعش
پر سعید بن مسلم بن قیتہ کو مامور فر مایا آئی زمانہ میں رومیوں نے مرغش پر بہ خالت غفلت شب خون مارا اور بہت سا مال و
اسباب لوٹ کر وائیس گے۔ بایں ہم سعید بن مسلم نے اپنے مقام سے حرکت تک نہ کی ۔ خلیفہ کے کا فول تک پینچی تو اس
نے شمہ بن بڑید بن مزید کو طرحوں کی جانب روانہ کیا اور خود سرحد حرث پر قیام کر کے اپنے سپر سالاروں کو مرحد کی بازوں کے منبدم کرنے کو بھی دیا۔ دومیوں نے وضع قبطے اور لباس میں مسلمانوں سے خالفت شروع کر دیں۔
کلیوں کے منہدم کرنے کو بھی دیا۔ ذمیوں نے وضع قبطے اور لباس میں مسلمانوں سے خالفت شروع کر دیں۔

اکلالا بھیں بڑمہ کوطرسوں کی تعمیر پر مامور کیا گیافرخ خلیفہ کا خادم اس تغییر کا فتنظم تھا تغییر طرسوں میں تا خیر ہوتی نظر
آئی تو خلیفہ کے علم سے خراسان کی تین ہزار فوج اور مصیصہ وانطا کیہ گی ایک ایک ہزار فوج طرسوں میں تغییر کی غرض سے طلب کر
لی گئی۔ چنا نچیلالا بھیں طرسوں کی تغییر بخیل کو پہنچی۔ اس سند میں جزمیہ نے اطراف آؤر با پیجان میں باغیانہ حرکت شروع کی جس
کی سرکو بی پرعبداللہ بن مالک دی ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ جزمیہ کا ایک گروہ کثیر قبل وقید کر لیا گیا۔ یہ لڑائی مقام
قرمانین میں ہوئی تھی خاتمہ جنگ کے بعدوہ قیدی جومیدانِ جنگ میں گرفار کر لئے گئے تھے خلیفہ کے تھم سے قبل کر ڈالے گے
اوران قید یوں کو جو جنگ کے بعد گرفار کے گئے تھے خلیفہ کے جم سے قبل کر ڈالے گے
اوران قید یوں کو جو جنگ کے بعد گرفار کے گئے تھے خلیفہ کے جاتھ کروہ مور

النا اور الو ہر رہ مجھ ہن فرخ کو کو مت بڑا کے معالی کے ذریعہ سے مقام ہروزن میں رومیوں اور مسلمانوں کے مابین مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدید دے کراپے اپنے قیدی رہا کراگے۔ پھر دوبارہ اسی سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدید دے کراپے اپنے قیدی رہا کراگے۔ پھر دوبارہ اسی سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے محمال نافریقید کی گورزی پر جسیا کہ ہم تحریر کر آئے ہیں مسلمان قیدیوں کی تعداد دو ہزار پچاس تھی۔ محمال نائر بینا کر عمال نائر بینا کر مرکیا خلیفہ ہارون نے اس کے مرنے پر دوح بن حاتم (مزید کے بھائی) کو فلسطین سے طلب کر کے افریقید کی گورزی پر مامور فرمایا اور ابو ہریرہ مجھ بن فرخ کو محمومت بڑیرہ سے معزول کر کے قبل کر ڈالا اور بجائے اس کے (ابو حفید حرب بن قیس) کو فرمایا اور آبو ہریرہ میں فضل خارجی نے اطراف تصدیل کی میں خروج کیا اور تصیبین کے قصد سے موصل کی میں خروج کیا اور تصیبین کے قصد سے موصل کی طرف آ با تھم نے بیخر پاکرا بیا انگر آ داستہ کیا مقام ذاب میں جنگ ہوئی بہلی لڑائی میں محمکہ کو شکست ہوئی کیکن تھم نے نہایت خواردہ اپنی قوت کوسنجال کرفضل پر جملہ کر دیا ای معرکہ میں فضل مجا سے جمرا ہیوں کے گام آگیا۔

آفریقید میں سورش ای سندیں اور بن حاتم نے افریقیہ میں وفات پائی حبیب بن نفر جملی کواس کا جائشین مقرر کیا گیا مگر جب فضل بن روح نے دربار خلافت ہی حاضر ہوکر گورنری افریقیہ کی درخواست پیش کی تو خلیفہ ہارون نے حبیب کو معزول کر کے فضل کوافریقیہ کی سندگورنری مرحمت نہ بائی ہم مے کارچ میں فضل واردافریقیہ ہوااوراس کے پینچے ہی افریقیہ میں آتش بعناوت بھڑک افریقیہ کی کوشش کی گوشش کی گروہ میں آتش بعناوت بھڑک افری اورخراسانی لشکراطاعت سے منحرف ہوگیا۔ فضل نے ہر چندان کی رضامندی کی کوشش کی گوش کی گروہ راضی نہ ہوئے اور روز جوش بعناوت بڑھتا چلا گیا۔ بالا نم خلیفہ ہارون نے ہرخمہ بن اعین کوسندگورنری عنایت کر کے داکش کی ساتھ افریقیہ روانہ کیا۔ چنانچہ اس کی عمرہ کارگز اربول سے بعناوت فروہ ہوگئی۔ پھی عرصہ بعد چونکہ اہل افریقیہ میں نفاق ویخالفت پیدا ہورہی تھی۔ ہرخمہ بن اعین نے گورنری سے استعقاد اخل کیا۔ خلیفہ نے منظور فر مالیا جوروائی افریقیہ کے ڈھائی برس بعد عراق چلا آیا۔

مصر میں بغاوت: ای سندمیں فضل بن بیجیٰ کو بجائے اس کے بھائی جعفر بن بیجیٰ کے مصر کی گورنری علاوہ حکومت رے اور سجستان کے مرحمت کی گئی بھر تھوڑے دنوں کے بعد حکومت مصر سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مامور کیا اور اس کی تقرری کے بعد ہی مصر میں جوقیہ نے علم بغاوت بلند کیا (جوقیہ قیس وقضائے کا ایک گروہ ہے) خلیفہ ہارون نے اسحاق کی کمک پر جرشمہ بن اعین کوسند گورنری مصر مرحمت کر کے مامور فرمایا جوقیہ نے ہرشمہ کے پہنچتے ہی اطاعت قبول کرلی اور آتش بغاوت فروہوگئی۔ایک مجینہ بعد برشمہ کومعزول کرلے بجائے اس کے عبد الملک بن صالح کومقرر کیا گیا۔

شام میں شورش: اس سندیں اپنی دولت وخومت کا نظام نیجی بن خالد کے سپر دکیا تھا اور مراجے میں جعفر بن بیجی بر بمی کو ایک بہت بڑے شکر کے ساتھ بغاوت شام کے فروکرنے کوروانہ کیا جس میں بہت بڑا ساز وسامان جنگ اور نامی نامی سپہ سالا راور مشہور مشہور جنگ آ ور بیچے جعفر بن کیجی نے اپنی خداوا دقابلیت سے اس فساد کوفر وکیا واپسی کے بعد خلیفہ ہارون نے بہ نظر قدرافزائی خراسان و بجستان کی گورنری مرحمت فرمائی۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰ بن جعفر کومقر رکیا اور خودمریس کے

ا اصل كتاب ين اس مقام پر جگه عالى ب - بينام تاريخ كامل صفحه ٧٢ جلد ١ سيكها كيا ب-

تاریخ ابن ظارون \_\_\_\_\_ ظافت برعباس (حقه اوّل) انظام ملکی و مالی میں مصروف ریا-

یجی بن سعد کی معزولی اس اثاء میں ہرخمہ بن اعین افریقیہ سے واپس آیا جعفر نے اپنی طرف سے خلیفہ کا افسر باؤی گارؤ ما مورکیا اس کے بدونسل بن یجی حکومت طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبداللہ بن خازم طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبداللہ بن خازم طبرستان اور رویان کا سعید بن مسلم کو جزیرہ کا اور یجی بن سعد حریثی کوموسل کا والی مقرر کیا گیا اس نے اہلِ موسل کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر اہلِ موسل جلاء وطن ہو کرنگل گئے۔خلیفہ ہارون نے اس کومعزول کر دیا اور السلام میں محد بن مقاتل بن تھیم علی کو (ہر شمہ کے ستعنی ہوئے بہد ) افریقیہ کی گورزی مرحمت کی اس کا باپ مقاتل سپر سالا ران شیعہ میں سے تھا اور ایہ خود خلیفہ ہارون کا دود دھ شریک

٠٠ بھائی اور ساتھ کا کھیلا ہوا تھا۔

ابراہیم بن اغلب کی تقریر کی اہل افریقیہ نے برخمہ کے علیحہ ہونے پر چرسر بغاوت اٹھایا۔ یہ تمام ملک میں برظمی سے سل کی ۔ ابراہیم بن اغلب ان دنوں وائی زاب تھا اور شکر افریقیہ اس سے صلاح ومثورہ کرنے کو آتا تھا اور بیور پر دہ ان کی ایداد کرتا تھا مگر پھر بھی جمہ نے اپنی حکمت عمل سے نشکر افریقیہ کو اپنا مطبع بنالیا اور کل افریقیہ میں امن وا مان کا دور ہو گیا۔ لشکر افریقیہ نے بیالیا اور کل افریقیہ میں کرنے پر آمادہ کیا اس شرط پر کہ ترائ مصر میں سے جوالیک لا کھرا لا افریقیہ کے مصارف فوج کے لئے جایا کرتا ہے بجائے اس کے چادلا کھ سالا نہ طلاوہ اس ایک لا کھڑ انہ شاہی میں سالا نہ دو انہ کیا کروں گا۔ فیلیہ ہارون نے اپ جمیروں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا برخمہ بن اعین نے درائے وے دی کہ ' ابراہیم بن اغلبہ کو افریقیہ کی گورٹری دے دیجے کوئی حرج نہیں ہے' نے چنا نچیسند کیا برخمہ بن اعین نے درائے وے دی کہ ' ابراہیم بن اغلبہ کو افریقیہ کی گورٹری دے دیجے کوئی حرج نہیں ہے' نے چنا نچیسند کی بابر جمہ بن اعین نے درائے وے دی کہ ' ابراہیم بن اغلبہ کو افریقیہ میں گئی کوئی امورکی گرائی اپنے و مدلے کیا بہوا تھوں کو گرفی ارکرا کے دار الخلافت بغوادہ بھی دیا جمورش و بعاوت فری ہوگئی۔ بلوہ ہو نے کے بعد اس نے قروان کے قریب ایک شہر عباسی نامی آباد کو المحالات کی بنا پڑی جو آئیزہ واس کے سلسلہ نس بیا تی گیا وہ بی جو سال کہ اس وقت سے ملک افریقیہ میں بیا تی کہ وہ بی بی بیا تی میں بیا تی کہ اس وقت سے ملک افریقیہ میں بیا تی کہ وہ بی بیا کہ اس کی حالات میں بیان کیا جا گیا تا آئی کہ اس کے محالات میں بیان کیا جائے گا تا آئی کہ اس پر میسی عبیدی خلفاء عالی آئی ہے۔

عُمال کی تبدیلی و تقرر گی بزید بن مزید آذر با مجان کا گورز ها ۱۸ هر می خلیفه بارون نے صوبہ ارمینیہ کو بھی اس کے صوبہ سے ملحق کر دیا اورخزیمہ بن خازم کو تصبیبین کی گورزی عنایت کی ۱۸ هر میں بین و مکہ کی حکومت تعادیر بری کو سندھ کی داؤ دبن پزید بن حاتم کو جبل کی بیجی حرش کو اور طرستان کی مہر و بیرازی کو عطافر مائی ۔ ۱۸ هر میں اہل طرستان نے پورش کر کے مہر و بید و مارڈ الاتب بجائے اس کے عبد اللہ بن سعید حرش کو مامور کیا۔ ای سفہ میں پزید بن مزید هیا تی اور ابی جوا ذربا بیجان و ارمینیہ کا گورز تھا مقام بر فعہ میں وفات پائی اور بجائے اس کے اسد بن پزید (اس کے بیٹے) کو مامور کیا گیا و ۱۸ ھیس خلیفہ بارون کو رہے جانے کی ضرورت پیش آئی اس زمانہ میں طرستان کرے و تباویز قومس اور ہمدان کی حکومت عبد الملک بن مالک کومرحت کی اور واج میں موصل کی گورزی پر خالد بن پزید بن حاتم کو مامور کیا۔ ہر تمہ کی گورزی سلیمان کی معزولی اور

تاریخ این خلدون است بوعباس (صدادّل) است بوعباس (صدادّل) علی بن عیسیٰ کے زوال کے واقعات جوا 19 ہے میں گزرے تھے وہ ہم اوپر بیان کرائے ہیں ای سنہ میں حماد بر بری نے میسم یماق پر فتح یا کی اورائے خلیفہ ہارون کے پاس گرفتار کر لایا۔خلیفہ نے قبل کا علم صادر فرمایا نیز اسی سند میں محمد بن فضل بن سلیمان كوروسل كي گورنري مرحت فرما كي ان دنول مكه معظمه كي حكومت برفضل بن عباس ( خليفه منصور وسفاح كا بيما كي) فائز تفايه رافع بن ليث كي بغاوت : رافع بن ليث بن تعربن سيار عساكر ماوراء النهرك نامورسر دارون من سے قاليجي بن اشعث نے ایک نہایت حسین خوبھورت اور نازنین عورت سے عقد کرلیا تھا جس کے پایں اکثر بروقت فرصت آیا جایا کرتا تھا ا اتفاق نیاکہ کی وجہ سے عورت کو یجیٰ ہے کشید گی پیدا ہوئی اوروہ اس سے علیحد گی کی فکر میں ہوئی رافع نے موقع مناسب یا کر پیر سكصلا دياكمة وو خصول سے اپنے ارتداد كفرى شہادت ولا دوتو تنهارى كلوخلاصى موجائے گى اور يكي كا نكاح اوٹ جائے گا بعدازاں تم توبہ کرے پھراسلام قبول کر لینا میں تم ہے شرعی طور سے عقد کرلوں گا۔اس عورت نے ایسا ہی کیا اور راقع ہے اس نے عقد بھی کرلیا۔ کیلی بن اشعث نے اس کی شکایت خلیفہ ہارون کے کان تک پہنچائی اوراصل واقعہ لفظ بہ لفظ عرض کیا۔خلیفہ نے علی بن عیسیٰ کے نام اس مضمون کا فرمان بھیج دیا کہ رافع اور اس عورت سے علیحد گی کرا کے رافع پر حد شرعی جاری کرواور شہر سم قند میں گدھے پرزیر حواست سوال ایکشیم کرادوتا کد دوسروں کوعبرت ہو۔ چنانجیاس علم کی تعمیل میں رافع کواس عورت ے علیحہ ہ کرکے قید کر دیا گیا۔ سمر قندیر فیضنہ: ایک روزموقع یا کررافع جیل ہے بھاگ گیااورعلی بن میسلی کے پاس ملے بہنچاعلی بن میسلی نے اس کے قل کا قصد کیا مگراہے بیٹے عیسیٰ بن علی بن غیسیٰ کی سفارش ہے "، نہ کیا اور سمر قند واپس جانے کی ہدایت کی راقع نے سمر قند میں واپس ہوکر بیرنیا گل کھلایا کہ حالت غفلت میں عامل سمرقد کو جوعلی بن جرائی جانب سے تعاقل کر کے سمرقند پر قابض ہو گیا۔ بیرواقعہ وا علی بن عیسی نے پی جریا کرا ہے بیٹے عیسی کورافع سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیارافع نے اس کوشکست وے کر ا ثناء فرار میں مارڈ الاعلی بن عینی نے اس واقعہ سے پریشان ہو کر برقصد بھے رافع لشکر کی آرائیگی اور سامان جنگ کی درسی شروع کردی اوراس خیال ہے کہ مبادارافع مرویر قبضہ کر لے بلخ ہے مرو چلاتا یا نیس واقعات کے دوران میں سال ختم ہوگیا اور دوسراسال شروع ہوا تو اس کے زوال کا زمانہ تھا اسے معزول کر دیا گیا اور ہر تھہ بن اغین کوخراسان کی گورنری دی گئی۔ سم قند کا محاصرہ: رافع کے ہمراہ نامورسیہ سالاربھی تھے گراس کی تلخ مزاجی ہے تنگ آ کراس سے علیحد ہ ہو کر ہرجمہ کے ياس مطية عدان مين عجيف بن عنب وغيره تصد برخم ف رافع بن ليد كاسم قد من عاصره كرليا اورنهايت مختى سدايك مت درازتک محاصرہ کے رہائی اثناء میں ظاہر بن حسین کوخراسان سے طلب کر لیا اسکے آجانے کے بعد حزہ خارجی نے اطراف خراسان کوشای نشکرے خالی یا کرمرا ٹھایا ہرات اور بجستان کے نمک ترام ممال نے بہت سامال اسکے پاس بھیج ویا جس ے اسکی قوت بر رہ گی۔ بعدازاں ۱۹۲ھ میں عبدالرحمٰن نے حزہ ہے جنگ کرنے کیلئے نیٹا یور کی طرف کوچ کیا۔ تقریباً میں ہزار فوج اس کے ہمراہ تھی مے وہ بھی پیزریا کرمقابلہ پرآیا گر پہلے ہی حملہ میں حزہ کو شکست فاش ہوئی اور بہت سے ہمراہی اس کے مارے کے ہرات تک عبدالرحمٰن اس کا تعاقب کرتا گیا تا آ ککہ خلیفہ المامون نے فرمان بھیج کرتعاقب ہے واپس کیا۔ برا در رافع کی گرفتاری ہاں اواج میں برثمہ درافع کے مابین لڑائی ہوئی تھی جس میں فتح و کامیا ہی برثمہ کو حاصل ہوئی تقی اس واقعه میں ہر ثمہ نے بشر برا در رافع کو گرفتار کر کے خلیفہ ہارون کی خدمت میں جیجے دیااور بخارا کو فتح کرلیا۔

المان (هدادّل) المان (هدادّل) بارون الرشيد كى روا نكى اس واقعه قبل ظيفه بارون صاكفه سے مراجعت كرنے كے بعد طرسوں آباد كر كے رقمہ چلا ہم یا تھا اور رقتہ سے برقصد خراسان رافع کی سرکو بی گی غرض ہے کوچ کر دیا تھا اور چونک رقبہ بی سے سلسلہ علالت شروع ہو کیا تھارفتہ میں اپنے بنیے قاسم کواپنا ناعب مقرر کیا اور خزیمہ بن خازم کو قاسم کے پاس چھوڑ ااور دارالخلافت بغداد پہنچا اور بغداد سے سامان جنگ وسفر درست کر کے اپنے بڑے بیٹے امین کواپنا جانشین مقرر کے شعبان 19 سے میں خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ روانگی کے وقت مامون الرشید کوامین کے ساتھ بغدا دمیں رہنے کا حکم صادر کیا۔ فضل بن مہل نے مامون الرشید کو رائے دی'' آپ خلیفہ ہارون کے ہمراہ خراسان چلے جائے ایسانہ ہو کہ این کے ساتھ بغدادیں قیام کرنے سے کوئی خطرہ پیدا ہوجائے'' یامون الرشید نے خلیفہ ہارون (والد) سے عرض کیا ہارون نے مامون کی تیورخواست منظور فرمالی۔ وفات دارالخلافت بغداد سے خلیفه بارون به قصد خراسان روانه بوکر ماه صفر ۱۹۳ مین جرجان پہنیا چونکه علالت کا سلسله طول تھیج گیا تھا یہاں قیام کیاا درا ہے بیٹے مامون الرشید کونا می نامی سپہ سالا رون کے ساتھ جس بین عبداللہ بن مالک بیجیٰ بن معاذ اسد بن خزیمه عباس بن جعفر بن فرین اشعث مهدی جریتی اور نعیم بن خازم تقامرو کی جانب روانه کیا اور مامون کی روا تکی کے بعد خود بھی موی کے پاس طرسوں چلا گیا علالت ہوما فیوماڑور پکڑتی گئی اور وہ نقل وحرکت ہے اس قدر مجبور ہو گیا کہ لوگوں میں اس کی موت کاغل کچے گیا۔ رفتہ اس کے کا نوں تک بھی پی خبر پہنچی لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے سوار ہونے کا قصد کیا مگرضعف نے اٹھنے نہ دیااور بستر علالت بریزارہ گیااس وقت جب کہ بیطوں میں تھا۔ بشیر براور رافع جس کو ہر ثمہ نے قد كرك رواندكيا تقابينيار وبروبلاكركها ووالله الرميري موت آفيين اس قدر بهي وقفه وتاكه مين ايخ ليون كوركت وك سکوں میں تو یہی حکم دیتا کہ اس کو مار ڈالؤ'۔اس کے بعد ایک تصاب کوطلب کر کے حکم دیا کہ''اس کاعضوعضو کاٹ کرعلیجد ہ کر دو''۔اس قدر کہنے کے بعد بے ہوش ہوگیا۔ حاضرین اٹھ کر چلے گئے جب اس کواپی زندگی سے ناامیدی ہوئی تو قبرتیار کرنے كاتحكم ديا جس مكان ميں مقيم قلاس كے ايك گوشه ميں قبر كھودى گئى قرآن كے جا فظوں نے قبر ميں جا كرقر آن ختم كيا اور بي خود قبركة ريب ليثابواد كيتار بإبار باركبتاجا تا تحار واسواتاه عن دسول الله صلى الله عليه وسلم) تا آ كله جال بحق تتليم ہوا۔اس کے بیٹے صالح نے نماز جنازہ پڑھائی۔اس کی وفات کے وقت فضل بن ربیع 'اساعیل بن صبیح 'مسرور حسین اوررشید

زيهي عقا كداور خيالات كايا بنزتف زندقته والحادب يخت نفرت تقى بزرگان دين متصمققدان ملتا تفافضيل بن عياض كيمكان پرخود جا تالك

موجود تقاتیس برس یا کچھزیا دھکومت کی اور بیت المال میں نوے کروڑ دینار چھوڑ ہے ۔

سیرت اور کارنامے: پیظفہ جوابھی لوگوں ہے رفصت ہو کرعالم جادداتی کی طرف دائی ہوا ہے بہت بڑا الوالعزم علم وہنر کا قدردان فہم وفراست عزم وثبات فیاضی اور شیاعت بین میں نام الفران میں سب سے پہلے ای نظم وہنر کی مربری کا بیڑہ اٹھایائی کی قدردانی ایسی شہرہ آ فاق ہوئی کہ بڑے بڑے اہل کمال ہر چہار طرف سے دربار خلافت میں بھنچے بھیے آتے تھے خور بھی وی علم تھا فقہ حدیث اف اور ایام العراب سے خوب ہی دافق تھا ' کی ' فضل اور جعفراس کے نامور وزراء تھے جرئیل اور بخیشوع تامی گرا می میں افراغیاء اس کے درباز کے طبیب تھے سوادوں کی تخواہ بچین روپے بیادہ کی دن روپ تھی سیسالار کی کا کام ہوقت بنگ صوبہ کے دائی وزیراعظم' قاضی القضا قافر خلیفہ کے خیا کیا گرتے تھے۔

اس کی وسعت سلطنت کا انڈاز دائی سے بیجے کہ اس کے مما لک محروسہ کی حدیں ہندوتا تارہے بچراوقیا نوس تک تھیں ہوا ہے اندلیہ خلی (ائیسین) کے اور کل اسلامی دنیا اس کی مطبی تھی روم ویونان جس پر یورپ ناز کرسکتا تھا اس نامور خلیفہ کے خراج گرا تھے۔ اس کے ملک کا سالانہ خراج سات ہزار الم جو قطار تھا رہا رہے۔ اس کے ملک کا سالانہ خراج سات ہزار الم جو قطار تھا ایک قطار تھا رہا رہے ویان جس پر یورپ ناز کرسکتا تھا اس نامور خلیفہ کے خراج گرا اس کے ملک کا سالانہ خراج سات ہزار الم کے موقعار تھا رہا رہا ہے کا مربوتا ہے۔

ناریخ این ظدون فلافت بومای (صداقل)

🚓 تھا۔علماء وفضلاء کی نصحتوں کو گوش ہوش ہے سنتا تھا۔

شعرادر شعراء ہے محبت دلی رکھتا تھااورا پے مداینے کو زیادہ پیند کرتا تھاعلی انٹلوش شاعرخوش کلام کے کلام کو کمال رغبیت وشوق ہے منتا تھااوران کو بڑے بڑے انعامات دیتا تھامروان بن ابی هفصه کوایک قصیدہ پر جس کا بدایک شعربیہ ہے

وسسدت بهنسرون الشبغسور فسياحبك ميست

يُحَدُّبُ إِنْ الْمَسْوَرِ السَّمَشْتُلُسَيْدَ فَالْسَمْسُورُ الْسَمْسُورُ الْسَالِدَةِ

پانچ ہزار دینار'ایک خلعت فاخرہ ' دش غلام رومی اور ایک خاصہ کا گھوڑا مرحمت کیا تھا۔ خلفاءعباسیہ بیں سب سے پہلے ای نے چوگان کھیلا اور آ ویز ان نشانہ پرشرط باندھ کر تیراندازی کی اور شطر نج بھی کھیلی اور بے نکلفی کی مجلس میں نغمہ دسرودکوشوق و ذوق سے بیٹھ کر سنا گویوں کے مراتب اور وظیفے مقرر کئے سابراہیم موسکی کو جواسپے زمانہ میں علم موسیقی کا استاد مانا جاتا تھا دس ہزار درہم ماہانہ دویتا تھا۔ رقیق القلب اس درجہ تھا کہ تھوڑی مورانہ کے نشاکیا درواضحا تھا محمد بن مصور بغدادی راوی ہے کہ جن ونوان خلیفہ ہارون نے ابوالعتا ہیے کوئیل کی سزادی تھی ایک جاسوس کواس کے روز انہ کے نشاکیا درکام سے اطلاع دیے برمقرر کیا تھا ایک روز ابوالعتا ہیہ نے دیوارجیل پر ہوش میں آ کر بردوشعر کھے دیے۔

ام اوال لُحد ان العظام لسوم

وعك الشكسة سحت ممتع النحت قسوم

جاسون نے خلیفہ کے کان تک ان شعروں کو پہنچا دیا من کررو پڑا فقد رہے گئی، ہوا تو ابوالعنا ہی کوطلب کر گے رہا کر دیا اور ایک ہڑار دینار مرحمت سے

اس کے مرنے پر ملک میں ایک مصیبت پھیل گئی۔ شعراء نے برسوں نوحہ خوانی کی فضیل بن عیاض قرمائے نتے ' مجھے ہارون کی موت نے زیادہ صدمہ کئی اعرکانیمیں ہوا مجھے یہ گوارا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کا حصہ ہارون کی عمر میں ڈیاد وکرویتا' میں نے بینوٹ کامل ابن اشیرتار نے آگئے اوا بین خلکان اور المعاد نہ ہے امتخاب کر کے گلھا ہے۔

ارخ این ظارون \_\_\_\_ ظارف بنوعباس (صّه اوّل)

# ٧: پاپ

# امين كى خلافت سرواھ تا ١٩٨ ھ

خلافت کی بیعت: خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعدا گلے دن شیخ کوشکر ہارون میں امین کی خلافت کی بیعت ٹی گئی۔
مامون الرشید اس وقت مرومیں تھا حمونیہ (خلیفہ مہدی کا آزاد غلام تھا) افر ڈاک نے اپنے نائب سلام بن مسلم کو جو بغداد میں تھا آس واقعہ سے مطلع کیا آور در ہار خلافت میں حاضر ہو کر خلافت کی مبار کباد دینے کی ہدایت کی رسب سے پہلے جس نے امین کو خلافت کی مبار کباد دی وہ یہی تھا۔ شیخ اور ضائعہ بی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک خط خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک خط خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید میں جو خلد کی بھارت کی مباد کباد اور وفات ہارون الرشید میں جو خلد کی بھار آئد ہو کر قصر خلافت میں آیا اور کوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ بھلے دیا اور حاضرین کو ہارون الرشید کی موت کی خبر سنا کر بڑی آپ اور کوگوں کی تعزیت کی ۔ بعد از ال تمام خاند ان خلافت کے بیت کی سلمان بن المصور کو جو خلیفہ امین کے باپ و مال کو بچا تھا۔ سپر سالاروں سے اور سندی عوام الناس سے بیعت خلید پر مامور کیا گیا۔ بغد ادا کی مطلا می فوج کو دو ہرس کا روزید عنایت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ بی کے ساتھ خز انہ شاہی تھا۔ خلید پر مامور کیا گیا۔ بغد ادا کی سلطنت وامراء بغد ادا ابرارتک ان کے استقبال کرنے کو گیا زبیدہ بی کے ساتھ خز انہ شاہی تھا۔ خلید ایک سلطنت وامراء بغد ادا ابرارتک ان کے استقبال کرنے کو گیا زبیدہ بی کے ساتھ خز انہ شاہی تھا۔

ہارون کے انقال سے پہلے جس وقت کہ اس کی علالت ترقی پذیر ہورہی تھی اس کے انتقال سے پہلے جس وقت کہ اس کی علالت ترقی پذیر ہورہی تھی اس کے انتقال سے بہلے جس وقت کہ اس کی علالت ترقی بارون و موتمن کے نام بھی اسی مضمون کا بھیجا تھا اور تیسرا خط اپنے بھائی صالح کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ معد لشکر خز اس اور شاہی خزائے کی حفاظت کے مشورہ ورائے سے چلے آؤان خطوط کے علاوہ ایک خطالیحہ وضل کے نام مال واسباب اور شاہی خزائے کی حفاظت کے متعلق لکھا تھا اور ہر محکمہ کے افسر کو اس کے عہدہ پر بھال وقائم رکھا تھا مثلاً پولیس باؤی گارڈاور جابت وغیرہ انفاق سے اس کی اطلاع ہارون کو ہو گئی ۔ بگر کو بلا بھیجا۔ آئے کا سبب دریا فت کیا بکرنے صاف جو اب نہ دیا۔ ہارون کو شبہ بیدا ہوا استفسار فرمایا ''کوئی خط لایا گئی۔ بگر کو بلا بھیجا۔ آئے کا سبب دریا فت کیا بکرنے صاف جو اب نہ دیا۔ ہارون کو شبہ بیدا ہوا استفسار فرمایا ''کوئی خط لایا کے ''۔ جو اب دیا نہیں ظلفہ ہارون کے جھا کر درے پڑوا کرجیل میں ڈال دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہی ہارون کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا بن رہ جو نے کہ مختلق مشورہ کرنے گئے۔ فضل بن رہ جے نے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت لشکر گئی میں خواس وجہ سے کہ ان ان لوگوں کو خود اپنے وطن جانے کی تمنا تھی بغدا دکی طرف کو جی کر دیا۔ اس نے اور کل لشکر ہوں نے مامون کے عہدا اور میثا ق

تاريخ ابين خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حدادل) كوپس پيت دال ديا \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حدادل)

مامون الرشید كار و مل المرات الله المرات المراق الرشد كواس كى اطلاع موكى تواس نے اپ اب كر سرالا رون عبدالله بن ما لك كي بن معاذ هي بن جيد بن قطبه اور علاء مولى بارون كوجو همراه ركاب خيرا كي جله بين جع كيا علاء اس كا عاجب (لار و چير لين) عباس بن ميتب بن زمير افسر اعلى پوليس اليوب بن الي مير كاتب (سكريش عن مي العجن بن عبداله من بن ميال محصوص و معزز معتمدين ميں سے تھے۔ حاضرين مين مي بعض نے يہ عبدالملك بن صالح اور ذوالرياسين فضل بن مهل محصوص و معزز معتمدين ميں سے تھے۔ حاضرين مين مي بعض نے يہ رائے دى كه فوراً تعاقب كرك فضل بن رائع كوم اس كه همرايوں كواپي الايا جائے ليكن فضل بن بهل نے اس سے اختلاف كرك مثوره و يا كر المحصوص المحموص و معزوم الله الله بالله بن مياسب يمعلوم اختلاف كرك مثوره و يا كر المحصوص المحموص و بيات اور پابندى بيعت كا حكم و بيك اور برعهدى اور نقض بيعت موتا ہے كہ آب بذر ليد خط و كتابت ان لوگوں كوا يفاء عهدو بيثاتى اور پابندى بيعت كا حكم و بيك اور برعهدى اور نقض بيعت كا تعمد و ميشا پور مين بين من و غيره كے ياس دوان الرشيد نے اس رائے كے مطابق مهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط نيشا پور فضل بن رائع و غيره كے ياس دوان الرشيد نے اس رائے كے مطابق مهل بن صاعداور نوفل خاوم كى معرفت ايك خط نيشا پور فضل بن رائع و غيره كے ياس دوان الرشيد نے اس رائے كے مطابق ميال بن من و غيره كے ياس دوان كياب دوان الرشيد نے اس داخل كے مطابق بين بن صاعداور نوفل خاوم كى مياس دوان الرشيد نے اس داخل كے مطابق بين من و غيره كے ياس دوان كے اس داخل كے مطابق بين من و غيره كے ياس دوان الرشيد نے اس داخل كے مطابق بين من و غيره كے ياس دوان کيا مياس دوان الرشيد نے اس دوان کے کے مطابق بيات کا حدود کے باس دوان کیا میں دوان کیا ہوں دوان کیا

قصل بن ربیع کی مخالفت بضل ای ربی نے خط پڑھ کر کہا'' میں ہی اکیلا کیااس لٹکر میں ہوں'' عبدالرحن نے اپنے پاؤں سے بہل کود با کر نیزہ مارنے کا قصد کیا ڈیر کیم سوچ مجھ کر نیزہ کا پھل دکھلا کر بولا'' اگر تیرا آتا (مامون) ہوتا تو اس کے سینہ پر بھی یجی رکھ دیتا'' کے بہل جرت سے عبدالرحمٰن کا مندد مکھ دہا تھا اور عبدالرحمٰن مامون کوگالیاں دیتا جاتا تھا۔ مہل وٹوفل بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کر مامون کے پاس وائیل آئے اور مزام واقعات سے مطلع کیا۔

فضل بن سہل کا مشورہ فضل بن ہل نے عرض کیا ' اللہ تعالی ہ فضل شامل حال ہے چونکہ آپ خراسان میں ہیں ان وشمنوں کی دشمنوں نہ بہتے گا۔ خراسان میں مقتع نے خروج کیا تھا بعدازاں یوسف البر نے سرا ٹھایا اس سے دولت عباسیہ کو بغداد میں اند بشہ پیدا ہوا لیکن اللہ تعالی کی عنایت ہے بہت جد بنی ہوگیا اور آپ کی بیغت کا طوق ان بغاوت کے زمانہ کے حالات ملا خطفہ فرائے ہیں اور آپ کی خطافت کا ذمہ دار ہوں' نامون نے کہا' ان شاء اللہ تعالی میں بغاوت کے زمانہ کے حالات ملا خطفہ فرائے ہیں آپ کی خلافت کا ذمہ دار ہوں' نامون نے کہا' ان شاء اللہ تعالی میں تمہارے کہنے پیش آپ کی خلافت کا ذمہ دار ہوں' نامون نے کہا' ان شاء اللہ تعالی میں دوسر نے اراکین دولت بوجہ شہرت وقوت جھے نے زیادہ آپ کے حق میں مفید ہوں گے اور میں ان میں سے ان کا جو آپ کے تنا میں مفید ہوں گے اور میں ان میں سے ان کا جو آپ کے تنا میں مفید ہوں گے اور میں ان میں سے ان کا جو آپ کے تنا میں مفید ہوں کے اور میں ان میں سے ان کا جو آپ کے تنا میں مفید ہوں کے اور میں ان مین سے ان کا جو آپ کے تعلیم میں تو اس کی اور کی بوت ہوں تا آ گاہ کیا موں نے کہا ہموں کے باتی واپس آ یا اور ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فتہا ، اور علاء کو تام کہا ہوں کو تاری کے اس اور دور اللہ کی تعلیم دیں تا اس کی تعلیم دیں تا میں کو اور میں کو کہ کہ کہا ہوں نے کہا ہموں کے میں تاریک کہا ہوں کہا ہموں نے کہا ہموں کے موقعہ دور کہا ہموں کے دوخل و بعد کی ہمراہے کو تاری خود وہ حالات میں معاملہ کو تو کہا ہو کہا ہموں نے ک

ارا کین سلطنت کی دلجوئی کرنے لگا۔ شیمی ہے کہتا تھا کہ'' مجھے مستد خلافت پر بیٹے دوتو میں تم کوموئی بن کعب کی جگہ پر مقرر کر دول گا'۔ ربعی سے ابوداؤ دخالد بن ابراہیم کے عہدہ دینے کا وعدہ کرتا تھا یمانی کو بجائے قطبہ وہا لک بن پیٹم کے مقرر کرنے کا قرار تھا بیسانی دولت عباسیہ کے نقباء شے باقی رہے اہلی خراسمان ۔ ان کوخش کرنے کے خیال سے چوتھائی خراج معاف کردیا جس سے اہلی خراسان کی باچیس کھل گئیں اور فرط مسرت سے کہتے پھرتے تھے'' کیوں نہ ہو ہماری بہن کا بیٹا' ہمارے نی کے بچا کالڑکا ہے''۔ مامون نہایت توجہ سے بیدار مغزی سے ان ممالک کا جواس کے قضہ میں خراسان اور رہے وغیرہ کے شے انظام کرنے لگا اور اپنے برٹ بھائی امین کے پاس تھا کف روانہ کئے اور مؤد بانہ عرضی کھی۔

قاسم المؤتمن کی معز و لی ان دافعات کے بعد خلیفہ امین نے اپنی عکومت کے پہلے ہی دور میں اپنے بھائی قاسم الموتمن کوحکومت جزیرہ سے معزول کر دیا مگر قنسرین کے اورعواصم کی گورزی پر بدستور قائم رکھا اور جزیرہ میں بجائے اس کے خزیمہ بن خازم کو نامور کیا۔

حمص میں شورش: شروع عبد خلافت میں مکہ معظمہ کی گورنری داؤد بن عیسیٰ بن موئی بن محمد اور حمص کی گورنری پراسجاق بن سلیمان فائز تھا۔ لیکن اہلِ حمص نے اس سے خالفت کر کے بغاوت کی اسحاق جمس سے سلمیہ چلا آیا خلیفہ امین نے اس کو معزول کر کے عبداللہ بن سعید حریثی کو اجر دکیا پس اس نے حمص پہنچ کر باغیوں میں سے بعض کولل کیا اور بعض کو جیل جمیج دیا اور اطراف حمص میں آگ کہ لگا دی۔ باغیوں سے جمبور ہو کر امان کی درخواست کی عبداللہ بن سعید نے امان وے دی۔ گروہ کی عرصہ بعد پھر باغی ہو گئے عبداللہ بن سعید نے امان وے دی۔ گروہ کی عرصہ بعد پھر باغی ہو گئے عبداللہ بن سعید نے چران میں سے اکثر آدمیوں کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے اہرا بہم بن عباس کو مص کی سند گورنری مرحمت فرما کی روانہ کیا۔

رافع بن لیٹ بیوارہ بین میں ہر جمہ بن اعین سم قند میں بہزور تی داخل ہوااور اس پر قبضہ کرلیا اور وہیں قیام بھی کر دیا اس کے ساتھ طاہر بن سین بھی تھا۔ رافع بن لیٹ نے ترکوں کے پاس جا کر پناہ کی اور ترکوں کی پشت پناہی سے لئکر آ راستہ کر کے دوبارہ ہر شمہ کے مقابلہ پر آیا۔ ہر شمہ کی حکمت عملی سے ترکوں اور رافع میں چل گئی۔ ترک رافع سے علیحہ وہوکروا پس گئے جس سے رافع کے کاموں میں ضعف بیدا ہوگیا اس اثناء میں مامون کے حالات سے اس کو آگاہی ہوئی امان طلب کر کے حاضر دربار ہوگیا۔ مامون کمالی احترام سے پیش آیا اور بہت عزت کی اس کے بعد ہر شمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے س کو اپ باڈی گارڈی افسری دے دی مگر خلیفہ امین کو بیسب کارروائیاں پند نہ آئیں۔

روم میں الیون کی تخت میں اس میں ابن طومت کے سات یں برس نقفور باوشاہ روم جنگ برجان میں مارا گیا اور بجائے اس کے اس کا بیٹا استبراق جانشین کیا گیا ہے بہت جری اور بہا در تھا دو مہینے طومت کر کے مرکیا بعداز آن اس کی بہن کا اماد میخا نیل بین جرچیں تحت نشین ہوا اس کی عکومت کے دوسر نے سال ہواچے میں رومیوں نے بغاوت کر دی۔ مینا نیل مرالسلطنت جبوڑ کر بھاگ گیا آور رہبائیت اختیار کرلی۔ شب رومیوں نے میخا کیل کے بعدالیون پر سالا دکو تحت نشین کیا۔
مین اور مامون کے مابین کشکش جس وقت فضل بن رہتے مامون کی نقض بیعت اور مخالفت کر کے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کوعوا قب امور کے خطرات بیدا ہوئے۔ دورا تدین کے تحت مامون سے ایس کی تعلقات قطع کر خطرات بیدا ہوئے۔ دورا تدین کے تحت مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر

ارئ ابن طرون کے خلیفہ این کودم پی دیے لگارفتہ رفتہ اس کواس امر پر تیار کرلیا کہ مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے موی بن این کی ولی عہدی سے معزول کر کے موی بن این کی ولی عہدی کے خلیفہ این کو بری بیٹ میں این ماہان اور سندھی وغیرہ اور نیز ان لوگوں نے جو مامون سے اپنی مخالفت کی اور خلیفہ وجہ سے ڈر تے ہے اس سے مخالفت کی اور خلیفہ امین کوشم دلا کراس فعل سے بازر ہے اور لوگوں کو فقض عہد کرائے اور آڈ وید بیعت کر کے مصیبت میں ڈالنے سے مع کیالیکن خلیفہ این اس امر پر برابر اصر ارکر دہا تھا۔ اس اثناء میں پی خربیجی کہ مامون نے عباس بن عبداللہ بن ما لک کو حکومت رک سے معزول کر دیا ہے اور یہ کہ جر تمہ بن اعین کو باڈی گارڈ کی افسری دے دی ہے اور یہ کہ درافع بن لیف نے امان کی درخواست کی تھی اور مامون نے عباس بن عبداللہ بن ما لک کو حکومت رک سے معزول کر دیا ہے اور یہ کہ جر تمہ بن اعین کو باڈی گارڈ کی افسری دے دی ہے اور یہ کہ درافع بن لیف نے امان کی درخواست کی تھی اور مامون نے اس کو امان دے دی اور دافع بن لیف نے امان کی درخواست کی تھی اور مامون نے اس کو امان دے دی اور دافع بی درخواست کی تھی اور مامون نے اس کو امان دے دی اور دافع اس کے ہوا خوا ہوں میں دراخل ہو گیا ہے۔

پی خلیفہ امین نے بغیر سو ہے سجھے اپنے عمال کے نام ایک گشتی فرمان اس مضمون کا روانہ کر دیا کہ بین خطبوں میں مامون اور موتمن کے بعد میر سے بیٹے موئی کے لئے دعا کی جائے۔ مامون کواس کی اطلاع ہوئی اس نے امین کے نام کو سر نامہ سے نکال دیا اور خط و کتابت بند کر دی۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے عباس بن موئی بن عیسیٰ عیسیٰ بن جعفر بن المنصور کو الی موصل اور تھے بن میسیٰ بن نہیک کو مامون کے پاس بہ بیام لے کر روانہ کیا کہ میر سے بیٹے موئی بن امین کی ولی عہدی کو اپنی و لی عہدی کر مقدم کر دواور مجمع عام میں اس کا اظہار کر دو۔ جس وقت بدلوگ مامون کے پاس پہنچے مامون نے امراء خراسان کو جمع کر کے اس بار سے بیل مشورہ کیا۔ ان دگوں نے بیک بیت اس خراسان کو جمع کر کے اس بار سے باہر تشریف نہیں کے بیاس بی سے موقع کر ایک بیچال اور چل گیا کہ عہاس بن درخواست کی منظوری سے انکار کر دیا جو وہ لے کر آئے تھے۔ قسل من مہل اس موقع پر ایک بیچال اور چل گیا کہ عہاس بن موئی کو دم بی دے کرا بنا جاسوں و مجر بنالیا جو و قافی قلف امین اور اس کے در بار کی کیفیت لکھتار بنا تھا۔

ما مون کی مشکلات و فود کی والیتی کے بعد خلیفدا بین نے مامون سے فران ان کے بعض بلاد کی درخواست کی اور نیے خواہش بھی ظلہر کی کہ خراسان میں ما بدولت وا قبال کے افسر سررشتہ ڈاک کے قیام کی اجازت دی جائے۔ مامون نے ان میں سے ایک کو بھی منظور شرکیا اور ساتھ بھی اس کے بطورا حتیا ظرے اور سرحدی بلاد پراپ معتمدا ورخواص کو گرانی و محافظت کی غرض سے متعین فرمادیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت خراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیا ط کے مامون عواقب مخالف کی غرض سے متعین فرمادیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت خراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیا ط کے مامون عواقب بھو نہ باقی ہوگیا تقا اور ملوک ترک نے خراج دینا بند کر دیا تھا مون کواس سے بے صدخطرہ پیدا ہوافض بن جل نے بیشورہ دیا کہ اس محتورہ دیا کہ بعد سوار اور اس کے خواس سے خراسان کے تعارف کو جو دینا رحکر ان کرد بھے اور باوشاہ کا اس محتورہ اور اور سے کہ خواس سے خواس ان کے تعارف کے بعد سوار اور قائم کرد نے کے خیال سے خراسان کے تعارف کو دونیا رحکر ان کرد بھے اور باوشاہ کا بعد سوار اور علی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو جائے گئا نور ملی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو جائے گئا نور ملی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو جائے گئا نور ملی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو جائے گئا نور علی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو جائے گئا ۔

موسیٰ کی ولی عہدیٰ: مامون نے اس رائے کواستحسان کی نظرے دیکھ کراہیا ہی کیا اور خلیفہ امین کو یہ جواب اس کے خط کے ارادت مندانہ اس صنمون کی عرضی جیجی امیر المؤمنین آپ کا فرمان شان مجھے ملامیں آپ کا اس سرحد پر ایک اوٹی گورز

تاریخ این خدون بر است و خوای (حداقل) بول چونکه جھے خلیفہ ہارون نے اس سرحد پر قیام کرنے کی ہدایت کی تھی اور اس کی حفاظت پر ہامور فر مایا تھا اور میرے یہاں قیام پذیر رہنے سے ہزارول فائدے ہیں اس وجہ سے میں حاضر ہیں ہوسکتا میری اس غیر حاضری کو معاف فر مایے گا میں آپ کا حاضرو فائب مطبع ہوں''۔ خلیفہ امین کے خیالات مید خط پڑھنے سے تبدیل ہوگئے اور بیام راس کے ذہن نشین ہوگیا کہ مامون میری مخالفت مذکرے گا چنا نچہ اس بناء پر اوائل 190ھ میں مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی کی بیعت لے لی اور الناطق بالحق کے لقب سے ملقب کیا اس تاریخ سے مامون اور موتمن کے نام خطبہ سے نکال دیے گئے اور سنا ہر پر ان کا ذکر متر وک ہوگیا۔

خلیفہ امین نے اپنے بیٹے موٹ کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد علی بن عیسیٰ کی آغوش تربیت ہیں دیا اور محربن عیسیٰ بن نہیک کواس کی پولیس پڑعثان بن عیسیٰ بن نہیک کواس کے باڈی گارڈ پراورعلی بن صالح صاحب المصلی کواس کے وفتر انشاء پر مامور کیا۔ اس کارروائی کے بعد خلیفہ نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی موٹ کے بعد ولی عہد بنایا۔ چنانچہ خطبوں میں پہلے امین کا نام لیاجا تا تھا بعد از اں موٹی اور عبداللہ کے لئے دعاکی جاتی تھی اور اس کوالقاسم بالحق کالقب دیا تھا۔

عہد نامہ کی ہے حرمتی خان کعب سے وہ عہد نامہ طلب کر کے چاک کر ڈالا جوابین وہامون کی وہا عہدی کے متعلق تھا اور جس کو خلیفہ ہارون نے خانہ کعب میں آئر براں کرادیا تھا۔ مامون کے جاسوسوں نے جو بغداد میں تھے ان تمام واقعات نے مامون کو مطلع کیا مامون نے گوش ہوش سے ان کر ارشاد کیا ''جن امور کی اطلاع مجروں نے وی ہاس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ یکی میری فق رسی کے لئے کافی ہوں گے 'اور انظاماً فضل بن بہل کو شکر رے کے پاس انعامات 'وظا کف اور رسد وغلہ تقسیم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فضل بن بہل نے اپی خوش انظامی سے فوج نظامی کے علاوہ اطراف رسے میں جس قدر جنگ آزمودہ سپاہی تھے سب کو جمح کر لیا۔ بعداز ال طاہر بن حسین بی مصعب بن زریق بن اسعد خزاجی نے ابوالعباس خزاجی کو امیر لئے مقدم مقرر کر کے شکر رہے کی طرف روانہ کیا اور اس کے اساف پیر مقام مور پید سالا روں اور نصرت ما آب فوجوں کو بھیجا امیر لئے مقدم ان کی طرف روانہ کیا اور اس کے اساف پیر مقرر و تعین کے خلیفہ امین نے بھی عصمت بن جمادہ بن اور ایک بڑار پیادوں کی جمیت سے ہمدان کی طرف روانہ کیا اور مراصد مقرر و تعین کے خلیفہ امین نے بھی عصمت بن جمادہ بی خیر دیتا۔ سالم کو ایک بڑار پیادوں کی جمیت سے ہمدان کی طرف روانہ کیا اور مراصد مقرر و تعین کے خلیفہ امین نے مقدمت ان کی طرف روانہ کیا اور میں کر تھیا دیا ہو ہوں کہ جمیدان میں مقیم رہنا اور اپنے مقدمت انجیش سالم کو ایک بڑار پیادوں کی جمیت سے ہمدان کی طرف روانہ کیا اور مرکم و بیا کرتم ہمدان میں مقیم رہنا اور اپنے مقدمت انجیش کو میادہ تھے دینا۔

امین اور مامون کی خانہ جنگی ان واقعات کے بعد خلیفہ این نے علی بن عیسی بن ماہان کو خراسان کی جاتب مامون سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کو فضل بن بہل کے جاسوں نے علی بن عابان کی روائل پر اس وجہ جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کو فضل بن رہیج کو فضل بن بہل کے جاسوں نے علی بن عابان کی روائل براس وجہ سے بی وجہ تھی کہ اہلی خراسان اس کے مقابلہ میں جی تو وگر کر سے تھی بن عابان کے باس بہت سے خطوط اس مضمون کرے بھیجے تھے گرد آپ با گرام اور کو اس کے جاتھے تھی کہ اور کی اطاعت قبول کریں گئے ۔ خلیفہ امین نے اس بناء پر ابن ماہان کوروائل کی اور خراجا مرحت فرمایا اور خزانہ ابن ماہان کوروائل کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ مدان تھ 'اصفہان اور کل بلاد جبل کو حربا و خراجا مرحت فرمایا اور خزانہ ابن ماہان کوروائل کا کا کا محم صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائل میں اور کل بلاد جبل کو حربا و خراجا مرحت فرمایا اور خزانہ است میں ماہان کوروائل کی کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائل میں کے بیاد جبل کو حربا و خراجا مرحت فرمایا اور خزانہ کی المان کوروائل کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کی دورائل کا دورائل کا کی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائل کی دیگر کرنے کورائل کی کی میان کوروائل کا تھی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائل کوروائل کا کی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائل کی دورائل کوروائل کوروائل کوروائل کی کوروائل کی کی میان کی دورائل کی کوروائل کوروائل کی کوروائل کوروائل کی کوروائل کی کی کوروائل کی کوروائل کوروائل کوروائل کی کوروائل کورو

William Sandan Tanah Tanah Banah Banah Baharan

تاریخ این خارون فراہ روپے لے جانے کا اختیار دیا۔ سامان سفر واسباب جنگ ضرورت سے بدر جہا زیادہ عنایت کیا بچاس شاہی سے خاطر خواہ روپے لے جانے کا اختیار دیا۔ سامان سفر واسباب جنگ ضرورت سے بدر جہا زیادہ عنایت کیا بچاس ہزار سوار ہمراہ رکاب کردیے اور ابود لف قاسم بن عیسیٰ بن اور ایس عجل اور ہلال بن عبدالله حضری کے نام اس مضمون کا فرمان روانہ کیا کہ بوقت ضرورت جنگ این ماہانہ کی بدر کرنا علی بن عیسیٰ بن ماہانہ خلیف امین سے رخصت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے مامون کے معاملہ میں جیسا کہ وصیت کرنے کاحق تھا ہے حدوصیت کی اور چاندی کی جھکڑی و بیڑی و سے کریہ مجھایا کہ 'میں اس کو بحث وشفقت میں اپنے بیٹے امین کے برابر بھتی ہوں اگر تجھکو فرقی یا بی حاصل ہوجائے تو نہایت اوب وانسیاز سے اس میں اس کو قید کرلا نا ، خبر دار مامون کے ساتھ کی قتم کی بے اوبی نہ کرنا''۔

علی بن عیسی اور طاہر کی جنگ: غرض علی بن عیسی این ماہانہ بغداد سے شعبان میں روانہ ہوا تھا۔ خلیفہ امین مع اپنے پ سالا رون اور لشاری مشابحت کے خیال سے سوار ہوا مشابھیں بغداد کا بیان ہے کہ شان وشکوہ اور سامان واسباب کا لشکراس سے پیٹیز نہیں و یکھا گیا۔ سابلہ میں پہنچا تو رہے ہے آنے والوں نے بیان کیا کہ طاہر رہے میں تضہرا ہوالشکر مرتب کر رہا ہے اور ہم تن جنگ پر آبادہ ہے۔ این ماہان نے بیس کر ملوک دیلم اور طبر ستان کے پاس خطوط روانہ کئے اور مراہم اشحاد پر حوالے نے انبوانات و جاگیرات دینے کا دیدہ کیا اور قبی قبی تی زیورات تحالف میں جسیج اس معاوضہ میں کہ خواسان کی ناکہ بندی کر لیس چنا نچہ ملوک دیلم اور طبر ستان نے بیس کو مظور کرلیا۔ بعد از ان ایس سابلہ سے روانہ ہوکر رہے کے پہلے صوبہ میں خیرے ڈن ہوا اس کے خیر ویل اور ہمراہیوں کے جاسون ہراول اور مور ہے قائم کرنے کی رائے دی ایس باہان نے اس سے شالفت کر کے کہا '' طاہر جسے خص کے مقابلہ کے گے اس قدر تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یا رہے دی اس کا قلع وقتی کر دیں گا ورصورت ٹانی میں ہم کو کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے''۔ رفتہ ہفتہ جب ایس ماہاں اس سے دی فرسگ کے فاصلہ کیر کینی تا ور سابہ کی کرائے کہ معاملہ میں خور کر نے گئے آخر الا مرائی پر شفی ہوئے کہ رہے کہا تو کہ بند ہو کر لڑنا جیا ہے' مگر طاہر نے یہ درائے طاہر کی کہ' رہے میں قلعہ بند ہو کر لڑنا خطرہ سے ضاف نہیں ہے ایسانہ ہو کہ اہلی رہے کہا گل کر جنگ کر نی علی ہے''۔ حاض بین نے یہ رائے لیند کی اور اس محمل بی شرب خون مار یں۔ بہتر یہ ہے کہر رہے سے اہر کلی کی کر ان کی ان کی سے دوران کی کو اس کی خواصلہ اور نہرار سواروں سے کم تھی۔

احمد بن ہشام نے جواشکر خراسان کا افسر اعلیٰ تھا بیرائے دی کہ نشکرگاہ بیں ابین کی معزولی اور مامون کی خلافت کی مناوی کرادینا چاہئے تا کہ بی بن بیسی بین طاہر کرئے کہ بیں ابین کا عالی ہوں اہل خراسان کو ابین کی اطاعت کا دھو کہ نہ دیئے بائے۔ طاہر نے ابیا بی کیا علی بن بیسیٰ نے طاہر کی قلت جماعت کا احساس کر کے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہو کہ کہ اس کو دوروا کیا ویکھتے ہو بات بی بات بیں ان کو لے لوئ یہ لوگ اس قد رقابل ہیں کہ ان پر تلواروں کا وار کرنا یا نوک دار نیزوں سے ان کے سینوں کو چھیدنا فضول ہے۔ بہتر بیسے کہ ان کو چاروں طرف سے گھر کر گرفار کرلؤ'۔ ان فقروں کے سنتے بی سپاہیوں کے دل بڑھ کے گئے علی نے اپ لشکر کو میں مدومیسرہ سے مرتب کر کے دس جندے قائم کے اور ہر جھنڈ سے کے ساتھ ایک ایک ہزار فوج کر گرفا اور دیکھ دیا کہ باری باری جنگ کریں ایک ایک ہزار فوج کر گھا اور دیکھ دیا کہ باری باری جنگ کریں

تاریخ این غلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صدادّل) طاہر نے بھی اپنی فوج کومتعد دوستوں میں تقلیم کر کے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور صبر واستقلال سے لڑنے کی ہدایت کی۔ علی بن میسلی کی شکست القاق ہے صف آرائی کے وقت طاہر کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ علی بن عیسی کے پاس چلا گیاعلی بن عیسیٰ کے اس فعل سے طاہر کے باقی ہمرا ہی رک رہے اور جنگ میں جی توڑ کرکوشش کی پھراحمہ بن ہشام کے مشورہ ے طاہر نے بل آغاز جنگ علی بن عیسیٰ میں کے لئکراس امرے اور بے دلی پھیلا دی کہ عبد نامہ کوجس میں مامون کی بیعت کا تذکرہ تھا دونوں لشکروں کے درمیان نیزہ پر آ ویزاں کر کے علی بن عیسی اوراس کے ہمراہیوں کو مامون کے عہد و پیان کویا د دلایا اورعوا قب بدعهدی اور فکٹ بیعت سے ڈرایا۔اس کے بعدار الی چھڑگی۔ پہلے علی کے میمنہ نے طاہر کے میسرہ پر حملہ کیا جس سے طاہر کے میسر ہ کو شکست ہوگئ پھر دوبارہ علی کا میسر ہ طاہر کے میمند پر ہملہ آ ور ہوا اور اس کو بھی اس نے مور چیرے ہٹا دیا طاہر نے اپن رکاب کی فوج اور ہمراہیوں کواپی پرجوش تقریر سے ابھار کرعلی کے قلب اشکر پرحملہ کرویا پہلے ہی حملہ میں علی کے قلب کوشک ت ہوگئی طاہر کا میمندومیسرہ اپنے ہمراہیوں کو کا میاب ویکھ کرلوٹ پڑا جس سے طاہر کے ہمراہیوں کی قوت بورہ گئ اور ہمراہیانِ علی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے علی ان کو بلند آوازے واپس بلانے لگا۔ اس اثناء میں طاہر ک ہمراہوں میں کمی نے ایک تیرالیاں اکٹلی کے گلے میں جا کرتراز وہو گیاعلی نے زمین پرگر کروم توڑ ویاای شخص نے پہنچ کر سرا تارلیا اور لاش کوا یک کشری پرانکا کر داری یا س لایا اوراس کے حکم سے ایک کنوئیں میں چینک ویا۔ کامیا بی کے بعد طاہر نے باری تعالی کے حضور میں دعا کی اور علی کے گئی خلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے ہمراہیوں نے علی کے لشکر کا دوفر سنگ تک تعاقب کیا است استعاقب میں بار بارازائی ہوئی از ان میں طاہر کے ہمرای ان کوتل وقید کرتے تھا آ ککہ فتح منداور منہز م گروہ میں رات حاکل ہوگئ جس سے فتح مندگروہ لغا قب سے رک رہااور منہز مین قبل وقید ہونے سے فتح کئے یہ نام البثارت أخاتمه جنگ اور فتح يا بي كے بعد طا ہرائے ميں واپن آيا اور فتح كا اطلاع نامه بتوسط فضل بن بهل مامون كي خدمت میں روانہ کیا جس کی برعبازت تھی:

﴿ ( بِسَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللّ

الأو لجنابة متصرفون تحت امريء أوالبشلام)) كرات المنازية المنازية المنازية المراكبة المراكبة المنازية

دوبهم الشدالرطن الرجيم بير عريضه امير المؤمنين كي نام روانه كرتا بول ورانحاليك على كامر مير مدويرو ب اوراس ك انگوشي ميري انگل ميں باوراس كالشكرميري ماتحق ميں ہے۔والسلام"۔

تین دن کے عرصہ میں بیرخط ڈاک کے ڈرایعہ سے خراسان پہنچافضل بن کہل خط لئے ہوئے مامون کی خدمت میں حاضر ہوااور کا میالی کی خوشخری ساتی مبارک باد دی بعداڑاں اور اراکین دولت حاضر ہوئے اور شاہی سلام کیا اس کے دو دن کے بعد علی کا سربھی آیا جے تمام خراسان میں پھرایا گیا۔

امین کو بھی علی بن عیسیٰ کے مارے جانے اور لشکر کی شکست کے طال ہے آگا ہی ہوئی نصل بن رہتے نے مامون کے وکیل ( نوفل خادم ) کوطلب کر کے جو کچھاس کے قبضہ میں مال واسباب تھا صبط کرلیا جس کی قبت پارٹج لا کھتی جوخلیفہ ہارون کی وصیت کے مطابق دیا گیا تھا۔اس واقعہ ہے امین کوخود کو در پردہ پریثانی ہوئی لشکریوں اور سیہ سالاروں نے اپنی اپنی تنخوا ہوں اور روز علی کچایا۔عبداللہ بن حاتم نے بردر تنخوا ہوں اور روز ید کا قصد کیا لیکن امین نے عبداللہ کوئے کر

ساری این خدون کی تخواہوں اور دوزیے تھیم کردیے۔

این جبلہ کی روانگی علی بن عیلی کو تل کے بعدا مین نے عبدالرحن بن جبلہ انباری کو بیس ہزار سواروں کی جعیت کے حاتی طاہر سے جنگ کرنے کے ہمدان کی طرف روانہ کیا۔ ہمدان اورکل بلا وخراسان کی جن کوائن جبلہ فتح کرے ان کی سندگورنری مرحمت فرمائی ۔ علاوہ اس کے مال واسباب اور بہت ساسامان جنگ بھی دیا۔ غرض ابن جبلہ دارا لخلافتہ بغداد سے دوانہ ہو کہ ہمدان کا محاصرہ طاہر یخبر یا کراپنالشکر ظفر بیکر لئے ہوئے ہمدان پڑ بہتجائی جبلہ نے ہمدان سے فکل کرمقا بلہ کیا مگر طاہر نے اس کو بہلے ہی حکم میں شہری طرف دیا بھر دوبارہ عبدالرحان ابن جبلہ کوابی فوج کومرتب کر کے میدان بین کی میں آباد کیا اور طاہر سے محکم کی طرف بین کو کروں میں جبلہ کوابی فوج کومرتب کر کے میدان بین کی میں آباد کیا میں اور طاہر سے مطرق کی کی فین ہونے کئیں۔

ہمدان اور قزوین پر قبضہ عبدالرحن نے اس خوف سے کہ مبادااہل شہر طول حصار کی وجہ سے باغی نہ ہوجا کیں طاہر سے امان طلب کر کے ہمدان چھوڑ دیا۔ طاہر نے اس واقعہ سے پہلے محاصرہ کے وقت ہمدان اس خطرہ کو پیش نظر کر کے کہ والی قزوین دوسری جانب سے حملہ نہ کر دے ایک ہزار سواروں کو لے کر قزوین پرحملہ کر دیا تھا۔ عامل قزوین اس خبر سے مطلع ہو کر بھاگ گیا تھا اور طاہر نے اس پر فیضہ کر لیا تھا اس کے بعد طاہر نے ہمدان اور کل بلا دجیل پر کامیا بی کے ساتھ قیضہ کرلیا۔

ابن جبلہ کا خاتمہ ایک مرت تک عبد الرحمٰن بن جبر یے خوف وخطر جہاں چاہتا تھا آتا جا تا تھا طاہر کے ابان دیے گی وجہ کے فرخ محض معرّض نہ ہوتا تھا جب اس کو طاہر اور اس کے جمراہیوں کی طرف سے اطمینانِ کا طل ہوگیا تو ایک روز اپنے ہمراہیوں کو جمتے کر کے بہ حالت بخفات جملہ کر دیا۔ طاہر کی فوج کمال جگرت سے تیار ہوکر مقابلہ پرآگی اور جنگ کا بازار گرم ہو کیا۔ فریقین بی تو ٹر تو ٹر کر ایک دوسرے پر حملے کرنے لگا بالآخر عبد الرحم کی میرانی میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کی نے ہمراہی میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کی نے ہمراہی میدان جریش کو بیس ان چنے جس کو امین نے ہمر افری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ عبد الرحمٰن کی کمک پر روانہ کیا تھا مگر طاہر کا خوف ان کے دِلوں پر ایسا قائم ہوا کہ بغیر کی جنگ وجد ال کے بغداد کی طرف بھاگ کے ساتر کے بعد دیگرے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا طوان پہنچا اور طوان کے چاروں طرف خداق کھودوا کر مور ہے قائم کے اور از سرنوا پی فوج کومر تب وجمع کرنے میں مصروف ہوا۔

مامون کی بیعت: اس واقعہ کے بعد ہی مامون نے ممبروں پراپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کئے جانے کا حکم صادر کیا اور فضل بن مہل کوکل مما لک شرقی جبل ہمدان سے تبت تک طولۂ اور بجرفارس سے بجردیلم و جر جان تک عرضاً سب کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا اور ایک نیزہ پرجس کی دوشاخیس تھیں فضل کے لئے ایک لواء مقرر کیا اور ذوالریاسین (بعنی صاحب سیف وقلم) کا مبارک لقب دیا لواء حرب کا منتظم علی بن ہشام کو بنایا گیا اور فعیم بن خازم کے میر دقلمدان وزارت کیا گیا اور فعیم بن خازم کے میر دقلمدان وزارت کیا گیا اس کے بھائی حسن بن مہل کو دیوان الخراج کی افسری دی گئی۔

سفیاتی کا ظہور نفیانی کا نام علی بن عبداللہ بن خالد بن بزید بن معاویہ تھا نفیسہ بنت عبیداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب اس کی مان تھیں۔ ابولعمطر اس کی کنیت تھی کیونکہ اس کا ریہ خیال تھا کہ کنیت حزدون کی ہے لوگوں نے اس کواس لقب

تارخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداول) سے یا دکرنا شروع کیا۔ بیا کثر کہا کرتا تھا کہ میں شیخین صفین (لیمن علی ومعاویہ ) کابیٹا ہوں۔ سرز مین شام میں یمی ایک مخص بنوامید کاباتی رہ گیا تھا جوذی علم اور صاحب روایت تھا۔ اخیر ۱۹۵ھ میں خلافت وسلطنت کا دعوے دار ہوا۔

ومشق ہر قبضہ خطاب بن وجہ العلس نے (بنوامیہ کا آزاد غلام کا) جو صیدا پر متصرف تھا اس کی جمایت کی جس سے سفیا نی گوت بڑھ گئی اوراس نے سلیمان بن منصور کے قبضہ سے دمشق کو زکال لیا۔ اس کے اکثر ہمرای قبیلہ کلب کے بچے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد سفیا نی نے خمہ بن صالح بن بہیس کلا بی کے پاس ایک خط روانہ کیا جس میں اطاعت قبول کرنے کی صورت میں انعامات و صلے دینے کا وعدہ کیا اور سرکتی کی صورت میں قبل و غارت کی دھمکی دی تھی۔ محمہ بن صالح نے اس کا بچھ جو اب نہ دیا۔ سفیا نی نے قبیہ کا قصد کیا قبیہ نے محمہ بن صالح سے اعانت طلب کی۔ چنانچے محمہ بن صالح تین سوسواروں کے ساتھ پہنچا جس میں اکثر و پیشتر اس کے موالی اور احباب تھے۔ سفیا نی نے بزید بن ہشام کو بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ بروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آدی مارڈ الے گئے اور بروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی اورڈ اڑھی منڈ واکر رہاکر دیا۔

سفیانی کی شکست اس کے بعد میانی نے ایک شکر مرتب کر کے اپنے بیٹے قاسم کے ہمراہ ابن بہیس کے مقابلہ پر دوانہ کیا اس معرکہ میں بھی سفیانی کے ہمراہوں انگست ہوئی۔ اثناء جنگ میں قاسم کا م آگیا اس کا سرا تارکرامین کی خدمت میں بھیجے دیا گیا۔ سفیانی کو اس اطلاع ہوئی تو اس کے بحراشر فراہم کر کے بسرگروہی اپنے آزاد غلام معتمر کے میدانِ جنگ میں بھیجا اس مرتبہ بھی سفیانی کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی اور معتمر مارڈ الاگیا ان واقعات سے سفیانی کے کاموں میں ضعف آگیا تعدال سے قائدہ اٹھا تا چاہا بعداز ال ابن بہیس بھارہ گیا رؤسانی نمیر کو جمع کر کے وصیت کی کہ ''تم لوگ مسلمہ بن بعقوب بن علی بن حجہ بن سعد بن مسلمہ بن بدالملک کی خلافت کی بیت کر لواور اس ڈریعہ سے سفیانی پر کامیابی حاصل کرو کیونوں سے رخصت کی بیت کر لواور اس ڈریعہ سے سفیانی پر کامیابی حاصل کرو کیونوں سے رخصت کے ہوکر حوران چلا آیا اور بونمیر نے جمع ہوکر مسلمہ بن یعقوب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سفیائی کا فرار مسلمہ بن یعقوب بنونمیری بیت کرنے سے باغ باغ ہوگیا اپ خاندان اور موالی کوجع کر کے سفیائی کے مکان پرآ یا اور اس کومع اور رؤسا بنوا میہ کے قید کرلیا اور قیسیہ کو اپنے مقربین اور معتدمشیروں میں داخل کرلیا اس اثناء میں ابن بہیس نے شفا پائی اور لشکر مرتب کر کے دمشق کا محاصرہ کرلیا قیسیہ نے محرم ۱۹۹ ھیں دمشق کو ابن بہیس کے حوالہ کر دیا مسلمہ و سفیانی عورتوں کا لباس بھن کر مرہ کی جانب بھاگ گئے اسی وقت سے ابن بہیس دمشق پر متصرف اور قابض ہوگیا تا آئ تک عبد اللہ بن طاہر دمشق کی طرف آ یا مصرکیا پھر مصر سے والی ہو کر دمشق آ یا اور ابن بہیس کو اپنے امر اوعراق لے گیا لیس ابن بہیس نے وہیں وفات یائی۔

اسلائن بیز بیدکی شرا نُط عبدالرحن بن جبله کے قل ہونے پر دارالخلافت بغدادین تہلکہ پڑگیافضل بن رہیج نے اسد بن بزید بن مزید کوطلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کی استدعا کی اسد جرت زدہ ہو کرفضل بن رہیج کا منہ دیکھنے لگافضل بن رہیج نے تسلی وشفی دی اوراس کی خدمات اور کارگز اریوں کا ذکر کر کے بہادری مردا نگی اور فرماں بر داری کی تعریف کی اسد نے کہا

عرخ ابن طارون و خواس الموسوس الموسوس

اسد بن بزید کی اسیری فضل بن رہیج اس قدر کہد کرامین کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام حالات عرض کے امین نے جھلا کر اسد بن بزید کو جا بھا ہوں ہے دونوں لڑکوں کو جو بغداد میں اپنی مال وختر ہادی جھلا کر اسد بن بزید کو جیل جھیج دیااور بعض کا یہ بیان ہے کہ اسد نے مامون کے دونوں لڑکوں کو جو بغداد میں اپنی مال وختر ہادی کے پاس تھے طلب کیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ خراسان لے جاؤں گا اور یہ دھمکی دی تھی کہ اگرتم نے اطاعت کی تو فہما تہمارے لڑکے تم کو مبارک ور نہ میں ان کو آلوں گا'' ۔ امین نے فضب ناک ہو کر قید کر دیا عبداللہ بن حمید قطبہ کو طلب کر کے اسد کی طرح شرطیں پیش کیس تب احمد بن مزید کو طلب کر کے اسد کو جھیجنے کی معذرت کی اور جنگ طاہر پر دوانہ ہونے کا تھم حادد کیا۔

الشکرگی بغیر جنگ والیسی فضل بن رہیج نے حسب جم خلیفہ ایمن بیس ہزار سواروں کے جمعیت کے ساتھ احمد بن مزید کو روانہ گیا۔ روانگی کے وقت احمد نے اسدگی سفارش کی خلیفہ ایمن نے رہا کر دیا احمد بن مزید کی دیکھا دیمھی عبداللہ بن حمید بھی اجازت حاصل کر کے دوسری ہیں ہزار فوج کے ہمراہ مگر احمد ہی کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں حلوان پہنچے اور خاتھیں ایمن پڑاؤ ڈال دیا طاہر بھی خبر پاکران کے مقابلہ پر آگیا اور جا جو ہوں اور مخبروں کو احمد وعبداللہ کے لشکر میں بھیس بدل کر چھیلا دیا ان لوگوں نے ان کے لشکر گاہ میں داخل ہو کر بی خبرا اڑا نا شروع کی کے '' خزانہ بغداد خالی ہوگیا ہے لشکر یوں کی شخوا ہیں بند ہو کئیں۔ لشکر پریشان پھر رہے ہیں جہاں جو پاتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں''۔ اس خبر کے چھلنے سے احمد و عبداللہ کی لشکرگاہ میں تثویش بھیل گئی کوئی اس خبر کی موافقت کرتا تھا اور کوئی تخالفت غرض رفتہ رفتہ آپی میں اس کی بحث اس ورجہ بڑھی کہ آپی میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو والیس گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کر حلوان پر جا اتر ااس ورجہ بڑھی کہ آپی میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو والیس گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کر حلوان پر جا اتر ااس کی بحث اس اس کی جش اس ہو گئے کہ بھوئے آپینچا طاہر نے فر مان کوآ تھوں سے لگا کر پوسہ دیا اور اس کے مطابق این کی کے کہ مطابق این کی کا مقتوحہ بلا وہ ہر شدہ کے بیر کیا تھا طاہر نے فر مان کوآ تھوں سے لگا کر پوسہ دیا اور اس

عبد الملک بن صالح کی وفات: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ خلیفہ ہارون نے عبد الملک بن صالح کوجیل بھیج دیا تھا چنا نچہ بیاس زمانہ سے جیل ہی میں رہا تا آئے کلہ خلیفہ ہارون کی وفات ہوئی اورا مین تخت خلافت پررونق افروز ہوا۔ امین نے تخت خلافت پڑھمکن ہوتے ہی عبد الملک کے کور ہا کردیا جس وقت طاہر کامعا ملہ پیش آیا۔عبد الملک نے دربار میں حاضر ہوکر گزادش کی کر''امیر المؤمنین اہلِ شام کو جنگ طاہر پر مامور فرما سے بیلوگ اہل عراق سے زیادہ جری اور دشمنان خلافت

بینام میں نے تاریخ کامل صفحہ و اجلات مے کھا ہے۔ ابن طلدون بس جگہ خالی ہے۔مترجم

بدواقه ذيقعده ساواج كالب تاريخ كامل جلد فشم صفحة ١٠١٠

تاریخ ابن ظرون سر جمت فرانی اور بیل ان کی اطاعت کا ذمه دار ہوتا ہوں' ۔ امین نے اس بناء پر عبدالملک کوشام و جزیرہ کی بنائی کے حق بیل سم قاتل ہیں اور بیل ان کی اطاعت کا ذمه دار ہوتا ہوں' ۔ امین نے اس بناء پر عبدالملک کوشام و جزیرہ کی سندگور رقہ سندگور زی مرجت فرما کی اور بہت سامال وسامان جگ عنایت کر کے رفعت کیا عبدالملک در بایر خلافت سے روانہ ہوکرر قہ پہنچا اور دو کر کے عبدالملک کے پاس آئے اور بطبیب خاطر فوجی خدمت قبول کرتے گئے ۔ عبدالملک بھی ان لوگوں کو انعامات صلے اور خلعتیں دیتا جاتا تھا تھوڑے ہی دنوں میں شامیوں کا ایک بہت بڑا اشکر اس کے پاس جی ومرتب ہوگیا۔ ابھی روائی کی نوبت نہ آئی تھی کے عبدالملک علیل ہوگیا اور روز اس کا مرض بڑھتا گیا اس سبب سے کشیدگی پیدا اور روز اس کا مرض بڑھتا گیا ای اثناء میں اس کے لئکر میں خراسانیوں اور اہلِ شام کے مابین اس سبب سے کشیدگی پیدا ہوگئی کہ جنگ سلیمان بن الی جعفر میں شامیوں نے خراسانیوں کا ایک جانور پر لیا تھا۔ اٹھا توں باتوں بیل جنگ وجدال کی سے ایک خص کے پاس نظر آئی کی خراسانیوں کا ایک جانور پر لڑ لئے ترب لاشوں کے ابار لگ گئے بالآ خراہل کی مورٹ جو کے خور سے بھیڑ جھاڑ شروع کی اور باتوں باتوں بیل جنگ وجدال کی سے ایک خص و تبائل کل ہو ایک کل ہے نے شہروں کولوٹ کھڑ ہے اور کول شرک کر ایرائٹ تے رہے لاشوں کے ابار لگ گئے بالآ خراہل کی جو کے خمیرا را باتا آئی کہ عبدالملک نے فری کولوٹ کھڑ ہے جس سے اہل شام کوشکست ہوئی اور حین بن علی خراسانیوں کولیے خص و تبائل کل ہوئی اور مین بن علی خراسانیوں کولیے۔

امین کی معزولی و بحالی عبدالملک بن صالح کے مرنے کے بعد حسین بن علی نے لئکر میں بغدادی ظرف کوچ کرنے کی منادی کراکرکوچ کردیا بغداد پنچارؤ ساوامرا ریند داور سپر سالاران لئکر ملنے کو آئے تقریباً نصف شب گزرجانے پرامین نے طلب کیا حسین بن علی نے جانے سے انکار کردیا صبح ہو۔ تے ہی بغداد کے بل پراپنے ہمراہیوں کو لئے ہوئے بہنچا اوران لوگوں کو سمجھا بچھا کرا بین کی معزولی اور تقض بیعت کرنے پر آمادہ ارلیا بعدازاں بل عبور کرنے کا حکم دیا امین کے لئکر سے لہ بھیڑ ہو گئی گر پہلے ہی جملہ میں امین کی فوج بھاگئی۔ یہ داقعہ پندر ہویں دیب اواج کا ہے۔

ال واقعہ کے دومر ہے دوزسین بن علی نے مامون کی خلافت سیعت لی عباس بن عیسیٰ بن موئی نے قصر خلافت پر حملہ کردیا اور امین کو قصر خلاسے نکال کر قصر منصور میں لا کر قید کردیا اس کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ بھی تھی۔ اگلے دن صبح ہوئے ہی اوگوں نے سین بن علی نے اپنے اپنے اپنے اپنے پرمرگوشیاں کرنے گئے محمد بن ابی خالد نے گھڑے ہوئے نے کھڑے ہوئے سین بن علی نے اپنے اپنے اپنے پرمرگوشیاں کرنے گئے محمد بن ابی خالت کے حسب ونسب سرداری اور امین کی معزولی پر اعتراض کیا اسد حرقی بولا ''اے سیا ہیو! کیاد کی تھے ہوئے لوگ امین کے معزول کرنے گوگئے ہیں تم بھی ان کی روک تھام کوچلو' ۔ اس فقرہ کے سنتے ہی لوگوں کو خود کر دہ پشمانی ہوئی کی زبان ہوکر ہوئے ''۔ اس کے سب سے شاخی کو آل کرتا ہے اس پر اللہ تعالی اپنا غضب نا زل فرمان کی طرف چلے اہل خوں ریز کی کا دروازہ کھول دیتا ہے' ۔ سب کے سب سے سنتے ہی جمراا مجھے اور شور وغل بچاتے ہوئے حسین کی طرف چلے اہل ارباض ان کے ہمراہ ہو بلئے حسین بھی سید بہر ہو کر مقابلہ پر آیا ایک بخت و خور پر جنگ کے بعد حسین کو گرفار کرایا گیا ۔ اسد حرفی نے قطر مضور میں بینے کرامین کو قید و تنہائی کی مصیبت سے رہائی دی اور تخت خلافت پر بٹھایا امین نے سلی ہوئے کا تھم دیا بلوا تیوں کا مجمور میں بینے کرامین کو قید و تنہائی کی مصیبت سے رہائی دی اور تخت خلافت پر بٹھایا امین نے میں منتشر ہوگیا۔ بلوا تیوں کا مجمور میں بینے کی منتشر ہوگیا۔ بلوا تیوں کا مجمور بیاں بین منتشر ہوگیا۔

حسین بن علی کا قتل حسین پایه زنجیر در بارخلافت میں حاضر لایا گیا امین نے پخت ملامت کی حسین نے اپنی بے اعتدالیوں کی معذرت کی امین نے حسین کور ہا کر کے لشکر فرا ہم کرنے اور جنگ طاہر پر جانے کا حکم دیا ساتھ ہی اس کے ایک

تاریخ این ظرون کے مال روارالخلافت کے علاوہ اپنے تمام ممالک محروسہ کا گورزمقرر کرکے کمال احرام سے رخصت کیا۔ لوگ مبار کباو دیتے ہوئے بل تک آئے جب لوگوں کا مجمع کم ہو گیا تو حسین بل کوعبور کرکے بھاگ کھڑا ہواا مین نے حسین کے تعاقب پر سواران لشکر کو متعین کیا چنا تی بغداد سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر بیلوگ حسین سے جالے آئی خفیف سے لڑائی ہوئی حسین نے جالے آئی خفیف سے لڑائی ہوئی حسین نے ایسارو پوش ہوگیا کہ اس کا سرا تارکرامین کے پاس لایا گیا۔ اسی واقعہ کے بعد فضل بن رہی ایسارو پوش ہوگیا کہ اس کی اطلاع کی کوکانوں کان نہ ہوئی۔

طاہر کی کارگر اربال جس وقت مامون کا فرمان والاشان مثعرروائلی اہواز طاہر کے پاس صاور ہوا طاہر نے حسین بن عمراتی کواہواز کی جانب روانہ کیا اور خود بھی اس کے بعد بی اہواز کی طرف کوچ کر دیا۔ اس اثناء میں اس کے مجروں نے آ کر میخبردی کے خلیفہ امین کی طرف سے محمد بن یزید بن حاتم ایک عظیم الشان کشکر لئے ہوئے طاہر اور اس کے ہمراہیوں کے پنجہ خضب سے اہواز کو بچانے کے لئے آ رہا ہے۔ طاہر نے اپنے ہمراہیوں میں سے محمد بن طالوت محمد بن علاء اور عباس بن مخارات کو چند دستہ فوج کے ساتھ رہی کی کمک پر مامور کیا اور میکم دیا کہ نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے رہی کی گئے ہم بن معلوا در پھر ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمد بن معلوا در پھر ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمد بن معلوا در پھر ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمد بن میں بڑا ہوا تھا طاہر کا کشکر خریب آ جانے سے محمد بن یزید کے ہمراہیوں نے بیرائے دی کہ کھلے میدان میں لوٹ نے سے بیزیا دہ مناسب ہے کہ اہواز واپس پیٹے اور و ہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ سے جئے تا آ نکہ بھر ہے ۔ پی کی قوم (از د) آ جائے۔

ا ہواز پر قبضنہ : محد بن پزید نے اس مشورہ کے مطابق اہوازی جانب مراجعت کی اور طاہر نے قریش بن مہل کومیر بن پزید کے تعاقب پر مامور کر کے بیتی دیا کہ اہواز کی قلعہ بندی سے پیشتر محمد بن بزید کے ہمراہیوں کو معداس کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلومگر اس میں قریش کو کامیا بی نہ ہوئی ۔ محمد بن پزید قریش کے پہنچنے سے گئی روز پہلے اہواز پہنچ گیا اور جب قریش اہواز کے قریب پہنچا تو محمد بن پزید شکر آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور نہایت مخت لڑائی ہوئی محمد بن پزید کے ہمراہیوں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے لیکن محمد اور اس کے جان شار غلاموں نے مرنے پر کمریں باعد ہیں اور دادم دائلی دے کرمیدان جنگ پر تلواروں کے سابیہ کے بنیج جاں بحق تسلیم کردی۔

واسط کوفہ اور بھرہ پر قبضہ جنگ کے خاتمہ پر طاہر نے اہواز پر قبضہ کرکے بمامہ بح بن اور عمان پر اپنی طرف سے والی مقرد کئے بعد از ان واسط کا قصد کیا ان ونو ن واسط بیل سندی بن بیلی حریث اور پیم بن سعید (خزیمہ بن خارم کا نائب) تقالید و تون طاہر کی آمد کی خرین کر بھاگ گئے۔ طاہر نے واسط پر بھی بلا مزاحمت و مخاصمت قبضہ کرکے اپنے سپسالا روں میں سے ایک سپرسالا رکوکوفہ کی جانب روانہ کیا کوفہ کی گورزی پر عباس بن مادی فائز تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ امین کی معزولی کا اعلان کے سامون کی خلافت کی بیعت کر لی اور طاہر کے پاس ایک اطلاعی بیہ خبر لکھ کر بھیج و یا۔ منصور بن مہدی گورز بھرہ اور مطلب بن عبداللہ بن مالک گورزموصل نے بھی بھرہ اور موصل میں ایسا ہی کیا ۔ طاہر نے سب کو ان کے عہدوں پر بھال

المسيدانعة بدربوي رجب الفاج كالباراخ كالماجلة فشم صفيده المطبومة مور

اً المن البرواقعات رجب المواج كيان بالراح كالل أبن البرجلاششم صفيه والمطبوعة مصرية

ارخ این ظارون میرون روز اور دین مولی گوقصراین به بیره کی جانب روانگی کا تکم دیا اورخو و جرجرایا میں خیمه زن رہا۔

مدائن پر فیضہ: ان واقعات کی خبرین خلیفدا بین کو پہنچیں تو اس نے اپنے نامور سیسالا رحمہ بن سلیمان اور محمہ بن ہمادی

بربری کو تقرابی جبیر ہی طرف روانہ کیا۔ حرث اور داؤ دخم طونک طونک کرمیدان جنگ بیں لڑنے کو آئے اور نہایت تخق سے لا کر محمہ بن سلیمان اور محمہ بن ہماد کو بقداد کی جانب بسیا کر دیا۔ انہیں دنوں خلیفہ ابین نے نقشل بن موی کو کو فہ جیجا تھا۔ طاہر نے نفسل بن موی نے نیے کہ دویا کہ دار کے ساتھ فضل کے مقابلہ پر مامور کیا۔ اثناء راہ بیل محمد و فضل سے ملا قات ہوئی فضل بن موی نے نیے کہ دویا کہ دویا کا مطبع ہوکر ایا ہوں تم ناحق میرے مقابلہ پر لشکر لے کر آئے ہوئی ہوئی اس کا محمد کو فضل بن موں کا مطبع ہوکر کھا اس کے ہوئر ایا ہوں تم ناحق میر مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر فضل اور اس کا لشکر بغداد کی جائب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد طاہر نے مدائن کا گرخ کیا اُن دنوں مدائن کا گورز برکی تھا اس نے مدائن کا مون کی جائب بھاگ کو ابوا۔ اس کے بعد طاہر نے مدائن کا گرخ کیا اُن دنوں مدائن کا گورز برکی تھا اس نے مدائن کی مفاوہ از میں دارا گلافتہ بغداد سے برابر امدادی فوجیں اور رسد آرہی تھی طاہر نے مدائن کی مفاوہ از میں دارا گلافتہ بغداد سے برابر امدادی فوجیں اور رسد آرہی تھی طاہر نے مدائن کے مفاوہ اور اس کے دومری صف کی مفاوہ اور اس کی بور جائم ہو جائم تھی ہوئی برکی نے محبر ایک صف درست کر نے دومری صف کی مفاوہ اور اس ور شب موج منتشر ہو جائی تھی برکی نے محبر ایک صف درست کر نے دومری صف کی درست کر نے موابلہ مدائن اور اطراف مدائن پر جھند کر کے صرصر پر جائز ااور و ہیں ایک بلی بنوایا۔

لشکر یوں نے بغداد کا داستہ لیا اور طاہر مدائن اور اطراف مدائن پر جھند کر کے صرصر پر جائز ااور و ہیں ایک بلی بنوایا۔

حجاز میں مامون کی بیعت جس وقت امین نے بیت الدر نیف سے خلیفہ ہارون کا عہد نامہ منگوا کر جاک کر ڈالا اور داؤد بن عیسی گورز جاز کو مامون کی معزولی کا حکم ویا داؤ و بن عیسی کے لوگوں کو جع کر کے امین کے اس حکم کی فیل سے انکاد کر کے کہا'' کیام کو گوں کو یا دہیں ہے کہ خلیفہ ہارون نے اپنے نیمون شنرا دول کی ولی عہدی کی بیعت مجد حرام میں لی تھی اور کیا تم لوگوں سے بیا قرار نہیں لیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ و بیا ظالم سے گڑنا دیکھو گھرامین نے ظلم وستم کا ہاتھ بر دولوں نے اور اس نے بیا تو اور اس خروم کر کے اپنے جھوٹے لڑکے کو جو دود دھ پی رہا ہے آپنا ولی عہد بنایا ہے اور اس کی بیعت کی جوٹ کی اس خروم کر کے اپنے جھوٹے لڑکے کو جو دود دھ پی رہا ہے آپنا ولی عہد بنایا ہے اور اس کی بیعت کی اس خوش ہوگا بلکہ تم لوگوں سے راضی وخوش ہوگا بھی کہ توں کہ ایس کی نقش بیعت اور مامون کی بیعت خلافت کی بیعت کر لی داؤون کے ہاتھ پر کر سے تھے' سے اضرین نے بطیب خاطر واود بن سے اس کی اس تقریب میں اس کو بوان سے بیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر سے تھے' سے اضرین نے بطیب خاطر داؤو دین تک کی اس تقریب میں اس کو بوان ہیں کی خون کی بیعت کر لی داؤون کے ہاتھ پر کر سے تھے' سے اضرین نے بطیب خاطر داؤود بن کی کی اس تقریب میں اس کو بوان کی خواد کی بیعت کر لی داؤون کے کم معظم کے اطراف و جوانب بیں اس کی کیا ہے داؤود بن کی کی اس تقریب کا مون کا نام پر حما اور اپنے لڑکے سلیمان کو جو مدید منورہ کا گور تر تھا لکھ بھیجا اس نے بھی ایسا تی کیا ہے داؤود بی کی دورہ کیا گھر بھی اس کی ایسانی کیا ہے داؤود بی دورہ کی اس کو کی دیا کہ کا دورہ کیا گھر کیا ہی دائل کے سے میں اس کو کی دورہ کی دورہ کیا گھر بھی اس کو کیا ہے دورہ کیا ہے دورہ کیا ہے دورہ کو دورہ کی دورہ کیا گھر کی دورہ کیا کی دورہ کیا گھر کیا ہے دورہ کیا ہے دورہ کیا ہے دورہ کیا ہے دورہ کو دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کیا ہے دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا ہے دورہ کی کی کیت کی کو دورہ کیا گھر کو کیا گھر کیا گھر

اس واقعہ کے بعد داؤر نے مکہ سے براہ بھرہ و فارس وکر مان مرد کی طرف کوچ کر دیا اور مامون کی خدمت میں حاضر ہوکرتمام واقعات عرض کئے۔ مامون نے خوش ہوکراس کے عہدہ پراُس کو بحال رکھاعلاوہ از بی صوبہ عک کو بھی اس کے صوبہ است مقبوضہ سے کمتی کر دیا اور زخصتی کے وقت پانچ لا کھ درہم بطور انعام مرحمت فرمائے اور اپنے برادر زادہ عباس بن مویٰ بن عیسیٰ بن مویٰ کوموسم حج کا ناظم مقرر کر کے اس کے ہمراہ روانہ کیا اور پزید بن جربر بن مزید بن خالد قسری کو

ارخ این طدون و خلاف بوعبان (حداقل) بر افسری این طرف بوعبان (حداقل) بر افسری ایک بیشکر جراریمن کی سند گورزی عنایت کر کے یمن کی جانب رواند کیا۔ یہ لوگ طاہر کی طرف سے اُس وقت ہو کر گزرے تھے جب کہ طاہر بغداد کا محاصرہ کئے ہوئے تھے طاہر نے ان لوگوں کو کمالی احرّام و تو قیر سے گھر ایا دعوت کی بعد از ال بن ید طاہر سے رخصت ہو کر یمن بہنچا اور اہل یمن کو جمع کر کے مامون کی بیعت اور ایمن کی معزولی کا خطبہ دیا حاضرین اور تمام اہلی یمن نے مامون کی خلافت کی بیعت کر کی اور فر مال برداری واطاعت کے لئے گردنیں جھکادیں۔

معرکہ صرصر جس وقت امین کوسین بن علی بن عینی کے مارے جانے کی جربیخی اوراس نے اپنی آتھوں سے طاہر کی فتو جات کا سیلاب بڑھتا ہوا و کیولیا اس وقت وہ خواب غفلت سے بیدار ہوکر جنگ طاہر پر کمر بائد ھرکراٹھ گھڑا ہوا چنا نچہ ماہ شعبان الواج میں چارسولوا و نہیں الاروں کے لئے متعقد کے اور پھران سب پڑعلی بن ٹھر بن علی بن ٹیک کوامیر بنا کر ہر شمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اس نشکر نے نہروان کے قریب ماہ رمضان کے سنہ مذکور میں ہر شمہ سے جنگ کی مگرا تقاق ایسا چیش آیا کہ پہلے بی تملہ میں بھا گھڑا ہوا۔ اس کا نائی سید سالا رحلی بن ٹھر گر قار کر لیا گیا ہر شمہ نے بنے فیا مون کی خدمت بیش آیا کہ پہلے بی تملہ میں بھا گھڑا ہوا۔ اس کا نائی سید سالا رحلی بن ٹھر گر قار کر لیا گیا ہر شمہ نے بنے فیا خوابین کی طرف سے پے در پ میں بھی تھے فیا خوابین کی طرف سے پے در پ میں بھی تھے فیا خوابین کی طرف سے پے در پ فوجین آ رہی تھیں اور طاہران کوشک بھی ہوگئا ہوں کو فوجین آ رہی تھیں اور طاہران کوشک بھی ہوگئا تو سرداران لشکر کو بلائے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ الوال کو مال کردیا اس میں بھی گونہ کا میابی ہوگئی تو سرداران لشکر کو بلائے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی جانے کی خوابی کی میں بین سے جا ملا المین نے ان لوگوں کو صل ہو حیثیت انعامات دیے آور اپ دوستوں اور ہمراہ یوں کو علی دوستوں اور ہمراہ یوں کو علی میں بھی تھیں تا پولؤ گئی ہوئی تمام دین لوا گئی ہوئی دیں۔ شام ہوتے ہی امین کے شکر کوشک سے ہوئی طاہر کی فوج نے کے میدان جنگ عیں آیا لؤائی ہوئی تمام دن لڑائی ہوئی تمام دین کا میان کے شکر کوشک سے ہوئی طاہر کی فوج نے ایس کے کمیدان جنگ عیں آیا لؤائی ہوئی تمام دن لڑائی ہوئی تمام دین کو تھیں۔ ایس کے شکر کوشک لیا۔

جب بیشکست خوردہ فوج امین کے پاس پینجی تو امین نے ایک دوسرانشر مرتب کر کے شکر یوں کو بہت سامال و
اسباب دیا اس شکر میں منہز مین سے ایک خص کو بھی شریک نہ کیا اور جنگ آ زمودہ سپہ سالا روں کوفوج کے جدا جدا دستوں کا
افسر مقرد کر کے طاہر کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ طاہر نے اپنی حکمت عملی سے اس لشکر کواپنے ساتھ ملالیا لشکری ہجائے طاہر سے
جنگ کرنے کے امین ہی کی طرف شور وغل مجاتے ہوئے لوٹ پڑے امین نے اُس جدید فوج کوان سے جنگ کرنے کا حکم دیا
جو حال ہی میں بازار یوں اور بناہ گیروں سے مرتب کی گئ تھی۔ طاہر نے ان سے بھی سازش کر کی اور بہت سامال داسیاب
دے کران میں سے چند آ دمیوں کو بطور شامن کر کے اپنے یہاں نظر بند کرانی ہے

محاصرہ بغداد : بعد از ان معدائی ہمراہوں اور سید سالا دوں کے صرصر سے کوچ کر کے باب انبار پر جا اُترا اور اپنی چال کے چالوں اور عاملانہ تد امیر سے اُمین کے لئکر سے ایک گروہ کثیر کوتو ڈرلیا عوام الناس میں ایک تہلکہ ساچ گیا ۔ قیدی جیل کے دورواز بے تو ڈرتو ڈرک نکل آئے بدمعاشوں بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مار شروع کر دی غریبوں اور برکسوں پرٹوٹ ورواز بے تو ٹرکس کی بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مار شروع کر دی غریبوں اور برکسوں پرٹوٹ پرٹرے نہیں برخمہ نے دورری طرف پرٹرے نہیں اس میں ہرخمہ نے دورری طرف اس اصل کتاب میں اس مقام پرسادہ جگہ ہے میں نے تاریخ کال اس اثیر صفحہ مطبوعہ مصر سے کھا ہے۔ مترجم

سرخ ابن علدون فلاون علی عبیداللہ بن وضاح نے شالسہ میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا مورچہ قائم کر کے محاصرہ کرلیا امین کی اہتمام وا تظام کیا۔ عبیداللہ بن وضاح نے شالسہ میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا مورچہ قائم کر کے محاصرہ کرلیا امین کے پاؤں تلے سے زمین لکل گئی۔ باو جود وسیح ہونے کے اس پراس کامحل سرا نگ ہوگیا۔ رسمہ وغلہ کے بند ہو جانے سے مصیبت برمصیبت طاری ہوگئ ۔ مجبوراً نق شہ خانہ کے مال واسباب اور خز انوں کے سامان وظروف نقر کی وطلائی کوفروخت کر کے لئکر یوں کو دینے لگا اور اپنے ہمراہیوں کو طاہر کے لئگر پر آتش بازی کرنے اور گرم تیل بھیئنے کا محم دیا جس سے ایک گروہ کثیراس واقعہ میں کام آگیا۔ سعید بن مالک بن قادم امان حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کوباز اروں اور دریا ہے د جلہ کا والی مقرد کر کے ان مقامات اور سرحدوں میں خند توں کے گود نے اور دید موں کے باند ھنے کا محم دیا جن پر برا سامان ویا اور ایک دستہ فوج کا اس کے مراہ کر دیا۔ ہمراہ کر دیا۔

ا مینی کشکر کوشکست طاہر نے قصر صالح پر قبضہ کرنے کے بعدا بین کے سپہ سالا رون سے خطو کتابت شروع کی اور بشرط بعت امان وینے کا وعدہ کیا ان لوگوں نے بہ کمالی خوثی منظور کرایا سب سے پہلے کل بتو قحطبہ نے اس کے بعد بیجی بن علی بن ماہان اور محمہ بن ابی عباس طائی وغیرہ نے بیعت کی اس سے امین کے کاموں میں بخت اضطراب پیدا ہو گیا اور وہ گھرا گیا جنگ کے تنام کاموں کو محمہ بن عیسی بن نہیک اور حسن ہرش کے سپر دکر دیا ان لوگوں کے ساتھ خوفائیوں اور کرائے کے سپاہول کا ایک جم غفیر تھا اور وہ بی معرکہ بنگ کے سیاہ وسفید کرنے کے مختار تھے امراء ورؤسا بغداد شہر چھوڑ جھوڑ کر بھاگ کئے تھے جارون طرف ایک ہوکا عالم تھا۔ طاہر نے قصر صالح پر قابض ہوکر بغداد کی شہر پناہ کے تو ڑے جانے کا حکم دیا اور رسد کی در آمد بند کر دی۔ کشیتوں کو براہ فرات بغداد میں جانے سے دوک دیا جس سے غلہ بے عداران ہوگیا طول حصار غلہ کی کمیا بی

عبدالله بن خازم كا فرار: خليفه اين كواية قل كايفين أورا پي نا كامي كاوثوق مو كيا عبدالله بن خازم بن خزيمه اين کے خوف سے مدائن بھاگ گیا کیونکہ امین اس کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اور اس کی ایذ ارسانی پر بازاریوں اور نمینوں کو ما موركرد ما تقابعض كايد بيان بي كه طاهر في اس يخط وكتابت كي هي اوربه بصورت مركشي مال واسباب كم منبط كريليني ك و رہم کی دی تھی اس وجہ سے اس نے ملید امین کی رفاقت ترک کر دی تھی۔ اس کے بعد ہرش نے مج اپنے ہمراہیوں کے بغداد ے نکل کر جزیرہ عباس (مضافات بغداد کی طرف کوچ کیا طاہر کے نشکریوں نے چھٹر چھاڑ کی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر دریا میں ڈوب کر مرکیاباتی ماندہ تینے اجل کی نذر ہو گئے ان واقعات سے خلیفہ امین کو سخت صدمہ پہنچاس کے تمام کا موں میں ضعف آ گیا۔اس اثناء میں موتمن بن رشیدا ہے بھائی مامون کی زرمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے جرجان کی گورنری پر بھیج دیا۔ **بغداد کیر قبضہ** ظاہر نے خزیمہ بن خاذم اور محمد بن علی بن موئی بن ماہان کو کہدین کر امین کے معزول کرنے پر نتار کرلیا۔ چنانچەن دونون نے آخرمحرم 191ھ كود جلەكے بل كوعبور كيا اورامين كى معزولى كاعلان كر ديا اور ہر ثمه كوجوان كے مقابلہ پر تھابلا بھیجا ہر ثمہ نے بلا مزاحمت و مخاصمت مہدی کی لشکر گاہ میں داخل ہو کر فیصر کیا ایکے دن طاہر شہراور کرخ کی طرف برصا اہلِ شہر وکرخ نے مزاحمت کی لڑائی لڑی طاہر نے ان کوشکست دے کر قبضہ کرلیا اور آمان کی منا دی کرا دی اور کشکریوں کو بازار کرخ اورقصروضاح میں گھبرا کر بدینه المنصورقصر زبیدہ اورقصر خلد کا درواز ہ پل ہے بھر ہ کے درواڑہ تک اور شط صراۃ ہے د جلہ کے اس کنارہ تک جہاں پر د جلہ میں سینہر گری تھی اپنے لشکر کو پھیلاء یا اور موقع موقع سے نجنیقوں ں کونصب کرا کے سنگ باری کا تھم دے دیا۔ خلیفہ امین مع اپنی مال اور لڑ کیوں کے شہر مدینة المنصور میں پناہ گزیں رہا اور نہایت استقلال وصبر ہے حصار کی نختیوں کو بر داشت کرنے لگااس کے اراکبین سلطنت میں سے صرف حاتم بن صقر اور ترکیثی اس کے ساتھ رہ گئے اور باقى كيالشكرى أوركيا لونڈى غلام اس سے عليحد و مو كئے كوئى كئى كاپرسان حال نەتقامچىدىن حاتم بن صقر اورمچرين ابراہيم بن اغلب افریقی نے امین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا'' اس گئ گزری حالت میں بھی اس وقت سات ہزار سوار امیر المؤمنين كي حكم كي منتظر بين مناسب بيه معلوم موتاب كه بهم اى قدرام اءورؤ ساوارا كين دولت كاز كون كونتخب كرك ان کا افسر مقرر کریں اور کسی دروازہ ہے بہ حالت غفلت نکل کر جزیرہ وشام کی طرف چلے جائیں اور ایک جدید سلطنت کی جا ڈاکیں عجب تہیں کہ اس سے عوام الناس کا میلا ن طبع آپ کی جانب ہوجائے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے کوئی بات میدا کردے''۔خلیفہامین نے اس رائے کو پیند کیا اور بغداد ہے جزیرہ وشام کی طرف چلے جانے کا قصد صمم کر لیا۔

امین کی امان طبی : طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن منصور عجد بن عینی بن تہیک اور سندی بن شا کہ کوخط

امین کی امان طبی : طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن منصور عجد بن عینی بن تہیک اور سندی بن شا کہ کوخط

کلھا دھمکی دی کہ آگرتم لوگ امین کواس قصد ہے باز نہ رکھو کے تو تمہارے جن میں بہتر نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے خلیفہ امین کی خدمت میں عاضر ہوکر جنگ زرگری شروع کر دی اور یہ کہنے لگے کہ آمیر المؤمنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ خود کو این اغلب اور ابن صقر کے قبضہ میں دے دیں۔ یہ لوگ خائن اور غیر معتبر ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر شمہ بن اعین سے امان طلب کیجے اور اس کے پاس جلے چئے اور اس کے پاس جانے افت کر کے بولا'' اگر امیر المؤمنین امان ہی طلب فر مار ہے ہیں تو ابن جانے اور کے ہر شمہ کے پاس جانے اور کی بیاس جانے اور کی کہنا بھیجا کہنا ہے جانے ہو گا کہ اس کے اور لوگوں بے لاوں گا اور اگر وہ بھی آمان کے خواست گار ہوں گے تو ان کو بھی میں امان دے دول گا'

امین کے کی سراکا محاصرہ: طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس کو بیامرشاق گزرا کہ فتح یابی کا تاج ہر شمہ کے سر پر رکھا
جائے اور خلیفہ امین امان حاصل کر کے ہر شمہ کے پاس آئے۔ ہر شمہ نے طاہر کے ظاہر کے طاہر کے طرابیوں کو خزیمہ بن خازم کے خیر میں جمع کر کے بیرائے ظاہر کی کہ طاہر سے موجودہ حالات میں شکر دئی بیدا کرتا
مناسب نہیں ہے بہتر بیہ ہے کہ طاہر سے اس معالی کی صفائی کر لینا چاہے۔ چنا نچہ ہر شمہ مج اپیوں اور سلیمان سندی
مارابی نہیک و غیرہ کے طاہر کی ضدمت میں حاضر ہوا اور پر ظاہر کیا کہ خلیفہ امین بذات ہوائے ہر شمہ اور کسی کی اس نہ جائے گا
مربان خاتم خلافت عصا اور جوحقیقت شعاء خلافت میں سے بین آپ کے حوالہ کردے گا۔ طاہر اس امریر راضی ہوگیا
جوں ہی بیلوگ طاہر سے دخصت ہوئے ہرش پہنچا اور طاہر کے کان میں یہ پھونک دیا کہ بیلوگ آپ سے وعدہ کر گئے ہیں
خلیفہ امین اپنے ہمراہ خاتم خلافت عصا اور چا در ہر شمہ کے پاس لے جائے گا۔ طاہر بیس کر غصہ سے کانپ اٹھا اسی وقت چند
وگوں کا امین کے کل مراکے محاصرہ پر شعین کردیا۔

امین کا فرار پیسیوی محرم ۱۹۱۸ ہے وہ ہر تمہ نے امین کے پاس کہلا بھیجا کہ آئے کی شب اور صبر فرمائے کیونکہ آئے گئ کنارہ در پا پر کچھالی باتیں بھے نظر آئی ہیں جن سے بھے خطرہ پیدا ہوتا ہے امین نے جواب دیا ''میرے جس قدراحباب اور ہوا خواہ تھا م بین کرسکتا۔ ایسا نہ ہو کہ طاہر کو اطلاع ہوا تھا ہوا کہ اسب بھے سے جدا گئے ہیں میں یہاں اب ایک ساعت بھی قیام نہیں کرسکتا۔ ایسا نہ ہو کہ طاہر کو اطلاع موجو کے اور وہ مجھے گرفار کر کوئل کر ڈالے'' اس کے بعدا مین نے اپ دونوں لاکوں کو گلے لگایا' بیار کیا اور ان دونوں سے رخصت ہو کر روتا ہوا دریا کے کنار سے پر آیا۔ ہر تمہ ایک حراقہ گرسوار ہوگیا ہر تمہ نے اس کے ہاتھ و پاؤن کے بوصل و سے اور حراقہ کے کہتان کو بیا کہ جو تھی مزاحمت کر سے اس پر بے تائل آئٹ بازی کرتا۔ جول ہی حراقہ آگے ہو حاظا ہر کی جنگی کشتیوں کا بیڑ ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتیوں کا بیڑ ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتیوں کا بیڑ ہ ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو جنگی کشتیوں کا بیڑ ہو ما سے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ خراقہ کو

یا حراقہ اس جنگی کشتی کو کہتے ہیں جس میں آتش بازی کے مقامات ہوتے میں جس کے ذریعے سے دشمنوں پر دریا میں آگ برسائی جاتی ہے۔ اقرب الموراوصفی ۱۸۳ جلداول۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعبای (تصدادل) \_\_\_\_ ظافت بوعبای (تصدادل) بیکار کردیا نوطرز وب گیا۔ بیکار کردیا نوطرز وب گیا۔

میں نے کہا'' ہاں حضوران شاءاللہ تعالیٰ''۔

ہم لوگ یہی باتیں کررہے تھے کہ محمد بن حمید طاہری آپنجا دور ہے ہڑا ہوا دیکھتار ہا پہاں تک کہ وہ امین کو پہچان کر
والیس چلا گیا۔ اس کے بعد تقریباً نصف شب ایک گروہ عجمیوں کو چمتی ہوئی برہند تلواریں لئے ہوئے آیا۔ امین ان لوگوں کو
د کھے کر آ ہستہ آہشہ پیچھے ہٹنے لگان میں سے ایک نے لیک کرامین کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ذرج کر کے سراتا رکیا اور طاہر کے
دوبرو لے جاکر رکھ دیا۔ ضبح ہوئی تو لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ طاہر نے امین کا سرشارع عام پر آویز اں کرا دیا۔ جب اکثر
آ دمیوں نے ویکھ لیا تو اپنے ابن عم محمد بن حسن بن مصعب کی معرفت فتح کا اعلان نامہ مامون کی خدمت میں روانڈ کیا اور اس

Borner Jack Contract Contract

party filter along the second of the second

to free the feet of the contract of the second of the

## عبدالله ابوجعفرالمامون ١٩٨ه ع ٢١٨ هـ

طاہر نے امین کے تل ہونے کے بعدامان کی منادی کرادی اور جعہ کے دن شہر بغداد میں اپنی کا میا بی کے جھنڈ ہے گاڑتا ہوا جا مح مسجد میں نماز جعدادا کی۔ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور امین کی برائیاں بیان کیں۔شاہی محل مراؤں کی حفاظت پرلوگوں کو متعین کیا اور زبیدہ اور امین اور امین کے دونوں لڑکوں موٹی وعبداللہ کو بالائی زاب کے شہروں کی طرف شہر بدر کر کے بھیج دیا۔ چند دنوں کے بعد موتی وجبراللہ کو مامون کے پاس بھیج دیا۔

بغداد میں شورش امین کے قل ہوجائے پر بعد دیس گئر اور نیز طاہر کی فوج کو اپنے کے ہوئے پر پشیانی ہوئی۔ گراس ندامت سے کیا حاصل تھا۔ طاہر سے روزینه طلب کیا۔ وہاں کیا تھا حیلہ وحوالہ سے ٹال دیا۔ لشکر یوں میں سرگوشی ہونے گئی۔ رفتہ رفتہ اشتعال اس قدر بڑھا کہ امین کے قل کے پانچویں روز بھر بوں نے بلوہ کر دیا۔ طاہر مج اپنے ایک گروہ سے سالا روں کے عقر تو با بھاگ گیا اور وہاں سے ان کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر مرتب کر کے بغداد کی طرف لوٹا۔ بلوائیوں نے معذرت کی اور بغناوت کا ساز الزام پولیس والوں اور بازاریوں کے سرمنڈ ھو دیا۔ طاہر نے ان کی خطا تین اس شرط سے کہ وہ حسب وستور سابق مطبع وفر ماں بردار ہوجا ئیں معاف کر ویں اور چار مہینے کا روزیہ تقسیم کر دیا۔ رؤساو مشائح بغداد نے اہلِ بغداد کی حفا ہوئے کہ قسمیں کھا ٹیں۔ تب طاہر کا غصہ فروہ وا اور لڑائی کا بازار شھنڈ ابوگیا۔ مشرق سے مغرب تک طاب حاصو بجات اور ممالک میں مامون کی حکومت کا سکتہ چل گیا۔

حسن ہرشی کی بغاوت اس ۱۹۸ھ میں صن ہرشی نے علم بغاوت بلند کیا۔ایک گروہ بازار یوں کااس کے ساتھ ہو گیااور بہت سے بدویوں نے اس کی اتباع کی حسن ہرشی ہے ہتا ہوا کہ''لوگو! آل مجھ کی اطاعت کرواورانہیں کی تمایت کرو'' نیل کی طرف آیار عایا سے جرائز آج وصول کیااور جس نے ذراسی خالفت کی اس کولوٹ لیا۔

خلیفہ مامون نے بغداد کے فتح ہونے کے بعد حسن بن نہل برادر فضل بن نہل کوطا ہر کی مفتوحات جبل عراق فاری ، اہواز ' حجاز اور بین کی سند گورنری مرحمت کی پس حسن نے 199ھ میں اپنے صوبجات میں پہنچ کراپی طرف سے اپنے عمال کو پھیلا دیا اور طاہر کو جزیرہ 'موصل 'شام اور مغرب کا گورنر مقرر کر کے نظر بن شبت کی جنگ پر جانے کا تھم دیا اور ہر ثمہ کوخراسان کی جانب روانہ کیا۔

المرق این الماری المار

میا مہ و مزاریہ میں لڑائی امین کے قل کے بعد موصل میں بین میامہ و ہزاریہ یہ لڑائی ہوگئی اس وجہ ہے کہ علی بن حسن
ہمدانی جوموصل پر متصرف تھا۔ اس نے نزاریہ پر جروشتم شروع کر دیا تھا۔ جس وقت عثان بن نیم برجی دیار معربی وار د ہوا۔
نزاریہ کے اعزہ وا قارب اور ان کے سر داروں ہے اس واقعہ کو بیان کر کے لیے ت دلائی اور نزاریہ کی جمایت پر ابھارا چنا نچہ
ہیں ہزارا آ دی معرب عثان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے علی بن حسن کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو
واپس چلے جانے کے لئے کہا مگر عثان نے بچھ ہا عت نہ کی مجبوراً علی بن حسن نے بھی جار ہزار فوج مرتب کر کے میدانِ جنگ
کا راستہ لیا۔ متعدد لڑائیاں ہوئی بالآخر نزاریہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ہزار ہا آ دی کام آئے اور علی اپنے دار الحکومت میں
نواپس آیا۔

ابوالرا یا کی بغاوت: جس وقت خلیفه مامون نے حسن بن بهل کوکل مفتوحات طاہر کا گورزمقرر کر کے عراق کی جانب روا نہ کیا لوگوں نے آئیں میں کہنا شروع کر دیا کہ فضل بن بہل نے خلیفہ مامون کواپنے قبضہ میں کررکھا ہے۔ مامون کوئی کام فضل کی مرضی کے خلاف نہیں کرسکتا۔ کل خاندان خلافت ادا کین سلطنت اور سپہ سالا ران فشکر کواس نے دبالیا ہے۔ بنو ہاشم اور امراء شہرکواس سے باراضگی پیدا ہوئی اور حسن بن بہل کی شکایتیں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ایک فتنہ بریا ہوگیا۔

ابوالسرایا مری بن منصور نے جس کے متعلق بیر کہا جا تا ہے کہ بیبوشیان اولا دباتی بن قبیصہ بن ہانی بن مسعود میں سے تھا۔ بنوتمیم کے ایک خص کو جزیرہ میں قتل کر ڈالا۔ والی جزیرہ نے بدلہ لینے کی غرض سے ابوالسرایا کی گرفتاری کا تھم دیا۔ ابوالسرایا کو اس کی خبرلگ گئے۔ وہ فرات کوعبور کر کے شرقی جانب فرات چلا آیا اور رہزنی کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد تمیں

الاسلاما المسلاما المسلام المسلاما المسلام ا

عین التمر پر جملیم ابوالسرایا نے اس کواپ ہمراہیوں میں تقسیم کردیا اور بدونت روائگی یہ ہدایت کردی کہتم لوگ ایک ایک دورو کرنے میرے بعد ہی میرے پائی ہے ابوالسرایا نے ان لوگوں نے ابیا ہی کیا ۔ تقریباً دوسوآ دی جمع ہو گئے ابوالسرایا نے ان لوگوں کو مرتب کر کے عین التمر پر جملہ کر دیا اور ان کے عامل کو گرفتار کر کے عین التمر کولوٹ لیا مال غنیمت جو کچھ ہاتھ آیا اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اتفاقاً ایک دوس سے عامل سے ملاقات ہوگئی جو بہت سامال و اسباب تین خچروں پر لادے ہوئے جارہا تھا ابوالسرایا نے اس کو بھی لوٹ کر دینے ساتھوں میں تقسیم کردیا۔

اس عرصہ میں ہرتمہ کالشکر آپنچا جس کواس نے اس کی ہوئی پر مامور کیا تھا ابوالسرایا اس لشکر کوشک دے کر بیان میں گست ہوئی ہوئی ہوئی ۔ وقوقہ کی طرف قدم بیان میں گست ہوئی گست ہوئی ۔ وقوقہ کی طرف قدم برجائی ہیں گست کی جعیت ہوئی ۔ وقوقہ کی طرف قدم برجائے ابوضر غانہ نے سات سوسواریوں کی جعیت کے ساتھ مقابلہ کیا ۔ مر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر قصر میں جاچھیا ابوالسرایا نے ان کا بھی مال واسباب کے کرانبار کا قصد کر دیا۔ انبار میں ابراہیم شروی (خلیفہ مفور کا آزاد غلام) مامور تھا ابوالسرایا نے اس کو بھی قبل کر کے انبار کولوٹ کیا اورا پے ہمراہیوں میں تقسیم کر کے چل کھڑ انہوا پچھ دور جا کر پھر انبار کی جانب واپس آیا۔

ابن طباطباکا ظہور بعدازاں بقصدر قدخود کیا طوق بن مالک تعلی کی طرف ہوکرگردا اسے قیس کے خلاف اس کی امداد کی چارمہینے تک تھی رار ہا رہید کی جنبہ داری کی وجہ سے قیس سے لڑتا رہا ۔ یہاں تک کہ قیس نے طوق کی اطاعت قبول کر لی اور ابوالسرایا رفتہ کی جانب چلا گیا وہاں پرچھ بن ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن بڑی بن حسین بن علی سے ملاقات ہوگئی۔ اس کا باب ابراہیم طباطبا کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔ ابوالسرایا نے ابن طباطبا کی بیت کر لی راہن طباطبا نے اور مقررہ وقت پر طباطبا نے دریا کے دراست کو فہ روانہ کیا اور خود دی کا راستہ اختیار کیا۔ چنا نچہ ایک معین اور مقررہ وقت پر ابوالسرایا اور ابن طباطبا کو فہ میں داخل ہوئے ابن طباطبانے اہل کو فہ سے آل جھ کی جمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابوالسرایا نے قصر عباس بن موی بن عیلی کا رخ کیا اور اسباب اور جواہرات لوٹ لئے یہ واقعہ پندر ہوین

عارج ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداوّل) جمادی الثانی و وارد کا است برای الثانی و وارد کا است بوعباس (صداوّل)

ابن طباطباکا انتقال بعض کامیریان ہا ابوالسرایا ہر ممہ کے نتخب آومیوں میں سے تھا گر تخواہ بند کردیے کی وجہ سے ناراض ہو کر کوفہ چلا گیا اور ابن طباطبا کی بیعت کر کی اور جب کوفہ پر متفرف ہو گیا تواطراف وجوانب کے دہنے والوں نے جوق در جوق حاضر ہو کر بیعت کی ان دنوں کوفہ کی گورنری پر حسن بن ہل کی جانب سے سلیمان بن منصور تھا حسن بن ہل نے یہ خبر پاکر زمیر بن مسیت بن کی دن می کوفہ بن ارسواریوں کے کوفہ روانہ کیا ابن طباطبا اور ابوالسرایا نے کوفہ بن ظری کر قریب شماری میں مقابلہ کیا اور کمال مردا تی سے لڑکر زمیر کے لئے کر کو لیے کردیا اور لئے کرگاہ کولوٹ لیا۔ ایک ون می کومر بن طباطبا کومردہ بنایا اور خود کل شاہل کی اور ایک کا موں کا انسرایا نے بجائے اس کے ایک نوعم علوی محمد بن جعفر بن محمد بن خیر بن خالم مواد فی کا موں کا انسرا مواد نوی کا موں کا انسرام وا نظام کرنے لگا۔ زمیر خاتمہ جنگ کے بعد قصرا بن میں واپس آیا اور و بین تھم گیا۔ حسن بن ہمل نے عبد دس بن محمد بن خالد مرورو ذی کو بسرافسری چار ہزار فوج کے زمیر کی کمک کوروانہ کیا ابوالسرائے نے اس کو بھی نصف عبد دس بن محمد بن خالد مرورو ذی کو بسرافسری چار ہزار فوج کے زمیر کی کمک کوروانہ کیا ابوالسرائے نے اس کو بھی نصف معبد دس بن محمد بن خالم میں شکست دے دی اور اس کے اکثر ہمرائی اس معر کہ بیس کام آئے۔ باقی جور ہے وہ قید کردیے گے۔ میں میں جانب کا میں شکست دے دی اور اس کے اکثر ہمرائی اس معر کہ بیس کام آئے۔ باقی جور ہے وہ قید کردیے گے۔

ابوالسرایا کی فتو حات: اس واقعہ کے بعد ابوالسرایا نے کوفہ میں اپنے نام کا سکہ بوایا اور متعد دفوجوں اور عمال کو بھر ہ اور واسط کی جانب روانہ کیا۔ بھرہ کی گورٹری عباس بن مجربی بین محر جعفری کو مکہ کی حسین بن حسن بن علی بن زید العابدین معروف بدافطنس کو (انہیں کو موسم کو امیر مقرر کیا تھا) یمن کی ابراہیم بن مولی بن جعفر الصادق کو فارس کی اساعیل بن مولی بن جعفر الصادق کو اور امواز کی زید بن مولی بن جعفر الصادق کو مراجمت چاہیں نے بھر ہی کے کرعباس بن محمد بن واؤد بن حسن مثل کو مدائن کی طرف نکال باہر کیا ابوالسرایا نے اس کو بیتھ اس نے ابوالہ برایا کے سیدسالا روں کی آ مدس کر واسط چھوڑ دیا حسن بن مہل کی جانب سے عبداللہ بن سعد حریثی تھا۔ اس نے ابوالہ برایا کے سیدسالا روں کی آ مدس کر واسط چھوڑ دیا حسن بن مہل نے اپنے ہمراہیوں کا بیرنگ دیکھر ہر شمہ سے جنگ ابوالسرایا پرجار نے کی درخواست کی اور اس سے پہلے ہر شمہ حسن بن مہل نے اپنے ہمراہیوں کا بیرنگ دیکھر ہر شمہ سے جنگ ابوالسرایا پرجار نے کی درخواست کی اور اس سے پہلے ہر شمہ حسن بن مہل نے اپنے ہمراہیوں کا بیرنگ دیکھر ہر شمہ سے جنگ ابوالسرایا پرجار نے کی درخواست کی اور اس سے پہلے ہر شمہ حسن بن مہل نے اپنے ہمراہیوں کا بیرنگ دیکھر اس ایسار واپس آیا اور ایک لشکر آر راستہ کر کے ماہ شعبان میں کو فہ کی طرف دوانہ ہوا۔

ابوالسرایا کی بسیائی ای زمانہ میں حسن نے مدائن اور واسط کی حفاظت کی غرض سے علی بن ابی سعید کو مدائن کی جانب روانہ کیا تھا۔ اتفاق یہ کہ ابوالسرایا کواس کی خبرلگ گئ اس وقت بی قصراین ہمیر و میں تھا۔ جھٹ پٹ ایک لشکر مرتب کر کے مدائن بھتے ویا جس نے ماہ دمضان میں مدائن پر قضہ حاصل کرلیا اور خود قصراین ہمیر و سے کوئی کر کے نبر صرص پر آتھ ہم اہر شہر اہر شہر ہمی اپنا انشکر لئے ہوئے اس کے مقابلہ پراتر ااور علی بن ابی سعید نے شوال میں مدائن پہنچ کر ابوالسرایا کے ہم اہیوں کا محاصرہ کرلیا۔ ابوالسرایا نے اس واقعہ کوئ کر نبر صرص سے قصراین ہمیر و کی جانب مراجعت کی۔ ہر شمہ نے اس کی روائل کے بعد می کوئی کر دیا۔ انتاء راہ میں ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا گروہ ل گیا۔ ہر شمہ نے ان کو گھر کر مار ڈالا اسکے بعد نہا ہے تیزی سے ابوالسرایا کو جا گھیرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعد دلڑ ائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ ابوالسرایا کو جا گھیرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعد دلڑ ائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ بالا خرجان بچا کرکوفہ کی جانب بھا گا۔ طالبین بنوعیاس اور ان کے ہوا خواہوں کے مکانات پر ٹوٹ پر سے جو بچھیایا لوٹ

الیا۔ مکانات ویران و مسارکر کے ان لوگوں کو تکال دیا اور جوا مانتیں ان کی اور لوگوں کے پاس تھیں ان کو چرا الے لیا۔

مکہ پر قبضہ: مکہ کی گورٹری پر داؤ دین عیسیٰ بن موسیٰ بن محرین علی تھا۔ جس وقت اس کو حین افطس کی آمد کی خبر معلوم ہوئی جوا خواہان بنوعباس کو جمع کیا انقاق سے ان دنوں مسر ور الکبیر وہاں موجود تھا وہ ایک سوسوار وں کے ساتھ وہ کی کرنے گیا تھا۔

مسر ور الکبیر نے بقصد جنگ تیاری کر دی اور داؤ دکو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی داؤ دنے جواب دیا 'میں ترم مریف میں قت میں قت سے نکل جاؤں مریف میں داخل ہوں گے تو میں دوسرے راستے سے نکل جاؤں مریف میں قبل وہ دی اس کے بعد ہی مسر ور الکبیر بھی عزاق کی طرف کوچ کر دیا اس کے بعد ہی مسر ور الکبیر بھی عزاق کی جائب روانہ ہوگیا اس وقت حسین افطس اس خوف سے مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑاؤ د ڈالے ہوئے تھا۔

جانب روانہ ہوگیا 'اس وقت حسین افطس اس خوف سے مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑاؤ د ڈالے ہوئے تھا۔ جب اس کو میڈ خبرگی کہ بوعباس سے مکہ عظمہ خالی ہوگیا ہوئے دہ کہ اس کو میڈ خبرگی کہ بوعباس سے مکہ عظمہ خالی ہوگیا ہو

کوفہ کا محاصرہ: ہر تمہ اطراف کوفہ میں تھہرا ہوا کوفہ کا کاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس نے اس اثناء میں مصور بن مہدی کو بلا بھیجا اور اور کا باور اس پر تبعد ماصل کر کے بھرہ کا گرخ کی جیجا اور اور کا باور اس پر تبعد ماصل کر کے بھرہ کا گرخ کیا۔ انہیں واقعات پر 199ھ کا دور تمام موجاتا ہے اور ور 17ھ کا سکہ تمام عالم میں چلنے لگنا ہے۔ ہر تمہ جیسا کہ آپ او پر بڑھ آئے ہیں کوفہ کا کا کا صرہ کئے ہوئے تھا۔ حصار کی شدت جب برحتی ہوئی نظر آئی تو ابوالسرایا آٹھ سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ مع محد بن جعفر بن محمد کے کوفہ چھوڑ کر بھاگ نظا۔ ہر تمہ نے بندر ہویں محرم درج پوکوفہ میں واخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ غسان کو (جوخراسان کی فوج میں باڈی گارڈا فرتھا) کوفہ کی امار می دی اور ایک روز قیام کر کے لوٹ کھڑا ہوا۔

ابوالسرایا کا خاتمہ ابوالسرایا نے کوفہ نے کل کر قادیہ کا فید کیا اور پھر قادیہ سے سوس کی جانب روانہ ہوا۔ مقام خورستان میں ایک قافلہ مل گیا جو اہواز سے بہت ما مال واسباب لے جارہا تھا۔ ابوالسرایا نے اس کولوٹ لیا اور اپنے ہمراہیوں پڑھیم کر دیا ان دنوں حسن بن علی مامونی اہواز کا گورز تھا۔ پینجر پاکر مقابلہ پر آیا لوائی ہوئی۔ حسن بن علی نے ابوالسرایا کو فلست دے دی۔ ابوالسرایا کے ہمراہی مقرق و منتشر ہو کر بھاگ گئے۔ حسین بن علی مع محمہ اور اپنے غلام ابوالثوک کے ابوالسرایا کی قیام گاہ مقام راس عین (مضافات جلولاء) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے گھر لیا۔ معاد ابوالثور کی قیام گاہ مقام راس عین (مضافات جلولاء) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے گھر لیا۔ معاد کشنوش نے نہایت مردا تگی ہے ابوالسرایا کو گرفتار کرلیا اور پا بہزنچر حسن بن ہمل کے پاس مقام نہروان میں لاکر حاضر کیا۔ حسن بن ہمل نے ابوالسرایا کو آل کرکے اس کا مرمع محمد بن محمد کے خلاف موں کی خدمت میں جو میا اور اور ہوا خواہان کو بغد اور کے پل پر لاکا دیا۔ اس کے بعد علی بن سعید ہمرہ کی جانب دوانہ ہوا اور اس کوزید بن مولی بن جعفر الصادق کے بیضہ سے محمد موسوم کرتے تھا می وجہ سے کہ اس نے عباسیوں اور ہوا خواہان دولت عباسیہ کے مکانات بھرہ میں بھرت جلواد کے تھے۔ زید نے علی بن سعید سے امان کی ورخواست کی علی بن سعید نے امان دے دی۔ گرساتھ ہی اس کے بخوف و خطرا تیز مناظر بند کراہیا۔

تجاز و مین اس خداداد کامیابی کے بعد علی بن معید نے مکم عظم کدید منورہ اور یمن کی طرف علومین سے جنگ کرنے کے

ارئ این خدون کیل می معظم میں ابراہیم بن موئی بن جعفر تھا۔ جب اس کوابوالسرایا کے تل کے جانے کی خبر پینی تو اس نے کو جیس روانہ کیل سے مقرر کر کے بین کی جانب کوچ کر دیا۔ یمن کی گورنری پراسحاق بن موئی بن عیسی خلیفہ مامون کی جانب سے مامور تھا۔ اس پرابراہیم کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ وہ یمن چھوڑ کر مکہ کی جانب بھاگ نکلا۔ چھر کیا تھا ابراہیم کی جانب بھاگ نکلا۔ چھر کیا تھا ابراہیم نے بین بہن کی جو نہ برا کی جو نہ بین بہن تھی کہ جھنے کہ بہن کی جو نہ برا کی جو نہ بین بہن کی اس وجہ سے بیجز ارکے لقب سے ملقب کیا جا تا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم جزار نے میں بن ابی طالب کی اولا و میں سے ایک خص کو مکہ کی جانب سے لوگوں کو جج کرانے کی خوض سے روانہ کیا۔ گراس کے جس میں جھو ہیں ان خوض سے روانہ کیا۔ گراس میں جمود میں بن ابل نے بمن کی سند گورنری بھی دی تھی۔ عقبلی نے بی خیال کر کے جھو میں ان لوگوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بستان ابن عامر میں قیام کردیا۔

ا تفاق ہے ایک قافلہ کم معظمہ ہے آر ہاتھا اس قافلہ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھا۔ عقیلی نے قافلہ پرشب خون مارکر ایل قافلہ کے تمام مال واسباب تجارت اور نیز خانہ کعبہ کے غلاف کولوٹ لیا۔ ایل قافلہ بحال پریشان کمال بے سروسا مانی سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ۔ معظم نے ہلی دی کوا کیک سونتخب آدمیوں کے ساتھ عقیلی کی سرکو بی کوروا نہ کیا۔ جلودی راتوں رات عقیلی کے سر پر پہنچ گیا اور ضبح ہوتے ہی نقارہ کی بجوا دیا۔ لڑائی ہوئی عقیلی میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے ہمراہی اس کے گرفتار کر لئے گئے جس قدر مال واسبات تجارت ان لوگوں نے قافلہ کالوٹ لیا تھا سب کا سب اور نیز خانہ کعبہ کا غلاف لل گیا۔ معظم نے قیدیوں کووس دس در ہے گلوا کر جل کردیا اور بجاج کے ساتھ بہاطمینان تمام مناسک جج ادا کئے۔

محرجعفر کی بیعت : محر بن جعفر الصادق بن محر الباقر بن علی بن العابدین ملقب به دیباچه عالم از اہداور نیک سیرت سے اپ جعفر الصادق سے صدیث کی روایت کرتے تھے اورلوگ آب ہے علم وادب سیخے کے لئے آتے تھے۔ چنا نچہ جسسین افطن نے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں مکہ معظمہ پر جنفہ کرلیا اور خانہ کعبا کا فال ف اتار کر دوسرا غلاف بڑھیا جسسین افطن نے وفد سے روانہ کیا تھا اور بوعباس کی اما نتوں کے پیچے پڑگئے تھے اورلوگوں کے مال واسباب کو جرآ چھینے گئے اور اس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کوتو اور اللاخود افطن نے بھی کھیے شریف کے ستونوں پر جس قدر رسونا پڑھا ہوا تھا اس کو اتا رکیا اور جس قدر نفذ وجنس خانہ کعبہ کے ذال خوانہ میں تقدیم کر دیا۔ اس سے اہل مکہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ اس اثناء میں ابوالسرایا خوانہ میں تھا اکال کرا ہے ہمراہیوں میں تقدیم کر دیا۔ اس سے اہل مکہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ اس اثناء میں ابوالسرایا پر ابوائی ہوائی والوں کو قوان کو افزائی ہوائی کو این جان کا خطرہ کے مارے جان ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کا خطرہ کیا اور گھر ایا ہوائی ہوائی والوں کو قواب آپ کی خوانہ میں آپ کی جمہ سے اوگوں کو قواب آپ کی خوانہ میں آپ کی خوانہ اس بے لوگوں کو قواب آپ کی درخوانہ انہار کرتا رہا۔ بالآخر تھر میں آپ کی بیعت کے لیتا ہوں کوئی شخص آپ کی خوالفت نہ کرے گان خوان کے اور کو ما اور کی بیعت کے لیتا ہوں کوئی شخص آپ کی خوالفت نہ کرے گان خوان کی خلافت نہ کرے گان خوانہ کی خوالہ دوران کا لڑکا علی برابراسی امر براصرار کرتا رہا۔ بالآخر تھر میں جعفر الصادق ان کی جو سے کیا رہے گا ور اس کی خوانہ کی جو تھر الصادق ان کی خوانہ کی جو تھر کی جو تھر کیا ہوت کی بیعت کی اور اس کو گوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور اس کی خوانہ کی خوانہ کی جو تھر کیا ہوت کی بیعت کی اور ان کی خلافت کی خوانہ کیا ہوت کی بیعت کی اور ان کی خوانہ کی خ

ابن افطس كى بداعماليان : كهرمه بعدآب كالركالي اورابن افطس في ماته باته ياؤن لكالے اور طرح طرح كى

تارخ ابن ظدون فلا المنظم اورسر بازارعورتوں کو بےعزت کرنا شروع کردیا۔ حسین عورتوں کوا پی عصمت بچانا وشوار موگیا۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈ انظر آجاتا بدلوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کی غرض موگیا۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈ انظر آجاتا بدلوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے اور سے جہرا کی ٹرنے جاتے تھے۔ لوگوں نے بدرنگ ڈھنگ دیکھ کرایک جلسے کیا اور محمد بن جعفر الصادق کے معزول کرنے اور قاضی مکہ کالڑکا محمد بن جعفر الصادق کے میکان میں مقیدتھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان کوشور وغل مچائے ہوئے جا کر گھر لیا تو آب ان لوگوں سے امان حاصل کر چنا نچہ جب اہل مکہ نے مکان پر گئے اور اس لڑکے کوا پنے بیٹے سے لے کران لوگوں کے حالہ کردیا۔

عباسیوں کی فتح اس واقعہ کے چند دنوں بعد اسحاق بن موئی بن عیسی ایک شکر کئے ہوئے بمن سے آپنچا۔ طالبوں نے جمع ہور کمکم معظمہ کے اردگر دخند قیں کھودیں۔ اطراف وجوانب کے بدویوں کو یجا کر کے مقابلہ پر آئے۔ اسحاق نے بھی صف آرائی کی مگر پھر پچھسوچ بھے کر جنگ سے دست کش ہو کر عراق کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں اس کشکر سے ملا قات ہوگی جس کو ہر شمہ نے جلودی اور رجاء بن جمیل کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا تھا (پہنے ہوگی تھا) چنا بچہ اسحاق ان لوگوں کے ہمراہ پھر کہ معظمہ والحمل ہوں نے جموز کر مقابلہ کیا۔ چوکہ عباسیوں کا ستارہ اقبال عروج پر تھا طالبیوں کو شکست ہوئی۔ محمد بن جعفر الصادت نے امان کی درخواست پیش کی امان وے دی گئے۔ عباسیوں نے کہ معظمہ پر طالبیوں کو شکست ہوئی۔ مجمد بالا وجہد میں پہنچ کا ممالی سے جفد کی جانب اور پھر جمفہ سے بلا وجہد ہیں پہنچ کر اطمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ بہ خاطر خواہ کشکر جمع وحر تب ہوگیا تو ہارون بن میتب والی کہ پینہ کر اطمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ بہ خاطر خواہ کشکر جمع وحر تب ہوگیا تو ہارون بن میتب والی کہ پینہ کے درفتہ رفتہ بینہ بعفر الصادق کو شکست کھا کرا پی قیام کر المین کے ایک نے نئی واقعات میں ایک آ کھ جاتی رہی ہے ایک گروہ پڑران کے ہمراہیوں کا کام آگیا۔

المن المن المدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوع باس (المال) من المنتقت بنه ہوا۔ خلیفہ مامون سے ملئے کے کہ '' تم بجائے خراسان آنے کے شام و تجازی طرف واپس جاؤ'' مگر ہر ثمہ اس پر ملتقت بنہ ہوا۔ خلیفہ مامون سے ملئے کے شوق میں اور نیز اس خیال سے کہ میرے آبا و اجداد ہمیشہ دولت عباسیہ کے ہوا خواہ تھے اور میں بھی اب اور اس سے پیشتر برابر بہی خواہ و دولت عباسیہ رہا ہوں خراسان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا اور فضل بن ہمل کے ان حالات سے خلیفہ کو طلع کرنے کی غرض سے کہ وہ و خلافت بنا ہی سے ملکی حالات چھپا تا ہے اور لوگوں کو ہر طرح سے مجبور اور ان پر طرح طرح کے ظلم و شم کرتا ہے خراسان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

ہر شمہ کا قبل : خلیفہ مامون کے کانوں تک طبول کرہ واز پنجی تو دریافت کیا'' کون آتا ہے؟''گزارش کی گئ' ہر شمہ آپہنچا وری گرجتا اور تو پتا ہے'' گزارش کی گئ' ہر شمہ آپہنچا اور معتر ضانہ استقسار کیا'' تو نے کوفہ کے علویوں اور ابوالسرایا کومقرد کر کے کیوں تباہ وہلاک کیا۔ اگر تو بد بیتی کو دخل دو بتا تو ان لوگوں کوزندہ گرفتار کرسکتا تھا''۔ ہر شمہ معذرت کرنے لگا۔ خلیفہ مامون نے اس کی ایک بھی نہتی۔ پیٹ پرایک لات رسید کی۔ ناک تو ڈڈالی اور کشاں کشاں جیل بھیج دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک شخص کواس کے تل پر مامور کر دیا۔ جس نے اس کو بیک کلاف سے ابدی نجات و سے دی۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک شخص کواس کے تل پر مامور کر دیا۔ جس نے اس کو بیک کلاف سے ابدی نجات و سے دی۔

بغداد میں شورش : جب ہر تمہ کی ین جرع اق میں مشہور ہوئی تو حس بن ہل نے علی بن ہشام والی بغداد کواپی طرف ہے لکھ بھیجا کہ جند تر یہ کوا کی حب نہ دو حیلہ حوالہ سے ٹالے رہو۔ حس نے یہ تھم اس وج سے دیا تھا کہ انہوں نے قبل روائلی ہر شمہ اس کے معز ول کرنے اور اس کے عمال کے نکال دینے کا قصد کر لیا تھا۔ چنا نچہ اس کے مقرر کئے ہوئے عامل کو بغداد سے نکال کر اسحاق بن ہا دی خلیفہ ما مون کے نائب کواپنا امیر بنالیا تھا۔ حسن بن ہمل ان کی ان زیاد تیوں کو بر داشت کر تا اور بہانے کر کے اسحاق بن ہا دی خلیفہ ما مون کے نائب کواپنا امیر بنالیا تھا۔ حسن بن ہمل ان کی ان زیاد تیوں کو بر داشت کر تا اور بہانے کر کے اللّی جاتا ہوئی عامل ان تعمل الله میں اختلاف ڈال دیا اور اس کے اشارہ سے علی بن ہشام اور علی بن ابنا ہوئی ہوئی رہی ہوئی دی ہوئی اور دوز ہے بر مصالحت ہوگی۔ ابھی لشکریوں کے وظا کف اور دوز ہے تھی میں گرفتا کہ موٹی بن معید نے بھرہ میں گرفتا کہ موٹی بن معید نے بھرہ میں گرفتا کہ موٹی بن معید نے بھرہ میں گرفتا کہ موٹی بن م

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداوّل) و الترای خلافت بوعباس (صداوّل) دولت عباسید نے زید بن موسیٰ کی گرفتار کر رکے علی بن مشام کے یاس لا کرحاضر کردیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر ثمہ کی خبر پہنچی۔

محمد بن افی خالد: ای اثناء میں حمد بن ابی خالد نے علی بن ہشام سے مخالفت کا اعلان کر دیا کیونکہ علی بن ہشام اکثر بلکہ ہمیشہ حمد بن ابی خالد اس سے بگر کر جند حربیہ سے جاملا اور ہمیشہ حمد بن ابی خالد اس سے بگر کر جند حربیہ سے جاملا اور افرائی شروع کردی ۔ علی بن ہشام شاست کھا کر صرصر کی جانب بھاگ گیا اور بعض کا خیال ہے کہ علی بن ہشام نے عبداللہ بن علی بن عیسیٰ پر حد جاری کی تھی اس وجہ سے حربیہ کواشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس کو نکال دیا۔ اس واقعہ کی بن عیسیٰ بن عیسیٰ پر حد جاری کی تھی اس وجہ سے حربیہ کواشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس کو نکال دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع حسن بن ہمل کو مدائن میں ہوئی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں تو وہ شروع کا تھے میں مدائن سے واسط کی جانب میں اس کی جانب سے موسی تھا بہت ہور مانہ خلیفہ امین سے خلیفہ مامون کی مخالفت کی وجہ سے رو پوش تھا بہت ور اپنی خالد رو بھی بن ابی خالد وقت سے جو مقابلہ پر عسیٰ بن رہتے ہو زمانہ خلیفہ امین سے خلی اور اس نے اور اس کے باپ نے مشورہ کر کے جانب سے جو مقابلہ پر انسان کو نیا وکھاتے گے ۔ زبیر ان مسیّب کو جو حسن کی جانب سے خوخی (اطراف سواد) کا عال تھا اور سیہ سالاران بغداد سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ حمد بن ابی خالار نے جا کر گرفار کر لیا۔ مال واسیاب جو پچھ پایا لوٹ کر اپنے بینے جعفر کے پاس بغداد میں قید کر دیا۔ بعدازاں واسط کی طرف بھا گرا باور کوفیہ سے واسط کیا گرا۔ انہ بھا گرا ہا اور کوفیہ سے واسط کیا گرا۔

فضل بن رہیج کوامان : ہارون نے میدان خالی پا کرنیل پا قضہ کر کے اپنے باپ کی جانب مراجعت کر دی۔ محمد دہارون نے واسط کا قصد کیا۔ حسن بن ہل نے اس فبرے مطلع ہوکر واسط ہے دوچ کر دیا مگرفضل بن رہیج جو ایک زمانہ دراز سے واسط میں رو پوش تھا تھ ہرار ہا محمد وہارون کے داخل ہونے کے بعد محمد سے امان کا خواستگار ہوا۔ محمد نے نہایت خوشی سے فضل کو امان دے کر بغداد کی جانب روانہ کر دیا اور خود بقیہ لشکر کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے حسن بن ہل کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ چنا نچہ حسن کے عمراہیوں کو شکست ہوئی میدانِ حسن کے عمراہیوں کو شکست ہوئی میدانِ جسن کے عمراہیوں کو خور مایا کی جسن کے عمراہیا میں بینچ کر قیام کیا اور اپنے لڑکے ہاروں کو خرایا میں بینچ کر قیام کیا اور اپنے لڑکے ہاروں کو خور مایا کی جانب بینچ کر دیا۔

غیسٹی بن مجمد کی تقرر کی جونکہ محمد ان لڑا ئیول میں زخی ہو گیا تھا۔ بہتری کی صورت نظر نہ آئی تو اپوزئیل (محمد کا دوسرا لڑکا) محمد کو بغدادا ٹھا لایا۔ بغداد بنج کرمحہ نے دم توڑ دیا۔ شب کے وقت خفیہ طور سے اپنے ہی مکان میں فن کر دیا گیا۔ اسی شب میں اپوزئیل نے زہیر بن مسیئب کوئل کرڈ الا۔ خزیمہ بن خازم نے بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اورعیسلی بن محمد کے باس میں تھم بھی دیا کہتم بجائے اپنے باپ کے جنگ حسن کے کمانڈ رانچیف مقرر کئے گئے۔ حسن بن مہل کومجہ کے بس میں میں کومجہ کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے لئکر کوہارون کی جانب نیل کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ اس لئکر نے نیل پر پہنچ کر ہارون کے مال واسباب کولوٹ لیا اور نیل پر بھنے کر ارون نیل سے مدائن بھاگ گیا۔

المن المراق الم

منصور بن مہدی جنانچاہلِ بغداد نے منصور بن مہدی کواپناوالی مقرر کرلیااس کے بعد عیسی نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو تعداد میں ایک لا کھ پچیں ہزار نکلا۔ منصور بن مہدی نے حسان بن عباد بن ابی الفرج کواطراف کوفہ کی طرف ما مورکیا۔ اس نے حمید طوس سے جو حسن بن ہمل کی جمد ف سے کوفہ پر مامور تھا لڑائی کی ۔ حمید نے اس کوشکست دے کر گرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ ہر رجب املاح کا ہے اور کا میابی کے بعد نیل ہیں پڑاؤڈ ال دیا۔ منصور کواس کی خبر لگی تواس نے محمد بن یقطین کوایک کثیر التعداد فرج کے ساتھ حمید کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مذاہ کو تی میں حمید سے نہ بھیڑ ہوگئی۔ حمید نے اس کو بھی نیچا دکھایا اور اس کے قیام کیا۔

رضا کار جس وقت بغداد میں اوباش مزاجوں کی کثرت ہی گئی اور چاروں طرف سے بدمعاشوں نے ظلم وشم کے ہاتھ لوگوں پر بڑھانے شروع کر دیئے اور دن دہاڑے دکا نداروں اور مسافہ وں کولوٹے گئے۔اعلانیہ اور تخریہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے گئے اور حکومت اندرونی جھڑوں اور اعیان دولت کی کمزوری کی وجہ سے ان کے انسداد سے معذور ہوگئی تو اوباش مزاجوں اور بدمعاشوں نے اطراف و جوانب کے قصبات اور دیبات پر ہاتھ بڑھائے جوسامنے آیا مارڈ الا۔ جو پایا لوٹ لیا۔ رعایا ان کے ظلم سے پریشان ہو ہو کر حکام کے پاس آتی مگریہ ان کی چارہ جوئی نہ کر سکتے تھے۔ وہ اس وقت صلحین توم وہات اس کی مدافعت کے خیال سے ایک دوسرے سے ملنے لگے اور آپی میں ان مشرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے گئے اور آپی میں ان مشرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے گئے اور میڈیال کرئے ہر حلقہ اور محلّہ میں بنسبت اوباشوں اور وار فتہ مزاجوں کے نیکوں کی تعداوزیا دہ ہے۔اصلاحِ توم وہاک اور مشکرات شرعیہ کی مدافعت کرنے کا قصد کرلیا۔

سب سے پہلے خالد مدایوش نامی ایک شخص نے جو بغداد کے متاز باشندوں میں سے تھااپنے ہمسایہ اور محلّہ دالوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنكر کی ترغیب دی۔ اس طرح کہ شاہی جبروت وسطوت سے کسی شم کا تعارض نہ ہونے پائے۔ اہلِ محلّہ نے آباد گی ظاہر کی۔ چنانچہ اس کے محلّہ میں جس قدراو باش مزاج اور جرائم پیشہ لوگ تھے سب کو گرفتار کر کے قید کر کے حکام وقت کو اس سے مطلع کیا۔ اس کے بعد دوسرے محلوں کی طرف توجہ کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جند تر بہتے ہمل ہمن سلامہ انساری نے بھی جو اہلِ خراسان میں سے تھا اور اس کی کنیت ابوحاتم تھا۔ لوگوں کو امر بالمعروف نہنی عن الممكر اور عمل

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (صداؤل)
کتاب وسنت کی ترغیب دی مزید برآن اپنے گلے میں قرآن کریم کولئکا کرخواص وعوام وارا کمین دولت سے ملا اور ان لوگوں کواپنی بیعت کی دعوت دی۔ سب نے بطبیب خاطر اس کی اس امر پر اور نیز اس پر کہ جو شخص اس کا مخالف ہوگا اس سے ہم لڑیں گے بیعت کرئی۔

رفتہ رفتہ مضور بن مہدی اورعیسیٰ بن محمد بن ابی خالد تک ان دونوں کی خبریں پینچ گئے۔منصور اورعیسیٰ کواس خبر سے برہمی و ناراضکی پیدا ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے اکثر رفقاء انہیں جرائم پیشداور آبرویا فتہ لوگوں سے ملے جلے رہتے تھے گر چونکہ موقع مناسب ندتھا خاموش رہے۔ جب بچھ عرصہ بعد حسن بن بہل سے اپنے اور تمام اہلِ بغداد کے لئے امان حاصل کر کے مصالحت کر لی تب اطمینان کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور خلیفہ مامون کے فرمان عالی شان کا انتظار کرنے گئے۔ اہلِ بغداد کواس مصالحت سے جدمسرت ہوئی اور ان لوگوں کی رضا مندی سے خالد مدریوش اور بہل کی مہمات میں بہت آ سانی ہوگئی۔

على رضا كى ولى عهدى : جس وقت اہلِ بغدادكويه معلوم ہوا كہ خليفہ مامون نے على بن موى كاظم كى ولى عهدى كى بيعت لى ہاورالرضامن آ كِ مُحدكا أُن كو قب مرحمت فر ما كر شكر يوں كوساہ وردى پہنئے كى ممانعت كر كے سبز وردى پہنائى ہاور تمام مما لك ميں ايك شتى فرمان مثعر مضمون مالا روانه كيا ہے اور جس بن بہل نے بغدا دسے مراجعت كر كے عيلى بن محم بن ابى غلا كور مضان اس احر سے مطلع كر ہے تحريكيا كرتم اپ كل شكر يوں سے جو تمہارے پاس بيں اور نيز بنو ہاشم سے غلارضا كى ولى عہدى اور بحائے سياہ كيڑوں كے سبز جا بہر كے استعال كى بيعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تعم كی تعميل كى على رضا كى ولى عہدى اور بحائے سياہ كيڑوں كے سبز جا بہر كے استعال كى بيعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تعم كی تعميل كى اور بعض نے صاف انكار كرديا كہ ہم ہر گز اس امر پر داختى نہ ہوں كے كہ بنوعباس سے حكومت وخلا فت كا افتد ارتكل كر الى على ميں چلا جائے۔

ابراہیم بن مہدی کی بیعت اس خالفت و برہی کے بانی مبانی منصور ابراہیم پسران مہدی تصاور جو پھان دونوں میں خائ تھی۔ اس کومطلب بن عبداللہ بن مالک سندی نصر وسیف اور صالح صاحب مصلی نے مزید پختہ کر دیا اور مسلحاً جعہ علی خان تھی۔ اس کومطلب بن عبداللہ بن مہدی کی خلافت اور ابراہیم کے بعد اسحاق بن ہادی کے مالک بخت وخلافت ہونے کا علان کرنے کومنع کر دیا۔ مگر چند ہی دنوں بعد محرم ۲۰۱ھ میں نام بردگان اور کل اہلِ بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی خلافت کی بیعت کر کے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پرقدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چھ چھ خلافت کی بیعت کر کے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پرقدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چھ چھ ماہ کی تخوا ہیں دینے کا وعدہ کیا اور نہایت اطمینان سے کوفہ وسواد پر قبضہ حاصل کر کے آگے بڑھا اور مدائن بہنچ کراشکر کی آرادگی

ا خلیفه مامون نے اواجھ میں علی بن مویٰ رضا بن جعفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کوجلسهٔ عام میں اپناولی عهد مقرر کیا تھا۔ تاریخ کامل جلد لاصفحہ ۱۳۲۳

تے کھا ڈی الحبر اچوکوان وجوہات ہے جس کا ذکر مؤرخ علامہ ابن خلدون نے کیا ہے۔ اہلی بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرلی اور ایک شخص کو میسکھار کھا کہ کل جمعہ کے دن جمع عام میں کھڑے ہو کر ریے کہد ینا کہ ہم ریچا ہتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے لئے دعا کی جائے اور بغداس کے ابراہیم کے تن میں جوخلیفہ مامون وارث تخت خلافت ہوگا اور دوسر شخص کو نیا تعلیم کردیا کہ تم میا کہنا کہ ہم مامون کی خلافت سے راضی نہیں ہیں۔ ہم کومعزول کر کے ابراہیم کی خلافت کی بیعت کر نے ہیں اور اس کے بعداسحاتی بن موئ بن ہادی کو اپنا خلیفہ بنا تمیں گے۔ (تاریخ کامل این اثیر جلد اصفی ۱۳۳۲)

(مقدادل) المستعمل (مقدادل) میں مصروف ہوااور بغداد کی جانب غربی پرعباس بن مویٰ ہادی کواور جانب شرقی پراسحاق بن موییٰ ہادی کومتعین کیا۔ <u>قصرا بن بهبیر و بر قبضیه</u>: ان دنول قصرا بن بهبیر و میں حن بن بهل کی طرف سے حمید بن عبدالحمید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے ہمراہ سپر سالا رول میں سعید بن ساجور ابوابط غسان بن ابی الفرج اور محد بن ابراہیم بن اغلب افریقی وغیرہ تھے۔ ا تفاق سے کہ ان لوگوں کی حمید ہے کئی وجہ سے کشید گی تھی۔ ان لوگوں نے حمید کی عداوت کے پیش نظر ابراہیم بن مہدی سے سازش کرلی اور بیا قرار کرلیا کہ ہم لوگ جمید کوقصرا بن مبیر ہ ہے باہر قدم ندر کھنے دیں گے یم آئے کریمپ پر قبضہ کرلو۔ بلکہ اسکو اختیاط کے طور پر مار ڈالیں گے۔حسن بن مہل کوئسی ذریعہ سے اس کی خبرلگ گئی۔فوراً در بارخلافت میں جمیر کوطلب کر لیا اور ان لوگوں كوقصرابنِ مبير ه بى ميں رہنے ديا۔ چنانچه ابراہيم نے ان لوگوں كے لكھنے كے مطابق عيلى بن محمد بن ابي خالد كوقصرابنِ مبیره <sup>ع</sup>یر قضه کرلیا جمید کی نشکرگاه میں جو چھ تقالوٹ لیا اور ابن حمیدا پنے باپ کے حرفوں کو لے کراپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ کوفیہ میں شورش اس واقعہ کے بعد پھر حسن بن اہل نے کوفید کی جانب توجہ کی عباس بن موتی کاظم کواس صوبہ کی سند گورزی مرحت کر کے بیر ہدایت کی کہ منبر پر کھڑے ہو کریہ کہد دینا کہ خلیفہ مامون کے بعد میرا بھائی علی بن موی کاظم مند خلافت کا وارث ہوگا۔ تم لوگ علم بناوٹ بلند نہ کرو۔ مگر غالی شیعوں نے اس امر کو بھی منظور نہ کیا اور پیہ کہہ کر کہ '' ہم کو مامون سے کچھ سروکارٹبیں ہے ہم تو تمہارے بھائی علی بر بموی کاظم کے ساتھی ہیں'' گھر بیٹھ رہے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس سے جنگ کرنے کے لئے اپنے سپرسالا رول میں سے حداور ابوالبسط کو مامور کیا۔عباس نے اپنے چیاز او بھائی علی بن محربن جعفر عرفد دیاچہ کو مقابلہ پر بھیجا۔ لا ائی ہوئی علی بن محر کو شکست موئی۔ سعیداور ابوالبسط نے بردھ کر جرہ میں قیام کر دیا۔ بعد ازاں اہلِ کوفیہ پرحملہ کرنے کو نکلے۔ اہلِ کوفیہ اور ہوا خواہان دولت علیہ بھی مستعد ہوکر میدان جنگ میں آئے متعد دلڑائیاں ہوئیں بالآخرابل کوفدامان حاصل کر کے عباس کو مکان ہے باہر لے آئے لڑائی کا زور وشور فروہو گیا۔ فتح مند گروہ جوش كامياني مين فرحال وشادال كوفه مين داخل مونے كيے عباس كے بمراہيوں ميں سے چندلوگوں كوبيا مرشاق كررا پر دوبارہ بھڑ پڑے۔ تلواریں نیام سے نکل آئیں۔کشت وخون کا بازارگرم ہو گیا۔سعید کے ہمراہیوں نے عباس کے ساتھیوں کولڑ کر

اہل کو فہ کوا مان: اس اٹناء میں سعید تک جیرہ میں بی خبر پہنٹے گئی کہ عباس نے بدعہدی کی اور حاصل کی ہوئی امان کی پرواہ نہ گئی 'من کرآ گ بگولا ہوگیا۔ جبٹ پٹ سوار ہوکوفہ آیا اور جس جس کو پایا قل کرنا شروع کر دیا۔ رؤسا کوفہ گھبرائے ہوئے سعید کی خدمت میں حاصر ہوئے معذرت کی اور قسمیں کھا کریہ ظاہر کیا کہ فعل تو بازار یوں کا تفایہ عباس کا اس فتنہ و فساد ہے گئی خدمت میں حاصر ہوئے عہد وا قرار پر قائم ہے۔ سعید نے بین کر نشکر یوں کو قل و غارت سے روک دیا۔ ایکلے دن سعید اور ابوالبسط نے بازار کوفہ میں امان کی عام منا دی کرا دی۔ کسی شخص سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا اور اپنی طرف سے نصل بن محد بن صباح کندی کو والی مقرر کیا۔ بھراس کے معزول کر کے غسان بن ابی الفرج کو سندگورزی دی۔ پھراس نے ابوالسرایا گئی کو مارڈ الا تو اس کو سندگورزی دی۔ پھراس کو معزول کر کے خسان بن ابی الفرج کو سندگورزی دی۔ پھراس کے بعد

پسپا کردیااورعیسی بن موی کے مکانات میں آگ لگا دی وہ جل کرخاک وسیاہ ہو گیا۔

عادی این خارون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (خصدادّ ل) مید بن عبد الحمید الفکر آراسته کر کے ان لوگوں سے لڑنے کے لئے کوفہ کی طرف آیا۔

ہول پرجید کا ایباخوف غالب ہوا کہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ابراہیم بن مہدی کے تھم سے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد
حن کا محاصرہ کرنے کے لئے نیل کے راستے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ حسن نے ان دنوں شہر واسط میں تھم کر قلعہ بندی کر لی
تھی مگر عیسیٰ کی آ مدس کر باہر نکل کر لڑنے پر تیار ہوگیا۔ چنا نچہ اپنے ہمراہیوں میں سے چند آ زمودہ و تجربہ کارسپ سالا رول کو
عیسیٰ سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ جنہوں نے کمال مردائل سے عیسیٰ کوشکست فاش دے کر اس کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ عیسیٰ اپنا
سامنہ لے کر بغدا دلوٹ آیا اور شہر واسط کی خیالت دور کرنے کے خیال سے بہل بن سلامہ منظوع سے بھڑ گیا اور اس کے
ہمراہیوں سے سازش کر کے اس پر فتح یا بی حاصل کر لی۔

سہل بن سلامہ سہل بن سلامہ اپنے مکان کے کئی گوشہ میں جھپ گیا۔ چندراتوں کے بعد گرفتار ہوکراسحاق کے رو برو پیش کیا گیا۔ باہم گفتگو ہوئے گی۔ اسحاق نے کہا'' اچھاتم مجمع عام میں کہدو کہ میں تم لوگوں کوراہ باطل کی طرف بلا تا تھا میں کہدو کہ میں تم لور ہا کردوں گا''۔ بہل بن سلامہ نے میری بات منظور کر لی ہے بہل کو مجمع عام میں لا یا۔ بہل نے لوگوں کو ناطب کر کے کہا'' بھائیو! میں تم کو کتاب اللہ اور سنت پڑل کرنے کی دعوت دیتا تھا اور ای امر کی اب بھی ہدایت کرتا ہوں''۔ اس فقرہ کے بھام ہوتے ہی اسحاق کے ہمراہی بہل بن سلامہ پرٹوٹ پڑے نوب جی کھول کر مارا اور قید کر دیا اور دوجا رروز کے بعد پا بہزنجیرا ہر ابہم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اس کو پٹوا کرجیل میں ججوا دیا اور کی اس کو پٹوا کرجیل میں ججوا دیا اور کی مارا دورہ جان کے خوف سے روپوش ہوگیا تھا۔ تا کہ ایراہیم کا دور دورہ متمام ہوگیا۔

سوس میں میں مید بن عبدالحمید نے بقصد جنگ ابراہیم بن می کی بغداد کا قصد کیا۔ عیسیٰ بن مجمد بن ابی خالدابراہیم بن مہدی کی جانب سے سپر سالا رجنگ تھا۔ حمید نے اس سے سازش کر لی اور اندا مات اور صلے دینے کا وعدہ کیا۔ جس کی وجہ سے عیسیٰ نے حمید کی مدافعت نہ کی اور مقابلہ میں پہلوتھی کرتا تھا۔ اوھر ہارون بن محمد نے (بیعیسیٰ کا بھائی تھا) ابراہیم بن مہدی کو اس کی اطلاع کردی۔ ابراہیم کو پیخرین کرسخت برہمی پیدا ہوئی۔ اوھ عیسیٰ نے اپنی فوج میس بیرمناوی کراوی کہ حمید کی ہم سے مصالحت ہوگئی ہے۔ اس پر ابراہیم نے عیسیٰ کو طلب کر کے خت وست کلمات کے۔ عیسیٰ نے اس سے انکار کیا 'معذرت کی ابراہیم نے اس کی ایک بھی نہ تی اور پڑا کر اس اور اس کے چنداور سپر سالا روں کو قید کر دیا مگر اس کا نائب عباس نا می اس موقع یہ نے کہ کھاگ گیا۔

بغداد پر قبضہ: اس داقعہ سے لوگوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے اور عینی کی گرفتاری سے ناراضکی ظاہر کرنے گئے۔ بالا خرسب نے عباس کے پاس جمع ہوکر ابراہیم بن مہدی کے معزول کرنے پراتھاق کرلیا۔ چرکیا تفاطوفان بے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم کے گورزکو جسر اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کولکھ بھیجا کہ تحریر بنداد کھتے ہی تم چلے آؤ میں بغداد تمہارے توالہ کر دوں گا۔ حمید می خبر پاکر صرصر میں آ ازا۔ عباس اور سید سالا رانِ بغداداس سے ملنے کو آئے اور اس شرط پر ابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا ہر سپاہی کو بچاس بچاس درہم دیئے جا کیں۔ ابراہیم کواس کی خبرگی تو اس نے عینی اور اس کے بھائیوں کو جیل سے نکلوا کر حمید سے جنگ کرنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلاف بوعباس (حداول) \_\_\_\_\_ خلاف بوعباس (حداول) \_\_\_\_ خلاف بوعباس (حداول) \_\_\_ خلاف بوعباس (حداول) \_\_\_ خلاف بوعباس (حداول) \_\_ خلاف بوعباس رحما المول من الكاركرويا \_ جمعہ كے روز حميد بغداد ميں داخل ہوا نمازاداكى حظيفہ مامون كے نام كا خطبہ پڑھا اور اس سے دس دس دس در در جم حسب اقر اراانعام دينے ميں مصروف ہوا جميد كے جمرا ہموں ميں سے كوكى بولا ''ان لوگوں كے انعام ميں سے دس در در جم وضع كر لينا چاہئے \_ كيونكه انہوں نے على بن بشام كے مقابلہ پر پہلوتهى كى تھى'' لشكريوں كواس سے برافرو دكى جميد نے كہا '' حميد أوك نہ گھراؤ ميں تم كودس دس اور زياده دول گا'' \_

ابراہیم بن مہدی کی شکست ابراہیم نے اس دادو دہش کون کرعینی ادراس کے بھائیوں سے چنگ حمیدگی پھر درخواست کی اور نسکر نے کی صورت بین قتل کی دھم کی دی عیسی ادراس کے بھائیوں نے جان کے خوف سے منظور وقبول کر لیا۔ فوجیں آراستہ کر کے میدان اور بین آئے تھوڑی دیر تک بے دلی سے لڑتے رہے۔ بعدازال اپنے آپ کوحمید کے آومیوں کے حوالہ کر دیا۔ گفتکر شکست کھا کر ابراہیم کے پاس واپس آیا اور حمید نے جاکر وسط شہر میں اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ ابراہیم کے اکثر ہمراہی بھاگ کر مدائن پنچاوراس پرقابض ہوگئے اور بقیہ حمید سے لڑتے رہے۔

ابراہیم کی روپوشی فضل بن رہے ابراہیم کے ساتھ تھا۔ اس واقعہ کے بعد حمید ہے آ ملا اور مطلب بن عبداللہ بن مالک نے حمید کولکھ بھیجا کہ اس ست کومیر ۔ جوالہ کر دول ۔ میں ابراہیم کواس طرف ہے نہ نکلے دول گا۔ سعید بن ساحور اور ابوالبسط وغیرہ سپر سالا ران لئکر نے بھی علی بن بہنام کواسی مضمون کا خطاتح ریکیا۔ جب ابراہیم کوان لوگوں کی اس سازش کا حال معلوم بوات بان کی ول جوئی کرنے دگا۔ یہاں تک کہ رائ آگی اور نصف ذی الحجہ والی بھنا والی کا خون کرئے روپوش ہو کیا۔ اس واقعہ کے بعد جاروں طرف سے تا کہ بندی کر کے حمید وعلی بن بشام ابراہیم کے مکان پر آئے۔ ایک ایک گوشہ کو گھونڈ انگر اسے نہ پایا۔ یہ واقعہ ابراہیم کی بیعت کے دو بر سے بعد کا ہے۔ علی بن بشام نے بغداد کی شرقی جانب اور حمید نے خور بی بغد کا ویشہ کو بغد اور میں قیام کیا اور تہل بن سلامہ جسیا کہ اس سے پیشتر کوگوں کو ترغیب دیتا تھا دینے لگا۔ حمید نے اس کوا پے تقر ب کا اعز اور جائزے وانعا مات مرحمت فرمائے۔

المامون کی بے خبر می آئے دن عراق میں حسن بن بہل کی وجہ سے فتنہ وساد برپا ہونے لگا اور لوگوں کی نفرت ہو ہا نہا ہو ہے۔ اس وجہ سے اور بڑھے لگی اور بیا وراس کا بھائی خلیفہ مامون کے مزاج میں بے حدد خیل ہوگیا تھا جس کا م کو بیدونوں چاہتے بلا اجازت خلیفہ کرگزرتے تھے اور جس امر کو چھپا نا چاہتے تھے خلیفہ کے گان تک اس کی آ وازنہ پہنی تھی۔ اراکین دولت میں کسک کو بیجال نہتی کہ اشار ہ وکنا بیع اس کا تذکر ہ لب تک لاسکتا طرہ اس پر بیہوا کہ خلیفہ مامون نے علی رضا بن موئی کا ظم کو اپنا ولی عیر بنایا اور اس پیرا بیسے اقتد ارخلافت کو بنوع ہاس سے آلی میں منتقل کرنے کا قصد کیا۔ اس سے عوام وخواص میں شخت برافر وختی پیرا ہوگئ اور خصل بن بہل ان واقعات کو خلیفہ مامون سے ظاہر نہ کرتا تھا اور اس کے اختیاء میں صدورجہ کی احتیا طرکز تا تھا اور اس کے اختیاء میں صدورجہ کی احتیا طرکز تا تھا اور اس کے مقبد کی وجہ بھو گرا ور اس آمر کا بھیں کہ جرشمہ در بار خلافت میں حاضر ہونے اور بیروا قعات عرض کرنے آیا تو فضل بن بہل نے اس سے مطلع ہو کرا ور اس آمر کا بھیں کہ کہ خلیفہ نے ہرشمہ کی ایک بھی نہ تن کہل نے اس سے مطلع ہو کر اور اس آمر کا بھیں کہ کہ خلیفہ میں اور قب ہو گیا خلیفہ کے کان مجرد کے اور اس درجہ مشتعل کردیا کہ خلیفہ نے ہرشمہ کی ایک بھی نہ بیا ور تا کہ خلیفہ نے ہرشمہ کی ایک بھی نہ بی کہ کہ خلیفہ نے ہرشمہ کی ایک بھی نہ بی کہ کے در فیا تہ خلیفہ نے ہرشمہ کی ایک بھی نہ بی کہ کا تاب ہے جو اخوا ہان دولت اور اہل بغداد کی نفرت ترتی پذیر ہوگئی اور آئے دن فتنہ و

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلاف بنوع باس (صداة ل) فساد بریا ہونے گئے۔ گراس کے ساتھ ساتھ فضل بن مبل کا وہ رعب وداب تھا کہ سی کہ ان واقعات کو خلیفہ مامون کے کا نوں تک پہنچا سکتا۔

علی رضا کا انکشاف جندلوگ اپنی جان پر کھیل کرعلی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بید درخواست کی کہ آپ ان واقعات کو خلافت پناہی کے گوٹ گر ار کر دیجئے۔ آپ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق در بار خلافت میں تشریف لے گئے اور ان فتنہ و فسادات سے جوآئے دن عراق میں ہور ہے تھے اور فضل بن ہمل ان کو چھپار ہا تھا اور نیز اس امر سے کہ اہل بغداد نے ابر اہیم بن مہدی کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ ان بغداد نے ابر اہیم بن مہدی کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ اہل بغداد نے اس کو اپنا امیر بنالیا ہے جوان کے امور دینی اور دنیا وی کو انجام دیتا رہے گئی بن جواب دیا ''آپ المیر بنالیا ہے جوان کے امور دینی اور دنیا وی کو انجام دیتا رہے گئی بن جالے ہور ہی ہور ہے ہیں اور تو ام سے جن نے بیدیان کیا ہے غلط اور سر اسر جھوٹ ہے۔ اس وقت تک ابر اہیم اور فضل ابن سہل میں جنگ ہور ہی ہیں اور آپ نے وقوام آپ سے اس وجہ سے کشیدہ و فتنظر ہور ہے کہ فضل وحن اور میں آپ کے ہرکام میں پیش پیش ہور ہے ہیں اور آپ نے میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہور ہے ہیں اور آپ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہور ہی ہیں آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہور ان اور ان کے علاوہ اور سرداران شکر''۔

خلیفہ مامون نے ای وقت ان لوگوں کوطلب کر کے ان واقعات کے متعلق دریافت کیا۔ ان لوگوں نے فضل بن سہل کے خوف سے لاعلی فلا ہر کی مگر جب خلیفہ مامون نے اصرار کے ساتھ پھر دریافت کیا اوران لوگوں کے جان اور آبال کی امان دی اور حفاظت کی ذمہ داری لی تب انہوں ہے ، بہت ہی واقعات اور حالات بیان کئے جیسے کہ علی رضائے کہے تھے اور یہ پھی گوش گزار کیا کہ '' اہلی عماق آ ہب کو بعجہ ولی عہدی می رضا دفض سے متم کر تے ہیں اور فضل بن سہل نے طاہر بن حسین جیسے کارگز ارشخص کو جس کی جان تاری اور ہوا خواہی سے امیر الموسی بھی واقف ہیں۔ رقہ میں بھیج دیا ہے۔ جہاں پر اس کے قوائے حکم انی کم زور اور ضعیف ہوگئے ہیں۔ حالا نکہ مما لک محروسہ میں چارہ ال طرف بغاوت وفساد کی آ گر بھڑ کر رہی ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے گا تو تھوڑ ہے ہی دئوں بعد بیمرض لا علاج ہوجا ہے گا اور نیتجاً زمام خلافت ہا تھے نکل جائے گئے تو اور این اراکین سلطنت کو جنہوں نے بھائی تھا) اپنا نائب مقرر کرکے کوچ کر دیا فضل بن مہل کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان اراکین سلطنت کو جنہوں نے بھائی تھا) اپنا نائب مقرر کرکے کوچ کر دیا فضل بن مہل کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان اراکین سلطنت کو جنہوں نے بعائی تھا۔ واقعات خلیفہ مامون کے گوش گڑ ارکے تھے ستانا شروع کر دیا مگر دیا گھر کھے حاصل نہ تھا۔

فضل بن سہل کا قتل جوں ہی خلیفہ مامون مقام سرخس میں وار دہوا۔ چار شخصوں نے جمام میں فضل بن سہل پر تملہ کرکے اے مارڈ اللا اور بھاگ گئے۔ خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو شخص فضل بن سہل کے قاتلوں کو گؤار کر کے لائے گا اسکو (دس بزار دینار) انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ عباس بن بیٹم دینوری نے قاتلوں کو حاضر کیا۔ بوقت بیٹی قاتلوں نے مقدمہ میں سیبیان کیا کہ آپ ہی نے آپ کو اس کے قل پر مامور فر مایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ملزموں کے بیانات مختلف ہوگئے تھے بعض نے قوید بیان کیا کہ ہم کو فضل بن سہل کے برا در زادہ نے اس کے قل پر مقر رکیا تھا اور کئی نے کہا' دعبد العزیز بن عمران سیب

عرب این طدون \_\_\_\_\_ فلافت عوماس (صداقل) من الدور المحال ال

اس کے بعد ہی خلیفہ مامون تک یے جربی بی کہ حسن بن بہل کو مالیخو لیا ہوگیا ہے اوراس کا دماغ بے کار ہوگیا ہے۔ خلیفہ مامون نے اپنے خادم و ینارکوحسن بن بہل کے پاس بھتے ویا اور تمام لشکر کا انتظام اس کے سپر دکر دیا۔ اس وقت ابرا ہیم بن مہدی اور عینی مدائن میں سے ابوالیط اور سعید نیل میں اوران لوگوں کے مابین لا ائی پرا بر ہوری تھی اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک حیلہ کر کے مدائن سے بغداد واپس آیا تھا۔ وہ در پر دہ لوگوں کو بھیا تا بھا تارہا کہ تم لوگ مامون کی خلافت تشکیم کر لو۔ ابرا ہیم بن مہدی کو معز ول کر دو خلیفہ مامون کے بعد تخت خلافت کا منصور بن مہدی وارث ہوگا 'اس کے کہنے سنے سے خزیمہ بن خازم وغیرہ سیسالاران لشکر نے مطلب بن عبداللہ سے سازش کر لی۔ تب مطلب نے علی بن بشام اور حمید کو بغداد کی جانب بردھے کے لئے کھی بھیجا۔ حمید نے آگے بڑھ کر نہر صرصر پر پڑاؤ کر دیا اور علی نے نہروان پر۔ ابرا ہیم بن مبدی نے خبر پاکر نصف صفر ۱۰ ہے کہ مدائن سے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ زندرووجی بھی کو مصور خزیمہ اور مطلب کو بلا جمیم بن جیجا۔ ان لوگوں نے خیر پاکر نصف صفر ۱۰ ہے کہ مدائن دیا۔ ابرا ہیم نے ان لوگوں کی گرفتاری پر عینی کو مامور کیا۔ منصور وخزیمہ لوگا و کو بائل کے اس کو بلا بھیم نے جھا کر مطلب کے مکان کولو شنے کا تھیم دیا۔ ابرا ہیم نے جھا کر مطلب کے مکان کولو شنے کا تھیم دیا۔ گر چر بھی مطلب برنہ آیا۔ حدید علی بن ہشام مدائن کواس کے مددگاروں سے خالی پاکرمدائن پہنچے اور قبضہ کر لیا اور وہیں قبل میڈ برہوگئے۔
دیا۔ گر چر بھی مطلب برنہ آیا۔ حدید علی بن ہشام مدائن کواس کے مددگاروں سے خالی پاکرمدائن پہنچے اور قبضہ کر لیا اور وہیں قبل میڈ برہوگئے۔

علی رضا کا عقد: سرموی کا عقر مدائن کے دوران اورا ثناء روز کی خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کاعقد علی رضا ہے کرویا تھا اوران کے بھائی ابراہیم بن موی کاظم کوامیر الحجاج مقرر کر کے جج کر ہے او بھیجا تھا اور یمن کی سند گورنری مرحمت فر مائی تھی۔ ان دنوں یمن پرجودیہ بن علی بن عیسیٰ بن ماہان متصرف ومتولی تھا۔

عل<u>ی رضا کا انتقال</u> جس وقت خلیفہ طوس میں پہنچاولی عہدِ خلافت علی رضا کا انتقال مخیر صفر <mark>سوم ج</mark>میں انگور کھا لینے ہے ہو گیا۔ خلیفہ مامون نے حسن بن مہل کواس قیامت خیز سانحہ سے مطلع کیا اور نیز اہلِ بغداداور اپنے گروہ والوں سے علی رضا کی ولی عہدی کی معذرت کی اور یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے وفات پائی۔ابتم لوگ بدستور سابق ہماڑے وائر ہ اطاعت میں آجاؤ۔

مامون کا دارا کخلافت میں ورود: اس کے بعد خلیفہ مامون طوس سے روانہ ہو کر جرجان پہنچا۔ تقریباً آیک ماہ تیم رہا اور زمانہ قیام میں رجاء بن ابی الشحاک کو جرجان اور ماوراء النمرکی سید سالاری عطاکی۔ پھر بھو میں معزول کر دیا اور

ے خلیفہ مامون نے اپنی ایک لڑکی ام حبیب کا عقد علی رضا ہے اور دوسری بیٹی کا ام الفضل کا عقد مجمد بن رضا ہے کیا تھا۔ تاریخ کا کل این اشیر جلد ہ صفحہ اسم

ع بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون نے علی رضا کوانگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا جس ہے ان کی موت وقوع میں آئی اور پیروائیت میرے نز دیک دور درازعقل وخلاف قباس ہے۔ تاریخ کامل این اجیر جلد 1 صفحہ ۱۳۸۷

المؤرخ ابن عباد کو بوجہ قرابت فضل بن سہل کے خراسان جرجان طبرستان سجتان کر مان اور دہاریر کی گورنری مرجت غسان بن عباد کو بوجہ قرابت فضل بن سہل کے خراسان جرجان طبرستان سجتان کر مان اور دہاریر کی گورنری مرجت فر مائی۔ کچھ عرصہ بعداس کومعزول کرکے طاہر کومقرر کیا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ الغرض جرجان سے روانہ ہو کر نہروان میں وارد ہوا۔ اس کے اعزہ واقارب ہواخواہان دولت سپہ سالاران فشکر اور رؤسا و بمائد بن ملنے کو آئے چونکہ طاہر کواس سے بیشتر نہروان میں ملنے کو کھھ بھیجا تھا۔ لہٰذا وہ بھی رقہ سے نہروان چلا آیا تھا۔ آٹھ روز قیام کرنے کے بعد بغداد کی طرف کوچ کیا۔

ور باری لباس میں تنبد بلی پندرہ صفر من من بغداد پنج کررصافہ میں قیام کیا۔ پھردصافہ سے نکل کراپے شاہی محل میں جو کنارہ د جلہ پرتھا آ اتر ااور سیسالا رانِ لشکر لشکرگاہ میں تھیرے رہے فتنہ وفساد فروہ وگیا۔ بغاوت کی آگ اس کے آت ہیں سردہ وگئ ۔ مگر ہوا خواہان دولت عباسیہ سبزلباس کے پہننے کے بارے میں برابر معرض رہے تا آ تکہ خلیفہ مامون نے ایک موقع خاص پر طاہر سے خوش ہو کر فر مایا ' طاہر جو تیری تمنا ہواس کو ظاہر کر میں اس کو ضرور پوری کروں گا' ۔ طاہر نے عرض کیا ' دربار فلا فت میں سیاہ کپڑے ہیں کر آنے کا تھم دیجئے' ۔ خلیفہ مامون نے اس وقت بید درخواست منظور کرلی اور ایک دربار عام میں اس کو اور کل سیسالا ران انگر اور اعیان سلطنت کو سیاہ رنگ کی خلعتیں مرحمت فریا کیں اس سے اہل بغداد اور کل اور ایک دربار میں دولت کو بے حدمسرت ہوئی دور بدستور قد یم سب نے اطاعت وفر ما نبر داری قبول کرلی۔

فتند موصل ان واقعات سے پیشتر وہ اور بیلی بنواسامہ اور بنونقلبہ کے مابین مقام موصل میں چل گئی۔ بنونقلبہ نے محربن حسن ہمدانی برادر علی بن حسن ہمدانی نے اپنے بھائی کے پناہ دستے ہمدانی برادر علی بن حسن ہمدانی نے اپنے بھائی کے پناہ دستے کے لحاظ سے بنونقلبہ کوشہر سے نکل کر نشکر آرائی گا تھم دیا۔ بنواسامہ نے بیخبر پاکرایک ہزار پیا دوں کی جعیت کے ساتھ بنونقلبہ کا تعاقب کیا اور مقام عوجاء میں پہنچ کر بنونقلبہ کا محاصرہ کر لیا علی وقعہ پسران حسن ہمدانی کو پی خبرگی تو انہوں نے بنونقلبہ کی بنونقلبہ کا تعاقب کیا اور آگئے اور بعض بنو کمک پرایک فوج بھیج دی لڑائی ہوئی ایک گروہ کشر بنواسامہ کا اور بھی آدمی بنونقلبہ کے اس واقعہ میں کام آگے اور بعض بنو اسامہ گرفتار کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن عمر بن خطاب تعلیم علی بن حسن بن ہمدانی کے پاس گیا اور آئندہ جنگ خوزیزی نہ ہونے کی ذمہ داری لی علی نے شاہی فوج کو واپس بلالیا اور فتہ و فساد فروہ و گیا۔

پھر آئے میں علی بن حسن ہمدانی نے از د پر جواس وقت موصل میں تنظام وسم کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے علی بن حسن کے اس راز کوافشا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو عمان پر جا کر متصرف ہونے کی ہدایت کی تھی۔از داس ظلم وقعدی سے پریشان ہو کر اپنے سردار قوم سید بن انس کے پاس جا کر جمع ہوئے اور اس کے ناقابل پر داشت ظلم کی شکایت کی سید بن انس نے کو کیل وشنی دے کر کے اس کو شہر میں انا یا اور اس کے ساتھ تمازا دارا گئے سے ملک بن حسن سے جا جو اور اس کے ساتھ تمازا دارا گئے سے ملک بن حسن سے جا جو اور اس کے ساتھ تمازا دارا گئے ہوئے اور اس کے ساتھ تمازا دارا گئے ہوئے اس کو شہر میں انا یا اور اس کے ساتھ تمازا دارا کی بیعت کر کے اس کو شہر میں انا یا اور اس کے ساتھ تمازا دارا کی پیشت گری واحد اور سے لؤائی جاری رہی کی پیشت گری واحد اور سے لؤائی جاری رہی بھا اس کی پیشت گری واحد اور اس کے کل ہمراہ یوں کو شہر سے نکال با ہر کیا اور ان کا مارا گیا۔ تحد بین حسن اور اس کا بھائی احمد اور ایک گروہ اس کے خاندان کا مارا گیا۔ تحد بین حسن بھاگ کر بغد اور پہنچا۔ از د

تارخ ابن ظرون فرون وارد بغداد ہوا تو اسلامان کے نام کا خطبہ پڑھا اور جب خلیفہ مامون وارد بغداد ہوا تو سید بن انس ایک وفد کے ساتھ در بارخلافت میں حاضر ہوا تحربن حسن بن صالح ہمدانی نے اس کی اور اس کی قوم از دکی شکایت کی اور ایپ جائیوں اور اہل بیت کے مارے جانے کا استغاثہ پیش کیا۔ خلیفہ مامون نے جواب لینے کی غرض سے سید بن انس کی طرف رُن کیا اس نے دست بست عرض کیا '' ہاں اے امیر المون نین! میں نے اور میری قوم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے مما لک محروسہ میں خارجی کو بلالیا تھا اور آپ کے منا کہ کروسہ میں خارجی کو بلالیا تھا اور آپ کے منبر پر اس کو کھڑا کیا تھا اور آپ کی خلافت کی تو ہین کی تھی''۔ خلیفہ مامون نے بین کران کی خوزین کی کومعاف کر دیا اور اس کوموصل کی سندگورنری عطافر مائی۔

طاہر بن حسین کی گورنری خلیفہ مامون نے عراق میں پینچنے کے بعد طاہر بن حسین کو جزیرہ بغداد شرقی وغربی اور سواد کی حکومت عطا کی۔ پچھ عرصہ بعد آیک روز طاہر بن حسین مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے بیٹھنے کی اجازت دی اور رو پڑا طاہر نے دست بستہ گزارش کیا'' اللہ تعالی امیر المؤمنین کی آ تکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رکھ' آپ کے رونے کا سبب مجھے نہیں معلوم ہوا''۔ خلیفہ مامون نے جواب دیا'' میں ایک ایسی وجہ سے روتا ہوں کہ جس کا ذکر کرنا ذکت ہے اور چھپانا باعث رفح وطال ہو اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پچھ محرض معروض کرنا تھاعرض باعث رفح وطال ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پچھ محرض معروض کرنا تھاعرض میں مارون بارون کی معروض کر کے والی آیا۔ اس وقت حسین خادم بھی حاضر تھا۔ طاہر نے اپنے مکان پر پہنچ کر حسین کے خلیفہ سے رونے کی صادر تی کی اور ایک لاکھ درہم اس کواور استے بی حسین خادم کونڈ رکرنے کا وعدہ کیا۔ اس معاوضہ میں کہ خلیفہ سے رونے کا سبب دریا ہفت کر دے۔

اگے دن خلوت خاص میں حسین خادم نے دست بھی کھڑے ہو کرعرض کیا ''امیر المؤمنین! آپ پر میرے ماں
باپ قربان ہوں کل بدوقت حاضری طاہر دشمنان خلافت کی آنکھیں ایوں پُر آب ہو گئیں تھیں؟'' خلیفہ مامون نے کہا'' تجھے
بی خیال کیونکر بیدا ہوا''۔عرض کیا'' شب بھرای فکر واندیشہ سے مجھے نینز نہیں آئی''۔ارشاد کیا''اس وقت میرے دل میں پکھ
ایسے ہی خیالات آگئے تھے جس سے میرے آنسوئیک پڑے۔ دیکھ خبر دارا گر سہوا تھی تیری زبان پر وہ آگئے تا تیری خیر نہ ہو
گی''۔حسین خادم نے دست بوی کر کے عرض کیا'' کیا مجال! بھلا میں نے بھی حضور کے رازکوافشا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے
گی''۔حسین خادم نے دست بوی کر کے عرض کیا آگیا تھا کہ کل اس کواسی طاہر نے کیا کیا تذکیل و تحقیر کی تھی اور بھی طاہر آج
کہا'' اس وقت اپنے بھائی محمد امین کا خیال آگیا تھا کہ کل اس کواسی طاہر نے کیا کیا تذکیل و تحقیر کی تھی اور بھی طاہر آج
میرے رو بروکسی ایسے فعل کاار تکا بنہیں کرنا چا ہتا جو شانِ خلافت کے خلاف ہو' ججھے عبرت ہوئی اور میں رو پڑا''۔حسین نے
طاہر سے بیواقعہ بیان کیا۔ طاہر نے احمد بن افی خالد سے کہا کہ'' اب میری خیر نہیں ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو مجھے خلیفہ کی

احمد بن ابی خالد کی ضانت احمد بن ابی خالدای وقت خلیفه مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفه مامون نے اس کو گھرایا ہوا و کی کر اس کو گھرایا ہوا و کی کر کر اس کو گھرایا ہوا و کی کر کر اس کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا'' تمام رات میری اس تثویش میں گزرگئی کہ خراسان کا تختہ تباہ ہوا چا ہتا ہے۔ کیونکہ امیر المؤمنین نے غسان بن عباد کو والی مقرر کیا ہے اور وہ اس قابلیت کا حالی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتراک علم بغاوت بھر بلند کریں اور ولایت خراسان معرض زوال میں پڑجائے'' خلیفہ مامون نے کہا'' تمہاری میہ تشویش بجا ہے اچھا بتلا کر کہ خراسان کے والی ہونے کی قابلیت کس میں ہے؟''عرض کیا'' طاہر بن حسین میں''ارشاد ہوا

النظر المنظرون المنظر المنظر

بعض نے طاہر کے گورز خراسان ہونے کا سب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عبدالرحمٰن مقصوقی نے نمیثا پور میں ایک عظیم الشان فوج خرور یوں سے جنگ کرنے کے لئے بغیرا جازت والی خراسان غسان بن عباد ججمع کی تھی لیکن اس خیال سے کہ یہ کام مبادا خلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک رہاور حسن بن ہل سے ان کوایک خصومت کی پیدا ہوگئ ۔ خلیفہ مامون کے مراز المجاب ہوگئ ۔ خلاف ہوڑک رہاور جانے جرک تک تھر ار ہابعد نے اہل خراسان گیا اور ۲۰۹ ہے جرک تک تھر ار ہابعد از ال خلافت کی ہوا رہا نے میں آئی ۔ چنا نچہ ایک روز خطبہ دینے کو کھڑ اہوا تو خلیفہ کے لئے دعا نہ کی ۔ منبر سے نے احتراز کی سے نے احتراز کیا ۔ پہنولیس نے خلیفہ مامون کو اللہ واقعہ سے مطلع کیا۔

طاہر بن حسین کی و فات: ظیفہ امون نے آئی بن ابی خالد کوطلب کر کے فربایا ' چونکہ تم بی اس کے ضامی ہوئے تھے اب جا دَاوراس کو میرے پاس او' '۔ ہنوزاحر بن ابی خالد کی روائی کی نوبت نہ آئی تھی کہ اس کے اگے دن طاہر کی موت کی خبر آگئی۔ ظیفہ امون نے پینجرس کرارشاد کیا((المصحد للله الذی قلعه و احزن)) اور بجائے اس کے آس کے بینے طلح کو ماورو آبی با اوراجر بن ابی خالد کے اس کے بین الی حالات اللہ بی جور کیا ۔ اشرو سند کو فتح کو اورادراس کے بینے فتلے کو اورادراس کے بینے فتلے کو اور اس کے بینے فرک کو دربار خوالد کے اس کے بعد شرک کو اور کو کہ تعدال کو دربار کو خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کی خوالد و اس کے بینے فرک کو دربار کو د

اریخ ابن طدون فرق کو پھیلا دیا اور و ۲۰ میں مقام کیسوم میں خود جا کراس کو گیر لیا۔ خلیفہ مامون کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے چر دی جعفر عامری کو نفر بن هبت کے پاس بہ شرط اطاعت امان دینے کا بیام دے کر بھیجا۔ نفر نے اس شرط کو منظور کی اس نے محمد بن جعفر عامری کو نفر بن هبت کے پاس بہ شرط اطاعت امان دینے کا بیام دے کر بھیجا۔ نفر نے اس شرط کو منظور کی ایک میں عاضر در بارنہ ہوں گا۔ خلیفہ مامون اس شرط کو من کرتھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر مہر سکوت تو از کر بولا' اللہ اکبر! نفر کی بیشان کہ وہ میری صورت دیکھنے کا روا دار نہیں ہے' ۔

نفرتک اس مباحثہ کی خبر پیچی تو اس نے بھی اپنی پیش کردہ مشرط پراصرار کیا۔عبداللہ بن طاہر نے حصار میں بختی شروع کر دی۔ مجبور ہوکرامان کی درخواست پیش کی۔عبداللہ بن طاہر نے منظم درکر لیا۔ چنا نچیروا آھے میں نفر نے قلعہ کے دروازے کھول دیئے اور عبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔عبداللہ بن طاہر نے اس کو در بارخلافت میں بھیجے دیا اور قلعہ کیسوم پر قبضہ حاصل کر کے یا نچے برس کے محاصرہ و جنگ کے بعداس کو ویران و مسارکر دیا۔

اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن طاہر رقد کی جانب واپس آیا اور <u>الاسے</u> میں بغداد پہنچا۔عباس بن مامون معظم اور اراکین دولت سے ملاقات کی۔

ابن عاکشر کافل ابراہیم بن محد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بدابن عاکشان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بری شدو مدے ابراہیم بن مبدی کی بیعت کی تھی۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہین بھی تھا۔ بدوت ورود خلیفہ مامون بیلوگ اطراف بغداد میں روپی ہوگئے تھے۔ چنا نچہ جس وفت تھر بن هبت بغداد کے قریب بہنچا جا سوسوں نے بینجا دی کہ ابن عاکشہ وغیرہ معالی جندہمراہیوں کے جس دن تھر بہنچا دی کہ ابن عاکشہ وغیرہ معالی جندہمراہیوں کے جس دن تھر بنا والله میں واخل ہوگا بلوہ کرنے والے ہیں بغداد نے ان لوگوں کو صفر والا بھر میں گرفتار کرلیا اور زدوکوب کر کے ان لوگوں سے ان کے ہمراہیوں کو دریا ہے کرلیا مگر خلیفہ مون نے ان لوگوں سے نہایت تی سے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے جیل میں ان لوگوں سے نہایت تی سے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے جیل میں نقب زنی کرکے بھاگ جانے کا مشورہ کیا۔ خلیفہ مون تک بیخر پنجی نے دسوار ہوکر جیل میں گیا اور ان لوگوں کو اپنے ماکٹرون کردیاں میں گیا اور ان لوگوں کو تار واکر نماز جنازہ پراھی اور وفن کردیاں

ارئ ابن طرون المراجيم بن مهدى كى گرفتارى : اى سنه مين ابراجيم بن مهدى كوجي گرفتار كرليا گيار يه تورت كالباس بيخ بوت عورتون مين ملاجلا بواجار با تقالى يوليس افركن نظر پراگئ چال دُ هال سے تا رُ گيال بك كردريا فت كيا ''ايسے وقت مين كهاں جا ربى ہو؟ ''ابراہيم بين كرمهم گيا فوراً اگوشى يا قوت كى ہاتھ ہے اُ تاركر پيش كردى 'افسر پوليس كا شبه اس سے قوى ہوگيا۔ گرفتار كرك كوتو ال شهر كے پاس لايا۔ كوتو ال شهر نے پابه زنجر در بارخلافت مين بھتے ديا۔ خليفه مامون نے بو ہاشم اور ادراكين سلطنت كود كلا نے كي غرض سے ابراہيم كواسى صورت و حالت مين در بار مين پيش كے جانے كا حكم ديا۔ بعداز آن گرانی احمد بن ابن خالد قيد كرديا۔ بحد عصم ابن وقت حين بن بهل بغرض مصالحت روانه ہوا۔ اس وقت خليفه مامون نے حسن كی سفارش سے اس كوجو خطا ئين اس سے سرز دہوئی تو بلا بھیجا اور جوجو خطا ئين اس سے سرز دہوئی تھیں ایک ایک کر کے اس كو یا دولا ئين ۔

ابراہیم نے اپنے کلام منظوم ومنشور سے معذرت کی جوضیح و بلیغ تھااوروہ کتب تواریخ میں ندکور ہے ہم اس کونقل کر کے طول کلام نہیں کرنا چاہتے۔

بغاوت مصروا سكندريير جمري محربن هم صوبه مصر كاوالي تقاهن سيريين جب بيمر كيا تواس كالز كاعبيدالله جانشين موا\_ پچھ عرصہ بعدان نے علم بغاوت بلند کرد یا اور خلافت مآب کی اطاعت سے مخرف ہو گیا۔ان ہی دنوں اندلس سے ایک گروہ اسكندريه مين آاترا- جس كوخليفة علم بن مثنان نه اطراف قرطبه سه ممالك مشرقيه كي جانب جلاوطن كرويا تقا- جب بيرگروه وار داسکندر میہوا تو اس نے دفعتہ بحالت غفلت و ﴿ اسکندریه پرحمله کر کے نکال دیا اورخو داسکندریه پر قابض ہوکر ابوحفص عمر بلوطی کواپناآمیر بنالیا۔ بیوہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن طاہر نگ نصر بن هبت میں مصروف تھا۔اس مہم سے فارغ ہوکرمصر کی طرف بوصااور قریب مصر بینی کراپنے ایک سپه سالا رکو برسنے کا تھم دیا۔عبداللہ بن سری نے مصرے نکل کر مقابلہ گیا۔ ہنوز الوائی کا کوئی آخری فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن طاہر نہایت تیزی سے سافت طے کر کے آپہنچااور عبداللہ بن سری کے لشکر پر دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔عبداللہ بن سری کوشکست ہوئی۔مصر میں جا کر پناہ گزیں ہوا۔عبداللہ بن طاہر نے اس پر محاصره وال دیا۔ بالآ خرعبداللہ بن سری نے شدت حصار سے ننگ آ کرامان طلب کی ۔ فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ بیروا قعہ والعيركا ب-اس كے بعد عبداللہ بن طاہر نے اس گروہ كى سركو بى كى طرف رُخ كيا جنہوں نے اسكندرية ير قبضة كركيا تھا۔ آن لوگوں نے اس کی آ مرکی خبر یا کرامان کی درخواست پیش کی عبداللہ بن طاہر نے اس شرط سے منظور کیا کہ اسکندر چھوڑ کر بحر روم کے کسی جزیرے میں جواسکندریہ سے متصل ہو چلے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط کے مطابق اسکندریہ خالی کردیا اور بیر جزیرہ افریطش پر جا کر قبضہ کرلیا اور وہیں مکانات بنا لیے ای زماندے بیر بزیرہ مسلمانوں کے قبضہ بین آگیا اور ای گروہ کے لوگ اس پر متصرف وقابض رہے۔ تا آ ککہ (فرانس) نے اس کوان کے قبضہ سے نکال لیا۔ عُمّال : جس ونت من مناه من خلیفه مامون دار دیغدا د مواا در رفته رفته بغادت کی مشتعل آگ خاموش موگئی۔اس وقت خلیفه مامون نے انظاماً عمال کا ردو بدل شروع کیا۔ کوف پراپنے بھائی ابومینی کو۔ بھرہ پراپنے دوسرے بھائی صالح کؤ حرمین پر عبدالله بن حسین بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب کوموسل پرسید بن انس از دی کواور بغداد کے سررشتہ پولیس پرطا ہر

بن حسين كومامور فرمايا - سيان دنول رقه مين تھا۔ حسن بن بهل نے أس كو يہاں كاوالي مقرر كيا تھا مگر خليفه مامون نے اس كور قد

IYA میں طلب کر سے بغداد کے سردشتہ پولیس کی افسری مرحمت فرمائی تھی۔ چنانچہ طاہر بن حسین رقبہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنا کر بغداد چلا آیا۔ پچھ عرصہ بعد خلیفہ مامون نے اُس کوخراسان اورکل صوبہ جات شرقیہ کی گورزی عنایت کی اوراس کے بیٹے عبداللہ کوظلب کر کے بجائے اس کے سررشتہ پولیس پر متعین کیا اور یجیٰ بن معاذ کو جزئرہ کی حکومت دی عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کوارمینیهٔ آ ذربائیجان کی گورنری اور جنگ با بک کاانظام سپر دکیا۔ اس اثناء میں سری بن محمد بن حکیم والی مقرنے وفات یا نی۔اس کے بیٹے عبداللہ کو جانشین مقرر کیا اور داؤ دین بزید گورنرسندھ کا بھی انقال ہو گیا۔اس کی جگہ بشیر بن داؤ د مقرر کیا گیا۔اس شرط پر کہ دس ہزار درہم سالا نہ دارالخلافت میں بھیجا کرے۔اس کے بعد یجیٰ بن معاذ الا ۲۰ چے میں اپنے بیٹے احمد کوا بنا جانشین بنا کرمر گیا۔خلیفہ مامون نے اس کومعز ول کر کےعبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کی سندِ گورنری مرحمت فر مائی ساتھ ہی اس کے مصرکو بھی اسی کی گورزی سے ملحق کر کے جنگ نصر شبت پر جانے کا حکم دے دیا عیسیٰ بن پربیرجلو دی کو ہو جاجے میں مہم زظ پر ہامورفر مایا۔ بعد از اں اس معرول کر کے داؤ دین منحورکو متعین کیا اور مضافات بھر ہ ٔ د جلہ بمامہ اور بحرین کو اس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ ہے ۲۰ چے میں محمد بن حفص کوطبرستان و دیان ونہا وند کی گورنری دی گئی۔ اسی سنہ میں سید بن انس نے عرب کے ایک گروہ بنوشیان نامی برخلیفہ مامون کے حکم کے مطابق حملہ کیا۔ اس وجہ سے کہ بنوشیان آئے دن فتنہ وفساد بر پاکرتے تھے۔مقام وسکرہ میں بنوشیوں سے معرکہ آرائی ہوئی اورنہایت برحی سے یامال کئے گئے۔ <del>ق<sup>ی</sup> میں علی</del> بن صدقه معروف بهزريق كوارمينيه اورآ ذرباليجان كي گورنري دي گئ اور جنگ با بك كانتكم ديا گيا۔اس نے اپني طرف سے احمد بن جنیدا سکانی کو مامور کیا جس کو با بک نے قید کر لیا در اہم بن لیث بن فضل آذر بائجان کی گورزی پر بھیجا گیا۔ان دنو ل جبال طبرستان میں شہریار بن شروین تھا جس کا <del>واع ج</del>میں و تنال ہوا اور اس کا بیٹا سابور جانشین مقرر کیا گیا۔ مازیار بن قارن نے اس پرفوج کشی کی ۔ لڑائی ہوئی سابورگرفتار ہو کرفتا کر ڈالا گیا زور طبرستان وغیرہ یا مازیار بن قارن کا قبضہ ہو گیا ۔ <u>اال ج</u>یس زریق نے سیدین انس والی موصل پر چڑھائی کی۔زریق و چھن ہے جس نے جبال پر مابین موصل وآ ذر بائیجان قبضہ کرلیا تھا اور جس کوخلیفہ مامون نے و موج میں ارمینیہ وغیرہ کی گورزی مرحت فرمان تی ۔ چونکداس سے اور سید بن انس سے متعدد لڑائیاں ہوئیں تھیں۔موقع پاکرایک فوج کثیرمجتع کر کے بہقصد جنگ سید بن انس موصل پرچڑ ھائی کر دی۔سید بن انس نے چار ہزار کی جعیت سے مقابلہ کیا۔ نہایت شدت سے ال الی ہوئی۔ اثناء معرکہ میں سیدین انس کام آگیا۔ خلیفہ مامون کواس کی خبر وحشت اثر کے سننے سے سخت برہمی پیدا ہوئی۔اواکل الاج میں محمد بن حمید طوی کوموصل کی سند گورنری مرحمت فر ما کر جنگ زریق و با بک خرمی کا علم صادر قرمایا۔ چنانچ یحمد بن حمد طوی نے موصل پہنچ کرزریق کوشکست دی۔ موصل بر کمال خوش اسلو بی سے قبطہ کرلیا۔ انہیں ' ایام میں موی بن حفص گورز طبرستان نے وفات پائی خلیفہ مامون نے اس کے بیٹے کو بجائے اس کے مقرر کیا اور حاجب بن صالح کوسندھ کی حکومت عنایت کی۔ بشیر بن داؤد سابق والی سندھنے اس کو چارج دینے ہے انکار کر دیا۔ دونوں میں معرکم آرائی ہوئی۔ آخر لامر بشیر بن داؤ دشکست کھا کرکرمان بھاگ گیا۔ ساتا سے دور میں محمد بن حمید طوی با بک خرمی کی لا ائی میں مارا گیا۔اس کا واقعہ آپوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مہم موصل سے فارغ ہو کرا پے عظیم الشان لشکر کے ساتھ با بکے خری پر چڑھائی کی اور نہایت مستعدی وہوشیاری ہے اس کوشکست دیتا ہوا اور مضافات مقبوضہ کا انتظام

ویگر بعناوتین اس شدین عبدالله بن طاهر کوخراسان کی گورزی عنایت فرمائی گئی۔اس کا بھائی طلحہ بن طاہرا پنے بھائی کی طرف سے خراسان کی حکومت پرمتمکن تھا۔عبدالله بن طاہر مقام دینور میں بقصد جنگ با بک لشکر کی در تنگی و آرائتگی میں مصروف تھا اورخوارج نے میدان خالی دیکھی کر قریم مرحمت فرما کر فوراً روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔ چنا تجے عبدالله بن طاہر دینورے روانہ ہو بن طاہر کوخراسان کی سند گورنری مرحمت فرما کرفوراً روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔ چنا تجے عبدالله بن طاہر دینورے روانہ ہو کر میثا بور پہنچا اور ابل میثا بور سے دالی میثا بور کے خصائل و عادات دریافت کئے۔ کسی نے پچھے جواب مددیا۔عبدالله بن طاہر نے اس کومعز ول کر دیا بلوہ فروہو گیا ہے الم چیس احدین عربی معروف با ابوالرازی کو یمن پر مامور فرمایا اور سوالا ہیں اپنے بیٹے بغاوت بلند کیا۔خلیفہ مامون نے انظاماً محمد بن عبر الحمد معروف به ابوالرازی کو یمن پر مامور فرمایا اور سوالا ہیں ابوالی جانس کو جزیرہ تعدورا ورعواحم پر اورا ہے بھائی ابواسحات مسمح کوشام ومصر پرمقرر کیا۔عبداللہ بن طاہر کوخراسان کی جانب روانہ عباس کو جزیرہ تعدورا ورعواحم پر اورا ہے بھائی ابواسحات تصمح کوشام ومصر پرمقرر کیا۔عبداللہ بن طاہر کوخراسان کی جانب روانہ کی بازور اور کیا کی کو بائی کے لاکھ کی درہم بطور انعام مرحمت فرماے

بلا دِمصر میں فسان ابواسحاق معتصم نے اپنی جانب سے ابنِ عمیرہ با دہیں کومصر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ قیسیہ اور یمانیہ کے ایک گروہ نے بنگامہ کر کے ۱۳ میں ابنِ عمیرہ کو مارڈ الا۔ چارونا چارا بواسحاق معتصم خودمصر گیا اور بزور تنج ان لوگوں کو زیر کیا اور و بین قیام کر کے بلادِمصریہ پراپی جانب سے عمال مقرر کئے ۔ تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ وفسا دفر و ہوکر امن وا مان قائم ہوگیا۔ ۱۳ میں چونکہ بشیر بن داؤ دینے دار الخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا تھا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے خلافت بنا ہی نے غسان بن عباس کوسندھ کی گورزی پر ما مورفر مایا۔

ابودلف بہا ہے میں خلیفہ مامون نے ابودلف کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ ابودلف خلیفہ محدامین کے ہمراہ ہوں میں سے تھا جوعلی بن عیسیٰ بن ماہان کے ہمراہ طاہر بن حسین سے جنگ کرنے کے لئے آیا تھا۔ وہ علی بن عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد ہمدان واپس آیا۔ طاہر بن حسین نے اس سے خط و کتابت شروع کی اوز خلیفہ مامون کی بیعت کرنے کہا۔ ابودلف نے جواب دیا کہ میں سر دست خلیفہ مامون کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس کے فریقین میں ہے کسی کا ساتھ بھی نہ دوں گا۔ طاہر نے اس کوغنیمت جان کر منظور کر لیا اور ابودلف نے کرخ مضافات ہمدان میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس زمانہ سے بیک کرخ مضافات ہمدان میں پہنچ کرقیام کیا۔ اس زمانہ سے بیک کرخ مضافات ہمدان میں پہنچ کرقیام کیا۔ اس زمانہ سے بیک کرخ میں اور کی بیا اور اس کو بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابودلف باوجود یکہ اس کے ہمراہیوں اور ہی میں میں سے سے کہ کراہیوں اور

عرخ ببن عدون \_\_\_\_ ظانت بوعباس (صداقل) اعزه وا قارب نے منع کیاتر سال وخائف در بار خلافت کوروا نہ ہوا۔ خلیفہ مامون نے خلاف تو قع اس کی عزت افزائی کی اور کمال تو قیر سے اپنا مہمان بنایا۔ اس سنہ میں ابوالرازی والی کیمن کو مار ڈالا اور خلیفہ مامون نے علی بن ہشام کوجیل میم اصفہان اور آذر بائیجان کی گورنری مرحمت فر مائی۔

امل قم کی بغاوت: اس اثناء میں اہل قم میں بغاوت پھوٹ نکلی۔ اس وجہ سے کہ اہلِ قم نے خراج میں ایک لا کھ درہم کم کرنے کی درخواست دی تھی اس اُمید پر کہ خلیفہ مامون نے قیام عراق کے زمانہ میں اہلِ عراق کا خراج کم کردیا تھا۔ مگران کی درخواست منظور نہ ہوئی تب ان لوگوں نے ادائے خراج سے اٹکار کر دیا۔ خلیفہ مامون نے ان کی سرکو بی پرعلی بن ہشام اور مجیف بن عنبہ کو مامور فرمایا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخران لوگوں نے بلوائیوں کو منتشر کر دیا۔ کی بن عمر اِن مارا گیا۔ شہر پناہ کی ضیلیں منہدم کر دیا۔ کی بن عمر اِن مارا گیا۔ شہر پناہ کی فصیلیں منہدم کر دی گئیں اور سات لا کھتا وان جنگ قم والوں سے وصول کیا گیا۔

عبدوس کافتل ۱۲<u>۶ میں عبدو</u>س فہری ایک مخص نے مصر میں سراٹھایا اور معتصم کے بعض عمال کوفل کرڈ الاخلیفہ مامون پی خبر پاکردشش ہے مصرآیا اس کے آتے ہی بلوہ فروہو گیا۔لوگوں نے عبدوس کوگرفنار کر کے خلیفہ مامون کے روبروحاضر کیا۔خلیفہ مامون نے اس کے گردن زدنی کا عمل سا درکر دیا۔

علی بن ہشام کا قبل : ای سند میں خلیفہ امون کو علی بن ہشام سے ناراضگی پیدا ہوئی اور بیناراضگی اس حد تک بڑھی کہ جیف اوراح بن ہشام کواس کے مال واسباب اور سلحہ کے ضبط کر لینے پر مامور کیا۔ علی بن ہشام نے بینجبر پاکر عجیف کو تل کر کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باس کے باب کے باب کے باب کے باب کے باب کے باس کے کا تصد کیا۔ گراس میں کا میاب نہ ہونے پایا۔ عجیف نے اس کو گرفتار کرکے در بار خلافت میں پیش کردیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے تل کا تھم صا در فرمایا اور اس کا سرشام عواق خراسان اور مصرمیں نیز ہ پردکھ کر پھرا کر دریا میں ڈال دیا۔ اس سند میں غسان بن عباد سندھ سے مع بشیر بن داؤود کے وار دِ بغداد ہوا اور خلیفہ مامون نے عمران بن موئ علی کوسندھ کی گورنری مرحمت فرمائی۔

جعفر بن واو کی گرفتاری قبل جعفر بن داو دقتی جیل مصرے قم کی جانب بھاگ گیا اور قم پینچ کرعلم بغاوت بلند کر دیاں بیاس زمانہ سے جیل مصر میں مقید تھا۔ جب کہ خلیفہ مامون نے اس کو حکومت قم سے معزول کیا تھا مگر علی بن عیسی تی تدبیر سے بہت جلد گرفتار ہوکر دارالخلافت میں بھیج دیا گیا۔خلیفہ مامون نے اس کے اس کے تل کا حکم دے دیا۔

بیرونی مہمات: وجمع میں رومیوں نے اپنے باوشاہ الیون کو جبکہ وہ سات برس چھ مہینے حکومت کر چکا تھا قبل کر ڈالا اور میخا کیل بن جرجیں معزول بادشاہ کودو بارہ تخت سلطنت پر بٹھایا۔ نو برس تک اس نے اُن پر حکومت کر کے ہوا تاہے میں انتقال کیا۔ اس کے مرنے پراس کا لڑکا نوفل تخت نشین ہوا۔ اِ مماھ میں عبداللہ بن خرواز بدوالی طبرستان نے بلاز وراور شہر زبلا و دیلم سے اور جبال طبرستان کو فتح کیا اور شہریار بن شروین جبال طبرستان سے باہر کر دیا گیا اور مازیار بن قارن بقصد حاضر ور بارِخلافت بغداد کی طرف روانہ ہوا اور ابولیل نے والی ویلم کو گرفتار کر لیا۔

نارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعما من (حقدادّ ل)

ب<mark>ا یک خرمی کا ظہور اس سند میں با بک خرامی جاویدانیہ میں ظاہر ہوا۔ یہ جاویدان بن بہل کے ہمراہیوں میں سے تھا۔</mark> اس نے بید دعولی کیا تھا کہ جاویدان کی روح مجھ میں حلول کرگئ ہے۔ جاویدان کے معنی دائم وباقی کے اور خرم کے معنی شاد مانی کے ہیں۔ یہ فرقہ معتقدات المجوس کامعتقد تھا۔

ابوبلال کاخروج بھا ابوبلال صادق شاری نے خروج کیا۔ خلیفہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو معدا یک گروہ سپہ سالا ران کار آ زمودہ کے اس کی سرکو بی پر متعین فرمایا لڑائیاں ہوئیں۔ ابوبلال انہیں لڑائیوں میں مارا گیا۔ محرم ہوا ہے میں خلیفہ مامون نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب (طاہر کے پچچازاو بھائی) کواپنا قائم مقام بنا کر لشکر صا کفہ کے ساتھ بغرض جہا دبلا دروم میں داخل ہوا۔ ساتھ بی اس کے اس کوسواد طوان اور دجلہ کی گورنری بھی مرحمت فرمائی۔

محمد بن علی رضا کی آمد جس وقت خلیفه مامون مقام بحریت میں پہنچا محمد بن علی رضا ملنے کوآئے۔خلیفہ مامون نے خوشنودی عزاق کی خوشنودی عزاق کے بعد محمد بن علی رضامعدا پنے اہل وعیال کے مدینۂ منورہ چلے گئے اور و ہیں مقیم ہوئے۔

<sup>۔</sup> اس فرقہ کا بیاعتقاد بھی تھا کہ روح قالب عضری چھوڑنے کے بعد دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے اور ماں بہن اور بٹی کے ساتھ تکاح درست ہے۔اسی اعتبارے اس مذہب کودین فرح کے نام ہے موسوم کرتے تھے۔ تاریخ کامل این اثیر جلد 1 صفح ۱۳۳۸۔

تاریخ این ظدون فرون کو بے چراغ کر کے سینکٹروں قیدی بکڑ لایا۔ والی روم نے تنگ آ کراپی گتاخی کی معافی مانگی۔ ویران اور ہزاروں گھرون کو بے چراغ کر کے سینکٹروں قیدی بکڑ لایا۔ والی روم نے تنگ آ کراپی گتاخی کی معافی مانگی۔ خلیفہ مامون نے اپنی فوج کوم اجعت کا تکم دے دیا۔ واپس ہوکر کیسوم آیا اور دوروز قیام کر کے دمثق کی جانب کوچ کیا۔ (بیہ واقعات ۲۱۲ھے کے بیں)

رومیوں کی بدعہدی اس کے بعد کا جے میں رومیوں کی بدعہدی اور ناز بیاحرکات سے خلیفہ مامون نے بلا دروم کی طرف بقصد جہاد قدم بڑھائے اور قلعہ لولوہ پر پہنچ کر محاصرہ کرلیا۔ تین مہینے دس دن کے محاصرہ کے بعد عجیف کو حصار پر چھوڑ کر والیس آیا۔ نوفل والی روم نے بینجر پاکر عجیف کو جا کر گھیر لیا۔ خلیفہ کواس کی خبر گلی تواس نے ایک عظیم الشان اشکر عجیف کی کمک کو روانہ کیا۔ نوفل بیس کر کوچ کر گیا اہل قلعہ لولوہ نے امان کی اور نوفل نے مصالحت کی درخواست کی جو منظور نہ کی گئی اور بیسنہ انہیں لڑائیوں میں تمام ہو گیا۔ خلیفہ مامون ان دنوں سلوین میں تھا۔

طوانہ کی تعمیر شروع ۱۱۸ھ میں پھر بلا دروم کی جانب جہاد کرتا ہوالوٹا ادرائے بینے عباس کوتعیر طوانہ پر مامور کیا چتا نچہ عباس نے طوانہ کوائی مربع میل میں آباد کیا۔ چارکوس کی شہریناہ بنوائی۔ چاروں ست ایک ایک دروازہ رکھااور تعمیل تعمیر کے . بعدلوگوں کو مختلف شہروں سے لاکر آباد کیا۔

وفات : <u>۲۱۸ ج</u>میں خلیفہ مامون لنہر بربرول بہنچ کرعلیل ہوا۔ یوماً فیوماً مرض بڑھتا گیا۔اس حالت میں عراق چلا گیا اور مقام طرسوں میں جاں بحق تسلیم کردی بیرواقعہ اس کی حدافت کے بیسویں برس کا ہے۔

خلیفہ مامون اکثر کیا کرتا تھا کہ معاویہ عمر بن العاص کی وجہ ہے عبد الملک جاج کی وجہ ہے اور میں بذاتہ مشہور ہوا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلافت عباسیہ میں ایک قاح ایک درمیانی ایک خاتم ہوا ہے۔ قاح توسفاح خلیفہ اول کہلاتا ہے اور مامون درمیانی خلیفہ تھا۔ اس کے زمانہ میں خلافت عباسیہ کا دوست اور شجاع تھا۔ عباسیہ کا زمانہ شا اور خاتم خلافت معتقد ہے۔ خلفاء عباسیہ میں پی خلیفہ بہت بڑے جاہ و عبلال کا تھا۔ جواڈ کریم عالم علم دوست اور شجاع تھا۔ خاندان برا مکہواتی نے اپنے عبد خلافت میں ذلت ورسوائی نے بجات دی اور عرفت افزائی کی مگر فضل وجعفر کے نہونے سے ناموری پیدائہ ہوئی۔ خاندان برا مکہواتی نے اپنے عبد خلافت میں ذلت ورسوائی ہے بجات دی اور عرفت افزائی کی مگر فضل وجعفر کے نہونے سے ناموری پیدائہ ہوئی۔ (ملحق الموری پیدائہ ہوئی۔ درسوائی سے جلد اول صفحہ ۲۵ اول کا تحادث کا الموری کے الموری پیدائہ ہوئی۔ میں دولوں سے جلد اول صفحہ ۲۵ کا مل جلد ۲۵ کو تعادل کا تحادث کا الموری کے درسوں کے دولوں سے جلد اول صفحہ ۲۵ کا مل جلد ۲۵ کو تعادل کا تحادث کو تعادل کا تحادث کو تعادل کا تحادث کے دولوں سے جلد اول کا تحادث کی تحدید کی معادل کے تعادل کا تحدید کے دولوں کے تعادل کا تحدید کی تحدید کی تحدید کے تعادل کا تحدید کی تعادل کا تحدید کے تعادل کا تحدید کے تعادل کا تحدید کے تعادل کا تحدید کی تحدید کے تعادل کا تحدید کی تعادل کا تحدید کی تعادل کا تحدید کے تعادل کی تحدید کے تعادل کا تحدید کی تحدید کے تعادل کے تعادل کی تحدید کی تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کی تحدید کے تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کی تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کے تعادل کی تعادل کے تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کے تعادل کے تعادل کی تعادل کی تعادل کے تعادل کی تعادل کے ت

تاريخ ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (صداوّل)

e properties in the entre of the contract of t

# ابوالحق محم معتصم بالله ١٦٨ هي تا ٢٢٢ هي

معتصم باللد کی بیعت مامون کا ولی عبداس کا بھائی معتصم تھا۔کنیت اس کی ابواسحاق تھی اور نام محمر تھا۔ خلیفہ مامون کے مرنے پر معتصم کی خلافت کی بیعت کی گئے۔ بیدا قعہ پندرہ رجب ۱۲۸ھے کا ہے۔لشکر یول نے شور فل مچایا کہ عباس بن مامون کو مستبر خلافت میں طلب کیا۔عباس نے حاضر ہو کر بطیب کومسندِ خلافت میں طلب کیا۔عباس نے حاضر ہو کر بطیب خاطر بیعت کر لی۔شور و فل فرو ہو گیا۔ خلیفہ معتصم نے اسی وقت طوانہ کے مسارہ و میرانہ کرنے کا تھم صادر کیا۔ سامان واسباب جس قدرا شاسکے اٹھا لائے۔ باقی کو جلادیا اور اگراپ این این این اسباب کے۔

محمد بن قاسم کا خروج جمد بن قاسم بن علی بن مرب علی زیدالعابدین بن حسین مدید منوره کی مجد میں رہا کرتا تھے۔ عابد زاہداور نیک سیرت تھے۔ خراسان کا ایک شیطان بصورت انسان ان کے پاس آ کررہے لگا اس نے بید خیال متحکم کردیا کہ ''آپ مستحق امامت ہیں' اور جولوگ خراسان سے آج کرنے کے لئے آتے وہ اس کی تحریک و ترغیب سے آپ کی بیعت کر لیتے تھے'ایک مدت اسی حالت میں گزری۔ جب خراسان کے معتقدین کی گڑت ہوئی تو محمد بن قاسم معداس خراسانی شیطان کے جورجان گئے اور مصلحتا چندروز دونوں رو پوش رے مگریہ در پرده لوگوں کو آپ کی بیعت کرنے کی ترغیب و بتا اور رؤسا اور امراء کو آپ کی بیعت کرنے کی ترغیب و بتا اور رؤسا اور امراء کو آپ کی بیعت کرنے کی ترغیب و بتا اور رؤسا اور امراء کو آپ کی بیعت کرنے کی رائے دی اور لوگوں کو اسے مطائب کی خروج کرنے کی رائے دی اور لوگوں کو اسے مطائبی دی اور لوگوں کو اگر میں متحد کی ترغیب و بتا گئے دی اور لوگوں کو اسے مطائبی دی اور کو گئی دور و دونوں کی طرح دون و دینے لگا۔

محمد بن قاسم کی گرفتاری وفرار : جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں خراسان کے نامی سپر سالا رعبداللہ بن طاہر نے اس طوفان کورو کئے کی طرف توجہ کی۔اطراف طالقان میں متعدد لڑائیاں ہوئی اور ہرلڑائی میں ثمر بن قاسم کو شکست ہی اٹھانا پڑی۔آخر کارتن تنہا میدان جنگ سے جان بچا کر بھا گے۔نسا پنچ تو کسی نے والی نساسے آپ کے آئے کی خبر کردی۔وائی نسانے گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے پاس اور عبداللہ بن طاہر نے بچدرہ رہیج الاول 11 ھے کو 'وار لخلافہ' میں بغداد خلیفہ معصم کے پاس بھیج و یا۔خلیفہ معصم نے مسرورالکبیر خادم کے زیر نگرانی قید کر دیا۔سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ اس سنہ کے شب عیدالفطر میں جیل سے نکل کر بھاگ گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔

ز ط کی شورش : زطالک گروه عوام الناس کا تھا، جنہوں نے بھر ہ پر قبضہ کرلیا اور دن دہاڑے مسافروں اور تجار کولوٹ

اک فافت بنوعاس (حدادل) المعتقد من وجوار کے قصبات و دیمات کو ویان کردیتے تھے۔ تھر بن عثان ان کا مرداراوراسحاق نامی ایک شخص پان کے کا موں کا منتظم تھا۔ خلیفہ منتظم نے ای والم چریس ماہ جمادی الآخر میں عجیب بن عنبہ کواس نا نہجارگروہ سے جنگ پر ما مور کیا۔ چنا نچہ عجیب واسط سے ایک فشکو علیم الثان مرتب کر کے ذیا کے مقابلہ پر پہنچا۔ پہلے بی معرکہ میں تین سوآ دمیوں کو آل اور پانچ سوکوگر فنار کیا اور مقولوں کے سروں کو دارالخلافت بغداد کہنچا دیا۔ اس کے بعد سات مہینے تک مسلس ذیا سے سروکوگر فنار کیا اور مقولوں کے سروں کو دارالخلافت بغداد کہنچا دیا۔ اس کے بعد سات مہینے تک مسلس ذیا کے ساتھ معرکہ آرائیوں میں مصروف رہا۔ ذیا نے مجبور ہوکر ماہ ذی المجہ سنہ مذکور میں امان کی درخواست کی اور سب کے سب جو بغداد میں معرصوت کے سب جو بغداد میں معرصوت کے سب میں میں بارہ ہزار جنگ آور شے عاضر ہوگئے۔ مجبیف ان سب کوائی ہمیت وصورت میں مطرح کہ دو میدان جنگ میں آتے تھے۔ تشتیوں پرسوار کرا کے بوم عاشورہ ۲۲ھ میں داخل بغداد ہوا۔ خلیفہ معتصم ان کود یکھنے ایک شتی پرسوار ہوکر شامہ کی جانب آیا اور معائد کے بعد عین ذر بہ کی طرف جلا وطن کر دیا 'ردمیوں نے موقع پاکو ان پر شب خون ماراایک بھی ان میں سے جانبر نہ ہوا۔

تعمیرسما مرا : خلیفہ معظم نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے ایک گروہ کو جمع کر کے مطاربہ کے نام ہے موسوم کیا تھا اور سمر قند ' اشروسنہ اور فرغانہ ہے ایک گروہ و نتخب کر کے فراعنہ کا لقب دیا تھا۔ بیلوگ گھوڑوں پر سوار ہوکر بازار اور عام گررگا ہوں میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکلتے تھے۔ اسم بیخ بوڑھے اور عورتیں ان سے چوٹ کھا جاتی تھیں ۔ عام باشندگان بغداد کو اس سے تعکیف ہونے لگی ۔ جس وقت ان سے میں اور بیا ہوئے اور ان کا شور مجانے کے ۔ وقت بے وقت معظم کے کانوں کہ بیآ واز چہنچ گی اس نے رفاہ عام کے طور پر قاطون تعمیر کرنے اور ان کو گول کو وہاں لے جاکر آباد کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ بیوہ تھیں۔ خلیفہ معظم نے اپنے بیٹے واثق کو بغداد میں اپنا جانشین محمل کو نہنچی ۔ فلیفہ معظم نے اپنے بیٹے واثق کو بغداد میں اپنا جانشین بنا کر قاطون آیا اور دوبار و تعمیر کی بنا ڈالی ۔ چنا نچے ۱۲ ہو میں سلسلہ تعمیر تھی کو پہنچا کر مرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبار و تعمیل سے میں ماران کی کو پہنچا کر مرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبار و تعمیل سے میں ماران کی کو پہنچا کر مرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبار و تعمیل سے معام اس کی خوام الناس اسے کثر ساستوں کی بنا ڈالی ۔ چنا نچے ۱۳ سے کا میں ماران کی کو پہنچا کر میں کا دارالحکومت قرار پایا۔

فضل بن مروان بردانی رہتا تھا۔ چی جرمقانی خلیفہ معظم کا زمانہ ولی عہدی میں سیکرٹری تھا۔ اس کے پاس ایک شخص نفنل بن مروان بردانی رہتا تھا۔ چی جرمقانی اس سے خطوط کھوایا کرتا تھا اور پیشی کا کام لیتا تھا۔ اتقاق سے کی جرمقانی مرگیا تو معظم نے فضل بن مروانی کواپئے سیکرٹری کا عہدعنا یت کیا اور اپنج ہمراہ ثمام اور مصر لے گیا اس کے کچھ عرصہ بعد جب معظم تخت نشین ہوا تو فضل بن مروان کے اختیارات بہت وسیع ہوگئے۔ ہرکام میں یہی پیش پیش معظم رہنے گا۔ قلم دان وزارت کا تو مالک تھا ہی محکم دولوان و خزانہ کا بھی افسر ہوگیا۔ شامت آئی تو اس خیال ہے کہ میں خلیفہ معظم کی ناگ کا بال ہوگیا ہوں آگئر انعامات و صلے دینے میں خلیفہ معظم کے تھم کی تھیل ہے گریز کرنے لگا۔ عاضرین دربار نے خلیفہ معظم کے کان بھرنا شروع کر دیئے۔ وقت جب موقع مل جا تافضل کے تو میں دو چار کلے برائی کے کہ گزرتے اوراس امرکو بھی مناسب موقع پر ظاہر کر دینے گے کہ فضل آپ کے تھم کی تعیل نہیں کرتا۔ معظم کوائل سے کا کے حواست میں ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کے اہل وعیال کے حواست میں ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کے بعداس کو محمد میں عبد الملک بن الزیات کو مقرر فرمایا۔ پھر تھوڑے دوں بعد فضل کو جیل سے نگاوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے تھر بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فرمایا۔ پھر تھوڑ ہے دوں بعد فضل کو جیل سے نگاوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے تو بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فرمایا۔ پھر تھوڑ ہے دوں بعد فضل کو جیل سے نگاوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے تھر بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فر مایا۔ پھر تھوڑ ہے دوں بعد فضل کو جیل سے نگاوا کر موصل کے لیا اور بجائے اس کے تو بی بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فرمایا۔ پھر تھوڑ نے دوں بعد فضل کو جیل سے نگاوا کر موصل کے لیا اور بھائے کا سے کو میل کے تو بول کو تو بول کے تو بول کے تو بول کے تو بول کے تو بول کو تو بول کے تو بول کے تو بول کے تو بول کو تو بول کو تو بول کے تو بول کے تو بول کو تو بول کے تو بول کو تو تو بول کے تو بول

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (صدادل) \_\_\_\_ ظافت بوعباس (صدادل) \_\_\_\_ ظافت بوعباس (صدادل) می گاؤن کی جانب جلاوطن کردیا ۔

با بک خرمی کا استیصال با بک خرمی کے حالات اور ای منابع میں اس کے خروق وظہور کے واقعات اور یہ کہ یہ جاویدان بن اس کا پیرو ہے۔ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس نے شہر بذکوا پنا لجاء و مسکن بنا رکھا تھا۔ خلیفہ ما مون نے اپنے عہد خلافت میں جس قد رفو جیس اس کے مقابلہ پر بھی سب کواس نے نیچا دکھایا۔ بہت سے سیدسالا ران لشکر کوئل کرڈ الا اورا کر قلعات کو جوار دبیل اور آذر بائیجان کے مابین تھے ویران و مسمار کر دیا۔ جب خلیفہ مقصم تخت خلافت پر شمکن ہوا تو اس مہم پر ابوسعید محمد بن بوسف کو ما مور کیا۔ چنا نچے ابوسعید حسب بھی خلیفہ مقصم ان قلعات کوجن کو با بک خرمی نے ویران و مسمار کر دیا تھا از سر نوتھیر کرایا۔ فوج "آلات حرب اور خلہ کی گافی مقدار ڈنجرہ کر کے قلعہ کو مضبوط و مشحکم کیا۔ اس اثناء میں با بک خرمی کے کسی و سنت کرایا۔ فوج "آلات پر شب خون ما را ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت مستعدی سے جو بچھوہ اوٹ کر لے گیا تھا اس سے چھین لیا۔ بہت سے آدمیوں کوئل کرڈ الا اور اکثر کوگر فار کرلیا۔ مقتولوں کے سروں اور قیدیوں کوایک عرضد اشت کے ساتھ در بار خلافت میں خلیفہ معصم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (بیر پہلی شکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہوں کونھیب ہوئی )۔ خلافت میں خلیفہ معصم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (بیر پہلی شکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہوں کونھیب ہوئی )۔

با میں سالار کی گرفتاری دوری کلست محرین بعیث کے ذریعہ ہوئی۔ یہ ذربائیان کے ایک قلعہ میں جس کواس نے این داؤد سے لیا تھا اور با بک فری کامعین و مددگار تھا اور اس کی فوجوں کے لئے رسدر سانی کاکام دیتا تھا اتفاق سے واقعہ مذکورہ کے بعد با بک فری کا ایک سپہ سالا محصت نائی اس قلعہ کی طرف سے ہوکر گزرا۔ حسب عادت قدیمہ محمد بن بعیث نے دعوت کی اور عزت واحر ام سے تھم ایا۔ روی کے وقت حالت بخفلت میں عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا اور اس کے ہمراہیوں کو تل کر ڈالا۔ خلیفہ معظم نے عصمت سے با بک کے بلا داور قلعات کے اسرار دریا فت کئے عصمت نے رہائی کی اُمید پرعض کردیے۔ خلیفہ معظم نے عصمت کوقید کردیا اور افشین حیدر بن کا وس کو جبال کی گورنری مرحمت فرما کر جنگ با بک پردوانہ کردیا۔

افشین کی سالاری: افشین نے میدان کارزار میں پہنچ کر پہلے رسدرسانی کا انظام کیا اور راستوں کوخطرات سے پاک و صاف کرنے کی غرض سے تھوڑی تھوڑی دور چوکیاں بٹھایاں اور کار آ زمودہ تج بہ کارسیہ سالا روں کو پترول پر تعین کیا جوشب وروز اردبیل سے اس کے نشکرگاہ تک گشت کیا کرتے اور سدوغلہ اور کل سامان کو بحفاظت تمام نشکرگاہ تک پہنچایا کرتے اور جب با بک خرمی کا کوئی جاسوں مل جاتا تو افشین اس سے با بک کے اخلاق برتا و اور احسانات کے بارے میں دریا فت کرتا اور اس کے دوجند ان لوگوں کوم حت کر کے رہا کردیتا۔

بعثًا الكبير كى كمك اس كے بعد خليفہ معتصم نے بعثا الكبير كومع كثير التعداد فوج اور مال واسباب كے افشين كى كمك پر دوانه كيا۔ با بك بيرس كر بعثا الكبير پرشب خون مار نے كے لئے تيار ہو گيا۔ جاسوسوں نے افشين تك بي خبر پہنچا وى۔ افشين نے بعثا الكبير كولكہ بھيجا كہتم قافلہ كے ساتھ قلعہ نہرتك آؤاور قافلہ كے روانہ ہو جانے كے بعد مع اپنے ہمراہيوں كے پھرار دبيل واپس چلے جاؤ بغا الكبير نے ايسا ہى كيا۔ با بك بي خبر پاكر بغا الكبير كا قافلہ قلعہ نهر كی طرف روانہ ہو گيا ہے۔ شبخون مارنے كے قصد سے اپنے چے ہوئے ہمراہيوں كے ہمراہ كل كھڑا ہوا۔ افشين چكے سے جس دن بغاسے ملئے كا وعدہ تھا نكل كرار دبيل كی طرف چلا

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعباس (صداقل) \_\_\_\_ ظانت بوعباس (صداقل) مرخ ابن ظدون \_\_\_\_ ظانت بوعباس (صداقل) مرخ الارتخام بعنا كومع مال واسباب كے ابوسعيد كے مورچه ميں لاكر كھم ايا \_

افشیں کا حملہ اس انا عیں باب قافلہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ کے ہمراہ وائی قلعہ نہر بھی تھا۔ بغاالکبیر سے تو ڈبھیڑنہ ہوئی وائی قلعہ نہر کے سامنے پڑگیا لڑائی ہونے لگی۔ بابک کے ہمراہیوں نے ان لٹکریوں کو جو قافلہ کے ہمراہ تھے تہ بچ کر کے جو پچھ مال واسباب تھالوٹ لیا۔ اتفاق سے کہ اس اثناء راہ میں افشین کے سیہ سالا روں میں سے شہیم تا می ایک سپہ سالا رسے دو جارہ و گیا۔ بابک نے اس کو بھی شکست دے وی شہیم ایک قلعہ میں جاکر چھپ رہا بابک نے بینج کر محاصرہ کرلیا۔ اس عرصہ میں افشین بھی اپنالٹکر لئے ہوئے آبہ بنچا اور دفعتہ بابک کے لٹکر پر حملہ کر دیا۔ بابک کالشکر اس نا گہائی حملہ سے گھرا گیا۔ کمال بے مروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لٹکر کا زیادہ حصہ اس معرکہ میں کام آگیا۔ بابک معدود سے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھاگ کروسا موقان پہنچا اور اینے بقید لٹکر کوموقان میں طلب کرلیا۔

بذکا معرکہ : دو چارروز قیام کر کے موقان ہے روانہ ہوکر مقام بنر میں آ از ا۔ افشین اس کامیا بی کے بعد اپن لشکر گا برزند میں آ یا لشکر یوں کا انعابات اور صلے مرحمت کے اور با بک کو تکست دینے کی تدبیر یں سوچنے لگا۔ بیای خیال میں تھا
کہ با بک نے اپنی حکمت عملی ہے آئی کے کشکر کا راستہ کا ہے دیا۔ رسد و فلہ کا آ نا موقوف ہو گیا۔ افشین کالشکر رسد کے نہ
ا نے ہے بھوکوں مرنے لگا۔ افشین نے والی تھرافہ ہے رسد طلب کی ۔ لیکن بدسمی سے اثناء راہ میں با بک کے لشکر یوں نے
اور لشکر یوں میں تقدیم کر دیا۔ اس کے بعد افشین نے آپ میں الا اور کو با بک کا محاصرہ کرنے کی فرض ہے بر صف کا تھر رہ اور ایک
جہانے تھا تھی بنہ ہے جھر میں کے فاصلہ پر پہنچ کر مور ہے قائم کے اور بعا الکبیر نے قریبے بند میں واغل ہو کر لڑا اگی چھیڑ دی اور ایک
خون ریز جنگ کے بعد اپنچ ہمراہوں میں ہے ایک جماعت کو اس جم کہ کی نذر کر کے محمد بن حمید سید سالار کے مور چہ میں
واپس آ گیا۔ افشین نے اس کے امداد طلب کرنے پر اپنچ بھائی فضل اور ایک منظیل بن ہشام اور ابو بوشن اور جنا کا الاعور کو
وی تو کی کارڈ کا افر تھا) بغا کی کمک پر روانہ کیا اور رہوں گا۔ اتفاق سے کہ بغا وغیرہ نے شدت سرما اور
اور کی کہ دیا۔ بابک کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر تھا کہ نہ میں ہے مقابلہ پر تھا کہ دیا۔ انتفاق سے کہ بغا وغیرہ نے شدت سرما اور
بارش کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر میں سے محمد آ ور ہوں گا۔ اتفاق سے کہ بغا وغیرہ نے شدت سرما اور
بارش کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر محمد نہ کیا اور افشین نے تیاری کر کے مملہ کردیا۔ با بک کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر تھا

شبخون اگلے دن بغاوغیرہ شدت سر مادبارش سے نگ آگر کی رہبر کے دہیری کے ذریعہ سے ایک پہاڑی پر بڑھ گئے جو انشین کی شکرگاہ کے قریب تھی۔ یہال پر بھی ان کواس سر مااور بارش سے سابقہ پڑا۔ مزید برآں یہ ہوا کہ برف بھی پڑگئا۔ ماتھ پاؤں نے کام دینے سے جواب دے دیا۔ دوروز تک ای حالت بیل مبتلار ہے۔ ادھر با بک نے موقع پاکر افشین کے لفکر پر شبخون مارااور لڑکر پیچے بٹا دیا۔ ادھر بغا کے رکاب کی فوج نے رسد وغلہ ختم ہونے کی وجہ سے شور وغوغا مجایا۔ بغانے مجبور ہوکر بقصد قلعہ بذو نیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ پچھ دورنکل آنے پر افشین کا حال معلوم ہوا۔ با بک کے نیز ول نے ہوا۔ با بک کے نیز ول نے ہوا۔ با بک کے نیز ول نے

تارخ این طرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداقل)
تعاقب کیا۔ بعنا کے ہمراہیوں نے ان کی جانب مڑکر بھی نے دیکھا۔ نہایت تیزی سے اس ننگ ورشوار گزار راستہ کو طے کر گئے۔
اس اثناء میں رات آگئے۔ بعنا نے مال واسپاب کی حفاظت کے خیال سے دامن کوہ میں پڑاؤ کیا اور چاروں طرف لوگوں کو پیروں پرمقرر کیا۔ سب کے سب تھے تو تتے ہی سوگئے۔ با بک نے موقع پاکر چھاپہ مارا اور جو پچھان کے پاس مال واسباب تقالوٹ لیا۔ بعنا مع اپنے ہمراہیوں کے خندق اول میں چلاآ یا جو اسفل کوہ میں تھا۔

طرہ خان کا قتل طرہ خان با بک خرمی کا ایک نامور سپر سالا رتھا۔ با بک کی اجازت سے مراغہ کے ایک قرید میں ایام شا گزار کرنے کو چلا آیا تھا۔ افشین نے اپنے سپر سالا رکو جوم راغہ میں تھا۔ طرہ خان کی گرفتاری کولکھ بھیجا۔ سپر سالا رم اغد نے شب کے وقت طرہ خان کے مکان کو جا کر گھر لیا اور قل کر کے اس کا سرافشین کے یاس بھیج دیا۔

جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات پر ۲۲سے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲سے کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ معظم نے جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات پر ۲۲سے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲سے کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ معظم نے جعفر خیاط کو بسر افسان فوج کے مصارف کے ایک ایک بیٹر وانہ کیا اور ایتاخ کی معرفت میں ان کا دور ہم فوج کے مصارف کے لئے بھیجے۔ اس مالی اور فوجی امراد سے افسین کی قوت بڑھ گئی۔ اوائل فصل رہے میں بقصد جنگ با بک کوج کر دور کا ان ما والی ہے اس مور چہ کے بیٹر کی کہ با بک کا ایک سیدسالار جس کا نام اوین ہے اسی مور چہ کے مقابلہ پرصف آرائی کر رہا ہے اور اپنے ایل ویال کواس نے کسی بہاڑی قلعہ پر بھیج ویا ہے۔

افرین کی بیسیائی افشین نے اپنے سپہ سالار کو معرا کی دستہ فوج کے اذین کے اہل وعیال کو گرفتار کرلانے کو بھی ان کی روک چنانچیاس سپہ سالار نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس حکم کی تعمیل کی۔ اذین کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی ان کی روک ٹوک کرنے کے لئے سوار ہو کر نکلا اثناء راہ میں ملاقات ہوگی۔ کر افتین ایک دوسر سے بھڑ گئے۔ اذین نے پچھورتوں کو چھین لیا۔ افشین کے آور میول نے سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اس واقعہ سے افشین کو آگاہ کردیا جو پہلے سے مختلف بلند مقامات پر سیاہ جھنڈیاں لئے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت کردی گئی تھی کہ آگر کوئی حادثہ یا فرین مخالف کو تمکہ آورد کیھوتو انہیں سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کوان کی گئی کہ آگر دوانہ کیا۔ اس گروہ کے آنے انہیں سیاہ جھنڈیوں کے دریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کوان کی گئی بھر توں دوان کے دائیں آئے۔ سے افرین کے ہمرائی مع اذین کی بقیہ بھورتوں کے والی آئے۔

افشین کی مشکلات : اس داقعہ کے بعد افشین آ ہت آ ہت قلعہ بذکی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے وقت لوگوں کو پہرہ پر مقرر کر تا اور خود بھی شب کے وقت با بک کے خوف سے پترول کے ساتھ گشت کرنے کو لکٹا اگر چر لٹکری شب کی بیداری اور دن کے سفر سخر سخت کے عظر ایم لئکر کے حکم کی قیل نہایت خوش دلی ہے کررہ ہے ہے۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکر دو بروا ہے مقام پر پہنچ جہاں کہ فقد رقی طور سے تین بہاڑیوں ایک دوسر سے سے متصل واقع تیس اوران تین پہاڑیوں کے درمیان میں ایک وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لئکر کواس میدان میں ایک دوسر سے متصل واقع تیس اوران تین پہاڑیوں کے درمیان میں ایک وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لئکر کواس میدان میں مع غلداور جملہ اسباب ضروری کے تھر ایا اور تمام راستوں کوا یک راستہ کے سواچھروں سے چن دیا۔ انہیں بہاڑیوں کے قریب با بک کالشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ افشین روز انہیں میں نماز خوج اور جب اس کا ارادہ آ گے ہو سے کا ہوتا بھارہ کوارہ کا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لٹکر نقارہ کی آ واز پر کام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے ہو سے کا ہوتا جنگ کورو کنا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لٹکر نقارہ کی آ واز پر کام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے ہو سے کا ہوتا

عرئے ابن طدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعباس (صداقل)
تو درة كوه پرايك كشكر متعين كرجاتا جواس قدرتى قلعه كى محافظت كرتا جس كواس نے اپنى ضرورت كے لئے بناليا تھا اور با بك بيا نظام كرتا كه جس وقت افشين حمله آور ہوتا وہ چند آوميوں كواسى گھا ئى كے ينچ كمين گاہ ميں بھا ديتا فشين نے ہر چنداس كى تلاش كى ليكن كامياب نہ ہوا۔

اکثر اوقات ابوسعید جعفر خیاط اور احد بن ظیل بن بشام تین تین دستوں فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کرتا تا کہ کیے بعد دیگر ہے میدان کارزار میں جا کیں اور خود ایک بلندمقام پر ببیٹھا ہوالڑ ائی کا منظر دیکی اربتا۔اس مقام سے با بک کا قلعہ اور کل سرائے بھی دکھائی ویتا تھا۔ ہمیشہ با بک ان کے مقدمہ میں معدودے چند آ دمیوں کو لے کر آتا اور باقی فوج کمین گاہ میں رہتی۔ ہروقت اس کے لئکری شراب پیتے 'گلجھورے اڑاتے' گاتے اور بانسری بجاتے۔ ظہرتک افشین سے منظر دیکھار ہتا' بعد ادائے ظہر اپنی خند ق میں وائیس آتا اس کے وائیس ہوتے ہی کیے بعد دیگرے اس کی فوجیس بھی میدان جنگ سے ترتیب واروائیس آجاتی تھیں۔

جعفر خیاط کا حملہ باب کا گروہ اس طویل جنگ ہے گھراگیا۔ایک روز حسب دستورافشین کالشکر واپس ہوا۔انفاق ہے جعفر پیچے دہ گیا۔ باب کا گشکر ویران خالی بھے کربذہ نے نکل پڑا جعفر نے بڑھ کر حملہ کیا اور بلند آواز ہے ایج ہمراہیوں کو پکارا۔ افشین کالشکر لوٹ پڑا۔ گڑا فی پھر ایم براہیوں میں ہے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ رضا کار (والعیر ز) کا تھا ان لوگوں نے بلا تھم افشین باب بب براس زور شور ہے حملہ کیا کہ دیکھنے والے سے بھتے تھے کہ بدلوگ کمندین والعیر ز) کا تھا ان لوگوں نے بلا تھم افشین باب برباس زور شور سے حملہ کیا کہ دیکھنے والے سے بھتے تھے کہ بدلوگ کمندین ڈال کر قلعہ پر چڑھ جا تیں گے۔ جعفر نے میدان کار کار میں افشین سے پانچ بڑار تیرا ندازوں کی امداد طلب کی۔ افشین نے کہلا بھیجا کہ تم امدادی فوج کا انظار نہ کرہ جہاں تک ممکن ہوا ہت ہے۔ میں گاہ ہواؤ۔ جنگ کا نقشہ خطرناک ہور ہا ہے۔ اس عرصہ میں رضا کار حملہ کرتے ہوئے بذتی بہتے گئے نے ریقین کے شور وغل سے میدان گونج رہا تھا۔ باب کے ان لئکر بوں نے جو کمین گاہ میں تھے ہیں جھر کہ قلعہ تک فریق کالف بہتے گئے ۔ فریقین کے شور وغل سے میدان گونج رہا تھا۔ باب کے ان لئکر بوں نے جو کمین گاہ میں تھے ہیں جھر کہ قلعہ تک فریق کالف بھتے گئے ۔ فریقین کے شور وغل ہے۔ کمین گاہ ہے کہ اور تو اس جو کہ بی کہ اور خلاف میں ہوا۔ مغرب کے وقت تک لڑا آئی بند ہوگئی اور دونوں حریف اپنی آئی تھا مگاہ پرآ نے کمر بی کھولیں جعفر ہاتھ مند دھو کر افشین کے پاس گیا۔ افشین نے عدول مقمی اور خلاف میں جو بیات بتا کمیں قرفی کی ہوگئی۔ معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے مقبر نے افشین کے سے معفر نے افشین کے امداد نہ جھیجے پر اظہار ملال کیا۔ غرض دونوں نے معفر نے افشین کے معفر نے افسین کے معفر نے افسی کے معفر نے افسین کی کیا کیا ک

هشین اور رضا کارول میں مصالحت اس کے بعدرضا کاروں نے خرج کی کی ورسدی شکایت کی۔ افشین نے جواب دیا''جوشض اس کی مصارف اور گرشکی کی تکالیف برواشت کر سکے وہ ہمارے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ پررہے ور نہا نیا راستہ لے۔ امیر المؤمنین کے لئکر میں بفضلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کی نہیں ہے''۔ رضا کاریہ کہتے ہوئے کہ واپس ہوئے کہ ''ہم تو قلعہ بذکو بات ہی بات میں فتح کر لیتے مگر امیر لشکر ناحق ہم لوگوں کو ثواب جہاد سے محروم کرتا ہے۔ اب بھی اگر ہم کو حملہ کرنے کا مقابل کر کے تعلیٰ کرنے گئی گئیں''۔ رضا کاروں کو طلب کر کے تعلیٰ دی۔ جنگ کا تھم دیا ورجس وقت ان لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اُسی وقت خود بھی حملہ کرنے کا وعدہ واقر ارکیا۔ مال'

تاریخ این ظدون بوعبای (صداقل) بیانی اور آلات حرب خاطرخواه ان لوگوں کودیا۔ زخمیوں کومیدانِ جنگ سے اٹھانے کے لئے خچروں پرمجملیں رکھوادیں اور جعفر کوائی مورچہ کی طرف بڑھنے کا کہا جہاں تک کل بڑھ گیا تھا۔

جعفرو با بک خرمی میں معرکیہ :اگلے دن جعفرنے تیرانداز وں'لفاطون اور نامی نامی جنگ آ وروں کومنتخب کرے ایک لشکر مرتب کیا اور رضا کاروں کواپنے ہمراہ لئے ہوئے میدان جنگ میں آیا۔ با بک کے شکرنے قلعہ سے تیر باری شروع کر دی۔ جعفر کے رکاب کی فوج خود کو با بک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بذکی فصلیوں تک پہنچ گئی اور جعفر کمال مردا گلی و استقلال ہے دروازہ بذیر پہنچ کراڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے دو پہر ڈھل گئی۔ افشین نے حسبِ ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور یانی روانہ کیا اور قلعہ بذکی قصیلوں کو توڑنے کی غرض سے مز دوروں کو مع بھاؤڑوں اور کدالوں کے جعفر کے پاس جیجا۔ ال اثناء میں با بک کالشکر قلعہ کا دروازہ کھول کرنکل آیا اور رضا کاروں کو آپنے پر زور حملہ سے قلعہ بذکی فصیل سے پیچے ہٹا دیا۔لشکر جنگ نہایت خطرناک تھامبھی با بک کالشکر رضا کاروں کوقلعہ کی فصیل سے پسپا کر دیتا تھا اور کسی وقت رضا کار با بک کے لٹکر کو قلعہ کے اندر داخل دیتے۔غرض فریقین ای حالت میں تھے کہ ثنام ہوگئ اور رات نے اپنے سیاہ وامان میں آفتاب عالم تاب کو چھپالیا۔ افشین نے اپنے لشکر کومیدان جنگ سے مراجعت کا حکم دیا۔ آخر دونوں حریف اپنی اپنی قیام گاہ میں آئے۔لطف میے ہے کہ ہرفریق کواس جنگ کے بعدا پی کامیابی سے نا اُمیدی ہوگئی اکثر رضا کاراپیے شہروں کولوٹ گئے۔ آ ذین کی پسیائی دو ہفتہ بعد افشین نے بچر بنگ کی تیاری کی لشکر کو چار حصوں میں تفشیم کیا۔ ایک حصہ کوجس میں ایک ہزار تیرانداز تھے آ دھی رات کے وقت اس پہاڑی کی بانب روانہ کیا جوقلعہ بذکے قریب تھی اور جس کے دامن میں با بک کا نامی سپدسالا رآ ذین صف آ رائی کرنا تھا اور ان کو بیہ ہدایت کر دی کہ جس وقت جعفر کو بذکی جانب بڑھتے ہوئے ویکھنا' تیر باری کرتے ہوئے بابک کے لشکر پر حملہ کر دینا۔ دومرے حصر کواس ٹیلہ کے پنچ کمین گاہ میں چھپا دیا جس کی چوٹی پر با بک کے آ دمی کمین گاہ میں بیٹھے تھے۔ تیسر سے حصہ کومحا فظت کی غرض کے اشکر گاہ میں چھوڑ ااور چوتھے حصہ کوسلے ومرتب كرك مجيج هوت بي سوار موكراس مورچه كي طرف آياجهان پرحسب عادت كرسته لژائيون مين تلم رتا تقار جعفر خياط چندنا مي سیدسالاروں کے ہمراہ اس پہاڑی کی طرف بوھا جس کے دامن میں آؤین سیدسالار با بک نے صف آرائی کی تھی۔ آ ذین نے جعفر کو بڑھتے ہوئے و کیھ کرتیر ہاری شروع کی۔ادھرے جعفر کے ہمراہیوں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ادھرسےان تیراندازوں نے تیروں کامینہ آذین پر برسانا شروع کر دیا جونصف شب سے اس پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آذین کے ہمراہی اس دوطر فی حملہ سے گھبرا گئے اور وادی کی طرف بڑھے تو ٹیلیے نیچے سے دوسری کمین گاہ والول نے خارا شگاف تیروں سے احتقبال کیا۔

قلعہ بذیر فیضم بابک نے عنوانِ جنگ بگڑتا ہواد کی کر افشین سے بیدورخواست کی کہ مجھے اس قدر جنگ ہے مہلت و بجئے کہ میں اپنے اہلِ وعیال کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرلوں۔ بعدازاں قلعہ بذکی گنجیاں میں آپ کے حوالہ کر دوں گا ہنوزیہ مرحلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ کسی نے افشین تک پینچادی کہ عسا کر اسلامیہ نے قلعہ بذیر قبضہ کرلیا ہے اور بقضار تعالی اس کے میناروں پرامیر کی کامیابی کا پھر پرااڑا دیا گیا۔افشین سجد و شکرادا کر کے قلعہ بذر میں وافل ہوااور با بک کے کل سراؤں

تاریخ این ظاری بیس فارس کے انسان کے اس کے اس کے اس کی مراجعت کے بعد با بک نے اپنے اہل واسباب جو کی کے اور مال واسباب جو کی لگادی۔ جس فقد راس کے انشکر گاہ میں واپس آیا۔ اس کی مراجعت کے بعد با بک نے اپنے اہل وعیال کو دوسر کے مقام پر منقل کر دیا اور جس فقد رمال واسباب اٹھا سکا اٹھا لے گیا۔ اس کے دوسر نے دن پھر افشین قلعہ بذکے ملاحظہ کے لئے آیا۔ پہلے روز کی آتشر دگی سے جو مکانات شاہی نے گئے تھے ان کو بھی جلواد یا اور ملوک ارمینیہ اور ان کے بطریقوں کو با بک کے بھا گئے کا حال تحریک میاسوس نے آکر یہ خبر دی کہ با بک اس وقت وادی میں ہے جس کا ایک کنارہ آذر با بیجان سے الحق ہے اور دوسرا کنارہ ارمینیہ تک بھیلا ہوا ہے۔ افشین نے اس وقت چند آدمیوں کواس کی گرفتاری پر متعین کیا گرفتان درختوں اور جھاڑیوں نے ان لوگوں کی نظروں سے با بک کو بیجالیا۔

با بک کا فرار: اس اثناء میں خلیفہ معظم نے با بک کوامان دینے کا تھم بھیج دیا۔ افشین نے اس فرمان کو با بک کے ہمراہیوں میں سے ایک تخص کو جواس کی امان کا مدمی تھا حوالہ کر کے با بک کے پاس بھیجا۔ با بک نے اس امان ہی کو منظور نہ کیا بلکہ طیش میں آ کر دوایک آ دمیوں کو جوافشین کے لئکر کے بیچ آل کر ڈالا اور اس واڈی سے معدا پے بھائی عبداللہ ومعاویہ اور اپنی مال کے بقصد ارمینیہ نکل کھڑا ہوا۔ اتھاتی سے کافظین میں ہے کسی کی نظر پر گئی جواس کی گرفتاری پر متعین کئے گئے تھے اس نے کہوں سے سر دار الوالسفاح سے جا کر کہہ دیا۔ ابدالسفاح نے تعاقب کا تھم دے دیا۔ ایک چشمہ پر جا کر ان لوگوں نے گھر لیا۔ با بک سوار ہوکر بھاگ گیا مگراس کی مان اور اس کا بھی معاویہ گرفتار ہو کر افشین کے پاس بھیج دیئے گئے۔

یا بک کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد با بک جہال او بہند میں جا کر روپوں ہوا۔ جاسوں اس کے پیچھے بیچھے تھے زادراہ ختم ہوگیا تھا۔ ایک تیفی کوا ہوں میں سے بھر و پید دے کر کھانا خرید نے کو بیجا۔ کسی افسر پولیس کی اس تیفی پر نظر پر گئا وہ جال ڈھال ہے تا را گیا۔ ہمل بن ساباط کے پاس کہلا بیجا کہ ایک تیف اس شکل وصورت کا آیا ہے جھے اس پر شبہوتا ہے کہ وہ با بک کے ہمرا بیوں میں سے ہے ہمل بن ساباط بین کر دوڑ آیا اور سی کسی تھا۔ ہمرا ہوں میں سے ہے ہمل بن ساباط بیا کہ جا پاوی سے دم پی دے کراسے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اطلاع کر دی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے جا پہلوی سے دم پی دے کراسے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اطلاع کر دی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے گرفتار کر لانے نے بان لوگوں کو قلعہ کی ایک جانب چھپا دیا اور با بک کو شکار کھلنے کے حیالہ سے میدان کی طرف لے چلا۔ ان دونوں سپہ سالاروں نے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گرفتار کر لیا۔ افشین نے با بک کو قید کر دیا اور اس صن خدمت کی جا کہ اور ہمل کوا کے لاکھ درت کے حیالہ بیل جوا ہرفگار موجت فرمانی دیا اور اس صن خدمت کی طبی پر چیسی بن بن یوسف بن اطفانوں والی بلقان نے عبداللہ برادر با بک کو جوا یک مدت سے اس کے پاس بناہ کو جوا یک مرد اشت خلیفہ معتمل کو بین رہ واندگر دیا اور ایک اطلاع عرضد اشت خلیفہ معتمل کو بین رہ واندگر دیا در ایک کو جوا یک مدت شرائی دیا ہیں دولی سے خدمت میں رہ ان کہ کو جوا یک مداشت خلیفہ معتمل کو خدمت میں رہ اندگر دیا۔ خدمت میں رہ اندگر دیں۔

افشین کی واپسی : خلیفہ معتصم نے مع ان دونوں کے سامرہ تک ہرمنزل پر خلیفہ معتصم کے حکم کے مطابق افشین کی کمال

با بک کافل اسی زمانہ میں جبکہ با بک قصر مطیرہ میں مقید تھا احمد بن ابی داؤ ذبا بک کود کینے کے لئے آیا۔ تھوڑی دیے تک به نظر غور دیکھتار ہا بعد از ال چند باتیں کر کے واپس گیا۔ اس کے بعد ایک روز خلیفہ مقصم خود تشریف لا یا اور سرے پاؤں تک دیکھ کر کوٹ گیا۔ اسکے روز خلیفہ مقصم در بارعام سے قفر مطیرہ تک در بار عام سے قفر مطیرہ تک بٹھا یا اور با بک کوہاتھی پرسوار کرا کے در بار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت با بک در بارشاہی میں پہنچا خلیفہ مقصم نے حکم دیا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو ذرج کر ڈالو۔ اس حکم کی ان لوگوں نے کمال تیزی سے قبل کی جو اس کام پر پہلے سے مامور سے سرکوٹر آسان بھی دیا۔ لاش میں صلیب پرچڑ ھا دیا اور اس کے بھائی عبد اللہ کو بقداد میں اسحاق بن ابر اہیم کے یاس روانہ کر دیا تا کہ اس کے ساتھ بھی اس کا کر بیا جائے۔

افشین اس مہم میں بابک کے گاس و کے زمانہ میں علاوہ غلہ اور مصارف سفروقیا م کے جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا دس ہزار یومیہ خرچ کرتا تھا اور جس دن اپ مور ہے میں رہتا تھا پانچ ہزار ۔ بابک نے اس میں برس کی مدت میں ایک لا کھ بچین ہزار آ دمیوں کو آل کیا۔ سپہ سالا روں میں ۔۔ کیجی بن معاذ عسی بن محر 'بن ابی خالد' احمہ بن جنید' زریق بن علی بن صدقہ 'محمہ بن ہمید طوی اور ابراہیم بن لیٹ کو شکست دی۔ تین زار تین سوآ دمی اس کے ہمراہ قید کئے گئے اور سات ہزار چھ سونفر مسلمان عور تیں اور ان کے بنچاس کے پنج غضب سے چھڑا ہے گئے ۔ بیلوگ ایک احاط میں تھم را دیئے گئے ۔ جو شخص ان لوگوں میں کی کا والی وارث آتا اس سے شہادت کی جاتی اور ثبوت کے بعد و کست و وراثت حوالہ کر دیا جاتا ۔ اس معر کہ میں افسین نے با بک کے اہل و عیال سے سترہ مردوں اور تیس عور توں کو گزفتار کیا تھا۔

بازنطینیول سے جنگ ۱۳۳۰ میں نوفل بن مخائیل والی روم نے بلا داسلامیہ کی طرف قدم بڑھائے اور غفلت میں اہل زبطرہ پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اس جرات و جہارت کی یہ وجہ ہوئی کہ با بک خری جس وقت اپنی کامیا بی سے ناامیہ ہوگر برضیبی اور برختی کے میدان میں چاروں طرف سے گھر گیا اس وقت اس نے اس خیال سے کہ خلیفہ معصم کی جنگی قوت دو گڑائیوں کی طرف نقسم ہوجائے اور بجب نہیں یہی حیلہ میری جان بری کا ہو نوفل بن میخائیل والی روم کو لکھ بھیجا کہ خلیفہ معتصم نے میر سے مقابلہ پر اپنا تمام الشکر بھیج دیا ہے امراء واضر ان فوج کا کیا ذکر کر سے اپنے خیاط جنفر بن وینا راور طباخ ایتا نے کو بھی میری میم پر روانہ کر دواب کو کی شخص دارا لخلافت میری میم پر روانہ کر دواب کو کی شخص دارا لخلافت بیں ایسانہیں باقی رہا جو تبہارے مقابلہ کا قصد بھی کر سکے۔

نوفل کا شب خون : نوفل اس امرے مطلع ہو کر جامہ ہے باہر ہو گیا ایک لا کھی جعیت کے مناتھ بلا داسلامیہ پر جملہ کر دیا اس تشکر میں وہ لوگ بھی تھے جن کواسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے اس سے پیشتر شکست دی تھی اور وہ اپنی جا نیں بچا کر بلا د

عاریخ این ظدون فرون سے خوان (هذاذل) اور کی میں سے جومقابلہ پر آیا حالت غفلت میں ان کو گرفتار کرلیافتل کر ڈالاعوز توں اور بچوں کو قید کرلیا۔ بعدازاں ملطیہ کی جانب لوٹا اور اہلِ ملطیہ کے ساتھ بھی ای طرح پیش آیا۔

ایک ہاشمی خاتون کی فریاد رفتہ رفتہ خلیفہ معظم تک پی جہت شاق گرراکسی نے حاضرین میں سے واقعات زبطرہ وملطیہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ایک ہاشمیہ خورت کوروی کشاں کشاں لئے جاتے تھا وروہ ((واحد عصماہ و احد عصماہ)) کہتی جاتی ہی خلیفہ معظم اس پُر درد قصہ کوئن کر بے قرار ہوگیا۔ لبیک لبیک کہہ کرمند خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قصر خلافت میں کوچ کی منادی کرادی ۔ گھوڑ نے پر سوار ہوکر دارالعوام کی جانب آیا امراء لشکر کوجمع کر کے قاضی بغداد عبد الرحل بن اسحاق اور شعبہ بن مہل کو محد تین سوتین معززین علاء وصلحاء کے طلب کیا اور اپنے تمام مال واسباب کی ایک فہرست کمل تیاری کی ایک حصہ اپنے لڑکوں کو اور ایک حصہ خادموں کو دیا اور ایک حصہ وقف بوجہ اللہ کیا۔ دستاویر تقسیم کی تھیل کرا کے ان لوگوں سے کھوائی اور لیک رائے دار تھیں جانہ کی طرف کردیا۔ نہایت تھوڑی مرت میں مجامدین اور شاہی لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عجیف بن جنسہ اور عمر فرعانی کوئی کردیا۔ نہایت تھوڑی مدت میں مجامدین اور شاہی لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عجیف بن جنسہ اور عمر فرعانی کوئی ایک گروہ سے سالاران لشکر کے اپنی روائی سے پیشتر اہلی زبطرہ کی امداد کوروائٹ کیا۔

فتح عموریہ کا قصد القاق سے بیلوگ زبطرہ بیں اس وقت داخل ہوئے جبکہ روی اس کو ویران و عارت کر کے کوچ کر گئے تھے چارونا چارونا چارونا جارفار بیں قیام کر دیا۔ اہل زبطرہ رومیوں کے طوفان بے تمیزی فروہو نے اور عسا کر اسلامیہ کے تھے چارونا چارونا چارونا ہوئے ہیں عسا کر اسلامی کو بمقابلہ با بک فتح یا بی اسلامیہ کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ زبطرہ میں آکر آباد ، و نے گئے۔ اس اثناء بیں عسا کر اسلامی کو بمقابلہ با بک فتح یا بی حاصل ہوگئی۔ ظیفہ معتصم نے اپنے مصاحبین سے دریافت کیا'' رومی کے خزد یک کون ساشہ عمدہ اور عالی شان ہے''۔ عرض کیا'' عموریہ''۔ ظیفہ معتصم نے اپنے بی تیاری کا تھم صادر فر مایا اور ممال تیزی و جلت سے اس قدر ساز و سامان جنگ اور آبا ہو ہوں کے تھے۔ مقدمۃ آبھیں پراشناس کو اور اس کے بعد تحمہ بن ابراہیم بین مصعب کو مینہ پراتیا تی کو میسرہ پر جعفر بن و بیار خیاط کو اور قلب میں مجمیت بن عبلہ کو مامور کر کے کوچ کر دیا بلا دروم میں داخل ہو کرمقام سلوقیہ میں پیچ کر خبر س پر دریا کے قریب ڈیرے ڈال و سے نہ بیمنا مطرطوس کے جاب رواند کیا اور داخل ہو کہ دن اور اشاس کو درم کے دومرے دن اور اشاس کو درم کے دومرے دن اور اشاس کو درم کے دائل ہو کے دیا ہور اشاس کو درم کو کا من دواند کیا اور اشاس کی ڈواک کی جادرہ میں بی بینے کے دومرے دن اور اشاس کو درم کی حاد نہ کیا اور اشاس کی ڈواک کی کے بعد دوسیف کوروانہ کیا اور جب کہ چرا تیں ماہ درجب کی باقی رہ گی تھیں خود بھی کوچ کیا۔ اشاس کی ڈواک کی جددوسیف کوروانہ کیا اور دب کہ چورا تیں ماہ درجب کی باقی رہ گی تھیں خود بھی کوچ کیا۔

انقر 8 کی فتے اس اثناء میں جاسوسوں کے ذریعہ سے پینجی کہ بادشاہ روم اسلامی مقدمۃ انجیش پرشب خون مار نے والا ہے۔ خلیفہ منتصم نے اشناس کولکھ جیجا کہ ' تم کوجس مقام پرفر مان ہذا ملے اُسی مقام پرفین یوم کے لئے قیام کردینا۔ اس عرصہ میں آپہنچوں گا۔ اس کے بعدایک دوسرافر مان اس صفمون کا دار دہوا کہتم اپنے لشکر کے سیدسالا روں میں سے کی ہوشیار سید سالا رکوایک دستہ فوج کے ساتھ والی روم اور رومی لشکر کے حالات دریافت کرنے پر مامور کردو''۔ اشناس نے عرفر غانی کودو سوسواروں کی جعیت کے ساتھ اس حکیم کی تعین کیا۔ عرفر غانی نے انقرہ میں نے پہنچ کراپنے ہمراہیوں کورومیوں کی

تارخ ابن خارون و المناز المناز و المنا

'' تم تھم ثانی ملنے تک قیام کروبا دشاہ روم تم پرحملہ کرنے کی غرض سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔اورافشین تک اس خط کے پہنچاد پینے کا دس ہزارصلہ مقرر کیا۔

رومیول کی گرفتاری انفاق به که افشین تک به خط نه کی سکا۔ اس وجہ سے که اقصائے بلا دروم میں افشین داخل ہو گیا تھا
دوسرا فر مان خلیفہ معتصم نے اشاس کے نام حملہ کرنے کی ہدایت کے لئے روانہ کیا۔ اشناس نے اس عکیم کی فوراً تعمیل کی خلیفہ معتصم نے اپنا لشکر ظفر پیکر لئے ہوئے اس کے بیچھے بیچھے تا جس وقت انقرہ کو تین منزل باقی رہ گئیں اشناس نے رومیوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے قتل کرنا شروع کر دیا اُن میں ہے ایک بوڑھے میسائی نے دست بستہ عرض کیا ''تم میر نے قتل سے کیا فائدہ اٹھا کہ کہ اُن کے دست بستہ عرض کیا ''تم میر نے قتل کیا فائدہ اٹھا کہ کہ اُن کے دست بستہ عرض کیا ''دورتو میں تم کو کیا فائدہ اٹھا کہ کافی مقدار ہے''۔ اشناس نے مالکہ بن کردکو پانچ سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ اُس بوڑھے میسائی کے ہمراہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جب یہ بوڑھا میسائی اہل انقرہ کا پیہ صحیح جتاد ہے تو رہا کر دینا۔ بوڑھا میسائی اہل انقرہ کا پیہ صحیح جتاد ہے تو رہا کر دینا۔ بوڑھا میسائی اہل انقرہ کا پیہ صحیح جتاد ہے تو رہا کر دینا۔ بوڑھا میسائی اہل انقرہ کا پیہ صحیح جتاد ہے تو رہا کر دینا۔ بوڑھا میسائی اہل انقرہ کا پیہ صحیح جتاد ہے تو رہا کر دینا۔ بوڑھا میسائی ایل انقرہ کا پیہ تھو تھے گئے ہاں لوگوں کو گرفتار کر لیا غلہ واسباب جو پھوائن کے پاس تھالوٹ لیا۔ بوڑھا کیسائی اہل انظرہ کا بیت کی کرد نے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا غلہ واسباب جو پھوائن کے پاس تھالوٹ لیا۔ بوڑھائی کے پاس تھالوٹ لیا۔

رومیوں کا بیان ان الوگوں کے ساتھ وہ مجرومین بھی تھے جو بادشاہ روم کے ہمراہ جنگ افشین میں شریک تھے۔ ان مجروحوں نے بوچھنے پر بیان کیا کہ ہم لوگ بادشاہ روم کی رکاب میں تھے جس وقت ریخ پہنچی کے عسا کر اسلامیا طراف ارمینیا نے بلاوروم میں داخل ہو گیا ہے بادشاہ روم نے اپنے اعزہ میں سے ایک شخص کو اپنے نظر کا سردار بنا کر ارمینیہ کی طرف کوچ کر دیا ۔ ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے۔ انفاق سے ہم لوگوں نے مسلمانوں کو اس وقت جا کر گھیر لیا جب کہ وہ نماز صبح ادا کر نے میں مشغول تھے ہم لوگوں نے اُن کو گڑ کر دیا 'اُن کے جنگ آوروں کو آل کر ڈ الا اور باقی ما تدہ کے تعاقب میں ہماری فوج پھیل گئی ظہر کے وقت وہ لوگ پھر واپس آئے۔ لڑائی ہوئی وہ لوگ ہم پر عالب آئے ہمارے مورچہ کو ہمارے تعالی کھڑ ہے ہوئے اور شوکریں کھاتے ہوئے اس کیمیپ کی طرف آئے جس پر با دشاہ روم نے اپنے ایک عزیز کو مقرد کیا تھا۔ اور شوکریں کھاتے ہوئے اس کیمیپ کی طرف آئے جس پر با دشاہ روم نے اپنے ایک عزیز کو مقرد کیا تھا۔

یہاں بیگل کھلا ہوا تھا کہ کل لشکراپنے سردار ہے بگڑ گیا تھا کیمپ میں چاروں طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا اگلے دن ہمارابا دشاہ بھی آپنچااور ہٹگامہ فرو ہو گیا بادشاہ نے بالزام بغاوت اپنے نائب کوسزائے قتل دی اوراپئے تمام ممالک محروسہ میں ایک گشتی فرمان اس مضمون کا بھتے دیا کہ جس طرف منہز مین جائیں اُن کو مارپیٹ کے فلاں مقام پرمسلمانوں سے

معتصم کی روانگی بیدواقعہ جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ماہ شعبان کی پجیسویں تاریخ کا ہے عرض داشت پہنچنے کے دوسرے دن افشین مقام انقرہ میں خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا تیسرے دن خلیفہ معتصم نے بقصد جنگ کوچ کیا۔ میمند پرافشین میسرہ پراشناس کومقرر کیا اور خود بہ نفس نفیس قلب میں رہا۔ ہر شکر کو دوسرے نشکرسے دو دوکوس کے فاصلہ پررکھا گیا اور مختلف راستوں سے عمور میر کی طرف برو صفے کا تھم دیا گیا۔ ساتھواس کے میر بھی ہدایت کر دی گئی کہ مابین انقرہ وعمور بیجس قدر قصبات ودیباتی ملیں اُن کو ویران ومسار کر دینا۔

عمور بدکا محاصرہ چنانچیسب سے پہلے عوریہ پرافشین پہنچا۔ بعدازاں خلیفہ معصم بعدازاں اشناس خلیفہ معصم نے عموریہ کوغوروتعتی کی نظروں سے دیکھ کر ہرایک سے لائے سپرسالا رول میں تقسیم کردیا۔

ہنوزلڑ انی نہیں شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص کے جس کوعیسائیوں نے عیسائی بناڈ الاتھا۔خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوکر ایک خفیہ راستہ کا پیتہ بتایا جس پر بظاہر پھر کی دیوار بنی ہوئی تھی اور در حقیقت وہ دیوار خالی تھی ۔خلیفہ معتصم نے اُس سمت میں اپنامور چہ قائم کیا میجینیوں نصب کرائیں دوہی چار پھر دیوار پر پڑے، پائے تھے کہ دیوار میں آبک بڑا ساروزن ہوگیا۔

سنگ باری: بطریق باطین اور وائی تلع عموریہ نے ایک عرضی بادشاہ روم کی خدمت میں روانہ کی اتفاق سے بیعرضی مسلمانوں کے ہاتھ بڑگئ عرضی میں لکھا ہوا تھا کہ'' چونکہ شہریناہ کی دیوارشائی گئ ہے اور عسا کراسلامی عنقریب عموریہ میں داخل ہوا چاہتا ہے اس وجہ سے بطریق باطیس اور وائی تلعہ آج شب کے وقت نکل کر مسلمانوں کے شکر سے لڑتے بھڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گئ' ۔ خلیفہ معصم نے سرداران لشکرکواس سے مطلع کر کے عافظت کی سخت تا کید کی بعد ازاں دونوں برجوں کی درمیانی دیوار پر اس قدر سنگ باری گئ کہ دیوارٹوٹ کرز مین پر آر دی شہریناہ کی دیوارگی بنیاد میں جو ختدی تھی اس کو عسا کر اسلامیہ نے جانوروں کی کھالوں سے جس میں مٹی جری ہوئی تھی پائے دیااور بڑے ہڑے متعدد با بہ جو ختدی تھی اس کو جس کو جس کی اور اسلامی فوجیں بھی جملہ کرتیں جو میں قلعہ کی طرف بڑھیں ۔ اہل دیا بہ بڑی جدو جہد سے ختدی عبور کر کے دیوار تک پہنچ گئے ۔ دونوں حریف بی تو ڈکرلڑ نے ہوئی قلعہ کی طرف بڑھاراستہ تنگ ہونے کی وجہ سے ختدی عبور کر کے دیوار تک پہنچ گئے ۔ دونوں حریف بی تو ڈکرلڑ نے کہوں قلعہ کی طرف بڑھاراستہ تنگ ہونے کی وجہ سے ختدی عبور کر بے دیوار تا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراستہ تنگ ہونے کی وجہ سے با وجود خوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیانی نہ ہوئی۔ گرلڑ تا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراستہ تنگ ہونے کی وجہ سے با وجود خوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیانی نہ ہوئی۔ گرلڑ تا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراستہ تنگ ہونے کی وجہ سے با وجود خوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیانی نہ ہوئی۔

نظر کق داند واکی امان طلی دوسرے دن پھراشاں نے لڑائی شروع کی بخنیقوں سے سنگ باری ہونے لگی افشین اور خلیفہ مقصم نے بھی دوسری طرف سے حملہ کیا تمام دن بڑے زوروشور سے جنگ ہوتی رہی نہ تو اہلِ قلعہ عسا کر اسلامیہ کو پیچے

تاریخ این ظرون سے اسلامیہ کا ہاتھ قلعہ تک پہنچ سکا تیسرے دن خلیفہ معظم کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہوا ایتان نے دوسری ہٹا سکے اور نہ عسا کر اسلامیہ کا ہاتھ قلعہ تک پہنچ سکا تیسرے دن خلیفہ معظم کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہوا ایتان نے دوسری جانب سے حملہ کیا افسین قلعہ کی طرف بڑھا رومیوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے فصیلوں اور برجوں سے پھروں اور تیروں کا مینہ برسانے لئے گر اسلامی لشکر کمالِ جوش مردائل سے بڑھتا جاتا تھا لڑائی کا بازارگرم تھا اور رات تک لڑائی ای زور وشور سے جاری رہی جس طرح سے شروع ہوئی تھی ۔ اس معرکہ میں اہلِ عمور بیزیادہ کا م آئے زخیوں کی تعداد تندرستوں کے مقابلہ میں دو چند ہوگئ ۔ جو بطریق اس سمت کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور سرداروں سے زخیوں اور مقابلہ میں دو چند ہوگئ ۔ جو بطریق اس سمت کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور سرداروں سے زخیوں اور درخواست کی خلیفہ معظم نے امان دے دی۔

عمور سرکی فتح اگے دن وہ جو کو قلعہ کا دروازہ کھول کر غلیفہ معتصم کی خدمت میں چلا آیا اس بطریق کا نام'' دندوا' تھا اس دوران میں دندوا خلیفہ معتصم سے بیٹھا ہوا با تیں کر رہا تھا عبدالوا باب بن علی نے مسلمانوں کو اشارہ کر دیا سب کے سب اُسی راستہ سے جوسنگ باری کے صدمہ سے دیوار میں ہوگیا تھا شہر میں گس پڑے دندوا چاچوند ہو کر دیکھنے لگا خلیفہ معتصم نے تبلی دے کر کہا'' گھرا و نہیں تہرا رہ نہراری خواہش کے مطابق کا م کیا جائے گا'۔ دندوا خاموش ہوگیا اور اسلامی فوجیس جوق در جوق شہر میں داخل ہوگئیں رومیوں نے کلیدہ میں جا کر پناہ کی مسلمانہ ل نے آگ لگا دی۔ باطیس بطریق قلعہ کے ایک برج میں چہر کیا آآ کہ خلیفہ معتصم کے ان وادرو سے کلا جس طرف ننی بیاتی تھی ایک ایک مسلمان سیابی پانچ پانچ وس دس قیدیوں کو بھیر بکر یوں کی طرح کے اللہ تھا دیوں کہ جم غیر فیدیوں کا جمع ہوگیا۔ خلیفہ معتصم نے شرفا اور روسا کو خلادیا اثناء رہے میں ایک روز ما کا حکم صادر فر مایا اور مالی غذیمت کو پانچ ون میں جس فدر فر وخت ہوسا کا فروشت کیا اور باقی ماندہ کو جلا دیا اثناء رہے میں ایک روز میں حس فرد نے موسلاک خواہوں کی طرف آیا گئی خلاف میں مور سے دیں ہو کہ کو جلا دیا۔ اس خداداد میں جو بیا وہ بان کی جانب کو جاند کا وہ اس خداداد کا میابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو این سیس مالاروں میں تقسیم کر کے طرف وس کی جانب کوچ کیا۔ کا میابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو این سیس میں مور سے کا میابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو اپنے سیس الاروں میں تقسیم کر کے طرف کی جانب کوچ کیا۔

خلیفہ معتصم اس قلعہ کا پیپن دن آرمضان ہے آخر شوال تک محاصرہ کے رہااس زمانہ ہے نوفل رومیوں پر حکومت کرنے لگا تا آئکہ ۲۲۹ سے میں عہد خلافت خلیفہ واثق میں انقال کیا اس وقت رومیوں نے بجائے اس کے بیٹے میخائیل کواس کی مال ندورہ کی زبر سر پرسی تخت نشین کیا اس نے مچھ برس حکومت کی بعد از ان اس کے لڑ کے میخائیل نے اسے کسی مصاحب ہے مہم کر کے خانہ نشین کردیا۔

عباس بن مامون کا انجام جونکه خلیفه معظم افشین کو تجیف بن عنب پر ہمیش تفضیل دیا کرتا تھا ای وجہ ہے جس وقت عمیا کر افران کی از ادی ندری جیے کہ افشین کوخود مخاری اور آزادی دی تھی علاوہ ازیں اکثر اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی واقعہ ہوئی بغاوت اور برعہدی کی ہوا د ماغ میں سائی عباس بن مامون سے ملاقات کی باتوں باتوں میں تھیمت کرنے لگا۔ "آپ نے خلیفہ مامون کی وفات پر بڑی خلطی کی ناحق خاموثی اختیار فرمائی خلیفہ معظم کے بہنیت آپ شخق خلافت ہیں اگر آپ نے ذرا سائٹارہ کرتے ہوئے آئندہ اس خلطی کا از الد کا اقرار کیا اور عجیف کی اتفاق رائے ہوئے راز داروں اگر آپ نے ذرا سائٹارہ کرتے ہوئے آئندہ اس خلطی کا از الد کا اقرار کیا اور عجیف کی اتفاق رائے سے اپنے راز داروں

عربی این خدون برده اداری است و ارتفادات است و ارتفادات امری قررکیا که امراء ورو سالتکرکوور پرده خلیفه مین سے ایک خض سرقندی نامی کو جوعبداللہ بن وضاح کا قرابت وارتفادات امری قررکیا که امراء ورو سالتکرکوور پرده خلیفه معتصم سے بدخلن اور عباس بن مامون کی طرف ماکل کیا کرے تھوڑے دنوں میں سپرسالا ران لشکر اور مقربین بارگاه خلافت کا ایک گروه عباس بن مامون کی جانب ماکل ہوگیا اور اس کی خلافت کی بیعت کرلی اور با ہم سیعبد و پیان ہوگیا کہ برخض اپنی ہمرا ہی سپرسالا رکوخواہ وہ خلیفہ معتصم کے اسٹاف کا ہویا افتین واشناس کے ہمراہیوں میں سے ہول کرڈ الے۔

بجیف کا مخالفان درورید بجیف نے حدود بلاوروم میں داغل ہوتے وقت عباس بن مامون سے کہا" یہ موقع اچھا ہے آؤ
ہم لوگ اپنے عہدوا قرار کو پورا کر کے بغداد کووالی جائیں" عباس بن مامون نے اٹکاری جواب دیا پھر جب عموریہ مفتوح
ہوائیں وقت بجیف نے لوگوں کو مال غنیمت لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جس وقت خلیفہ مخصم سوار ہوکر
تہاری طرف آئے دفعۃ حملہ کر دینا چنا نچولوگوں نے بجیف کی پہلی رائے پرعمل کیا مگراس رائے کی دوسری شق پرعمل در آمد
کرنے کی جرائت نہ ہوئی فرغانی کا ایک نوعم عزیز خلیفہ مخصم کے خواصوں میں تھا۔ اتفاق سے اسی شب کو بیاڑ کا فرغانی کہ ہم نشینوں کے ماتھ بیٹھا ہوا گیس مار رہا تھا برسبیل تذکرہ لوگوں کے مالی غنیمت کے لوٹے اور خلیفہ مخصم کے سوار ہوکر آنے کا
مقصد بیان کرنے لگافر غانی نے رہ ہے کہ کہا" صاحبز ادہ تم اکثر اپنے خیمہ میں رہا کروا میر المؤمنین کی خدمت میں کم حاضر
ہوا کروا گرکسی وقت شور وغو غاسنا تو دیکھو گھر اکرنگل نہ آنا کونکہ تم ابھی صاحبز ادہ اور درمادہ لوج ہو' ۔

سما زش کا انکشاف ان واقعات کے بعد خلیفہ منصم نے اپ سرحدی بلاد کی جانب کوچ کیا اثناء داہ میں اشناس اور عمر فرغانی اور احربن خلیل سے ان بن ہوگئی اشناس نے ان و نول کو شخت وست کلمات سے خاطب کیا اور بارگا و خلافت میں حاضر ہوکران دونوں کی شکایتیں جڑدیں خلیفہ منصم نے عمر فرغانی اور احدین خلیل کو طلب کر کے بغرض تنبید اشناس کے حوالہ کر دیا اشناس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا جس وقت خلیفہ منصم نے نصاف میں وارد ہوا اس لڑکے نے جوفر غانی کا عزیز تفا خلیفہ منصم سے اس شب کا قصد بیان کیا خلیفہ منصم نے بغا کو اشناس کے باس بھیجا کہ فرغانی کو گرفتار کر لاؤتا کہ اس سے قاطیفہ منصم سے اس شب کا واقعہ دریا ہے نے فرغانی نے بے ہوئی کا بہانہ کر کے واقعہ بیان کرنے سے انکار کیا خلیفہ منصم نے فرغانی گوایتا ہے کہ ان اس سے عباس بن مامون کے حالات اور کو ایتا ہے کے اور احد بن خلیل کو ایشاس سے عباس بن مامون کے حالات اور سے مبال کی بیعت کرنے اور حرث سرقندی کے حالات بتلائے۔

عباس بن ما مون کا خاتمہ اشاس نے حت کو گرفار کر کے خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (حرث اس وقت مقدمة الحیش میں قا) حرث نے کل واقعات ازاول تا آخر عن کردیے خلیفہ معظم نے خلعت والعام دے کررہا کر دیا اور اس وقت سپر سالا ران لشکر ہے بوجہ کشرت بھا عت معترض نہ ہوا البتہ عباس بن ما مون کو طلب کر کے نفس واقعہ کو دریا فت کیا۔ عباس بن ما مون نے تمام حالات عرض کر دیے ۔ خلیفہ معظم نے افشین کے زیر نگرانی قید کر دیا۔ اس کے بعد پنج جھاڑ کر سپر سالا روں کے بیچے پڑ گیا کسی کو قید کیا۔ کسی کو قبل کی گوٹ وی بینے موت دی بینے کر عباس بن ما مون نے کھا نا طلب کیا ' کھانا دیا گیا۔ مگر پانی سے بیلے مشاء بن سہبل کو مزائے موت دی بینے میں بینے کر عباس بن ما مون نے کھا نا طلب کیا ' کھانا دیا گیا۔ مگر پانی سے سالا قات نہ ہونے پائی کھانا کھانے کے بعدا کیہ بورہ میں جرکری دیا وہ دم گھٹ کر مرگیا۔ نصیبین میں بینے کر خلیفہ معظم نے ایک گڑھا کھدا کر عرفر غانی کو زندہ دفن کر دیا۔ موصل بہنچا

تاریخ این طرح اراجس طرح عباس کی زندگی کا خاتمہ کیا تھا غرض تھوڑ ہے ہی دنوں میں رفتہ رفتہ کل سپر سالاً روں کوجنہوں نے عباس بن مامون کی بیعت کی تھی قبل کرڈ الا اور عباس بن مامون کوعباس لعین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ سامرہ میں داخل ہوتے ہی خلیفہ مامون کی بیعت کی تھی اولا دکوگر فارکرا کے ایک مکان میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ سب مرکئے۔

حسن بن سین کوروانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اس خندق پر اپنا مور چہ قائم کرنا جس کو مرخاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسر اکشکر حسن بن حسین کوروانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اس خندق پر اپنا مور چہ قائم کرنا جس کو مرخاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسر اکشکر بسر افسری حیان بن جیلہ تو مس کی جانب بھیجا حیان بن جبلہ نے حسب ہدایت عبداللہ بن طاہر جبال شردین پرصف آرائی کی در بارخلافت تک بیز جر پہنچی تو خلیفہ معضم نے دارالخلافت بغدا دسے متعدد سپر سالا روں کو اس شورائگیز طوفان کے فروکر نے کے لئے روانہ کیا محمد بن ابراہیم بن مصعب کو براہ راست سرخاستان کی جانب بھیجا اور منصور بن حین والی نہاوند کورے کے طرف سے طرستان میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ابوالساج کو دنیا و مدکی حفاظت پر مامور کیا ۔ غرض عساکر شاہی نے چاروں طرف سے طرف اس خاستان کی گھر لیا

سرخاستان کی گرفتاری وقتل : حسن بن حسین اور سرخاستان کاشکروں میں ایک خندق حد فاصل تھی۔ اگثر اوقات لشکریوں میں ہنی نداق ہوا کرتا تھا حسن بن حسین کے لشکری ایک روز اپنے سر داروں سے جھپ کر سرخاستان کے مورچہ میں گھس گئے وسن بن حسین کواطلاع ہوگئ تو اس خوف سے کہ مبادا میر بے لشکری کی ناگہانی مصیبت میں مبتلان نہ ہوجا کیں سوار ہو کر جلاتا ہوا دوڑ ایس کے لشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے لشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے لشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے لشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے لشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے لئیل میں میں ایک کیا

و المال المعال (صداول) مورچہ پراڑا دیاسرخاستان اس وقت حمام میں تھا۔ یہ س کر کہ حسن بن حسین کالشکر خندق عبور کر کے لشکر گاہ میں گھن آیا ہے گھبرا کر بھاگ کھڑ اہواجس بن حسین کے لشکر یوں نے سرخاستان کی لشکر گاہ پراطمینان سے قبضہ کرلیا اور ایں کے بھائی شہر یا رکوگر فتار کر کے حسن بن حسین کے روبروپیش کر دیا۔ حسن بن حسین نے اس کے قبل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پانچے کوٹ کے فاصلہ پر سرخاستان کولے جا کرگرفتار کیااور پابرزنجیرحس بن حسین کے پاس لائے حسن بن حسین نے اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ما زیار کے رفقاء کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد حیان بن جلہ نے قارن بن شہریار بردارزادہ مازیارکو خط و کتابت کر کے ملالیا اوراس سے بیوعدہ کرلیا کہتم بلا جنگ وخون ریزی شہرسار پیکو خدود جرجان تک ہمارے حوالے کر دوہم تم کواس کے معادضہ میں وہ بلا دریں گے جوتمہارے آباؤا جداد کے ہیں۔قارن اس پرراضی ہو گیا۔ حیان نے عبداللہ بن طاہر کواس سے مطلع کیا عبداللد بن طاہر نے منظور کرلیا۔ حیان نے قارن کواس منظوری کی اطلاع دی چونکہ قارن تنہا اس مصالحت کوخلاف مرضی اینے سپرسالاروں کے ندکرسکتا تھا دعوت کے بہانہ سے سب کواینے خیمہ میں بلایا انہیں لوگوں میں قارن کا چیاعبداللہ بن قارن مجمى تھا جب سب نے اطمینان سے بے خوف وخطراپنے اپنے ہتھیاروں کو کھول کرر کھ دیا اور کھائے میں مشغول ہو گئے تو قارن نے سب کو گرفتار کر کے حیان کے پال بھیج دیا جیان نے ان لوگوں کی گرفتاری پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا سوار ہو کر جبال قارن میں گیاا در بلاجنگ وجدال قبطهٔ کرلیا مازیار کواس اقعہ سے حنت صدمہ ہوا جوش بغاوت فروہو گیا ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے کچھ بن نہ یڑتا تھااس کے بھائی قومیادنے رائے دی کہتم اپ ہمراہیوں کورہا کر دواپنے آپنے وطنوں کو چلے جائیں لڑائی تو مجڑی گئ ہے ایسانہ ہو کدان کی جانب ہے بھی کوئی حادثہ پیدا ہوجائے مازیارنے اس رائے کے مطابق سب کواپنے اپنے وطن چلے جانے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ افسر پولیس افسر مال اورسکریٹری مازیار کےلشکرگاہ سے اپنے اپنے شہرواپس آئے۔

سمار ہیر میں قبضیہ اہل سار یہ کوان واقعات کی خبرگی تو انہوں نے حک سار یہ مہرستان بن شہرین پرجو مازیار کی طرف سے مامور تقاعملہ کر دیا مہرستان شہر چھوڑ کر بھاگ گیا لوگوں نے جیل کے درواز ہوڑ ڈالے جس قدر قدر قدر کی بن حفص والی مطرستان کی معرفت جو اثناء میں حیان شہرسار یہ میں بھنج گیا تو بھار برادر مازیار نے بیدواقعہ من کڑھر بن موئی بن حفص والی مطرستان کی معرفت جو ایک زماند سے اس کے پاس قید تھا حیان کی خدمت بیر بیام بھیجا کہتم بھیے امان دے دواور جربے آباؤ اجداد کے مقبوضہ جہال برمیری حکومت تسلیم کر لومیں مازیار کو تبہار سے والہ کردوں گا حیان نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ قوبیار کے بعض ہمرا ہیوں نے جہار کواس خافت رائے برکہ وہ بجائے حت ن کو بیار ان لوگوں کے میان کو جان سے امان کا خواستگار ہوا تھیے تم قوبیار کے بھائی مازیار کوآ پ کہنے سنے میں آگیا۔ پھران لوگوں نے حیان کو بیام دیا کہ میہ خطور کیا ہے تھا ہے تم قوبیار کے بھائی مازیار کوآ پ کہنے سنے میں آگیا۔ پھران لوگوں نے حیان کو بیان مورن کو بیان شرد میں کہنے مقبل کے بوم مقررہ پر ساریہ کی خواست کی تو بیان شرد میں کہنے تھا تھا ہوگی گیا تھاں نے جان کو بیان شرد میں کہنے بیان مورن کی مسافت سے جاتھ نے پرز جردتون کی کا ور کر بیان کی خبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی مار قبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی طرف مراجعت کی اتفاق سے قضا آگی مرکیا۔

اس وقت جبال شروین کی طرف روانہ ہو جانے کا حکم دیا حیان نے جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی حکم دیا حیان نے جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی حکم دیا جیان کو جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی حکم دیا تھا تھا تھی کو کیاں ہونہ ہونے کی غرض سے ساریہ کیاں دیاں کو جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کی طرف مراجعت کی اتفاق سے مقبات کی مراجعت کی اتفاق سے میں کو جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض سے ساریہ کیا کہ کو کوئی کے دوانہ کی کوئی کے دوانہ کوئی کی کوئی کے دوانہ کوئی کوئی کے دوانہ کوئی کوئی کوئی ک

عبداللد بن طاہر نے بجائے اس کے گربن حسین بن مصعب کو مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ قارن کے کسی کام میں دست اندازی ندکرنا۔الغرض حیان کی واپسی کے بعد حسن خو مابار وسط جبال مازیار میں پہنچا حسب وعدہ قو ہیار ملئے کوآیا

(YAI) دونوں فریقوں نے ایک دوسرے سے بہ کمال توثیق عہد و بیان کیا اور مزید اطمینان کے لئے خلیفہ معتصم کے نامورسپہ سالا روں میں سے محرین ایراہیم بن مصعب نے ایک عہد ٹامہ حسب قر ارداد شرائط باہمی لکھ کرقو ہیار کے حوالے کر دیا قو ہیار لوٹ کر مازیار کے پاس آیا اوراس کو پیاطمینان ولایا کہ میں نے بڑی احتیاط ہے آپ کے لئے امان حاصل کرلی ہے۔ الگلے دن حسن معدایی فوج کے سوار ہوکر قو ہیار کی جانب روانہ ہوااور محد بن ابراہیم کودوسری راہ سے روانہ کیا حسن اتفاق سے محمد بن ابراہیم قوہیار کے پینچے سے پہلے جس مقام پر ملنے کا وعدہ تھا پہنچے گیا بعدازاں قوہیارا پنے بھائی مازیار کے ہمراہ آیا محمد بن ابراہیم نے مازیارکوگرفتارکر کے دوسپہ سالاروں کے ساتھ خر مابا داور خر مابا دسے شہرساریہ کی جانب کے جانے کا حکم دیا پھران لوگوں کی روانگی کے بعد خود سوار ہوااس اثناء میں حسن آپہنچا محمد بن ابراہیم نے دریافت کیا'' میکہاں کا قصد ہے؟'' حسن نے جواب دیا'' مازیار کا'' محمد بن ابراہیم نے کہا'' وہ تو ساریہ بھنج گیا ہوگا'' ۔حسن بین کربنس پڑا دوسری جانب نظراطی تو مازیار کے بھائی کودیکھ کر تھم دیا کہ اس کو بھی گرفتار کر کے ساریہ لے چلوا ورخود بھی اس وفت شہر ساریہ کی جانب مراجعت کر دی۔ مازیار کی گرفتاری: ساریی بی کر مازیار کوای طرح مقید و مجوی کیا گیا جس طرح اس نے محمد بن محمد بن موی بن حفص کوقید کیا تقانبیں ایام میں عبداللہ بن طاہر و خلابایں مضمون صادر ہوا کہ مازیار کواس بھائی اور اہلِ وعیال کے ساتھ محمد بن ابراہیم کے ساتھ بارگاہ خلافت میں روانہ کر دو۔ حسن نے ماڑیار سے چلتے وقت اس کے مال واسباب کے متعلق وریافت کیا مازیار نے سار میہ کے چندرؤسا کونا مزدکیا اور پر بتلایا کرمیر اتمام مال و سیاب ان لوگوں کے پاس ہے۔ حسن نے قومیارکو مازیار کے مال واسباب کے فراہم کرنے پر مامور کیا جس وقت تو ہیار مازیار کے مال واسباب کے فراہم کرنے کو جبال کی طرف روانہ ہوا کچھ دورچل کر مازیار کے دیلمی خادموں نے پورش کر کے تھیر لیا اور اپنے آتا قالے مور میں قو ہیار گفتل کر کے دیلم کی طرف بھاگ گئے۔ بیلوگ تعدا د میں تقریباً بارہ سوتھا تناءراہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج سے ٹر بھیڑ ہے گیاان لوگوں نے ان کوگر فتار کر کے شہر ساریہ بھیج دیا۔ بعض کا پی خیال ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بے وفائی کی انہ اس کو گرفتار کرایا وہ مازیار کا بچازا و بھائی تھا جو جبال طبرستان کا مالک و حکمران تھا اور مازیار طبرستان کے شہروں پر حکومت کر رہا تھا۔ جبال طبرستان تین تھے جبل دنداد ہرمزا ، جبل دنداسخان اور جبل شروین بن سرخاب۔جس ونت جبال طبرستان میں ایک عام بغاوت بھیل گئی اور مازیار کے بچازاد بھائی کو انتظام وامن قائم کرنے کی غرض ہے فوج کی ضرورت ہوئی اس وقت اُس نے اپنے چیازاد بھائی کو بلا دطبرستان سے بلا کرمہتم بالثان مقامات كاوالى بنا ديا \_ يجه عرصه بعدييثك دامن گير مواكه اس كوايك گوندانته كام موگيا به اس بناء يراس في سن خط و کتابت شروع کی اورافشین و مازیار کے نامہ و بیام ہے مطلع کر کے اس شرط پرسازش کر لی کیمیرا آبا وَاجداد کے مقبوضات ر میری حکومت تسلیم کر لینا۔ چنانچ حسن نے بتو سط عبداللہ بن طاہر بارگاہ خلافت سے ان شرائط کی منظوری حاصل کر کی اور جس روز اور جس وقت کا وعدہ ہوا تھا اُسی دن اور اُسی وقت سوار ہو کر جبال طبرستان کی طرف گیا اور مازیار کے پچازاد بھائی کی اعانت وسازش سے مازیار کامحاصرہ کرلیا تا آ تکہ مازیار نے حسن کے کہنے سے اپنے کوحسن کے شکریوں کے سپر دکر دیا۔ اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مازیار کوشکار تھیلتے ہوئے حسن نے گرفتار کیا اور اس کی گرفتاری کے بعد دوسرے والی جیل ہےاڑنے کو گیااس کواس واقعہ کی اطلاع نہ تھی وہ مقابلہ پر آیالڑائی ہونے لگی سامنے تو کشت وخون کا بازارگرم ہی ہو ر ہاتھا۔ اِس عقب سے بھی اسلامی فوج نے پہنچ کر تملہ کر دیا گھبرا کر بلا دیلم کی جانب بھاگ کھڑا ہوا عسا کر اسلامیہ نے

تارخ این ظارور کی سے خلافت بوجای (صداقل) تعاقب کیا و در اللہ اللہ کا دیا ہے۔ مازیار نے پیش کردیے۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کوان خطوط کے ساتھ خلیفہ معظم کے پاس بھیج دیا خلیفہ معظم نے اس قدر در در لگوائے کہ مرگیا۔ با بک خری کے پہلو میں صلیب پر چڑھادیا (یدواقعہ ۲۲سے کا ہے)۔

موصل میں بغاوت : ۲۲۸ میں سرداران اکراد ہے ایک مخص جعفر بن فہر بن حسن نامی نے اطراف موصل میں برخلاف خلافت اسلاميكم بغاوت بلندكياا كرادوغيره كاايك گروه كثيراس كامطيع موگيا پيركيا تقاجعفر نےلوث مارشروع كر دى خليفه معتصم نے اس کی تیبیداور ہوش میں لانے کے لئے عبداللہ بن سید بن انس کو متعین فرمایا اور موصل کی سند گورزی مرحمت کی پینانچیہ عبدالله بن سیدنے اطراف موصل میں پہنچ کر جعفر سے صف آ رائی کی اور کمالِ مردا نگی ہے لؤ کر ماتعیس پر قبضہ کرلیا۔ جعفر ماتعیس سے نکل کرکوہ دامن کی چوٹی پر چلا گیا کوہ داس کے دشوارگز ارگھاٹیاں تھیں اس کی بلندی آسان ہے باتیں کر رہی تھیں۔راستہ نہایت تنگ تھا عبداللہ بن سیدنے تعاقب کیا اور بہ ہزار دفت وخرالی بسیاراُن دشوار گزار گھاٹیوں کوعبور کر کے جعفرے جا بھڑا دونوں حریف جی توڑ کرلڑنے لگے۔ جعفر کے بہت ہے ہمراہی اس معرکہ میں کام آ کئے لشکر اسلام کے سرداروں میں سے اسحاق بن انس عبداللہ بن سید کا پچا) شہید ہوا انہیں واقعات پر ۲۲۲ ہے کا خاتمہ ہوجا تا ہے گر ہنگامہ کا زار بدستورگرم رہتا ہے تمام نہیں ہوتا خلیفہ منصم نے اپنے خادم خاص ایتاخ کو ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ موصل کی جانب عبدالله بن سيدي كمك كوروانه فر مايا ايتاخ سيده حل داسن پر چڙه گيااور پہلے ہي معر که ميں جعفر کو نيچا دکھا کر عين معر که ميں قتل كرة الاجعفر كے مرائى منتشر ہوكر تكريب كى جانب بالگ كئے باقى جوسامنے پڑ گئے گرفتار كر كئے ان كاخون عام كرديا كيا۔ افشين حيدربن كالوس افشين اشروسندين بيدا موااور خدادين زيرساية عاطفت خليفه معتصم نشوونما بإكي خليفه معتصم كي نظروں میں اس کی بڑی عزت وتو فیز تھی جن دنوں سے با بکے خرمی کا تو بھر و کئے ہوئے تھا جو مال واسباب ان معرکوں میں لشکر اسلام کے ہاتھ آتاوہ سب کا سب اشروسنہ بھی ویا جاتا تھا عبداللہ بن طاہر نہ ہارگاہ خلافت میں اس کی ایک خفیدر پورٹ بھیج دی خلیفه معظم نے جاسوسوں اور مخرول کے مقرر کرنے کا حکم صاور فر مایا ایک مرتبہ افشین نے بہت سامال واسباب میدان كارزار سے اشروسندرواند كيا عبدالله بن طاہر كوخر ہوگئ سب مال واسباب چين ليامال واسباب لانے والوں نے بيان كيا كه مال افشین کا ہے عبداللہ بن طاہر نے بہتجاہلِ عار فانہ ڈانٹ کر کہا اگر بیر مال ہمارے بھائی افشین کا ہوتا تو وہ مجھے ضروراس ے مطلع کرتے۔ بقیناً تم لوگ چور ہو وہ لوگ اس کا پچھ جواب نہ دے سکے عبداللہ بن طاہر نے ان لوگوں کو بیل بھیج دیا مال و اسباب كولشكراسلام مين تقسيم كرديا اورافشين كوايك خط اس مضمون كالكهر بييجا كه "اس قدر مال واسباب فلان فلان اشخاص لائے تصاوروہ پیر ظاہر کرتے تھے کہ ہیر مال واسباب آپ کا ہے۔ جھے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا میں نے وہ مال واسباب صبط کر کے نظر اسلام میں تقلیم کر دیا کیونکہ میں اُس کوتر کوں کے مقابلہ پر بھیجے والا ہوں اور ان کو چور سجھ کر میں نے جیل میں ڈال دیا ہے''۔افشین نے رفع ندامت کی غرض سے تحریر کیا'' بھائی جان! میرا مال اور امیر المؤمنین کا مال ایک ہے وہ لوگ چورنبیں ہیں آپ اُن کور ہا کرد بھے والسلام '۔

عبداللہ نے افشین کے لکھنے پران لوگول کور ہاتو کر دیا مگر دونوں دلوں کی کدورتیں مزید متحکم ہوگئیں۔ افشین کے زوال کے اسباب : ادھرعبداللہ بن طاہر نے بارگا وخلافت میں اس کی بھی اعلاع بھیج دی ادھر افشین اس

امید پر کہ خواسان کی گورنری مجھ مل جائے۔ مازیار کوآئے دن بغاوت و مخالفت پر ابھار رہاتھا تا کہ خلیفہ معظم مجھے سند گورنری امید پر کہ خواسان کی گورنری مجھے مل جائے۔ مازیار کوآئے دن بغاوت و مخالفت پر ابھار رہاتھا تا کہ خلیفہ معظم مجھے سند گورنری خراسان اور جنگ مازیار پر متعین فرمائے گرافشین کی بیرائے غلاقتی پر بینی تھی۔ مازیار کی مخالفت و بغاوت کا جو پھے تیجہ ہواوہ آپ اور پر پڑھآئے ہیں کہ وہ گرفتار ہوکر بغداد تھے دیا گیا اور جنگ با بک کے خاتمہ پر خلیفہ معظم نے افشین کوآ فر رہا گیجان کا والی مقرر فرمایا افشین نے اپنے اعزہ وا قارب سے منگور نامی ایک شخص کوآ ذر با ٹیجان میں ابنا قائم مقام بنایا اتفاق سے آ ذر با ٹیجان کے کسی قصبہ میں با بک کا بہت سامال واسباب منگور کے ہتھے چڑھ گیا جس کی نہ خلیفہ معظم کوا طلاع تھی اور نہ افشین کو۔ پر چرنوبیوں کے افسر نے در بارخلافت میں اس کی خبر کر دی منگور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منگور نے اس واقعہ کی منظر بہ کی اور پر چرنوبیوں کے افسر نے در بارخلافت میں اس کی خبر کر دی منگور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منگور نے اس واقعہ کی منظر بہ کی در پے ہوگیا۔

ابل اردئیل نے منکج رکواس ارادہ سے روکا۔ منکج رابل اردئیل سے متصادم ہوگیارفتہ رفتہ خلیفہ معتصم کک اسکی خبر پیٹی۔
غلیفہ معتصم نے افشین کے پاس منکج رکی معزولی کا فرمان بھیج دیا اورا یک سپہ سالا رکو بجائے منکج در کے روانہ کیا۔ منکج درائی معزولی کی خبر پیٹی سپہ سالا رکو بجائے منکج در کے روانہ کیا۔ منکج درائی معزولی کی خبر پیٹی ہوئی وہ بھاگر آبا بھی ہوگیا۔ اردئیل سے نکل کرصف آرائی کی داروگیرا ورقل وغارت کا ہنگامہ بر پا ہوگیا شام ہوتے ہی منکج درکوشکت ہوئی وہ بھاگر تر با نگا اوراس کو درست کرکے باطمینان تمام رہنے لگا۔ تقریباً ایک ماہ کہ قلعہ بندر ہا۔ بعد ازاں اس کے ہمراہیوں بیس سے ایک محص نے اسکو بجالت بخفلت کرفتارکر کے اُس سپہ سالار کے پاس لا باجو بجائے اس کے بارگاہ خلافت سے مقرر ہوگر آ یا تھا اور وہ سپہ سالاراس کو لئے ہوئے سامرا بہنچا۔ خلیفہ معتصم کے نزد یک افشین مشتبہ اور مشکوک ہوگیا مامرا بہنچا۔ خلیفہ معتصم کے نزد یک افشین مشتبہ اور مشکوک ہوگیا وہ عزب سے ایک خواس سے پیشتر اس کی آئکھوں بیس تھی جائی رہی یہ واقعات ۲۲۵ ہے کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سپہ سالار بجائے واضر ہوگیا تھا۔

افشین کی گرفتاری جس وقت افشین کوخلیفه معتصم کی سوء مزاجی کا اس ہوا بدعوای کی چھا گئی کچھ بن نہ پڑتا تھا بھی سے خیال کرتا کہ ''خفیہ طور سے بھاگ کرار مینیہ چلا جاؤں اور ارمینیہ سے بلا دخز رکی طرف نکل جاؤں اور وہاں سے اشہروسند آرہوں مگر پھریہ سوچ کر جونکہ خلیفه معتصم خود بنفس نفیس اس معاملہ کواپنے ہاتھ میں گئے ہوئے ہاں ارادہ میں مجھے کا میا بی نہ ہوگی''۔رک جاتا تھا اور بھی یہ قصد کرتا کہ ایک روز خلیفہ معتصم کی مع کل سر داران واراکین سلطنت کے دعوت کردول'تمام دن وہ لوگ کھانے بینے میں مشغول رہیں گے شام ہوتے ہی سب سے سب تھک کرسوجا میں گے اور میں موقع پا کر سرشام سے نکل جاؤں گا۔ فشین انہیں خیالات میں ڈوبا ہواتھا کوئی رائے مستقل نہیں قائم کرنے پایا تھا کہ اس کوا پنے ایک خادم پر عصر آگیا جواس کے ان مجوز انہ خیالات سے واقف تھا۔ خادم سے بھرکر کہ افشین اب چندروزہ مہمان ہے۔ ایتان کے پاس گیا ایتان نے اس کو خلیفہ معتصم کی خدمت میں میش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکر تھنج دیا۔ خلیفہ ایتان نے اس کو خلیفہ معتصم کی خدمت میں میش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکر تھنج دیا۔ خلیفہ معتصم نے اس وقت افشین کی حاصری کا تھم صاور در مایا اور درباری لباس اتر واکر جوش میں فیدگر دیا۔

حسن بن افشین کی گرفتاری جسن بن افشین ماوراءالنهر کے بعض شہروں کا والی تھا خلیفہ عظم نے عبداللہ بن طاہر کولکھ بھیجا کہ کسی حیلہ ہے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ خلافت میں بھیج دو چونکہ حسن بن افشین اکثر نوح بن اسدوالی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا۔عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کے پاس بخارا کی حکومت کی سندلکھ کربھیج دیا اور در پردہ نوح کولکھ بھیجا کہ جس

ارئے ابن ظدون فران سند جومت بخارالے کر پنچ گرفتار کرے میرے پاس بھیج وینا 'نوح بن اسدتے ایسابی کیا اور عبداللہ بن طاہر نے حسن کو خلیفہ معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم نے افسین کے مقدمہ کی ساعت کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے روبروافشین کے حاضر کئے جانے کا حکم صا در فرمایا۔

افشین کے خلاف الزامات اس کمیش میں وزیرالسلطنت محمد بن عبدالملک بن الزیات واضی احمد بن ابی داؤ داسیاق بن ابراہیم اوراراکین دولمت وسید سالاران شکر کی ایک جماعت شریک تھی۔ علاوہ ان لوگوں کے مازیار قید خاند سے طلب کیا گیا۔ موید ومرزبان میں برکش باوشاہ صغد اور صغد کے دوخض جن کا بید دعویٰ تھا کہ افشین نے ان کو مارا سے اور یہ دونوں مسجد کے امام ومؤذن تھے بلائے گئے وزیر السلطنت کے روبرومقد مہیش ہوا۔

وزير السلطنت (صغديون عاطب موكر) كيون تهاراكيا وعوى بيع؟

دونوں صغدی: (کپڑے اتار کر اور زخم دکھلاکر) ملاحظہ فرما ہے۔ افشین نے ہم لوگوں کو بے جرم وگناہ کوڑوں سے اس قدر پڑوایا کہ مارے بدن میں گوشت باتی نہیں رہا۔

محربن عبد الملك (افتيان سے) كيوں افشين تم ان كو بچانے ہو؟

افشین : ہاں حضور میں ان کو جانتا ہوں (ایک کی طرف اشارہ کر کے ) پیا اشروسند کا مؤذن ہے ( دوسرے کی طرف اشارہ کر کے ) پیم مجد کا اہام ہے۔

محمد بن عبد الملك بتم في ال الوكون كواس فقد ركيون في اليا؟

افشین اس وجہ سے مجھ سے اور با دشاہ صغد سے بیہ معاہدہ تھا کہ کی قوم کے قدیب سے تعرض نہ کیا جائے ہر شخص اپنے ندیب وملت پر چھوڑ دیا جائے چونکہ ان دونوں نے اس معاہدہ کے برخلاف اہلِ صغد کے بت خانہ میں گھس کر بتوں کوتوڑ ڈالا اور بت خانہ کومسجد بنالیالہٰذامیں نے ان کواس جرم کی سزادی۔

محد بن عبد الملك عم الي اس بيان كى تائيدى شهادت بيش كرسكة بو؟

افشين ناس كاجواب يجهدويا اورندامت مسرني كرايا

محمد بن عبدالملک وہ کتاب سبجیک پر ہے جومطلا و مذہب تنہارے پاس ہےاوران میں چواہر بھی لگے ہوئے ہیں میں نے ساہے کہاس میں کلمات کفریر بھی ہیں۔

افشین : وہ ایک کتاب ہے جومیرے آبا وَ اجداد ہے مجھ تک ورا ثناً بینی ہے اس میں عجم کے آواب لکھے ہیں میرے بزرگ باپ نے اس کے آواب سکھنے کی مجھے وصیت فر مائی تھی میں اس کے آواب سکھ لیتا ہوں اور گفریات چھوڑ دیتا ہوں۔

محمد بن عبد الملك الن كتاب كي الن قد رعزت كيون كرت بوء

افشین بان مجھان کتاب پر سے سونا ، چاندی اور جوابرات اتار لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں یہ بھتا تھا کہ ان باتوں سے میرے اسلام میں کوئی نقصان نہ بیدا ہوگا ، وزیرالسلطنت افشین کے اس منطقی جواب کوئن کرنظر تعق ہے دیکھنے لگا اس کے چڑھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ول میں اس جواب کی پچھ وقعت نہیں بیدا ہوئی تھوڑی دیرے سکوت کے بعد موید کی طرف اشارہ کیا موید نے دست بستہ کھڑے ہوکر افشین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہے ''گردن مروڑے ہوئے جانوروں

فلافت بنوعاس (صدادل) کا گوشت کھا تا ہے اور مجھ کو بھی ایسے گوشت کے کھانے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن مروڑے ہوئے جانوروں کا گوشت ند بوح جانوروں کے گوشت سے زیادہ لذین اور مزے دار ہوتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے گدای مجلس میں بیٹے اہوا اعلان نیے کہدر ہا کہ اس کم بخت قوم میں داخل ہوکر مجھے مروہ اور نامطبوع چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ زیتون میں نے کھایا اونٹ خچر پرسوار ہوا مگر باین ہمذان وقت تک میں نے نہ ختند کرایا ہے اور ندایک بال میں نے اپنے زیرناف سے جدا کیا ہے؟ افشین (طیش میں آکر) کیار بھوی آپ کے زد یک نقد ہے؟ محربن عبدالملك نہيں۔ افشین پرمیرے مقابلہ میں اس کی شہادت کیوں قبول کی جاتی ہے۔ (موہد کی طرف مخاطب ہوکر) کیوں موہد تو نے سے بیان کیا ہے نا؟ کہ میں تجھ سے اپنے راز بیان کیا کرتا تھا اور جب تونے میرے راز کوافشا کر دیا تو نہ تو اپنے دین کے اعتبار ہے ثقیر ہااور نہصادق العہد والا قرار ہوا۔ پھر تیری شہادت میرے مقابلہ میں کیوں قبول کی جائے گی۔ محمد بن عبدالملک: بس بس تمهاری طانت لسانی بهت برهی ہوئی ہے۔ خاموش ہوجاؤ۔ شہادت پیش ہو لینے دو۔ شہادت ختم ہونے کے بعد بحث ومباحثہ کرنا۔ (مرزبان سے خاطب ہوکر) کیوں مرزبان! افشین کے معاملہ میں تم کیا جانتے ہو؟ مِرز بان کون افشین تم کواہلِ اشروسنا ہے خطوط میں کیا لکھتے ہیں؟ افشین مجھاں وقت خیال نہیں ہے۔ مرزبان : کیاتم کووہ اپن تحریروں میں ایسے القاب کے خاطب نہیں کرتے جس کے معنی عربی میں المہ الا له من عبدہ فلاں ( پخدمت فدائے فدائیگال از بندہ فلال) ہے۔ افشين بالاب خيال آيا ب غالباً يى لكت بيل-مجمر ين عبد الملك · پير تجه ميں اور فرعون ميں كيا فرق موا؟ افشین حضورا وہ لوگ ہمیشہ ہے میرے آباؤ اجداد کواور اسلام لانے ہے کی مجھ کو بھی ای القاب ہے اپن تحریروں میں مخاطب کیا کرتے تھے اگر اسلام لانے کے بعد میں ان کوا پسے القاب کی تجریز سے منع کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت سے منحرف اور مجھے یاغی اور سرکش ہوجاتے۔ مجحر بن عبدالملک: (مازیار کی طرف اشارہ کر کے )تم نے اس سے بھی بھی خطو و کتابت کی ہے؟ افشین میں نے اس ہے بھی کوئی خط و کتابت نہیں کی ۔ محمر بن عبد الملک کیوں مازیار (فشین کی طرف اشارہ کرکے)اس نے تم کو خطاکھا تھا؟ مازیار: (ہاں حضوراس کے بھائی نے میرے بھائی قو ہیار کوخط لکھا تھا جس کامخضر صنمون سے کہ ''اس دین کا کوئی ناصر و

جمہ بن عبد الملک کیون مازیار (اسمین می طرف اشارہ کرتے) اس کے موقط انصاطا کا اس دین کا کوئی ناصرہ مازیار : (ہاں حضوراس کے بھائی نے میرے بھائی قو ہیار کوخط لکھا تھا جس کا مخضر مضمون میہ ہے کہ ''اس دین کا کوئی ناصرہ مددگار میرے یا تمہا دے اور با بک کے سوانہیں ہے گرید نصیب با بک نے اپنی جماقت کی وجہ سے خود کوہلا کت میں ڈال دیا ' میں چاہتا تھا کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو شدنی امرا بنی حماقت سے میرے کہنے پر خیال نہ کیا اس حالت میں اگرتم عکم بغاوت بلند کر دوتو میں تمہارے مقابلہ پر بیاوگ میرے سواکسی دوسرے کو ما مور نہ کریں گے اس وقت میرے رکاب میں کار آئر زمودہ فوجیں اور سیہ سالار ہیں میں تم سے سازش کرلوں گا تو بیہ جان رکھو کہ ہمارے مقابلہ پر سوائے عربی یا مغربی اور ترکی

المن المدون المارون ا

افشین: (قطع کلام کرکے) مازیار کا توبیہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی کواس مضمون کا خطاکھا تھااس میں مجھ پر کیا الزام عاکد ہوا بغرض تقدیرا گرمیں اس تیم کا خطاس کو لکھتا تو ضرورا پنے کسی معتمد کی معرفت اس کے پاس روانہ کرتا اور بیا مرامیر المؤمنین سے پوشیدہ نہ رہا عبداللہ بن طاہر تو خراسان میں موجود ہی تھا' قاضی احمد بن ابی نے اس کہنے پر انشین کوایک ڈانٹ پلائی ۔ وزیر السلطنت مجمد بن عبدالملک نے خصہ کی تیز نگا ہوں سے دیکھ کر اشارہ سے خاموثی کا حکم دیا۔ گر افشین سے خاموش نہ رہا گیا۔ قاضی احمد بن داؤ دسے ناطب ہو کر بولا' کیوں حضرت جب آپ عباد قبابین کر گھرسے 'بر آید ہوتے ہیں تو ایک جماعت کو بغیر قبل کئے ہوئے نہ گھر میں جاتے ہیں اور نہ عباد قبال تاریخ ہیں۔ آپ بھی عجب چیز ہیں' ۔

محمہ بن عبد الملک: بس بہت تیزی الیمی نہیں ہوتی نمک حرام 'بد نمیز دائر ہتبذیب سے باہر قدم ندر کا پیر بتا کہ تیرے ختنے ہوئے ہیں ہائییں ؟

افشین نے انکاری جواب دیا۔محمد بن عبدالماک نے چیس بہ چیس ہوکر کہا'' کیوں بے دین! مجھ کو کسی چیز نے ختنہ

کرانے سے روکا پہتو شعار اسلام سے ہے۔

افشین (رصی آوازے) میں نے جان کے خوف سے ختنہ نہیں اراباً۔

محمد بن عبدالملک کیا خوب جواب بہت معقول ہے بیقد وقامت اور پیخوف۔ (طنز سے) کیوں افشین لڑائیوں میں تو نیز وہازی کرتا ہے شمشیر بکف صف ااعدا میں گھس جاتا ہے۔اس وقت تجھے اپی جان کا خطر ونہیں پیدا ہوتا ؟ تعجب ہے کہا یک انگل کھال کے کٹانے سے اس قدر خاکف ہوا۔

افشین الزائی میں ضرورت مجبور کرتی ہے اور میں بہمجبوری اس کو برداشت کرتا ہوں۔ختنہ کواس پر قیاس نہ سیجئے اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنے یاؤں پر کلہاڑی نہیں مارتا۔

افشین کافل جمہ بن عبدالملک نے با نظار صدور و تھم قاضی احمد بن ابی داؤ دی طرف دیکھا۔ قاضی احمد بن ابی داؤ د نے

ہا۔ اس پرجم ثابت ہے۔ محمد بن عبدالملک نے بنا کبیر کواشارہ کردیا۔ بغا کبیرافشین کو مارتا ہوا جیل میں لے گیا۔ اس کے
بعد محمد بن عبدالملک نے مازیار کو چار سودرے مار نے کا تھم دیا جس کے صدمہ سے مازیار مرگیا۔ پچھ عرصہ بعدافشین نے خلیفہ
معتصم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرے بیاس آپ اپ کسی معتد خاص کو بھیج و بیا تھا ہوں۔ خلیفہ
معتصم نے حمدون بن اساعیل کو افسین کے پاس بھیج دیا۔ افسین نے ان الزامات کی جو اس کے ذمہ عائد کئے گئے تھے
معتدرت کی اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حمدون بن اساعیل نے ہوز خلیفہ معتصم تک یہ بیام نہیں پہنچایا تھا کہ افشین کو ایتا ہے کہ کان میں لے جانے اور خلیفہ معتصم کے تھم کے مطابق قل

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ ظافت بوعبای (صدادّل) \_\_\_\_ ظافت بوعبای (صدادّل) و کی چگوتو لاشد کوصلیب سے اتار کرجلا دیا۔ بیرواقعد شعبان الاس کے باب عامد پرسولی دے دی جب کل آئندہ روندگان دیکھ چگوتو لاشد کوصلیب سے اتار کرجلا دیا۔ بیرواقعد شعبان ۲۲۲ جدکا ہے کہاجا تا ہے کہ زمانہ قید میں افشین کا کھانا پانی بند کردیا گیاتھائی وجہسے مرگیا۔

میر قع کا خروج : مبرقع معروف به ابوح ب بمانی فلسطین کا رہنے والا تھا اس کی عدم موجود گی کے زمانہ میں کی لئکری نے اس کے مکان میں افر نے کا تصد کیا۔ عورتوں نے مما نوت کی لئکری نے ان کو مارا جب مبرقع آیا تو ان عورتوں نے اس لئکری کی شکایت کی مبرقع کو لئکری کے اس فعل ناروا سے اشتعال پیدا ہوا سیدھالٹکری کے پاس گیا اوراس کو قل کر کے اردن کے پہاڑ وہ کی مطرف بھا گیا اس غرض سے کہ کوئی بیچان نہ سکے ۔ اسپے منہ پر برقع ڈال لیا جواس سے ملئے آتا اس کواوا مرکے کر نے تو ابی سے نہیے گی ہدایت و تعلیم ویتا اور ظیفہ کے عوب بیان کرتا۔ یہ اپنے اموی ہونے کا بھی مدی تھا اردن کے اطراف وجواب سے کاشت کاروں اور زمین واروں کا ایک گروہ میں شامل ہوگئی مجلہ ان کے ابنی بیس تھا جوا پئی تو م اور نیز لگا۔ پچھ عرصہ بعد مرداران بیانید کی ایک جماعت بھی اس کے گروہ میں شامل ہوگئی مجلہ ان کے ابنی بیس تھا جوا پئی تو م اور نیز لگا۔ پچھ عرصہ بعد مرداران بیانید کی ایک جماعت کی اس کے گروہ میں شامل ہوگئی مجلہ ان کے ابنی بیس تھا جوا پئی تو م اور نیز تو دور سے قبائل میں عزت کی نگا ہوں ہے دیکھ جا تا تھا اور خواص وعوام اس کی اظاعت کرتے تھے رفتہ رفتہ اس کی جماعت کی تعداد ایک لاکھ تک بر وہ گئی ظیفہ میں تھا تھا تھی تھی ہو بر افری ایک براز فوج کے پڑا دیا تا آتا کہ کاشت کاری وزراعت کا الیوب نے شہروں میں والیوں آتی مستول کی مقابلہ پر پڑاؤ کے پڑا دیا تا آتا کہ کاشت کاری وزراعت کا کہ من خواست کاری کی غرض سے اپنے اپنی والی وہ تو تھی ان کر کہ کا منان کردیا۔ گیا اس معرکہ میں مرتبی کے معرکہ آر رائی کا اعلان کردیا۔ پہنے وہ بر بر با ہوگیا ظیفہ وائی نے بوائیوں میں سے تقریباً میں ہزارا آدمی کا م آتے ہو اقعہ کیا تھی کرفاؤر کے سام اروانہ کردیا اس معرکہ میں مرتبی کے ہمراہیوں میں سے تقریباً میں ہرائر وہ کا کام آتے ہیدا تھی جوائے کے مراہیوں میں سے تقریباً میں ہزارآد دی کا م آتے ہودا تھی ہو ایک کو ہوں ہوں کو کہ کو معدائن بیس کے گرفاؤر کر کے سام اروانہ کردیا اس معرکہ میں مرتبی کے ہوائیوں میں سے تقریباً میں ہرائر وہ کا کہ اس کی کرم کو کو معدائن بیک ہوائی کے ہوائیوں میں سے تقریباً میں ہورائی کو کرم کے اس کو کرم کی کو کو کرم کو کرم کی کرم کے کو کو کرم کو کرم کو کرم کی کو کو کرم کے کرم کو کرم کی کو کرم کو کرم کو کرم کی کو کرم کی کو کرم کی کو کرم ک

و فات طیفه معتصم ابواسحاق محمر بن بارون الرشید نے ۱۵ رکھ الاول عرب کوآٹھ برس آٹھ مہینے خلافت کر کے اس دار فانی سے انقال کیا۔

قوات الوفيات جلد اصفحه ۴۷ تاریخ الخلفاء از سيوطي ـ

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعباس (صدالال)

Expression of the control of the con

## باب : ٠٠٠ ابوجعفرواثق بالله كالمع تا اسلام

صبح ہوتے ہی اس کا بیٹا واٹق باللہ ہارون مندخلافت پر رونق افروز ہواارا کین دولت وسر دارانِ لشکرنے بیعت کی اس کی کنیت ابوجعفرتھی۔

ومنتق میں شورش : طلفه واتق کے تحذ نشین ہوتے ہی اہل دمثق باغی ہوگئے اپنے امیر کو چاروں طرف سے گھر لیا اور مرح واسط میں بہ تصد مقابلہ لشکر مرتب کیا۔ رجاء بن ابیب ان دنوں رملہ میں مبرقع سے معرک آرائی کر رہاتھا مگر خلیفہ واثق کے حکم سے اپنے لشکر کا بچھ حصد مبرقع کے مقابلہ پر چھوڑ کر بنات دمشق کے فروکر نے کے لئے آیا متعدد لڑا کیاں ہو کی بالآ خر رجاء نے اہلِ دمثق کو شکست دی اور نہایت بے رحی سے میدان جنگ میں پندرہ سوآ دمیوں کو کا ک ڈالا اس کے ہمراہیوں میں سے تین سوآ دمی کام آئے۔ اس خون ریز جنگ کے بعد اہلِ ومثل کے دماغ کی گرمی فرو ہوگئی۔ آئٹل بغاوت خاموش ہوگئی جاروں طرف امن وامان قائم ہوگیا اور رجاء مبرقع سے ہم نبر د ہونے کے لئے رملہ کی جانب لوٹ آیا اور اس کو بھی شکست دے کرگرفتار کر کے سامرا بھیج دیا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقداقال) \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقداقال) \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقداقال) . كيا گيا اور محمد بن داؤ د مكم معظمه كي حكومت پر بدستور قائم ركھا گيا۔ • ٢٢٠ ج بيس عبدالله بن طاہر والى صوبجات فد كورہ كي سند گورنري طبرستان اور رے كے انتقال كرجانے سے بارگاہ خلافت كے حكم كے مطابق اس كے بيٹے طاہر كوصو بجات فد كورہ كي سند گورنري مرحت كي گئى۔

اس ہنگامہ و بقاوت کوفر و کر کے بغا کبیر نے فریضہ فج ادا کیا اور ذات عرق میں پہنچ کر بنو ہلال کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جیسا کہ بنوسلم کے ساتھ بیش آیا تھا اور ان جی سے تین سومف دہ پر داڑوں کو گرفنار کر کے مدیدہ منورہ کے جیل میں بھیج دیا اور پھر فوج مرتب کر کے بنومرہ کی جانب چلا گیا۔ان خدہ پر داز قیدیوں نے جیل میں نقب لگائی اور بحافظین جیل کو قت جمع ہو کرروک ٹوک کی قیدی پھر پڑے ہے تک لڑائی ہوتی رہی۔ بلا خراہل مدینہ غالب آئے اور قیدیوں کوقید حیات سے رہائی مل گئے۔ بغا کبیرواس خبر کے سننے سے بخت صد مہدوا۔

بنومرہ کی طرف بیغا کمیر کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ فرارہ اور بنومرہ نے فدک پر غاصبانہ قبضہ گرایا تھا بینا کمیر نے پہر پا کر بنومرہ پر جملہ کردیا اورائیے سیدسالا رول میں سے ایک سیدسالا رکو بنومرہ کے پاس سمجھانے کے لئے روانہ کیا بنومرہ اس کی سطوت اور رعب داب سے خائف ہو کرشام کی طرف بھا گے بغا کمیر کے سیدسالا رنے سرز مین شام تک تعاقب کیا اور بغا کمیر جالیس روز تک فدک میں تظہرا رہا بعد ازاں مع ان لوگوں کے جن کو بنومرہ اور فزارہ سے گرفتار کرلیا تھا مدینہ منورہ والیس آیا بطون عقار فزارہ شمخ اور تعلیہ کے رؤسااور سر دارول نے حاضر ہو کرا طاعت وفر ماں بر داری کی قسمیں کھا تیں۔ بغا کمیر کوان لوگوں کی جانب سے ایک گونہ اطمینان ہوا بنو کلاب کی طرف متوجہ ہوا تین ہزار نفر پیش کئے گئے۔ ان میں سے بغا کمیر کوان اور کوالزام مفیدہ پروازی مدینہ منورہ کے جبل میں ڈال دیا اور باقی لوگوں کر رہا کر دیا۔

<u>یمامہ کی شورش پھر ۱۳۲۶ء میں خلیفہ واٹق کے علم سے مطابق بنونمیر کی سرکو بی کے لئے بیامہ گیا۔ شرفاء بنونمیر کے ایک گروہ</u> سے ند بھیڑ ہوگئی دونوں فریق نے ایک دوسرے پرحملہ کیا بغا کبیر نے ان میں سے بچاس آ دمیوں کوفل کرڈالا اور چالیس کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعدائل بمامہ کا قصد کیا اور اطاعت قبول کر لینے کی شرط پرمعافی دینے کا وعدہ کیا گران لوگوں نے ٹی

عاریخ این ظدون کی اور جبال سند رہی طرف روانہ ہوگئے۔ بغا کبیر نے پیامہ کا ایک چکر لگا کرانی فوج کو قبلف و متعدد حصول میں تقسیم کیا اور شکر کے ہر جھے کو بجائے خود ایک مستقل فوج قرار دے کراطراف بیامہ میں تھیل جانے کا حکم دیا ای سے چاروں طرف قبل و غارت کا بازارگرم ہوگیا جس طرف نظرا تھی تھی سوائے کشت وخون اور مقولوں کی لا شوں کے پچھ نظر نہ آتا تھا اضاخ کے قریب پھراہل بمامہ سے بغا کبیر نے ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اتفاق سے اس معرکہ میں اس کے مقدمہ انجیش اور میرہ کو شکست ہوئی قبل و غارت کا قیامت خیز ہؤگامہ اس کی لشکرگاہ میں بریا ہوگیا۔ شام تک اہل بمامہ غارت گری میں مصروف رہے۔ رات ہوتے ہی کا میا بی کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے۔

بیما مدکی فتح : بغا کبیر نے ان کا تعاقب کیا گراطاعت قبول کرنے کی شرط پرامان دینے کا وعدہ کر دہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر اپنے رکاب کی فوج سے ایک وستہ کواہل بیامہ کے پاس مجھانے کو بھیجا۔ اہل کیامہ نے اس کی کی فوج کا احساس کر کے جس محملہ کردیا۔ بعن کبیر حکست کھا کرا پے انشکر گاہ میں واپس آیا۔ اس اثناء میں بعنا کبیر کے نشکر کا وہ دستہ اہل بیامہ کے پہتے ہے آگیا ہوا تھا۔ اہل بیامہ اس فوج کے دستہ کواپی پہتے ہے آگیا ہوا تھا۔ اہل بیامہ اس فوج کے دستہ کواپی سے خود بخو درک گئے۔ فوج سواران اہل بیامہ اس فوج کے دستہ کواپی پہنوں کو بعنا کبیر کی فوج نے اہل بیامہ کے بیادوں کی بلنوں کو بات ہی بات میں بین بیارو کردو کی طرح کا فرکر کے بھا گ گئے۔ بغا کبیر کی فوج نے اہل بیامہ کے بیادوں کی بلنوں کو بات ہی بات میں خیارو کردو کی طرح کا فرکر کے بھا گ گئے۔ بغا کبیر کی فوج نے اہل بیامہ میں داخل ہوا اس اس میں بات میں ہوا اس کے بعد ورجن اشروی برافتری میں مواف کے بعد ورجن اشروی برافتری میں مواف کے بعد ورجن اشروی کی برافتری میں مواف کے بعد ورجن اشروی برافتری میں مواف کے بعد ورجن اشروی برافتری میں مواف کے بعد ورجن اشروی برافتری کی برافتری میں براجعت کی اور میں مواف کے بال کردیا ہے بعد ورجن اس کے بعد ورجن اس کے بعد ورجن اس کی بوائی براجعت کی اور میں مالے والی مدید کوروں کو موادان اہل کے بواس کے وقا ورجن کی موادان اور اس کے بواس کے واس کے تواف کے بواس کے دیا ہوں کو بوادان اور اس کے بواس کے دیا ہوں کو بوادا کردیا ہوں کہ بھورا کی میں گوار کے بواس کے دیا ہوں کو بوادا کردیا ہوں کہ بھورا کی کردیا ہوں کو بیا کہ بھور کی کہ بیا کہ بیا کہ بیرہ کے جوالہ کردیا ہورکہ بی سالے حوالہ کردیا ہورکہ بیا کہ برائے کہ بیا کہ بیوں کو بعد کہ بیا کہ بیا کہ بیرہ کے جوالہ کردیا ہورکہ بی مواد کردیا ہوں کو بیا کہ بیرہ کے بوالہ کردیا ہورکہ بی سالے والی مدید بور بیا کہ بیرہ کو بیا کہ بیرہ کی بیا کہ بیرہ کو بیرہ کو بیرہ کو بیرہ کو بیا کہ بیرہ کو بیا کہ بیرہ کو بیرہ کو بیا کہ بیرہ کو بیرہ کو بیرہ کو بیا کہ بیرہ کو بیرہ کو بیا کہ بیرہ کو بیرہ کو

فلیفدوا تن کے روبرو دربارِ عام میں پیش کئے گئے اس جلسہ میں قاضی احمد بن ابی داؤ دہمی تھا۔ فلیفہ وا تن نے احمد بن نفر سے بغاوت اور خروج کی وجہ دریافت نہ کی فلق قرآن کا مسلہ چھٹر دیاا حمد بن نفر نے عرض کیا'' وہ کلام الہی ہے''۔ پھر فلیفہ وا تن نے اللہ تعالی کی روبت اخبار صحیحہ سے ثابت ہے اور میں فلیفہ وا تن نے اللہ تعالی کی روبت اخبار صحیحہ سے ثابت ہے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حدیث شریف کی مخالفت نہ سیجے''۔ خلیفہ وا تن نے علماء کی طرف دیکھ کر احمد بن نفر کی بابت دریافت کیا' عبد الرحمٰن بن اس اق قاضی جانب خر بی بغد د نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا ''امیر المومنین کو اس شخص کا خون مباح ہے''۔ قاضی احمد بن ابی داؤ دیولا' ' بیر محص کا فر ہو گیا اس کو تو بہ کی ہوایت کی جائے''۔ خلیفہ وا تن نے صصد (بیر عربی معد محمد کیرب زبیدی کی تلوار تھی کی خوائی اور نیام سے تھٹے کرا حمد بن نفر کی طرف چلاا حمد بن نفر کی طرف کی مدیکر برسید کی پھر بیٹ پرائی تلوار سے ناف سے سیدند کی چاک کردیا۔ اس کے بعد سیا الدمشتی ایک تلوار کی دیا جو جسر بغداد پرائی تلوار سے ناف سے سیدندک چاک کردیا۔ اس کے بعد سیا الدمشتی نے بڑھر کرمرا تار کر بغداد بھے دیا جو جسر بغداد پرائی کودیا گیا اور لاش کودیہ بغداد پرصلیب پرچڑھادیا۔

مختلف واقعات اس می است کی کر عیسائی قید یول کو بعوض مسلمان قید یول کے والی دم کودے کر مصالحت کر لوگر ساتھ ہی اس کے مسلمان قید یول سے قرآن کی مخلوق ہونے اور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جاتا جو خص خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جاتا جو خص خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جاتا جو خص خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ ہونہ اس کی قید سے چھڑا کیا اور آیک دینا رعلاوہ ڈاوسٹر کے بطور انعام مرحت کرنا اور جو خص خلق قرآن کا مسئلہ ہونہ اس کے معاوضہ میں کی عیسائی قیدی کورہا کرنا اور نداس کی رہائی کی فکر کرنا چنا چیا ہوئی دوی اور مسلمان اپنے اپنے قید یول کو لئے ہوئے نہرلامس پرآئے جو طرسوس سے ایک منزل پرتھی مسلمانوں نے عیسائی قید یول کورہا کردیا اور عیسائیوں نے مسلمان قید یول کو مسلمان قد دیل جن کوعیسائیوں کے پنجہ خضب سے نجات دلائی گئی تعدادین حیار جزار چونسٹھ مرد آئی مسلمان قد یول کو مسلمان قد دیل جن کوعیسائیوں کے پنجہ خضب سے نجات دلائی گئی تعدادین حیار جزار چونسٹھ مرد آئی مسلمان قد یول کو مسلمان قد دیل جن کوعیسائیوں کے پنجہ خضب سے نجات دلائی گئی تعدادین حیار جزار چونسٹھ مرد آئی مولوں کے اور کورہا کردیا اور عیسائیوں کے بندی جن کوعیسائیوں کے پنجہ خضب سے نجات دلائی گئی

اخمہ بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا مہر مائے آتے ہی ایک لشکر مرتب کر کے سرحدی بڑا د پر جہاو کر دیا اثناء داہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمہ بن سعید نے اس کے کہنے پر النفات نہ کی۔ نتیجہ کے ہوا کہ برف اور کثرت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آ دمی برف و بارش کی نذر ہو گئے 'ای قدر کفار نے گرفتار کر لیا اور ایک گروہ کثیر بدندون میں ڈوب کر مرکبا۔ مجبوراً بے نئل ومرام واپس آیا۔ ظیفہ واثق نے احمہ بن سعید کو اس ناعا قبت اندیش پر تھیجت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس

ارج ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حداق) \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حداق) روی اور مسلمان اپنے اپنے قید یوں کو لئے ہوئے نہر لامس پر آئے جوطرسوں سے ایک منزل پرتھی ۔مسلمانوں نے عیسائی قید یوں کور ہاکر دیا اور عیسائیوں نے مسلمان قید یوں کو۔مسلمان قیدی جن کوعیسائیوں کے پنجۂ غضب سے نجات دلائی گئی تعداد میں چار ہزار چونسٹھ مرد آئے ٹھ سولڑ کے اور عور تیں اور ایک سواہل فرمہ تھے۔

احد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا م سر مائے آتے ہی ایک شکر مرتب کر کے سرحدی بلا دیر جہا وکر دیا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہا دکرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر التفات نہ کی۔ تیجہ بیہ ہوا کہ برف اور کثر ت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آ دمی برف و بارش کی نذر ہو گئے اسی قدر کفار نے گرفتار کرلیا اور ایک گروہ کثیر بدندون میں ڈوب کر مرکیا۔ مجبوراً بے نیل ومرام واپس آیا۔ خلیفہ واثق نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیشی پر نصیحت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس کے نفر بن حزہ خزاعی کو متعین فرمایا۔

وفات خلیفہ واثق اللہ ابوجعفر ہارون بن معظم نے پانچ برس نو مہینے خلافت کر کے بعارضہ استسقاء جبکہ چورا تیں ماہ ذی
المجہ ۲۳۳ ہے کی باتی رہ گئیں تھیں وفات بائی ۔ علاج کی غرض ہے موت سے ایک دن پہلے گرم توریس بھایا گیا اس سے مرض
میں خفت محسوس ہوگئی۔ دوسر سے دن تورزیا دہ گرم کیا گیا اور گزشتہ یوم کی نسبت زیادہ دیر تک تنور میں بیشار ہا بخار آ گیا۔ تنور سے زکال کر محصہ بیس سوار کرایا چند محول کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بدن کومس کی تھا جس پرسب سے پہلے اُس کو اس کی موت کا حساس ہوا۔
داؤ د نے خلیفہ وا تق کی موت کے بعد اس کے بدن کومس کی تھا جس پرسب سے پہلے اُس کو اس کی موت کا احساس ہوا۔

نظفه وائن کی مال کانام قراطیس تھاام ولد (کئیزک) تھی کمکی راہ میں بیسیویں شعبان 19 ہے کو پیدا ہوا چھتیں برس چار مبینے کی تمریا کی احمد بن ابی داؤد اور پر وایت بعض اس کے بھائی ظیفه متوکل نے نماز جنازہ پڑھائی اور مکسی راہ مقام ہارونی میں فن کیا گیا۔ بیائے آبا واجداد کی طرح خاتی قرآن کا فائل اور دویت وائل اور دویت باری کا مشرکھا۔ مذہبا اعترال کی جاب ہا گیا بلکہ معزلہ تھا اس سے بھی انکہ اور دوئیت باری کا امتوان لیا جس نے خاتی قرآن ہے افکار کیا اور روئیت باری کا اقرار کیا اس کو مزاد کی مول گہتا ہے کہ خلیفہ واثق اور وفضل کی وجہ ہے مامون اصخر کہلاتا تھا خود شاعر فون شاعری اور غزاہے واقعت تھا۔خود اچھا بجاتا تھا۔فضل پڑیدی کا بیان ہے کہ خلفاء بنوعباس میں سے اس سے زیادہ کو کی راوی شعرکا نہ تھا کی نے کہا: '' کیا مامون اعظم سے ذیادہ ہے گیز الروایت ہے' فضل پڑیدی نے جواب دیا ہاں مامون نے ملم عرب میں نجوم' طب منطق اور فلا سفہ خلاط ملط کر دیا تھا اور ظیفہ واثق علم عرب میں کی چیز کوئیس لاتا تھا۔خصان تاریخ کا لیاب اس انجی جو کہ بیاس بھا تھا جیسا کہ ہودئ چورتوں کوموار کرانے کی ایک سواری ہے زیانہ قدیم میں اس پرقبہ نہیں بیایا تھا جیسا کہ ہودئ چورتوں کی مورث کے عورتوں کوموار کرانے کی ایک سواری ہے زیانہ قدیم میں اس پرقبہ نہیں بیایا تھا جیسا کہ ہودئ پڑقبہ بنایا جاتا ہے۔ اقرب الموارد جلداول صفح ۱۲۲

y a Roman Market and American a

en flater i transcription et grant et all anticolor and all and an exemple and an exemple and an exemple and a

على فلافت الوماس (حداق)

The profit is a second with the first transfer to the constraint of the

## M: ÅÅ

# جعفرالتوكل على الله السراح تا عرام ه

تخت نشنی : خلیفہ واثن باللہ کے مرنے پر قاضی احمد بن ابی داؤ دائیا ن وصیف عمر بن فرج اور ابن الزیات وغیرہ قصرِ خلافت میں جمع ہوئے اور گھر بن واثن باللہ کو جو ایک نوعمر لڑکا تھا تختِ خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ پہنا کی 'اتفاق سے بوجہ نوعمر کی چھوٹا لکلا وحین نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا'' کیا تم لوگ اللہ تعالی ہے تہیں ڈرتے ہوجو ایسے کم عمر صاحبز اورے کو مند خلافت پر مستحقین خلافت کے متعلق آراء قائم صاحبز اورے کو مند خلافت پر مستحقین خلافت کے متعلق آراء قائم سے بیا گا مہ با ندھا' دست کرنے گئے بالا خرسب نے باتفاق جس بی معتصم کو طلب کیا۔ احمد بن ابی داؤ دینے لباس فاخرہ بہنایا 'عمامہ با ندھا' دست بوسہ کرنے کہا'' السلام علیک یا امیر المؤمنین ورمن اللہ علیہ و برکانہ'' اور المتوکل علی اللہ کا لقب دیا۔

ضلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واقتی کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا تھم دیا بعد ازاں شاہی لشکر کو آٹھ مہینے کی تخواہ مرحمت فرمائی' بلا دفارس پر ابراہیم بن محمد بن صعب کو متعین کیا' غالم بن محمد طوسی کو حکومت موسل پر بحال رکھا' ابنِ عباس محمد بن صول کو دیوان نفقات سے معزول کیا اور اپنے بیٹے منصر کو تر مین' یمن اور طاکف کی حکومت عنایت کی۔

خلیفہ واثق نے اپنے عہد خلافت میں عمد الملک ابن اگریت کو قلمدان وزارت سپر دکر کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور محمد بن عبد الملک ابنی ذاتی قابلیت سے تمام اراکین دولت پر حاوی ہور ہا تھا متوکل اور نیز خاندانِ خلافت کے کی ممبر کا کچھ پاس ولحاظ نہ کرتا تھا ایک مرتبہ خلیفہ واثق اپنے بھائی متوکل پر ناراض ہوا متوکل ابن الزیات نے نہ تو ختدہ بیشانی سے سلام کا الزیات کے پاس گیا' حالات بیان کئے اور خلیفہ واثق کو راضی کرنے کی التجا کی ابن الزیات نے نہ تو ختدہ بیشانی سے سلام کا جواب دیا' نہ خوش اخلاق سے ملاقات کی اور نہ متوکل گی با تیں قوج سے سنیں بلکہ نہا بیت بے دئی سے کہا'' آپ تشریف لے جواب دیا' کہ خوش اخلاق سے ملاقات کی اور نہ متوکل گی با تیں توج سے سنیں بلکہ نہا بیت بے دئی ہوجا تیں گیا مرک سے اگر آپ کے حالات اور اطوار دورست ہوجا تیں گیا تھا میر الموشنین بلا کی سفارش کی گوئی ضرورت نہیں ہوجا تیں گیا تاضی احمد بن ابی داؤ ذ متوکل کی صورت دیکھتے ہی سروقہ تعظیم کو اٹھ گھڑا ہوا' نہا بیت اخلاق سے بیش آیا' عزت و میں گیا قاضی احمد بن ابی داؤ ذ متوکل کی صورت دیکھتے ہی سروقہ تعظیم کو اٹھ گھڑا ہوا' نہا بیت اخلاق سے بیش آیا' عزت و احرام سے صدر مقام پر بیٹھایا اور آنے کا شکریہ ادا کیا۔ متوکل نے کہا'' میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ بھائی حال میان مجھ سے ناراض ہوگئے ہیں بہت انجھا ہوتا آگر آپ ان کو راضی کر دیتے'' قاضی احمد نے بہالی مرسے اس امر کے انجام حال بیان در کیا تھا۔ یہاں تک و باتا تھا تو متوکل کی سفارش کر دیتا تھا۔ یہاں تک و کیا اقرار کیا اور اس کی دور تے تو تو خلیفہ واثن باللہ سے جب موقع مل جاتا تھا تو متوکل کی سفارش کر دیتا تھا۔ یہاں تک

تاريخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلافت بوعباس (هذاول)

كه خليفه واثق بالشكاول متوكل كي طرف مصصاف بوكيات

عمر بن قرح کا او بار عمر بن فرج رجی نے بھی متوکل کے ساتھ خلید واثن سے ناراضگی کے زمانہ میں ابن الزیات کا سا برتاؤ کیا تھا جس کی پا داش میں خلیفہ متوکل نے تخت نشینی کے بعد ماہ رمضان میں گرفتاد کر کے قید کردیا تھا اور مال واسباب ضبط کرلیا تھا گر پھر گیارہ لاکھ زرجر مانہ وصول کر کے دہا کرویا۔

ایتا خ کی گفتاخی ایتاخ اسلام ابرص کا خادم اوراس کاباور پی تھا چونکہ قد وقامت کابلند ہاتھ پاؤں کا سڈول اور شجاع تھا خلیفہ معتصم کی نظروں میں ساگیا و واچ میں خرید لیا۔ آدی دانشمند مزاج شناس تھا خلیفہ معتصم اورواثق کے عہد خلافت میں اس کی بروی عزت افزائی ہوئی۔ چاروں طرف اس کا دور دورہ ہوگیا۔ بڑے بڑے صوبجات کا انظام اس کے سپر دہوا سامرا میں بہلے تھا اور اس کی بروی عزت افزائی ہوئی۔ چاروں طرف اس کا بھول ہوا کرتی میں بہلے تھا اور اکسی میں بہلے تھا اور اکسی وہ لوگ مثل اولا دیا مون امن الزیات صالح ، عجیف عمر بن فرج اور اس علی میں جو لوگ مثل اولا دیا مون امن الزیات صالح ، عجیف عمر بن فرج اور اس جنید وغیرہ قدر اس کے مکان میں اور اس کی نگرانی میں وہ لوگ مثل اولا دیا مون امن الزیات صالح ، عجیف عمر بن فرج اور اس جنید وغیرہ قدر اس اور خراسانی پلشنیں اس کے ماتحت سے سفارت کا جات سے دہ سب اس کے میر دیتھے۔

ایک روز شب کے وقت خلیفہ متوکل کے ساتھ بیٹھا ہوا لی رہاتھا۔ دونوں نشر میں چور تھے لڑنے لگے خلیفہ متوکل نے پہنچتی ایٹاخ نے نیام ہے تلوار کھینچ لی خواصوں نے دوڑ کرایک دوسرے سے علیحد ہ کر دیا۔ ضبح ہوتے ہی ایٹاخ در بارخلافت

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (هنداوّل) میں حاضر ہو کر قدموں میں رگر پڑاشب کی گتاخی کی معذرت کی بظاہر بات آئی گئی ہو گئی گرخلیفہ متوکل کے دل میں گرہ پڑگئی اورایتاخ کواس کا حساس ہو گیا۔

ایتاخ کاسفر تجاز اس اثناء میں زمانہ کچ آگیا۔ایتاخ نے کچ کی اجازت چاہی متوکل نے اجازت دے دی ساتھ ہی اس کے ایک خلعت گراں بہاعنایت فرمائی۔ ایک وستہ فوج ہمراہ کر دیا ان شہروں کی اس کوسند امارت عطا کی جوسفر تجاز میں اس کی راہ میں پڑتے تھے۔ چنا نچرایتاخ بہ قصد کچ ماہ ذیقعد سوس پر بالاس بوکر روانہ ہوگیا اس کی روائی کے بعد خلیفہ متوکل نے جابت پر اپنے خادم وصیف کو مامور کیا اور جب ایتاخ نے سفر کچ سے مراجعت کی تو خلیفہ متوکل نے ایتاخ کے پاس ہدایا اور تحاکف روانہ کئے اور بغداد میں اساق بن ابراہیم کو کھے بھیجا کہ ایتاخ کو کسی حیاہ سے بغداد میں لے جاکر قید کر دوجوں ہی ایتاخ بغداد کے قریب بہنچا اسحاق بن ابراہیم نے ایتاخ کے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا'' امیر المؤمنین نے یہ محم صادر فر مایا ہے کہ آپ پہلے بغداد تشریف لا سیخ مرداران ہنو ہاشم واراکین سلطنت سے ملاقات کیجے اور المؤمنین نے یہ محم صادر فر مایا ہے کہ آپ پہلے بغداد تشریف لا سیخ مرداران ہنو ہاشم واراکین سلطنت سے ملاقات کیجے اور فر بی بین خازم کے مرکان میں سب کو جمع کر کے حسب مراتب انعامات اور صلے مرحمت سیجے''۔

ایتاخ کا خاتمہ : ایتاخ اس عم کی تیم کرتے ہوئے بغدادیں داخل ہوا اسحاق بن ابراہیم دروازہ پراستقبال کے لئے کھڑا تھا جس وقت ایتاخ مکان کے اندر جلا گیا۔اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے ہے دول دیا اور دروازہ پر پہرہ بھا دیا۔ اس کے بعراہیوں کو اندر جانے ہے دوک دیا اور دروازہ پر پہرہ بھا دیا۔ اس کے بعداس کے دونوں لڑکول منصور ومظفر اور دونوں سیکرٹریوں سلمان بن وہب اور قد امد بن زیاد کو بھی گرفتار کر لیا ایتاخ کو بیخبر لگی تو اسحاق بن ابراہیم کے پالے پہ کہلا بھیجا کہ ''میرے دونوں لڑکوں کے ساتھ مزمی کا برتاؤ کی جو اگر خطاوار ہوں تو بین ہوں ''۔اسحاق نے ایتاخ کی بیدر خواست نظور کرلی۔ایتاخ اس زمانہ سے برابر قید بی بیس رہاتا آئک کہ مرگیا بحض کا بیان ہے کہ ایتاخ کا پانی بند کردیا تھا اس وجہ سے مرگیا اور اس کے دونوں لڑ کے جیل بی بیس رہے۔ یہاں تک کہ متوکل کے بعد منصر مستدخلا فت بررونق افروز ہوا اور اس نے ان دونوں کور ہاکیا۔

محمہ بن بعیث برغمان العبید میں باہ کر بن بعیث بن جلیس آ ذربا بیجان کے مسہود و مضوط ترین قلعہ مرند میں پناہ گزیں تھا زمانہ خلیفہ متوکل میں بہ عکمت عملی قلعہ مرند سے زکال کرسامرا میں قید کیا گیا مگر کچھ عرصہ بعد جیل سے بھاگ کر پھر مرند میں جا گرا پی جان بہائی بیان کیا جا تا ہے کہ محمہ بن بعیث جیل میں مقید نہ تھا بلکہ اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کے زیر نگر انی قید تھا اور بغا الشر ابی کی سفارش سے بہ منانت محمہ بن خالد بن بزید بن مزید شیبائی رہا کیا گیا۔ رہائی کے پچھ عرصہ بعد سامرا میں اوھ اُدھر پھر تارہا تا آ نکہ خلیفہ متوکل علیل ہوا محمہ بن بعیث بھاگ کر مرند چلا گیا اور اس کوغلہ اور سامان جنگ سے خاطر خواہ مضبوط کیا اس اثناء میں قبیلہ ربیعہ وغیرہ کے فتنہ پر دازوں اور باغیوں کا ایک گروہ جو تعداد میں بائیس سو کے قریب تھا۔ مرند میں جمح ہوگیا ان دنوں آذر بائیان کا والی محمد بن مرتمہ تھا محمد بن بعیث کی کثرت جماعت سے ڈر کر دم بخو در ہا کی تئم کا تعرض نہ گیا۔ خلیفہ متوکل نے اس کومعز ول کر کے حمد دید بن علی بن ضل سعدی کو تعین فر مایا چنا نچے حمد دیدا یک مدت تک محمد بن بعیث کا مرند میں محمد میں بعیث کی مرند

محمد بن بعیث کا خاتمہ : خلیفہ مؤکل نے امدادی فوجیں بھیجیں مگر کامیا بی کی صورت نظر ند آئی مجبور ہوکر بغاالشرا بی کو دو ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ مرند کی فوج کی کمک پر مامور کیا۔ بغاالشرا بی نے میدانِ جنگ میں بہنچ کر قلعہ مرند کے اردگر دایک

المن المراق المراق المن المالية الموالية المالية الموالية المالية الموالية المالية المالية الموالية المالية الم

ولی عبر کی کی بیعت دست الاسلام علی منظف متوکل نے اپ مینوں بیٹون محمر طلحه اور ابراہیم کی ولی عبد کی گی بیعت لی ابغض مورخین نے بجائے طلحہ کے زیبر کا نام لکھا ہے۔ بیعت لینے کے وقت بیقرار دیا کہ پہلے میرے بعد محمر تاج وتخت کا مالک ہوگا اور اس کو المنتصر کا لقب وے کرافریقیے مغرب قسرین ثغور شامیہ جزریہ دیار معنز دیار ربیعہ بیت موصل عانہ خابو کو دجلہ سواد بجرین معنر موت حرمین سند کی محران قدائیل گورا ہواز بجرکوف بجر بھرہ اور سامرا کے مستغلات کو جاگر میں دیا اور بعد المنتصر کے اپنے دوسرے بیٹے طلحہ کو مند خلافت کا وارث تھم ایا اور اس کو المعتز کا لقب مرحمت فرما کر صوبجات خراسان طبرستان رئے ارمینیہ آذر با بجان اور صوبجات فارا کو عنایت کیا اور پھی عرصہ بعد و سام ہے میں اپنے کل مما لک محروسہ خزائن اور دارالضرب کو اس کی جا گیر میں اضافہ کیا اور یہ ما در فرمایا کہ المعتز کا نام سکہ پر مسکوک کیا جائے۔ ان دونوں وارثانِ تاج و تخت کے بعد ابرا ہیم کی ولی عہدی کی بیعت کی اور اس بھی وسٹین اور صوبجات شامیہ عنایت کئے۔

ای سنہ میں خلیفہ متوکل نے لشکریوں کو تبدیلی وضع ولباس کا تھم ورجنا نچ لشکریوں نے کمبلوں کے جبے پہنے بجائے بیٹی کے کمر ڈوریوں سے باندھی اور خدام کے لباس میں جھالریں علوا کئیں۔ پیٹی باندھنے کی ممانعت کی اور فدرمیوں کی عبادت گا ہوں کو جو جدید تغییر ہوئی تھیں منہدم کردیئے کا گشتی فرمان جاری فرمایا اوراس امر کی ممانعت کی کہ ممالک محروسہ میں کوئی تخص کسی حاکم کی دہائی نہ دے اور ذمی اپنے جلسوں میں صلیب نہ نکالیں اوران کے درواز وں پرعلامت کی غرض سے شیاطین کی صور تیں لکڑی کی بنادی جا کئیں۔

محرین ابراہیم بغداد کا افر پولیس تھا عبد خلافت مامون اعظم معتصم واثق اور متوکل میں تھا اور اس کا بھائی اسحاق بن ابراہیم بغداد کا افر پولیس تھا عبد خلافت مامون اعظم معتصم واثق اور متوکل میں تھا اور اس کا بھیجا تھر بن اسحاق سامرہ میں دارالخلافۃ کے دروازہ پراس کی نیابت کرتا تھا۔ ۳۳۵ پی میں اسحاق بن ابراہیم کی وفات پر خلیفہ متوکل نے اس کو (یعنی محمد بن اسحاق کو) محکمہ پولیس پر متعین کیا اور تمام صوبجات جوامین کے باپ کے تھے اسے مرحمت فرمائے اور معتز نے اپنی جانب سے میمائہ بحرین اور مرکی نیابت عطاکی تھر بن اسحاق نے تمام قیمتی تیمتی اسباب اور جواہرات جواس کے باپ کے تھے خلیفہ متوکل اور اس کی اولا دکی خدمت میں بھیج و بیے تھر بن ابراہیم تک بی خبر پنجی خلیفہ متوکل اور نیز اپنج بھیتج سے سخت ناراض ہوا

ارق این طدون فراس استان می مناب استان استان استان استان کو فارس کی سند گورزی عنایت فرما کر بجائے محمد بن استاق کو فارس کی سند گورزی عنایت فرما کر بجائے محمد بن استان کے فارس بیس بی کا میں بی کا بی کا میں بی کا کی بید دیر دکالی کہ بی کا دیا کہ بی کا میں کی کے لیے کا کی کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے کہ بی کا کی کے لیک کے لیک کے لیک کی کے کہ بی کا کی کے لیک کو کرک کے لیک کی کے کا کر کیا کے لیک کے لیک کے لیک کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ

آرمینیدگی بغاوت صوبہ آرمینیدگی گورزی پر یوسف بن محمد ما مورتھا بطریق بقراط بن اسواط جوبطریقیوں کامر دارتھا۔
امان کا خواستگار ہوکر دارالا مارت میں حاضر ہوا یوسف بن محمد نے اس کو معداس کے بیٹے کے گرفتار کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں بھیج دیا۔ پوسف کے اس فعل سے آرمینیہ کے بطریقیوں کو بخت اشتعال بیدا ہوا بقراط بن اسواط کے پیچا زاد بھائی اوراس کے دامادموکی بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے اور با تفاق رائے سب کے پوسف بن محمد کو مار ڈالنے کی قسمیں کھائیں چنانچہ رمضان سراس سے مقام میں پوسف بن محمد کو چاروں طرف سے گھرلیا۔ پوسف بن محمد بینجر پاکراہل آرمینیہ سے جنگ کرنے لگا اہل آرمینیہ نے پہلے ہی معرکہ میں پوسف بن محمد کو شکست دے کراس کومع اس کے ہمراہیوں کے تل کرڈ الا بارگا و طلا فت سے حسب تھم خلیفہ متوکل بڑا کہیراس ہنگامہ کے فروز کوروائہ ہواموسل اور جزیرہ ہوتا ہوا آردن پر جا انز آاور برور منظا فت سے حسب تھم خلیفہ متوکل بڑا کہیراس ہنگامہ کے فروز کے کوروائہ ہواموسل اور جزیرہ ہوتا ہوا آردن پر جا انز آاور برور

عالی بر بعضہ طامی رائے موی بن زرارہ اورائی نے بھا یوں تو فید رائے طیفہ موئی ی خدمت میں روانہ رویا۔

تقلیمی کا محاصر و اس معرکہ میں موی بار زرارہ کے ہمراہیوں میں سے تقریباً تمیں بزارا وی مار سے گھا اورائیک گروہ کثیر گرفتار کرایا گیا۔ اس کے بعد بغا کبیر نے شہر دو بل میں جا کر پڑاؤ کیا ایک مہینہ تک تھیرا رہا پھر شہر دہیل سے روانہ ہوا انعلیس پر بہنی کرمحاصرہ ڈال دیا اور زیرک ترک کوایک وسٹ فی جے کے ساتھ بطور مقدمتہ انجیش کے تقلیس پر مملہ کرنے کا تھی دیا اسحاق بن اسحاق نے (بیر بنوامیہ کا خادم تھا) تقلیس سے نکل کرزیرک کا مقابلہ کیا تا وفوں ریزی کا بازار گرم ہو گیا شہر تعلیم سے نفاطیق نے شہر پر آتش باری شروع کر گیا شہر تا تش باری شروع کر گیا تا ہے گئے میں آگ لگ گئے وہ جل گیا علاوہ اس کے ہزار ہا مکانات جل خاک وسیاہ اور پچیاس ہزار آدی اس آتش دنی کی نذر ہوگئے۔ باتی جور ہے وہ گرفتار کر لئے گئے۔ ترکی اور مغربی بلیٹوں نے اسحاق بن اساعیل کو گھیر کر گرفتار کر لیا بغا کہیر نے اسی وقت اسحاق کو تل کر ڈالا۔

بعنا کمیر کی مزید فتو حات اسحاق کے اہل وعیال معدا پنے مال واسباب کے شہر صغد بیل چلے گئے جوشہ تفلیس کے برابر ہرکومن کے شرقی جانب تھا جس کونوشیروان نے آباد کیا تھا اور اسحاق نے انہیں ضرور توں کوپیش نظر کر کے پہلے ہی رسدوغلہ جح کر کے اس کو مضبوط کر رکھا تھا مگر ان اجل رسیدوں نے اس قلعہ نے بھی بعنا کبیر کے پنجی طلم سے نہ بچایا۔ اس کے بعد بعنا کبیر نے ایک لٹکر دوسر سے قلعہ کی جانب جو ما بین بروعہ اور تفلیس کے واقع تھا روانہ کیا۔ اہل قلعہ نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر بعنا کہیر کے لٹکر دوسر سے قلعہ کی جانب جو ما بین بروعہ اور تفلیس کے واقع تھا روانہ کیا۔ اہل قلعہ نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر بعنا کی سرز مین میں تھا اور جس کا والی عیسی برحملہ کیا جو بلقان کی سرز مین میں تھا اور جس کا والی عیسی بن یوسف تھا عیسی بن یوسف تھا تھی کی سرز مین میں تھا اور جس کا والی عیسی بن یوسف تھا تھی گی بن یوسف نے بہت کچھ ہاتھ یا دُن مارے کیکن بعنا کبیرے لٹکر کول کے اس کو گرفتار کر لیا اور بعنا کبیر نے اس کومعہ چند بطریقوں کے بغداد کی طرف روانہ کر دیا بیوا قعہ ۱۳۲۸ھے کا ہے۔

قضا قریر عمال نے دیر عمل کے فارافسکی اس مدتک اس حد تک

الرخی این المحدون و المحدون ا

اسی سندمیں قاضی احمد بن ابی داؤد نے اپنے بیٹے ابوالولید کے مرنے کے بیس دن بعد و فات پائی مذہباً معتزلی تھا اس نے بشر مرلی سے اس مذہب کی تعلیم پائی تھی اور بشر مرلی نے مہم بن صفوان سے اور جہنم بن صفوان نے جعد لین اوہم معلم مروان سے ان خیالات اور عقالد کو حاصل کیا۔

محمص کی بعناوت چونکہ ابوالمغیث مورا رافعی والی حص نے بعض رؤ ساتھ کو بلا کسی جرم کوخطائے آل کر ڈالا تھا۔ اس وجہ سے سے سے سے سے معلی میں سے چند آ دمیوں کو سے سے سے سے سے معلی میں سے چند آ دمیوں کو سے سے سے سے معلی میں سے چند آ دمیوں کو قبل کر ڈالا خلیفہ متوکل نے بجائے اس کے محمد بن عبدویہ عاری کو تعیین فرطایا سے نبھی ابل محمل اس سے بھی منحرف اور باغی ہر گئے۔ دارالخلافۃ سے دمثق اور رملہ کی فوجیس اسی ہنگامہ کے فروکر نے پر متعین کی گئیں۔ چنانچہ اہل محمل ہوئی ایک گروہ کشر بلوائیوں کا اس معرکہ میں کام آ گیا۔ فروکر نے پر متعین کی گئیں۔ چنانچہ اہل محمل ہوئی ایک گروہ کشر بلوائیوں کا اس معرکہ میں کام آ گیا۔ عیسائی شہر بدرکر دیے گئے کنائش (گرج) گراد ہے گئے اور ان میں سے جامع مسجد میں متاب کے دور ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں اس سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں اس سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں دور میں میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں سے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے دور ان میں دور کی سے میں شامل کر لئے گئے دور ان میں سے میں شامل کر لئے گئے دور ان میں دور کی سے میں شامل کر لئے گئے دور کی سے میں سے میں

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صداقل) موجائے گان معید کو بیجا قائی شرارت اور آئے دن کے موجائے گان مطاقہ متوکل مین کر ہمت ہار گیااس سے بیجا قاکا توصلہ بڑھ گیااور اہل صعید کو بیجا قاکی شرارت اور آئے دن کے فساد سے خوف پیدا ہوا بارگاؤ قلافت میں ایک درخواست بھیج دی۔

محمد بن عبد الله فمي كا تقرر : خليفه مؤكل نے محمد بن عبدالله فمي كواسوان قفط 'اقصر'اسفااورارمنت كي سند كورنري مرحت فرما كربياة سے جنگ كرنے كاتھم صادركيا اورعتبہ بن اسحاق ضي والي مصر كے نام محد بن عبدالله في كي مالي اور فوجي امداد كرنے كا فرمان بھیج دیا چنانچے محمد بن عبداللہ قتی ہیں ہزار فوج کے ساتھ جس میں شاہی میلٹنیں اور رضا کار کی فوج بھی شامل تھی۔ بلا دہجا ۃ کی طرف ختکی کی راه سے روانہ ہوااور براہ قلزم متعدد کشتیاں آٹا 'ستو' مجوروں اور روغن زینون سے بارکرا کے بلاد بجاۃ کی جانب روانہ کر دیں رفتہ رفتہ محمد بن عبداللہ فتی ان کے قلعوں تک پہنچ گیا۔ بادشاہ بجا قاعلی بابا نامی محمد بن عبداللہ فتی ہے ووچند نشکر مرتب کر کے مقابلہ یرآیا اور نہایت دھیمی رفتار سے لڑائی شروع کی اس اُمیدی کتھوڑے دنوں میں ان کارسد وغلیجتم ہوجائے گا اُس وفت ہم ان کو بغیر جدال وقال کے گرفتار کرلیں گے اس اثناء میں وہ کشتیاں ساحل پر پہنچ گئیں جن کواس نے اپنی روانگی کے وقت مفر سے براہ قلزم روانہ کیا تھا تو محمہ بن عبداللہ فتی نے اپنے لشکریوں کو حسب ضرورت اور خاطر خواہ اشیاءخور دنی تفسیم کر دیں۔ على بإباكي اطاعت:على بابان انظام أور دورانديثي كود مكير دنگ بوگيا۔اگے دن خم شونک كرميدان بين آيا اور نہایت بخق سے لڑائی شروع کی چونکہ اس کے اونٹوں میں وحشت زیادہ تھی ہرچیز کودیکھ کربدک اٹھتے تھے خلاف تو قع کامیا بی نہ ہوئی۔ دوسرے دن محمد بن عبداللہ فتی نے گھوڑ دن کی گر دنوں میں گھنٹیاں بندھوا کر تملہ کرنے کا حکم دیا علی بابا کی فوج کے اونت گھنٹیوں کی آ وازش کر بدک کر بھا گے شتر سوار ، ان نے ہر چند سنجالا نہ سنجھے۔ مجبور ہو کرعلی با باتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا محدین عبداللہ فی نے تعاقب اور تل وغارت دانتھم دے دیا ہزار ہا آ دی مارے گئے اور قید کئے گئے تا آگکہ علی بابانے امان ومصالحت کی درخواست کی حجمہ بن عبداللہ تھی نے پیٹر طرکی کہتم بقایا اور حال خراج ا دا کروہم تم کوتمہارا ملک جس کوہم فتح کر چکے ہیں واپس دیے دیں گے علی بابانے بطیّب خاطر ان شرا نظ کومنظور کرلیا اور بعد تحریر و تکمیل عہد نا مدمجمہ بن عبداللہ تی کے ہمراہ بہقصد حاضری در بارخلافت کوروانہ ہوااور بجائے اپنے اپنے کڑے (فیعس) کومقرر کر گیا۔خلیفہ متوکل نے علی با با کو کمال احترام وعزت ہے گھبرایا خلعت فاخرہ سے سرفرازہ کیا'اس کے اونٹوں کو دیبا اور قیمتی قیمتی کیٹروں ی جھولیں ڈالیں اور بہنظرعزت افر ائی مصر سے مکہ تک کی راہ کی حکومت عنایت کی اور اس کے بلاد پر سعد ایتا خی خادم کو بطورريز يذنث كےمقررفر ماياسعدنے اپن طرف ہے محمدتی كو ماموركيا چنانچ محمد فتی اس كےساتھ واپس آيا اور جارول طرف بلا دبجاة ميں امن وامان قائم ہو گيا۔

بیرونی مہمات : ۲۳۸ میں رومیوں کا ایک بیڑہ جس میں سو کشتیاں تھیں۔ ساحل ومیاط پر پہنچا۔ اتفاق یہ کہ اس وقت سرحدی فوج کو عنیسہ بن اسحاق میں والی مصر نے کسی ضرورت سے مصرطلب کرلیا تھا معدود نے چند سیابی ساحل ومیاط پر موجود سخے۔ رومیوں نے موقع مناسب پاکر خاطر خواہ ومیاط کولوٹا۔ جامع مسجد کوجلا یا اور کشتیوں کو مال واسباب آور قید یوں سے بھر کر سنیس کی طرف کوچ کردیا مین میں پہنچ کررومیوں نے بہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ مرومیوں نے بہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ مرومیوں نے بہی ارمنی افسر صوائف نے لشکر صا گفہ کے ساتھ جہا دکیا اور ۱۳۲۱ ہے میں ندورہ ملکہ روم نے مسلمان قید یوں کو جرو تعدی سے عیسائی بنایا جس نے کچھ بھی چوں و چرا کیا اس کوئل کیا ایک گروہ کثیر نے عیسائیت

عربی این طرون کے میں جو جو کرخود ہی مفاہمت کی خواستگار ہوئی خلیفہ متوکل نے سیف خادم کو بہمراہی قاضی بغداد جعفر بن عبد الواحد مفادات کی غرض سے روانہ کیا اور بغداد میں عہدہ قضاء پر ابن البوارب کو مامور فر مایا چنا نچر نہر لائمس پر رومیوں عبد الواحد مفادات کی غرض سے روانہ کیا اور بغداد میں عہدہ قضاء پر ابن البوارب کو مامور فر مایا چنا نچر نہر لائمس پر رومیوں اور مسلمانوں نے بدع ہدی کی عین زلط پر شب خون مارا جس قدر و ہاں زلط سے سب کومع عور توں اور لڑکوں کے گرفتار کر لیا اور صا کفہ سے علی بن بجی ارشی کی واپسی کے سیساط کی جانب قدم بڑھائے آئم تھ تک قبل و غارت کرتے ہوئے چلے کئے سیسکٹر وں مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار ہمانات سے مرحدی اور جزریہ بلاد کوتا خت و تا راج کر دیا اور تقریباً دس بزار مسلمانوں کو گرفتار کرکے واپس گئے۔ قرشاس عمر بن عبدالا قطع اورا کیگروہ کہا ہدین نے تعاقب کیا مگر بے نیل و مرام واپس آئے۔

بغا كبير كا بلا دروم برحمله اس كے بعداى سند ميں خليفہ متوكل نے على بن يجي كوصا كفہ كے ساتھ بلا دروم ميں جہاد كرنے كے لئے روانہ كيا اور ٢٣٧٨ مير ميں بغداد ہے دمشق جلا آيا۔ اس كے ساتھ كل اراكين دولت بھى دمشق ميں آگئے۔ شاہى دفاتر اوركل محكمہ جات جن كوخلافت بنا ہى سے تعلق تھا بغداد ہے دمشق ميں منتقل ہوآئے دوم بينے تك مقيم رہا۔ اس كے بعد اتفاق ہے دمشق ميں وہا جو گئے اس وجہ ہے بھر بغداد لوث كيا۔ روائلى سے پہلے بغا كبير كوايك عظيم الشان فوج كے ساتھ بلا دروم ميں جہاد كرنے كے لئے بھے بازارگرم كرديا۔ روم كے بلا دروم ميں جہاد كرنے كے لئے بھے بازارگرم كرديا۔ روم كے بوے بور يركرون ميں اورسور ما پہلوان لوگوں ميں كام آگئے۔ سينتكروں ديہات قصبات اور شہر ويران كرديئے گئے۔ جب ہم سمت سے الا مان كى يكار ہوئى تو بغا كہير نے بلاد اسلاميہ كی طرف مراجعت كی۔

لِطر لَقَ كَى اَسْيرى: پَره ۱۳۵ هِ مِن روميوں نے سيسا الرحملہ کيا جو پچھ پايالوٹ ليا اورصا گفہ نے بسرافسرى على بن يجي ارمنى كوكر و پر جہاد كيا۔ اہل كوكر و اپنے بطریق ہے بگڑ گئے گرفار كے خليفہ متوكل کے خدام کے حوالے كرديا۔ بادشاہ روم نے ايک ہزار مسلمان قيديوں كور ہاكر كے بطریق كوچھڑا يا۔ ٢٣١ه هِ بْنَ عَر بن عبيدالله اقلع نے صا گفہ كے ساتھ بلا دروم پر چڑھائى كى چار ہزار روى نوييان ہاتھ آئي، فرشاس پانچ ہزار راس گرفار لا ابا فضل بن قارن ايک بيڑ ہ جنگى جہازات كو لئے حرار اس گرفار لا ابا فضل بن قارن ايک بيڑ ہ جنگى جہازات كو لئے كر جس ميں بيس کشتياں تھيں قلعہ انطاكي برچڑھ گيا اور اس كو بہزور تنے فتح كر كے ملبكا جور پر جااتر ابہت سا مال غنيمت ہاتھ آيا ہزار ہا عيسائى گرفار كئے اس سند ميں اس كے ہزار عيسائى اور اس جانور گرفار كئے اس سند ميں اس كے ہزار عيسائى اور مسلمان قيديوں كا تبادلہ كيا گيا۔ فريقين نے دو ہزارتين سوقيدى رہاكرائے۔

ہو سین کی تفصیل : ۲۳۲ ہے میں خلیفہ متوکل نے بلا دفارس پر محمد بن ابراہیم بن مصعب کو مقرر کیا تھا ان دنوں موسل کی حکومت پر غانم بن حمید طوی فائز تھا۔ اس کے اوائل زمانہ خلافت میں محمد بن عبداللہ بن الزیات فلمدان وزارت کا مالک تھا آور دیوان الخراج محکمہ مال یا بورڈ آف ریوینیو کا بحی بن خاقان خراسانی (ازاد کا غلام) افسر اعلی تھا۔ اس زمانہ میں فصل بن مروان محمر ول کیا گیا آور بجائے اس کے دیوانِ نفقات پر ابراہیم بن محمد بن حتول مامور ہوا۔ ۲۳۲ ہے میں محمد بن عیسی کو معز ول کر کے حرمین بین طائف کی گورٹری اپنے بیٹے مفتصر کوعنایت کی اور جب ایتا خرج کو جلا گیا تو تجابت پر وصیف خادم کو مامور کیا۔ همتاہ ہیں اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کی بیعت کی جیسا کہ او پر بیان کیا گیا اور اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کی وفات کے بعد اس کی دیات بر ابراہیم کو بعد ادکی پولیس پر مامور کیا۔ اس کی (یعنی اسحاق بن ابراہیم کی) اور حسن بن مهل کی وفات کے بعد اس کی (یعنی اسحاق بن ابراہیم کی) اور حسن بن مهل کی

تاریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهای (صداقل) و فات ایک بی سند مین واقع به و کی \_

ا سام میں عبیداللہ بن کی بن خاقان عہدہ سیرٹری سے اور بعدازاں وزارت سے سرفراز کیا گیا اور صوبہ آرمینیہ وآ ذربائیجان کے مینے جنگ وخراج پر یوسف بن الجی سعید محد بن یوسف سرور دری کواس کے باپ کی وفات کے بعد مقرر کیا چنا نچاس نے ارمینیہ وآ ذربائیجان میں بینج کر بطارقہ کے ساتھ کے ادائی کے برتاؤ کے اہل ارمینیہ وآ ذربائیجان نے بغاوت کردی اوراس کو مارڈ الا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ان لوگوں کی سرکو بی پر ظیفہ متوکل نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بغتا کہیر کو مامور کیا چنا نچہاں نے اُن لوگوں سے پوسف کے خون کا معاوضہ لیا اور معاون سواد پر عبد اللہ بن اسحاق بن ابراہیم کو مامور کیا۔

قاضی افی دا و رکی معزولی ۲۳۹ می تاضی احمد بن ابی داؤدعهده قضاء ہے معزول کیا گیااور بجائے اس کے بیکی بن اکثم قاضی القصاة کے عہد جلیلہ پرسر فراز ہوا۔ آس سنہ میں محمد بن عبداللہ بن طاہر خراسان سے دار الخلافت بغداد میں آیا خلیفہ متوکل نے پولیس بغداد کی افسری اور جزیرہ وعمال مواد کی حکومت عنایت کی۔

علی بن عیستی ان دنوں مکہ معظمہ کی گرنزی پرعلی بن عیسیٰ بن جعفر بن منصورتھا یہی امپر الحجاج تھا اس نے لوگوں کے ساتھ اس سال جج ادا کیا۔ بعدا زاں سال آئند و بس جائے اس کے عبداللہ بن محمہ بن داؤ د بن عیسیٰ بن موسیٰ مامورکیا گیا اس زمانہ میں جعفر بن دینار مکہ معظمہ اورکل بلاد مجاز کے راسوں کی محافظت پر متعین ہوا۔

موسی بن ابرا ہیم جمص میں ابواتمعیف موسی بن ابراہم رافقی مامورتھا۔ اس ۱۳۳۱ بین اہل جمع نے اس سے سرکشی کی تب بجائے اس کے محمد بن عبدویہ کو جمع کی گورٹری عطا کی گئی اور اس سند میں کی بن اکٹم عہدہ قضاء سے معزول کیا گیا اور بجائے اس کے جعفر بن عبدالعامد بن موتی بن محمد بن موتی و اور بواس سے بیشتر اس مامور ہوا اس سے بیشتر حسن بن محمد میں ابراہیم کی نیابت میں تھا۔

جعفر میرکی تعمیر : ۲۲۵ میں خلیفہ متوکل نے ایک جدید شہر جو جعفر یہ کے نام سے موسوم ہوائتمبر کرایا سپہ سالا ران کشکر اور اراکٹین دولت کواس میں آباد کیا دولا کھ دیناراس کی تعمیر میں صرف ہوئے وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل بنام نہا دلولوہ بنوایا جس کی بلندی تمام شاہی محل سراؤں سے زیادہ تھی۔اس محل میں صاف وشفاف پانی کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو پہاڑ سے کاٹ کرلائی گئی اس شہر کے متعدد نام شھے کوئی متوکلیہ کہتا تھا کوئی جعفر بیاورکوئی ماخورہ۔

شجاح بن سلمہ کا انتجام اسی سند میں جعفر بن دینار کے مرنے پر مکہ معظمہ اور کجاز کے راستہ پر ما یوالیاج اور دیوان ضیاع اور قرق کی تخصص بن کا باس کرتے ہوئے کہ بنجاح بن سلمہ ما مور ہوا۔ نجاح بن سلمہ بڑے رعب و داب کا آ دمی تھا اراکین سلطنت اور وزراءاس کا باس کرتے سطے۔ خلیفہ متوکل بھی اس کی عزت کرتا تھا حسن بن مخلداس کے دیوان ضیاع میں تھا اور موسی بن عقبہ دیوان الخراج کا افسر تھا نجاح بن سلمہ نے ان دونوں کی خلیفہ متوکل سے چغلی کر دی اور یہ بڑ دیا کہ بید دونوں جالیس بڑارغین کرگئے ہیں۔

خلیفہ متوکل بین کرآ ہے ہے باہر ہو گیا۔نجاح کوشن دمویٰ کوسز ادینے کی اجازت دے دی حسن ومویٰ کواش کی خبر لگی تو وہ گھبرائے ہوئے عبیداللہ بن کیجیٰ بن خاقان وزیرِ انسلطنت کی خدمت میں گئے اور ان حالات ہے مطلع کیا۔وزیرٌ

السلطنت نے نجاح سے ان لوگوں کی سفارش کی اور جب وہ پھے نفذ وجنس کے گرخطا معاف کرنے پرآ مادہ ہوا تو ان لوگوں سے معذرت کا خطا معاف کرنے پرآ مادہ ہوا تو ان لوگوں سے معذرت کا خطا کھوا کر نجاح کے پاس بھیج دیا ہے جاح نے بسویے سمجھے خط کی پشت پرید کھ کروا پس کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار دینارعلاوہ فروش وسامان آ رائش اور اسباب کے حاضر کروتو میں تمہاری تقصیر سے درگز رکروں وزیرالسلطنت نے اس دستاہ پر کوجس سے نجاح کے کاموں کی قلعی کھلتی تھی خلیفہ متوکل کی خدمت میں پیش کر دیا خلیفہ متوکل نے اسی وقت نجاح کو بلوا کر اس قدر پڑوایا کہ وہ مرگیا اور اس کے لڑکوں اور وکلاء سے جو مختلف بلا دمیں پھیلے ہوئے سے بطور جرمانہ کے مالی کیشر وصول کر لیا۔

متوکل اور منتصر میں کشیدگی اگر چوخلیف متوکل نے ارکین سلطنت سے اپنے بیٹے منصر کی ولی عہدی کی بیعت لے لی منتصر کی طراس وجہ سے کہ منتصر کی طرف سے اس کے دماغ میں بیخیالات قائم ہوگئے بیضے کہ بیجلد باز ناعا قبت اندیش ہے خود کردہ پشیمان اور نادم تھا۔ خلیفہ متوکل اسی وجہ سے کہ منتصر میں عجلت کا مادہ زیادہ تھا منتصر کو متعجل کے لقب سے اکثر یا دکرتا تھا اور منتصر کو متوکل سے اس وجہ سے کشیدگی بیدا ہور ہی تھی کہ اس نے اپنے اسلاف کا غد جب (اعترال اور تشیع) چھوڑ دیا تھا بسا اوقات مجلس میں اس کے مصاحبین کی بن ابی طالب پر چوٹ کرتے تھے اور متوکل بیٹھا ہوا بنتا رہتا منتصر کو بہر کات نا گوار گزرتی تھیں 'مصاحبین کو موقع ومحل دکھے کر جمکی دے دیتا تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کرسکتا تو خلیفہ متوکل سے میہ کہ دیتا تھا '' میا بات اچھی نہیں ہے علی ہم لوگوں کے ہزرگ سر در دا در بنو ہاشم کے شیخ ہیں اگر آپ کے نزد میک وہ (اعیاد آباللہ) ہرے ہیں تو آپ جو چاہئے کہ لیجئے مگر ان کمینوں اور ذکیلوں کوروک دیجے''۔

منتصر کی تذکیل : غلیفہ موکل اس کے کہنے پر منصر کی تحقیرہ قد کی کرنگال دو ہمی کھی اپنے بیٹے منصر کو نماز و خطبہ پر السلطنت عبیداللہ بن کی بن خافان کو تھم دے دیتا کہ اس کو گردنی دے کرنگال دو ہمی کھی اپنے بیٹے منصر کو نماز و خطبہ پر مامور کرتا اور گا ہے معز ول کردیتا ۔ بہی وجو ہات تھیں جن سے لوگول کو اس ناراضگی اور شیدگی پیدا ہوئی انہیں دنوں متوکل نے بعنا وصیف کیئر وصیف صغیر اور دواجن کو بھی اپنی تلون مزاجی سے بدول کردیا اور ان لوگوں نے موالی (آزاد غلاموں) کو خلافت پناہی کی مخالفت پر ابھار دیا ۔ اس زمانہ میں بعنا کیر مجلم خلیفہ متوکل سمیسا طی طرف بدا تظار صوا گفت کو جاکم خلیفہ متوکل سمیسا طی طرف برنا مور ہوا اور مرابر دو خلافت پر بعنا مراب کے اس کے اس کا بیٹا موٹی جو خلیفہ متوکل کی خالہ کا لڑکا تھا کس مراب کا شامی کی حفاظت پر نامور ہوا اور مرابر دو خلافت پر بعنا مرابی صغیرہ تعین کیا گیا ۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل کی خالہ کا لڑکا تھا کہ کی منظم سے جا ملاتھوڑی دیرتک دونوں اسے میں تھی صغیر کی کا خاتمہ کردینا چاہئے ۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل کی کرندگی کا خاتمہ کردینا چاہئے۔

متوکل کے قبل کی سما زش جانچہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے خدام کی ایک جماعت کو مامور کیا اور اپنے لڑکے صالح اور اشمد 'عبد اللہ اور نفر کو ان کے ہمراہ کر دیا جس رات کو خلیفہ متوکل کو قبل کرنے کا عہد و بیان ہواتھا اس رات کو دیسب مل سرائے شاہی میں خفیہ طور سے داخل ہوئے حسب عادت منصر بھی حاضر ہوا۔ چند کھے بیٹھ کر بدستور قدیم اپنے خادم زرافہ کو لئے ہوئے واپس آیا منتصر کی واپسی کے بعد بغا شرابی نے دیگر مصاحبین اور حاضرین کومراجعت کا اشارہ کیا۔ وہ

تاریخ ابن ظدون برای دود و کرکے دخصت ہو گئے خلیفہ متوکل اور فتح بن خاقان معہ چار مخصوص مصاحبین کے باتی رہ گئے تمام درواز ہے بند سے صرف باب و جلہ کھلا ہوا تھا اس راستہ سے وہ لوگ د بے پاؤں اس کمرہ میں آئے جس میں خلیفہ متوکل رونق افر وزتھا مگر خلیفہ متوکل اور اس کے مصاحبوں کو جواس وقت موجود تھا ان لوگوں کے آنے کا احساس ہوگیا سراٹھا کر دریافت کیا''۔ خلیفہ متوکل اور اس کے مصاحبوں کو جواس وقت موجود تھان لوگوں کے آنے کا احساس ہوگیا سراٹھا کر دریافت کیا''۔ 'بغا شرائی نے کیا معاملہ کیا ہے؟''۔

عرض کیا ''خداوند عالم آج انبیں لوگوں کے پہرہ کی باری ہے''۔خلیفہ متوکل یہن کرخا موش ہوگیا۔

متوکل کافتل ان ان اوگوں نے یہ خیال کر کے فلیفہ متوکل ہمارے بے وقت آنے پر معترض ہوا ہے ہوتے ہی ہم میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ مار نے اور مرجانے کی تسمیں کھا کیں اور سب کے سب ششیر بھف فلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے۔ فتح بن خاقان بچانے کے قصد سے فلیفہ متوکل پر جا پڑا ان لوگوں نے اسے بھی قبل کر ڈالا اور خون آلود تلواریں لئے ہوئے مخصر کے پاس آئے اس وقت منصر نہ زار کے مکان میں سور ہا تھا ان لوگوں کے شور دغو فاسے جاگ کر باہر آیا ان لوگوں نے آداب فلافت کے مطابق منصر سوار ہو کر محل سرا سے آداب فلافت کے مطابق منصر کو سلام کیا نہ زار نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد فلیفہ منصر سوار ہو کر محل سرا کے شاہی میں داخل ہوا جا سے فلا میں نے فتح کو اس بڑم میں کہ اس نے میرے باپ گوٹل کیا شاہی میں داخل ہوا جا سے مطلع ہو کر محاضر ہوا اور بیعت کی۔

منتصر باللد كى بيعت : اى وقت خليفه منصر نهائيد دونوں بھائيوں معز اور موكد كو بھی طلب كر كے اپنى خلافت كى ان سے بيعت لے كى رفتہ رفتہ رفتہ ين تك في وہ ورات ہى كوسوار بوكر معز كے مكان پر آيا مگر ملاقات نہ ہو كى بات بات ہى ميں اس كے پاس دى ہزار آ دى جمع ہو كئے جس ميں فردئ ارتى اور تجمى سے ان لوگوں نے متفق ہوكر عرض كيا '' آپ ہم كواجازت د يجئے كہ ہم منصر كا مع اس كے ہمراميوں كے خاتمہ كروي عبيد اللہ بن يجى نے ان لوگوں كواس فعل سے روكا اور خود بھى اپنے خيالات پريشان اور منتشر كو جمع كر كے جو قصد اس كار ما ہو بار آبا ہو جو كى تو خليفه منصر نے خليفه متوكل اور فتح كے دفن كئے جانے كا حكم صا در فر مايا۔ بيوا قد م شوال سے سے كا ہے۔

الشکر بول میں شورش خلیفہ متوکل کے مارے جانے کی خرمشہور ہونے پرلٹکریوں میں ایک شورش می پیدا ہوگئ اور اوباش ان کے پیچھے شوروغوغا مجائے ہوئے کل سرائے شاہی کے درواز ہ پر پنچے۔ارکینِ سلطنت میں سے ایک شخص باہر آیا اور ان لوگوں کی گفتگوین کروا پس گیا بعدازاں خلیفہ منصر بائنس نفیس کل سرائے شاہی سے برآ مدہوا اس کے گردو پیش فوج جان ناران کا ایک دستہ تھا ان لوگوں نے ان کو مارنا شروع کردیا۔ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔اس کے بعدان میں سے جھآ دی کام آگئے۔

ے خلیفہ متوکل علی اللہ جعفر ابوافضل بن معتصم بن رشید کی ماں ام ولد ( کنیزک ) بھی شجاع نام تھا۔ ۱۸۱ھ میں پیدا ہوا ماہ ڈی المجہ ۱۳۳۱ھ میں بعد خلیفہ واثق باللہ مندخلافت پر متمکن ہوا تقریباً چاکیس مرحلے عمر کے طبے کئے۔ چودہ برس دس معینے تین دن خلافت کی۔ اس کا میلان طرح اہل سنت و جماعت کی طرف تھا ۱۳۳۷ھ میں اس نے تمام مما لک محروسہ میں اعلان کردیا محدثین کوگراں بہاضلعتیں مرحمت فرمائیں اورا حادیث صفات ورویت کی روایت کا بھم دے دیا۔ چنانچہ ابو بکر بن ابی شیہ نے جامع رصافہ میں اوران کے بھائی عثمان نے جامع منصور میں بیٹھ کرحدیثوں کی روایت بیان کی جم کی ساعت تقریباً تیں بٹرارا دمیوں نے کی۔ تاریخ جلد کے سخت تاریخ الحدیث اوران کے بھائی عثمان نے جامع منصور میں بیٹھ کرحدیثوں کی روایت بیان کی جم

تارخ ابن ظرون \_\_\_\_ خلافت بنوعها من (حَصْدَ اوْلَ) من المنظرون \_\_\_ خلافت بنوعها من (حَصْدَ اوْلَ)

rankfire colored are in a significant and a significant

### باب: ج<u>ال</u> زوال بنوعياس

اخبارخلفاءعباسیه جنهول نے عہد خلافت منتصر سے زمانه کھومت مستکفی تک خلافت و حکمرانی کی جبکر آتش فتنه ہر طرف بھڑک رہی تھی اور ارکین سلطنت مما لک محروسہ کو در بائے جائے تھے اور بوجہ خود سری وخود مختاری گورنران صوبجات تو ائے دولت شہل اور کمز ور مورجے تھے

<mark>مغرب اقصلی میں اور لیس بن عبد اللّٰہ کی حکومت</mark> : پھر جب عہد خلافت خلیفہ ہا دی <mark>ہوا ہے میں علی بن جسن بن علی گا</mark> واقعہ پیش آیا اور ان کے سرگروہ حسین بن علی بن جس ثنی معدالیک گروہ کے جوان کے خاندان کیں سے منتی آرکزار کے لیے باق

ارخ این طدون فرون و این بیار کر بھاگ گئے از انجملہ اور ایس بن عبداللہ بن حسن مغرب اقصلی کی جانب کیلے گئے اور بربر یوں میں اسی دائر ہ حکومت سے باہر ہو گیا اور وہاں ان کی حکومت سے باہر ہو گیا اور وہاں ان کی حکومت مستقل قائم ہوگئی۔

افریقیہ میں عبید اللہ المہدی کی خلافت بھے وصد بعد جس وقت خلیفہ متوکل مارا گیااس وقت سے خلافت عباسیہ اور ضعیف ہوگئ چاروں طرف سے گورنران صوبجات اسلامیہ کی خود مخاری کی صدائیں آنے لگیس حکر انی کی مشین کے پرزے ایک دوسرے سے جدا ہوکر بجائے خود ایک مشین کے قائم ہو گئے۔ بغداد میں بغاوت بھوٹ نکلی۔ علویہ نے بلاد اسلامیہ میں نکل کراپنی دعوت کا نقارہ بجادیا۔ چنانچ ابوعبداللہ شیعی نے ۲۸۱ھ میں افریقیہ بینچ کر طامہ میں عبیداللہ المہدی بن محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق کی خلافت کی دعوت دی اور ان لوگوں سے عبیداللہ المہدی کی خلافت کی بعت لے بی اور افریقیہ کو بنواغلب کے قبضہ سے نکال کراس پر اور مغرب اقصی مصراور شام پر متصرف ہوگئے ہیں ان کل صوبجات نے خلفاء بنوعبائید کی قبضہ اللہ کی جدید دولت کی صورت اختیار کر لی جودوسوستر برس تک قائم رہی جیسا کہ ان کے حالات اور اخدار میں بیان کہا جائے گا۔

طبرستان میں بنوشین کی آثارت بھر پچھ عرصہ بعد ، 20 ھے میں خلافت متعین میں علویہ ہے سن بن زید بن محر بن اساعیل بن حسن بن زید بن محر ان کے ہاتھ پر اساعیل بن حسن بن زید بن حسن سبط معروف بدوائی نے طبرستان میں خروج کیا اور دیلم میں گئے وہ لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف بداسلام ہوئے اور انہوں نے طبرستان در اطراف طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد اسی مقام پر ایک اور دعوت و حکومت کا بنیادی پھر اوسی بنوسین سے اعروش کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ پھر بنوعلی سے عردا می طالقان کی حکومت زمانہ مقتدر میں قائم ہوئی جیسا کہ آ ب آئدہ پر احسیں گے۔

بلادیمن میں زید سے حکومت: اس اطروش کا نام حسن بن حسین بن علی بن عرفقا۔ پھران پر دیلم غالب آئے جس سے ایک دومری دولت کی بنا پڑی ۔ یمن میں رئیس لینی ابن طباطبا بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن شی کاظہور ہوا انہوں نے دعوت زید یہ کا آغاز کیا۔صعدہ صنعاء اور بلادیمن پر متصرف ہوگئے اور یہاں پران کی ایک علیحدہ حکومت قائم ہوئی جوایک عرصہ تک تائم رہی۔

بحرين وعمان ميل قر ظ كاظهور بجراطراف بحرين اورعمان مين قرظ كاظهور موايد كوفيه بـ ويمام عبد خلافت معتصد

تاریخ این ظاروں سے اور اپنے کو بنواسا عمل امام بن جعفر صادق کی طرف جھوٹے دعوے سے منسوب کیا۔ حسن جمالی اور زکر ورنہ قاشانی اس کے ہمراہیوں اور مشیروں میں سے تھا ان لوگوں نے اس کے بعد بھی اس دعوت کو قائم رکھا اور عبداللہ مہدی کی خلافت امارت کی دعوت دیتے رہے چنانچ بھرہ اور گوفہ پر متصرف ہوگئے بعد از اں اس سے منقطع ہو کر بحرین اور عمان کی طرف چلے گئے اور وہاں پر ایک علیحدہ سلطنت قائم کر لی جس کا انقراض و خاتمہ قبائل عرب کے بنوسلیم اور بنو تھیل کے ہاتھوں آخری چوتھی صدی میں ہوا۔

مصروشام انہیں واقعات کے اثناء میں بنوسامان نے اطراف ماوراء النہر میں خودسری کا آخری ۲۲ج میں اعلان کیا گر وعوت خلافت کو بدستور قائم رکھابایں ہمہ خلفاء کے احکام کی قیل نہ کرتے تھے ان کی حکومت آخری چوتھی صدی ہجری تک قائم رہی۔ اس کے بعد ایک دوسری حکومت ان کے موالی (آزاد غلاموں) کی محزنہ میں چھٹی صدی تک ان سے المحق و متصل رہی اور ابتدائے مصروشام میں خود مختاری وخود سری کی وجہ سے اور ابتدائے مصروشام میں خود مختاری وخود سری کی وجہ سے آخری تیسری صدی ہجری تک قائم رہی پھر ان کے بعد ہی ایک جداگانہ حکومت ان کے موالی بنوطنج کی قائم ہوئی جس کا قیام و سوت کی ایک جداگانہ حکومت ان کے موالی بنوطنج کی قائم ہوئی جس کا قیام و سوت کی ایک جداگانہ حکومت ان کے موالی بنوطنج کی قائم ہوئی جس کا قیام و سوت کی ایک ہوتا گیا۔ یہاں تا کہ ان کے قبلہ وات کے اثنا میں دولت عباسیہ کے قوائے حکر انی صنعل و کمز ور ہوئے گئے اور ان کی حکومت کا دائرہ جگی ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ ان کے قبلہ وقتر نے بیاں تک کہ والی موقع کے ان کہ بیاں تک کہ وقتر نے بیاں تک کہ وقتر نے بیاں تک کہ والی کہ ان کے قبلہ وقتر نے بیاں تک کہ والی کے قبلہ وقتر نے بیاں تک کہ ان کے قبلہ کے موقع کی تھونے کی تائم کہ کہ وقتر نے بیاں تک کہ ان کے تو تا کہ وقتر نے بیاں تک کہ وقتر نے بیاں تک کہ ان کے قبلہ کے بیاں تک کہ ان کے تو تا کہ وقتر نے بیاں تک کہ تائم کی تائم کی تائم کے بیاں تک کہ تائی کہ کہ تائی کہ تائی کے تائی کی تائی کی تائی کے تائی کے تائی کہ تائی کی تائی کر تائی کو تائی کے تائی کی تائی کی تائی کی تائی کی تائی کی تائی کر تائی کے تائی کی تائی کی تائی کر تائی کے تائی کی تائی کی تائی کی تائی کر تائی کے تائی کی تائی کے تائی کی تائی کی

وولت ویلم بعدازاں ایک دوسری حکومت ویم کی قائم ہوئی جس نے تمام صوبجات ممالک اسلامیہ پر قبضہ حاصل کرکے بغداد کا قصد کیا اوراس پر بھی قابض ہوگئے ویس جا ہم ہوئی جس خلیفہ برائے نام مند خلافت پر شمکن رہا در حقیقت دوسروں کے قبضہ اقتدار میں ڈمام خلافت رہی یہ دولت تمام بطنوں سے جو بحالت کم وری دولت عباسیہ قائم ہوئی تھیں باعتبارا قدّ اراور وسعت کملی کے بوی اور شان دار تھی۔ پھران کے بھوں سے ملک وحکومت کو سلحوقیہ نے غز سے جو ترک کی ایک شاخ ہے جائے ہوئی تھی صدی ہجری کی یہ چکومت قائم رہی ان کی حکومت وسلطنت بھی دنیا کی عظیم ترین سلطنوں میں شار کی جاتی ہے پھرائی سے چھوٹی چھوٹی سلطنوں کی جائی جوائی وقت تک قائم ہیں۔

خلیفہ مستعظم کا قبل اس کمزوری کی حالت میں خلفاء بنوع اس ما بین دجلہ فرات صوبح ات سواد اور بعض صوبہ فارس میں اپنا قدم استقلال کے ساتھ جمائے رہے تا آئکہ تا تاریوں نے جین کی جانب سے سراٹھایا اور دولت بلخو قیہ پرٹوٹ پڑے اس وقت تک وہ لوگ ندیم بجوی کے پابن دیتے بعد از اں بغداد پرچڑھ آئے خلیفہ مستعظم کوئل کرڈ الا اور خلافت اسلام یہ کے شیرازہ حکومت کو درہم برہم کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵ھ کا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تا تاری دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کی بہت بردی دولت ہوئی بہت تی چھوٹی چھوٹی سی مسلم کی اس کے گئیں جواس وقت تک اطراف وجوانب میں یا تی ہیں جیسا کہ ہم ان کوان کے موقع پریان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

| مظافت بنوعباس (تضراول) | TIT | تارخ ابن خلدون                |
|------------------------|-----|-------------------------------|
|                        |     | And the state of the state of |

theologists is to the the first of the second constant of the second constant in the second constant of the second

ranger of the state of the contract of the con

我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是一个人的人。

Part of the State of the

### A GARAGE SANDERS

na al nation of same

تز ومو بدکی معزو کی خلیفه منصر نے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں بیعت خلافت لینے کے بعد دیوان مظالم پرابوعر اوراحمد بن سعيد كؤدشق برعيسي بن حجره شرى كو ما مورفر ما يا قلمدان وزارت احمد بن حسيب كيسير دها مما لك محروب ميس كتي تتم کی بنظمی نہیں واقع ہوئی چونکہ وصیف بغااد راحمہ بن خصیب کوخلیفہ متوکل کے قتل کی وجہ سے معتز اور موید کی سطوت سے آئندہ خطرہ کا آندیشہ تھا خلیفہ منتصر کوتخت نشینی کے جالیسویں روزان دونوں کومعزول کرنے پر آمادہ کر دیا خلیفہ منتصر نے ان دونوں کے پاس معزولی کا پیام کہلا بھیجاموید نے منظور کرلیا اور جن نے انکار کر دیا وصیف وغیرہ کی بن آئی طرح طرح کی اس پر کتی کی اورقل کی بھی دھمکی دی۔مویڈ بیرنگ دیکھ کرمعتز ہے تنہائی جس ملانری اور ملاطفت ہے اوچ نچ سمجھائی۔ یہاں تک کہ معتز بھی اس کی رائے ہے متفق ہو گیا اور خود کومعز ول کر دیا۔

معترولی کامحضر : اس کے بعد دونوں نے اپنے قلم خاص ہے اپنی معزولی دمخر لکھ کر دربارخلافت میں حاضر ہوئے خلیفہ منتصر نے کمال احترام سے اپنے پاس بٹھالیا اور اطاعت شغاری کا نتیجہ دیکھ کرمعذرت کرنے لگا کہ میں پیٹنے امراء وولت کے کہتے سنتے سے تم لوگوں کومعزول کرنے کا اس وجہ سے قصد کیا تھا کہ مبادا یہ لوگ تم کو کئی قتم کا صدمہ نہ پہنچا نہیں اب چونکہ تم لوگوں نے اپنی معزولی اپنے قلم خاص ہے کھی ہے وہ اندیشہ جاتا رہا۔ ان دونوں نے دست بوٹی کی شکریہ ادا کیا قضاق سرداران بنو ہاشم سپسالاران لشکر ارکین دولت اور رؤساشیرنے اس مضر پراپی آپی گوای کھی خلیفہ منتصر نے اس تفتمون كاليك من فرمان النبي تمام ثما لك محروسه اور فير بغيراه يس فكربن عبدالله بن طاهرك ياس في ديا\_

وصیف کی روا نکی احمد بن خصیب کوجب ان دونوں ولی عہدوں کی طرف ہے اظمینان ہو گیا اور ان کی معزول میں اس کو پوری بوری کامیابی ہوگئ تو وصیف کے دریے ہو گیا کہ جس طرح ممکن ہوخلیفہ کی نظروں سے دور پھینک دینا چاہئے کیونکہ ان دونوں میں ایک مدت سے اُن بن ہورہی تھی۔خلیفہ منتصر نے احمد بن نصیب کے اشارہ سے وصیف کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد وصیف نے حاضر ہو کر دست بوی کی۔خلیفہ منتصر نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا'' وصیف! ہم کویہ خبر پینچی ہے کہ روی مراہوں نے سرحدی مما لک میں داخل ہو کر بدنظمی پھیلا دی ہے۔ اس حالت میں اِن کی سرکوبی کے لئے تم کو یا جھ کولشکر کے

ارئ ابن طدون و الما المومنين كون المومنين كونكيف مرائ المومنين كونكيف كرنے كى كوئى ضرورت نہيں المومنين كونكيف كرنے كى كوئى ضرورت نہيں المومنين كونكيف كرنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے خليفہ منتصر نے احد بن نصيب كووصيف كى روائلى كاسامان مهيا كرنے كا تحكم ديالشكريوں كوحسب حالات آلات شك اور رسد وغله مرحمت فرما كرروانه كيا اور وصيف كويد مدايت كى كه لشكر اسلام سے حدود ملطيه ميں جامانا - اس كے مقدمة الحيش بر مراحم بن خاقان (فتح كا بھائى) اور رسد رسانى لشكر اور مال غنيمت كفراهم وقتيم كرنے برابوالوليد قيروانى تاصدور حكم ثانى مقرركيا گيا۔

و فات کیر ظیفہ منصر اللے اپنی تخت نشینی کے چھٹے مہینے یا نچویں رہتے الاول ۲۳۸ھ میں بعارضہ ذبحہ و فات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کی طبیب نے مجمہ زہر آلودہ لگا دیا تھا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔

مستغین باللہ کی خلافت : خلیفہ منصر کے مرنے پرارکین سلطنت اور خدام خلافت کل سرائے شاہی میں جج ہوئے جس میں بغاصغیر بغا کبیراورا تامش وغیرہ تصفیفہ بنانے کی بابت رائے زنی کرنے گئے سپہ سالاران ترک اور سرداران مغاربہ اور افروشیہ نے حلف اٹھا کر بیان کیا کہ جس کو بغا کبیراور بغاصغیرا تامش خلیفہ مقرر کریں گے ای کوہم لوگ بھی اپنا سرداراور امیر سنگیم کرلیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ میں وزیر السلطنت بھی امیر سنگیم کرلیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ میں وزیر السلطنت بھی امیر سنگیم کرلیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ میں احمد بن خصیب وزیر السلطنت بھی خارد لوگ با تفاق رائے اس خیال ہے کہ مباوا آئے تندہ کی قسم کا صدمہ ندا ٹھا نا پڑے خلیفہ متوکل کی اولا و سے اعراض کر کے اولا و سے اعراض کر کے بعث اور انتخاب کر کے اس کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت اور سنتھین باللہ کا خطاب دیا احمد بن خصیب کو بطور قائم منامی عہدہ گئا بت (یعنی سیکر ٹری شپ) اور انامش کو عارضی طور پرعبدہ وزارت دیا گیا (یہ واقعہ ۲ رہے النانی میں میں مقسم کو طلب کرے اس کے اور انامش کو عارضی طور پرعبدہ وزارت دیا گیا (یہ واقعہ ۲ رہے النانی میں میں دوشنبہ کا ۔

محمد بن عبداللد کی مخالفت اگے دن صح ہوتے ہی خلیفہ متعیل خلافت کی شان سے دارالعوام بیں آیا اراہیم بن اسحاق شمیر برہند لئے ہوئے آگے تھا عبا کر اسلامیداور خدام دولت دورہ بیرصف بستہ کھڑے ہوئے تھے ہر داران عباسیہ اور طالبیہ علی حسب مراہ ب موجود تھے لکا یک شور وغل کی آواز آنے گل ۔ تھوزی دیر کے بعد لشکریوں کی ایک جماعت نے دارالعوام کے دروازہ پر بہنچ کرایک ہنگامہ بر پاکر دیا۔ دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ہمراہی بیں اور معز کو مند خلافت پر بیٹھانے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بازاریوں اور تماشائیوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ دواجن کے ہمراہیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑگئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ اس اثناء میں سفید پھریرے والے اور شاکرید آئن شاہی اور دارالعوام سے دواجن کے ۔ بغاصغیر نے پہنچ کران غوغائیوں اور بلوائیوں کو بٹایا اور ان بھی سے چند جگہ خز آئن شاہی اور دارالعوام سے لوٹ کئے ۔ بغاصغیر نے پہنچ کران غوغائیوں اور بلوائیوں کو بٹایا اور ان بھی سے چند

ظیفه منصر بالله محد بن متوکل بن مخصم بن رشید بن مهدی بن منصور کی مال ام ولد رومیه تبثیه ما می تقی ۱۲۳ می مقام سامره میس بیدا به واچه مین خلافت کی تجییں برس چید مینی کی عمر پائی۔ سامره میں انقال بوا احمد بن محمد معتصم نے نماز ہ جناز ہ پڑھائی ملیح صورت گندم رنگ اور بازعب و داب تقا علایوں کے ساتھ خاص رعایتیں کرنا تھا۔ تاریخ کال جلد یصفی ۱۳۸

تارخ الخلفاء انسيوطي فويت الوفيات فلدم منفي مهمار المناه والمراه والمراح والمراه والم والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه

ابن اثيرجلد يصفحه

تاریخ این ظدون فلاون است نوعای (صداقل) او گول کو آلا آیدی نظل آیا کا دروان میں ترکول نے ظیفتہ متعین کی بیعت کر لی این دوران میں ترکول نے ظیفتہ متعین کی بیعت کر لی این میالا اس نے الاوں کو آنوا مات اور جائزے ملنے لگے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس بیعت کا بیام بھجا۔ اس نے اور سب نے جو بغداد میں مصطلیفہ متعین کی بیعت کر لی۔

عمال کا تقرر استحیل بیعت کے بعد پی خبرگی کہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر والی خزاسان کا خراسان میں اوراس کے بچاھین بن طاہر کا مرومیں انقال ہوگیا۔ خلیفہ ستعین نے ۱۳۸۸ ہے میں محمد بن طاہر کو بجائے طاہر بن عبداللہ کے مرو پر اور محمد بن عبداللہ بن طاہر کوخراسان پر مامور کیا اور اس کے بچاطلح کو نیٹا پور کی اس کے بیٹے منصور بن طلحہ کومروئر خس اور خوارزم کی اس کے بچا حسین بن عبداللہ کوصو بجات ہرات کی ۔ اس کے بچاسلیمان بن عبداللہ کو طرشتان کی اور اس کے بر اور عمرز اوعباس کو جزیان اور طالقان کی حکومت عنایت فرمانی ۔ بغا کمیر کے مرنے پراس کے بیٹے موٹ کواس کے تمام صوبجات پر متعین کیا۔

عبدالله بن بیمی کی جلاوطنی سر کی سیسالا رون میں ہے ابوجور کوبر اضری ایک شکر کے عمود شاہی کی جانب روانہ کیا۔
چنانچہ اس نے اُس کو آل کر ڈالا ۔ ای ۱۳۸۸ میں عبداللہ بن بیمی بن خاقان نے ادائے ج کی اجازے جا بی ظیفہ سنعین نے
اجازت دے دی مگر اس کے رواں ، و نے کے بعدی ایک شخص کو اپنے سر داروں میں سے عبداللہ بن بیمی کوجلاء وطن کر دیا
پر مامور کیا چنانچہ اس نے اس کو ج ہے ۔ وک کر زقہ کی طرف جلاء وطن کر دیا آئیس دنوں ترکوں نے معتر اور موید کے آل کا قصد
کیا ۔ احمد بن تصیب نے ان کو گول کو اس فعل نا روائے میں نظر بند کر دیا۔
اس واقعہ کے بعداحمد بن تصیب مورد عماب خلافت پر ابوا خدام دولت نے اس کا اور اس کے لڑکوں کا مال واسباب صبط کر
کے قرطیش کی جانب جلاء وطن کر دیا۔

ا تامش کا تقریر: اتامش کوعهده و زارت پر ستفل کیا۔ مصرا و رمغرب کی سند عکومت عطا کی بغائر ابی کو طوان ماسبد ان اور ہر جانقد ق پر شاکجک خادم کو کل سرائے شاہی و فرج جان شاران اور خاص عامی کاموں پر اور اشناس کو بقیدار کمین سلطنت پر مامور کر دیا۔ علی بن یکی ارشی کو ثنو رشامہ ہے صوبجات ارمینید اور آور با بجان کی گورٹری پر تبدیل کر دیا۔ صوبہ تحص پر کندر نامی ایک تحص شا۔ اہلی تعص نے بلوہ کر کے اس کو ذکال باہر کیا۔ در بارخلافت سے فضل بن قارن براور مازیار مامور ہوااس نامی ایک تحص کا خون مباح کر دیا اور ان کے سر داروں کو سامرہ میں گرفتار کر لایا۔ وصیف کو جو تفریشای میں تھا صابقہ کے ساتھ جہا دکر نے کا تھم بھیجا گیا۔ چنا نچہو صیف نے اس تعلم کے مطابق بلا دروم میں داخل ہو کر قلم فرور یہ کو فتح کر لیا۔ علم بین عبد اللہ کی شیما دیت بھر و سامے میں جعفرین دینار پر افری لشکر صابفہ جہا دکرنے کو گیا اور مطامیر کو فتح کر لیا۔ علم بین میں انسان کی نجابہ بن اہلی لیفید کی ایک عبد بین اہلی لیفید کی ایک عبد اور کو حدی کرج استحق میں مقابلہ پر آیا۔ عسا کر اسلامہ کو چاروں طرف سے گھر لیا۔ عربی عبد اللہ می دو ہزار مسلما توں کے شہد ہو گئے۔ جاروں طرف سے گھر لیا۔ عربی عبد اللہ می دو ہزار مسلما توں کے شہد ہو گئے۔

علی بن میچیٰ کی شہادت: اس واقعہ سے رومیوں کے حوصلے بروھ گئے تغور جزیرہ پر پڑھائی کر دی علی بن میچیٰ کو جس وقت کہ وہ ارمینیہ سے میا فارقین کو جار ہا تھا پہنجر گلی جوش حمیت قومی سے لوٹ پڑا ایک عظیم خوریزی کے بعد مع جارسوآ دریوں

نارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلاف \_\_\_\_ خلاف من اول ) كشهيد يمو كما ي

الغداد وسامرا میں شورش جس وقت ان دونوں نامی سیدسالا دوں کی شہادت کی خر بغداد تک پنجی اہلِ بغداد کی مسلم اور اسلام و کی دوست سے ملک اسلام اور اسلام و کی دوست سے ملک وقوم کوان کی ذات ہے بڑی تقویت تھی ترکوں پر غفلت اور لا پرواہی کا الزام لگایا خلیفہ متوکل کے مارے جانے اور المور سلطنت پر ترکوں کے مصرف و غالب ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہی سب جوش انتقام سے تقرائے عوام الناس نے جمع ہوکر جہاد جہاد جہاد جہاد کا شور برپاکر دیا فوج شاکر بیاس منادی کوئٹن کران لوگوں سے جالی ۔ در بارخلافت ہے اپنی تخواہیں طلب کیس اور جیل کے در واڑے تو اگر قیدیوں کو فکال لیا۔ بغداد کا بل تو ڑ ڈالا جیر بن عبداللہ بن طاہر کے کا تبول کے مکانات لوٹ کے گئے۔

امراء بغداد نے بہت سامال واسباب مجاہدین کو دیا جبال فارس اور اہواز سے مجاہدین کا گروہ ول باول کی طرح امند آیا۔ مرتب وسلح ہوکر جہاد کی غرض سے نکل کھڑ ہے ہوئے خلیفہ ستعین اور ارکین وولت نے دم تک نہ مارا۔ اس کے بعد عوام الناس نے سامرہ میں آتش فسان وی وثن کر دی جیل کے درواز ہے تو گر کر قیدیوں کو نکال کیا۔ خدام دولت کی ایک جماعت اس طوفان کی روک تھام کو آئی عوام الناس ان پر ٹوٹ پڑے خدام دولت کو شکست ہوئی۔ بنا وصیف اور اتا مش سوار ہو کر کر کون کی فوج ہوئے تھے گھر فات وفسا دفروہ وگیا۔ مرکز کو ل کی فوج ہے کر آپنچ ایک گروہ کشر عوام الناس کی مارا گیا اور ان کے مکانات لوٹ کئے کھر فات وفسا دفروہ وگیا۔

ا تامش کافتل : ظیفہ ستعین نے مندِ ظلافت پر جلوہ افرہ نہونے کے بعدا تامش اوراس کی مال اور شاکب خادم کواس قدر ا آزادی دی کہ پر لوگ بلا استفسار بیت المال اور خزانہ شاہی ۔.. جس قدر چاہتے کے لیتے جو چاہتے کرگز رہے جو ہدایا اور شخا مُف اطراف وجوا ب ہے آتے ہے تکلف تفرف کر ڈالتے اور بوان لوگوں کی دست برد سے بچتااس کوا تامش عباس بن مستعین کے صرف کے بہانہ سے لیتا کیونکہ بیراس کی گرانی میں پرورش پر اتھا اس سے بغا اور وصیف کونا راضگی بیدا ہوئی از اک اور فراعنہ کا حال بتلا ہوگیا' بغا اور وصیف کواش امر کا احساس ہوگیا اور انہوں نے ان لوگوں سے سازش کر کے ابھار دیا چنا نچیان میں سے اہل شہر اور محل سرائے شاہی کے محافظین اٹھ کھڑے ہوئے جوسق کا قصد کیا جہاں پراتامش نے خلیفہ مستعین کے پاس بناہ گزیں ہونے کا ارادہ کہا خلیفہ ستعین نے بناہ نہ دی ووروز تک محاصرہ میں رہا تیسر نے روز بلوائیوں نے

جوسق کا دروازہ تو ڑ ڈالا ہلز عپا کرگھس پڑے اس کواوراس کے کا تب شجاع بن قاسم کوتل کرکے مال واسباب کولوٹ لیا۔ خلیفہ متعین نے اس کے بجائے ابوصالح عبداللہ بن محمہ بن علی کوعہد ہ وزارت سے متاز کیا وصیف کواہواز کی اور بعثا

طیقہ میں ہے اس کے بجائے ابوصاری حبراللد ان موجودہ ور ارت سے سان بن ہوگئ ابوصالے ہو اور در ہو ہوں اور در اسلطنت ابوصالے ہے ان بن ہوگئ ابوصالے بخوف بغاصغیر بغداد بھاگ گیا' مب متعین نے قلمذان وزارت محمد بن فضل جر جانی کے سپر دکر دیا اور دیوان رسائل پر سعید بن حمید کو بامور فرمایا۔

ا بو الحسین کا ظہور : یکی بن عمر بن یکی بن حسن بن زید شہید کوفہ میں رہتے تھے کنیت ابوالحسین تھی ان کی مال عبداللہ بن جعفر کینسل میں ہے تھیں یہ بنوطالب کے مشاہیر بزرگوں میں سے تھے غربت اور سسمپری کی وجہ سے افلاس اور نگ وتی

ابوالحسین قیدے رہا ہوکر بغداد پنچے پھر بغدادے سامرا آئے وصیف سے ملاقات کی اپنی ہے کسی اور بختا جی کو بیان کرکے پچھ وظیفہ مقرد کئے جانے کی بابت عرض ومعروض کی۔ وصیف بھی بدمزا جی سے پیش آیا سخت و ناملائم الفاظ کہہ کر نکلوا دیا۔ مجود آبحال پریشان کوفہ واپس آئے ان دنوں محمد بن عبداللہ بن طاہر کی جانب سے ابوب بن حسین بن موئی بن جعفر بن سلیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں پہنچ کر بادیہ نشینا ن عرب اور اہل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل مجمد کی سلیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں پہنچ کر بادیہ نشینا ن عرب اور اہل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل مجمد کی حمایت اور ان سے راضی ہونے کی دعوت دی۔ سب نے بطیب خاطر اس دعوت کومنظور قبول کیا جیل کے درواز ہے تو ڈر کر اردینار قبد بول کو فکال لیا۔ عمال شاہی کوشہر سے نکال باہر کیا۔ شاہی دفاتر کوجلا دیا ہیت المال کے درواز ہے تو ڈرڈالے دو ہزار دینار سرخ اور سرتر ہزار درہم لوٹ لیا۔

ابوالحسین کی فتو جات جنانچ بولیس نے محمد بن عبداللہ بن طام کوائی ہے مطلع کیا محمد بن عبداللہ بن محمود فری گورز سواد کو لکھ بھیجا کہ ابوب بن حسین کے ساتھ جنگ کی بن عمر پر چلے جاؤ۔ چنانچ عبداللہ بن محمود اور ابوب نے ابوالحسین ہے صف آ رائی کی ابوالحسین نے پہلے معر کہ میں بن ان کوشکست دے دی جو کھوان کے ساتھ تھا لوٹ کر جیواد کوف کی جانب قدم بڑھائے زید بیاور اطراف و جوانب کے رہنے والوں کا ایک گروہ ساتھ ہوگیا سر دیمن واسط پہنچ تھے تک عظیم الثان لنگر جمع ہوگیا سر دیمن واسط پہنچ تھے تک عظیم الثان لنگر جمع ہوگیا۔ محمد بن عبداللہ نے گھرا کر حسین بن اساعیل بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کو اس بڑھتے ہوئے طوفان کی روک تھام پر مامور کیا اس تھم کے مطابق حسین بن اساعیل اپنالشکر مرتب کر کے ابوالحسین کی طرف روا نہ ہوا اور ابوالحسین نے کوف کو اور کوف ہوا گیا اور کی خطاب میں دوان ہو جو العلی میں دم لیا۔ اور عبدالرحمٰن بن خطاب نے میدان جنگ سے بھاگ کرمل شاہی میں دم لیا۔

ا بوالحسین کافن اہل بغداد اور کوفہ کے عوام و خواص نے زیدیے کی امداد پر کمریں باندھ لیں ابوالحسین کے پاس جوق ورجوق آکرجے ہونے گئے اس اثناء میں حسین بن اساعیل کوفہ کے قریب آپہنچا عبدالرحمٰن بن خطاب بھی پینجر پاکراس سے آ ملا ابوالحسین نے کوفہ سے نکل کرصف آرائی کی تمام رات ترتیب نشکر میں مصروف رہاضتے ہوئے ہی جملہ کر دیا۔ حسین بن اساعیل کے ہمراہیوں نے سخط کر ایسائیر زور حملہ کیا کہ ابوالحسین کے رکاب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ہنگا ہدوارو کی ترابوالحسین کے رکاب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ہنگا ہدوارو کی ترق بر پا ہو گیا۔ سینکروں آدمی کام آگے۔ ایک گروہ کیٹر ابوالحسین کے معنون کا گرفتار کرلیا گیا از انجملہ میسے مجلی تھا بالآخر کی بن عمراللہ بن طاہر کے باس بھے دیا گیا اور محمد بن عبداللہ بن طاہر نے اس کوخلیفہ ستعین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ ستعین نے ایک صندق میں بندگرا کے سلاخ خانہ میں رکھوادیا اور قیدیوں کوجیل میں ڈال دیا (یہ واقعہ پندرہ ویں رجب ۲۵۰ ہے کا ہے)

اہل طبرستان کی مزاحمت اس اثناء میں جمہ بن عبداللہ کا نائب ان جاگیرات پر قبضہ کرنے کو وار دطبرستان ہوا اور اس قطعہ زمین پر قابض و متصرف ہونے کا قصد کیا جس سے وہاں کے رہنے والے متنفید ہوتے تھے محمہ و جعفر پسران رستم نے مزاحمت کی اور ان لوگوں کو لے کراٹھ کھڑ ہے ہوئے جواس بلاد میں ان کے مطبع وفر ماں بر دار تھے محمہ بن عبداللہ کا نائب ان لوگوں سے جا گف ہو کرسلیمان عال طبرستان کا مقابلہ پر ہماری مدوکرو اس کے بعد طبر جان میں علویوں سے محمہ بن ابراہیم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ امارت کا دعوی کیجئے۔ ہم آپ کے احکام اور اوامر کی تھیل کریں گے ۔ محمہ بن ابراہیم نے اس سے خود تو انکار کردیا مگریہ ہدایت کردی کہتم رہے کہ اس سے خود تو انکار کردیا مگریہ ہدایت کردی کہتم رہے کی حدمت میں بہدرخواست پیش کرو کردی کہتم رہے کہ رہ دار اور مقتد اہیں۔

حسن بن زیدگی بیعت رستم نے اپنے ایک خاص آ دی کومعہ حجہ بن ابراہیم کے خط کے حسن بن زید کی خدمت میں روانہ کیا۔ حسن بن زیداس ورخواست اور حجہ بن ابراہیم کے خط کو دیکھ کر چھو لے نہ سائے رہے سے طبرستان آ پہنچے اس عرصہ میں اہل کلاروسا لوس دریان اور دیلم کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ پسران رستم ان کے سردار و پیشوا تھے ان سب لوگوں نے بالا تفاق حسن بن ڈید کی امارت کی بیعت کی اور سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحجہ بن اوس کے ممال کے نکال دینے کے بعد جبال طبرستان والے بھی اس گروہ میں آ ملے اور ایک خاصالشکر مرتب ہوگیا۔

آ مد پر چڑ ھائی جسن نے میدان خالی دیکھ کرآ مد پر چڑ ھائی کردی۔ محد بن اوس ساریہ سے آ مد کے بچانے کو آیا۔ لیکن پہلے بی حملہ میں فکست کھا کر ساریہ میں سلیمان سے جاملا۔ حسن نے آ مد پر فبضہ حاصل کر کے ساریہ کارٹ کیا۔ سلیمان نے اپنالشکر مرتب کر کے میدان کا راستہ لیا غلطی سے ہوئی کہ شہر کی حفاظت کا بچھا نظام نہ کیا اور اس کا احساس حسن بن زید کے سپہ سالا روں کو ہوگیا۔ چنا نچہ جس وقت شہر کے با ہرا یک میدان میں صف آ رائی ہوئی اور دونوں حریف باہم متصاوم ہو گئے۔ حسن بن زید کے دوایک سپہ سالا رمیدان جنگ کا راستہ کاٹ کرشہر میں گھس گئے سلیمان بی خبر پاکر حواس با ختہ بھاگ کھڑا

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_\_ خلاف ہوتوں (صداقل) ہوا۔ حسن بن زید نے کامیا بی کے ساتھ ساز میہ پر قبضہ کر لیا اور سلیمان کے اہل وعیال گوا کیے کشتی پر سوار کرا کے سلیمان کے یاس جرجان بھیج دیا۔

بیان کیا گیاہے کے سلیمان نے اراد تا شکست اٹھائی تھی اس وجہ سے کیل بنی طاہر کامیلان تشیع کی جانب تھا۔

رے پر قبضہ: ساریہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حسن بن زیدنے اپنے چھاڑا دبھا گی قاسم بن علی بن اساعیل یا بدروایت بعض مؤرّفین محر بن جعفر بن عبداللہ عقی بن حسین بن علی بن زین العابدین کو بسرافسری ایک فوج کے رہے کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہانہوں نے رہے پر بھی قبضہ کرلیا۔ رفتہ اس کی خبر دربارخلافت تک پنچی۔ خلیفہ ستعین نے ایک لشکر ہمدان کی جانب حسن بن زید کے قبضہ وتصرف سے بچانے کوروانہ کیا۔

محمد بین جعفر کی گرفتاری محمد بن جعفر (حسن بن زید کاسپه سالار) رے پر قابض ہونے کے بعد اہلِ رے سے بدسلو کی کرنے لگا۔ اہلِ رے کوکشید گی پیدا ہوئی۔ محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے اپنے ایک سپه سالا رحمہ بن میکال برادر شاہ بن میکال کو بسرگروہ ہی ایک فوج رہے کی جانب روانہ کیا۔ محمد بن میکال نے پہنچے ہی دے پر قبضہ کرے محمد بن جعفر کو گرفتا در کرائیا۔ حسن بن زید نے واجن نامی ایک سپه سالار کو ما مورکیا ابن میکال مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی ابن میکال کوشکست ہوئی اثناء دارو گیر میں مارا گیا اور رہے پر دوبارہ حسن بن زید کا قبین ہوا۔ بچھ عرصہ بعد سلیمان بن طاہر نے جرجان سے طبر ستان کی جانب مراجعت کی اور اس کوحسن بن زید کے قبضہ سے نکال لیا۔ میں زید طبر ستان کو خراآباد کہ کر دیام چلے گئے اور سلیمان نے سازیو آ کہ کی اور اس کی خطا معاف کر دی اور اپنے کی طرف کوچ کر دیا اور اس کے ہمراہ قارن بن شہر داد کے لڑے بھی تھے۔ سلیمان نے ان کی خطا معاف کر دی اور اپنے ہمراہیوں کو انہیں تکلیف دیئے سے روک دیا۔

موسیٰ بن بغا کبیر کی آمد اس واقعہ کے بعد موسیٰ بن بغا کبیر بسرافسری ایک لشکر جرار وار در ہے ہوا اور اس کو ابوولف کے قبضہ سے نکال لہا۔ اس کے بعد ایک لشکر صوب بات طبر ستان کیطر ف رواٹ احسن بن زید سے نکال لہا۔ اس کے بعد ایک لشکر صوب بات طبر ستان میں کا میا بی سے معالک کر دیلم چلے گئے۔ موسیٰ بن بغا کبیر نے صوب بات طبر ستان میں کا میا بی سے ساتھ قبضہ کر لیا اور حسن بن زید کے مکان اور فوج کی کی میں کو ویران کر کے رہے کی طرف لوٹ آیا۔

یا غرکے وکیل کی گرفتاری اغرتر کی ترکوں میں ایک نا مورسیہ سالا راور بغاصفیر کے مصاحبوں میں تھا خلیفہ متوکل کے اس کے جانے کے بعد اس کا وظیفہ بڑھا دیا گیا گئی گاؤں سواد کوفہ میں بطور جا گیر مرحت کے گئے۔ ایک شخص نے اہل باروسا سے ان دیباتوں کو دو ہزار دینار پر تھیکہ لے لیا اتفاق وقت سے ابن ماربینا کی ایک شخص باغر کے دیل سے اجھی گیا اور اس کو فقار کر کے قید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد باغر کا وکیل رہا ہو کر سام (آ پہنچا۔ دلیل بن یعقوب تھر انی سے ملاجس کے جھنہ میں ان وزن زمام حکومت تھی اور یہ ابن مارپی کا دوست تھا اس نے باغر کے وکیل کی پچھنہا عت ندی ۔ باغر کا وکیل باغر کے پاس گیا واقعات بیان کے۔ باغر کو اس سے بر ہمی پیدا ہوئی اس وقت بغاصغیر کے پاس گیا ولیل نظر انی کی شکا ہے تھی وست میں الفاظ سے اس کو یا دکیا۔ بغاصغیر نے اس کی اس کی اس کی ارون ہو تم جو اس کے ساتھ جا ہو الفاظ سے اس کو یا دکھا۔ ان تھی نہیں ہے میں ذرا اس کے کاموں کا انتظام کر لوں تو تم جو اس کے ساتھ جا ہو امور خلافت اس کے ہا تھ میں ہیں جی سے میں ذرا اس کے کاموں کا انتظام کر لوں تو تم جو اس کے ساتھ جا ہو

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ فلافت بوعباس (صداقل) \_\_\_\_ فلافت بوعباس (صداقل) می خان این خان این خان این استان استان

باغر کے خلاف شکایات ایک روز بعاصغیر حسب عادت قدیمه اپنامنعبی فرض ادا کرنے کوخلیفہ منتعین کی خدمت میں عاضر ہوا خلیفہ ستعین نے وصیف نے عرض کیا '' امیر المومنین اس معاملہ کو بھے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ لیکن میر سے نز دیک باغراچھا آدی نہیں ہے'' نظیفہ ستعین یہ س کر بعاصغیر کی طرف معاملہ کو بھی سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ لیکن میر سے نز دیک باغراچھا آدی نہیں ہے'' نظیفہ ستعین یہ س کر بعاصغیر کی طرف را سے طلب کرنے کی غرض سے متوجہ ہوا اس نے صاف انکار کردیا۔ باغر کو اس کی اطلاع ہوگی تو اس نے اپنے ان ہمراہیوں کو بہت کی عرض سے متوجہ ہوا اس سے عہد بیان کیا تھا اور ان لوگوں سے دوبارہ خلیفہ ستعین اور وصیف کو مار ڈالتے اور خلیفہ متعلمی اوائق کی اولا دکومند خلافت پر بٹھانے کا اقر ار لیا۔ اس شرط سے کہ زمام حکومت اس کارروائی کر بعد انہیں کے باتھ ہیں ہوگی۔

سما زش کا انگشاف دفتہ رفتہ رفتہ یہ خلیفہ ستعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بغاصغیراور وصیف کو بلا بھیجاتھوڑی دیر کے بعد دونوں حاضر ہوئے خلیفہ ستعین نے ان ہے یہ واقعات بیان کئے۔ بغا اور وصیف نے قسم کھا کراس ہے اپنی لاعلمی ظاہر کی خلیفہ ستعین نے با تفاق رائے بغا اور وصیف باغر نوج ان دوٹر کوں کے جواس کے ہم راز تھے گرفار کر کے قید کر دینے کا تھم دیا۔ جس کی تمیل تھم کے صادر ہوتے ہی نہایت مستعدی ۔ یہ گئی۔

باغر کا قتل ترکوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ آگ بگولہ ہو گئے اور سلح ہوکرنکل کھڑے ہوئے شاہی اصطبل کولوٹ لیا خاصے کے گھوڑوں پرسوار ہوکرمحل سرائے شاہی کی طرف آئے اور اس کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ وصیف نے ترکوں کی بیہ حالت و کھے کر باغر کے قبل پرایک سروار کو متعین کیا تھوڑی دیر بعد باغر کا سر بغااور وصیف کے روبروآ گیا۔

تركول ميں بيجان : باغر كِتل ہونے برجيها كه بغااور وصيف كاخيال تھاتركوں كاجوش فرونہ ہوا بلكہ اور استقلال كے ساتھ ترتى پذیر ہواسا مرامیں جس طرف نظرا تھى بلوائيوں كا جھنڈ انظر آتا تھا ہركوچہ بازار میں تركوں نے طوفان نے تميزى بر پاكرركھا تھا۔ مجبوراً بغا' وصيف شا بك خادم' احمد بن صالح شير زاداور خليفہ ستعین سامرا ہے نكل كر بغداد چلے آئے اور محرم الاسلام على محمد بن عبدالله بن طاہر كے مكان پر قيام پذیر ہوئے۔ ان لوگوں كے چلے آئے كے بعد لقيہ سپر سالاران لشكر' كتاب عمال اور كل بغواد ميں آگے۔

سامراہے ان لوگوں کی روانگی کے بعد ترکوں کوخود کردہ پشیانی ہوئی۔ چیرسر داران کشکرسوار ہو کر خلیفہ ستعین ادراس کے ہمراہیوں کو واپس لانے کی غرض ہے روانہ ہوئے مگران لوگوں نے ان کے عرض ومعروض کرنے پر خیال نہ کیانا اُمید ہو کر واپس آئے اور معتز کوخلیفہ بنانے کے متعلق غور وفکر کرنے لگے۔

مستغین کا بغداد میں قیام جس وقت خلیفہ متعین نے دارالخلافت بغداد میں بظاہر متعل سکونت اختیار کر لی ترکوں کو اس کے ایک گونہ تقویش بیدا ہو کی چند سرداران الشکر عذر خواہی کے لئے بغداد میں خلیفہ متعین کے پاس آئے اپنے کئے پر

ارئ ابن خدون و المراجعت کے لئے من و خوشامد کے ساتھ اصرار کرنے گئے خلیفہ متعین اپنے احسانات اوران کی بے وفائیوں اور بدعہد یوں کا اظہار کر کے بات بات پر چھڑک دیتا تھا بالآ جرخلیفہ متعین نے تگ آ کرصری الفاظ میں اپنی خوشنودی مزاج ظاہر کردی ترکوں میں سے کسی نے کہا'' اچھا اگر امیر المومنین ہم سے راضی ہوگئے ہیں تو ہم اللہ اٹھواور ہمارے ساتھ سوار ہوکر سامرا کا راستہ لو' ۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے اس بے با کا نہ اور غیر مہذب گفتگو کرنے پر ریمارک کیا خلیفہ متعین نے س کر ارشاد کیا'' یہ لوگ جابل ہیں مجمی ہیں۔ ان کو آ داب شاہی کی خبر نہیں ہے' ۔ محمد بن عبداللہ یہ س کا موش ہوگیا۔ خلیفہ متعین نے ترکوں سے مخاطب ہو کر فرمایا'' فی الحال تم لوگ واپس سامرا جا و تمہار اوظیفہ بحال رہے گا اور عظریب میں بھی آؤں گا'' چنا نیجر ترکوں نے مراجعت کی۔

معتر کی بیعت خلیفہ متعین کے ندآنے اور تھ بن عبداللہ کے اعتراض کرنے سے کشدہ خاطر ہو گئے بتیجہ یہ ہوا کہ معتر کو جیل سے باہر نکالا اور اس کی خلافت کی بیعت کر لی ملاز میں کو دو دو ماہ کی تخواہیں تقسیم کیں۔ بیعت عامد کے وقت الواحد بن الرشید بھی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر کے معتز سے خاطب ہو کرتعر پیضاً کہا'' تم نے تو اپنے آپ کو معزول کر دیا تھا؟'' معتز نے جماب دیا'' ہاں! مگر بدا کراہ و جر''۔ الواحد اولے'' بھے اس کی کیا خبر میں تو اُس کی (لیمنی مستعین کی ) بیعت کر چکا ہوں اب بی تبدارے ہاتھ ریکس طرح بیعت گروں''۔ معتز نے قائل ہو کر چھوڑ دیا۔

پھیل بیعت کے بعد محکمہ پولیس برابراہیم و رہے کو مامور کیا گیا گتا ہت دوا دین اور بیت المال کا انتظام بھی اس کے سپر دہوا۔سپہ سالا روں میں سے جنہوں نے معز کی بیعت کی تھی عماب بن عماب بغدا دبھاگ کر چلا گیا۔

بغداد کی قلعه بندی جمد بن عبدالله کومعزی بیعت کی جرگی تو اس نے انظای نقط نظر سے سلیمان بن عمران والی تموسل کو کلی جھیجا سام را کارسدوغلہ بند کر دواس اثناء مالک بن طوق مع آپ اہل وعیال اور کشکر کے پنچیا۔ حوبہ بن قیس والی انبار کے نام فراہمی کشکر کا فرمان روانہ کیا۔ بیرونی انظام کرنے کے بعد بغداد کی تلعہ بندی شروع کر دی شہر پناہ کو در ست کر دیا۔ ہر درواز بے پر مجیقیں نصب کرائیں اور کار آزمودہ سپر سالا رمقرر کئے ۔ فصیلوں پر نائی گرائی قدر انداز وں اور جنگ آوروں کو مامور کیا اور شہر کے دونوں جانب عمیق خند قیس کھدوائیں۔ اس انتظام و در تی میں تین لاکھ تیس ہزار و بنار صرف ہوئے۔ وظائف اور در نے واقف کاروں کو سپر دکرد کیے گئے تا کے عندالضر ورت لوگوں کو دیا کریں۔

مستغین کا ترکول کو انتہاہ فلی ستین نے بھی گورزان صوبجات مما لک محروسہ کے نام فرامین جاری کئے کہ قرائ و فیرہ تاصدور تھم ٹانی بجائے سامرا کے بغدادروانہ کرو۔ ترکول کے سردارول کو لکھا کہ اس وقت تک جو پھٹم نے کیا ہم نے اس سے درگز کیا اب بھی اپنے باغیانہ خیالات اور ناشا کہ تا نعال سے باز آ واور خلافت بناہی کی اطاعت قبول کرو۔ معزز اور محدز اور محدز اللہ میں خطو کی بیعت کی یادد ہائی کرا تا تھا جو اس سے لی گئ تھی کہ متصر کے بعد معزز کو مند خلافت کا مالک مجھنا اور محمد ترکومتنین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ خیالات کے باز آنے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک مدت تک دونوں میں خطو و کتابت جاری رہی مگرکوئی متیجہ بیدانہ ہوا۔

مَوى بن بغا كبيركي واليسي موى بن بغاكبيران دنول به قصد جنگ ابل حمص شام كيا مواقفا خليفه منتعين اورمعتز اس

عرق اول المستعین کی بیعت خلافت تو رکز معترک پاس کوا پی طرف بلاتا تھا آخرالام موئی بن بینا کبیر معترک جانب ماکل ہوگیا خلیفہ مستعین کی بیعت خلافت تو رکز معترک پاس چلا گیا۔ عبداللہ بن بعنا کبیر سامرا سے بغذا و آیا خلیفہ مستعین کی دست ہوئی گیا ور بین اللہ بن بعنا کہ میں آپ کے قدموں پر جان ناری کوآیا ہوں کھے عرصہ بعد جب موئی بن بعنا کبیر معتر سے جاملاتو بینجی بغدا و سے بھاگ کرسام را پہنچا اور معترسے یوں بیان کیا کہ میں مستعین کے حالات دریافت کرنے کے لئے بغدا و گیا تھا۔ معترف اس معذرت کوقبول کرلیا اور اس کے عہد و پر اس کو بحال رکھا۔ اس کے بعد حسن بن افشین سامرا سے بغدا و آگیا۔ خلیفہ مستعین نے خلعت فاخرہ سے برفراز فرما کرا شروسے کی برداری عنایت کی۔

معرکہ شاسیہ: دوسرے دن ان سیسالا روں کی جوباب شاسیہ پر متعین سے بعرض صدور تھم جنگ ہیں۔ پورٹ آئی کہ ترکوں کا آج جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ باب شاسیہ ہے وہ لوگ بہت قریب آگے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے بشت رپورٹ پر لکھ بھیجا کہ فی الحال تم لوگ ان پر تملہ نہ کر و جہاں تک ممکن ہو جنگ کوآئندہ دنوں پر ٹالوا کر وہ تملہ کریں تو تم مدافعت کے علاوہ جنگ نہ کرواسی روز عبداللہ بن نیمیان نائب بعناصغیر ملہ معظمے ہے تین سوا وربوں کی جعیت کے ساتھ آپینچا محمد بن عبداللہ بن طاہر نے انعام اور جائزے مرحمت کے اس کے دوسرے دن ترکوں نے باب شاسیہ کی طرف پھر چین قدمی کی حسین بن اساعیل مدا ہے لئکر کے مقابلہ پر آیا گرائی جوئرگی دونوں طرف کے بہت ہے اور کام آئے سینکر وں زخی ہوئے ۔ بالاً خر

خراسان پر فضنه جمر بن عبداللد بن ظاہر نے اسے مطلع ہوکراہے ایک سیدسالار کو تھوڑی می قوج کے ساتھ ترکوں کی

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (حداقل) روک تقام کے لئے روانہ کیا۔ ترکوں نے اس سپر سالار کوشکست وے کر خراسان کے راستہ پر قبقہ کرلیا اور بغداد کوخراسان سے بے تعلق کردیا۔ اس کے بعد معتز نے ایک دوسرالشکر بغداد کی جانب روانہ کیا جس کی تعداد چار ہزارتھی اس کشکرنے بغداد کی جانب غربی مورچہ قائم کیا۔

شاہ ابن میکال کی فتح ابن طاہر نے اس کے مقابلہ پرشاہ ابن میکال کو متعین کیا فریقین فم تھونک کر میدان میں آئے لا الی ہوئی شاہ ابن میکال نے معز کے فشکر کو شخت شکست دی مظفر و مصور میدان جنگ سے واپس ہو کر بغداد آیا ابن طاہر نے اس کواوران کل سید سالا ران کو جو اس معرکہ میں اس کے ہمراہ سے ہرا کیکو چارچار ضلعتیں 'طوق اور سونے کے سات مرحمت کئے جنگی ضرور توں کے خیال اور میدان جنگ کے وسیع ہونے کے لحاظ سے باب شاسیہ تک جس قدر مکانات باغات اور دوکانیں تھیں منہدم کرادیں۔

ا ہواڑ کا خراج اس اثناء میں فارس اور اہواز کا خراج منگور اور اشروسیٰ کے ساتھ آپہنچا ترکوں نے لوٹ لینے کا قصد کیا این طاہر کواس کا خطرہ پہلے ہی سے بیدا ہو گیا تھا ایک جماعت کواس کی حفاظت پر مامور کر دیا ترکوں کی ایک بھی پیش نہ گئ منگورمعہ خراج فارس واہواز بغداد میں داخل ہوگیا۔

جب تركول كواس غارت كرى ير بكاميا بي ند مو كي الو كلسياني موت اور نبروان كي طرف مي اور بل كي تشتيول كوجلا ديا-

محمد بن خالد کی شکست: اس سے پیشتر خلیفہ تعین نے تحمد بن خالد بن یزید بن عزید گونتور جزر رہے کا والی مقرر کیا تھا چنا نچہ تحمد بن خالد الشکر کے انظار وفرا ہمی مال واسباب وہاں تعمد ابھا تھا تا گوں کی بخاوت اور غلیفہ تعین کے حصور ہوجانے کی خبر لگ گئی جھٹ بٹ کوچ کردیا اور براہ رقد بغداد آ پہنچا ہیں لگ کی خاست دے دی۔ بھا گرکسواد چلا گیا اور وہیں گئر کا افراعلی بنا کر ترکوں سے جنگ کرنے کیلئے روانہ کیا ترکوں کے اسکو بھی شکست دے دی۔ بھا گرکسواد چلا گیا اور وہیں مقیم رہا۔ ابن طاہر کواس واقعہ کی خربوئی ہے ساختہ بول بیشا۔ لا یفلح احد میں العرب الا ان یکون معد بنی بنصرہ الله به مقیم رہا۔ ابن طاہر کواس واقعہ کے ترون کی جرات بڑھ گئی کمال تیزی سے شہر کی طرف بڑھ نہایت شدت سے ترکوں کی جوات بڑھ گئی کمال تیزی سے شہر کی طرف بڑھ جنہایت شدت سے لڑائی شروع کردی۔ لڑتے ترک تربیا ہی دیوار تک بڑھ گئی گونوں کے بازاروں کو لوٹ لیا۔ اس روزائہ جنگ وخول ریزی سے اہل بغداد پر تو عرصۂ جہاں ننگ تو ہوئی رہا تھا۔ ناگاہ تعور صشت اثر پیچی کہ باکا جور لوگوں سے معز کی بیعت خلافت نے رہا ہے اس میں سلطنت بین کر گھراا شھاءین طاہر ہوالا'دو والیا ٹیس ہے۔ غالبا اس کو خلیفہ ستعین کے حرف کو لیا ٹیس ہو ایک خلیفہ ستعین کے جرف کے خلیفہ ستعین کی تورک ہو کہ اورائی اطلاعی عرف سلامت میں خطاف تربی رونق افروز ہو اس کی وقت میں جی تھی اورائی اطلاعی عرف سلامت میں خطاط عت وفر ماں برداری دربار خلافت میں جی دی۔

موسیٰ بن بغا کا ختلاف موئی بن بغاجیها کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ترکوں کے ہمراہ تھا۔لیکن کچھ سوچ سمجھ کر ظیفہ مستعین سے ملنے کا قصد کیا ہمراہیوں نے اس رائے سے خالفت کی مکالمہ سے مباحثہ شروع ہو گیا اور پھر مباحثہ سے جنگ کی نوبت بھنج گئی۔ چند آ دمی کام آگئے۔موئی بن بغامجور ہوکراپٹے ارادہ سے باز آیا۔

ارخی این طارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداول) اس واقعہ کے بعد بصرہ ہے دس کشتیاں آگئیں ہر کشتی میں تقریباً پینتالیس پینتالیس آ وی تھے جن میں اکثر نفاظ تھے باب شاسید کی جانب جاتے ہوئے و کیھ کرتر کول نے مملہ کرنے کا قصد کیاان لوگوں نے تر کوں پر گرم تیل کی پرکیاریاں خالی کرنی شروع کردیں ۔ تر کوں کونقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔

بلا دِ اسلامید کا تخفظ : محد بن عبدالله بن طاہر کوتر کول کا جوش جنگ آئے دن ترقی پذیر دیکھ کراور بلا داسلامید کی حفاظت کا انظام کرنا پڑا۔ اپٹے سپہ سالا رول بیل سے ایک کار آ زمودہ سپہ سالا رکو مدائن کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا اور تین ہزار سواروں کواس کی مک پر تعین کیا۔ حوبہ بن قیس کوانبار بھیجا۔ ڈیڑھ ہزار فوج اس کی امداد پرروانہ کی گئی۔ حوبہ نے انبار میں بھنج کر فرات کوانبار کی خندق سے نہر کاٹ کر ملادیا ساری خندق پر آب ہوگئا۔

معرکہ انبار معز کی طرف ہے اسحاقی انبار پر بقنہ کرنے کو آیا ہوا تھا لیکن اس کے پینچے ہے پہلے ابن طاہر کی فوت پہنچ گئ تھی انبار کے باہر دونوں فوجیں لڑ گئیں ایک سخت وخوں ریز جنگ کے بعد ابن طاہر کی امدادی فوج میدان جنگ ہے بھا گ گئی۔اسحاقی انبار کی جاعب بڑھا حوبہ نے ان واقعات کوس کر بغداد کی طرف مراجعت کر دی۔ ابن طاہر نے حسین ابن اساعیل کو ترکوں کی دست برد ہے انبار کے بچانے پر مامور کیا اور سپر سالاروں کی ایک جماعت کو معدا یک بہت بڑے گئیر اس کی ماتھی میں دیا ترکوں کے پیڑول سے مقام ومما پر مقابلہ ہوگیا۔ حسین بن اساعیل کالشکر ڈیا دہ تھا ترکوں کو شکست ہوئی

آ غانے جنگ : اس اثناء میں اس کے شکری اسباب و نبر و اتار نے اور رکھنے میں مشغول سے ترکوں کی فوج آئی بینجی لوائی
ہونے گی حسین کے ہمراہیوں نے ترکوں کو بخت شکست دے آب چھے بنا دیا اور جوش کا میا بی میں بڑھتے چلے گئے ترکوں نے کمین گاہ سے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ پر بٹھا دیا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ سے نکل کر چھے سے تملہ کر دیا اور آگے سے ترکوں نے سنجل کر حملہ کیا ان اجا تک حملہ سے حسین کے ہمراہیوں کے ہوث و واس جاتے گئے گئے ترکوں کے ہموث و واس جاتے رہے گھرا کر میدان جنگ سے بھاگ کو راواخ باہ جمادی الثانی میں یا سریہ پنچے ۔ ابن طاہر نے ان لوگوں کو ایک جماوی الثانی میں یا سریہ پنچے ۔ ابن طاہر نے ان لوگوں کو بخداد میں واض ہوئے ہورک کر انباز کی طرف والی جانے کا تھم دیا اور ایک دوسر کی تازہ دم فوج کو کہ کو گئے ارتبار کی طرف والی جانے کا تھم دیا اور ایک دوسر کی تازہ دم فوج کو کہ کا گئی فرات کے باشریہ جناز کی کہ گؤں کو کہ کہ کو بسرافنری جناز کی بار کہ کی ارتبار کی طرف کو بسرافنری ویٹ کو ایک جانوں نے آئی دوشت حسین بن علی بن بی گار ارتبار کی کو بسرافنری کو بیا کہ اس سے ترکوں کا شکر عبور کرنے والا تھا۔
جند پایا ہے مقامات کی تعلیٰ کی جناز کی اور کی کا کھر عبور کرنے والا تھا۔

حسین بن اسماعیل کی شکست: چنانچه ترکول کالشکرعبور کرنے کو آیا۔ حسین بن اساعیل نے مزاحت کی فریقین ایک دوسرے سے مصادم ہوگئے آخر الا مرحسین کوشکست ہوئی ایک کشتی پرسوار ہوکر جماگ کھڑا ہوا ترکوں نے اس

و مسين بن اساعيل حسب تقم امن طاهر بغداد سے ۲۳ بجرادی الاول <u>۳۵ مه</u> بوم فی شنبکوانباری طرف روانه مواله دن قرار فوج اس کے رکاب میں تھی۔ تاریخ کامل جلد مصفحه ۵

عاریخ این طدون \_\_\_\_\_ طانت بوعبای (صداقل)
کاشکرگاه اورکل مال واسباب پر قبضه کرلیا۔ منہز موں کا ایک گروہ ای شب کو بھاگ کر بغد دیمنچا اور سپر سالا روں کی
ایک جماعت اس کے لشکر سے جدا ہو کر معتز سے مل گئی جس میں علی وقمہ پسران خلیفہ واثن بھی تھے یہ واقعہ اوائل رجب
ایک جماعت اس کے لشکر سے جدا ہو کر معتز سے مل گئی جس میں علی وقمہ پسران خلیفہ واثن بھی تھے یہ واقعہ اوائل رجب
ایک جماعت اس کے لشکر سے جدا ہو کر معتز سے مل گئی جس میں علی وقمہ پسران خلیفہ واثن بھی تھے یہ واقعہ اوائل رجب

امل بغیرا داورتر کول میں جھڑ بین اس واقعہ کے بعد فریقین میں متعدد لڑائیاں ہو کیں جانبین سے ہزارہا ہوئی کام آئے انہیں لڑائیوں کے اثناء میں ایک مرتبہ ترکوں کالشکر بغداد میں داخل ہو گیا اور پھراہل بغداد نے ان کو مارکر نکال باہر کیا۔ بعد از ان ترکوں نے مدائن کی طرف کوچ کر ویا۔ ابوالساج والی مدائن سے متعدد لڑئیاں ہوئیں بالآخر ابوالساج ترکوں کی مدافعت نہ کر سکا ترکوں نے مدائن پر قبضہ کر لیا اس اثناء میں وہ ترکی لشکر جو انباز میں تھا سواد بغداد میں غربی جانب سے تل و عارت کرتا ہوا آئی بنی صرصر اور قصر ابن میر ہ تک لوٹے ہوئے بڑھ آئے ماہ ذیقعدہ اے اسلام کا صرہ برابر قائم رہا۔

ماہ ذیعقد ہ کی کی تاریخ میں بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی جس کی نظیر پیشتر کی لڑائیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک روز ابن ظاہر نے ماہ فہ کورہ میں طویل محاصرہ سے گھبرا کراپے نامی نامی سپے سالا روں اور سر داران کشکر کوجع کیا۔ ویر تک اپنی پرزور تقریر سے ان کوابھار تار ہاجب ان لوگوں کے چرے سرخ ہوگئے اور سرخ سرخ آتھوں سے جوش انتقام جنگ کا خون شکنے لگا تو ابن طاہر نے مصر میں اللّہ فتح قریب کہ کر حملہ کا تھم دیالٹکری این تھم کے صادر ہوتے ہی غرائے ہوئے دن شروں کی طرح ڈکارتے ہوئے ترکوں کے لیکر پر جا پڑے ہٹکا مقل وخون ریزی گرم ہو گیا اس واقعہ میں ترکوں کو شکست ہوئے شیروں کی طرح ڈکارتے ہوئے ترکوں کے لیکر پر جا پڑے ہٹکا مقل وخون ریزی گرم ہو گیا اس واقعہ میں ترکوں کو شکست ہوئی ایک حصہ کثیر ان کی فوج کا کام آگیا۔ بوا در وصیف کی رکاب میں جو ترکی دستہ تھا وہ اپنی قوم کو تباہ ہوتے ہوئے درکھ گرترکوں سے جا ملا جس سے ترکوں کو ایک گونہ قورے موگئی مرتب ہو کر پھر لوٹ پڑے اہل بغداد شکست کھا کر

مصالحت کی کوشش : ماہ ذی ججہ ۲۵۱ھ میں رشید بن کا دوس برا درافشین فریقین میں سلح کرانے کی غرض ہے ترکوں کے کے تشکر میں امان حاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر برخلیفہ مستعین کے معزول کرنے کی تہمت لگائی جب رشید ترکوں کے لشکر سے واپس آیا اور اہلِ بغداد کو معتز اور اس کے بھائی ابواحمہ کا سلام پہنچایا اہلِ بغداد نے اس کواور ابن طاہر کو گالیاں دست واپس آیا اور اہلِ بغداد کو بھائی ابواحمہ کا سلام پہنچایا اہلِ بغداد نے مکان کی طرف لیکے ابن طاہر خلیفہ مستعین سے اس بنگامہ کے فروکر نے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کو وہ گرنا چا جے مستعین سے اس بنگامہ کے فروکر نے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کو وہ گرنا چا جے مستعین سے اس بنگامہ کے فروکر کے اور بھائی بغداد کے خیالات اس کے بچھنے میں درست ہو گئے فتہ فروہو گیا اور سے اپنے دکانات پرواپس آئے۔

برطنی کی فضا: پھراین طاہراورابواحمہ میں خط و کتابت نثروع ہوئی عوام الناس اور نظر یوں کو برطنی کا موقع مل گیا خیالات فاسدہ جواس کے طرف سے قبل اس کے پیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ تازہ ہو گئے۔لٹکریوں نے اپنی تخواہیں اور روز بے طلب کئے ابن طاہرنے ان لوگوں کوفت فروکرنے کا تھم دیا اور دومہنے کی تخواہ دینے کا وعدہ کیالٹکریوں نے یک زبان ہوکر

ابن طاہر کا قصد مدائن ابن طاہر نے اہلِ بغدادگا آئے دن بدرنگ ڈھنگ دیکھ کر بغداد ہے مدائن چلے جائے ۔ کا قصد کیا رؤساشہر نے حاضر ہوکر معذرت کی کہ بیفعل بازاریوں کا ہے ہم لوگ اس سے بری ہیں اورا گرہم ہی قصور وارسمجھ جاتے ہیں تو معاف فر مائے 'ابن طاہر نے ان لوگوں کو کمال شائنگی سے نہایت معقول جواب دے کرواپس کیا ' انہیں دنوں خلیفہ سنعین مصلحاً ابن طاہر کے مکان سے اٹھ کررصافہ میں رزق خادم کے مکان پر چلا آیا۔ گرسیہ سالا ران لشکراور سرداران بنی ہاشم کوابن طاہر کے ہمراہ رہے اوراس کے ساتھ ہوکر جنگ کرنے کی ہدایت و تا کیدگی۔

ا بن طاہر کا نعر ہُ خیر خواہی: ایک روز ائن طاہر بہ قصد جنگ مسلح ہوکر مگان سے باہر آیا سوار ہوکر لشکریوں کی طرف گیا اور سر دارانِ لشکر کو جمع کر کے کہنا لگا'' واللہ میں خلیفہ مستعین کے سوااور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے اس وقت تک خلافت پناہی کی بہتری اور بہودی کا خواہاں رہوں گا''۔ لوگوں کے دل اس فقرے کے سننے سے بھر آئے' مرحبا مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ چلا مجھے۔ ابنِ طاہران لوگوں سے رخصت ہوکر خلیفہ مستعین کی طرف چلا۔

مستغین کے خلاف سازش راہ میں کسی فتنہ پردازنے یہ پٹی دی کہ''تم کس خیال میں ہوجس کی ہمدردی اور خیرخواہی میں خود کو ہلاک کررہے ہواس نے تو بغااور وصیف کوتمہار فیل پر مامور کیا تھا۔ گران لوگوں نے اس بھم کی تغیل نہ کی'۔ بیخبر سننے سے ابن طاہر کے چہرہ کا رنگ اڑگیا۔ اس تر دو وانتشار کی حالت میں اپنے مکان پرواپس آیا اس اثناء میں احمد بن اسرائیل اور حسین بی ابی مخلد آگئے۔ ان دونوں نے بھی خلیفہ مشعین کی طرف سے اس قسم کی خبر بدسنائی تب تو ابن طاہر کے ہوش اڑگئے۔ طرح طرح کے خیالات اُس کے دل میں آنے گئے گر کمال استقلال سے ان کو ضبط کیا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تا آئکہ عیدالا تھی کا دن آگیا۔

صلح نامد: نمازِعیدالاضیٰ کے بعد ابن طاہر خلیفہ متعین کی خدمت میں سلام کرنے کو حاضر ہوا اس وقت فقہاء وقضا ۃ اور ارکینِ دولت بھی موجود تھے۔ ابنِ طاہر نے عرض کی'' امیر المؤمنین کی اگر مرضی وعلم ہوتو ابواحمہ سے مصالحت کر لی جائے اور صلح نامہ بھی لکھ دیا جائے''۔ خلیفہ متعین نے کہا'' بہتر'' ابنِ طاہر رخصت ہوکر باب ثاسیہ کی جانب آیا اور تھوڑی دیر ظہر کر خلیفہ متعین کی خدمت میں پھرواپس گیا اور بیعرض کی کہ کے نامہ کمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرائط کیے ہیں (1) آپ خود کو

Bangar geografic Kenanggarah Bangaran Kabupatèn Bangaran Kabupatèn Bangaran Kabupatèn Bangaran Kabupatèn Bangar

regarding to the first the state of the contribution of the first the contribution of the state of the state of

ناریخ این خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقداول)

# ٨٤ : ٻٍ

## مستعین کی خلافت سے دستبر داری ۱۳۸۸ ج تا ۲۵۵ ج

جس وقت وہ صلح نامہ جس کوائن طاہر نے مرتب کیا تھا سپہ سالا رانِ لٹکراور معتز کے وشخطوں کے ساتھ کھمل ہو گیا اہل بغد دسے معتز کی خلافت کی بیعت لی گئی جامع مسجد بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا غلیفہ ستعین نے بھی بیعت کی اور اپی معزولی کا اعلان کیا خلیفہ معتز نے اس کورصافہ سے قصر حسن بن بہل میں لا کرتھبر ایا اور اس کے ہمراہ اس کے اہل وعیال بھی تھے۔ چادر عصا اور خاتمہ خلافت کے لی مکہ معظمہ جانے کی ممانعت کر دی۔ بھرہ جانے کی ورخواست پیش کی می ہی ہی ا نامظور کی گئی مزید برآں سے ہوا کہ قصر حسن بن بہل سے کشتی پر سوار کر اکر واسط بھتے دیا۔

امور سلطنت میں تبدیلیاں ان واقعات کے بدر امور سلطنت میں بہت ی تبدیلیاں واقع ہوئیں خلیفہ معز نے احمد بن ابی امرائیل کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ ابواحمد (خلیفہ معز کا تھائی) بغداد سے سامرہ واپس آیا۔ آخر محرم 107ھ میں ابوالساج دیوواد بن دیوود بن دیووست مراجعت کر کے وار دیغداد ہوا ابن طاہر نے معاون حواد کا انتظام اس کے سپر دکیا چنا نچہ اس نے اتر اک اور مغاربہ کی مدافعت پر اپنے تائب کو مقر دکیا اور خود کو فدکی جاند رواند ہوگیا۔ اس کے بعد خلیفہ معز نے ابن طاہر کو لکھ بھیجا کہ بغنا وصیف اور ان لوگوں کے نام جوان کے ہم آ ہنگ ہیں دیوان سے خارج کر دیئے جا کیں۔

بغا اور وصیف کے خلاف سما زش : اس اثناء میں جمہ بن ابی عون نائی ایک شخص نے جوابی طاہر کے سیسالا روں میں شا ابواسحاق کی سازش سے بغا اور وصیف کے قتل کا بیڑہ اٹھا لیا اور بارگاہ خلافت سے اس مسن خدمت کے صلہ میں کیا مہ بخرین اور بھی کا میٹر من اور بھی کا میٹر من کی سندگورنری مرحمت کی گئ اتفاق سے بغا اور وصیف تک مینجر پہنچ گئی سوار ہو کر ابن طاہر کی خدمت میں آئے تمام حالات سے مطلع کیالوگوں کی برعہدی اور بیان شخنی کی شکایت کی ۔ ابن طاہر نے ان کوشلی و سے کر واپس کر دیا ۔ اس کے بعد وصیف نے اپنی بہن سعا دکوموید کے پاس بھیجا ۔ موید نے اس کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کے کہتے سے خلیفہ معز کی خدمت میں حاضر ہوا اور وصیف کی سفارش کر کے خطا معاف کرائی ۔

الیی ہی ابواحمہ بن متوکل نے بعا کے ساتھ ہمدردی کی خلیفہ معتز نے عفوتقمیر کر کے ایک فرمان مشعر خوشنو دی مزاج ان دونوں کے نام بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے ادھر خلیفہ معتز سے کہہ ن کر بغا اوروصیف کے نام سامرا میں حاضری کا فرمان بھجوایا اور ادھرا بن طاہر کو لکھ بھیجا کہ بغا اور وصیف اگر سامرا آنے کا قصد کریں گے تو ہرگز نہ آنے دینا۔ بغا اور وصیف نے خلافت بنا ہی کا فرمان یاتے ہی سامراکی تیاری کر دی۔ ابن طاہر نے روکنا چاہا۔ لیکن وہ فیڈر کے بغداد سے دوانہ ہوکر

تاریخ این خلدون فرون او مولان کو خلعت فاخرہ سے سر فراز فر ما کران کی گورنریوں پران کو بحال رکھا اور موکی بن بغا کبیر سامرا پنچ خلیفه معتز نے ان دونوں کو خلعت فاخرہ سے سر فراز فر ما کران کی گورنریوں پران کو بحال رکھا اور موکی بن بغا کبیر کے پاس کے وکیل کو داپس کر دیا۔

لشکر بغداد کی سرشی ماہ در مضان ۲۵۱ ہے میں مائین نظر بغداداورائن طاہر کے ایک فتنہ برپاہوگیا۔ یہ لوگ اپنے وظا کف اورروز یے طلب کرنے کے لئے ابن طاہر کے پاس آئے تھا بن طاہر نے جواب دیا ''میں نے بارگاہ ضافت میں تہار کے وظا کف اورروز یے کم تعلق ایک عرض داشت میں تھی تھی خلافت پناہی نے تحریفر مایا ہے کہ اگر تم نے نشکر بغداد کو اپنے لئے رکھا ہے تو ہم کواس کی حاجت نہیں ہے مو تو ف کروو'' بغداد لکر یہ ن کرشورو فل کیا نے لگا ابن ظاہر نے مجور ہو کردو ہڑارد بناد یے۔ ہٹا مہ فرق ہوگیا۔ اپنی فروق کی بوائی آیا۔ اس کے لئر کہ بر کے اس کے ساتھ بھریے اور طبل بھی تھے۔ ہر داران نشکر کے لئے شامہ پر خیمے بعد پھر دوبارہ انسکر بغداد نے پورش کی اس مرتباس کے ساتھ بھریے اور طبل بھی تھے۔ ہر داران نشکر کے لئے شامہ پر خیمے نصب کے اور طبل بھی اپنیوں کے لئے شرکٹ نے اور کر لیا اس کے ماتھ بیا ہوں کو محتر کے تن ہمراہیوں کو جملے اور گئر دیا ۔ نظر بخواد بیا تو فرنے کی خرض سے بل کی طرف اور کو دیا۔ اپنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں ہوئی۔ بر دھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں ہوئی۔ بر دھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں ہوئی۔ کا بہانہ کردیا ۔ نظر بوئی بلا خرابی طاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں کو بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں کو بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں کو بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں کو بردھا۔ ابنی ظاہر کی فوج کو اپنے اراق میں کو بردھا کے بھر کو بردھا کے اس کو بردھا کے بردھا کی کو بردھا کو بردھا کے بردھا کو بردھا کو بردھا کو بردھا کے بردھا کے بردھا کو بردھا

بعدازال نشكر بغداد نے جانب شرقی جی مدد سے ابن طاہری فوج کوشت فاش دی غوغا ہوں نے پولیس کمپ
کولوٹ لیا۔ ابن طاہر نے اس ہنگا مہ ہوش رہا کو دہیے کر ابن ووکا نوں کے جلا دینے کا تھم دیا جو درواز وہی پر تھیں ان دکا نوں
میں آگ کا لگنا تھا کہ نشکر بغداد کا آگے بڑھنا مؤقوف ہو گیا۔ فریقین میں آگ حائل ہوگئی۔ ابن طاہری فوج نے پائمال
ہونے سے نجات پائی اور فتح مندگروہ اپنے کیمپ میں واپس آیا۔ ابن طاہر نے پھرای وقت سے فراہمی نشکری طرف توجہ کی اس ابناء میں
اپنے نامی نامی سیدسالا روں اور جنگ آوروں کو جمع کیا۔ کار آزمودہ ساہیں سے ایک تازہ درم فوج مرتب کی۔ اس ابناء میں
لشکر بغداد سے دوخص ابن طاہر کے پاس آئے اور نشکر بغداد کا ایک پوشیدہ راستہ بتلا دیا۔ ابن طاہر نے شاہ بن میکال کو چند
سیدسالا روں اور تھوڑی ہی فوج کے ساتھ اُس راستہ کی طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ یہ معرکہ بہت جاں گذار
اور روح فرسا تھا۔ نشکر بغداد کا نامی سیدسالا رابن ظلیل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے دوسر سے سردار ابوالقاسم عبدون بن
موفق نے ابن طاہر پر حملہ کیا۔ مرکما میا بی نہ ہوئی یہ بھی آئیس لڑائیوں کے اثناء میں مرگیا۔

موید کی معزولی کامحضر ماہ دجب ۱۵۲ج میں خلیفہ معز نے اپ بھائی موید کو و کی مہدی ہے معزول کیا اس وجہ ہے کہ علاء بن احمد عامل ارمینیہ نے موید کے پاس پانچ بزار دینار کی ضرورت کے لئے بھیجے عیسی بن فرخان شاہ کوفیر لگ گئی۔ اثناء راہ ہے لے لئے موید نے اتزاک اور مغاربہ کوئیسی بن فرخان شاہ کی مخالفت پر ابھار دیا۔ عیسی نے بازگاہ خلافت میں جاضر ہو کرموید کی شکایت جڑ دی معزنے موید اور ابواجہ کواسی وقت گرفار کرائے قید کر دیا اس زمانہ میں موید ہے اس کی معزولی کا تھم نامہ کھوایا۔ موید کا قبل: اس کے بعد خلیفہ معز تک کسی نے بینجر پہنچا دی کہ اثر اک موید کوجیل سے ڈکال لانے کا اراؤہ رکھتے ہیں خلیفہ معتز نے موئی بن بغا سے استفسار کیا موئی بن بغانے لاعلمی ظاہر کی خلیفہ معزنے ایکے دن موید کوجیل سے با ہر لائے کا کہ

ارئ ابن طدون و المرتكالا كيا تو مرده تفااس كي مان نے اس كي جميز و تفين كرائي د كہا جا تا ہے كداش كي ناك اور مند بنذكر و يا شيخ مؤيد كو با مرتكالا كيا تو مرده تفااس كي مان نے اس كي جميز و تفين كرائي د كہا جا تا ہے كداش كي ناك اور مند بنذكر و يا كيا تھا اور الك بہت بروا طرا امر برد كھو يا تھا و يا كيا تھا اور الك بہت بروا طرا امر برد كھو يا تھا و يا كيا تھا اور الك بہت بروا طرا مربر د كھو يا تھا و يا كيا تھا اور الك بہت بروا طرا ميں بيڑيا اس سبب نے اس كي موت وقوع بين آئى نے غرض مويد كے مرجانے كے بعد اس كا بھائى الو احمد بھر جيل ميں بيڑيا اس سبب نے اس كي موت وقوع بين آئى نے غرض مويد كے مرجانے كے بعد اس كا بھائى الو احمد بھر جيل ميں بيڑيا اس كھڑ كھڑ انے كے لئے بھے ويا گيا۔

سابق خلیفہ سنتین کا خاتمہ خلیفہ معز نے موید کے تل کے بعد معزول غلیفہ سنتین کے تل کا ارادہ کیا۔ محمد بن عبداللہ

بن طا ہر کو لکھ بھیجا کہ' برنصیب معزول خلیفہ سنتین کو سیما خادم کے حوالہ کردؤ'۔ ابن طاہر نے سیما خادم کی معرفت ایک خط

حب مضمون منذکرہ بالا ان دو مخصوں کے تام لکھ بھیجا کہ جو سنتین کی گرانی پرواسط میں مامور سے بیان کیا جا تا ہے کہ بلکہ احمد

بن طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ چنا نچا احمد بن طولون معزول خلیفہ کو واسط سے لے کرقا طول آیا اور سعید بن صالح

ین طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ چنا نچا احمد بن طولون معزول خلیفہ کو واسط سے لے کرقا طول آیا اور سعید بن صالح

کے حوالہ کر دیا سعید بن صالح نے اس قدر مارا کہ معزول خلیفہ سنتین امر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سنتین کے باؤل میں پھر

با ندھ کرد جلہ میں ڈال دیا۔ بہر کیف سنتین کے مرجانے کے بعداس کی سواری کا جانور بھی سرئیک کرمرگیا۔ سنتین کا سرا تار

کر بارگاہ خلافت میں تھے دیا گیا خلیف میز نے تھم دیا کہ سرون کردیا جائے اور اس جن خدمت کے صلہ میں سعید بن صالح کو کے بیاس ہزار در ہم اور بھرہ کی سندگورزی مرجے کی جائے۔

کر بارگاہ خلافت میں تھے دیا گیا خلیف میز نے تھم دیا کہ سرون کردیا جائے اور اس جن خدمت کے صلہ میں سعید بن صالح کو بیاس ہزار در ہم اور بھرہ کی سندگورزی مرجے کی جائے۔

مغاربہ اور ترکوں میں جنگ بن فرخان شاہ کوئر آگر کے مارا گھوڑا چین الیا مغاربہ کو درمیان چل گی اور خوب چلی ترکوں نے موید کے اشارہ سے ایک روز عیلی بن فرخان شاہ کوئر آگر کے مارا گھوڑا چین الیا مغاربہ کواس سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوگر باہم مشورہ کیا اور موقع پا کر جوس پر جملہ کر دیا ترکوں کواس خبر نہتی مغلوب ہو گئے ان کے گھوڑوں کو لیا اور اس پر موار ہوکر بیت المال کی طرف آئے قضہ کرلیا۔ ترکوں نے اس شکست کے بعد ان لوگوں کواپی جماعت میں ملا کرصف آزائی جوان میں سے کرخ اور شاہی مکانات میں سے بازاری اور شاکر رہ بغارب سے لی گئے اس سے ترکوں کی قوت گھٹ گئی اور انہیں ہنگا مہ کارزار گرم کرنے کی جرائت نہ ہوئی جعفر بن عبد الواحد دونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کرنے لگا۔ فریقین نے چندروز حیلہ وحوالہ میں رکھا۔ بعد ازاں جس وقت مغاربہ منتشر ہو گئے۔ ترکوں نے پھر مجمع کیا۔ محمد بن ارشد اور نھر بن

سعید پینجر پا کرمجر بن عون کے مکان میں جا چھے۔ ترکوں کو پینجرلگ گئ شوروغل مچاتے ہوئے مجر بن عون کے مکان پر چڑھ گئے اوران دونوں کو گرفتار کر کے اسی مکان میں مارڈ الا ۔خلیفہ معتز نے بیسن کرمجر بن عون کواس جرم میں کہ اس نے دونوں کی جان بچائے میں غفلت کی قل کرنے کا ارادہ کیا گر لوگوں کی سعی وسفارش سے قل تو نہ کیا گر جلاوطن کر دیا۔

مساور خارجی موصل کی گورزی پر عقبہ بن محمد بن محمد بن اشعث بن بانی خزاعی تقالور حدیثہ موصل کی پولیس سین بن بکیری ماحتی میں تاریخ میں اشعث بن بکیر کی ماحتی میں تھیں مساور بن عبداللہ بن مساور بخلی خارجی بوارج میں رہتا تقالیک روز حسین بن بکیرافسر پولیس نے مساور کے حوثرہ نامی لڑے کو حدیثہ موصل میں گرفتار کرلیا حوثرہ ایک حسین نوعمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے ساور کو لکھ جھبجا کہ سین خوش میں بدا ہوااس کی ماں ام ولد (کنیزک) بخارت نامی تھی مورت کے خلیفہ مستعین باللہ ابوالعباس احد بن معتصم بن رشید برادر خلیفہ متو کل ۲۲۱ھ میں بیدا ہوااس کی ماں ام ولد (کنیزک) بخارت نامی تھی مورت کے سیاح میں دریک جمرہ پر چھپک کے داغ تھے زبان میں لغ یعن شکستا تھی حروف رازلام غین اور شین کو ادانہ کر سکاتا تھا تقریباً کیس برس کی عمر بائی ہس ہے پہلے سفیدرنگ جمرہ پر چھپک کے داغ تھے زبان میں لغ یعن شکستا تھی حروف رازلام غین اور شین کو ادانہ کر سکاتا تھا تقریباً کیس برس کی عمر بائی ہسب کے پہلے

سفیدرنگ چېره پر چېک کے داع تصفیز بان میں ع یمی علی می حروف رازلام مین اور دن و ادانه رستا طاهر بیا یک برص می ا اس نے چھوٹی ٹو بیاں اور چوڑی آستیوں کو پہنناشروع کیااس کی آستینیں بین بالشت چوڑی ہوتی تھیں۔واللہ اعلم ستاری اُکلفاءاز سیوطی۔

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ فلانت بوجاس (صداقل) بن بكيرافر پوليس نے جمھے جراً گرفتار كرليا ہے۔ دن كوتو قيد و تنهائى كى مصيبت جمياتا ہوں اور شب كے وقت وہ جمھ سے عروس كا كام ليتا ہے۔ مساور كواس خط كے ديكھنے سے سخت اشتعال بيدا ہوا۔ قرب و جوار كے لوگوں كو جمع كر كے حديثه موصل كا ادادہ كيا۔ حسين بن بكير يہ خبر با كررو پوش ہوگيا۔ مساور نے اپنے بيٹے حوثرہ كوجيل سے نكال ليا۔ رفتہ رفتہ اكراد اور اعراب كے كانوں تك يہ خبر پنجى ان ميں بھى فورى جوش بيدا ہوگيا اور مستعدوة مادہ ہوكر مساور كے پاس آگئے۔

مساور کی موصل کی جانب بیش قد می ان لوگوں کے آسانے سے مساور کی جعیت بر حگی فوبی صورت میں مرتب کر کے موصل کارخ کیا اور جانب شرقی میں بینج کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا چند دنوں تک عقبہ بن محمہ والی موصل سے لڑتا رہا پھر وہاں سے مواجعت کر کے خواسان کے راستہ پر آسمہ ہوا۔ خواسان کی راہ کی محافظت پر بندار اور مظفر بن مشک مامور تھے۔ بندار سے ہمراہیوں کو پاکرتین سوکی جعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مساور کے ہمراہ سات سوخوارج تھے لڑائی ہوئی مساور نے بندار کے ہمراہیوں کو شکست دے کرسب کو مار ڈوالا از انجملہ بندار بھی تھا۔ صرف پچاس آدی جاں بر ہوئے مظفر بن مشک بھاگر ربغداد آپنچا۔ اہلی جلولہ ورمساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں اہلی جلولہ اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں فریقن کے بیکٹر وں آدمی کام آگے بعدازاں بار گاو خلافت سے خطر مش مامور کیا گیا ایک عظیم الثان لشکر لے کر مقابلہ پر آیا مساور نے اس کو بھی شکست دے دی اور انگر اعمال موصل پر قابض ہوگیا۔

حسن بن ابوب کی شکست : پر ۱۵۳ میلی ابوب بن عمر بن خطاب تعلی کوموسل کی حکومت دی گئی اس نے اپی طرف سے اپنے بیٹے حسن کو بطور نائب کے موصل پر متعین کیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر فراہم کیا جس میں حرون بن حرث بن لقمان (امراء بنی حمدان کا دادا) اور محمد بن عبداللہ بن سید بن آئی بھی تھا حسن نے لشکر مرتب کرنے بعد جنگ مساور کوچ کر دیا اور نہر زاب کوعبور کر کے مساور کے سر پر جا پہنچا۔ مساور اپناکیپ ہوڑ کر پیچے ہے گیا۔ حسن نے بڑھ کر وادی ریات میں طبل جنگ بجوادیا لڑائی کا بازار گرم ہو گیا لشکر موصل کو شکست ہوئی محمد بن سیداز دی بارا گیا حسن بن ابوب مضافات اربل کی جانب بھاگ گیا۔

مساور کا موصل پر قبضہ: اس واقعہ کے بعد ہے ہیں ایک خلیفہ (معتز) کی معزولی اور دوسر بے خلیفہ (مہتدی) کی خلافت اور گورزموصل کی تبدیلی سے خوارج نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی عبداللہ بن سلیمان ایک نا تجربہ کارخیص موصل کی گورزی پرمقرر کیا گیا۔ مساور نے موقع پا کرموصل پر چڑھائی کردی عبداللہ بن سلیمان والی موصل خوف جنگ سے حجیب رہا۔ مساور نے شہر میں بینچ کر بلا عزاجت و جنگ قبضہ کر لیا اہل موصل میں سے کسی کے کان پر جوں تک ندر ینگی اس مجیب رہا۔ مساور نے شہر میں اپنے ہمراہیوں کے نماز اوا کرنے کو گیا خطبہ دیا نماز پڑھی اور بعد اوا نے نماز چھے مدیدہ موصل کی طرف چلا گیا جواس کا دارا کہر سے تھا۔

مساور اور عبيده مين جنگ اله ٢٥١ هين خوارج مين سايك مخض عبيده بن زبير عرى ناى في مساور كا خالف كاعلم

ا سیلزانی موصل کے قریب اطراف مہینہ میں ہوئی تھی مخالفت و ۲۵ میں پیدا ہوئی اور جنگ ماہ جمادی الاول بر ۲۵ میں ہوئی ۔ (تاریخ کامل این اثیر جلد کے صفحہ ۸۸)

عرئ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوع باس \_\_\_\_ فلافت بنوع باس (هدادل) من است بهت بردا مباحثه مواعبیده کهتا تھا کہ خاطی کی توبہ قبول بھی نہ کی جائے گی اور مساور سے خلاف تھا خوارج کا ایک گروہ عبیدہ کے ساتھ ہوگیا۔ مساور نے حدیثہ موصل سے عبیدہ کی طرف جنگ کے ارادہ سے خروج کیا۔ بہت سخت لڑائی ہوئی عبیدہ مارا گیا اور اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

بلا دِعراق پر قبضه تقوڑے دنوں بعد بنی زہیرے ایک دوسر المحض طوق نامی مساور کی مخالفت پراٹھا حسن بن ایوب بن احمدوی نے اس کے لئے ایک عظیم الشان لشکر فراہم کیا طوق نے ۱۹۵۸ ہے یا ۱۹۵۲ ہے میں مساور سے صف آرائی کی لیکن ناکامی کے ساتھ پہنا ہو گیا۔ مساور نے عراق کے اکثر بلا دیر قبضہ کرلیا اور خراج بھیجا بند کر دیا۔ موسی بن بغا اور با بکیال نے بسرافسری ایک عظیم الشان لشکر کے مساور پرفوج کشی کی س تک بڑھ آئے۔ ابھی لڑائی نہ چھڑنے پائی تھی کہ بینجر پاکر کہ ترکوں نے خلیفہ مہتدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور مسند خلافت سے اس کو تاریخ کی کوشش کررہے ہیں سامرا واپس یطے آئے۔

مفلح کا تقرر: چنانچ جس وت ظیفہ تدرونق افروزی مند خلافت ہوا تو اس نے ایک بہت بول تشکر کے ساتھ ملکے کو جنگ منازم جنگ مساور پر رواند کیا مساور نے عدیثہ ہے گل کران دو پہاڑوں کا ارادہ کیا جواس کے مقابل بیس تھے۔ ملکے پینجر پاکر مساور کے لئکر کے پچھلے مصد پر جاپڑ ااور نہایت تیزئ کے پیمعرکہ کارزارگرم کردیا۔ مساور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور کے اس کا محاصرہ کئے ہوئے دامن کوہ میں تھم گیا اور ایک مدت تک دونوں فریقوں جس متعدد لڑا ئیاں ہوتی رہیں

فا سروے ہوتے دوں وہ میں ہر بیاروں چیں اور سے اس الزائی تک خیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی اس وجہ سے موقع پاکر چونکہ مساور کے ہمراہیوں میں زمانہ جنگ عیں صرف مفلح کا نشکر نظر آیا گئے نے اپنے حریف سے میدان کو خالی دیکھ کرموسل کا قلعہ کو ہے اتر آیا صح ہوئی تو میدان جنگ میں صرف مفلح کا نشکر نظر آیا گئے نے اپنے حریف سے میدان کو خالی دیکھ کرموسل کا رخ کیا۔ پھر موسل سے روانہ ہوکر دیار زبیعہ پہنچا اور دیار ربیعہ سے سنجار اور میں ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے موسل واپس آیا دوایک روز قیام کر کے مدیدہ کی طرف کوچ کردیا۔

مفلح کی مراجعت بغداد: جون ہی قلح نے موسل کو چھوڑ امساورلوٹ پڑااوراس کے نشکر کے پچھلے حصہ برتل و غارت کا ہاتھ صاف کرتا ہوا حدیثہ تک پہنچا۔ مفلح کے ہمراہی روزانہ جنگ اورسفر سے تھک گئے تتے اورلڑ ائی سے جان جرانے گئے تھے مفلح نے چنور وزحدیثہ میں قیام کر کے رمضان ۲۵۱ھ میں بغداد کی جانب مراجعت کر دی اور مساور نے دوبارہ ان شہروں پر بغضا کے خوارہ ان شہروں پر بغضا کی کا ورسیہ قبضہ کر لیا ان واقعات سے اس کا رعب و داب بڑھ گیا۔ اس کے بعد ۲۵۸ھ میں مسرور بخی نے حدیث پرچڑھائی کی اور سیم سالا ران ترک میں سے بعلان نامی بیرسالا رکوا کی فوج کثیر کے ساتھ حدیثہ پرحملہ کرنے کا تھم دیا۔ پھر الا آھ میں تھرانان خراسان سے بچی بن جعفر مساور کی خون ریز لڑ ائی کے نذر ہو گیا۔ مسرور نے اس کا تعاقب میں اس تعاقب میں مسرور کا ساتھ دیا گران دونوں نے اس کونہ پایا۔

وصیف کا قبل : س۲۵ میرخلافت معتزین ترک فراعنداور اشروسیند کی فوجیں جمع موکر چار چار مہینے کے روزینے کی

ا سنام بن نے تاریخ کائل این اثیر جلد اصفحہ و سے تکھا ہے اصل کتاب میں خانی جگہ ہے۔ (مترجم)

ارخ این عدون اور شور فور فور فاقی تی تو بین فربار خلافت تک پنجین بنا وسیف اور بینا طویل آن لوگون کو مجمانے کے لئے خواست کار ہو گئی اور شور فور فور فاقی تی بینی وربار خلافت تک پنجین بنا وسیف کی تخوا بین کہاں سے دی جا کیں؟ "لکر یوں نے جواب ویا" ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جہان سے پاؤرو "وسیف بولا" نیاو برمی حاضر ہے تخواہ کے وض لے جا و" وصیف بولا" نیاو سرخی حاضر ہے تخواہ کے وض لے جا و" گئی لا لا کو مین امیر المؤمنین سے استفسار کر کے آتا ہوں 'تم لوگ لشکر یوں کو اس جواب سے برہمی پیدا ہوئی ۔ بعانے کہا" ذراصبر کرو میں امیر المؤمنین سے استفسار کر کے آتا ہوں 'تم لوگ اشکر یوں کو مجابلہ علی اشکال کے مکان میں چلو و ہیں بید معاملہ سے کیا جائے گا" لشکری اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی اشاس کے مکان کی طرف دور ہونے اور و ہیں بحث مباحثہ کرنے گئے۔ بعالور سیما خلیفہ معزز کی خدمت میں حاضر ہوکر ان لشکریوں کے معاملہ میں عرض و معروض کرنے گئے اور وصیف آئیں لشکریوں کے پاس رہا۔ شکریوں نے یورش کرتے اس کو مارڈ الا اور ہرا تار کر عرض و معروض کرنے گئے اور وصیف آئیں لشکریوں کے پاس رہا۔ شکریوں نے یورش کرتے اس کو مارڈ الا اور ہرا تار کر فیر فیصیب کرویا۔

بغنا کا اس پوشیدہ طور ہے آئے کا مقصوریہ تقا کہ صالح بن وصیف کے مکان میں جا کرچیپ رہون کا اور حالت عقلت میں خلیفہ معز پر مملہ کر کے اس کی زندگ کا خاکمہ کردوں کا لیکن اپنے ارادہ میں کامیاب ند ہوا پل کے المار موں کے ہاتھ مارا گیا۔

سب فلافت بوعماس (صدادّ ل) BREAD OF THE BEST OF THE PROPERTY OF THE

en signatur sa da sa sa error esta e a a a a a consetta da s

eg Pasker og skrivere er en eller bleverker og er en blever er fillet i bleverker.

A Francis Carlo Ca

## صفار بيسلطنت كاقيام المعمرة تا ممعمر

یعقوب بن لیٹ اوراس کا بھائی عمرو بحسّان میں تا ہے بیتل کی دکان رکھے ہوئے تھا انہیں کے زمانہ میں ایک محض ہوا خواہان اہلِ بیعت سے صالح بن نفر کھانی نامی اس اطراف میں ظاہر ہوا اور خوارج سے معرکہ آرائی میں مصروف ہوگیا چونکہ اس کے ہمر اہی رضا کار کے نام سے موسوم ہوئے اس وجہ ہے لوگ اس کوصالح مطوعی کہنے لگے امراء ورؤ ساشہرا ورعوام الناس كاايك گروہ اس كے معتقدوں ميں داخل ہو گياازا نجملہ در ہم بن حسن اور يُكى بجستان پر قبصة كر كے طاہر بن عبدالله والى خرسان کو زکال دیا اتفاق بیر کہ اس کے بعد ہی صالح کی باحوصلہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا درہم بن حسن کے بجائے اس کے رضا کارون پر حکومت کرنے لگا اس کے زمانہ میں معتقدین کی بہت کثرت ہوئی مگریہ صدر درجہ کا برزدل اور سا دولوج تھا والی خراریان نے بحیلہ وکراس کوگر فیار کر کے بغداد بھیج دیا۔ رضا کار دن نے جمع ہوکر بعقوب بن لیٹ کوائیاا میر بنالیا۔

لعِقوب بن لبیت کی فتو حات بیقوب بن لیت ایک شجاع وباید شخص تھااس نے شرات ہے جنگ چھیڑ دی اور کمال مردانگی ہے اور کران کورزیکیان کے قصبات اور گاؤں کو ویران کر دیا۔ آ دی .وشیار اور چالاک تھا۔ در بارخلافت میں ایک عرضی اس مضمون کی بھیج دی که دمیں نے خلافت پناہی کے خالفین (شرات) کولا کے زمر کرویا ہے اور میں ہر طرح خلیفة السلمين كمطيع وفرمان بردار بون" \_ادهرا بسترة بسنه حكمت عملى بحتان ير فضرك اس كراستون كي حفاظت كانتظام كرليا \_اوگون كوامر بالمعروف نبي عن المنكر كا دعظ و پندكر في لك اس سيراس كي وجابت ظاهر مين ترقي بوكي اراكين وولت بھی اس کی عزت کرنے لگے۔

ہرات پر فیضعہ کھیم مد بعد یعقوب ہن لیک نے جستان ہے اطراف خراسان کی جانب کوچ کیا ال ونوں خراسان کی حکومت پرجمہ بن عبداللہ بن طاہر تھا اوراس کی جانب ہے ہرا ۃ پرجمہ بن اوس انباری محمہ بن اوس یعقوب کی خبرس کرایک لشکر مرتب کرے مقابلہ بڑا یا۔ بیفوب سے لڑائی ہوئی میدان جنگ بیفوب کے ہاتھ رہا محمد بن اوس بھاگ کھڑا ہوا۔ بیفوب نے ہرا قاور بوشنج پراپنی کا میں آبی کا جینڈا گاڑ دیااس واقعہ سے والی خراسان اوراظر آف دجوا نب کے امراء کے ہوش وحواس جاتية ريبان كے دلوں پراس كي بيت اور زعب كاسكه بيٹھ گنا۔

كَرَّ ماك بير قبضه التي زُمان مين على بن حسين بن شمل نامي ايك شخص قارس كي گورنزي پر فائز تقابا وجود يكداس في خزاج

ارخ ابن ظرون رسے ایک مرت سے نہ بھیجا تھا۔ لیکن بحتان پر یعقوب کے تصرف و قبضہ کو گوارا نہ کر کے کر مان کی گورنری کی درخواست خلیفہ معتز کی خدمت میں بھیج دی۔ چونکہ خلیفہ معتز ان دنوں علی بن حسین اور یعقوب بن لیث کی حقیقت حال سے بخو بی واقف تھا دونوں کے پاس سند گورنری کر مان بھیج دی تا کہ دونوں لڑ بھڑ کے ختم ہوجا کیں اور کم از کم بیر کہان دو میں سے ایک ضرور فنا ہوجائے۔ ادھر علی بن حسین نے فارس سے طوق بن غلس کو اپنانا کب مقرر کرکے کر مان بھیج دیا ادھر ہجستان سے خلافت پناہی کا فرمان پاتے ہی لیعقوب صفار بھی کر مان کی طرف دوانہ ہو گیا مگر اس کے پینچنے سے پہلے طوق نے کر مان میں پہنچ کر قبضہ کر لیا۔

یعقوب نے قریب کر مان پہنچ کر قیام کیا پھر دومہینے تک طوق کے انظار میں تھہرار ہا۔ جب طوق نے کر مان سے قدم باہر نہ نکالا تو یعقوب نے جستان کی طرف کوچ کر دیا طوق نے اس کی مراجعت کے بعد بجائے آرائنگی گشکراور تیاری جنگ کے لہوولعب کی مجلس منعقد کر دی۔ ابھی یعقوب ہجستان ہی کے راستہ میں تھا کہ جاسوسوں نے اس کی اطلاع کر دی لوٹ بڑا دوون کی مسافت کوایک دن میں طے کر کے طوق کے سر پر آپنچا اور چاروں طرف سے تھیر کرفتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ طوق اور اس کے مصاحبین کا نیش ہرن ہوگیا۔ حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ پیقوب نے کر مان پر قبضہ حاصل کر لیا اور طوق کو یا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا۔

فارس پر قبضیہ بیان کیاجاتا ہے کہ نہر عبور کرنے کے بعد علی بن حین اور پعقوب سے بخت لڑائی ہوئی جس کا آخری نتیجہ بہ
ہوا کہ علی بن حین کو فکست ہوئی اس کا لفکر تقریباً پندرہ ہزار تھا جس شدہ موالی (آزاد غلام) اور اکراد تھے علی بن حین کا
لفکر فکست کھا کرغروب آفاب کے وقت شیراز کی طرف لوٹا شہر پناہ کے دروازہ پر منہزموں کا ایک جم کھٹا تھا ہر خض یہ چاہتا تھا
کہ جس طرح ممکن ہوسب سے پہلے میں شیراز میں داخل ہوجاؤں بچھلوگ اطراف فارس میں منتشر ہوکرا ہواز تک پہنچ گئے۔
اس معرکہ میں علی بن حین کے ہمراہیوں میں سے پانچ ہزار آ دی کام آئے۔ یعقوب نے فارس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد
علی بن حین کوطرح طرح کی ایڈ ائیں دیں اور جروظلم ہے ایک ہزار تھان جواہرات کھوڑے آلات حرب اور عمدہ عمدہ قبتی

اریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (حقدادل) قیمتی اسیاب جس کی کوئی انتہانہ تھی وصول کئے۔

لیعقوب کا اظہارِ اطاعت : دربارِخلافت میں اپنی اطاعت وفر ماں برداری کی ایک عرض داشت بھیجے دی ادراس کے ساتھ ہی نفیس تھا کف اوراس کے سے روانگی ساتھ ہی نفیس تھا کف اور بھی تھا۔ دس باز سفید ایک باز اہلی چینی اور سونا نے مشک کے سے روانگی تھا افراء من خانف اور عرض داشت کے بعد لیعقوب نے جستان کی جانب کوچ کر دیا اس کے ساتھ علی بن حسین اور طوق بھی تھا۔ فلیفہ معتز نے اس کے بعد ہی فارس کو اپنے مما لک مجروسہ میں شامل کرنے کی غرض سے اپنے گورنروں کوروانہ کر دیا۔

مصر میں ابن طولون کی حکومت کی ابتداء جونکہ با بکیال منجلہ ان سربرآ وردہ اراکین دولت کے تھاجو بغاوصیف اور سیماطویل کے ساتھ رہتے جس وقت اندرونی فقتے ہر پا ہونے گئا اور گورنران صوبجات کی سرتا بی اور خود مخاری سے قوائے حکومت مضحل ہو چلیاس وقت اطراف و جوانب کے عمال نے دست درازی شروع کر دی جو جہاں تھا اس کو اپنا موروثی ملک سمجھ کر د با بیضا انہیں ونوں خلیفہ معتز نے با بکیال کو بجائے ابن مدیر کے صوبہ مصر کی گورنری عنایت کی اس وقت با بکیال حدید ویل مقدر کیا۔

طولون ترکی اکنسل ہے اس کا باب فرغانہ کی کڑا ئی میں قید ہو کر آیا تھا۔اس نے خاندان خلافت میں پرورش پائی اس کے بیٹے احمہ نے بھی وہیں پرورش پائی۔ ہو ٹر استعبالا حکمرانی اورا نظام کے طریقے سکھے۔

با بکیال کوسند حکومت مصر ملنے کے بعد کے بیر بن فکر دامن گیر ہوئی کہ کس کو نیابت دی جائے اور کس کو حکومت مصر پرمیری جانب سے بھیجا جائے مشیروں نے احمد بن صور ن کی طرف اشارہ کیا۔ چنا نچہ با بکیال نے اس کو اپنا نائب بنا کرمصر بھیج دیا۔ اس نے مصر پر بہاستناء مضافات مصرا ور اسکندر ہیں پہ قضہ حاصل کر لیا بھر جب خلیفہ مہتدی نے با بکیل کوئل کر کے یارکوج ترکی کومصر کی گورنری مرحمت فر مائی یارکوج نے احمد بن طولوں کہ جونکہ اس سے اس کے مراسم قدیمہ تھے۔ اس کے عہدہ پر بحال رکھا بلکہ کل بلا دمصر ہیکا بنی جانب سے نائب مقرر کیا۔ اس سے حکومت مصر پر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور اس کے بعد اس کے بیٹے وراشتۂ ملک مصر کے حکم ان ہوئے اور خوب زور وشور سے ان کی حکومت و دولت کا سکہ چلا۔

عبیدالله بن طاہر کی گورنری و معزولی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ محد بن عبدالله بن طاہر بن حسین عراق و صواد کی گورنری پر تھا'اس کے اعزہ وا قارب محکمہ پولیس وغیرہ کی افری کررہ ہے تھے گریہ خود بذاتہ بغداد میں بقیم اور خلیفہ مستعین کے ساتھ سرفروثی کررہا تھا بالآ فرمستعین اور معز سے مصالحت ہوگی اور خلیفہ معز نے مستقل طور سے زمام خلافت اپنے ہاتھ ہیں ساتھ سرفروثی کررہا تھا بالآ فرمستعین اور معز میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے سرد کیا۔ وہ اس کے وقت اس نے حکومت و دولت اور مال جو کھا اس کے قیضہ میں تھا اپنے بھائی عبیداللہ بن عبداللہ کے سپر دکیا۔ محمد بن عبداللہ کے مرف تھا اور سپر سالاران الشکروصیت عبداللہ میں نما فرجہ اس کے میں تاہد کی بابت کشیدگی ہوئی عوام الناس کا میلان طبح طاہر کی طرف تھا اور سپر سالاران الشکروصیت کے خیال سے عبیداللہ کا ساتھ و سے در بار خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فاخرہ سے عبیداللہ سرفراز فر مایا گیا اور خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فاخرہ سے عبیداللہ سرفراز فر مایا گیا اور خلعت کے ساتھ بچاس ہزار در ہم عنایت کئے گئے۔

سلیمان ابن طاہر کی گورنری اس کے بعد خلیفہ معز نے سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کوخرا آسان سے طلب کر کے واق اور سواد کی حکومت اس کے بھائی محمد بن عبداللہ کو مرحت کی اور عبیداللہ کو معزول کر دیا۔ عبیداللہ بی خبریا کر بیت المال میں جو

اس خادن المراق المراق

ابواحمد بن متوکل کی حفاظت بھرز ماند معزولی خلیفہ مخزاور خلافت مہندی میں ایک قیامت خیز ہنگامہ برپا ہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا مہندی نے خلافت کی بیعت کے نیا کیا جائے گا مہندی نے خلافت کی بیعت لینے کا بیام بھیجا۔ اتفاق بیا کہ ان دلوں ابواحمد بن متوکل بھی بغداد میں موجود تھا۔ جس کو خلیفہ معزز نے اس شورا گیز طوفان کی روک تھام کو بغدادروانہ کیا تھا۔ سلیمان نے گلت مملی سے آئی کو چھپادیا گئی یوں اور عوام النائل نے آئی وجہ سے بلوہ کردیا اور جمع ہوکر سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے مراب کے مکان پر آئے سلیمان کے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی آئے ون جامع مجد میں خلیفہ معزز کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بلوہ فروہ و گیا۔ بھر ان لوگوں نے جمع ہوکر ابواحمد کی بیعث کرنے کی عوام النائل کو ترغیب دی اور اس کے دینے کا وعدہ کیا بلوائیاں کا مجمع منتشر ہوگیا۔ سلیمان نے ابواجہ کی حفاظت پر چندلوگوں کو متعین کردیا اس کے بعد اس میں مہندی کی خلافت کی بیعث کی بعث کی

عن عارت اور برنصیب عبد العزیز بھاگ کر قلعہ نہا وند پہنچا اور وہیں قلعہ بند ہوگیا۔ مفلح نے اس کے اہلِ وعیال اور اس کی مال کوگر فیا رکر لیا۔

ولف بن عبد العزيز كافتل اس واقعه كے بعد عبد العزيز كا انقال ہوگيا۔ ولف بن عبد العزيز اس كا بينا جائشن ہوا قاسم بن مہاۃ نائى ايک خص نے والى اصفہان سے ولف سے معركة رائى كى۔ ولف كو شكست ہوئى قاسم نے اثناء ودار كير ميں ولف اوراس كے چند ہمراہيوں كى زندگى كا خاتمہ كرديا۔ اس سے ولف كى فوج پر بہت برااثر بڑا۔ چند سابى قاسم برثوث بڑے اور اس كا بھى كام تمام كرديا۔ قاسم كے مارے جانے سے فتح مند لشكر كا بھى حوصلہ بست ہوگيا۔ شكست خورد و كروہ كى طرح حسرت اور ما يوسى كے ساتھ اپنى قيام گاہ پرواپس آئے۔

اجر بن عبد العزیز کا تقر را واف کے ہمراہیوں نے متنق ہوکراس کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کو الا میں بناامیر بنا المیر بنا المیر بنا کا تقریب کے خلیفہ معتمد نے اس کواصفہان کی حکومت عنایت کی اپنی طرف سے احمد کواصفہان پر مامور کیا۔ ۱۹۲۹ میں کہلیغ ترکی اس سے برسر مقابلہ آیا۔ احمد نے اس کوشکست فاش دے کو صمیرہ کی جانب نگال دیا۔ اس سے پیشتر ۲۸۸ میں عمر مفارتے احمد کے پاس خراج کا تقاضا بھیجا تھا۔ چنانچہا تھد نے روائہ کردیا۔ اس کے بعد اس محملے میں خلیفہ موفق نے قیام کے لئے شہرا و راپنا آراستہ مکان چھوڑ کر چلا گیا۔ مرام میں اس کی وفات ہوئی عمرو بن عبدالعریز (اس کا بھائی) جانشین ہوا۔ بکیر (اپنے بھائی) کے مشورہ سے کام کرنے لگا۔ فلیفہ معتقد کے حکم سے دافع بن لیث سے برسر خالمہ آیارافع بن لیث نے ان کوشکست دے دی جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ بعد ازاں ۱۸۲ میں خلیفہ معتقد نے اصفہاں نہاونداور کرخ کی حکومت پر عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو بن عبدالعزیز کو کا مور کیا اور عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو

معنز کی معزو لی صالح بن وصیف بن بغاظیفه معز کی ناک کابال بنا بوا تھا۔ جو چاہتا دعویٰ سے کرگزرتا خلیفه معزوم تک نہ مارتا۔ احمد بن اسرائیل اس کا کاتب (سیرٹری) اور حسن بن مخلد عہدہ ورا ارت پرتھا۔ کتاب بیں ابونوح عیسیٰ بن ایرا ہیم کوایک خاص اعزاز حاصل تھا جو اور سیرٹریوں کو تھیب نہ تھا۔ ترکوں نے جمع ہو کر ابوانِ خلاف کو گھیر لیا اپنی تخواہیں' روزیے اور وظا کف طلب کرنے گئے۔ صالح نے خلیفه معز سے عرض کی' بیت المال میں اب ایک حبر بھی باتی نہیں ہے جو پھے تھا وزراء اور کتاب نے لیا''۔ احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح نے پھراس کی ترویدگی۔ احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح نے پھراس کی ترویدگی۔ احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح بات کرتے کرتے طیش میں آگرا تھ بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح بات کرتے کرتے طیش میں آگرا تھ بن اسرائیل نے دوروازہ پر پھر بیٹھ کر اورا بولوح کی طرف اشارہ کر کے تھم ویا' ان تینوں کم بختوں کو قید کر لؤ' کے سرائیکوں میں سے دولو پر سامل کے خالف کی سفارش کی۔ گرمنظور نہ ہوئی۔ بالآخر صالح کے خال کو گیا کہ کا کو گور فارکر لیا۔ خلیفہ معز نے ان لوگوں کی سفارش کی۔ گرمنظور نہ ہوئی۔ بالآخر بیت سامال لے کران لوگوں کورہا کیا۔

جب لشکریوں کواس فعل فتیج کے ارتکاب کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور کل مال جومعاوضہ میں ملا تھا۔ صالح نے ہڑپ کرلیا نہ تو ان کوائل مال سے کچھ ملا اور نہ ان کی تخوا ہیں ملیں ۔ طرہ اس پر بیہ ہوا کہ نشکریوں پر تہمت لگائی جانے لگی کہ

انہوں نے رشوت اور سازش سے بیر گرکت کی ہے حالانکہ بیام ایسانہ تقا۔ وہ صالح سے برہم ہو گئے۔ جمع ہوکرا پنی تخواہیں پھر مانگنے لگے اور خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوکر بید درخواست پیش کی کہ' کم بخت صالح نے ہم کو بہت بڑی زک دی ہے' آپہم کو پچاس ہزار دینار مرحمت فرمایئے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے تا کہ ہم کو اور نیز آپ کوآئئدہ دراخت ملے'۔

بے چارہ خلیفہ معتز کے پاس کیا تھا بیت المال کو امراء اور ارا کینِ سلطنت نے پہلے ہی ہے خالی کر دیا تھا۔ شاہ ۔ شطرنج کی طرح نام کا خلیفہ تھا۔ اپنی ماں کی طرف دوڑا گیا۔ تمام حالات عرض کئے۔ پچپاس ہزار کی درخواست کی ماں نے انکار کیا۔ لشکری جاہلِ مزاج تو ہوتے ہی ہیں۔ بینجر پاکر کہ امیر المؤمنین کی پیش گاہ سے درخواست نامنظور ہوئی ہے۔ بگڑ گئے اور اس کی معزولی پڑتفق ہوکر ہلڑمچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔

معزولی کامحضر نامہ صالح بن وصیف محمہ بن بعناعرف ابونصر اور با بکیال سلے قصر خلافت کے دروازہ پرآئے۔ خلیفہ معزو کو بلا بھجا خلیفہ معز نے معذرت کی اوران میں ہے بعض کو جاضری کی اجازت دے دی۔ سب کے سب تھس گئے ۔ خلیفہ معز کو بلا بھجا خلیفہ معز نے معذرت کی اوران میں سے بعض کو جاضری کی اجازت دے دی۔ سب کے سب تھس گئے ۔ خلیفہ معزز کے پاؤں پکڑ کر دروازہ تک تھینچتے ہوئے لائے 'مارا' گالیاں دیں' صحن مکان میں بر ہند ہر دھوپ میں کھڑا کیا اور جوشن گزرتا تھا جلمانچہ مارتا تھا۔ الغرض جب کوئی دقیقہ بے تو قیری اور ز دوکوب کا باقی ندر با۔ اس وقت قاضی ابن آئی الثوارب کو المورز دوکوب کا باقی ندر بار اس وقت قاضی ابن آئی الثوارب کی معزول کے جندار اکمین دولت کے آئے بھیارے معزد کی معزولی کامحضر کھا گیا۔ قاضی ابن ابن الشوارب اور حاضرین جلسے نے گوائی گئی۔ صالح بین وصیف' اس کی مال ٹی مال کوگواہ بنایا گیا۔ گر اس کی مال تھی بذریعہ مربانے کی شہادت دی ہوا تھ ہو دانہ بند کیا یا ہوں بھے کہ زندہ درگور کر دیا سرداران بنی ہاشم اورارا کمین دولت نے اس کے مرجانے کی شہادت دی ہوا تھ آخری ماہ دجب ھے کہ زندہ درگور کر دیا سرداران بنی ہاشم اورارا کمین دولت نے اس کے مرجانے کی شہادت دی ہوا تھ آخری ماہ دجب ھے کہ زندہ درگور کر دیا سرداران بنی ہاشم اورارا کمین دولت نے کی شہادت دی ہوا تھ آخری ماہ دجب ھے کہ نہ میں گئے گئے۔

جس وقت خلیفہ معتز نے ترکول کے دباؤ سے خود کو معزول کیا اوراس امر کا اقر ارکر لیا کہ میں خلافت کرنے کی قابلیت ٹہیں رکھتا ہوں اور بخوشی ورغبت تمام امورِ خلافت کو مہتدی کے سپر دکر ماہیں اس وقت تمام اراکین دولت امرا اکشکر رؤسا شہر آور عوام الناس نے خلیفہ معتز کے پچپا زاد بھائی محمد بن واثق کو سند خلافت پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اطاعت و خلافت کی بیعت کی اور نے مہتدی ہالٹہ کالقب دیا۔

آپاوپرابھی پڑھآئے ہیں کہ جمتے اپنے بیٹے ظیفہ معز کودشنوں کے والدکر کے براہ سرنگ بھاگ گی۔ خلیفہ معز کو دشنوں کے والدکر کے براہ سرنگ بھاگ گی۔ خلیفہ معز کے بعدلوگوں نے اس کو ڈھونڈھا نہ پایا۔ بھاگئے کا بیسب تھا کہ جس وقت صالح نے وزراء کے ساتھ بے عنوانی کی ب تو قیری سے پیش آیا'ان کی آ بروریزی کی اوران لوگوں سے جمراً روپیدوصول کر کے رہا کیا اس وقت بہتر کی کم جمتے انہیں وزرا میں سے دوایک فیض صالح نے برگوں کو جمع کر کے میں سے دوایک فیض صالح نے برگوں کو جمع کر کے بناوت پرابھار دیا تھی ہے گئے اپنے جمل سراراز فاش ہوجائے گا اور میں کی طرح زندہ نہ بچوں گی چیکے اپنے محل سراے

مهتدى كي خلافت كى بيعت يوم جهار شنبركولى كى جبكه وه ماره رجب ١٥٥٥ جيك ايك رات باقي ره گئ هي - تاريخ كالل جلاك مغير اير

ا خلیفہ معز باللہ محد ابوعبد اللہ خلیفہ متوکل بن معتصم بن رشید کا بیٹا تھا۔ ۲۳۳ ھے مقام سرمن رائے میں پیدا ہوااس کی ماں ام ولد ( کنیزک) رومیا لکتے۔ نائی تھی ۔ چار برین چھا واور چند یوم خلافت کر کے چوہیں برین کی عمر پائی۔ تاریخ کا مل حبار صفحہ کے وتاریخ الحلفاء از سیوطی ۲۳۵۔

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعباس (صَدَاوُل) ایک سرنگ کھدوائی اورخز ائن شاہی میں جو پچھ مال واسباب اور جواہرات تقے اس کو برآ مدکر کے بطور امانت کسی کے پاس رکھ دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے خلیفہ معز کوآ کر گھیر لیا تب نتیجہ بخوف جان 'براوسرنگ بھاگ گئ۔

اب ظاہر ہونے کا واقعہ سنئے کہ ہنگامہ فروہونے کے بعد صالح کے پاس امان کا پیام بھیجا صالح نے ماہ رمضان میں معلق میں تعلیم کی اور نیز دھمکی دے کر معلق میں فتیجہ کو بلا بھیجا۔ فتیجہ نقاب ڈال کر حاضر ہوئی پانچ لا کھودینار کی تھیلی پیش کی۔ صالح نے دم پٹی اور نیز دھمکی دے کر اس خزانہ کا یعۃ دریافت کیا جوز مین کے بنیجے تھا۔

اس خزانہ میں ایک کروڑ تین لا کا دینارایک مکوک زیرجد'ای قدر پڑے موتی اور ایک کیلجہ یا قوت سرخ تھا جس کی نظیر ملنا مشکل تھی۔ صالح نے ان سب مال واسباب کو برآ مدکر کے اپنے قبضہ میں کیالوگوں نے فتیحہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ''اس کم بخت نے پچاس ہزار دینار کے لئے اپنے بیٹے کوئل کرا دیا باوجود یکداس کے پاس اس قدر مال تھا''۔ فتیحہ نقصان ما یہ اور جسانہ کے طعنے نہ برداشت کر سکی تو کہ معظمہ چلی آئی اور زید بن معتز کوگر فتار کرائے تکلیفیں دینے لگا بالآخران کا مال و اسباب بھی ضبط کرلیا اور مارتے مارتے ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعدا بوٹوس کوگر فتار کرایا اور اس کے ساتھ بھی میں برتاؤ کیا۔ پھرجس بن مخلد کی گرفتار کرائی۔ یہی برتاؤ کیا۔ کیا تھا نہ خرا۔ یہی برتاؤ کیا۔ پھرجس بن مخلد کی گرفتار کرائی۔ یہی برتاؤ کیا۔ کیا تھا نہ خرا۔ معلی معلی میں اور پھر اور پیل بھی موادر چیں بھیں ہوکر بولا'' ان لوگوں کی سراو ہی کے لئے قید کی مصیبت کیا کم تھی تاجق قبل کئے گئے''۔ انا فادہ و انا الیہ واجعون

to the Court of th

我们的"我们"的"我们","我们也没有一个一个一种,我们的"我们"的"我们的"的"我们"的"我们"。

l en 1920 de <del>la propo</del>nio de la completa de la confessión de la la persona de la completa de la completa de la confessión de

ا مکوک آیک پیانہ ہے جس میں تین کیلجہ تاتے ہیں اور ایک کیلجہ ۱۸۷۱ من کا اور من دور طل کا اور ایک رطل بارہ اوقیہ کا اور تجساب مثال نوٹ م مثقال کا ہوتا ہے اور تجساب وزن رائج الوقت ایک رطل ڈیڑھ پاؤ سمتو لد کے برابر ہے۔ (مترجم)

نارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقد أول)

ELLE BERTHER BERTHER STERRE BERTHER BE

· (1) 医克克氏病 医阿拉斯特 "克雷·克克斯特的马克·马克斯

## خلیفهمندی ۱۳۵۵ تا ۲۵۲ھ

خلیفہ مہتدی نے مندخلافت پر متمکن ہونے کے بعدی لونڈیوں اور مغینوں کو سامرا سے نکاوا دیا محل سرائے شاہی میں جس فڈر دورند سے تھان کے مارڈ النے اور کتوں کو زکال دینے کا حکم صاور فر مایا عدل وافساف کرنے کی غرض سے دربار عام کیا۔ حالا تکہ ان دنوں چاروں طرف فتہ وضاد کا ہوش رُباطوفان اٹھ رہا تھا اور دولت عباسیان کے انتظام اور فروکر نے میں مضطرب تھی خلیفہ مہتدی نے اصلاح وانتظام پر کمر ہمت باندھ کی ۔ فلمدان وزارت سلیمان بن وہب کے بیرد کیا مگر صالح بن وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انتظام ہے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کرلیا اور رُعب و داب کے ساتھ حکومت وسلطنت میں وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انتظام ہے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کرلیا اور رُعب و داب کے ساتھ حکومت وسلطنت کرنے لگا۔

موی بن بعنا عہد ظافت معنز سو اللہ ہے اطراف در اور اصفہان میں عائب تھااس کے ساتھ مفلے و ابوالہاج کا غلام بھی تھا۔ فتیحہ اور معتز نے جس وقت غلیفہ معنز کے قوائے تھی ان کر وراور اس کے امور سلطنت میں اضطراب و اختلال واقع ہور ہا تھا قبل اس واقعہ کے کہ خلیفہ معنز کے ہاتھ سے زمام حکومت بھین لی جائے موئی بن بن او بیحالات لکھ بھے تھے۔ فتیحہ کا بیہ خط موئی کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ اس نے مفلے کو حسن بن رہ علوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ مفلے نے مطاب سال مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ مفلے نے مطاب سال میں حسن بن زید علوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ مفلے نے مطاب سے طرستان میں حسن بن زید علوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ مفلے کو حسن بن رہ علوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ مفلے کو حسن بن رہ علوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ ملات کو موز ما اور مہدی کی بیعت و توت شینی کا کو جو آ مد میں شے جلواد یا اور اس کے تعالی ویلی ویلی میں بنانے معنی کی اور خیز اس اس کی بیعت و توت شینی کا دو تھی تھیں آ گیا۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی اور نیز اس اس کی بھی خبر بین گئی کہ صالے نے نمک حرای کر کے غلیفہ معنز کا مال و اصلیا ہیں کہ کہ ان اس کے ہمراہ یوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا بھی جو ہوکر موئی بن بغا کے بار اور اس سے اشتعال پیدا ہوا بھی جو کر موئی بن بغا کے ہمراہ یوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا بھی جو ہوکر موئی بن بغا ہے موئی بن بغا نے مام اس کی طرف کو جو کیا۔ موئی بن بغا کی مراجعت علیہ موئی بن بغا کی مراجعت نظیفہ ہم ہوگی بن بغا کی مراجعت نظیفہ ہم ہوگی بن بغا کی مراجعت نظیفہ ہم ہوگی بن بغا کی جن کر من کر رہے میں تیا م کرنے کا اعلان بھیج دیا اور کی موئی بن بغا کی مراجعت نظیفہ ہم ہوگی بن بغا کی آ مد کی خبرین کر رہے ہم ای تھی۔ کا مرابی نامہ بروں کے اس کے ہم ای تو اور کی تو اور کے تو اور کی تو اور کے تو کو اور کے تو کی بن بغا کے در بار ظلاف نے بھی موئی بن بغا کے جمرابی نامہ بروں کے اس کی تو اور کے تو اور کے تو کو کی بن بغا کے در بار ظلاف نے بیں مور کی بن بغا کے در بار ظلاف کے تو کو کے در اور کے در بار ظلاف کے تو کو

الرج این طرون فلدون فلدون و الارے کی طرف مراجعت کرتا تو اس کے ہمرا بی اس کوزندہ نہ چھوڑتے۔ ان لوگوں میں عدورجہ کا اشتعال پیدا ہور ہا ہے۔ فلیف مہتدی کی خاموش ہو گیا اور صالح بن وصیف کو موک کی جانب سے فلیف مہتدی کو برام کرنے کا موقع مل گیا وہ وقت بے وقت جب فلیفہ مہتدی کا مزاج کی قدر کی طرف سے برافروختہ یا تا تو موی کی مرتبویا۔ شکائیت کا دفتر کھول دیتا اور بعناوت اور مرکشی کے الزامات اس کے مرتبویا۔

مہتدی کی نظر بندی : تا آنکہ ماہ محرم ۲۵ میں موئی بن بغامعہ اپنے ہمراہیوں کے سامرا آپہنچا۔ صافح بن وصیف یہ سن کر جیپ رہاموئی بن بغا سید ها در بار خلافت کی طرف چلا گیا اور حاضری کی اجازت طلب کی اس وقت خلیفہ مہتدی در بار خاص میں خلافت پر ببیٹا ہوالوگوں کی دادفریاوئن رہا تھا چند لحہ تک سکوت کے عالم بیل حاضری کی اجازت دیئے کے مسکہ پر غور کر تار ہااس کے مصاحبین بھی سکوت تو جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صافح بن وصیف کے مداشکرے آنے کا انظار کر دیے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ مہتدی میرسکوت تو رکر بولا'' اچھا موگی بن بغا کو حاضری کی اجازت دی مجانے مصاحبین کے بیٹھ گیا اور خلیفہ مہتدی کو گرفار کر کے باجوڑہ کے کی میں مرفع کی میں خواجوڑہ کی اور خلیفہ مہتدی کو گرفار کر کے باجوڑہ کے کی میں نظر بند کر دیا۔ ایوان خلافت میں جو کہ تھا لوٹ لیا۔

تجدید بیر سیعت : مہتدی نے موتی بن بغالے معذرت کی لظف وعنایت کا خواستگار ہوا مولی بن بغائے خلیفہ مہتدی ہے پہلے
اس امر کا عہد و پیان لیا کہ آئندہ صالح کو کئی فتم کا حتیار امور سلطنت میں ند دیا جائے اور ظاہر و باطن جھے ہے رسم دوستانہ
کیماں رکھی جائے ۔ بعداز ان تجدید بیعت کی اور ہر کام خرر یہی پیش رہنے لگا۔ انگلے ون صالح کو ایوانِ خلافت میں بلا جھجا۔
وزراء کے قبل اور خلیفہ معتز کے مال واسباب چین لینے کا جواب طلب کیا۔ صالح نے دوسرے دن آئے گا وعدہ کیا جول ہی
رات ہوئی سب ہمرای ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو گئے۔ معدود ہے چند کے سواکوئی باتی شدر ہا جار و نا جار بخوف جان حصید دراور موئی بن بعنا کے وی اس کو تلاش کرنے لگے۔

صالح بن وصیف کا خط آخری محرم ۲۵ می منافید مهندی نے ایک خط دکھا یا جس کوسیما شرابی نے اس کی خدمت میں بیش کیا تھا اور پہ ظاہر کیا تھا کہ ایک اجبی عورت مجھے یہ خط و ہے کہ غائب ہوگئی ہے۔ اراکین دولت اور سیہ سالاران الشکر جمع کئے گئے۔ سلیمان بن و جب نے خط کھولا۔ خط کے مضمون سے یہ ثابت ہوا کہ صالح بن وصیف کے ہاتھ کا یہ خط کلھا ہوا ہے۔ اس خط میں وزراء کے قبل کی و جو ہات اور خلیفہ معز اور اس کی ماں کا مال واسباب لیٹے کے واقعات تحریر کئے تھے اور یہ بھی کلھا تھا کہ'' میں پرخوف جان اور فائد و فساد کے فروک نے کے ختال سے سامرا میں چھیا ہوں'' خط کا مضمون من کر اور یہ بھی کلھا تھا کہ'' میں پرخوف جان اور فائد و فساد کے فروک نے کے ختال سے سامرا میں چھیا ہوں'' خط کا مضمون من کر اور یہ جا کہ فلیفہ مہندی کا ول بھر آیا اراکین دولت سے مخاطب ہو کہ بولا'' صالح سے اب توصلے اور آ تھا تی کر اور جہ اس کے مامران کی مور نے ہوگئی ہوگئ

تر کوں میں اختلاف اس کے دوسرے دن ایوانِ شاہی کے اندرموی بن بنا کے مکان پرتر کوں نے جمع ہوگر بیرائے قائم کی کہ خلیفہ مہتدی کومینو خلافت سے اتار دوبا بکیال نے اس رائے کی مخالفت کی اور ان لوگوں کواس امر کی دھمکی دی کہ

تارخ ابن طدون فراس المستوعات و المستوعات المستوعات المستوعات المرتم الوكون المستوعات المستوعات المستوعات المرتم الوكون المستوعات المرتم المرتم الوكون المستوعات المرتب ال

خلیفہ مہتدی کی سرزنش: خلیفہ مہتدی نے غضب آلودہ نگاہوں نے دیکھ کرغیظ آ وازے ڈانٹ کرکہا'' کیوں ناعا قبت اندینو اہم میں کل کیا مشورہ ہور ہاتھا مجھے تہارا تمام حال معلوم ہوگیا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو مجھے سے پہلے گزر چکے ہیں میں مرنے اور مارنے کو کھیل مجھتا ہوں ورنہ جب تک بیتلوار میرے قبضہ میں ہے اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص بھی میرابال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی شم مجھے صال کے کا پیتائیں معلوم ہے تم لوگ خلفاء اسلام کوئل کر کے بعد جب کوئی شخص بھی میرابال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی شم مجھے صال کی کی نظم عال سے جب اس نے ماور معز کے اسباب اور جری ہوئی کے اس باور میں ہوگئے ہو۔ کیوں با بکیال اور محمد بن بعنا تم دونوں تو صالح کے شریک حال سے جب اس نے ماور معز کے اسباب اور مال کو خبط کیا تھا کیا تم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی ۔ ننہا اُس کو ہڑپ کر جانے دیا؟ دیکھویادر کھو کہ مجھے ان سب واقعات کی اطلاع ہے؟''

حاضرین نے اس تقریر کا بچھ جواب نہ دیا۔ عوام میں پہ خبرمشہور ہوتے ہی کہ ترکوں نے امیر المؤمنین کی معزولی پر اتفاق کرلیا تھااوراس امر کے در پے جیم مگرنا کام رہے۔ مساجد میں جمع ہوکرا میر المؤمنین کے حق میں دعا کرنے میں مصروف ہوئے اراکین سلطنت کی فتنہ پر دازی اور علیفہ وقت سے سپدسالا رانِ لشکر کی بغاوت کرنے پر راستوں میں رفعے لکھ لکھ کر بچھیئے اوران کواعلانے بخت و ناملائم خطاب سے یا د کرنے نے لگے۔

کرخ اور شاہی محلات کی حدام کی عرض و شت اس کے بعد (یوم چہار شنہ اصفر ۱۵ ہے ہوائی کے بعد (یوم چہار شنہ اصفر ۱۵ ہے) میں ان خدام نے جو کرخ اور شاہی محلات میں سے ظیفہ مہتدی کی خدمت میں عاضر ہوکر یہ درخواست کی کہ '' امیر المؤمنین اپ بھائی ابوالقاسم عبداللہ کو ہم لوگوں کے پاس محلات ماں دانی فراس کیا چا ہے ہیں''۔ ظیفہ نے یہ درخواست منظور فر مائی اور اپ بھائی ابوالقاسم کوان لوگوں کے پاس ہی جو بیان ان گوگوں نے بنان کی محرام ہوگوں کے جان شاہ دونے روش کی طرح ظاہر ہیں' ہم لوگ خلافت بنانی کے جان شاہ وال اور اور اور کی محرام ہوں کے حالات رونے روش کی طرح ظاہر ہیں' ہم لوگ خلافت بنانی کے جان شاہ وال اور اور اور کی محرام ہوں کے حالات رونے دور میں دیے ہیں ان کم بخت سے سالا ران نظر اور نمک جرام ارا کمین تابعداروں میں سے ہیں اور فی سالٹارہ پر ہم سرکٹانے اور کانے پر تیار ہیں ان کم بخت سے سالا ران نظر اور نمک جرام ارا کمین دولت نے ہماری تخوا ہیں جو فراج آتا ہم ہم مون کی ایک عرف وار بے جان گارات کے مالک ہیں ہماری ہے کہا ابوالقاسم کی معرفت در بارخلافت ہیں ہوا ہوں دی حقوق اور ابوالقاسم کی معرفت در بارخلافت ہیں ہی جو کی مون داشت ملاحظہ ہے گزری اللہ نہ ہم کو جزائے خیراور ظیفہ وقت کی اطاعت کی تو فیق عطافر مائے میں تمہاری اطاعت اور ہوا خواہی سے بہت خوش ہوا ہوں تعلی تھی جیراد کو جزائے خیراور ظیفہ وقت کی اطاعت کی تو فیق عطافر مائے میں تمہاری اطاعت اور ہوا خواہی سے بہت خوش ہوا ہوں میں عقر یب تمہارے دور نے در تو انہوں کا معقول بندو بست کرتا ہوں ۔ جا گیرات اور مما لک محروب کی انظام کرنے میں والے اور کا اس کو در الے کہارے دور کیا دور کو انہوں والمیام''۔

فر مان خلافت: ابوالقاسم اس فرمان كولئے ہوئے شاہى محلات اور كرخ كے خدام كے پاس آيا وہ لوگ اس كور پڑھ كرخوش

عرض واشت کی منظوری بیرع واشت خلیفه مهندی کے پاس اس وقت پنجی جب کدوہ دربارِ عام میں انفصال قضایا اور خصوبات کی غرض سے روئق افروز تھا فقبا' قضاۃ' سپرسالا ران کشکراورارا کینی دولت حسب مراتب کھڑے ہوئے تھے لفافہ کھولا گیا اور عرض داشت ان لوگوں کی موجودگی میں پڑھی گئی سب کے چہروں پر ہوائی ہی اڑنے گئی۔ پھے من نہ پڑاجن جن امورکوان لوگوں نے بیش کیا تھا، زاول تا آخر سب کی منظوری کا جواب لکھا۔ ابوالقاسم نے سپرسالا ران کشکراورارا کین دولت کوعذرت کرنے کے لئے جنور سفیروں کے بھیجنے کی رائے دئی۔

کر خ آور شاہی محلات کے خدام کے حالات : چنانچ سپر سالا رانِ لٹکراورارا کینِ دولت نے اس رائے پر عمل درآ مد کیا اور ابواالقاسم معہ فرمانِ خلافت اور ان آئوں کے سفیروں کے کرخ اور شاہی محلات کے خدام کے پاس گیا انہوں نے ان کے عذرات کو گوش النفات سے سنا۔ فرمانِ خلافت، کوسراور آ تھوں سے لگا کر پڑھااور ذیل کی پانچ تو قیعات کے صدور کی درخواست کی ۔

- ا) زیادات کی ضبطی فرمائی جائے۔
- ۲) جا گیرات واپس کردی جا کیں۔
- ٣) بيروني فدام خاصة تكال دين جائيں۔
- م) طریقه سیاست و ملک داری جبیبا که خلیفه متعین کے عہدِ خلافت میں تھا ویبا ہی اب اختیار کیا جائے۔
- ۵) موی بن بغااور صالح بن وصیف سے صاب نبی کی جائے۔ ہر دوسر سے مہینے تخواہ تنسیم ہوعسا کر اسلامی کی افسری پر امیر المؤمنین کا کوئی بھائی یاعزیز وقریب مقرر فرمایا جائے آزاد غلاموں کے قضہ سے یہ معزز عہدہ نکال لیا جائے۔

مطالبات کی منظوری ای صنمون کا ایک خطس سالا ران شکر اورارا کین دولت کے نام بھی لکھ کر روانہ کیا خلیفہ مہتدی نے درخواست پڑھ کرتو تیعات منذ کر ہالا کے لکھنے اور صادر کئے جانے کا تھم دیا اور سید سالا ران شکر وارا کین دولت نے بھی ان تمام با توں کو منظور کر لیا جس کے وہ خواست گارتھے۔ علاوہ اس کے موئی بن بغانے ایک علیجدہ خطم شخر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے اور اس سے حیاب سمجھنے کا لکھ جمیجا۔ ان لوگوں نے ان خطوط کو پڑھ کر جواب دینے کا وعدہ کر کے جلسہ برخاست کیا۔

ارئ ابن طارون وصیف کوامان اکے دن ابوالقا ہم موار ہوکران لوگوں کی طرف جواب لینے کی غرض سے روائہ ہوا۔ موئ بن بن بغابھی ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ اس کے پیچے چلا اثناء راہ میں ایک مقام پر پینی کرجس طرف سے ان لوگوں کا راستہ تھا کھڑا ہوگیا۔ ابوالقا ہم بھی دومری طرف سے آگیا اس عرصہ میں جوق جوق وہ لوگ بھی آگے ہوض اپنے فہم واڈراکٹ کے مطابق رائے زنی کرنے لگا۔ شوروغل سے کان کے پردے چھٹے گئے۔ جب وہ لوگ کی امر پر شفق نہ ہوئے و ابوالقا ہم نے ابوالقا ہم نے مار جعت کی اورا پے ساتھ موئی بن بغا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے تھ بن بغا کو ابوالقا ہم کے ساتھ جانے کی طرف سے مراجعت کی اورا پے ساتھ موئی بن بغا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے تھ بن بغا کو ابوالقا ہم کے ساتھ جانے کا حکم دیا اورا یک فر مان کئی کر ان کو مرحمت کیا جس بین نہا ہے تا کمیدے صالح بن وصیف کوامان دی گئی تھی ان لوگوں نے یہ درخواست پیش کی کہ موئی اپنے باپ کا قائم مقام کیا جائے اور صالح کو اس کے باپ کا عام مقام کیا جائے اور صالح کو گواس کے باپ کا عام مقام کیا جائے اور صالح کو گواس کے باپ کا عام مقام کیا جائے اور صالح کو گواس کے باپ کا عام مقام کیا جائے اور صالح کو گواس کے باپ کا عام مقام کیا جائے اور صالح کو گواس کے بیٹھ میں رہے اور امان دینے پردر بارخلافت میں منتشر ہو گارہ میں دولت نے بھی عنایت ہواور لشکر برستور سابق اس کے قضہ میں رہے اور امان دینے پردر بارخلافت میں منتشر ہوگئے۔

اس کے دوسرے دن بنووصیف نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا آلات جنگ سے سکے ہوئے اہل شہر کے جانو روں کو لوٹ لیا اور سامرا میں ان کوفوج کی طرح مرتب کر کے ابوالقاسم کے مکان کو جا گھیرا صالح کو لاؤ صالح کو لاؤ چلانے گئے۔ خلیفہ مہتدی نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور میرکہا کہ''اگران کے پاس صالح ہوتو اس کو حاضر کریں اس شوروغو غاکا کیا فائدہ ہے'۔ مولیٰ بن بغانے بیرحالت و مکھے کربیہ سالا رانِ لشکر کو تیار کی کا تھم دیا۔ چندلمجہ میں سپے سالا ران لشکر مع اپنی رکا ہے گئے

فوج کے تیار ہو گئے۔ مولی مع ان لوگوں کے سوار و کڑ بلوائیوں کی طرف چلا اب اس وقت اس کے ہمراہ چار ہزار قوج تھی بلوائیوں نے موٹی کے ساتھ نظر بچا بچا کر چلتے پھرتے نظر آئے بلوائیوں نے موٹی کو اس تیاری سے آئے ہوئے و کیچ کردن نہ مارا کمال خاموثی کے ساتھ نظر بچا بچا کر چلتے پھرتے نظر آئے اور میددن بخیرو خوبی تمام ہو گیا خدوں نے موٹی بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سامراوالوں نے چوں وچرا کیا۔

صالح بن وصیف کافتل مویٰ بن بغانے صالح کی جبتو میں بے حد کوش کی شہر میں چاروں طرف منادی کرا دی۔ غوغائیوں میں سے کسی نے اس کو کسی صورت سے گرفتار کر لیا۔ ایوانِ خلافت کی طرف لے کرچلاعوام الناس کا ایک جم غفیر پیچھے پیچھے تھا۔موئی بن بغائے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لیک کرصالح پرتلوار چلائی سیدھاہا تھرمونڈ ھے سے از گیا بے ہوش ہوکر گرااوردومرے نے دوڑ کرسرا تارلیا اور شہیر کی غرض سے نیزہ پرنصب کرے شہر میں پھرایا۔

ال ہنگامہ کے فروہونے پر موسیٰ بن بغا شرات سے جنگ کرنے کوسن کی طرف روانہ ہوا۔

عہد منتصر سے آیا م مہتدی تک کی بیرونی مہمات : ۱۳۲۸ عبد خلافت منصر میں ایک خص محمد بین عمر شازلی نے اطراف موصل میں دولت عباسہ کے خلاف علم خالفت بلند کیا در بارخلافت سے اسحاق بن ثابت فرغانی اس کی سرگو لی پر معین ہوا چنانچہ اس نے اس کو معداس کے چند ہمراہیوں کے گرفتار کر کے قل کر ڈالا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ ای سند میں وصیف بسرافسری لشکر صاگفہ جہاد کرنے کو گیا خلیفہ منتصر نے تھم دیا کہ تھم ثانی صادر ہونے تک جار برس ملطیہ میں قیام پذیر رہوا ور موسم جہاد میں گفار کو آزاد اور قلیہ فروریہ کو کا میابی وصیف نے بلا دروم پرفوج کئی اور قلحہ فروریہ کو کا میابی کے ساتھ فتح کیا۔

عرا تا الدوم المارون المعدون المعدون

سور میں عبد خلافت معز باللہ میں محد بن معافی نے اطراف ملطیہ سے جہاد شروع کیا۔ کین اتفاق سے شکست کھا کر بھا گاگر فقار کرلیا گیا۔

ا تامش کی وزارت اس کے بعد ظیفہ مستعین نے احمہ بن نصیب کوعہدہ وزارت سے معز ول کرے قلدان وزارت اتامش کی برد کیا مقروم خرب کی حکومت عنایت کی اور معز ول وز کرا تھ بن عصیب کو بعد معز ولی اور منظی ال واسبات برد کی اقر مشرق کی طرف جاء وطن کر دیا۔ انہیں دنوں بغا شرا بی کو حکوان ما سبدان اور مہر جانفذق کی گورٹری مرحمت ہوگی (بیہ واقعات ۱۳۸۸ ہے کے بین) اس کے بعد اتامین کولوگوں نے بار والات فیلفہ ستعین نے بجائے اس کے بعد اللہ بن مراوان کو دیوان الحرائی (یعی محکد مال) سے معز ول کر تے بھی بن فرطان شاہ کو وصیف کو اجواز بر بعناصغیر کو فلسطین پر مامور کیا۔ اس کے بعد بناصغیر اور ابوصال میں اس بن ہوگی ابوصال محرک بن موالی کو محرد من موالی کے بعد بن مغین بر جانی کو اور دیوان الرسائل پر سعید بن محرد من مایا ۔ جعفر بن عبد بن عبان برجی کومقر رکیا اور معز ول قاضی کو بھر می جانب جلاء وظن کر دیا۔ (بیوا قعات ۱۳۳۹ ہے کے بین)

عاری این طدون کے اہلے جمع میں بغاوت پھوٹ نکل بلوہ کر کے اپنے گورزفضل بن قارن کو مارڈ الا خلیفہ منتھین نے ان کی حکومت دی گئے۔ اہلی جمع میں بغاوت پھوٹ نکل بلوہ کر کے اپنے گورزفضل بن قارن کو مارڈ الا خلیفہ منتھین نے ان کی سرکو ہی اور گوشائی پرموئی بن بغا کو مامور فر مایا اہلی جمع بر ہم مقابلہ پر آئے۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآ خر اہلی جمع کو کھست ہوئی اور موئی بن بغانے جمع کو جلا کر خاکے سیاہ کر دیا اس سنہ میں شاکر بیاور لشکریوں نے فارس میں عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم والی فارس پر دفعتہ جملہ کر دیا اور اس کے مکان کو تا خت و تاراج کر کے محمہ بن جس بن قارن کو مارڈ الا عبداللہ بن اسحاق کی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اطراف طبرستان میں علویہ کا ظہور بھی اسی موجوع میں ہوا۔

بغا اور وصیف کی بحالی اوم پی شلفه معزن نیااور وصیف کوان کے عہدوں پر بحال کیااور ککہ خبر رسانی کی افسری پر موکی بن بغا کہ بیر کووالپس فر مایا۔ ای سند میں محد بن طاہر نے ابوالساج کو کوف کی حکومت پر مامور کیا چنا نچہ بی عبدالرحمٰ کے پاس کیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اور بی طاہر کیا کہ میں اعراب سے جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ابواحمہ سے میل جول بیدا کر کے بہ حکمت عملی قید کر کے بغداد ہی ویا بیواقعہ کا ہے۔ ای ۱۵۲ ہو میں خلیفہ معزنے میں ابی الشوار ب کو بیدا کر سے بہ حکمت عملی فید معزز عہدہ عنایت فر مایا اور محمد بن عبداللہ بن طاہر نے ابوالساخ کورا و مکہ پر متعین کیا۔ دربار خلافت سے میسی بن شخ بن سلیل شیبانی (بیرجسان بن مرہ بن ذہل بن شیبان کی اولا و سے تھا) رملہ کی گورنری پر جیجا گیا اس نے فلسطین اور مشتی کہد۔ اس کورہ ان از مربی کے اور ان کی دربار کیا کی دربار ک

وشق کو مداس کے مضافات کے دبالیا بھام کا خراج جو ہمیشہ دار الخلافہ کو روانہ کیا جاتا تھا بند کر دیا۔

با جور بحیثیت والی وحشق وشام البند ، دنوں ابراہیم بن مدیر مصر کی گورٹری پر تھا اس نے سات لا کھو بتار مصر سے دار الخلافت بغدا دروانہ کیا اتفاق سے عیمی کو اس فرنی فرز گ گئی اثناء راہ میں قافلہ کوروک کر لوٹ لیا دارالخلافت سے جو اب طلب کیا گیا تو اس نے بیان کو انتظام مملکت کے چیش نظر ارمینیہ کی گورٹری پر طلب کیا گیا تو اس نے بدائرام لشکر یوں کے مرتفو ہوں دیا جہنے مشتم تدنے اس کو انتظام مملکت کے چیش نظر ارمینیہ کی گورٹری پر ارمینگ آوروں کی جو بیت بھی بھی ہوں ہوں ہوں وہ ہورکو میں جزر ارمینگ آوروں کی جو بیت سے باجور کورو کئے کی فوض سے روانہ کیا ، وروشت کے قریب پہنچا عیسی نے اپنے بیٹے مشعور کو بیس اور مارا گیا اس واقعہ سے بیانی کی اورٹری خوش کے خوراً بھیل فرمان خلافت پنا ہی براہ مسامل ارمینیہ کی طرف دوانہ کیا۔ وواقعہ ۱۹ ہے باتھ پاؤں فرصیف نے عبد العزیز بن ابی ولف عملی کوصو بجات جبل پر اپنی طرف دوانہ موالی ایس بھی کوصو بجات جبل پر اپنی طرف سے متعین کیا۔

موسکی بین بعنا کی گورٹری نہوا اس کے مقدمہ الجیش میرفی بن بعنا جبل کی گورٹری پر مامور کیا گیا۔ چنا نچے موتی معدا پی رکا بی کو بی کیست کھا کر ایس کی طرف دوانہ ہوا اس کے مقدمہ الجیش میرفی مولی ابوالسان تھا۔ عبدالعزیز بن ابی ولف نے صف آرائی کی گر میں ہوگیا میر نے بعداللہ بی طرف دوانہ ہوا اس کی طرف دوانہ بی نہا تک کو بعد ظیفہ مورٹر کیا جات کے بعد ظیفہ مورٹر کیا ہوائی عبداللہ بی مورٹری پر تھا اس سے اور از دے اطراف موسل میں متعد ولڑا کیاں ہوئیں ای سریمیں مزائم بن خاتان کا مصر پس موسل کی گورٹری پر تھا اس سے اور از دے اطراف موسل میں متعد ولڑا کیاں ہوئیں ای سریمیں مزائم بن خاتان کا مصر پس انتقال ہوگیا۔

صغار بہ حکومت کا قیام: یعقوب صغارنے ای سند میں بھتان فارس اور بڑا ہی بقطہ عاصل کر کے اپنی دولت وحکومت کی بنا قائم کی اور با بکیال نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو حکومت مصر پر متعین کیا ہی زماند میں بوطولوں کی حکومت کا

تارخ این ظرر در این البعد از آن خلیفه معتدی کے ۲۵۷ھ میں بار جوج کومھر کی گورنری مرحمت فرمائی۔ اس سے اس کی حکومت کو بنیا دی چھر رکھا گیا بعد از آن خلیفه معتدی کے ۲۵۵ھ میں بار جوج کومھر کی گورنری مرحمت فرمائی۔ اس سے اس کی حکومت کو ایک گون استقلال اور مقبوطی ہوگئی اور ۱۵۵ھ جمدِ خلافت مہتدی میں مساور خارجی موصل پر قابض ہوگیا تھا اور اس سند میں زنگیوں کے سردار کا ظہور وخروج ہوا اور بھی زماند اس کے فتنہ کے آغاز کا ہے۔

زنگیوں کے حالات: اکثر دعاۃ علویہ جنہوں نے عہد خلافت معظم یااس کے بعد مراق میں خروج کیاز یدیہ ہیں۔ انہیں کے ایک کے ائمہ میں سے علی بن محمہ بن احمہ بن عیسیٰ بن زید شہید ہیں جو بھرہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت اُن لوگوں نے خلفاء وقت سے متازعت شروع کی اور انہوں نے ان کی جنجو کی جانب توجہ قرمائی اور ان کے ابن عم علی بن محمد بن حسین کا مقام فدک میں کام تمام کیا گیا۔

بھرہ پر قبضہ : ای زمانہ میں ایک فیض نے رہے میں خروج کیا اس دعویٰ سے کہ میں علی بن محمد بن عیسیٰ ہوں یہ واقعہ ع غلاقت مہتدی ۱۹۵۸ ہے کا جراور جب ابن علی نے بھرہ پر قبضہ حاصل کیا تو عمائدیں اور مشہور خاندان والوں نے اس پر جرح وقد ح شروع کی اس وفت اس نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے بیٹی شہید جرجان برادر میسیٰ ندکور کی طرف خود کو مشوب کردیا۔

علی بن عبد الرجیم : مسعودی نے اس کوطا ہر . ن حسین کی جا ب منسوب کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ پہ حسین بن طاہر بن کی کا بیٹا ہے۔ کین ابن حرا گمان یہ ہے کہ پہ حسین بن طاہر بن کی کا بیٹا ہے۔ کین ابن حرا نے خسین سبط کی نسبت پر کھا ہے کہ ان گا سیار نسب سوائے تھی بن جعفر بن عبد اللہ بن حسین کے اور کسی نے نہیں چلا طبر کی اور حزم وغیرہ حقین کی پیرائے ہے کہ پہنچن عبد القیس کے قبیلہ سے ہاوراس کا نام علی بن عبد الرحیم ہے اور شہر رے کے اس گاؤں کا رہنے والا ہے۔ زید یہ کے متواز خروج کر نے سے اس کے دل میں خروج کا ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا اور اس وجہ ہے اس نے خود کو اس خاندان سے منسوب کر دیا۔ اس وی کی اس امر سے پوری پوری تا نمیر ہوتی ہے کہ یہ خوارج از ارقہ کے خااند کا پابند تھا اور ان عقائد سے اہل بیت منظول دور ہیں۔

معرکہ بحرین: بہرکیف اس کے بیحالات ہیں کہ پی فلیفہ منصر کے حاشینشینوں کے ایک گروہ سے ملا اوران کی تعریف اور مرح میں قصا کد لکھے جس سے اس کارسوخ ان لوگوں کی مجلسوں میں بڑھ گیا بعد از ان ۲۴۹ھ میں سامرا سے بحرین چلاآ یا اور پروگئی کیا کہ میں عبداللہ بن مجر بن فضل بن حسن بن عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کی نسل میں سے ہوں اور لوگوں کو پروٹ کو گئر کے اور ای وجہ سے باوشاہ وقت کے لکر سے اور بہت بڑے فتہ وفساو کے بانی مبانی ہوئے کچھ عرصہ بعد علی ان لوگوں سے جدا ہو کر احثا چلاآ یا اور قبیلہ سعد بن تمیم میں بنی شاش کے بان قیام پر بر ہوا۔ بحرین سے چند عماکہ بن بھی اس کے ساتھ چلی آئے تھا از انجملہ لیجی بن مجدان جرائی میں بنی شاش کے بان قیام پر بر ہوا۔ بحرین سے چند عماکہ بن بھی اس کے ساتھ چلی آئے تھا از انجملہ لیجی بن مجدان جنگ ایل اور سلیمان بن جامع تھا بھی دونوں اس کے لئکر کے سیسمالا رہے۔ اس سے اور ایل بحرین سے لڑائی ہوئی میدان جنگ ایل میں کے باتھ رہا اور علی شکست کھا کر بھاگا۔

علی کا بغدا دمیں قیام اس شکست ہے عرب کا گردہ اس سے جدا ہو گیا مرعلی بن ابان کا ساتھ نہ چھوڑ ابھرہ پہنچا اور بی

المناب ا

علی کی مراجعت ارفتہ رفتہ ان واقعات کی خر بغداد میں علی تک پنجی ماہ دمضان ۲۵۵ میں بھرہ کی جانب مراجعت کی بین محمد سلیمان بن جائم مسروق اور رفق اس کے ہمراہ تھے بھرہ پنجی کر قصر قرشی میں اتر ااور زنگی غلاموں کو آزاد کرنے کے دعدہ پر بلایا بات بی بات میں ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ ایک پُر جوش تقریر کے بعد ملک و مال وینے کا وعدہ کیا احسان اوراور حسن سلوک کی قسم کھائی ارجریر کے ایک کلاہ پر (ان اللّه اشتوی من المقومنین انفسهم و امو المهم بیان احسان اوراور حسن سلوک کی قسم کھائی ارجریر کے ایک کلاہ پر الله اشتوی من المقومنین انفسهم و امو المهم بیان لھم المجنب کردیا۔ زنگی غلاموں کی بیا پر گیا۔ لھم المجنب کردیا۔ زنگی غلاموں کی بابت کہنے شنے کو آئے علی نے اشارہ کر دیا۔ زنگی غلاموں نے اپنے ایک دیا۔ ووروکر کے علی نے ان اور قید کرنا شروع کردیا۔ شرفا بھر ہیرنگ ، بکھ کردم بخود ہو گئے اور علی نے ان لوگوں کور ہا کردیا جن کوزگی غلاموں نے قیاموں نے قید کرلیا تھا۔

رِنگی غلاموں کی آرادی: الغرض بیریت کامیابی کی ہوا میں برابریں ہی لہرار ہاتھا اور چاروں طرف سے زنگی غلام جوق در جوق اس کے پنچ آ کرغلامی سے خودکور ہا کراتے جاتے تھے اور علی ان لوگوں کو ہروقت اپنی پُر جوش تقریر سے ابھارر ہا تھا اور ملک و مال کوحاصل کرنے کورغبت و لار ہاتھا۔

و جلہ و قاق سید پر قبضہ جس وقت ان لوگوں کا ایک خاصا گروہ جمع ہوگیا اور جبل کو نہر میمون کی طرف مجود کیا اور جری کو د جلہ ہوتا یا اور جری کو د جلہ ہے نکال کر قبضہ کرلیا بعدا زاں ایلہ کی طرف بڑھا ان دنوں ایلہ کا والی این ابی عون تھا۔ چار ہزار نوج لے کرمقا بلہ پر آیا گڑائی ہوئی بالآ خرابین عون کو شکست ہوئی سے ہمراہیوں نے بہت سامال و اسباب لوٹ لیا۔ پھر قادسہ کا رخ گیا۔ ہمراہیوں نے اس کے اشارہ سے قادسہ کو بھی تا جت و تا راج کیا۔

اہل بھرہ کی مزاحمت ان واقعات ہے اس کی قوت بڑھ گئی آلات حرب کی بھی ضرورت باقی نہ رہی ۔ اہل بھرہ کا ایک گروہ آئی منزاحمت ان واقعات ہے اس کی قوت بڑھ گئی آلات حرب کی بھی ضرورت باقی نہ رہی ۔ اہل بھرہ کا ایک گروہ آئیدہ خطرہ کا خیال کر کے اس ہے لڑنے کے لئے آیا۔ اس نے بچی اور آلات حرب کو بھین لیا۔ اس کے بعدد وسرا بھیجا۔ کی نے پہلے ہی تملہ میں اہل بھرہ کو فشک و بے کران کے سامان جنگ اور آلات حرب کو بھین لیا۔ اس کے بعدد وسرا مجھی نیچا و کھی کروایس آگیا۔ بعدازاں بھرہ کے دونا می سیدسالار فیم تھونک کرمیدان جنگ میں آئے اور شوی بخت سے فکت کھی کر جاگ کھڑے ہوئے سینتا کڑوں آ دی کا م آگئے۔ ان کے ہمراہ رسدوغلہ اور سامان

عاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حدادل) جنگ کی کشتیاں تھیں \_ ہوائے مخالف نے کنارہ پر پہنچا دیاعلی کے ہمراہیوں نے بھی کھول کرلوٹ لیا اور جن لوگوں کواس پر پایا ان کو مار ڈالائ

ابو ہلا لَ ترکی کی شکست ان واقعات ہے دنگی غلاموں کی جرأت بڑھ گئے۔ بات بات پر فتنہ وفساد برپا کرنے گئے اس اثناء میں ان کے شرائی طوفان کے فروکر نے کو دربار خلافت ہے ابو ہلال ترکی چار ہزار کی جعیت کے ساتھ مامور کیا گیا نہر دیان پر صف آرائی ہوئی۔ زنگی غلاموں نے اس کو بھی شکست دے دی اس کی نشکر گاہ کولوٹ لیا اور سیکنگروں آدی یا مال ہوگئے۔

ابو منصور کی شکست اس کے بعد ابو منصور (یہ بنو ہاشم کا آزاد غلام تھا) ایک لفکر عظیم الثان لے کر زنگیوں کی گوشا کی کو جا اس کے جلا ۔ اس کشکر میں رضا کاروں کی بہت بڑی جماعت تھی ۔ بلالیہ اور سعد یہ کی فوجیں بھی اس میں شریک تھیں ۔ علی نے اس کے مقابلہ پرعلی بن ابان کو تعین کیا ۔ ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے ٹہ بھیڑ ہوئی علی ابن ابان نے اس کو حکست قاش دی اورا کی مقابلہ پرعلی بن ابان کو تعین کیا ۔ ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے ٹرجھیڑ ہوئی علی ابن ابان نے اس کو حکست قاش دی اورا کی گروہ کو گھاٹ برجھی دیا جہاں کہ تقریباً ایک بڑار کشتیاں لنگر انداز تھیں ۔ ابلی کشتی زنگیوں نے بلا تما صحت و مراحت دن کو لوٹ ایا اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آگیا وہ سطح ہو کر خود میدان جنگ میں آیا۔ زنگیوں نے بلا تما اور اس میں اور دوسرا محمد بن مسلم کی مقتی میں اور دوسرا محمد بن مسلم کی مقتی میں جنگ کر بے و کو ایا ۔ اطراف و جوانب کے دیمات اور تھیوں سے اس کا مقتی میں اور دوسرا میں کا م آگیا۔ انگی دن ایس ہوگئے ۔ بعدازاں علی نے ایمرہ کار زار میں کا م آگیا۔ انگی دن ایس ہوگئے ۔ بعدازاں علی نے ایمرہ کارخ کیا آثا عرام میں ایک کو مقابلہ پرآیا اور زنگیوں سے حکمت کھا کر بھاگ گیا۔ انگی دن ایسرہ کے قریب بینچ کر پڑاؤ کیا۔ اہل بھرہ جمع ہو میں ان کو جگست دی اور دریا سے حکمہ کیا۔ زنگیوں نے اس معرکہ بی بین ان کو جگست دی اور دریا سے حکمہ کیا۔ زنگیوں نے اس معرکہ بی بھی ان کو جگست دی اور بہت بڑی حکست دی میدان جنگ میں آئی کو جگست دی اور بہت بڑی حکست دی میدان جگ کیا آگئے۔

جعلان ترکی کی لیسیائی اہل بھرہ نے ان واقعات سے فلیفہ کو مطلع کیا دربار ظافت سے بعدلان ترکی اہل بھرہ کی گلک پر جھیجا گیا۔ایلہ پر ابوالاخوص با بلی متعین کیا گیا اور ترکوں کے ایک عظیم الثان لشکر کو اس کے ہمراہ کیا گیا ہے وہ زمانہ تھا کہ زنگیوں کے کے سروار نے اپنے ہمراہیوں کو دائیں بائمیں قبل و غارت کے لئے بھیلا دیا تھا۔ جلان نے بھرہ کے قریب پہنچ کر دگیوں کے لئیکر سے ایک کوئل کے فاصلہ برمور چہ قائم کیا اردگر دختر ق کھدوائی۔ چھیاہ ہوا۔ ایک روز زنگیوں نے جعلان کے لئیکر برشب کرنے کو بھیجتا رہا ان لڑا ایوں سے کوئی بتیجہ فریقین کے فع واقعان کا خہ بیدا ہوا۔ ایک روز زنگیوں نے جعلان کے لئیکر برشب خون مارا اور حالت غفلت میں بیٹی کر ایک گروہ کو الا یہ بورہ ہو کر جعلان نے مور چہچوڑ دیا اور جنگ ہے دست کش ہوکر بھرہ وہ اپنی آیا۔ زنگیوں نے کامیا بی کے ساتھ لشکرگاہ کولوٹا شتیوں کو تا خت و تا رائ کیا اور آخری اور جب تھا جھیں ہو دور تیج ایک میں کہ ذور تیج ایک گران کی اور آخری رجب تھا جھیں ہو دور تیج ایک میں گئی میں اور تیج ایک میں ہو دور تیج ایک میں گئی کراس کے گور زابوالا خوص عبیداللہ بن حمید کوئی کے ایک گروہ کشر کے مار ڈالا آگ لگادی ایک جو ف آل و غارت امان کی رخوف قبل و غارت امان کی کراس کے گور زابوالا خوص عبیداللہ بن حمید کوئی اس واقعہ قیا مت خیز کی خبر اہل عیا ذان کوئینی تو ان لوگوں نے بہ خوف قبل و غارت امان کی کیوں گا انہوا زیر قبضہ اس واقعہ قیا مت خیز کی خبر اہل عیا ذان کوئینی تو ان لوگوں نے بہ خوف قبل و غارت امان کی

محمد بن بعنا کافل اوائل ۱۵۱ ہے میں ان ترکوں نے جن کا ذکراو پر آچکا ہے اور جوکر خ اور شاہی مکا نات کی محافظت پر
مامور تھے تخواہ اور روزینے مانگنے کا بہانہ کر کے بھرایک ہنگامہ برپا کیا خلیفہ مہتدی نے اپنے بھائی ابوالقاسم اور کیفلنے ترکی
وغیرہ کو جب ترکوں کے پاس بھیجا ابوالقاسم اور کیفلنے کے سمجھانے سے شورش فروہ وگئی اپنے اپنے مکانات اور قیام گاہ پرواپس
آئے کئی نے ابونھر محمد بن بغنا تک پی خبر بہ بچا دی کہ خلیفہ مہتدی نے ترکوں سے یہ کہدویا ہے کہ کل مال وخز انہ محمد وموی پسران
بغا کے قبضہ میں ہے۔ محمد بن بغنا اپنے بھائی کے برس نی بھاگ گیا اور اس کا بھائی سن میں مساور خار بی سے لؤر ہا تھا خلیفہ
مہتدی نے محمد بن بغنا کو طلبی کے متعدو خطوط کیصا مان دی محمد بن بغنا محم اپنے بھائی حثون اور کیفلغ کے واپس آیا خلیفہ مہتدی نے
اس کو گرفتار کرتے قید کر دیا اور پندرہ ہزار و بناراس کے وکیل سے وصول کرکے اس گوئل کرڈالا۔

یا بگیال کی گرفتاری جن دنوں محر بن بغاقید میں تھا انہیں ایام نی خلیفہ مہندی نے ایک فرمان بنام مولی بن بغایا بگیال کی معرفت روانہ کیا اس مضمون کا کہ لئکر اسلام کا چارج یا بگیال کو دے ایم وارا لخلافۃ میں چلے آؤاور روائلی کے وقت با بگیال کو یہ ہدایت کر دی کہ لئکر اسلام کا چارج لینے کے بعد مساور خارجی ہے جنگ کرنے میں کوتا ہی نہ کرنا اور مولی بن بغا اور فی کوئی بہانہ ہے موقع پا کرفتل کر ڈالنا۔ با کیال نے مولی کے پاس بھتے کر خلیفہ مہندی کا فرمان پڑھا ہنو ڈمولی کے جواب نہ دویت بایا تھا کہ با بگیال نے اپنی روائل اور جربی بغا کی گرفتاری وقیدا ورخلیفہ مہندی کی خفیہ ہدایت کا حال لفظ بلفظ کہ وی مولی اور میں اور تھا بھو کہ وی بالا خریدرائے قرار پائی کہ با بگیال وار الخلافت واپس جائے اور خلیفہ مہندی کے قرار پائی کہ با بگیال وار الخلافت واپس جائے اور خلیفہ مہندی نے با بگیال کی تعربی اور میما طویل کے جواب نو کہ با بگیال کے تعربی اور میما طویل کے تو دور ایک اور میما طویل کے تو دور ایک کوئی کر فار کرائے قید کردیا با بگیال کے تعربی اور میما طویل کے تو دور کوئی کے دور کار کی تعربی دارالخلافت واپس آیا۔ خلیفہ مہندی نے با بگیال کوئی فار کرائے قید کردیا با بگیال کے تعربی اور ایمان کی تعربی اور کی دیا۔ با بگیال کے تعربی کوئی کی تعربی کوئی کرائے کی کردیا با بگیال کے تعربی کوئی کوئی کی کردیا با بگیال کی تعربی کوئی کی کردیا با بگیال کے تعربی کوئی کردیا با بگیال کے تعربی کوئی کوئی کردیا با بگیال کے تعربی کوئی کردیا۔ بالکی کی کردیا۔

مہتدی کی ترکول کے خلاف رائے : خلیفہ مہتدی کے پاس اس وقت صالح بن علی بن یعقوب بن منصور بیٹھا ہوا تھا خلیفہ مہتدی نے صالح سے رائے طلب کی صالح نے ترکوں کے قل اور پامال کرنے کی رائے دی خلیفہ مہتدی جوش شجاعت میں آ کراٹھ کھڑا ہوا ترکوں فراغنہ اور مغاربہ فوجوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے ارادہ سے سلح ہوکر نکلا۔ میشہ میں مسرور

ال در ميدوا قعد تيمري رجب الصابيحا ب- تارخ كالن ابن اثير جلد ع في وا

ارخ ابن ظدون فلات بوعان (صدادل) بنی تا ایر می اور خود بدولت اماتکین وغیره سید سالاران کشکر کے قلب میں تھا۔ رعب وداب و کھانے کی غرض سے با بکیال کے قل کا تھم صاور کیا عماب بن عماب نے اس کا سرا تارکر ترکول کے روبرو پھینک دیا۔ بجائے مرعوب ہونے کے ترکول کوائن سے حدورجہ اشتعال پیدا ہوا طرہ اس پریہ ہوا کہ جس قدر ترکی فوجیس اس کے مینہ ومیسرہ میں تھیں وہ با بکیال کے قل سے جگر کر بلوائیوں سے جاملیں باتی کشکر وقت مقابلہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

مہتدی کی گرفاری تنها خلیفہ مہتدی کیا کر تاشمشیر بکف لڑتا ہوا بھا گاجا تا تھا اور چینے چیخ کر فیار مہتا معشو المسلمین ان امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے خلیفہ کی طرف ان امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے خلیفہ کی طرف سے لڑو' ۔ مگر کوئی جواب ندویتا تھا جیل پر پہنچا اس خیال سے کہ شاید رہائی یان کے بعد قیدی میری طرف سے لڑیں' جیل کا دروازہ کھول دیا اوران کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کا ت دیں قیدیوں میں سے کسی نے اس کے خیال کی تا تدینہ کی درہائی پاتے ہی گھر ہوگئے۔ مجبور ہو کرا جمد بن جا فاراحمد بن خاقان کے یاس نظر بند کر دیا۔

مہندی کافت<mark>ل</mark> اس کے بعد بلوا نیوں میں خلیفہ مہندی کے معزول کرنے کامشورہ ہونے لگا خلیفہ مہندی نے اس ہے انکارکیا بلکہ بجائے معزولی کے مرجانے پر آ مادگی فاج کی بلوا ئیوں نے ایک خط جوموی بن بغابا بکیال اور دیگر سپر سالا ران کشکر کے نام تھا دکھلا یا بیخط خاص اس کے ہاتھ سے کلھا ہوا ن مضمون خط کا بیتھا:

'' گہنا م بردگان کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کی زائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کو دھو کہ دیا جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کی زائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گی اور نہ ان لوگوں کے قوید ساتھ کی قتم کی جال چلی جائے گی اور نہ ان لوگوں کے قل کا بہا نہ ڈھونڈ اجائے گا اور جب کو کی فعل اس قتم کا کیا جا لوگ جس کو چاہیں خلیفہ بنا کیں 'میری بیعت کی پابندی ان برضروری 'میں ہے''۔خلیفہ مہتدی بیہ خط د کھے کرخا موش ہوڑ ہا اور آن لوگوں نے غریب خلیفہ مہتدی کے قبل کو مباح تصور کر کے خلیفہ مہتدی 'کا کام' نام کردیا۔

زوال مہتدی کی وصری روایت دوایت داری میلا کے علاوہ مؤرض نے خلیفہ مہتدی کے معزول ہونے گی یہ روایت بھی کی ہے کہ کرخ اور مکانات شاہی کے ترکوں نے خلیفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض و معروض کرنے کی اجازت چاہی ۔ خلیفہ مہتدی نے حاضری کی اجازت وے دی مجھ بن بغا در بارخلا فت سے اٹھ کرمجہ یہ کی طرف چلا گیا۔ ترک چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ در بارخلا فت بی حاضر ہوئے اور بیدرخواست کی کہ موجودہ سپہ سالا ران لشکر معزول کردیئے جا کیں اور ان سے حساب فہمی کی جائے اور عہدہ ہائے جلیلہ پرخا ندان خلافت کے افراد مقرد کئے جا کیں ۔ خلیفہ مہتدی نے اس درخواست کی منظور تی کا وعدہ کر لیا تو اپنی آپی قیام گاہ پر والیس آئے۔ مجمع ہوئی تو یہ لوگ ایفاء وعدہ کے خواست گار ہوئے ۔ خلیفہ مہتدی نے معذرت کی کہ فی الحال چند وجوہ کی بنا پر ان وعدوں کا ایفاء نہیں ہوسکتا ۔ ہاں آ ہستہ آ ہستہ تہماری خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جا کیں گرگوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاد کیا ''اچھاتم لوگ بہ حلف اقر ارکرو

(تاريخ كامل اين اثيرجلد كصفيه)

ا خلیفه مهندی بالله خلفاءعباسیه میں نهایت وین دار منصف مزاج اورلباس ورع وتقویل سے آ راسته تقااس نے لہودلعب ناج رنگ گانا بجانا اور شراب کی ممانعت کردی تھی اراکینِ سلطنت کوظلم کرنے سے روکتا تھا گیارہ مہینے پندرہون خلافت کی اڑتمیں مر مطے عمر کے طے کئے۔

تارخ این فلدون \_\_\_\_ فلافت بوعباس (صداقل) مین فلدون \_\_ فلافت بوعباس (صداقل) که بمیشد تم این اس قول پر قائم رہوگ کہ جس ہے امیر المؤمنین لؤیں گے اس سے لؤو گے ' نے ترکون نے قسمین کھا کراس امر کاعبد و پیان کیا۔

اس کے بعدا ہے اور خلیفہ مہتدی کی جانب سے محد بن بعا کوخط کھا جس میں اس کو در بازخلافت سے ملے جانے پر ملامت کی اور پیجی تکھا کہ ہم لوگ اپنا طال عرض کرنے کے لئے آئے تھے مکان خاتی یا کر قیام کر دیا۔ محمد بن بغااس خطا کو دسکیر کروا پس آیا۔ان لوگوں نے محد کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔اس کے بعد موئی بُن بغااور مفلح کوظبی کا خطاکھا اور پیری تخریر کیا کہ لشکر اسلام کا فلاں شخص کو (جس کا ذکر اوپر ہو چکاہے) جارج دے دواور خفیہ طور سے چندلوگوں کو جب کہ وہ لوگ اس حکم کی تقبیل نذکریں ان کوگرف**تار کر لانے کی ہدایت کر دی۔ جس وقت پ**ے خط موٹی اور اس کے ہمراہیوں کے روبر ویڑھا گیا۔ سب نے اس کی فتیل ہے انکارکر کے پالا تفاق سامرا کی جانب کوچ کر دیا' خلیفہ مہتدی نے بقصد جنگ کشکر مرتب کیا' فریقین میں کاغذی گھوڑے دوڑنے لگے موی کے ہمراہی اس امر کے خواست گار تھے کے موی کو کسی صوبہ کی گورٹری وے دیجائے تاکہ مویٰ اس صوبہ کی طرف واپس جائے اور خلیفہ مہتدی کے مصاحبوں کا بینشاءتھا کہ مویٰ دربار خلافت میں حاضر ہو کر مال و خزانہ کا حساب مجھائے۔ دونوں فریق کتی امر پرمتفق نہ ہوئے یہاں تک کہموی کے بہت ہے ہمراہی موئی سے علیحد وہو گئے مجبوراً موسی اور ملتح نے خراسان کا قصر کرا اور با بکیال معدا یک گروہ سپرسالا ران کشکر کے خلیفہ مہتدی ہے آ ملا۔خلیفہ مہتدی نے چونکہ پہلے بیخالف تھاا ہے قتل کرڈالا۔ ترکوں میں اس ہے ایک خفیف سی حرکت پیدا ہوئی مگر کسی نے چون چرانہ کی بعدازاں تر کوں کوفیرا غَنْہ اورمغار بہ کا ہم پلہ سمجھا جانا نا گوار گر ،ا مکانات شاہی ہے ان لوگوں کو نکال دینے کا ارادہ کیا۔خلیفہ مہتدی نے ممانعت کی ترکوش کوایک خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ با بکیال ۔ کے معاوضہ خون کے بہانہ سے نکل کھڑے ہوئے خلیفہ مہتدی اس طوفان بے تمیزی کوفر و کرنے کے لئے سوار ہوا۔ اس کی رکاب کی جھے ہزار فوج فراغنداور مغاربہ کی تھی اور تقریباً ایک ہزار ترک بھی تھے جوصالح بن وصیف کے ہمراہیوں میں ہے تھے۔ پینجریا کر ترکوں نے بھی لشکر جمع کیا اور دس ہزار کی جعیت کے ساتھ مقابلہ پر آئے۔خلیفہ مہتدی کوشکست ہوئی اور وہی واقعات پیش آئے ۔ آپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔

enantificial to the following the property of the property of

Fight was to had the green with a few above and the blooms

<u>a linearin salatalah a merakan menangkan liburah labirah kanada inggerapa</u> Angkan mengalah dan kanada dan penangkan menangkan dan kanada inggerapa dan kanada salah dan kanada dan kanada

and the state of the safety for the following marks and of the first sections.

each see gray the see

garkan karang kalang Karang Pakang Bangaran sa latan da karang bang karang

تاریخایی خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهای (حقد اوّل)

Burgara Barata Barata Barata Barata Barata

## احمد بن متوکل معتدعلی الله ۱۵ میتا و کامیر

تخت تینی : شکست مہتدی کے بعد ابوالعباس احمد بن متوکل جو کہ جوس میں قیدتھا حاضر کیا گیا۔ حاضرین نے خلافت کی بیعت کی ترکول نے مولیٰ بن بغا کو یہ واقعات لکھ بھیجے یہ اس وقت خانقین میں تھا۔ چنانچہ اس نے بھی حاضر ہو کر بیعت کی۔ الغرض پھیل بیعت اور تخت نینی کے بعد احمد بن متوکل کومعتمد علی اللہ کا مبارک لقب دیا گیا۔

وزراء کی تبدیلیاں علیفہ معتمد نے مسترخلافت پر ونق افروز ہونے کے بعد عبیداللہ بن بچی بن خاقان کو عہدہ وزارت دیا گیا۔ بیعت کے دوسرے دن نصف رجب ۲۸۱ھ کی تا دخلیفہ مہتدی کو مردہ پایا گیا جب کدا پی خلافت کا پہلاسال تمام کر رہا تھا۔ ۲۲۲ھ میں عبیداللہ بن بچی میدان میں گھوڑے سے گر کر در گیا سرمیں شخت چوٹ آئی اور سارا د ماغ نتھنوں سے بہ گیا خلیفہ معتمد نے خلیفہ معتمد نے فلیدان وزارت محمد بن مخلد کے سپر دکیا۔ بچھ عرصہ بعداس بن اور موئی بن بغامیں اُن بَن ہوگئی خلیفہ معتمد نے موئی بن بغاکی ناراضگی کی وجہ سے اس کو معزول کر کے سلیمان بن وہب کو عہدہ زوارت سے ممتاز فر مایا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے قید کر دیا جس سے میں محالے تو اس کے بغداد کر کے قید کر دیا جس بی پیدا ہوئی تواس نے بغداد کی غربی جانب صف آرائی کی فریقین میں خط و کتابت شروع ہوئی آخر الا مردونوں میں مصالحت ہوگئی اور ابن وہب کور ہا کی غربی جانب صف آرائی کی فریقین میں خط و کتابت شروع ہوئی آخر الا مردونوں میں مصالحت ہوگئی اور ابن وہب کور ہا کی خربی گیا۔ بیدوا قعیم ۲۷ ہے۔

مصر وکوفیہ میں علوب کا ظہور : ۲۵۱ھ میں ابراہیم بن مجر بن یکی بن عبداللہ بن محر بن محر وف ابن صوفی مصر میں ظاہر ہوا
اور آل مجر کی جایت کی لوگوں کو دعوت دینے لگا۔ بلا دسعید کے چند قصبات پر قابض و متصرف ہوگیا۔ احمد بن طولون نے
ایک تشکر مصر سے روانہ کیا۔ ابن صوفی نے اس کوشکست دے کراس کے سپر سالار کوفل کر ڈالا۔ دوسر الشکر بمقام اتمہم بیل صف
آرائی ہوئی ابن صوفی کواس معر کہ بین تکست ہوئی بھاگ کر الواجات میں دم لیا اور لشکر کی فراہمی کی کوشش کرنے لگا تھوڑے
دنوں میں ایک تشکر فراہم ہوگیا مرتب وصلح ہوکر اشمونین کی جانب کوچ کیا اور ابوعبد الرحن عمری (لیمنی عبد المجید بن عبد الله بن
عر) سے فہ جھیڑ ہوگئی۔

ابوعبد الرحمٰن عمری جونکہ بجاۃ آئے دن بلاد اسلامیہ پرچڑھائی کرتے تھادر سرحدی مسلمانوں کوچین ہے ہیں رہنے دیتے تھے اس وجہ سے ابوعبد الرحمٰن عمری نے خود کو جنگ بجاۃ اور ان کے ملک پرچہاد کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اس

تارخ ابن خدون اور حمیت اسلامی کی وجہ ہے ان کی شان وشوکت بڑھ گئی اس اطراف میں اس کے تبعین کثرت سے تھے۔ احمد بن طولون نے یہ خبر پاکرا یک شکر ابوعبد الرحن کی طرف روانہ کیا۔ ابوعبد الرحن نے امپر لشکر سے معذرت کی کہ میں نے فتہ وفساد بر پاکر نے کی غرض سے خروج نہیں کیا' بلکہ مسلمانوں کی اذبیت اور تکلیف رفع کرنے کے اراد سے مر ہمت با ندھی ہے ابن طولون میری حالت سے واقف نہیں ہے تم جاکر اُس سے میری حالت بیان کرواگر وہ تم کو واپس بلالے تو فبہا! ور ندتم لوگ معذور سمجھے جاؤ گے۔ امپر لشکر نے اس معذرت پر توجہ نہ کی صف آزائی کرے بھڑ گیا۔ ابوعبد الرحمٰن نے اس کوشکست دے دی وہ بھاگ کر اسوان پہنچا۔ احمد ابن طولون کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو امپر لشکر سے تحت نا راض ہوا اور ابو عبد الرحمٰن کواس کی حالت بر چھوڑ دیا چا تھے ابوعبد الرحمٰن نے بر ور تی جباۃ کو جزیر اواکر نے پر مجبور کر دیا۔

معرکہ انشمونین مقام اشمونین میں جہاں کہ آپ ابھی سیر کررہے تھے علوی اور عمری سپہ سالا روں سے جنگ ہونے والی تھی۔اپنے اپنے نشکروں کو لئے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑا ہوا تھا۔ دوٹوں حریف جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مگر تم عمری کی سوائے شنے میں ایک مصروف ہوئے کہتم کوخبر تک نہ ہوئی عمری نے متعدد لڑا ئیوں کے بعد علوی دلا ور (انن صوفی) کوشکست دے دی جس سے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

ابن صوفی بھاگ کراسوان پر بنجاطراف وجوانب پرقل وغارت کاہاتھ بڑھایا۔احدابن طولون نے مصرے ایک لفکر جرار روانہ کیا۔ابن صوفی اس ہے مطلع ہو رہے نہ اب کی جانب بھا گا اور وریا عبور کر کے مکہ معظمہ پہنچا۔ہمرای بتر ہو گئے۔والی مکہنے ابن صوفی کوگرفتار کر کے احمدابن ملون کے پاس بھیج دیا۔ایک مدت تک جیل میں رہا بعدازاں رہا کردیا گیا۔مدینہ مورہ چلا آیا اوراس سرزمین یاک میں جال بحق خلیم کردی۔

علی بن زید کی بعناوت ای ۱۹۵۱ میں بن زیماوی نے کو میں دولت عباسیہ کے خلاف علم وامات بلند کیا اور کوفہ پر بقضہ حاصل کرکے گورز کو ذکال ویا خلیفہ معتد نے شاہ بن میکال کوروا یہ اعلی بن زید نے پہلے ہی معرکہ میں شاہ بن میکال کورفات اعلی بن زید بنے پہلے ہی معرکہ میں شاہ بن میکال کوشکست دے کراس کے بہت ہے ہمراہیوں کو مار ڈالا تب خلیفہ معتد نے کچورٹر کی کو جنگ علی بن زید بلاد بنی اسد میں تیم رہا بچھ نزید بند بند بند کور میں کچور نے کم شوال ۱۹۵۱ میں کوفہ پر بیضہ کرلیا اور علی بن زید بلاد بنی اسد میں تیم رہا بچھ عرصہ بعد آخر ذیجہ سند مذکور میں کچورٹر کی نے دوبارہ علی بن زید پر چڑھائی کی لڑائی ہوئی علی بن زید کے بہت ہے ہمراہی مارے گئے اور قید کر لئے گئے ۔ چنانچہ جنگ کے بعد کچور کوفہ لوٹ آیا۔ پھر کوفہ سے بلا اجازت خلیفہ سرمن رائے چلاگیا اور ویس تھرانہا تا آئکہ خلیفہ معتد نے بھرائی خلاص چنوسیہ سالاروں کے روافہ کیا مقام عکم اعیں ان لوگوں نے اس کومار ڈالاجس سے این کی ساری امیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔

بعض کابیان ہے کہ زنگیوں کے سردار کے پاس جلا گیا تھا اور اس نے اس کو وسط میں قبل کرڈ الات ای سند میں حسین بن زید طالبی نے رہے پر قبضہ کرلیا تھا اور موکی بن بعثا کو اس سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا گیا تھا۔

زنگیول کے بقیہ جالات ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے سعید بن صالح حاجب کو زنگیوں کی گوٹالی پر متعین کیا تھا۔ چنانچ سعید نے میدانِ جنگ میں پہنچ کرزنگیوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی تملہ میں ان کومیدانِ جنگ سے بھا دیا۔ پھر دوبارہ وہ

ابنی حالت کودرست کرے اور جمع ہوکرائر نے کوآئے سعید کوائ معرکہ میں ناکای ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی کام آئے لئظر کاہ حالت کودرست کرے اور جمع ہوکرائر نے کوآئے سعید کوائ معرکہ میں ناکای ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی کام آئے لئظر کاہ حالت و خاسر لوٹ کر سامرا آیا خلیفہ معتمد نے جعفر بن منصور خیاط کو معین فر مایا۔ جعفر نے پہلے شتیوں کی آمدو رفت بند کردی جس سے زنگیوں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا مگران سے حکست کھا کر بحرین چلا آیا زنگیوں کے سردار نے اپنے سپرسالا روں میں سے کی ابن ابان کوار بک کائیل توڑنے کے لئے روانہ کیا۔ ابراہیم بن سیماسے جب کہ دہ فارس سے واپس آر ہا تھا مقابلہ ہوگیا۔ ابراہیم نے ملی ابن ابان کے شکر پر جملہ کر دیا۔ علی ابن ابان خی ہوااور بہت سے اس کے ہمراہی مارے گئے۔

علی ابن ابان کی فتو حات : اختام جنگ پر ابراہیم نہر جی کی طرف روانہ ہوا اور اپنے کا تب (سیرٹری) شاہین بن بسطام کوعلی ابن ابان کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ تھوڑی دور تعاقب کرکے دوسری راہ سے نہر جی پر آ کرمل جانا علی ابن ابان کواس کی خبرلگ گئے۔ تیار ہوکر حالت بخفات میں عصر کے وقت شاہین کے لشکر پر جا پڑا ایک گروہ کثیر کام آگیا۔شاہین اور اس کا چھازا دبھائی کام آگیا۔جوں ہی علی بن ابان جنگ شاہین سے فارغ ہوا۔ ایک مخبر نے ابراہیم بن سیما کے قریب آجانے کی خبر کر دی اس وقت میں بیان ابان نے اپنے ہمراہیوں کومرتب کرلیا۔عشاء کے وقت میں ہوگئی۔ ایک سخت اور بڑی خون ریزی کے بعد علی ابن ابان نے اپنے ہمراہیوں کومرتب کرلیا۔عشاء کے وقت میں ہوگئی۔ ایک سخت اور بڑی خون ریزی کے بعد علی ابن ابان نے اپنی واپس آیا۔

بھرہ پر قبضہ جس وقت سے منصور بن جھزوریان انگیوں سے شکست کھا کروالیں آیا تھا زنگیوں کے مقابلہ پرجانے سے جی چرا تا تھا۔ کشتوں کی اصلاح خندق کے کھود نے اور مور چرکے قائم کرنے پراکتفا کر ہاتھا اس اثناء ہیں علی ابن ابان کواس کا محاصرہ کرنے کی غرض سے بھرہ پر چڑھائی کردی اور اہل شہر کوزی روزانہ گڑا کیوں اور چھیڑ چھاڑسے تنگ کرنے لگا۔ گردو نواح کے بادیہ نشینان عرب کو سمجھا بجھا کر اپنا ہم صغیر بنالیا ان کا ایک گردہ کثیر اس سے آملا اس نے ان لوگوں کو بھرہ کے چاروں طرف چھیلا دیا اور دوروز تک برابر اگڑتا رہا۔

بھرہ میں قبل عام بالآخرنصف شوال سر ۲۵ ہیں بھرہ کو ہزور تیج فتح کر لیا نہایت بے رخی ہے اہل بھرہ کو آل و غارت کر اس کے جائی بھرہ نے اس کے جائی ہے۔ اس پر بھی اس کے برام دل کو تسکین نہ ہوئی دوبارہ سہ بارہ قبل و غارت کرتا ہوا بھرہ میں گیا۔ تا آ تکہ اہل بھرہ نے امان طلب کی علی ابن ابان نے امان دے کر ان لوگوں کو دار الا مارت کے ایک مکان میں جتم ہونے کا تھم دیا جب وہ جمع ہوگئے تو اس نے اُن سب کو قبل کر ڈ الا جامع مجداورا کشر محلات بھرہ میں آگ لگا دی۔ آتش زنی کو اس قدروسعت دی کہ بھرہ میں اس سرے ہے اُس سرے تک آگ ہی کہ بھلے دکھائی دیتے تھے لوٹ و مارکی کوئی حدیثی اہل بھرہ جمال نظر کہ بھرہ میں اس سرے ہے کہ بھرہ جمال بھرہ اس کے بھرہ میں اس سرے ہوئی دون تک بھی جائی بھرہ اس کے بھرہ ہیں اور ڈالے جاتے تھے جند دنوں تک بھی جائی میں ہے۔ بالآخر الا مان الا مان کی منادی کرادی۔ چونکہ اہل بھرہ اس کے بیشتر ایک باردھوکہ کھا تھے تھے اس لئے کوئی فرد باہر نہ نکلا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر خبیت (زنگیوں کے سردار) تک پنجی اس نے علی ابن ابان کو معزول کرکے بھی بین گھر بجانی کو مامور کیا۔

مولد کی زنگیول کے خلاف کشکرکشی جس وقت زنگیوں نے بھر ہ میں داخل ہوکرا سے ویران وخراب کر دیا۔ خلیفہ معتمد نے مجہ معروف بہمولد کوایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ بھر ہ کی جانب روانہ ہونے کا بھم دیا۔ چنانچے مولد روانہ

الرخ ابن طدون فرایلہ ہے کوچ کر کے بھرہ میں جا اترا اہلِ بھرہ اس کے پاس آ کرجع ہوئے زنگیوں کے ظلم وجور کی مولد نے ان کواور نیز اپ لشکر کوم تب کر کے زنگیوں کے ظلم وجور کی شکایت کی مولد نے ان کواور نیز اپ لشکر کوم تب کر کے زنگیوں پر تملہ کر دیا۔ زنگی بھرہ نے نکل کرنہ معقل کی طرف چلے آئے نے خدیت (زنگیوں کے سردار) نے اپ سپسمالار کی ابن محمد کو جنگ مولد پرروانہ کیا دس روز تک لڑائی ہوتی رہی کوئی جھری مردار کی ابن محمد کی کمک پر بھیجا اور حالت غفلت میں شب خون مار نے کی جدایت کی ۔

مولد کی شکست : چنانچہ ابولیت اور یخی بن محر نے مولد کے نشکر پر شب خون مارا تمام رات اور پھر ض سے شام تک لا ائی ہوتی رہی مغرب کے وقت مولد کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گی۔ زنگیوں نے اس کے نشکرگاہ کو لوٹ لیا۔ یجی نے جامہ ہ تک منہزم گروہ کا تعاقب کیا۔ اثناء تعاقب میں جس کو پایا گرفتار کر لیا جو بچھ ملالوٹ لیا۔ قرب وجوار کے قصیات اور دیہات کو تاخت وتاراج کر دیا نے خرض جہاں تک ان کی قوت تھی اس کو ان لوگوں نے قل وخوں ریزی بین صرف کیا اور خاتمہ جنگ کے بعد نہم معطل کی جانب واپس آئے۔

منہر جی کا معرکہ جس وقت زاہوں کومہم بھر ہے فراغت حاصل ہوئی علی ابن ابان نے تہر جی کارخ کیا۔ اہوازیں ان دنوں منصور بن جعفر خیاط گورز تھا۔ خلیفہ معنی نے اس کور نگیوں کی گڑائی کے بعد جو بھرین میں ہوئی تھی ابواز کی گورزی پر مامور کیا تھا۔ چنانچے منصور نے اہواز میں پہنچ کر نہر بی پر قبام کیا اس عرصہ میں زنگیوں کا نامی سپر سالار علی ابن ابان آبہ بنچا۔ اس کے بعد بی ابولیت اصفہانی براہ دریا اس کی کمک پر آگیا اور باتھم واجازت علی۔ منصور کے شکر پر تملہ کردیا۔ اتفاق یہ کہ منصور کے لشکر کوفتے یا بی حاصل ہوگئی۔ ابولیث کے ہمراہیوں کا اکثر حصہ ال معرکہ میں کام آگیا۔

منصور کاخاتم ہے معدود بے چند بھاگ کر خبیت کے پاس پنچے۔ اس کے بعد علی ابن ابان اور منصور سے معرک آرائی ہوئی ظہر کے وقت سے مغرب تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر منصور کے شکر کوشکسٹ ہوئی۔ زنگیوں نے تعاقب کیا۔ منصور نے اس خیال سے کہ میں گرفتار نہ ہوجاؤں نہر میں کوویڑا تیرنہ سکاڈوب گیا۔

بعض کا بیان ہے کہ ایک زنگی سپا ہی نے جب کہ مصور نہریں کود پڑاتھا پانی میں کود کر منصور کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے بھائی خلف بن جعفر کو بھی مار ڈالا گیا۔ یار جوج نے سپر سالا رات ترک میں سے بجائے منصور کے اصطبی رکومتعین کیا۔

موقی کی تقریری ابواحد مؤتی (خلیفه معتد علی الله کا بھائی) مکه معظمہ کی گورزی پرتھا۔ بس وقت زنگیوں نے آتن فساد روش کی خلیفہ معتد نے مکہ معظمہ سے طلب فریا کر کوفہ خربین راہ مکہ اور یمن کی حکومت عنایت کی پھیر صہ بعد بغداؤ سواڈ داسط کوء وجلہ اور بھرہ اور ابھواز کی شند گورزی بھی دے دی اور یہ ہدایت کر دی کہ اپنی جانب سے یار جوج بھرہ کو دوجلۂ ممامہ اور بحرین پرمقر رکر دو چنانچہ یار جوج نے اپنی تقرری کے بعدان بلاد پر سعید بن صالح کو بطور اپنا نائب مقرر کیا۔ جب صالح کوزگیوں کے مقابلہ پرشکست ہوئی تو یار جوج نے بھرہ کور دجلہ اور ابواز پر بجائے اس کے منصور کو تعین کیا اور جب

علی بن ابان کی فتح اس وقت علی ابن ابان نهر تحلی پر پڑاؤڑا لے ہوئے تھا کی بن تھ بحانی نهر عباس پر پڑا تھا اور ضیت (زنگیوں کا سردار) معدا پنے چند ہمرا ہیوں اور معدود ہے چند سپا ہیوں کے لوٹ کا مال واسباب لانے کی غرض ہے بھر ہ تک آ جا رہا تھا۔ چنا نچہ جس وقت موفق نے نهر موصل پر پہنچ کر پڑاؤ کیا زنگیوں کا لشکر مرعوب ہو کر اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ زنگیوں کے سردار نے علی ابن ابان کو موفق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مفلح سے نام بھیڑ ہوگئ جو موفق کے مقدمة الحیش پر تھا گھا۔ گھسان کی لڑائی ہونے گئی۔ اثناء جنگ میں مفلح کوایک تیرآ لگا جس کے صدمہ ہے ای وقت و ہوٹ پ کر مرگیا۔ اس کا مارا جانا تھا کہ لشکر بھاگ کھڑ ابوا بہت سے ہمرا ہی گرفآر کر لئے گئے۔

معرکہ نہر ابوخصیب : اس واقعہ عربو فق کوفراہی اور ترتیب نشکر کی ضرورت محسوں ہوئی مفلع کے مارے جانے سے مجوراً میدان جنگ سے ایلہ کی جانب چلا آیا نہرا سد پر قیام کر کے درسی فوج میں مصروف ہوا۔ اتفاق سے نشکر میں وہاء پھوٹ نکلی اور اس کے اکثر ہمراہی بیار ہوگئے اور بعض مرجی گئے تو نہر اسد سے کوچ کرکے باورو و چلا آیا 'آلات حرب سامان جنگ و درستی بیڑا جہازات اور تربیب نشکر میں مشغول ہوگیا۔ جب اس طرف سے ایک گوندا طمینان اس کو ہوگیا تو خبیت کے لشکر پر جا پڑا ایدال ان نہر ابوخصیب پر ہوئی ۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک اور خوں ریز تھا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کا ایک گروہ کثیر مار ڈالا بہت می عور تیں جن کوان سیاہ بختوں نے گرفتار کر لیا تھا چھڑ الی گئیں۔

اختتام جنگ پر ابواحمدا پنظرگاہ باورود میں واپس آیا۔ باورود میں نے کے ساتھ ہی لھرگاہ میں آگ لگ گئ فوراُ واسط کی جانب کوچ کر دیا۔ واسط پہنچ کر آرام وآسائش کی غرض ہے اس کے اکثر ہمراہی اس سے جدا ہو گئے۔ اس نے بھی واسط میں محمد بن مولد کو بجائے اپنے چھوڑ کرسامرا کی جانب مراجعت کردی۔

یکی بن جمر بحرانی کافل جس وقت اصلیخو ربعد منصور خیاط گور نرا ہواز ہو کرآیا اور جب کہ ہو فق زنگیوں کی طرف جنگ کے ارادہ سے جارہا تھا پہنچر کی کہ یکی بن محمد زنگیوں کا نامور سپہ سالا رنہ عباس کی جانب روانہ ہوا ہے۔ ای وقت اصطیخور نے اپنی فوج کو آ راستہ کر کے کوچ کر دیا نہر عباس پر یکی بن محمد سے ٹر بھیڑ ہوگئ ۔ یکی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ کو اصطیخو رکے مقابلہ پر چھوڑ اور سرے دھہ کے ساتھ نہر عبور کر کے ان کشتیوں پر جاپڑا جو اصطیخو سرک ساتھ رسد لے کرآئی تھیں اور ان کولوٹ ایا۔ شام کے وقت اپنے پتر ول کو دجلہ کی جانب روانہ کیا۔ موق کے لشکر سے جونہ اسد کی طرف بڑھ رہ ہا تھا۔ دوجار ہوگیا۔ دور وہاتھ لڑکر بھاگ کھڑ اہوا موق تی محمد مدا کچیش نے تعاقب کیا۔ شکست خور دہ گروہ نے بھاگ دوڑ کی۔ گھبرا ہٹ میں جس طرف بچی تھا عبور نہ کیا۔ بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور فتح مندگروہ جو اس کے تعاقب میں تھا بچی کے ساتھ معدود سے چند آ دمی متھ تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھاگے۔ یکی زخمی ہوکرا یک

ارخ ابن ظرون من المحتلی المحتلی المحتلی المحتلی المحتلی المحتی المحتلی المحتلی المحتی المحتی

زنگیوں کا اہواز ہر قبضہ زنگیوں کواس سانحہ قیامت خیز سے خت صدمہ ہوا۔ ۲۵۹ میں ضیت نے اپنے نامی سپہ سالاروں سے بی ابن اور سلیمان بن موی شرانی کواہواز کی جانب روانہ کیا اوراس لنکر کوہمی ان کی فوج میں شامل کر دیا جو کی بن محر بحوانی کی رکاب میں تھا۔ مقام و هییان میں اصطیفو رہے مقابلہ ہوازگیوں نے جی تو ڈ کر حملہ کیا اصطیفو رکوشکست ہوئی۔ ہماگ دوڑ میں اصطیفو ر مارا گیا۔ ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی نذر ہو گیا۔ حسن بن ہر خمہ حسن بن محملہ و خمیر و خمیر و خمیر اس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی نذر ہو گیا۔ حسن بن ہر خمہ حسن بن محملہ و خمیر و خمیر و کی ایا لوٹ ایا تا آئی کہ موئی بن بعاان کے مقابلہ برآیا۔

موی بن بغا کا تقریر جب زنگیوں نے 9 مجامع میں اہواز پر قبضہ کرلیا اس وقت خلیفہ معتد نے ان سے جنگ کرنے کے لئے موی لئے موی بن بغا کولواء جنگ عنایت فرما کر معین کہا۔ موی بن بغانے اہواز پرعبدالرحمٰن بن مفلح کو بھر ہ پراسحاق بن کنداجی کو اور باورود پرابراہیم بن سیما کومقر دکر کے چاروں طرف سے زنگیوں پرحملہ کرنے کا حکم دیا۔

علی بن ابان کوشکست : چانچ سب سے پہلے عبد الرحن ، مفلح نے میدان جنگ میں پہنچ کرعلی ابن ابان برحملہ کیا علی ابن ابان کالشکر اس مستعدی سے مقابلہ برآیا کہ عبد الرحل بن مفلح کی رفاب کی فوج کے دانت کھٹے ہو گئے اور بے تر بیبی کے ساتھ ہواگ کھڑی ہوئی شام تک فتح مندگروہ اپنے فریق منہ م کوئل وقید کرتا رہ جوں ہی تاریک شب نے اپنے سیاہ دامن پھیلا دیے لڑائی خود بخو درک گئی دوسرے دن عبد الرحل بن مفلح نے پھر اپنے لئکر کو مرتب و آراستہ کیا اور کمال مستعدی سے جس کے ہوئے بی زگیوں پر جملہ اس شدت کا تھا کہ بی بن ابان کا لئکر بے قابو ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا علی ابن ابان نے ہر چنداس کو روئے کی کوشش کی گرکارگر نہ ہوئی زگیوں کی ایک تعداد کثیر اس معرکہ میں کام آگئی اور بہت سے سیاہ بخت قید کر لئے گئے ۔ علی ابن ابان خبیت کے پاس لوٹ آیا اور عبد الرحمٰن بن مفلح درستی و تیاری لئکر کے خیال سے قلعہ مہدی

علی ابن ابان کا قلعه مہدی برحملہ علی بن ابان نے غیت (اپنے سر دار) کے پاس پڑنج کر پھر اپنے نشکر کو مرتب و آراستہ کیا اور غبیت سے اجازت حاصل کر کے قلعہ مہدی پر جہاں کہ عبدالرحن بن ملح اپنی فوج کی درتی میں مصروف تھا حملہ کر دیا۔ چونکہ عبدالرحمٰ نے نہایت ہوشیاری سے قلعہ بندی کی تھی علی بن ابان کو کسی تم کی کامیا بی نہ ہوئی بے نیل مرام ابراہیم بن سما کی طرف کو بے مزار

با دُر و در برحمله : ابرا ہیم بن سیما آس وقت با درود میں تھا پہلے واقعہ میں تو ابرا ہیم کوشکست ہو کی تکر دوبارہ ابراہیم نے سنجل

ارخ ابن طدون فلات و عباس (حدادل) من ابان کے لئکریوں پر عرصہ کارزار تنگ ہوگیا۔ میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے علی بن ابان نے لئکریوں پر عرصہ کارزار تنگ ہوگیا۔ میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے علی بن ابان نے عیاض کاراستہ اختیار کیا اثناء راہ میں نے اور بید کا جنگل تھا اس وجہ سے عیاض تک ہنوز نہ چہنجنے پایا تھا کہ ایرا ہیم کے ہمراہیوں نے ہمراہیوں نے ہمراہیوں کے ہمراہ جنگل سے نکل کر بھا گا ایک جماعت کثیر گرفتار کر گئی۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن نے بیخبریا کرعلی بن ابان پر حملہ کردیا۔

عبدالرحمٰن اورعلی ابن ابان میں جنگ اس عرصہ میں ضیت کی طرف ہے براہ دریاعلی بن ابان کی کمک پر آ

ینجی فریقین نے ہنگامہ کارزارگرم کردیا علی بن ابان نے اپنے ایک حصہ فوج کوعبدالرحمٰن پر پیچے ہے حملہ کرنے کو بیج دیا ۔ عبدالرحمٰن کواس کی اطلاع ہوگئی ایک حصہ فوج کو مقابلہ پر جپوڑ کرفورا دوسرے حصہ کو لے کر لوٹ پڑاعلی بن ابان پر حملہ کیا اس کے ہمرا ہوں کو علاوہ دوایک چھوٹی کشتیوں کے اور پچھ ہاتھ نہ لگا۔ دوسرے دن عبدالرحمٰن نے علی بن ابان پر حملہ کیا اس کے مقدمہ اکبیش پر طاشتر سے علی بن ابان پر حملہ کیا اس کے مقدمہ اکبیش پر طاشتر سے علی بن ابان نے کال مردا گی ہے مقابلہ کہا مگر پہلے ہی حملہ میں طاشتر سے شکست کھا کر مے لیا عبدالرحمٰن بن مفلح اور ابرا ہیم بن سیما نے دو مختلف راستوں ہے طبیت پر چڑ حاتی کی ہوتی کی دوئی دوئوں میں معرکہ آ رائی ہوتی دہی اس اس نے اس کے مرود کی رسد بند کردی جس وقت تک فیر ای ان اور عبدالرحمٰن ہے مصروف جدال وقال رہا اس وقت تک اس نے اسحاق سے پچھ تعرض نہ کیا ۔ کیا ایک اس کے مرود نہ کیا جو ایک این ابان کے مرود بی کو اس می کو اس میں کہا جاتے اس کے مرود بی کو اس میم کی اور بجائے اس کے مرود بی کو اس میم کی اس مرداری دی گئی ۔ سرداری دی گئی ۔ سرداری دی گئی۔ سرداری دی گئی۔

صغار کو بلخ وطخارستان کی سند گورنری اس سے پیشر عہد خلاف فاغد معزیں لیقوب بن لیف صغار کے فارس پر قابض و متصرف ہو جانے ہے جی ۔ پھر مرے کا میابی کی ہوا بین لہرانے کے داخیات لکھے جاچے ہیں۔ پھر مرے کا میابی کی ہوا بین لہرانے گئے۔ ان فارس پر خلفاء عباسیہ کی حکومت کے پھر یرے کا میابی کی ہوا بین لہرانے گئے۔ حرث بن سیما کواس کی گورزی دی گئی۔ ان دنوں فارس بین ایک شخص عراق عرب کا رہنے والا محمد بن مجمد اصل بن ابرا ہیم تھی مقم تھا اس نے احمد بن لیف سے راہ ورسم پیدا کر کے ان کر دول ہے کیل وجول پیدا کیا جوان اطراف میں دہتے تھے اور موقع پاکر حرث بن سیما پر حالت غفلت میں حملہ کر دیا۔ حرث بن سیما اس واقعہ میں مارا گیا۔ محمد بن واصل نے ۱۳۵۲ھ میں فارس پر بقضہ کر لیا۔ اس عرصہ میں فلیفہ معتمد کی خلافت کا دور آگیا۔ اس نے حسن بن فیاض کو والی فارس مقرر کرکے روانہ کیا محمد بن لیف نے بینے اور کی خلافت کا دور آگیا۔ اس نے حسن بن فیاض کو والی فارس مقرر کرکے روانہ کیا محمد بن لیف نے بین لیف نے معلی برنظو اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بخت برہم ہوا موفق نے معلی برنظر اطفاء آتن فساد بی خبر گی۔ بین لیف نے فارس سے اعراض کرے بیکی کی تو برن بی کی کر بھند کر لیا۔

<u>کا بل پر قبضیے</u> بھر مخ ہے روانہ ہو کر کابل پہنچا و ررتبیل کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد ایک قاصد خلیفہ معتد کی خدمت میں معہ

طاشتر ایک ترکی سپرسالار تفاعبدار حمن نے اس کوئی بن ابان کے مقابلہ پردوانہ کیا تھا۔ مترجم۔

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بزعباس (حداوّل) \_\_\_\_ خلافت بزعباس (حداوّل) رحداوّل تا نف کے دواند کیا اور مراجعت کر کے بست میں آ کراتر پڑا بجتان کی جانب والین آنے کا قصد تھا مگر بعض سید سالاروں کی عجلت ہے جعلا کرایک برس تک تھم راز ہا۔ ایک سال کے قیام کے بعد بجتان والین آیا۔

کردخ ' ہرات اور با ذغیس پر قبضه پھر بحتان سے ہرات چلا آیا اور شہر کردخ کا محاصرہ کرلیا۔ایک مدت کے محاصرہ کے بعث پناہ کے درواز ہے کھول دیئے بعقوب بن لیٹ نے اس پر قبضہ حاصل کر کے بوشخ پر جملہ کردیا اور حسین بن علی بن طاہر بن حسین کو گرفتار کرلیا محمد بن طاہر بن عبداللہ نے سفارش کی مگر یعقوب بن لیٹ نے اس کو رہا تہ کیا۔ اس کے بعد ہرات اور با ذغیس پر بھی قبضہ حاصل کر کے بجتان کی جانب لوٹا ان دنوں بجتان کی گورزی پر عبداللہ شخری ما مور تھا۔

صغارا ورعبدالله سنجرى: ایک زمانه دراز سے بعقوب بن لیٹ ہے اس کی چل رہی تھی جس وقت یعقوب کی ہالی اور فوجی قوت برسے گئی اور اس نے عبدالله سنجری کو اپنی حکمت عملیوں سے ضعیف و کمز ور کر دیا۔ اس وقت عبدالله سنجری جمتان چھوڑ کر خراسان کی طرف چلا گیا اور محمد بن طاہر والی خراسان کے پاس جا کر پناہ گزیں ہو گیا۔ یعقوب نے محمد بن طاہر سے انپ شکست خور دہ حریف (عبداللہ بحری) کو طلب کیا۔ محمد بن عبداللہ ننجری کے دینے سے انکار کیا۔

صغار کا نیشا پور پر فیضہ اس باء پر پھوب نے خراسان پر چڑھائی کردی اور نیٹا پورکو جا کر گھر لیا۔ محر بن طاہر نے اللہ افات کی خواہش کی یعقوب نے افکار کردیا ترجہ بن طاہر نے اپ اعزا اور خاندان کے معز زمبروں کو یعقوب سے ملئے کو روانہ کیا چنا نچہ یعقوب ان لوگوں سے بہاحر ام وعزت ما مگر اس کے بعد ہی ماہ شوال ای مقطی پر ورو جر نیٹا پور میں گھس کر محمد بن طاہر کو مع اس کے خاندان والوں کے گرفتار کر لیا اور پنج جانب سے ایک شخص کو نیٹا پور پر مامور کر کے در بارخلافت میں ایک اطلاعی عرض واشت اس مضمون کی جیج دی کہ اہل خراسان نے اس وجہ سے کہ تھرائی طاہرا پنے فراکفن منصی کے اوا کرنے میں کوتا ہی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طہرستان میں علویوں کے غالب متصرف ہوجائے کا قوتی اندیشہ تھا بھے بلا بھیجا اس کرنے میں کوتا ہی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طہرستان میں علویوں کے غالب متصرف ہوجائے کا قوتی اندیشہ تھا بھے بلا بھیجا اس وجہ سے میں نے نیٹا پور میں واغل ہو کر قضہ کرلیا ہے اور محمد بن طاہر کوئم اس کے اہل وعیال کے گرفتار کرلیا ہے خلیفہ معتبد وجہ سے میں توقع کے خلاف تہدیدا کہ ماہدوات وا قبال کو تمہارا ایک کوتا ہی اور تمہر یہ ہوجائے کا قاور تم دولت عراسی کے تافین میں تیں اس پر اکتفا کر دور نہ تمہار ہے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عراسی کے تافین میں میں اس کی براکتفا کر دور نہ تمہار ہے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عراسیہ کے تافین میں تارکئے جاؤ گے۔ یہ واقعہ 180 میں اس کی براکتفا کر دور نہ تمہار ہے ساتھ مخالفاند برتا و کیا جائے گا اور تم دولت عراسیہ کے تافین میں تارہ کیا جائے گا ور تا دور نہ تمہار ہے سے دولت عراسیہ کے تافید کیا جائے گا ور تا میں اس کیا گئی کہ انسان کیا تا ہے گا اور تم دولت عراسیہ کرتے تا کو تا کیا جائے گا ور تم دولت عراسیہ کو تا کہ کیا تو تا کیا جائے گا ور تا مولیاں کے دولت عراسیہ کو تا کو تا کیا تا کہ کو تھے کہ جس قدر کیا تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کیا تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کو تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کیا تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کیا تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کیا تا کو تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کو تا کو تا کو تا کیا تا کو تا کیا تا کو تا کر تا ک

نیشنا پور پر قبضد کی دومری روایت بعض نے یقوب کے نیٹا پور پر قابض و متصرف ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ محمد بن طاہر والی خراسان کے قوائے حکومت مضحل اور کمزور ہوجانے کی وجہ سے اس کے بعض اعزہ واقارب نے یعقوب بن طاہر کی قوت مدافعت بالکل سلب ہوگئ ہے نیٹا پور پر آ کر یعقوب بن لیف صغار کو لکھ بھیجا کہ'' موقع مناسب ہے محمد بن طاہر کو گھر بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طرستان کو پویا قبضہ کرلؤ''۔ یعقوب نے بہلے اس امرکی تحقیق کی بعد از ال محمد بن طاہر کو لکھ بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طرستان کو پویا فیوماً دبائے جاتا ہے اس وجہ سے بھے در بارخلافت سے اس کی روک تھا م کا تھم ہے ہوئے کہ تم کا جمھے مروکا رئیس ہے فیوماً دبائے جاتا ہوں تم آبے دل میں کی طرح کا خطرہ نہ بیدا کرو''۔ میں خلافت پنا ہی کے حکم کی تم کی گھروں یا کی جانب جانا چاہتا ہوں تم آبے دل میں کی طرح کا خطرہ نہ بیدا کرو''۔

ارئ این طدون فران سے اینے دوا کے سپر سالا روں کو جاسوی کی غرض سے بنیٹا پور بھنے دیا تا کدم پئی میں محمہ بن طاہر کے خیالات تبدیل کرتے رہیں مقابلہ و جنگ کا انظام نہ کرنے دیں اس کے بعد خود بھی کوج کر کے نیٹا پور کے قریب پنج کیا عمر بن لیات تبدیل کرتے رہیں مقابلہ و جنگ کا انظام نہ کرنے دیں اس کے بعد خود بھی کوج کر کے نیٹا پور کے قریب پنج کیا عمر بن لیا ہر کو یعقوب بن لیات کو فرائض منصی کیا عمر بن لیا ہر کو یعقوب بن لیات کی سوساٹھ کے ادا کرنے میں کوتا ہی کرنے رہن کی جنسان کی جانب روانہ کر دیا محمد بن طاہر کے گرفار کر ہوتے ہی اس کے تو ابین کل صوبجات خراسان میں چیل گئے اور بات ہی بات میں محمد بن طاہر کے ممال کو نکال کر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعات محمد بن طاہر کی حکومت کے گیارہ میں بعد دوقوع میں آئے۔

صغار کا سار مداور آمل بر قبضه الغرض جب یعقوب نے محد بن طاہر کو گرفتار کرلیا اور خراسان کے تمام صوبجات پر اس کے توابین متعین و مقرر ہو گئے اس وقت اس کے حریف عبداللہ سنجری نے حسن بن زید والی طبرستان کے پاس جا کر پناه کی یعقوب نے حسن بن زید ہے عبداللہ سنجری کے بناہ گزیں ہونے کے متعلق خط و کتابت کی حسن بن زید نے لکھ بھیجا'' بیل نے اس کو بناہ دے دی تم کواگر دعوائے مردا تھی ہوتو تیار ہوجا و میں عقریب تمہارے سر پر پہنچا چا ہتا ہوں''۔ اس خط کے بعد ہی ۱۰ میں حسن بن زید یعقوب نے لئکو مرتب کر کے مقابلہ کیا مقام ساریہ میں صف آرائی کی تو بت آئی دونوں فریق حریف بی قور کراؤنے کی الا خرحسن بن زید شکست کھا کر سرز مین دیلم کی جانب بھاگ گیا اور یعقوب نے کامیابی کے ساتھ ساریہ اور آمل پر قبضہ کرلیا۔

حسن بن زید کا تعاقب : خاتمہ جنگ اور ساریہ و آمل پر قضہ حاصل کرنے کے بعد یعقوب نے چالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ حسن بن زید کا تعاقب کیا اتفاق سے طبر ستان کے پہالہ ال میں جا پہنچا چالیس روز تک مینہ برستار ہا بہ ہزار خرافی و وقت اپنی فوج کی ایک تعداد کیٹر کو ضائع کر کے والیس آیا اور ان واقعا کے کی ایک اطلاعی عرض داشت ور بارخلافت میں بھیج دی۔

خراسان پر تسلط: جس وقت حسن بن زید کوطرستان میں بمقابلہ عبدالرحن بن مقلع شکست ہوئی اور ابن مل نے بعیدان جنگ ہے مراجعت کی حسن بن زید کے اس وقت جرجان پر جفتہ کر لینے کے ارادہ ہے جرجان کی جانب کوچ کر دیا ہے تھے بن طاہروالی خراسان نے یہ خبر پاکراکی کشکر جرجان کی حفاظت کی غرض ہے روانہ کیا۔ مگر یہ شکراس کوحس بن زید کے تصرف و خلابے نہ بہاری جرجان پر پانچ کر قبضہ کربی لیا اور یہ شکر دور ہے منہ تکتارہ گیا۔ اس واقعہ ہے تھے بن طاہر کی حکومت کو نفزش ہوگئ اکثر صوبجات خراسان میں بدائمی پھیل گئی۔ اطراف وجوانب کے امراء اس کی کمزوری سے فائدہ

عربَّ ابن ضدون \_\_\_\_\_ فلانت بوعباس (صدادّل) المثان المتنظمة من المتنظمة المثان فلانت بوعباس (صدادّل) المثان كل جن لوگول كواس سے بچھ بھی برہمی تھی یا برائ نام بیدا ہو گئی۔ انہوں نے جس طرف سے موقع پایا خروج كرديا اور گھر بن طاہر كے قضد سے خراسان نكل گيا اور آل صفار كی اور گھر بن طاہر كے قضد سے خراسان نكل گيا اور آل صفار كی كامیا بی كے بھر رہے ہوا میں اڑنے گئے جیسا كہ ابھی ہم او پرلكھ آئے ہیں۔

افرکرتگین کی بدا عمالیاں خلیفہ معتد نے صوبہ موصل کی گورزی پرسپہ سالا دانِ ترک سے اساتکین نامی ایک نامور سپہ سالا رکو متعین فرمایا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے اپنے لڑے افرکتگین کو ماہ جمادی الاول ۱۹۵۹ھ بیں روانہ کیا۔ افرکتگین نے موصل میں پہنچ کراوھم مچاویا فسق فجور شراب نوشی زنا عظم اور سفا کی کا دروازہ کھول دیا ایک روزا ایک لشکری نے برمستی کی حالت بیں ایک عورت پرا ثناء راہ دست درازی کی عورت چلائی۔ ادر لیس جمیری نامی ایک برزگ میرت نے برمستی کی حالت بیں ایک عورت پرا ثناء راہ دست درازی کی عورت چلائی۔ ادر لیس کی شکایت جڑدی افرکتگین نے ادر لیس کو گرفار کرائے خوب بیزایا۔

یجی بن سلیمان کا تقریر: اہل شہرکواس سے اشتعال بیدا ہوا جمع ہو کرمشورہ کرنے لگے رائے بیقرار پائی کہ خلیفہ معتد کو اس کی اطلاع کرنی چاہئے۔ اور تکین کواس مشورہ کی خبرلگ گئی۔ لشکر حرت کر کے چڑھہ آیا اور بلااستفسار لڑائی شروع کر دی۔ اہل شہر بھی جمع ہوکرلڑنے لگے۔ آخر الا مراہل شہرنے اذکرتکین کوشہرسے مارکر نکال دیا اور متفق ہوکر یجی بن سلیمان کو حکومت موصل کی کری پر بٹھا دیا۔

بہتم بن عبد اللہ كا موصل برحملہ اس اثاء يں الا سے كا دور آ گيا۔ اساتكين نے بيثم بن عبد اللہ بن معمر تعلى عدوى كو صوبہ موصل كى نيابت عطاكى اور اہلِ موصل كى گوشاكى تا ليكى چنانچے بيثم نے موصل بينج كراڑائى چھيڑ دى۔ ايك مدت تك اہلِ موصل سے لڑتے رہے۔ طرفین كے ہزار ہا آ دى كام آ گئے۔ یہ مجور ہوكر واپس آ يا اساتكين نے بجائے اس كے اسحاق بن ايوب تعلى (بنوحمد ان كے دادا) كو تعين كيا۔ ايك مدت تك اسحاق بن محاصر ہ كے رہا۔ اثناء محاصر ہ ميں يجى بن سليمان عليل ہوگيا۔

اسحاق و بیخی میں جنگ اسحاق نے اس کی علالت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی محاصرہ میں بختی اور مستعدی سے کام لینے لگا شہر پناہ کی بعض سمت کی ویواریں بھی زمین دوزکر دیں۔ اہلِ شہر نے بیخی بن سلیمان کواسی حالت میں لا کر صف لشکر کے آگا دیا۔ اہلی شہر کواس سے بے حد جوش پیدا ہوا۔ نہایت مردا گل سے حملہ آور ہوئے اسحاق کو مجبوراً بیچے ہمنا پڑا۔ دوسرے دن پھرلوائی شروع ہوئی اورای جوش سے شروع ہوئی۔ اسحاق اہلِ شہر سے برابر خطوک آبت کر دہا تھا اوران کوطری طرح کی امیدیں دوان پھرلوائی شروع ہوئی اوران کوطری کی کہ اسحاق شہر میں داخل ہوکر ربض میں قیام پذیر ہو طرح کی امیدیں دوان ہوئی راز آئی میں قیام پذیر ہو چنانچے اسحاق ایک ہفتہ تک ربض میں ظہرار ہا۔ اس کے بعد کسی شہری اور اس کے لشکری سے باتوں باتوں (لڑائی) میں چلی جنانے اسکا تی بیک ہفتہ تک ربض میں شہرار ہا۔ اس کے بعد کسی شہری اور اس کے لشکری سے باتوں باتوں (لڑائی) میں چلی جنانے اسکا تی بیک ہو کو اسحاق کو مار کر شہر سے نکال دیا اور بیکی بن سلیمان متعقل طور سے موصل پر عکومت کرنے لگا۔

جنگ این کے وابن واصل اسے پیشر ہم حرث بن سیما گورز فارس پرمجہ بن واصل بن ابراہیم تنہی کے حملہ کرنے

تاریخ این ظرون اور ۱۹۵۱ ہے میں فائوں پراس کے متصرف وقابض ہونے کے واقعات بیان کرآئے ہیں چنا نچہ جس وقت فلیفہ معتد کواس کی خبر اور ۱۹۵۱ ہے میں فائوں پراس کے متصرف وقابض ہونے کے واقعات بیان کرآئے ہیں چنا نچہ جس وقت فلیفہ معتد کواس کی خبر کئی فارس کی حکومت بھی عبدالرحمٰن منطح کوعنایت فرمائی اور جنگ کے ادادہ سے این واصل کوا ہواز کی طرف پر سے کا محم دیا اور طاشتم کوا مدادی فوج کا افسر مقرر کر کے این ملک پر متعین کیا چنا نچہ الا میں این منطح اہواز کی جانب سے این واصل پر تمللہ آور ہوااس کے ہمراہ ابوداؤ د فلوس بھی تھا۔ مقام رام بر مزیش صف آرائی کی نوبت آئی۔ این واصل نے پہلے واصل بین منطح کو تکست دے کر گرفار کر لیا اور طاشتم میدان جنگ میں مارا گیا نیز ہزار ہا آ دی مارے اور قید کر لئے گئے۔ این منطح کی این منطح کی رہائی کے متعلق خطو کتابت شروع کی۔ این واصل سے این منطح کی رہائی کے متعلق خطو کتابت شروع کی۔ این واصل نے ایک خط کا بھی جواب نہ دیا اور بجائے رہا کرنے کے این منطح کی دھنے مطور سے مار کریہ شہور کر دیا کہ دوہ اپنی

موسیٰ بن بعنا کا استعفیٰ اس واقعہ کے بعد ابن واصل نے جنگ کے ارادہ سے موسیٰ بن بغا سے واسط کا زُرخ کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ ابن بغا کے استعفاء بیشتر موسیٰ بن بغانے بینجر پا رفتہ ابواز تک پہنچاان دنوں ابواز میں ابراہیم بن سیما ایک فوج کثیر کئے ہوئے مقیم تھا۔ اس سے پیشتر موسیٰ بن بغانے بینجر پاکر اور نیز اس وجہ سے کہ فارس میں گئے دن فتنہ وفساد ہر پا ہور ہا ہے تھمرا کر گورنری سے دز بار خلافت میں استعفاء پیش کیا جس کوخلافت پناہی نے منظور فر مالیا۔

ابوالساح کی معزولی: جن دنوں ابن منتم ایران سے فارس کی طرف واپس آ رہا تھا اسی زمانہ میں بجائے اس کے ابوالساج مقرر کیا گیا تھا اور اس کوزنگیوں سے جنگ کی ہدیت کی گئی تھی چنانچہ اس نے اپنے داماد عبدالرحمٰن کواس مہم پر روانہ کیا ۔ علی بن ابان نے مارٹ الا ۔ ابوالساخ اس وحشت اثر خبر کوئن کر لشکر گاہ کرم کی جانب لوٹ آیا۔

علی بن ابان نے اہواز پر قبضہ حاصل کر کے اہواز اور اہلِ اہواز کہ جی کھول کر پائمال کیا بازاروں میں آگ لگا دی شاہی مکانات منہدم کرادیئے۔اس جاں گداز واقعہ کے بعد ابوالساج گورٹری اہواز سے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے ابرا جیم بن سیمامتعین ہوااس زمانہ سے بیا ہواز ہی میں رہاتا آئکہ موٹی بن بغافارس کی گورٹری سے استعفاء دے کر والجس آیا۔

فارس پر صغار کا قبضہ : عبدالرحن بن ملح جنگ ابن واصل میں مارا گیا جس کوہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں اوراس واقعہ کی خبر لیفقوب بن لیف صغارت بینی حکومت فارس کی طبع دامن گیر ہوگئ فوراً انشکر مرتب کر کے جستان سے کوج کردیا۔
ابن واصل کواس کی خبر لگ گئی۔ ابراہیم بن سیما کی لڑائی چھوڑ کرصغار کی جانب لوٹ پڑااور صغار کے نشکر گاہ کے قریب بھتی کراپنی ماموں ابو بلال مرداس کو خط لیے کرروانہ کیا۔ صغار نے اس کے جواب میں اپنے قاصد کی معرفت خط بھیجا۔ ابن واصل نے قاصد کو معرفت خط بھیجا۔ ابن واصل نے قاصد کو معرفت خط بھیجا۔ ابن مواسل نے قاصد کو معرفت خط بھیجا۔ ابن مواسل نے قاصد کو گئی صغار نے ابن اللہ سے خاطب ہو کر کہا ''دیکھو تبہارے ووست نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر کے تملہ کرنے کی تیاری کردی ہو گیا۔ بچھ کردی ہو کہا کہ میں کہ خاموش ہو گیا۔ بچھ جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت انشکر کو تیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صفار نے اسی وقت انشکر کو تیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن برٹا صفار نے اسی وقت انشکر کو تیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن برٹا صفار نے اسی وقت انشکر کو تیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے

تاریخ این غلدون \_\_\_\_ خلافت و بنوع باس (صدادّ ل) تھک گئے تقے اور بہت سے کثرت تشکی ہے مرچکے تھے باتی ماندہ جو تھے وہ حواس باختہ ہے صوح کت پڑے تھے لڑائی اور مقابله کی طاقت ان میں کہاں تھی این واصل اپنے ہمراہیوں کا بیر بیگ دیکھ کربلا جدال وقال بھاگ کھڑا ہوا صغار نے اس ك شكر كاه ميل كفس كرجو يجھ يايا معدائ مال واسباب كے جوابن معلى كى شكست سے ابن واصل كے ہاتھ آيا تھا لوك ليا۔ اس واقعہ سے صفار کے رعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا اور کل بلاد فارس پراس کا قبضہ ہو گیا۔صوبجات فارس پراپنی طرف سے عمال مقرر کئے۔

اس مہم سے فارغ ہوکرایل زم پراس وجہ سے کہ انہوں نے اس واصل کی جایت کی تھی صغار نے چڑھائی کردی اور جوث كاميابي مين امواز پر قبضه كر لينے كى بھى طبع دامن كير موگئ

and the angle of the first programme and the contract of the c

· 1000年1498年15日 - 1000年15日 - 100

BANGARA PARA BANGARA BANGARA PARA BANGARA PARA BANGARA PARA BANGARA PARA BANGARA PARA BANGARA PARA BANGARA PAR

A secretary the secretary of the secretary

 $1 = \frac{1}{2} \left( \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{2}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{1}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{2}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{3}} + \frac{\lambda_{3}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{3}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{3}} + \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{3}} + \frac{$ 

The Control of the Co

anguni girikkiji shiring sambar s

A Samuel and the second se

|                              |           | - TYA   |          | 10 6            |
|------------------------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| خلافت بنوعما ي (حضَّه اوَّل) | Section 1 | <u></u> | <u> </u> | تارت این حکیرون |

### <u>يان : ∭</u> سامانی حکومت کا قيام وسيس تا و ۲۸ع

اسلابن سامان خراسانی : بوسامان کامورث اسد بن سامان خراسان کے مشہور خاندان کا ایک معزز فرد تھا بھی یہ اپنے آپ کواہل فارس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور گاہے سامہ بن لوئی بن غالب کی جانب اسد کے چار بیٹے ہے تو ہے 'احمہ بیجی اور الیاس - جن دنوں مامون کی خدمت میں شرف حضوری اور الیاس - جن دنوں مامون کی خدمت میں شرف حضوری حاصل کی - مامون نے ان لوگوں کو عہدہ ہا۔ جلیلہ سے سرفراز فر مایا ۔ چنانچہ جب مامون نے عراق کی جانب مراجعت کی اور خراسان میں اپنی نیابت پر غسان بن عباد کو ( یہ فنلی بن سہیل کاعزیز تھا ) مامور کیا تو اس نے نوح کو سمر قند کی اور الیاس کو ہرات کی حکومت ہیں ۔

طام ربن مسين بچوع صه بعد بجائے عسان کے طاہر بن حسین کو ٹراسان کی حکومت عطا ہوئی اس نے ان لوگوں کوان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اس کے بعد نوح بن اسد کا انقال ہو گیا۔ تب طاہر بن حسین نے اس کے صوبہ کواس کے دو بھائی کی اور احمد کے صوبہات سے ملحق کر دیا۔ احمد نہایت خوش خلق اور خصائل پندیدہ سے متصف تھا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد الیاس نے ہرات میں وفات یائی۔

عبداللد بن طاہر : عبداللہ بن طاہر نے اس کے بیٹے ابواسحاق محمہ بن الیاس کواس کی جگہ پر مقرر کیا۔ احمہ بن اسد کے سات بیٹے تھے۔ نفر کیفقوب نیجی 'اسماعیل' اسحاق' ابوالا شعث 'اسداور ابو غانم ممید' احمہ کے انقال کرنے پرصوبہ سرقند میں اس کا بردا بیٹا نفر اس کا قائم مقام بنایا گیا' چنانچہ اس وقت سے تا زمان انفراض حکومت بن طاہر اور اس کے بعد بھی سرقند کی سرقند کی سرقند کی سرقند کی سند حکومت اس کو گورنر خراسان کی جانب سے ملتی رہی۔ یہاں تک کہ بی طاہر کی حکومت درہم ہر جم ہوگئی۔

یعقوب صفار: دولت صفار کا پھر پر ہ خراسان میں کا میا نی کی ہوامیں اڑنے لگا۔ چنانچہ خلیفہ معتدنے اپنی جانب سے نسر کو اس صوبہ کی سند گورنری الا کا چیس مرحت فرمائی۔ جب کہ یعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ حاصل کر لیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں تو نصرنے اپنی فوجوں کوشط ججون کی طرف صفار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کرنے کوروانہ کیا 'اتفاق سے اس تشکر کا سردار جنگ صفار کی نذر ہوگیا۔ نصر کالشکر بخارالوٹ آیا (احمد بن عمر) والی بخارا جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر

| 🕳 خلافت بنوعباس (حضه اوّل) | _ (TYY | ) | تاریخ این خلدون 🕳 |
|----------------------------|--------|---|-------------------|
|                            |        |   | بھاگ گيا ۔        |

آل لیٹ بن نصر : امل بخارانے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیٹ بن نصر بن سیار کوامارت کی کری پر بٹھایا پھر پچھ عرصہ بعداس کومعزول کر کے احمد بن لیٹ کوامیر بنایا تھوڑے دتوں بعداس کوبھی معزول کر کے حسن بن محمد کوشہر کی حکومت سپرد کی پھر جب اس کوبھی معزول کر دیا تو نصر نے اپنے بھائی اساعیل کو بخارا کی زمام حکومت عنایت کی ۔اس اثناء میں رافع بن ہر تمہ (یہ بنوطا ہر کا داعی تھا) خراسان کا گورنر ہوااور صفاراس ملک پر غالب و متصرف ہوئے۔

اسماعیل اس وقت اساعیل والی بخارانی اس خطوکتابت شروع کی اور با ہم معاونت واتحاد کاعہدو پیان کر کے صوبہ خوارزم کی حکومت حاصل کر لیے اوگوں نے اساعیل و فعر بیل کہہ من کرنے چلوا دی۔ چنانچہ فعر نے ۱۷۲ھ بیس اساعیل پر چڑھائی کر دی۔ اساعیل نے رافع ہر ثمہ سے مد دطلب کی رافع بن ہر ثمہ ایک کثیر التعداد فوج کے کرخود اس کی کمک کو بخارا پہنچالڑائی کی نوبت نہ آئی۔ دونوں بھائیوں بیس مصالحت ہوگئی رافع خراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں مرہمی پیدا ہوئی جو رفتہ رفت الله کی حد تک بیخ گئی۔ ۵۷ میں ایک محت و خول ریز جنگ کے بعد اساعیل کولفر پر فتح شرب ہوئی جس وقت نفر اساعیل کی حد تک بخوا اساعیل نے دوڑ کر دست بوی کی اور بدستور کری امارت سرفند پر اس کوجلوہ افر وزر کھا۔خود اس کی نیابت نیں بخارا کی امارت کرتا رہا۔ اساعیل نہایت منکسر مزاح ' خی اور اہل علم و دین کا قدر دان تھا۔

تقررولی عہد کے بعد خلیفہ معتد نے اپنے بھائی مؤفق کوزنگیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا مؤفق نے اپنی جانب سے اہواز' بھرہ اور کور د جلہ پر مسرور بلخی کومقرر کر کے بطور مقدمۃ الجیش کے آگے بڑھنے کی ہدایت کی اور اس کے بعدا پی روانگی کاعزم کیا۔

تاریخ این ظدون فراس جواب طل جواب بی دقت یعقوب صفار نے فارس کواین واصل کے اور خراسان کواین طاہر کے قبضہ سے نکال کراپ ما کی حرور بار خلافت تک پنجی تو خلیفہ معتد نے سر دربار کہد دیا'' حاشا وگلا سے نکال کراپ مما لک مقبوضہ میں شامل کرلیا اور اس کی خرور بار خلافت تک پنجی تو خلیفہ معتد نے سر دربار کہد دیا'' حاشا وگلا میں نے یعقوب صفار کو فارس و خراسان پر قبضہ لینے کی اجازت نہیں دی اور نہ میں نے اس کوان افعال کے کرنے کی ہدایت کی میں نے یعقوب صفار کو فارس کے اس فعل سے خت ناراضگی بیدا ہوئی ہے''۔ مو فق نے گزارش کی'' امیر المؤمنین! ایسے خود سر محض کی سرکو بی کرنا ضروری ہے۔ لیکن مناسب بیہ کہ پہلے اس سے جواب طلب کیا جائے''۔

خلیفہ معتد نے اس رائے کو تحسین کی نگاہ ہے و بکھ کر اساعیل بن اسحاق اور فواج نامی ایک نامور سپہ سالا رترک کو صفار کے پاس بیربیام دے کر بھیجا کہ مابدولت واقبال کو تبہاری بیدوست درازی مطبوع خاطرا قدس نہیں ہوئی۔ بہتر یہ ہے کہ تم انہیں بلا دکی حکومت پراکتفا کر وجوتم کو در بار خلافت سے مرحمت ہوئے ہیں اور بین ان لوگوں کو جو تبہارے ہمراہیوں بیں سے ہیں اور جن کو بیل نے مجمد بن طاہر کے ساتھ گرفتار کرلیا تھا رہا کر کے تبہارے پاس بھیجتا ہوں' ۔ اساعیل تھوڑے دنوں بعد صفار کے پاس سے واپس آیا اور بیٹ طاہر کی ساتھ گرفتار کو افسد موصل کی طرف بڑھنے کا ہے۔ موفق ان واقعات سے مطلع ہو کر ضفار کے پاس سے واپس آیا اور بیٹ طاہر کیا کہ صفار کا قصد موصل کی طرف بڑھنے کا ہے۔ موفق ان واقعات سے مطلع ہو کر زیگیوں کی مہم پر جانے سے درک رہا ہو ہاں اساعیل کے ساتھ صفار کا حاجب ذرہم نامی بھی حکومت طبرستان' خراسان' جرجان رہے فارس اور افسری پولیس بغداد کی حد عاصل کرنے کو در بار خلافت میں آیا تھا چنا نچے خلیفہ معتد نے علاوہ صوبجات ہے۔ اور کرمان کے جو کہ پہلے سے اس کے قضد میں تھے۔

لیعقوب صفار کی روانگی: ان صوبجات کی سندگور ری بھی عنایت جن کی حکومت کی صفار نے استدعا کی تھی۔ ذرہم مع عمر بن سیما کے صوبجات مذکورہ الصدر کی گورنری کی سند لئے ہرئے صفار کے پاس واپس آیا۔ صفار نے بیلکھ کر کہ'' میں شکر و احسان کی غرض سے امیر المؤمنین کے در دولت پر حاضر ہوا چاہتا ہوں''۔اپنے تشکرگاہ مکرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی اہواز چونکہ صفار کے ماتحت تھا بینجر پاکراستقبال کی غرض سے شہرے باہرآیا عزب واحترام سے صفار کو شہر میں لے گیا۔ بڑی دھوم کی دعوت کی ۔صفارا کیک دوروز قیام کر کے بغداد کی جانب روان ہوا۔ بیرحالات تو صفار کے تھے۔

جنگ صفار ومو فق : اب در بارخلافت کارنگ ڈھنگ ملاحظہ کیجے کہ جس وقت قاصدوں نے واپس ہوکر صفار کی عرضی پیش کی اہل در بار کے چروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ کسی نے کہا''اس کی نیت اچھی نہیں ہے'' ۔ کوئی بولا'' بڑائمک حرام ہے'' ۔ غرض ہر شخص اپنی نہم کے مطابق رائے زئی کر رہا تھا۔ اسے میں خلافت پنا ہی الحظے کھڑ ہے ہوئے اور بغداد سے نکل کر زغفر اینے میں بڑھے کر کشکر آرائی کی اور اپنے بھائی مؤفق کو بہقصد جنگ صفار کے آگے بر صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مؤفق کے میمند بر موئی بن بغا تھا۔ میسر ہ میں مسر وربلخی برصے کا تھم دیا ۔ چنا نچر دجب ۲۷۲ ہے میں صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مؤفق کے میمند بر موئی بن بغا تھا۔ میسر ہ میں مسر وربلخی اور قلب لشکر میں خود مؤفق کی میمند اور مؤفق کے میمند بر موئی ہوئی۔ مؤفق کا میسر ہ پہلے ہی حملہ میں ہواگ کھڑا ہوا ابراہیم بن سیما وغیرہ نا می نا می سید سالا راس معرکہ میں کام آئے۔ مؤفق نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئی ہوئی ورز کر مقابلہ کیا جنگ وخوں آواز دی اور ان کو حکمت عمل سے واپس لاکر دوبار صفار کے لشکر پر حملہ کیا۔ صفار کی فوج نے بھی جی تو ڈکر مقابلہ کیا جنگ وخوں آواز دی اور ان کو حکمت عمل سے واپس لاکر دوبار صفار کے لشکر پر حملہ کیا۔ صفار کی فوج نے بھی جی تو ڈکر مقابلہ کیا جنگ وخوں رہی کی گرم بازاری ہوگئی لاشوں کے انبارلگ گئے۔ آخر وقت عصر تک نہا بہت شدت سے لڑائی جاری رہی۔

المن المرون المارون ا

صفارمیدان جنگ سے شکست کھا کرخوزستان کی طرف روانہ ہوااور جندسابور میں پہنچ کر قیام کیا۔ زنگیوں کے سردار نے خط و کتابت شروع کی دوبارہ جنگ کرنے پرابھارنے لگااورا مدادواعانت کا وعدہ کیا۔ صفارنے جواب میں سورہ کا فرون لیمنی ﴿فَلْ یَاایْهَا الْکَافُرونَ لا اعبد وَا تعبدون تا آئر خرسورہ ﴾ لکھ جیجی۔

ابن واصل کو فارس کی سند گورٹری ان واقعات کے اثناء بیں ابنِ واصل نے صفار کومصروف جنگ و کیھرکو فارس پر قبضہ کرلیا در بارخلافت میں اطلاعی عرض واشت رہ جہ کی خلیفہ معتمد نے خوش ہو کرفارس کی سندگورٹری مرحمت فر مائی۔صفار نے پیغر پاکرایک لشکر بسرافسری عمر بن السری فارس پر بھی جا ، جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی ابنِ واصل کو نکال باہر کر کے قبضہ کرلیا انہیں دنوں صفار نے محد بن عبد اللہ بن ہزار مردکر دی کوا ہوا ڈی مکومت پر مامورکیا۔

خلیفہ معتمد ومو فق کی مراجعت مہم صفار کے خاتمہ پر خلیفہ مند نے سامراکی طرف مراجعت کی اور مو فق واسط کی جانب لوٹ آیا۔ قصد صم صفار کے تعاقب کرنے کا تقالیکن علالت طبیعت کی دھ سے بغداد والیس آیا اس کے ساتھ مسرور بنی ہی تھا بعد موسیٰ بن بغا کے زنگیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالساج نے صفار کی مہمان داری اور مدارت کی تھی اس دوسے بھی تھا بعد موسیٰ بن بغا کے زنگیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالساج نے صفار کی مہمان داری اور مدارت کی تھی اس دوسے اس کی جا گیا ہو گئی ہوں بغداد کی افسری کرنے لگا۔

ور گیروں کے حالات : او پر بیان کیا گیا ہے کہ مسرور بنی موسیٰ بن بغا کے بعد زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے دوانہ کیا گیا اس کے بعد موف ہو گیا۔ طرح اس پر بیہ ہوا کہ مسرور بھی خلیفہ معتمد کے حکم کے مطابق دربار خلافت کو واپس آیا زنگیوں کے مرداد نے معراک ساطانیہ سے میدان خالی دیا۔ چنا نچہ سلیمان بن موسیٰ کو قاد سے کی طرف شب خون مارنے کے لئے بھیجا اس اثناء میں ابن ترکی سیہ سالار دوایا کے ایک راستہ شاہی لشکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے جنگ کرنے کو آپہا سلیمان بن موسیٰ موقاد سے جنگ کرنے کو آپہ بیجا اس اثناء میں ابن ترکی سیہ سالار دوایا کے ایک راستہ شاہی لشکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میا ہوئے دیکھوں کی فوج سے جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ کے دیکھوں کی فوج سے جنگ کرنے کو آپہ بیجا سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ سے حکست کھا کرسلیمان بن جامع کی

جانب مائل ہواخدیت (زنگیوں کے سر دار )نے اپنے سپر سالا روں اغرتمش اور حشیش کو براہ دریا اور خشکی حمله آور ہونے کا حکم

اس وقت تک جمله آورنہ ہونا۔ جون ہی اغریمش مقابلہ پر آیازگیوں کی چھوٹی ہی جھاویا اور یہ ہدایت کردی کہ جب تک طبلوں کی آوازنہ سنا اس وقت تک جملہ آورنہ ہونا۔ جون ہی اغریمش مقابلہ پر آیازگیوں کی چھوٹی ہی جماعت نے لشکرگاہ سے نکل کرصف آرائی کی اورشاہی لشکرکوا پنے مقابلہ میں مصروف ومشغول کرلیا۔ سلیمان نے اپنی فوج کی آیک دوسری کلڑی کو لے کرشاہی لشکر کے پیچھے اورشاہی لشکرکوا پنے کرطبلوں کو بچوایا نقاروں پر چوب کا پڑنا تھا کہ جنگل سے غول بیابانی کا جھنڈنگل پڑاا غریمش کی رکاب کی فوج اس اچا تک جملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حشیش مارا گیازگی فوجیں لشکرگاہ تک تعاقب میں بڑھ گئی جو پچھ پایا لوٹ لیا اور چارکشتیاں بکڑلیس۔ لیکن اغریمش نے اپنی شاہی لشکرگاہ تک دوبارہ جملہ کیا۔ جو پچھ زنگی شاہی لشکرگاہ سے لوٹ کے شھان کو واپس بلالیا۔

سلیمان مظفر ومنصور حثیش کا سر لئے ہوئے خبیت (اپنے سر دار) کے پاس واپس آیا خبیت نے حثیث کے سر کوعلی بن آبان کے پاس اطراف امواز میں بھیجے دیا۔

محمد بن عبیداللد اور خبیت میں معامدہ و درس گرائی زنگیوں کی احمد بن کیونہ سے ہوئی اوراس میں ان کو بہت بری اطرح سے تکست اٹھائی پڑی مسرو بنٹی نے اہواز کی جانب احمد بن کیتو نہ کوروانہ کیا تھا۔ چنانچہ مقام سوس کے قریب پہنچ کر جند سابور میں قیام گیا اور صفار کی طرف ہے کہ بن عبیداللہ ابن ہزار مروکر دی والی اہواز تھا اس نے شاہی سطوت سے خاکف ہوکر خبیت سے خط و کتابت کی میر طب با کیلی بر ابن کو اہواز کی گورزی دی جائے اور محمد کواس کی نیابت ۔ بروقت مقابلہ ایک دوسر سے کا معاون و مدد گار ہوگا۔ اس عہد و پیان کی ترش کی غرض سے دونوں تشتر میں مجتمع ہوئے۔ احمد نے ان کی سازش سے مطلع ہوکر جند سابور سے سوس کی طرف کوچ کردیا۔

تارخ این ظدون \_\_\_\_ ظافت بنوعاس (صداول) زنگیون نے پہلے بی تمله میں یا مال کر کے صفحہ و نیاسے نیست و نابود کر دیا۔

ابراہیم کافعل: اس واقعہ کے بعد ہی صفار نے چند آ دمیوں کوابراہیم کے پیچے سرخس کی جانب روانہ کیاان لوگوں نے سرخس میں پہنچ کرابراہیم کا کام تمام کر دیا۔ ابراہیم کے مارے جانے پرصفار نے الاسم پیس سجتان کی جانب مراجعت کی بوقت روائلی نیشا پور پرعزیز بن مصری کواور ہرات پراپنے بھائی عمر بن لیٹ کومتعین کیا اور عمر بن لیٹ نے ہرات کی نیابت طاہر بن حفص با ذفیسی کومرحت کی۔

بخستانی بختانی میں فتہ وفساد کا مادہ کوٹ کو جسل کو جمرا ہوا تھا ہر وقت اس کی رگوں میں شرارت اور بدمعاشی کا خون دورہ کررہا تھا' صفار سے تو بچھ پیش نہ کی گئی بڑے غور وفکر سے ایک بیہ بہانہ نکالا کہ اس کے بھائی علی بن لیٹ کے پاس جا کرادھراُ دھر کی با تیں کر کے کہنے لگا'' تم نے بید دیکھا ہے کہ تمہار بے دونوں بھائیوں یعقوب صفار اور عمر بن لیٹ نے خراسان کو با ہم تقسیم کرلیا اور تم کو ایک بالشت زمین بھی نہ دی جس ہے تم کو بھی کچھ دلچیں ہوتی ۔ مزہ بیہ ہے کہ خراسان میں تمہار سے قابو کا ایک شخص بھی نہیں جو تمہار سے حقوق کی مگہدا شت کر سے اگر تم مناسب بھوتو بچھے خراسان بھی دو میں تمہا ہے کا مول کو نہا ہے مستعدی سے انجام دوں گا اور تمہار سے حقوق کی مگہدا شت کر وں گا' ۔ علی بن لیٹ اس دم پی میں آ گیا اپنے بھائی لیعقوب صفار سے اس امرکی اجازت طلب کی صفار نے اجازت دی۔ دی۔ غرض کہ اس معقول بہا نہ سے صفار کے ساتھ نہ گیا۔

نیشا بورا ور بسطام پر قبضہ جوں ہی صفارے مع اپنے بھائی اور ہمراہیوں کے کوچ کیا۔ جُستانی آ دمیوں کوجع کرنے میں مصروف ہوا تھوڑے دنوں میں ایک گروہ جمع کر کے صوبہ نیشا پور کے ایک شہر پر چڑھائی کر دی اور غفلت کی حالت میں حملہ کر کے اس کے عامل کو نکال دیا بعد ازاں قومس کی طرف بر عابسطام میں ایک خوں ریز جنگ کے بعد اس پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ بیوا قعات الر بھے کے بیں۔ اس کے بعد اوائل بار بھی انگر مرتب کر کے نیشا پور کی گورنری مصل کرلیا۔ بیوا قعات الر بھے کے بیں۔ اس کے بعد اوائل بار بھی گا گر مرتب کر کے نیشا پور کی گورنری پر بحزیز بن سری تفافح تنائی کی آمری کی جھنڈ اگاڑ دیا ہو کی میں کی حکومت کی لوگوں کو تر غیب دینے لگا۔ تبلط و تصرف کے بعد رافع بن ہر جمہ کو بلا بھیجا 'جب بیر آگیا تو اس کو اپنے اور بوطا ہرکی حکومت کی لوگوں کو تر غیب دینے لگا۔ تبلط و تصرف کے بعد رافع بن ہر جمہ کو بلا بھیجا 'جب بیر آگیا تو اس کو اپنے

ناریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعهای (حشه ادّل لشکری سپه سالا دی عنایت کی ب

ابوهم یعمر کی گرفاری الوه فص یعمر سے سر کی نے جبکہ وہ بلخ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ یہ تحریک کی کہ آ ہے ہم اور آپ منق ہوکرا نہی خالفوں کواس ملک سے نکال ویں۔ یعمر نے اس کے قول وفعل پراعتاد نہ کیا اور بلخ کے محاصرہ سے دست کش ہوکر ہرات کی طرف چلا گیا اور ظاہر بن حفض (عمر بن لیف کے نامب) کے ہاتھ سے نکال کراس پر بقتہ کرلیا۔ ظاہر بن حفص انہیں واقعات میں یعمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جنتانی کواس کی خبر گئی۔ تیار ہوکر فوراً یعمر پرفوج کشی کر دی جس وقت مقابلہ پر بہنچا ہجائے جنگ کے حکمت مملی سے کام لینے لگا۔ یعمر کے سپر سالا رہے جو کہ ابوطلح منصور کے ساتھ ما نوس و مالوف تھا اس شرط سے سازش کرلی کہ تم یعمر کو گرفار کر کے میرے حوالہ کردو میں ابوطلحہ کو تمہارے سپر ذکر دوں گا۔ چنانچہ اس نمک جرام سپر سالار نے یعمر کو روق کر کیا اور پا بہزنجیر نینٹا پور سپر سالار نے یعمر کو روق کر کیا اور پا بہزنجیر نینٹا پور میں ایس جنجے دیا سب بی دوش کردیا۔

جُستانی عامل کا نبیشا بورسے اخراج بھر ہے ہمراہیوں نے جمع ہوکرابوطلحہ کوامیرلشکر بنایا ابوطلحہ نے اس نمک حرام سیر سالا رکوجس نے اپنے آتا کے بھیتا ہورکی جانب سیر سالا رکوجس نے اپنے آتا کے بھیتا ہورکی جانب کوچ کر دیا۔ نبیشا پور پہنچ کر حسین بن طاہر سے ملا قات ہوئی۔ یہ اصفہان سے اس امید پر آیا تھا کہ چونکہ جُستانی بنوطا ہرک حکومت کا خواہاں ہے اس وجہ سے میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ لیکن جُستانی کے نائب نے حسین بن طاہر کا نام خطبہ میں نہ پڑھا۔ ایک جمعہ کو ابوطلحہ نے نماز پڑھائی اور اس نے آس کے خامل کو نبیثا پورسے کے جمہ کو ابوطلحہ نے نماز پڑھائی اور اس نے آس کے نام کا خطبہ پڑھادونوں نے جمع ہو کر جُستانی کے عامل کو نبیثا پورسے نکال کرقیام کر دیا۔

جُستانی کی مراجعت بختانی یخریا کرنهرات سے نیشا پور پر چڑھ آیا سے رکاب میں بارہ ہزار فوج تھی۔ جب نیشا پورک تین منزلیں باتی رہیں اپنے بھائی عباس کوہملہ کے اراد سے سوصنے کا تھم وی ابوطلحہ نے نیشا پور سے نکل کرمقا بلہ کیا عباس شکست کھا کر بھاگا۔ جنتانی شکست کی خبرس کرا سے اضطراب میں ہرات کی جانب لوٹا کہ اسکوا پے شکست خوردہ بھائی کی بھی خبر ندر ہی۔ ہرات بھنچ کر ہوش وحواس درست ہوئے تو عباس کی قلر ہوئی اعلان کردیا کہ جو تفص عباس کا پیتہ لگا دے گا اسکواس قدرانعام یا جائے گا۔ کسی نے پیتہ لگانے کا اقر ارنہ کیا۔ مگر رافع بن ہر ٹمہ نے عباس کی سراغ رسانی کا بیڑا اٹھالیا۔

رافع بن ہر ثمہ کا فریب ابوطلحہ کی طرف آیا امان کی درخواست کی ابوطلحہ نے امان دے دی۔ رافع نے ابوطلحہ کے پاس جا کراپٹا اعتبارا کیا بوطایا کہ ابوطلحہ ہر کام میں اس ہے مشورہ لینے لگا بچھ عرصہ بعد خفیہ طور سے عباس کے حالات جمتانی کولکھ ۔ جمیجے۔ بعد از ان ابوطلحہ نے رافع کو معد دوسپہ سالا روں سے بیت کی جانب خراج وصول کرنے کو بھیجا۔ رافع نے بیتی بہتی کر باطمینان تمام خراج وصول کیا اور دونوں سپہ سالا روں کو حالت ففلت میں گرفار کر کے جمتانی کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں تھک کرایک گاؤں کے کنارہ قیام پذیر ہوااس گاؤں میں پہلے سے ملی بن یجی خارجی مقالے بن طاہرا ورابوطلحہ نے دافع کی اس بے عنوانی اور برعبدی سے مطلع ہو کر اُسی وقت حملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں بہنچے۔ جہاں کہ علی بن بیجی

تاریخ این غلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدادّل) \_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدادّل) خارجی مقیم تھا۔ ابوطلحہ نے یہ خیال کرکے بیرافع ہے چھا پہ مارارافع موقع پاکرنو دوگیارہ ہوگیا صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بیرافع نہیں ہے۔ غلطی سے علی بن بیجی پر ہاتھ صاف کیا گیا۔

محاصرہ نیشا پور: رجب ۱۲ میں ابن طاہر نے اسحاق شاری کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے جرجان کی جانب حسن بن زیداور دیلم سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ چنانچہ اسحاق نے دیلم کوخی کے ساتھ پائمال کیا مگر پچھ وحمہ بعد فتح مندی کے غرور میں ابن طاہر سے باغی ہوگیا۔ ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہوگراسحاق کی سرکو بی گوگیا۔ اسحاق نے اثناء راہ میں موقع مناسب دیکھ کر تملہ کر دیا۔ ابن طاہر کیا ۔ ابن طاہر اس مارے گئے۔ مجبوراً ابن طاہر بھاگ کر فیشا پور آیا۔ ابل نیشا پور نے اس کو کم راہ کر دیا۔ تو سے محالم کر دیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر نے شیشا پور سے لگل کر ڈیڑھوں کے فاصلہ پر قیام کیا۔ المکر کے فراہم کرنے اور تر تیب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ کو ہوگیا تو اہل نیشا پور سے لڑائی چھڑ دی اورا اثناء جنگ میں اہل نیشا پور ترب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ کرتھ ہوگیا تو اہل نیشا پور سے لڑائی چھڑ دی اورا اثناء جنگ میں اہل نیشا پور کو بی جانب ہے تم بیشو دیکھتے ہی طاہر اور ابوطلی نے ہم کو گھر لیا ہم تم پیشو دیکھتے ہی طاب نیشا پور کے نام اس مضمون کا تحر بہم ہوگیا تو ابوا میں تبہاری مدد کو پہنچا چا ہتا ہوں ' اس خط کے اس خود میں نیشا پور کو مار کی مدد کو پہنچا چا ہتا ہوں ' ۔ اس خط کے اس خود ہو کہنے کی معرفوں کے مواج کر کے اس خود ہی نیشا پور کو وانہ ہوگیا جو بی نیشا پور کر خود کی خواہو نے تم میں کہا ہوں کی مدائے کے بعد تعوی کے ساتھ تو آیا ہو اپنی تھا پور کو وانہ ہوگیا ہوں بی مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کی ساتھ تو آیا ہو تھا ہو اپنی ہوں کی مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آیا ہو تھا ہو کہا ہوں کی مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آئی کے میں انہوں کی مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آئی ہو تھا ہوں کی مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آئی کی تھا می کو اس کے مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آئی کے تم انہوں کے ساتھ تو آئی کے تعرب کی کو موروں کے ساتھ تو آئی ہو تھا ہوں کے مارا گیا۔ ابوطلی نے اس کے بعد نہا ہوں کے ساتھ تو آئی ہو تھا ہوں کے موروں کے ساتھ تو آئی ہو تھا ہوں کے موروں کے ساتھ تو تھا ہوں کے ساتھ

نیشا بور پر جیتانی کا قبضہ اہلِ نیشا پورنے مجور ہو کر جیتائی ہے خط و کتابت شروع کی اور اس کواپی حمایت کے لئے بلا بھیجا چنانچہ جیتانی ہرات سے متواتر دوشاند روز سفر کر کے نیشا پور آپہچا ۔ ات کا وقت تقا اہلِ نیشا پورنے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ جیتانی شہر میں داخل ہو کر لشکر کی فراہمی اور محاصرہ کے تو ڈنے کا انظام کرنے لگا۔ ابوطلحہ نے بیس کر حسن بن زید سے امداد طلب کی حسن بن زیدنے پوری مدودی مگر کچھ کا میابی نہ ہوئی۔ محاصرہ سے دست کش ہو کر با نب واپس آیا اور ابوداؤ دنا ہجوزی پر محاصرہ ڈال دیا۔ بیدا قعہ ۲۱۵ ہے کا ہے۔

حسن بن زبیرے جنگ نیٹا پورے من بن زید پر پڑھائی کردی اس فیدے کہ اس نے اس کے مقابلہ پر ابوطلی کو مددی تھی۔ اہل جر جان جمع ہو کرحسن بن زید کی کمک پر آئے لیکن فیتانی نے ان کوجھی نیچا دکھا کر جا لیس لا کھ درہم تا وان جنگ وصول کئے (یہ واقعہ ماہ درمضان ۲۷۵ھ کا ہے)

بخستانی اور عمرو بن لیث انبیں ایام میں یعقوب صفار نے دفات پائی بجائے اس کے عمرو بن لید حکومت کی کرسی پرجلوہ افروز ہوا اور جمتانی نے جرجان سے نیٹا پور کی جانب مراجعت کی عمرو بن لید نے بیخبر پاکر ہرات سے جملہ کر دیا۔ ایک نہایت سخت وخول ریز جنگ کے بعد عمرو بن لید کوشکست اٹھا کر نقصان کے ساتھ ہرات واپس آنا پرااور جمتانی نیٹا پور میں تھمرار ہا۔

تاریخ ابن طدون فردن سوم اور ایستان کی سند حاصل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے فقہاء اور امراء نیٹ اپور کے اس وجہ سے فقہاء اور امراء نیٹ اپور کا میلان طبع اس کی جانب تھا۔ فجستانی کی آئی تھوں میں یہ میلان کا ٹنا سا کھنگتا تھا موقع پاکر اپنے اطمینان قلب کی غرض سے کا میلان کا جانب تھا۔ فجستانی کی آئی تھوں میں ہرات پر فوج کشی کی عمر و بن لیٹ کا ایک مدت تک حصار کئے رہا مگر فتح یا پی حاصل نہ ہوئی تو اپنے نائب کو نیٹ اپور میں چھوڑ کر ہجستان چلا آیا۔

عمروبن لیث کانیشا بور برقبضه جمتانی کے نائب نے نیشا پوریس خود مخاری حاصل ہوتے ہی ایک ہوگامہ برپا کر دیا۔ اہل شہر کے ساتھ ظلم وسفا کی سے پیش آنے لگا۔او ہاش مزاجوں آبرو ہاختہ اور مفیدہ پر داز وں کواس سے بہت بڑی مد دملی ۔ دن دہاڑے لوگوں کولو شخے لگے۔ امراء وروساء نیٹا پورنے جمع ہو کر فجستانی کے نائب پر حملہ کر دیا ساتھ ہی اس کے عمر وین لیت سے امداد طلب کی چنانچے عمرو بن لیٹ نے ایک شکر اہلِ نیشا پورکی کمک پرجیج ویا جستانی کا نائب گرفتار کرلیا گیا اور عمر و بن لیٹ کی فتح یا بی کے پھریرے کا میا بی کی ہوا کے ساتھ شوخیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر فجشانی تک پینچی' آگ بگولہ ہو گیا۔لشکر مرتب کر کے نیٹا پورآ پہنچااور برورتنج عمر و بن لیٹ کےلشکر کو نکال کر دوبارہ قبضہ کر کے اختیام ۲۲۷ھ تک تشہر ارہا۔ عمر و بن لیث نے جنتانی سے ننگ آئی اوطلحہ کو جب کہ وہ ننخ کا محاصرہ کئے ہوئے تقا اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ چنانچے ابوطلحہ ایک عظیم الشانی فوج لے کرآیا عمرو بن لیٹ لے بیٹی خاطر و مدارات کی بہت سامال نذر کیا اور خراسان میں اس کوچھوڑ کر سجتان کی طرف کوچ کردیا۔ فجتانی نے بھی بین کرمر حی کا خ کیا۔ کیونکداس وقت تک سرخس عمر و بن لیٹ کے قبضہ میں تھا ایک گورنر يہاں موجود تھا۔ ابوطلحہ نے آ گے بڑھ کر مزاحمت کی لڑائی ہوئی۔ ابوطلحہ میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا خلم پہنچا۔ فجستانی نے تعاقب کیا اور خلم میں بہنچ کر دوبارہ شکست دی ابوطی بحستان کی طرف بھا گا اور فجستانی نے طخارستان میں فیام گر دیا۔اس کے بعدابوطلحہ نے اپنی منتشر قوت کو پھر جمع کیا اور جاروں طرف سے تشکر فراہم کر کے نیشا پور پر چڑھ آیا۔ فجستانی کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ جس وقت فجستانی کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی اس وفت طخارستان سے نیشا پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابوالعباس نوفلی کی شکست وقل واقعات متذکرہ بالاسے جب این طاہراوراس کے ہواخواہوں کے دلوں پر بیامر مرتم ہوگیا کہ جستانی کی بیساری کوششیں اپنے ذاتی نفع کے لئے ہیں اور اس پروہ میں کہ وہ ابنِ طاہر کی حکومت کا داعی ہے ا پی آمارت حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اس وقت سے جنتا نی کی تئے کئی کا خیال استحام کے ساتھ و ماغ میں جا گڑیں ہوگیا۔ ا تفاق سے ان دنوں احمد بن محمد بن طاہر صوبہ خوارزم کی گورنری پر فائز تھا اس نے آپنے ایک نامورسید سالا رابوالعباس نوفلی کو یا کئے ہزار جنگ آ وروں کی جعیت کے ساتھ فجستانی کے استقبال کی غرض سے نیشا پور کی جانب روانہ کیا۔ فجستانی پی خبر پا کرشہر سے باہر آیا اور چندلوگوں کوبطور سفیر کے نوفلی کے پاس میہ پیام دے کر بھیجا کہ ' قتل وخوں ریزی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ے۔ بے وجہتم مجھ سے جنگ نہ کرؤ' کو فلی نے ان لوگوں کو گرفتار کر اکر پٹوایا اہلِ نیشا پورکواس سے مدد رہے کا اشتعال بیڈا ہوا ہر کہہ دمہ جمع ہو کر جُستانی کے پاس آئے اور صف آرائی کی تھبرائی۔ نوفلی نے بھی اس خبرے مطلع ہوکرا پے لشکر کو مرتب کیا۔ لڑائی ہوئی۔ بالا خرجنتانی نے نوفلی کو گرفتار کر کے مار ڈالا۔اس کے بعد پینجر پا کر کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن طاہر نے مرومیں وہاں کے رہنے والوں سے جبروظلم سے دوسال کا خراج پیشکی وصول کرلیا ہے براہ ابیور دایک شابنہ روز میں مسافت طے کر کے مرومیں بیٹنے کرابرا تیم بن محد کو گرفتار کرلیا اور بجائے اس کے مروکی حکومت پرموی بلخی کو مامور کیا۔

اس کے بعد حسین بن طاہروار دیوااور اہل مروکے ساتھ بہ حسن وسلوک پیش آیا جس سے تھوڑے دنوں میں بیس ہزار درہم فراہم ہوگئے۔

جُستانی کافل جس وقت جُستانی کے اہلِ وعیال اور والدہ نمیثا پور مین گرفتار کرلئے گے اور اس کو طخار ستان میں اس کی خبر
کی اور خبر سننے کے ساتھ ہی نمیثا پور کی طرف روانہ ہوا اثناء راہ مقام ہرات میں آبوطلحہ کے ایک غلام نے حاضر ہوگرا مان کی درخواست کی جُستانی نے امان دے دی اور اپنی خدمت خاص میں رکھ لیا بیام رجُستانی نے اس غلام (رام جورنامی) کوجو پہلے سے خدمت میں رہتا تھا اس درجہ شاق گر را کہ وہ جُستانی کے قبل کے در بے ہوگیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا آفاق بیر کہ جُستانی کا ایک دوسرا غلام قتلغ نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ بیتھی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھ تکاوالی تھی۔ کا ایک دوسرا غلام قتلغ نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ بیتھی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھ تکاوالی تھی۔ چنانچہ ان دونوں غلاموں نے مفق ہو کر ۱۸ کے میں جُستانی کے شیراز وَ حیات کو در ہم برہم کر ڈوالا۔ جُستانی کوئل کر کے رام مجورت تیا رہائی سے انگشتری دکھا کر گھوڑے تیا رہائے اور ان برسوار ہو کر ابوطلحہ کواس واقعہ سے مطلع کرنے کے روانہ ہوگئے۔

جب بختانی حسب مع ولی دربارهام میں نہ آیا اور اراکین دولت سپر سالاران انظار کرتے کرتے اگا گئے توسب کے سب با تفاق رائے دریافت حال کی غرض سے بختانی کے فیمہ میں گئے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے سب کے ہوش وحواس جاتے رہے ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے لگے داروغہ اصطبل نے را مجور کے جانے اور انگشتری دکھا کر گھوڑ ہے تیار کرانے اور پھر اس پر سوار ہوکر جانے کا حال بتلا اسب دیوانہ واراس کی تلاش کرنے لگے لیکن اس وقت نہ پایا۔ چند دنوں بعد انفاق سے ہاتھ آگیا مارڈ الا۔ پھر سب نے شفق ہور دافع بن ہر شمہ کے سر پر امارت کی ٹوپی رکھ دی اس کے حالات ہم آئندہ بیان کریں گے۔

اہواز پرصفار کا قبضہ سیس مفار نے اہواز کارخ کیاان فیل احمد بن کیتو نہ والی اہواز جوسر وربلخی کا سپر سالار تفات بر میں مقار کی آمد کی خبر پاکر تشتر سے کوچ کر گیا۔ صفار نے جند حابور میں بینچ کر پڑاؤ کر دیا۔ سلطانی فوجیں جو اس کے قرب وجوار میں تھیں صفار کے خوف سے بھاگ گئیں۔ صفار نے بلا مزاحمت غیر ہے جند سابوراوراس کے مضافات پر بہنچا تھا۔ کر جائے ہمراہیوں میں سے خطر بن عبر نامی ایک سپہ سالا رکواہواز کی جانب روانہ کیا جول ہی خطر اہواز کے قریب پہنچا علی بن ابان معدا ہے کا کی پلٹنوں کے اہواز چھوڑ کر نہر سدرہ میں جاکر قیام پذیر ہوا اور خطر نے اطمینان کے ساتھ اہواز میں داخل ہوکرا پی فتح یابی کا حجنڈ اگاڑ دیا۔

چند دنوں تک خطر اور علی بن ابان کے ہمراہیوں سے جنگ کی چھٹر چھاڑ چلتی رہی۔ تا آ فلی بن ابان اپی فوج کو مرتب کر کے اہواز پر چڑھ آیا۔ خطر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کشر اس واقعہ میں کا م آگئ ۔ بہت سا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خطر لیا ہو کر خس کا م آگئ ۔ بہت سا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خطر لیباہو کر نشکر گاہ مکرم پہنچا۔ علی بن ابان نے اہواز میں واخل ہو کر جس قدر دخطر کا اسباب وہال تھا سب پر قبضہ کر لیا اور جس جس پر خطر کی ہمدردی یا ہمراہی کا اشتباہ ہوا اُن سب کو گرفتار کر کے اہواز کے باہرا یک مکان میں قید کردیا۔ بعداز ان اہواز سے داپس ہو کر نہر سدرہ پر قیام کر دیا اس اثناء میں صفار نے خطر کی کمک پر فوجیس روانہ کیں 'گرساتھ ہی اس کے زنگیوں سے جنگ کرنے کی ممانعت کی اور اہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی ۔ علی بن ابان نے اس شرط کو منظور نہ کیا جو

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعها س (حقداق ل) \_\_\_\_ خلافت بنوعها س (حقداق ل) \_\_\_\_ خلافت بنوعها س (حقداق ل) \_\_\_ کچھا ہوا زمیں ازقتم رسد وغلہ تھا سب کوا ٹھالا یا۔فریقین میں مصالحت ہوگئی۔

زنگیول کا واسط پر قبضہ اغریمش اورسلیمان بن جامع کی لا انی اورسلیمان بن جامع کی فتح یا بی کے حالات آپ او پر لاھ آئے ہیں۔ پس جب سلیمان بن جامع اپنا ولی مقصود حاصل کر چکا تو چندا موریس مشورہ کرنے کی غرض سے خبیت کی جانب کوچ کیا۔ اتفاق سے تکبین بخاری کے لئی کی طرف ہو کر گزار اتکین ان دنوں بیز دود میں مقیم تھا۔ سلیمان جس وقت بیز دود کے قریب پہنچا جنانی نے رائے دی کہ چونکہ لئیکر روزانہ جنگ سے پریٹان اور تھک گیا ہے بہتر ہے گئم اس مقام پر سامنے کے بیچے چھپ رہو میں تھوڑی ہی فوج لے کر نیز کی طرف سے لئیکر خالف بوٹن مادار تا ہوا بیچے ہوں مندی میں آگے بردھے۔ عقب سے تم حملہ کر کے اپنا مطلب حاصل کر لینا میلیان نے اس رائے کو استحمان کی نظر سے دکھے ہوئے بیا تی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر و کا تو اس مارائیکن کے تاہم دن کے تھے ہوئے بیاتی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر و کا دن کے تھے ہوئے بیاتی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر و کا دن کے تھے ہوئے بیاتی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر و کا دن اس مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر می تا خت و تا راج کرنا نثر و جی کیا۔

تکین ا پنالنگرگاہ چھوڑ کردور جا کھڑا ہوا پھراطمینان کمال ہے اپنے خاص خاص سپہ سالا روں اور خادموں کو بخت کر سلیمان پر جملہ کر دیا'' سلیمان کے ہمرائی جو چند گھنٹہ پیشتر ہے لوٹے میں مصروف تھے اپنے کوسنجال نہ سکے پہپا ہوئے سلیمان کو ساتھ چھچے بھنا پڑا۔ اب اس وف تکنین کوایک گونے اطمینان ہوجلا تھا۔ سلیمان کے ہمراہی لوٹے ہوئے مال و اسباب کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جس کوتکین کے لئنگری دبھی کے ساتھ فراہم کررہ سے سے۔ اس اثناء میں سلیمان نے اپنے لئنگر کو بھا کو پھر مرتب کیا اور متعدد وجوہ سے براہ دریا وفتی جملہ آ ورہوا تکہین کے قدم اس جملہ میں اُکھڑ گئے اور شکست کھا کرا ہیا بھا گا کہ پھر دوبارہ لوٹ کر جملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ زنگیوں نے خاطر جوان اس کے لئکرگاہ کولوٹا۔ ہزاروں کا مال واسباب ہاتھ کہ پھر دوبارہ لوٹ کر جملہ کرنے کے بعدا پٹائٹکر کا چارج جنانی کو دیا اور خودا پٹے سر دار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (یہ واقعات دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعدا پٹائٹکر کا چارج جنانی کو دیا اور خودا پٹر سر دار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (یہ واقعات کہ جی)

بعدازاں ماہ شعبان سنہ مذکور میں قصبہ حسان پر چڑ ھائی کی یہاں پرایک سپدسالا رحسن بن خمارتکین رہتا تھاتھوڑی

سلیمان کی مراجعت پرمطرا بن جامع نے زگیوں سے میدان خاتی دیکھ کر تجاہیہ پر پڑھائی کردی۔ چونکہ تجاہیہ شر اس وقت کوئی شخص ابیانہ تھا جو مطر سے مراحم ہوتا اس وجہ سے مطر نے تجاہیہ کولوٹ کر اپنے بطے ہوئے دل کے آبلے تو ڑ ایک گروہ کثیر کو تیر کولیا۔ ان میں قاضی سلیمان بھی تھا اس کو گرفار کر کے داسط بھتے دیا۔ اس کے بعد طہشا کی جانب بڑھا۔ جنانی نے سلیمان بن جامع کو ہمالا سے کھر بھیجے۔ چنا نچہ اف بحد اللہ بھی کہ اور اس کے بعد سالاروں کے اپنیاس احمد بن کیتو نہ کو بھی کو فہ اور چنہ بلا ہوتا ہوا ہر ہیں پہنچ گیا۔ جعلان نے نہایت تیزی اور اس کے سیدسالاروں کے ایک گروہ کو تشریت بجا سرحد پر فوجیں متعین کردیں ۔ تکلین نے بلیمان کے لئکر سے لڑائی چھٹردی اور اس کے سیدسالاروں کے ایک گروہ کو تشریت مرحمت فرمائی ایک عظیم الشان کثیر التعداد لشکر لئے ہوے واردواسط ہوا۔ سلیمان بن جامع نے اپنے سردار خبیت سے امداد محمد بین میں جنگ کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ اس تازہ دم فوج کے جانے جانے سے مضبوط و تو انا ہو گئے لئکر مرتب کر کے ابن مولد پر فوج کشی کردی۔ ابن مولد کو تشک سلیمان نے واسط میں تھی کہ تقی کے مراق کی وجوں رہے کی کا خوفاک منظر مولد پر فوج کشی کردی۔ ابن مولد کو تشاست ہوئی سلیمان نے واسط میں تھی کہ تقی ما کا دروازہ کھول دیا ہزار ہا آ دمی مار سے سے در یکھا گیا۔ اہل واسط کو بچانے کی غرض سے میج سے شام تک لڑتا رہا بالآ خرمغرب کے قریب مارا گیا۔ پھر کہا تھا رہا سہاجو پھر تھی فتح مندگروہ کی مذر وہو گیا۔

واسط کے ویران کرنے کے بعدابراہیم واشناس کے خیال سے سلیمان نے حنبلاء کی جانب مراجعت کی اور نوے را تیں پہال مقیم رہا۔

ابن طولون كاشام بر تبضير ومثل كى گورزى پرتركى سپه سالارون مين سے ماجورنا مى ايك سپه سالار عبد خلافت معتند ميں مامور تقاریم الاسم بي كرد ورمين اس نے وقات پائى۔ تب اس كے بلٹے نے بجائے اپنے باپ كے زمام حكومت اپنے ہاتھ ميں لے لى۔ احمد بن طولون نے بینجر پائرم مركى نيابت اپنے بلٹے عباس كودى اور بقصد توسيع وائر ہ حكومت وقبضه ومثل مصر سے روانہ ہوا اور ومثل كے قريب بہنج كر ابن ما جوركولكھا '' مجھے بارگاہ خلافت سے شام كا صوبہ عمايت ہوا ہے۔ تم كوكيا عذر

یے یہ وہی شخص ہے جورصا فدکا سپرسالا رتھا جس پرسلیمان نے اس سے پیشتر حملہ کیا تھا۔ ماخوذ از کامل این اثیر جلد مصفحہ ۱۲۵۔

تارخ این خارون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (هنداقل)
ہے؟'' ابن ما جور نے بے عذری کے ساتھ اطاعت قبول کرلی اور رملہ میں آ کر ابن طولون سے نیاز حاصل کیا۔ ابن طولون
اس کور ملہ پر مامور کر کے دمش پہنچا اور اس پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے سید سالا ران دمش کوان کے عہدوں پر بحال
وقائم رکھا دو چار روز قیام کر تے حمص' حماقا ور حلب کی طرف گیا اور ان پر بھی اپنی کامیا بی کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ اس کے بعد
انطا کیدا ورطرسوس کی طبع دامن گیر ہوئی۔

انطا کیہ اور طرسوس پر قبضہ ان دنوں ان دنوں موبوں پر سیاطویل نامی ایک ترکی سپہ سالار مامور تھا ابن طولون نے بر شائی کردی۔ چونکہ ابل انظا کیہ کے ساتھ سیماطویل کے برتا وا جھے نہ تھے۔ ان لوگوں عیں سے سی نے ابن طولون کوشہر پناہ کے حالات خفیہ سے آگاہ کردیا۔ انطاکیہ کے ساتھ سیماطویل کے برتا وا جھے نہ تھے۔ ان لوگوں عیں سے سی نے ابن طولون کوشہر پناہ کے حالات خفیہ سے آگاہ کردیا۔ ابن طولون نے شہر کا عاصرہ کرکے چاروں طرف خبیقیں نصب کرائیں۔ سیماطویل بھی فوجیس آراستہ کر کے شہر پناہ کی فصیلوں سے جواب ترکی دینے لگا۔ بلا خرابن طولون نے شہر پناہ کے ایک خفید راستہ سے کھس کرتنل عام شروع کر دیاسیماطویل اسی عام خوں ریزی میں مارا گیا۔ چرکیا تھا اہل شہر نے اطاعت کی گردنیں جھکا دیں۔ بعد از ان طرسوں کا رُن کی اور اس کر بھی قبضہ حاصل کر کے جہد کے ارادہ سے قیام کیا۔ ابن طولون کے قیام کرنے کی وجہ سے گرانی شروع ہوگئ۔ اہل شہر نے حاضر ہوکرع ض کیا 'آ پ کے اسکر کے قیام کرنے کی وجہ سے شہر میں تمام چیزیں گراں ہوگئی ہیں۔ ہم لوگوں گواس سے بوری عنایت ہوگی آگر کی ہاں سے کوجی کرجاتا اور اگر یہاں کی آب و ہوا مرغوب خاطر ہوت و فیما تھوڑ سے تو فیما تھوڑ کی سیمال کی آب و ہوا مرغوب خاطر ہوت و فیما تھوڑ سے تو فیما تھوڑ کی ہمراہ رکا ہوگی گورخصت فرماد یکھی''۔

خران پر قبضہ: این طولون نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ کے دن شام کے ارادہ سے کوج کردیا۔ حران پہنچا۔ حران کی زیام حکومت جمد بن اتامش کے قضہ بین تھی۔ جمد بن اتامش برسر مقابلہ آیا۔ ابن طولون نے اس کو بھی شکست دے کرحران پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس اثناء میں بیخبر گل کہ اس کے بیٹے عباس نے مصر میں اس کے خلاف آتش بغاوت مشتعل کردی ہواور خزانہ میں جو کچھ تھا اس کو لے کر برقد کی جانب روانہ ہوگیا ہے۔ ابن طولون کے کان پر اس خبر سے جول تک ندرینگی۔ کمال اطمینان سے بلاوشامیہ کا انظام کرتا رہا۔ سرحدی مقامات کی حفاظت پر فوجیس متعین کیس۔ حران میں ایک چھاؤئی قائم کی۔ رقد کی محافظت پر اپنے غلام لولوکومعہ ایک لشکر کے مامور کیا۔ رفتہ وقد جمر بن اتامش کی خبرموئی بن اتامش تک پہنی ہمدروی اخون جوش میں آگیا ایک لشکر مرتب کر کے حران پر حملہ کردیا۔

محرین ابتامش کی گرفتاری ان دنوں حران میں ابن طولون کی طرف سے احدین جیٹونہ مامورتھا۔ موئی کی خبر پاکر متر د د ہواا بوالاغرنا می (بیاعرائی تھا) ایک شخص نے گزارش کی'' امیر کوموٹی کے آئے سے فضول تر د د ہور ہاہے وہ ایک جلد باز شخص ہے ارشاد ہوتو میں اُس کوزندہ گرفتار کر لاؤں گرشرط بیہ ہے کہ جھے بیس آ دمی مرحت فرما ہے''۔

احد نے خوشی کے لہد میں کہا'' تم بشوق تمام میر کے شکر سے میں آ دمی چن لو میں تہمیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں''۔ابوالاغرنے اسی وقت بیں آ دمی لشکر سے منتخب کئے اور ان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے موئی کے لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوا اور موئی کے لشکر قریب پہنچ کر انہیں میں آ دمیوں میں سے چند کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا اور خود مع بقیہ آ دمیوں کے بلباس

ارخ ابن خلدون من المحال الموار موی کے خیمہ کے پاس چند گھوڑ ہے بند ھے ہوئے تھے۔ پہنچ ہی ان کو گھول دیا اعراب موی کے لئیرگاہ میں داخل ہوا۔ موی کے خیمہ کے پاس چند گھوڑ ہے بند ھے ہوئے تھے۔ پہنچ ہی ان کو گھول دیا شور وغو فاٹن کر نکل آیا اور معہ چند سپا ہیوں کے ابوالاغر برجملہ آور ہوا ابوالاغر معہ اپنے ہمرا ہیوں کے ہمرا ہی کیس ہوا ابوالاغر معہ اپنے ہمرا ہیوں کے ہمرا ہی کیس گاہ میں بیٹھ تھے موی تعاقب کرنے والوں کے آگے آگے گھوڑ ابڑھائے ہوئے دوڑ آآر ہاتھا۔ جول ہی اس کا گزر کمیں گاہ سے ہوا ابوالاغر کے ہمرا ہی نکل پڑے ادھر موی کے ہمرا ہی ان معدود سے چند کے اچا تک نکل آنے سے بھا گر گڑے اجم ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالاغر بھی معہ اپنے ہمرا ہیوں کے لوٹ پڑا اور موی کو گور قار کرئے احمہ ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالاغر بھی معہ اپنی طولون نے اس کور ہا کر دیا اور مع اپنی رکا ب بن جیٹو نہ کے روبر وحاضر کیا۔ احمد نے اس کو ابن طولون کے ہیں)

زگیول کا پھرسرا گھانا ۱۵۲ ہے بیں سلیمان بن جامع نے ایک نہر سواد کو فیتک کھدوائی تا آ نکد آسانی و سہولت کے ساتھ
ال اطراف میں فل وغارت ہے اپنے مقاصد حاصل کر سکے احمد بن کیتونہ (مؤفق کا گورز) جملا میں رہتا تھا اس نے اس مطلع ہوکرا کیک روزسلیمان کے لئے رہشب خون مارا تقریباً چالیس سرداروں کونہ تیج کیا۔ متعدد کشتیوں کوجلا دیا۔ عام سپای اکثر قبل یا گرفتار ہوئے سلیمان شکست کھا کہ طرب شا پہنچا اور اپنی شکستہ حالی کو درست کر کے اس شب خون کے بدلہ لینے کو نعمانیہ پر محمد اللہ عندی کر جربرایا چلے جڑھائی کر دی اہل نعمانیہ کواس کی اطلاع نہ می جنمانیہ کے برائے گئے۔ باقی ماندہ جان بی کر جربرایا چلے گئے۔ اہل سواد نے یہ کن کر بخوف جان و آبر و بغدادی جانب کوچ کر دیا۔

تشتر برفوج کشی انہیں دنوں علی بن ابان نے تشر پرفوج کئی کی اور اس کو جا گھیرا۔ مؤفق نے اپنی جانب سے صوبہ اہواز پر بروز بلنی کو حکومت عنایت کی تنی اور اس نے اپنی طرف سے تکین بخاری کو مقرر کیا۔ تکین نے یہ خبر پاکرتشر کی حمایت پرفوجیں مرتب کیس اور ایسی حالت میں تشر جا پہنچا جبکہ اہل تشر نے علی بن ابان سے الماری سے تنگ آ کرشہر سپر دکر دیے گا ارادہ کر لیا تقا۔ مرتبکین کے آجائے سے حوصلہ مند ہو گئے اور شہر کی فصیلوں سے ان لوگوں نے اور باہر سے تکین کے لئکر نے زنگیوں کے لئکر پر جملہ کیا زنگیوں کا لئکر اس دوطر فد جملہ سے تھبرا کر بھاگ کھڑ اہوا اور ایک گروہ کثیر انکا اس محرکہ میں کام آگیا۔

تشتر پرتکین کا قبضم متکین کے خاتمہ جنگ کے بعد تشریع قیام کیا اور علی بن ابان نے اپ سپر سالاروں کی ایک جماعت کو بل میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ مجروں نے تکین تک پی خبر پہنچادی تکین نے ایک دستافوج مرتب کرے اس وقت جملہ کردیا۔ رات کا وقت سپر سالا ران علی بن ابان کی مجل میں نبیذ کا دور چل رہا تھا۔ خوبصورت خوبصورت لونڈیاں گا بجاری تحص عیش وعشرت کا رنگ جما ہوا تھا اس اثناء میں تکین نے پہنچ کر چھا پہارا سپر سالارعلی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ باتی ماندہ بھاگ کرعلی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ ماندہ بھاگ کرعلی بن ابان کے پاس پہنچے تکین نے تعاقب کیا اور علی بن ابان بیس کر بلا جدال وقال بھاگ گیا۔

اس واقعہ کے بعد علی بن آبان نے تکین سے مصالحت کے متعلق خط و کتابت شروع کی تکین نے قل وخون ریزی کے خیال سے منظور کر لیا دونوں میں مصالحت ہوگئ ۔ رفتہ رفتہ مسر ور تک پینچی ظرح طرح کے خیالات تکین کی جانب سے قائم ہونے لگے۔ بالاً خرصبر نہ ہوسکا ڈبل کوچ کرتا ہواتکین تک پہنچ گیا اور اس کواس الزام میں کہ زنگیوں سے سازش کرلی ہے

عارخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ خلاف و جاس (صداقل)

گرفتار کڑے زیر نگرانی ابراہیم بن جعلان کے قید کر دیا۔ تکین کے گرفتار ہوتے ہی تکین کے ہمراہی منتشر ہوگئے چندلوگ رنگیوں سے جالے ایک گروہ محمد بن عبداللہ کر دی کے پاس چلا گیا مسرور نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا مان کا اعلان کر دیا توا کثر لوگ لوٹ آئے۔

لیتقوب صفار کا آنتقال عمر و کی حکومت ۹ شوال ۱۲۸ه کو یعقوب صفار بانی دولت صفارید نے (مقام جندسابور میں بعارضه تولنج) و فات پائی اورقبل از و فات مقام رخج ذرابلتان ( یعن غزنه ) کو بزور تنج فتح کرلیا تھا اس کا دائره حکومت بہت و میع تھا اس کے آخری زمانه میں خلیفہ معتد کا میلان اس کی جانب ہوگیا تھا حکومت فارس دینے کا وعدہ کیا تھا مگریہ فرمان اس وقت صفار کے پاس پہنچا جب کہ اپنے خالق اکبر سے لولگائے ملک الموت سے باتیں کر رہاتھا۔

صفارے مرنے کے بعد عمر و بن لیٹ اس کا جانشین ہوا در بارخلافت میں بغرض اظہاراطاعت وفر ماں بر داری عرضی روانہ کی خلیفہ معتد نے خوش ہوکرخراسان کی سند گورنری اصفہان سندھ ہجستان سرمن رائے اور پولیس بغدا د کی افسری عنایت کی اور سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ کولیس بغداد کی افسری عنایت کی سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ بھی روانہ فر مائی۔

اغرتمش اورزنگیول میں جنگ سلیمان بن جامع اوراغرشش کالا ایوں کے حالات اوراس کے بعد تکسن وجوان اغرتمش اورزنگیول میں جنگ سلیمان بن جامع اوراغرشش کالا ایوں کے حالات اوراس کے بعد تکسن وجوان کا مطرین جامع واحدین کی کیفیت ہم اوپر گلھ آئے ہیں۔ تکمین بخاری کی گرفتاری کے بعد اغراض ۲۲۱ ہے میں وارد تشر ہوا۔ مطرین جامع بھی اس کے ہمراہ تھا تشر میں بہتے کر ملی بن ابان کے ان سیستالا روں اور ہمر ایوں کو جو تشریم میں توریخ وقت میں مجدولات نے آزاد کر کے لشکرگاہ کمرم کی جانب کوچ کر دیا علی بن ابان بھی یہ خبر پاکر کمرم میں آئے گیا دونوں حریف متصادم ہو گئے تیج ہے دو چر تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر اغراض نے نظر کر گئے ہوں کی گڑے کہ مسلور توریخ مشرولات کی لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر اغراض نے ان ابان نے امواز کی جانب مراجعت کی اور اغراض بہ قصر فیل بن ابان نے انہان اربل کا پلی عور کرنے کو بڑھا خلیل نے آپ بھائی علی کواس ہے مطلع کیا علی نے آپ ہمراہیوں کو دو حصوں میں تقیم کر کے ایک حصد کو امواز میں چھوڑ ااور دو مرے حصد کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے کو دو حصوں میں تقیم کر کے ایک حصد کو امواز میں چھوڑ ااور دو مرے حصد کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے مقام دون لڑائی ہوتی رہی گئے ہوں اور ان کی تیج میں دونوں حریف کے دوسلوں کا قطعی فیصلہ ہوجا تا پیدا نہ ہوا۔ لڑائی ختم ہونے پر علی میں اور ان کوٹ کی دون کیا تھا کہ کوٹ کی ان کوٹوں کو والی لانے کی خوف کیا دون کیا تھا کی ان کوٹوں کو دون سے خوف کھا کی اور کیا تھا کی اور کیا تھا کی اور کیا تھا کی افران کی کوٹر تی تھی دیں ابان کی کمک کو آگی (اس فوج کو ضریف کے لئے دونہ کیا تھا کیا گڑے شن نے کمٹر ت فوج سے خوف کھا کر دونہ کیا تھا کا اگر کھی بین ابان کی کمک کو آگی (اس فوج کو خویت کے لئے دونہ کیا تھا کیا گڑے تھی کہ کوٹر کے کہ کرائے تھیں دونہ کوٹر کیا تھا کیا گڑے تھا کہ کوٹر ت فوج سے خوف کھا کر دونہ کیا تھا کیا گڑے تھا کہ کوٹر ت فوج سے خوف کھا کر دونہ کیا تھا کیا گڑے تھا کہ کوٹر کے کوٹر کے دونہ کیا تھا کہ کوٹر کے کوٹر کے کا کہ کوٹر کے خوب کوٹر کیا گئی کیا تھا کہ کوٹر کھی کی کوٹر کے کہ کوٹر کے کوٹر کے کہ کوٹر کے کا کوٹر کے کہ کوٹر کے کہ کوٹر کیا گئی کر کوٹر کے کہ کرائے کیا کہ کوٹر کے کہ کوٹر کے کہ کوٹر کے کہ کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کہ کرائے کوٹر کے کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کے کہ کرائے کوٹ

محمد بن عبیداللد اور علی بن ابان میں جنگ : چونکدایک مدت سے محمد بن عبیدالله (بیرامبر مز کا والی تھا) اور علی بن ابان سے اُن بَن چلی آ ربی تھی اس وجہ ہے آئندہ خطرات کے پیش نظر کر کے محمد نے الکلائی بن خبیت سے درخواست کی کہ

الرخ این فلدون فلاون کی ماتحی سے نکال کرا ہے حاشیہ نشینوں کے زمرہ میں داخل کر لیجئے۔ گرمجر بید تدبیر برعکس ہوگئ انکلائی کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اپنے باپ (خبیت ) سے محر سے حساب جہی اور خراج طلب کرنے کی اجازت حاصل کر کے علی بن ابان کواس فدمت پر مامور کیا محر بن عبیداللہ نے بحیلہ وحوالہ ٹالنے کی کوشش کی علی بن ابان زنگیوں کی فوج کئے ہوئے رام ہر مزک فریب بہنی گیا محر نے بیخر با کر رام ہر مزکو خالی کر دیا افضائے سرحد با جا کر بناہ گزیں ہواعلی اور اس کے تشکر ہوں نے رام ہر مزکو میں داخل ہو کہ خواہ لوٹا بعد ازاں محمد نے علی سے خط و کتابت کر کے دولا کھ در جم پر مصالحت کر لی علی نے رام ہر مزکو واگر اشت کر دیا۔

اس مصالحت کے چند دنوں بعد محمد نے علی ہے بمقابلہ اکر اوا مدا وطلب کی اس شرط پر کمکل مال غنیمت کا مالک علی ہوگا۔ جو گا۔ محمد برن عبید اللہ ہے جند آ دمیوں کو بطور ضاخت کے طلب کیا۔ محمد بن عبید اللہ نے اس کو یحیلہ و حوالہ ٹال کرایک حلف نامذ تحریر کر کے بھے ویا علی نے مجلونای ایک شخص کو اس مہم کا سر دار بنا کر ایک تشکر کیٹر التعدا و کے ساتھ محمد بن عبید اللہ کے پاس بھے دیا محمد اللہ نے بہر ابی اس لشکر کے اگر اور پر حملہ کیا جس وقت دونوں فریقوں میں گھسان کی بن عبید اللہ کے پاس بھے دیا تھر بن عبید اللہ نے بہر ابی اس لشکر کے اگر اور پر حملہ کیا ایک گروہ کیٹر دیئر قبیوں کا کام آگیا ہونے حداثقیان اٹھا کروا پس بوٹ میں گھسان کی گیا ہے حداثقیان اٹھا کروا پس بوٹ میں گھسان کی گیا ہے حداثقیان اٹھا کروا پس بوٹ میں گھر کے جند دستہ فوج کو بطاہر ان لوگوں کے دو کئے پر خامور کیا گرخفیہ طور سے بیٹر ایت کردی کہ موقع سطو تم بھی ان کم بخت سیاہ بنتی ان رنگیوں ) پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا ۔ چنا نچا ایسا ہی وقوع میں آئیا کراو کے کردی کہ موقع سطو تم بھی ان کم بخت سیاہ بنتی اس کے ان کے بہت سے بھیا راور جانور بھی واپس کر دیے مگر بایں ہم تم بہت سے بھیا راور جانور بھی واپس کر دیے مگر بایں ہم تم کیک خان کے بہت سے بھیا راور جانور بھی واپس کر دیے میں ایک مقاوضہ میں بہت سا خانف دل کو کہا دیں ان کو گور با بہ صفائی اور مسالحت کراو ہے کے معاوضہ میں بہت سا خانیف دی کو دیا ۔ خان کے معاوضہ میں بہت سا خانیف دل کو کہا دیں دورات کے قائم ہونے کی ترغیب و بتا رہے ۔ محمد نے بطیب خاطر اس شرط کو منظور کر لیا گھر با ہم صفائی اور مسالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔

علی بن ابان اور مسر وربلخی میں جنگ: اس کے بعد جب علی بن ابان کومحر کی جانب سے ایک اطمینانی صورت پیدا ہوگئ تو مونہ پر چڑھائی کر دی بے شار آلات حصارا ہے ہمراہ لے گئے۔مسر دربلخی ان دنوں صوبہ اہواز میں تھا۔ یہ جُر پا کر مونہ کی حیایت کوا بنالشکر لئے ہوئے بہتی گیا علی اور مسر ورسے لڑائی تھن گئے۔ بالآ خرعلی شکست کھا کر جس قدرا سیاب اپنے ہمراہ لایا تھا سب کو چھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا ایک گروہ کشر زنگیوں کا کا م آ گیا ہوز اس شکست سے علی کی شکستگی خاطر رفع نہ ہوئی تھی کہ موفق کی کہ موفق کی آئے گئے گئی۔

医隐隐性性腹部 医乳毒素 经证券 医克里氏病 经现代的

en who with the top of the world in the control of the

·安宁安全等。第二次的第三人称单数的

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صدادّل)

# بانوالعياس اور زنگيون مين معرك

آئے دن زنگیوں کی کامیا بی اور واسط میں غلبہ اور قل و غارت سے متنبہ ہو کرموَ فق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو زنگیوں کی مہم پرروانہ کیا۔ ( ابوالعباس وہ شخص ہے جو آئندہ خلیفہ معتمد کے بعد مندِ خلافت پر متمکن ہو گا اور اسلامی دنیا میں آلمتھند باللّٰہ کے لقب سے نخاطب کی مائے گا )

ماہ رہے الن آن ۲۱۱ھ میں دس برارفوج پیادہ وسوار کی جمعیت کے ساتھ دنگیوں کی طرف ابوالعباس نے رخ کیا دریا کے راستہ ہے بھی جنگی کشیوں کا ایک بیڑہ روان کیا جس کی افسری پر ابوخرہ نصیر مامور تھا رفتہ رفتہ یہ گنگر دریا قول میں وارد ہوا ابوالعباس کو بیا طلاع دی کہ ذکیوں کے مقدمہ انجیش برجنانی ہے۔ اسی وقت وہ جزیرہ میں قریب برور دیا کے قریب مقیم ہے اور سلیمان بن موکی شعرانی ایک فوج کے ہوئے ان کی کمک کر معرابان میں پڑا ہوا ہے ابوالعباس نے پینجر پاکرکوچ کر دیا۔ زنگیوں نے اس مہم کے لئے بے حدفو جیس فراہم کی تھیں سن رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوعم جوان ہے جس کو معرک آرائی میں مطلق دخل نہیں ہے اس سے بی خیال قائم کرلیا تھا کہ اولا کثر ہے فوج سے ڈکف ہوکر برسرِ مقابلہ نہ آ کے گا اور ٹانیا اگر آ بھی کھیاتو پہلے ہی جملہ میں دانت ایسے کھٹے ہوجا کیں گے کہ پھر بھی گڑائی کا حوصلہ نہ ہوگا۔

ابوالعباس کی زنگیوں پر پہلی فتے : غرض ابوالعباس نے مقام صلح پہنچ کر جاسوسوں کوفریق خالف کی خرلانے پر مامور کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جاسوسوں نے خاضر ہو کر ظاہر کیا کہ زنگیوں کالشکر بھی آگیا ہے اول حصہ لشکر کاصلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصہ لشکر نشینی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس معمولی راستہ چھوڑ کر غیر متعارف راہ سے نفرگیا الوالعباس نے اپنے پُر زور حملہ سے زنگیوں کو چیچے بٹا دیا عمر پھر صطفاۃ خود پیچے بٹا۔ زنگیوں کے دل اس سے برد صداور وہ بڑھ بڑے وہ ہو ہم کھی ندگیا تھا ٹائری دل ایس سے برد صداور وہ بڑھ بڑے ہوئے تک بڑھ بڑے ہوئے نکل پڑا نفران آ واز کون کرایک دوسری جانب سے جس طرف زنگیوں کا خیال دوہم بھی ندگیا تھا ٹائری دل لشکر لئے ہوئے نکل پڑا زنگیوں کے جوٹ دھواس کم ہوگے بچے بن نہ پڑا نہری طرف بھا گے ابوالعباس نے رو مال کے اشارہ سے جنگی شتیوں کی فوج کو بھی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پائے رفتن نہ پڑا نہری طرف بھا گے ابوالعباس نے رو مال کے اشارہ سے جنگی کشتیوں کی راستہ پایا بھاگ کھڑے ہوئے دیا بیا نے رفتن نہ بڑا نہری طرف بھا گے ابوالعباس نے رو مال کے اشارہ سے جملہ سے گھرا کر جس طرف راستہ پایا بھاگ کھڑے بھوٹ دیو کو تھی جھی نہ کیا جو پچھان کے لشکر گاہ میں تھا لوٹ لیا یہ پہلی فتح تھی جو شائی لئے کونے تھا قب کیا جو پچھان کے لشکرگاہ میں تھا لوٹ لیا یہ پیلی فتح تھی جو شائی لشکرکوز بگیوں کے مقابلہ بیں نصیب ہوئی۔

تاريخ ابن ظرون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقه أوّل)

زنگیول کو دوسری شکست اس جنگ کے بعدسلیمان بن جامع نہرامین کی جانب سلیمان بن موی شعرانی بازارخیس کی طرف بھاگ آیا اور ابوالعباس نے واسط سے ایک کوس ہٹ کر پڑاؤ کیا۔ دونوں فریق اپن فوج کی اصلاح اور درسی سامان جنگ میں مصروف ہوئے۔ ایک ہفتہ بعدسلیمان اپنے لئکر کو تین حصول میں تقسیم کر کے تین طرف سے مملہ کرنے کی غرض سے ابوالعباس کی جانب بڑھا اور چند دستہ فوج کو کشتیوں پرسوار کرا کے دریا کے راستہ سے جملہ کرنے کا حکم دیا۔ نصیرا ور ابوالعباس نے دریائی مملہ کی روک تھام پر اپنی ہمت کو مصروف کیا اور آس کے مقابلہ میں خشکی پر دست بدست لانے کا لئکر یوں کو اشارہ کیا۔ ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا دو پہر تک نہایت بی سے لڑائی ہوتی رہی نظیر کے قریب زنگیوں کی فوج ہمت ہارگی۔ برتہ بی کیا۔ ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا دو پہر تک نہایت بی اور ابوالعباس کا لئکر جوش کا میا بی میں قبل وقید کرنے لگا۔ خلیر کے بعد زنگیوں کے شکر میں بھالہ رہے گئی۔ جنگی سے بخوف جان اس طرف میں گئی شاور ابوالعباس کا لئکر جوش کا میا بی میں قبل وقید کرنے لگا۔ خلیمان اور جنانی بہزار کے لئکر میں بھالہ رہے گئی۔ جنگی حشیاں گئی خس ۔ ہزاروں زنگی تلوار کے گھا کا اور ابوالعباس مظفر ومنصورا پے لئکرگاہ میں واپس آیا اور کشیول کی درشی اور اصلاح کا حکم صاور فرایا جو حریف سے چھین کی گئی ہوتی اس کی گئی ہوتی ہوتی ہی گئی تھیں۔ کا حکم صاور فرایا جو حریف سے جھین کی گئی ہیں۔ کا حکم صاور فرایا جو حریف سے جھین کی گئی ہیں۔ کا حکم صاور فرایا جو حریف سے جھین کی گئی تھیں۔

زگیوں کو جس وقت بمذا لجہ شاہی عساکر ناکامی ہوئی اور اپنی جان بچاکر بھاگے اس وقت بھی نقصان رسانی اور شیطنت سے بازندآئے نے۔راستوں سے نو القب ہی تھے آئندہ جس طرف سے شاہی نشکر کا گزرہوئے والا تھا اس راستے میں بڑے بڑے کو تیں اور گڑھے کھود کر گھاس پھوں اور مٹنی سے پاٹ دیا۔ غریب ابوالعباس اور نصیر کواس کی خبرند تھی اسی راستہ بڑے بڑے کو کر گزرے دو جارسواران گڑھوں اور کٹوؤل میں گر بڑھے شاہی لشکرنے اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرلی۔

اس کے بعد خبیت نے اپنے مصاحبوں اور ہمراہیوں کو براہ دریا خفلت میں تملہ کرنے کی ہدایت کی۔ چنا نچرز نگیوں نے اس بھی بھی کہا کہ یا اور ابوالعباس کی چند کشیوں کو گرفتار کر لئا ابوالعباس کو نگیوں کشیوں کو تو وائیس بی لا یاان کی کشیوں میں ہے بھی تقریباً تمیں کشیوں وج مال واسباب کے گرفتار کر لئا ابوالعباس کو نگیوں کی اس حرکت نا شاکستا ہے تخت طیس آیا اور نہایت ہوشیاری اور مستعدی ہے گام لینے لگا۔ اس کے بعد سلیمان بن جامع ان بہتیم شکستوں کے بعد طہشا میں جا کو گونشیں ہوا اس نے اپنے اس شہر کو منصورہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور شعرانی ہا زار تمیس میں جا چھیا اس کے معد طہشا میں جا کر قلاد شین ہوا اس نے اپنے اس شہر کو منصورہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور شعرانی ہا زار تھیں ہی گئی کر محاصرہ کے خطرات کے خیال سے میں جا چھیا اس کے شہر کا نام مدیعہ تھا۔ سلیمان اور شعرانی نے منصور اور مدیعہ میں جی کئی کر محاصرہ کے خطرات کے خیال سے تفاجند دنوں تک اس تیم کی چھیڑر چھاڑ چلتی رہی ایک روز ابوالعباس اب خوالیوں کے رست وہ کو شورہ کر کے ختلی کے راستہ مدیعہ کی راستہ مدیدہ کی کہور ہوگی ایک دوسر سے مقادم ہو گیا تقریبا تھی موری کی مدید کر رہوں کی ایم راحم کی دوسر سے مقادم ہو گیا تقریبا تھی موری کی مدیدہ کی راجم کی کو میں کا مدیدہ کی راحم کی کی کہور ہوگی میں ہی باہر لگھ جیروں کی باہر لگھ جیروں کی باہر لگھ جیروں کا مدید برخیا کی دوسر سے بوئی مظفر ومنصور اپنی گشکر کا ہیں آیا ہے خبید نے ان واقعات سے مطلع ہورکی بین ابان اور سلیمان بن جا مع کو منتشر مستوں کی منظفر ومنصور اپنی گشکر گاہ میں آیا ہے خبید نے ان واقعات سے مطلع ہورکو کی بین ابان اور ورس کی بہر کی معمور اپنی کو میں آیا ہے خبیدت نے ان واقعات سے مطلع ہورکو کی بین ابان اور ورس کو بمقابلہ ابوالعباس جمع ہو کر مجموع تو ت سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔

عاری ابن المحدون المح

منیعہ پرمو فق کا فیصنہ : یوم سر شنبہ کھر پیجے الثانی کے ۲۱ ہے کو دونوں طرف سے باپ اور بیٹوں نے مدیعہ پرحملہ کیا زارگرم ہوگیا مؤفق کی خبر نہ تھی دریا کی حالت سے بے خبر وغافل ہو کر جمر مث بائد ھرکر ابوالعباس کے مقابلہ پر آگئے لڑائی کا بازارگرم ہوگیا اس اثناء میں مؤفق نے بیٹج کر دریا کی طرف ہے حملہ کے حملہ کے جرا کر جوں ہی شہر کی حفاظت کی طرف مائل ہوئیں ابوالعباس کے ہمرائی بھی انہیں کے ہمراہ شرمیں گھس پڑے ایک گروہ کثیر قتل وقید کیا گیا۔ شعرانی مع بھیدہ آدمیوں کے بھاگ کر جمکل میں جا چھیا۔ ۶ فق اپنے لشکرگاہ میں واپس آیا۔ تقریباً پندرہ سومسلمان عورتیں زنگیوں کے پنجہ خضب سے رہا ہوئیں۔ اگلے دن پھر مؤفق سوار ہر کر مدیعہ میں داخل ہوا اور لشکریوں کو اس کے لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا۔ شہریناہ کو میٹوا دی کے انہتا رسدو اشارہ کر دیا۔ شہریناہ کو میٹوا دی کے انہتا رسدو فائل ہوئی قائل میں تقسیم کر دیا۔

خبیت کواس روح فرسا واقعہ کی خرگی تواس نے این جامع کو لکھ بھیجا'' دیکھوخبر دارغفلت ہے کام نہ لینا ور نہ تہاری بھی وہی گت ہوگی جوشعرانی کی ہوئی ہے۔ خلیفہ کالشکر طوفان بے تمیزی کی طرح بوسا آتا ہے''اس اثناء میں جاسوسوں نے دربار مؤفق میں خاضر ہو کر گوش گر اور این کہ مطرطوفان ہے تمیزی کی طرح بوسا آتا ہے''اس اثناء میں اٹھ کھڑا ہوا تیاری دربار مؤفق میں خاضر ہو کر گوشے تی اٹھ کھڑا ہوا تیاری کا تھم وے دیا اور اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو دریا کے راستہ جنگی کشتیوں کو لے کر بروضنے کا اشارہ کیا اور خود شکی راہ ہے کو بھا کہ کہ کہ کہ کہ مرب کی تفاظت پر مامور کر کے بھا گیا۔ ابوالعباس نے بہتے ابن جامع گر دوسیہ سالا روں کو معالی وستہ فوج کے کسریٹ کی تفاظت پر مامور کر کے بھا گیا۔ ابوالعباس نے بہتے کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا شام تک ہنگا مہ کا زار گرم رہا۔ رات کے وقت انہیں دوسیہ سالا روں کے ہمراہوں میں سانہ ہوکرامان کی درخواست کی۔

شاہی لشکر کی منصور ہی طرف پیش قدمی : ابوالعباس نے امان دے کرسلیمان بن جامع کا حال دریا دت کیااس مخص نے جواب دیا کہ ابن جامع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم ہے۔ ابوالعباس میان کرانے باپ (مؤفق) کی خدمت میں واپس آیااور آن واقعات ہے مطلع کیا۔ مؤفق نے اسی وقت منصورہ کی طرف بڑھنے کا حکم صادر کیا اور خود بھی

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (حداول) و این کاروئی کے اور اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طلح دن موقع جنگ اور اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طلح دن موقع جنگ اور شہر پناہ کی فصیلوں کے دیکھنے کوسوار ہوا زنگیوں کی فوج سے مقابلہ ہو گیا جو موفق کے آنے کی خبر پاکر کمین گاہ میں چھپی ہو کی تھیں۔ دریتک لڑائی ہوتی رہی۔ موفق کے غلاموں کا ایک گروہ گرفتار ہو گیا۔ ابوالعباس نے احمد بن مہدی جنانی کوایک ایسا تیرا مارا کہ جس سے وہ جاں برنہ ہوا گھوڑ ہے سے گرکرفوراً مر گیا۔ اسکے مرنے سے خبیت کو شخت صدمہ ہوا گر جارہ کارٹی کیا تھا۔ مغرب کا وقت آگیا تاریکی چاروں طرف چھیلتی جاتی تھی۔ موفق نے اپنے اشکرگاہ کی جانب مراجعت کی زنگیوں کا لشکر مضورہ والیں گیا۔

شہر ہر فیصنہ: دوسرے دن کہ ہوم شنبھا اور رہے الثانی کا ۲ جے کی ستا بھی ویں رات بھی مؤفق نے آخر شب میں اٹھ کرا پ الکر کو مرتب کیا جنگی کشتوں کو دریا کے راستہ منصورہ کی جانب ہوٹھنے کا حکم دیا اس عرصہ میں سفید کی صبح نمو دارہوگئی۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ اوا کی۔ دریتک اللہ جل شانہ کے حضور میں بہ حضور قلب دعا کرتا رہا جوں ہی افق فلک پر سرخی نمایاں ہوئی عملہ کا حکم دے دیا عساکر شاہی کا ایک کالم شیر غوال کی طرح ڈکارتا ہوا شہر پناہ کر جریب ہی گئیے۔ ابوالغباس اس کالم کا سردار تھا زگیوں نے سینہ سر ہو کر بتا بلہ کیا دو پہر تک ہوئے دور و شور سے لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر ذکی لیبا ہو کراپی خندقوں کی طرف لوٹے عساکر شاہی ہے تھا تھا پہرا تک ہوئے دور و تھا ہونے کا ارادہ کیا گھر جمیلی کو میاں کی فوج شہرے گئارہ پر بینچ گئیں عساکر شاہی نے خطی پر ان کر شہر کے ایک حصہ پر قبضہ کرلیا اس اثناء میں ابوالغباس کے رکاب کی فوج خندق میں کلڑی کا مختصر سائیل بنا کر عبور کرگئی۔ زگی فوجوں نے گھرا گھرا کر شہر میں داخل ہونے کا ادادہ کیا گھر میں داخل نہ ہو سکیس کیونکہ ان کا حریف مقابل اس سے چند ہی گھنٹہ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہوچا تھا اور کھلے بہ کھلے بقیہ حصہ شہر پر قبضہ کرتا چلا آتا تا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جید ہی گھنٹہ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہوچا کھا اور کھلے بہ کھلے بقیہ حصہ شہر پر قبضہ کرتا چلا آتا تا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جید ہی گھنٹہ پیشتر شہر کے ایک حصہ برقابض ہوچا تھا اور کھلے برکھ بھی اس کے گئی۔

منصورہ کی فتح: ابنِ جامع مع معدود ہے چندمصاحبوں کے بھاگ گیات مندگروہ کے ایک دستہ فوج نے دجلہ تک تعاقب کیا گراپی کوششوں میں کامیاب نہ ہوااس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد کثیر کام آگئ اور باتی ماندگان کا اکثر حصہ گرفتار کرلیا گیا۔ جاں بروں کی تعداد نہایت قلیل تھی ۔موفق نے کامیا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا جس کا دورایک کوس کا تھا۔ اہل کوفداور واسط کی دس ہزار عورتوں کوکوں کو نگیوں کی غلامی ہے نجات ابدی حاصل ہوئی مال واسباب جو کچھ ہاتھ لگا اس کی کوئی حدو انتہانہ تھی ۔سلیمان بن جامع کی عورتیں اور چندگر کے بھی گرفتار ہوگئے۔ چند سپر سالاران زنگیوں کو گرفتار کرلانے پر مامور کئے گئے جو جان بچا کر بہاڑوں اور جنگلوں میں چھے تھے شہر بناہ کی فصیلیں منہدم کردی گئیں خندتیں پائے دی گئیں۔ سترہ دن تک موفق می جو جان بچا کر بہاڑوں اور جنگلول میں چھے تھے شہر بناہ کی فصیلیں منہدم کردی گئیں خندتیں پائے دی گئیں۔ سترہ دن تک موفق می ایجد از ان واسط کی جانب مراجعت کردی۔

مختارہ کا محاصرہ: مؤفق نے واسط میں پہنچ کراپے نشکر کا جائزہ لیاان کی تکالیف کو دوراورضرورتوں کورفع کرکے نشکر کو دوبارہ مرتب کیااور بقصد شہر خدیت جس کا نام اس نے مختارہ رکھا تھا کوچ کیااس کے ہمراہ اس کا بیٹا ابوالعباس بھی تھا۔ مختارہ کے قریب پہنچ کر دومیل کے فاصلہ پر قیام کیا۔ رات کے وقت موقع جنگ اور فصیلوں کی جالت و کیفیت دیکھنے کو گیا۔ شہر پناہ کی فصیلیں نہایت مشحکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خندقیں جاروں طرف سے اس کواپنی آغوش تھا طت میں لئے ہوئے

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فانت بوعبای (صدادل) محتیل راسته نهایت و مثان بوعبای (صدادل) محتیل راسته نهایت و مثان و می محتول برجا بجاحصار شکنی کے آلات اس کثرت سے رکھے ہوئے تھے کہ دیکھنے والول کی آئیکھیں خبرہ ہوتی تھیں بایں ہمہ فوج کی تعداد بھی بچھ کم نہ تھی ۔ مؤفق شہر کی مضوطی واستحکام کو دیکھ کرامید و بیم کی حالت میں واپس آیا۔

اسپر نزنگیول سے حسن سلوک : صبح ہوتے ہی براہ دریا جنگی کشتوں کے ساتھ اپنے بیٹے ابوالعباس کوبڑھنے کا تھم دیا اور خود فوج مرتب کر کے خشکی کے راستہ سے مختارہ پر حملہ کیا۔ ابوالعباس نے کمال تیزی سے کشتوں کوشپر پناہ کی دیوار سے ملا دیا قریب تھا کہ خشکی پراتر پڑتا اتفاق وقت سے زنگیوں نے دیکھ لیا شور وغل مجاتے ہوئے دوڑ پڑنے خبخینیقوں سے سنگ باری شروع کر دی۔ اوپر سے پھروں کا مینہ برسانے گے۔ ابوالعباس نہایت استقلال وقتل سے ان سب مصائب کو برداشت کرتا ہوا خشکی پراتر نے کی کوشش کر دہا تھا مگر کسی طرح کا میاب نہ ہوتا تھا مؤفق نے پیرنگ دیکھ کروا پس آنے کا اشارہ کیا۔ ابو العباس کی کشتیوں کے ساتھ دو کشتیاں زنگیوں کی بھی چلی آئیں جس میں ملاح اور سپاہی شے ان لوگوں نے مؤفق سے امان کی درخواست کی مؤفق نے ان لوگوں کوا مان بھی دی خلوت بھی دی اور خاطر مدارت سے بھی پیش آیا۔ اس حس سلوک سے امان کے بیڑے والوں کی آئیرشروع ہوگئی۔ خبیت نے بیرنگ دیکھ کرفوراً چند آ دمیوں کو دہانہ دریا پر مامور کر دیا تا کہ جنگی کشتیوں کے بیڑے بے والوں کی آئیرشروع ہوگئی۔ خبیت نے بیرنگ دیکھ کرفوراً چند آ دمیوں کو دہانہ دریا پر مامور کر دیا تا کہ جنگی کشتیوں

زنگیول کا بحری حملہ بعد ازاں بہودامیر الحرکو براہ دریا حملہ کی تیاری کا حکم دیا۔ابوالعباس مقابلہ پر آیا نہایت سخت و خوں ریز جنگ کے بعد بہبود کو فکست ہوئی ہزار ہازگی آل اغرق ہوئے مجبور ہو کر بہبود کو والیس آٹا پڑا۔اس لڑائی کے بعد بھی زنگیوں کی بعض جنگی کشیوں نے ابوالعباس سے امان کی درخواست کی علاوہ اس کے اکثر خشکی کی فوجیس بھی امان کی خواست گار ہوئیں جن کوابوالعباس اور مؤفق نے سرچشی اور فیاضی ہے امان دے دی اور ایک ماہ کامل بلا جدال و قبال مقیم رہا۔

مؤفق کا عام معافی کا اعلان پندر ہویں شعبان سنہ خدکور کومؤفق نے تصد حملہ اپی فوج کو پھر درسی اور تیاری کا تھم دیا۔ پیچاس ہزار فوج کی جمیت کے ساتھ براہ دریا اور خشکی مختارہ کی طرف سیلاب فی طرح بردھا زنگیوں کی تعداداس معرکہ بین تین لا کھتی مگر باوجوداس کثر ت کے اس خوبی سے محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھے ہو گئے منا دی گرادی کہ جس کواپی جان عزیز ہووہ ہم سے امان کا خواستگار ہوا ور جس کواپی جان دو بھر ہوا ہے مال واسباب کولا وارث اپنے بچول کو پہنچ کرنا ہووہ ہم اسباب کولا وارث اپنے بچول کو پہنچ کرنا ہووہ ہم اسباب کولا وارث اپنے بچول کو پہنچ کرنا ہووہ ہم اسباب کولا وارث اپنے بچول کو پہنچ کرنا ہووہ ہم اسباب کولا وارث اپنے بچول کو پہنچ کرنا ہووہ ہم اسباب کولا وارث اپنچ کی کو پہنچ کرنا ہوں کے مقابلہ پر آئے ہے خواہ وہ سروار ہوں یا سپاہی ۔ خبیب کوائن رعایت سے کوئی حصہ نہ ملے گا' ۔ اسی مضافین کے رقعہ بھی لاکھ کو کرتے ہوں کے ذریعہ سے شہر میں چھکوائے اس کو است کی عراق کی کو بہت نہیں آئی کہ بلا جدال و قال خبیب کا جھا کو سے گیا۔ اس کے اکثر ہمراہی اس سے علیحہ ہو کر مؤفق کے لئکر میں چلا ہے اس محاصرہ میں اور انعامات بھی عطا کئے اس محاصرہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی کہ بلا جدال و قال خبیب کا جھا کو سے گیا۔ اس کے اکثر ہمراہی اس سے علیحہ و ہو کر مؤفق کے لئکر میں چلا ہے ۔

مؤ فقیہ کی تغمیر اگے دن مصلیًا مؤفق اس مقام ہے کوچ کر کے مقارہ کے قریب ایک مقام پر خیمہ ڈن ہوا۔ فوجی چھاؤنی اور جنگی کشتیاں بنانے کا تھم دیا شہر کے آباد کرنے کا بنیادی پھراپنے ہاتھ سے رکھا اور اس مقام کومؤ فقیہ کے نام سے مؤسوم

تارخ ابن خلدون فلانت ہو جاس (حتداول) کیا۔ تھوڑے ونوں میں لشکریوں 'سر داروں' شاگر دییشوں کے مکانات بن گئے جامع مسجد تیار ہوگئ دارالا مارت کی تعمیر بھی محیل کو پہنچ گئی۔ تمام ممالک محروسہ میں نجار کے نام کشتی فرمان بھیج دیئے بات ہی بات میں ہرفتم کے سامان اور اسباب کی متعد دد کانیں کھل گئیں۔ کھانے پینے اور ہرضر درت کی چیزیں بکثرت مہیا ہوگئیں۔

ابوالعباس کا حملہ ایک مہینہ تک اس انظام میں مصروف رہا جب اس طرف سے اطمینان ہوگیا تواہیے ہونہار بیٹے ابو العباس کو بیتھ دیا'' کہ مختارہ کے باہر جس قدر زنگی فو جیس پھیلی ہوئی ہیں ان پرحملہ کر دواور اپنے پُر زور حملوں سے ان کوان کی سرکشی اور تمر دکا مزہ چکھا دو گہ آئندہ مقابلہ پر نہ آئیں یا زچ ہوکر امان کے خواہ تنگار ہوں''۔ اس چھیڑ چھاڑ سے یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ ان بین سے اکثر امان کی درخواست کر کے مؤفق کے شکر میں چلے آئے باقی جورہے وہ قبل یا قید کر لئے گئے۔ مختارہ والے بدستور محاصرہ میں رہ گئے۔ مگر مؤفق ان برجھی اپنے حسن سلوک اور احسان کا جال پھیلا رہا تھا اس حکمت مملی سے بھی ہزارہا زنگی آئے دن گرویدہ احسان ہوکر مؤفق کے لئکر میں چلے آئے ہوئے۔

پچاس ہزار زنگیوں کی اطاعت انہیں دنوں اتفاق وقت سے زنگیوں نے مؤفق کی ایک شتی گرفار کر لی جورسدو غلہ لئے ہوئے مؤفق ہیر کو آری تھی مؤفق کواس سے خت اشتعال پیدا ہوا جنگی کشتیوں کے بیڑ ہ کو تیاری کا تھم دے دیا اور اپنے بیٹے ابوالعباس کواس کی حفاظت پر مامور فر مایا اس واقعہ کے بعد ہی زنگیوں نے ایک حرکت بدگی کدان میں سے ایک گروہ نے شب کے وقت نکل کر نصیر کی فوج پر جما کا ارادہ کیا جاموسوں نے نصیر کواس سے مطلع کر دیا نصیر نے قبل اس سے کہ وہ مذاکہ کر بیا اور ایک قبل ہوئے ۔ باقی ماندہ سپا ہی اور سپر سالا روں وہ مذاکہ کر بیا اور ایک قبل ہوئے ۔ باقی ماندہ سپا ہی اور بیس سالا روں نے بھاگ کر مختارہ میں وم لیا۔ اس چھٹر چھاڑ پر بھی بناہ گڑی اور امان کے خواست گاروں کی تعداد میں کی نہ ہوئی اخیر ماہ دی اور امان کے خواست گاروں کی تعداد میں کی نہ ہوئی اخیر ماہ خواہاں ہوئے۔

خبیت کا شب خون کا منصوبہ ماہ شوال میں خبیت نے مؤفق کے بلا جدال وقال طول قیام سے گھرا کر پانچ ہزار سواروں کی جعیت کے ساتھ علی بن ابان کومؤفق کے لئکر پر تملہ کرنے کوروانہ کیا اور ہدایت کردی کہ رات کے وقت بغیر روشی کے دریا عبور کرواور کمال تیزی سے چاریا پانچ کوئ کا چکر کاٹ کر سفیدی صبح نمودار ہونے سے پیشتر جس وقت میں بھی مقابلہ پر آ ادائے نماز قضائے حاجت میں مصروف ہوں عقب لشکر سے تملہ کردواور تم جس وقت تملہ کردوگی وقت میں بھی مقابلہ پر آ جاول گا یقین ہے کہ اس جملہ میں ہم کو کا میا بی ہو' علی نے اس رائے کو استحمان کی آ محصول سے دیکھ کر تیاری کردی اور اسی رائے کے مطابق نصف شب کے پہلے دریا عبور کرلیا۔

علی بن ابان کی شکست جاسوسوں نے مؤفق تک رخبر پہنچا دی۔ مؤفق نے اس وقت اپنے بیٹے ابوالعباس کوملی بن ابان کے مقابلہ اور روک تھام پر روانہ کیا ابوالعباس نے جنگی کشتیوں کے ایک بیڑہ کوجس میں تقریباً میں کشتیاں بڑی اور پندرہ چھوٹی تھیں دریا کی حفاظت پر مامور کیا تا کہ علی بن ابان کے ہمراہی شکست کھا کر دریاعبورنہ کر سکیں اور خودا کی بنراد سواروں کی جعیت سے اس راستہ پر جا کر چھپ رہا جس طرف سے علی بن ابان آنے والاتھا جوں ہی علی بن ابان اس راہ سے

عاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (هذا قال) المحال من خلاون بوعباس (هذا قال) من خلاون بوعباس (هذا قال) من خرم الموجه المحراكر بها كے ابوالعباس كے سواروں نے تلواريں نيام ہے تلخی المی دیا ہے بری فوج نے جو ہرد کھانے لگے ذگی گھبراكر دریا كی طرف بھا كے بحری فوج نے عبور كرنے ہو دکا۔ بہت بڑی خول ریزی ہوئی اكثر حصہ كام آگيا۔ بچھ دریا میں ڈوب كرم گئے بچھ قید كر لئے گئے۔ معدود سے چند جب چھپاكر في گئے۔ منح موتے ہی لڑائی كا خاتمہ ہوگيا تھا۔

زنگیوں کے مرول کی نماکش آفاد کی بعد ازاں قید یوں اور مقتولوں کے مرول کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں عاضر ہوا میدانِ جنگ ہی میں نماز ادا کی بعد ازاں قید یوں اور مقتولوں کے مرول کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں عاضر ہوا موفق نے فرط مجت سے گلے لگا لیادعا ئین دیں ۔ لڑائی کے حالات استضار کئے۔ دوپہر کے قریب عظم دیا کہ قید یوں اور مقتولوں کے مرول کو کشتیوں میں بار کر کے خبیت کے حل مرا کے مباہنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ خبیت اور اس کے ہمرا ہوں کو اس واقعہ کی اطلاع نہ تھی ۔ شخر سے کہنے گئے۔ ''مؤفق نے بیرنگ اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زگی دلا وروں کو ڈرانے کی غرض سے ان سیاہ بخت زگیوں کو قیدی بنایا ہے جو شامت اعمال سے جاکر اس سے امان کے خواہاں ہوئے بیں اور پیرمصنوی بین آ دی کے مرتبیں بین مگر بہت اچھے بنائے ہیں' ۔ جاسوسوں نے خبیت کی اس گفتگو اور خیال کی مؤفق کو خبر کر دی۔ مؤفق نے اس مرول و خبیقوں میں رکھ کر محصوروں کے پاس چنکوا دیا ایک ہنگا مہ شور قیامت ہر پا ہوگیا جو دیکھتا تھا چلا کر دوا شمتا تھا خبیت بھی ان سرول کے بین کر بہت الے میں نہ ہوسکا۔ گلا بھاڑ کر روئے قبل کے مقام شور قیامت ہر پا ہوگیا جو

مختارہ کے محاصرہ ملی بختی اس واقعہ کے بعد ابو جاس اور زنگیوں میں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں اور سب میں ابو العباس فتح مند ہوتاً رہاتا آئی کئیز کیوں کی رسدگی آ مد بند ہوگی۔ غلہ جوشہر کے اندر موجود تھا وہ بھی قریب اختیام پہنتے گیا۔ مگر فریق عاصرہ کی تختی کی وہی کیفیت تھی۔ بوے برے سور مااور نامی مالی سر دار فاقہ کشی اور شدت حصار سے تنگ آ کرشہر سے نکل آئے۔ امان کی ورخواست کی۔ مثلاً محمد بن حرث فتی اور احمد بر بوگ و غیرہ محمد بن حرث بہت بڑا نامور سید سالا رتھا شہر پناہ کی حفاظت اس کے سپر دتھی اور احمد بر بوگی زنگیوں کے نامور جنگ آ وروں سے تنامؤ فق نے ان دونوں کو امان دی انعام دیئے۔ صلے دیئے اور اپنے خاص مصاحبین کے زمرہ میں داخل کرلیا۔

زنگیوں کا ناکام جملے : خبیت نے یو ما فیو ما اپنے ہمراہیوں کی اہتری کا احساس کر کے دوسیہ سالاروں (ایک کا نام شہل وسرے کا نام ابوالبذی تھا) کووس ہزار فوج کی جعیت کے ساتھ شہر کے ایک غربی جانب سے نکل کرتین طرف سے مؤفق کے لئکر پر حملہ اور دسٹد و غلہ کی آمد بند کرنے کا حکم دیا۔ جاسوسوں نے مؤفق کے کان تک بی خبر پہنچا دی۔ مؤفق نے ایک فوج بسرافسری اپنے آزاد غلام (اس کا نام تزریک تھا) کے بھی دی چنا نچہ جس وقت زنگیوں نے دریا سے خشکی پراتر نے کا تصد کیا شاہی لئکر نے حملہ کر دیا زنگیوں کو اس کی خبر نہ تھی ہزاروں قل ہوگئے۔ سینئلو وں دریا میں ڈوب کرم گئے باتی ما تدہ گرفتار ہوگئے یا کسی طرح اپنی جان بھی کہ خوت تقصان اٹھانا پر اس کی طرح اپنی جان بھی کہ جس سے حاصرین کی قوت ترتی پذر ہو برا۔ رہی سہی قوت جاتی رہی کے قوت ترتی پذر ہو

لِ أَنْ تَارِحُ كَامُلَ ابْنِ الشِرْجِلدِي مِنْدِي ١٣١٦ ....

تاریخ کاملابنِ اثیرجلد یصفحهٔ ۱۳۲۲

تارخ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صداول) ربی تقی اور محصورین کی تعداد گھٹنے کے ساتھ مجموعی قوت بھی انحطاط کی جانب مائل ہوتی جاتی تھی۔

ز گلیوں اور عسا کر شاہی میں جھڑ پیں ضبت نے دوبارہ ناکہ بندی کا انظام کیا معترمعتر نائی نائی سرداروں کو راستہ کی فظت پر مامور کیا اور دوسیہ سالا روں کو بیتھم دیا کہ مؤفق کے شکر میں امان حاصل کر کے جاؤا وراس سے بہ کہدو کہ طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا آؤ کلے میدان لاکرا پی اپنی قسمت کا فیصلہ کرلیں ۔ مؤفق نے اس پیام پراپنے بیٹے ابو العباس کو نہر غربی کی جائب ملہ کرنے کو روانہ کیا۔ شہر کی بیست علی بن ابان کے سپردھی ۔ کمال شدت سے ہنگامہ کا رزار گرم ہوا شور وغل سے کان کے پرد ہے بھٹے جائے اور العباس کی فتح مندی اور علی بن ابان کی شکست کے ہوا شور وغل سے کان کے پرد ہے بھٹے جائے مور چہ سے بہتر تیمی کے ساتھ بیچھے کو ہٹا ۔ خبیف نے اس امر کا احساس کر کے سلیمان بن جامع کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ علی ابن ابان کی کمک پر روانہ کیا جس سے علی بن ابان کے قدم میدان جسک میں بھر جم گئے شام تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی بالآخر ابوالعباس کی فتح نصیب ہوئی اور سیاہ بحث نے گلاکسر شہر کی جانب بھا گا۔

اس اثناء میں ایک گروہ ان زنگیوں کا آگیا جنہوں نے امان حاصل کر کی تھی اور اپن قوم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابوالعباس اس کا میاب کے ساتھ واپس آر ہا تھا مگر ان لوگوں کی تحریک ہے نہر اتراک کی طرف بڑھا۔ اس طرف محصور زنگیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی ابوالعباس نے اس کی سے فائدہ حاصل کرنے کے قصد سے ان پر مملہ کردیا۔ چند لوگ کمندوں کے ذریعہ سے شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ گئے اور گروہ محافظین کا وارانیا را کردیا خبیت نے بیٹر پا کراہے تر واروں کو لکا رازگی فوجیں خبیت کی آواز من کردوڑ پڑیں۔ ابوالا باس بہ وجہ قلت فوج بیچھے ہئے آیا ہے میں مؤتی کی جائب سے امدادی فوج بینے گئی جس سے شکست نے فوراً فتح کی صورت اختیاء کرلی اور ابوالعباس کو پھرا پے حریف مقابل کے مقابلہ میں فتح مندی حاصل ہوگئی۔

ابو العباس کی ناکامی: مگریہ کامیا بی عارضی تھی تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد ناکامی ہے بدل گئی۔سلیمان ابن جامع ابو العباس کی پہلی کامیا بی کا میابی کا حساس کر کے فوج کثیر لے کر بالائے نہر چلا گیا تھا اور آیک میل کا چکر کاٹ کر ابو العباس کے لشکر پر عقب سے حملہ آ ور ہوا جبکہ وہ اپنے حمین مقابل ہے مصروف جدال وقال تھا ابو العباس کی رکاب کی فوج جوں ہی سلیمان کے لشکر کی مدافعت کی جانب مائل ہوئی آ گے سے زنگی فوجین پلٹ پڑیں جوشکت کا لباس پہنے ہوئے فرار ہونے والی تھیں اس سے ابوالعباس کو ایک ول شکن شکست اٹھانی پڑی مؤفق کے آزاو غلاموں کا ایک گروہ مارا گیا اور چند نامی سور ما بھی کام آگئے۔ابوالعباس کا کی کے ساتھ اپنے لشکر کا ہیں واپس آیا۔ یہ واقعہ اتفاق سے ابیا واقعہ ہوا کہ جس سے زنگیوں کے شکت قلوب مضبوط اور قوی ہو گئے اور ان کو ایک گوندا بی کا میا نی کا عین ہوگیا۔

مو فق کا مختارہ برحملہ موفق کو بیا تفاقی ناکا می بہت شاق گزری سرداران لشکرکو جمع کرے کہا''ان شاءاللہ تعالی کل نہر اتراک کی جانب سے عام حملہ کیا جائے گا اور سامنے کے برخ پر جس طرح ممکن ہوگا قبضہ کرلوں گا۔ نہر کے عبور کرنے کا پورا سامان رات ہی کے وقت سے مہیا رکھا جائے۔ دوسری جانب سے میرا ہونہار بیٹا ابوالعباس حملہ کرے گا'تم لوگ اس اتفاقی

شہرکا یہ حصہ جس طرف موفق کالشکر سلاب کی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ نہایت مضبوط ومتحکم ہے جا بجا موقع موقع پر منجیقیں بھی نصب ہیں آلات قال بھی کثرت ہے موجود ہیں۔انکلائی بن خبیت مع سلیمان ابن جامع اور علی بن ابان کے اس حصہ میں ہے۔غرض بظاہراس کی کامیا بی دشوار معلوم ہور ہی ہے۔

جانبین کی سنگیاری خبیت نے مؤفق کے شکرکواس طرف بڑھتا ہواد کھ کرسنگ باری کا تھم دے دیا۔ نہایت تیزی سے بخیقیں چلے لکیس تڑا تر پھر گرنے گے قد را ندازوں نے روح وتن کے فیصلہ کرنے کو تیرو کما نیس اٹھالیس پھرالیں حالت میں نہر کاعبور کرنا اور عبور کے بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب جانا کارے دارد تھا۔ نہر کے قریب پہنچ کرمؤفق کا لشکراس خوفاک و جانستاں منظر کود کھے کرآ گے ہو جنے سے رک گیا۔ مؤفق نے للکار کر کہا''میرے شیرو! کیا پہنچ بھی جن کوسیاہ بخت زکی چلارے جی تی تہراری جوانم دی اور دلا وری کے مقابلہ میں ان کی پھی جی جی بھی خوش نے کہ تمہاری جوانم دی اور دلا وری کے مقابلہ میں ان کی پھی جی جی بھی حیث نہر جو بھی جو پھی خوش نے دن میں لشکر کے اس سرے سے اس سرے تک پہنچ کی جانستان مورد بات ہی بات میں نہر جو رکر گئے نہ تیروں کی مینہ کی پروا کی اور نہ سنگ باری کا ان کو پچھ خوف ہوا۔

شہر فصیبل پر فیضہ اشہر بناہ کی دیوار کے نیج پہنچ کر منہدم کرنے اور بہر ھیاں لگا کراس پر چڑھنے کی کوشش کرنے گئے۔
زنگیوں نے سنگ باری سے ان کورو کنا چا ہا گراس میں کا میاب نہ ہوئے سٹر ھیاں لگا کرفسیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کراس
پر فیضہ کرلیا ہی لیا علم دولت عباسیہ نصب کر دیا گیا تحقیقیں اور آلات حصار شکنی میں آگ کے لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا
گیا۔ دوسری جا نب ابوالعباس لڑر ہاتھا۔ اس کے مقابلہ پر علی بن ابان گیا ہوا تھا ابوالعباس نے اس کو پہلے ہی حملہ میں ہزاروں
زنگیوں کو یہ تنج کر کے شکست فاش دے دی علی بن ابان نے بھاگ کرشہر پناہ کا درواز ہ بند کرلیا ابوالعباس کالشکر جوش کا میا بی
میں دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تنج گئیس پڑا۔ سلیمان بن جا شع سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآگیا
میں دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تنج گئیس پڑا۔ سلیمان بن جا شع سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآگیا

معمر کہ میدان خبیت: مزدوروں نے فورااس روزن کو ہند کردیا مگر دوسری طرف مؤفق کی رکاب کی فوج نے شہر پناہ کی دیوار میں متعمر کہ میدان خبر کا ب کی فوج نے شہر پناہ کی دیوار میں متعدد روزن کر لئے خندق پرا کی مخضر سامل بنالیا جس سے باسا نی تمام شاہی کشکر عبور کر گیا۔ زنگیوں میں بھگڈ رکھ گئی شاہی کشکر ان کو آل رکتا ہوا دیرا بن شمعان تک چلا گیا اور اس پر قضد حاصل کر کے اے آگ لگا دی۔ اس مقام پر زنگیوں سے بہت بڑی اور ویر تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالآ خرفکست کھا کر بھا گے میدانِ خبیت تک پنچے خبیت خود سوار ہو کر میدانِ کارزار میں آیا۔ اپنے ہمراہیوں کو لکارلاکار کرلڑوانے لگا مگر کسی کے قدم رکتے نہ تھے جو تھا وہ بھا گئے ہی پر تیار تھا۔ آخر

تاریخ این طدون \_\_\_\_\_ طلافت بومباس (حداؤل)
کارخیت کے خاص خاص ہمرائی بھی بھاگ گھڑے ہوئے اتنے میں رات کی تاریکی نے فتح مندگروہ کوجملہ سے روک دیا چونکہ روشن کا کوئی انتظام اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے مؤفق نے واپسی کا تھم دے دیا تھا۔

ابوالعباس کی فتح مندانہ مراجعت ابوالعباس کو پناہ گزیں زنگیوں کی روائگی کی وجہ سے مراجعت میں تا خرکر نی پڑی چلتے چلتے رات ہوگئ زنگیوں کوموقع مل گیا پورش کر کے سب سے پچپلی شتی پر حملہ آور ہوئے اور اس سے کسی قدر کا میا بی حاصل کر کے اپنے جلے ہوئے دل کے آبلے توڑے۔ ببودر (زنگیوں کا امیر البحر) مسرور بلخی کے مقابلہ پرتھا۔ واپسی کے وقت اس نے بھی مسرور کے ہمراہیوں پر حملہ کیا جس سے مسرور کی فوج کی آیک جماعت کام آگی اور ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا اس لڑائی کے خاتمہ پر زنگیوں کے بعد اس کو ابوالعباس کے مصاحبین میں شامل کر دیا۔ (یہ نامور سپر سالا رویحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان کی درخواست کی جس کومؤفق نے بطیب خاطر منظور کر لیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مورسپر سالا رویحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان دینے کے بعد اس کو ابوالعباس کے مصاحبین میں شامل کر دیا۔ (یہ فاقعہ انتہوی ہی ماہ ذبیجہ کے ایک بھی اس کے معاصبین میں شامل کر دیا۔ (یہ فاقعہ انتہوی ہی ماہ ذبیجہ کے ایک بھی اس

ز کگی سید سالا رکی اطاعت: ماہ محرم ۱۸ جیمی زنگیوں کے ایک بہت بڑے معتد علیہ اور نامور سید سالا رجعفر بن ابراہیم معروف برسجان نے مؤتن کے دربار میں حاضر ہوکر اطاعت کی گردن جھکا دی امان کا خواست گار ہوا مؤتن نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا انعام اور شلے مرحمت کئے۔اگلے دن خبیت کو دکھانے کی غرض سے ایک جھوٹی ہی کشی پرسوار کرا کر خبیت کے کسمرا ہوں کے مصائب اور مؤفق اور اس کے لشکر یوں کر خبیت کے کسمرا کی طرف روانہ کیا۔ سید سالا ان خبیت اور اس کے حراہیوں کے مصائب اور مؤفق اور اس کے لشکر یوں کے حسن اخلاق اور عادات کو بالنفصیل بیان کے اور والہ ہے آ یا اس سے زنگیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں جھپ جھپ کر بہت سے نامی نامی رؤسا اور سروارمؤفق کے باس امان حاصل کرے جلے آئے۔

مختارہ پر حملہ کی تیاریاں ناہ رہے الثانی تک مؤفق لشکریوں کا رام دینے کے خیال سے بلا جدال و قال محاصرہ داران لشکرکوشہری ایک ایک سبت پر مامور فر مایا۔ ہر داران لشکرکوشہری ایک ایک سبت پر مامور فر مایا۔ ہر ایک کے ساتھ سرنگ لگانے والوں 'ویواروں میں روزن بنانے والوں اور سیڑھی لگا گرفسیل پر چڑھ جانے والوں کا ایک گروہ متعین کیا اور ان کے چیھے حملہ مخالف کے بچانے کی غرض سے مشہور شہر تیرا ندازوں کی فوج کورکھا کہ جوشخص اس گروہ سے مزاحمت کرے اس کوفوراً نشانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سپر سالاران فوج کو بیر ہدایت کروی کہ زنگیوں کی شکست کے بعد بلا اجازت میرے بقصد تعاقب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا نا اور نہ روزنوں کی راہ سے بلا تھم میرے شہر میں واخل کے بعد بلا اجازت میرے بقصد تعاقب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا نا اور نہ روزنوں کی راہ سے بلا تھم میرے شہر میں واخل کے فضد کرنا۔

مختارہ پر حملہ اور پسیائی الغرض جب موفق نے حملہ کا پورا پورا انظام کر لیااس وقت سب کوحملہ کا بھم دیا۔ لشکر نہ تھا ایک سیاب تھا اسلام کے مقابلہ پر زنگیوں کی کاہ کے برابر بھی وقعت نہ تھی۔ زنگیوں نے رو کئے کے قصد سے تیر باری شروع کی گر شاہی تیرا ندازوں نے ان کے حوصلے بست کر دیئے۔ چاروں طرف سے تیروں کا مینہ بر سے لگا۔ زنگی گھبرا گھبرا کر چھتوں سے اثر کر مکانوں میں حجیب گئے شاہی لشکر نے شہر بناہ کی دیوار میں متعد دروزن بنالئے۔ زنگیوں کی فوجیس جھرمٹ باندھ کر مقابلہ پڑا کئیں شاہی لشکرنے ان کواپنے پُرزور حملہ سے چھچے ہئا دیا اور جوشِ کا میابی میں قبل وغارت کرتا ہوا اس مقام سے بھی

تاریخ این ظرون فلاون است بوت این این بین پینیا تھا حریف مقابل نے جو شکست کھا تا ہوا بھا گاجا تا تھا مؤکر حملہ کیا مختلف مقابل نے جوشکست کھا تا ہوا بھا گاجا تا تھا مؤکر حملہ کیا مختلف مقابات سے ان زمگیوں نے نکل کرحملہ کیا جو کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ شاہی لشکر نقضان اٹھا کر دجلہ کی جانب لوٹا۔ زمگیوں نے ان لوگوں کو قید وقل کرنا شروع کر دیا ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ہاتھ آیا مؤفق نے اپنے شہر مؤفق یہ کی طرف مراجعت کی مرداران لشکر کو بلا اجازت آگے بڑھنے پر بلامت کی اور جولوگ اس معرکہ میں کام آگئے تھے ان کے اہل وعیال کی تخواجیں مقرد کردیں اور درتی وتر تیب لشکر کا تھم صا در فرمایا۔

بنو تمیم کی سرکو فی اس کے بعد مؤفق تک پینجی کہ بعض بادیہ نشینان بنوتیم زنگیوں کورسد وغلہ پہنچاتے ہیں سن کرآگ بگولہ ہوگیا اسی وقت ایک نشکر بنوتیم کی سرکو بی کے لئے بھیج دیا جس نے پینچنے کے ساتھ ہی قتلِ عام کا باز ارگرم کر دیا اکثر قتل کے گئے اور جوقید ہوکرا ہے ان کے آل کا مؤفق نے تھم دے دیا۔ حدود بھرہ تک رسدوغلہ کی آمدروک دیا ادھر رسدگی آمد قطعاً موقوف ہوگئی ادھ مؤفق حصار میں تخق ہے کام لینے لگا۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی۔ زنگیوں کی ایک جماعت شدت کرسکی ہے تنگ آ کر تلاش اشیاء خوردنی کے لئے بلا دوقصبات بعیدہ میں پھیل گئی مؤفق نے ان لوگوں کے سمجھانے اور بلانے برآ دمیوں کو تعین کیا اور بیھم دیا کہ جو تنمی شاہی امان حاصل کرنے ہے انکار کرے اس کو بے تامل مارڈ النا۔ اس حسن تدبیر

شہر بناہ کی و بواروں کا انہدام: بہود کے مارے جانے کے بعد خدیت کولمج دامن گیر ہوئی بہود کے عزہ وا قارب کو گرفتار کرکے مال واسباب کوطلب کیا ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا۔ اس پر خدیت نے بعض کوان بیں سے پٹوایا اور بہود کے بعض مکانات کوفر اندی امید بین کھدوایا اس سے خواص اور عوام بیں برہمی پیدا ہوئی اکثر بھاگ کرمؤفق کے پاس چلے آئے مؤفق نے عہدہ ہائے جلیلہ اور انعامات عطافر مائے اور بقیہ ہمراہیان بہود کوامان دینے کی منادی کرا دی چونکہ اکثر اوقات

ارخ این طرون و خلاف کی وجہ سے دریاعبور کرنے میں وقتیں چین آئی تھیں اس وجہ سے بنظر آسانی مخارہ کی جانب غربی کی صفائی کا تھم دیا اس ست میں باغات اور جنگل کی کثر سے تھی کام کرنے والوں اور فوج محافظ کی حفاظت کی غرض سے مور بے قائم کئے اردگرو عمین عمین خند قیں کھروائیں مگر نادانسگی راہ اور پہاڑی دروں کے سب سے بجائے کامیا بی کے نقصان اٹھانا پڑا۔ زنگیوں کی مید راہیں اچھی طرح معلوم تھیں وقت بے وقت وائیں بائیں آگے اور پیچے سے دفعۃ مملہ کر دیتے تھے اور ان غریب لشکریوں کو نقصان کے ساتھ بہا ہونا پڑتا تھا تم تو یہ تھا کرزگیوں کے خوف سے ان لوگوں تک امدادی فوج بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔

مؤ فق نے مجبور ہوکراپے اس قصد سے رُک کر پھرانہدام شہر پناہ کی طرف توجہ منعطف کی اور راستہ کوفراخ کرنے میں جان تو رُکوشش کرنے بیل اس قصد سے رُک کر پھرانہدام شہر پناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہوجاتا تھا اور بھی میں جان تو رُکوشش کرنے بیل اس آ کرشمشیر بکف میدان جنگ میں جا پہنچتا۔ آخر کی روز کی لڑائی اور شاندروز کی جانوں میں آ کرشمشیر بکف میدان جنگ میں جا پہنچتا۔ آخر کی روز کی لڑائی اور شاندروز کی جانوں عربی جانوں نے بورش کی ۔ مو فق بذات خاص لڑنے لگا ہر سردار اور سپاہی جاں فروشی پر تیار ہو گیا۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ جانوں نے ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔ زخمیوں کا کوئی شار نہ تھا۔ چار روز تک برابر میں کرائی سے شام تک بڑے جربی فیصلہ تھی وربی گئی ہے تھا۔ کہ بھی قسمت کا آخری فیصلہ تھیور میں نہ آیا اور نہ کئی نے ہمت ہاری۔

زنگیول کی مزاحمت شهر کے شائی جانب دویل سے جس پراس وقت تک محاصرین کا قبضہ نہ ہوا تھا محصورین وقت جنگ اکثر انہیں بلول سے عبور کر کے شاہی لشکر پر آپڑے تھے اور نقصان کثیر پہنچا کروائیں چلے جاتے سے مؤتی نے ان بلوں کی حالت سے مطلع ہو کر کہ جب کہ زنگیوں سے گھسان کی گر اگر ہور ہی تھی ایک دستہ فوج معہ مزدوروں کے ان کے تو ڈٹے کو بھی حالت سے مطلع ہو کر کہ جب کہ زنگیوں سے گھسان کی گر اگر ہور ہی تھی ایک دستہ فوج معہ مزدوروں کے ان کے تو ٹر نے کو بھی دیا۔ زنگیوں نے تو ٹر ڈالا۔ بعداس کے مو فق کی رکاب کی فوج ایک دوسری جانب سے شہر بناہ کی دیوار کو تو ٹر کھس پڑھی اور آئی و ہزارت کرتی ہوئی ابن سمعان کے مکان تک بڑھ گئی جہاں کہ حبیت کے خزائن اور دفاتر سے پھر یہاں سے بڑھ کر جامع مجد پنچی اور اس کو ویران کر کے ایک بہت بڑی خوں ریز جنگ کے بعداس کے مبرکومو فق کے باس اٹھالائے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہوئے گئی اور ارتیزی اور بختی سے فائدہ نہ پہنچا۔ اس واقعہ کے بعدشہر بناہ کی دیوار منہدم ہوگئ فتح مندی کے آثار نمایاں ہو چلے گر ہنگامہ کارزار تیزی اور بختی سے فائدہ نہ پہنچا۔ اس واقعہ کے بعدشہر بناہ کی دیوار منہدم ہوگئ فتح مندی کے آثار نمایاں ہو چلے گر ہنگامہ کارزار تیزی اور بختی سے گرم ہور ہاتھا جیسا کہ تھوڑی و پر پیشتر تھا۔

مؤ فق کی زخمی حالت میں مراجعت: اس اثاء میں اتفاق سے جبکہ بھادی الاقل و کراھے کے پوراگرنے کو پانچی را گرے کو پانچی را گیا ہی وقت گڑائی موقوف کر دی اپنے لئنکر گا و مؤ فق یہ میں واپس آیا۔ نامج مستعدی سے لٹا تا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے بہلے گڑا تا تھا اس سے مؤ فق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب مستعدی سے گڑتا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے بہلے گڑتا تھا اس سے مؤ فق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب فراش ہوگیا۔ مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مؤ فق نے اس رائے سے خالفت کی اور پچھ فراش ہوگیا۔ مصاحب وقت کے لئے جنگ موقوف کرکے گوگوں سے ملنا جانا چھوڑ دیا تین ماہ تک علاج کرتا رہا تا آئی کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے زخم مندمل ہوگیا۔ بڑی دھوم دھام سے قسل صحت کیا۔ عساکر اسلامیہ میں چھر چہل پہل ہونے گئی۔ لیکریوں کے دل

عارخ این طدون \_\_\_\_\_ ظارفت بوعباس (حدادل) خوش اور چیرے بیثاش ہو گئے۔

مختارہ کے شہریناہ کی دوبارہ تغمیر : زنگیوں نے اس موقع گوغنیمت شارکر کے شہریناہ کی منہدم دبواروں کو بھر درست کرا لیا اور دفاظت کی غرض سے جا بجافو جیس متعین کیس مؤفق نے صحت یا بی کے بعد ہی پھر حملہ کیا اور شہریناہ کے تو ڑنے کا حکم صادر فر مایا اسلامی فوجیں سیلاب کی طرح شہریناہ کی دبواروں سے نہر سلنی کے قریب جا کر ٹکر کھانے لگیس جنگ کا بازار گرم ہو گیا زنگیوں کالشکر اسلامی فوج کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور رہے تھے کہ جان پر کھیل کریلے پڑتے تھے۔

بحرین جھڑ پیں ایک روز جبکہ اس سے بین نمونہ قیا مت جنگ ہور ہی تھی۔ مؤفق نے جنگی کشتیوں کے بیڑے کوشینی نہر ابن نصیب کی جانب سے حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اسلامی امیر البحر نے رہے کم پاتے ہی جنگی کشتیوں کے بیڑہ کوشین نہر ابن نصیب کے کنارہ پر اس تیزی سے پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی وہ پورے زورو مجموی قوت سے اس طرف نہر تلکی نہ ہوئی وہ تے رہے اور اس طرف بحری فوج نے زنگیوں کے کل سرا کو جلا دیا جو بچھ طرف نہر تلکی کے قریب عسا کر اسلامیہ سے لڑتے رہے اور اس طرف بحری فوج سے زنگیوں کے کل سرا کو جلا دیا جو بچھ پایالوٹ لیا۔ رہنے والوں کو گرفتار وقید کرلیا۔ غروب آفتاب کے وقت اسلامی فوجیس مظفر ومصور میدانِ جنگ سے اپنی قیام گاہ یہ آئیں۔

قصر خبیت بر جملہ مؤقی نے بیرنگ دیکی کشتیوں کی چھتوں کو کلڑی کے تختوں ہے پاپنے اوران کوا دو بیہ مانع احراق ہے رنگئے کا تھم دیا نفاطین اور نامی جنگ آورول کے ایک کروہ کو اس پر متعین فر مایا تمام رات جنگ کے انتظام سے نہ سویا۔ سر داران لشکر کو ہدایتیں لشکر یوں کو بڑھادے اور انعامات دیئے کے وعدے کرتا رہا۔ اسی شب میں عشاء کے وقت محمہ بن سمعان (خبیت کے سیکرٹری) نے حاضر ہوکر امان کی درخواست کی مؤفق نے خلعت عنایت کی امان دی اور عزت واحر ام سیعان (خبیت کے حیار سے بھرایا۔ ایک دن شبح ہوتے ہی لڑائی چھڑگی اور مؤفق نے زنگیوں کی قوت جنگ تقسیم کرنے کے خیال سے ابوالعباس کوزنگی سید سیالا روں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تھے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی چھتیں ایک ادویہ سے سیر سالا روں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تھے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی حیثیں ایک ادویہ سے سیر سیر آگ کا اثر فرید بھی سیالا مواند ہوئیں۔

تاريخ ابن غلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حشداوّل)

قصرِ خبیت کی جانب وجلہ کی طرف سے بڑھا زمگیوں نے آتش باری شروع کی مگر بے سودتھا اسلامی کشتیوں کا بیڑہ نہایت تیزی ہے آتش باری کرتا ہوا قصرِ خبیت کے پنچ جالگا۔ نفاظوں نے گرم تیل کی پچکاریاں بھر بحر کر خالی کرنا شروع کر دی قصر خبیت کی بیرونی عمارت جلا کرخاک وسیاہ کردی گئی زمگیوں کالشکرمحل سراخبیت میں جاچھیا عسا کراسلامیہ نے وجلہ کے کنارے پرجس قدرمکا نات جل سے جی کوئی بجھانے والا نہ تھا گئی تیتی اسباب اور سامان کو آگ نے دم کی دم میں نبیت و نابود کر دیا اور جو پچھاس عام آتش زنی سے باقی رہ گیا اس کو عسا کر اسلامیہ نے بیٹی کرلوٹ لیا اور جو رتوں کی ایک جماعت کوان کے پنج غضب سے چیڑ الیا زمگیوں کے نامی نامی میں مرداروں عسا کر اسلامیہ نے بیٹی کرلوٹ لیا اور جو تھا کی اس انتاء میں عشاء کا وقت آگیا۔ مؤفق نے عسا کر اسلامیہ کو واپسی کا تھی میں خالے میں عشاء کا وقت آگیا۔ مؤفق نے عسا کر اسلامیہ کو واپسی کا تھی میں ا

امیرالبحرنصیرکا خاتمہ: اگلے دن سی ہوتے ہی موفق نے نصرا میرالبحرکواس بل پر قبضہ کرنے کو مامور کیا جس کو خیرت نے نہرا بی نصیب پر حال ہیں علادہ ان دو بلوں کے قیر کرایا تھا جو مختارہ کے شرقی جانب تھے اور سر داران عسا کر اسلامیہ کو تھوڑی تھوڑی فوجوں کے ساتھ مختارہ کے بہاری شروع کر دی تھوڑی فوجوں کے ساتھ مختارہ کے بہاری شروع کر دی اس کے بعد بی چندا سلامی کشتیاں اور رہ اجازت نصیر کی کشتیوں کے قریب پہنچ گئیں زنگیوں نے بل سے تیر باری شروع کر دی نصیر نے اپنی کشتیوں کو چھے بہنانے کا ارادہ کیا گراس پر قادر نہ ہوا کیونکہ کشتیوں کی کشرت نے دہانہ نہر بمارکر کھا تھارت کیوں نے دہانہ کی کشتیوں کو دو جھے بہنانے کا ارادہ کیا گراس پر قادر نہ ہوا کیونکہ کشتیوں کی کشرت نے دہانہ نہر بمارکر کھا تھارت کیوں کے ساتھ اپنی کو دریا میں ڈال دیا خود ڈوب گیا باقی کہ بوجانے کے خیال سے ملاح دریا میں گور پڑے نصیر نے جی نہیں ملاحوں کے ساتھ اپنی کو دریا میں ڈال دیا خود ڈوب گیا باقی موجانے کے خیال سے ملاح دریا میں گور پڑے نور وروشور سے لڑائی ہوتی رہی۔ سلیمان بن جامح (زگیوں کے نامور سردار) نے اس لڑائی میں کمال مردا گی سے کام لیا جس طرف جاتا تھا مینوف لگر کوالٹ بلیٹ دیتا تھا مگر اختیا کی موجانے کے شعلے دونون نفط کی پیچار ہوں کا کام مردار) نے اس لڑائی میں کمالی مردا گی سے کام لیا جس طرف جاتا تھا مینوف کیوں دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دیتوں نفط کی پیچار ہوں کا کام دیا۔ مؤتی بھی کھی دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دیے دیتے ہے بڑار جدوجہدا سے خیات پائی گرتے لڑتے شام ہوگی تھی دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دیا ہے دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دیا ہے دونوں حریفوں نے اپنے اکٹیکر کووا پسی کا تھار دیا ہے۔

شکستہ پگوں کی از سرنولتمبر: ای شب میں مؤفق بعارضہ وجع مفاصل گرفتار ہو گیا ماہ شعبان ۲۲۹ ہے تک سلسلہ علالت قائم رہا بجوری ہنگامہ کارزار بھی گرم نہ کیا گیاز گیوں کوموقع مناسب مل گیا پلوں کو درست کرلیا علی الخصوص اس بل کواز سرنونتمبر کرا لیا جہاں پر کہ نصیرا میر البحر ڈوب گیا تھا۔ مزید برآں بل کے آگے دونوں کناروں پر پھروں کے بڑے ہوے وُھس باندھ دیے تاکہ کشتیوں کی آیدورفت نہ ہوسکے۔

نہرائی خصیب کا معرکہ موفق نصحت یا بی کے بعد حملے کا حکم صادر فر مایا جنگی مشتیوں کے بیڑہ کو دوحصوں پر منقسم کر کے ایک کو نہرا لی خصیب کے شرقی جانب اور دوسرے کوغر بی جانب سے بڑھنے کا اشارہ کیا ان دونوں حصوں کے ساتھ مزدوروں' نجاروں اور نفاطوں کی ایک ایک جماعت تھی ایک شتی پرگھاس پھوس اور نے وغیرہ بارکرا کرروانہ کیا تھا۔غرض

ارخ ابن طدون کردیا ہے اور دہسوں کے تو ڑنے کا سامان کشرت سے فراہم کر کے دس شوال ۱۲۹ھے کو عام جملہ کر دیا ہنگامہ کارزارگرم کرنے کو چاروں طرف اپنی فوج کو پھیلا دیا انکلائے بن خبیت 'ابن ابان اور ابن جامع پل کو بچانے کو بڑھے کمسان کی لڑائی جوئے گئی دونوں طرف سے سینکڑوں آ دمی غرق اور ہزاروں قل ہوئے۔ عشاء کے وقت تک بڑے زورشور سے لڑائی جاری رہی بالآ خرعسا کر اسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی مزدوروں نے دہسوں کو تو ٹر کر نبر میں بہا دیا نقاطوں نے روغن نفط کی پیکپاریاں عالی کرنا شروع کر دیں نجاروں نے بینچ کر پل کے پرزہ پرزہ کو ایک دوسرے سے علیحہ و کر دیا اور گھاس پھوس اور نے کو ڈال کر روغن نفط کو چیڑ کر آ گ لگا دی۔ نبر کا دہا نہ صاف اور کشادہ کر دیا گیا کشتیوں کی آ مدور فت ہوات اور آ سانی سے ہونے گئے۔ زئیوں کا ایک گروہ کثیر اس معرکہ میں مارا گیا۔ پھلوگوں نے ایان کی درخواست کی مؤفق نے ان کو اپنے سابیا من و عاطفت میں جگہ دی۔

مؤفق کی نہرائی کے نثر قی جانب پیش قدی فید اپ اوراپ ہراہوں کے مکانات بل جانے کے بعد نہر ابی سے نثر قی جانب چلاآ یا تجارت پیشاور بازاری اس طرف اٹھ آئے ضعف اور مجبوری کے آثار پیدا ہوگئے رسد غلہ وغیرہ کی آ مدتو بالگل بند ہوگئی تھی شہر ہے، جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا تھا وہ بھی تمام ہو گیا گرانی اور گریکی کی بینوبت پنجی کہ پہلے تو زئیوں نے گوڑوں اور گدھوں کو کھایا بعد از الی جب اس نے بھی کھایت نہ کی تو آدمیوں نے کھوڑوں کو کھایا بعد از الی جب اس نے بھی کھایت نہ کی تو آدمیوں نے کہ مورون رہا جب کہ جانب خربی کھر خبید کا دم خم وہ می رہا اور موفق جانب شرق کے منہ مرک کے میں اس سرگری سے معروف رہا جب کہ جانب خربی کو تو کی دو تری چوڑی چوڑی جوڑی جوڑی جوٹی تھا میں ہو گیا گرانی اور او نجی اور اور کی اور اور نجی اور پی کا مکان تھا ہے اس کے مرک کی موب کے بین ہوا تھا ہو سے بڑا موات کی اور اور پی کا مکان تھا ہے کہ بھی کہ وہ کے جوٹ صند تھیں اس کے قریب بھی کر دک گی موفق ہو گیا تھا کہ ذکر بھی کہ اور کے جوٹ سے اس کو میں اس کے قریب بھی کر دک گئی موفق کے خواروں کا لئی کہ میں جانب کو گیا تھا کہ ذکر بھی کی دیر اور کو کھی چا ان کا گرا دی کے میں جل کر خاک و شیاہ ہو گیا عسا کر اسلامیہ نے داخل ہو کرجو کھی پایالوٹ لیا قرب وجو ارکے مکانات میں آگ لگا دی۔

خبیت کے ہمراہ یول کوامان : خبیت کے خاص خاص مصاحبین امان کے خواست گارہوئے مو فق نے نہایت خوشی سے ان کوامان دی انعامات دیئے صلے دیئے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے بازار کا پند بنادیا جو پہلے بل کے قریب بہار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار میں بڑے برٹ تا جرادر ساہو کارر ہے تھے زنگیوں کواس سے بہت مدملی تھی۔ مؤفق نے اس پر حملہ کر دیا اور جلا دیے کے قصد سے نفاطوں کو لے کو آل وغارت کرتا ہوا بڑھا زنگیوں نے بہت مدہ تھا بلد کیا۔ مؤفق کے لئکر کیوں نے آگ کہ اور آتش زنی کا بازاد گرم رہا شام کو خبیت اپنے لئکرگاہ میں لوٹ آیا تجاراور ساہو کار موقع پاکر بالاے شہر میں ایھ گئے۔

قلعه بر قبضه اس واقعه کے بعد خبیت نے مقارہ کی جانب شرقی میں بھی خند قیں کھدوائیں اور دید موں کا یا ندھنا شروع کر دیا جیبا کہ شرکی جانب غربی میں حفاظت کے خیال سے خند قیں کھدوائیں اور دید مے بندھوائے تھے اس کے اہل وعیال غربی

ارخ ابن طدون المعندون المعندو

اس پل کے جل جانے کے بعداد هر خبیت نے دوسرے بل کی تفاظت پرنامی نامی سپر سالاروں کو متعین کیا ادھر موفق نے اس بل کے جلانے کے ارادے ہے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو بڑھنے کا حکم دیا مشہور مشہور نیرو آزماؤں کی ایک فوج مرتب کی گئے۔ بڑے بڑے بڑے سور ماؤں کو اس کی افسری دی گئی۔ بل تو ڑنے کے آلات گرم تیل کی پچکاریاں کاریگروں اور مزدوروں کی بہت بڑی جماعت اس فوج کے ہمراہ تھی۔ دونوں فوجیس رودررد ہوتے ہی بحر سکیس غربی جانب میں ابو العباس کے مقابلہ پر انکلائے اور ابن جامع تھا اور شرقی جانب میں اسد (پیمؤفق کا آزاد غلام تھا) کے مقابلہ پر خبیت اور مہلی لڑر ہا تھا۔ تین ڈیبر کا مل لڑائی ہوتی رہی آخر الامرا لکلائے اور ابن جامع کو شکست ہوئی فتح مندگروہ نے بل بر پہنچ کر مہلی لڑ رہا تھا۔ تین ڈیبر کا مل لڑائی ہوتی رہی آئی کی شعبون ہوگیا۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (صه اوّل)

افکاا نے اور ابن جامع مع اپنے ہمراہیوں کے نہر میں کو دیرا اور مجبوراً ایک گروہ کیر ڈوب کرمر گیا گرید دونوں ہزار خرابی و وقت نی گئے بل کے جلنے کی حالت میں جو شعلے حرارت فاعلی کی وجہ ہے آسان سے باتیں کرنے کو بلند ہور ہے تھا اور پھراجزاء کثیفہ ارضیہ کے بل کے جلنے کی حالت میں جو شعلے حرارت فاعلی کی وجہ سے آسان مکانات باغات اور بازاروں میں کر جائز اور کی شروع کر دی جو کنار سے نہر پر تھے موفق کا لئکر دونوں جانب پھیل رہا تھا۔ خبیت کے اس مکان کولوٹ لیا جس میں محل سرائے جلنے کے بعد آٹھرا تھا عورتوں اور لڑکوں کو تید سے رہا کیا اور زنگیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جو نہر ابی خصیب میں لنگر رہا تھی و جلنے کے بعد آٹھرا تھا عورتوں اور لڑکوں کو تید سے رہا کیا اور زنگیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جو نہر ابی خصیب میں لنگر رہا تھی و جلنے کے بعد آٹھرا تھا عورتوں اور لڑکوں کو تید سے رہا کیا اور زنگیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جنہر ابی خصیب میں لنگر دن تھی امان حاصل کرلی۔ خبیب کو معلوم ہوا تو سخت نا راض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موسیٰ شعرانی (پیزنگیوں کا بہت بڑا نا مورسیہ سالار مان کا خواست گار ہوا تھوڑی دریتو تف کر کے اس کو بھی امان دے دی گئی۔

سلیمان بن موئی کے آنے کے وقت عجب واقعہ پیش آیا زنگیوں کوائی کے نکلنے سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوکراڑنے لگے سلیمان کی طرح سے اُن سے اپنا پیچا چھڑا کرمؤفن کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا مؤفن نے نہایت احرّام سے اس کو تھہرایا حسن سلوک سے چیش آیا۔ اس کے بعد ہی حبل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرا نامور سپہ سالا ربھی امان حاصل کر کے مؤفن کے لئگر میں چلا آیا خدیت اور اس کے اراکین دولت کوان لوگوں کے امان حاصل کرنے سے شخت صدمہ ہوا مگر چارہ کار بی کیا تھا حجمل بن سالم کے چلے آئے سے خبید کوزیا وہ نقصان اس وجہ سے اٹھا نا پڑا کہ بیا کشر مؤفن کے لئگر پر شب خون مارتا تھا جس سے اس کو بے حد نقصان بنجا کرتا تھا۔

شرقی جانب موقی کا قبضہ: انہیں گڑائیوں میں ایک روہ موقی نے در بارعام کیاسر داران لشکر اراکین دولت ارباب شور کی اور وہ نامی نامی سپر سالا رہی حسب مدارج حاضر ہوئے جو لا پنی خالف سے علیحہ وہ دوکرموقی کے سابہ عاطفت میں آکر بناہ گزیں ہوئے تھے موقی نے حمد ولغت کے بعد بناہ گزیں سپر سالا روپ لئکر خالف سے خاطب ہو کر کہا'' میرے عزیر و دلا وروا جم لوگ جس مصیبت میں گرفتار تھاس سے اللہ تعالی نے تم کو ہماری کو شفوں کے ذریعہ سے نجات دی اس کا شکر یہ سب کہ مختارہ کی جانب شرقی پر قبضہ کرنے میں جان تو ٹر کرکوشش کروتم لوگ اس کی راہوں اور ہرتم کے حالات سے بخو بی سب کہ مختارہ کی جانب شرقی پر قبضہ کرنے میں جان تو ٹر کرکوشش کروتم لوگ اس کی راہوں اور ہرتم کے حالات سے بخو بی کہ بھی خوب کے ایک میں ایک تھی اپنے محمن کے احمان \* کے بدلہ میں خالفت و خوب کہ اس میں مور کروشش کی خوشنو دی کے خوال کو خالم خواہ انعام ووں گا 'بناہ گزیں کے بدلہ میں خالفت و خوب کہ اس میں مور کروشش کی خوب کہ اس میں مور کروشش کی تو اور میں کا دولت عباسیہ کے لئے ابنا خون بہانے کو تیار ہیں مگر گڑا ارش سیس مالا روں نے یک زبان ہو کروش کی 'خوب میں خالف کو تا اور شمی کی خوب کہ تو تو کہ کہ موجود ہو گئیں جن کہ موجود ہو گئیں جن کہ بھی کہ اور کو طرف میں کی خوب کی تا مرفول تھی کی خوب کو گئی ہو جود ہو گئیں جن پر کھیے دیا جاروں طرف سے کشتوں گی آئی کہ شروع ہوگی دو دی ایک روز میں بے شار کھتیاں ہوشم کی موجود ہو گئیں جن پر مرار ملاح ملازم تھے۔ دیا جاروں طرف سے کشتوں گی آئی کہ شروع و ہوگی دو دی ایک روز میں بے شار کھتیاں ہوشم کی موجود ہو گئیں جن پر برار ملاح ملازم تھے۔

مؤفق نے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کومخارہ کے شرقی جانب سے دریا کے راستہ حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہ ہدایت کردی کدا گرخیت کے کل سراجلانے پرقادر نہ ہوسکنا تو مہلی کے مکان پرآ کرجم ہونا ابوالعباس کے ہمراہ ڈیڑھ سوجنگی

عرف اور المحالات الم

مؤفق نے خبیت کے مکان پر حملہ کیا خبیت نے اپنے ہمراہیوں کوللکارا چاروں طرف سے جھرمٹ باندھ کر ٹوٹ پر ہے مگر فوراً منہ کی کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس کو حریف مقابل کے تصرف سے بچانے کو آئے تھے اس کو بجھوری اپنے مقابل حریف کے حوالہ کر گئے۔ فتح مندگروہ نے فرش اسباب سامان آ رائش غرض اور جو بچھ پایا لوٹ لیا ہیں نفر عورتیں اور لا کے گرفتار کر لئے گئے۔ خبیت بواگ کرمہلی کے مکان میں جا چھپا شاہی لٹکڑنے تعاقب کیا خبیت نے وہاں بھی بناہ کی صورت نہ دیکھی تو نکل بھاگا۔ ہم کر کے مشتیوں پر بار صورت نہ دیکھی تو نکل بھاگا۔ ہم کو کے مشتیوں پر بار کرنے میں مصروف ہوئے دیکھی کو ان گئے۔ مؤفق نے معہ کرنے مشام ہوگی لٹکر مال غنیمت فراہم کر کے مشتیوں پر بار کرنے میں مصروف ہوئے دیکھی کروا پی گئے۔ مؤفق نے معہ کرنے مظفر ومصنور مؤفق ہے گئے۔ مؤفق نے معہ ایکٹر کے مظفر ومصنور مؤفق ہے گئے۔ مارجعت کی۔

اس واقعہ کے بعد لولوء ابن طولون کے غلام کی عزی آئی جس میں حاضری کی اجازت طلب کی تھی۔ مؤفق نے مصلحاً لولوء کے آنے تک لڑائی موقوف کر دی۔

بند نهرا لی خصیب بر قبضه ۳۶م م ۲۷ ه کولوا ایک عظیم الثان نظر کے ساتھ مؤفق بدیں وار د ہوا۔ مؤفق نے حسب مدارج اس کے نشکریوں کوانعامات اور صلے مرحت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ رنے کی تیاری کا حکم دیا۔

چونکہ خبیت نے زمانہ قبضہ نہرائی نصیب میں پلوں گور واکرایک جدید باندھ دہائہ نہریر دونوں طرف سے ایسا ہندھوایا تھا جس سے پانی کی روانی میں کی آگئے تھی کشتیوں کی آمد ورفت بندہوگی اوراگرا تفاق سے کوئی کشتی وہاں تک پہنچ بھی جاتی تو اس کی واپسی دشوار تھی مؤفق کی آئے تندہ کامیا بی اس باندھ کے توڑنے پرموقوف تھی ایک مدت سے مؤفق اس کے توڑنے کی کوشش کررہا تھا اور خبیت اس کی مدافعت میں سرگرم تھا۔ لولوء کے آنے پرموفق نے اس مہم پر لولوء کو متعین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء کوشش کررہا تھا اور خبیت اس کی مدافعت میں سرگرم تھا۔ لولوء کے آنے پرموفق نے اس مہم پر لولوء کو متعین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء نے نہایت مردا تھی سے تھا گئے۔ غربی جانب میں تھوڑی کی زمین باتی رہ گئی تھی جس پر ہنوز موفق کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر چند مکانات اور باغات تھے جس کی حفاظت پر زنگیوں کا ایک گروہ ما مور تھا ابوالعباس نے اس سے پر جملہ کردیا۔ خالفین میں سے سوائے معدود سے چند کے کوئی جاں برنہ ہوا۔ اس کے بعد لولوء نے بند پر بھی قبضہ کرلیا اور اس کو کھدواڈ الا۔

شبل بن سالم كاحمله ضيت طيش مين آكرخود مقابله برآيا اورابوالعباس موقع پا كرمهلب كے مكان كى طرف بڑھا پناہ گزينوں كى فوج شبل بن سالم كى ركاب ميں تقى شبل بن سالم نے ان ميں سے ایک فکڑى كومليحد و كرے ایک گوشد ميں چھپا كر

تارج ابن ظرون کے جس وقت تم لوگ قرنا کی آ واز سنا جب میں اپ سیاہ پھریرہ کو جو کرمانی کے مکان پر نصب ہے جنبش دوں

یہ ہدایت کردی کہ جس وقت تم لوگ قرنا کی آ واز سنا جب میں اپ سیاہ پھریرہ کو جو کرمانی کے مکان پر نصب ہے جنبش دوں

اس وقت بے تامل حملہ کردینا۔ زنگیوں کواس کی خبر نہ تھی۔ ابوالعباس کے مقابلہ پر بی تو ڈکراڑ رہے تھے خشکی اور دریا میں ہنگا ملہ

کارزارگرم تھا۔ دفعتہ شبل بن سالم نے زنگیوں کے عقب میں پہنچ کر سیاہ جھنڈی کو حرکت دی قرنا والے نے قرنا ہجایا سارا

میدالیٰ جنگ بناہ گزینوں سے بھر گیا جنگ کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہوگیا۔ زنگیوں کا لشکر بے قابو ہو کر بھاگ کھڑا ہوا بزار ہا
مارے گئا ور بے شارڈ وب کردریا ہی میں مرکئے یہ واقعہ ستائیں محرم مسام یوم دوشنہ کا ہے۔

یناہ گزیں زنگیوں کی مرفروشی: اس واقعہ کے دومرے دن وفق نے اپنے مردارانِ الشکر کو جمع کر کے خیب کے نقاقب کی ترغیب دی سب نے یک زبان ہوکرع ض کیا ہم لوگ دولت عباسیہ لئے اپناخون بہانے سے در ایغ نہ کریں گے اور انشاء اللہ تعالی اس ہملے ہیں ہم اس کو بغیر کرفتار کئے ہوئے زندہ واپس نہ آئیں گے مناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عور کر جانے اللہ تا کہ جو ایف مقابل کے مقابلہ سے جی چرا کر ہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں۔ موفق نے نظیوں کی اس مستعدی اور آمادگی پرشکر بیادا کیا۔ جلسہ برخاست ہوگیا۔ سردارانِ لشکرانے اپنے خیموں میں آئے مؤفق فوج کی آرائی اور حملہ کی تیاری میں مصروف ہوا۔

خبیت زنگی کاقل سومفر می و جمعه کا دن تھا تملے کے لئے کر کے دوائل کا تھم دیااور عبور کرنے کے بعد کشتیوں کو ہٹا۔
دیا۔ عسا کراسلامیہ نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے خبیت کے سر پر جا پہنچ گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔ خبیت کا مینہ
اسلامی فوج کے میسرہ سے فکست کھا کر بھا گاخبیت نے ان کے سنجا لئے اور دو کئے پر چند دستہ فوج کوا پے میسرہ سرہ اندکیا
مؤفق نے اس امر کا احساس کر کے خبیت کے میسرہ پر بیلغار کر دی خبیت نے قلب لشکر کواس کی کمک پر متوجہ کیا مگر اس کمک کے
بہتے سے پیشتر میسرہ میں بھکد ڈشروع ہوگئی آئیں کے ساتھ سے امدادی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی چاروں طرف سے تل
اور گیرد دار کا ہنگامہ بر یا ہوگیا۔ خبیت کے ساتھ معدودے چند آ دمی میدان کارزار میں اڑے درہے۔ از ان جملہ مہلی تھا

سرب کا بیٹا انکلائے اور این جامع جیسا نامورسیہ سالار میدان جنگ سے بھاگ نکلاعسا کر اسلامیہ کے ایک گروہ نے ابو العباس کے عم سے ان کا تعاقب کیا اس کے بعد بقیہ دیگیوں نے جمع مو کر ضبیت کے ابھا دنے سے عسا کر العباس نے مشکیں بندھوا کر ایک کشتی میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ دیگیوں نے جمع مو کر ضبیت کے ابھا دنے سے عسا کر العامیہ کو اس محملہ میں پیچھے ہمنا بڑا الیکن پھر اسلامیہ پر پھر مملہ کیا۔ یہ ملہ نہایت پر بچو ہمنا بڑا الیکن پھر سنجال کر ایسائر زور مملہ کیا کہ زنگیوں کے چھے چھوٹ گئے ابتری کے ساتھ گرتے بڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موفق نے ضبیت کا انتہائے نہر الی تصیب تک بڑھتا چلا گیا ہوفت مراجعت جب کہ ضبیت کے ملنے سے ناامید ہو کر آ ہتہ آ ہت میں خبیت کا سرتھا۔ موفق نے اس وقت محمد شکر ادا کیا اور منظر ومنصورا ہے لئکرگاہ میں لوٹ آیا۔

ا نکلائے اور مہلمی کی گرفتاری بر تعین کیا چنا نجرانکلائے اور مہلی دنیاری کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مؤفق نے پینجر پاکرا یک دستہ فوج کو ان دونوں ساہ بختوں کی گرفتار ہوا تھا مہلمی اور انکلائے کی ان دونوں ساہ بختوں کی گرفتار ہوا تھا مہلمی اور انکلائے کی مثلیں باندھ دی گئیں۔ ورمونہ زنگی ہیں واقعہ سے پیشتر خبیت کے اشارہ سے دشوارگز ارپہاڑیوں اور جنگل میں چلا گیا تھا دن دہاڑے لوٹ لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تجارت پیشہ اور مسافروں کو اس سے خت زحت تھی لیکن اس کو جب خبیت کے مارے جانے کی خبرگی بدھوا ہی چھا گئی بڑی بین نہ پڑا مؤفق کی خدمت میں امان کی درخواست کی۔ مؤفق نے نہایت فراخ حوصلگی سے امان دے دی۔ ورمونہ نے امان حاصل کرنے کے بعد منصوبہ مال واسباب کو ان کے مالکوں کے پاس بھیج دیا اور نہایت نیک نمتی سے مؤفق کی خدمت میں دہنے گا۔

اعلان امن مو فق نے اس مہم کوسر کر کے بلادِ اسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اورامان دینے کا گشتی فرمان روانہ کیا اورخود چند دنوں تک امن وامان قائم کرنے اورا نظام کے خیال سے مو فق بیر میں جنسر ہابھرہ 'ایلیہ اورگور د جلہ کی حکومت محمد بن حماد کو عنایت کی اورا پنے بیٹے ابوالعباس کو بغداد کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ ابوالعباس نصف جمادی الثانی مسے بھے کو داخل بغداد ہوا۔ اہل بغداد نے بوی خوثی منائی ساراشہر چراغاں کیا گیا۔

زگیوں کے سردار نے آخر رمضان ۱۵<u>۵ ہے میں خروج کیا</u> تھا اور اپنی حکومت کے چودہ برس جار مہینے بعدا وّل صفر اس من اور کیا ہے میں مارا گیا۔

The Property of the State of the care pages as the continue as a

Para Sala Barangala Barangala Balangan Barangan Barangan Barangan Barangan Barangan Barangan Barangan Barangan

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ فلافت بوعباس (صدادّل)

اسحاق بن كنداج كي سرگرميان

جس وقت احمد بن موی بن بغا کو بزیرہ کی گورزی دی گئی اور اس نے اپنی طرف ہے موی بن اتامش کو دیاررہید پر متین کیا اساق بن کنداج کوخت بر بھی پیدا ہوئی اس کے شکر سے ملیحدہ ہوکرا یک جداگا نہ گروہ قائم کرلیا اور موقع پاکرا کرادیقو بہ پر حملہ کردیا ان کے مال واسباب کولوث کر ابن مساور خارجی ہے جا بھڑ ااور اس کو نہ ننج کر کے موصل کی جانب چلا آیا اہل موصل نے ڈرکر پچھز دنقذ اور مال پر مصالحت کرلی ان دنوں موصل کی حکومت پر علی بن داؤ دھا بنوز اس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دھا بنوز اس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دکواس کی خبر لگ گئی این کنداج کی مدان ہوگی ۔ ابن کنداج تھی بوری بھی آ ملا بندرہ ہزار کی جعیت ہوگی ۔ ابن کنداج تین ہزار فوج سے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی ۔ ابن کنداج نے جوڑ تو ڈلگا کرعلی بن داؤ د کے ہمراہیوں سے سازش کرلی جس سے ابن کنداج فتح یاب ہوگیا ۔ حمدان اور علی بن داؤ دنیشا پور کی جانب بھاگ گیا ۔ اسحاق بن عمر نے تصمین میں جاکر دم لیا ۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ تصمین میں جاکر دم لیا ۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ تصمین میں جاکر دم لیا ۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں خوار روز بعد حال کر است کی مین خوار ابوالعز موی بین زرارہ عائل اردن بعد بھی اس کے ہوش وحواس درست ہوئے تو المداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ والی آلمداور ابوالعز موی بین زرارہ عائل اردن بعد اس کے ہوش دواس درست ہوئے تو المداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ والی آلمداور ابوالعز موی بین زرارہ عائل اردن بعد اس کے ہوش دواس درست ہوئے تو المداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ والی آلمداور ابوالعز موی بین زرارہ عائل اردن بعد است والمداد پر آلمادہ و تیارہ وگیا۔

این کنداج کوسند گورنری: اس اشاه میں دربار خلافت ہے اسحاق بن کنداج کے نام سندگورزی موسل آ پینی ۔ ابن کنداج نے موسل کارخ کیا۔ بینی کداری بن ارازہ نے ایک لا کا دینار نذر کے اور یدورخواست کی کہ اسحاق بن عمر وفیان کی حکومتوں پر بحال رہے دیتے ۔ ابنی کنداج نے اس کو محفود نے کیا تب یہ سب اس ہے جنگ کرنے پرتل گے ۔ ابنی کنداج نے پیخر ہا کر مصطفا اس درخواست کو محفود کر لیا۔ باہم مصالحت ہوگی گریمصالحت عارضی تھی ۔ چنانچہ پھر ہے ہے ہیں کنداج نے پیخر ہا کر مصطفا اس درخواست کو محفود کر لیا۔ باہم مصالحت ہوگی گریمصالحت عارضی تھی ۔ چنانچہ پھر ہے ہے ہیں ان لوگوں نے ابنی کنداج سے معرکہ آ رائی کی اسحاق بن ایوب یسی بی بن شی اور دو اور ورضور سے مقابلہ کیا مگر ابنی کنداج نے ان کو دوبارہ تخلب ' بحراور یمنی قبائل کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ جا کر بڑے زور وشور سے مقابلہ کیا مگر ابنی کنداج نے متعدد لڑا آئیاں ہو کیں۔ مصل مصل میس خوارج کی گرا آئیاں ہو کیں۔ مصاور نے بیان کر دوبارہ مصل میس خوارج کی گرا آئیاں ہو کیا۔ مساور خارجی کر گا اس کے مساور نے بیان کر دوبارہ موبارہ کی بہتر ہے کہ گرا آئیاں ہو کیا۔ سے معرف کو اس کے میاتھ و بیاتھ پر بیت کر کی اس پھر بین فرزاد نے ان لوگوں کے بہتر ہی کہ ہو ہے کہ جمہد کو گرا ہوگی بہتر ہے کہ ایوب بن عیان معرف غلام کے ہاتھ پر بیت کر کی اس سے مغرف ہوجاؤ کیونکہ مساور نے بھر ہی کہ ہو گا کہ بہتر ہے کہ ایوب بن خوارد کی ایوب کی بہتر ہے کہ ایوب بی گرا ہوگی ہوگی اور ایک گئر جرار لے کر چڑا ھا یا ساور کے بیان کر رکھا ہو ان لوگوں نے جواب دیا ' اب بیان کمن کرا گی بھو گرائی ہوگی برافر کی بیت کر کی اس کے مقادم سے کرائی بھی براخی کی اور ایک گئر جرار لے کر چڑا ھا یا مساور کے برائی بھی برائی بھی برائی بھی برائی بھی برائی بھی برائی ہوگی برائی بھی برائی بھی برائی بھی برائی بھی برائی بی کردوبات کیا جو کی گئر کی میں اور ایک گئر جرار لے کر چڑا ھا یا ساور کے حیان می مقادم سے مقادم سے کہ کو کو کی اور کی گئر کی اور کی اور کیا برائی بھی کردوبات کی برائی بھی برائی بھی

ان دا فعات کے بعد السمام علی ہارون سے بنوشیبان جنگ کرنے کوآئے۔ ہارون نے حمدان بن حمدون سے مدد طلب کی چنانچے حمدان خود ہارون کی کمک پرآیا۔ نے خازن پر بہت بنوی لڑائی ہوئی۔ بالآخر ہارون کا پیڑول بھاگ کھڑا ہوااس کی شکست سے خود ہارون بھی شکست کھا کر بھا گااور سے دھیں بہنچ کر معدا ہے تھرا ہیوں کے قیام کردیا۔

حالات راقع بن ہر شمہ جس وقت ۱۷ میں جو بی ارا گیا جیسا کہ ہم او پر کھ آئے ہیں اس وقت اس کے ہمراہیوں نے تع ہوکر دافع بن ہر شمہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی جو تھ بن جا ہر کا ایک سپر سالا رتھا اور پھر جب یعقوب صفار نے بنیثا پور پر قبضہ حاصل کر کے بنوطا ہر کو حکومت کی کری سے اتار دیا رافع بن جشہ ایک چیتا پر زہ تھا۔ یعقوب صفار سے مراسم بیدا کر کے مصاحب بن گیا بچھ عرصہ بعد یعقوب نے ہجتان کی طرف معراجعت کی تو دافع بھی اس کے ہمراہ ہجتان چلا آیا گر یہاں پہنچ کرا سکی خدمت سے علیحہ و ہوکرا پنی قیام گاہ تا ہیں مضافات با دغیس میں آٹھ ہر اتا آ کلہ فجتانی نے دافع کو طلب کر یہاں پہنچ کرا سکی خدمت سے علیحہ و ہوکرا پنی قیام گاہ تا ہیں مضافات با دغیس میں آٹھ ہر اتا آ کلہ فجتانی نے دافع کو طلب کر کے اپنے اشکر کی سپر سالا ری عنایت کی پھر جب فجتانی مارا گیا تو مقام ہرات میں اشکر یوں نے متفق ہوکر اسکوا بنا امیر بنایا۔ کر کے اپنے اشکر کی سپر سالا ری عنایت کی کری پر متمکن ہوتے ہی نیٹا پور پر چڑھائی کر دی۔ ابوطلہ بن سرکب ان دنوں میں انہوں کے میٹھا پور چوال کی آئے قطعاً بند کر دی۔ ابوطلہ نے بجور ہوکر میں وقع نے نیٹا پور کو چھوڑ کر مروکا دراستہ اختیار کیا اور دافع نے نیٹا پور کو چھوڑ کر مروکا دراستہ اختیار کیا اور دافع نے نیٹا پور میں داخل ہوگر قبط کی آئے قطعاً بند کر دی۔ ابوطلہ نے بجور ہوکر نیٹا پور کو چھوڑ کر مروکا دراستہ اختیار کیا اور دافع نے نیٹا پور کی دراستہ کا تھا ہوگر تو نیٹ کر ایک دیا۔ (یواقہ ۱۳ ہے کا ہے)

محمد بن مہندی کی ہزیمت ابوطلحہ نے مرویش پہنچ کرمجہ بن مہندی کو ہرات کی حکومت پرمتعین کیا چنا نچے مرواور ہرات میں محمد بن طاہر کے نام خطبہ میں پڑھا گیا عمرو بن لیف صفار نے بی خبر پاکرفوج کشی کر دی اس معرکہ میں محمد بن مہندی کوشکست ہوئی جس قدر ممالک اس کے قبضہ میں تھے ان سب پڑعمرو بن لیف کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن مہل بن ہاشم اس کی طرف سے مروکا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابوطلحہ اس خوف سے کہ آئی گئی بلامیرے سرنہ آجائے مروسے نکل کر بیکند چلا گیا۔ اساعیل بن احمد سامانی

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ فلافت بزعباس (صداؤل) سے مدد کا خواست گار ہواا ساعیل نے ایک لشکر جراز ہے ان کی مدد کی۔ چنا نچیا بوطلحہ نے مرومیں کانچ کرمجر بن ہل (عمرو بن لیٹ کے عامل) کو نکال باہر کیا اور دوبارہ محمر بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھا یہ واقعہ ماہ شعبان اے بھی کا ہے۔

ای اسے ایسے بھی موفق نے صوبجات فراسان کی گورزی ٹھر بن طاہر کوم حمت فربائی بدأس وقت بغدادی بیں تھاسند گورزی حاصل کر کے فراسان روانہ ہوا۔ بہ کی فیاضر درت وقت فراسان پر اپنی طرف سے رافع بن ہر فہر کو بلورنا بہت کے مقر رکیا اور ما دراء النہر کی حکومت پر نھر بن احمر کو بحال وقائم رکھا۔ دربار خلافت سے اس انظام پر نا راضگی اور عروبن لیدے کی معز ویلی کا فربان صادر ہوا۔ اس پر نھر بن احمر کو بحال وقائم رکھا۔ دربار خلافت سے اس انظام پر نا راضگی اور عروبن لیدے کی معز ویلی کا فربان صادر ہوا۔ اس پر نام بنان مجد تا کی ایک شخص نے پورش کر کے ٹھر بن مہتدی کو مار ڈالا تھا۔ اس وجہ سے ہرات میں بنائب ) حکومت کر رہا تھا۔ پوسف بن معید تا کی ایک شخص نے پورش کر کے ٹھر بن مہتدی کو مار ڈالا تھا۔ اس وجہ سے ہرات میں اس کو امان کی در فواست کی رافع نے نائب ) حکومت کر رہا تھا۔ پوسف نے بیغر پاکر کر دافع آ گیا ہے۔ رافع کے پاس چلا آیا۔ امان کی در فواست کی رافع نے نائب کو امان دی موفق تھار کی اور فواست کی دافع نے موبر کی موبول کا موبول کی موبول کی موبول کی موبول کے بات بھر پاکر کر اس ایک اور اس کو کی موبول کی موبول کو بھر تھی اور فول موبول کو بھر کی کو فرج کے ہم ایسان کھر کر ہوگی میں ابوطی پر پڑھا تھا۔ اس کو کر اس ایدادی فوج کے ہم اور ابلا کی کر اس ایدادی فوج کے ہم اور ابلا کی کر بی کر کر اس ایدادی فوج کر ہم کر اور وڈ کی کومع اس کی رکا ہم کی اور بھر تیا دی سامان جگر میں اور وہ کی کر ابلا کے باس بھا گر ہم کیا اور بعد تیا دی سامان جگر دین لیدے کہ پاس بھا گر ہم کر مہتدی بن حس موبول کر کر نیٹ کی جو بر کہا رافع نے بھر عرصہ بعد رہا کر دیا وہ کو کہا دیا ہو اور اس سے خوار زم چلا آیا اور اہلی خوارز میں سے خوارز می چلا آیا اور اہلی خوارز میں سے خوارز می چلا آیا اور اہلی خوارز می سے خوارز می چلا آیا اور اہلی کو خواری میں کر اس کر اجمدت کی ۔

خلیفہ معتمد اور موفق کی نا انصافی: چونکہ بوجوہ موفق کو ابن طولون سے منافرت اور شکر رنجی پیدا ہوگئ شی اس وجہ سے موفق نے ابن طولون کی معزولی کے خیال سے موئی بن بغا کو بسر افسری ایک عظیم الشان لشکر کے ۲۲۲ھ پیس ابن طولون کی طرف روانہ کیا تھا۔ دس مہیئے تک بیشکر رقہ میں تھم را رہا۔ بالآ خراشکریوں کے باہمی اختلاف و مخالفت کی وجہ سے موئی بن بغا بین ومرام واپس آیا۔

ظیفہ معتمدنام کا خلیفہ تھا کا کاردوبدل ملک کاظم ونیق مرداران النگری تقرر تنزلی غرض حکومت وسلطنت کی زمام موفق (خلیفہ معتمد کے بھائی) کے قبضہ میں تھی۔ وجہ بیتھی کہ موفق میں کفایت شعاری معاملہ بہی سیرچشی اور دانائی کا مادہ قدرت نے کوٹ کوٹ کو جراہوا تھا اور خلیفہ معتمد کوموفق کا اس قدرصا حب قابو ہونانا گوارگز رتا تھا خفیہ طور سے احمہ بن طولون کو اس امر کی شکایت لکھ بھیجی۔ احمہ بن طولون نے تحریک کہ آپ میرے پاس مصر میں چلے آ ہے میں آپ کی اعانت و مدد کروں گا خلیفہ معتمداس امر پر تیار ہوگیا ابن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرض سے ایک فشکر رقبہ میں بھیج دیا۔ موفق ان دنوں زنگیوں سے مصروف جدال وقال تھا خلیفہ معتمد در بارخلافت سے اس کی غیر جا ضری گوفتیمت خیال کر کے شکار کے بہانہ دنوں موصل سے معدا ہے چند سپر سالاروں کے 149ھ میں دارالخلافت سے بقصد مصرروانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچاان دنوں موصل

اور جزیرہ کی حکومت براسخان بن کنداج تھا۔ موفق کے وزیر صاعد بن گلد نے موفق کی جانب سے بوقت روا تکی طلیفہ معتمد کو لکھ بھیجا تھا کہ جس طرح ممکن ہو۔ خلیفہ معتمد کو اثناء راہ سے دارالخلافت کو لوٹا دواوراس کے ہمراہی سرداروں کو گرفتار کراو۔ پس جب خلیفہ معتمد نے سرز مین موسل میں قدم رکھا ابن کنداج نے حاضر ہوکر دست بوی کی غذردی اوراس کے ساتھ ساتھ چند مزرل تک گیا۔ تا تکہ ابن طولوں کی گورنری کے صدودت کی پہنچا۔ ایک روز خلیفہ معتمد کی خدمت میں حاضر ہوکر رسرداروں سے جوخلیفہ کے ساتھ ساتھ ہو کہ گئا ہوں ہوکر کہ نواز کو اس کے موسلے میں خاصر ہوکر کے داروں سے جوخلیفہ کے ساتھ سے مناظر ہوکر کر داروں سے جوخلیفہ کے ساتھ معتمد کی خدمت میں حاضر ہوکر کر داروں نے پہنچہ ایک دونے قالوں کے پاس جاتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اس کو کوئی جو بائن کنداج نواز کر دیا۔ بحث ومیاحثہ ہوئے گا ابن کنداج بولا ''میرالمؤمنین کے صفور میں ان انتویات پر بحث کر نا بے اور بی ہے۔ آپ لوگ قبل کور دیا۔ بحث ومیاحثہ ہوئے گا ابن کنداج بولا ''میرالمؤمنین کے صفور میں ان انتویات بر بحث کر نا بے اور بی ہو جاؤں گئا ''۔ سرداروں نے آس کومنظور کر لیا خلیفہ معتمد کی خدمت سے اٹھ کر ابن کنداج کی خدمت میں آب ہو جاؤں گئا کر کر نے بولگ قائل کر دیا۔ جمہوں کے ابن کنداج ان کور کر کہ خوا میں تو کہ موروز کر آئے کے دائن کنداج ان کور کر کونے اور ایسے حال میں اس سے علیمد گی اختیار کرنے پر فیصوت کی جبکہ وہ وہ نال میں اس سے علیمد گی اختیار کرنے پر فیصوت کی جبکہ وہ دشمنان خلاق کو وہ خاندان حکومت سے معروف بنگ ہے ۔ خلیفہ معتمد نے اس کا پھی جواب نہ دیا۔ کرنے پر فیصوت کی جبکہ وہ دشمنان خلاق کو وہ خاندان حکومت سے معروف بنگ ہے ۔ خلیفہ معتمد نے اس کا پھی جواب نہ دیا۔ کرنے پر فیصوت کی جبکہ وہ دشمنان خلام کر وہ خاندان حکومت سے معروف بنگ ہے ۔ خلیفہ معتمد نے اس کا پھی جواب نہ دیا۔

انہی وجوہات ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو پہلائن طولون نے موفق کے نام کوخطبہ سے نکال دیا اورعنوان خطوط سے بھی محوکر دیا۔اس گتا خی کی خبر موفق کے کان تک پنجی تو خید، برہم ہوا۔ گراس وجہ سے کہ زیکیوں سے مصروف جدال وقتال ہے۔ائن طولون کی گوشالی کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ رفتہ افتہ ظیفہ معمد نہ تک اس کی خبر ہوگئی۔ائن طولون کو در بارخلافت میں طلب کر کے بے عدلعند و ملامت کی اور بہ نظر چشم نمائی معزول کر کے اس کی گورنری پر اسحاق بن کنداج کو متعین فر مایا غرض باب شاسیہ سے افریقہ تک کے بلادائن کنداج کی گورنری میں داخل ہو گئے۔

لوہ (این طولون کا آزاد غلام) جمعس علب قسرین اور جزیرہ کے دیار مقر کا ابن طولون کی جانب سے والی تھا۔

رقہ میں اس کا صدر مقام تھا۔ اس ۲۱۹ھ میں ابن طولون کی بدا قبالی اور موفق سے منحرف ہو جانے کا واقعہ من کر ابن طولون سے باغی ہوگیا۔ رقہ سے نگل کر پالس پہنچا اور اس کولوث لیا۔ موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے ناس کی خواہش کے مطابق جواب بھیجا۔ چنا نچ لولوء پالس سے روانہ ہو کر فرقیسیا میں جا ابر اابن صفوان عقیلی اس شہر کا حاکم تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق جواب بھیجا۔ چنا نچ لولوء پالس سے روانہ ہو کر فرقیسیا میں جا ابر اابن صفوان کو شکست ہوئی لولو علی خواہ بیا اور خود ایک عظیم الشان الشکر کے ساتھ منزل بر منزل کو بھی سے اور انعابات مرحمت فرما ہے بہنچا۔ موفق اس وقت خبیت (زنگیوں کے سردار) سے لڑر ہا تھا۔ بڑی عزت سے بیش آ یا۔

کرتا ہوا موفق کی خدمت میں جا پہنچا۔ موفق اس وقت خبیت (زنگیوں کے سردار) سے لڑر ہا تھا۔ بڑی عزت سے بیش آ یا۔

خلعت اور انعابات مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ لولوء نے ان لڑا ئیوں میں تا موری اور کا میابی حاصل کی۔

اس کے بعدان طولون نے اس سنہ میں بلائسی استحقاق کے ایک لشکر مکہ معظمہ کوموسم جج کے انظام کی غرض سے

ارخ این فلدون میں جمہ والی کہ تھا۔ ابن طولون کے نشکر سے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کر بھا گ گیا۔ موفق نے ایک روانہ کی ان دنوں ہارون بن جمہ والی کہ تھا۔ ابن طولون کے نشکر سے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کر بھا گ گیا۔ موفق نے ایک لشکر جرار معظمہ کو بسر کر دگی جے ساتھ ابن طولون کے شکر سے ہارون کے حوصلے بڑھ گئے۔ مردانگی کے ساتھ ابن طولون کے نشکر کے مقابلہ پر آیا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے نشکر کو شکست ہوئی۔ دوسوسیا ہی مارے گئے۔ سپر سالا ران نشکر کو بزار بزار دینارز ر فابلہ پر آیا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے نشر کو فالی شان فر مان پڑھا گیا جس میں ابن طولون پر لعن طعن کی گئی تھی۔ اہلِ مصریحے وسلامت اپنے شہرکو والی آئے۔

اسی وقت سے لولوء نہایت مستعدی اور جان شاری سے موفق کی خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ سرے ہیں موفق نے خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ سرے ہے میں موفق نے کسی وجہ سے اس کونا راض ہو کر گرفتار کر لیا اور چار لا کھ زرجر مانہ وصول کر کے رہا کیا۔ اس کر مانہ سے اس کے اوبار کی ابتداء ہوتی ہے تھوڑ ہے ہی دنوں میں ایسا مفلوک اور نا دار ہو جا تا ہے کہ نان شبینہ کو بھی محتاج نظر آتا ہے۔ ہارون بن خمارویہ کے آخری زمانہ میں تن تنہا بھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مصروا لیس آتا ہے۔

<u>ا بن طولون کی و فات : مسئ میں باز</u>مان خادم نے طرسوں میں علم بغاوت بلند کر کے ابن طولون کے نائب کو گرفتار کر لیا۔ احمد بن طولون اس وحشت خیز خبر کون کرتاب ندلا سکالشکر جمع کر کے باز مان کی سرکو بی کی غرض سے طرسوں پر چڑھ آیا اور محاصرہ کرلیا۔ باز مان نے شہر پناہ کے دروار ۔ بند کروالئے مجبور ہو کرائن طولون نے انطا کیہ کی جانب مراجعت کی انطا کیہ پہنچ کرعلیل ہوگیا اطباء نے بہت علاج کیا بچھ مود مند نہ ہوا۔ حکومت مصر کے چھیدویں سال انتقال کر گیا۔

این طولون کے انقال پراس کالڑگا تھا در بیمقر کہا گیا۔این طولون کے نائب نے جو دمثق میں رہتا تھا۔ تھا رویہ سے خالفت کی ہنمارویہ نے اس کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر بھیج رہا۔ گرمی د ماغ فروہ ہوگئ بدستورسابق مطبع ہو گیا۔

ان دنوں موصل اور جزیرہ کی گورزی پراسحاق بن کنداج تھا۔ اندار رحباور طریق قرات کی حکومت محمد بن ابوالساج کے ہاتھ بیل تھی۔ ان دنون (ابن کنداج اور ابن ابوالساج) نے شام کی جائیہ قدم بردھانے کی اجازت طلب کی اور کمک کے خواست گارہوئے۔ موفق نے اجازت دے دی اور اعانت وامداد کا وعدہ کیا۔ چنا نچابی کنداج اور ابن ابوالساج نے لکر مرتب کرکے بقصد بلادشام کوچ کردیا۔ قرب وجوار کے جس قدرشہر تھاسب پر بقعہ کرلیا۔ ابن کنداج نے انطا کی صلب اور محص کو دبالیا نائب دمش نے خمار و یہ کو ان واقعات سے مطلع کیا خمار و یہ نے متعدد فوجیں ملک شام کی حفاظت کوروانہ کیں۔ ابن کنداج نے موفق کی امداد کے خوال سے شیراز میں جاکر قیام کیا۔ خمار و یہ کے لئکر نے دمشق میں پہنچ کر ابن کنداج کیا۔ ابن کنداج نے نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوق کی اور موفق کیا۔ ابن کنداج نے نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوق کی کی احداد کی فوق کی کیا ہوں کو اور ایس کے خواس کی اور ابوالعیاس نے ان لوگوں کو جا وطن کر دیا اور کا میابی کے ساتھ ماہ شعبان ای اور ابوالعیاس نے ان لوگوں کو جا وطن کر دیا اور کا میابی کے ساتھ ماہ شعبان ای اور کی کا میابی کی جونڈ اگاڑ دیا۔

اس واقعہ کے بعد خمار ویدنے معدا بے بقید کشکر کے رملہ میں قیام کیا۔ اس کنداج کے حوصلے اس نمایاں کامیابی سے

عارئ ابن طدون المستخد الوالعباس في اجازت حاصل كرك رقد برفون عنى كردى رقد الغود اورعواصم برخار ويدكي جانب الميت بوسط موت المن كردى رقد الغود اورعواصم برخار ويدكي جانب في ابن عباس تقارا بن كنداج كى آمد مصطلع موت بنگ كى تيادى كى فريقين ميں متعدولا ائيال موكى بالآخر ابن كنداج كوفت يا بى حاصل مونى -

ابوالعباس معتصد نے وشق کے انظام سے فارغ ہو گرزملہ کارٹ کیا خیاروید پیزیر پا کرمھر سے رملہ کی حمایت کو آ پنجاد ونوں لشکروں کا ایک چشمہ پرجس کا نام طواحین تھا مقابلہ ہوا۔

چونگذابوالعباس نے ابن کنداج اور ابوالیاج پر برد لی کاالزام لگایاتھا کیونکہ انہوں نے امداد کمک کے انظار میں خارو پیرے جنگ کرنے میں دور کگی کی تھی اس وجہ سے بیدونوں اس معرکہ میں شریک نیس ہوئے ۔

اگر چفارویہ کی رکاب میں ذیادہ فوج تھی۔ لیکن ابوالعباس نے نہایت ہوشیاری اور مردائی سے اپنے لشکر کوآراستہ
کیالڑائی شروع ہوئی خمارویہ اس مصلحت سے کہ اس نے لڑائی چھٹر نے سے پہلے چندوستہ فوج کوایک گوشہ میں چھپار کھا تھا۔
قصد اُلیپ ہوا۔ ابوالعباس جوش کا میا بی میں برھتا گیا۔ یہاں تک کہ خمارویہ کے خیمہ پر بھی بقشہ کر لیا۔ جس وقت اس کے ہمراہی کوشہ سے نکل کر تملہ کر دیا۔ ابوالعباس اس اچا تک ہمراہی کوشہ سے نکل کر تملہ کر دیا۔ ابوالعباس اس اچا تک حملہ سے گھرا گیا۔ جنگ سے آبان کہ کوشہ سے نکل کر تملہ کر دیا۔ ابوالعباس اس اچا تک حملہ سے گھرا گیا۔ جنگ میں بوکراس کے بھائی معبد کو بجا ہے اس کے امیر بنایا اور آب کو فارت کر تا ہوا شام کی جانب بر حااور کل بلادشا میہ پر نہایت اُس اُن سے بہنہ حاصل کر لیا کوئی مزاحت و مخاصت کرنے والا ندھا۔ کموفق اوراس کے بھائی معبد کو بھائی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ ویوں کو جو اُس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ ان نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدیوں کو جو اُس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ ان نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدی ہوں کو جو اُس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ ان نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندما تا تھا۔ قدید یوں کو جو اُس کے ہمراہ خطبہ دیا کہ کوئی ہوئی کوئی کی جانب کی جانب کی ہوئی کی کہ خوال ڈالا گیا۔ خمارویہ اُس نمایاں کا میا بی کوئن کر مارے خوشی کے جامہ میں بھولے ندما تا تھا۔

چند دنوں بعد اہل طرسوں کے دماغ میں بھی بغاوت کے مخارات پڑھ گئے۔ بختی ہوکر ابوالعہاں کو نکال ویا۔ بے چارہ ابوالعہاس بحال پریشان بغداد کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد اہل طربوس نے مازیار کو حکومت کی کری پڑھیکن کیا۔ جب اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا تو اس نے خمار ویہ سے ذر کشر لے کراس کے نام کو خطبہ میں شامل کر دیا۔ نیز اس سے تق میں وعاکی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ خمار دیرنے مازیار کوتیں ہزار دینار پانچ سوتھان فیمتی کپڑوں کے 'پانچ سوگھوڑےا در بے ثار آلات جرب جیمجے تھے۔اس کے بعد جب مازیار نے خمار دیرکا نام خطبہ میں پڑھا تو پچیاس ہزار دیناراور بھیج دیے۔

محمد بن زید والی طبر سنان : ماہ رجب و سے بی حسن بن زید علوی والی طبر سنان نے وفات پائی ہیں برس اس کی عکومت رہی اس کی علامتان کے بعد اس کا بھائی (محمد بن زید) طبر سنان کا والی ہوا۔ ان دنوں خلافت عباسیہ کاعلم قروین میں اؤ کوتکین کے ہاتھ میں تھا۔ اُس نے جار ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ رہے پڑھائی اگر دی۔ محمد بن زید بھی ریٹر پاکر دیلم اور خراسانیوں کی ایک بہت بوی جاعت کے کرمقابلہ پڑآیا خوب محمد مان کی لڑائی ہوئی بالا خرمحہ بن زید کو تکست ہوئی اور بھاگ کرج جان پہنچاس کے لئکر کے چھ ہزار سیابی ہلاک ہوئے جن میں سے دو ہزار اور گرفتار کر لئے گئے۔ بے شار مال و

يدوا قعة الماعي كالب ويكفوتان كالل ابن اثير جلد مسفي ١٦٨ مطبوعه مصر

تاریخ این طدون \_\_\_\_\_ خلاف بوکرخلافت عباسیدگا جند اگا ژویا ایل رے سے ایک لاکھ دینار تا وال بنگ وصول اسباب باتھ آیا ان کو دینار تا وال بنگ وصول کے اور این عبال ویا۔

رافع بن ہر شمہ کی جرحان برقون کئی اس واقعہ کے بعد عمر و بن لیف کو دربار خلافت سے معزول کا فرمان بہنچا اور زمام حکومت خراسان محمد بن طاہر کے بہرو کی گئی۔ اس نے اپنی نیابت پر دافع بن ہر شمہ کو مقرر کیا۔ هے ہیں رافع بن ہر شمہ کے خرجان پر فون کئی گئے۔ رہائے ہیں ارفع بن ہر شمہ کو مقر دکیا۔ و کئی گئے۔ رہائے نے اس آباد کھی گئے۔ رہائے نے اس آباد کھی گئے۔ رہائے نے برائی کے عاصرہ کرایا۔ دو برائی کے عاصرہ کے بن زید طول حصارے تنگ آ کرشب کے وقت جیس بدل کر ساریہ کی جانب چلا گیا۔ رافع نے اس تا کا محاصرہ اس نواقعہ کیا۔ متعدد راف کیا گئی۔ رہائی گئی۔ رہائی کے بیار کی جانب چلا گیا۔ رافع کی خدمت میں حاضر سالوس کا محاصرہ اس نہ بارون کو سازیہ اور طرستان کو چھوڑ دیا۔ (بیوا قدیمے ہے ہے ہے کہ بن زید ہے ) رہ بی بن قاران نے طرستان میں رافع کی خدمت میں حاضر سالوس کی خور کہ خور ان کیا۔ جل بن کا فی والی سالوس کی خور کی گئی اور وہ ایک گئی والی سالوس کی خرائی گئی اور وہ ایک گئی والی سالوس کی خرائی گئی اور وہ ایک گئی والی سالوس کی خور کی گئی ہوگیا ایک مدت تک سالوس کی چھوڑ ویلی ہی کہ کہ میں زید کوان کی خور کئی گئی اور وہ ایک گئی والی میں محصور میں اور میں من کور کر کے درافع آر بہا ہے سرز مین دیلم کر بنا تو کہ خور کی کہ جو کے ہیں۔ رافع نے اس کی خور کی کہ کی جانب کور کی کہ میں تکہ ہوگیا گیا۔ پھر وہاں سے رہے کی طرف مراجہ میں کا ورو ہیں تھی رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے وہ مجھے میں والی میں مقارت کا بازارگرم کر دیا اور ہیں تھی رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے وہ مجھے میں والی ہی گئی۔ کہ کہ تا تو اس کی خور وہیں تک پھا گیا۔ پھر وہاں سے رہے کی طرف مراجہ میں کا ورو ہیں تھی رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے وہ مجھے میں والی ہی گئی۔

این کنداج اور این الی الساح کی مخالفت: (سمع بین) این الی الساح قشرین فرات اور ده کا گورز تفا اس سے اسحاق بن کنداج کی جو بزیرہ کا حاکم تھا رہی پیدا ہوگئی جورفۃ رفۃ بغاوت کی حد تک پہنے گئی۔ این الی الساخ نے خلار وید این طولون والی مطربے خط و کتابت کر کے اطاعت قبول کر کی اورفشرین میں اس کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ مزید اطمینان کے لئے اپنے بیٹے دیوداد کو بطور اپنے ضامن کے بھیج دیا۔ خمار ویہ نے بہت سامال واسباب این ابی الساخ کوروانہ کیا اورشام کی جانب کوج کردیا این ابی الساخ نے مقام بالس میں اس سے ملاقات کی اور صلاح و مشورہ کر کے این ابی الساخ نے فرات کورق کردیا این ابی الساخ نے مقام بالس میں اس سے ملاقات کی اور صلاح و مشورہ کر کے این ابی الساخ نے فرات کورق کی جانب عبور کیا۔ اسمال مقابلہ برآ یا گزائی شروع ہوگئے۔ آخری تقید ہوا کہ اسمال کی فوج میدان کی جورک کے دقہ جگ سے بھاک گئی آئی ابی الساخ نے اس کے مقوضات پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد خمارہ یہ فرات کوعور کر کے رقہ بہنی ۔ اسمال کی بین کر قلعہ مارہ یں میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ ابن ابی الساخ نے قلعہ مارہ ین کو جا کر گھر لیا۔ گر تون ہو گر تی ہو گیا۔ ابن ابی الساخ نے قلعہ مارہ ین کو جا کر گھر لیا۔ کورونا چار قلعہ دنوں بعد ابن ابی الساخ کو بعض قبائل عرب کوزیر کرنے کی غرض سے شجار جانے کی ضرورت پیش آگئے۔ چارہ ناچار قلعہ مارہ ین سے کا صرورت پیش آگئے۔ چارہ ناچار قلعہ مارہ ین سے کا مرام سے سے اسمال کی میں اس کے بعد کا مرام کی دوران کی کورونا کی مرورت پیش آگئے۔ جارہ ناچار قلعہ مارہ ین سے کا مرام کیا۔

خوث قستی ہے ابن ابی الساج کوخبرلگ گئی مقام برقعید میں چھیڑ چھاڑ کی۔خفیف ی لڑائی ہوئی۔اسحاق مجکست کھا کر پھر

تارئ أبن ظدون \_\_\_\_ ظافت بوعماس (حصدالال) ماروین میں واپس آیا اوراین ابی الساج نے صوبجات جزیرہ اور موصل پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ دونوں مقامات برخمارویہ اوراس كے بعداين نام كاخطب ير ها ابن الى الماج نے موصل ير متصرف وقابض مونے كے بعداين غلام فتح نامى كوموسل كے مضافات میں خراج وصول کرنے کو بھیجا۔ مرح میں پہنچ کرفتے نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے قریب یعقوبید کی فوج یڑاؤڈالے ہوئے تھی۔ فتح نے کہلا بھیجا <sup>وم</sup>تم لوگ ناحق جمع ہور ہے ہو جھیے تم لوگوں سے چھیمر و کارنہیں ہے میں تھوڑے <del>دنوں</del> کے لئے آیا ہوں دوچارروز قیام کرے چلا جاؤں گا''۔ یعقوبیرین کرمنتشر ہو گئے۔ فتے نے ایک روزغفلت کی حالت میں یعقوب پر شب کے وقت دھاوا بول دیا۔ یعقوبیہ کوشکست ہوئی۔شکست خوردہ گروہ نے بھاگ کران لوگوں کے یاس دم لیا جواطراف و جوانب میں منتشر ہو گئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے لشکر پر دفعتہ حملہ کر دیا۔ فتح کے ہمراہیوں میں ہے آٹھ سوآ دی مارے گئے۔ ایک سوادهراُ دهرمنتشر ہو گئے تقریباً سوآ دمیوں کوساتھ لے کرفتح جان بچا کر بھاگ گیا۔

ابن الى الساج كى سركشى ان واقعات كے بعدابن الى الساج في اروبي سرشى كى اور پيان اطاعت تو رويا۔ خمارویہ نے اس سے مطلع ہوکرمصر سے ایک عظیم الثان فوج لے کرشام پر چڑھ 'آیا آبن ابی الساج مقابلہ پرتل گیا دونوں فریق متصادم ہو گئے۔ پہلے تو خمان یہ کے میمند کو شکست ہوئی گرخیار ویہ نے سنجل کراہیا جملہ کیا کہ ابن ابی الساج کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے خمارویہ نے اس کی لشکر گاہ کولوٹ کرحمص کی جانب قدم بڑھایاحمص میں ابن ابی الساج بہت مال و اسباب اور سامان جنگ چھوڑ گیا تھا جس پر جن رہ میہ کے لشکر نے قبضہ کرلیا تھا اور جب این ابی الساج مص کے قریب پہنچا تو خمار دیہ کے لٹکرنے خمص میں داخل ہونے سے نعر نب کیا مجور ہو کر حلب کا قصد کیا اور جب بیمعلوم ہوئی کہ خمار دیہ تعاقب میں ہے تو حلب سے نکل کررقہ کا راستہ لیا اور فرات کوعبور کی کے موصل بہنچ گیا اس کے بعد بی خمار و یہ بھی موصل کے قریب آ يبنيان إلى الساج في موصل جهورُ ديا ورحديثه جلال يا-

خماروں اور اسحاق کا اتحاد اسحاق نے ابن الی الباج سے شکست اٹھانے کے بعد خماروں سے سازش کر لی تھی اور ماروین سے نکل کرخمارویہ کے تشکر میں آرہا تھا۔خمارویہ نے موصل میں پہنچ کراسجاق کوبسر افسری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ اتن ابی الساج کے تعاقب میں روانہ کیا اس کشکر میں بڑے بڑے تجربہ کاراور جنگ آ زمودہ سپہ سالار بھی اسحاق کی ماتحتی میں روانہ کئے گئے تضامین الی الساخ کو جاسوسوں نے خبر کر دی حدیثہ سے نکل کر د جلہ کوعبور کر کے تکریت کی طرف روانہ ہوا اور اسحاق کنارہ وجلہ پر بینچ کر دریاعبور کرنے کی غرض سے کشتیوں کی فراہمی میں مصروف ہوا ہنوز کشتیاں پوری طرح سے فراہم نہ ہو کی تھیں کہ ابن الباج نے رات کے وقت تکریت ہے کوچ کر دیا تمام رات سفر کیا کرتا تھا اور دن کوکسی مقام میں جھیپ جاتا تفاغرض سفرو قیام کرتا ہوا چوتھے روز موصل کے قریب چنچا اسحاق کواس کی خبرلگ گئی وہ موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ ابنِ ابی الساج كى ركاب مين دو بزارفوج هى اوراسحاق كے ساتھ بيس بزار نبردآ زيا تھا موصل كے باہر قصر حرب بين برنگامہ كارز اركرم كيا کیا باوجود یکداسحاق کی فوج زیادہ تھی مگر پھر بھی ابن ابی الساج کے مقابلہ میں نہ تھرسکی خوداسحاق بدحواس کے عالم میں بھاگ کفر اہوا ابن ابی الساج نے رقہ میں پہنچ کرموفق کی خدمت میں عرض داشت بھیجی اور اس امر کی استدعا کی کہ تھم ہوتو فرات کو

اسخاق نے ابن ابی الماح سے شکست کھانے کے بعد خمار وید کے پاس جاکر دم ایا اور اس سے ایک تا زہ دم فوج کے رابن ابی الماح کی طرف بڑی ہوئی تھی اوراً س کے کر ابن ابی المتاح کی طرف بڑھا دریائے فرات پر بینج کر تھر گیا اس کنارہ پر ابنی ابی الماح کی فوج پڑی رہیں ایک روزشب کنارہ پر اسحاق نے بینج کر اپنا مور چہ قائم کیا ایک مدت تک دونوں فوجیں بلاکی گرائی کے مقابلہ پر بڑی رہیں ایک روزشب کے وقت اسحاق نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوفرات کے عبور کر کے ابن ابی الماح کے لئکر پر شب خون مارنے کا اشارہ کر دیا ابن ابی الماح کے لئکر کو اس اچا تک حملہ کی خرز نہتی اس وجہ سے اس کو شکست اٹھانی پڑی پھر میلئکر بھاگ کر ابن ابی الماح کے پاس رقد بہنچا۔

ابن ابی السائ بحیثیت گورنر آذر بایجان اده اس واقعہ کے بعدائن ابی السائ نے رہے الاول استاھیں رقہ سے بغدادی جانب کوچ کردیا۔ موفق نے عزت واحرام سے تغیرایا۔ خلعت دی انعامات عنایت کئے۔ ادھر اسحاق نے میدان خاتی دیکھ کردیار دبیعہ اور دیار معز غرض کل سرزین جزیرہ پر قبضہ کرلیا۔ بچھ عرصہ بعدای سنہ میں موفق نے ابن ابی الساخ کو قدر افزائی کے طور پر آور بایجان کی گورنری عنایت قرمائی۔ چنا نچہ ابن ابی الساخ سند گورنری عاصل کر کے آدر بایجان کی طرف روانہ ہواجس وفت دہ مراغہ کے قریب پہنچا عبداللہ بن حمین ہدائی حاکم مراعہ نے اپنے صوبہ سے راستہ نہ دیا اور مراحت کی ابن ابی الساخ نے بہت بجہ سمجھا یا طرجب وہ نہ سمجھا تو حملہ کردیا پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر مراغہ بر ماغہ بی جا چھپا ابن ابی الساخ نے مراغہ میں بی کھی کرماغہ بر ماغہ بر عاصرہ ابیان پر بے فکری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے لگا۔

علی جا چھپا ابن ابی الساخ نے مراغہ میں بی کے کرماصرہ ابیان پر بے فکری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے لگا۔

قابض ہو کو عبد اللہ بن حسین کول کر ڈالا اور اسے صوبہ قدر با بیان پر بے فکری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے لگا۔

عمر و بن لیب اموفق نے یعقوب بن لیٹ کے مرنے کے بعد عمر و ان لیٹ کوخراسان اصفہان ہجتان سندھ کر مان اور پہلی بغداد کی افسری عنایت فر مائی تھی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ اس بن لیٹ کی طرف سے فارس کا تھم محمد بن لیٹ تھا اس نے ۲۱۸ھ میں اپنے امیر (عمر و بن لیٹ) کی مخالفت پرآ مادگی ظاہر کی بلکہ اس سے باغی و منحرف بھی ہو گیا عمر و بن لیٹ نے یہ خبر پاکر محمد بن لیٹ پر بخیال چشم نمائی اور سرکو بی فوج کشی کردی۔ مقام اصطحر میں صف آرائی ہوئی اور نمک حرام حاکم کوشکست ہوئی۔ کمال جدو جہد سے جان بچا کر بھا گا عمر و بن لیٹ نے اس کے شکرگاہ کولوٹ لیا اصطحر کو بھی زیر وزیر کرڈ الا اور ایک دستہ فوج کو تحمد کے تعاقب اور گرفتاری پر مامور کیا۔ دوئی چارروز کے بعد وہ گرفتار ہو کرآگی عمر و بن لیٹ نے کر مان کی جیل میں اسے قید کر دیا۔

تاریخ این ظرون و میان در ایفت ، ظروف طلائی ، نقر کی ، گھوڑ ہے اور خوبصورت غلام اونڈیال جن کی قیت قیت مین دولا کھ دیار تھی اور کھر بن عبید کردی حاکم رام برمز پر بلغار کرنے کی درخواست کی خلافت میں روانہ کیں اور کھر بن عبید کردی حاکم رام برمز پر بلغار کرنے کی درخواست کی خلافت پنائی نے اچازت دے دی عمرو بن لیث نے تھم پاتے ہی ایک سپر سالا رکو بسرافسری ایک فوج جرار کے ساتھ رام برمز کی جانب روانہ کیا ہے جی بن عبید کردی گرفتار ہو کرعمر و بن لیث کے روبر دیش ہوا عمر بن لیث نے اسے قید کردیا۔

عمرو بن لیث کی معترولی: اس واقعہ کے بعد ا<u>سلامی میں طیفہ معتد نے عمرو بن لی</u>ث کومعزول کردیا اور تجاج خراسان سفر مکہ معظمہ سے والیس آئے تو اس کی معزولی اور محد بن طاہر کی تقرری سے آگاہ کیا اور تھم صادر فر مایا کہ برسرمنبر عمرو بن لیث پر لعنت کی جائے اور صاعد بن مخلد کو فارس کی طرف عمرو بن لیث کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا جائے ۔صاعد نے سامان سفروجنگ درست کر کے فارس کی جانب کوچ کردیا۔ محمد بن طاہر نے اپنی ہی ٹیابت میں خراسان پر رافع بن ہرخمہ کو ما مورکیا۔

ابھی صاعد فارس تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ در بارخلافت سے ایک شاہی فرمان احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف حاکم اصفہان کے نام عمر و بن لیٹ سے جنگ صا در کرنے کا صادر ہوا۔ احمد بن عبدالعزیز نے اعلان جنگ کر کے لڑائی چھیڑ دی۔ صبح سے ظہر کے وقت تک بڑے زور وشور کی لڑائی ہوتی رہی عرو بن لیٹ کے ہمراہ پندرہ ہزار فوج تھی اور شاہی لشکر کی تعداد ہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔ عصر کے وقت تک بڑے وہن لیٹ کو تکست ہوئی در ہمی (عمر و بن لیٹ کا سپر سمالار) زخمی ہوا سوسر دارنا می نامی مارے گئے تین ہزار گرفتار کے گئے باتی لشکر وہا نے ہتھیار ڈال دیتے اور امان کی درخواست کی لشکر گاہ کولوٹ لیا گیا بے شار مال واسیاب ہاتھ آیا۔

ابوطلحہ اور علی بن لیٹ کی اطاعت: پھر اس ان کی جائے ہو کی ایٹ کی گوٹا کی اور سرکو ہی کی غرض سے فارس پر فوج کئی کی عمر و بن لیٹ نے بیٹ ٹھر کو ارجان کی جائے ہو اور انہ کیا اس کے مقدمہ الجیش پر ابوطلحہ بن شرکب تھا اور عباس بن اسحاق کوسیراف کی طرف برھنے کا تھم دیا جھر اور عباس کے ساتھ بری بری فوجین تیس کار آزموہ واور تج بہ کارس سالا روں کی ماتحی میں شرح بن ایو کے مقابلہ پر پہنچا کچھ ایسا پر غوب ہوا کہ جا کر موفق کے قدموں میں گر پڑا اور امان کی استدعا کی جوفور آمنظور کر گی گا ور عمر و بن لیٹ کا بازوٹوٹ گیا ہمت بازگر کر مان کی جانب لوٹ آیا۔ اس کے بعد موفق کو ابوطلحہ کی طرف سے بدطنی بیدا ہوئی اور شیراز کے قریب بھنچ کر گرفتار کر لیا اور مال واسباب اپنے بیٹے ابوالعباس معتضد کو دے دیا اور عمر و بن لیٹ کی جو ان کا تھا تھیں ہوئی کے کہوفی ہی موفق بھی اپنی کامیا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس کے بھا تی بار ایف بن رافع بن ارب کے کہوفی بن لیٹ بن رافع بن خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ کی دوٹوں بیٹوں لیٹ کی دوٹوں بیٹوں لیٹ کے موفق کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ کے دوٹوں بیٹوں کی دوٹوں بیٹوں لیٹ کی دوٹوں بیٹوں کی کی دوٹوں کی دوٹوں بیٹوں کی دوٹوں بیٹوں کی دوٹوں کی کیٹوں کی دوٹوں کی کی دوٹوں بیٹوں کی کی دوٹوں کی کی دوٹوں کی دوٹوں کی کو دوٹوں کیٹوں کی کی دوٹوں کیٹوں کی کیٹوں کی دوٹوں کی کیٹوں کی دوٹوں کی کیٹوں کی کو دوٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کی کوٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کی کوٹوں کی کیٹوں کی کوٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کی کیٹو

موفق کی مراجعت : ۱<u>۲۲ ج</u>یس ابتکین کے سکرٹری (ماذرائی) نے موفق کی خدمت میں ایک خفیۃ تریراس مضمون کی بھیج دی کدابوتکین کے پاس بہت سامال واسباب ہے آپ تشریف لایئے اور سب پر قبضہ کر کیجئے۔موفق نے بی خبر پاتے ہی بلاد

بناریخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلات بنوع ای (صداقل) جیل کا قصد کیا و بال اور مایون ہو کر کرخ آیا اور گرخ سے اصفہان کی طرف بقصد احم بن عبدالعزیز بن ابی ولف روانہ ہوا احمد بن عبدالعزیز نے مین کرائے مکان کو معدفرش و جملہ اسباب وسامان کے موفق کی قیام کی غرض سے چھوڑ ویا اور ایل وعیال اور لشکر کو دوسرے مقام پر روانہ کر دیا۔

معتضد کی گرفتاری موفق نے والی اصفہان کے بعد واسط میں پھر صدقیام کیا۔ پھر واسط ہے والی ہو کر بغداد آیا اور ظیفہ معتمد علی اللہ کو مدائن میں چوڑ تا آیا۔ بغداد کی کا اپنے بیٹے ابوالعباس معتضد کو بعض اطراف بلا داسلامیہ کی طرف جانے کا تھم دیا۔ معتضد نے انکار کیا۔ موفق نے قید کا تھم صا در فر مایا اور چند سیدسالا روں کو اس کی نگر انی اور حفاظت پر مامور کیا اس سے اہل بغداد کو اشتعال پیدا ہوا۔ موفق کو اس کی خبر لگ گی اور وہ سوار ہو کر میدان کی طرف آیا سیدسالا ران انشکر اور عوام الناس اس کی صورت دیکھ کر دم بخو قرہو گئے موفق نے ان لوگوں کو ناطب کر کے کہا '' تم لوگوں کی کیا حالت ہے؟ کیا تم لوگ محتصد نیا دو میرے بیٹے پر مہر بان ہو؟ میں نے مصلحاً اپنے بیٹے کو تندید کی غرض سے قید کیا ہے تم لوگوں کا اس معاملہ میں وخل دینا فضول ہے''۔ اہلی بغداد مین کروائیں آئے (بیوا قعدا سے اچکا ہے)

موفق کی علالت جن دنون مول لا دجل میں تھا آئیں ایا م میں اے دج نقر س کا عارضہ لاتن ہوگیا تھا۔ والی ہوتے ہوئی این ہوئے موض اینا ترقی پذیر ہوگیا کہ گوڑے بر سوار نہ ہوسکا تھا میا نہ (پاکل) پر چلا کرتا تھا۔ ماہ صفر ۸ کا چین اپنے محل سرا پہنچا۔ اپنے سکرٹری ابوالصقر ابن بلبل کوطلب کر ہے تھم دیا کہ مدائن جا کر خلیفہ معتمد اور اس کی اولا دکو بلالا و ابوالصقر سیدھا مدائن چلا گیا اور خلیفہ معتمد کوم ماں کی اولا دکے موفق کے محل سرامیں بلالا یا معتصد کے مکان کی طرف جہاں پروہ قیدتھا نہ گیا اور نہ اُس کوموفق کی شدے علا اُسٹ کی اطلاع دی۔ ہواخوا ہاں معتصد کو بینا گوارگز اراخاد مان معتصد شور وغل مجاتے ہوئے معتصد کے مکان پر پہنچ تھاں قر ترمعتصد کونکال لائے اور اس کے باچہ موفق کے سر ہانے لاکر بٹھا دیا۔ موفق پر اس وقت عثی طاری تھی ذرا ہو آئ یا آئی کھیں کھولیں تو معتصد کو بلاکر پیار کیا اور اس کے باچہ موفق کے سر ہانے لاکر بٹھا دیا۔ موفق پر اس وقت عثی طاری تھی ذرا ہو آئی آئی آئی کھیں کھولیں تو معتصد کو بلاکر پیار کیا اور اس نے باچہ شوایا۔

ارائین دولت 'سیدسالاران فوج اور شای آشکریه خیال کرکے کد موفق نے وفات پائی ابوالصقر کے پاس جمع موسے پھریین کر کہ ماشاءاللہ موفق ہنوز بقید حیات ہے سب کے سب ابن الی الساج ابوالصقر کوچھوڑ کر موفق کو دیکھنے دوڑ پڑے بعداز ان ابوالصقر ان لوگوں ہے اپنا پیچھا چھڑا کر موفق کے کل سرامیں حاضر ہوااس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔

موفق کی و فات اس اثاء میں دشمنان ابوالصقر نے یہ خبر اڑا دی کہ ابوالصقر نے موفق کے مال واسباب کے ذریعہ سے فلیفہ معتد کے تقرب کی کوشش کی ہے اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ لشکر بوں اور عوام الناس نے اس کے مکان کولوٹ لیا عور تیں بغیر چار داور پر دہ کے نکل پڑیں۔ مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گئن جھی کیٹ جاتا ہے۔ پاس پڑوں کے مکانات بھی کٹ گئے جیل کے درواز نے تو ڈکر قیدی رہا کر دیئے گئے موفق کو پھڑ ہوش آیا تو آپنے بیٹے ابوالعباس معتقد اور ابوالصقر کو تعتیب عنایت کی سب رخصت ہو کر آپ اپنے مکانات پر آئے مگر معتقد نے حفاظت کے خیال سے اپنے غلام کو پولیس لین پر اور محمد بن عائم کو ٹر تی جا نب مگر آئی ہو کہ اور کہ بن عائم کو ٹر تی جا نب گرانی پر مامور کیا۔ جس وقت ماہ صفر الرسمان ہونے کو تا ٹھر را تیل باقی رہ گئیں موفق نے دائی اجل کو لیک کہہ کر سفر آخرت اختیار کیا اور رصاف میں مدفون ہوا۔

اس حادثہ جال گداز کے بعد سیر سالا دان اشکر اور اراکین دولت نے جمع ہوکر موقق کے بیٹے ابوالعباس معتقد باللہ کی بعث جال گداز کے بعد سیر سالا دان اشکر اور اراکین دولت نے جمع ہوکر موقق کے بیٹے ابوالعباس معتقد ولی بیعت ولی باللہ کی بیعت اس شرط پر کی کہ مقوض بن خلیفہ معتقد علی اللہ کے بعد ابوالعباس معتقد باللہ وارش خلافت ہوگا۔ بیعت ولی عہد کی کے بعد محتقد نے ابوالصقر بن بلبل کو معداً س کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلیا۔ مکانات اور کل اسباب و مال لثوا و یا۔ قلمہ ان وزارت عبد اللہ بن سلیمان بن وہب کے بیر دہوا ہے مین ابی الساح کو واسط کی جانب بھیجا گیا۔ تا کہ وصیف خادم معتقد کو بغداد میں واپس لائے۔ مگر اس میں کامیا بی نہیں ہوئی وصیف نے مراجعت سے افکار کیا اور سوس جلاگیا اور و ہیں قیام پذیر ہوگیا۔

قرامطہ کا ظہور قرامط کا بندائی زمانہ جینا کہ مؤرخین نے اپناخیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ہے کہ اطراف کوفہ میں ایک شخص زاہد و مقی اسکاھ میں ظاہر ہوا جس کواس وجہ سے کہ بلل پر سوار ہوا کرتا تھا کر میط کہتے تھے جس کا معرب قرمط ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا حمدان نام اور قرمط لقب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدی محبت اہل بیت تھا اور ان میں ہے ایک آنے والے کا منظر تھا بہت سے آدمیوں نے اس کی اتباع کر لی تھی ۔ میم گورز کوفہ نے اس کو گرفتار کر جیل میں ڈال ویا اتفاق یہ ہوا کہ محافظین جیل کی ففلت کی وجہ سے بھاگ نکلا اس پر قرمط کے تبعین نے بیاڑا ویا کہ قرمط کوفید آنے جانے سے نہیں روک تھی۔ قرامطہ کا یہ تھیدہ بھی ہے کہ قرمط و بی تھی ہے جس کی احمد بن محمد بن حفیہ نے بشارت دی ہے۔ قرامط کے مقائد مذہبی سے متعلق یہ بھی ہے کہ بیا یک کتاب بیش کرتے ہیں جس کی احمد بن محمد بن حفیہ نے بشارت دی ہے۔ قرامطہ کے مقائد مذہبی سے متعلق یہ بھی ہے کہ بیا یک کتاب بیش کرتے ہیں پر بسم اللہ الرحل کے بعد لکھا ہوا ہے ۔

"يقول الفرج بن عثمان من قريته لغران اعيته المسيح و هو عيسى و هو الكلمة و هو المهدى" " و هو احمد بن محمد بن الحنفية و هو جريل و ان المسيح تصور له في جسم انسان تهال له انك"" انداعيته و انك الجة و انك النافته و الكي يحيى بن زكريا و انك روخ القدس"

الحمد لله بكلمة و تعالى باسمه المتخذ لاوليائه بادليا يه قل ان الاهلة مواقيت للناس "ظاهر بالمعلم عدو السنين و الحساب و الشهور و الايام و باطهنا أوليائي الذين عرفوا "عبادى سهيلى القونى يا أولى الإلباب و أنا الذي لااسئل عما افعال و أنا العليم الحكيم" و أنا الذي ابلو عبادى وامتحن خلقى فمن صبر على بلائى و مختنى و اختيارى القيته "في جتنى و نعمتى و من زال عن

تاریخ این ظرون \_\_\_\_ ظافت بروم ان (حقه اول)

امرى و كزب رسلى خلاته سهانا في علايي و اتممت اجلى و اظهرت "" على السنته رسلى فانا الذي لم يعل على جار ألا وضعته و اذللته فبس الذي اصر "" على امره و دوام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به موقنين اولئك هم الكافرون"

اوردکوع کرے دکوع میں دوبار "سبحان رہی ولاب العزة عما الصف الطالمون" پڑھے۔ بعداز اسجدہ کرے بحدہ میں "الملّه اعلی" دوبار" الملّه اعظم" ایک بار کے سال بھر میں دودن روزہ رکھا یک مہر جان میں دوسرا نبروز میں ۔ نبیذ حرام ہے۔ شراب حلال ہے۔ جنابت میں خسل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وضوکر لینا کافی ہے دم داراور جنگل والے جانوروں کا کھانا حرام ہواور جو تخص فزامطہ کا نخالف ہوااور مقابلہ کھانا حرام ہواور جو تخص فزامطہ کا نخالف ہوااور مقابلہ کہ آئے اس کا قبل کرنا واجب ہے اور جو تخص فزاف ہو مگر برسر مقابلہ نہ آئے اس سے جزید لیا جائے۔ اس فتم کے دعاوی شنیعہ اور مسائل متعارضہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بیدند ہو بنہایت لغواور جھوٹا ہے۔

فرج بن کی جس کے متعلق قرامط کی کتاب مذکور کے شروع میں پیکھا ہے کہ بیقرامط کا دامی ہے قرامط اس کو ذکر و پہلے میں مہرویہ کے لقب سے یاہ کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس فضی کا ظہور قبل واقعہ آل خیب ہوا ہے اور اس نے اس سے امان طلب کی تھی۔ اس کے پائی گیا تھا اور بید کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک سوتلواریں ہیں آؤ ہم اور تم مذہبی مناظرہ کر کے ایک خدجب پرہم اور تم ہوجا کیں تا کہ بوڈ نے نہ ورت ایک دوسرے کے معین وید دگار ہوں۔ خبیت نے اس رائے کو لیند کیا اور دونوں میں مناظرہ ہوا تھا تی بید دونوں مختلف اور اے ہوگئے۔ قرمط واپس آیا۔ قرمط اپنے کو "المقائم بالمحق" کے لئے سے ملقب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی بیرائے ہے کہ قرمط خوارج ازارقہ کے معتقدات کا مقلد ہے۔ واللہ اعلم

طرسوس کی بغاوت: ہم او پربیان کرآئے ہیں کہ باز مان نے کرسوں میں اپنے آقا احمد بن طولون سے سرکشی و بغاوت کی تھی اوراجھ بن طولون نے تعبیہ اور ہوش میں لانے کے غرض سے باز مان بربیاصرہ ڈال تھا اور باز مان نے قلعہ بندی کرنی تھی گر کچھ عرصہ بعد احمد بن طولون کے بیٹے خمار و یہ کی اطاعت قبول کرلی تھی بہت سامال واسباب اور آلات جنگ نذر کئے تھے جس سے طرسوس میں باز مان کی حکومت بدستور قائم رہ گئی۔ ۸ کارہ میں بھر اہی احمد جھی لشکر صاگفہ کے ساتھ جہاؤ کرنے کو گیا تھا اسکندریہ پرمحاصرہ کیا ہوا تھا ۔ اتفاق سے ایک پھر آگا جس سے زخمی ہوگیا بوقت واپسی راہ میں مرکبا اور اسے طرسوس میں لاکر دفن کیا گیا۔

باز مان جس وقت کشکر صاکفہ کے ساتھ جار ہاتھا طرسوں ہیں این عجیف نائی ایک شخص کوبطورا پے نائب کے مقر رکیا گیا تھا چنانچاس کے انتقال کے بعد ثمار ویہ نے این عجیف کو بحال رکھا فوج 'ہتھیاراور مال ہے بھی اس کی مدد کی چند د توں کے بعد مغز ول کر کے اپنے چازا و بھائی محمر بن موئی بن طولون کو مامور کیا۔ جب موفق نے اس جہان فافی کو چھوڑا تو اس کے فدام میں ہے ایک خادم راغب الی الفتک نامی جہاد کی غرض ہے اٹھر کھڑا ہوا خلیفہ معتصد ہے سرحدی بلاد کی طرف جانے کی خدام میں سے ایک خادم راغب الی الفتک تامی جہاد کی غرض ہے اٹھر کھڑا ہوا خلیفہ معتصد ہے سرحدی بلاد کی طرف جانے کی اجازت طلب کی اور پھر سامان جگر اور سے کر کے طرسوس پہنچا۔ کل سامان طرسوس میں اپنے ہمراہیوں کے سپر دکر کے خمارویہ سے دلیے ہوئی ایک خمارویہ سے دلیے ہوئی ایک مشق میں تھے راغب کو بھی خمارویہ نے راغب کو قید کر لیا ہے مدت تک دمشق میں تھے راغب کو جو طرسوس میں تھے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمارویہ نے راغب کو قید کر لیا ہے مدت تک دمشق میں تھے راغب کو قید کر لیا ہے۔

تارخ ابن ظدون فرقت اس خیال نے اس درجہ ترقی کی کہ یقین کے درجہ پر پہنچ گیا ہمراہیان راغب نے اہلِ شہر سے اپنے اس غلط خیال کوظا ہر کیا اہلِ شہر کو تخت پر ہمی پیدا ہوئی جمع ہوکر دفعۃ حملہ کر دیا اور محد بن مویٰ کوگر فقار کرلیا۔ ان واقعات کی اطلاع خمار و بیک ہوئی اسی وقت راغب کوطرسوں کی جانب روانہ کیا۔ راغب نے طرسوں میں پہنچ کراہل طرسوں کواس عامیا نہ فعل پر ملامت کی اور محد بن مویٰ رہا کراہ یا۔ محد بن مویٰ رہا ہوکر بیت المقدس چلاگیا اور ابن عجیف مکومت طرسوں پر بحال ہوگیا۔

خوارج اوراہل موصل میں معرکہ ہم بیاد پر کھآئے ہیں کہ ہارون بن سلیمان خارجی سرات میں تھا اور بی شیبان اسے آئے دن مقابلہ کیا کرتے تھے اور بلادموسل کول وغارت نے اکثر ندوبالاکردیتے تھے۔ ایسا جی ساسی عادت کے مطابق بی شیبان نے جم ہوکرمینوی (مضافات موصل کی پر دھا دابول دیا۔ ہارون محمان بن حمدون تعلی اور رؤساموصل بن شیبان کے مقابلہ اور مدافعت کو آئے۔ بی شیبان کے ہمراہ ہارون بن سیماد (احمد بن سیمی بن شیخ شیبانی کا آزاد غلام) بھی تھا اس کو محمد بن اسحاق بن کنداہ ق نے اپنے باپ اسحاق کی وفات کے بعد صوبجات موصل اور دیار رسید کا والی مقرد کر کے روائد کیا تھا مگر اہل موصل نے ہارون بن سیما کی حکومت کو بہند مذکیا اور اُسے اپنے شہرے ڈکال دیا۔ ہارون بن سیما استمد اوک غرض سے بی شیبان کے پاس چلا گیا وران کے ساتھ ہو کوخوارج پر حملہ آور ہوا جس وقت دونوں فریقوں نے صف آرائی کر کے مسان کی لڑائی شروع کر دی اور ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو بی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا لشکر کو سے میں مصروف ہوگا۔ بی شیبان نے لیک مرمل کے بیا کہ دیا کر دیا آور کا میا ہوئے تو بی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا لشکر کو بیا قریبان نے لیک مرمل کے بیا تھا کہ دیا کہ دیا ہوئے تو بی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا لشکر کو بیا مقابلہ ہوگا۔ بی شیبان نے لیک مرمل کے بیا تو بیا کہ دیا آور کا میا ہوئے تو بی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا لشکر کو بیا قریبان کے بیا کہ دیا تھا کہ دیا کہ دیا ہوئے تو بی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا لشکر کو بیا تو کو بیا کہ کو بیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کا دیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بی

محمد بن بیجی کی تقرری و معزولی بارون بن بران دون ایل موصل نے اس کواپے شہری حکومت پر سمکن نہ ہونے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق بن کندا بی کوابل موصل کی سرنی کی کیفیت لکھ بھیجی تھی اور امدا وطلب کی تھی۔ چنا مجھے تھی بن اسحاق خودا کی کشکر عظیم الثان کے موصل پر آپہنچا اہل موصل ہے حد خاکف دہرا سماں ہوئے۔ بعض امراء موصل بغداد چلے گئے اس فکر میں کہ در بار خلافت سے محمد بن اسحاق کو معزول کر ہے ایک دوسرا کو نامقرر کرالا کیں اتفاق میں کہ تھی مجروح کی محروح کی محمد نے راہ کی حفاظت پر شعین فر مایا تھا اہل موصل اس سے مطے دبط واشحاد پیدا کیا اس ان انجابی اثناء میں در بار خلافت سے بلاکسی تحریک کے محمد بن کی کے نام کورنری موصل کا فرمان آ گیا۔ پھر کیا تھا موصل میں پہنچ کر قبضہ کر لیا آپ کندا بھی ہو موصل کی امارت پر بحال از بنے کی درخواست کی۔ وہاں تو در بار خلافت سے جدید گورنر مقرر ہو کر آ گیا تھا۔ درخواست منظور نہ ہوئی۔ پچھ موصل کی امارت پر بحال از سے بحروح کے نام معزولی کا تحروک کی امار کی کورنری موصل کی مرحق بولی ہوئی۔ پھور صد بعد در بار خلافت سے بحروح کے نام معزولی کا تھا کی امارت کی دو کردی کوسلے گورنری مرحمت بھوئی۔

بیرونی مہمات: عرص بین بیخرمشہور ہوئی کہ میخائیل بن روخیل بادشاہ تسطینہ کواس کے ایک قریبی رشتہ دار مسک ، معروف بہ شکلی نے اس کی حکومت کے چود ہویں برس غفلت کی حالت بیں حملہ کرکے مارڈ الا اورخود حکومت پر قابض ہو گیا۔ ۱۹۵۹ پی میں رومیوں نے بلادِ اسلامیہ برفوج کشی کی پہلے تو سمیاط پر آ از ہے اور پھر ملیط پر جملہ کیا اہل ملیط مقابلہ پر آئے اور ایک خوں زیز جنگ کے بعدرومی لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ایک بطریق منجملہ آن کے بطریقوں کے اس معرکہ بین مارا گیا۔ رومیوں کا کرکر و میر قبضہ : ۱۳۷ میں رومیوں نے قلعہ کرکرہ پر قبضہ کرلیا اسباب یہ پیدا ہوئے کہ احمد بن طولون قبل

تارخ ابن ظدون مرحد و دوطرسوں کی طرف سے بلاد کفار پراکٹر جہاد کیا کرتا حکومت مصر پر ما مور ہونے کے بعد طرسوں کوصوبہ مصر میں حکومت مصر حدو دوطرسوں کی طرف سے بلاد کفار پراکٹر جہاد کیا کرتا حکومت مصر پر ما مور ہونے کے بعد طرسوں کو جارتا تھاتی سے ہوا مکتی کر لینے کی درخواست موفق نے نامنظور کردی اور محمد بن ہارون تعلق کوطرسوں کا والی مقر رکر کے دوائد کردیا۔ اتفاق سے ہوا کہ جس وقت محمد ہارون وجلہ کے راستہ طرسوں کو جارہا تھا مساور خان ترکی عامور ہوا ہے بہت متئبر اور نہایت جاہل مرائی تھا۔ اہل بجائے اس کے در باز خلافت سے اماجور بن اولغ بن طرخان ترکی عامور ہوا ہے بہت متئبر اور نہایت جاہل مرائی تھا۔ اہل طرسوں کے ساتھ کے اوائی اورظلم کے برتاؤ کئے اہل کرکرہ (یہ ایک قلعہ قریب طرسوں کے تھا) کی رسد بند کر دی اہل کرکرہ (یہ ایک قلعہ قریب طرسوں کو رسد بند کر دیے کی شکایت کھی اہل طرسوں نے پندرہ ہزار و بنارکا چندہ کیا آیا جور نے اس کو بھی و بالیا اور ایل طرسوں کو رسانہ بند کر دیے کی شکایت کھی اہل طرسوں نے بحور دیا رومیوں نے جو ایک مدت سے اس تاک میں تھے بھی کر قبلہ کر کرہ کو جو ایک مدت سے اس تاک میں تھے بھی کر قبلہ کر کرہ کو جو کہ دیا رومیوں نے جو ایک مدت سے اس تاک میں تھے بھی کر قبلہ کر کرہ کو جو کر کیا۔

ابن طولون کا بلا دشامید پر قبضه ایل طرسوں کواس قلعہ کے ہاتھ نے نکل جانے کا نہایت انسوس ہوااس جہ ہے کہ پہلا اس جہ ہے کہ پہلا دیا جہاں در بارخلافت تک پہلا قلعہ کوفرراً معلوم ہوجا تا تھا۔ در بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پینی نظم معتد نے اس بن طولون کے نام سند گورنری طرسوس بھیج دی اور پہتم دیا کہ سرحد کی محافظت پرجس کو مناسب ولائق تصور کرومقرر کروتا کہ سلسلہ حہا ومنقطع نہ ہو۔ اس اثناء میں اما جور گورزومش کا انتقال ہو گیا اور احد بن طولون نے ہیں۔

عبدالله بن رشید کی بلا دروم برفوج کشی : ۱۰ هم برالله بن رشید بن کاؤس نے چالیس ہزار سرحدی شای فوج کے ساتھ بلا دروم پر فوج کشی : ۱۰ هم برائله بن رشید بن کاؤس نے چالیس ہزار سرحدی شای فوج کے ساتھ بلا دروم پر بڑھائی کی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا ۔ خوش وخرم واپس آ رہا تھا جوں ہی بد بدوں سے تکا ۔ سلوقیہ فرہ کو کب اور خرشنہ کے بطریقوں نے خفات کی حالت میں اسلامی فوج بھلہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھر کر لڑائی شروع کر دی اسلامی فوج نے بھی جی تو ڈکر مقابلہ کیا گران کی قسمت نے ان کا فیصلہ اسے بیشتر کر دیا تھا اکثر شہید ہوئے باتی ماندہ جان بھا کر سرحدی اسلامی بلا دیر بہنچ عبداللہ بن رشید کوگر فار کر کے قسطنطنیہ بھی دیا گیا۔

افرند پر حملہ اللہ علی اور مے پانی بطارقہ نے اپنی اپنی فوجیں مرتب کرے اذنہ پر حملہ کیا اہل اونہ کو ان کی فوج کشی کی اطلاع نہ تھی شدید نقصان اٹھا کر پہپا ہوئے چار سومسلمان شہید اور استے ہی گرفتار ہو گئے ارجوز والی ثغور کو اس غفلت کے الزام میں معزول کردیا گیا اور مرابط کو سند حکومت عطا کی گئی ای سنہ میں بادشاہ روم نے عبداللہ بن رشید کو اور ان قیدیوں کو جو اس کے ساتھ تھے چند جلد قرآن کے ساتھ احمد بن طولون کے پاس بطور بدیے کے روانہ کیا۔

مع کمر صقلید : ۱۲<u>۲ میں اسلامی بیڑہ جنگی جہازات کارومیوں کے جنگی بیڑہ سے مقام صقلیہ بین مقابلہ ہوا خوب گھسان</u> کی لڑائی ہوئی بالآخر اسلامی بیڑہ جنگی کوشکست ہوئی رومیوں نے مسلمانوں کی متعدد کشتیاں قبضہ میں کرلیس باقی ماندہ نے صقلیہ میں جا کردم لیا۔ ای سند میں رومیوں نے دیارر بیعہ کی طرف خروج کیا گرسر دی کی تیزی نے رومیوں کی گرمی د ماغی اور جوشِ جنگ کو صند اگر دیا سرحد پر بیچی کرآ کے قدم نہ بڑھا سکے۔

احمد بن طولون کے نائب نے بھی اس سند میں بسرگروہی تین سوطرسوسی فوج کے ساتھ بلاد شامید کی طرف سے

بمارخ ابن ظدون فرخ ابن طدون المست خلافت بوعبان (حقداقال) رومیون کے ملک پر جہاد کی غرض سے حملہ کیا چار ہزار روی مقابلہ پر آئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا کر بھا گ گئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا کر بھا گ گئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا کر بھا گ گئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا کر بھا گ گئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا کر بھا گ گئے اور باوجوداس کنزت کے شکست کھا تھا ہے۔ اور باوجوداس کا میں میں میں کہتر کے میں میں کر بھا گ کے میں میں کہتر کے میں کر باوجود کی مقابلہ کر کے میں کہتر کے میں کہتر کے میں کر بھا کہ کہتر کے میں کہتر کی میں کر بھا کہ کہتر کے میں کر بھا کہ کر بھا کہ کہتر کے میں کہتر کے میں کر بھا کہ کر بھا کہ کر بھا کہ کہتر کے میں کر بھا کہ کر بھا کر بھا کر بھا کہ کر بھا کہ کر بھا کر بھا

۲۷۸ ہے میں با دشاہ روم نے بلا داسلامی پرفوج کشی کی اور ملطیہ میں پہنچ کرلڑائی کا ٹیز ہ گاڑ دیا اہلِ مرغش پینچر پاکر اہلِ ملطیہ کی مددکو آپنچے بادشاہ روم اپنا سامنہ لے کروا پس گیا۔

ای سنہ میں خلف فرغانی (ابن طولون کے عامل ) نے حدود شام کی طرف سے رومیوں کے ملک پر جہا دکیا دس ہزار رومی مارے گئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا جالیس جالیس دینارا لیک ایک سیابی کے حصہ میں آئے۔

قلمیہ میں رومیوں کو شکست و کے بھی میں رومیوں نے ایک لا کھونی مرتب کر کے پیش قدی کی اور قلمیہ پہنچ کر محاصرہ کرلیا قلمیہ طرسوس سے چیمیل کے فاصلہ پر تھا باز مار (والی طرسوس) نے غفلت کی حالت میں رومیوں پر شب خون مارستر ہزار روی مارے گئے۔ایک گروہ بطریقوں کا قید کرلیا گیا اور بطریق البطارقہ (بطریقوں کا مردار) بھی ای معرکہ میں کام آیا۔ سات صلیبیں طلائی و نقر کی چین لیس صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی جو جو اہرات سے لیس محقی۔ پندرہ ہزار گھوڑے اس فتر زینیں اس قدر تلواریں 'چار کرسیاں طلائی' دوسو علم نقر کی بائیس علم دیبائی اور بے شار ظروف نقر کی بائیس علم دیبائی اور بے شار

باز مارکی وفات: پھر ۱۷سے میں باز مارے ہمر افسری تشکر صا گفتہ دومیوں پر جہاد کیا ہزاروں کو تہ بیخ کر کے سینکڑوں کو گرفتار کیا اور بہت سما مال غنیمت لے کر طرسوس واپس السر محامے میں احد بعثی طرسوس میں داخل ہوا اور باز مار کے تشکر کے ہمراہ صا گفتہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا شکند پر بینج کرعسا کر اسلامیہ نے محاصرہ کر لیا حالت جنگ میں اتفاق سے جنیق کا ایک پھر باز مارکو آلگا وہ زخی ہو گیا اور لڑائی موقوف کر دی محاصرہ اٹھا کہ واپس ہوا راہ میں جاں بحق تشکیم کر دی مسلمانوں نے طرسوں لا کر فن کردیا۔

گورٹروں کی خود مختاری : خزانہ دولت اوراعضائے حکومت کے ضمل و کرورہوجانے سے چاروں طرف فتہ وفساد کا بازارا آئے دن گرم ہور ہا تھا امن وامان کا نام باقی تھا اور معنی نہیں تھے اندرونی نفاق اور بیرونی فساد کی کوئی حدثہ تھی امراء سلطنت نزدیک ودورجس ملک کوچاہتے دبالیتے تھے۔ چنائچہ بنوسامان نے ماوراء النہر کواور صفار نے جستان کرمان اور ملک فارس کو خلیفہ وقت کے گورٹروں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بجائے خودا یک حکومت قائم کردی خراسان کی حکومت بی طاہر کے قبضہ سے نکل گئی تا ہم ریسب خلیفہ وقت کے نام کا خطبہ اپنے پہل کی جامع معجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔

بغاوتین دسن بن زید نے طبرستان اور جرجان کوعلم خلافت کے برخلاف دبالیا۔ دیلم میں ابنِ سامان وصفار سے اور اصفہان میں عسا کرخلیفہ سے معرکہ آرائی کی۔ زنگیوں کا سردار (خبیت) بھرہ واللہ پرواسط اورکور دجلہ تک بجیر و برور تیخ قابض و متصرف ہوگیا جس سے دولت عباسہ کوخت ترین دقتوں کا سامنا کرتا پڑا آتش فساد چاروں طرف پھیل گئی۔ موفق نے ابنی ومتصرف ہوگیا مہری میں بی عمرتمام کردی۔ مگر اس فقہ کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ بلا دموصل اور جزیرہ میں خوارج نے بعناوت کی آگ روش کی اس کے قرب میں بنی شیبان اور اکراد نے بھی اپنے اپنے ہاتھ یا وَل فکا لے۔ ابنی طولون نے مصروشام پراور آگر دوش کی اس کے قرب میں بنی شیبان اور اکراد نے بھی اپنے اپنے ہاتھ یا وَل فکا لے۔ ابنی طولون نے مصروشام پراور

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدادّل) ابن اغلب نے افریقیہ پر قبضہ وتصرف حاصل کرلیا مگر علم خلافت کے مطبع اور اس کی خلافت کوتسلیم کرتے رہے (البعثہ مغرب اقصیٰ اور اندلس کا سلسلہ خلافت عباسیہ سے بالکل منقطع ہوگیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں )۔

مسلوب الاختیار خلیفہ طیفہ معتدا ہے زمانہ خلافت میں نام کا خلیفہ تھا یا شطرنج کا باوشاہ نداس کے اوامراوراحکام کی الحمیل ہوتی تھی اور نداس کی ممانعت کرنے سے کوئی باز آتا تھا اراکین دولت اوراعیانِ سلطنت کا ب کی تبلی کی طرح اس کے بھی مطبع بھائی موفق کے ہاتھ میں تھے وہ جس طرف جا بتا بھیردیتا جو چا بتا ان سے کرالیتا۔ طرہ بیھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بھی مطبع ومعدود سے چندا مراء تھے کیونکہ جنہوں نے علم خلافت کے خلاف ممالکہ اسلامیہ کو دبالیا تھا ان میں سے اکثر ایسے تھے جو کہ موفق اور معتد کے ماتحت نہ تھے۔ ہاں بعض بعض جو ہوز عاشیہ اطاعت اپنے دوش پر لئے ہوئے تھے اور ان کا جو بچھ طال ہم کو معلوم ہوا ہے اس کو ہم احاظ تحریمیں لاتے ہیں۔

گور ترول کی تقرر مال خلفہ معتد کے زمانہ خلافت کے شروع میں قلمدان وزارت عبداللہ بن یجی بن خاقان کے سرد ہوا ہم اور جیا ان کوتر کی عسا کرشاہی کا امیر بنا کرزگیوں سے جنگ کرنے کو بھرہ بھیجا گیا اس کا جوانیام زنگیوں کے ہاتھوں ہوا ہم او پر بیان کرآئے کے بین ہوئی حکومت دشق پر چینجتے ہی اس کی اور بیان کرآئے کے بین ہوئی حکومت دشق پر چینجتے ہی اس کی آئی تھیں ایس بلند ہوئی کے در بارخلافت میں ڈرائی بھیجنا بند کر دیا۔ حسین (خلیفہ کا خادم ) خراج وصول کرنے کو بغداد سے دشق میں آیا۔ عسی بن بین بند ہوئی کے در بارخلافت میں ڈرائی بھیجنا بند کر دیا۔ حسین (خلیفہ کا خادم ) خراج وصول کرنے کو بغداد سے دمشق میں آبا یہ عینی کو ارسین کی حکومت کی سند عطاکی اور اماجور کو دمشق کی اماجور سے جب خلافت عباسیہ کی دوست مزاحمت اور جنگ کرنے کو بھیجا اماجور اور دمشق کے قریب پہنچاعیلی نے اپنے بیٹے منصور کو بیں ہزار فوج کے باتھو اماجور سے مزاحمت اور جنگ کرنے کو بھیجا اماجور اور منصور میں لڑا کی ہوئی ہوئی سے دمشق میں داخل ہو کر قضہ کرایا۔

خانقین کا معرکہ : ۲۵۱ ہے میں موئی بن بغا اور مساور خارجی سے مقام خانقین میں معرک آرائی ہوئی جونکہ مساور کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی اور موئی بن بغا کے ہمراہ صرف دوسوآ دمی تھے۔ اس وجہ سے خوارج کو شاہی فوج کے مقابلہ میں کا میا بی حاصل ہوگئ ۔ اسی سنہ میں اہلِ فارس سے محمد بن واصل بن ابراہیم تنیمی نامی ایک شخص نے حرث بن سیما والی فارس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گڑائی کی نوبت آئی انجام ہے ہوا کہ حرث بن سیما مارا گیا اور محمد بن واصل نے فارس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا۔

علی بن زیدگی بغاوت: اس سندمیں حسن بن زید طالبی نے رے کود بالیا مویٰ بن بغانے بیڈبر پا کررے پر چڑھائی کر دی اور حسن بن زید کے نشکر کو بزور تیج نیچا د کھا دیا۔ اس سند میں علی بن زید علوی نے کوفد میں علم بغاوت بلند کرکے خلافت عباسیہ کے گورز کو ذکال دیا در بارخلافت سے کیجور ترکی کو اس علم مخالفت کوگرانے اور علی بن زید کوسر کرنے کو بھیجا گیا۔ علی بن زید ریس

ے۔ اس سنہ میں امام المحد ثین ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن اساعیل بن ابراہیم بخاری بعضی صاحب مند سیح بخاری نے وفات پائی <u>۱۹۳۰ ہیں پیدا</u> ہوے تھے۔ دیکھوتارت ابن اثیر جلد کصفحہ ۹۹۔

ارخ ابن فلدون کر فرار کے خون ہے کو فہ چھوڑ کر قادسہ چلا گیا اور قادسہ سے فان کی خفان سے بلاد بنی اسد کا داستہ لیا کچور نے کو فہ سے فوجیس کر فشکر مرتب کرنے کی غرض سے کو فہ چھوڑ کر قادسہ چلا گیا اور قادسہ سے ففان کی مرکو کی بن زید سرمن دائے جا پہنچا۔

از نگیوں کی سرکو کی نے مردم ہے میں خلیفہ معتد نے جس وقت زگیوں کی سرکشی و بغاوت حد سے مجاوز ہوگی آئے بھائی موفق کو کو فی مرحمت کی گورزی عنایت فر مائی کھے عرصہ بعد بغدا دُ سواد رہے کھر و امبواز اور فارس کی سند حکومت بھی مرحمت کی اور بیکم ویا کہ بھر و کو جلز کیا ما اور بحرین پر بجائے سعید بن صالح کے یار جوج کو وقت کیا جائے۔ چنا نچہ یا رجوج نے اپنی تقرری کے بعد منصور بن جعفر خیا لے کو ای جانب سے ان بلاد پر مقرر کیا اور خودا ہواز میں جا کرمقیم ہوگیا۔

اس سند بھی در بارخلافت سے احمد بن مولد رکھیوں سے جنگ کرنے کو بھیجا گیا وس روز تک مسلسل لو ائی ہوتی رہی بالا خراحمد بن مولد نے اس کو بن مولد نے اس کو بن مولد نے اس کو بین مولد نے بین اس مولد زکھیوں سے شکست کھا کر بھا گا بطائح بہنچا ان دنوں بطائ کی پرسعید بن احمد بابلی قابض تھا احمد بن مولد نے اس کو بین مولد نگیوں سے شکست کھا کر بھا گا بطائح بہنچا ان دنوں بطائ کر بسعید بن احمد بابلی قابض تھا احمد بن مولد نے اس کو کھوڑ کو بیا۔

حسن بن زبید کاخراسان بر قبضه ای سندین لیقوب مفارنے فارس اور بعض صوبجات فراسان پر قبضه حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کر لیا ہے کے در بار فل فت سے انہیں بلاد مقبوضہ کوسند حکومت بھی عنایت ہوگئی۔ ای سند میں حسن بن زید علوی والی طبر سنان نے فراسان تھا یہ فراسان تھا یہ فراسان تھا یہ فراسان تھا یہ فراسان تھا کہ فراسان کے اور جو سناتھ لیسیا ہوا اس سے محمد بن طاہر کی حیثیت اس فی رگر گئی کہ اکثر شہر صوبہ جرجان کے اس کے قبضہ سے نکل گئے اور جو معدود سے چند باقی رہ گئے وہ بھی آئے دن بغاوت اور مرشی برآ مادہ تھے۔

مصر پر ابن طولون کا محاصر 6: ای سنه میں خلیفہ معتمد نے معم اور مضافات مصر کی سند حکومت یار جوج کو مرحمت فرمائی۔ یار جوج نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو مقرر کیا اتفاق وقت ہے اس کے ایک سال بعد یار جوج کا انقال ہوگیا اور احم بن طولون نے مصرکومعہ اس کے مضافات کے دبالیا۔اس سنہ میں عبدالعزیز بن ابی ولف والی رے نے حسن بن زید علوی والی طبرستان کے خوف سے رہے کو چھوڑ دیا۔حسن بن زید نے اپنے اعز وابن سے قاسم بن علی بن قاسم کو بھیج کررے پر جھی قبضہ کر

موفق اورمسر وربیخی کی اسنادِ حکومت : ۲۵۸ ہے میں منصور بن جعفر خیاط جنگ زنگیاں میں مارا گیایار جوج نے جائے اس کے صوبجات بھرہ وغیرہ پر اصطبخو زکو متعین کیا اور خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو دیار مھڑ قسرین اور عواصم کی سند حکومت عنایت فرما کرزنگیوں کے مقابلہ پر روانہ کیا اس مجم میں موفق کے ہمراہ فلے بھی تھا چنا نچہ نے انہیں لڑا ئیوں کی نذر ہوگیا اور لڑائی نا تمام کی نا تمام رہ گئی۔ ای سند میں در بار خلافت ہے موصل اور بڑیرہ کی سند حکومت مسرور بلنی کو عنایت ہوئی اس سے اور مساور شیبانی خارجی سے متعدد لڑائیاں ہوئین پھراکراؤیقو بیے ہے تم بھیڑ ہوئی جیسا کہ ہم آو پر بیان کرائے ہیں۔ ای سند میں احد بن واصل نے علم شاہی کے آگرون اطاعت جمکا دی اور فارس کو تھر بن صن بن ابی فیاض کے حوالہ کر دیا ہوائی کوفحہ کی سمریشی و قبل ہے میں اصطبخو روالی صوبجات بھرہ وغیرہ نے اہواز میں وفات پائی۔ خلیفہ معتمد

عربی این بنا کورنگیوں کی مہم پرروانہ کیا جینا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ای سنہ میں یعقوب صفار نے بقید بلا وخراسان پر بینہ عاصل کر کے محمد بن طاہر کو گرفتار کر لیا۔ ای سنہ میں کچور ترکی وائی کوفہ نے بغیرا جازت سامرا کا قصد کیا۔ در بارِ خلافت سے واپس کا تھم صاور ہوا کچور نے بھے خیال نہ کیا اس پر خلیفہ معتمد نے چندسپہ سالا روں کو تھم ویا کہ اس باغی و سرکش کا سرا تا رک اور مقام جگرا میں کچور سے ملاقات ہوئی ان سپہ سالا رول نے اس کو مار ڈالا اور سرا تارکر خلیفہ معتمد کے روبر والا کررکھ دیا ای سنہ میں حسن بن زید کا قوس پر قبضہ ہوگیا اور ما بین محمد بن فضل بن قیسان اور وہشودان بن حسان ویلی کی لڑائی ہوئی۔ وہشووان حکست کھا کر بھاگا۔ اس سنہ میں شرکب حمال نے مرواس کے اطراف کولوٹ لیا اور کا میا تی کے ساتھ اُن پر قابض ہوگیا۔

طبرستان موصل اورخمص کے واقعات بالم میں یعقوب بن صفار اور حسن بن زید ہے معرک آرائی کی نوبت آرکی حسن بن زید کوشک اور خمص کے واقعات بالم اس میں اہلی موصل نے اپنے گورزاذ کرتکین بن اساکتین کو نکال باہر کیا۔ اساتکین نے اہلی موصل کی سرکوبی کی غرض سے اسحاق بن ایوب کو بیس ہزار فوج کی جمعیت سے موصل کی جانب روافہ کیا اس مہم میں حدان بن حدود تعلی بھی اسحاق کے ہمراہ تھا اہلی موصل نے اسحاق کو بھی شہر میں گھنے نہ ویا جنگ پرآ مادہ ہوئے کی بن سلیمان نامی ایک شخص کو ایتا ہم بنایا گر بالآخر اسحاق نے موصل پر قبضہ کر ہی لیا۔

اسی سند میں اعراب نے مبخوروالی محمل کا گل کر ڈالا۔ دربار خلافت ہے کتم کوسند حکومت عطا ہوئی۔ اسی سند میں ابو الردینی عمر بن علی کو آذربائیجان کی گورزی عنایت ہوئی اس وجہ سے بیہ شہور ہو گیا تھا کہ علاء بن احمداز دی والی آذربائیجان بعارضہ فالح ببتلا ہو گیا مگر جس وقت ابوالردینی آڈربائیجان کے قریب پہنچا علاء نے چارج دسیے سے انگار کیا آیک دوسر سے متصادم ہو گئے۔ آخری متیجہ یہ ہوا کہ علاء کوشکست ہوئی اثناء دار دگیرین مارا گیا ابوالردینی نے آذربائیجان اوراس پرجو علاء چھوڑ گیا تھا قبضہ کرلیا جس کی تعداد دو کروڑ سات لاکھ درہم تھی۔ ای مند میں علی بن زید سپر سالا رکوفہ ضبیت زنگیوں کے سردار کے باتھوں فارا گیا۔

موسی بین بغا کا استعفاء : ۲۱ هے بین ظیفہ معتمد نے موئی بن بغا کوان صوبجات کے علاوہ جواس کے قبضہ میں تھا ہواز ' بھرہ' بحرین اور یمامہ کی حکومت بھی عنایت کی چنا نچہ اس نے عبدالرحمٰن بن ملح کوان صوبجات پر مامور کیا اور حجہ بن واصل سے جنگ کرنے کی ہدایت کی چنا خچ عبدالرحمٰن بن ملح نے فارس میں پہنچ کر حجہ بن واصل سے لڑائی چھٹر دی حکر حجہ بن واصل سے شکست کھا کر بھا گا اور قید کر لیا گیا جسیا کہ او پر بیان کیا گیا۔ موئی بن بغانے اس صوبہ کی آئے دن بغاوت سے تھبرا کر استعفاء دے دیا تب اس صوبہ کی آئے دن بغاوت سے تھبرا کر استعفاء دے دیا تب اس صوبہ کی حکومت ابوالمیاج کومرحت ہوئی اور زنگیوں نے اہواز کواس کے قبضہ سے نکال لیا آئی وجب سے ابوالمیاج کومرحت بوئی اور زنگیوں نے اہواز کواس کے قبضہ سے نکال لیا آئی وجب سے ابوالمیاج کومخ بن اوس بلخی سند گورٹری عنایت ہوئی اور محمد بن اوس بلخی سند گورٹری عنایت ہوئی اور محمد بن اوس بلخی سند گورٹری عنایت ہوئی اور تعلین کوروائد کیا تھا۔ تفصیل مطلوب خلاج معتند نے اساتکین کوروائد کیا تھا۔ تفصیل مطلوب خلاجہ میں این جیا از کرتگین کوروائد کیا تھا۔ تفصیل مطلوب خلاجہ میں تعلی دور بھوڑ دیکھ تو ترجہ بنا خلال ہوں ہو کہ کورٹری نما اور کیا تھا۔ تفصیل مطلوب خلاجہ میں تاریخ ندا جدی تعلی کی مورٹری نہ میں بیت کی میانے میں این جیا اور کورٹری نما اور کی تعلی کی مورٹری نمازی ندا جدی مورٹری نماز کی نمازی نماز کی نمازی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نمازی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تھا۔ کی نماز کی ن

عرب المراق المر

موفق کی و کی عہدی کی بیعت ان واقعات کے بعد غلیفہ معتد نے اپ بیٹے جعفر کے بعد اپ بھائی موفق کی ولی عہدی کی بیعت کی اور بھرہ کی جانب اس برگامہ کوفر و کرنے کوروانہ کیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس بر ہیں موفق نے اپنے بیٹے ابوالعباس معتضد کو جنگ زنگیاں پر پہلے روانہ کیا بعد از ان خود بھی چڑھائی کر دی اور اس سنہ بیسی کہ بن زید و یہ یعقوب صفار سے بیلے دہ ہوکر این ابی الساج کے پاس ابواز چلا آیا اور در بار خلافت ہیں اس مضمون کی ورخواست بھیجی کہ حسین بن ظاہر بن عبداللہ بن طاہر کو پھر خواسان کی گورنری مرحمت فرمائی جائے اور اس سنہ ہیں نظر بن احمد بن سامان نے مسر قنداور ماوراء النہر کو دبالیا اور اپنی چانب سے اپ بھائی اساعیل کو بخارا کی حکومت پر مامور کیا اور اس سنہ بیلی ظلفہ معتمد نے حضر بن احمد بن خطاب تعلی کو موصل کی گورنری عزایت کی ۔ حسین بن زید طبرستان کی جانب واپس آیا اور ایختوب صفار کے ہمراہیوں کو بھال کو دیا اور الم سنہ بھی کہ اور کی ہا کہ وی اور الم کر دیا ور الم کر دیا اور الم کی طابر کر دیا کہ بیلی آئی ہو ہے بیلی کو بیلی آئی ہو اور ان کے بیلی آئی ہو کی خوارا کی کی ہو کی میس نے پیچتوب صفار کی سنہ میں ظلفہ معتمد نے خراسان کی گورنری دی ہو اور شان کی خورس کی مرضی ہے کوئی کام کیا ہے جس آئی ہی ہوران کی کی فعلوں ہے بیلی کوشتو خراسان کی گورنری دی ہواور شان کی جو خراسان کی گورنری دی ہواور شان کی خورس کی مرضی ہے کوئی کام کیا ہو جس آئی کوئی کر دالامسر ور پنی بی خرر پا کر مساور کوئی کام کیا ہو جس نہیں مساور خار می نے بی بین جعفر ( سور خراسان کی ایک شش کی گر دونوں نا کام دیا ہو۔

۲<u>۲۲ چیں موفق اور صفار سے لڑائی ہوئی۔ زنگیوں نے تعلیم</u> اور دشت نیسان پر قبضہ کرلیا اور اہواز پراپی جانب سے ایک والی مقرر کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ مسر وربٹی (یہ فلیفہ معتمد کی بانب سے گور زصوبہ اہوازتھا) نے احمہ بن کیتو نہ کو زنگیوں کے سرکر نے کو بھیجا جیسا کہ آپ اوپر پڑھآئے ہیں اور اس سنہ میں احمہ بن عبداللہ فجستانی نے خراسان میں بنوطا ہر کی ملیامیٹ کردیا اور بالآ خرصفار نے خراسان پر قبضہ کر کے فجستانی کا کام بھی تمام کردیا جیسا کہ اوپر نہ کور ہوا۔ اسی سنہ میں موفق اور ابن طولون (والی مصر) سے اُن بَن ہوگئ موفق نے موئی بن بعنا کو ابن طولون کی سرگو بی کے لئے روانہ کیا۔ تقریباً ایک سال تک رقہ میں پڑار ہا سامان کی کی اور قلت مال کی وجہ سے آگے نہ بڑتھ سکا اور عماق کولوٹ آیا۔ اس سنہ میں قطان والی موصل (مفلح کا ساتھی تھا) موصل سے دار الخلافۃ کوآر ہاتھا کہ راستے ہیں مقام رقہ میں اعراب نے مارڈ الا۔

سلامی میں یعقوب صفارنے اہواز پر قبضہ حاصل کرلیا اور مساور خار بی نے بواز نئے میں وفات پائی جس وقت کہ بقصد عسا کر ثنا ہی اپنالشکر مرتب کر کے بواز نئے سے روا نہ ہو چکا تھا۔خوار ج نے بجائے اس کے بارون بن عبداللہ بٹی کوا میر بنایا اس نے موصل اور مضافات موصل کو علم خلافت کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس سنہ میں صفار کے نشکر کو ابن واصل پر فتح یا بی حاصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفتار کرلیا اور عبداللہ بن بجی بن خاقان وزیر السلطنت (گھوڑ سے گر کر) مرگیا۔ اس کے حاصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفتار کرلیا اور عبداللہ بن بناان دنوں جنگ عرب میں گیا ہوا تھا جس وقت واپس آیا جسن بن مخلد اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے

تاری این ظرون فردن و میدادل) بیمائی جمال نے نیٹا پورکوشین بن طاہر نیٹا پور سے مرو جلاآ یا ان دنوں مرو میں خوارزم بیمائی جمال نے نیٹا پورکوشین بن طاہر کے قبضہ سے نکال لیا حسین بن طاہر نیٹا پور سے مرو جلاآ یا ان دنوں مرو میں خوارزم شاہ تھا جو حسین کے بھائی محمد بن طاہر کا بہی خواہ اور اس کا آور دہ تھا اور اس سنہ میں زنگیوں نے شہر واسط پر قبضہ کرلیا ہے میں مولد نے واسط کے باہر زنگیوں سے خوب مقابلہ کیا لیکن انجام بیہوا کہ محمد بن مولد کوشکست ہوئی اور زنگیوں نے کامیا بی کے ساتھ واسط میں داغل ہو کر قل و غارت شروع کردی۔

اسی سنہ میں خلیفہ معتمد نے اپنے وزیر سلیمان بن وہب کومعز ول کر کے جیل میں ڈال دیا اور قلمدان وزارت حسین بن خلد کے سپر دکر دیا مؤفق میزخریا کوسفارش کرنے کے بغداد سے سامرا آیا عبداللہ بن سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھا خلیفہ معتمد نے سفارش منظور ندکی موفق کواس سے کشیدگی بیدا ہوئی اور ناراض ہو کرغربی جانب چلا ایا اور شکر آرائی میں مصروف ہو گیا پھر دونوں بھائیوں میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا آخر الا مر خلیفہ معتمد نے سلیمان بن وہب کور ہا کر دیا موفق اور اس کے همراهیول مسرور کیغلغ اوراحمه بن موی بن بغا کوخلعتیں عنایت کیں سلیمان بن وہب بدستورایوان وزارت میں رونق افروز ہوا۔ حسین بن خلد اور محمد بن صالح بن شیر زادہ معدان ارا کین سلطنت کے جوسام رامیں معتد کے ہم زبان اور ساتھ تھے موفق كے خوف سے موصل كى طرف بھاگ گئے۔ موفق نے ابن ابى الاصیغ كے مال واسباب كوضيط كر لینے كا حكم دیا۔ اس سنہ میں ا ماجوروالی دشتن کا انقال ہوا۔ ابن طولوں نے شام اور طرسوس کو بھی اینے مقبوضات میں شامل کر لیا اور اس کے عامل سیما طویل کو مار ڈالا۔ ۲۱۵ میر مسرور بلخی کواہوار کی سند حکومت عطا ہوئی شاہی لشکر سے زنگیوں کالشکر شکست کھا کر جما گااسی سندمیں لیقوب صفارا بی عمر کے کل مرحلے طے کر کے رہی ملک عدم ہوا اوراس کے بجائے اس کا بھائی عمر ومسند حکومت پر جانشین ہوا موفق نے بھی بجائے اس کے بھائی کے اس کوخرا جمان 'اصفہان' جستان' سندھ کر مان اور پولیس بغدا د کی حکومت عنایت کی۔ اس سندیل قاسم بن مہان کے ہمراہیوں میں سے ایک جاعت نے قاسم کا کام تمام کردیا تب اصفہان پراحد بن عبدالعزيز (ولف كا بھائي) مامور ہوا۔ اسي سنہ ميں محمہ بن مولد يعقوب صفار كي خدمت ميں (قبل از وفات) حاضر ہوا۔ یعقوب نے عزت افزائی کی ۔ گر بغداد میں اس کا مال واسباب خلیفہ کے تھم سے جاکر لیا گیا۔ اس سنہ میں موفق نے سلیمان بن وہب وزیرالسلطنت اوراس کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا نولا کھ دینار جرمانہ دے کران دونوں کواپنے قید سے رہا کرایا اور قلمدان وزارت موفق کے حکم سے الصقر اساعیل بن بلبل کے سپر دہوا اس سنہ میں موی بن ا تامش اسحاق بن كنداجق اورفضل بن موى بن بعانے سركتي كى اور بغداد ہے كوچ كر كئے موفق نے ان كے بعد ہى صاعد بن مخلد كوروا ند كيا چنانچ صرصرے بیسب واپس لائے گئے۔

المناج میں رنگیوں نے رام ہر مربع قبطہ کرلیا اور اساتگین نے امیر رہے کو نکال کررے کو دہالیا پھر قو دین کی طرف برھا قزدین میں کیفلغ کا بھائی امیر تھا اس نے اساتگین سے مصالحت کرلی اور اس کے قبطہ اور حکومت کوتسلیم کرلیا۔ اسی سنہ میں مروبی لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو اصفہان پراحمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف کو اور حمین وطریق مکہ پرمحمد بن ابی الساج کو مقرر کیا اور موفق نے احمد بن موی بن بغا کو جزیرہ کی سند حکومت عنایت کی لیس اس نے اپنی طرف سے دیار رسیعہ پرموی بن اتامش کو تعین کیا۔ اسحاق بن کندا ہی کواس سے نار انسکی پیدا ہوئی احمد بن موی کے لئکر سے ملیکہ دہ ہوکر شہر میں چلا آیا اور چندلوگوں کوفر اہم کر کے اگرا دیعقو بیہ پرحملہ کر دیا اور ان کوشکست دے کر ابن مساور

تاریخ ابن ظدون فرای اوراس کوتل کر کے موسل کی طرف کوچ کردیا۔ موسل کے قریب پہنچ کراہل موسل سے خراج طلب کیا ہنوز دیے کا فریت نوع ان طلب کیا ہنوز دیے کی نوبت نہ آئی تھی کہ علی بن داؤ دوائی موسل کواس کی خبرلگ گئے۔ بیان دنوں معلنا یا میں تھا لشکر مرتب کر کے معہ اسحاق بن ایوب اور حمدان بن حمدون کے بقصد بنگ آ پہنچا اورا کیک دوسرے سے متصادم ہوگئے۔ باہم متعدد لڑا کیاں ہو کیں بالآخر علی بن داؤد کو شکست ہوئی اور خلیفہ معتمد نے اسحاق بن کنداجی کوصوبہ موسل کی سند حکومت عنایت کر دی ان سب واقعات کا اس سے پیشتر تذکرہ ہوچکا ہے۔

ای سند میں ابل محص نے اپنے گور عینی کرنی کوتل کر ڈالا اور ما بین لولوء (این طولون کے غلام) اور موئی بن احامش کے مقام راس عین میں لڑائی ہوئی اولوء نے موئی بن اعمش کو گرفتار کر کے رقہ بھتے ویا بعدازاں احمد بن موئی نے لولوء کے کہپ پر پہنچ کر قبضہ کر لیا اور جب فتح مند گروہ لو نے میں معروف ہوا تو لولوء نے مرئر کر تما کر دیا احمد بن موئی کی فوج گھرا کر بھاگ گھڑی ہوئی قرقبیا میں جا کر دم لیا اور پھر قرقبیا میں موئی کر بغداد اور سامرا کی جانب روانہ ہوئی ۔ ای سند میں احمد بن عبدالعزیز اور بھتر صدح کر آرائی ہوئی بھتی تو تو است کھا کر آمد جلا گیا اور جنتا نی کر بغداد بھاگ گیا آئی سند میں ختا نی نے حسن بن ذید پر جرجان میں جملہ کیا حسن بن زید طبر ستان سے جرجان کو جا بہ ان اور اخراف طبر ستان پر جعفر بن عبداللہ عقعی بن حسین بن زید کو گئست ہوئی تو حسن بن جمد وائی وقت نظم و نتی کر کی اس اثناء میں حسن بن زید آئی ہوئی بالآخر حسن بن زید آئی ہوئی الآخر حسن بن زید نے اپنیا تی گورز کو گئست دے بیعت کر کی اس اثناء میں حسن بن زید آئی ہوئی وائی ہوئی بالآخر حسن بن زید نے اپنیا تی گورز کو گئست دے کر مارڈ الا ۔ اسی سند میں مامنو میں موثق نے خبیت و زگیوں کے سردار) پر فوج کئی کی ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا تا تک اس کے عمل مامنو میں موٹن نے خبیت و زگیوں کے سردار) پر فوج کئی کی ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا دار تک مدید مورہ میں لا ائی ہوئی۔

علا الهر المحتاج میں خوارج مختلف الآ راء ہو گئے آئیں ہی میں مقام موصل میں ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے ای سنہ میں سلطان محد بن عبداللہ بن طاہر معدا پے خاندان والوں کے ایک گروہ کے قید کرلیا گیا الزام بیداگایا گیا کہ بوقت جنگ بخستانی وعمر و بن لید فجستانی اور حین لید فجستانی وعمر و بن لید فجستانی اور حین بن طاہر سے خفیہ راہ ورسم اور خط و کتابت کرتا تھا۔ خلیفہ معتمد نے بیہ سنتے ہی گر فتاری کا حکم و میں میں مغل خوالی کی اور احد بن عبدالعزیز بن الی واف سے لڑائی ہوئی۔ احمد بن عبدالعزیز نے شکست فاش کھائی اور کیفلغ نے ہمدان پر چڑھائی کی اس واقعہ میں کیفلغ کو شکست ہوئی بھاگ کر صیمر ہ پہنچا اور احمد بن عبدالعزیز برستور سابق ہمدان پر قابض و متصرف ہوگیا۔ اس سنہ میں کیفلغ کو شکست ہوئی بھاگ کر صیمر ہ پہنچا اور احمد بن عبدالعزیز برستور سابق ہمدان پر قابض و متصرف ہوگیا۔ اس سنہ میں ابو جستانی نے محمد بن طاہر کا نام خطبہ سے نکلوا دیا اور خلیفہ معتمد کے بعدا پے نام کو داخل کر لیا اور اپنے ہی نام کو داخل کر لیا اور اپنے ہی نام کو داخل کر لیا اور اپنے ہی بی ابو کا سنہ میں ابو کا سکہ بھی چلا یا اور بقصد عراق خراسان سے روانہ ہو کر رہے تک پہنچا اہلی رہے نے راستہ نہ دیا لوث گیا۔ اس سنہ میں ابو السان کے کہ مراہیوں نے پیٹم عجلی والی گوفہ سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ کی اور اس کی لئیکر گاہ کو و شاہیا۔ ابوالعباس بن موفق نے اسی السان کے کہ مراہیوں نے پیٹم عجلی والی گوفہ سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ کی اور اس کی لئیکر گاہ کو لوث لیا۔ ابوالعباس بن موفق نے اسی

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بنوعباس (صدادّل) \_\_\_\_ ظانت بنوعباس (صدادّل) سنه میں ان قبائل میں ان قبائل عرب بنوتمیم با دید شین کی سرکو بی کی جو بوقت جنگ زنگیوں کورسد پنچاتے تصحیصا که آپ اوپر برح آئے ہیں۔

ای سنہ میں عوام الناس نے اپ امیر ابرا ہیم کے آیک غلام کی عورت کونشانہ تیرا جل بنا دیا اہلِ بغداد نے ابرا ہیم خلجی سے اس کی شکایت وفریا دکی ابرا ہیم نے پھھ ساعت نہ کی عوام الناس کواس سے اشتعال پیدا ہوا۔ سب کے سب پہلے اس غلام پرٹوٹ پڑے اور اس کو آگے بڑھے ابرا ہیم کے مکان کولوٹ لیا اس کے ہمرا ہیوں اور مصاحبوں میں سے جو سامنے آگیا مارڈ الا گیا ابرا ہیم بخوف جان موقع پاکر بھاگ گیا تب محمد بن عبیداللہ من طاہر نائب بغداد سوار ہوکر عوام الناس کے مجمع کی طرف آیا یہ خوص ہر دل عزیز اور نہایت نیک تھالوگوں کو سمجھا بچھا کر جواب اسباب وغیرہ ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا اس کووالیس کرلیا اور ہنگامہ فروکر دیا۔ اس سنہ میں خلف (ابن طولون کا ایک مصاحب تھا) تعورشامیہ پر جملہ آور ہوا اور طرسوس کے قبضہ سے نکال کرفید کرلیا۔ اہلِ طرسوس کو بیا مرز اگر ارتجمع ہوکر خلف پر جملہ کر دیا اور باز ماروالی طرسوس کو اس کی قید سے چھڑ الیا خلف بھاگ کراینِ طولون کے پاس پہنچا۔ ابنِ طولون کی ہوکر خلف پر جملہ کر دیا وربانی طرسوس نے ابنِ طولون کی بینٹر اپ پھڑھی سے دھن کر دی چونکہ اہلِ طرسوس نے ابنِ طولون کی بینٹر اپ پھڑھی سے دھن ہوں کہ جو سے دھن کر دی جونکہ اہلِ طرسوس نے ابنِ طولون کی بینٹر اپ پھڑھی سے دھن کر دیا ورباز اس کر دیا دیا تھا تھی ہو کہ کولون کی بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر ہوں کولیس کے ساتھ جھی وہ آگیا۔ سیاست کولیس کے مانٹر میں بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر بیا آگیا۔ سیاس کولیس کے مانٹر بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر بین بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر بینٹر اپ پر بینٹر بیا کہ کے ساتھ جھی وہ کوئی کی بیا آگیا۔ سیاس کوئی کوئیس کر دیا وہ کوئی کی بینٹر کی بینٹر کی بینٹر کی بینٹر کی بیا آئیل کی کی بینٹر کوئی کوئیس کوئیس کوئیل آئیل کی بیا آئیل کوئیس کوئیل کی بینٹر کی بینٹر کی بیا کی بینٹر کیا گوئیل کی بیا آئیل کی کی بینٹر کوئیل کوئیل کی بیا آئیل کی کوئیل کی بیا گوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی بیا کر دی جوئیل کی بیا گوئیل کوئیل کو

ای سند میں ما بین علوبین اور جعفر بین سرزمین تجاز میں لڑائی ہوئی آٹھ آدی جعفر یوں کے مارے گئے والی مدینہ (فضل بن عباسی) نے بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی دونوں گروہ اس پر ٹوٹ پڑے بہزار دفت وخرا بی بسیاراس نے اپنے آپ کوان کے ہاتھوں سے بچایا۔ اس سند میں ہارون بن موفق نے اپنی طرف سے ابی الساخ کوانبار رحیہ اور طریق فرات پر مامور کیا تھے ہیں اجھ کوف اور سواد کوف پر مقرر کیا گیا۔ تھ بن بیٹم والی کوف نے چاری دسینے سے اٹکار کیا دونوں میں جنگ کی تقمیر گئی آخر الامر بیٹم بھاگ گیا اور محمد بن احمد فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ اس سنہ میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی الامر بیٹم بھاگ گیا اور محمد بن احمد فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ اس سنہ میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی

موفق اور این طولون میں کشیدگی ای ۲۷۸ میر موفق اور این طولون کی ناچاتی حد ہے متجاوز ہوگئ خلیفہ معتمد نے دار آلعوام میں اور ممبروں میں اعلانیہ آبن طولون کو لعن طعن کرنے کا تھم صادر فر مایا۔ اسحاق بن کندا بی کو ابن طولون کے صوبہ کی مدود افریقیہ اور دستہ فوج جاں ثاران کی حکومت عنایت کی۔ ابن طولون نے بھی موفق کا نام خطبہ سے سر نامہ سے نکال ڈالا۔ اسی سنہ میں ابن طولون نے ایک خوں ریز جنگ کے بعدر دبہ پر قبضہ کر لیا مالک بن طوق والی رحبہ شام کی طرف بھگ گیا۔ پھر شام سے ابن شاخ کے یاس مقام قرقیسیا کے چلاگیا۔

و المحاج میں خبیت (زنگیوں کا سردار) مارا گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حسن بن زید علوی والی طبرستان نے بھی وفات پائی اور اس کی بجائے اس کا بھائی حجد جانشین ہوا احمد بن طولون والی مصر بھی راہی ملک عدم ہوا اور اُس کے بیٹے خمارویہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اسحاق بن کنداجق (بی خلیفہ کی طرف سے موصل کا گورزتھا) نے ابن عباس عامل رقہ "تغو راورعواصم پر (جوابن طولون کی جانب سے ان بلاد کا عامل تھا) فوج کشی کی دونوں میں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔

ای ایس کاری میں ما بین محد و کی پر ان حسن بن جعفر بن موی کاظم مقام مدینه منورہ میں کشیدگی چل گی دونوں نے باہم لڑکر اپنے خاندان کے ایک گروہ کا کام تمام کردیا اور لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا ایک مہینہ تک اس ہنگامہ کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جعد نہ ہونے پایا۔ ای و بیلی خلیفہ معتمد نے عمر و بن لیٹ والی خراسان کو معز ول کیا احمد بن عبد اللہ بن ابی ولف سے مقام اصفہان میں معرکہ آرائی ہوئی بالا نم عمر و بن لیٹ کو حکست کھا فی پڑی۔ خمار و بین ابی سنہ میں شام کو ابو العباس بن موفق کے قبضہ سے دوبارہ واپس لیا۔ ابنِ موفق بھاگ کرطرسوس پہنچا۔ جیسا کہ ہم او پر بالفصیل بیان کر آئے ہیں۔ اس سنہ میں دربار خلافت سے احمد بن محمد طائی کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی سند حکومت عطا ہوئی۔ ان دنوں مکہ معظمہ کا والی سنہ میں ابی الساح تھا وہ طائی کی طرف سے بدر (طائی کا غلام کا امر تجاج ہوکر وار دمکہ معظمہ ہوا یوسف نے مجد الحرام کے دروازہ پر بدر ہے لڑا ان چھیڑ دی اور اس کو گرفتار کر لیا لئکر کے دروازہ پر بدر ہے لڑا ان چھیڑ دی اور اس کو گرفتار کر کے بغد اور بھی بن زیدعلوی کے قبضہ سے برور تی سے آیا تھا اور محمد بن زیدعلوی کے قبضہ سے برور تی مقام کا ایک عظیم کی اللہ الی الی النان لشکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ بڑار آدی مارے گے اور الشان لشکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ بڑار آدی مارے گے اور الشان کھر کے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ بڑار آدی مارے گے اور الشان کھر کے کر آئیدن کو فتح نصف ہوئی۔

تا کا بھی اہلِ طرسوں نے ابوالعباس بن موفق کوطرسوں سے بغداد کی جانب نکال دیا اور باز مارکوا پنا امیر بنایا۔
سلیمان بن وہب وزیر السلطنت سے موفق کی قید میں وفات پائی حمدان بن حمدون اور ہارون شہر موصل میں داخل ہوئے۔
صاعد بن مخلدوزیر فارس سے واسط میں واپس آیا تو موفق کے تئم سے سپہ سالا رانِ شکرا وراعیانِ دولت نے اس کا استقبال
کیا۔ بیادہ پااس کے ساتھ ساتھ شہر میں آئے اور دست بوی کی۔ طربیہ بوجہ تکبر کسی سے مخاطب نہ ہوتا تھا اور نہ کسی سے بچھ بولٹا
تھا۔ اس کے بعد ہی موفق نے اس کومعہ اس کے ہمراہیوں اور اہلِ وعیال کے گرفار کرلیا اور مکانات لٹوالے۔ بغداد میں تکم
بیجے دیا کہ اس کے بیٹے ابوعیسی وصالے اور بھائی عبدون کو گرفار کرلیا جائے بجائے اس کے کتابت (معتمدی) پر ابوالصقر

تاریخ ابن طرون مایا اور تنها اس کی کتابت پر اکتفاء کیا۔ بنوشیبان نے اس سند میں موصل اور اطراف موصل کوتا خت و تاراج کیا۔ بارون خارجی نے بنوشیبان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قصد سے فوجیس فراہم کیں اور اسپ دوستوں اور ہمدردوں کو کمک جھیجے کو کھا چنا نچے احمد بن حمدون تعلمی ایک فوج لے کرآ پہنچا سب محسب جمع ہو کرموصل کی جانب روانہ ہوئے و جلہ کو شرقی جانب سے عبور کر کے نہر خاور کی طرف بڑھے دونوں فریقوں کا اس نہر پر مقابلہ ہوا پہلے ہی حملہ میں ہارون کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ اہل نینوئی جلاوطن ہو کرنکل گئے۔

سر ۲ سے میں اسحاق بن کنداجق اور محمد بن ابی الساج میں برہمی ہوگئ۔ محمد بن ابی الساج ابن طولون سے جاملا۔ جزیرہ موصل پر تقیم ہوکر ابن طولون کے نام کا خطبہ پڑھ دیا اور شرات سے نبر دآ زمائی کی جسیا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ اس سنہ میں موفق نے لولوء (ابن طولون کا غلام تھا اور موفق سے آملاتھا) کو گرفتار کر لیا اور چار لا کھ دینار جرمانہ وصول کئے اس نم مانہ میں لولوء او ہاراور انحطاط میں جتلا ہوا تا آ نکہ اپنے ولی نعت قدیم ابن طولون کے بیٹے ہارون بن خمارویہ کے پاس پھر مصروا لیس ہوا۔

ہے ہے ہیں موفق نے فاری کا قصد کیا اور اس کوعمرو بن لیٹ کے قبضہ سے نکال لیا عمرو کر مان و ہجستان کی طرف لوٹ آیا اور موفق بغداد کی جانب چلا گیا

ھے اور میں گھسان کی لڑائی ہوئی آخر کارائن ابی السان فکست کھا کرموسل کی جانب بھا گا نمارویہ نے شام پر فیضہ کرک دونوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی آخر کارائن ابی السان فکست کھا کرموسل کی جانب بھا گا نمارویہ نے شام پر فیضہ کرک تعاقب کیا ابن ابی الساج نے حدیثہ میں بہنچ کروم لیا اور وہیں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ نمارویہ نے مراجعت کی۔ اسحاق بن کنداہی اس موقع کو مناسب تصور کر کے نمارویہ سے آ ملا نمارویہ نے ایک لشکر معہ چندسپہ سالا روں کے اسحاق کے ہمراہ بخرض تعاقب وگرفقاری ابن ابی الساج روانہ کیا۔ ہنوز اسحاق وریا عبور کرنے کے لئے کشتیاں فراہم کر رہا تھا کہ ابن ابی الساج اس کے آنے سے مطلع ہوکرموسل کی جانب روانہ ہوگیا اسحاق نے پیٹر پالی تعاقب کیا مقام قصر حرب میں دونوں سے جنگ کی تھم گئی اگر چہ اسحاق کی رکاب میں ایک عظیم الشان و کثیر التعداد فوج تھی مگر پھر بھی فکست ہوئی رفہ تک پہنے کر ابن ابی طرف سے ایک فوج اسحاق کی کمک پر آگئی حدود شام میں دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی جس میں ابن ابی الساج کو فکست ہوئی۔ بھاگ کرموفق کے یاس چلا آئیا اسحاق نے دیار ربعہ دویار مصر پر قبضہ کرلیا جیسا کہ اور بیان کیا گیا۔

ای سندیل احمد بن محمد طانی نے کوفیہ سے بقصد جنگ قاری عبدی پرفوج کئی کی طانی در بارخلافت کی طرف سے کوفیہ سواد کوف من خراسان سام انشرط بغداد 'محکمہ مال و دریا اور قطریل کا والی تھا فارس عبدی کے مقابلہ میں اس کوشکست ہوئی ۔ اس شکست کے بعد موفق نے طائی کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس کا کل مال واسباب ضبط کرلیا۔ اس سند میں موفق نے ایپ بیٹے ابوالعباس کو مزائے قید تجویز کی۔ رافع بن ہر شمہ نے جرجان کو محمد بن زید کے قصنہ سے نکال لیا استر آباد کا دو برس تک محاصرہ کئے رہا محمد نے برجان کو محمد بن زید کے قصنہ سے نکال لیا استر آباد کا دو برس تک محاصرہ کئے رہا محمد نے برجان کو محمد بن زید کے استر آباد کو بچانے کے لئے روانہ کی۔

الے اچھ میں خلیفہ معتد عمر و بن لیٹ سے خوش ہو گیا اور سند حکومت عنایت کی اور اس کا نام پھر یہ یوں اور ڈھالوں پر
کندہ کرایا۔ عمر و بن لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو مامور کیا پھھ مے بعد اس نے
سرتا بی کی تو عمر و بن لیٹ نے اس کومعزول کر دیا۔ اس سند میں موفق نے بعث انتقاد اسکوتکین و جنگ احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف جبل کا قصد کیا جیسا کہ ان واقعات کا اوپر ذکر ہوچکا اس سند میں موفق نے اس ابی الماج کو آذر باعجان کی سند حکومت عطاکی
عبداللہ بن حسین والی مراغہ نے راستہ نہ دیا۔ لڑائی ہوئی ابن ابی الساج نے پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی اور باوجود
کامیا بی کے عبداللہ کو بدستور بوالی رکھا۔ ہارون خارجی نے اس سند میں صدیعہ سے موصل پر چڑھائی کی اہل موصل نے
معذرت کی اور سراطاعت خم کر دیا۔ ہارون کے دل میں رحم آگیا اور جنگ موصل سے دست کش ہوگیا۔

کے میں چونکہ خمار و بیات نیات ہار دینار' پانچ سوخلعتیں' پانچ سوخز کی جا دریں اور بے شار آلات حرب باز مار والی طرسوں کے پاس بطور تخذ کے بھیج دیے تھے اس حدسے باز مار نے خطبہ میں خمار ویہ کے نام کو دعا کے ساتھ پڑھ دیا۔ بعد از ان جب خمار ویہ کومعتبر ڈرائع سے اس کی خبر ہوئی تو بچا ہی ہزار دینا راور بھوائے۔

ای سند میں موفق کی وفات وقوع میں آئی بجائے اس کے معتضد کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی۔قرامطہ کا ظہور بھی ای سند میں مواجیسا کہ آپ اوپر پڑھ آھے ہیں۔

موصل کے واقعات : ۹ کاچ میں خلیفہ معتمد نے اپنے بیٹے جعفر کو و کی عہدی سے معزول کرکے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد معتضد ہی وارث خلافت ہوگا۔ اسی سنہ میں خوارج واہل موصل و بنی شیبان کے مابین لڑائی ہوئی بنی شیبان کا پیشواہارون بن سیما تھا اس کو محمد بن اسحاق بن کنداج نے امیر موصل کر کے روانہ کیا تھا مگر اہل موصل نے اس کو موصل میں امارت کی کسی پر بیٹھنے نہ دیا تب ہارون نے بنی شیبان سے راہ ورسم بیدا کی اور ایک خوار مرصل پر جملہ آ ور ہوا اہل موصل نے ہارون فلات کی مقرون کی مدافعت کی غرض سے شکر آ رائی کی اور ایک خواں ریز جنگ کے بعد بنی شیبان نے ان کو فلات موسل میں اور کا کہ اور ایک خواں ریز جنگ کے بعد بنی شیبان نے ان کو فلات موسل کے دلول پر ہارون بن سیما کے خوف کا سکہ بیٹھ گیا۔ پھر چندا مراء کو بغدا د کی جانب والی مقرر کرانے کے لئے روانہ کیا چنا نچے خلیفہ معتمد نے محمد بن گئی بھر ورج کو جوراہ کی محافظت پر مامور تھا حکومت موصل کی سند عنایت کی۔ چنا نچے بیا کی مدت تک موصل کی حکومت پر فائز رہا بعدا زاں اس کو معزول کر کے علی بن داؤ د کر دی کوموصل کی عومت پر فائز رہا بعدا زاں اس کو معزول کر کے علی بن داؤ د کر دی کوموصل کی گورزی مرحمت فر مائی گئی۔



خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفا کی، اسلامی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تقمیر، ابو سلم خراسانی کی سرکٹی، نبوت کے دخر، ارابن مقنع کا خروج ،مشرقی دنیا کے نامورخانوادے البرا مکہ کی تابی، ہارون کے بیٹوں ایمن اور مامون کی کشکش سے لیکرالمقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تمان آفرین دور کے حالات وواقعات۔

تصنیف، رئیس المؤرخین علامه عبدالرحمن ابن خلاوی و مندند و شیخیم احترین الرا وی و تنجیم احترین الرا وی و تنجیم احترین الرا وی ایمان و تنجیم احترین الرا وی الدوبازادرای طری



ارخ این فلدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعمال (هندودم)

# فہرسٹ

|  | 20 | حقہ |  |
|--|----|-----|--|
|--|----|-----|--|

| صفحه     | عنوان                                                             | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | حرث ابویلی کی سر شی                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ابوليل كأخاتمه                                                    |      | ې٠:پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ma9      | آ مد کا محاصره                                                    |      | احمد بن موفق معتضدٌ بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 feet 1 | ا بن الى الساج كى اطاعت                                           | l .  | <u>@719t2769</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | بحرین میں قرامطہ کا آغاز                                          | i    | بيعت خلافت بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | لیجی بن مهدی                                                      |      | عمرو بن ليث كوخراسان كي سند حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ابوسعيد جناني                                                     |      | رافع بن ہر ثمہ کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pry=     | ماس بن عمر کی شکست وگر ف <b>تا</b> ری<br>ب                        | ļ .  | ا بوجوزه كأظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | عباس بن عمر کی رہائی                                              | 1    | ابوجوزه اور بارون شاری میں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | شام میں فر دمرا کا ظہور                                           | ì    | ابو جوزه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ذ کرویه بین مهروبه این<br>ما سیست مطالب سامی                      | 1    | بی شیبان کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.41    | خلیفه معتضداور قرامظی سردار کی گفتگو                              |      | ا ماردین پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAL      | معركة نهر ملخ                                                     | 1    | المكنفي بحثثيت گورنراصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | عمرو بن ليث<br>ما سن                                              | ì    | حدان کی طلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | طبرستان پر قبضه<br>مکنفی کی گورنزی                                | 1    | حدان کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        |                                                                   |      | ہارون خار بی کی سر تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i i      | راغب كازوال<br>وصيف كانجام به المدينة الموسطة                     | ŧ    | ا ہارون خارجی کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.       | وسیف ۱۹ جام<br>بلدووک کی شورش                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | بردوں مورن<br>ابن لیٹ کا فارس پر قبضہ                             |      | عمرو بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | بن مین ه ۱۵رس پر بیطیه<br>خلیفه معتضد کےعہد کےعمال اور اہم واقعات |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | سیند مصدف مهد عمل اوردام وافعات<br>ملویون کا عروج                 |      | بربن عبدالعزيز كي پسپائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                   |      | A company of the second |

تاريخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلاف بنوع إلى (هقه دوم)

| •           |                               | Т            |                                      |
|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                         | صفحه         | عنوان                                |
|             | وفات ر                        | P40          |                                      |
| r2r         | <b>۲</b> ۲: ټاپ               |              | ابوالقاسم كي وزارت                   |
|             | جعفر بن معتضد المقتدر بالله " | \$           | بيروني مهمات                         |
|             | ه ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما        |              | معتضدكي وفات                         |
|             | مقتدر کی خلافت                |              |                                      |
| 72 M        | محربن معزى حريفانه كوشش       |              | چاپ: ۴۷)<br>على بن معتضد مکتفى بالله |
|             | محمه بن معتز کی وفات          | 1            | و190 لي 109                          |
|             | خليفه مقتدر كے خلاف سازش      | 1 : T 1 :    | بدركاانجام                           |
|             | عباس بن صن كاقتل              | <b>74</b> 4  | 1                                    |
| r20         | عبدالله بن معتز کی بیعت       |              |                                      |
|             | عهدول كالقييم                 | · - 1        | قرامطيول في سركوني                   |
|             | حسين بن حمان كي بسيا كي       | MAY          | ا مارت بني طولون كا خاتمه            |
|             | ا بن مغتر کی رو پوشی          | m (3)        | خلیجی کی بغاوت                       |
| PZ4         | بن معتز كُا انجام             | 9.           | امارت بن محمران كا آغاز              |
|             | باغيوا كومزائين               |              | كوه سلق كامحاصره                     |
|             | حسين بن جران كي اطاعت         | <i>™</i> ∠ • | محمر بن بلال کی اطاعت                |
| P22         | ا فریقه میل شیعه حکومت        | Aug est      | بن حران کی سر مثل                    |
|             | زيدىيادررانضيه                |              | · •                                  |
| <b>1</b> 2A | زيدا ثناعشر بياورا ساعيليه    | * MZJ        | بیرونی منمات                         |
|             | المبيديير                     |              | تركون كاعروج                         |
|             | عبيدييا غقادات                |              | عا کم تغور کی معرولی                 |
| r∠q         | محمد بن فاضل                  |              | قورس پررومیوں گاخمله                 |
|             | مبدى موعود كے ظہور كا أعلان   |              | ابن كيفلغ كاروميول كےخلاف جهاد       |
|             | ابل كتامه كي اطاعت            |              | بطريق اندرونقس                       |
| <b>F</b> ^• | الوعبدالله كي سركوني          | M/L Y        | عال إ                                |
|             |                               | 25.78°       |                                      |
|             |                               | 8 - W - 1    |                                      |

| ن (خقیدور   | ملافت بوعبا                                     |                       | ارخ این خلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                           | صفحه                  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۸         | وش كاظهور                                       | اطر                   | ا بوعبدالله كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | وش كاطبرستان يرقبضه                             | اطر                   | عبيدالله بن حبيب كي امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | وش كاقتل                                        | اطر                   | عبیدالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FA 9        | وش کی سیرت و کر دار                             | ۳۸۱ اطر               | عبیدالله کی ر ہائی اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ی کا سکندر میه پر قبضه                          | ميد                   | ابوالعباس شیعی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ن بن حمران کی سرکشی اورگر فقاری                 |                       | مبیدالله کی دوباره گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | فرات کی دوباره وزارت                            | the second second     | بوعبدالله شيعي كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r9+         | ك بن افي الساج كي گورنري                        | ۳۸۲ کوسف              | لنبه اور بلز مه پر قبضه<br>طناب بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·<br>; == ; | مرت کے واقعات                                   | T.                    | ارون طنبی کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1491</b> | ابی الساج کی گرفتاری                            |                       | عاليه مرما جنداور قصرين پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ، كالله ذربا يجان پر قبضه                       | 1                     | مطليه کامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 297         | ن علی کارے پر قبضہ<br>سرے ث                     |                       | حر کدار کس<br>ب اغلب کا زوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | بحتان کی سرکثی اوراطاعت<br>سر                   |                       | عبدالله شیعی کاافریقه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | رات کی معزولی                                   |                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩٣         | ین مباس کی وزارت<br>مارین مطل                   | L L                   | بناحیه فاطره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سمالم       | رات کی بُراب طلمی<br>عسارین پیر                 |                       | یراندن و به<br>پدالله مهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.         | ئىسى كااقتدار<br>بعبيداللەمېدى كى فوج كشى       | I .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t y f<br>E  | ربىبيدالىدمېدى يانون ي<br>بى الساج كى بحال      | 1                     | ن کیپ اور سبکری<br>ن کیپ اور سبکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740         | باسان في بحاق<br>- كى واسط ميس آمد              | ادن ا                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | كواقعا مار                                      | -2.  <br>             | ری کی سرکشی<br>می که گارگا قاتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T           | قترر کوزراه هار بروارد<br>قتر کوزراه هار بروارد | خلف                   | رى كى گرفارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | عدا<br>عدا<br>السماء                            | ا علی برو<br>اعلی برو | يلي وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                 | ۳۸۷ این فر            | على محمد كي تقرري ومعزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| maz         | ن عباس کا انجام                                 | ا حامد یم             | ى فرات كى ريائى مىلىلىدىنى بىلىدىنى كى ريائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ات کاریشه دوانیان                               | ا بن فر               | ب صقلیه کی اطاعت وانحراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ات کی معزولی                                    |                       | اعبدي المستعدد المستدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعد |

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ فلافت بنوع باس (حدده م)

|                                       | ************************************** |                                                | <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second s | waren en e |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مفحد                                  |                                        | عنوان                                          | صفحه    | ** 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                        | الحت كي كوشش                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی کی تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابوالقاسم بن عل                             |
|                                       |                                        | په مقتدری گرفتاری                              | **      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محسن اورابن فر                              |
| <b>~</b> •∧                           |                                        | لەمقتەر كى معزولى                              |         | ولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی کی تقرری ومعزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوالعباس خصيم                              |
|                                       | •                                      | روں کی تقسیم                                   | 1:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على بن عيسيٰ كا آ                           |
|                                       |                                        | نەنۇج ج <u>ا</u> ل شاران                       |         | Para Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ی کی جواب طلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابوالعباس فصيم                              |
|                                       |                                        | وک کافکل<br>میرو                               | 1       | in the state of th | امعزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علی بن عبسلی ک                              |
| r+ 4                                  |                                        | ن حمد ان كاقتل                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي ومعزو کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا بوعلی کی تقرر ک                           |
|                                       |                                        | فەمقتدرى بحالى                                 | . 17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کی تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سليمان بن حس                                |
|                                       |                                        | ملی بن مقله کا تقر ر                           | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسليمان کي معز                              |
| [f] •                                 |                                        | يسالا ران ويلم                                 | 7 3     | 4.60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذی کی تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا بوالقاسم كلوا ذ                           |
| MI.                                   |                                        | کان کا جرجان پر قبضہ<br>ا                      | 1 1     | :10131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دانیالی اور ملکے                            |
|                                       | ث                                      | عِلَى بن ابوالحسن كى امارت                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حسين بن قا                                  |
|                                       |                                        | کان کا جرجان پرحمله<br>*                       |         | e de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ىم كىمعزولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحسين بن قا                                |
|                                       |                                        | فاركاطبرستان برقبضه                            | O Nom   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوطا هرقرامط                               |
|                                       |                                        | نفاری <b>نتوحات</b><br>م                       |         | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطيوں کی غارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . i                                         |
| it.                                   |                                        | سفار کےخلا ذب سازش<br>میں میں                  | 1 !     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی کا حجاج پر حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E.                                          |
|                                       |                                        | سفار کا خاتمہ<br>میرے نبید                     | 1 I     | ·<br>· · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ج پر دوسراحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| -                                     |                                        | راداوڙنج ڪي فتو حات<br>                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی کا کوفہ پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                           |
| A1.W                                  |                                        | مدان پڑقضہ<br>جمار میں میں ہوں                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انبار پر قبضه                               |
|                                       |                                        | نگری کااصفہان پرحملہ<br>سیری کیرین صفیات میں   | 1 1     | <b>U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لساج کائل<br>ماہ تا اسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يوسف بن ال                                  |
|                                       |                                        | راداوی کااصفهان پرقبر<br>راداوی کی اطاعت       |         | کا <u>ل</u> عام<br>نگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ي <sub>ة</sub> ميں قر امطيوں)<br>ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رصداور جزير                                 |
| מומ                                   | ي وگرفتاري                             | ر اداون جی اطاحت<br>بوعبیداللہ بریدی کی سرکش   | 1       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن کی بغداد ہے ژ<br>ک مدک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| likas sa                              | 1                                      | ,                                              | - I     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرامطيون                                    |
| MID                                   |                                        | یروں ہمات<br>رومیوں کے بلا داسلام              |         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حجراسود کی.                                 |
|                                       |                                        | رو بین سے جن رہ میں سب<br>مونس مظفر کی فتو حات |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہدی کی سرزنش<br>اورمونس کے ماہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|                                       | درخواست 🔾                              | و ن حرن و حات<br>والی روم کی مصالحت کی         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حلیفه مقیدرا<br>مونس کی بغ                  |
| <u></u>                               | <u> </u>                               |                                                |         | i vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لراد س امد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنو س بع                                    |

تاریخ این ظارون بوعباس (حقه دوم)

| صفحه        | عنوان                                                   | صفحه     | عنوان                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|             | بيعت خلافت                                              |          | شال خادم کاغیرمسلموں کےخلاف جہاد                                   |
| -           | مقتدر کے خاندان کی گرفتاری                              | 1        | رومیوں کی برعہدی                                                   |
|             | ہارون بن غریب کی تقرری                                  |          | روميوں كاملطيه اور ديبل كامحاصره                                   |
| rra         | عبدالواحدين مقتدر سيحسن سلوك                            | ĺ        | مر مد ضحاك كاقتل                                                   |
|             | میسی بن طبیب کی گرفتاری                                 |          | دمثق رومی کا خلاط پر قبضه                                          |
|             | <u> خلیفه قا هر کی نگرانی</u>                           |          | ملطیہ اور سرحدی بلا د کے واقعات                                    |
| א אין       | خلیفه قا هر کی حکمتِ عملی                               |          | عموریداورانقره کی فتح                                              |
|             | خليفه قاهر كےخلاف سازش                                  |          | المقلىح كى فتوحات                                                  |
| 1.          | سازش كاانكشاف                                           |          | عهدمقندر كےعمال اوراہم واقعات                                      |
|             | علی بن بلیق کا فراراور گرفتاری                          | -7       | کردول کی سرکو کی                                                   |
| <b>~</b> Y∠ | مونس کی معزولی اور گرفتاری                              | ·:       | بردول كاحجاج پرجمله                                                |
|             | ابوجعفر محمر کاوزارت پرتقر ر                            |          | صوبه فارس پرسبگری کا قبضه                                          |
| MYA         | سکری اورمونس کی رنجش کاسب<br>سری اور مونس کی رنجش       | (0.4     | البوالهيخاء كي سركشي واطاعت                                        |
|             | منس اورفوج ساجیه کی کشیدگی کی وجه                       |          | احمد بن مسافروالی کرخ                                              |
|             | ساجيةُوج كاسر دارصندل                                   |          | ابن قیس اور والی شهرز ور                                           |
| 779         | خلیفہ قاہر اور حزرل کے مابین معاہدہ                     |          | محمد بن اسحاق کی معزولی                                            |
|             | خلیفه قاهر کی گرفتاری کامنصوبه<br>در پر                 |          | امام موی قهر ماند کی گرفتاری                                       |
|             | عام معافیٰ کااعلان<br>یا پیر زیرق                       |          | موصل کے واقعات                                                     |
|             | بلیق اورمونس کاقتل                                      |          | فارس کے واقعات<br>حسیر سیس نہ میری گ                               |
| 1''-        | ا بوالعباس احمد کا عهدهٔ وزارت پرتقرر<br>سیاب کی سریوین | rrr      | حسین بن قاسم اورمونس می <i>س کشید</i> گی<br>خان متاجی در نسرس مزام |
|             | آ ل بویه کی حکومت کا آغاز<br>بنی بویه کاخروج            |          | خلیفہ مقتررا ورمولس کے مخاصمت<br>مرنبر کام صل ق                    |
|             | ی بوییه هرون<br>بنی بوییه ادر مراداوی ک                 | البواجات | موس کا موسل پر قبضه خلیفه مقدر کافتل                               |
| إسومم       | . کی بوییادور طراد اور<br>آل بویید کی رے کوروانگی .     | W + W    |                                                                    |
|             | ا بي بويين رك وروان .<br>عماد الدوله كا كرخ ير قبطيه    |          | پاپ : چاپ                                                          |
| - ) }       | اصفهان پر فبضه                                          |          | ايومنصورمحمرالقابر بالله                                           |
| بإسوم       | مرجان پر قبضه<br>جرجان پر قبضه                          |          | errier.                                                            |
|             | 7                                                       |          |                                                                    |

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ فلافت بنوع باس (حقد دوم)

| صفحه    | عنوان                                                              | صفحہ           | عنوان                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 444     | وزارت میں تبدیلیاں                                                 |                | عما دالدوله اورابن یا قوت کی جنگ     |
|         | ابن مقله کی معزولی                                                 |                | ابن یا قوت کی شکست                   |
|         | عبدالرحن بن عيسلي كي تقرري ومعزولي                                 |                | عما دالدوله كابلا د فارس يرقبضه      |
|         | ابوجعفر محمد بن قاسم كاتقرر                                        | I .            | ابن يا قوت كي اطاعت                  |
| الماليا | ابوجعفر محمر کی رو پوشی                                            |                | عما دالد وله کوسند حکومت کی منظوری   |
|         | ا بن را نق کا عروج                                                 |                | غلیفه قا هر کی معزولی                |
|         | خود مختار صوبے                                                     |                | معزولی کے دیگراسباب                  |
| MAL     | أبوالفضل جعفر كي طلبى                                              | 1              | 1 -                                  |
|         | مراداوت کا خاتمہ                                                   |                | چاپ : چه<br>محربن مقتدرالراضی بالله  |
|         | میحکم اوراین رائق کااتحاد<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9              | 20                                   |
| WAL     | خلیفه راضی کی واسط کوروا نگی                                       |                | ۳۲۳جة ۱۹۳۳ج<br>بيت خلافت             |
|         | ابن بریدی ہے عہد نامہ کی تجدید<br>حصر سات                          | 2              | بیت ملائت<br>قاهر کاانجام            |
|         | حسین بن علی کی معزولی<br>پر روید                                   |                | ع بره بن ا<br>عبدول کی تقسیم         |
| Lake    | ابن بریدی کابھرہ پر قبضہ<br>پیچنہ مرب ہے۔                          |                | ابن یا قوت کاعبدهٔ حجابت یرتفرر<br>ا |
| rra     | *                                                                  | ٠<br>٢         | ا مارون کافتل<br>ا مارون کافتل       |
| [h/h; A | ابن رائن ادرابن بریدی میں معرکے<br>ابن رائق کی پسیائی              |                | ابن ياقوت كازوال                     |
| 1:1/1/1 | ا بن رون کی پیپان<br>معزالدوله کاعسکر کرم بر قبضه                  | 177 &          | ابن يا قوت كي گرفتاري                |
|         | مراندوله هم سرمرم پر بیشه<br>معز الدوله اوراین بریدی میں ناچاتی    |                | ا بوعبدالله بريدي كاعروج             |
|         | مخزالدوله کاامواز پر قبضه                                          | Γ' <b>Γ</b> 'Λ | يا قوت كاز وال                       |
| 447     | این را نق کی شام کوروانگی                                          | . , , ,        | يا قوت كى شكست                       |
|         |                                                                    | <b>6</b> سام   | يا قوت اورا بوعبدالله بريدي          |
|         | ابن مقله کا زوال                                                   |                | يا قوت كا خاتمه                      |
| mmx     | ابن مقله کا انجام                                                  |                | ابوالعلاء سعيد كاقتل                 |
|         | يحكم كواميرالا مراء كاخطاب                                         | ⁴بابا          | این مقله کی موصل کور وانگی اور واپسی |
|         | ابن رائق کی روپوشی                                                 | 1. 4           | نا صرالد وله کاموصل پر دوباره قبضه   |

ارخ این خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهای (حقه دوم)

| Г    | •      |                                         |               |                                          |
|------|--------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|      | صفحه   | عنوان                                   | صفحه          | عنوان                                    |
|      | 10Z    | ابن رائق کی ابن بریدی سے مصالحت کی کوشش |               | آ ذر بائجان برسكري كاقضه                 |
|      |        | خليفه مقى كاموصل في جانب فرار           | MAd           | ديسم كاآ ذربائجان يردوباره قبضه          |
|      |        | بغداد کی تابی                           |               | ابن رائق كابغداد پر قبضه                 |
|      | ۸۵۲    | ابن را كُنْ كا خاتمه                    | ra.           | ابن رائق کی شام کوروانگی                 |
|      |        | ناصرالدوله کی امارت                     | -tu:          | بالبان ترک کی سرکونی                     |
|      |        | خليفه مقى كى مراجعت                     |               | ابوعبدالله بن بريدي كي وزارت             |
|      | ra 9   | ابن بریدی کا فرار                       | rai           | رکن الدوله کااصفهان پر قبضه              |
|      |        | ديسم والي وربائيجان                     |               | يحكم كاواسط يرقبضه                       |
|      |        | کردوں کی امارت کا خاتمہ                 | te e i j      | ابن رائق كاشام پر قبضه                   |
| 1    | 440    | آ ذربا نيجان برمرزبان ديلم كاقبضه       | rar           | بیرونی مبهات این                         |
|      |        | مرزبان اورعلی بن جعفر میں کشیدگ         |               | ومشق كالملطيه كالمحاصره                  |
|      |        | مرزبان اورديهم مين مصالحت               |               | ابن ورقاشیانی کاجنوه اور سردانیه پر قبضه |
| 1    | ۲۲۱.   |                                         | ~ 0           | قا ہراور راضی کے عہد کے عمال             |
|      |        | اتوزون اور بحج کے مابین کش مکش          | rom           | غلیفه راضی کی وفات                       |
|      |        | اسيف الدوله كابغدا دين فرار             | ron           |                                          |
| م ا  | 44     | توزون کی الارت                          |               | ۲ <u>۵</u> : بان                         |
|      |        | ابن بریدی کی وه طرپر قبضه               | *****         | ابراتيم بن مقتدر أنتقى لله               |
|      |        | توزون کےخلاف سازش                       |               | وسر المسلم                               |
|      |        | ابوجعفر بن شيرزاد كي بغداد ميں امد      |               | بیعت خلافت<br>پیچا بر در به              |
| ما   | 44     | متقی کی موصل کی جانب روانگی             | raa           | يحكم كاخاتمه                             |
|      |        | توزون كاموصل برقضه                      |               | ابن بریدی کاعروج                         |
| -    |        | ٱل بويه كاواسط پر قضيي                  |               | ار بیری کی آمارت                         |
| 7    | ا ما ا | ابو پوسف بن بريدي كاقل                  |               | وزيرا بوالحسين كي معزولي                 |
|      |        | ابوعبدالله بن بريدي كانتقال             | 704           | این بریدی کافرار<br>م فک سی              |
|      |        | ابوالقاسم والى بصره كےخلاف سازش         |               | گورتگین کی امارت<br>اکتاب                |
| د خا | ا ۵    | ابوالحن بن بريدي كاانجام                | is yis        | ابن رائن کی امارت<br>کار کار کار در بر   |
|      |        | بيروني مهمات                            | ر الماضي السا | کورتگین کی گرفتاری                       |

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقه دوم)

| صفحه | عنوان                                     | صفحه     | عنوان                                              |
|------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|      | خلافت کی منتقلی کامنصوبه                  |          | رومیوں کا بلا داسلامیہ پر حملے                     |
| •    | خلیفه کی حثییت                            |          | قید یون کا تبادله                                  |
|      | سلطان كالقب                               | ,        | روميوں اورمسلمانوں ميں باہم                        |
|      | آل بوبيه کاجبر وتشد د                     |          | المجهط بين                                         |
| 127  | معزالد ولهاورنا صرالد وله مين جنگ         |          | مرزبان کارومیوں پر جوابی حمله                      |
|      | ناصرالدوله كى فكست                        | רציק     | روسيوں كا فرار                                     |
| M 24 | ناصرالدوله اورمعز الدوله مين مصالحت       |          | عمال اوراہم واقعات                                 |
|      | جنگ صديبة                                 |          | متق کی معزولی                                      |
|      | معز الدوله كابھرہ پر قبضہ                 | ۸۲۳      |                                                    |
|      | معز الدولياور ناصرالدوله كے مامين معاہدہ  | A The    | چاپ : ۱۳۶۳<br>عبدالله بن مکنفی مشکفی بالله         |
| 12h  | عمران بن شاہین کے ابتدائی حالات           | i        |                                                    |
|      | عمران اورمبلیی میں جنگ                    | خ        | المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال       |
|      | ابن شامین اورمعز الدوله میں مصالحت        | alugi    | שיים שניו טונגי                                    |
| r20  | مہلمی کی وزارت                            | <u> </u> | المرابع<br>البيت فلافت                             |
|      | مهنس كابقره برقضه                         |          | بیت مقانب<br>ابوالقاسم فضل بن مقترر کی رو پوشی     |
|      | ناصرالدور کی بدعهدی                       | •        | ابودعه م ک بن شوری رو پون<br>این شیرزاد کی امارت   |
| 124  | معز الدوله اور ناصرالدوله میں جنگ ومصالحت | L. A 4   | این شیراز کی ناا ہلی<br>این شیراز کی ناا ہلی       |
|      | معزالدوله کی محل کی تغییر                 |          | معزالدوله کاعروج<br>معزالدوله کاعروج               |
|      | ٔ جامع بغداد پرشیعی کتبه<br>ر             |          | معزالدوله كاسلطان كاخطاب                           |
|      | عیدغد براورتعزید داری کی ابتدا            |          | منتكفى تاعبد منتقى مين                             |
| r22  |                                           |          | آ ل بویدادر ملوک بلوقیه<br>آ ل بویدادر ملوک بلوقیه |
|      | وز ریمهای کی وفات                         |          | ، ن برخیه در وت .<br>خلیفه متلفی کی معزو بی        |
|      | معز الدوله کی و فات<br>ریس                |          | ابوالقاسم فضل بن مقتدرا كطيع الله                  |
| 14A  | عز الدوله كي حكومت كا آغاز                |          | خلیفه طبع الله کی بیعت<br>خلیفه طبع الله کی بیعت   |
|      | ابوالفرج كي بغداد مين آيد                 |          | سیفید جا الدن کی حرمت و تو قیر کا خاتمه            |
|      | صبثى بن معز الدوله كى سركو بي             |          |                                                    |
|      |                                           |          |                                                    |

| ت بنوعهای (حصه دو                     | 🎱 🚤 🚤 خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WYZ                                   | تارخ ابن غلدون (                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| صفح                                   | غوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفحه                                  | عنوان                                               |
|                                       | عضدالدوله كالموصل يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | ا بوالفضل کی معزولی                                 |
| MA4                                   | ابوتغلب گافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r49                                   | ابن بقیه کی وزارت میشد.                             |
|                                       | عضدالدوله كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | ابوتغلب اوراین بقیہ کے مابین معاہدہ                 |
| MAA                                   | صمصام الدوله كي حكومت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17/1 4</b>                         | ابوتغلب کی سرکشی اوراطاعت                           |
| MA9                                   | بآ دکی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | عزالدوله كازوال                                     |
|                                       | ِ موصل پر قبضہ<br>حلب بر فوج کثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ()                                    | چاپ : چېن کوچې الطائع الله                          |
| γ.e. ÷                                | ابونفر كالموصل كي امارت برِتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | מציש ביו אונים די                                   |
|                                       | بهاءالدوله كازمانة حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | خلافت سے دست برداری                                 |
| M41                                   | بنی ہمدان کا موصل پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | بيرونی مبهات بهرونی                                 |
|                                       | تر کوں اور دیلمیوں میں جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | فىكىن كى امارت                                      |
|                                       | قادر کا بغنداد سے فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAI                                   | عضدالد ولهاورعز الدوله كالغداد مين محاصره           |
| rar                                   | لا دفارس پرصمصام الدوله كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | فدا دمیں تر کوں کا قتل عام                          |
| لحت ا                                 | صمصاح الدولهاور بہاءالدولہ کے مابین مصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | الدوله کی گرفتاری الدوله کی گرفتاری                 |
|                                       | غداد میں بدامنی کا دور دور ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | تضرالد وليه كے خلاف بغاوتیں                         |
|                                       | غلیفه طالع کی اہات اور معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | ىضدالدولەكى مصالحت كى درخواست                       |
| רקדי                                  | ړي: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 6V L                                | <b>₩</b> / • • · · ·                                |
|                                       | حمد بن السحاق قادر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | ز الدوله اوراین بقیه کی شکررنجی<br>گدر برمینت :     |
|                                       | هر المراجع الم | 1                                     | گئین کا دمشق پر قبضه<br>معامله ایرینتها             |
|                                       | ا در کی بغداد میں آیر اور بیعت<br>پر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م ۱۳۸۵                                | 9                                                   |
|                                       | الَّع كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                                     | ز الدولهاورمصد الدوله كي جنگ<br>مسال مراه           |
|                                       | والعلآء كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | شدالدوله کابھرہ پر قبضہ<br>الفتح بن عمید کی گرفتاری |
| MALL                                  | اءالدوله كاسوس پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8   1'A'                              | ا بن میدی ترفیاری<br>ن بقیدکا انجام                 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | اءالدوله كالهواز پر قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ن بقيده الجام<br>الدوله كاخاتمه                     |
|                                       | صام الدوله كابھرہ پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | الكرولدة خائمه                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                     |

| الدول کافا خاتمہ الدول کافا خاتمہ الدول کافا خاتمہ الدول کافا خاتمہ کافل خاتمہ کے خاتمہ کافل خاتمہ کے خاتمہ کے خاتمہ کافل خاتمہ کے خاتمہ   | (خشه دو        | ( المنظمة المن | TTA                     | خ این غلدون                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| الدولد كافاته ته الدولد كافاته الدولد كافاته كافاته الدولد كافاته كافر كافاته كافاته كافاته كافر كافاته كافر كافاته كافر كافلته كافر كافته كافته كافر كافلته كافر كافلته كافر كافلته كافر كافلته كافر كافلته كافر كافته كافر كافته كافر كافته كافر كافته كافته كافته كافر كافته كافته كافر كافته كافت  | صفحه           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                    | عوان                                  |
| الدول کافا خاتمہ الدول کافا خاتمہ الدول کافار کی بیاد کی کہا تھے۔  الدول کافار کی کہ خاتمہ الدول کافر کی کہا تھے۔  الدول کافر کی کہ خاتمہ الدول کافر کی کہا تھے۔  الدول کافر دول کی گرزی پر تقر ر الدول کافر کی کہا تھے۔  الدول کافر دول کی بیاد کی گرزی پر تقر ر الدول کافر کی کہا تھے۔  الدول کی کور دول کی گرزی پر تقر ر الدول کی کہا تھا۔  الدول کی کور دول کی کہا تھا۔  الدول کی دول دول کو کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | ابو کا لیجاز کا کر مان وبصره پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 190                   | بوعلى كى بغاوت                        |
| لدوله کافارس پر قبضه الدوله کافلارس پر کام محمله الدوله کافلارس پر کام کافلارس پر کام کام کافلارس پر کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | ابو كاليجار كاواسط برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | ممضام ألدوله كاخاتمه                  |
| المواد ا  | ۵۰۵            | جلال الدوله کی اہواز کی جانب روائگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAA                     | ہاءالدولہ کا فارس پر قبضہ             |
| المن الدولد كي تعداد مين آنه كي الدولد كاليوا لي الدولد كاليوا كي كالم جملة المن المن الدولد كاليوا كي كالرفيات كي كرفيات كي المن الدولد كاليوات الور المن المن المن الدولد كورون كي تقديل المن الدولد كورون كي المن المن الدولد كورون كي المن الدولد كورون كي المن المن الدولد كورون كي المن المن الدولد كورون كي المن المن كي ورارت المن كورون كي المن المن كورون كي كورو  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                       | بونفر کا خاتمہ                        |
| ر بی کا توال الدولد کی او کا الدولد کی او کا ایجا کی گرفتاری کا توال الدولد کی ایجا کی گرفتاری کی تواوت اور ایجا کی کا ایجا کی ایجا ک  | 0.4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.                      | ر فق كافتل                            |
| ا الوالة المراكب والمراكب المراكب الم  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42                      | رون كاتل                              |
| مرید کاظهور کردوانگی در این کافراد کوروانگی در این کافراد کوروانگی در این کافراد کوروانگی در این کافراد کوروانگی در بیداور بید کافرار سال این کافرار سال کی در ارت کافرار سال کی در ارت کافرار کافرار سال کی در ارت کافرار کافرار کافرار سال کافرار شاکر کافرار سال کاف  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79Z                     | وزارت میں تبدیلیاں                    |
| ر يد كاظهور  اد كا محاصره  الدول كي وزارت  الوات كي وزارت                                                                                                                                        |                | ابوالقاسم کی ابو کا کیجارہے بغاوت اور 👚 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | بوعلی چسن کاعراق کی گورنری پرتقر د    |
| اد کا محاصره اد کا محاص بین علوی حکومت الد و لید کا محاص بین علوی حکومت کا محاص بین علوی کا محاص بین علوی کا محاص بین علوی کا محاص بین علوی کا محاص کا محاص کا آنا کا کا محاص کا آنا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 791                     | بنى ميتب كى حكومت كا آياز             |
| ادکا محاصره الدوله في دوره الله وله کا محاصره الدوله في دوره الله وله کا محاصره الدوله في دوره الله وله کا محاصره الدوله في دورارت الدولة في دورارت الدورارة في دورارت الدولة ف  | İ              | المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | بی مزید کاظهور                        |
| ابوکا لیجاری اطاعت الدوله کی و بیس کی جنگ هورت الدوله کی و بیان کی و باره امارت الدوله کی و بیان کی و زارت البوله کی و زارت ک  |                | عبدالله بن قادر قائم بامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | ابوعلی بغداد کوروانگی                 |
| فد و موصل بین علوی حکومت الدوله کی و و باره امارت کی ما بین جنگ الدوله کی و و باره امارت کی ما بین جنگ الدوله کی و و باره الدوله کی مراجعت الدوله کی و و باره کی و بین جنگ کی و و باری کی و بین جنگ کی و و باره بین جنگ کی و و باره امارت الدوله کی مراجعت الدوله کی و بین جنگ کی و و باره بین جنگ کی و بین بین علی کی و و بین بین جنگ کی و بین بین علی کی و بین بین علی کی و بین بین جنگ کی و بین جنگ کی و بین بین علی کی و بین بین جنگ کی و بین بین بین جنگ کی و بین بین جنگ کی و بین بین بین بین جنگ کی و بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f                       | بغداد کا محاصره                       |
| الدوله كي وزارت على وزارت على وزارت البرات الدوله كي دوباره امارت على وزارت البرات الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله كي وزارت البرات الدوله كي وزارت البرات الدوله كي وزارت البرات الدوله كي وزارت البرات الدوله كي الملوك الملوك الملوك الملوك البرات الدوله البرات البرا  |                | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :   <b>6</b> ,6},4<br>: |                                       |
| الدوله في وزارت البرائي وزارت  |                | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nan                     |                                       |
| طان الدوله اورابوالفوارش كے مابين بنگ المه الدوله اورابوالفوارش كے مابين بنگ المه الله وله كي مراجعت طوان الدوله كاز وال الدوله كاز وال الدوله اورابوكا ليجار على مصالحت طان الدوله كا قاضى ابوالحن سے حسن سلوك القاسم كافرار المه وله على الدوله كا قاضى ابوالحن سے حسن سلوك المه وله على الدوله كي حقومت كا آغاز المه وله كي مقورش الدوله كي بغداد عيس آمد المه الدوله كي بغداد عيس آمد المه الدوله كي بغداد عيس آمد المه المه وله كي بغداد عيس آمد المه المه وله الدوله كي بغداد عيس آمد المه المه وله وله وله وله وله وله وله وله وله ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1 '                                   |
| ون كاخروج طان المدوله كاز وال عند ادمين من المدوله كار المدوله كار المدوله كار المدولة كار وال المدولة كار وال المدولة كار والم كافر المدولة كالمدولة كالمد  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊘.**</b>             |                                       |
| طان المدوله كاز وال في المدوله كاز وال في المدولة كان الدولة والمن المدولة كان الدولة والمن الدولة والمن الدولة والمن الدولة والمن الدولة كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | ,                                     |
| طان الدوله الروال الدوله الروال الدولة الروال الدولة الوالي الدولة الوالي الدولة الملوى الملوك الدولة الدولة الدولة الملوك الملوك الدولة الملوك الدولة الملوك الدولة الملوك الملولة الملوك الملوك الملوك الملوك الملولة   | ) [ •          | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ದಿ.•1                   | تر کوں کا خروج                        |
| طان الدوله اور شرف الدوله مين مصالحت جلال الدوله آورا بو كاليجار مين مصالحت القاسم حسين بن على كى وزارت جلال الدوله كا قاضى ابوالحن سيحسن سلوك الأرابوالقاسم كا فرار وفي مين فتنه وفساد الوكاليجار كابصره پر قبضه لال الدوله كى حكومت كا آغاز الدوله كى حكومت كا آغاز الدوله كى بغداد مين آمد كى بغداد كى بغداد كى بغداد مين كى بغداد ك  |                | A 🜓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                       |
| القاسم حسين بن على كى وزارت القاسم كا فرار المسلوك ال  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ω <del>-</del> 1        |                                       |
| وفه میں فتنہ وفساد<br>وفه میں فتنہ وفساد<br>لال الدولہ کی حکومت کا آغاز میں آمد<br>لال الدولہ کی بغداد میں آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                       |
| وفه میں فتنہ وفساد<br>لال الدولہ کی حکومت کا آغاز کا الدولہ کی حکومت کا آغاز کا سکو قیوں کا ظہور<br>لال الدولہ کی بغداد میں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55  <br>M   55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا سده                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| لال الدوله كي حكومت كا آغاز المسلم ا  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | ' ;                                   |
| لال الدوله كي بغداد مين آمد المحمور ال |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s <sub>ej</sub> .       | •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.r                     |                                       |
| كوزيام المراقب من المراقب المر |                | J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | تر کوں کی بعناوت<br>تر کوں کی بعناوت  |

اریخ این ظارون \_\_\_\_ فلات بوعباس (حدوم)

| صفحہ | عنوان                                                         |             | صفح         | عنوان                           |          |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|
|      | رحیم کااہواز' تشتر اور رام ہرمز پر قبضه                       | الملك ال    | ۵۱۲         | ں کے ابتدائی حالات              | سلجو قيو |
| 910  | رجيم کي پسپائي                                                | الملك       |             | ن میں سلجوق کی گرفتاری          | ارسلال   |
|      | رحیم کی اہواز میں آ مد                                        | الملك       |             | کی سرکو بی                      | ر کون    |
|      |                                                               | شيعهني      | ۵۱۳         | کی فتو حات                      | تر کوں   |
|      | ك كاخراسان اصفهان اور فارس يرقبضه                             | طغرل        |             | میں اختلاف                      | ا ز کوں  |
|      | م با مرالله اور طغرل بک                                       |             |             | اور بهذان پُرتز کول کا قبضه     | كرخ      |
| 7    | رحيم كابصره برقبضه                                            | الملك ال    |             | کی مصالحت اور بدعهدی            |          |
|      | مطغرل بك كاحسن سلوك                                           | ا ابوعلی _  | ۵۱۳         | کى پىيائى                       | تر کوں   |
|      | رقيم كاتشر برقصه                                              | الملك ال    |             | کارے پرحملہ                     |          |
|      | باسركشي اوراطاعت                                              | سعدی کج     | -<br>-<br>- | ين قل وغارت                     | وياربكر  |
| ar.  | ى شىعە تنى فسا دات                                            | بغدادمير    |             | پر قبضہ                         |          |
|      | ) شکست اور فرار                                               | سعدی کج     | کی          | کی غارت گری کے خلاف طغرل بک ہے  | تر کوں   |
|      | <u> </u>                                                      | ا تر کوں کج | Ullion      |                                 | احتجاج   |
|      | ب طوا نف الملو كي                                             |             |             | <u>ى</u> پىپائى                 |          |
|      | ب کی فتو حات                                                  |             |             | بک اورسلطان متعود کی جنگ        | -        |
|      | ) اور (شن الرؤساء میں کشید گی                                 | (           |             | لدوله كي سلجو قيه سے مصالحت     |          |
|      | ں تر کوں کی غارت گری                                          |             | ria         | لدولهاورقراوش مين جنگ اورمصالحت |          |
| ori  | رحيم كاشيراز پر قبضه                                          | أكملك ال    | -<br>       | لدوله كاانتقال                  |          |
|      | ) كا اخراج                                                    |             |             | رکی امارت                       |          |
| arr  | 1                                                             | تر کوں کے   | ۵۱۷ .       | لعزيز كاانجام                   |          |
| ara  | <u>کی بغداد میں آمہ</u> ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | ) # 5 b     |             | ارکی بغداد میں آیہ              |          |
|      | کی حکومت کا خاتمہ                                             | r !         |             | اراور طغرل بک میں مصالحت        |          |
| 677  | رچیم کی اسیری ور ہائی                                         | الملك الر   |             | ار کا انتقال<br>احب             | • 4.5 2. |
|      | ↓ 1.1 ↑ ↑ 12 apr 1.156                                        | بغدادکی     | ۵۱۸         | رجیم کی امارت<br>ر              |          |
|      | اورارسلان خاتون كأعقد                                         | أخليفه قائم |             | ركاا ہواز پر قبضه               | الومنصور |
|      |                                                               |             |             |                                 |          |

|                         | - Way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خلافت ینوعمای (حضه دوم) | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاریخ این خلدون                                                                                                 |
|                         | - A seemed to the seemed to th | to the second second to the second second to the second second second second second second second second second |

| صفحه           | عواق                                              | صفحہ                       | عثوان                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                | منگنی کا اعلان                                    | ۵۲۸                        | طغرلبك كاتكريت برقبضه                                 |
|                | سلطان طغرلبك كاسيده بنت خليفة قائم سے نكاح        |                            | طغرلبك كي موصل برفوج تشي                              |
| ۵۳۷            | سلطان طغرل بک کی وفات                             |                            | دېيس اور قريش کی اطاعت                                |
| 4              | سلطان الپ ارسلان                                  |                            | قریش کی سند حکومت                                     |
| ara            | عمیدالملک کندری کی سرکشی                          | 5                          | جزيره كالمحاصره                                       |
|                | عميد الملك نبيثا يوري كے ابتدائي حالات            |                            | طغرلبک کاسخار پرقبضہ                                  |
|                | نظام الملک طوی کا امام الحرمین ہے حسن سلوک        | N. i                       | طغرلبک کی بغداد کومراجعت                              |
| 079            | نظام الملک طوی کی بغدا د کور دانگی<br>قطلمشرین    | ∆r*+                       | طغرلبک کی تو قیر<br>اس میری کشت برده                  |
|                | قطلمش کی بغاوت<br>سلطان اگ ارسلان کی فتو حات      | · :                        | ا براہیم کی سرکثی اوراطاعت<br>قریش کی سرکثی اورمعزولی |
| ۵۳۰            | سلطان اپ ارسلان کا سو حات<br>ملک شاه کی و کی عہدی |                            | ا ترین کامر کا در معروی<br>معرکه موصل                 |
| ω,             | مدرسه نظامیه بغداد                                | 5 5 5 5 S                  | ا سر که کو ن<br>ا قلعه بهدان کامحاصره                 |
|                | مدر من میں بار در<br>خلیفہ کے وزراء               |                            | سند، میران و رقر ایش کا بغداد پرحمله                  |
| ari            | مكه معظمه ميں عباس خطبه كااجراء                   |                            | بعا یرن موتور<br>بساسیری کابغداد پر قبضه              |
| <u> </u><br> - | این در بش اوراین مزید کی اطاعت                    | ٠                          | خلیفه قائم کی گرفتاری                                 |
|                | سلطان البيارسلان كأحلب يرقبضه                     |                            | رئيس الرؤساء كاخاتمه                                  |
|                | ار ما نوس والى قسطنطنيه كابلا داسلاميه برحمله     | :                          | بساسیری کاوالی مصرکے نام خط                           |
| arr            | ار ما نوس کی گرفتاری ور ہائی                      | ٥٣٣                        | بساسيري كاواسط اوربصره پرقبضه                         |
|                | صلح نامے کی شرائط                                 |                            | بساسیری کا فرار                                       |
|                | اتیکین کی عهدهٔ کوتو الی سے معزولی                | !<br>!                     | خلیفہ قائم کی بحال                                    |
| ۵۳۳            | سلطان الب ارسلان كافتل                            |                            | ا بىياسىرى كاقتل                                      |
|                | سلطان الپ ارسلان کی سیرت اور کردار                | ٥٣٥                        | سلطان طغرلبک کی واسط کوروانگی                         |
|                | سلطان ارسلان کی وصیت<br>سرمین سرمین کی سرمین      |                            | وزراء کی تبدیلیاں                                     |
| ۵۳۳            | سلطان ملک شاه کی حکومت کا آغاز                    | )<br>)<br>)<br>)<br>)<br>) | سلطان طغرلبک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست              |
|                | نظام الملك كاعروج<br>شان قائم الدينشك ما          | 07Y                        | غليفه كارشة قبول كرنے ہے انكار                        |
| 1.             | خليفه قائم بإمرالتد كي وفات                       |                            |                                                       |

| ں (حصہ دوم | 🕒 🦲 خلافت بوع                                       | mri) | خ ابن ظدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد       | عنوان                                               | صفحد | عنوان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | سلطان محمود کی تخت نشینی                            | ۵۳۵  | مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل |
| ۵۵۲        | برکیاروق کی گرفتاری ور ہائی                         |      | ىبداللە بن محرمقتذى با مراللە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | برکیاروق کی یورش<br>م                               | =    | والمع عدم على المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۵۵        | وزيرتاج الملك كاقتل                                 |      | مليفه قائم كى وصيت كى تغميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | عز الملك ابوعبدالله كاعبدهٔ وزارت پرتقر ر           |      | زراء کی تبریلیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | بر کیاروق کی بغداد میں آیہ                          | rna  | بن آبق كا دمشق كا محاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | خلیفه مقتری با مرالله کی وفات                       |      | شق پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>!</b>   | چان : چاپ                                           |      | مرگهٔ قدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵۵        | احد بن مقدّى متبظهر بالله                           | ۵۳۷  | سز بن آبق خوارز می کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <u>a air</u> tara 4                                 |      | خ ابواسحاق کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | بيعت وخلافت                                         | 1.0  | يدالدوله کي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | تنش بن الب ارسلان كي فقو حات                        | ۵۳۸  | مد کامی اصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۷        | موصل پر قبضیہ                                       | 030. | رِف الدوله كومعا في اورسندا مارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | دران اور آقسنقر برکیاروق کی اطاعت<br>پی             |      | والقاسم كاديار بكر پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | الم قسنفرادار بوازن كاانجام                         |      | ژېرپه کې مېم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۸        | تنش کی مزید نزدهات                                  |      | رالدوله كاانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| uman di 🌡  | بر کیاروق کی شکست اوراصفهان کومراجعت<br>ده.         | 2.1  | لیفه مقتدی کے وزراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | فتش كاخاتمه                                         | ۵۵۰  | يد آلدوله کاعهدهٔ وزارت پرتقر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۹        | محمد بن ملک شاه کاعروج                              | AA1  | لطان ملک شاه کا حلب پر قبضه<br>اینشد کریسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64.        | محمد بن ملک شاہ کارے پر قبضہ<br>میں بیشن کی میں کیا |      | لی شیرز کی اطاعت<br>از از میکن شد ک در مدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | برکیاروق کی بغداد کوروا گلی                         |      | لطّان ملکشاه کی بغداد میں آید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | گو ہرائ <sup>ا</sup> مین کی اطاعت<br>مدین میض       | 1    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ira        | معرکه نهرا بیض<br>محرکه نهرا بیض                    |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | گوہرآ تنین کے ابتدائی حالات<br>معرکہ نوش جان        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | العرائيون جان                                       |      | نظان ملب ساه ق و قات<br>العان ملب ساه ق و قات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [          |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ) (حصيروم  | ﴿ خَلَا فَتْ بَوْعَهِا مُ                                                                                       |          | تارخ ابن خلدون ((                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                           | صفحه     | غوان                                     |
| 041        | ابوالقاسم بن جير ه كاعهدهٔ وزارت پرتقرر                                                                         | 947      | بر کیاروق کی پسپائی                      |
|            | ابوالقاسم گیمعز و لی اور بحالی                                                                                  |          | وز برغمید الله کی معزولی                 |
|            | بركياروق ومحمر مين مصالحت                                                                                       | :        | محمد بن ملك شاه كي شكست اور فرار         |
|            | صلح نامه کی شرا بط                                                                                              | ٦٢٥      | بر کیاروق کی رے کوم اجعت                 |
| 024        | محمد کی اصفہان سے دست بر داری                                                                                   |          | محمد بن ملك شاه كاهمدان اورحلوان پر قبضه |
|            | ايلغازي اورشحنه بغداداورسيف الدوله                                                                              | 276      | برکیاروق کی بغداو میں آ مد               |
| 260        | بر کیاروق کی وفات                                                                                               | !        | ا بوجر عبدالله                           |
| ۵۷۵        | للک شاه کی بغدا د کوروانگی                                                                                      |          | محاصره جبلهاورا بوحمد کی دست برداری      |
|            | سلطان څمداوروالي موصل چکرمش                                                                                     |          | صدقه بن منصور کی بغاوت                   |
|            | سلطان محمر کی بغدا د کوروا نگی                                                                                  |          | محمد بن ملك شاه كابغداد پر فبض           |
|            | سلطان محمه اوراميراما ز                                                                                         | DYY      | محمداور برکیاروق کی مضالحت               |
| ۲۷۵        | مخالف امراء كوامان                                                                                              |          | اصلح نامه کی شرا نط                      |
|            | أميراياز كاخاتمه                                                                                                | 6        | بر کیاروق کے حامی امراء کافل             |
| ۵۷۷ .      | تر کمانوں کی سرکو بی                                                                                            |          | برکیاروق کامحمه پرانقامی حمله            |
|            | الطان محمد کی اصفیان کومراجعت                                                                                   |          | برکیاروق کااصفہان پرمحاصرہ               |
|            | ابوان عکومت کی تعمیر                                                                                            | i        | برکیاروق کی مراجعت<br>وت                 |
|            | سلطان محمد في الثانية                                                                                           | 1        | وزيرا بوالمحاس كاقتل                     |
| ۵۷۸        | سلطان محود کی تخت نشینی                                                                                         |          | الملغازي بن ارتق كابغداد ئے فرار         |
|            | خليفه متنظهر باللدى وفات                                                                                        | PYG      | سيف الدوله اورايلغازي كااتحاد            |
|            | ړې: ۲۲                                                                                                          |          | کمشکین کی امان کی درخواست                |
| <b>∆∠9</b> | فضل بن متنظير بالله كي وفات من منظير الله كي وفات                                                               | 1        | نیال کی شکست اور بغدا د کوروانگی         |
|            | و ما المحال ا | <u> </u> | نیال کے جمروتشد د کااستیصال<br>ا         |
|            | فيعت خلافت                                                                                                      |          | نیال کارے پر قبضہ<br>نیریں سے            |
|            | ابوشجاع محمد كاعبده وزارت پرتقرر                                                                                | 021      | یاب خوی کا معرکه<br>م                    |
|            | اميرا بوالحن كا فرار                                                                                            |          | محمد بن مویدالملک<br>ایم که مقد ا        |
|            |                                                                                                                 |          | وز ریسد ید کملک کی معزولی                |
|            |                                                                                                                 |          |                                          |

# www.muhammadilibrary.com فالفت مناعات فلدون مناعات فلاوت 
| ) (حضه دوم)   | فلافت بنوعما ال                                                                      | $\geq$      | ارخ این خلدون<br>مارید در           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ          | معوان مر                                                                             | صفحه        | عنوان المسالة                                                           |
|               | خلیفه مستر شد کی دبیس ہے مشروط مصالحت                                                | ۵۸۰         | اميرا بوالحن كى كرفتاري إورمعا في                                       |
| ωΛ:9          | دبیں کےخلاف مظفر کی اہل واسط سے سازش                                                 |             | ملک مسعود کی بغدا د کوروانگی                                            |
|               | وبیس کی بغاوت                                                                        | 1           | أميرمنكبر ل اور ملك مسعود مين مصالحت                                    |
|               | وزارت کی تنبدیلیاں                                                                   | i.          | ملك متعودا ورامراء كابغداد مين اجتماع                                   |
| 290           | دہیں کی سرکو بی کے لئے خلیفہ کی روانگی                                               |             | ملك طغرل اور حلطان مسعود میں کشید گی                                    |
|               | معركيميا لكه ويرون والمعالم والمعالم                                                 |             | والی خراسان ملک شخر                                                     |
| 291           | د بیس کی شکست و فرار                                                                 |             | سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش<br>مسلطان محمود کی مصالحت کی کوشش         |
|               | دبيس كابفره پر قبضه                                                                  | i           | علی بن عمر کی دانشمندی                                                  |
|               | دبيس كامحاصره حلب                                                                    | ۵۸۳         | ابوطالب مميري كاعهدهٔ وزارت برتقرر                                      |
| ۵۹۲           |                                                                                      |             | معرکه ساده اورسلطان محمود کی شکست                                       |
| rungi turun   | ملک طغرل کی غارت گری                                                                 |             | للك خجر كابيام مصالحت                                                   |
| a             | د بیس کا اظہاراطاعت                                                                  |             | ملک نجرا درسلطان محمود میں مصالحت                                       |
| ۵۹۳           | ملك طغرل اوردبيس كى خراسان كومراجعت                                                  | 10          | امیرمنگیری کوسزائے موت                                                  |
|               | خلیفه مستر شداور سلطان محمود میں کشید گی<br>پریس                                     |             | علی بن عمر کا خاشمه                                                     |
|               | عفیف ورعما دالدین میں معرکد آرائی                                                    |             | د بیں بن صد قہ کی ریشہ دوانیاں<br>پر                                    |
| ಎ ಇ ೧         | خلیفه مستر شداه رسلطان محمود کی جنگ                                                  | ۵۸۵         | ملک مسعود کی شاہی کا اعلان<br>پر                                        |
|               | خليفه مستر شداور سالان محمود کی مصالحت                                               |             | معرکهاسترآ باد                                                          |
|               | وزيرا بوالقاسم كي معزولي                                                             |             | ملک مسعود اور سلطان محمود میں مصالحت<br>شریب کر                         |
|               | د بین اور ملک شنجر<br>م                                                              | FAG         | جیوش بک کوامان<br>م                                                     |
| ۵۹۵           | و بین اور ملطان محمود<br>معرب کشین :                                                 | ,           | و بیس کی سرکشی<br>من بعد سازند بر                                       |
|               | وہیں کی سرکشی اور فرار<br>ایسی سرک بیٹر نشینہ                                        |             | منصور بردار دبیس کی نظر بندی<br>سوقه چه سفت که موسط فیدند               |
|               | سلطان داوُ داور ملک مسعود کی جنگ ومصالحت<br>سلطان داوُ داور ملک مسعود کی جنگ ومصالحت | ω/\Z        | آ قست <i>قر برشقی کی عزت</i> افزائی<br>ایلغازی بن ارتق کو جا گیر کاعطیه |
| . <b>ω</b> 43 | منطان داو داورملک معودی جنگ و مصاحب<br>ملک سلجوق کی بغدا دمیس آمد                    |             | الیعاری بن ارس بوجا میره عظیه<br>ملک طغرل اور سلطان محمود کی مصالحت     |
|               | املک بول کی بعدادین ایر<br>املک مسعوداورخلیفه کے مابین معاہدہ                        | 1 1 1 d 1 d | ملك صحرك اور سلطان مودن مصاحت<br>جيوش بك كاخاتمه                        |
| 100           | ملک منطود اور طلیقہ ہے ماجین معاہدہ<br>ملک شنجر اور سلطان محمود کی جنگ               |             | بیون به ۱۵ مه<br>معر که حله اور دبیس کی شکست                            |
| 094           | ا ملک بر اور سلطان مودن جبک<br>                                                      |             | ، عمر که جلیها وردندن ن سنست<br>*                                       |
|               |                                                                                      | Sec. 2      |                                                                         |

تاریخ این غلدون \_\_\_\_ فلافت بنوعماس (حقه دوم)

| صفحه  | عنوان                                                      | صفحه                    | عنوان                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ر <u>ب</u> یں کافتل                                        |                         | د بینور کامعر که                                                                        |
|       | خلیفه را شداورامیر تقش کی جنگ                              |                         | ملك سنجرا ورسلطان محمود مين مصالحت                                                      |
| 4+0   | خلیفه را شدا ورسلطان مسعود میں کشیدگی                      | ۸۹۵                     | د میں کی شکست اور فرار                                                                  |
|       | جلال الدين ابوالرضاء كاعهدة وزارت برتقرر                   |                         | د میں اور اقبال کی جنگ                                                                  |
|       | سلطان مسعود كابغداد كأمحاصره                               |                         | ملک داؤ د کی پسپائی                                                                     |
| !     | سلطان مسعود كابغداد پر قبضه                                |                         | سلطان مسعود اور سلطان دا ؤ د کا آ ذر بائیجان اور                                        |
| 4+4   | خلیفه را شد کی معزولی                                      |                         | بهدان پر قبضه                                                                           |
|       | مفتقى لامرالله كي خلافت                                    |                         | معر که ریاور ملک طغرل کی شکست                                                           |
|       | بيعت خلافت                                                 |                         | خلیفه مستر شد کامحاصره موصل اور مراجعت بغداد                                            |
| 1<br> | ملک مسعود اور ملک داؤ د کی جنگ                             | 400                     | سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ                                                              |
| Y•Z   | سلطان مسعود کا بغداد میں قیام<br>وقت میں آر                |                         | سلطان مسعود کی بغدا د کوروا گل                                                          |
|       | بقش سلامی کا عهده شهنه پرتقر ر<br>پرزن                     |                         | خلیفه کی اعالت<br>که خلفه ای می                                                         |
|       | أمراء كاخليفه راشدكی اطاعت كاعبد                           | 1000                    | ملک طغرل کی وفات<br>خلیفه مستر شدا در سلطان مسعود میں کشید گی                           |
|       | امراء کی سرکو بی<br>جذبین کے امراء کاقل                    |                         | ا خلیفه سنر شد کی بغرض جنگ بغداد سے روانگی                                              |
| 4•A   | جابان حامراءه ن<br>سلحوق که کابغدادیرنا کام حمله           |                         | معرکهٔ دینور<br>معرکهٔ دینور                                                            |
|       | خليفه را شد کانن                                           | -                       | ر مهر میرادر<br>خلیفه مستر شد کی گرفتاری                                                |
|       | غلاف خاند کعبہ                                             |                         | نیسه رسین برایل بغداد کاماتم اورخوزیزی<br>خلیفه کی گرفتاری پرایل بغداد کاماتم اورخوزیزی |
| 4+9   | بقش شحنهٔ بغداد کافل<br>بقش شحنهٔ بغداد کافل               | l                       | سلطان مسعودا ورخليفه مسترشد مين مصالحت                                                  |
|       | وزراء خلافت کی تبدیلیا <u>ں</u><br>وزراء خلافت کی تبدیلیاں | 4 + k                   | چاپ : ۱۳۳                                                                               |
|       | شحنگی بغداد پرمجامدین بهروز کی تقرری                       |                         | مصور بن مستر شدرا شد بالله                                                              |
| 410   | سلطان معود کے خلاف امراء کی بغاوت                          |                         | 20m+t20r9                                                                               |
|       | امير عبدالرحن كاقتل                                        |                         | محمد بن منتظهر لا مرالله                                                                |
|       | امير عباس كاخاتمه                                          |                         | <u> 4</u> 000t <u>~</u> 0.                                                              |
| 441   | معركة مرج قراتكين اورامير بوزابه كاخاتمه                   | ses a la companya di se | بيعت وخلافت                                                                             |
|       | اميرخاص بك كاعروج                                          | t :                     |                                                                                         |
|       | امراء میں بے چینی                                          |                         |                                                                                         |

| صفحه          | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                                |
|---------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 444           | ملك شاه كاخاتمه                                 |      | بغدا دپر سلحوقی امراء کاحمله                         |
|               | اسلیمان شاه اور شرف الدین میں کشید گی           |      | سلطان مسعودا ورملك شجركي ملاقات                      |
|               | المليمان شاه كاقتل                              | 414  | بقش کی نهروان میں غارت گری<br>سر                     |
|               | ایلد کذاینائج کااتحاد                           |      | ليحيل بن مهيره و کاعبده وزارت پرتقر ر                |
| 441           | معر كه نهراسير وذ                               |      | مسعود جلال كاحليه پر قبضه اورفرار                    |
|               | محمودین ملک شاه کی ر ہائی                       | Alp. | وزیراین همیر ه کا کوفداورواسط پر قبضه<br>میرین       |
| ٨             | ایلد کز اوراینائج کی جنگ ومصالحت                |      | امیرخاص بک کافتل<br>پیر                              |
| 777           | المستنتجار<br>مرة ور بر                         |      | محاصره تکریت<br>این                                  |
| . 1.1         | خلیفه مفتعی کی وفات<br>م                        | Alle | قلعه تکریت کامحاصره<br>مرزق به                       |
|               | المستنجد كحقل كامنصوبه                          | , -  | معركة عقريا بل                                       |
| 444           | ې پاپ                                           |      | مسعود جلال اورترشك كى سركو بي                        |
|               | بوسف مقتمى مستنجد بالله                         |      | ارسلان بن طغرل<br>شمله کاخوزستان پر قبضه             |
|               | ۵۵۵عتا ۱۵۵۵ع                                    | 400  | ملهها تورنسان پر ببطنه<br>سلطان تنجر کازوال          |
|               | ج بي خلافت                                      |      | منطقان بره روان<br>بی خوار زم شاه کی حکومت کا آغاز   |
|               | امیرنز ک کاخاتمه                                | AIA  | ی وارز مهاه ی خوت ۱۹ عار<br>سلیمان شاه اورخوارزم شاه |
| : · · ·       | قلعہ ما بکی کی جوالگی<br>میں سے بر              | 17 8 | ییان کاه دروو دروام ه<br>سلیمان شاه کی بغداد میں آیر |
| 444           | خفاجه کی سرکو بی اوراطاعت<br>منت سرکرده به تنسب |      | یادی مان برا در سلطان محمد کی جنگ                    |
| 1111          | ین اسد کا عراق سے اخراج<br>ریاست                | YIZ  | يامل والغداد                                         |
| 470           | واسط میں بغاوت<br>شمله کی شورش                  |      | ملطان محمر كي مراجعت                                 |
| 17.6          | مله کی سور ن<br>شمله کی مراجعت                  | AIN. | لك شاه اورايلذ كزكي پسائي                            |
|               | شدن مرابعت<br>شرف الدين كاعهدهٔ وزارت پرتقرر    | 10.0 | منقر بهدانی کی سرکشی واطاعت                          |
| 474           |                                                 |      | ىنقر كى بغاوت اور شكست                               |
| in the second | خليفه مستنجد كاقل                               | 419  | مغركي اطاعت                                          |
| e de Ali      | •                                               |      | الملكافرار المعالمة المعالمة                         |
| N.            | میت خلافت<br>بیعت خلافت                         |      | ملطان محمر كي وفات                                   |
|               |                                                 |      | مليمان شاه كي تخت نشيني                              |

| (حضيه دوم)                                                                                                     | ) مستان المستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771     | ارخ ابن خلرون<br>با درخ ابن خلرون میشود.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                                                                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه    | عنوان                                                                                    |
|                                                                                                                | عبيداللدين يونس كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47Z     | وز بریشرف الّدین کاقل                                                                    |
|                                                                                                                | سلجوتي حكومت كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | فاطمى خلافت كاخاتمه                                                                      |
| YMM                                                                                                            | معركه بمدأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | وز بریشاور کی بحالی اور بدعهد کی                                                         |
|                                                                                                                | طغرل كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | شاور کی عیشائیوں سے سازش                                                                 |
|                                                                                                                | خليفه ناصر كاتكريت اورعانه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1     | خليفه عاضد كاخاتمه                                                                       |
| A Hale                                                                                                         | لصره كا تاراج هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | صلاح الدين يوسف كاعبدهٔ وزارت پرتقرر                                                     |
|                                                                                                                | مویدالدین این قصاب کاعهدهٔ وزّارت پربقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ľ       | مصرمیں عباسی خطبه کااجراء                                                                |
|                                                                                                                | وزرمو پدالدین کاخوزستان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ì       | نورالدین محمود کی سفارت                                                                  |
|                                                                                                                | وزیراین قصاب کاہمدان پر قبضہ<br>قطانہ سے کشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | بنوحزن کی غارت گری<br>ق                                                                  |
| 420                                                                                                            | قطلغ کی سرکشی وشکست<br>نسبت شاریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì       | سنكابن احمد كانتل                                                                        |
| T 4 3 \$ {                                                                                                     | خوارزم شاه کا بهدان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | عضدالدین کی معزولی                                                                       |
|                                                                                                                | سیف الدین طغرل کا بهدان پر قبضه<br>کری میرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.7     | قطب الدین قائماز کی بغاوت                                                                |
| 1. 1. 16 No. | کوکچه کوسندامارت<br>امیرابوالهیجاءوالیٔ بیعت المقدس کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | قائماز کا خاتمہ                                                                          |
| .4m4                                                                                                           | ا میرابوا بیجاءوان بیت استفدان سرون<br>اگوایها خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | علاءالدین نیامش کاانجام<br>والی خوزستان کی سرکشی                                         |
|                                                                                                                | سنري ال وي دور وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | وای تورسیان میز ن<br>وزیرعضدالدین کافتل                                                  |
| j                                                                                                              | ر آه را اگليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0     | ور پر صفراندین بن عطار کا عہد ۂ وزارت پرتقرر<br>ظهبیرالدین بن عطار کا عہد ۂ وزارت پرتقرر |
| 1 1                                                                                                            | وز برنصیرالدین کی معزوی<br>فخرالدین ابوالبدر کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.7     | خلیفه منتضی کی وفات<br>خلیفه منتضی کی وفات                                               |
|                                                                                                                | سنجر کی بغاوت<br>سنجر کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a       | •                                                                                        |
| AMA:                                                                                                           | منككي اورابدغمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | چاپ : ۴۵٪<br>احمد بن مستفی الناصرالدین الله                                              |
|                                                                                                                | ابرغمش كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | م کرد                                                |
|                                                                                                                | منكلي كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | مع من ناصر طاہر ہام اللہ ﷺ<br>محمد بن ناصر طاہر ہام اللہ ﷺ                               |
| YP9                                                                                                            | ولى عبد كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | atyrtatyr                                                                                |
|                                                                                                                | خوارزم شاه کا بلا دجبل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | طهیرالدین بن عظار کاانجام<br>علیمیرالدین بن عظار کاانجام                                 |
|                                                                                                                | خوارزم شای فوج کی پامالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | بيت خلافت                                                                                |
| 71.                                                                                                            | بن معروف کا اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tirm (  |                                                                                          |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 11. m |                                                                                          |
| 7 7 7                                                                                                          | with a first transfer of the second s |         |                                                                                          |

www.muhammadilibrary.com من المناس ا

| (127        |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                         | صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | تخت نشيني                                                                                                     | 444     | تا تاريوس كى يلغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | خليفه مستنصر باللذاورتا تاريون مين                                                                            |         | خوارزم شاه کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | جنگ                                                                                                           |         | خليفه ناصر كاكر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YMY         | احمد بن ابوعلي حسن حائم باامرالله                                                                             | 401     | خلیفه ناصر کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | الآج تا ربح جو<br>سليمان بن حاكم متكفى بالله                                                                  |         | ظاہر بامراللہ کی خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414         | سليمان بن حائم متلفي بالله                                                                                    |         | خليفه كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المنطق المنطق المنطقة | ښوم ۲   | ېم: باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ابراجيم بن محمد واتق بالله                                                                                    |         | منصورين طاهرمستنصر باللد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ezritezr.                                                                                                     |         | פיןרי לפיןרי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | احد بن متلفی حاکم با مرالله ثانی                                                                              |         | عبدالله بن ستنصر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | a29 mta2 mi                                                                                                   |         | عبدالله بن مستصر بالله<br>مهر جا ۱۵۸ چ<br>خلیفهٔ مستنصر کی وفات<br>مستعصر کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70+         | محمد بن معتضد متوكل على الله                                                                                  |         | خليفه مستنصري وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | #400t#20m                                                                                                     | 6.      | أغليفه لتقسم بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | عمر بن ابرا ہیم واتق باللہ                                                                                    | 110     | وز برا بن عظمی کی غداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <u>@</u> <u></u>                                                                                              |         | تا تاريون كابغداد پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | נללי זיט וארו זיא<br>ניללי זיט וארו זיא                                                                       |         | خليفه سنتعصم كاغا تثمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | BLSIVELAA                                                                                                     | anr     | بغداد کی تباہی اورثل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IGF         | محمد بن معتضد منوکل علی الله                                                                                  |         | بغداد کی تباہی اور قل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | او ا                                                                      |         | علمي ذ خائر کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>W</b> A. | منصب خلافت<br>شجره خلفائے عباسیہ                                                                              |         | بلاكوكى فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101         | بره حلفات عباسيه                                                                                              | ا ۲ سوم | خلافت عباسيهم همر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <b>\$\$</b>                                                                                                   | YMZ     | احدين ظا برمستنصر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Fr. Fr. Fr.                                                                                                   |         | و المعام |
| h           |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74          |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

WA LUTHE

عراق این ظدون بوعها س (حقدوم)

Market Market State of the Stat

### ز دال خلافت بنوعبّاس

The second of the second

### چو مدری محمدا قبال سلیم گامندری

تارنخ بنی عباس کا بید دسراه تنه جمآپ کی خدمت میں پیش ہے۔ علامه این خلدون کی شہرہ آفاق تاریخ کتاب العجر و دیوان المبتداء والحجر کا وہ هته ہے جوزوال افتداد تک کے حالات واقعات 'حوادث وعبر پر مشتل ہے۔ خلافت بنی عباس جوابوالعباس السفاح کے ہاتھوں سام جمی قائم جمئی ۔وہ ۲<u>۵ ج</u>میں ہلاکوخان چنگیزی کے ہاتھوں بلکہ اور زیادہ صحح الفاظ میں خواج تصیرالدین محقق طوی کے ہاتھوں تاہ ہوگئی اورائی بری طرح تباہ ہوگی کہ بقول سعدی شیرازی ہ

آسال را حق بود گر خول بیارد بر زمین برزوال تخت مستعصم امیر المؤمنین

اس دفت عباسیوں کا آخری اور بے اختیار خلیفہ ستعصم باللہ مندنشین تھا اور ابوالعباس کا بیٹام لیوااب اتنا گیا گزرا ہو چکا تھا کہ بقول بعض بتی ہے بھی ڈرتا تھا۔

ہلاکو خان چنگیزی فتنہ تا تار کاسب سے بڑا جروتی فر ما فرواتھا 'خواجہ نصیرالدین طوی نے اس کے مزاج میں اس قدر دخل حاصل کرلیا تھا کہ ہلاکو خاں کے مدار الممہام بن گئے تھے۔ ہلاکو خاں لا غد جب تا تاری تھا مگر تھا بڑا ہے وہ کئی پانچ مہینے تک وہ انکار کرتا رہا کہ بغداد پر جملہ کرنے سے کوئی فاکہ ہنیں 'نہ خلیفہ کے قبضہ میں اب کوئی ملک ہے اور نہ الی بڑی دولت و خزانہ۔ پھرا کیک بات یہ بھی ہے کہ سلمانوں کا غربی پیشوا ہے اس کو دکھ دیئے سے جھے پر اور میرے خاندان پر عذا ب نہ آ جائے 'خواجہ نصیرالدین بڑے ذبین اور قابل آ دی تھے 'یہ اُسے تھائے رہے کہ یہ با تعین وہم کی ہیں۔ خدانے تو اس دن مجس عذا ب نہ تازل کیا جب کہ حادث کر بلا پیش آیا۔ غرض یہ کہ خواجہ نے ہلاکو خاں کو راضی کرلیا کہ وہ خلیفہ مستعصم کوئل کر دے۔ عذا ب نہ تازل کیا جب کہ حادث کر بلا پیش آیا۔ آگ لگا دی گئی اور پانچ مہینوں تک بغداد کے کشب خانوں سے کتا ہیں سے لگال کر جلائی جاتی رہیں جو بھاگ سکے بھاگ گئے۔ باقی مارے گئے۔ مولا نا حالی کہتے ہیں ع

بہا لے گئی سیل تاتار جس کو

الرخي اين ظدون \_\_\_\_\_ (٢٥٠) \_\_\_\_ خلاف بنوعبا أن (حدود) اس جلد میں علامہ ابن خلدون نے زوال بغداد کی ابتدا ہے اس وقت تک کے واقعات حوادث اور عبر کواینی خدا دار قابلیت اور حقیقت شناس ہے بیان کیا ہے۔ جب کہ زوال اپنی انتہا کو بیٹنج کر ہلا کو خان کی صورت میں بغدا د آپہنچا اور خواجہ نصیر الدین طوی کی آتش انقام بھڑک کرسوایا نج سوسال کے پرانے تدن وتہذیب کوخاک سیاہ کرگئی۔ نفیس اکیڈمی' تاریخ این خلدون کے ترجمہ کونئی ترتیب وتزئین کے ساتھ شاکع کررہی ہے بیہ کتاب ہمارے جدید ترتیب کے بموجب تاریخ ابن خلدون کی چوتھی جلد قراریاتی ہے۔ ١) رسول وخلفائ رسول المسال الم ٢) خلافت معاويه وآل مروان ٣) خلافت بن عباس (حقيه اوّل) 💮 ۷) خلافت بی عباس (حتید دوم) ۵) امیران اُندلس اور خلفائے مصر ۲) غزنون اورغوري سلاطين المنظم ا ۸) قبل از اسلام (هدایت ل) ۱۹ قبل از اسلام (هندوم) علاوه ازين مقدمه ابن خلدون مكمل دوحصول يريمه ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری اشاعتی مساعی کی داد اگر علم حضرات اس کتاب سے بیش از بیش استفادہ کے ذریعیہ

The fifty of the control of the cont

entek ili kedik <del>Sek bilak ila da Makabasana da kalendaran pada jaka ila kababa</del> 1986-lah da yaran Tajin Tuli Akabasa kabasan yangan anangan da kababasan da makabasan da kababasan da

PROPERTY OF A CONTRACTOR OF THE SECOND OF THE SECOND

### معنف اشائع خلفااورز مانه حکومت عنا

۱۲) احد بن مقتدی مستظیر a atita ML paratpair ۱۴)منصور بن مستر شدراشد بالله ۵۲۹ چرتا ۴۰۰ هج ۱۵) پوسف بن مقضی مستنجد بالله ۵۵۵۹۲۲۵۵ ۱۷) الحن بن منتجد بالشمنتضي بامرالله 504 Oto OYY ےا )احمد بن مستفی الناصرالدین الله @YFFt @ 040 ۱۸) محمد بن ناصر ظاہر بامراللہ e yrmte yrr 19)منصور بن ظاہرمستنصر باللہ atrota yrm ٢٠) عبدالله بن مستصر مستعصم بالله

فلافت بوعباس (هندوم ا

net fally signification

۲۱) احرین ظاہر مستنصر باللہ eyy te you ٢٤) احدين الوين على حسن ها كم بإمر الله

DYOOTDYM.

الإلا حال كه

اً) أحَمر بن موفق مُعْتَضَد بالله

ويراج المراج ۲) علی بن معتضد م

pratorna

٣)جعفر بن معتضد المقتدر بالله

protorga

٣) ابومنص مجمرالقا هر بالله

erriter.

۵)محدین مقتدرالراطی الا

۳۲۲<u>ه چ</u>۳۲۹۳<u>چ</u> ۲)ابراهیم بن مقتدرامقی الله

٣٣٩هـ ٣٣٩هـ مستقى بالله

protorr

٨) عبدالكريم بن مطيع الطائع الله

ervitoryr

9)احمر بن اسحاق قادر بالله

Prrtary

١٠) عبدالله بن قادر قائم بإمرالله

۲۲۱ ما المحالم

اا) عبدالله بن محد مقتدى بامرالله

@MLtoryL

العلم الله على الله المستعلق 
£49^te49r

alhammae

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ \_ سومان (صدوم) of the second

· 医克尔二氏 "我们是我们的一种原则

Constant Constant

1. 英数元子 E

## ۲۰: باپ احمد بن موفق معتضد بالله

### وكاحتاوماه

معتد علی الله پہلاخلیفہ ہے جس نے پھر بغدا دکوا پنا دارالخلافہ بنایا۔ اس نے تمام زمانۂ خلافت نہایت مجبوری اور مغلوبیت کے ساتھ ختم کیا۔اس کا بھائی موفق اس رحاوی تھااور وہ خود کئی کام میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ گورنروں کی تقرری اور تنزلی اورکل احکامات موفق کے جاری وساری ہے۔ بیرنام کا خلیفہ تھا اور در حقیقت موفق خلافت کر رہا تھا۔ جس وقت ٨ كا يون كانقال موليا - جيها كه بم اوپريان كرا مي بين قريجائي اس كاس كابيا ابوالعباس احر معتضد بالله ولي عہدی کی کری پر جانشین ہوا۔ اس نے بھی معتمد کے دائرہ حکومت کو دیج نہ ہونے دیا۔ اپنے باپ کی طرح برکام میں پیش پیش ر ہا۔ پہلے تو خلیفہ معتمد نے اپنے بیلے جعفر کو ولی عہدی میں معتضد پر مقدم کیا تھا۔ گر کچھ عرصہ بعد جعفر کومعز ول کر کے تمام مما لك محروسه وبلا واسلاميد يل بياعلان كرويا كمير ع بعد معتضدى وارث فلاد بهوكار

<u>بیعت خلافت : اس واقعہ کے بعد ظیفہ معمّد کی وفات ہوئی اور اس کے انقال کے دوسرے دن امراء اشکر اور اعیان</u> دولت نے معتضد کی خلافت کی بیعت کی خلیفہ معتضد نے مسلو علومت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے غلام بدر نامی کو پولیس كى اضرى دى يعبيد الله بن سليمان بن وجب كوقلمدان وزارت سيرد كيا اورجمه بن شارى بن ما لك كودسة فوج جال شاران ير مامور كياب

غمرو بن لبیث کوخرا سان کی سند حکومت خلیفه معتضد کے زمانہ خلافت کے شروع میں عمرو بن لیٹ کاوفد آیا اور عمرو بن لیث کی طرف سے ہدیے وتحا لف پیش کئے اور حکومت خراسان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیٹ کے نام سند گورنری لکھ دی اور خلعت روانہ کیا۔خلیفہ معتضد کے زمانہ حکومت کے شروع میں نصر بن احمد سامانی راہی ملک عدم ہوا اور اس کا بھائی اساعیل ماوراءالنہر برحکمرانی کرنے لگا۔

رافع بن برثمه كافمل: دافع بن برثمه والى خراسان في شاى قصبات كوجورَ ين من قصوباليا تفار ظيفه معضد في سرير خلافت ہونے کے بعد رافع کولکھ بھیجا کہ شاہی قصبات سے دست کش ہوجا وَ اورا پنا قبضہ ونضرف اٹھالو۔ رافع نے پچھ خیال نہ كيا خليفه معتضد نے احمد بن عبدالعزيز بن ابي دلف كے نام ايك فر مان شعراخراج رافع روانه كيا چنانچه احمد بن عبدالعزيز نے

ارخ این ظدون سے مقال دیا۔ رافع بن لیٹ اس شکست کے بعد جرجان چلا گیا۔ ۲۸۲ جے میں نیشا پور پہنچا۔ عمروسے اور اس سے متعدد لڑا کیں ہوئیں بالآ خررافع شکست کھا کر ایوروکی طرف بھا گا۔ اس اثناء میں عمرونے اپنج برادرزادگان معدولیث پسران علی بن لیٹ کواس کے پنج برظم سے چھڑ الیا۔ ان دونوں کا تذکرہ اس سے پیشتر او پر ہو چکا ہے۔

ابو جوزہ کا ظہور خوارج موصل کے حالات جا دی پڑھ کے بین کہ ان لوگوں نے مساور کے بعد ہارون شاری کو اپنا امیر بنالیا۔ جیسا کہ خوارج کے حالات آپ اُوپر پڑھ آ ۔ بین اس کے بعد ۱۸ جیس بی زبیر سے جمہ بن عبادہ معروف بد ابی جوزہ نے قرا ثابقعاء سے ہارون کی مخالفت پر کمر با ندھی۔ ابی جوزہ ایک غریب و مفلس خف تھا اور نہایت عمرت سے بسراہ قات کرنا۔ اس کی اور اس کے بیٹوں کی گزراہ قات اس پر مخصر کی کہ جنگل سے لکڑیاں چننے اور شہر میں ان کوفروخت کر کے اپنا پیٹ جرتے تھے۔ غرض اس کے وسائل معاش اس فتم کے تھے۔ گردین داری اور زبد کوخوب ظاہر کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو میلان اس کی جا بب ہوا۔ اس نے لوگوں کو جتم کر کے ایک گروہ قائم کرلیا اور ان پر حکمرانی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں قرب و جوار کے دیباتی بھی اس کے پاس آ نے گے جس سے قوت اور بڑھ گئے۔ پھر کیا تھا ہاتھ پاؤں نکا لے اور صوبہ موصل کا زکو ق وعشر وصول کرلیا مال واسباب اور جن چیزوں سے اس کو مدول سے تھی۔ اُن کی حفاظت کی غرض سے سنجار کے قریب قلعہ بھی تھیر کرلیا اور اس میں اپنے سیٹے ابو ہلال کو ڈیڑھ صوب کی جمیت کے ساتھ تھم رایا۔

ابو جوزہ اور مارون شاری میں جنگ: ہارون شاری کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تواپ مصاحبوں اور مشیروں کو مجتمع کر کے مشورہ کیا اوران کی متفقہ رائے سے قلعہ کو جا گھیرا ان دنوں ابو جوزہ قبرا ٹامیل تھا قلعہ کا محاصرہ نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے کیا گیا چاروں طرف سے نا کہ بندی کرلی گئی آ مدورفت قطعاً مسدود کردی گئی تھوڑ نے ہی دنوں میں قلعے کے فتح ہونے آ ٹارنمایاں ہوگئے قبیلہ بنو تغلب کے پچھلوگ ہارون کے ہمراہ تھے جب انہوں نے اس امر کا احساس کرلیا کہ قلعہ عنقریب فتح ہوا چا ہتا ہے تو قلعہ میں جس قدر بن زبیر تھے۔ ان کوامان دے دی۔ مگر امان دہی سے پیشتر ابو ہلال کا مع چند

ل ميجمي خارجي المذهب تفار ديمهوتارخ كالل ابن اثيرجلد يصفحه ١٨١\_

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (هقدده) آدمیول کے کام تمام کردیا گیا تھا۔

ابو جوزہ کافل اہرون نے کامیابی کے ساتھ قلعہ پر قبضہ حاصل کر کے ابو جوزہ کی طرف قدم بڑھایا۔ فریقین نے مقام قبرا ٹامیں صف آ رائی کی۔ پہلے ہی تملہ میں تو ہارون کوشکست ہوئی مگراس نے بلیٹ کرامیا پُر زور حملہ کیا کہ ابو جوزہ کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر کمال ابتری سے بھا گا۔ ایک ہزار چارسوں دمی مارے گئے۔ ہارون نے اس کی شکر گاہ پر بھنچ کرا بنی کامیا بی کا جمند اگاڑ دیا اور اس کے مال واسباب کو اپنے نشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو جوزہ اس شکست فاش کے بعد آ مدین بنا تا محد بنا میں بن شخوالی اور وہ مرکیا۔ دیا۔ خلیفہ معتصد نے اس کی کھال کھنچوالی اور وہ مرکیا۔

بنی شیبان کی اطاعت : (ماه صفر ۱۸۰۰ یه ) میں خلیفه معتصد نے دارالخلافہ سے بقصد بنی شیبان جزیرہ کی جانب کوچ کیا۔ بنی شیبان موکب ہما یوں کی آمد کی خبر پاکر مرعوب ہو کررو پوش ہو گئے۔ خلیفہ معتصد نے خریب من بادی نشیبان ع کے ایک گروہ پر جودن دہاڑے مسافروں کولوٹ لیتے تھے۔ ہملہ کیا اور زیروز برکر کے موصل کی جانب مراجعت کی۔ اس واقعہ سے بنی شیبان بے صدخا کف ہوئے اور وہ اظہارا طاعت کی غرض سے نفذ وجنس فراہم کر کے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ معذرت کی اور بطور فعل ضائن کی کے لوگوں کو حوالہ کیا۔ خلیفہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور لشکر پوٹ کو میں حاضر ہوئے ۔ معذرت کی اور بطور فعل ضائن کی کے لوگوں کو حوالہ کیا۔ خلیفہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور لشکر پوٹ کو دارالخلافت کی جانب مراجعت کا حکم و یا اور بغداو میں آئی کرا حمد بن تھیے دو۔ چنا نچہ احمد نے سب مال واسباب اور تھا کف و این کندا بھی کا مال اسباب تمہارے ہا تھے آیا بارگا ہو خلافت کی بھیج دو۔ چنا نچہ احمد نے سب مال واسباب اور تھا کف و نذرانے روافہ کروئے۔

ماردین پر قبضہ: چونکہ جمدان بن حمدون کی نسب میہ پر چہ گزرا تھا کہ ہارون شاری خارجی کی جانب مائل ہوگیا ہے اوروہ
اس کے ہوا خواہوں میں داخل ہوگیا ہے اس وجہ سے الاسے میں خلیفہ معتصد نے بغداد سے پھر کوچ کیا۔ بادیہ شینان بی
تغلب جمتع ہو کے مقابلہ پرا گئے۔ پہلے بی معرکہ میں منہ کی کھا کر بھا گے۔ ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ بہت سے زاب میں
دُوب کر مر گئے۔ خلیفہ معتصد نے موصل کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں بینجہ گی کہ جمدان ماردین چھوڑ کر بھا گ گیا ہے اورا پنے
معتصد سوار ہو کر دروازہ قلعہ پر گیا اور ابن حمدان کو بلند آ واز سے پکار کے دروازہ کھولئے کہ کہا۔ ابن حمدان پر ایسا خوف
معتصد سوار ہو کر دروازہ قلعہ پر گیا اور ابن حمدان کو بلند آ واز سے پکار کے دروازہ کھولئے کو کہا۔ ابن حمدان پر ایسا خوف
عالب ہوا کہ اس سے پچھ بن نہ پڑا دروازہ کھول دیا۔ خلیفہ معتصد نے نظریوں کو کھم دیا کہ جو پچھ قلعہ میں ہواری کو با ہراکال لو
اور قلعہ کو منہدم کر دو۔ باتی رہا حمدان اس کی گرفتاری اور اس کا مال واسباب صبط کرنے کو ایک وستہ تو ج مامور کرتے بغذا و

اصفہان بحیثیت گورنر : ۱۸۱ میں خلیفہ معتصد نے اپ جیٹی مکنی کورَے قردین زنجان ابہ قم ، ہمدان اور دینور کی حکومت پر مامور فرمایا جن میں علی معروف بہ کورہ جورافع بن لیث کی طرف ہے آ ہے کا عامل تھا اس نے مکنفی کی خدمت میں حاضر ہوکرامان کی درخواست کی ۔ مکنفی نے امان دے دی اور اس کواپنے باپ کے پاس دار الخلافہ میں بھیج دیا۔

حمدان کی طبی ملاح میں خلیفہ معتصد موصل کی جانب روانہ ہوا۔ اسحاق بن ایواب اور حدال بن حرون کو طبی کے فرمان

حمدان کی گرفتاری : خلیفه معتضد نے دیر زعفران کے مہندم کر دینے کا تھم صا در فر مایا 'باتی رہا حمدان اس کے تعاقب میں وصیف روانہ ہوا۔ مقام باسورین میں ٹر بھیٹر ہوگئی اور حمدان کوشکست ہوئی د جلہ کی جانب غربی سے عبور کر کے دیار رہید کی طرف بھا گا۔ عبدا کرشاہی نے بھی د جلہ عبور کرتا تہا بھا گ کھڑا ہوا۔ شکریوں کے مال واسباب چھوڑ کرتن تہا بھا گ کھڑا ہوا۔ لشکریوں کے مال واسباب پر قبضہ کر کے چرتھا قب کیا۔ حمدان نے نگ آ کر اسحاق بن ایوب کے خیمہ میں جائے بنا ہی نے تھم دیا لی ۔ جو کہ خلیفہ معتضد کی لشکرگاہ میں نصب تھا اسحاق بن ایوب نے اس کو در بارخلافت میں پیش کر دیا۔ خلافت بنا ہی نے تھم دیا کہ حمدان کو نظر بند کر دوآور چند بڑی کی کو آت اور گرائی پر مامور کر دو۔

ہارون خارجی کی ہرسی فی مرسی فی دند نے اس مہم ہے جس کا ذکراویر ہو چکا ہے۔ فارغ ہوکراستحصال خراج اور تقرری عمال کی غرض ہے نفر تصوری کو موصل میں تھہراک معاووت کی ۔ چنانچا کی عامل فی نفر کے تھم ہے اطراف موصل میں گیااور ہارون خارجی ہے ہمراہیوں میں ہے ایک گروہ نے ہو قع پاکر رات کے وقت حالت بغفلت میں نفر پر حملہ کر دیا اتفاق ہے کہ ہارون کا رہوں میں ہے ایک نامور بخص اس ہنگا ۔ میں مارا گیا۔ ہارون کو اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور فساد کی تحریک ہوئی ۔ وفعتہ اطراف موصل میں آتش فتنہ وفسا دروشن کر جی گئی ۔ نفر نے ہارون کو ڈائٹ کر ایک خطاتح رکیا۔ ہارون نے اس سے خواجی کی خطاح رکیا۔ ہارون نے اس سے نیادہ تہدید کا جواب دیا اور خلیفہ معتصد کے ذکر کی طرف درجہ نہ کی ۔ نفر نے اس خطافوا پنی عرضد اشت کے ساتھ در بارخلافت میں بھیجے دیا۔ خلیفہ معتصد اسے دکھر آگ بگولا ہوگیا۔ فوراً جنگ ہارون کی تیاری کا تھم صا درفر مایا۔

ہارون خارجی کی شکست: موصل کی حکومت پران دنوں بہتم طائشتر تھا اس کومعزول وقید کر کے حسن بن علی کورہ کو حکومت موصل کی سند عنایت کی اور کل بلا داسلامیہ کے گورزوں کواس کی اطاعت کی ہدایت فر مائی ۔ حسن بن علی نے لشکر آرائی کی اور موصل کی حفاظت کا پورا بورا انظام کیا۔ شہراور کمپ کے اردگر دخند قیس کھدوا کیں غلہ وغیرہ کا ایک کافی و خیرہ فراہم کرایا۔ اس اثناء میں وہ وقت آگیا کہ کاشت کاروں نے کھیت کھلیان بھی اٹھا گئے تب حسن نے بہم اللہ کر کے جائے لشکر کے زاب کو عبور کیا۔ مغلہ کے قریب فریقین نے صف آرائی کی بہت بڑی لڑائی ہوئی ۔ ہڑاروں کا کام تمام ہوگیا بالآخر ہارون کو شکست ہوئی اگر صداس کے ہمراہیوں کا مارا گیا باقی مائدہ حصہ کشر آذر بائیجان کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون بخوف جان بیابان میں جاچھپا۔ اس کے نامی نامی مصاحبین اور مشیروں نے امان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے سب کی درخواست میں مطاور کرلین۔ بہنچا۔ ہارون خارجی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہورون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہی

ا معلیا کایاعال تفایفران وصول کرنے کومعلیاجار ہاتھا۔ ویکھوکالی ابن اثیر جلد مسخد ۱۸۷

بر الشخص كانام جعفرتها - بارون كيسربرآ روده احباب سے تھا۔ ديكھ وتاريخ كامل اين اثير جلد كے سفى ١٨٧ -

ارئے این خدون کے بات ہو جا کہ اور ان کے جیت کے ساتھ روانہ کیا اوراس کی درخواست پر بیا قرار کرلیا کہ اگر ہارون کو گرفتار کرلیا کہ اگر ہارون ان مقام جائے گات ہوں کے ایک پایا ب مقام بر بہنی کو گھر گیا۔ وصیف سے خاطب ہو کر بولا'' ویکھو یہ پایا ب مقام ہے ممکن ہے کہ ہارون ای مقام سے دریا کو جو رکر ہے تھے ہو تہ کہ ہارون ای مقام نے کام تمام کرویا ہے' کہ جو کت نہ کرنا جب تک بیل نہ آ جاؤں ۔ یا تم کو پیٹر معتبر ذو لیعہ ہے نہ ہارون ای مقام نے کام تمام کرویا ہے' ۔ وصیف مع چند آ ومیوں کے اس مقام پر گھر گیا اور حسین بقیہ سواروں کو لئے ہوئے ہارون کا جب کے میں روانہ ہواتو دوا کی منزل کے بعد ہارون سے ٹہ جھر ہوگئی پہلے ہی جملہ میں ہارون تک سے کہ کہ اورون کی جبتی میں ہوگئی میں کہ منزکہ میں کام آگئے۔ وصیف کو گھر ہر بہوئے تمین روز ہوگئی تھر خواکو گئی ہوئے تھے ہوز کو گئی خرحیین اور ہارون کے معرکہ کی مسموع نہیں ہوگئی تھی۔ انظار کرنے سے اکتا گیا تھا۔ حسین کی تلاش میں کوچ کر دیا اس کے روانہ ہونے کی بارون شکست کھائے ہوئے تاک گیا تھا۔ حسین کی تلاش میں کوچ کر دیا اس کے روانہ ہونے کو اس مقام پر خدد کھے کر گھرایا کہ ہارون پارون کو تاری بارون کی جہرایا اور پابر زنجی خلیفہ معتضد کی خدمت میں لیکن پھر مطمئن ہوگوں نے حسین کو بارون کو گرفتار کرلیا اور پابر زنجی خلیفہ معتضد کی خدمت میں لیک کیا۔ حاصیف کو بارون کو گو خدار کیا گور کیا رون کو گرفتار کرلیا اور پابر زنجی خلیفہ معتضد کی خدمت میں لیک کیا خواص کو خدار کیا۔

ظیفہ معتضد نے ماہ رہے الاول سنہ فدگور کی آخری تاریخوں میں بغداد کی جانب مراجعت فر مائی۔ دارالخلافت میں پہنچ کر حسین کو اور اس کے بھائیوں کو طعتیں عنایت گیری۔ حسب وعدہ اس کے باپ حمدان کور ہا گیا اور انعامات مرحمت فرمائے۔ ہارون کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اسے ہاتھی پر جبراً سوار کرا کے شہر میں پھرایا گیا۔ آگے آگے نقیب ندا کرتے جاتے تھے ((لا حکم الا الله و لو کرہ الممشر کون)) شہیر کے بعد پیانی وے دی اور جھگڑا ختم ہوگیا۔ بیصغدی تھا۔

عمر و بن عبد العزیز بن افی دلف کی اطاعت: اس واقعہ سے بیشتر ۲۸۲ھ میں خلیفہ معتصد نے اس کا مال و جبل کی جانب کوچ کیا کرخ پیچا۔ عمر و بن عبد العزیز بن افی دلف می خبر پالے جاگ گیا۔ خلیفہ معتصد نے اس کا مال و اسباب صبط کر لیا عمر و بن عبد العزیز کے پاس ایک نایاب جواہر تھا خلیفہ معتصد کا دانت اس پرلگا ہوا تھا لکھ بھیجا کہ خط و کیمیتے ہی اسے فوراً بھیج دے۔ چنا نچہ عمر و بن عبد العزیز نے بھیج دیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصد نے وزیر السلطنت عبید الله بن سلیمان کو اپنے بیٹے کے پاس رے روانہ کیا اور وہاں سے واپسی کے بعد عمر و بن عبد العزیز کی طرف روانہ فرمایا۔ عمر و بن عبد العزیز نے امان کی درخواست کی اور عمم خلافت کے آگر دن اطاعت جھکا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کے حفاد کی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کے حفاد کے حفاد کے دونر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کے حفاد کا معتبد کیا دونر السلطنت نے اسکواور اس کے حفاد کی دونر السلطنت کے اسکواور اس کے حفاد کیا دونر المالی کی درخواست کی اور تھی موند کیا دونر المالی کیا دونر المالی کے دونر المالی کیا دونر المالیات کے اسکواور اس کے دونر المالی کیا دونر المالی کے دونر المالیات کے اسکواور المالی کیا دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کیا دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کیا دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کیا دونر المالی کے دونر المالی کے دونر المالی کیا دی دونر المالی کے دو

خاندان و خلتی عنایت کیں ہر کشی عمر و بن عبدالعزیز کے امان حاصل کرنے سے پہلے اس کا بھائی بکر بن عبدالعزیز وزیر السلطنت اور بدر سے امان حاصل کر چکا تھا اور انہوں نے اس کوعمر و بن عبدالعزیز کے صوبہ کی سند حکومت عمر و بن عبدالعزیز سے اسلطنت اور بدر سے جنگ کرنے کی غرض ہے وے دی تھی جب عمر و بن عبدالعزیز نے حاضر ہوکرامان حاصل کر لی تو وزیرالسلطنت اور بدر نے بنگ کرنے کی غرض ہے وے دی تھی جب عمر و بن عبدالعزیز نے حاضر ہوکرامان حاصل کر لی تو وزیرالسلطنت اور بدر نے بگر سے مخاطب ہوکرکہا ہم نے اس وقت تم کوسند حکومت دی تھی جب کے تمہار ابھائی سرکش اور باغی تھا۔ اب چونگہ اس نے

ية خليفه معتصد كاليك آزاد غلام تفاليكن ناك كابال بهور بإنتجابه ويصوناريخ كالل ابن اثيرجلد يصفحه ١٨٨ـ

عدی این خدون \_\_\_\_ فلافت بنوعای (حقد دوم) اطاعت قبول کرلیا ہے اور ہم نے تم کو بھی سند حکومت دے دی ہے لہذا (عمر وکی طرف بھی اشارہ کر کے ) تم دونوں آ دمی منصب احکامات کے لئے دربار خلافت میں جائے حاضر ہوجا و بحر بیس کرا ہواز کی طرف بھاگ گیا اور عمر و بن عبدالعزیز کی جانب سے اصفہان پرعسی نوشری مامور ہوا۔ وزیر السلطنت نے ایک اطلاعی عرض داشت اس واقعہ کی در بار خلافت میں روانہ کی اور خلیفہ معتضد کے بیٹے سے ملنے کی غرض سے دے کاراستذلیا۔

ابو بین کا خاتمہ جب نصف شب سے زیادہ گررگی اور چاروں طرف سنائے کا عالم طاری ہو گیا تو وہ آہتہ آہتہ در بانوں کی نظروں سے پیٹا ہواشفیع کی خواب گاہ میں پہنچا اور اس کی تلوار جواس کی خواب گاہ میں اس کے سر ہانے رکھی تھی اشائی اور اس کا کا متمام کر دیا اچا تک شور وغل مچاتو مکان کی ہرست سے خدام دوڑ پڑے ۔ ابولیل نے ڈانٹ کرکھا'' آ تکھیں بائد نہ ہوں۔ میں نے شفیع کوئل کیا ہے جس کوا پی جان پیاری نہ ہو میرے مقابلہ پر آئے ۔ اگرتم لوگ سہولت اور اطمینان سے رہوتو میں تم کوامان وینے کوئیار ہوں۔ ورنہ یہ تلوار ہے اور تمہاری گردئیں ہیں' ۔ خدام میں کرسیم گے ۔ ابولیل نے شفی امیز کلمات سے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس عرصہ میں اکر اربھی آئے جمع ہوگئے۔ ابولیل نے سب سے رفاقت کا عہد و بیان لیا اور علم عباسہ کی خالفت پر کمر بستہ ہو کہ قبل کیا جانب خروج کر دیا ۔ عیسی نوشری کی جانب خروج کر دیا ۔ عیسی نے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پیوست ہوگیا اور وہ ترزپ کرمرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پیوست ہوگیا اور وہ ترزپ کرمرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پیوست ہوگیا اور وہ ترزپ کرمرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پیوست ہوگیا اور وہ ترزپ کرمرگیا اس کے سب ہمر ابی بھاگ کھڑے۔

كرروبوش ہوگيا۔

نارخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقد دوم)

ہوئے عیسیٰ نے اس کا سراتار کراصفہان بھیج دیا اور اصفہان سے بغدا دروانہ کر دیا گیا۔

آ مد کا مجاصرہ دی ۱۸۸ ہے میں احمد بن عیسی بن شخ کا جس نے آمد وغیرہ کو دبالیا تھا۔ انقال ہوا اور اس کی جگداس کا بیٹا مجمد جانشین ہوا۔ خلیفہ معتضد کا بیٹا ابو محمد علی ملئی بھی جانشین ہوا۔ خلیفہ معتضد کا بیٹا ابو محمد علی ملئی بھی شریک تھا۔ وہ موصل ہوتا ہوا آمد پہنچا اور محاصرہ ڈال کر موقعہ سے جنیقیں نصب کر دیں اور سکباری کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ ماہ رہے الثانی ۲۸۱ ہے تک آمد کا حسار سے تک آمد کے لئے امان کی درخواست کی اور عذر خواہی کو دربار خلافت میں حاضر ہوا خلیفہ معتضد نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا وراس مہم کی یادگار قائم رکھنے کی غرض سے قلعہ کی فصیلوں اور شہر پناہ کو منہدم کرا دیا اس کے بعد بین جرگوش گزار ہوئی کہ محمد بن احمد کی نیت بدل گئی اور وہ بھا گئے کی فکر میں ہے اسے فوراً مع اس کے اہل وعیال کے گرفتار کرلیا گیا۔

ابن ابی الساخ کی اطاعت: ہم او پر کھو آئے ہیں کہ محد بن ابی الساخ کو آفر بائیجان کی سند گورٹری مرحت ہوئی تھی اور راستہ نہ دینے کی وجہ سے حسین کو مراغہ میں اس نے شکست فاش دے کر مراغہ کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد کل صوبہ آفر رہائیجان پر متصرف وقائل ہو گیا تھا اور ۱۸۲ ہے میں خلیفہ معتضد نے اس کے بھائی پوسف بن ابی الساخ کو صمیر ہ کی جانب فتح (موفق کے غلام) کی کمک پر روانہ کیا تھا۔ بساتھ اپنے اس کے کہ فتح کی کچھا مداد کرتا۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے بھائی کھر بن ابی الساخ کے پاس چلا گیا۔ خلیفہ معتری نے تنمید کا فرمان کھا۔ اس پر محمد نے بطور فعل ضامنی اور آئندہ اطاعت و خیر خواجی کے شوت کے لئے چند آؤ دمیوں کو در بار خلاف میں روانہ کیا اور ان کے ہمراہ تحاکف اور نذر انے بھی جھیجے۔

بیر حواہی کے بوت سے چیزا دیوں وور بار طلاقت کی روانہ کیا اوران کے براہ محاف اور کد رائے ہیں وارد ہو کر علی بن محل میں جیس جیس جیس میں ایک خص بی بن مہدی نای قطیف (مضافات بحرین) میں وارد ہو کر علی بن معلی (بیزیا دیون کا آزاد غلام تھا) کے مکان میں فروکش ہوا اور بیدگا ہر کیا کہ مجھے مہدی امام زمان نے اپنا اپنجی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عقریب وہ بھی خروج کیا جا چین علی شیعہ تھا اس سے شیعان قطیف کو مجمع کر کے مہدی کا جو خط بھی نے پیش کیا تھا پڑھ کر سنایا تا کہ مضافات بحرین میں اس خبر کی شہرت ہو جائے۔ شیعان قطیف نے نہایت خلوص واطاعت شعاری سے اس کو سنا اور بوقت ظہور مہدی خروج کا وعدہ کیا آئیس شیعان قطیف میں ابوسعید جو نی بھی تھا اہل قطیف میں ہے ایک سربر آ وردہ اور معز زخمض تھا۔

یجی بن مہدی اس واقعہ کے بعد کی تھوڑے دنوں کے لئے غائب ہو گیااور واپس آیا تو ایک دوسر انظ مہدی کا بیش کیا جس میں اہل قطیف کی اطاعت واقر ارر فاقت کاشکر یہ کھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص چھتیں چھتیں دیناریجی کی نذر کرے۔ دیعانِ قطیف نے بطیب خاطراس حکم کی بھی تھیں کی بیچر عائب ہو گیا چر جھر صبہ بعد آیا اور ایک تیسر انظ پیش کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ تم لوگ اپنے مال کا پانچواں حصہ امام زمان کے لئے بھی کے حوالہ کرو۔ دیعان قطیف نے اس کی بھی فوراً تھیل کی ۔غرض بھی آتا جا تا اور ہر بارایک خط یہ کہ کر کہ یہ مہدی امام زمان کی جانب ہے ہے بیش کرتارہا۔

۔ ابوسعید جنانی :اس کے بعد ۱۸ میں ابوسعید جنانی نے بحرین میں قرامطہ کی وعوت کا اظہار واعلان کیا۔گر دونواح میں

ماه ذى الحبده ٢٨ يهيمن خليفه معتضد نے فوج كشى كى تھى ديكھوتار بخ كائل ابن اثير جلد ي صفحه ١٩٥١ ـ

المن المنظرون برق المطرق آ کے مجتمع ہوگئے اور وہ قرب وجوار قصبات ودیہات کوتا خت و تاراج کر کے بقصد بھر ہ قطیف کی طرف دوانہ ہوا (احمد البن محد بن مجلی واقعی) والی بھر ہ نے در بار خلافت میں اس کی اطلاع کی خلیفہ معتصد نے بھر ہ کی محافظت کے خیال سے شہر بناہ بنانے کا حکم صاور فر مایا جس کی تعمیر میں چودہ ہزار دینار صرف ہوئے جس وقت ابوسعید بھر ہ کے خیال سے شہر بناہ بنانے کا حکم صاور فر مایا جس کی تعمیر میں چودہ ہزار دینار صرف ہوئے جس وقت ابوسعید بھر ہ کے قریب بہنچا۔ دارالخلافت سے بھی عباس بن عمر غنوی جوفارس کا والی تھا (اور بعنر ورت جنگ قر امط بھامہ و بحر بن کا گور نرمقر رکیا گیا تھا) دو ہزار سواروں کو لئے ہوئے بھر ہ کی حفاظت کے لئے آ پہنچا علاوہ اس کے دو ہزار فوج کے رضا کاروں پیا دوں اور غلاموں کا ایک جم غفیر بھی تھا۔

عباس بن عمر کی شکست و گرفتاری بھرہ کے باہرابوسعید سے ذرجھیڑ ہوئی صبح سے شام تک بڑے زوروشور سے لڑائی ہوتی رہی۔ جب چاروں طرف رات کی تاریکی چھا گئی تو فریقین نے لڑائی موقف کر دی۔ ابوسعید مع بنی ضہداور اپنے ہمراہیوں کے بھرہ کی جانب لوٹا اور عباس اپنے لفکرگاہ میں آیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی چراڑائی چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں آیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی چراڑائی چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں ابو سعید کوفتح نصیب ہوئی اور عباس گرفتار ہوگیا۔ لفکرگاہ کو قرامطہ نے چاروں طرف سے گھر کے لوٹ لیا۔ ایکلے دن قیدیوں کو آگ میں ڈال دیاسب کے سر جل گئے بیوا قعہ ماہ شعبان کے ۲۸ ہے کا ہے۔

عباس بن عمر کی رہائی: اس جنگ سے فارغ ہوکر ابوسعید نے ہجر کا قصد کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے اہل ہجر کوامان دے دی۔ بعد از اس پھر بھر ہوں کے لئے پھھانا اور سواریاں روانہ کی تھیں 'بواسد نے سواریوں کو ضبط کرلیا اور سواروں کا کام تمام کردیا 'س سے بھرہ میں بہت بڑی تشویش پھیلی' اہل بھرہ جلا وطن ہوجانے پر آمادہ ہوئے لیکن واقعی (امیر بھرہ) نے روکا۔ پھھ صد بعد ابوسعید نے عباس کورہا کردیا اور وہ سوار ہوکر ایلہ پہنچا اور وہاں سے بغداد آیا۔ خلافت بناہی نے خلعت خوشنودی عنایت کیا۔

نشام میں قرامطہ کا ظہور: ملک شام میں قرامطہ کا ظہور یوں ہوا رہیں کا دائی ذکرویہ بن مہرویہ جواہل عراق کے پاس مین الم المرکا حساس کر کے قرامطہ میں طاہر کرنے لگا تھا کہ مہدی نے مجھے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے اوران کا خطابھی میں لایا ہوں۔ اس امر کا احساس کر کے قرامطہ کے نیست و نا بود کر دینے کی غرض سے پہم فوجیں سواد میں آرہی ہیں۔ بادیہ نشینان بنی اسدو طے کے پاس چلا گیا اوراپنے فرہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا تب ذکرویہ نے اپنے لڑکوں کو کلب بن و برہ میں بھیجا انہوں نے بھی درکر دیا مگران میں سے ایک گروہ قلیص بن ضمضم بن عدی بن جناب اس نہ جب کی جانب مائل ہو گیا اور اس نے ذکرویہ کے باتھ پر بیعت کر لی'۔

فرکر و بیر بن مہر و بیر: ذکر دید کا نام یحیٰ تھا ابوالقاسم کنیت تھی اس کے تبعین شخ کے لقب سے اس کو یا دکرتے تھے اس کا دعویٰ ما کہ بین مہر و بیر : ذکر دید کا نام بی تھا ابوالقاسم کنیت تھی اس کے بین اساعیل ہوں اس کا بید عویٰ تھا کہ بین اساعیل ہوں اس کا بید عویٰ تھا کہ ایک لاکھ آدی میرے تابع ہیں اور میرانا قد جس پر میں سوار ہوں مامور ہے جو شخص اس کے ہمراہ ہوگا وہ فتح یا ب موااور ہوگا۔ شبل (بیر خلیفہ معتصد کا غلام تھا) رصافہ کی جانب سے ذکر و یہ پر حملہ آور ہوا' اتفاق وقت سے ذکر و یہ فتح یا ب ہوا اور

ا مضمون میں مابین خطوط ہلالین بغرض رواعبارت تاریخ کامل ابن اثیر جلد مصفحه ۱۹۷سے میں نے لیا ہے۔ (مترجم)

بدوا قعدو ٨٨ جي كاب بيت اطراف ماه هين هو أي تقى \_ ديكھو تاريخ كامل ابن اڤيرجلد يرصفي ٢٠١ \_

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلاف بومباس (هنده م) من ابن ظدون \_\_\_\_ فلاف بومباس (هنده م) من ابن ظدون را الله الله من ال شمل مارا گیا تب شبل (میداحمد بن محمد طائی کا غلام تھا) نے فوج کشی کی لڑائی ہوئی ۔ اس معر کد میں شبل کو فتح نصیب ہوئی اور ایک سر دار اللّ گرفتار ہوگیا۔ شبل نے اسے درِ بارِ خلافت میں پیش کیا۔

قر امطیوں کی دمشق میں غارت گری جس وقت شبل نے سواد کو فید میں قرامطہ پرحملہ کیا تھا۔ای زمانہ میں قرامطہ بعد اختام جنگ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دمش پہنچان دلوں دمشق کی گورنری پر طبح بن حیف (احمد بن طولون) ہارون بن خمارویہ کی طرف سے مامور و متعین تھا۔ قرامطہ نے اطراف دمشق علی قبل و غارت اور عام خوں ریزی کا بازار گرم کردیا۔ طبح نے کئی بارقرامطہ سے معرک آئر رائی کی بدفعات جملہ آور ہوا گر قرامطہ نے ہر حملہ میں فکست دی۔

یہ واقعات قرامط کے ابتدائی زمانہ کے ہیں سردست ہم اس سے عنان قلم دوسری جانب منتقل کرتے ہیں تا آئکہ ان کے حالات بیان کرنے کا وقت آئے اس وقت ہم ان کے تذکر ہ کوجیسا کہ ہم نے اس کتاب میں التزام کیا ہے۔ بسط و تحقیق سے احاط تجریمیں لائمیں گے ان شاء اللہ تعالی۔

اسماعیل سما مانی کاخراسان پر فیضه عمروین لیف صفار نے خراسان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے رافع بن لیف امیر خراسان کو گرفتار کر کے فلفہ معتضد کی خدمت بیل بھیجا اور یہ درخواست کی کہ حکومت خراسان کے علاوہ ماوراء النہر کی گورنری بھی مرحت فر مائی جائے۔ خلیفہ معتضد نے درخواست منظور کر لی۔ سند گورنری بھیج وی جنانچہ عمر وین لیف نے اساعیل بن احمد والی ماوراء النہرے جنگ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان لشکر مرتب کیا محمد بن بشیر کو جو اس کے خصوص مصاحبین سے تھا ) اس لشکر کی سرواری دی اور مشہور تج بہ کارسپہ سالا روں کو ساتھ کرکے والی ماوراء النہر پر

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ فلانت بنوعای (صدوم)
حمله کرنے کا حکم دیا ہے ججو ن کوعبور کر کے آمدین پاساعیل کواس کی خبر لگی تو وہ آماد فیجنگ ہو کر آپینچا بہت بڑی لڑائی
ہوئی محمر مع چھ ہزار فوج کے مارا گیا۔ باقی فوج نے بھاگ کر عمر و کے پاس غیشا پور میں دم لیار عمر و نے دوبارہ لشکر مرتب کر کے
بقصد جنگ اساعیل بلخ کاراستہ لیا۔

معرکہ منہر بنے اساعیل نے عمروکے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا خلاصہ ضمون پی ہا '' بھائی صاحب! میں ایک گوشہ میں مرحدی مقام پر پڑا ہوا ہوں اور آپ ما شاء اللہ بہت بڑے وسیع ملک میں ہیں جھے میرے حال پر چھوڑ و بیجئے۔ ناحق خوں ریزی کا دروازہ نہ کھولئے''۔ عمرو نے انکار کر دیا۔ چونکہ نہر بڑا اس زمانے میں طغیانی پر تھی اور عمرو کے پاس اسے عبور کرکے کئی نہیں تھی اس لئے سخت دفت اور دشواری میں پڑا۔ اساعیل نے اس امر کا احساس کر کے نہر بڑے کو جانب غربی سے عبور کرکے بلنے کا راستہ روک دیا اور السے موقعہ پر اپناکیمپ قائم کیا کہ عمر و محصور ہوگیا لڑائی چھڑ گئی عمروکو تکست فاش ہوئی اس نے اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ کے ایک سمت کا راستہ لیا۔ اساعیل نے اسے سمرقنہ بھیج دیا اور سمرقنہ سے میں خلیفہ معتقد نے ہمراہیوں سے بچھڑ کے ایک سمت کا راستہ لیا۔ اساعیل نے اسے سمرقنہ بھیج دیا اور اساعیل وفات پائی چنا نچر اس کے بیٹے منافی نے منابی طافت پر مشکن ہونے کے بعد عمرو بن لیٹ کو قید حیات سے رہا کر دیا اور اساعیل کو خراسان کی سند کے بیٹے منابی خرافی جیسا کہ عمروکواں صوبہ کی مرجمت ہوئی تھی۔

عمرو بن لیث عمرو بن لیث نهایت مدیر منظم خص تھا۔ بڑے بڑے صوبے اس کے زیر حکومت تھے۔ لشکر یوں کی بہت زیادہ خاطر داری کرتا اور سیرسالا روں کی کامل گران کرتا۔ تمام مما لک مقبوضه اور لشکر میں اس کے پرچینولیس تھیا ہوئے تھے کوئی حال اور واقعہ ایسا نہ ہوتا جس کی اطلاع اس کو نہ ہوتی۔ بہت رُعب و داب کا آ دمی تھا۔ کسی خص کی بیجال نہ تھی کہ کسی اونی سے ادنی آ دمی پر ہاتھ اٹھانے کی جرائت کرتا۔ جو شکایت جس کوجس سے پیدا ہوتی اس کے حاجب سے شکایت کرتا اور حاجب اس کے دو برواس تضید کو پیش کرتا۔

طبرستان ہر قبضہ جمر بن زیدعلوی والی طبرستان و دیلم کو عمر و بن لیف کی لڑا آل اور گرفتاری کی خبرگی تو خراسان کی طبع دامن گیر ہوئی۔ یہ خیال کر کے کہ اساعیل سامانی اپنے حدود و حکومت سے قدم آگے نہ بڑھائے گا'اس نے جرجان کی جانب کو چ کر دیا اساعیل نے ممانعت کا خط لکھا۔ محمد نے بچھ خیال نہ کیا۔ اساعیل نے اس مہم کے لئے ایک لشکر مرتب کیا اور اس کی سرواری حمر بن ہارون کو عزایت کی محمد بن ہارون رافع بن لیث کے سپرسالا روں میں سے قامگرامان حاصل کر کے عمر و بن لیث کے پاس آگیا قا اور جب اساعیل کو بمقابلہ عمر و بن لیث کا میا بی ہوئی تو اساعیل نے اپنے سپرسالا روں اور مصاحبوں میں شامل کرلیا اور اب اُسے بی جنگ میں اپنے انٹیز کا مرداد بنا کر میدان کارز ارکور وانہ کیا۔

اب خراسان پرمحد بن ہارون اور تمحد بن زید کا مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی خوں ریزی کے بعد ابن ہارون کو اولاً شکست ہوئی محد بن زید کے ہمر ابی لوٹے اور مال غنیمت کے فراہم کرنے میں مصروف ہوئے تو محد بن ہارون نے بلٹ کرحملہ کر دیا جس سے محد بن زید کی فتح یا بی شکست سے بدل گئ ۔ کمال ابتری سے سارالشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود بھی زخی ہوا جس کے صدمہ سے چند دنوں کے بعد مرگیا۔ اس کالڑکا زیداس معرکہ ہیں گرفتار ہوگیا۔ جسے اساعیل نے بخارا کی جیل بیں بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعد محد بن ہارون نے طبرستان کی جانب کوچ کیا اور اس پر فیضہ حاصل کر کے خراسان کی جانب لوٹا اس واقعہ کے بعد محمد بن ہارون نے طبرستان کی جانب کوچ کیا اور اس پر فیضہ حاصل کر کے خراسان کی جانب لوٹا

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظلافت بومباس (هشد دم) ای زمانه سے صوبہ خراسان اور طبرستان بنی سامان کے قبضہ میں آجا تا ہے اور ان کی ایک جدید حکوم پنٹ کا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس کوہم اپنی کتاب کی ترتیب کے مطابق علیحہ ہ آئندہ بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

ملفی کی گورنری: خلیفه معتصد نے ابن الشیخ کے قبصہ سے آمد کو نکالنے کے بعد جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں رقہ کی جانب کوچ کیااس سے پیشتر ہارون بن خمار ویہ کے عال کو یہ لکھا گیا تھا کہ شام ومصر میں تم کوجا گیریں اور حکومت دی جائے گی بشرطیکہ صوبہ قسرین سے تم اپنا قبضہ اٹھا لواور چار لا کھی بچاس ہزار دینار سالانہ بطور خراج ادا کرو۔ چنا بچدان لوگوں نے اس کی بشرطیکہ صوبہ قسرین اور عواصم کو خلیفہ معتصد کے حوالہ کر دیا۔ ۱۸۸۱ میں من خلیفہ معتصد نے اپنے بیٹے علی کو جس کا آئندہ لقب ممتنی ہوگا جزیرہ اور عواصم کی سند گورنری مرحمت فرمائی اور حسن بن عمرو و نھرانی کو رقہ سے طلب کر کے اس کی کتابت معتدی کا عبد عنایت کیا۔

راغب کا زوال: ای سند میں خلیفه معتضد نے راغب (مونق کا آزاد غلام) کوطرسوس سے طلب کر کے قید کر دیا۔ ملنون غلام بھی اسی زمانہ میں قید کیا گیا تھا مال واسباب ضبط ہو گیا اور پھی عرصہ بعد قید میں ہی مرگیا۔

راغب نے طرسوں میں اپنی عکومت کا سکہ بٹھار کھا تھا۔ ہارون بن خمارویہ کانام خطبہ نکال ڈالاتھا۔ بدر (خلیفہ معتصد کا آزاد غلام ) کے نام کو خطبہ بن دعا کے ساتھ یاد کرتا تھا۔ احمد بن طوعان کو بیام ناگوارگزار بحث ومباحثہ کی نوبت آئی موقعہ نہ تھا احمد خاموش ہوگیا۔ سر ۱۸ بھی بن واپسی کے وقت دمیا نہ (بیمازیار کا غلام تھا) کوطرسوں میں چھوڑتا آیا اور اس کے بعد آہتہ آہتہ مال واسباب اور تجربہ کا رہ میوں سے مدد پہنچا تارہا۔ دمیا نہ نے اعلانیہ بخاوت شروع کردی۔ فتنہ و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ راغب کواس میں کامیا بی حاصل ،وئی اس نے دمیا نہ کوگر فتار کر کے بغداد بھیج ویا اور جب تک خلیفہ معتصد نے اس کوطرسوں سے بلا بھیجا اور ادبارو بد معتصد نے اس کوطرسوں سے بلا بھیجا اور ادبارو بد مقتصد نے اس کوطرسوں سے بلا بھیجا اور ادبارو بد اقبالی اس کے سر پرسوار ہوگئی جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔

وصیف کا اشجام راغب کے بعد ابن الا شید کوطرسوں کی عکومت مرمت ہوئی وہ ایک سال بعد ابو ثابت کو الپنا جائشن مقرر کرکے مرگیا۔ کے ملاح میں ابو ثابت نے بقصد جہا وخروج کیا اثناء جنگ میں کفار نے اسے گرفتار کر لیا تب اہل طرسوں نے بجائے اس کے علی بن اعرائی کو مقرر کیا اس سند میں وصیف (محمد بن ابی الساج) والی برذعہ کا خادم برذعہ سے بھاگ کر ملطیہ پہنچا اور در بارخلافت میں اس مضمون کی عرضی روانہ کی 'میں نے خلافت بناہی کا غاشیہ فرمان برداری اور اپنے دوش پر لے لیا ہے اور علم عباسیہ کے آگر دن اطاعت جھکا دی ہے۔ ثغور کی گورنری مجھے مرحت فرمائی جائے تا کہ بقیہ زندگی کو دعاء دولت واقبال میں صرف کروں' نے فیف معتضد نے قاصد سے علیحہ گی کا سب دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش دولت واقبال میں صرف کروں' نے فیف معتضد نے قاصد سے علیحہ گی کا سب دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش کرلی ہے۔ بظاہر وصیف علیحہ ہوگیا ہے لیکن جب ثغور کوسند حکومت عطا ہوگی تو یہ اور اس کا آقام محمد بن ابی الساج ابن طولون کر جے شائی کر دے گا اور معرکواس کے قضہ سے نکال لے گا۔

پ پ کا خلیفہ معتضد نے اس عرضی پرکوئی تھم صادر نہ فر مایا۔لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ چنا نچہ مقام عین زربہ میں بینج کرشاہی لشکر نے وصیف کوگر فقار کرلیا۔ وہ خلیفہ معتضد کے روبروپیش ہوا تو خلیفہ معتضد نے سزائے قید کا تھم دیا اور اس کے لشکریوں کوامان مرحمت فرما کر طرسوں کی جانب کوچ کردیا۔مصیصہ میں پہنچ کر رؤسا طرسوں کوطلب کیا جب وہ لوگ آگئے تو اس الزام میں کہ

ابن لیٹ کا فارس پر قبضہ ۱۸۸۰ پیل طاہر بن محمد بن عمر و بن لیٹ نے ایک عظیم الثان لشکر فراہم کر کے بلا دفارس کا قصد کیا۔ عسی نوشری یہاں کاعامل تھااس کو خلیفہ معتضد نے اصفہان سے تبدیل کرکے فارس کی گورنری مرحمت فرمائی تھی طاہر نے فارس میں پہنچ کرعیسی نوشری کو زکال، یا اور خود قابض و مصرف ہوگیا۔ ای زمانے میں اساعیل سامانی والی ما وراء النہر نے طاہر کولکھا کہ خلیفہ معتضد نے بھے ہجتان کی بکومت عطافر مائی ہے میرا مقصد ہجتان جانے گاہے 'آپ ہجتان کے عازم نہ ہوں''۔ طاہر اس خطاکو دیکھ کرڑک گیا۔ ای اثاء میں در بار خلافت سے بدر (خلیفہ معتضد کے غلام) والی فارس ہوکر آیا۔ اس کے آتے ہی طاہر کے کل محال بلاکسی چھٹر چھاڑ کے بھاگ گئے۔ بدر نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اپنے احکام وقو انین جاری و نا فذ کئے۔ خراج وعشر وصول کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے خراج وغلیفہ منتفد سے مورٹ خلیفہ منتفد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے خراج وظیفہ منتفد سے محومت فارس و 13 ھیں صاصل کر لی۔

خلیفہ معتضد کے عہد کے عمال اور اہم واقعات خلیفہ معضد کے زمانہ خلافت میں اکر صوبجات پرامراء لشکر وابض و متصرف ہو گئے تصاورانہوں نے در بارخلافت سے ابنا قطع تعلق کرلیا تھا مثلاً خراسان و ماوراء النہر پراساعیل بن احمد سمامان قابض تھا۔ بحرین قرامط کے قبضہ و تصرف میں تھا۔ مصر میں ابن طولون کی حکومت کا طوطی بول رہا تھا۔ ابن اغلب افریقیہ کو دبائے ہوئے تھا۔ موصل پرجس نے قبضہ کرلیا تھا اس کو ہم اس سے پیشتر تحریر کرائے ہیں۔ ھرکا ہے میں خلیفہ معتضد نے اس پراور جزیرہ و ثغو رشامیہ پراپ آزاد فلام فا تک نامی کو ما مور کیا۔ بعد از ان آئد کو ابن الشیخ کے قبضہ سے نکال کراپنے بیائے مکنفی کو متعین فرمایا اور رقبہ میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کرائے ہیں۔ چھومہ بعد ثغو رشامیہ کی بھی حکومت عنایت کی۔ پھراس کے بعد حسن بن علی کورہ کو تعین کیا اور فارس کی حکومت اپ آزاد فلام بدر کو دی۔ اسی اثناء میں اسحاق بن ابوب بن عمر بن خطاب نظابی صددی والی دیار ربیعہ نے وفات پائی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے بجائے عبد اللہ بن بیشم بین عمر این خطاب نظابی صددی والی دیار ربیعہ نے وفات پائی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے بجائے عبد اللہ بن بیم مرکوم قرر کیا۔

علو بول کوخروج ۲۸۸ میں علویوں میں ہے ایک فیض نے برخلاف علم عباسیہ مقام یمن میں خروج کیا اور بات ہی بات میں صنعاء پر قابض ہو گیا ۔ بی یعضر نے جمع ہو کرعلم خلافت کی حمایت میں صف آرائی کی اور کا میاب ہوئے۔ باغی علوی کالڑ کا

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ ظافت بوعبای (حدوم)
گرفتار کرلیا گیا اور علوی مع این پچاس سواروں کے بھاگ گیا۔اس نے بنی یعضر صبنعاء پر قبضہ حاصل کر کے خلیفہ معتضد کے نام کا خطبہ پڑھا اور ایک اطلاعی عرضداشت در بارخلافت میں روانہ کی۔

ابن افی الساح کا انتقال: اسی سند میں ابی الساح کا انتقال ہوا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کے بیٹے دیودادکو جائشین کیا۔ یوسف بن ابی الساح کے ایک گروہ کثیر ساتھ ہولیا دونوں میں لڑائی ہوئی نتیجہ بیہ ہوا کہ دیوداد کو باجود کثرت فوج کے شکست ہوئی اور وہ براہ موصل بھاگ کر بغداد پہنچا اور یوسف بن ابی الساح مستقل طور سے آ ذربائیجان میں حکومت کرنے لگا۔ یوسف نے شکست کے بعد دیودادکو اپنے پاس قیام پذیر رہنے کی اجازت دی تھی مگر دیوداد نے منظور نہ کیا۔

ابوالقاسم کا وزارت برتقرر: زمانه خلافت معتضد کے شروع میں دیوان بلاد شرقیہ کا انچارج بجائے احمد بن محمد بن فرات کے محمد بن داوُ د جراح اور دیوان بلادِ مغربیہ کا ناظم علی بن میسلی بن داوُ دبن جراح تھا اور وزیرالسلطنت عبیداللہ بن سلیمان بن وہب کے مرنے پراس کے بیٹے ابوالقاسم وقلمدانِ وزارت سپر دکیا گیا۔

بیرونی مہمات: ۱۸۸ھ میں راعب نے موفق کے آزاد غلام نے بلادِ کفار پرطرسوں کی جانب سے براہ دریا حملہ کیا اور رومیوں کی متعدد کشتیاں چھین لیں ۔ تقریبا نین ہزار روی مارے گئے اور کئی کشتیاں جلا دی گئیں۔

ہر ۲۸ ہے میں رومیوں نے پیش قدمی کی اور طرسوں پر چڑھا کے ۔امیر طرسوں سے لڑائی ہوئی رومی لٹکر فکست کھا کر بھا گا۔امیر طرسوں جوش مردا نگی میں مع معدود ہے چندسوار دل کے نہر رجا آن تک تعاقب کرتا چلا گیا۔رومیوں نے اس سے فائدہ اٹھالیاموقع یا کے گرفار کرلیا۔

۲۸۸ میں میں میں گورہ والی ثغور نے اپنے ایک سپر مالا رنزار بن محمدنا می کوبسرا فسری لشکر صا کفہ جہا دکر نے کوروانہ کیا۔ چنا نچہ نزار نے متعدد قلعات فتح کئے۔اس کے بعد قیدیوں کو لئے ہوئے واپس ہوا۔رومیوں کو بیامرشاق گزراانہوں نے براہ دریا و نشکی کیسوم کی جانب خروج کیا اورا طراف حلب سے تقریباً پندرہ بڑار مسلمانوں کو گرفار کر کے واپس گئے۔

معتضد کی وفات: خلیفه معتضد کاغلام بدرجس سے آپ واقف ہو چکے ہیں نہایت مد براورصاحب قوت آدمی تھا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ کا یہ نشاء تھا کہ پسران خلیفه معتضد کوخلافت سے محروم کر کے خاندانِ خلافت میں سے اور کی کو سند خلافت کا وارث بنائے جنانچہ خلیفه معتضد کے عہد خلافت میں وزیر السلطنت نے اس امر کی کوشش کی۔ بدراس کا مخالف ہوگیا اور ابوالقاسم کی کچھنہ جلی۔ اس کے بعد خلیفه معتضد نے وفات پائی اس وفت بدر فارس میں تھا۔ خلیفه معتضد نے اس کو طاہر بن عمر و بن لیٹ کی سرکو نی اور اس کے قبضہ سے فارس کو ذکا لئے کے لئے بھیجا تھا۔

First Committee was subject to be subject to be

تارخ این ظرون به و خلافت بوعباس (هند دوم)

the ending of the following the end of the e

# چاپ: ٧٦ على بن معتضد مكتفى بإلله

# פראם ל פראם

وزیرالسلطنت ابوالقاسم نے خلیفہ پتضد کی وفات پراس کے بیغ ملتی کو مشرخلافت پر بھیایا اور لوگوں ہے ملقی کی خلافت کی بیعث مگر بیخو نے غالب ہوا کہ مبادا بدر خلافہ ملتی تک میرے اس قصد وارادہ کی نجر ہی پتجا وے جو کہ میں نے بحالت حیات خلیفہ معتضد کیا تھا اس وہ ہے حکمت عملی کے ساتھ یہ کوتل کرنے کی فکر کی۔ چونکہ خلیفہ ملتی بھی خلیفہ معتضد کے زمانہ سے بدر کا مخالف تھا۔ وزیرالسلطنت کو اچھا موقع مل گیا۔ اس نے دوچار ادھرا دھر کی بڑ دیں اور کی بے سروپا الزامات بدر کے سر پتھوپ دیے اور در پردہ وہ ان سپر سالا روں کو ترک رفاقت بدر پر آمادہ کیا جو فارس میں اس کے ہمراہ تھے۔ عباس این عرضوی و بیے اور در پردہ وہ ان سپر سالا روں کو ترک رفاقت بدر پر آمادہ کیا جو فارس میں اس کے ہمراہ تھے۔ عباس این عرضوی و بیے در ان اسلامات و بیے۔ بدر ان ان عرضوی و بیے دواسط چلا گیا۔ خلیفہ ملتی نے اس کے مکانات کو ضبط کر لیا اور اس کے ہمراہ ہوں کو گر فار کر کے جبل میں ان کے معراہ ہوں کو گر قوصیون بن علی کورہ مقابلہ پر چھی قنا عت نہ ہو گی توصیون بن علی کورہ کو از بھی جا وہ اور کی خلیفہ کو گر بدر سے منا طب ہو کر بولا '' مجھے ذال دیا اور سے خلام آلا کے بیکن میں دیر بینہ مرام کے بیش نظر اجازت دیتا ہوں کہ تم جس طرف جوں گا اور اس کے بیش نظر اجاز اجاز کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور جو گا اور کی طرف نہیں جا کوں گا سیدھا اپنے آت قائے نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سے خلافت ما بدر نے جواب دیا '' میں کر می طرف نہیں جا کوں گا سیدھا اپنے آت قائے نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس کے کروفر یہ اور سازشوں سے خلافت ما براس' ۔

بدر كا انجام: ادهر خلیفه مكنمی وزیرالسلطنت ابوالقاسم كے كان بحردیئے سے اور زیادہ تھیج گیا۔ اوھ كى ذریعہ سے بدر كے كانوں تك وزیرالسلطنت نے بیخ بین بدركواس كانوں تك وزیرالسلطنت نے بیخ بین بدركواس خبر سے خت دكھ ہوا اور اس نے خفیہ طور سے اپنے بیٹے ہلال كو بلا بھیجا۔ وزیرالسلطنت نے بیخبریا كر ہلال كو بدرتك نہ جانے خبر سے سخت دكھ ہوا اور اس نے خفیہ طور سے اپنے بیٹے ہلال كو بلا بھیجا۔ وزیرالسلطنت نے بیخبریا كر ہلال كو بدرتك نہ جانے

اری این طرون و این بالون میں بھی پوری کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو یہ چال چلی کہ قاضی ابوعمر و مالکی کوامان نامہ دے کربدر کے بیاس دوانہ کیا۔ بدراس امان نامہ کود کچھ کرخوش ہوگیا اور بہ ہمراہی قاضی ابوعمر و دارالخلافت کوروانہ ہوا۔ و زیرالسلطنت نے بیاس دوانہ کیا۔ بدراس امان نامہ کود کچھ کرخوش ہوگیا اور بہ ہمراہی قاضی ابوعمر و دارالخلافت کوروانہ ہوا۔ و زیرالسلطنت نے بیاس کی تعش کو مکہ میں چھٹی رمضان کو بدر کاس اتارلیا۔ بدر کے متعلقین اس کی تعش کو مکہ معظم نے گئے اور اس کی وصیت کے مطابق و فن اس کردیا قاضی ابوعمر وکو و زیرالسلطنت کے اس فعل سے بے حد ملال ہوا مگر اب حارہ کارہی کیا تھا۔

جنگ محمد بن ہارون واساعیل سامانی ہم اوپر کھتا ہے ہیں کہ محمد بن ہارون پہلے رافع بن ہر ثمہ کے سیسالا روں میں سے تھا۔ بعدازاں اساعیل بن احمد سامانی والی ماوراء النہر نے اپنے وابستگان وامان دولت میں داخل کرلیا تھا اور محمد بن زید علوی کو شکست ہوئی اور محمد بن ہارون نے طبرستان پر کامیا بی کے ساتھ بھنہ کرلیا۔ اساعیل سامانی نے اس کے صلے میں اپنی جانب سے اسے طبرستان کی گورنری دے دی۔ کچھ عرصہ بعد محمد بن ہارون نے اساعیل سامانی سے بغاوت کی اور دولت علویہ کی دعوت دی۔ ابن احسان دیلی نے اس سے انفاق کیا۔ اساعیل کو اس کی خبرگی اور یہ سنتے ہی ایک شکر ابن احسان سے جنگ کرنے کوروانہ کردیا۔ ابن احسان مقابلہ پر آیالیکن شکست کھا کے اس کی خبرگی اور یہ سنتے ہی ایک شکر ابن احسان سے بخال کو اور شکر کی متعین تھا۔ اس نے اہل رہے کے ساتھ بدسلوگی کی اور وائی ہوئی آئی کے ساتھ بدسلوگی کی اور وائی ہوئی آئی کر میں ہارون کو گھر جیجا کہ اخر میں کے حکم اس کے دونوں بیٹون اور کئی مقابلہ کیا اہل رہے میدان جنگ میں اس کو تباع چھوڑ کی تھا گئے محمد بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹون اور کی خون کی مقابلہ کیا اہل رہے میدان جنگ میں اس کو تباع چھوڑ کی تھا گئے محمد بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹون اور کینے کی بیانی کو جونا می سیسالار سے تھا۔ قبل کر ڈالا اور رہے یہ تمین ہوگیا۔

محمد بین بارون کی گرفتاری: خلیفه مکنی نے اپنے غلام خاقان ملکی کرے کا سندگورزی عنایت کر کے بسرگروہی ایک عظیم الثان لکری جانب روانہ کیا گرمحہ بن ہارون کے خوف سے خاقان رک نے بنائی سامانی کے نام رے کی سندگورزی آئی اس کے ساتھ بی محمد بن ہارون سے جنگ کرنے کا بھی تھم صادر ہوا۔ اساعیل سامانی نے لئکر آ راستہ کر کے رہے پر فوج کئی کروی محمد بن ہارون ٹم ٹھونگ کر مقابلہ پر آیا لیکن پہلے بی شکست فاش کھائی اور رے ہوا گیا۔ زنجان میں بھی امان نہ کی تو بھاگ گیا۔ زنجان میں بھی امان نہ کی تو طرستان پہنچا اور دیکم میں پناہ گریں ہوا۔ اساعیل سامانی نے رہے پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد جرجان پر اپنے غلام فارس کہر کو مقرر کیا اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ والے میں ہارون کو حاضر کرو۔ فارس کیبر نے کھر بن ہارون سے خطام کا بیت شروک کی اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس دم پٹی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس دم پٹی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی امام علی نے جیل میں تھی کی اس کے جارا کی طرف مراجعت کی دیا ہوا ہے بیل وی تھی دیا ہوں کو میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے جیل میں تھی دراس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان موام میں وہ مرگیا۔ دراس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان موام عیاں وہ مرگیا۔

قرامطيو ل كى سركوني عمر بن سليمان بى طولون كاايك نامه سپه سالاراوران كى افواج كالجشى تفا- مگر بوجوه بى طولون

ل پرواقعه ماه رجب و ٢٨ ج كاب بياريخ كائل اين اثير جلد ك في ٢٠٥

است کشیدہ خاطر ہوکرخاد مان خلافت میں آئے داخل ہوگیا تھا۔ ای زمانہ میں قرامط بھی بلاد شام کوتل و غارت کر کے زیرو

زیر کرر ہے تھا ورطولون کے گورنر طفی بن بھٹ کا محاصرہ کرر کھا تھا خلیفہ منٹی کوان واقعات کی خبر لگی تو لشکر آراستہ ومرتب کر

کے کوج کردیا۔ رقہ میں پہنچ کر محمد بن سلیمان کو بسر افسری ایک عظیم الشان فوج کے جس میں بن شیبان اور حسن بن حمدان جیسے
نامی نامی سردار بھی تھے۔ روانہ کیا۔ جماۃ کے قریب مڈ بھٹر ہوئی اور قرامطہ کوشکت ہوئی عساکر شاہی نے کوفہ تک تعاقب کیا۔
راستہ میں قرامطہ کا سردار صاحب الشامہ ہاتھ آگیا۔ اے گرفتار کرکے در بارخلافت میں بھیج دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس
معرکہ میں نہایت جانفشانی سے کام کیا۔ علم عباسیہ کی خیرخواہی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہونے دیا۔ قرامطہ کے ایک گروہ
کشر کوا ثناء جنگ و گیرودار میں نیست و نابود کرکے باقی ہاندگان میں سے اکٹر کوقید کرایا۔

ا مارت بنی طولون کا خاتمہ اس خداداد کامیابی کے بعد محمد بن سلیمان نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ا ثناء مفرمیں بدرحها می (بیہ ہارون بن خمارو میر کاغلام تھا )اور محمد بن فاکن کا خط دمشق ہے وار دہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بنی طولون کا آفتاب حکومت لب ہام آ گیا ہے۔ ہارون بن خمارو یہ کے قوائے حکمران مضمل ہو گئے ہیں۔ انتظامی قوت سلب ہوگئی ہے۔ آپ تھوڑی ی فوج کے گئے ہے اور بے تکلف قبضہ کر لیجئے۔ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے محمہ بن سلیمان نے در بار خلافت میں حاضر ہوکریہ دا قعات عرض کئے۔خلافت مآب نے ای وقت فوجیسِ آ راستہ کیں اور سامان سفر جنگ درست کر کے روانگی کا اشارہ فرمایا اور دمیانہ (بازمار کے غلام) کو برا وریائے نیل بیڑا جنگی جہازات کے ساتھ مصر کے محاصرہ کے لئے روانہ کیا ا دھر دمیان براہ دریا اُدھرمحد بن سلیمان نے براہ مشکی میر کے قریب بہنچ گئے۔ دونوں نے آمد ورفت کی تمام را ہیں بند کر دیں ، خشکی اور دریا کی طرف سے محاصرہ کرلیا محصور سپہ سالاروں کو ملانے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی سب سے جہلے بدر حما می نے مصر سے نکل کرامان حاصل کی بعدازاں لوگوں کی آ مدنٹروع ہوگئی ایک بہت بردی جماعت نے حاضر ہو کرعلم خلافت کے آ گے گردن اطاعت جھکا دی۔ ہارون بن خمارویہ نے اس امر کا اساس کر کے بقصد مقابلیہ میدانِ جنگ کاراستدلیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی۔ابھی جنگ کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ ایک روز ہارون بن خماریی ہی کے شکر میں ہٹگامہ بریا ہو گیا۔تلواریں نیام سے نگل آئی ہارون بن خمارویہ پیشوروغل کی آوازین کر باہرآیااور تمجھانے بچھانے لگا۔ اتفاق پیکہ ایک تیراس کے گلے یں آ کے تراز وہو گیا تڑپ کرزمین پر گر پڑااور دم تو ژ دیا۔اس کے ہمراہیوں اور نشکریوں نے مجتمع ہوکراس کے چیاشیان کو ا پناامیر بنایا۔ شیبان نے داد د دہش سے لئکریوں کو اپنامطیع بنالیااس کے بعد فریق مخالف سے بازار کارزار پھرگرم ہو گیا۔ دو ا یک جھڑیوں کے بعد محمہ بن سلیمان نے شیبان کے شکریوں کے پاس امان دینے اوران کی خطا نمیں معاف کرنے کا خط روا نہ کیا۔ لشکر بول نے اس کومنظور کرلیا شیبان لشکر یوں سے علیمہ ہو کررو یوش ہو گیااور جس وقت ثمرین سلیمان نے مصر میں داخل ہوکر قبضہ حاصل کرلیا۔اس وقت شیبان نے خفیہ طور سے امان حاصل کی اور محمد بن سلیمان کے پاس چلا گیا۔اس کے بعد محمد بن

ک خلیفہ مکنفی آخر ۲۹۰ ھیں رقد پنچااورای سندیں محد بن سلیمان کو قرامط سے جنگ کرنے کوروانہ کیااور لڑائی چھٹی محرم ۲۹۱ ھے شروع مولی ۔ ۲ محرم یوم دوشنبہ کوصا حب الشامہ پا ہزنجیررقہ پنچا۔ خلیفہ مکتبی مع اس کے بغداد کوروانہ ہوااور محمد بن سلیمان کے آئے کے بعد صاحب الشامہ کومع اس کے ہمراہیوں کے قل کرڈالا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلد ک صفحہ ۲۱۰۴۰۸)

\_\_\_\_ (F19) سلیمان نے کل بی طولون کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ان کا کل مال داسیاب منبط کر لیا اور در بارخلافت میں روانہ کیا۔ بدوا قعات ماه صفر ٢٩٢هے كے بين خليفه ملتفى نے لكھ بيجا كه كل آل طولوں كومع أن كے مداحوں كے جس قدر بھى معروشام ميں ہوں گرفتار کر کے بغداد بھیج دو ہے ہم بن سلیمان نے اس حکم کی نہایت مستعدی سے قبیل کی اورخود بھی بغداد کوروانہ ہو گیا۔ خلیجی کی بغاوت در بارخلافت سے میسی نوشری کومصری حکومت مرحمت ہوئی۔ بی طولون کا ایک سپر سالا را برا بہم خلیجی ناحی جومحمد بن سلیمان کاکسی زمانہ میں نائب تھا۔علم خلافت کی مخالفت پراٹھ کھڑا ہوا۔قرب وجوار کے دیبا تیوں کومجتمع کر کے اس نے ایک فوج بنالی عیسی نوشری نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا مجبوراً وہ مقر چھوڑ کر اسكندريه چلا گيا اورابراهيم خليجي نے مصرير قبضه كرليا۔ خليفيه كتفي نے بي خبريا كرايك عظيم الثان لشكر كوبسر افسري فاتك (بيه غلیفه معتصد کا غلام تھا) مصر کوروانه کیا۔اس مہم میں احدین کیغلغ اور بدرجانی وغیرہم نامی نامی سپه سالا ربنی طولون کے بھی بھیجے گئے تھے۔اور سوم میں میں کی سیال مصر کے قریب پہنچا احمد بن کیغلغ ایک دستہ فوج اور چند آ زمودہ کارسپد سالاروں کو لے کے آگے بڑھا۔ عریش کے قریب مقابلہ ہوا پہلے ہی حملہ میں شاہی لشکر کوشکت ہوئی خلیجی کے حوصلے اس سے بڑھ گئے۔ در بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پیچی تر خلیفہ ملتقی نے تیاری کا حکم دیا اور بغداد کے باہر ایک عظیم الثان فوج مرتب کر کے مصر کی جانب کوچ کردیا۔ رفتہ رفتہ تکریت بہنا بہال پر فاتک کاعریف ماہ شعبان میں بہنچا جس میں کھا ہوا تھا کہ ''اس جا ل ثار غلام نے متواتر جنگوں کے بعد خلیجی باغی کوشک ناش دے دی اور اس کے شکر گاہ کولوٹ لیا ہے۔ باغی خلیجی بھا گر کر فسطاط معرمین روپوش ہوا ہے۔ بری جدوجہدے میں سے اس کا پنة لگا کر گرفتار کرلیا ہے۔خلیفہ کنفی نے بیجیدہ شکرا دا کیا اور تھم صا در فرمایا کے خلیجی باغی کومع اس کے ہمراہیوں کے فوراً بغداد تھے دو۔ فاتک نے اس تھم کے مطابق خلیجی کو بغدا دروانہ کردیا اورات جيل مين ذال ديا گيا۔

ا مارت بنی حمدان کا آغاز : ۲۹۲ میں خلیفه مکنی نے صوبہ موصل کی گورزی ابوالہجاء عبداللہ بن حمدان بن حمدون عددی تغلبی کومرحت فرمائی چنانچہ پہلی محرم سو ۲۹ میر میں وہ موصل پہنچا اور ایکے دن نیو کا کی پیفرگوش گزار ہوئی کدا گر بنر بائیہ نے جن کا پیشوا محمد بن بلال ہے۔ شہر پر شب خوں ما دااور اس کولوٹ لیا ہے۔ ابوالہجاء نے اس وقت تیاری کا حکم دیا آور فوراً ایک لشکر مرتب کر کے بل سے مشرق ساحل کی طرف دریا عبور کیا اور مقام حارد پر اکراد سے اس کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ اتفاق یہ کہ ابوالہجاء کے ہمراہیوں میں سے سلیمان حمدانی نامی ایک سید سالار مارا گیا۔ اس سے ابوالہجا کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے الزائی موقوف کر کے موصل کولوٹ آیا۔

کوہ سکن کا محاصرہ دربارظافت ہیں بغرض امداد عرضی جی اور کمک کے انظار میں موصل میں ظہرار ہا۔ تا آ تکہ ۲۹۳ھ گررگیا اور ماہ رہے الاول ۱۹۳۶ھ میں دربارظافت سے امدادی فوجیں آپنچیں اس وقت ابوالہجاء نے پھرا کراد ہذبانیہ پر فوج سی کی ۔ اکراد ہذبانیہ کی جعیت پانچ ہزار خاندان کی تھی۔ گر ابوالہجا کی مستعدی ہے ڈرکروہ کوہ سکق میں جا کے بناہ گریں ہوگیا جوزاب کے سامنے واقعہ تھا۔ ابوالہجانے بہنچ کر عاصرہ کر لیا اور رسدوغلہ کی آمد بند کر دی۔ محمد بن بلال نے چالا کی سے ابوالہجا کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اوراطاعت اورفعل ضامنی دینے کی شرائط طے کرنے لگا۔ ابھی کوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ اپنچ چند ہمراہی کوآ ذربائیجان کی طرف بڑھنے کا چیکے سے اشارہ کر دیا۔ ابوالہجا کواس کی خبرلگ گئی۔ اس نے

عرف ابن ظرون \_\_\_\_\_ خلاف نوعبان (حدوم) فوراً تعاقب كياراً كرية المرابيان محمد قد يل بربيني كرياه أو يا من الموقع المورات المرابيان محمد قد يل بربيني كرياه كرياه كريا و المرابيات المرابيات محمد المرابي المرا

محمر بن بلال کی اطاعت ابوالیجانے اطلاع عرض داشت دربار خلافت میں روانہ کی اور نشکر کوموسل کی جانب کوچ کرنے کا علم دیا۔ چند دنوں کے بعد دربار خلافت سے ایک تازہ دم فوج کمک پرمزید آگئی اور اس نے سامان جنگ درست کر کے کوہ سلق کارخ کیا۔ محمد بن بلال اس وقت تک یمیں تھہرا ہوا تھا۔ ایک مدت دراز تک محاصرہ کے رہا۔ اس اثناء میں سردی کا موسم آگیا اور برف باری شروع ہوگئی۔ رسد کے آنے کا راستہ تو بندہی تھا۔ اب غلہ کا ذخیرہ بھی ختم ہوگیا۔ محمد بن بلال نے مجبور ہوکرا پنے اہل وعیال کے ہمراہ محاصرین سے آگھ بچا کر محاصرے سے بھاگ گیا۔ ابوالیجانے اس کے مکانات مال و اسباب اوران کی مقبوضہ زمینوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد محمد بن بلال نے امان کی درخواست کی جس کو ابوالیجا نے نہایت کشادہ پیشانی سے منظور کیا۔ چنا نچے محمد بن بلال شکریہا داکر نے کواپی اولا دیے ہمراہ ابوالیجا کی خدمت میں حاضر ہوا ابوالیجا نے مع حد بن بلال کے واپس و کر قیام کیا اور فتنہ و فساد فروہو گیا۔ اس زمانہ میں اگرادہ جمید بیٹے گیا۔

موکرامان کی درخواست کی اوراطا میت قبول کی تھوڑے بی دنوں میں ابوالیجاء کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا۔

بنی حمدان کی سرسی اس کے بعد وہ اس سے بعد وہ اس کے بعد وہ اس سے معالیات کی تخالفت پر آبادگی طاہر کی خلیفہ مقدر نے ایک لشکر بسرافسری مونس خادم ابوالہجا کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا کشرت فوج دیکھ کر ابوالہجا کا عزاج درست ہو گیا اوراس نے خود ہی مونس کے پاس حاضر ہو کر علم خلافت کے آگر دن جھی ہی۔مونس نے مع ابوالہجا کے بغداد کی جانب مراجعت کی حلیفہ مقدر نے ابوالہجا کی معذرت قبول فر مائی اور خلعت خوشنو دن محت کیا۔ اس وقت سے ابوالہجا ، بغداد ہی ہیں قیام پذیر رہا۔ یہاں تک کہ دیا روسی میں اس کا بھائی حسین بن حمدان اس معلی ہیں اغی ہو گیا۔ شاہی فوج اس کو ہوش میں لانے کے لئے روانہ کی گئے۔ چندونوں کے بعد وہ گرفتار ہوا اور در بار خلافت میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ مقدر نے اس کو مع اس کو گوں کے ذیر مقارف نے ابوالہجا کو بھی مع اپنی اولا داور بھائیوں کے جیل میں بھی جو یا۔ بعد از اس کو مع میں وہ رہا ہوا۔

ابن لیث کا فارس پر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ طاہر بن عمر و بن لیٹ کو ظیفہ کشنی نے و ۲۹ ہے میں ملک فارس کی حکومت عنایت فرمائی تھی اوراس کی حکومت کو پچھ استقلال واستحکام بھی حاصل ہو گیا تھا مگر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ لہو ولعب اور سیر وشکار میں ایبا مصروف ومنہمک ہوا کہ ایک ساعت کو امور سیاست اور انتظام ملک کی طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ اس اثناء میں وہ بعرض تفرج وسیر جستان چلا گیا اور لیٹ بن عمر و کے ہمراہوں کا ایک سپہ سالارتھا) نے مخالفت کی چونکہ لیٹ اور سیکری قابض ہو بچے شخصاں لیے ابوقا بوس کی پچھ پش نہ گئی مجور آس نے بغداد کاراستہ لیا اور در بارخلافت میں حاضر ہو کرخلیفہ منفی کی وست بوس کی اور تمام حالات عرض کئے ۔ خلیفہ منفی نے اتعام مرحمت فرمائے پچھ عرصہ بعد طاہر نے ابوقا بوس کی واپسی کی واپسی کی وست کی اور تمام حالات عرض کئے ۔ خلیفہ منفی نے اتعام مرحمت فرمائے پچھ عرصہ بعد طاہر نے ابوقا بوس کی واپسی کی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کے صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہی کی التجا کی ۔ خلیفہ نے سی درخواست کی دو کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی د

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_ قلاقب يوعباس (صدوم)

پیروئی مہمات : انطاکیہ پرتملہ 19 ج میں رومیوں نے ایک لا کھون سے تغور اسلامیہ کی جانب پیش قدی کی۔ ان میں سے ایک جاعت نے حدیثہ کا قصد کیا اور حالت نفت میں شہر کوجلا دیا اور جو کچھ بایا لوٹ لیا۔ جوان 'بوڑ ھے اور بچ گرفتار کر لئے گئے۔ غلام زرافہ نامی ایک سپر سالار نے رومیوں کی اس پیش قدمی کورو کئے کے لئے طرسوس سے انطاکیہ پرفوج کشی کر دی۔ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ تغور اسلامیہ کی تباہی سے دست کش ہوکر انطاکیہ کے چانے کو دوڑ ہے کئین کا میاب نہ ہوئے۔ عسا کر اسلامیہ نے برور تیج انطاکیہ کے بڑا در اومی مارے گئے اس قدر گرفتار ہوئے اور اسی قدر مسلمان قید یوں نے جوانطاکیہ میں قید سے رہائی بائی 'ماٹھ کشتیاں مع مال واسباب کے ہاتھ آئیں جو مال غذیمت آنطاکیہ کے ساتھ تقسیم کی گئیں۔ ہزار ہزار دینارا کیا ایک حصد بین بڑے۔

تر کول کا عروق اس میں ترکوں نے ایک غیر محدود جعیت کے ساتھ ما دراءالنہری جانب خروج کیا۔اساعیل بن احمد سامانی نے اس طوفان کی روک تھاک کوایک عظیم الثان لشکر جس میں رضا کاراور فوج بھی تھی' روانہ کیا۔ ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ باقیوں میں سے پچھتو بھاگ گئے اور پچھ قید کر لئے گئے۔

<u>صاکم ٹغور کی معزولی</u>: پھر ۱۹۲<u>م میں روموں نے موش اوراس کے اطراف پر پڑھائی کی۔اہل مصیصہ وطرسوں مقابلہ پرآئے لڑائی ہوئی۔مسلمانوں کی ایک جماعت نہر ہوگئی۔خلیفہ کمٹنی نے ابوالعثار کو حکومت ثغورے معزول کر کے رستم بن بروذ کو متعین فرمایا۔ای کے عہد میں رومیوں اور مسلمانوں میں قیدیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ومعاوضہ ہوا۔ایک ہزار مسلمان قیدی عیسائیوں کے پنجرظلم سے رہا کرائے گئے۔</u>

قورس بروميوں كا حملية: پر ۱۹۳ه ميں روميوں نے قورس (حديد علب) پر حالت غفلت ميں شب خوں مارا۔ اہل قورس باوجود بے خبری کے مسلح و تيار ہوكر مقابلہ پر آئے۔ لڑائی ہوئی لیکن الجام كارمسلمانان قورس كو كست ملی ایک گروہ كثير اس جنگ ميں كام آگيا روميوں نے شہر ميں داخل ہوكر جامع مجد كوجلا ديا اور جو پھ پايا لوث ليا۔ اس سنہ ميں اساعيل بن سامان وائی ماوراء النہ نے ترك اور ديلم كے بہت سے شہروں كو ہزور تيخ فتح كيا۔

ابن کیغلغ کا رومیوں کے خلاف جہاد : اور ۱۹۳۸ میں ابن کیغلغ نے طرسوں کی طرف سے بلا درومیہ پر جہاد کی غرض سے فوج کشی کی اور بزور بی فی چار ہڑا درومیوں کوقید کرلیا۔ رومیوں کے ایک بطریق نے امان کی درخواست کی اور امان حاصل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس کے بعد اسی سنہ میں پھرا بن کیغلغ نے بقصد جہاد بلاد کفار کی جا نب خروج کیا اور فتح کرتا ہوا تھکند تک پہنچا اور اس کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد دو چارروز قیام کر کے لیس پر جملہ کر دیا۔ رومیوں نے جی کھول کرمقابلہ کیا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رعسا کراسلامی کوفتح نصیب ہوئی رومیوں کے ہزار ہا آ دمی مارے گئے اور تقریباً بچاس ہڑار قید کر گئے۔ اس واقعہ کے بعد بطریق اندر فقس نے جورومیوں کی طرف سے محافظت حدود پر مامور تقا۔ در بارخلافت میں امان کی درخواست کی خلیفہ کمنفی نے فوراً امان نامہ کھے کہ جو دیا۔

بطریق اندرونقس : بطریق اندرونقس دوسومسلمان قیدیوں کو لئے ہوئے جواس کے قلعہ میں مجبوں تھے اسلامی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ والی روم کواس کی خبرلگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج اندرونقس کی گرفتاری کو بھیج دیا۔ مسلمان قیدیوں نے

ایک دستہ فوج کو جواندرونقس کی گرفتاری کے لئے آیا تھا حملہ کر کے قبل کر ڈالا اور جو پچھ مال واسباب اور آلات حرب تھے ایک دستہ فوج کو جواندرونقس کی گرفتاری کے لئے آیا تھا حملہ کر کے قبل کر ڈالا اور جو پچھ مال واسباب اور آلات حرب تھے سب پچھ لوٹ لیا۔ رومیوں کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا اور ووایک عظیم آلٹان فوج تیار کر کے بطریق اندرونقش سے کرٹے کو آئے عسا کر اسلامیہ نی بھر یا اندرونقس اور مسلمان قیدیوں کے بچانے کو ڈالا۔ رومی پیچٹر پاکر واپس آگئے۔ عسا کر اسلامیہ میں سے چند وستے بطریق اندرونقس اور مسلمان قیدیوں کے بچانے کو قلعہ کی طرف گئے۔ بطریق اندرونقس مع اہل وعیال کے قلعہ سے نکل آیا اور ان کے ہمراہ دار الخلافہ بغداد کوروانہ ہوگیا۔

عمال اس سے پیشر ہم بیان کرآئے ہیں کہ پہلے خاقان مفلی کورے کی حکومت عطا ہوئی۔ بعدازاں اساعیل بن احمد سامانی کودی کئی اور عیسی نوشری ممرکی گورزی پراور بعداختام بن طولون مقرر کیا گیا اور ابوالعثار احمد بن نصر کوطرسوس کی حکومت عنایت ہوئی و 19 ہے ہیں مظفر بن حاج کومعزول کیا گیا اور 19 ہے ہیں وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ نے وفات پائی اور قائدانِ وزارت عباس بن حسن کے سپر دہوا۔ بعدازاں 19 ہے ابوالعثار بھی برطرف ہوا اور بجائے اس کے رستم بن برزر کو مقرر کیا گیا۔ سو 19 ہے ہیں بن خوش ہو کر خلعت مقرر کیا گیا۔ سو 19 ہے ہیں لیف بن لیف نے خوش ہو کر خلعت اور انعام عنایت کئے۔ اسی سنہ میں ابوالیجا عبداللہ بن حمدان کوموسل کی گورزی مرحمت ہوئی اس سنہ میں قرامطہ کا سفیر کین و صنعاء میں بہنچا اور اس نے بعجہ طوائف الملو کا بین کے آگر شہروں پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اسی سنہ میں ماہ مثوال میں خلیفہ ملنی نے مظفر بن جاج کو حکومت بین کی سند میں کا مند عنایت فرمانی دنانچہ مظفر نے بین میں بہنچ کر قیام کیا۔

و فات خلیفہ آئی باللہ ابو محمطی بن خلیفہ المعتصد باللہ نے اور جمادی الاول ۲۹۵ ھے میں ساڑھے چھ برس حکومت کر کے بغداد میں سفر آخرت اختیار کیا اور محمد بن طاہر کے مکان میں مدفون ہوا۔ وفات سے پہلے مرحوم خلیفہ نے اپنے بھائی جعفر کو اپنا وئی عہد بنالیا تھا۔

andra 1994. Protesta de la companya de la compa

i 11. Programma di Alberta di Alb

医克里氏病 医克克斯 医克克斯氏试验检尿病 医克里氏病 医克里氏病

A CAR CAR GO TO A SEASON SEASON SEASON SEASON SEASON

A replacement to the complete the company of the co

تاريخ ابن ظارون المساور المساور و ال

# چاپ: ۲۶ مختفر بالله جعفر بن معتصد المقتدر بالله

# وجوع تا جعم

مقدر کی مخالفت و زیرالسلطنت عباسی بی حسن نے اپنے مصاحبین سے مشورہ طلب کیا کہ خاندان خلافت ہیں سے مقدر کی مخالفت کا مست کی بہت کون خص مند خلافت کا مست کی بہت ہی تحق میں نے کہ بین اوراس کی مقتل و فراست کی بہت بی تعربی نے بیا اوراس کی مقتل و فراست کی بہت بی تعربی کے داری کے دائی کے داری کہ کو داری کے دا

بیعت خلافت: وزیرالسلطنت نے علی بن عیسیٰ کی طرف مشورہ کی غرض ہے رُخ کیا علی بن عیسیٰ نے کسی کو نا مرد نہ کیا صرف اسی قدر کہہ کر خاموش ہوگیا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنا ہے جو اللہ ہے ڈرتا ہواور زمام خلافت سنجالنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ وزیر السلطنت کا دل جعفر کو خلیفہ بنانے کی طرف مائل ہوگیا جیسا کہ ابن فرات نے رائے دی تھی اور اس کے بھائی خلیفہ مکنفی نے وصیت کی تھی اور اس کو اپنا و لی عہد بنایا تھا۔ غرض وزیر السلطنت نے صائف حرمی کو جعفر کے لائے کوروانہ کیا جعفر اپنے مکان ہے وجلہ کے ساحل غربی کی طرف بقصد دار الخلافت روانہ ہوا۔ بوقت والیسی وزیر السلطنت کے مکان کیا۔ جعفر اپنی وزیر السلطنت کے مکان

تاریخ این ظدون کور اقد این میلادون سے جعفر کوقید کر لینے کی غرض سے طلب کیا ہے۔ جوں ہی خطرہ پیدا ہوا۔ پہنچ کرصا کف کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ شاید وزیر نے جعفر کوقید کر لینے کی غرض سے طلب کیا ہے۔ جوں ہی خطرہ پیدا ہوا۔ جعفر کو حراقہ بعضر کو حراقہ ایس چھوڑ کر چیکے سے دارالخلافت میں چلا آیا اور حاضرین سے بیعت خلافت لے کی۔ بعدازاں جعفر کوحراقہ سے لا کرمند خلافت پر بٹھا دیا۔ اس اثناء میں وزیر السلطنت اور سر دارن لشکر آگے اوران لوگوں نے بھی بیعت کرلی۔ مند خلافت پر مشمکن ہونے کے بعد جعفر نے خود کو المقدر باللہ کے لقب سے ملقب کیا اور وزیر السلطنت کو بیت المال میں تصرف کرنے کا اختیارہ ہے دیا۔ اس وقت بیت المال میں ڈیڑھ کروڑ دینار تھے۔ وزیر السلطنت نے اس میں سے تی بیعت نکال لیا۔ اس کے بعد کارو بارسلطنت جس نظام سے چلیا تھا چلے لگا۔

محمد بن معتز کی حریفانه کوششیں: خلیفه مقدر بالله کی عمر پوفت تخت شینی تیره برس کی تھی اس لئے اراکین دولت کم عمری کی وجہ سے نظر حقارت سے دیکھنے گئے اورایک دوسرے سے سرگوش کرنے لگے۔ وزیرالسلطنت ابوالقاسم کا دل بھی بھر گیا۔ وہ خلیفه مقدر کی معز ولی اورابو عبیداللہ نے منظور کرلیا خلیفه مقدر کی معز ولی اورابو عبیداللہ نے منظور کرلیا گر با نظار آمد فارس حاجب اساعیل والی خراسان خلیفه مقدر کی معز ولی اور جدید خلیفه کی تقرری وقوع پذیر نه ہوئی۔ اس ما واقعہ سے چندہ بی دن پیشتر فارس نے آتا کے نقمت سے خالفت کی تھی اوراس سے جدا ہو کے بخداد میں آنے کی اجازت و دے دی تھی اوراس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفه مقدر کو طلب کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفه مقدر کو طلب کی تھی اور اس کے ذریعہ سے خاد مان خلیفه مقدر کو اسے کا فصد کیا تھا۔ کو فلہ اس معاملہ میں ان اوراس کی خالفت کا اندیشہ قوی تھا۔

محمد بن معتزی وفات اتفاقات بچوا سے پیش کے کہ فارس کے آنے میں توقع سے زیادہ تاخیر ہوئی اوراس اثناء میں ابوعبداللہ محمد بن معتزی وفات التعامین بونے کے داعی اجل کولیک کہدکر گوشتہ قبریش جا پہنچا۔ وزیر السلطنت کی ساری امیدوں اور تمثاؤں کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پر بھی اس سے نچلانہ میٹھا گیا۔ ابوالحسین بن خلیفہ متوکل کو مسند خلافت پر مشمکن کرنے کا عزم بالجزم کرلیا۔ اتفاق بید کہ وہ بھی مرگیا۔ ان واقعات سے بناہر خلیفہ مقتدر باللہ کی حکومت کوا کیہ گونداستقلال و استخام حاصل ہوگیا اور وہ کاروبارسلانت کو بیدار مغزی سے سرانجام و بینے لگا۔

خلیفہ مقدر کے خلاف سمازش : پھے عرصہ بعد سپہ سالا ران لککر اراکین دولت اعیان سلطنت کا خیان و مفتیان شریعت اور سیکرٹریوں نے پھر سرگوشیاں شروع کیں اور خلیفہ مقدر ہاللہ کی معزولی پر شفق ہو کرعبداللہ بن خلیفہ مغز سے مند خلافت پر شمکن ہونے کی درخواست کی عبداللہ بن معتز نے بیشر طبیش کی کہ خوں ریزی اور قل عام نہ ہوان لوگوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا چونکہ ہم لوگ اس امر پر شفق ہو گئے ہیں کہ کی تشم کا اختلاف نہ ہواور جب اختلاف نہ ہوگا تو لازی نتیجہ یہ ہے کہ قل اور خوں ریزی نہ ہوگا تو لازی نتیجہ یہ احمد بن یعقوب کا تو ان ہوگا آس امر کے باتی مبائی عباس بن حسن وزیر السلطنت محمد بن داؤد بن جراح سیکرٹری ابوا مشی احمد بن یعقوب کا قبل اور عبر سالا ران نظر ہے۔

احمد بن یعقوب کا قبل امریم سے افتد ار بین کی تشم کا فرق نبیں آیا اس مشورہ اور رائے سے کنارہ کشی کی مگر محمد بن واؤد میں رائے پر بچے رہے ۔ افتد ار بین کی تشم کا فرق نبیں آیا اس مشورہ اور رائے سے کنارہ کشی کی مگر محمد بن واؤد وغیرہ اس رائے پر بچے رہے ۔ حسین بن حمد ان از از میں کر دیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اپنے باغ کی وغیرہ اس رائے پر بچے رہے ۔ حسین بن حمد ان نیارہ کردیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اپنے باغ کی اور وسیف بن وازیر السلطنت کو جب وہ اسے باغ کی اس حمد ان ایک مقال کے باغ کی اور کردیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اسے باغ کی اس حمد ان ایک مقال کی کردیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اسے باغ کی اور میر کردیا ور بدر اور وسیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اسے باغ کی اور میں دب میں دب میں دول پر آس کردیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ اسے باغ کی دب میں دب میں دب میں دب میں دب میں دبان کی مقامات سے ہوئے ہیں۔ (اقراب الموادر) اس کردیا کو بر اس کردیا کو بیان کردیا کو بر اس کردیا کرد

ارخ ابن فلدون \_\_\_\_ فلافت بزعباس (عقد دوم)

طرف جار ہاتھا' وفعۃ حملہ کر کے مارڈ الا۔ بیوا قعہ بیسویں رہے الاول 197ھے کا ہے۔

عہدوں کی تقسیم: عبداللہ بن خلیفہ معز نے بیعت خلافت لینے کے بعد المرتضی باللہ کے لقب سے خود کو ملقب کیاا ورمحہ بن داؤد بن جراح کوعہد ہ وزارت عنایت فر مایا علی بن موئی کومحکہ دوادین سپر دکر دیا اور خلیفہ مقدر کو لکھ جیجا کہ تمہاری خیریت اس میں ہے کہ تم دارالخلافہ چھوڑ کر ہا ہر آجا و اور خلافت کی ہوں ول سے نکال ڈالو غریب مقدر نے لکھا'' جھے بسر وچہتم اس حکم کی تعمیل منظور ہے۔ مگر شام تک کی جمات عطاکی جائے رات کے وقت مونس خادم' مونس خازن' غریب الحال اور کل خدام حاشیہ نے منفق ہوکریدرائے قائم کی کہ چوکہ ہم لوگ ایک عام مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس سے خلاصی اگر ہو سکتی ہے تو اس ذریعہ سے ہوسکتی ہے کہ ہم لوگ کوئی فتہ بریا گریں۔۔

حسین بن جمدان کی لیسیائی صح کوسین بن جمان دارالخلافہ کے دروازہ پر گیا۔ خلیفہ مقدر کے خدام اور غلاموں نے نصیلوں پر سے حسین بن جمدان پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ بنگامہ کارزارگرم ہوگیا۔ تمام دن بڑے زوروشور سے لوائی ہوتی رہی ۔ غروب آفتاب کے قریب حسین نے اپنے ہمراہیوں کو البی کا تھم دیا۔ جوں ہی رات کی تاریکی بڑھی مح البین اللہ وعیال کے موصل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خلیفہ مقتدر کے مداحوں کی اس واقعہ سے مطلع ہو کرعبداللہ بن معز کے مکان کی طرف بڑھے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کی تاری کر دی کشتیوں پر سوار ہو کرعبداللہ بن معز کے مکان کی طرف بڑھے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف بڑھے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف بڑھے جو دجلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف بڑھے ہوئی دیا گئاں کا دو کہ کہا ہوئے کہ بلا جدال وقال قبل اس کے کہوہ کشتیاں کنارے پر آئیں اوروہ لوگ اُترین بھاگ کھڑ ہے ہوئے اورانہوں نے حسین بن حمدان کے سریدالزام تھوپ دیا کہاس نے خلیفہ مقتدر سے سازش کر لی ہے۔

ا من معتر کی روپیشی عبداللہ بن معتر اوراس کاوزیر می بن داؤی بن جراح مکان سے لکے اوراس طن فاسد کی بنا پر کہ جن الشکر یوں نے بیعت کر لی ہے ضرور ساتھ دیں گے اور غالبًا سام ابین آئیں گے جس سے خلیفہ مقتدر کی مدافعت ہم کر علیاں گئیں گے سواز ہو کر راستہ صحرا کا لیا۔ تھوڑی ہی مسافت طے کر کے دونوں میدان میں پنچے تو تنہا تھے۔ مجود اُشہر میں واپس آئے اور لوگوں کے مکانات میں روپیش ہوگئے ہے میں داؤد وزیر تو اپنے ہی مکان میں جا چھپا اور عبداللہ بن معتر نے مع اپنے خادم کے ابوعبداللہ بن حصاص کے مکان میں پناہ لی۔ بدمعاشوں 'بازار ایوں اور آبر و باختہ لوگوں کی بن آئی۔ اوٹ ماراؤر قبل کا بازار گرم کردیا۔ ابن عمر و بیافسر پولیس بھی عبداللہ بن معتر کی بیعت کی تھی۔ اہل شہر کا بیرنگ دیکھ کرلوگوں کو دھوکا دینے کی غرض

ارجی این طرون کے میں خلیفہ مقدر کا بدلہ لینا چا ہتا ہوں اور لوگوں کوجی کرے توام الناس کی طرف جھکا ہوام الناس بچھ گئے اور تلواریں ٹیام سے نکال کر بھڑ گئے۔ ابن عمرویہ بھا گ کرایک مکان میں جاچھپا۔ خلیفہ مقدر نے اس وقت خار ن کو پولیس کی افری عزایت فرمائی اور اس طوفان کے فرو کرنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا' حامیان علم خلافت شہر میں پھیل گئے۔ باغیوں کی افری توزی ہونے لگی ۔ وصیف بن صوارتکین گرفتار ہوکر آیا اور مارڈ الاگیا۔ قاضی ابوعروعلی بن عیسی اور قاضی مجھ بن کلف بھی گرفتار ہوکر آ سے گئی اور قاضی مجھ بن کلف بھی گرفتار ہوکر آیا اور مارڈ الاگیا۔ قاضی ابوعروعلی بن عیسی اور قاضی مجھ بن کلف بھی کرفتار ہوکر آ سے گئی اور قاضی ابوغی ایم بیت نہ کروں گا' ۔ خلیفہ مقدر نے اشارہ کردیا۔ اس خلیفہ مقدر کی بیعت نہ کروں گا' ۔ خلیفہ مقدر نے اشارہ کردیا۔ اس کی بیعت نہ کروں گا' ۔ خلیفہ مقدر نے اشارہ کردیا۔ اس کی بیعت نہ کروں گا' ۔ خلیفہ مقدر نے اشارہ کردیا۔ اس کی بیعت نہ کروں گا' ۔ خلیفہ مقدر نے وشاوری عزایت کی اور قلدان وزارت سیر دکر دیا۔

ابن معتز کا انجام: ابن حصاص کے خادم سوں نامی نے صافی خربی (پیر خلیفہ مقتدر کا غلام تھا) ہے جا کر خبر کر دی کہ ابن معتز ایک گروہ کے ساتھ میں جا کہ کہ ابن معتز ایک گروہ کے ساتھ میر ہے آتا کے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ صافی خرمی نے خلیفہ مقتدر کواس کی اطلاع کر دی۔ خلیفہ مقتدر نے حکم دے دیا اور ابن خصاص کے مکان کا فوراً محاصرہ کرلیا گیا۔ درواز ہے تو ڈ ڈ الے گئے ابن معتز گرفتار ہو گیا تمام شب جیل میں رہا۔ شبح کے وقت اس کے دونوں نصبے کاٹ ڈ الے گئے اور وہ مرگیا اس کی نعش اس کے اہل وعیال کودے دی گئی اور ابن حصاص کواس الزام میں گرفتا دکر کے مال کثیر لے کے رہا کردیا۔

یا غیول کوسرز اکس جمر بن داو د (عبدالله بن منه کاوزیر) بھی روپوش تھا۔ پیتہ لگائے گرفتار کرلیا گیا اور در بارخلافت میں بینچئے کے ساتھ قبل کر ڈالا گیا۔ علی بن عیسی بن علی واسط کی جنب جلا وطن کیا گیا مگروزیر السلطنت ابن فرات سے مکہ جانے کی اجازت طلب کر کے براہ بھرہ مکہ چلا گیا اور وہیں قیام پذیر رہا تناضی ابوعمروعلی پرایک لا کھ دینار جرمانہ کیا گیا۔ حسین بن حمدان کی گرفتاری کے لئے ایک لشکر موصل کی طرف روانہ ہوا مگر کا میاب ہوا۔ وزیر السلطنت ابن فرات کی سفارش سے ابن عمرویة افسر پولیس اور ابراہیم بن کیفلغ وغیرہا کی جان بچی اور فتنہ و فساد فروہر گیا۔ خدام دولت اور ہوا خوا ہان خلافت مقترر انعام اور علی نے کو در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور وزیر السلطنت نے عباسیوں طالبیوں سپر سالاران لشکر اور امراء دولت کواعلی قدر مراتب انعامات اور صلے دیئے۔ بیت المال میں جو پھے تھا اس کا حصہ کیر تقسیم کردیا۔

حسین بن حمدان کی اطاعت اس منگامہ کے فروہونے پر خلیفہ مقدر نے قاسم بن سیما کوسپہ سالا ران اشکر کی ایک جماعت کے ساتھ حسین بن حمدان کی گرفتاری و تعاقب پر متعین فرمایا۔ قاسم بن سیما قرقیبیا اور دجہ تک حسین کی تلاش میں بر دھتا چلا گیا مگر نا کا مرباء تب خلیفہ مقدر کے ابوالہجا بن حمدان (پر حسین بن حمدن کا بھائی اور خلیفہ مقدر کی طرف سے امیر موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالہجا قاسم بن سیما اور سپہ سالا ران لشکر کے ساتھ حسین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تکریت کے قریب حسین سے ملاقات ہوگئ ایک دوسرے سے متصادم ہوا۔ حسین شکست کھا کر بھا گا اور اپنے بھائی ابراہیم کی معرفت در بارخلافت میں امان کی ورخواست روانہ کیا۔ اسے امان دے دی گئی۔ حسین نے در بارخلافت میں حاضر ہوکر خلافت ما ب کی دست بوئی کی خلافت پناہی نے خلعت مرحمت فرمائی اور عباس بن عمرغنوی کو معزول کر کے قم و قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگئ کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگئ کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگئ کی استہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگئ کی کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (عقد دوم) غلام آگیا) خلیفه مقتدر نے دیار ربیعد کی گورنری مرحمت فرمائی۔

افریقہ میں شیعہ حکومت عبداللہ مہدی یہ عبیدی ہیں نسبا اپ خلیفہ عبداللہ مہدی بن محر حبیب بن جعفر مصدق ابن مجرد کتوم بن اساعیل بن جعفر مصدق ابن مجرد کتوم بن اساعیل بن جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں۔ اس نسب کے غلط ہونے کی طرف توجہ نہ کرنی چاہئے کیونکہ خلیفہ معتضد نے جوخط ابن اغلب کو قیروان میں اور ابن مدرار کوسلجما سہ میں اس کی گرفتاری کے متعلق تحریر کیا تھا جبکہ یہ بلاد مغرب کی جانب چلا گیا تھا وہ اس نسب کی صحت کی شہادت دے رہا ہے اور شریف رضی کے بیا شعار بھی اس کے موید ہیں ۔

ايسلسس السابل فسى بسلاد الاعسادى و بسمصر السخسلي فقة السعسلوى مسن ابسوه ابسسى و مسولاه مسولاى اذاضسا مسنسى السعبيسد السقسصى لف عسرقسى بسعسرقة سيسد السنساس جميميسعسسا مسحسمد و عسلسى

''مصراور دیگرمما لک کے دشمنوں کوخلیفہ علوی نے ذکیل وخوار کر دیا۔

اس کا باپ اور میرا باپ اس کامولی اور میرامولا ایک ہی ہے۔اگر چہ غیر خاندان والے مجھ کو ذلیل مجھیں۔ میراسلسله نسب اور اس کاسلسله نسب سیدالنا کر تروعلی ہے ماتا ہے''۔

اور جومخفر بغداد میں بر مانہ خلافت خلیفہ قا در میں الب عبید یوں کے نسب کے ردوقد ح کے متعلق کھا گیا تھا اور اس پر مشاہیر علاء قد وری صبیر ی ابو العباس ایبوروی عامد اسفرانی از الفضل نسوی ابو جعفر نسفی اور علویہ میں ہے مرتضی ابن ابرافاور تھا دت کے خبت کئے تھے۔ وہ شہادت سمی تھی۔ بطخاوی ابن ازرق اور معتمد علیہ شیعہ ابو عبد اللہ بن نعمان کے دستخط بطور تھا دت رہے مواقع میں کہ بہ شہادت نسمی تھی۔ دولت عباسیہ میں تقریباً دوسو برس سے ہر میگہ مشہور ہور ہی تھی اور شمی شہادت رہے مواقع میں کہ بہ شہادت نبی کی ہے جائز۔ الیمی صورت میں اس محضر اور خلیفہ معتصد کے خط میں کوئی تعارض بھی نہیں بیدا ہوتا کیونکہ ان کی جانب میلان طبع اور ان کا اپند دعاوی میں سرسبز ہونا ان کے نسب کے تھے جو نے پر روز روش کی طرح دلالت کرتا ہے اور جن لوگوں نے ان کونستا یہودیت یا تھرانیت میں میمون قداح وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے ان لوگوں کو وہ گناہ کافی ہے۔ جو اس اختر اء پر دازی پر عائد ہوتا ہے۔

باتی رہی ان کی دعوت کی کیفیت'اس کو ہم مقد مہ کتاب میں شیعہ کے تزکرہ میں بیان کرآئے ہیں۔

زید رہا وررا فضہ: نما ہب شیعہ السامر پراتفاق کر لیئے کے بعد حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کل صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے افضل ہیں۔ زید رہا وررا فضہ کی طرف منفسم ہوتے ہیں۔ زید رہا وجود تفضیل حضرت علی کے شیخین (ابو بکر وعمر ) کی صحت و امامت کے قائل ہیں۔ ان کے زویک امامت مفضول کی باوجود موجود گی افضل کے جائز ہے۔ رہ خرہ جب زید شہیداوران کے متعین کا ہے۔ رافضہ خود کو امامیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں رہ شیخین سے تبراء کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ شیخین نے اس مصلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق علی کے جن میں کہی تھی۔ باوجود کیکہ وصیت کی کسی وصیت کی کئی

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بنوعای (حدودم)

الیے طریقے سے روایت نہیں کی گئی جس کے سیح ہونے پر ذہن ذرائجی ملتقت پایا جائے اور ندکسی نے سلف میں سے اس پریقین کیا ہے جو قابل اقتداء ہیں' بے شک اور ملاشبہ یہ رافضہ کی گھڑی اور بنائی ہوئی وصیت ہے جس میں پچھاصلیت نہیں ہے۔

شبیعی واعی ابوعبدالله: پیروی عبیدالله الهدی ہے جس کا ابوعبدالله شیعی اداعی تھا۔ان لوگوں کے ہواخواہ اور ہم خیال سر زبین عرب میں یمن ہے تجاز و بحرین تک اور تمام ملک خراسان اور کوفہ و بصرہ و طالقان میں تصلیے ہوئے تھے۔مجمد الحبیب سر

<sup>،</sup> محر كومكتوم كے لقب سے ملقب ال وجہ سے كرتے تھے كدا سمعيليہ بخوف خالفین أن كے نام كوچھپاتے تھے ۔

ت ابوعبدالله حسین بن احمد بن ذکریا هیعی صنعا کارہے والا تھا۔ ابن جوشب بجاری صحبت میں دانم کرنا تھا جب حلوانی کے مرنے کی خبرآئی تو ابن جوشب نے ان کوسرز مین مغرب کی طرف رواندکیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد الاصفحة ا

عارئ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعای (حدوم) روست میں جہاں پہنچ آ ل محمد کی حمایت اوران کی محبت کی رمین مقام سلمیہ میں رہتا تھا۔ان لوگوں کی بیرعادت تھی کہ ہرسمت میں جہاں پہنچ آ ل محمد کی حمایت اوران کی محبت کی دعوت دیتے اور آ ہتم آ ہتدا ہے عقائد کو سکھاتے تھے۔ ہر ملک کے شیعدا کثر اوقات حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کو کر ملا آتے اور پھر کر ملاسے بغرض زیارت آئمہ جو امام اساعیل کی اولاد سے تھے۔سلمیہ کو جاتے یمن میں بھی ان لوگوں کے ہوا خواہ اور ہم مذہب تھے۔

محمد بن فاضل : محد بن فاضل نا ي ايك من كارب والا جواصل مين تسكري تفار ايك بارانبين ايام مين محر الحبيب كي زیارت کوآیا ہوا تھا۔ رستم بن حسین بن جوشب بن داؤ دنجار نے (پیکوفی تھا) اپنے ہمراہیوں کواس کے ساتھ کر دیا اور دولت دعوت عبید رہے قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ساتھ ہی اس کے رہیمی سمجھا دیا کہ عنقریب مہدی موعود خروج کرنے والے ہیں۔جس قدرجلدممکن ہوا پنی جماعت بڑھالو۔محمد بن فاضل نے مع ہمرا ہیان رستم یمن میں بیٹیج کے قبیلہ بنی موسیٰ میں قیام کیا اور وعظ و پندے ان لوگوں کے قلوب کوامام محمد الحبیب کی طرف مائل کرنے لگا۔ بظاہر دعوت کا طریقہ نہایت سادہ اور سیدھا تھا۔ آ لِ محمد کی حمایت اور ان سے محبت کرنے پر کون مسلمان بھلا آ مادہ نہ ہوتا۔تھوڑے ہی دنوں میں یمن کے اطراف و جوانب والے اس دعوت میں شریک اور اس کے تالع ہو گئے اور اس نے رفتہ رفتہ یمن کو د بالیا اور ان لوگوں کے د ماغوں میں بھی اپنے زہر آلود خیالات کو بھر دیا۔ البعبداللہ حسن بن احمد بن حجمہ بن زکریا معروف بہمخشب (جس ہے آپ بھی أوپر تعارف حاصل کر چکے ہیں ) امام محمد الحبیب کی جمہ میں حاضر ہوا۔ امام محمد الحبیب نے اس کو لاکق آ دمی خیال کر کے ابو جوشب کے پاس بھیج دیا۔ چنانچ ابوعبداللہ نے آبوجو ہے، کی محبت میں ایک مدت تک رہ کرعلم و کمال حاصل کیا۔ بعدا زاں ابو جوشب نے ابوعبداللد کو چاج یمن کے ہمراہ مکم عظمہ روانہ کیا ہو ابوعبداللہ بن ابی ملاحف کو بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ مهدى موعود كے ظهور كا اعلان: ابوعبدالله اورعبدالله كے بام فج ميں پہنچ كركتامه كے قافله مثلاً حريث جميلي اورمويٰ بن مكا دوغيره سے ملاقات كى اور راه ورسم پيداكى - كمامه كے قافلے دائے الوعبد الله اور عبد الله كاز مدوورع اور عبادت كوشى كو دیکی کر پچھالیے گرویدہ ہوئے کہ ان کی خدمت کوسعادت دارین سجھنے گئے ہر حمل بیرچا بتا تھا کہ میں بھی اس سعادت کو حاصل كرلول - بعدادائ مناسك في ان دونول في قاقله كمامه كے ساتھ كوچ كيا۔ بندر مويں رہے الاول ١٨٨ ميم ميں كمامه ينج - ابل كتامه في ان دونوں كے لئے ايك مكان كوه انكجان برجس كوان لوگوں في الاخيار كے نام سے بعد كوموسوم كيا بنوا دیا۔لوگوں کی آمدورفت شروع ہوئی اور یوماً فیوماً بوجہ زید وعبادت کوشی میلان وگروید گی بڑھتی چلی گئی۔اب ابوعبدالله اور عبداللدا ہستہ آہتہ وقت بے وقت میں مجمانے لگے کہ مہدی موعود نے ہم کوای مقام پر قیام کرنے کی ہدایت وتلقین کی تھی اور وہ عقریب خروج کیا جا ہے ہیں۔ان کے معین اور انصاروہ لوگ ہول کے جوایے زمانے کے اخیار ہول کے ان کے انصار کانام کتمان سے شتق ہے۔ اگر چہ صاف طور سے نہیں طاہر فر مایا ہے مگر قریند پر کہتا ہے کہ غالبًا یبی اہل کتامہ ہوں گے۔ علماء كنامه مجتمع موئ ابوعبدالله سے مناظرہ كرنے كوآئے۔ ابوعبدالله نے مناظرہ سے انكار كيا مگرعوام الناس ان كى شعبدہ بازیوں اور حیلوں میں آگئے اور بعد فتنہ ونساد کے اس کی دعوت میں شریک اور اس کے ند ہب میں شامل ہو گئے۔ بیاوگ اس کو ابوعبدالله مشرقی شیعی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

ا الل كتامه كى اطاعت: كهر عرصه بعد الل كتامه من بحرايك جوش بيدا موااورا كثر ابوعبدالله كتل برمجت موك اله

ارخ این ظرون سے بھا کر شہر ناصروت (سرز مین زراہ) میں جا کے تھہرا دیا اوراس کے تعیین کوجی کر کے تا تعدید کا اوراس کوائل کما مدک کی سے بھا کر شہر ناصروت (سرز مین زراہ) میں جا کے تھہرا دیا اوراس کے تعیین کوجی کر کے تا تعین کوجی کر کے تا تا کہ بن احمد بن اغلب والی افریقے کو تی روان میں اس کی خرگی ۔ عال میلہ ہے کیفیت طلب کی ۔ عامل میلہ نے رابورٹ دی کہ ابوعبداللہ ایک تا رک الد نیا مخص ہے موٹے جھوٹے کر نے بہتا ہے ۔ لوگوں کوصوم وصلو تا کی ہدایت کرتا ہے ۔ ابراہیم بن احمد بیس کر خاصوش ہور ہا۔ ابوعبداللہ کی سرکو لی اس کے بعد ابوعبداللہ نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بی جعیت پڑھا کی ادر قبل کا مدوجی کر کے شہر میلہ پر اور کے عاصرہ کے بعد ابوعبداللہ کی سرکو بی نیا حدید جر یا گے اس بی بیٹے احول کو برگروہ کا ایک عظیم الثان نظر کے جس کی تعداد ہیں بڑار سے زائد تھی ابوعبداللہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ اس معرکہ میں اہل کیا مدکوشک ہوں ایک عظیم الثان نظر کے جس کی تعداد ہیں بڑار سے زائد تھی ابوعبداللہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ اس معرکہ عیں اہل کیا مدکوشک ہوں کے ابوعبداللہ نے بیا گادی اور میل کیا میا ہی کے ساتھ والیش آ گ دگادی اور کیا کیا تا ہیں ہوں کیا تا ہوں کہ ساتھ والیش آ گ دگادی اور کیا ہوں کے ساتھ والیش آ یا۔

ابوعبداللد كاخاتمہ: اس معرك كے بعد ابوعبداللہ نے كوہ انكبان ميں أيك شبر آباد كيا اوراس كو دارالبحرت كے نام سے موسوم كيا۔ اس آثناء ميں ابراہيم بن احمد دائر افريقيہ نے وفات پائی اوراس كى جگہ اس كا بيٹا ابوالعباس افريقيہ كا گورز ہوا۔ گرتھوڑ ہے ہى دنوں بعديہ بھى راہى ملك عدم ہواندرزيادة لا اللہ كوافريقيہ كى گورزى مرحمت ہو كى اس وقت احول نے ايک كثير التعدد لشكر مجتمع ومرتب كے ہوئے ابوعبداللہ كريد، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ زيادة اللہ نے دھو كے سے اس كو بلا كرفل

عبیر اللہ بن حبیب کی ا ما مت جمد الحبیب نے بوقت وفات ارت وامامت کی اپنے بیٹے عبید اللہ کو میں وصیت کی اور بہ کہا کہ 'میر نے وعین ایم کا مامنا کی اور بہ کہا کہ 'میر نے ورعین ایم ہی مہدی ہومیر سے بعد مجرت بعیدہ کو گئے طرح طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرااستقلال اور مبر سے گام لینا' نے خوش مجر الحبیب کے انتقال کرجانے کے بعد عبید اللہ نے زمام امامت اپنے ہاتھ میں کی اور مما لک قریبہ و بعیدہ میں اپنے داعیوں کو بھیجا۔ آئیس دنوں ابوعبد اللہ شیخی نے اہل کتا مہ کا ایک وفدروانہ کیا اور اپنی فتوحات کی اطلاع دی اور بیر ظاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے انتظار میں ہیں جلد تشریف لا ہے۔ رفتہ رفتہ بی خبریں خواص اور عوام میں مشہور ہو گئیں ۔ خلیفہ منافی نے عبید اللہ کی گرفتاری کا تھم دیا۔ عبید اللہ بی خرد یا کے مع اپنے بیٹے نزار کے بھاگ گیا۔ جواش کے بعد جانشین مندا مامت ہوا اور اس نے القائم کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔

عبید اللہ کی گرفتاری عبیداللہ نے سرز مین مص نکل کے مغرب کاراستہ لیا اس کے ہمراہ اس کے لڑے کے علاوہ اس کے خاص اصحاب اور خدام کا ایک گروہ بھی تھا۔ منازل ھطے کر کے مصر پہنچا۔ ان دنوں مصر میں عیسی نوشری حکومت کر رہا تھا۔ عبید اللہ سوداگروں کا لباس بہنے ہوئے مصر میں داخل ہوا۔ خلیفہ ملٹی کا بھی فرمان شعرگرفتاری عبیداللہ بھنجی گیا جس میں اس کا

ا زیادة الله ابوالعباس عبدالله بن ابراہیم بن آحمد بن اغلب کا بیٹا تھا۔عیش مزاج ' کھلاٹری امورسلطنت سے غافل اور تہوا پرست تھا۔ اس نے آحول کومن اس خیال سے کے میادا پیفل اندازہ عیش و آمام ہو قبل کیا۔ ( تاریخ کامل ابن اثیر جلد الم صفحہ )۔

ارئ این طدون فران از مرابی اور میرون اور مجرون کو عبیدالله کی جتی میں چاروں طرف بھیلا دیا نوشری کے کئی جلہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ عبیلی نوشری نے جاسوسوں اور مجرون کو عبیدالله کی جتی میں چاروں طرف بھیلا دیا نوشری کے کئی مصاحب نے عبیدالله کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبیدالله اپنے رفقاء اور خدام کے ساتھ نکل بھا گا گرا تفاق یہ کہ نوشری سے ملاقات ہوگئی۔ صورت وشکل اور رفتار وگفتار سے نوشری تاڑگیا کہ ہونہ ہو بھی عبیداللہ ہے۔ فوراً گرفتار کر لیا ہے اسے میں نوشری نے دون ہ کا عذر کیا۔ بعداز اں باتوں باتوں میں نوشری نے عبیداللہ سے کہا اس نے روز ہ کا عذر کیا۔ بعداز اں باتوں باتوں میں نوشری نے عبیداللہ سے تھیاں نہ ہوا۔

عبیداللہ کی دوبارہ گرفتاری سلجماسہ میں ابن مدرار کے گروہ والے تھے ان لوگوں نے عبیداللہ کی بڑی آؤ بھگت گی۔ عزت وتو قیر سے تھہرایا۔اس اثناء میں زیادۃ اللہ کا خطآ کہنچا۔ کہا جا تا ہے کہ بینطیفہ مکنفی کا فرمان تھا لکھا ہوا تھا کہ بہی شخص مرقی مہدویت ہے اس کی طبی کے خطوط کتامہ ہے آ رہے ہیں فورا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ والی سلجماسے نے ہموجب اس علم کے عبیداللہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

ابوعبدالله تنتیعی کی فقو حات ابوعبدالله شیعی کے حالات اور آئے دن بلادا فریقیہ کے دہائے جانے کے واقعات سے آپ کو واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ زیاد ۃ اللہ والی افریقیہ نے پہلے تو کچھ خیال نہ گیالیکن ابوعبداللہ کی جمعیت بڑھتے ہوئے اور بلادا فریقیہ کو اپنے قبضہ وقت ہوئے دیکھ کرخواب خفلت سے بیدار ہواا ورچاروں طرف سے لشکر فراہم کر کے اپنے ایک عزید وقر بی رشتہ وار ابراہیم بن حیش کو امیر لشکر مقررے کتامہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد جالیس ہزار

عربی این ظرون و میری این این بیات کا میری میں بھیج کے تھے کوچ وقیام کرتے ہوئے بیشکر قسطیلہ تک پہنچ کے تھے ہوئے اور اور سپہ سالا راس مہم میں بھیج کے تھے کوچ وقیام کرتے ہوئے بیشکر قسطیلہ تک پہنچ کے تھے ہوئے ابو عبداللہ نے بیغ کامل ابراہیم اپنا لئے ہوئے ابو عبداللہ کے ارتے کا بین بیاڑی چوئی پر چڑھ گیا اور اس کو اپنامسکن بنالیا۔ چھ مہینے کامل ابراہیم اپنا لئے ہوئے ابو عبداللہ کے ارتے اور کی ابوعبداللہ کے ارتظار میں دامن کوہ میں پڑا رہا۔ مجبوراً ساتویں مہینے شہر کر تمہ پر جملہ کر دیا۔ کرمتہ میں ابوعبداللہ کی تصور کی فوج رہتی تھی۔ جاسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کے جوڑ کو ابوعبداللہ نے رسالہ کوابراہیم کے ہوئی وحواس جاتے رہے ہیں دوانہ میں دوانہ کی خدمت میں روانہ کی اس کے میری اللہ کی خدمت میں روانہ کی ال بررسا مانی سے فلست کھا کر قیروان کی طرف بھاگا۔ ابوعبداللہ نے فی کا اطلاع نامہ لمبیداللہ کی خدمت میں روانہ کیاس وقت یہ کیجا سہ کے قید خانہ میں تھا۔

طنبہ اور بلز میہ پر قبضیے ابوعبداللہ نے اس مہم سے فارغ ہوکر شہر طنبہ پر چڑھائی کردی اورا یک مدت کے محاصرہ کے بعد کر امن طور پراس کو مفتوہ کر کے شہر بلز مہ کارخ کیا۔ اہل بلز مہ مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآخر ابوعبداللہ نے برور تیج اس کو بھی فتح کر لیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقیہ نے ان واقعات ہے مطلع ہوکرا یک عظیم الشان لشکر ہارون طنبی کی سرکو بی میں روانہ کیا۔ طنبی نے ابتدا شہر دار ملوک پرفوج ٹی کی۔ اہل دار ملوک نے ابوعبداللہ شیعی کی اطاعت قبول کر کی تھی اور اس کو ابنا امیر تشکیم کر لیا انتھا۔ طنبی نے دار ملوک کی شہر بناہ کو منہدم کر کے برور تیج شہر پر قبضہ حاصل کر لیا۔

ہارون طنبی کی شکست: بعد از اں ابوعبداللہ کی طرف بڑھا۔ اثناء راہ میں ابوعبداللہ کا پترول ملائے کردی۔ ابو پریشان ہو گیا۔ ابتری اور بے تربی کے ساتھ دائیں بائیں چھپنے لگا۔ جاسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کی اطلاع کردی۔ ابو عبداللہ پیام اجل کی طرح طبی کے سر پر آپڑا۔ طبی کا انشکر با جدال وقال بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھگدڑ میں طبی مارا گیا۔ ابو عبداللہ نے کامیابی کے ساتھ شہر عبیلی پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ نے اور قال بھاگ جوش انقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑا انشکا جوش انقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑا انشکر مرتب کر کے 190 میں ابوعبداللہ پر جملہ کردیا۔ مقام اربس بھی پہنچ کر بعض مصاحبول نے بیدائے دی کہ آپ ابوعبداللہ کے مقابلہ پر نہ جائے۔ خدا نواست اگر کوئی واقعہ پیش آگیا تو ہم لوگوں کا کوئی پُرسان حال نہ رہے گا۔ بہتر ہے کہ آپ دار الحکومت کو والیس جائے ۔ ذیار قاللہ نے اس دائے میں دوانہ کیا اور خود کو پیند کیا۔ انشکر کوتو برگروہی اپنے ایک عزیز وقر بی رشتہ دار ابر اہیم بن ابی اخلب کے ابوعبداللہ کی طرف روانہ کیا اور خود قبروان کی جانب مراجعت کردی۔

باغابیم ما جند اور قصرین بر قبضد: ابوعبدالله کواس کی خبرلگ گی فوراً باغابیه برحمله کرد یا عال باغابی شهر چیوژ کر بھاگ گیا۔ ابوعبدالله نے باغابیہ میں داخل ہوکر اپنی کامیابی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اس کے بعد شهر مرماجنہ کا قصد کیا۔ اہل مرماجنہ نے قضہ دینے سے انکار کیا۔ لڑائی ہوئی آخر کارائیس لڑائیوں میں وائی مرماجنہ مارا گیا اور ابوعبداللہ نے برور تی قبضہ حاصل کر میں نیقاش کی طرف قدم برحایا۔ اہل نیقاش نے امان حاصل کر کے اس کوشر سپر دکردیا۔ نیقاش کے فتح ہونے پر جاروں

ا اس خطاکوابوعبراللہ نے اپنے ایک معتبر دوست کے ذریعہ سے تجا سروانہ کیا تھا اور یہ جایت کردی تھی کہ جس طرح ممکن ہوعبیداللہ مہدی تک بیخطا صرور پہنچا دینا چنا تھا اس نے سلج اسدیں پہنچ کے بوچڑوں کا بھیس بدلا اور گوٹ ہے بیچے کے بہانے سے جیل سلجماسہ میں داخل ہوکر خطادیا۔ (تاریخ کامل این اشیر)

تاریخ این خارون \_\_\_\_ فلانت بونیا (حددوم)

طرف سے امان کی درخواسیں آئے لگیں۔ بہت سے قبیلوں نے حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکا دی۔ ابوعبداللہ نے سب کو
امان دی اور چندلوگوں کو ان بلا دکی محافظت اورا نظام پرمقر دکر کے خودا یک دستہ فوج کے ساتھ مسکیا نہ کی طرف روانہ ہوا پھر
مسکیا نہ سے تبسہ اور مجانہ کی طرف کوچ کیا۔ بعد از ال قصرین (سرز مین قودہ) کا رخ کیا۔ پھر قفرین سے رقادہ کی طرف
بوھا۔ ان مقامات میں لڑائی نہیں ہوئی اور بیر فتح ہوتے گئے۔

قسطیلہ کا محاصر ہ ان واقعات کی اطلاع ابراہیم بن ابی اخلب تک پینی ۔ وہ اس وقت اربس میں تھا اور وائی افریقیہ کے انکر کا افراعلیٰ تھا۔ یہ خیال کر کے رقادہ میں زیادہ اللہ وائی افریقیہ ہے اور اس کے پاس کوئی بڑالشکر نہیں ہے اس نے اربس سے رقادہ کی جانب کوجی کیا۔ ابوعبداللہ نے رقادہ سے تسطیلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ اہل قسطیلہ نے امان حاصل کر کے شہراس کے حوالہ کردیا۔ ابوعبداللہ نے میان ابی اخلب نے میدان خالی دیکھر کرباغا یہ پر پہنچ کر ابوعبداللہ کے نشکر کا محاصرہ کرلیا۔ ابوعبداللہ نے بینجر پاکربارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ پھر باغا یہ کی خال وہ بین افراد سے جانب کوچ کیا اور امیر مقدمہ الحیش کو یہ ہدایت کردی کہ اگر ابراہیم نے باغا یہ چھوڑ دیا ہوتو کی غرعارے آگے نہ بڑھنا۔ ہنوز بین کا تعالی کے ابراہیم وہاں ہے جال دیا۔

معرکہ اربی اسے بعد ۱۹ میں ابوعبداللہ نے ایک لاکھ کی جعیت کے ساتھ ابراہیم پرفوج کئی کی اور چند دستہ فوج کو پیچیے سے شکر ابرہیم پرملہ کرنے کا حکم دیا اربی کے باہر ایک میدان میں لڑائی ہوئی۔اگر چدا براہیم نے نہایت مردا تگی سے کام لیا مگر ہمراہیوں کی بہت ہمتی اور بر دلی سے شکست اٹھا کر بھا گا۔ابوعبداللہ نے کمال بختی اور بے رحمی سے ابراہیم کے شکر کو پائمال کیا۔ مال واسباب جو بچھ پایا لوٹ لیا اور اربس میں کئی کے اہل اربس کے شافہ روز قبل عام کا بازار گرم کر دیا۔ بعد ازاں قبودہ میں پہنچ کر قیام کر دیا۔

بنی اغلب کا زوال : ان واقعات کی اطلاع زیادة الله والی افریقیه کوده نی تو وه حواس باخته موکرمصر بھاگ گیا۔ اہل شہر
رقاده اپنے حامی اور بددگاروں کو بھا گئے ہوئے دیکھرکر قیروان اور دسوسہ کی طرف چلے گئے۔ حوام الناس نے بنی اغلب کے
محل سراؤں کولوٹ لیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے قیروان پہنچ کردارالا مارت میں قیام کیا۔ رؤسا شہراورام اعملکت کو جمع کر
کے ابوعبداللہ کی مخالفت پر ابھارنے کی کوشش کی۔ مال واسباب کی مدوجا بنی اور بصورت اطاعت وامدا ذان کے جان و مال
کی محافظت وحمایت کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم لوگ تجارت پیشہ اور عوام الناس ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس
اس قدر مال واسباب کہاں ہے کہ آپ کی جمایت کرسکیں اور نہ ہم لوگ جنگ وجدال سے واقف ہیں۔ ابراہیم میں کر
خاموش ہوگیا پیلوگ وارالا مارت سے اٹھ کر باہر آئے اور عوام الناس کو اس گفتگو سے مطلع کردیا۔ عوام الناس میہ سفتے ہی
دارالا مارت پر ٹوٹ پڑے اور ابراہیم گوٹکال دیا۔

ابوعبدالله شیعی کا افریقید مرفیضد: ابوعبدالله شیعی کوجس وقت وه سیسه میں تفازیادة الله کے بھاگ جانے کی خرگی اسی وقت رقاده کی جانب کوچ کردیا۔ اثناءراه میں عرویہ بن پوسف اورحسٰ بن ابی تزیرہ نے حاضر ہوکر شرف ملاقات حاصل کی' اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب 191ھ میں رقادہ آئے وہاں اس نے امان کی منادی کرادی۔ ابوعبداللہ کی آمد کی خبریا کے

عبید الله کی رہائی شاندروز کا صرہ کے بعد ایک خفیف لڑائی لڑکروائی سلجماسہ مج اپنے اہل وعیال اور بنی اعمام کے رات
کے وقت بھاگ گیا۔ شبح کو اہل سلجماسہ نے ابوعبداللہ کے پاس حاضر ہوکرا طاعت قبول کرلی۔ ابوعبداللہ ان کے ساتھ ساتھ اس کے وقت بھاگ گیا۔ مجان عبیداللہ قید تھا۔ دروازہ کھولا اور عبیداللہ کومع اس کے بیٹے ابوالقاسم کے نکال کے گھوڑوں پر سوار کرایا۔
آگ آگ آگ ابوعبداللہ تھا اوراس کے جیجے امراءوروسا قبال سلجماسہ تھے۔ ابوعبداللہ آواز بلندے کہتا جاتا تھا ((ھسلما اور عبداللہ کو خیمہ بین اتا رااور مولا کہ من ھندا مولا کم )) اور شدت مسرت سے روتا جاتا تھا یہاں تک کداپے لشکرگاہ بین پنچا۔ عبیداللہ کو خیمہ بین اتا رااور والی سلجماسہ کرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے والی سلجماسہ کے تعاقب بین چندسواروں کوروانہ کیا۔ اگلے دن والی سلجماسہ گرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے بڑوایا بعداز ان قبل کا تھم دے دیا۔

عبیداللّٰد مهدی کی بیعت : اس کامیا بی کے بعد چالیس روز تک ابوعبدالله سلجاسه میں خیمہ زن رہا۔ اکتالیسویں روز افریقیہ کی جانب مراجعت کی یعشرہ اخیرہ باہ رہے اثنانی 191ھ ہجری میں رقادہ پہنچا اور عبیداللّٰہ کی خلافت کی بیعت کی تجدید

اریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلات بوعباس (حدوره)

کی اور المهدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ اس تاریخ سے عبید بول کی حکومت کی بنا پڑتی ہے اور بنی اغلب کی حکومت افریقیہ سے بنی مدرار کی دولت سلجماسہ سے اور بنی رستم کی تا ہرت سے جاتی رہتی ہے۔ مہدی نے بیعت لینے کے بعد این واعظول اور مشنر یول کو تمام بلادِ افریقیہ میں پھیلا دیا یہ اپنے فد جب کی تعلیم دینے گئے جس کو معدود سے چند نے قبول کیا۔

شیعی فد جب کی جبریہ اشاعت نہ ہوئی تو مہدی نے جرواستداد کا تھم دیا اس پر جب اس کے فد جب کی اشاعت نہ ہوئی تو مئرین اور خالفین کے لک کا تھم دے دیا اور ان کے مال واسباب اور عورتوں کو کتامہ میں تقسیم کردیا۔ ان کو ہوی ہوئی جا گیریں دیں اور مال و زر سے مالا مال کر دیا۔ پھر دیوان مرتب کرایا۔ محکمہ مال و خراج قائم کیا اور انظام کی غرض سے عمال کو بلاو افریقے کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ جزئر و صقلیہ پر حسن بن احمد بن البی خزیر مامور ہوا دسویں ذی چھر ہوا ہے کو مارزر پہنچا اور الیے معلی کو والی بنایا اور اسحاق بن منہال کو عہد و تصادیا تھوڑے دنوں قیام کر کے حسن نے ۲۹۸ ہے میں دریا کو بسط قلوریہ کی جن جورکیا۔ قل و غارت کر کے اور بے حد مال و اسباب لے کے واپس آیا۔ 199 ہے میں اہل صقلیہ نے بغاوت کر دی اور حسن کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مہدی کی سطوت کا خیال آیا۔ جب ایک نامہ معذرت کھی کر دوانہ کر دیا جس میں کی برچلنی اور کے خلقی کی شکایت اور اس سے سر شی اور بغاوت کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کر میں بن عمر بلوی کو صقلیہ پر مامور کیا جو اخیر میں وار دو تا ہے کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کر فاور علی بن عمر بلوی کو صقلیہ پر مامور کیا جو اخیر منہ میں وار دو تا ہے۔ کا معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی معذرت کھی بن عمر بلوی کو صقلیہ پر مامور کیا جو اخیر منہ میں وار دو تا ہوں۔

ابن لیٹ اور سبکری جم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ لیے بین علی بن لیٹ اور سبکری (بیعمرو بن لیٹ کا غلام تھا) نے طاہر بن محمد کے قبضہ سے فارس کو ذکال دیا تھا۔ پھی عرصہ بعد سبکری نے نہ یہ کو ذکال کرا پی حکومت کا سکہ چلا دیا۔ طاہر بن محمد بن عمرو بن لیٹ کو اس کی خبر گئی۔ انفاق بید کہ طاہر شکست کھا کے بھاگا۔

بن لیٹ کو اس کی خبر گلی تو نشکر مرتب کر کے دوڑ پڑا۔ سبکری اور طاہر سے ٹرائی چیٹر گئی۔ انفاق بید کہ طاہر شکست کھا گے بھاگا۔

سبکری نے اس کو مع اس کے بھائی یعقوب کے گرفتار کر لیا اور زیر حراست عبد احمٰن بن جعفر شیرازی در بار خلافت میں بھیج
دیا۔ چونکہ سبکری بلاا جازت خلافت میں ب قارس پر قابض و متصرف ہوا تھا اس وجہ سے عبد الرحمٰن بن جعفر نے حاضر در بار ہوکر ادائے خراج کا قرار کر لیا۔ بیدوا قدہ 191ھے کا ہے۔

ابن لیث کی گرفتاری اس کے بعد عواج میں لیث بن علی بن لیث نے جتان سے سکری پرفوج کئی کا ور کھلے میدان میں اس کوشست دے کرفارس پر قبضہ کرلیا۔ سکری بھاگ کر ارجان پہنچا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر در بارخلاف تک پہنچی۔ خلیفہ مقدر نے مونس خادم کوایک لشکر جرار کے ساتھ سکری کی کمک پرارجان روانہ کیا۔ اتفاق یہ کہ سکری اور مونس خادم کے مجتمع ہوئے کی خبرلیث تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد بی پی خبر کی کہ حسین بن حمدان نے مونس کی کمک کی غرض ہے تم سے بیضا کی جانب کوچ کیا ہے۔ فوراً اپنے اشکر کو دو صبوں پر تقسیم کر کے ایک مصدکو بسرا فسری اپنے بھائی کے شیراز کی حفاظت کو تھیج دیا اور خود دوسرے جھے کے ساتھ حسین سے مزاحت کرنے کے خیال سے کوچ کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوار گزار تھا بھول گیا بہ دوسرے جھے کے ساتھ حسین سے مزاحت کرنے کے خیال سے کوچ کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوار گزار تھا بھول گیا بہ ہزار خرابی اور نقصان کثیر اٹھا کر مونس کے لئکر کے قریب پہنچا۔ راستہ کا وقت تھا یہ خیال کرکے یہ وہی لشکر ہے جو میں نے شیراز کی حفاظت کوا پی جھائی کی ماتھی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہدا تھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آداز من کر نعرہ واللہ اگر کہ وہ اللہ اگر کے دوئی گئی کی مقتی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہدا تھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آداز من کر نعرہ واللہ اگر کور واللہ اگر دوں نے تعلیہ کی آداز میں کو خوالے بھائی کی ماتھی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہدا تھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آداز من کر نعرہ واللہ اگر کی کی تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کو تعرب کی تعرب کر تعرب کی 
اری این مارون سے خلاف میں یہ آ واز گونی تاڑئے کہ یہ شکرلیٹ کا ہے فوراً حملہ کر دیا ایک خوں ریز جنگ کے بعدلیث باز کیا مونس اور سبکری کے کان میں یہ آ واز گونی تاڑئے کہ یہ شکرلیٹ کا ہے فوراً حملہ کر دیا ایک خوں ریز جنگ کے بعدلیث کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئ مونس نے لیٹ کو گرفتار کرلیا۔ مونس کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ آ پ سبکری کو بھی گرفتار کرلیا۔ مونس سے ہوئی ورخواست کیجئے۔ مونس نے اس وقت بظاہراس رائے سے اتفاق کیا مگر رات کے وقت سبکری سے کہلا بھیجا کہ میر سے ہمراہیوں کی نیت اچھی نہیں ہے تہ بیر یہ ہے کہ آ پ اس وقت شیر از کا راستہ کھول لیا۔ میں ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ ہمراہیان مونس ہا تھ مل کے دہ فیل سے میدان خالی تھا۔ ہمراہیان مونس ہا تھ مل کے دہ گئے۔ مونس نے مع لیٹ کے بغداد کی جانب کوچ کیا اور حسین بن حمدان اپنے صوبہ کم کووا پس آیا۔

سیکری کی مرکشی اس واقعہ کے بعد عبدالرحل بن جعفر کا تب نے سیکری کے مزاج میں بہت بڑا انقلاب بیدا کرلیا اور فقہ کر فتہ کل امور سیاست میں خود پیش پیش ہوگیا اور لوگوں کو بیشاق گزرا آتش حمد بھڑک اٹھی سب نے سیکری سے عبدالرحل کی شکایت کر دی سیکری نے عبدالرحل کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بجائے اس کے اساعیل بن ابراہیم یمنی کو عہدہ کتابت مرحمت کیا۔ اساعیل نین ابراہیم یمنی کو عہدہ کتاب مرحمت کیا۔ اساعیل نے ناعا قبت اندیش کرتے ہوئے سیکری کو در بار ظلافت سے مخالفت اور بخاوت برآمادہ کرلیا اور سالانہ خراج جو ہمیشہ دارا لول فت کو جاتا تھا بند کر دیا ۔ عبدالرحل نے جیل سے ایک پوشیدہ خط وزیر السلطنت ابن فرات کے نام اڑا دیا چونکہ میں نے سیکری کو بعاوت اور امیر المؤمنین سے سرکشی کرنے کی مخالفت اور مما لفت کی تھی اس وجہ سے سیکری نے جھے قید کر دیا ہے چنا نچھ اس سال سالانہ خراج بھی وا دالخلافت میں نہیں بھیجا۔ ابن فرات نے موثی کو جب کہ بیت واسط بی چھے چیا جو اس میں مرکو بی اور اس کو گرفار کر کے جھیجنے کی غرض سے فارس کی طرف والی جانے کا تھم بھیج دیا۔ موئس واسط بی بھیجا۔ این فرات نے کا تھم بھیج دیا۔ موئس الے دی کو تھا معاف اسے دیا کو کو بیس کی کو شرف کی سرکو بی اور اس کو اس کی اطلاع ہوئی تو تھا کف جھیجے اور اس کے ذریعہ سے اپنے خطا معاف کرائے کی کوشش کی۔ مخبروں نے ابن فرات تک بی خبر پہنچادی۔

سبکری کی گرفتاری این فرات نے محد بن جعفر کومع چند سپر سالا رون کے سبکری کی سرکونی کے لئے روانہ کیا اور مونس کولکھ بھیجا کہتم مع لیت کے بغداد واپس چلے آؤ۔ شیراز کے باہر حمد بن جعفر اور سبکری نے معرکہ آرائی کی نوبت آئی۔ پہلے ہی حملہ میں سبکری نے شکست کھا کرتم میں جا کر پناہ کی ہے میں جعفر نے تم پہنچ کر محاصرہ کر لیا سبکری نے تم سے نکل کر پھر مقابلہ کیا محمد بن جعفر نے سبکری کو پھر شکست فاش دی ۔ سبکری بھاگ کر خراسان کے پہاڑوں میں جا چھیا۔ اساعیل سامانی والی خراسان کو اس کی خبر لگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج ہے گرفتار کر الیا اور پا بہ زنجیر در بارخلافت میں بھیجے دیا اور اپنی جانب سے فیج رافضین کا غلام تھا) کو مامور کیا پچھ عرصہ بعد یہ معزول کردیا گیا اور بدر بن عبداللہ جامی کوفارس کی سندگورزی مرحمت ہوئی۔

تبدیلی وزارت نظری ۲۹۹ میں خلیفہ مقدر نے وزیرالسلطنت ابوالحن ابن فرات کو گرفار کر کے جیل میں بھیجے دیا۔
اس کا بال واسباب اور اس کے متحلقین کے مکانات کو لٹوا دیا۔ عور توں اور بچوں کو بھی چن چن کر فید کر دیا۔ تین روز تک بغداد
میں وزیر السلطنت کے قید کر لینے سے فتنہ و فساو ہر پار ہا۔ تین برس تین مہینے ابن فرات نے وزارت کی اس کے بعد
قلمدان وزارت ابوعلی محر بن بچی بن عبیداللہ بن بچی کے سپر وہوا۔ چنا نچہ اس نے امور سلطنت کی طرف توجہ کی اور دیوان
مرتب کیا۔

ارخ ابن فرات کی رمائی و معزولی : چونکد ابوعلی محمد تا واقعی محمد کی تقرری و معزولی : چونکد ابوعلی محمد کی تقرری و معزولی : چونکد ابوعلی محمد تا واقعی محمد کی تقرری و معزولی : چونکد ابوعلی محمد تا و است حقین کی حاجت روائی سے عافل عام اور گورزان صوبہ کے روبدل ، عزل ونصب کاعادی ابوولعب میں مصروف اور ست و کا بال تقا۔ اس وجہ سے خلیفہ مقدر نے ابوالحسین بن ابی فضل کوعہدہ و زارت پر مقرر کرنے اور ابوعلی محمد کو کے ابوالحسین کواصفہان سے طلب فرمانیا ۔ مگر ابوعلی محمد نے پچھالیا، کان میں پچونک و یا کہ اس کاعزل اور ابوالحسین کی تقرری وقوع میں نہ آئی بلکہ بید ہوا کہ اس کو بجائے و زارت کے جیل کی ہوا کھانے کو بھیج دیا اور خود ابو ولعب میں ایسا معروف ہوا کہ نظام سلطنت سے عافل ہوگیا۔ و زیروں کے بجائے عود توں کے مشورہ سے امور سلطنت انجام دینے لگا۔ کو سرائے خلافت کے خدام ہرکام میں پیش پیش ہوگئے ۔ گورزان صوبہ جات بیرنگ دیکھ کر طبع کا دامن پھیلا دیا۔

ابن فرات کی رہائی : پھر پچھ سوچ سجھ کر خلیفہ مقدر نے و زیرالسلطنت ابن فرات کو بیل سے نکلوا کے خاص ا ہے جگل سرائے میں ایسا کہ بیل کی ایسال کے مقام اس کی رہائی ، پھر پچھ سوچ سجھ کر خلیفہ مقدر نے و زیرالسلطنت ابن فرات کو بیل سے نکلوا کے خاص ا ہے جگل سرائی میں ایسال کر ایسال کو بیل سے نکلوا کے خاص ا ہے جگل سرائی میں ایسال کر ایسال کر بیل کو بیل سے نکلوا کے خاص ا ہے جگل سرائی کو بیل سے نکلوا کے خاص ا

و تی عہدی اس میں خلفہ مقدرنے اپنے بیٹے ابوالعباس کوابنا ولی عہد مقرر کیا۔ یہ وہی شخص ہے جوالقاہر ہاللہ کے بعد مندخلافت پر سنمکن ہوا تھا اور خود کواس نے الراضی باللہ کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ جس وقت خلیفہ مقدر نے اس کی ولی عہدی کی بیعت کینے سے بعد مصرا ورمغرب کی گورنری مرحمت فر مائی اور عہدی کی بیعت لینے کے بعد مصرا ورمغرب کی گورنری مرحمت فر مائی اور مونس خادم کواس کا نائب بنا کے مصرا ورمغرب روانہ کر دیا اور دومرے بیٹے علی کوڑے (نہا وند) قز دین آ ذربائیجان اور الہرا کی سند حکومت عطاکی۔

ا مطروش کا ظهور نیا اطروش کا ظهور نیا العابدین کی اولا دیمل سے تھا نام اس کا حس تھا علی بن جیرین العابدین کی اولا دیمل سے تھا نام اس کا حس تھا علی بن جیرین العابدین بن علی بن عمرین الولوں میں علی زین العابدین بن جی بین ابی طالب کا بیٹا تھا۔ گھر بن زید کے قل ہونے کے بعد دیلم چلا گیا اور انہیں اوگوں میں تیرہ برس تک رہا ۔ وہاں اسلام کی دعوت اور تعلیم ویتا اور محض عشر لینے پر کھایت کرتا تھا اگر چاس کا بادشاہ ابن احسان اس کی مدافعت کرتا جا تا تھا مگر ایک گروہ کیٹر اطروش کی ہدایت سے وائر ہ اسلام میں واغل ہوگیا۔ اطروش نے ان لوگوں کے لئے محبدیں بنوا میں اور ان کو مجتمع ومرتب کر کے ان پر سرحدی بلا داسلام میہ پر جملد آ ور ہوا جو ان کی سرحد سے ملتے تھے۔ مثلاً قردین محبدیں بنوا میں اور ان کو مجتمع وہ کی ہدایت تبول کر کے ابوالع اس عبد الله بن تھر بناہ کو منہدام کرا دیا۔ بعد از ان اساعیل نے تھر بن اور ن کو بوجہ سرشی و بعناوت معزول کر کے ابوالع باس عبد الله بن تھر بن اور کو کو طرستان کی حکومت پر مامور اساعیل نے تھر بن اور ن کو بوجہ سرشی و بعناوت معزول کر کے ابوالع باس عبد الله بن تھر بن اور ان کو بوجہ سرشی و بوجات سے دیلم کو طرستان سے اپناگر ویدہ اور ان علو یوں کو چوطرستان کیا تھا۔ اس نے اہل طرستان کر لیا تھا۔ انہیں وجو ہات سے دیلم کو طرستان پر تملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی اور اس نے اطروش سے میں آگار کر دیا۔

ا طروش کا طبرستان پر قبضہ : پیچرہ صد بعد احمد بن اساعیل نے ابوالعباس کومعزول کر کے سلام نامی ایک شخص کو مامور

کیا۔ بینہا بت کی خلق اور خلام تھا۔ اس نے بیدار مغزی ہے کام خدلیا۔ اہل دیلم نے جوطرستان میں ہے بناوت کر دی۔

سلام اور اہل دیلم سے لڑا کیاں ہو کیں فتہ و فساد کا درازہ کھل گیا۔ سلام نے مجبور ہو کے حکومت طبرستان ہے استعفاء و بے

دیا۔ احمد بن اساعیل نے ابن نوح کو پھر حکومت طبرستان پر قرر کر دیا۔ فتہ و فساد فرو ہو گیا۔ بدا نظامی دفع ہوگئ تا آ کہ بعد

دیا۔ احمد بن اساعیل نے ابن نوح کو پھر حکومت طبرستان پر قرر کر دیا۔ فتہ و فساد فرو ہو گیا۔ بدا نظامی دفع ہوگئ تا آ کہ بعد

عبد دنوں کے ابوالعباس مرگیا۔ بجائے اس کے تھر بن ابرا ہیم بن معلوک مقرر کیا گیا۔ اس نے سلام کی چال اختیار کی اور اہل

طبرستان دیلم کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔ اطروش کوموقع مل گیا۔ دیلم اغیر سند لائی اور طبرستان پر حملہ کرنے کہ بھی ترغیب

دی۔ اہل دیلم تھرکی کی خلق سے نگ آ کے تیار ہو گئے۔ تھر پاکے لشکر برب کرنے سالوس سے ایک مزل کے فاصلے

دی۔ اہل دیلم تھرکی کی خلق سے نگ آ کے تیار ہو گئے۔ تھر پاکے لشکر برب کرنے سالوس سے ایک مزل کے فاصلہ بری نجھ کے دریا کے کنار سے مور چوتا تم کیا۔ اطروش نے بہنچ کے محاصرہ ڈال دیا۔ تا آتی کشکر نے جا کے سالوس میں بناہ لی۔ اطروش نے بہنچ کے محاصرہ ڈال دیا۔ تا آتی کہ محصورین نواسم علوی (بیاطروش نے امان طلب کی۔ اطروش نے بہنچ کے محاصرہ ڈال دیا۔ تا آتی کیا۔ کیا کہ اداماد تھا) ان متابین کے پاس آپنچا اور اس حیلہ سے کہ اس نے ان کو بناہ نہیں دی سموں کو مار ڈالا۔ اس فٹے پابی کے بعد اس نے طور شری نے صوبہ طبرستان پر بقعہ کر کیا اور ای سے کہ اس نے ان کو بناہ نہیں دی سموں کو مار ڈالا۔ اس فٹے پابی کے بعد اس نے صوبہ طبرستان پر بقعہ کر کیا اور اس نے بیاں نے دیاہ نہیں دی سموں کو مار ڈالا۔ اس فٹے پابی کے بعد اس نے صوبہ طبر کے سے بیاں کے در بیاہ نہیں دی سموں کو مار ڈالا۔ اس فٹے پابی کیا کہ کور کے بعد اس نے دو تھر میں جو کی کے بعد اس نے دیاہ نہیں دی سمور کیا گئی ہے۔

ا طروش کافت اطروش نرمبازیدی شیعه تفااور جولوگ سفیدروز سے آمد تک کر دینے والے اس کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ جمی اس کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ جمی اس کے سپر دہو گئے۔اطروش نے سالوس پر قبضہ حاصل کر کے آمد کی طرف کوچ کیا۔ ابن صعلوک نے ابن سامان کی پشت گرمی ہے ایک فوج اطروش سے مزاحمت کرنے کوروانہ کیا۔اطروش نے اس کو ہزیمت وے کر آمد کی جانب مراجعت کردی۔ بعداز ان من سعیم اوالی فراسان نے اطروش پر مملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔

اطروش کی سیرت و کردار اطروش عادل خلیق اور عقمند تفار این میں عدل خلق اور حق بیندی میں بے نظیر تفار کسی لا انی میں اس کے سر پر تلوار کا زخم آگیا تھا جس کی وجہ سے او نچا سننے لگا تھا۔ ابن مسکویہ نے کتاب تجارت الام میں اس کو حسن بن الداعی تحریر کی ایک جے حالا نکد بیدواعی نہ تھا بلکہ حسن بن قاسم اس کا داما دعلویہ کا داعی تھا جس کے حالات کو ہم آئی نعمان کریں گے۔ اطروش کے تین بیٹے ہے حسن ابوالقاسم اور حسین اس کے سپر سالا ران لشکر دیلم کے تھے۔ از ان جملہ ابن نعمان سے۔ جرجان اسر آباد معرا اور جوممالک ماکان ابن کا فی کے تھے۔ وہ سب اس کے زیر حکومت تھا اس کے لاکے سپر سالا ران لشکر بھی دیلم بی تھے۔ اس کے علاوہ اسفار بن شیر ویہ (جو ماکان ابی کا فی کے مصاحبوں میں سے تھا) مراواوت کی بن ریا داور اسکری (بیدونوں اسفار کے ہمرا ہیوں سے تھے) اور بنو بویہ تھے جومراداد تک کا مصاحب تھا۔

مہدی کا اسکندر میر بر قبضه اس استاندر میں عبیداللہ المہدی نے ایک عظیم الثان لشکر بسرافسری اپنے نامورسیہ سالا رفقاشہ کا ی کے ساتھ افریقیہ سے اسکندر میر کی خلافت میں اس کی خبر پنجی تو خلیفہ مقدر نے مصر کے بچانے کومونس خادم کی بسرگروہ ی ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ مال واسباب اور آلات حرب خاطر خواہ اور ضرورت سے زیادہ مرحمت فرمایا مونس خادم نے ماہ جمادی الاول میں مصر کے قریب بینی کر فقاشہ سے لڑائی چھیڑ دی اور متعدد لڑائیوں اور سخت خوں ریزی کے بعد فقاشہ کوشکست ماش ہوئی۔ باتی لشکر کو لیے کر مغرب کا راحتہ لیا۔ ان ہی معرکوں میں فریقین کے ہزار ہا نفوس کا صفایا ہوگیا۔ صرف مغربیوں کے مقتولوں اور زخیوں کی تعداد سات ہزار بیاں کی جاتی ہے۔

حسین بن حمدان کی سرکشی اور گرفتاری بخسین بن حمدان دیار بعید کاوایی قا۔ وزیرالسلطنت علی بن عیدی نے پہلے تو مال کی کامطالبہ کیا۔ حسین نے مہیا کر کے پہلے دیا۔ بعدازاں یا کہ بھیجان دیا در بعید کوسلطانی عمال کے والد کردو'۔ حسین نے مہاکہ کی اور کم خالفہ کیا۔ حسین نے مہاکہ کی اور کم خالفہ کیا۔ وہوں موٹس خاوم مقر جی مہدی والی افریقیہ کے لئکر ہے معروف جدال وقال تھا۔ وزیرالسلطنت نے ایک عظیم الشان لئکر کے ساتھ دائن کبیر کوسین کی سرکو کی کوسوں چیس روانہ کیا۔ اور موٹس خاوم کے نام اس مشمون کا فرمان روانہ کیا۔ اور موٹس خاور بر عبیداللہ سے فار فوراً دیا۔ ربیعہ کی طرف کوج کر دو۔ حسین نے علم خلافت کی موٹل فاج کر جہرا بندھی ہے ''۔ پہلے دائق کبیر اور حسین سے مہ بھیر ہوئی۔ حسین نے دائن کیر کو گلست و دے دی دائن کیر موٹس خاوم کے باس بہنچا۔ موٹس خاوم نے موصل عیل علی مرکز کو ان وی اسلام میان اور مہم مغاز برسے فارغ ہوگو حسین کی طرف کوج کیا۔ احمد بن کیفلغ بھی اس مجم عیل شرک تھا۔ رفتہ رفتہ بزیرہ این عمر تک کہنچا۔ حسین اس وقت ادمینیہ عیل تھا۔ موٹس کی آر دی کا مار اکر اکر اور مینیہ علی کھڑا ہوا ہوا موٹس نے آر کی خوال دی جو کر اور موٹس کی موٹس کی ایک کوٹ اور اور موٹس کی موٹس کی اور میں کی موٹس کی موٹس کی موٹس کی کیا گئر کی اور موٹس کی موٹس کی کہنوں کی موٹس کی مو

سرخ ابن خدون مرات المحرون ورات خلیفه مقدرا کثر اس سے امور سلطنت میں مشورہ کرتا اور اس کی رائے کے مطابق معید اللہ معید اللہ معید اللہ معید اللہ مقدر اللہ معید اللہ مقدر اللہ مقدر اللہ معید اللہ مقدر اللہ معید اللہ مقدر اللہ اللہ مقدر اور اس کی مال سے اللہ اللہ مقدر اللہ مقدر اللہ مقدر اللہ مقدر اور اللہ مقدر اور اللہ مقدر اور اللہ کہ مقدر اور اللہ مقدر ا

پوسف بن ابی الساح کی گورزی : ہم اوپر تحریر کے بین کہ تحرین ابی الساج کے انقال کے بعد بوسف بن ابی الساج ۱۸۸۸ ہے بین صوبہ جات ادمیہ اور آ ذر با بیجان کا گورز مقر دہوا۔ جنگی امامت اور مال کے صیغے اس کے سپر دہوئے ۔ چنا نچہ وہ خراج مقررہ برابرادا کرتا تھا جس فت خا قانی اور علی بن عیسی نے زیندوز ارت پر قدم رکھا یوسف نے خراج کے جیجنے میں پہلو ہی شروع کر دی کس سال کھر دوانہ کر ویا اور کسی سال مطلق روانہ نہ کرتا اس ہے رفتہ اوسف کی قوت بڑھ گی اور جس امرکاوہ خواہاں تھا اس کو اس نے فراہم کرلیا۔ اس اٹھا ہی میڈرگوش کر ارجوئی کہ وزیر السلطنت علی بن عیسی عاب شاہی میں گرفتار ہو کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ فورائہ فا ہر کر دیا کہ وی السلطنت علی بن عیسی کی سفارش سے دربار خلافت سے بھے کومت رے کی سندعطا ہوئی ہے۔ ان دنوں رے کی حکومت حمید بن صعلوک کے قبضہ میں تھی حمید بن صعلوک امیر نفر بن اساعیل سامانی کے سپر سالا روں سے تھا اور اس کی طرف سے رے کی حکومت مامور تھا۔ مگر عہد وزارت علی بن عیسی میں میں یوسف نے حمید برفوج کشی کردی ۔ حمید بیخرا سان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین میں میں یوسف نے حمید برفوج کشی کردی ۔ حمید بیخرا سان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اسامی کی میں میں یوسف نے جمید برفوج کشی کردی ۔ حمید بیخرا سان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اور خواب کی کامی کی سے میں کو بی کو کرا میں کہ کی اور خواب کی کرا ہے کہ کار کرا ہی کی کرا ہی کی کرا ہوں کی کرا ہم کرا ہوں کی کرا ہوں کی کرا ہوں کی کرا ہوں کی کرا ہی کرا ہوں کی کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا کرا ہوں کر کرا ہوں کرا ہوں کر کرا ہوں کر کرا ہوں کر کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کر کرا ہوں

صوبہ رَے کے واقعات: یوسف نے اس کی کامیائی کے بعد وزیر السلطنت ابن فرات کی خدمت میں فتح کا اطلاع نامی روانہ کیا جس میں برتجر کیا ''میں نے حسب تھم وزیر السلطنت علی بن تیسی باغیان دولت عباسیہ تا ایا تا ہوں و ان کیا دولت عباسیہ تا ایا تا ہوں ہوا ہے اور وزیر السلطنت نے اس صوبہ کی سند حکومت بھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ خلافت مآب اس مضمون کوس کر متعجب ہو گئے تھم دیا کہ معزول وزیر علی بن تیسی سے یہ معاملہ وریافت کیا جائے''۔ معزول وزیر نے لاعلمی ظاہر کی اور یوسف کوسند حکومت رے دینے کے معالمے سے انکار محض کیا اور یہ کہا'' کہ یوسف سے دریافت کیا جائے کہ فرمان شاہی اور سند حکومت کون لے کے گیا تھا کیونکہ اس کو کئی سیرسالا ریا خدام دولت لے گئی ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئی سیرسالا ریا خدام دولت لے گئی ہوں گئے ہوں گئی سیرسالا ریا خدام دولت کے گئی تھوں گئی سیرسالا ریا خدام دولت کے گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کی ہونے گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہونہ کی ہوں گئی ہوں گئی ہونہ کی گئی ہونہ گئی ہونہ کی ہونہ کی ہون گئی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ گئی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ گئی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ گئی ہونہ کی ہونہ کے گئی ہونہ کی ہونے کی ہونہ 
اریخ این ظدون \_\_\_\_ خلافت بومبای (صدوم)

تریز کیاتم نے ان بلا و سے بے جاتعرض کیا ہے تم کوکوئی استحقاق ان پر قضہ کر لینے کا نہ تھا اور تم نے معزول وزیر علی بن عیسی پر

کذاب اور افتر اوکا طومار با ندھا ہے۔ اس نے تم کوکوئی سند حکومت نہیں دی اور بعد انظار جواب ایک شکر بسرافسری خاقان
مقلحی بھر ای احمد بن مسرور بلخی سیما جزومی اور تحریر صغیر روانہ کیا۔ هنسے میں یہ شکر رے میں پہنچا۔ یوسف مقابلہ پر آیا۔
الرائی ہوئی یوسف نے ان کوشکست وے کے ایک گروہ کوان میں سے گرفتار کرلیا۔

رای ہوں یہ سے اس اور اسک سے معرور نے ایک عظیم الثان لٹکر کے ساتھ مونس خادم کو یوسف کے ساتھ جنگ پر روانہ کیا اور خان کمی کو صوبہ جات جیل سے معزول کر نے خریر سفیر کو تعین فر مایا۔ جس وقت مونس رے کے قریب پہنچا احمد بن علی (صعلوک کا بھائی) صوبہ جات جیل سے معزول کر نے خریر سفیر کو تعین فر مایا۔ جس وقت مونس رے تھرایا۔ بعدازاں پوسف کا یہ بیام آیا جھے صوبہ مونس نے اس کی درخواست کو دار الخلافت سے عطا کی جائے۔ تو میں علاوہ مصارف فوج کے سات لا تھ دینار خراج ادا کرتا رہوں گا۔ مونس نے اس کی درخواست کو دار الخلافت سے عطا کی جائے۔ تو میں علاوہ مصارف فوج کے سات لا تھ دینار خراج ادا کرتا رہوں گا۔ مونس نے اس کی درخواست کو دار الخلافت اندیش باغی کر دیا جہاں سے چندون بعد جواب آیا۔ چونکہ اس ناعاقبت اندیش باغی کرے چھوڑ دیا۔ در بار خلافت سے وصیف بھتر کی کو اس صوبہ کی سنر حکومت مرحمت ہوئی۔ اس کے بعد پوسف نے ہید ورخواست کی کرتی کو موسف نے ہید کو میں مرحمت فردی اس کے بعد پوسف نے ہید ورخواست کی کرتی کو موسف نے ہید اور خواست مرحمت فردی ہوئی کا موابی ہو کرمونس پر تملہ کر دیا طریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالاً خر خواس شال ہیں ہو کرمونس پر تملہ کر دیا طریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالاً خر مونس شال میا ہی ہوئی ہوئی کا میا گی ہوئی کا میا گی ہوئی کی سیر مال مارے گئے۔ بدروغیرہ گرفتار ہو گئے جن کو پوسف نے اردیمل کی جیل میں قیکر دیا۔

ابن الى الساح كى گرفتارى مونس اس شكست كے بعد زنجان بين تظهر ابوالشكر فراہم كرتا ر ہا اور در بار خلافت سے الداد كى درخواست كى ـ اس زمانہ ميں برابر يوسف مصالحت كے لئے سلسلہ جدبی كرتا رہا مگر خليقہ مقدّر نامنظور كرتا جاتا تھا تا آكہ شروع بر سوھ ميں مونس نے ايك عظيم الثان الشكر فراہم كركے يوسف پر جملہ كيا ـ ارديل ميں لڑائى كى نوبت آئى اليك خوں ریز جنگ كے بعد يوسف كوشكست ہوئى اور يوسف كرفتار ہوگيا ـ مونس نے لشكر كوواليسى كا تھم ديا ـ جو تھوڑ ، دنوں كے بعد مسافت طے كركے بغداد پہنچا۔ خليفہ مقدّر نے يوسف كوقيد كرديا اور مونس كواس حسن خدمت كے صلے ميں رے ديناوند وردين ابہر زنجان اصفهان تم اور قاشان كى سند حكومت مرحت ہوئى ـ مونس نے اپنی طرف سے صوبحات رے ديناوند قردين ابہر اور زنجان پر على بن وہشوان كو معين كيا اور يہاں كے مال ومتاع كواس كے سپاہيوں ميں و بي ويا ـ اصفهان تم اور قاشان كوا عدن اللہ متاع كواس كے سپاہيوں ميں و بي ويا ـ اصفهان تم اور قاشان كوا عدن كار مونس كواس كے سپاہيوں ميں و بي ويا ـ اصفهان تم اور قاشان كوا ميں معلوك كے سپر دكيا ۔

اور فاحمان والمدن فی می سوت سے چرد ہے۔ سک کا آ ڈر ہا بیجان پر قبضہ جوں ہی مولس نے آ ڈر ہا بیجان سے عراق کی جانب مراجعت کی سبک (یہ یوسف بن ابی الساخ کا غلام تھا) نے بلاد آ ذر ہا بیجان پر دفعتہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور نہایت تیزی سے قبیل مدت میں ایک فوج بھی فراہم کر لی مونس نے پیخر با کرمحہ بن عبداللہ فاروقی کو سرکو بی پر متعین کیا۔ سب کواس کی خبرگل کے لشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آ یا اور بیلے ہی حملہ میں محمد کو شکست دے دی دمی رمحہ نے شکست کھا کے بغداد کا راستہ لیا۔ سبک نے کل صوبہ آ ذر با بیجان پر نہایت

ارئ ابن ظدون واستقلال سے قبضہ کرلیا اور دربار خلافت میں اس مضمون کی عرض روانہ کی۔ کہ میں علم عباسیہ کا مطبع اور خیرخواہ ہوں مجھے صوبہ آذربائجان کی سند حکومت مرحمت فرمائی میں دولا کھ بیں ہزار دینار سالا نہ خراج اداکر تاربوں گا۔ خلیفہ مقتدر نے یہ درخواست منظور فرمائی۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن مسافر نے اپنے بردار زادہ علی بن دہشوان کو جس وقت کہ یہ قزدین میں مقیم مقاشب کے وقت حملہ کر کے مار ڈالا اور انقام کے خوف سے بھاگ کر اپنے شہر چلاگیا۔ بجائے اس کے دربار خلافت سے وصیف بھم کی کو مامور کیا گیا اور محمد مال کا انجارج سپر سالا رافواج محمد بن سلیمان ہوا۔

احمد بن علی کارے پر قبضہ احمد بن علی بن صعلوک والی اصفہان وقم نے اس تبدیلی ہے مطلع ہو کے رہے پر چڑھائی کر دی اور بزور نے اس پر قبضہ طاصل کرلیا مقدر کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ بخت برہم ہوا۔ لکھ بھبجا کہ فور اُرے چھوڑ کے تم واپس جاؤ۔ احمد النے پاؤل لوٹ گیا۔ پچھ صد بعد لشکر فراہم کر کے پھررے پر فوج کئی کردی اوھ وصیف بکتری بھی تیار ہوکر مقابلہ کوروانہ ہوا۔ اوھ در باز خلافت نے نم برصغیر کو وصیف کی کمک کا حکم صاور ہوا۔ گران دونوں کے مقابلہ پر پہنچنے ہے پہلے احمد نے رہے بہنچنے سے پہلے احمد نے رہے بہنچنے سے پہلے احمد نے رہے بہنچنے کے خاموش ہوگئے۔ نے رہے پر بہنچ کے قبضہ کرلیا۔ محمد بن سلیمان افسر اعلیٰ محکمہ مال کو مارڈ الا نم بریا صفائی کراد بیج اور رہے کی سند حکومت اس کے بعد احمد نے نفر حاجب سے خط و کتابت شروع کی کہ امیر المؤمنین سے میری صفائی کراد بیج اور رہے کی سند حکومت جس طرح ممکن ہو دلواد بیج نے ایک لاکھ باخم ہزار و بنار سالا نہ خراج اوا کرتار ہوں گا۔ چنا نچ نفر نے کہ بن کرا جمد کو صوبہ حسل طرح ممکن ہودلواد بیج نے ایک لاکھ باخم ہزار و بنار سالا نہ خراج اوا کرتار ہوں گا۔ چنا نچ نفر نے کہ بن کرا جمد کو صوبہ حسل طرح ممکن ہودلواد تا کے ایک لاکھ باخم ہزار و بنار سالا نہ خراج اوا کرتار ہوں گا۔ چنا نچ نفر نے کہ بن کرا حرک کی صوبہ حسل طرح ممکن ہودلواد تا کے دائی کہ کومت دو ہرے شخص کودے دی۔

ابوزید کی سرتشی: ای سندمین ابوزید خالد بن محمد مادرانی افسر صیفه مال صوبه کرمان نے دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالفت بلند کیا اور فارس پر قبضه کرنے کے لئے شیراز کی طرف قدم بڑھایا۔ بدرنا می گورنری فارس پی نیم باکے ابوزید کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ فریقین میں گھسان کی کڑائی ہوئی۔ آخرالا مرابوزید کو شکست ہوئی۔ ابوزید گرفتار ہوآیا۔ بدرنے قبل کرے اس کاسراتار لیا اور فتح کے اطلاع نامے کے ساتھ بغدا دروانہ کردیا۔

<u>ا بن فرات کی معزو کی</u> ۲۰<u>۳۰ ج</u>ین نظریول نے تخواہ اور روزینے نہ طنے کی وجہے شور وغل مچایا اور دربار خلافت میں

ل ابن فرات في اس مرتبيعي د دباره ايك برس ۵ مهينه ۱۹ يوم وزارت كي ( تاريخ كال ابن اثير جلد ۸ صفحه ۱۱۱۱)

سرخ ابن فلرات کی جواب طلی : پھر صد بعد حامد نے معزول وزیر ابن فرات کوجل سے طلب کیا اور الزامات خیانت کے جوت کی غرض ہے علی بن احمد ما درانی کو بحث کرنے کا حکم دیا۔ ابن فرات کا آزمودہ اور ہوشیار خص تفاعلی بن احمد کی ایک بھی پیش ندگی گئی۔ حامد نے جعلا کے گالیاں دیں۔ ابن فرات نے نہایت متانت سے افسوس کرتے ہوئے نصیحت آمیر کلمات میں کہا '' آپ کے شایان شان پر کلمات نہیں ہیں۔ آپ عہد کہ وزارت پر ہیں۔ جس انداز اور قطع سے آپ ہیں وہ اس کے منافی ہے''۔ حامدین کر خاموش ہوگیا۔ ابن فرات شنج لولوی سے خاطب ہو کر بولا'' میری جانب سے امیر الموشین سے عرض کر دینا کہ حامد سے میں نے دولا کو دینا رکا مطالبہ ومواخذہ کیا ہے اس نے پیڈیال کرکے کہ وزیر ہوجانے پر جھے سے مطالبہ و مواخذہ نہ نہا جات کے دوزر ہوجانے پر جھے سے مطالبہ و مواخذہ نہ نہا جات کے اور ارت کا عہدہ تو حاصل کرلیا گر اس میں اس اہم عہدہ کی لیافت مطاق نہیں ہے۔ حامد مین کے اور زیادہ برہم ہوا اور بخت وست کہنے لگا۔ خدام خلافت مآب کے اشارے سے ابن فرات کو کشاں کشاں جمل میں کہنے دیا اور مال کثیر بطور چر بانہ کے وصول کیا۔ اس کا ہیٹا مشن اور اس کے ہمراہی کوڑوں سے پٹوائے گئے اور ان پر بھی چر ماند

علی بین عیسی کا اقتد ار: ای، اقعہ کے بعد حامد گی آئھیں کس کی گئیں۔ اس امر کا اصاب ہوا کہ بیس تو برائے نام وزید ہوں۔ سارے احکا مات علی بن عیسیٰ کے راری وساری بیس اگر پچھ عرصہ اور یہی رنگ رہا تو بجب نہیں کہ بیس نام کا بھی وزیر نہ رہوں۔ اس خیال کا قائم ہونا تھا کہ خلیفہ مقتد ہے بغرض انظام و سیاست واسط جانے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ مقتدر نے اجازت وے دی۔ دارالخلافت سے روانہ ہوگر واسط بہتے ۔ ویظام حامد مستعدی کا اظہار کرتا اور احکام بھی آپ ہی صاور رکتا۔ گر درحقیقت زمام انظام و سیاست علی بن عیسیٰ کے بہتے بیس تھا بھوڑے دنوں میں محاصل ملک میں بین طور سے اضافہ رکتا اور احکام بھی آپ ہی صاور دکھلا دیا۔ خلیفہ مقتدر کو بے صد مسرت ہوئی اور اس نے آز ادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت وے دی۔ یہاں تک کہ علی بن عیسیٰ کو اس سے خطرہ پیدا ہوگیا۔ اس اثناء میں بغداد میں آتش بغارت بھڑک اٹھی اور عوام الناس نے دوکا نداروں اور علی کوائر ول کورن وہاڑے اور کو اس انظام ہوئی روک تھام کرنے کوائی بیغیا۔ عوام الناس نے دوکا نداروں اور برحقی جاتی تھے جس سے گرانی جس کی جاتی تھی حامد کواس کی بعناوت کی اطلاع ہوئی روک تھام کرنے کوائی بیغیا۔ عوام الناس بھی ہوکر مقابلہ پرآئے۔ لائی میں خاصور کی تو کر بین الحمل کو بسرافری ایک کشکر ہم راہ اس بھامہ کے لئے میں بعد وہاں وہ وہ گیا۔ مفد دن اور باغیوں کو بعد ثبوت ہم سرائم میں دی گئیں۔ اس کے بعد ظلیفہ مقتدر نے گائی ہوں کو بعد ثبوت ہم سرائم میں دی گئیں۔ اس کے بعد ظلیفہ مقتدر نے گیجی بن عیسیٰ کو مقر رکیا۔ چیا تھی وہ وہ کیا بن عیسیٰ کو مقر رکیا۔ چیا ہو مقابل جالے گے۔

کے بعد ظلیفہ مقتدر نے گیہوں' جو اور ہو تم کے فادہ کو دو ایس جالے گئے۔

ے بی بن ہو کر اللہ مہدی کی فوج کشی : عرص میں مہدی والی افریقیہ نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوایک عظیم الشان تشکر کے مصر پر عبداللہ مہدی کی فوج کشی : عرص میں مہدی والی افریقیہ نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوایک عظیم الشان تشکر کے مصر کی طرف بڑھا۔ جرہ میں وافل ہو کرصعیدہ پر بھی قابض ہو گیا اور اہل مکہ کو دولت علویہ کی ہدایت قبول کرنے کو لکھا۔ اہل مکہ نے منظور نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس واقعہ کی در بار خلافت تک خبر پنچی ہے طیفہ مقتدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی مدافعت اور مقابلہ پر روانہ کیا۔ فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں اور جانبین کے ہزار ہاتہ دمی مارے گئے۔ بالآخر مونس کی کامیا بی ہوئی۔ اسی معرکہ کے بعد سے مونس کو متعدد لڑائیاں ہوئی۔ اسی معرکہ کے بعد سے مونس کو

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعاس (صدوم) مظفر کالقب دیا گیا۔ اثناء جنگ میں افریقیہ سے ایک بیڑا جہازات کا جس میں ای کشتیاں تھیں۔ ابوالقاسم کی کمک کوآئی پنچا اور قریب اسکندر بیا تنگرانداز ہوا۔ خلیفہ مقدر نے طرسوس سے پچیس کشتیوں کا ایک بیڑا ابوالیمن کی ماتحق میں روانہ کیا۔ دونوں میں اسکندر بیائے قریب مذہبھیڑ ہوئی۔ شاہی بیڑا کوفتح نصیب ہوئی۔ افریقیہ کے بیڑا جہازات کی اکثر کشتیاں جلادی گئیں۔ سلیمان خادم اور یعقوب کتابی مع ایک گروہ کے گرفتار کرلیا گیا۔ سلیمان کوتو مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا اور یعقوب کو پا بہ زنجیر بغداد بھیج دیا گیا۔ پچھوصہ بعد بہ حکمت عملی اس نے جیل سے نکل کرا فریقیہ کاراستدلیا۔

ابن انی الساج کی بحالی: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ مونس خادم نے یوسف بن ابی الساج سے معرک آرائی کی اور اس کوگرفتار کر کے بغداد بھیج ویا۔ چنانچہ بغداد میں قید کر دیا گیا۔ پوسف بن ابی الباج کے گرفتار ہو جانے پر اس کے صوبجات مقوضہ پرسبک (بیابن ابی الساج کاغلام تھا) حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد مونس نے پوسف بن ابی الساج کیٰ خلیفہ مقترات واس میں سفارش کے خلیفہ مقترانے اس کی سفارش سے پوسف کو قید سے رہا کرویا۔خلعت دی اور صوبجات آ ذر با بجان رے ور بن ابہر اور زنجان کی سند حکومت مرحت فرمائی۔ پوسف نے یا کچ لا کھو بنار سالا فدخراج علاوہ مصارف قوج و بینے کا اقرار کرلیا۔ چنانچہ جیف سند حکومت حاصل کر کے مع وصیف بکتمری کے آ ذر با بچان کی جانب روانه ہوا۔ موصل پہنچاصوبہ موصل اور دیار رہیدی مانچ پڑتال کی بعد از ان موصل ہے کوچ کر کے آ ذر ہانجان میں وارد ہوا۔ اس وقت اس کے غلام کا انقال ہو چکا تھا۔ پہنچے ہی آ ذر بائجان پر قابض ہو گیا۔ السب میں آ ذر بائجان سے رے جانے کا قصد کیا۔ان دنوں رے کی حکومت پراحمد بن علی برادر محلوک متمکن تھا۔احمد بن علی جبیبا کہ ہم اوپرییان کر آئے ہیں۔ دربار خلافت سے سند حکومت رے حاصل کی تھی ۔ گر پھے عرصہ عدملم خلافت کی مخالفت کی اور باغی ہو گیا اور ما كان بن كافى سيدسالارديلم سے جواولا وطرسوں كاطبرستان اور جرجان ميں دائى تھا۔ راہ ورسم پيداكر لى۔ چناني جس وقت يوسف رہے پہنچا۔ احمد مقابلہ پڑآ یا۔ یوسف نے اس کوشکست دیے کڑ مار ڈالا اور اس کا سراُ تار کر بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذى جدال على الماكم الله الماكم الله الماكم الله الماكم الم ہمدان کی جائب روانہ ہوا اور بوقت روائلی اینے غلام ملے کورے میں اپنا ٹائب مقرر کر گیا۔ اہل رے نے پوسف کی روائلی کے بعد ہی ملکے کو نکال دیا اور باغی ہو گئے۔ پوسف تک پینجر پنجی تو ماہ جمادی الثانی ۳<u>۱۳ ج</u>یمس پھرزے کی جانب لوٹا اور دوباره اس پرقابض ومنصرف ہوگیا۔

اور بی تھی واسط میں آمد : ان وافعات کے بعد اس میں خلیفہ مقدر نے یوسف کو بلادِ مشرقیہ کی سند حکومت عطا کی اور بی کم ویا کہ واسط میں بیٹی کر بلادِ مشرقیہ کے خزاج کوفوج کی تنظیم اور سیاسالا ران لشکر میں صرف کر واور سامان جنگ درست کرے ابوطا ہر قرمطی سے جنگ کرنے کو جحرکی طرف کوچ کر دو۔ چنانچہ یوسف اس تھم کے مطابق واسط پہنچا۔ موٹس مظفر موجود تھا ، جونبی یوسف واسط کے قریب پہنچا موٹس مظفر نے واسط چھوڑ کے بغداد کا راستہ لیا اور ہمدان سادہ ، تم ، قاشان ما و

الرخي ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعها من (حقد دوم)

بھرہ و ما و کوفہ اور سبدان کے خراج کو پخرض تعظیم فوج و تیاری جنگ قرامطہ واسط میں پوسف کے لئے چھوڑگیا۔

ر مے کے واقعات جس وقت خلیفہ مقدر نے پوسف کورے سے واسط کی طرف بغرض جنگ ابوطا ہر روانہ ہونے کولکھا تھا۔ اسی زمانہ میں خلافت ما ب نے سعید بن نفر بن سامان کورے کی سند حکومت بھیج دی تھی اور پی تھا کہ فوراً رے میں بہنچ کررے کوفاتک (پوسف کے غلام) سے چھین لو۔ اواکل ساسھ میں سعید نفر رے کو دوانہ ہوا جس وقت کوہ قارن کے قریب پہنچا۔ ابونھر طبری نے راستہ روک دیا۔ سعید نفر رے کر خوات کر کیا۔ ابونھر نے اس رقم کو وصول کر کے راستہ دے دیا۔ سعید نفر کوج وقیام کرتا ہوارے پہنچا اور اس کو فاتک کے قبضہ سے نکال لیا۔ دو ماہ تک رقم کو وصول کر کے راستہ دے دیا۔ سعید نفر کر کے تجاری جانب لوٹ آیا۔ پچھومہ بعد بچور کومعزول کر کے تھر بن ابی صعلوک کو مامور کیا شعبان الا اس چیت کہ مند حکومت پر فائز رہا۔ اس کے بعد بھار ہو گیا۔ حسن بن قاسم داعی اور میں ماکان بن کا لی امیر دیلم کورے پر قبضہ کر میا۔ غرض سے بلا بھیجا۔ جب بید دونوں رے میں آگے تو رے کوان دونوں کے متد کون کی خوات کی خوات میں دامغان بھی کرمر گیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے دیا ہوئی وقائی وی کر دیا۔ اثناء راہ میں دامغان بھی کرمر گیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے دے پر قابض و میں میں قاسم اور دیلم اس طرح سے دے پر قابض و میں مقتصرف ہو گئے۔

خلیفہ مقدر کے وزراء: ہم او پیان کرآئے ہیں کہ حامد بن عباس کوفلمدان وزارت سپر دہوگیا تھا۔ نگراس کی نافہی اور عہد ہو وزارت کی اہم ذمدوار یوں سے ناوان ہے کی وجہ سے ملی بن عیسی پیش بیش ہور ہاتھا۔ نام کو حامد وزیر تھا اور در حقیقت علی بن عیسی وزارت کررہا تھا۔ بسااو قات علی بن عیسی وزارت کررہا تھا۔ بسااو قات علی بن عیسی وزارت کررہا تھا۔ بسااو قات علی بن عیسی وزارت کر دیتا اور اس نے فرمانوں کو جو عمال اور گورنزان صوبجات کے نام سمجے جاتے تھے۔ جو پاپتا گھٹا بڑھا دیتا۔ جب کوئی شکایت ہوتی تو یہ کہ کرعلی کہ وجاتا کہ وزیر السلطنت حامد وزیر السلطنت حامد وزیر السلطنت حامد وزیر السلطنت حامد کی وقت سے دو کر السلطنت حامد کی جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کی غرض سے واسط کی جانب روانہ ہوگیا۔

علی بن عیسلی: حامد کے چلے جانے کے بعد خدام دولت اور حاثیہ نشینان خلافت نے تنخواہیں اور وظا کف وقت مقررہ پر نہ طنے کی در بارخلافت میں شکایت پیش کی۔ کیونکہ علی بن عیسلی اکثر ان لوگوں کی تنخواہیں اور وظا کف وقت مقررہ کے بعد دیا کرتا تھا اور کہی کہی ایسا بھی ہوجا تا تھا کہ جب کئی ماہ کی تخواہیں جڑھ جاتی تھیں تو دوایک مہینے کی تنخواہ ضبط کر لیتا تھا ملاز مین شاہی اور عمال نے اس معاملہ میں بہت شور وغل مچایا۔ اہل وظا کف نے مجتمع ہوئے یہ شکایت کی کہ ہرسال دو ماہ کا وظیفہ ہما را ہمیشہ ضبط ہوجایا کرتا ہے۔ اس سے حامد کی شکا تنوں کا ایک طومار ہوگیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں وزیر السلطنت حامد اور محزول وزیر محلوب کی اگر چہ فلح اسود کا غلام تھا۔ لیکن خلفیہ مقتدر کی ناک کا بال بنا ہوا تھا اور معزول وزیر السلطنت این فرات سے اس کوالیک خاص اُنس تھا۔ حامد نے وزارت کے گھمنڈ بیل مخاص محت کلائی کی جس سے مطلع کو سود کے میں بیدا ہوئی۔

ا بن فرات اس اناء میں محن این فرات نے خلیفہ مقتدر کی خدمت میں اپناب کے لئے وزارت کی درخواست پیش کی اورضائت بھی و است بیش کی اورضائت بھی و سے دی دی خلیفہ مقتدر نے اس کے باپ این فرات کو قید سے رمائی دے کرسہ بارہ عہدہ وزارت سے سرفراز

تارخ ابن خدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (حدوم)

قر مایا اور بجائے اس کے علی بن عینی کوقید کر دیا۔ یہ واقعہ السم کے کا ہے اس واقعہ کے بعد حامد (وژیر السلطنت) واسط ہے آ

پہنچا۔ ابن فرات نے اس کی گرفتاری پر چندلوگوں کو تعین کر دیا۔ وہ الیوان وزارت تک نہ پہنچ پایا تھا گہ حامد یہ جر پا کے اثناء

راہ سے بھاگ کے بغداد میں رو پوش ہوگیا۔ بعداز ال جھپ کے رات کے وقت نصر حاجب کے پاس گیا اور اس کے ذریعہ سے خلیفہ مقدر تک اپنا حال پریشان پہنچانے کی التجا پیش کی اور یہ بھی درخواست کی کہ مجھے سز اسے قید دارالخلافہ میں وی جائے۔ وزیر السلطنت ابن فرات کی نگرانی اور سپردگی میں نہ دیا جاؤں۔

حامد بن عباس كا انجام: نفر في كو بلوا كر حامد كى خطا معاف كرائى اورخلافت ما به تك اس كوض حال كى سفارش كى داس خدمت كے انجام دبى كے معاوضه ميں بچھ دينے كا بھى اقراركيا گرفتى في دربار خلافت ميں بچنج كر حامد كى درخواست كے خلاف التجاكى ۔ خليفه مقدر نے حكم ديا كہ حامد كوقيد كرنے كى غرض سے ابن فرات كے حواله كرديا جائے ۔ ابن فرات نے اس حكم مطابق حامد كواليك مدت تك قيد ميں ركھا۔ بعد از ال اس كے بيش كے جانے كا شاره كيا ۔ فتم الدي وقتر ف كا حامد نے اقرار كيا ۔ محن بن حساب فہمى كے لئے طلب كے گئے ۔ جانچ پڑتال ہوتى رہى دئ لا كھ ديناركي بيش كئى كركے حامد كو ليا اور طرح طرح كى تكاليف دينے لگا۔ پھر اس كو جا گيراور مال و اسباب كے فروخت كرنے كو واسط روانه كيا ۔ اثناء داه ميں وه مركيا۔

ا بن فرات کی ریشہ دوانیاں: اس کے بعد علی بن عیسیٰ ہے تین لا کھ دینار کا مطالبہ کیا گیا بحن ابن فرات نے اس کو بھی خلافت مآ ب سے لےلیااور وصولیا بی کی غرض ہے ، طرح کی ایذ ائیں دیں۔ گر کچھ برآ مدنہ ہوا۔ چونکہ علی بن عیسیٰ نے ز مان معزولی ابن فرات میں ابن فرات کے ساتھ اچھے سلوک کے تھے ۔اس دجہ ہے ابن فرات نے کچھ عرصہ بعد علی بن عیسلی کوقیدر کھ کررہا کر دیا۔ اس کے بعداین حواری کی گرفتاری کی باری گئی۔ یہ بھی گرفتار ہو کرمحن ابن فرات کے سپر دکیا گیا۔ محن نے اس کو بھی ایذائیں دیں۔وصولیا بی اوراس کے مال واسباب کے ضبط کرنے کی غرض ہے اس کواہواز کی جانب ا روانہ کیا۔ محافظین نے اس کواس قدر مارا کہ مرگیا۔ انہیں دنوں حسین بن احمد اور کی بن محمد مادرانی کے اوبار کا زمانہ بھی آ گیا تھا۔ ابن فرات کے اشارہ سے گرفتار کر لئے گئے اور ہرایک سے سات لا کھ دس ہزار کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان کے ناظموں کے گروہ سے بھی مواخذہ کیا اور ان سے بھی مال کثیر طلب کیا گیا۔اس اثناء میں مونس جہاد سے واپس آئس گیا۔ ابن فرات کے ان افعال کی اس کواطلاع ہوئی ۔لوگوں کی ناحق ایذ ارسانی اور ان سے استحصال بالجبر پروہ چیس بہجیس ہوا۔ این فرات کواس کی خرلگ گئی۔ اس نے انجام کے خیال سے خلیفہ مقتدر سے پیر جڑ دیا کہ مونس کا دارالخلافت میں رہنا قرین مصالحت نیں ہےاسے می فظت اور نگرانی کی غرض ہے صدود شام میں بھیج دینا جا ہے۔ خلیفہ مقتدر نے اس کے کہنے کے مطابق بغیرسوے سمجھ مونس کو حدود شام کی ظرف روانہ ہونے کا تھم دے دیا۔ مونس کی اکھاڑ پچیاڑ سے فارغ ہوکر ابن فرات نے نفرحاجب يرنظرو الى تو آئھوں ميں كانٹا سا كھٹك گيا۔ حجث خليفه مقتدر كى خدمت ميں حاضر ہوكر دوجا رالزامات نصر كے سر تھوپ دیئےاوراس کی کثرت مال داسباب کالالجے دیا۔ ہنوز کو کی تھم صا در نہ ہونے پایا تھا کہ نصراس واقعہ سے مطلع ہو کرخلیفہ مقتدر کی ماں کے پاس جا کر بناہ گزیں ہو گیا۔جس سے ابن فرات کی ایک بھی پیش نہ گئے۔ ا بن فرات کی معنر و لی: ان مظالم اور بے جا تشد د کا آخر کاریہ نتیجہ ہوا کہ ابن فرات سے لوگوں کے دل بھر گئے ۔عوام

و الماس (هندوم) الناس كاايك گروه اس كى خالفت برائه كھڑا ہوا۔ ابن فرات كواس سے خطرہ پيدا ہوا كه مبادا در بارخلافت تك اس واقعه كى اطلاع ہوجائے کہ جس سے جان کے لالے پر جا کیں فوراً خلافت مآب کے گوش مبارک تک بداطلاع پہنچا دی کہ پچھلوگ میرے پاس اپنے حقوق طلب کرنے کوآئے تھے اوران کو مجھ سے کچھ عرض ومعروض کرناتھی ۔خلیفہ مقتدریہ من کرخاموش ہو ر ہا۔ ابن فرات مع اینے بیٹے محن کے سوار ہوکر ایوان شاہی میں گیا۔ خلیفہ مقتدر نے ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ ادھراُ دھر کے حالات کے متعلق استفسار کرتا رہا' جس ہے ان دونوں کے دلوں کواظمینان ہو گیا کہ خلافت مآب ہم لوگوں سے ناراض نہین ہیں۔ رخصت ہوکر چلنے کا قصد کیا۔ نصر حاجب نے بہنچ کرمنع کر کے حراست میں لے لیا۔اتنے میں معلم آگیا اوراس نے خلافت ما ب کے کان میں جبک کے عرض کی کہ امیر المؤمنین اس وزیر کی معزولی میں عجلت سے کام ندلیں ورنہ خطرہ کا اندیشہ ہے۔اس بناء پرخلیفہ مقتدر نے اسی وقت ان دونوں کوچھوڑ دینے کا تھم دیا محسن تو اسی دن رہا ہوتے ہی روپوش ہوگیا۔ باقی ہاابن فرات وہ الکے دن گرفآر کرلیا گیا۔ نازوک اوربلین ایک دستہ فوج لئے ہوئے ابن فرات کے مکان پرآئے ۔ بر ہند یاؤں سرکشاں کشاں گھرسے نکال لائے اور اس کومع ہلال بن بدر کے موٹس مظفر کے یاس لے گئے موٹس نے شفیع لولوی کے حوالہ کردیا شفیع نے قید کردیا درا لک لا کھوینار کااس سے مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ اس ہے کا ہے ۔ ابوالقاسم بن علی کی تقرری این زات کی معزول کے بعد ابوالقاسم بن علی بن محر بن عبیداللہ بن بیجی بن خاقان نے عبدہ وزارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک فرات ہے لا کھ دیناروصول کرنے کی ضافت دی۔ ہارون بن غریب الحال اور نفر حاجب وغیرہ نے بھی سفارش کی خلیفہ مقدر نے مجبوراً قلمدان وزارت ابوالقاسم کے سپر دکیا اور اس کے عہدہ وزارت میں اس کے باپ علی نے وفات یا کی اور اس کے بعدہ ونس خادم نے خلیفہ مقدر سے علی بن علی کو صنعاء نے واپس بلا لینے کی سفارش کی ۔ خلافت مآب نے واپسی کا فرمان جھیج دیا اور صور جات مصروشام کی حکومت بھی عنایت فرمائی۔ محسن اورا بن فرات کا انجام ابن فرات وزیرایک مت تک رویش رہا۔ ایک روزایک عورت محل سرائے خلافت میں حاضر ہوئی اور بیظا ہر کیا کہ میں خلافت مآب سے پچھ عرض کرنا جا ہتی ہوں۔ تصرحاجب نے خلیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔عورت نے دست بوی کے بعد محن کا پتہ بتایا۔خلیفہ مقتدر نے اسی وقت ناز وک اضراعلی محکمہ یولیس کو گرفتاری کا اشارہ کیا۔ نازوک نے تھوڑی دیر کے بعدا سے لا کے حاضر کر دیا۔خلیفہ مقتدر نے وزیرالسلطنت کے حوالہ کیا۔وزیرالسلطنت نے طرح طرح کی ایذ اکیں دیں اور تکالیف رسانی کا کوئی دیقتہ فروگز اشت نہ کیا۔ گریچھ حاصل نہ ہوا۔ تب خلیفہ مقتدر نے اے دارالخلافت میں اس کے باپ کے پاس بھیج دینے کا حکم دے دیا۔ دزیر السلطنت ابوالقاسم کواس سے خطرہ بیدا ہوا۔ مونس ہارون اور نصر کے پاس دوڑ اگیا اور اس واقعہ کوظاہر کر کے ابن فرات کی جالوں سے ان لوگوں کوڈرایا اور خلافت مآب کی طرف ہے بھی کسی قدران کو بدطن کیا۔ وہ لوگ اس کی باتوں میں آگئے۔سب کے سب مجتمع ہو کے در بار خلافت میں گئے اور یک زبان موکر بیدرخواست کی کہ ابن فرات اوراس کے بیٹیجسن کے قش کا حکم صادر کیا جائے۔ جب تک بیدوٹوں بقید حیات رہیں گے ہم لوگوں کوخطرہ رہے گا۔ خلیفہ مقدر نے سیہ سالا ران کشکر اور ارائین دولت کی طرف رائے دینے کا اشارہ کر دیاناز وک نے اس وقت این فرات اورمحن کا سراُ تارلیا۔ کارون نے ایوان وزارت میں حاضر ہوکرا بوالقاسم کوابن حاشدا گلےصفحہ پر

عارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعاس ( ۱۳۹۹ )

فرات اوراس کے بیٹے بحن کے قبل کی خوش خبری سائی۔ابوالقاسم سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اوران نے اس حسن غدمت کے صلے میں دو ہزار دینارابوالقاسم سے وصول کر لئے۔ باتی رہے ابن فرات کے اورائوگوں کے تو مونس نے اس کے دونوں لڑکوں عبداللہ اور ابونھر کی سفارش کی اور نہیں قید سے رہا کر دیا گیا ہیں ہزار وینار بطور انعام مرحمت ہوئے۔

ابوالعباس خصیبی کی تقرری و معزولی: ان واقعات کے بعد اسے میں ابوالقاسم بوجہ طویل علالت معزول کر دیا گیا۔ کی تعد کا کہ کی تقریب کی علالت کی وجہ سے رک گئی تھیں۔ وظیفہ داروں کو دظا کفٹیس دیے گئے تھے۔لشکریوں نے مجتمع ہوکر شور وغل مجایا۔خلافت مآب کواطلاع ہوئی تو اُنہوں نے فوراً معزولی کا تھم دے دیا اور بجائے اس کے ابوالعباس خصیبی کوعہد ہوزارت عنایت کیا۔

ابوالعباس خلیفہ مقتدر کی ماں کاسیکرٹری تھا۔خلعت وزارت پانے کے بعد ابوان وزارت میں گیا۔ چارج لیا اور علی بن عیسیٰ کوصوبجات مصروشام پر بدستور بحال رکھا۔ چنانچے علی بن عیسیٰ اکثر اوقات ابوالعباس سے ملئے آتا۔ پھھرصہ بعد بعد ابوالعباس کے انظام میں گر برز بید ہوئی۔ آمدنی بھی کم ہوگئ۔ وہ شب وروزشراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔امور سلطنت کی طرف کسی وقت توجہ نہ کرتا تھا۔صدور می کی غرض سے عمال کی جورو پوٹیس یا درخواسیس آتی تھیں۔ اس نے ایک شخص اپنی طرف سے قائم مقام مقرر کر رکھا تھا جو سیاہ وسفید چاہتا تھا وہ کر گزرتا تھا جس سے مصالح ملکی توت اورا تظامی امور درہم ہوگئے۔ مونس نے عواقب امور پرنظر کر کے خلیفہ مقتدر کو اس کی معزولی اور عہدہ وزارت پرعلی بن عیسیٰ کے تقرری کی رائے دی۔ چنانچے خلیفہ مقتدر نے ابوالعباس کو اس کی وزارت کے ایک برس دومہینے بعد معزول کردیا۔

علی بن عیسی کا تقرر علی بن عیسی عہدہ وزارت دینے کی غرص دے دشق میں طلب کیا اور پر عکم صاور فرمایا کہ جب تک علی بن عیسی دارالخلافت میں حاضر نہ ہواں وقت تک اس کا قائم مقام ابوالت سم عبداللہ بن مجمد کلوازی وزارت کا کام انجام دیتا رہے۔اوائل ۱۹۳ھ میں علی بن عیسی دارالخلافت میں داخل ہوا اور اس نے مستقی طور سے وزارت کا کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ انتظامی امور میں جو خلل واقع ہوگئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب کے سب درست ہوگئے۔ عمال اور گورنران صوبجات کی رپورٹوں اور درخواستوں پر مناسب علم صاور ہونے لگا۔ سواڈ اہواز فارس اور مغرب کے بقایا محاصل کے بعدد مگرے وصول ہوکر خزانہ عامرہ میں داخل ہونے لگے۔ لکھر یوں کی تخواجیں اور وظیفہ خواروں کے وظا نف وے دیئے گئے۔ گویوں قصہ خوانوں اور درباری سخروں اورخوشاہ کی مصاحبوں کی موقونی کا حکم وے دیا گیا اور ان لوگوں کی تخواجی خوانوں اور درباری سخروں اور جوئے لئے کول کو جوہ لائے حرب نیاں جائے تھے۔ چھانے دیا گیا۔ بذات خود ہرکا غذکو دیکھا اور اس پر مناسب علم صاور کرتا تھا۔ کفایت شعاری اور ہوشاری سے ہرکام پر نظر ڈالٹا۔ غرض تھوڑے ہی دنوں میں انتظامی اور اس پر مناسب علم صاور کرتا تھا۔ کفایت شعاری اور ہوشاری سے ہرکام پر نظر ڈالٹا۔ غرض تھوڑے ہی دنوں میں انتظامی امورا سے درست ہوگے کہ گویا ان میں گڑ بڑ بیدائی نہیں ہوئی تھی۔

ابوالعباس مصیبی سے جواب طلی اس کے بعد علی بن عیسی نے ابوالعباس مصیبی کوخلافت مآب کے حکم سے دربار لے بدراتعة الربیجا اثانی السم یوم دوشنبه کا ہے۔ابن فرات کی عمراس دقت اکہتر برس کی تھی اور محن کی تنتیس برس کی (تاریخ کال جلد ۸صفحه ۵۷)

ع ماه رمضان كالماس يوكايدوا قعه ب- (تاريخ كالل ابن اثير جلد ٨صفحه ٥٨)

علی بن عیسی کی معزو کی ایک مت کے بعد علی بن عیسی وزیر السلطنت کے انتظامی امور میں گر بڑ پیدا ہوئی اور پھھال نے اختلافات پیدا کئے ۔ خراج کے وصول ہے نے میں بھی کی آئی۔ پھھ مصارف کی زیادتی ہوئی۔ خلیفہ مقتدر نے خدام اور حرم سرائے دولت کا خرج بو حدایا اور سب سرائے دولت کا خرج بو حدایا اور سب کا لازی بتیجہ بیتھا کہ انتظامی امور میں خلل پیدا ہوا۔ بی بن عیسی نے اس امر کا احساس کر کے اور اس سے مایوس ہو کرکہ بی مصارف نہ تو کم ہول گے اور نہ اس بار کا بو جو خز انہ عامرہ بردا تری کرسکتا ہے علاوہ بریں مجھ میں اور تفر جاجب میں بوجہ مراسم مصارف نہ تو کم ہول گے اور نہ اس بار کا بو جو خز انہ عامرہ بردا تری کرسکتا ہے علاوہ بریں مجھ میں اور تفر حاجب میں بوجہ مراسم مونس خادم شکر دئی ہے۔ اس نے عہد ہ وزارت سے استعفاء داخل کیا اسرحدود سے زیادہ منظوری کی کوشش کی ۔ گرموئس خادم شکر دئی ہو ہے کہا بھائی تم تو رفہ علی جاؤ گے۔ جھے یہاں تمہارے بعد جان کے نے سمجھا بجھا کے علیحدہ نہ ہونے دیا۔ وزیر السلطنت نے کہا بھائی تم تو رفہ علی جاؤ گے۔ جھے یہاں تمہارے وزیر مقرر کرنے کی بات رائے طلب کی ۔ نفر سے دزیر مقرر کرف اشارہ کیا۔ بات رائے طلب کی ۔ نفر نے ابوعلی بن مقلہ کی طرف اشارہ کیا۔

ابوعلی کی تقرر کی ومعزولی خلیفه مقتدر نے اس وقت السبے میں علی بن عیسی اوراس کے بھائی عبدالرحن کو گرفتار کرا کے قلدان وزارت ابوعلی کے سپر دکیا۔ چونکہ ابوعلی اور عبداللہ بریدی کے مابین دوستانہ تعلقات تھاس لئے عبداللہ نے اس معاملہ میں خوب کوشش کی۔ ابوعلی دوبرس چار میسنے تک وزارت کرتار ہا۔ کی قسم کا خطرہ بیش نہ آیا۔ اس کے بعد خلیفہ مقتدر نے بہر کہ مولس نے میل جول ہے جب کہ مولس خادم سے نفرت اور کشیدگی بیدا ہوگئ تھی۔ اس الزام میں کہ ابوعلی وزیر السلطنت کا مولس سے میل جول ہے معزول کر دیا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اتفاق وقت مولس کسی ضرورت سے باہر چلا گیا۔ خلیفہ مقتدر نے موقع یا کے ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ پار علی کو گرفتار کرایا۔ جب مولس والیس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ بار علی کو گرفتار کرایا۔ جب مولس والیس آیا تو ابوعلی کو عہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ

ا کا بہت کا تب کی ہے بہ معنی سکرٹری۔ مترجم اللہ معنی خرج ۔ مترجم اللہ معنی آمد تی مخارج بہ معنی خرج ۔ مترجم

تک ان واقعات کی خبر پہنچا دی۔ مفلح نے اشارہ کر دیا کہتم لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے میں تختی سے کام لو۔ خلافت مآب کا پینشاء ہے کہ حق حقدار کو بہنچا دی۔ کئی کی حق تعلقی نہ ہو۔ عوام الناس کا پیشنا تھا کہ بھڑک اٹھے اور انظا می امور میں سخت برنظی واقع ہوئی۔ چاروں طرف سے ایک ہنگامہ ساہر یا ہو گیا۔ خواص اور حکام اپنے حقوق طلب کرنے گئے امید وار ان وزارت پیمبرہ جلیلہ حاصل کرنے میں ریشہ دوانی کرنے گئے۔ کوئی وظا کف اور شخواہ اور کل مصارف کی ذمہ داری کا وعدہ کرتا اور کوئی حاشید نشینا نِ خلافت کو سنہری رو پہلی صورتیں دکھلا کے وزار ن حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔

ابوالقاسم کلواذی کی تقرری غرض امیدواران وزارت کی بر مارشی اور درخواست پر درخواست چلی آتی تھی۔ مونس نے ابوالقاسم کلواذی کووز برمقرر کرنے کی رائے دی۔ اس رائے کے مطابق خلیفه مقتدر نے ماہ رجب واس پیش ابوالقاسم کو خلعت وزارت سے سرفراز فرمایا۔ گرصرف دومہینے اس کی وزارت رہی۔

دانیا کی اور ملکے: دارالخلافت بغداد میں ایک شخص دانیا کی نام کار ہتا تھا جو بڑا چالاک چلتا پرزہ کاغذ ساز اور حیلہ بازتھا۔

کاغذ کو دواؤں کے ذریعہ سے پرانا کرڈالتا تھا اوراس پر بخط قدیم کچھا شارات اور رموز اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا۔ جس میں ارباب دولت اوراراکین سلطنت کے ناموں کے متعلق اشارے و کنائے کھے ہوئے۔ انہیں خطوط ونقوش کے اشارہ سے الوگوں کی حکومت رتبہ اور تعرفات کا حال بتلا تا اور بیر ظاہر کرتا کہ بیعلم غیب کا ایک حصہ ہے۔ زمانہ قدیم کی اختر اعات میں سے ہے۔ دانیال پیغیبر کے ماثورات میں سے ہے اور چھکوانے آبا واجداد سے وراثت میں ملاہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کاغذ پرم م الکھ کریے آمائی کی اور اس کاغذ کو کے حوالہ کیا۔ اس سے کے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ جواب دیا۔ اس سے مقصود ہو۔ کیونکہ تمہارا نام مفلح ہے۔ خلیفہ مقتدر کے مولی ہو۔ اس قدر سمجھا کر اور علا مات کو جواس کاغذ پر کھی ہوتی تھیں مناسبت کے ساتھ سمجھا دیا۔ کی ان کون کرخوش ہوگیا اور معتقد ہوگیا۔

حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب کی بھی آ مہ ورفت دانیالی کے پاس تھی۔اس کے نام کوبھی کناینۂ ایک ورق کاغذ پرتح برکیااوربعض علامات کا جواس کے حسبِ حالات تھیں۔ ذکر کر کے بیتھم لگایا کہ خاندان عباسیہ کا اٹھار ہواں تا جدار

تارخ ابن ظرون سنائے گا۔ برنظمیاں اس کے ذریعہ سے رفع ہوں گی۔ انظام مملکت انجام پذیر ہوگا۔ دشمن خوارو ذکیل ہوں گ اس کواپناوز پر بنائے گا۔ برنظمیاں اس کے ذریعہ سے رفع ہوں گی۔ انظام مملکت انجام پذیر ہوگا۔ دشمن خوارو ذکیل ہوں گ اور دنیا آباد ہوگی علاوہ اس کے اس ورق میں بعض ایسے امور تحریر کئے گئے جوگز رکھے تھے اور بعض ایسے لکھے جوہنوز وقوع پڑیر نہ ہوئے تھے۔ ایک روز دانیالی نے اس کو ملح کے روبرو پڑھا۔ ملح کو سخت تعجب ہوا اس ورق کو دانیالی سے لے لیا اور خلیفہ مقدر کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کیا۔ دیکھنے اور سننے والوں نے تعجب اور جیرت کی نگا ہوں سے دیکھا۔ خلیفہ مقدر نے مفلح سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا '' تم بتلا سکتے ہو کہ اس صفت کا جو اس کا غذیمیں فدکور ہے کون شخص حامل ہے''۔ عرض کی کہ حسین بن قاسم کے سوا اور کو کی نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوا تھے کہتے ہوئمیر امیلان اس طرف ایک مدت سے تھا۔

حسین بن قاسم کی تقرری خلیفه مقتدر نے ابن مقلہ اور کلواڈی کی وزارت سے پیشتر حسین کی تقرری کا ارادہ کیا تھا کیکن مونس نے مخالفت کی تھی جس ہے حسین کو وزارت کا عہدہ ہنوزنہیں دیا گیا تھا۔ پھرخلیفہ مقتدر نے مفلح سے مخاطب ہوکر فر مایا'' دیکھوا گرتمہار نے یاس کوئی تحریر حسین کی وزارت کے معاملے میں آئے تو میرے حضور میں پیش کرنا'' ۔ان واقعات ے معلی کا عققا درائخ ہو گیا۔موقع پا کردانیالی سے استفسار کیا''آپ کو یہ کتابیں کہاں سے باتھ آ کیں''۔ جواب دیا''مجھے اپنے آبا وَاجدادے وراثت بی ملی ہیں اور یہ کتابیں دانیال پیغیبر کے ملاہم میں سے ہیں'' مطلح نے اس کی خبر خلیفہ مقتدر تک پہنچائی۔ رفتہ رفتہ جسین کوجھی اس کی جراگ گئی۔ایک خط فلح کے پاس عہدہ وزارت کی سفارش کرنے کولکھ بھیجا۔ مفلح نے خلیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔خلیفہ مقتدر نے حکم دیا۔ چونکہ مونس اس کی وزارت کا پہلے سے مخالف تھا۔لہذا ابتدا اس کی اصلاح کرنی چاہئے۔اتفاق سے انہیں دنوں کلواؤی وزیر السلطنت نے ایک بجٹ پیش کیا۔جس میں آمدنی ہے زائدخر چ تھا۔جس کی تعداد سات لا کھ تھا۔اہل دیوان نے اس نے الاف رپورٹیس دیں۔کلواذی نے بجٹ اوراہل دیوان کی رپورٹوں کو در با بہ خلافت میں پیش کر کے گزارش کی'' امیر المؤمنین اس کا انتظام کسی صورت سے نہیں ہوسکتا۔ بجز اس کے کہ خلافت مآب اینے مصارف کو کم کرویں''۔خلیفہ مقترر کو بینا گوارگز را اور علم اور فرمایا کہ حسین بن قاسم کل مصارف کی ذید داری کرے۔ علاوہ اس کے ایک لا کھ دیٹار بیت المال میں داخل کرتار ہے۔ بین نے اس کومنظور کرلیا اور خلیفہ مقترر نے اس درخواست کوجس میں ان شرائط کوتشکیم کرلیا تھا۔ کلواذی کو د کھلایا۔ کلواذی د کی کرمتحیر ہو گیا۔ کچھ جواب بن نہ آیا۔ خلیفہ مقتدر نے اسی وقت اس کی معزولی کا تھم دیا ( دو ماہ اس نے وزارت کی ) اور حسین بن قاسم کوقلمدان وزارت سپر دفر مایا۔اس شرط کے ساتھ کہ ضرف حسین بن قاسم عبدہ وزارت کے کام کوانجام وے علی بن عیسیٰ کو کسی طرح اپنے کاموں میں دخیل اور شریک نہ ہونے دے اور جہاں تک ممکن ہودارالخلافت ہے اس کو نکال کرصافیہ کی جانب بھیج دے۔

حسین بن قاسم کی معزو کی جسین نے عہد ہ وزارت کا جارج لینے کے بعد بنو بریدی اور بنوقر ابد کواپنے اسٹاف میں داخل کرلیا۔ پچھ عرصہ بعد قلت آمد نی اور کثرت مصارف کا حساس ہوا۔ ہر کام میں دفت اور علی مجور البیشی خراج وصول کر کے گزشتہ اور موجودہ سال کے مصارف میں صرف کرنے لگا۔ ہارون بن غریب الحال کواس کی خبرلگ گئی۔ ہارون نے خلیفہ مقتدر تک بیخیادی۔ خلیفہ مقال کر کے نے خلیفہ مقتدر تک بیخیادی۔ خلیفہ مقتدر نے ماہ رہے الثانی سوسی ہے میں جبکہ حسین کی وزارت کوسات مہینے گزر بچے وزیر السلطنت کے خلاف رپورٹ دی۔ خلیفہ مقتدر نے ماہ رہے الثانی سوسی ہیں جبکہ حسین کی وزارت کوسات مہینے گزر بچکے سے معزولی اور گرفتاری کا حکم دیا اور قلمدانِ وزارت ابوالفتے فضل بن جعفر کے سپر دفر مایا اور حسین کو بھی نے وزیر السلطنت

عاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقد دوم)
کے حوالہ کر دیا۔ مگر نے وزیر نے حسین کے ساتھ کی قسم کا ظالما نہ برتاؤنہ کیا اوراس زمانہ سے برابر یہی عہد ہ وزارت پر رہا۔

ابوطا ہر قر امطی قر امطی فرامطہ کا ایک گروہ بحرین میں جائے قیام پذیر ہو گیا تھا۔ ابوطا ہر سلیمان بن ابی سعید جنانی ان کا سردار تھا۔ ابوطا ہر کوان کی سرداری بذریعہ ورا ثاب کے باپ سے ملی تھی اوراس صوبہ کوان لوگوں نے دولت عباسیہ سے بالکل جدا اورعلیحدہ کرلیا تھا۔ جبیبا کہ ہم ان کے حالات علیحدہ مستقل طور سے بیان کریں گے۔

بھرہ میں قرامطیوں کی غارت گری ابوطاہر نے السمھیں بھرہ کا قصد کیا ان دنوں بھرہ میں سبک سلحی امارت کے عہدہ پرتھا۔ابوطاہر نے ایک ہزارسات سونوج کے ساتھ رات کے وقت بھرہ پرتملہ کیا اورشہ پناہ کی دیواروں پرسٹر ھیاں لگا کر چڑھ گیا اور محافظین کو تہ تج کر کے شہر میں گس گیا اور دروازے کھول دیئے۔ قبل عام کا بازار گرم ہو گیا سبک اس سے مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا۔ قرامط نے اس کو بھی قبل کرڈ الا اور عوام الناس پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے باشندے جان کے خوف سے بھا گے۔ سینکڑوں پانی میں ڈوب کر مر گئے اور ہزاروں قرامطہ کی تیج آبدار کی نذر ہوئے۔ سترہ یوم ابوطا ہر بھرہ میں مقدر نے محمد بعد والیسی ابوطا ہر بھرہ میں واخل ہوا۔
میں مقدر نے محمد بن عبد اللہ فاروق کو بھر وی کیا۔ اس زمانہ میں خلیفہ مقدر نے محمد بعد والیسی ابوطا ہر بھرہ میں واخل ہوا۔

ابوطا ہر قرامطی کا تجائے ہر تملہ: اس وزر ابوطا ہر قرامطی نے جاج سے بوت واپسی چیڑ چھاڑ کرنے کی غرض سے ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ ہر کی جانب کوج کیا۔ آی قافلہ سے جوسب کے آگے تھا مقابلہ ہوا۔ اہل قافلہ کواس کی اطلاع نہ تھی۔ حالت غفلت میں سفر کرر ہے تھے کہ دفعۃ ابوطا ہر نے بھی کرحملہ کر دیا۔ اہل قافلہ مدافعت نہ کر سکے چنا نچہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اس وقت اس واقعہ کی خبر تجاج کوگئی۔ جس وقت کہ وہ قید میں تھے چنا نچہ آل وغارت کے خوف سے قیام کر دیا۔ تا آئکہ زاد سفر تمام ہو گیا۔ ابوالہ بجا بن حمرانی والی طریق کو فیہ بھی اس قافلہ میں تھا اس نے اہل قافلہ کو وادی القرئ کی جانب مراجعت کرجانے کی رائے دی تھی۔ مگر اہل قافلہ نے دورنگل آنے کی وجہ سے منظور نہ تیا۔ بالآخر جب زاد سفر ختم ہو گیا تو ہرائے کوفہ روانہ ہوئے۔ ابوطا ہرنے بیخر پاکراس پر بھی حملہ کر دیا اور ابوالہ بجا اور احمد بن بدر (پی خلیفہ مقتدر کا ماموں تھا) گرفتار کر لیا اور سب سامان واسباب کولوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں کوقید کر کے ہجر کی جانب مراجعت کر دی اور تجاج کواس گف دست میدان میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھی وگریکی اور تمازت آفیاب سے مرکھ اور باقی ماندہ کا اکثر حصہ تجاز میں بیٹر ارخرا کی ودقت بغداد واپس آیا۔

ان لوگوں کی عورتوں کوجن کو قرامط نے گرفتار کرلیا تھا اور وہ عور تیں جن کے مردول کو ائن فرات نے اپ عہد وزارت میں قدر کیا تھا۔ جمع ہو کیں اور انہوں نے شور وغل مچایا یہ بھی ایک سبب ابن فرات کے ادبار اور معزولی کا تھا۔ ابوطا ہر کا حجاج ہی جمع ہو کی گاتھا۔ ابوطا ہر کا حجاج ہی دوسر احملہ : کچھ عرصہ بعد ابوطا ہر نے ابوالہ جا اور احمد کومع ان کے تمام قید یوں کے جوان کے پائ تھار ہا کر دیا اور خلیفہ مقتدر سے بھر ہ اور اہواز کوطلب کیا۔ خلافت مآب نے منظور نہ فر مایا۔ اس بناء پر ابوطا ہر نے ہجر سے پھر بقصد تعرض قافلہ جاج کوچ کیا۔ جعفر بن ورقاء شیبانی وائی کوفہ وطریق مکہ اس خطرہ کے پیش نظر ایک ہزار فوج کے ساتھ جوائ قوم سے مرتب اور تیار کی گئی تھی واقلہ جاج ہے۔ پیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال وائی بحر جناصفوانی اور طریف کشکری وغیرہ چھ ہزار قوم سے مرتب اور تیار کی گئی تھی 'قافلہ جاج ہے سے پیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال وائی بحر جناصفوانی اور طریف کشکری وغیرہ چھ ہزار

تاریخ این ظدون فراس میں انتہ ہوئی۔ کے ساتھ تھے۔ ان گی ابو طاہر اور جعفر سے یڈ بھیڑ ہوگی۔ اٹھاق سے کہ جعفر کو تکست ہوئی جس کا افر قافد جائ کی ابو طاہر اور جعفر سے یڈ بھیڑ ہوگی۔ اٹھاق سے کہ جعفر کو شکست ہوئی جس کا افر قافلہ جائ پر پڑا۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بالآ خر ہزار ہا جاج ہارے گئے اور شاہی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے۔ اکثر کام آ گئے۔ باقی ماندہ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور صفوانی گرفتار ہوگیا۔ ابو طاہر نے کوفہ پر قبضہ کر چھکے جھوٹ گئے۔ اکثر کام آ گئے۔ باقی ماندہ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور صفوانی گرفتار ہوگیا۔ ابو طاہر نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ چھر دوز تک کوفہ کے باہر پڑار ہا۔ تمام دن مجد میں رہتا اور شب کوا بنی لشکرگاہ میں آ کرفیام کرتا۔ بعد از ال حسب خواہش مال واسباب لے کر بھرکی جانب مراجعت کی۔

شکست خوردہ گروہ بغداد پہنچا۔خلیفہ مقتدر نے مونس کو کوفہ کی جانب خروج کرنے کا اشارہ فر مایا۔ چنانچہ بعدوالیسی' قرام طرمونس دار د کوفہ ہوا چونکہ قرام طہ کوفہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔اس دجہ سے کوفہ پریا قوت کو مقرر کر کے واسط کے بچانے کو روانہ ہو گیا۔اس سال ابوطا ہر کے خوف سے کسی شخص نے حج کا قصد نہ کیا۔

ابوطا ہر قرامطی کا کوفہ پر فیضہ سماسے میں خلیفہ مقدر نے بوسف بن ابی الباج کوآ ذربا بیجان سے دارالخلافت میں طلب فرما کے بلاوشر قیہ کی حکومت عنایت کی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کو واسط کی جانب روائگی کا تھم دیا۔ چنا نچے جس وقت بوسف واسط کے بلاوشر قیہ کی حکومت عنایت کی افراد کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں ہواسے بھا کا دور آ گیا۔ ابوطا ہر نے لکٹر مرتب کر کے کوفہ کی جانب خروج کیا۔ یوسف کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ آخری رمضان سنہ مذکور کو واسط سے کو فہ کو چوانے کو روانہ ہوا۔ اتفاق ہے کہ یوسف سے ابوطا ہر آیک روز پیشتر کوفہ بی گیا۔ شاہی ممال جان کے خوف سے کوفہ جھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابوطا ہر نے کوفہ اور کل علوفات اور رسد پر قبضہ کر لیا جو یوسف کے لیے میلے سے فراہم کی گئی تھی۔ اس کے آٹھویں شوال کو ابوطا ہر کے چینی کے اور کل علوفات اور رسد پہنچا نامہ و بیام شروع ہوا۔ یوسف کے لیا بوطا ہر کو کام عباسیہ کی اطاعت کا پیام دیا۔ ابوطا ہر نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سواکس کی اطاعت ہم پرخرض نہیں ہے۔ یوسف نے اعلان جنگ کر دیا۔ اگلے دن صبح سے رات تک فریقین میں الشائے لائے۔ ابوطا ہر نے یوسف کا علاج کر نے پرایک گرفتار ہوگیا۔ لڑتے لڑتے نرخی ہوگیا تھا۔ قرامطہ اپنے لئکرگاہ میں اٹھائے لائے۔ ابوطا ہر نے یوسف کا علاج کر نے پرایک طبیب کو مامور کر دیا۔

انبار پر قبضہ من نے بغداد میں پہنچ کر دم لیا۔ مونس مظفر علم خلافت کی جمایت اور قرامطہ کی سرکو بی کی غرض ہے کو فہ کو روانہ ہوا۔ استے میں یہ جبرا کی کہ قرامطہ کو فہ چھوڑ کر عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مونس نے اس وقت بغداد ہے پانچ سو کشتیاں روانہ کیں ، جن میں نامی نامی اور کارا زمودہ سپاہی ہے تاکہ قرامطہ کو دریائے فرات عبور کرنے ہے مانع ہوں اور براہ خشکی ایک فوج انبار کی مفاظت کو جبری قرامط نے کوفہ ہے روانہ ہو کر انبار کارٹر نے کیا۔ اہل انبار نے پینج رپا کر بل تو ڈریا اور کشتیاں ہٹادیں اور ابوطا ہر نے فرات کے غربی ساحل پہنچ کے قیام کیا۔ حدیثہ سے کشتیاں مٹلوا کیں اور تین سوقر امطہ کو انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پراُتار دیا۔ شاہی لشکر مقابلہ پر آیا گر پہلے ہی جملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر کشنیوں کے ذریعہ سے خشکی پراُتار دیا۔ شاہی لشکر مقابلہ پر آیا گر پہلے ہی جملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ المناک کی بغداد میں خربیجی۔

لوسف بن الى الساح كاقتل : نصر حاجب ايك عظيم الثان فوج لي كر قرامط كى سركو بى كوروانه بوا ـ كوچ اور قيام كرتا بوامونس مظفرتك ببنچا - چاليس بزار فوج سے قرامط پر يوسف كى رہائى كى غرض سے حملہ كيا ـ قرامط بھى خم تھونك كرميدان

عاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوع بالآخر شاہی کشکر شکست کھا کے بھاگا۔ پوسف اس موقع کوغنیمت جائ کرمحافظین کی جنگ میں آگئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآخر شاہی کشکر شکست کھا کے بھاگا۔ پوسف اس موقع کوغنیمت جائ کرمحافظین کی آئی میں بچا کے نکل بھاگنے کی فکر میں لگا تھا۔ ہمراہیوں نے بھی اشارہ و کنا بیسے بھاگ جانے کو کہا۔ اتفاق بید کہ ابوطا ہراس کو اسی وقت بھانپ گیا۔ پوسف کوطلب کر کے قل کر ڈالا۔ علاوہ اس کے اور جوقیدی تھان کو بھی قبل کر دیا۔ چونکہ نازوک افسر پولیس شب وروزگشت کرتا تھا۔ اس وجہ سے بغداد عوام الناس بازار یوں اوراو باش مزاجوں کی لوٹ مارسے محفوظ رہا۔ پھر بھی اکثر اہل بغداد کشتیوں پرسوارہ کو کرکوئی واسط اور کوئی طوان چلاگیا۔

رحبہ اور جزیرہ میں قر امطیوں کا قبل عام اس واقعہ کے بعد شروع السے میں قر امطانبار کوچوڑ کرکوچ کر گئے۔
مونس نے بھی بغداد کی جانب مراجعت کی۔ ابوطا ہر نے رحبہ پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اور اہل رحبہ کے خون کو قر امط کے لئے ایک شب وروز کو عام کر دیا۔ اہل قر قیاس قبل عام کا خوفناک منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ امان کی درخواست کی۔ جس کو ابوطا ہر نے منظور کرلیا۔ بعد از ان ابوطا ہر نے عربوں پر شب خون مار نے کوفو جیس جزیرہ کی طرف روانہ کیں۔ اہل جزیرہ جان کے خوف سے بھاگ گئے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قر امط کی لوٹ مار کی نظر ہوئے قبل و غارت بند ہونے کے بعد سالا نہ خراج دینا منظور کیا جو ہرسال ہجر روانہ کیا جا تا تھا۔ تھوڑ کے دنوں بعد پھر اہل رقہ نے انجواف کیا۔ ابوطا ہر نے بیخبر پاکرفوج کئی کر دی۔ تین روز مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ اثناء جنگ میں جو ہر ایس میں 'کفر تو ٹاء اور سنجار کی جانب روانہ کیا۔ مقامات مذکورہ بالا کے رہنے والوں نے اپنے مقابر کی قوت نہ دکھے کا مار بی ورخواست کی۔ ابوطا ہر نے منظور کر لی۔

مونس و مارون کی بغدا و سے روانگی: مونس کوان واقعات سے آگاہی ہوئی۔ لشکر مرتب کر کے بغداد سے قرامطہ کی مرکو بی کورقہ کی جانب کوج گیا۔ ابوطا ہررقہ چھوڑ کر رحبہ چلا آگاہ رجب مونس رقہ پہنچا تو قرامطہ رحبہ سے ہیت چلے آئے چونکہ اہل ہیت نے قلعہ بندی کر کی تھی اور اپنی تھا ظت کا مکمل انتظام کیا تھا اس وجہ سے قرامطہ کے قل و عارت کا ہاتھا اللہ بیت تک نہ پہنچا اور وہ اپناسامنہ لے کر کوفہ کی جانب لوٹے۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی در بارخلافت میں خبر پہنچی اور نفر حاجب ہارون بن غریب اور ابن قیس لشکر آراستہ کر کے قرامطہ کی سرکو بی کو فکلے۔ است نئی قرامطہ کا لشکر قصرا بن ہمیر ہو گئے گیا اور نفر سپر سالا رفتکہ علیل ہوگیا۔ اپنے لشکر پر احمہ بن کیفلغ کو بطور اپنے نائب کے مقرد کر کے واپس ہوا۔ اثناء راہ میں مرگیا۔ تب بہاس کا بنیا محمد بن اس کے احد قرامطہ بہا کہ اس کے لشکر کی افسر کی ہارون بن غریب کودی گئی اور عہد ہ تجابت پر اس کا بنیا محمد بن مامور ہوا۔ اس کے بعد قرامطہ اپنے شہرکو واپس ہوئے اور ہارون بن غریب نے ماہ شوال ۲۰۱۲ ہے میں بغداد کی جانب مراجعت کی۔

قرامطیوں کی پیسیائی۔ بچھ عرصہ بعدائ خدیب والے واسط عین التمر اور سواد میں مجتمع ہوئے اور ہر جماعت میں اپنے میں سے ایک خص کو مامور کیا۔ واسط کی جماعت پر حریث بن معود کو مقرر کیا گیا اور عین التمر کے گروہ پر عینی بن موئ 'نے کوفہ کی جانب کوج کیا اور سواد میں بہنچ کر شاہی عمال کو نکال ویا اور خراج خود وصول کرنے لگا۔ باتی رہا حریث وہ موفق کے صوبجات کی طرف بو حااور اس پر قابض و متصرف ہوکر ایک مکان بنوایا۔ جس کا نام وارالیج ت رکھا۔ آئے دن لوٹ مار سے کام لیتے اور بلا داسلام یہ کوتہ و بالا کرتے رہتے تھے واسط کا جنگی افسر اعلیٰ بن قیس تھا لشکر آ راستہ کر کے قرامطہ سے مقابلہ کے لئے آیا۔ مگر قرامط کی ترقی نے برتوت سے مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب

المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من

جمراسود کی ہے حرمتی : ۳۱۹ ہیں ابوطا ہر قرمطی نے مکہ عظمہ کی جانب کوج کیا۔ اس سال بغداد سے لوگوں کوج کرانے کے لئے منصور دیلمی آیا ہوا تھا اثناء راہ میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ قافلہ تجاج سے وسلامت مکہ معظمہ بنتی گیا۔ یوم الترویہ ویہ الترویہ وارد مکہ معظمہ ہوا اور چہنچ ہی تجاج پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مال واسباب جو پایالوٹ لیا اور جس کو دیکھا تل کر ڈ الا۔ یہال تک کہ معجد حرام اور خانہ کھر بھی تی تھی تھی کہ کہنے اور الل مکہ سے متعلق کھے کہنے اور سفارش کرنے کو گیا۔ ابوطا ہر نے بجائے سفارش قبول کرنے کے قرام طہ کواشارہ کردیا۔ ایک گروہ فوٹ پڑا۔ ابر مخاب نے مقابلہ کیا گرمعدود سے چین نفوس سے کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب قرام طہ کواشارہ کردیا۔ ایک گروہ فوٹ کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب قرام طہ کواشارہ کردیا۔ ایک گروہ فوٹ کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب تحرام میں جہاں جو مارا گیا تھا اس مقام پر بلافنسل ونماز جنازہ اور کفن دفن کردیا۔ غلاف کعبہ کواسینے ہمراہیوں میں تقسیم کردیا اور اس میں جہاں جو مارا گیا تھا اسی مقام پر بلافنسل ونماز جنازہ اور کفن کون کون کردیا۔ غلاف کعبہ کواسینے ہمراہیوں میں تقسیم کردیا اور اس کی کھی نے کولوٹ لیا۔

عبید الله المهمدی کی سرزنش: اس سانحه کی خرعبیدالله المهدی والی از قبیه تک پینجی بیلوگ اس کے معتقد تھے اور اس ک نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔ اس نے ان کواہل مکہ اور تجاج کے ساتھ ظلم کرنے پر بے حد ملامت کی ۔ چراسودا کھاڑے جانے پر اپنی سطوت و جروت سے ڈرایا۔ ابو طاہر نے ججراسود کو ہجر سے واپس منگوایا اور جس قدر ممکن ہوا اہل مکہ اور تجاج کا مال و اسباب واپس کردیا اور جو بوجہ تقسیم ہوجانے کے واپس نہ ہوسکا اس کی معذرت کی ۔

خلیفہ مقتدر اور مونس کے مامین کشیدگی: ظیفہ مقتدر کی معزولی کا سبب اول ہیہ ہے کہ مامین ماجوریہ ہارون بن غریب اور نازوک افسراعلی پولیس میں ایک امر نا گفتہ یہ جھڑا ہو گیا۔ نازوک نے ماجوریہ کوقید کر دیا۔ ماجوریہ کے سب ہمراہیوں کو جب اس کی خبرگی۔ جبتع ہو کر پولیس جبل کی جانب آئے۔ نازوک کے نائب پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور اپنے دوستوں کو قیدسے نکال لیا۔ نازوک نے اس واقعہ کوظیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کیا۔ خلیفہ مقتدر نے اس وجہ سے کہ ماجوریہ اور نازوک میں ماجوریہ اور نازوک میں ماجوریہ اور نازوک میں از ان ہوگی۔ فریقین کے پھھ آدمی زخی ہوئے اور پھھ مارے گئے۔ خلیفہ مقتدر نے دونوں کو اس فعل پر ملامت کی۔ لڑائی تو موقو ف ہوگی گر ماجوریہ کو اس سے سخت برہمی پیدا ہوئی اور وہ اپنے احباب اور ہمراہیوں کے ساتھ بغداد سے استان نجی چلا

اریخ این ظرون کوریدی ناراضگی دورکرنے کے خیال سے اپنے ایک مصاحب کوروانہ کیا۔ اس سے پیزمشہور ہوگئ کہ کیا خلیفہ مقدر نے ماجور یہ کی ناراضگی دورکرنے کے خیال سے اپنے ایک مصاحب کوروانہ کیا۔ اس سے پیزمشہور ہوگئ کہ خلافت مآب نے ماجور یہ کوامیر الامراء بنایا ہے۔ یہ امرمونس کے ہوا خوا ہول کونا گوارگز را۔ مونس اس وقت رقعہ میں تھا ان لوگوں نے اس واقعہ کی خبرمونس تک پہنچادی۔

مونس کی بغداد میں آمد مونس نہایت تیزی سے معافت طے کر کے بغداد آپنجااور خلیفہ مقدر سے کشیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے شاسیہ میں قیام کردیا۔ دربار خلافت میں خلافت مآب کی دست بوی کرنے کوبھی نہ گیا جب خود خلیفہ مقدر نے اپنے ابوالعباس اور وزیر السلطنت ابن مقلہ کومونس کے پاس بھیجا لیکن اس سے مونس کو خلیفہ مقدر سے انس بیدا نہ ہوا بلکہ ناراضگی اور نفر سے اور زیادہ ہوئی۔ طرہ اس پریہ ہوا کہ خلیفہ مقدر نے ماجور ریکو جواس کے ماموں کا بیٹا تھا اپنے کل سرا میں تھہرا ناراضگی اور نفر سے مونس کی منافر سے اور بڑھی اس اثناء میں ابوالہیجا بن حمدان بلا وجبل سے ایک عظیم الثان نشکر لے کر آیا اور مونس کے پاس قیام پذیر ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت خلیفہ مقدر اور مونس کا میل جول کرانے کے خیال سے سعی کر رہے ہوں جانبین کی طرف سے کاغذی گھوڑوں کی گھوڑ دوڑ ہور بی تھی کہ اس میکا کا مانہ گزرگیا۔

خلیفہ مقدر کی گرفتاری اس سے مونس کا غصہ فروہوا شاسیہ سے بغداد آیا۔ اس کے ہمراہ ابوالہجا اور نازوک بھی تھا۔
عوام الناس میں یہ شہورہور ہاتھا کہ مونس نے خلیفہ مقدر کو تخت خلافت ہے اتاروپا ہارہویں محرم سند نہ کورکومونس سوارہ ہوکر مع اپنے لئکر کے باب شاسیہ کی طرف آیا اور اپنے ہمراہیوں سے تھوڑی دیر تک مشورہ کر کے پھر کل سرائے خلافت کی جانب لوٹ گیا۔ اس واقعہ سے قبل خلیفہ مقدر نے احمد بن نصر قسوری کو عہد ہ وزارت سے علیحدہ کر کے ابن یا قوت کو مقرر کیا تھا۔ یہ گیا۔ اس کا امیر لشکر تھا۔ بجائے اس کے بیٹے ابوالفتح مظفر کو مامور فر مایا تھا۔ جو ب ہی مونس کل سرائے خلافت کے قریب بہنے۔ ابن یا قوت خدام فراش وزیر السلطنت اور وہ سب جو اس وقت کی سرائے خلافت میں موجود تھے بھاگ گئے۔ مونس کے بہنے۔ ابن یا قوت خدام فراش وزیر السلطنت اور وہ سب جو اس وقت کی سرائے خلافت میں موجود تھے بھاگ گئے۔ مونس نے گھس کر خلیفہ مقدر اور اس کی ماں لڑکی اور لونڈی غلاموں کو حراست میں لے لیا اور یہ کمال احتیاط و نگر ان محل سرائے

تاریخ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بنوع باس (حقد دوم) خلافت بنوع باس (حقد دوم) خلافت بنوع باس (حقد دوم) خلافت سے نکال کراپنے مکان میں ہے لیا اور و ہیں نظر بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ماجوریہ ہارون تک قطر بل میں پہنچی تو وہ لوٹ پڑا۔ بغداد میں آیا اور رو پوش ہوگیا خلیفہ مقتدر کی گرفتاری کے بعد ابوالیمجا بن حمدان ابن طاہر کے مکان پر گیا۔ محمد بن معتضد کوطلب کر کے اس کی خلافت کی بیعت کی اور ''القاہر باللہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔

خلیفہ مقتدر کی معزولی جین بیت سے فارغ ہو کر خلیفہ مقدر کو دربار خلافت میں معزولی کی غرض سے پیش کیا گیا۔
قاضی ابوعمر مالکی کوشہادت کے لیے طلب کیا گیا۔ ابوالہجانے کھڑے ہو کر خلیفہ مقدر کی حالت پر تاسف ظاہر کیا۔ آتھوں
سے آنسو جاری تھے اور یہ کہتا جاتا تھا'' میر سے سردار! مجھے ای روز بدکا خطرہ تھا۔ آپ نے میری نفیحت نہ تن اور نہ میرے
قول پر آپ نے عملدر آمد کیا۔ لونڈی غلاموں اور عور توں کے مشورہ سے خلافت کے اہم امور کوانجام دیتے رہے۔ آخر کار
وہ روز بدجس کا خطرہ پہلے سے میرے پیش نظر تھا۔ سامنے آبی گیا گر باوجود اس کے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فرما نبر دار
ہیں''۔ مونس بولا'' بس بس خاموش ہوجا و''۔ ابوالہجا سکوت کے عالم میں بیٹھ گیا۔ مونس نے خلیفہ مقدر سے ناطب ہو کر کہا:
"آپ خود کو معزول کیجے اور محضر پر دستخط کیجے''۔ خلیفہ مقدر رنے سرنجا کر کے محضر پر دستخط کر دیتے اور قاضی ابو عمر نے شہادت
میں اپنا نام کلما با تھاتی رائے جائم ہیں بیٹھ گیا۔ کو اس کی کا ٹوں کان خبر نہ
موئی۔ تا آ نکہ جب خلیفہ مقدر دوبار دہ مند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو یہ محضر اس کو دے دیا گیا خلیفہ مقدر رنے آبے اس
خدمت کے صلہ میں قاضی القعنا قاکی عہد عنایہ بھر بایا۔

عہدول کی تقسیم الغرض خلیفہ مقدر کی معزولی ہے۔ درمونس دارالخلافت کی طرف آیا۔ جو پچھ پایالوٹ لیا۔ ابن قیس ماور مقدر کے قبرستان چلا گیااور بعض قبور سے چھلا کھودینار نکال کے شے خلیفہ قاہر کے پاس لے آیا۔ بعدازاں مونس نے علی بن علی معزول وزیر کوجیل سے رہا کر دیااور قلمدان وزارت ابوعلی بن متلہ کے سپر دکیا۔ نازوک کوافسری پولیس کے ساتھ عہدہ کی علیا معروف کے دیا گیا اور ابن حمدان کو علاوہ صوبہ خراسان کے جواس کے زیر کھومت تھا۔ حلوان وینور مدان کر مان صمیر ہ نہاوند شیرازاور ماسیدان کی سند حکومت بھی عطا ہوئی۔ یہ واقعات نصف ماہ محرص بے اس بھے ہیں۔

دستہ فوج جاں خاران نازوک نے عہدہ تجابت کا جارج لینے کے بعد دستہ فوج جاں خاراں کو تھم دیا کہ وہ اپ خیموں کو جو تحل سرائے خلافت میں نصب ہیں چھوڑ کے نکل جائیں اور بجائے ان کے ان خیموں میں اپ سپاہیوں کو تھر نے کی اجازت دی۔ اس سے دستہ فوج جاں خاراں کو ملال پیدا ہوا۔ گرنازوک نے کچھ خیال نہ کیا۔ طرق اس پر یہ ہوا کہ اپ سپاہیوں کو بیچھ خیال نہ کیا۔ طرق اس پر یہ ہوا کہ اپ سپاہیوں کو بیچھ میں کو بیک میں تو میں موائے ان لوگوں کے جواعلی عہدوں پر فائز ہیں داخل نہ ہوئے دو۔ سپاہیوں کو بیچھ میں سر ہویں تاریخ محرم کی آگئے۔ یہ دن دوشنہ کا تھا۔ جبح ہوتے ہی درباری دربار خلافت میں حاضر ہونے کو کی سرائے خلافت کے دروازہ پر آ آ کے جبح ہونے گئے۔ گئی کو چوں سڑکوں اور دریائے وجلہ کے کنارے پراس قد رہجوم تھا کہ سرائے خلافت کے دروازہ پرآیا۔ بچونکہ نازوک جا بان ناران سلے ہو کر کی سرائے خلافت کے دروازہ پرآیا۔ بچونکہ نازوک سے ان لوگوں کو گئی پیدا ہوگئی تھی اس لئے طلب و تقاضہ میں بخق اور تشد دے کا م لیا۔ روزیہ طلب کیا ۔ چونکہ نازوک سے اس دن دربار خلافت میں حاضر نہ ہوا۔ دستہ فوج جاں خاران اور نازوک کے سپاہیوں نازوک کی سپاہیوں نازوک کے سپاہیوں نازوک کے سپاہیوں نازوک کے سپاہیوں نازوک کیا تھوں کا میں دن دربار خلافت میں حاضر نہ ہوا۔ دستہ فوج جاں خاران اور نازوک کے سپاہیوں نازوک کا قبل نے مونس انقاق سے اس دن دربار خلافت میں حاضر نہ ہوا۔ دستہ فوج جاں خاران اور نازوک کے سپاہیوں

الناس کا بھی گروہ گھس آیا۔ جوشای جلس اے خلافت کے سپا بیول سے جرگیا۔ ان سپا بیول کے ساتھ گلسر اے خلافت میں عوام

کا بین بحث و تکرار ہونے گئی محلسر اے خلافت کے سپا بیول سے جبرگیا۔ ان سپا بیول کے ساتھ گلسر اے خلافت میں عوام

الناس کا بھی گروہ گھس آیا۔ جوشای جلوس و کیھنے کی غرض سے دجلہ کے کنارے جمع ہور ہا تھا۔ صون میں نازوک کے سپا بیول

اور دستہ فوج جال نثاران کے مابین جھڑا ہوار ہا تھا۔ شور وغل سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ اور دیوان خلافت میں نیا

ظیفہ قاہر رونق افر وز تھا اور ابن مقلہ وزیر السلطنت و نازوک بیٹھا ہوا تھا۔ تاہر نے نازوک سے متوجہ ہوگر ارشاد کیا ہے گیا ہے کا میں

ہے جاؤ اس شور وغل کوفر و کرو۔ نازوک اپنی جگہ سے اٹھا تمام رات مے نوشی کی تھی۔ خمار کا وقت تھا۔ آ تکھیں چڑھی ہوئی

تھیں۔ پاؤک رکھتا تھا کہیں پڑتا تھا کہیں۔ دستہ فوج جال نثاران کو اس سے جرات برھی تھا قب کیا۔ اور اس کوم اس کے میں شمشیر بر ہمند دیکھ کے بھاگ کھڑا اہوا۔ دستہ فوج جال نثاران کی اس سے جرات برھی تھا قب کیا۔ اور اس کوم اس کے خلافت بیس شمشیر بر ہمند دیکھ کے بھاگ کھڑا اہوا۔ دستہ فوج جال نثاران کی اس سے جرات برھی تھا تھا کہی سرائے خلافت بیس خلافت کے خادموں نے فلا فیا اور اس کے جس قدر آ دی جس طبقہ کے تھے۔ گھبراگے۔ نازوک اور عجیف کی نعشوں کو کنارہ دجلہ پر پہنچا کے صلیب پر چڑھا و یا اور اس کے بعدمونس کے مکان کی طرف معزول غلیفہ مقتدر کی جبتجو میں روانہ ہوا۔ محلسر اسے خلافت کے خادموں نے فوراً درواز بے بیس خلیفہ مقتدر کے خادموں نے فوراً درواز بے بیسب خلیفہ مقتدر کے خام صاور مملوک تھے۔

بید کر لئے۔ بیسب خلیفہ مقتدر کے خاص وار مملوک تھے۔

این حمدان کافکل : ابوالہجابن حمدان نے اٹھ کے بھا گئے کا قصد کیا۔ تو سے خلیفہ قاہر نے دامن بکڑ لیا۔ ابوالہجائے کہا گھرا ہے نہیں میر سے ساتھ آ ہے بیل آپ کا حالی و مددگار ہوں۔ دونوں دروازہ پر آئے تو بندتھا۔ ابوالہجا بولا۔ ابھا آپ یہاں تھہر ہے میں ابھی واپس آتا ہوں۔ قاہر تو دروازہ کے قریب تھہر گیا اور ابوالہجا لوٹ کر ایک کمرہ میں آیا اور سارے در باری کھیر سے میں ابھی واپس آتا اور بابر آدمیوں کو بجتم و یکھا۔ لوٹ کر قاہر در باری کیڑے خادموں کا لباس پہنا اور باب تو بہی طرف آلیا۔ اس کو بھی بند پایا اور بابر آدمیوں کو بجتم و یکھا۔ لوٹ کر قاہر کے پاس آیا اس آمدورفت میں خدام کی نظر پڑگی۔ شوروغل مجائے ہوئی سے مینے کی ۔ ابوالہجا جو ٹی مردائی میں نوا کی اس دونت میں جا چھپا۔ خاد مان کی سرائے خلافت تواش کرتے ہوئے بھی ہے۔ خاد مان کی سرائے خلافت تواش کرتے ہوئے بھی ہے۔ ابوالہجا جو ٹی مردائی میں نوال کیا۔ سب کے سب دفعتہ آس پر ٹوٹ پڑے مارڈ الا اور سراتارلیا۔

خلیفہ مقدر کی بھالی : دستہ فوج جال خاران خلیفہ مقدر کی تلاش میں مونس کے مکان کی جانب گیا تھا۔ مونس نے ان لوگوں کو دکھ کر خلیفہ مقدر کو ہاتھوں ہاتھ کل سرائے خلافت تک پہنچایا جس وقت خلیفہ مقدر صحین مینٹی شل پہنچا۔ مطمئن ہو کر دریافت کیا۔ قاہر اور ابن حمدان کہاں ہیں؟ میں ان دونوں کو امان دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے کئی نے گزارش کی۔ ابن حمدان تو مارا گیا۔ خلیفہ مقدر کو پہنچرسن کر صدمہ ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پڑھ کر کہنے لگا واللہ اگر آج ابن حمدان ہوں تو اس سے زیادہ کوئی شخص مسر ورمیر سے پاس نہ آتا۔ اس کے بعد قاہر کو اس نے نزد یک بلایا پیشانی پر بوسہ وے کر بولا ' واللہ تمہاراکوئی تصور نہیں ہے اگر تم کومقہور کا لقب دیا جاتا تھا تو تا ہر کے لقب سے زیادہ موزوں ہوتا'۔ قاہر شرم سے سر نیچا کے جا رہا تھا اور زار زار روتا جاتا تھا۔ تا آت نکہ خلیفہ مقدر نے تم کھا کر امان دی۔ اس وقت قاہر کے قلب مفتلر ب کوسکون ہوا اور چرہ پر بہناشت ظاہر ہوئی۔

ابوعلی بن مقلم کا تقرید: دسته فوج جاں ناران نے تازوک اور ابن حمدان کے سروں کو نیز ہ پرر کھ کرتمام شہر میں تشہیر کی غرض سے بھرایا۔ ابن قیس ان واقعات سے خائف ہو کر رات کے وقت مکان سے چھپ کر موصل بھاگ گیا اور پھر موصل

ارخ ابن غدون و المستوی این اور جب ارمینیه مین بھی اس کواطمینان حاصل نه ہوا تو قسطنطنیہ جا پہنچا اور نصرانی ہوگیا۔ ابوالسرایا برادر ابو البیجا موصل بھاگ گیا تو خلیفہ مقدر نے ابوعلی بن مقلہ کوطلب کر کے عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ لشکر بوں کو شخوا بین اور وظا نف آفت مقدم کے خزانہ شاہی کے قبی قبیتی اسباب وجوا ہرات کی فروخت کا تھم ویا۔ جو وظا نف اور شخوا بین دینے کی غرض سے نہایت ارزاں فروخت کئے گئے مونس برستور اپنے عہدہ پر بحال کیا گیا۔ کہا جا تا ہے کہ مونس در پر دہ خلیفہ مقدر کا خیرا ندیش تھا۔ اس نے دستہ فوج جاں شاران اور خاو مان کل سرائے خلافت کو دم پٹی دے دی تھی اور اسی وجہ سے قاہر کی تخت فیری کے بعد دربار میں حاصر نہیں ہوا۔

ان واقعات کے بعد خلیفہ مقتدر نے اپنے بھائی قاہر کواپنی مال کی نگر انی میں قید کر دیا اس نے قاہر کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا۔ خدمت کے لئے لوٹڈیاں خرید دیں۔

ابوعلی بن ابوالحسن کی ا مارت اماکان کے مصاحبوں سے اسفار بن شیرویہ بھی ہے جو دیکم کا ایک سید سالا رتھا گر جب اسفار کو ماکان نے اپنے لئکر سے نکال دیا تو بکر بن محمد بن السبع کے پاس نیشا پور چلا گیا۔ بکرتے اسفار کو ایک عظیم الثان کثیر التعداد فوج کے ساتھ جرجان سرکرتے کے لئے روانہ کیا۔ ان دنوں جرجان میں ابوالحن بن کا بی اپنے بھائی ماکان کی جانب سے مامور تھا اور ماکان طبرستان میں مقیم تھا۔ ایک روز ابوعلی بن ابوالحسین اطروش اور ابوالحس امیر جرجان شب کو ایک بی مکان میں سوئے۔ ابوالحس یہ خیال کر کے کہ ابوعلی حالت نشہ یا خواب میں ہے تی کرنے کے ادادہ سے اٹھا گریہ خیال غلط خابت ہوگیا۔ ابوعلی کو ابوالحسن کے ادادہ کا حیاس ہوگیا اور وہ نہایت تیزی سے لیک کر دست بقیصہ شمشیر ہوگیا اور لڑکر ابوالحسن خابت ہوگیا۔ ابوعلی کو ابوالحسن کے ادادہ کا حیاس ہوگیا اور وہ نہایت تیزی سے لیک کر دست بقیصہ شمشیر ہوگیا اور لڑکر ابوالحس

ا یبان سے کچھ عمارت ربط مضمون کے خیال سے تاریخ این کامل جلد ۸ صفحہ ۲۵ سے لگئی۔

تاریخ این طرون فروی اور ایوالی محافظین کے خوف ہے مکان سے نکل کر کمی محفوظ مقام پر روپوش ہوگیا۔ جبی ہوتے ہی سپہ سالا ران دیلم کواسی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ ابوعلی محافظین کے خوف ہے مکان سے نکل کر کمی محفوظ مقام پر روپوش ہوگیا۔ جبی ہوتے ہی سپہ سالا ران دیلم ابوالحن کے قل سے بے حدخوش ہوئے۔ اسی وقت ابوعلی کے پاس آئے اورامارت کی کرسی پر بٹھا کے بیعت کرلی۔ ابوالحن نے اپنی طرف سے جرجان کی حکومت پر علی بن خورشید کو مامور کیا۔ علی بن خورشید استالا رہاں واقعہ سے مطلع کرکے ماکان کے مقابلہ پر امداد وجمایت کا خواستگار ہوا۔

ما کان کا جر جان پر قبضہ : چنانچہ اسفار نے بر سے اجازت حاصل کر کے علی بن خورشید سے سازش کر لی۔ رفتہ رفتہ ما کان کواس کی خبر گلی اور وہ ایک لشکر مرتب کر کے طبر ستان سے جر جان پر حملہ آ ور ہوا۔ گر علی بن خورشید اور اسفار نے اس کو شکست فاش دے کر طبر ستان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد علی بن خورشید اور ابوعلی کا انتقال ہوگیا۔ ما کان نے اس موقعہ کو غنیمت خیال کر کے اسفار پر فوج کشی کردی۔ اسفار کواس معرکہ میں شکست ہوئی۔ وہ طبر ستان چھوڑ کر ایک دن احمد بن المیت کے پاس جر جان چلا آیا اور ما کان نے طبر ستان میں اپنی کا میا بی و قبضہ کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اس عرصہ میں ہوا۔ نصر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن وریہ کرویہ جور آگیا اور بکر بن محمد السبح والی کہ کر را ہی عدم ہوا۔ نصر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن شیرویہ کو جور آگیا اور بکر بن محمد کو مت پر متعین گا۔

اسفار کا طبرستان پر فیضد اسفار نے مراداوج زیار جبلی کوامیر انجیش مقرر کر کے طبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ماکان کشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ لڑا کیاں ہوئیں ہا تر ماکان کوشکست ہوئی اور مراداوج نے طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ انہیں دنوں حسن بن قاسم داعی نے صوبہ رّے کونھر بن مامان کے قبضہ وتصرف سے نکال لیا تھا۔ اس کا نا مورسیہ سالار ماکان بھی اس کے ہمراہ رہے میں موجود تھا۔ چنانچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا اور حسن کواس واقعہ کی خبر گئی تو آگے بھولا ہوگیا اسی وقت اشکر مرتب کر کے مع اپنے نامور سیہ سالار ماکان کے طبرستان پر چڑھ آیا۔ لیکن شکست فاش کھا کر بھا گا۔ اس جنگ میں حسن تو مارا گیا۔ باتی رہا ماکان وہ رہے واپس آیا۔ ان فتح یا بی بعد اسفار نے کل صوبہ طبرستان اور جرجوان پر قبضہ کرلیا۔ فعر بین احمد بین سامان والی خراسان کے نام کا خطبہ اس کی مساجد میں پڑھے جانے کا تھم ویا۔ خودسار یہ بین گھیرا ہوانا تنظام کرتار ہا اور آ مد پرانی جانب سے ہارون بن بہرام کومقرر کیا۔

اسفار کی فتو حات نئو حات کے انظام ہے فارغ ہوکررے کی جانب دریا کی طرح بڑھااور بات ہی بات میں اس کو جھی ما کان کے قبضہ سے نکال لیا ما کان بے سروسامان ہو کر جبال طبرستان کی طرف چلا گیا اور اسفار نے کمال اطمینان سے صوبہ رے قردین زنجان ابہر مم اور کرخ پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔

ان پیم فقوحات سے اسفار کی فوج عظمت واجلال میں بڑھ گی۔اس کے دماغ میں بھی خودمخاری اور بادشاہت کی ہوا ساگئی۔ نفر بن احمد سامانی والی خراسان سے مخرف ہو گیا۔اس سے اور نیز خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے پرمستعدی و تیاری ظاہر کی۔خلیفہ مقتدر نے یہ خبر پا کر ہارون بن غریب الحال کوایک تشکر کے ساتھ قزدین کی طرف بقصد جنگ اسفار روانہ کیا۔ اسفار نے ہارون کو فلکست دے دی اوراس کے بہت سے ہمراہیوں کو مارڈ الا بعدازاں نفر بن احمد بن سامان نے بخارا سے اسفار پرفوج کشی کی۔اسفار کے درخواست منظور کرتی ہو جارا کی درخواست منظور کرتی اوراد کے بخارا کی جارا کی جارا کی جارا کی جارا کی جارا کی جارا کی درخواست منظور کرتی ہو ہو ہو گیا۔ سال کو موجد رہے کی حکومت پرمقرر کرتے بخارا کی جانب مراجعت کردی۔

تاریخ این ظار کے خلاف سیازش اس واقعہ سے اسفار کی سطوت و جبروت اور بڑھ گئی۔ فوج کی کثرت 'جاہ وجلال کی ترتی نے دماغ میں کبرونخوت کا مادہ بجر دیا۔ اس کے سپہ سالا روں میں مارا داوی ایک نامور سپہ سالا رتھا۔ اسفار نے اس کوسلار والی سیرم وطرم کے پاس روانہ کیا اور اپنی اطاعت و فر ما نبرواری کی تحریک کی۔ سلارا ور مرا داوی کے نے متفق ہو کر اسفار کی مخالفت سیرم وطرم کے پاس روانہ کیا اور در پردہ اس رائے و مشورہ میں اسفار کے دیگر سپہ سالا ران لشکر کو بھی شریک اور اس سے سرکشی کرنے کی رائے قائم کر لی اور در پردہ اس رائے و مشورہ میں اسفار کے دیگر سپہ سالا ران لشکر کو بھی شریک سے ۔ ازاں جملہ اسفار کا وزیر محمد بن مطرف جر جانی بھی تھا۔ اتفاق سے اس کی خبر اسفار تک بہنچ گئی اور لشکریوں نے بعناوت کر دی سے رہے چلا آیا۔ ماکان بن کا بی کو طبر ستان سے بمقا بلہ اسفار دی ۔ اسفار موقعہ پاکے بیہتی بھاگ گیا اور مرا داوی تر دین سے رہے چلا آیا۔ ماکان بن کا بی کو طبر ستان سے بمقا بلہ اسفار کے امداد واعانت کی غرض سے بلالیا۔

اسفار کاخاتمہ : چنانچہ ماکان نے اسفار کا قصد کیا۔ اسفار بہت ہے رہ کی جانب اپنے اہل وعیال اور مال واسباب کو سنجالنے کی غرض ہے بھاگا۔ یہ اہل وعیال کومع مال واسباب کے قلعہ موت میں تظہرا گیا تھا۔ کسی نے مراداوی کواس کی خبر پہنچادی۔ اس نے تملہ کرنے کی غرض ہے لئکر مرتب کر کے کوچ کر دیا اور اپنی روائلی ہے پیشتر ایک سپہ سالا رکوآ کے بڑھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس سپہ سالا رکے اسفار کو اثناء راہ میں گرفتار کر لیا اور پابہ زنجیم مرادوائ کے پاس لا کے حاضر کر دیا۔ مراداوی کے ناس گاتا کی جاشر کر دیا۔ مراداوی کے ناس کوقل کر ڈالا اور رے کی بانب مراجعت کر دی۔ بعداز اس قردین چلا آیا۔ استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے اگر بلاد کو مفتوح کرلیا ہمدان دینور قم 'قاشان اور اصفہان میں اپنی تکومت وسلطنت کا سکہ چلا دیا۔

مراداوت کی فتوحات: پچھرصہ بعداس کا دمائی جی تکبر ونوت کا خزانہ بن گیا اور وہ ظلم اور کج خلقی کا خوگر ہوگیا۔اہل اصفہان کے ساتھ ظلم وستم کے برتاؤ شروع کر دیئے۔جلوس کے لئے ایک بخت طلائی تیار کرایا۔طبرستان اور جرجان کی طبع دامنگیر ہوئی۔ یہ دونوں بلاد ماکان کے قبضہ وتصرف میں تھے۔ طبر نتان کے متعلق مراداوت اور ماکان سے لڑائی ہوئی۔ ماکان مقابلہ نہ کر سکا۔مراداوت کے اور ماکان سے لڑائی ہوئی۔ اصفہان کی جان باقصد کیا اور اس پر بھی قبضہ کرکے فتح یاب ہوکر اصفہان کی جان باقصد کیا اور اس پر بھی قبضہ کرکے فتح یاب ہوکر اصفہان کی جان ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ طبرستان آیا۔طبرستان میں مراداوت کی میں کئے ہوئے قا۔ابوالفضل نے ماکان کی حمایت پر کمر بائدھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ طبرستان آیا۔طبرستان میں مراداوت کی طرف سے بلتم بن بائحسین حکومت کر رہا تھا۔ بلتم نے جمتع ہوکر مقابلہ کیا۔ابوالفضل اور ماکان کو شکست ہوئی ابوالفضل تو بھاگ کر دیلم چلا آیا اور ماکان نیشا پور چلا گیا۔ پھر نیشا پورسے دامغان کی طرف روانہ ہوابلتم کو اس کی خبر لگ گئی تعرض کیا جھاگ کر دیلم چلا آیا اور ماکان نیشا پور چلا گیا۔ پھر نیشا پورسے دامغان کی طرف روانہ ہوابلتم کو اس کی خبر لگ گئی تعرض کیا

ما کان مجود ہوکر دائیں چلاآیا۔ ہمدان پر قبضہ: اس واقعہ سے مراداوت کی حکومت وسلطنت اور ترقی پذیر ہوگئی۔ رے اور جبل کے کل بلا دیر قابض و متصرف ہوگیا۔ ویلم بھی آ ہشہ آ ہشہ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ جس سے اس کی فوج کی تقداد بھی بڑھ ٹی اور مصارف زیادہ ہو گئے جس قدر بلا داس کے قضہ وتصرف میں ہے ان کے حاصل اس کے کثر ت اخراجات کو پورانہ کر سکے۔ اوھراُدھر ہاتھ پاؤں بھیلانے کی ضرورت ہوئی۔ ہمدان کی طرف ایک لشکر بسرافسری اپ ہمشیرزادہ کے روانہ کیا۔ ہمدان میں شاہی فوج رہتی تھی جس کا سردار محمد بن خلف تھا۔ فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خردیلی فوج کو تشکست ہوئی۔ مراداوت کو بھانچہ مارا گیا۔ مراداوت کو اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا۔ لشکر مرتب کر کے رہے سے ہمدان آ پہنچا۔ باب اسد پرلڑائی ہوئی

تاریخ ابن ظدون فلادون فلان دی با از از ایسان کر فیز ایسان ایسان کر فیز در با الحال خول ریزی کے بعد بقیدلوگوں کوامان دی بان واقعات کی خبر در با برخلافت تک پنجی فیلیف مقدر نے ہارون بن غریب الحال کوایک کشکر کے ساتھ اس بغاوت کوفر وکرنے کے لئے روانہ کیا۔ مراداوت مقابلہ پر آیا۔ اطراف ہمدان میں صف آرائی کی فوجت آگی ایک خول ریز جنگ کے بعد مراداوت کے بارون کوشکت فاش دے کے گل بلاد جبل اور ماوراء النبر ہمدان پر قبضہ کرلیا۔ اپنے ایک سید سمالا رکود ینور کی جانب روانہ کیا۔ پس اس نے بر ورشنج دینور کو بھی فتح کرلیا اور جوش کا میا بی میں اس کا کشکر تل وغارت اور قید کرتا ہوا طوان تک چلاگیا۔

کی عرضی جیجی کے اصفہمان پر حملہ: ہارون شکست کھا کر قریبیا پہنچا اور وہیں قیام کر دیا اور در ہار خلافت میں اید اوطلب کرنے کی عرضی جیجی کے شکری نامی ایک سپدسالا رجوا سفار کے سپدسالا روں میں سے تھا بعد اسفار کے خلیفہ مقتدر سے امان حاصل کر کی تھی اور ہارون کے ساتھ اس مہم میں آبیا ہوا تھا۔ قرقیبیا میں چہنچ کے ہارون نے لشکر کو مال اسباب و جنگ فراہم کر کے نہاوندگی جانب روانہ کیا۔ نہاوند چہنچ ہی لشکری کی آتھیں کھل کئیں۔ اہل نہاوند کا تمول اور اس کی سر سبزی اور شادا بی و کھے کر مذہ میں پائی بھر آبیا۔ تین لا کھو بنارائیک ہونے میں آبل نہاوند سے وصول کر کے جھٹ بٹ ایک لشکر مرتب کر لیا اور ہارون سے علیجہ وہ ہو کر اصفہمان چا کہ اس کے ساتھ ہوا گا۔ لئی کی ۔ لڑا تراحمہ کی مقام کے اس میں اور گا کے اس کی مقام کے ساتھ بھا گا۔ لئی کی اور شار پڑگی۔ معمل کا حضفہ ان میں داغل ہوا اور سوار ہوکر شہر پناہ کے اردگر دواد شہر دیکھنے کو چکر لگانے لگا۔ اتفاق سے کہ احمد پر نظر پڑگی۔ معمل کے سب ہمراہیوں کے دوڑ پڑا۔ دونوں میں لڑائی ہونے گی۔ احمد نے لشکری پر تلوار چلائی۔ خود بھاڑ کے دماغ میں تیرگی۔ چکر کھا کرگر ااور بڑپ کے دم توڑ دیا۔ احمد نے شہر اصفہان میں داخل ہو کر نفتہ کر لیا۔ بیواقعات اصفہان پر مراداوت کے قبضہ کرنے سے پیشتر کے ہیں۔

مرا داوی کا اصفہان پر قبضہ: اس کے بعد مراداوی نے ایک دوسرا کی اصفہان کی طرف روانہ کیا۔اس لشکر نے اصفہان پر دوبارہ قبضہ کر کے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف مجلی کے مکانات اور باغات کو از سرنو درست کرایا بعد از ال مراداوی چالیس یا پچاس ہزار کی جعیت کے ساتھ وار داصفہان ہوا۔اس نے ایک دستہ فوج اہواز پر قبضہ کرنے کو دوسرا دستہ خوزستان کی جانب روانہ کیا۔ان دونوں جون نے وینچے ہی اہواز اورخوزستان پر قبضہ کرلیا۔ بہت سامال اور خراج وصول کر کے مراداوی کے پاس بھجا۔مراداوی نے اس کے صدر کشر کو اپنے ہمراہیوں رہھیے کی باتی کو داخل خزانہ کیا۔

مراداوت کی اطاعت : مراداوج کوان نوحات حاصل کرنے کے بعدیہ خیال پیدا ہوا کہ بغاوت اور مرکشی کوئی نعل مستحسن نہیں ہے۔ در بارخلافت سے ان کی سند حکومت حاصل کرلینی چاہئے تا کہ آئندہ خطرات کا اندیشہ ندر ہے۔ یہ سونچ کر ایک درخواست دربارخلافت میں روانہ کی اور استدعا کی کہ مجھے ان بلاد کی اور نیز ہمدان اور مارکوفہ کی سند حکومت عطافر مائی جائے۔ دولا کھ سالانہ خراج ادا کیا کروں گا۔ خلافت مآب نے منظور فر مائی سند حکومت کے ساتھ جا گیر بھی عنایت کی ۔ یہ واقعہ اس کے کہ اس کے ساتھ جا گیر بھی عنایت کی ۔ یہ واقعہ اس کے کہ ہے کہ اس کا سند حکومت کے ساتھ جا گیر بھی عنایت کی ۔ یہ واقعہ اس کا ہے۔

مسمع مين مراداوت كن اين بهائي اور شكير كوبلا دكيلان سے طلب كيا۔ وہ بادينشينوں كى طرح برہند يا اور يصف

تاریخ ابن خارون \_\_\_\_\_ خلاف بوعباس (حدوم)

پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا۔ چونکہ بلاد گیلان میں بادیہ نشینوں کے حالات اور طرز معاشرت میں ان کی کیفیت اپنی آئکھوں
سے دیکھ آیا تھا اور خود بھی اس معاشرت کا پابند تھا۔ مرا داور کے پاس بینج کے عیش وعشرت اور امامت کو ابتداء کروہ بھتا رہا۔
مگر کھھ عرصہ بعد امارت اور عیش وعشرت کی ہوا د ماغ میں ساگئ ۔ طرز معاشرت بدل دی۔ امراء اور سلاطین کی طرح وقت
گزادی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک باتد بیرون تنظم امیر بن گیا۔

<u>ا بو</u>عبد الله بریدی کی سرکشی وگرفتاری ابوعبدالله بریدی کے ابتدائی حالات به بین که به پہلے اہواز کاعامل تھا۔امیر بن ماکولانے بریدی کو یاء موحدہ اور راءمجملہ سے تحریر کیا ہے اور برید کے طرف اس کی نسبت کی ہے اور ابن مسکو رہے نیاء مثنا ہ تخانیہ اور زاء سے لکھاہے اس صورت میں به بزید بن عبداللہ بن مصور تمیری کی طرف منسوب ہوگا۔

جس وقت علی بن عینی وزارت سے سرفراز کیا گیا اور اس نے انظاماً عمال کا ردوو بدل شروع کیا۔ اس وقت الو عبداللہ ابواز کے مقبوضات خاصہ کا عامل تھا اور اس کا بھائی ابو یوسف سوق فاکق پر مامور تھا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد جب وزارت کی تبدیلی ہوئی اور ابوعی مقلہ کو قلمدان وزارت سپر دہوا ہوا تو ابوع بداللہ نے بیس ہزار دینار نذر کئے اور کل صوبہ اہواز کی گورٹری اس کو عطاکی گئی اور اس کا بھائی گورٹری کی استدعاکی۔ چنانچہ با سنا سوس اور جندیبا پور کے کل صوبہ اہواز کی گورٹری اس کو عطاکی گئی اور اس کا بھائی ابوائحن قرایدة اور دو سرا بھائی ابو یوسف طاحہ اور اساقل پر مامور ہوا۔ اس شرط سے کہ ابو یوسف صرف انتظامی امور کا مالک رہے گا اور مال کی ذمہ داری ابوابوب سمسار سے جائی ہوگی اور حسین بن ماردانی گوابو عبداللہ کی گرائی سپر دہوئی ۔ اس کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی بن مقلہ نے بعض عمال کی گرفاری اور اُن سے جرمانہ وصول کرنے وقتح پر کیا چنا نچہ ابوعبداللہ نے عمال سے دس ہزار و بنار وصول کر کے وبالئے۔ پچھ عرصہ بعد جب رہائی بن مقلہ کے ادبار کا زمانہ آیا تو خلیفہ مقتدر نے اسے قام سے احمہ بن لور بانہ کرنا۔ احمہ نے اس حکم کے مطابق بریدی کی اولا دو کی قار کرلیا۔ ابوعبداللہ کواس کی خبر گی تو خلیفہ مقتدر کے اس کے میاں تہار سے کی طرف سے ایک جملی خط بنا کے احمہ کے دوبر و پیش کیا۔ اس خطکی قلعی کھل گی۔ اس نے سب کوم عبداللہ کے گرفار کرکے ابور کی اولا دو گلعی کھل گی۔ اس نے سب کوم عبداللہ کے گرفار کرکے بیار بھور جرمانہ وصول کے۔ بعلی جنوبی خوال دو بریدی ہو بار کیا کہ دینار بھور جرمانہ وصول کے۔ بعد اور کیا دیار بھور جرمانہ وصول کے۔ بعد کیار بھور کیا دیار بھور جرمانہ وصول کے۔

بیرونی مہمات ۲۹۱ میں مونس مظفرا کے عظیم الثان لشکر کے ساتھ بغداد سے رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ چنا نچہ ملطیہ کی جانب سے بلا درومیہ پرحملہ کیا۔ اس مہم میں ابولاغرسلی بھی مونس کے ہمراہ تھے۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آباور رومیوں کے ایک گروہ کثیر کوگرفار کرلائے۔ ۱۳۹۸ھ اور ۲۹۸ھ میں فلیفہ مقدر نے لشکر صالفہ کے ساتھ ابوالقاسم بن سیما کو بلاد کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ۱۹۹۹ھ میں بہروگر ہی لشکر صالفہ رستم والی بلاد مرحدی نے طرسوس کی طرف سے جہاد کیا۔ دمیانہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ قلعہ اور بیا ہوگر ہی سیکر میں میں ستم نے محاصرہ کیا اور برور بی اس کوقت کر کے جلادیا۔ موسی ہوں اسکندروں بن لا دن بادشاہ روم نے وفات پائی اور بجائے اس کے اس کا بیٹا قسطنطین مند حکومت پر شمکن ہوا اس وقت اس کے اس کا بیٹا قسطنطین مند حکومت پر شمکن ہوا اس وقت اس کے اس کا بیٹا قسطنطین مند حکومت پر شمکن ہوا خادم والی طرسوس کی کمک کو بخرض شرکت جہاد ضا گفہ روانہ ہوا۔ مگرا تفاقات بچھا لیے پیش آئے کہ موسم گر ماگر رکھا اور جہاد کیا کرنے تھی اور برف گردی تھی۔ بلاد کفار پر جہاد کیا 
اور بفصلہ تعالی بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کے واپس آئے۔ آخر کا تاجی میں بشر خادم والی طرسوں نے بلا درومیہ پر پھر جہاد کیا۔ چند شہروں کولڑ کر فتح کیا۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ ایک سو بچاس بطریق اور تقریباً دو ہزار نفر عام عیسائیوں کو گرفار کرلایا۔ جن کوقید کردیا گیا۔

رومیوں کے بلا واسلامید پر حملے سوسے میں رومیوں نے بلاد جزیرہ کی طرف پیش قدی کی اور قلعہ منصور پر پہنچ کے عاصرہ کرلیا چونکہ قلعہ منصور کالشکر مونس کے ساتھ حسین بن حمدان کی جنگ میں مصروف تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے رومیوں نے قلعہ منصور کو خاطر خواہ تاخت و تا راج کیا جو کچھ پایا لوٹ لیا جس کو وہاں دیکھا گرفتار کرکے لے گئے۔ اس سنہ میں رومیوں نے دوبارہ طرسوس اور فرات کی طرف سے بلاد اسلامیہ پر جملہ کیا۔ چھ سوطر سوسی مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی کل طرسوسی سوار معرکہ جنگ میں کام آگئے۔ ملیح ارمنی نے بھی اس جنگ میں مرفش کی جانب قدم برجہایا اور اطراف مرفش کو اچھی طرح پائمال کیا۔ پھراس سنہ میں مسلمانوں کاکوئی لشکر جہاد کوئیس گیا۔

مونس مظفر کی فتو جات: به سے میں مونس مظفر لشکر کے ساتھ بلا درومیہ پر جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ موصل ہو کر گزرا۔
سیک طلحی کو بازندی اور قروی منہ فات فرات پڑ عثان غزی کوشہر بلداور سنجار پراوروصیف بکتری کو باقی بلا در بیعہ پر مامور کر
کے ملطیہ کی طرف سے جہاد کرتا ہوا داخل ہوا اور ابوالقاسم علی بن احمد بن بسطام کوطرسوس کی جانب سے جہاد کرنے کولکھ
جیجا۔ چنانچے مونس نے متعدد قلعات برور نی فتح کر لیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کر دارالخلافت بغدادوا پس آیا۔
خلیفہ مقتدر نے بڑی عزت کی اور ضلعت فاخرہ سے میڈراز فرمایا۔

شال خادم کا غیر مسلموں کے خلاف جہاد: اس مند میں صفوانی نے بلادِ کفار پر جہاد کیا بہت سامال غیمت کے کر واپس آیا۔ اگلے سال پھر جناصفوانی نے بلاد کفار پر حملہ کیا۔ واپس آیا۔ اگلے سال پھر جناصفوانی نے بلاد کفار پر حملہ کیا۔ بشر افشین نے بھی بلاد رومیہ پر فوج کشی کی۔متعدد قلعہ جات فتح کر کے بے حدو بے شار مال غنیمت اور قیدی لے کروائیس آیا۔ بے بسے میں شال خادم براہ دریا عبید اللہ مہدی والی افریقیہ سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔مہدی کے بیڑے کی جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔مہدی کے بیڑے کی جنگ

عرق این ظرون فرق رسی است و میرای جماعت کوان میں سے گرفتار کرلیا۔ جس میں مہدی کا ایک غلام بھی شامل تھا اور واس میں مہدی کا ایک غلام بھی شامل تھا اور واس میں مجر بن نفر حاجب نے موصل سے بقصد جہاد قال قلا پر فوج کشی کی اور اہل طرسوس نے ملطیہ کی طرف سے قدم بڑھایا۔ وہاں سے فتح یاب ہو کر مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ السم میں مونس مظفر نے بلاد رومیہ پر براہ خشکی اور شال خادم نے براہ دریا جہاد کیا۔ مونس نے متعدد قلعات فتح کے اور شال ایک ہزار قیدی آٹھ ہزار گھوڑے اور ایک لاکھ بکریاں اور بے شارسونا اور جا ندی لے کے واپس آیا۔

رومیوں کی بدعہدی: اسم یے بیں بادشاہ روم کاسفیر مع تحاکف نذرانوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ابوعمر بن عبدالباقی اس کے ہمراہ تھا۔ مصالحت اور قیدیوں کی رہائی کی ورخواست پیش کی گئے۔ جس کوخلیفہ مقتدر نے منظور فرمالیا۔ گر مصالحت کے بعد رومیوں نے لئکر صاکفہ کے ساتھ بدعہدی کی تو عسا کر اسلامیہ نے بلاد رومیہ میں داخل ہو کر خاطر خواہ تا خت و تا راج کیا اور منظفر ومنصور واپس آئے۔

رومیوں کا ملطبیہ اور دنیل کا محاصرہ : اس میں رومیوں نے ملطبہ اور اطراف ملطبہ کی طرف خروج کیا۔
رومیوں کے ساتھ اس معرکہ میں ملی ارتی بھی تھا۔ ملطبہ بر بھنج کر رومیوں نے حاصرہ ڈالا۔ اہل ملطبہ شم بھوڑ کر بغداد بھاگ گئے اور امداد کی درخواست کی۔ مگر ساعت نہ ہوئی۔ اس سنہ میں اہل طرسوں نے شکر صاکفہ کے ساتھ بلا دروم میں داخل ہوا۔
مظفر ومنصور مال غذیمت کے کرواہی آیا۔ ہوا : پر میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا اشکر طرسوں سے بلا دروم میں داخل ہوا۔
رومیوں کو خبرلگ گئی۔ موقعہ پاکر تملہ کر دیا۔ چارسوسپانی کام آگے۔ اس سنہ میں دمیق ایک ظلم الثان رومی لشکر کے ساتھ شہر دئیل میں تملہ آ ورہوا۔ نفر بکی اس شہر کا والی تھا۔ ہفتوں محاصرہ کے رہا۔ شب وروز مجنیقوں سے معافعت کی اور ان کے ایک گروہ بناہ کی دیوار میں روزن ہوگیا۔ رومی لشکر یا فارک کے گھس گیا۔ مسلمانوں نے متفقہ کوشش سے مدافعت کی اور ان کے ایک گروہ کثیر کو تو کر مقابلہ کیا۔
کثیر کوشل کر کے نکال باہر کیا۔ پھر اس سنہ کے ماہ ذی قعدہ میں رومی لشکر نے بورش کی۔ مسلمانوں نے جمتم ہو کر مقابلہ کیا۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے شکر گاہ کولوٹ لیا۔ بیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے شکر گاہ کولوٹ لیا۔ بیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے شکر گاہ کولوٹ لیا۔ بین ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔

مرتد ضحاک کافتل: قلعہ جعفری میں ایک شخص رؤسا اکراد سے ضحاک نامی رہتا تھا۔ای سال بیمرتد ہو گیاوالی روم سے مطلق کیا۔والی روم سے مطلق کیا۔والی روم بیٹ کیا۔والی روم بیٹ کیا۔والی روم بیٹ کیا۔والی روم بیٹ کیا۔والی کو بیاد کے بعد قلعہ جعفری پرحملہ کر دیا۔ ضحاک کومع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے۔ گرفتار کرلیا گیا اورفتل کرڈ الا۔ اورفتل کرڈ الا۔

ومستق رومی کا خلاط پر قبضہ: ۲۱۳ ہے میں دستق روی نے نشکر کے ساتھ پھر بلادِ اسلامیہ کی طرف پیش قدی کی۔خلاط پر پہنچ کو کا طرف پیش قدی کی۔خلاط پر پہنچ کو کا صرہ کرلیا۔ اہل خلاط نے قل و غارت ہونے کے خوف سے مصالحت کر لی۔ دستق نے شہرخلاط میں واخل ہو کر صلیب کو جا مع مبجد پرنصب کیا اور دو چارروز قیام کر کے تدنیس کی طرف گیا اور اہل تدنیس کے ساتھ بھی اس قتم کا برتاؤ کیا۔ اہل اردن ان واقعات ہوشر باسے مطلع ہو کر دار الخلافت بغداد بھاگ گئے۔ در بارخلافت میں استغاثہ پیش کیا۔ گر پچھ شنوائی نہ ہوئی۔

عرف ابن خدون المراس حدی بلا و کے واقعات ای سندیں سات سوروی اورار منی مردوروں کے لباس میں ملطبہ میں خفیہ طور سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے لیچ ارمنی نے پہلے سے روانہ کر دیا تھا۔ اس غرض سے کہ اس کا محاصرہ کرنے کے وقت یہ لوگ اندرون شہر سے اس کی مدد کریں گے۔ اتفاق یہ کہ اہل ملطبہ کواس کی خبر لگ گئے۔ چن چن کر مار ڈالا۔ عراس میں سرحدی بلا جزریہ شل ملطبہ آیڈاور اُردن والوں نے در بارخلافت میں عرضیاں جیجیں اور آلا سے جرب مال وزراور لشکر کی مدد کی درخواست کی۔ درخواست نامنظور ہونے کی صورت میں سرحدی بلا دکورومیوں کے حوالہ کردیے کی اجازت طلب کی۔ خلیہ مقالمہ نزا کہ اور سرحدی بلا دکوامن و مصالحت سے خلیفہ مقدر نے کہ الفات میں مقالمہ نزا کی خول رہ یوں کہ بلادکوامن و مصالحت سے خلیفہ مقدر نے کہ دانشات نہ کیا۔ مجبور ہوکر ان لوگوں نے رومیوں سے مصالحت کرلی اور سرحدی بلادکوامن و مصالحت سے خلیہ مقالمہ پر آیا۔ ایک خول رہ بر دمیوں کے بعد دمیق کو شکست ہوئی۔

عمور میراور انقرہ کی فتے میں شال نے طرسوں سے بلادرومیہ پر پڑھائی کی اور دوی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی شکست کھا کر بھاگے تین سوآ دی مارے گئے اور تین بڑار قید کر لئے گئے۔ سونا ُ چاندی اور بہت سا مال واسباب کے رماہ رجب سنہ خدکور میں طرسوں واپس آیا اور پھر شکر صائفہ کے ساتھ بلادروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ رفتہ رفتہ عمور میہ بہنچا اہل عمور میں تیم چھوڑ کر بھا گئے ۔ لشکر اسلام نے شہر میں گھس کے جو بچھ پایا لوٹ لیا۔ مگانات جلا دیتے اور قبل و غارت کرتا ہوا افترہ پہنچا۔ جس کواب آئی بہتے ہیں۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ لگا۔مظفر و منصور فتح یاب ہوکر واپس آیا 'ایک لاکھ چھتیں بڑارتک قیدیوں کی تعداد بہنچا گئی۔

مفلے کی فتو حات: ای سند میں ابن دیرانی وغیرہ ارمینوں نے جواطر اف ارمینیہ میں رہتے ہے والی روم سے خط و کتابت
کی اور بلا داسلامیہ پر فوج کئی کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ رومی اور ارثمی تنفقہ جعیت سے بلا داسلامیہ کی طرف بڑھے۔
اطراف اخلاط کو تاخت و تاراج کیا۔ جومقابلہ پر آیا مارا گیا۔ جس کو پایا گرفتار کرلیا۔ مفلح (یوسف بن ابی المناج کاغلام) پی خبر
پاکر آذر بائیجان سے ایک فشکر مرتب کر کے اس طوفان کی روک تھام کو دوڑ پڑا۔ اس لشکر میں با قاعدہ فوج اور رضا کاربھی
ہے۔ رومیوں کی گرمی د ماغ فروہ وگئی۔ جس قدر انہوں نے بلا داسلامیہ کو پائمال کیا تھا۔ اس سے زیادہ فلح نے بلا درومیہ کو

سمیاط اور ملطبیہ پر قبضہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لڑا کیوں میں مقولوں کی تعداد ایک لا کھتک بینج گئی تھی۔ اس کے بعد
روی تشکر نے سمیاط پر بینج کر محاصرہ کیا سعید بن حمدان کواس کی خبر گئی۔ لشکر مرتب کر کے اہل سمیاط کی کہ کہ بینچا۔ خلیفہ مقدر
نے اس کوموصل اور دیار رہیعہ پر اس شرط ہے ما مور کیا تھا کہ ملطیہ کورومیوں کے قبضہ ہے نکال لے چنا مچے جس وقت اہل
سمیاط کا قافلہ سعید کے پاس آیا اور اس نے لشکر مرتب کر کے سمیاط کی طرف کوچ کیا۔ روی لشکر ریخ بر پا کے ملطیہ چلاگیا۔
ملطیہ میں والی روم اور بلنج ارمی مرحدی بلا درومیہ کی فوجیں اور ابن قیس رہتا تھا۔ (بیخلیفہ مقدر کا مصاحب تھا مگر دار الخلافت
بغداد ہے روم بھاگ گیا تھا اور نصر انی ہوگیا تھا) مگر جب ان لوگوں کو سعید کی آمد کی اطلاع ہوئی اور اس امر کا ان کوا حساس ہو
گیا کہ سعید ملطیہ بھی آیا چا ہتا ہے۔ ملطیہ چھوڑ کر بھاگ کئے۔ سعید نے ملطیہ پر بینچ کر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے ایک امیر
کا تقر رکر کے موصل واپس آیا۔

ارئ ابن خدون کور من الله بن ابراہیم کی سرشی و اطاعت ابتدا بین ابراہیم کی سرشی و اطاعت ابتدا عبدالله بن ابراہیم سمعی عبد من تقدر کے عمال اور اہم واقعات عبدالله بن ابراہیم کی سرشی و اطاعت ابتدا عبدالله بن ابراہیم سمعی اصفہان کا والی تھا۔ شروع زیانہ خلافت خلیفہ مقتدر میں اس نے دس ہزارا کراد کو جمع کر کے علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مقتدر نے بدرجا می والی اصفہان کوعبدالله کی سرکو کی کا حکم دیا۔ چنانچہ پانچ ہزار فوج سے بدرجا می نے عبدالله پرچڑ ھائی کی اور قبل جملہ کرنے کے یہ پیام بھیجا کہ بغاوت کا انجام تمہار ہے تی میں مضر ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہتم اب بھی امیر المؤمنین کی اطاعت قبول کر لو عبداللہ نے گر دن اطاعت جھکادی ۔ خود کردہ پشیمان ہوا معذرت کی۔ بدرجا می نے اس کواپنے صوبہ پر مامور کر کے بغداد کار استہ لیا ۔ صوبہ بین پر مظفر بن حاج مامور تھا۔ اس نے ۲۹۵ھ میں ان بلا دکوجس پرحر فی خارجی نے بمن میں قبضہ کر لیا تھا۔ بردر تیخ فتح کیا اور اس کے ہمراہیوں میں سے تھیمی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔

کر دول کی سرکو بی موصل کا گورزابوالہجاء بن حمران تھا۔اس کے بھائی حسین بن حمران نے سوم میں باوی نشینان عرب قبیلہ کلب اور شے پرفوج کشی کی اوران کوراہ راست پرلا کران اکراد پر 194ھے میں حملہ کیا جواطراف موصل پر قابض و متصرف ہور ہے تھے۔حسین نے کردوں کی خاطرخواہ گوٹالی کی اورا کراد بھاگ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

بدوؤں کا حجاج برحملہ سور میں قافلہ عجاج کے ساتھ وصیف ابن سوارتکین مناسک جج ادا کرنے کو گیا۔ قبیلہ طے کے بادر نشینوں نے حملہ کیا۔ وہیف سے بادر نشینوں نے حملہ کیا۔ وصیف نے در اور کو نیچا و کھا کرا بنازاستہ لیا۔ بعدازاں تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد حسن بن موئ نے قافلہ پرحملہ کیا۔ اہل قافلہ کو اس معرکہ بندہ خت تکلیفیں جھیلی پڑیں۔ بہزار خرابی و وقت باتی ماندہ مکہ معظمہ پنچے۔

صوبہ فارس برسبکری کا فیضہ صوبہ فارس کی مورت پر ۲۹۱ھ بیں سبکری (عمرو بن لیف کا غلام) تھا۔ اس نے بلااجازت خلافت مآ بصوبہ فارس پر قبضہ کرلیا تھا۔ ۲۹۷ھ بی تغورشامیہ کی زمام حکومت احمد بن کیفلغ کے ہاتھ بیل تھی۔ اس میں لیٹ نے فارس کوسبکری کے قبضہ سے زکال لیا۔ اس کے بعد مونس آ یا اور اس نے لیف کو ذریکر کے قبد کرلیا۔ سبکری برستورا پنے صوبہ پر قابض و متصرف ہوا۔ جیسا کہ اس کے واقعات ہم او پر بیان کرآ ئے ہیں۔ ۲۹۷ھ بیس فارس غلام موسی بن سامان دربا رخلافت میں حاضر ہوا۔ فلافت مآ ب نے دیار ربیعہ کی حکومت عزایت فرمائی۔ جیسا کہ ہم او پر بیان کرآ ئے ہیں۔ اس سنہ میں حسین بن حمد ان نے وار الخلافت میں حاضر ہوکر خلافت مآ ب کی اطاعت قبول کر لیا۔ قم اور قاشان کی حکومت مرحمت ہوئی۔ رخصت ہوکر قم اور قاشان کی تعزیف مرحمت ہوئی۔ رخصت ہوکر قم اور قاشان کی بینچ ہی واپس ہوا۔ ۲۹۷ھ بیل نوشری والی مصر نے وفات یائی۔ خلیفہ مقدر نے بجائے اس کے تکین خاوم کومقرر فرمایا۔

۲۹۸ میں منے خادم انسین اور تھ بن جعفر فاریا بی کا ایک ہی دن انقال ہوا۔ منے فارس کا گور تھا۔ خلیفہ مقتدر نے عبداللہ بن ایرا ہیم سمعی کواس کی جگہ ما مور فر ما یا اور صوبہ کر مان کواس کے صوبے ہے گئی کر دیا۔ ای سنہ میں ما در موئی ہاشمیہ محل سرائے خلافت کی قہر ما نہ مقرر ہوئی۔ وہ خلیفہ مقتدر اور اس کی ماں کا نامہ و بیام وزراء کے پاس اور وزراء کی درخواتیں اور دیواتیں اور وزراء کی درخواتیں اور دیواتیں سے اس کی ماں کی خدمت میں لے جایا کرتی۔ وہ میں محمد بن اسحاق بن کندائی بھرہ کا والی تھا۔ قر امطہ کو شکست ہوئی۔ موسی عبراللہ بن کا والی تھا۔ قر امطہ کو شکست ہوئی۔ موسی عبراللہ بن ابراہیم سمعی حکومت فارس وکر مان سے معزول کردیا گیا۔ بدرجا می والی اصفہان اصفہان سے حکومت فارس وکر مان ب

عارئ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلاف بوعاس (حدوم) بهجا گیا اوراصفهان میں بجائے بدر کے علی بن وہشودان مقرر کیا گیا۔ ای سند میں بشرافشینی کوطرسوں کی ابوالعباس بن مقدر کومصر ومغرب اور معین طولونی کوموسل کی حکومت مرحمت ہوئی چونکہ ابوالعباس اس وقت جار برس کا تھا۔ اس وجہ سے اس کی طرف سے مونس مظفر مصر ومغرب کا والی مقرر کیا گیا۔ معین طولونی کو بچھ عرصہ بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے تحریصغیر کومقرر کیا گیا۔

ا پواکہ پیجا گیا۔ ابوالہ بیجائے یہ خبر پاکرامان کی درخواست کی۔ مونس نے امان وے دی۔ بعدازاں اس پیمی بینا کو سے موس کی سرکو بی کو بیجا گیا۔ ابوالہ بیجائے یہ خبر پاکرامان کی درخواست کی۔ مونس نے امان وے دی۔ بعدازاں اس پیمی ابوالہ بیجا کو موسل کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ اس وقت یہ بغداد میں تھا۔ اس نے اپی طرف سے موسل میں اپنے ایک نائر کو بیجے ویا۔ سرس پیمی پر حسین بن حمدان نے علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفر اس بغاوت کو دور کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اور اس کو گرفتار کرکے بغداد کے آباد اور اس کو گرفتار کرکے بغداد کے آباد ہیں ڈال دیا۔ اس سند میں خلیفہ مقتدر نے ابوالہ بیجا اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کرکے قید کر اور سیمی میں بین محمد بن عیو نہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس سند میں محکمہ مال اور املاک سرکاری و دیار رہیعہ کا والی مقرر مواسم میں موسل میں دہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے اندین مسرور بنجی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے اندین مسرور بنجی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے اندین مسرور بنجی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے اندین مسرور بنجی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اصفہان کے ناہر جا کرمقیم ہوا بعد از ال بوسف بن افی الساح نے اصفہان وغیر کی کو دبالیا۔ جیسا کہ اور بیان کیا گیا ہے بحرسم میں مونس نے بوسف کو تکست دے کرگرفتار کرلیا۔

ابن احمد والی کرخ اسی سند میں اصفہان کم قاشان اور دادہ پراحمہ بن علی صعلوک مقرر کیا گیا۔ رے نہاوند گزدین ابہر اور زنجان کی حکومت علی بن دہ خرد ان کوجیل سے طلب کر کے صوبجات نہ کورہ کی سند حکومت دگی گئی اور اس کا پچا زاد بھائی احمد بن مسافر وائی کرخ ایک روز ﴿ قع پا کرعلی پرحملہ آ ور ہوا اور ایک بی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ در بارخلافت ہے بجائے اس کے تکمہ جنگ پروصیف بکتم کی اور محکمہ مال پرمجمہ بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ احمد بن صعلوک پینجر پاکے رہے کی طرف بڑھا۔ محمد اور وصیف مجتم ہو کر مقابلہ پر آئے۔ محمد تو اثناء جنگ میں مارا گیا۔ وصیف بھاگ نکلا۔ احمد نے در بارخلافت سے خط و کتابت کر کے ایک مقدار مقررہ خراج پران بلادگی سند حکومت حاصل کر لی۔ جسیا کہ او پر بیان کیا گیا۔ صوبہ بھتان کو بلاد حصول سند حکومت کثیر ابن احمد دبائے ہوئے تھا۔ بدرجا می وائی قارس نے اس پر تو جستان کی کہ و کے تھا۔ بدرجا می وائی قارس نے اس پر تو جستان کی سند حکومت کر نا مقابلہ پر آ یا۔ ور بارخلافت سے دلوا وی صوبہ کر مان پر موس ہو تھا دی ۔ بدر نے توش ہو کر کثیر کوصو بہ جستان کی سند حکومت و ربارخلافت سے دلوا وی صوبہ کر مان پر موس ہو تھیں ابوزید بن محمد مادرانی تھا۔ مگر ند معلوم کس وجہ سے باغی ہو کر شراز چلا گیا۔ بدرجا می مقابلہ پر آ یا۔ لڑا آئی ہوئی بالآ خرابوزید مان کیا۔ اور کیا گیا۔ بدرجا می مقابلہ پر آ یا۔ لڑا آئی ہوئی بالآ خرابوزید مان گیا۔ شراز چلا گیا۔ بدرجا می مقابلہ پر آ یا۔ لڑا آئی ہوئی بالآ خرابوزید مان آئیا۔

اسی سند میں مونس مظفر نے جس وقت وہ لشکر صا کفیہ کے ساتھ جہاد کو جار ہاتھا۔موسل پہنچ کے سبک مفلحی کو بازندی اور قر دی پراورعثان غزی کوشہر بلد' بخارااور با کری پر ہامور کیا اور بجائے عثان کے جوملک مصر کے محکمہ جنگ کا افسر اعلی تھا۔ وصیف بکتری کومتعین کیا مگریہ اس عالی شان عہدے کی ذمہ داریوں کوانجام نہ دے سکا۔ اس لئے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے حناصفوانی کو بیے عہدہ عنایت ہوا۔ اسی سنہ میں بھرہ کی گورٹری پرحسن بن ظیل تھا۔ وہ دو برس بیشتر اس عہدہ پر مامور

عارئ ابن طدون \_\_\_\_\_ فلانت بوعباس (مقد دوم) معلم و ربیعه فقته و فساد بر پا ہو گیا۔ جوایک مدت درازتک قیام رہا۔ ایک گروہ کثیراس کھا۔ اتفاق سے مابین عوام الناس قبائل مفرور بیعه فقته و فساد بر پا ہو گیا۔ جوایک مدت درازتک قیام رہا۔ ایک گروہ کثیراس کی نذر ہو گیا۔ حسن مجبور ہو کر بھرہ سے واسط چلا گیا۔ خلیفہ مقتدر نے اس کو معزول کر کے ابو یوسف ہاشم بن محمد بن فزاعی کو مامور کیا مگرا یک بہی سال بعداس کو بھی معزول کر دیا اور بجائے اس کے سبک مفلی کوشفیج مقتدری کی جانب سے بطور نائب کے مامور فرمایا۔

ابن قیس اور والی شهر زور است میں نزارافسری پولیس بغداد سے معزول اور بجائے اس کے بینے طولونی مقررکیا گیا۔ اس نے پولیس کی چوکیوں پر فقہا ء کو مقررکیا انہیں کے فناؤ سے اہلکاران پولیس اپنے فرائض معبی انجام دینے گئے۔ اس سے پولیس کا رعب و داب لوگوں کے قلوب سے اٹھ گیا۔ نظام حکومت میں فرق آگیا۔ چوری اور و عابازی اور بدمعاشی کی کثر ت ہوئی۔ بازار پول اور اوباشوں نے دن دہاڑ سے سوداگروں کی دکا نیں مسافروں کے کپڑے چین لئے۔ مرساج میں ابراہیم بن حمدان دیار رہیعہ پر اور این قیس بلادشر زور پر مامور کیا گیا۔ والی شہر زور نے ابن قیس کو چارج دینے سے انگار کیا۔ ابن قیس نے دربایہ خلافت میں اطابا تی رپورٹ جیجی۔ امداکی ورخواست کی۔ خلافت میں بے ناکہ ورخواست کی۔ خلافت می سے فوج ابن قیس کی اور ابن قیس کی مدکوروانہ کیا۔ جوالیک مدت تک شہر زور کا محاصرہ کئے رہی۔ جب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی کو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کو صوریہ موصل کے صیفہ بخت کی افسری دی گئی۔

محمد بن اسحاق کی معزولی اس سے پہلے اس بارہ کا انچارج محمد بن اسحاق بن کنداج تھا۔ بیا نظام اوراصلاح بلاد کی غرض سے اطراف موصل میں دورہ کرنے کو گیا تھا۔ اس کے زیادہ غیر حاضری میں اہل موصل باہم کڑ پڑے۔ آتش فساد چیل گئے۔ محمد پنجر پاکرموصل کی طرف لوٹا۔ اہل موصل نے داخل نہ ہونے دیا۔ محمد نے جھلا کرمحاصرہ کر لیا۔ اس بناء پر خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمد ان کو سن کوسن سے میں خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمد ان کو مقرر فر مایا۔ ۲۰۰۸ میں خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمد ان کو مقرر کیا تاریخ موصل اور اس کے انتظام پر محمد بن نصر حاجب کومقرر کیا گیا۔ در بارخلافت سے رخصت ہوکرموصل پر پاور علم خلافت کے بداندیشوں اکراڈ درائیہ سے جا محمد بن نصر حاجب کومقرر کیا گیا۔ در بارخلافت سے رخصت ہوکرموصل پہنچا اور علم خلافت کے بداندیشوں اکراڈ درائیہ سے جا مجمد بن ابی الساج کورے قودین کوریئر نوٹان اور آذر با بیجان کی گورزی عنایت ہوئی جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں یوسف بن ابی الساج کورے قودین ابہر زنجان اور آذر با بیجان کی گورزی عنایت ہوئی جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں۔

امام موکی قبر ماندگی گرفتاری: اس سند میں خلیفہ مقتدر نے امام موکی قبر ماندگوگرفتار کرالیا۔ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن کی لاک سے خلیفہ متوکل کے کئی لاکے کا عقد کیا تھا۔ جیز اور رفضتی میں بے صداور بے شار مال واسباب اور جو اہرات دیے۔ لوگوں نے خلیفہ مقتدر سے بہر دیا کہ امام مولی قبر ماند نے اپنی بہن کے داماوکواس قدر مال وزر دیا ہے کہ وہ خلافت و حکومت کا دعوی کر سکتا ہے سپہ سالا ران لئکر اور بعض اراکین سلطنت نے اس بیان کی تائید کی ۔ اس بناء پر خلافت ماآب نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر فر مایا اور بعد گرفتاری بہت سامال واسباب اور بے شار جو اہرات نفید لے کے رہا فر مایا۔ اس سندی گرفتاری کا حکم من نفر حاجب کے نائب کو موصل کے عوام الناس نے بلوہ کر کے مار ڈ الا۔ محمد بن نفر می خبر یا کر ایک لئکر مرتب کر کے میں موصل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس میں موسف بن ائی الباح نے رہے واحمد بن علی صعلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ فلافت بوعباس (هقدوم)

اس معركه ميں احمد كى زندگى كابھى خاتمہ ہوگيا۔ جيسا كه أوپر بيان كيا گيا ہے۔

ای سنہ میں خلیفہ مقتدر نے ابن قیس کو جنگ اصفہان پر اور حمد بن بدر کو حکومت فارس پر جب کہ اس کا باپ بدر انتقال کر چکا تھا ما مور فر ما یا ۔ ساسے میں صوبہ اصفہان کی گور نری پر یکی طولا نی اور معاون و جنگ و نہاوند پر سعید بن حمدان ما مور ہوا۔ اس سنہ میں حمد بن نصر وائی موسل اور شفح لولوی افسر اعلیٰ محکمہ ڈاک نے وفات پائی ۔ بجائے اس کے شفح مقتدری کو مقرر کیا گیا۔ ساسے میں ابراہیم مسمی والی فارس نے اطراف تصص (حدود کر مان) کومفتوح کیا اور پانچ بزار آدی گرفتار کر لا یا۔ سنہ میں ابراہیم مسمی والی فارس نے اطراف تصص (حدود کر مان) کومفتوح کیا اور پانچ بزار آدی گرفتار کو کا مرر ہا تھا۔ کر دوں اور عربوں نے سرز مین موسل اور راہ خراسان میں بغاوت کی ۔ ناصر الدولد اس کی طرف سے موسل میں عبراللہ کواس سے مطلع کیا۔ ابوالہجا عبداللہ اس کے کلاف سے کے مطابق ساسے میں ایک کشکر مرتب کر کے تکریت کی طرف آیا۔ کر دوں اور عرب می نم بخورہ ہوگی اور باغیان اکراد وعرب کی غاطر خواہ سرکو بی کی حدود اور وہ وگیا اور باغیان اکراد وعرب کی غاطر خواہ سرکو بی کی گردن کی گردن ہیں تھا۔ فر طلب فر ہا کر واسط کی جانب بغرض جنگ ابو طاہر قرمطی روائی کا تھم صادر فر مایا۔ ہمدان سادہ قرم کی گورزی ہیں تھا۔ نصر میں بیان کی اجازت دی۔ صوبہ رے پر جو یوسف بین افی الدارج کی گورزی ہیں تھا۔ نصر بیان کی الدارج کی گورزی ہیں تھا۔ نصر بین سامان کو مامور کیا گیا۔ جس نے بچھور تھر فردی ہو اور موسل کے املاک سرکاری کا والی ابرا ہی عبداللہ بن حمدان مقرر ہوا۔ بازندی اور قرود وی تع اپنے مقما فات کے میں جزیرے وہ وہ مورکیا گیا۔ جسیا کہ آپ یاور کر ھیا گیا ہے۔ اس میں میں جزیرے وہ وہ کی اور فردی تع اپنے مقما فات کے میں دور موسل کے املاک سرکاری کا والی ابرا جو عبداللہ بن حمدان مقرر ہوا۔ بازندی اور قرود وی تع اپنے مقما فات کے موجد یہ ہے۔ سے ملحق کر دیے گئے۔ اس منہ میں این افی الدین عارا گیا جیسا کہ آپ اور پر پڑھا کے یاں۔

موصل کے واقعات : ۱۳ میں ابراہیم مسمعی نے مقام و پر برائ میں وفات پائی اور بجائے اس کے خلیفہ مقدر نے نو بند جان پر یا قوت کو اور کر مان پر ابوطا ہر محد بن عبر الصمد کو مقرر فر مایا ۱۳ میں احمد بن نفر قسوری عہدہ تجابت سے معزول اور یا قوت مامور کیا۔ چونکہ یہ جنگ فارس میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے بجائے اس کے عہدہ تجابت پر اس کا بیٹنا ابوالفتح مظفر بطور اس کے نائب کے مامور ہوا۔ اس سنہ میں موصل اور مضافات موصل پر بونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر این مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر این عبداللہ بن حمدان جونا صرالدولہ کے لقب سے مشہور ہے مامور تھا۔ کسی وجہ سے ناراض ہو کر موصل سے بغداد چلا آئیا۔ اس سنہ میں نا زوک نزاعات با ہمی کی نذر ہوگیا۔ صوبہ جات قروی اور بازندی جس پر ابوالہجاء مامور تھا اس کا بیٹنا ناصر الدولہ حسن اور صوبہ موصل پرنج رصغیر شعین کیا گیا۔ پھی عرصہ بعدا سے دیار ربیع نصیبین 'سنجار' خابور' راس مین' میافارقین' مضافات دیار بھرجا گیا۔ اُردن کی گورزی پرایک مقدار مقررہ خراج اوا کرنے کی شرط پر بھیجا گیا۔

فارس کے واقعات : ۱۳۱۸ میں خلیفہ مقتدر نے صوبہ فارس وکر مان کی ڈرمام یا قوت کو سپر دکی اور اس کے بیٹے مظفر کو اصفہان کی گورنری دی اور دوسرے بیٹے ابو بکر محمد کو بجتان کی اور بجائے یا قوت اور اس کے بیٹوں کے عہد ہ تجابت اور کوتوالی پڑا براہیم ومحد کیسران رائیں کو مامور فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت دراز تک یا قوت شیراز میں مقیم رہا۔ اسی زماند میں علی بن خلف بن طیان شیراز میں محکمہ مال اور املاک سرکاری کا متولی تھا۔ یا قوت اور علی نے باہم سازش کر کے دارالحلافت میں خراج کا بھیجنا

تاریخ این ظارون \_\_\_\_\_ فانت بوعباس (هذه دوم) بند کردیا۔ تا آ تک علی بن بویباس (هذه دوم) بند کردیا۔ تا آ تک علی بن بویبان برا اور اور علوان بند کردیا۔ تا آت تک علی بن بویبان برای اور اور علوان برقبان کر ایا تھا اور بشرط ادائے خراج مقررہ ان بلاد کی دربار خلافت سے سند حکومت بھی حاصل کر لی ۔ بیاسی زمانے سے ان صوبجات برقابض ومتصرف ہوا۔

حسین بن قاسم اور مونس میں کشیدگی حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب خلیفہ مقدر کا وزیر تھا اور مونس اس سے وزارت سے بل کشیدہ خاطر تھا۔ گربلیق نے حسین کومونس کے پاس لے جاکر صفائی کرا دی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ حسین کوعہدہ وزارت سے سرفراز کیا گیا۔ اس نے عہدہ وزارت حاصل کرنے کے بعد بنو ہریدی اور ابن فرات کواسٹاف میں واخل کراپا۔

پھے عرصہ بعد مونس کے کا فول تک بینج پیٹی کہ وزیر السلطنت حسین نے چند سپر سالا رول کے ساتھ لل کراس کے فلاف سازش کرلی ہے۔ اس فرکا پیٹیٹا تھا کہ مونس کو تھت برہمی بید ہوئی۔ اس اثناء میں کسی نے وزیر السلطنت حسین تک بینچ رپہنچا دی کہ مونس ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے مونس ایوان وزارت کولو شے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ وزیر السلطنت جان کے خوف سے ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے خلافت میں جوال میں مونس کی سور خلق کو ترقی ہوئی بعد از ال وزیر السلطنت میں نے فوج ہوئی کو ترقی ہوئی بعد از ال وزیر السلطنت میں نے فوج بیا دوم اور کا فظری کی سرائے خلافت کو بیس کواس کی خبرگی تو سخت نظرت بیدا ہوئی۔ حسین نے فوج بیا دو اور کی فظری کی سرائے خلافت کو بی اور کی فظرت کی بی خبرگی تو سخت نظرت بیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں ہارون بھی بغداد اور کی فظرت بیدا ہوئی۔ مونس کواس کی خبرگی تو سخت نظرت بیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں ہارون بھی بغداد آئی گیا۔

فلیفہ منفذر اور مولس کے مابین مخاصمت موس طیفہ مقدر سے ناراض ہوکر موسل کی جانب روانہ ہوا وزیر السلطنت نے ان سیسالا روال کو جومونس کے ہمراہ تھے۔ وزیر السلطنت خیان یس سے چندسیہ سالا روالی آگئے۔ باقی ماندہ مانوس کے ہمراہ مع بیادوں موسل چلے گئے۔ وزیر السلطنت حسین نے روائگی موسل کے بعداس کے اوراس کے ہمراہ یول کے مکانات اور جاگیروں کی ضبطی شروع کردی۔ جس سے کائی قدار میں مال جمتع ہوگیا۔ خلیفہ مقدر نے خوش ہوکر عمید الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا اور اس کا نام کا سکہ مسکوک کرایا۔ عمال کی فرری اور بحالی کے کامل احتیارات و بے۔ چنانچہ وزیر السلطنت حسین نے صوبہ بھرہ میں ابو یوسف یعقوب بن مجہ بریدی کو بشرط ادائے فرائی مامور کیا اور سعید و داؤو پر ان اور ان کے بیشتی ناصر الدولہ حسین بن عبداللہ بن صدان کومونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنانچ سعید و ناصر بران حمد ان اور ان کے بیشتی ناصر الدولہ حسین بن عبداللہ بن صدان کومونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنانچ سعید و ناصر الدولہ مجتمع ہو کرمونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنانچ سعید و ناصر بران کے موسلے کے موسلے کے موسلے کے باپ کے عرفے کے بعداسی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی ہو کہا تھائی کے باپ کے عرفے کے بعداسی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالی ہو کہا تھائیں کے باپ کے عرفے کے بعداسی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھائیوں کے کہنے سے خوالہ کے تھائیوں کے کہنے سے تھائی کے باپ کے عرف کے کہائے کا ساتھ کے تھائیوں کے کہنے کو کہائے۔

مونس کا موصل پر قبضہ مونس نے اس سے مطلع ہوکر یہ چالا کی کہ اثناء راہ میں جس قدر رؤ ساعر بہ تھے ان کو چھکہ دیا کہ خلیفہ مقدر نے مجھے موصل اور ویار رہیعہ کی حکومت عنایت فرمائی ہے تم لوگ سلح ہوکر میرے ساتھ چلو وہ لوگ آٹھ سوک جمعیت کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو گئے۔ قریب موصل بنوحران نے تمیں ہزار فوج کے مونس پرحملہ کیا۔ مونس نے پہلے ہی حملہ ان کو شکست دے کرموصل پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ صفر و باس سے کا ہے اس کے بعد بغداد شام اور مصرکی فوجیں مونس کے پاس چلی آئیں۔ کیونکہ اس کے واوو دہش اور احسانات نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ ناصر الدولہ بن حمد ان بھی اس سے آ ملا اور

\_ (۲۲۳) مردم) اس کے پاس موصل میں مقیم ہوگیا۔ باقی رہ گیاسعیدوہ بغداد چلا گیا۔

خلیفہ مقتدر کافتل مونس موصل پر قبضہ حاصل کرنے بعد نوروز تک مقیم رہا۔اس اثناء میں بہت ہو جیس اس کے پاس آ ے مجتمع ہو گئیں اس وقت مونس نے موصل سے بغداد کی جانب خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے کوکوچ کیا۔خلیفہ مقتدر کواس کی خبر لَّى تَوْ چِند فو جيس بسرا فسرى ابو بَرمحمه بن يا توت اور سعيد بن حمدان مونسُ كَهْمَقا بله پرروانه كيس ـ ابھى مقابله كى نوبت نه آئى تھی کہ لشکر یوں نے پینجر پاکر کہ مونس کالشکر قریب آئینچاہے۔ بغداد کی جانب مراجعت کر دی مجبور ہوکر سپہ سالا ران اشکر بھی بغدا دلوٹ آئے۔اورمونس کوچ وقیام کرتا ہوا باب شاسیہ پر پہنچ کر کھیر گیا اور سیہ سالا ران لشکراس کے مقابلہ پرمور بے قائم کئے ہوئے تھے۔خلیفہ مقدر نے ہارون بن غریب الحال کومیدان جنگ میں جانے کا حکم دیا۔ ہارون نے پہلے تو معذرت کی مگر پھر خلافت مآب کے اصرارے تیار ہوگیا۔خرچہ جنگ طلب کیا۔خلیفہ مقتد رنے نا داری کاعذر کر کے بھر ہ اُنہواز ٔ فارس اور کر مان سے لٹکر فراہم کرنے کی غرض سے واسط کی طرف چلے جانے کا قصد کیا۔ ابن یا توت نے خلیفہ مقتدر کو واسط جانے ہے روک دیا اور سمجھا بجھا کرمیدان جنگ کی طرف لایا۔ آ گے آ گے نقیهاءاور قراء تھے جن کے ساتھ قر آن مجید تھا اور جا در تھی۔ خلیفہ مقدر ایک بلند ٹیلے پر بہنج کر گھبر گیا اور سپہ سالا رول نے میدان جنگ کا راستہ لیا۔ اتفاق مید کہ پہلے ہی حملہ میں تكست كها كر بها كے خليفه مقتدراور على بن بلق (يه مونس كامصاحب تها) سے ملاقات ہوگئى على بن بليق نے دست بوي كى اور میدان جنگ ہے واپس جانے کی رائے دی۔ نلفہ مقتدرلوٹ پڑا۔ اس عرصہ میں مغاربہ اور بربر کا ایک کروہ ل گیا۔ ان لوگوں نے خلیفہ مقتدر کوقل کر کے سراُ تارلیااور نغش کوائی سیران میں چھوڑ دیا جوائی مقام پر دفن کر دی گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن بلیق نے مغاربہ اور ہر بر دخلیفہ مقتدر کے قبل کا اشارہ کر دیا تھا مونس اس واقعہ کو دیکھ کر نادم ہو گیا۔اس پر چیزے می چھا گئی۔وہ جوش میں آ کے بول اٹھا ' واللہ میں خلیفہ کے قاتلوں کوتل کر ڈالوں گا''۔تھوڑی دیر

کے بعد جب ذراحواں درست ہوئے تو شاسیہ کی طرف بڑھا اور چند دستہ فوج محل سرائے خلافت کی محافظت کوروا نہ کئے ہیے واقعہ خلیفہ مقتدر کی خلافت کے بچیبویں برس وقوع پزیر ہوا۔اس واقعہ سے ارا کیں دولت کی جرأت بڑھ گئے۔نز دیک دور کے امراء ملک کوطمع دامن گیر ہوئی ۔خلیفہ مقتدرا پنے زمانہ خلافت میں عورتوں اور خاد مان کل سرائے کے مشورہ اور رائے کا پابند اور فضول خرجی کا بے حدعا دی تھا۔

Property of the state of the st manning and applied to the first state of the second of th

free file of the file of the second of the second of the 我的感觉的一个人的一种自然或此处 人名 电电子电子 化二甲基

تاریخ ابن خلدون بوعباس (هته دوم)

kan katu 🕍 ingkatang kalibigan palambang panggan pang

# چاپ: ۳۶۰ ابومنصور محمد القاہر باللہ

# פשר ל פשרי

میعت خلافت: خلفہ مقدر کے تل کے بعداس کا بیٹا عبدالوا صدح ہارون حمد بن یا قوت اورابرا ہیم بن را این کے بدائن چلا
گیا۔ مونس نے اس کے بیٹے ابوالعباس کی تخت خلافت پر متمکن کرنے کا قصد کیا یہ بدائ وقت نہا یہ کم س تھا۔ اس کے وزیر
ابو یعوب اساعیل نو بختی نے ملامت کی کہ اسے کم من کومند خلافت پر متمکن کرنا خلاف مصالحت ہے جو ہنوز آغوش مادر میں
پرورش یا رہا ہے مناسب سے ہے کہ اس کا بھائی ابو معروم بن معتقد مند خلافت پر جلوہ افروز کیا جائے۔ مونس نے مجبوراً
مظور کیا اور وارا لخلافت میں اس کوطلب کر کے آخری شوالی موسلے میں اس کی خلافت کی بیعت کی اور القاہر باللہ کے لقب
سے ملقب کیا۔ بعد از ال مونس نے اپنی ذاتی اور اس کے حاجب جس اور اس کے جیاعلی کی امان کے لئے خلیفہ قاہر سے صلف لیا۔ علی بن مقلہ کوفارس سے طلب کر کے قلمہ ان وزارت سپر دکیا اور عہد ہوئی بن بلین کو مامور کیا۔

مقتدر کے خاندان کی گرفتاری جھیل ہیت کے بعد مقتول خلیفہ نقدری ماں گرفتاری گی۔استحصال مال کے لئے استحال مال کے لئے استحارا گیا۔ جب اس ہے بھی کا میابی کی صورت نظر نہ آئی تو اس امر پر مجبوری گئی کہ فقہاءاور تضاۃ کے سامنے اپنے اوقاف کی منسوخی کی شہادت کی منسوخی کا اظہار کرے۔ مادر مقتدر نے افکار کیا گر بھر بھری بوری نقہاء و تضاۃ کے روبر واپنے اوقاف کی منسوخی کی شہادت دی۔ چنا نچائی وقت اس کی بچے پر ایک شخص متعین کیا گیا جس کو لشکر یوں نے اپنے روز ہے اور نخوا ہوں کے معاوضہ میں خرید کر لیا۔ اس کے بعد حاشیہ نشینان خلیفہ مقتدر سے بطور جرمانہ روپے وصول کئے گئے اور پر ان مقتدر کی جبتی میں سرگری اور مستعدی کا عظم دیا۔ چند دنوں کے بعد ابوالعباس اراضی مع اپنے بھائیوں کے گرفتار ہوکر آیا۔ اس سے روپوں کا مطالبہ کیا گیا۔ وصول نہ ہوا تو علی بن بلیت نے اپنے کا جب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کوئہا بیت عزت واحر ام وصول نہ ہوا تو علی بن بلیت نے اپنے کا جب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کوئہا بیت عزت واحر ام اور آرام سے رکھا۔ ان لوگوں کے گرفتار ہوا آن نے پروزیر السلطنت ابن مقلہ نے بریدی اور اس کے بھائیوں اور مصاحبوں کو گرفتار کرا کے کثیر المقدار روپے وصول کئے۔

مارون بنغریب کی تقرری: آپ اُوپر پڑھآئے ہیں کہ خلیفہ مقدر کے قل کے بعداس کا بیٹا عبدالوا حدمدائن چلا گیا تھا۔ اس کے ہمراہ ہاردن بن غریب الحال 'مفلح محمد بن یا قوت اور پسران رائق تھے۔ پھر پھے عرصہ بعد مدائن سے واسط چلے

تارخ ابن ظرون وہاں قیام پذیر ہے۔ اہل واسط نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بیروپوشی کہتم لوگوں کی جان بچائے گی اس خارت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بیروپوشی کہتم لوگوں کی جان بچائے گی آخرایک نذایک روز راز فاش ہوجائے گا۔ اس وقت تمہاری جان کے لالے پڑجا کیں گے ہوت نے اس کی ابتدا کی اور ایک سے امان حاصل کر کے اس روپوشی کے پردے کو ہٹا دو۔ ان میں سب سے پہلے ہارون نے اس کی ابتدا کی اور ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر دار الخلافت بغداد کھیے کہ جھے امان دی جائے اور مال واسباب جو ضبط کرلیا گیا ہے جھے دے دیا جائے ہے میں تین لاکھ دینارز رمبادلہ اداکر نے کوتیار ہوں۔ خلیفہ قاہر اور مونس نے درخواست منظور کرلی۔ امان نامہ لکھ بھجا اور ساتھ ہی اس کے صوبجات کونہ ماسبدان اور مہر جالفذ تی کی سند حکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نامہ اور سند حکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نامہ اور سند حکومت بی نے کے بعد بغداد کا راستہ لیا اور عبد الواحد بن مقتدر مع بقیہ ہمراہیوں کے واسط سے سوس اور باز اراہواز کی طرف آیا۔ شاہی محال کونکال باہر کر کے خراج وصول کرلیا اور اہواز میں قیام کردیا۔

عیسلی بین طبیب کی گرفتاری جس وقت محمد بن یا قوت اہواز ہے واپس آیا۔خلیفہ قاہر نے اس کواپی مصاحب کا اعزازعنایت فرمایا۔ چونکہ مابین محمد اور وزیرالسلطنت علی بن مقلدنا چاقی تھی۔ یہ امراس کونا گوارگز را۔مونس کو یہ پی دی کہ محمد بین یا قوت اورخلیفہ قاہر تم بالدی محافظہ کا راز دار ہے۔مونس نے علی بن بلیق کو کھم دیا کہ قبیلی طبیب اس معاملہ کا راز دار ہے۔مونس نے علی بن بلیق کو کھم دیا کہ قبیلی طبیب کو بلالا وُرعیسی طبیب اس وقت خلیفہ قاہر کے پاس بعیشا ہوا تھا۔علی بن بلیق نے عیسی کو گرفتار کر کے مونس کے دیا کہ قبیلی طبیب کو بلالا وُرعیسی طبیب اس وقت خلیفہ قاہر کے پاس بعیشا ہوا تھا۔علی بن بلیق نے عیسی کو گرفتار کر کے مونس کے دور دولا کر پیش کردیا۔

خلیفہ قام رکی نگر آنی: مونس نے عیسیٰ کوموصل بھیج دیا۔ بعدازاں علی بن بلیق نے خلیفہ قاہر کی نگر انی پراحمد بن زیرک کومقرر کیا۔ محکسر ائے خلافت میں آنے جانے والوں کی تلاثی لی جانے لگی۔ یہاں تک کہ عورتیں برقعہ پوٹن جوقصر خلافت میں آ مدو رفت رکھتی تھیں۔ اس خیال سے کہ کوئی خط ورقعہ خلیفہ قاہر تک نہ پہنچا دیں ان کے چیروں اور سروں سے بھی جاوریں اتار لی

عریخ ابن ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعای (هدووم) جاتی تھیں \_ برتن بھی کھول کر دکھ لئے جاتے تھے۔قید یوں کودارالخلافت سے ملی بن بلیق نے اپنے مکان میں منتقل کرلیا۔جن میں مقتدر کی ماں بھی تھی ۔علی نے اس کی بڑی عزت کی 'اپنی مال کے پاس تشہرایا۔ تا آئنکہ ماہ جمادی الثانی ایا سے میں اس نے وفارت مائی۔

غلیفہ قاہر کی حکمت عملی تھوڑے دنوں بعد خلیفہ قاہر کواس امر کا احساس ہوا کہ بیساری کارروائیاں مونس اور ابن مقلہ کی ہیں۔ خشونت اور تند مزاجی سے کچھ کام نہ چلے گا۔ تدبیر اور حکمت عملیوں سے کام لینا چاہئے۔ طریف سبکری اور بشری مونس کے خادم سے مگر اس وجہ سے کہ اس نے بلیق اور اس کے بیٹے کوعہدہ ہائے جلیلہ دے رکھے تھے۔ اس سے کبیدہ خاطر ہوگئے سے اس خید کوچی نے اس نے اپنے اور اس نے حسب اقراران کو انعامات مرحمت کئے۔ جس سے ساجیہ کوچی ناراضگی پیدا ہوگئی۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو بلایا۔ مونس اور بلیق کی طرف سے دم پٹی دے کرخوب براہیجئتہ کرویا اور ابن جعفر محد بن قاسم بن عبداللہ کو جو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا خاص مشیر اور معتمد علیہ تھا۔ یہ نقرہ دیا کہ میں تم کوعہدہ وزارت سے برفراز کروں گاتم ابن مقلہ کے حالات اور خیالات سے مجھے مطلع کیا کرو۔

خلیفہ قاہر کے خلاف ساز آن اتفاق بیک ابن مقلہ کو ان امور کا احماس ہوگیا۔ اس نے مونس اور بلیق سے اس کا لائر کو کیا۔ ان سب نے مجتمع ہوکر بیراے قائم کی کہ خلیفہ قاہر کو مند خلافت سے اتاروینا چاہئے۔ بعد از ال بلیق اور اس کے بیٹے علی اور ابن مقلہ وزیر السلطنت اور حسن بن مارون نے مشورہ کر کے ابواجمہ بن مکنفی کی خلافت کی بیعت کر لی اور ابن کی اطاعت و فر ما نبر داری اور خلیفہ قاہر کی خالفت کی تشہر کی کھا کیں۔ پھر اس جلسہ سے اٹھ کر مونس کے پائل گئے اور اس کوال واقعات سے مطلع کیا۔ مونس نے کہا ذرا صبر کرو۔ خلیفہ قاہر مخالفت نہ کرو۔ جب تک کہ بیمعلوم نہ کر لوکہ سپہ سالا ران اشکر اور فوج ساجیہ اور جربیہ میں سے کس کس نے خلیفہ فاہر سے سازش کر لی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اس رائے پڑ مگل ما ہر وکی معز ولی میں عجلت کی مجبور ہوکر مونس نے اجازت رہے دی اور یہ مشورہ دیا کہتم لوگ بیمشہور کردو کہ ابو طاہر قرمطی کوفہ میں آ گیا ہے۔ علی بن بلیق اس کی روک تھام کو کہ وہ بغداد در آ جائے۔ کوفہ جانے والا ہے۔ اس حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور زخصت ہونے کوئی بن بلیق قصر خلافت میں جائے اور خلیفہ قاہر کو گر قاہر کر لے۔

سازش کا انکشاف ابن مقلہ نے عالات متذکرہ بالا پر بنی ایک عرضداشت خلیفہ قاہر کی خدمت میں بھیجی۔ اتفاق سے بہب اس عرضداشت کا جواب دربار خلافت ہے آیا۔ اس وقت ابن مقلہ سور ہاتھا۔ بیدار ہوکرہ وسری عرضداشت اس مضمون کی روانہ کی۔ خلیفہ قاہر کواٹ سے شبہ بیدا ہوا۔ اس اثناء میں طریف سیکری ومونس کا غلام عورتوں کے لباس میں حاضر ہوئے وست ہوی کے بعدا بن مقلہ اور جس بن ہارون وغیرہ کی سازش احمد بن ملنفی کی بیعت خلافت اور ابن بلیق کارضی کے بہائے سے حاضر ہوکر خلافت اور ابن بلیق کارضی کے بہائے سے حاضر ہوکر خلافت می آب کو گرفتار کر لینے کے حالات گوش گراد کے ۔ خلیفہ قاہران واقعات کوئن کے سنبہ اور ہوشیار ہوگیا۔ اس وقت فوج ساجیہ کوطلب کر کے قصر خلافت کی دہلین خچیوں اور راستوں میں چھیادیا۔

علی بن بلین کا فرار اور گرفتاری بعدعهرعلی بن بلین اپنچ چندمصاحین کولئے ہوئے قصرخلافت کے درواز ہر پر حاضر

یہ ساجیہ شاہی فوجوں میں سےایک فوج کا نام تھا۔جیسا کہ متیاز کی غرض سے ہرفوج کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ از خط شخ عطار حاشیہ تاریخ ابن خلدون حلد سوم سفحہ ۳۹۳۔

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

مونس کی معزولی و گرفتاری بعدازال خلیفة تا ہر نے مونس کو مشورہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مونس نے حاضری سے الکارکردیا۔ بباس کومعزول کر کے بجائے اس کے طریف سیکری کو مامور فر مایا اور خاتم خلافت عنایت کر کے ارشاد کیا ' میں نے اپ بیٹے عمد العمد کو وہ اختیار مرحمت کے جوخلیفہ مقدر نے اپ بیٹے محمد کو دیئے بیٹے اور تم کو بین نے اس کی بیابت وہ سب میں نے تم کومرحمت فر مائے' تمہارا فرض ہے ہے گران کی کرام احسان فراموش مونس کو بالا لاؤ ور در نہ جب تک وہ سب میں نے تم کومرحمت فر مائے' تمہارا فرض ہے ہے گران مرکس احسان فراموش مونس کو بالا لاؤ ور در نہ جب تک وہ اپ ممان میں موجود رہے گا اور طرح طرح کے فسادات اٹھتے رہیں گے'' وطریف قصر خلافت سے نکل کرمونس کے مکان پر گیا اور بین ظاہر کیا کہ خلیفہ قاہر نے تم کو اور تمہرا ہیوں کو انان دی ہے تمہارے لئے مناسب ہے ہے کہ قصر خلافت نے محاض ہو کر خلافت ما ہر کی وست بوک کرو۔ ورث اس خانہ نین اور خلافت کا میجہارے لئے مناسب ہے ہے کہ قصر خلافت نے محاض ہو کر خلافت ما ہر کی وست بوک کرو۔ ورث اس خانہ نین اور خلافت کا میجہارے لئے مناسب ہے ہے کہ قصر خلافت نے محاض ہو کر خلافت ما ہو کی وہ اس بوک کی در نہ میں داخل ہوا۔ خلیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ رو ہر وا آئے گرفتار کر کے قید کر دینے کا سے تکم دے دیا۔ طریف کواس سے ایک گونہ ندامت ہوئی۔

ارخ ابن ظارون کی رخیش کا سبب: طریف سکری کے مونس اور پلیق سے مخرف اور کشیدہ ہوجانے کا پیسب ہوا کہ مونس نے بلیق اور اس کے بیٹے علی کا رتبہ ومنزلت طریف سکری سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ حالا نکہ بیدونوں طریف کے خاوم اور مونس نے بلیق اور اس کے بیٹے علی کا رتبہ ومنزلت طریف سکری سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ حالا نکہ بیدونوں طریف کے خاوم اور باتحت تھے۔ بیدونوں مونس کی قدرا فرائی سے ایسے اترائے کہ طریف کا پاس ادب تک چھوڑ دیا تھا اور نوبت اس حد تک بیٹے گئی تھی کہ بلیق نے طریف کو مور کی دویا تھا۔ بالآ خرر فع ندامت کے خیال سے بلیق نے طریف کو مور کی گورنری پر مامور کرنے کا قصد کیا۔ چنانچے وزیر السلطنت ابن مقلہ نے منظور فر مائی علی بن بلیق کو اس کی خبرلگ گئی۔ اس نے طریف کو گورنری مصر پر بھینے سے روک کرا پی درخواست بیش کردی اور سند حکومت حاصل کر کے اپنے نائب کو وہاں بھیج دیا۔ طریف کو اس سے خت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اسی روز سے مقت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اسی روز سے مقت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اسی روز سے دیتے وکئی کا انتظار شدت کے ساتھ کرنے لگا۔

مونس اور فوج ساجید کی کشیدگی کی وجید فوج ساجیدی کشیدگی اور خلیفہ مقدّر کی طرف مائل ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ یہ فوج مونس کے ساتھ موصل میں تھی۔خلیفہ مقدّر کے قل ہونے کے وقت بھی اس کی معین و مددگارتھی۔مونس اس سے ہمیشہ ترقی اور انعام کے وعدے کرتا آیا تھا۔تا آ نکہ خلیفہ قاہر مسند خلافت پر متمکن ہوا اور مونس کو امور سلطنت کے سفید وسیاہ کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے مگراس کی وج کے حقوق پر مونس کی نظر نہ پڑی۔

ساجیه فوج کا مروا رصندل فوج سانیه کے سرواروں میں ایک شخص صندل نامی تھا۔اس کا ایک خادم موتمن تھا۔ صندل نے اس کوفر وخت کر دیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ خلید ٹاہر تک قبل خلافت پہنچ گیا۔ چنا بچہ جس وقت خلیفہ قاہر مسئد خلافت پر متمکن ہوا موتمن کوکل خادیان قصرخلافت کی سرواری عنایہ ، کی ۔ پچھعرصہ بعد خلیفہ قاہر' نمک حرام ارا کین دولت مونس اور بلیق کی سازشوں میں گرفتار ہوا۔ وہ ڈو ہتے ہوئے کی طرح ہر چیز ہیاتھ مارتا تھا کہ نٹایدای کے ذریعہ سے نجات مل جائے۔ گر کچھ بن نہ پڑتی تھی ایک روزموتمن کوطلب کر کے کہاتم صندل کے پاس جاؤجس نے تم کوفروخت کیا تھا۔ وہ فوج ساجیہ کا ا یک سر دار ہے۔ اور اس سے میری شکایت کر واگر وہ میری شکایت کا جواب دیے تواس سے بلیق اور علی بن بلیق کی سازشوں اور بدمعاملگی اور میری مجبوری کا حال بیان کر دینا اورا گراس کے خلاف دیجینا تو خاموش رہنا۔ مؤتمن رخصت ہو کرصندل کے پاس آیا اور جس طرح خلیفہ قاہر نے تلقین کی تھی۔ لفظ بلفظ اوا کیا۔ صندل نے جواب دیا کہ '' امیر المؤمنین نام کے خلیفہ ہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ان ہی سازشوں سے جوان دنوں ارا کین دولت کے بدولت ہورہی ہیں۔ نجات دے دی تو ہم تم کواور ہر مخص اینے حق کو بینی سکتا ہے۔ موتمن یین کرخاموش ہور ہا۔ لوٹ کرخلیفہ قاہر کی خدمت میں آیا خلیفہ قاہر نے کل حالات من کرتھوڑے سے تحا نف موتمن کی معرفت صندل کی بیوی کے پاس روانہ کئے اور رہیمجھا دیا کہتم میرے محاس اخلاق اور سخاوت کو بیان کر کے بیٹ اہر کرنا کہ آج خلیف نے اپنے خدام کو بہت می چیزیں عطاکیں۔ ان میں سے بیٹھی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بطور تھندویتا ہوں۔ اگرتم خلیفہ کی خدمت میں عاضری کا شرف حاصل کروتو خداجانے کیا ہے کیا ہوجاؤ ۔صندل کی بیوی مونس کی ترغیب سے قصرخلافت میں حاضر ہوئی ۔خلیفہ قاہر نے بالشافیاس سے جو کہنا تھا کہااوراس کے ذریعہ سے صندل کے پاس اپنے قلم خاص سے ایک رقعہ لکھ کرروانہ کیا جس میں صندل اور اس کے ہمراہیوں کو جا گیرات ٔ انعامات اور صلے دینے کاوعدہ تھا۔صندل نے وہ رقعہ دیکھ کرسیہ سالاران فوج ساجیہ سے سیما کواپنا ہمر

ارق ابن طدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (حدوم) راز بنایا۔ پھر دونوں نے با تفاق رائے طریف سکری کواس راز ہے آگاہ کیا۔ کیونکہ ان لوگوں کو بیمعلوم تھا کہ مونس سے کشیدگی ہے اور بیموقع محل کا منتظرہے۔

خلیفہ قاہر اور طریف کے مابین معامدہ طریف نے اس شرط سے ان اوگوں کی ہم آ ہنگی مظور کی کہ مونس بلین اور این بلین اور این بلین کو کئی صدمہ جانی نہ بینجنے پائے اور مونس کے مرتبہ اور منزلت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ سب نے شمیس کھا ئیں بعد از ال طریف نے بیاستدعا کی کہ خلیفہ قاہر کا خط بقلم خاص اس مضمون کا آئے تو میں بسر وچھم اس مصیبت و بلا کے ٹالنے کو موجود ہوں۔ ان لوگوں نے خلیفہ قاہر کے پاس بھی بیام بھیج دیا۔ خلیفہ قاہر نے اپنے قلم سے پہلے ان شرا لکا کو تحریر کیا جس کا وہ خواہاں تھا۔ اس کے بعد اپنی طرف سے اس قدر اور بڑھا دیا کہ جمیس ہمیشہ نماز پڑھایا کروں گا۔ جعد اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جو اور جہاد کرنے کو جاؤں گا۔ وادخواہی کے لئے میں خود بحل عدل میں جا کر بیٹھوں گا۔

خلیفہ قاہر کی گرفٹاری کامنصوبہ: فوج ساجیہ کے ملالینے کے بعد طریف نے کافظین کلسر اسے خلافت کو بھی اپنا ہم صفیر بنالیا۔ ابن ہلین نے ان لوگوں کو کل سرائے خلافت کے مکانات سے نکلوا کر اپنے خادموں کو ان بیس تظہرا دیا۔ اس وجہ سے کافظین کل سرائے خلافت کو ابن بلین ہے۔ شیدگی پیدا ہو گئی طریف نے دم پٹی دے کر ان لوگوں کو بھی خلیفہ قاہر کا ہوا خواہ بنا دیا۔ انقاق بیر کہ ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس کی رہنے گئی۔ سرداران فوج ساجیہ اور کافظین کل سرائے خلافت کو کر فقار کر لینے کا قصد کیا۔ مگر بخوف فتہ و فساداس فعل سے باز رہے بھر یہ رائے قائم کی کہ کی حیلہ سے خلیفہ قاہر کے پاس پہنچ کر گرفقار کر لین چاہئے اور چونکہ خلیفہ قاہر نے اس خطرہ کو پہلے ہی سے پیش فیم کر رکھا تھا۔ بیاری کے بہانہ سے باہر نہ آتا تھا اور نہ کوئی شخص اس کی خدمت میں جاسکتا تھا۔ اس وجہ سے ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس ارادے میں بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ صلاح ومشورہ کرکے قرامطہ کے آئے کی خبرا اُڑادی جیسا کہ ابھی ہم نے اُوپر بیان کیا ہے۔

عام معافی کا اعلان : الغرض مونس کی گرفتاری کے بعد عہد ہ تجابت پرسلامی طولونی کو مامور کیا گیا۔ کوتوالی پراحمہ بن خاقان عہد ہ وزارت پر بجائے ابن مقلہ کے ابوجعفر بن محمد قاسم بن عبیداللہ نظم ونسق سے فارغ ہو کر خلیفہ قاہر نے تمام شہر میں یہ منادی کرادی کہ جولوگ رو پوش ہیں حاضر ہوجا کیں۔ان کوامان دی جاتی ہے۔ ان کا مال واسباب جو ضبط کرلیا گیا ہے۔ واپس کردیا جائے گا۔اور مال واسباب ضبط کرلیا جائے گا۔اس کے بعد ابواحمد بن مکنفی کی جبتی شروع ہوئی۔ بڑی کوشش اور تلاش سے وہ ہاتھ آیا۔ خلیفہ قاہر نے اشارہ کردیا۔ اسے دیوار میں چن ویا گیا اس کو بھی سزائے قبل دی گئے۔

بلیق ومونس کافتل : شعبان ایا ایس بین انگریوں میں پھر شورش پیدا ہوئی۔ مونس کے ہمراہی بھی اس فتنہ و فساد میں شریک تھے۔شور وغو غامچاتے ہوئے محکسر اے خلافت کے قریب پہنچے۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے'' روش کل'' کو آگ لگا دی۔ مونس کور ہاکر دو چلاتے ہوئے قصر خلافت کی طرف بڑھے۔ خلیفہ قاہر لشکریوں کے شور وغل کوس کر اس مکان کی جانب گیا جہاں پر کہلیت قید تھا۔ خادموں کو اشارہ کر دیا۔ بلیت کی گردن اتار لی گئی اور اس کا سرلئے ہوئے مونس کے پاس آیا۔مونس دیکھ کر گھبرا گیا اور اتا للہ دانا الیہ راجعون پڑھ کر بلیق کے قاتل پرلون طعن کرنے لگا۔خلیفہ قاہر کے تھم پر اس کا بھی سراتار لیا

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (حمّہ دوم)
گیا۔ بعد از ان دونوں سروں کو نیزے پرر کھ کرتشمیر کرا کرخز انہ میں رکھ دیا۔ لشکری اور ہمرا ہیان مونس اس خوفناک منظر کو دیکھ گرقم اگئے ۔ کسی تحریک کے بغیرسب کے سب منتشر ہوگئے ۔ ان جعف کی معود کی لیف تاگی کے بندیست کے سب منتشر ہوگئے ۔

<u>ا بوجعفر کی معزولی</u> بعض اوگوں کو بیان ہے کہ علی بن ہلیق اپنے باپ ہلیق اور مونس کے بعد مارا گیا۔ کیونکہ بیر و پوش تھا۔ ہلیق اور مونس کے قل کے بعد اس کی بھی ہے تھم خلیفہ گرفتاری ہوئی تھی۔

ابویعقوب اسحاق بن اساعیل نوبختی بھی اس فتنہ وفساد میں مشتبہ ہوگیا تھا۔ خلیفہ قاہر نے اس کووزیر السلطنت ابوجعفر
کے پاس سے گرفنار کرا کے جبل میں ڈال دیا۔ ارا کیین سلطنت اور سر دارن لشکر کوخلیفہ قاہر کی اس تند مزاجی سے سخت اندیشہ
پیدا ہو۔ ساجیہ اور محافظین محکسر ائے خلافت بھی اس معاملہ میں اپنے دخل در معقولات کرنے سے خاکف اور نادم ہوئے۔ ابو
پیدا ہو۔ ساجیہ اور محافظین محکسر ائے خلافت بھی گرفتار کی باری آئی۔ تین ماہ پندرہ بوم وزارت کرنے کے بعدا سے گرفتار کیا گیا۔
پیمفوب کے بعد وزیر السلطنت ابوجعفر کی گرفتار کی باری آئی۔ تین ماہ پندرہ بوم وزارت کرنے گئے۔ ابوجعفر قید ہونے کے
اس کی اولا د' اس کا بھائی اور عبید اللہ اور اس کے خدام بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیئے گئے۔ ابوجعفر قید ہونے کے
الحماد ہوس روز بعد مرگیا۔

ا بوالعباس احمد کا عہد ہ وزارت برتقر رہ بجائے اس کے ابوالعباس احمد بن سلیمان تصیبی کوقلمدان وزارت سر ذکیا گیا۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے قید ہون کے بعد طریف ایک بااثر شخص باتی رہ گیا تھا۔ جس کا اقتد ارخلیفہ قاہر کی آتھوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتا تھا۔ فوج اور ملک اس کا پاس ولحاظ تھا۔ ایک روز خلیفہ قاہر نے اس کواپنے در بارخاص میں بلا مجیجا۔ اس نے حاضر ہوکر دست بوی کی گرفتاری کا علم دے دیا۔ خدام نے گرفتار کر کے جیل میں جیج دیا۔ تا آ تکہ خلیفہ قاہر کو معزول کیا گیا۔

آل ہو میر کی حکومت کا آغاز بن ہو یہ کا مورث اعلی ابوشجات ابو بینا می ایک شخص سرداران دیلم میں سے تھا۔ اس کے تین لڑکے تھے۔ مجاد الدولہ ابولی کی الدولہ ابولی حسن معز والدولہ ابولی ناکولانے میں کوساسانیہ میں بہرام گور بن برد جز دکی طرف نسبا منسوب کیا گیا ہے اور ابن مسکور یہنے برد جز دشہر یار کی جانب مگریہ نسب بے بنیاد ہے۔ کیونکہ زیاست وسرداری کی قوم پرسوائے ان کے شہر والوں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا کرتی ہوا کہ ہم مقدمہ الکتاب میں بیان کرتا ہے۔

بنی ہو میرکا خروج : ہمرکیف جس وقت دیلم نے اطروش کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اورا طروش ان کے زور بازو کی وجہ سے طبرستان اور جرجان پر قابض و مصرف ہواان کے نا مورسیہ سالا روں میں سے ماکان بن کابی کیا گیا بن نعمان اسفار بن شیرویہ اور مرا داوج بن زیاد تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے نواب اور والی ملک تھے۔ ان لوگوں نے پہلے صوبہ طبرستان کو د بالیا بعد از اس زمانہ تنزلی دولت عباسیہ میں ملک گیری کے خیال سے بلا واسلامیہ کے اطراف و جوانب کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خروج کرنے والوں کے ساتھ بنی ہو یہ نے بھی خروج کردیا۔ جو ماکان بن کابی کوج کے سرداروں میں سے تھا۔ پھر جب بعد قل اسفار بن شیرویہ مابین مرا داوج کاور ماکان بن کابی اختلاف وفقہ شروع ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آ ہے ہیں۔

بنی بویدا ورمرا داوی اورمرا داوی فی طرستان وجرجان کوما کان کے بضہ نے نکال لیا تو بی بوید ما کان ہے یہ کہ کرکہ مرا داوی کے جونکہ ہم کوگوں کاخرچ زیادہ ہے اہل وعیال ہمارے کثرت سے بین اور آپ اس بارگراں کے

آل بوری کی رقب کی روان ہوئی اور مراداوت سے رخصت ہوگررے کی جانب روانہ ہوئے۔ ان دلول رے کی حانب روانہ ہوئے۔ ان دلول رے کی حکومت پر شمکیر بن زیاد برادر مراداوت تھا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر حسین بن محد ملقب ہمید بھی تھا۔ عمید الدولہ نے رہے میں پہنچ کر عمید سے ملا قات کی ۔ پھھ اسباب اور نجر بطور تھنہ پیش کیا۔ مراداوت کو اس کی خبرلگ گئ فورا سمجھ گیا کہ ماکان کے ان پناہ گزین مرداروں کو سرداری و حکومت و سے میں میں نے علطی کی بیلوگ چلتے پرزے ہیں جو پھے نہ کر گزریں وہ کم ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اپنے بھائی دشمکیر کو ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے لکھ بھیجا۔ اس خط کے پہنچنے سے پیشتر عمادالدولہ کرخ کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور کھگ تو گرفتار کرلے گئے ہیہ باتی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور کھگ تو گرفتار کرلے گئے ہیہ باتی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فلاک کی اور دانہ کرنے کی فلاک کے ان کوروانہ کرنے کی فلاک کے ان میں ہور ہا۔

عما دالدوله كاكرخ ير فبضه عادالدوله في كرخ من بيج كرز مام عومت آئ باته مين كي استقلال واستحام سے حكراني كرنے لگا۔ خرميہ تے دو جار قلعات بھی فتح سے ال کثیر ہاتھ آیا۔سب كاسب نشكر يوں كودے دیا۔جس سے شكر يوں کواس سے محبت ہوگئی عوام الناس کے قلوب عدل وانصاف اور دادو دہش ہے اس کی جانب ماکل ہوگئے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کا جاہ وجلال اور رعب واب بڑھ گیا۔اس زیانہ میں مراد ہونے طبرستان میں مقیم تھا۔طبرستان ہے رہے واپس آپیا اور سپر سالا روں کی ایک جماعت کو جورے میں نظر بند تھے رہا کر کے کرخ مجھ دیا عماد الدولہ نے ان سپر سالا روں کو بہت موی عزت كى اوراخلاق ومحبت سے پیش آیا۔ انہیں مال واسباب سے مالا مال كيا كيا۔ ان سے ان لوگوں كونما دالدوله كي جانب طبعی میلان ہوگیا۔مراداوی کے پینجریا کران لوگوں کو بلا بھیجا۔ ممادالدولہ نے واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔مراداوی کواس خود کردہ فغل پر سخت ندامت ہوئی اس اثناء میں شیرزاد نامی دیلم کے ایک سپر تبالا رقے تما دالد ولہ ہے امان حاصل کرلی۔ اصفہان پر قبضہ عمادالدولہ کی قوت اس کے ل جانے ہے برط گی اور اس نے سامان جنگ درست کر کے اصفہان پر چڑھائی کر دی۔ان دنوں اصفہان میں مظفرین یا قوت حکومت کرر ہاتھا۔ دس ہزارفوج اس کے قبضہ میں تھی اور محکمہ خراج کا انچاری ابوعلی بن رستم تھا۔عمادالدولہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ دارالخلافت بغداد میں جا کرمغذرت کرلواورامیر المومنین کی اطاعت تبول کرلولے میں تہبارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنے کو تیار ہوں ۔مظفراورا ابوعلی نے اس امر کومنظور نہ کیا۔ا نفاق میے کہ انہیں ایا م میں ابوعلی مرکبا۔ جوخلیفہ قاہر کی اطاعت کونہایت مکروہ سمجھتا تھا۔مظفر نے اصفہان سے نین کوں باہرآ کرمور چے قائم کیا۔اس کے شکر میں چیسودیلمی اوراہل جبل تھے۔ان لوگوں نے عماد الدولہ کے حالات من کرعماد الدولہ ہے امان حاصل کر لی۔ بعدازاں لڑائی کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔عمادالدولہ کے رکاب میں صرف نوسوسوار تھے اور مظفر تقریباً دس ہزار فوج کے ساته میدان جنگ مین آیا تھا۔ مگر پہلے ہی حملہ میں وہ فکست کھا کر بھا گا۔ عماد الدولہ نے اصفہان میں داخل ہوکرا بن کامیا بی

و خلافت بنوعباس (هنه دوم)

جرجان بر قبضیہ:ای داقعہ ہے جس قدرخلیفہ قاہر کومسرت ہوئی اوراس ہے بدرجہازیا دہ مراداوی کوصد مہر پنجا اور بہ خیال بیدا ہوا کہ مبادا ہمارے مقبوضات ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں۔ براہ تملق و چاپلوی ممادالدولہ کولکھ بھیجا'' تم میرے بی ساخته پرداخته مومیری اطاعت قبول کرویه مین تمهاری فوج ولشکر سے مدد کروں گا''۔ اورقبل قاصدروانه کر کے اپنے بھائی دشمكير كوايك عظيم الثنان فوج كے ساتھ عما دالد ولہ پر بحالت غفلت شب خون مارنے كوروانه كيا۔ جاسوسوں نے عما دالد وله كو اس كى خبر كردى - اصفهان چھوڑ كرجر جان كا رُخ كيا - ابو بكر بن يا قوت والى جر جان عما دالد وليد كى آمد يے مطلع ہوكر بلا جدال و قال جر جان چھوڑ کررامہر مز بھاگ گیا۔ عمادالدولہ نے جرجان پر پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ بیواقعہ ماہ ذی الحجہ اس کے کا ہے۔

عما دالدوله اور این یا قوت کی جنگ: اس کے بعد ہی دشمکیر برادر مراداد تکے وار داصفہان ہوا۔اور بلامزاحت و تخاصمت قابض ومتصرف ہوگیا۔ مگرخلیفہ قاہر کی تحریک پر مراداوت کے اصفہان کومحمہ بن یا قوت کے حوالہ کر دیا۔ بعد قبضه کر جرجان مما دالد دلہ کے یاس ابوطالب زید بن علی نوبند جان کے خطوط آنے شروع ہوئے ہر خط میں کہی لکھتا تھا کہتم میرے ہاں چلے آؤ۔ ابن یا قوت سے غامل ہنا خلاف عقل ہے۔ وہ تمہاری فکر میں ہے مما دالدول پیر خیال کر کے کہ مہادا ابن یا قوت اور اس کے بیٹے کے محاصرہ میں آ جائے۔ ابوطالب کے مشورہ پر کاربند نہ ہوا۔ تب ابوطالب نے بیٹ مجھانا شروع کیا کہ مراداوح کاورابن یا قوت میں مصالحت کی گفتگو ہو دہی ہے۔اگر ان دونوں میں مصالحت ہوگئی تو تمہاری خیرنہیں ہے اور نہ تم میں ان دونوں کے مقابلہ کی قوت ہے۔ عماد الدولہ بار اراس مضمون کے لکھنے سے متاثر ہوگیا۔ ماہ رہیج الثانی اس مع میں جرجان چھوڑ کرنوبند جان کا راستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت کے مقدمۃ انجیش سے پر بھیٹر ہوگئی۔ عما والدولہ نے پہلے ہی حملہ میں فلکت فاش دے دی۔ ابن یا قوت نے بقیہ لشکر کوفرا ہم اور مت کر کے چڑھائی کر دی مما دالدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولیدسن کو کارزون وغیره مضافات فارس کی طرف خراج وصول کرے دروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کرایک شکر کا زرون کی طرف بھیج دیا۔ رکن الدولہ نے اس کوشکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس

ا بن ما قوت کی شکست اس کے بعد عماد الدوله اس خوف سے کدمباد امراد اوت کا اور ابن یا قوت کے مابین موافقت ند ہو جائے۔نو بند جان سے اصطحر کی جانب روانہ ہوا۔ ابن یا قوت نے تعا قب کیا۔ کر مان کے راستہ میں ایک بل پر مقابلہ ہو گیا۔ فریقین میں اٹرائی چیٹر گئی۔عماد الدولہ کے چند سیہ سالا روں نے ابن یا قوت سے امان حاصل کر لی اور اس کے لشکر میں چلے کے ۔ ابن یا قوت نے ان سب کوتل کر ڈالا۔ اس سے محاد الدولہ کے سر داروں کے کان کھڑے ہوئے سب نے مجموعی قوت ے حملہ کیا۔ ابن یا قوت کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ عماد الدولہ نے تعاقب کیا اور اس کے فشرگاہ کولوٹ لیا۔ بیر واقعہ ماہ جمادی الثانی ۳۲۲ ہے کا ہے۔ اس معرکہ میں معز والدولہ نے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ مردانگی اور جنگ

عما دالدوله كابلا دِ فارس بر قبضه عكست كے بعدابن يا قوت نے واسط ميں جا كردم ليااور عادالدوله شيراز چلا كيا۔ اس پراورکل بلاد فارس پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔امان کی منادی کرادی۔ چاروں طرف ہے امن وامان کا ڈٹکانج گیا۔

عاریج این خدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدوم)
الشکر میں نے تخواہیں طلب کیں۔ اوائیگ سے مجبور ہوا۔ اتفاق سے چندصندوق ہاتھ آئے جن کوابن یا قوت چھوڑ کیا تھا
اور بنی صفار کے ذخائر بھی مل گئے۔ جن میں پانچ لا کھو ینارس ختھ پھر کیا تھا کل خزانہ معمور ہوگیا۔ استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

ابن یا قوت کی اطاعت ابن یا قوت تا زمانة قل مراداوی ابواز میل مقیم رہا۔ اس کے ساتھ اس کا کا تب ابوعبداللہ بریدی بھی تھا مراداوی کے مارے جانے کے بعد ابن یا قوت نے ان بلا در بقضہ کرلیا۔ بما دالدولہ بینجر باکر چڑھ دوڑا۔ رفتہ رفتہ مقام عشر عکرم میں پہنچا اطراف برجان میں بما دالدولہ اور ابن یا قوت سے صف آ واکی کی نوبت آئی۔ اس معرکہ میں بھی ابن یا قوت کو قسمت سے تکست نصیب ہوئی۔ ابوعبدائلہ بریدی کو پیام سلح دے کر مما دالدولہ کی خدمت میں بھیجا۔ مما والدولہ نے منظور کرلیا اور ابواز کی حکومت براس کو مامور کر کے والیس آیا۔ ابن بریدی بھی اس کے ساتھ تھا اس کے بعد ابواز میں ابن یا قوت اور بلا دِفارس میں مما دالدولہ تکومت کرنے گئے۔

عما والدوله کوسند حکومت کی منظوری ان واقعات کے بعد عما دالدولہ نے خلیفہ راضی کی خدمت میں بخرض حصول سند حکومت ایک درخواست روانہ کی منظور کی خلیفہ واضی خلیفہ واضی خلیفہ واضی خلیفہ واضی خلیفہ واضی کی خدمت میں جبھی اور دئ لا کھ درہم نذر کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر السلطنت نے منظور کر لی۔ سند حکومت مع خلعت اور اوار وانہ کی اس سے عما والدوله کی شان و شوکت برخ ھاگی مرا داوت کو السلطنت نے منظور کر لی۔ سند حکومت مع خلعت اور اوار وانہ کی اس سے عما والدوله کی شان و شوکت برخ ھاگی در اداوت کو کی شان و شوکت برخ ھاگی در اداوت کو کی شان و شوکت برخ ھاگی در اداوت کو کی شان و شوکت برخ ھاگی در اداوت کو کہ بین یا قوت کو اصفہان کی طرف والین آیا تھا اور عما والدولہ کو نیچا و کھانے کی تدبیر میں مصروف ہوا اور این والدولہ کو نیچا و کھانے کی تدبیر میں مصروف ہوا اور این والدولہ کو نیچا و کھانے کی تدبیر میں مصروف ہوا اور این والدولہ کو نیچا و کھانے کی تو تیر

عرائ این ظدون کے سرداروں کو بلا کر خلیفہ قاہر کو معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ قشمیں کھا کیں عہد و بیان کیا۔ بعدازاں سب نے دفعتہ خلافت کے سرداروں کو بلا کر خلیفہ قاہر کو معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ قشمیں کھا کیں عہد و بیان کیا۔ بعدازاں سب نے دفعتہ محکسرائے خلافت پر جملہ کر دیا اور چاروں طرف سے نا کہ بندی کر لی۔ خلیفہ قاہر شوروغو غاس کر بیدار ہو کر بھا گئے کے قصد سے دروازہ کی طرف مور کر جما ہوئے '' کثر ت فوج سے راستہ نہیں ہے'' مجبور ہو کر جمام کی جھت پر چڑھ گیا۔ اتنے میں بلوائی گھس آئے۔ خلیفہ قاہر کو ڈھونڈ نے لگے۔ کسی خادم نے بتلایا۔ سنتے ہی ایک گروہ جمام کی طرف دوڑ پڑا اور خلیفہ قاہر ما کی جھت سے بیجے میں بلوائی گھس آئے۔ خلیفہ قاہر نے افکار کیا۔ ان لوگوں نے تیر باری کی دھمکی دی۔ چارونا چار خلیفہ قاہر جمام کی جھت سے بیجے اس کے مجان کہ طریف سبکری قید تھا۔ اس کور ہا کر کے بجائے اس کے خلیفہ قاہر کو قید کر کیا۔ بیا دور کیا میں لائے جہاں کہ طریف سبکری قید تھا۔ اس کور ہا کر کے بجائے اس کے خلیفہ قاہر کو قید کر کیا۔ بیادہ تھا۔ بھی اس خلیفہ قاہر کو قید کر کیا۔ بیادہ کیا۔ بیادہ کیا۔ بیادہ کیا۔ کا کیا۔ کا کیا۔ بیادہ کیا کہ کر کیا۔ کا کہ کر کیا۔ کا کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کیا۔ کا کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کیا کہ کیا کہ کیا۔ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کیا۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا۔ کا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ ک

معزولی کے ویگر اسمباب بعض نے خلفہ قاہر کی معزولی کا سب یہ بیان کیا کہ وہ منوظافت پر متمئن ہونے کے بعد فوج ساجیہ کے مافظین محل سے خلافت پر تشکد دکرنے لگا۔ اس کے سرداروں اور سپہ سالا روں کی تو ہین کرتا۔ وظائف اور شخواہ کے دیے میں لیت ولئل ہے کام لیتا۔ اس سے ان لوگوں کو شکا بیتیں پیدا ہو ہیں۔ اور وہ ایک دوسر سے سرگو تی کرنے لگا۔ اتفاق یہ کہ کہ اس کے حاجب سلامت کہ بھی اس سے خطرہ پیدا ہوگیا کیونکہ وہ اکثر اس سے مال وزر کا طالب ہوتا تھا۔ وزیر السلطنت تصیبی بھی اس آئی حال میں مبتلا تھا۔ اس اثناء میں خلیفہ قاہر نے اپنے کل سرا میں چندگر سے کھرائے۔ اس سے ان لوگوں کو شبہ پیدا ہوا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اسے میں قرامط کا ایک گروہ فارس سے گرفتار ہو کر بغداد آیا۔ خلیفہ قاہر نے بظاہران لوگوں کو اس میں قید کر دیا۔ گردہ وان اور فوج ساجیہ اور محافظین محلسر انے خلافت کو بیا ناگوار گر را اور وزیر انسلطنت اور حاجب سے یہ دافتہ ظاہر کیا۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو خلر انے خلافت کو بیا ناگوار گر را اور وزیر کے بیر دکر دیا اور حسن سلوک کرنے کی ہوایت کردی اس سے فوج ساجیہ اور محافظین محلسر انے خلافت کو بیا کا سے معزول کا ہرنے بھی اعلانے بیان کی برائیاں اور فرمت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ فوج ساجیہ اور محافظین میں صد تک پنجی کہ اس کے معزول کا برنے بھی اعلانیہ ان کی برائیاں اور فرمت کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ فوج ساجیہ کی کشیدگی اس حد تک پنجی کہ اس کے معزول کرنے پر متعق ہوگئی۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کرآئے ہیں۔

电压性性 医克克斯氏性 化环烷 经工作 医外侧 医二氏管 医克克氏病 医二角管

تاریخ این ظدون بوعبای (حقه دوم)

# چاپ: عمر محربن مقتدرالراضی بالله

# אין שיוף ויש

بیعت خلافت: خلیفہ قاہر کی گرفتاری کے بعد ابوالعباس بن مقتد رکوقید خانہ سے دربارعام میں لایا گیا۔ (بیریع اپنی ماں کے جیل میں تھا) ماہ جمادی الا ول ۳۲۲س میے یوں چہارشنبہ کو اس کی خلافت کی بیعت کی گئی اور'' الراضی باللہ'' کا مبارک لقب دیا گیا۔

قا ہر کا انجام اس کے بعد خلیفہ راضی نے علی بن عین وراس کے بھائی عبد الرحمٰن کوا مورسلطنت میں رائے لینے اور مشورہ کرنے کی غرض سے طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد بید دونوں عاضر ، بے تو عہد ہ وزارت پر علی بن عیسی کو مقر رکر نے کا قصد ظاہر فرمایا۔ علی بن عیسی نے شعفی اور کبر بن کا عذر کیا ابن مقلہ کو وزیر مقر رکر نے کی رائے ظاہر کی ۔ چنانچہ خلیفہ راضی نے ابن مقلہ کو امان دی اور قلمد ان وزارت اس کے سپر دکیا اور قاضی القضا ہ کو حکم دیا گر تو بس خلیفہ تا ہر کے پاس جا کر ہدایت کروکہ وہ اپنے آپ کو معز ول کرنے کی ہدایت آپ کو معز ول کرنے کی ہدایت کی مدایت کا در کیا در کیا در کیا در کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کا در کیا 
عبدول کی تقسیم: ابن مقلہ نے عہدہ وزارت سے مشرف ہو گرفسیمی وزیر خلیفہ سابق کوا مان دے کر چند صوبول کی گورٹری عطا کی اور اس کی طرف سے بطور نائب کے فضل بن جعفر بن فرات کو صوبجات موصل ، قروی ، باریدی ، ماروین ، ویار جزیرہ ، ویا کر طریق فرات اور ثغور جزریہ شامیہ اور افواج شام ومصر پر مامور کیا۔ افسران محکمہ جات خراج ڈاک اور معاون کی معزولی اور تقرری کے اعتبارات ویے گئے۔ بدر حمامی کو محکمہ پولیس کی افسری وی گئی۔ محمد بن راکق امواز سے طلب کیا گیا اس نے اس صوبہ پر قبضہ کر کے ابن یا قوت کو اصفہان کی گورٹری مل گئی تھی اور بیاس طرف روانہ ہونے کے اراد سے میں تھا۔ استے میں خلیفہ قاہر کی زند نگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مسئد مل گئی تھی اور بیاس طرف روانہ ہونے کے اراد سے میں تھا۔ استے میں خلیفہ قاہر کی زند نگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مسئد خلافت پر جشمکن ہوا۔ عہدہ تجابت پر مقرر کرنے کی غرض سے ابن راکق کوخلیفہ راضی نے بلا بھیجا ابن راکق امواز سے واسط کی طرف میں دور میں مانہ معالم

ابن یا قوت کا عهده که جابت برتقرر ابن یا قوت نے پینر پا کردر بارخلافت میں عهده تجابت کی ایک درخواست بھیج

این خاری این خارون است این اور این یا قوت سامان سفر درست کر کے ابن رائق کے بعد ہی روانہ ہوگیا۔ کی نے ابن رائق سے اس کی خبر کر دی۔ اس خیال سے کہ ابن یا قوت سے بیس پہلے بغداد بیس پہنچ جاؤں واسط بیس نہ تھبراؤ بل کوچ کرتا ہوا بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مدائن بیس غلیفہ راضی کا اسی مضمون کا فر مان ملا کہ در بار ظلافت کی طرف سے تہمیں صوبہ بھرہ کے علاوہ صوبہ واسط کے صیغۂ جنگ و معاون کی حکومت بھی مرحمت کی جائی ہے ہے بغداد آنے کے واسط واپس چلے جاؤ۔ چنا نچہ مدائن سے براہ د جلہ واسط کولوٹا۔ بوقت مراجعت آثاء راہ بیس ابن یا قوت بغداد آتا ہوا ملا بچھ عرصہ بعد ابن یا قوت بغداد میں داخل ہوا۔ خلافت مآب نے عہد ہ تجابت سے سرفر از فر ماکر سردائری افواج اور دفاتر کی نگر انی بھی اسی کے سیر دکی اور بیس مان قراری بلوٹ کی اس کا کہ دو ایا رہائی یا معزولی یا رہائی یا معزولی یا رہائی یا میں دستھ کے جاری نہ ہو۔ در حقیقت وزارت بھی یہی کرتا تھا اور دزیر السلطنت ابن مقلہ اس کی مجلس کا ایک ممتاز و معزولی یہ مان دو معزولی یہ میں کرتا تھا اور دزیر السلطنت ابن مقلہ اس کی مجلس کا ایک ممتاز

**مِار و ن كاقتل**: ہارون غریب الحال كوخليفه قاہر نے كوفهٔ دینوراور ماسبدان كی گورنری مرحت فرما ئی تھی ۔جس وقت خلیفه قاہر معزول کیا گیااورخلیفه راضی مندخلافت پرجلوه افروز جواتو بارون کویه خیال پیدا ہوا کہ میں تو خلیفہ قاہر کے ماموں کا بیٹا ہوں' میرے سواکوئی اور شخص حکومت اور سروری کامستحق نہیں ہے۔اراکین دولت اور سپیسالا ران لشکر کوانعام دیتے کا وعدہ کیا اور دينور سے خالفين كى جانب بقصد بغدا دكوچ كى وزيرالسلطنت ابن مقله ابن يا توت فوج ساجيه اور خالفين محلسر المسخطافت کوٹا گوارگزرا مجتمع ہو کرور بارخلافت میں خاضر ہوئے اور خلیفہ راضی سے ہارون کی شکایت جروی خلیفہ راضی نے ان لوگوں کو ہارون سے مزاحت کرنے کی اجازت وے دی ان لوگوں نے ہارون کو بذر تعید خط و کتابت بغداد میں آنے کی ممانعت کردی اوران علاوہ ان صوبوں کے جواس کے قبضہ میں جتھے۔ دوایک صوبہ اور دینے کا وعدہ کیا مگر ہارون اس جانب ذرابھی ملتقت نہ ہوا۔ نہروان میں پہنچ کے جبراً خراج وصول کرنے لگائی سے اس کارعب وداب بڑھ گیا۔ اراکین دولت نے پی خبریا کرممہ بن یا قوت کوایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ ہارون کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوروانہ کیا جو نہی دونوں فوجیس مقابلہ پرآئیں۔ابن یا قوت کے بعض ہمراہی بھاگ کر ہارون کے پاس چلے گئے۔ابن یا قوت نے ہارون کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ ہارون نے منظور نہ کیا اور پہ کہلا جھیجا کہ میں بغداد میں ضرور آؤں گا۔ ابن یا قوت پی جواب میں کر خاموش ہور ہا۔ یوم سد شنبہ چوبیں جمادی الثانی ۲۲ سرچے کو دونوں فوجوں نے ہنگا مرکار زارگرم کیا۔ پہلے ہی حملہ میں ابن یا قوت کوشکست ہوئی۔اس کالشکرگاہ لوٹ لیا گیا۔ابن یا قوت تمریز کے بل کی طرف بھا گا اوراس سے گزرگیا۔ ہارون نے تنہا اس کا تعاقب کیارفته رفتہ ایک جھیل میں پہنچا انفاق ہے گھوڑا بد کا زمین پرآ رہا گھر بن یا قوت کے ایک غلام نے پیچ کرسرا تار لیا۔ ہارون کے ہمراہی اس واقعہ کو ویکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے دوا یک سیدسالا ر مارے گئے اور ایک دوگرفتار کر لئے گئے۔ 

ا بن یا قوت کا زوال ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ابن یا قوت کوکل دفاتر کی گرانی کا حکم دیا گیا تھا اور وزارت بھی در حقیقت یمی کرر ہاتھا۔ ابن مقلہ برائے نام وزیرتھا۔ ابن مقلہ وقت بے وقت موقع پاکر خلیفہ راضی ہے اس کی شکایت کرنے لگا۔ تا آئکہ خلافت مآب پر ابن یا قوت کی مخالفت ثابت کردی اور ماہ جمادی الاول ۳۲۳ پی میں اس کی گرفتاری پر

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ فلافت بنوعهای (حضدودم)

آ مادہ کرویا۔

ابن یا قوت کی گرفتاری پانچوں ماہ مذکور کوخلیفہ راضی حسب دستور دربار میں رونق افروز ہوا۔ اراکین سلطنت امراء الکی باقوت کی گرفتاری بات ہو جود تھے اور گورنران صوبجات بھی ایک طرف کھڑے تھے امید واران سند گورنری کے ملنے کا انتظار کررہے تھے۔خلیفہ راضی نے ارشا دفر مایا گورنروں کی تقرری اور تبدیلی کی غرض سے میں نے بید دربار منعقد کیا ہے۔ ابن یا قوت کو حاضر یا قوت کو عہد ہ تجابت کی خد مات کے انجام دینے کے لئے حاضر کرو۔ اس تھم کے صادر ہونے کی دیرتھی کہ ابن یا قوت کو حاضر کیا گیا۔ خدام دولت اس کو لئے ہوئے دربار کے ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد وزیرالسلطنت کیا گیا۔ خدام دولت اس کو لئے ہوئے دربار کے ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد وزیرالسلطنت ابن مقلہ کوعہد ہ فرزارت کے ابن مقلہ کوعہد ہ فرزارت کے انتظارات کا ملیل گئے۔

یا قوت ان دنوں واسط میں تقیم تھا۔ اپنے بیٹے محمد گی گرفتاری کی خبر پاکرفارس کی طرف بقصد جنگ ابن بوید کوچ کر دیا اور دربار خلافت میں مآب کوخوش کرنے کی غرض ہے عرض روانہ کر دی جس میں یہ بھی درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کومیرے پاس بھیج دیجئے۔ تا کہ ابن جہ مہم میں میرا ہاتھ بٹائے۔ وزیر السلطنت نے اس درخواست پر پچھ توجہ نہ کی ہے۔ بن یا قوت برابر بیل کی مصیبت جھیاتار ہا۔ یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں موسوج میں مرکبا۔

خلافت الوعبراللد بریدی کا عروی الاعبراللد بریدی زمانداین یا قوت میں اہواز کی گورزی پر تھا جس وقت مرا دادادی نے اہواز پر فضہ کر ایا اسکا کہ او پر بیان کیا گیا۔ بریدی اہواز سے بھرہ چلا مرادادی نے ابواز بین مصرف وقا بض ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اقوت کے عہدہ کتابت کو بھی انجام دے دہا تھا۔ ہچھ عرصہ بعد ابن مقلہ نے بریدی اور یا قوت کے پاس خطوط روانہ کے جس میں ابنی یا قوت کو گرفتار کرنے کی معذرت کی تھی اوران دونوں ابن مقلہ نے بریدی اور یا قوچ وقیام کرئے ہوئے ہوئے ماری بریدی براہ دریا کوچ وقیام کرئے ہوئے یہ دونوں اہواز پنچے سوس اور جندیباپور (مضافات ابواز) اس کے دونوں بھائیوں ابوائس اورابو یوسف کی سردگی میں تھا۔ اس سے پیشتر ابوائس اورابو یوسف کی سردگی میں تھا۔ اس سے پیشتر ابوائس اورابو یوسف نے در بایر ظلافت میں رپورٹ بایں مضمون دی تھی کہ اگر مراداوی کی دوکر تھا میں خرض سے ایک نائب کو بھیجا تھا اس نائب نے تحقیقات کے بعد ابوائس اورابو یوسف کی رپورٹ کی تائید کی۔ اس اشاء میں غرض سے ایک نائب کو بھیجا تھا اس نائب نے تحقیقات کے بعد ابوائس اورابو یوسف کی رپورٹ کی تائید کی۔ اس اشاء میں بریدی بھی بینی گیا اوراس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال پرجس کی تعداد چارالا کھ دینار سے متجاوز تھی قبضہ کرایا۔ اس سے جریدی کی قوت برھ گیا۔ اس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال پرجس کی تعداد چارالا کھ دینار سے متجاوز تھی قبضہ کرایا۔ اس سے جریدی کی قوت برھ گیا۔ اس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال پرجس کی تعداد چارال کھ دینار سے متجاوز تھی قبضہ کرایا۔ اس سے جریدی کی قوت برھ گیا۔ اس نے ان دونوں کے جمع کے ہوئے مال یا قبت کو بخرض فیخ فارس اورجان کی طرف برجنے کا اس کی جمع کے ہوئے مال اور فراہم ہوگیا۔

یا قوت کا زوال یا توت اورابن بوید سے مقام ارجان پر مقابلہ ہوا۔ یا قوت شکست کھا کرعسکر مرم کی طرف بھا گا۔ ابن بوید رام ہر مزتک تھا کہ دونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی بوید رام ہر مزتک تعاقب کرتا گیا جب یا قوت نہ ہاتھ آیا تو رام ہر مزمیں تھم گیا۔ یہاں تک کدونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی آپ اور پر پڑھ آئے ہیں کہ مقام ارجان میں بمقابلہ مما والدولہ بن بوید یا قوت شکست کھا کرعسکر مرم کی طرف بھاگ آیا ہے۔ ابن بوید نے فارس پر قبضہ حاصل کرلیا ہے۔ ابوعبداللہ بریدی ابواز میں تھم راہوا ہے۔ جیسا کہ اور پریان کیا گیا ہے۔ بید

ارخ این ظارون و است ہو جو بال اور اعتاد تھا۔ چونکہ انظامی قوت یا قوت میں کم تھی اور دوراند کئی کا مادہ مطلق نہ
تقا۔ ابو عبداللہ بریدی نے اپنے بھائی ابو یوسف کے ذریعہ یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ عسر کمرم میں قیام فرمایتے میں
بہت جلد سامان جنگ اور مال فراہم کر کے مع اس لشکر کے جو بغداد ہے آ نے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔
اس میں آپ کو مغز خراشی بھی نہ کرنی پڑے گی۔ لشکر یوں کے شور وشغب ہے آپ کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اس بیام کے ساتھ
خزانہ اہواز سے بچاس ہزار دینا ربھی خرج کے لئے روانہ کیا۔ سادہ اور کیا قوت اس جھانسہ میں آگیا اور بریدی اس قدر مال
روانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ تھوڑے دنوں میں یہ مال ختم ہوگیا۔

یا قوت کی شکست یا قوت اوراس کے شکریوں کی عمرت ہے بسر ہونے گی۔ اس واقعہ سے قبل یا قوت کے پاس ابن بویہ کے ہمراہیوں میں سے طاہر جبلی اوراس کا کا تب ابوجعفر صہری ابن بویہ سے ناراض ہوکر چلا آیا تھا۔ جب یا قوت کے لشکر میں فاقد کئی اور تکی معیشت کی نوبت آگئ ۔ تو طاہر جبلی یا قوت سے رفصت ہوکر غربی ششتر کی جانب لوٹا ۔ تماوالد ولد کواس کی علیحدگی کی خبرلگ گئی ۔ لشکر آراستہ کر کے یا قوت پر جملہ کر دیا۔ یا قوت کوشکست ہوئی ۔ اس کالشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ ابوجعفر قید ہوگیا۔ گر مجا دالد ولد کی وزیر کی سفارش سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی پاکر کر مان پہنچا۔ معز الد ولد بن بویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عہدہ کر عہدہ کراہ بات کو حاصل کرلیا۔

ی<mark>ا قوت اور ابوعبراللہ بربدی</mark> طاہرے علیمرگ کے بعد بریدی کوایک خط<sup>مشع</sup>رضعف یا قوت و نااتفاقی ہمراہیان یا یا قوت تحریر کیا۔ بریدی نے یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے لٹکریوں کوان سر داروں کے ساتھ ایک ایک دستہ کر کے میرے پاس اہواز بھیج دیجئے۔ میں ان کوسمجھا بجھا دوں گا۔ ان میں لڑائی جھڑانہ کریں گے سادہ لؤح یا قوت نے نہایت سادگی ہے اس رائے پڑمل کیا۔ بریدی نے ان میں سے اچھا چھے گول کو منتخب کر کے اپنے نشکر میں رکھالیا۔ باقی کو واپس کر دیا اور جن لوگوں کواپنے نشکر میں داخل کیا۔ان کے ساتھ کریمانہ برتا وُ کئے۔ اقوت نے بریدی کے پاس نشکر کی تنخواہ کی طلی کا خط لکھا۔ بریدی نے ذراجی التفات نہ کیا۔ تب یا قوت بریدی کی طرف روانہ ہوا۔ بریدی پینجریا کر بیادہ یا استقبال کوآیا۔ وست بوی کی۔عزت واحر ام سے خاص اپنے مکان میں لے جا کر تھبرایا۔مستعدی سے خدمت کرتا رہا۔ مگرییسب ظاہر داری تھی لنگریوں کو اشارہ کردیا۔ شور وغل مچاتے ہوئے دارالا مارت کے دروازہ پرائے۔ یا قوت نے شور وغوغا کا سبب وریافت کیا۔ بریدی نے سر نیچا کر کے وست بست عرض کی بیلوگ ہم کواور آپ کولل کرنے کے قصد ہے آئے ہیں۔ان کو ہمارااور آپ کاملنا نا گوارگز راہے۔ یا قوت بین کر گھبرا گیا۔ بریدی نے ایک کھڑ کی سے نکل جانے کا اشارہ کردیا۔ یا قوت ترسان دخائف اس کھڑ کی سے نکل کرعسر مکرم کولوٹ آیا۔اس کے بعد بریدی نے یا قوت کوایے لشکریوں کے تعاقب کرنے ے ڈرایا اور پہلھ بھیجا کہ چونکہ عکس مرم اہوازے صرف آٹھ کون کے فاصلہ بہتریہ ہے کہ آپ عسرم مرم سے تشر میں جا کر قلعہ نشین ہوجا ہے اور والی تشتر کو بچاس ہزار دینار دینے کوتح پر کیا۔ یا قوت اس رائے مطابق عسکر تکرم ہے تشتر جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس کا ایک خادم مونس نامی تھا۔ وہ بریدی کی چالوں کو تا ڑگیا تھا۔ اس نے اس کی چالا کیاں اور اس کا فریب و مکریا قوت پر ثابت کر کے بیرائے دی کہ آپ بغداد جلے جائے۔ محافظین محکسر اسے خلافت کے آپ سردار ہیں اور ان لوگول نے آپ کوطلی کا خط بھی لکھا ہے۔ ان خرافات کوچھوڑ ہے اور بغداد میں جا کر آ رام کے ساتھ سرداری سیجیح اور

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بوعباس (هذه دم) جہال تک ممکن ہو ہو بریدی کا قلع قنع جلد سیجئے اور اہوازے اس کو نکال با ہر فرما پیئے۔ یا قوت نے اس نصیحت کے سننے سے خود کو بہر ہ بنالیا اور بریدی کے معاملہ میں کسی کی کچھ ندشی۔

مظفر بن یا قوت کا مشورہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گل ہمرائی آ ہستہ آ ہستہ بریدی کے پاس چلے گئے اور بہ بریدی کا دم
ہرتارہا۔ تا آ نکہ اس کے پاس صرف آ ٹھ سوآ دمی باتی رہ گئے۔ اس اثناء میں اس کا بیٹا مظفر خلیفہ راضی کی قید سے ایک
ہفتہ کے بعدرہائی پاکر اس کے پاس آیا اور بریدی نے کل حالا ات س کر بغداد جانے کی رائے دمی اور بہ کہا کہ اگر بغداد میں
آ پ کا خاطر خواہ مقصود حاصل نہ ہوتو موصل اور دیار ربیعہ کی طرف چلے جائے گا اور اس پر قابض و متصرف ہوجائے گا۔
یا قوت نے اس سے انکار کیا۔ مظفر اس سے علیحہ ہوکر بریدی کے پاس چلا آیا۔ بریدی نے بوئی آؤ بھگت کی عزت واحترام
سے پیش آیا اور در پر دہ اس کی محافظت و گرانی پر چندلوگوں کو معین کردیا۔

یا قوت کا خاتمہ : باوجود کے بریدی کی فوجی اور مالی قوت آئے دن بڑھی جاتی تھی گر پھر بھی بہ نظرانجام بینی یا قوت سے خاکف ہوا کہلا بھیجا کہ خلیف نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ کو یا تو بغدا دروانہ کردوں اور یا بلا دجیل کے کی صوبہ پر ما مور کر کے بھی دوں ۔ یا قوت نے مہلت ما گلی ۔ بریدی نے مہلت دینے سے انکار کر کے ایک شکرا ہواز سے روانہ کردیا ۔ یا قوت کو بریدی کی ان حماس ہوگیا۔ بریدی پر جملہ کرنے کے قصد سے سر مکرم کی جانب کوچ ہوتے ہی عسر مکرم ہی گئی گیا گئی اور بد میتی کے احساس ہوگیا۔ بریدی پر جملہ کرنے کے قصد سے سر مکرم کی کا گئی ایس اور باتو دو ان کے دور کے تھا کہ ہیں گئی نہ انسان کے بعد بریدی کا گئی ایس اور انسان کی انسان کی نہ تھا۔ اس کے بعد بریدی کا گئی ایس اور انسان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد بریدی کا گئی ایس بھی اور دو سرے حصہ کو یا قوت کے لئی کر آسٹین سے اپنی منہ کوچھپا لیا۔ بریدی کے چند سپاہی اس طرف سے ہو کر گزرے اجتماع کی جس کے مسب کے سب لیا۔ بریدی کے چند سپاہی اس طرف سے ہو کر گزرے اجتمام کہ کول دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ یا قوت ہے سب کے سب لیا۔ بریدی کے چند سپاہی اس طرف سے ہو کر گزرے اجتمام کی جو کر گئی دیاں میں دون کرادیا اور سرمعداس مال واسباب کی جو اس لؤ ائی میں فشکر گا ہا ہو ہو ہو گئی ۔ یہ ایک تشریعے کو دیا۔ بریدی نے یا قوت کے بیش مظفر کوگر قار کر کے جو اس لؤ ائی میں فشکر گا ہا تھ تھا۔ بریدی کے پیاس شربھے دیا دیا۔ بریدی نے یا قوت کے بیش مظفر کوگر قار کر کے بیا دور دور ان کوردیا اور میں اور کی اور کیا۔ بریدی نے یا قوت کے بیش مظفر کوگر قار کرکے بیاں سے معلم کا بیاں سربر کی کے بیاں۔ بریدی نے یا قوت کے بیش مطفر کوگر قار کرکے بیاں سربر کا بھی کا بریدی کے بیاں۔ بریدی کے بیاں سربر کا بھی منظفر کوگر قار کر کے اس کو بریدی کے بیاں سربر کا بھی کی کے بیاں سربر کی کے بیاں سربر کی کے بیاں۔ بریدی کے بیاں سربر کی کے بیاں۔ بریدی کے بیاں۔ بریدی کے بیاں سربر کی کے بیاں۔ بریدی کے بیاں سربر کی کے بیاں کو بریدی کے بیاں کو بریدی کے بیاں کو بریدی کے بیاں کو بریدی کے بیاں کی کی کو بریدی کے بریدی کے بیاں کر کی کو بریدی کے بیاں کو بریدی کے بیاں کو بریدی کے بریدی کی کو بریدی کی کر کر کے بریدی کے بریدی کے بریدی کی ک

ابوالعلاء سعید کافیل ناصرالدوله ابوجرد سن بن ابوالهجاء عبدالله بن جمدان موصل کی گورنری پرتھا۔ اس کے پچا ابوالعلاء سعید نے دربار خلافت ہے موصل اور دیار ربیعہ کی سند حکومت حاصل کر کے خفیہ طور سے باا ظہاراس امر کے کہ بیس اپنے بردار زادہ کے پاس روپے لینے جاتا ہوں موصل کی طرف روانہ ہوا۔ ناصرالدولہ اس سے مطلع ہو کر استقبال کی غرض سے موصل سے قلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ سے موصل میں داخل ہو کر دارالا مارت میں جا کر بیٹھ گیا۔ ناصرالدولہ نے بہتن کراپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بہتن کر اباد علاء کو گرفتار کرلیا۔ دوسری جماعت نے جاکر سرا تارلیا۔

ا بن مقله کی موصل کوروانگی اوروالیسی : خلیفه راضی کواس خبر کے سننے سے سخت صدمہ ہوا۔وزیرالسلطنت ابن مقله کو روانگی موصل کا حکم دیا۔ چنانچہ ماہ شعبان ۲۳۲۱ھے میں وزیرالسلطنت ابن مقله نشکر آراستہ کر کے موصل کی جانب روانہ ہوا۔

ا خلیفہ راضی نے اسے ماہ جمادی الاول ۳۲۲ جے میں قید کر دیا تھا۔ ایک بقتہ کے بعدر ہاکر کے تشتر اس کے باپ کے پاس روانہ کردیا۔

المن الدولد يغير با كرموسل سے زوزان چلاگيا۔ وزير السلطنت كوه تنين تك تعاقب كرتا چلاگيا۔ پروہاں سے واپس آكر موسل ميں قيام پذير ہوگيا اور مال گزارى وصول كرنے لگا۔ ناصر الدولہ نے دن ہزار دينار وزير السلطنت كے بيٹے كے باس بغدا دروانہ كے اور كہلا بھيجا كہ يہ آپ كى نذر ہے ايبا بچھ بھيے كہ جس قدر جلامكن ہوآپ كے والدموسل سے بغدا و كاراستہ ليس۔ وزير السلطنت کے بيٹے نے اس تحريک پرممل كيا۔ وزير السلطنت نے گھرا كرعلى بن خلف بن طباب گواور فوج ساجيہ سے ماكر دويانى كو بطورا بين نائب كے مقرر كيا اور مسافت طے كرے 10 اشوال سوس بي كو بغدا دين واضل ہوا۔

نا صرالدوله کا موصل بردوباره فیضه بعدروانگی وزیرالسلطنت ناصرالدوله نے فوجیں جمع کیں اور ماکر ددیلمی سے مقام صیبین پر برسرمقابله آیا۔ ماکر دنگست کھا کررقه کی جانب بھا گا اور چروہاں سے نکل کر بغداد آگیا۔ ماکر دکی شکست سے علی بن خلف بھی متاثر ہوکر بغداد چلا آیا۔ ناصرالدوله نے موصل پر بھتی کر قبضہ کرلیا۔ در بارخلافت میں عذرخوا ہی کی عرضی بھیجی۔ خلافت مآب نے خطامعاف فرما کرسند حکومت مرحت کردی۔

ور ارت میں تبدیلیاں: چونکہ میں رائق نے دارالخلافت بغداد میں خراج بھیجنا بند کردیا تھااس دجہ سے ۳۳سے میں وزیر السلطنت وزیر السلطنت نے محرکو واسط میں صوبیات واسط اور بھرہ کے جھوڑ دینے کا خط کلے بھیجا تھا محمد بن رایق نے وزیر السلطنت کے خط کا جواب مخالفانہ تحریر کیا اور در پردہ خلیفہ راضی کی خدمت میں وزارت کی درخواست کی اس شرط سے کہ محکسرات خلافت کے خط کا جواب محالی بار میرے مراور لشکریوں کے قامیرے ذمہ

ا بن مقلم کی معزولی جواب خطا نے پروزیرالسلطند نے بیدرائے قائم کی کہا ہے بیٹے کو بااظہاراس امر کے اہواز جا رہا ہے ابن رایق کے پاس اس امر کے اہواز جا رہا ہے ابن رایق کے پاس اس امر کے ظاہر کرنے کو بھیج دوں تا کہ اس کو کو کی خیال مخالف نہ بیدا ہو ۔ صبح کے وقت بیٹل مظفر بن یا قوت کوقید کی مصیبت سے رہائی ہو چکی تھی اور وہ عہد ہ کا کام انجام دے رہا تھا۔

عبد الرحمٰن بن عیسی کی تقرری و معزولی : خلیفه داخی نے اس فعل پرمظفراور محافظین محکسرائے خلافت کی تعریف کی اور انعامات دیے۔ ابوالحسین بن ابوعلی بن مقله مع اور ممبران خاندان وزارت کے روبوش ہوگیا۔ بعدازاں خلیفہ داخی نے فوج ساجیہ اور محافظین محکسرائے خلافت کی درخواست پر علی بن عیسی کوطلب فر ماکر قلمدان وزارت سپر دکرنے کا قصد کیا۔ علی بن عیسی نے پیراند سالی کاعذر کر کے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت خلافت ما ب نے عبدالرحمٰن بن عیسی کوطلب کر قلمدان وزارت عنایت فرمایا اور معزول وزیرا بن مقلہ کے معاملہ کو بھی اس کے سپر دکیا۔ ابن مقلہ سے بھی جیسا کہ اور سابق معزول وزراء ہے جرمانہ وصول کیا گیا۔

ا پوچعفر محمد بن قاسم کا تقرر کے پچھ عرصہ بعد عبدالرحن سے وزارت کا کام نہ چل سکا۔ خراج وصول ہونے میں وقت ہوئی۔ انظامات ملکی میں خلل ببیدا ہونے لگا۔ اُس نے مجبور ہو کراستعفاء دے دیا خلیفہ راضی نے اس کواوراس کے بھائی کو وزارت کے تنسرے مہیئے گرفتار کرلیا اور ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی کو عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ وزارت کی تبدیلی سے قلی بن عیسی پرچھی آفت آئی۔ اس سے ایک لاکھ وینار جرما نہ وصول کیا گیا۔

اسم م المرام ا

ابوجعفر محرکی رو بوشی: ابوجعفر کے زمانہ ظافت میں خراج کی آمد بند ہوگی۔ گورزوں نے اپنے صوبہ جات مقبوضہ کو دبا البوجعفر محرکی رو بوجی ابوجہ غلبہ وتصرف کیا۔ ابن رایق نے واسط اور بھرہ کا خراج بند کردیا۔ بریدی نے صوبہ اہواز کی آمد نی دبالی۔ فارس کا خراج بوجہ غلبہ وتصرف ابن بویہ بند ہوگیا۔ چونکہ سوائے ان صوبجات کے اور کوئی صوبہ وولت عباسیہ کے قبضہ میں نہ تھا۔ اس وجہ سے اس کی مالی مالت بے حد کمر ور ہوگی اراکین سلطنت اور امراء دولت علم خلافت کو جارون طرف سے اپنی خود غرضوں کا نشانہ بنار ہے حالت بے حد کمر ور ہوگی اراکین سلطنت اور امراء دولت علم خلافت کو جارون طرف سے اپنی خود غرضوں کا نشانہ بنار ہے تھے لئکر یوں کی تنخوا ہیں چڑھ گئی تھیں۔ مطالبات کی کثر تھی خرچ کی تنگی ہور ہی تھی ۔ ابوجعفر کا رعب و داب لوگوں کے تھی نہوں گئی تھا۔ جب اس سے بن نہ آئی تواپی وزارت کے تین ماہ پندرہ یوم کے بعدرو یوش ہوگیا۔ خلیفہ راضی نے تعلق کی جائے اس کے ابوالقاسم سلیمان بن حسن کوعہد ہ وزارت سے سرفراز فر مایا۔ اس کی حالت بھی مثل وزراء سابق کے تھی نہ و بنائے اس کے ابوالقاسم سلیمان بن حسن کو عملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے اس کے قبضہ میں بچھ مال وزر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے اس کے قبضہ میں بچھ مال وزر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے اس کے قبضہ میں بچھ مال وزر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے کوئی آگا ہی تھی گڑا نے خور کی خور کی کی کر انہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی وزارت سے کوئی آگا ہی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی دور اس سے کوئی آئے کی خور انہ خالی کی دور اس سے کوئی آئے کی خور انہ خالی کی دور اس سے کی دور اس سے کی دور اس سے کسی کی دور اس سے کر انہ خالی کی دور اس سے کی د

ا بن را لق كاعروح: جس وقت خليفه راضي كووز راء كي نالائقي كاليقين موكيا - ابو بكر محمد بن را لقي كوواسط سے بلا بھيجا اور سير تحریفر مایا کہ خلافت مآب نے تہماری درخواست وزارت منظور فر مالی ہے مناسب یہ ہے کہ دربار خلافت میں حاضر ہوکر ا پیے مصلی کام کوانجام دوابن رایق ای فرمان کود مکھ کرخوش ہوگیا۔ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ راضی نے فوج ساجیہ کوابن رایق کے پاس جیج دیا اور ان کی سر داری عنایت کی۔امیر الامراء کا خطاب دیا۔محکمہ مال و دیوانی تبدیلی و تقرری حکام' نظم ونتق ممالک' کتابت' حجابت فنزی کل امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات مرحمت کئے۔ ممروں پرخطبوں میں اپنے نام کے پڑھے جانے کا عمر اور کیا۔ ماہ ذی جرسم میں فوج ساجیہ وارد واسط ہوئی۔ ابن رالق نے پنچنے کے ساتھ ہی گرفتار کرلیاان کی سواریاں اور مال واسباب کو ضبط کرلیا۔ ظاہر مید کمیا کہ محافظین محلسرائے خلافت ہے ان کی تنخواہ بڑھائی جائے گی۔محافظین محلسر ائے خلافت ریس کر جلا اٹھے۔اپنے مکانات کوچھوڑ کرمحلسر ائے خلافت میں آ كر خيمه زن مو گئے۔ اس كے بعد ابن رائق واسط سے بغداد آيا۔ خليفه رائني نے خلعت وزارت سے سرفراز فرمايا اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے علم سے محافظین محلسر النے خلافت حیموں کوا کھاڑ کراپنے مکا نات میں جا کرمقیم ہوئے۔ای وقت کل دفاتر شاہی بند کر دیے گئے۔ نام کی وزارت باقی رہ گئی۔کوئی اختیار اس کونہ تھا۔ ابن رائیں اور اس کا سکرٹری جو جا ہتا کر گزرتا۔خزانے بند کے بندرہے۔خراج اس کےخزانہ میں داخل ہوتا اور وہ ساہ وسفید جو جا ہتا کرتا۔ خلافت مآب بھی اس کے دست نگر تھا لیے حبران کے قبضہ میں ندتھا وہ اپنے مقصودا ورخواہش کے مطابق ان سے کام لیتا۔ غرض بيكا كليكي بياموم كى ناك تتھے جس طرف جاہتا چھير ديتا۔ گورنران مما لك محروسہ نے ميرنگ ديكھ كرغاشيه اطاعت كو ایے دوش سے اُٹار کر رکھ دیا جس قدر جس کے قبضہ میں تھا اس نے دبالیا۔خلافت مآب کے قبضہ میں اس وقت سوا کے بغدا داوراس كے مضافات كے اور كوئى ملك باقى نەرە گيا تھا۔ بااين ہمدا بن رايق خلافت مآب پر حاوى اور ہر كام ميں بيتن پیش بور با تفااوراس کا برحکم جاری وساری تفا۔

پیں ہورہ ہوں اور اس ہ ہر ہم جاری وساری سات <mark>خو دمخیار صوبے</mark>: باقی صوبجات مما لک محروسہ کی میر کیفیت تھی۔ بھرہ ابن رالق کے قبضہ میں تھا۔خوزستان اور اہوا ز بریدی کے قارس عماد الدولہ بن بوریہ کے کر مان ابوعلی محمد بن الیاس کے رہے اصفہا اور جبل رکن الدولہ ابن بولیہ اور شکمیر

تارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعال (حددوم)
کے (دشمکیر مراداوت کا بھائی جورکن الدولہ کا اس صوبہ میں مزاحم اور خاصم بنا ہوا تھا) موصل دیار بکر ویار مسراور ویار رہید بنی حمد ال کے مصروشام محمد بن طفع کے مغرب اورافریقیہ پر عبیدین اندلس عبدالرحمٰن بن محمد ملقب بدالنا صراموی کے ماوراءالنہر بن سامان کے طبرستان دیلم کے بحرین اور بیامہ ابوطا ہر قرمطی کے ہاتھ میں تھا۔

الی حالت میں خلافت عباسیہ کے وہی حالات اور اخبار ہم کو بیان کرنے باتی رہ گئے جواس کے متعلق اور اس سے وابستہ تھا اور وہ فقط ابن رایق اور ہریدی کے حالات ہیں۔علاوہ ان کے اور گورٹر ان صوبجات مما لک محروسہ جنہوں نے علم خلافت سے قطع تعلق کرلیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ان کے حالات علیحدہ کیے بعد دیگرے ہم بیان کریں گے۔ کما شرطناہ اول الکتاب

ابوالفصل جعفر کی طبلی کچھ عرصہ بعد ابن رائی نے بیر خیال کر کے کہ ابوالفصل بن جعفر بن فرات کی وزارت سے صوبہ معروشام کا خراج ہمارے قبضہ میں آ جائے گا۔ایک فرمان طبی کا خلیفہ راضی کی جانب سے اس کے نام روانہ کیا۔ صوبہ مصرو شام کے محکمہ مال کا بیا فسراعلی تھا۔ جب بیہ بغداد میں آ گیا تو خلیفہ راضی اور ابن رایق کی وزارت پر متعین کیا گیا۔

مرا داور کے کا خاتمہ : پہلے تھکم ماکان بن کا بی بے سپہ سالاروں اور اس کے خادموں میں تھا۔اس کے وزیر ابوعلی فارض کو اس نے دباویا تھا جب ماکان کی حالت ابتر ، دائی تو یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ماکان سے ملیحدگی اختیار کر کے مراداور کے کے پاس چلے آئے تھے۔مراداور کے نے اس کو بلاد جبل بی ، بیلم کی سرداری دی۔

مراداوت نے بعد قبضہ رئے اصفہان اور اہوارہ بنے خیالات وسیج کرلئے بادشاہی کی بود ماغ میں ساگئ سوئے کا تخت بنوایا۔ سید سالا روں اور سر داروں کے بیٹھنے کو چاندی کی کر سیاں بنوائیں۔ کسرٹی کی طرح سر پرتاج مرصع رکھااور شاہنشاہ کے خطاب سے خود کو نخاطب کیا۔ پھرع اق پر فیضہ کرنے ارمدائن میں کسرٹے فارس کے محلات کواز سرنو بنوائے کا شوق چرایا۔
اس کے پاس سید سالا ران ترک کا ایک گروہ تھا۔ از اں جملہ تھے بھی تھا۔ چونڈ اس کی حکم انی اس کے سید سالا ران ترک اور نیز عام لشکر یوں کو نا گوارگز ری تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو سی سے میں اصفہان سے باہر قبل کر ڈ الا۔ جبسا کہ ان کے خالات میں ہم بیان کریں گے۔ مراداوی کے مارے جانے کے بعد دیلم نے اس کے بھائی دشمکیر بن وزیار (پیر تا ہوں) کو الماس دار بنالیا۔

میکیم اور ابن را بق کا اتحاد : مراداوت کے قبل کے بعد ترکوں کے دوفر قے ہوگئے۔ایک فرقہ نمادالدولہ بن بویہ کے پاس فارس جل گیا۔ دوسرا جو پہلے فرقہ سے تعداد میں زیادہ تھا تھکم کے پاس جل کی جانب روانہ ہو گیا اور دینوروغیرہ کا فراج وصول کرنے لگا۔ بعد از ال نہروان کی طرف قدم بر حایا۔ خلیفہ راضی سے بغداد میں آنے کی بابت خط و کتابت کی خلافت ما آب نے اجازت دے دی۔ محافظین محلسرائے کواس سے شہر پیدا ہوا' وزیر السلطنت نے ان لوگوں کو بلا دجبل کی طرف والیس جانے کا تھم و یا ان لوگوں کو بلا دجبل کی طرف والیس جانے کا تھم و یا ان لوگوں کو بلا دجبل کی طرف والیس جانے کا تھم و یا ان لوگوں کو بلا بھیجا سب کے سب اس کے پاس چلے گئے۔اس نے تھم کوان لوگوں کا سردار بنایا۔ ترکوں اور دیلم بھرہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا سب کے سب اس کے پاس چلے گئے۔اس نے تعکم کوان لوگوں کا سردار بنایا۔ ترکوں اور دیلم سے جو مراداوت کے بھرا ہوں میں سے تھے خط و کتابت کرنے کو کہا چنا نجہ ایک گروہ تھکم کے نامہ و پیام سے آ ملا این رایق

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعبال (هذه دوم) \_\_\_\_ ظانت بوعبال (هذه دوم) \_\_\_\_ ظانت بوعبال (هذه دوم) في است كلم كورايق كي طرف منسوب كرك دابغي كه نام سے موسوم كيا اور بيا جازت دى كدا پنجا طبات ميں خودكواس نام سے موسوم كيا كرے۔

خلیفہ راضی کی واسط کوروائی ہم ۳۲سے میں ابن رائی نے خلیفہ راضی کو یہ شورہ دیا کہ آپ بغدادے واسط چلا آ یک اور ابن بریدی سے خراج طلب فرمائے۔ اگر وہ بے چون و چرا پیش کش کر دے تو بجاور نہ فوج کشی میں قریب ہونے کی وجہ سے آسانی ہوگی۔ چنا نچہ فلیفہ راضی اس رائے کے مطابق اول محرم ۳۳سے میں بغداد سے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ محافظین محکسر اسے خلافت یہ خیال قائم کر کے کہ مبادا ہمارے ساتھ بھی فوج ساجہ جیسا برتاؤ کیا جائے خلافت ما آب کا ساتھ چھوڑ کر بیٹھ رہے پھر پچھوسوچ بچھے روانہ ہوئے ابن رائی نے ممانعت کی ۔ ان لوگوں نے بچھے خیال نہ کیا۔ تب آبن رائی بیٹھ رہے پھر پچھوسوچ بچھے روانہ ہوئے ابن رائی نے ممانعت کی ۔ ان لوگوں نے بچھ خیال نہ کیا۔ تب آبن رائی رکاب کی فوج کو اشارہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہوگئ اورائی خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ ایک گروہ کشر کام آگیا۔ باقی فوج نے بغداد میں جاکر دم لیا' لولوا فر پولیس کواس کی خبرلگ گئی اس نے ان لوگوں کے مکانات لوا و دیئے اور گئوا ہیں بند کر دیں اور مال واسباب دیو کر کرایا۔

این بر بیری سے عہد فامد کی تخید بید ای واقعہ کے بعد ابن رالی ان لوگوں کو جونوج ساجیہ کے اس کے پاس سے قبل کرکے فلیفہ داخی کے ساتھ اہواز کی جانب کوج کر رہے۔ قریب بینج کرایک فرمان مشع طلی خراج سالہائے گزشتہ روانہ کیا اور بشرطا دائے خراج نہ کور ہوا تھا ہوار کیا اور بیار ماہواز خراج دینے کا افرار کیا اور سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک بزار دینار ماہواز خراج دینے کا افرار کیا اور سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک بزار دینار ماہواز خراج دینے کا افرار کیا اور سی شطور کیا کہ بین اس کشکر کو بھی خلافت مآب کے سیر دکر دول گا جو بغدا دنہ جانے کی وجہ سے جنگ ابن بوریہ پر جانا پند کرے گا۔ خلیفہ راضی کے حضور میں ابن بریدی کے جوابات پیش کئے گئے حسین بن علی نوبختی (یہ ابن رایق کا وزیر تھا) نے رائے دی کہ ابن بریدی کی کوئی بات منظور نہ کی جائے ہیں ہوا جہ کہ ابن بریدی کی درخواست منظور کر لی جائے افرار کو بھی وہ پورانہ کرے گا۔ ابو بکر بن مقائل بولا'' مصلحت وقت یہی ہے کہ ابن بریدی کی درخواست منظور کر لی جائے افرار صفر ہوائی دار الحلافت بغداد میں داخل ہوا۔

ابن بریدی نے ایک ہزار دینار ماہواری خراج اہواز دینے کے عوض ایک بیسہ بھی نہ دیا نظر کا بیرجال ہوا کہ ابن رائی نے بوقت روا کی جعفر بن ورقا کو ابن بریدی کے پال نظر لینے کوروا نہ کیا تھا اور پر ہدایت کردی تھی کہ ابن بریدی سے لشکر فارس پرفوج کشی کر دینا۔ ابن رائی کی واپسی کے بعد ابن بریدی نے نشکر یوں کو ابھار دیا۔ وہ جعفر سے نخواہ کے طلبگار ہوئے۔ جعفر نے ناواری کا عذر کیا۔ ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور قال کی دہ محکی دی۔ جعفر گھبرا کے ابن بریدی کے پاس دوڑا آیا۔ ابن بریدی نے جھپ کر بھاگ جانے کی رائے دی۔ چنا نچہ جعفر رات کے وقت بھیں بدل کر بغداد کی طرف نکل کھڑ اہوا۔

حسین بن علی کی معزولی: اس کے بعد ابو بکرنے ابن رائی سے بیسرگٹی شروع کی کرآپ کاوزیر حین بن علی نویخی ناکارہ آدی ہے اس کومعزول کر کے ابن بریدی کومقرر سیجے تیس ہزار دینارنذ رانہ دیا جائے گا۔ ان رائی نے معذرت کی کہ

تضان لوگوں کیل جانے سائل کے نشریوں نے خراج نہ جیجے پرا نفاق کرلیا ہے۔
ابن را این نے ابن بریدی کوان لوگوں کے نکال دیے کو کھا ابن بریدی نے اس پر توجہ نہ کی جب اس نے کوئی کو تھم
دیا کہ تم اس بارے میں ابن بریدی کو کھواور یہ بھی تحریر کرو کہ وہ اپ لشکر کو قلعہ مہدی سے واپس کر لے ابن بریدی نے اس کے جواب میں تحریر کیا'' چونکہ قرامط بھرے کے قریب آگئے ہیں اور محد والی بھر ہ میں ان کی مدافعت کی قوت نہیں ہے اس وجہ سے میر الشکر اہل بھر ہ کی جمایت کو قلعہ مہدی میں پڑا ہوا ہے' ۔ اس اثناء میں قرامط ماہ رہے الثانی ۱ می میں کوف کے قریب بھنچ کے تھے ابن رایق ان کے مقابلہ پر اپنالشکر لئے ہوئے قلعہ ابن ہیرہ تک آگیا تھا مگر جنگ کی نوجت نہ آئی قرامطہ اپ شہر لوٹ کے اور ابن رایق واسط چلا گیا۔ ابن بریدی نے بہتر پاکرا ہے امیر شکر کو کھی بھیجا کہ بھر ہ میں واض ہوکر محدوالی اپ شہر لوٹ کے اور ابن رایق واسط چلا گیا۔ ابن بریدی نے بہتر پاکرا ہے امیر شکر کو کھی بھیجا کہ بھر ہ میں واضل ہوکر محدوالی

قیام پذیرے اور اس نے اُن محافظ محکسر اسے خلافت کواپنے بیمال فوج میں رکھ لیا ہے جو دارالخلافت سے نکال باہر کئے گئے

المره کونکال دواور قبضه کرلواوراسی فوج محافظین سے جس کواس نے اپنی فوج میں بھرتی کرلیا تھا ایک گروہ کواس کی مکک پر بھتی دیا ابن بریدی کی فوج دریا کی طرح بھرہ پر قبضہ کرلوا ہوں کہ بالا ترجمہ کو دیا ابن بریدی کی فوج دریا کی طرح بھرہ برخ قبضہ کرنے دیا ابن بریدی کی فوج دریا کی طرح بھرہ برخ بھر اس کے برائی ترجمہ کو دیا ہوں کہ بالا ترجمہ کو دیا ہوں کہ بالا ترجمہ کو دیا ہوں کا بالا ترجمہ کو دیا ہوں کا بالا ترجمہ کرلیا۔ ابن رایت نے اس خبر سے مطلع ہوکرایک خطاع اب آ میزا بن بریدی کو ترکیا۔ جس میں بھر نے کو چھوڑ دیانے کی تاکید کی اور بصورت خلاف ورزی اپنے جاہ وجلال کی دھم کی دی۔ ابن بریدی نے اس خط کی ذرہ برائیل نہ کی۔

شحکم کا ہواز پر قبضہ جس وقت ابن بریدی نے ابن رایق کے علم کے مطابق اپنے لشکر کوبھرہ سے نہ ہ ایا اوراس کا خط جوسراسر باغیانہ تھا ابن رائق کے پاس بہنچا تو ابن ایات نے ایک شکر بدرحریثی اور بھکم کے ساتھ ابن برید کی کی سرکو بی کو روانه کیااور پیچم دیا که پہلے عامٰہ ہیں پہنچ کر قیام کرنا بعدازاں شکر آ راستہ کر کے مجموعی قوت سے مقابلة برجانا۔ القاق بیرکہ ی کام پہلے بینج گیا اور بلاا نظار بدر لشکر مرتب کر کے سوس کی جانب بڑھا۔ ابن بریدی کالشکر بھی جس کی تعداد تین ہزار تھی ۔ اس ے غلام محدین جمال کی ماتحتی میں مقابلہ پرآ گیا۔ یحکم کے رکاب میں صرف دوسوستر ترک تصربوں کے باہر صف آ رائی کی نوبت آئی۔ پچکم نے باوجود قلت جماعت پہلے ہی حملہ میں محمد بن جمال کوشکست فاش دے دی۔ محمد بن جمال بھاگ کر ابن بریدی کے باس پہنچا۔ آبن بریدی نے اس کوشک کا جانے پر سخت ملامت کی اور چھ بڑار لٹکر جمع کر کے دوبارہ روانا کیا۔ نہر تشتر يريحكم سے مقابلہ ہوا محربن جمال پر جنگ كاخوف اليا غالب ہو كيا تھا كہ بغير جنگ كے بھاك كھڑا ہوا۔ ابن بريدى ب عال دیکھ کرتین لا کھ دینار لے کرکشتی پرسوار ہوا۔ ان کے ہمرای منتشز ہو گئے اور مال واسباب ادھراُ دھر ہو گیا۔ بصرہ کے قریب بینج کرمقام ایله میں قیام پزیر ہوااورا پنے غلام افبال کوایک دستہ فوج کے ساتھ آ کے بڑھنے کا حکم دیا۔ جول ہی اقبال آ کے بڑھا ابن رایق کے شکر سے مقابلہ ہو گیا۔ بالا مرا قبال کو تصیب ہوئی اور ابن رایق کے شکر کا ایک پر وہ گرفتار ہو کر آ پا۔ ابن بریدی نے ان کور ہا کر دیا اور ابن رایق کی خدمت میں ایک خط عذرخوا ہی کا چندرؤ سابھر ہ کی معرفت روانہ کیا۔ این رایق نے اس کوتو منظور نہ کیا مگر رؤسا بھر ہ سے ہمدردی کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے پچھشرطیں پیش کیں۔ این رایق نے جملا کرفتم کھالی کہ اگر بھرہ پر بیر اقبضہ ہوجائے تو آگ لگا دوں گا۔ رؤسابھرہ اپنی تمناؤں کا خون کر کے واپس ہوئے اور اس کے مقابلہ میں جان توڑ کراڑنے پرمستعدوآ مادہ ہو گئے۔ انہیں واقعات کے بعد ہے ابن بریدی نے بھرہ پر اور پحکم نے ابوازير فبضه كرلياب

ابن رائق اور ابن پر بدی میں معرکے اس کے بعد ابن دایق نے ایک شکر ددیا کے داستہ دوسرا براہ بھی ابن بر بدی ہے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ فظی کا لشکر تو فظی جو دریا کے داستہ دوانہ کیا گیا ابن بر بدی نے اپنے بھائی ابوالحسین کو شکر کے ساتھ بھرہ میں چھوڑ کر شتی پرسوار ہو کر جزیرہ فارال بھاگ گیا۔ ابوالحسین نے لڑکر ابن رایق کے لشکر کو کلاء سے زکال دیا ابن رایق بی خبر پاکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا اور بھر، میں بہنچ کراؤائی چھیڑ دی۔ اہل بھرہ بھی ابوالحسین کے ساتھ اس کے مقابلہ پر جان تو رکر لڑتے رہے مدتوں لڑائی ہوئی مرکا میا بی نہ ہوئی۔ مجبور ہوکر ابن رایق اپنے لئکرگاہ کو لوٹ آیا اور ابن بریدی جزیرہ ادال سے عماد الدولہ بن بوید کے پاس فارس چلا گیا اور عراق پر قبضہ کر لینے کا لالح کے دلایا۔

ارئ این دایق کی بیسیائی عمادالدولہ نے اپنے بھائی معز الدولہ کواس کے ہمراہ ابواز کی جانب روانہ کیا۔ ابن دایق نے اس سے مطلع ہوگر بھی کوروائی کا حکم دیا۔ بھی مقر رکیا جائے۔
سے مطلع ہوگر بھی کوروائی کا حکم دیا۔ بھی نے بیٹر طپیش کی کہ کا میابی کے بعد صیفۂ جنگ ومحکمہ مال کا افسر مجھے مقر رکیا جائے۔
ابن رایق نے اس کو منظور کر لیا۔ چنا نچہ ایک لئنکر کے ساتھ ابواز کی طرف روانہ ہوا۔ ابن بریدی بھرہ میں مقیم تھا۔ ایک روز
اس کے ایک دستہ فوج نے شب کے وقت ابن رایق کے لئنگر پر شب خون مارا ابن رایق کالشکر اس اچپا بک حملہ سے گھر آگر
اس کے ایک دستہ فوج نے شب کے وقت ابن رایق کے لئنگر پر شب خون مارا ابن رایق کالشکر اس اپنی کھر آگر
بھاگ کھڑ ابوا۔ ابن رایق نے خیال کر کے کہ مباد اابن بریدی کے ہاتھ نہ لگ جا کیں خیموں میں آگ لگوا دی سب جل کر
خاک دسیاہ ہو گئے اور جزیرہ ابواز کاراستہ لیا۔ تھوڑ ہے دنوں بھیم کے پاس مقیم رہا۔ زمانہ قیام میں بعض ہمراہیوں نے بھیما
کرفنار کر لینے کی رائے دی۔ ابن رایق نے اس پڑل نہ کیا۔ بعد از اں ابواز سے روانہ ہوگر واسط پہنچا اس کے پہنچنے سے پہلے
اس کالشکر واسط میں داخل ہوگیا تھا۔

معنز الدولدا ورا بن پر بدی میں ناچاقی عشر مرم پرمعز الدولداورا بن بریدی کے قابض ہونے کے بعد اہل اہواز مبار کباددیے کوآئے اور ان کے پاس تقریباً ایک ماہ تک مقیم رہے۔ انہیں دنوں رکن الدولد (معز الدولد) اور شمکیر سے اصفہان میں لڑائی ہور ہی تھی۔معز الدولد نے مہم عشر مکرم سے فارغ ہو کررکن الدولد کی کمک کوابن پر بدی سے اس اشکر کی طلی کر کر کے کی جوبصرہ میں مقیم تھا۔ چنانچہ اس میں سے چار ہزار فوج آگی۔ اس کے بعد دریا کے راستہ واسط جانے کواس لشکر کی طلی پر زور دیا جو قلعہ مہدی پر پڑاؤ کے ہوئے تھا۔ ابن پر بدی کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وہ موقع پاکر بھرہ بھاگ گیا اور اپنی الور اپنی کوجواصفہان جارہ کی تاور بالفعل سول میں مقیم تھی واپسی کا تھی دیا۔ اس تھم کی جوبے تھی داری کردیا۔

معز الدوله كا اہواز پر قبضه : چونكه ابن بریدی نے تما دالدوله (برا درمعز الدوله) سے اٹھارہ لا كھ سالانه پر اہواز اور بھرہ كاٹھيكه ليا تھا اور جيسا كه آپ اُوپر پڑھآئے ہیں۔معز الدولہ سے نا چاتی اور بدظنی بھی پيدا ہو گئ تھی معز الدولہ كواہواز اور بھرہ كے چھوڑ دینے كولكھ بھيجامعز الدولہ نے خط پاتے ہی اہوا زكو خير بادكه كرعسكر مكرم كاراسته ليا۔ ابن بريدی نے اپنے ایک عامل كواہوا زبھيج دیا اور پھرمعز الدولہ كو عسكر مكرم بھی چھوڑ كرسوس چلے جانے كولكھا۔معز الدولہ نے الكار كردیا۔رفتہ رفتہ بحكم

تارخ ابن طرون فیات کی خبر پہنچ گئی اور اس نے ایک لشکر مرتب کر کے سوس اور جندیسا پور پر قبضہ کرنے کو بھیج و باان مقامات کے نکل جانے سے ابواز تو ابن بریدی کے قبضہ میں رہ گیا اور صرف عسکر مکر م پر معز الدولہ قابض رہا۔ آمدنی کم ہوگی مگر مصارف کی وہی حالت رہی تنگی و عسرت سے بسر ہونے گئی اس اثناء میں اس کے بھائی عمادالدولہ نے ایک تازہ دم فوج معہ جملہ سامان جنگ کے اس کی ممکن پر بھیج وی۔ پھر کیا تھا گئی ہوئی قوت عود کر آئی ۔ ابواز پر جملہ کر دیا اور اس پر نہایت مستعدی اور تیزی سے فضہ حاصل کر لیا۔

این را ایق کی شام کوروائی: این بریدی بھرہ بھاگ آیا اور تھکم واسط میں تھہرا ہوا ابن را ایق کے عہدہ و مرتبہ کے حاصل کرنے کی کوشش اور تدبیریں کررہا تھا ہنوزکوئی صورت کا میا بی کی نظر ندآئی تھی کہ ابن را ایق نے علی بن خلف بن طباب کومعدا کی کشر کے ابواز پر یلغار کر کے ابن بو یہ کو نکال باہر کر دوتم کومین کی شکر کے ابواز پر یلغار کر کے ابن بو یہ کو نکال باہر کر دوتم کومین کی خلال کی افسری اور حکمہ مال کی افسری علی کومرحمت کی جاتی ہے۔ تھکم نے ابن را ایق کے اس تھم کی تعمیل کی طرف ذرا بھی توجہ ندگی بلکہ علی کوا بی وزارت میں رکھ لیا اور واسط ہی میں تھہرا رہا۔ وزیر ابوالفتح نے دربار بغداد کا بیرنگ دیکھ کر ابن را یق کو بلایا اور مصروشام کے خراج کی طبح دلائی اور بیوعدہ واقر از کیا کہ ان دونوں ملکوں کا خراج براہ راست میں تمہرا رکھا گیا ہوں گا۔ جزید اخراج براہ الفتح کی بیدرخواست منظور کر گیا۔ چنا نچے تکم ماہ دیج الثانی ۲ میں ملک نام کوروانہ ہوگیا۔

شککم اور ابن بریدی کی جنگ چونگه تککم نے بن راتی کے تم کی صریحاً تغیل ند کی اطمینان کے ساتھ واسط میں تھہرا رہا۔ اس سے ابن راتی کو تککم کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا اس نے ابن بریدی سے خطرہ کیا بت شروع کی اور تحکم کے مقابلے میں متحد ہو کر لڑنے کا پیام بھیجا اس شرط سے کہ اگر تحکم کو شکست ہوگی تو چھالا کھ دینا رسالانہ پر واسط تمہار سے والہ کر دوں گا۔ انفاق یہ کہ تحکم کو اس واقعہ کی خبرلگ گئی۔ ابن راتی کے شکر کے آنے سے بشتر ابن بریدی پر تملہ کرنے کی غرض سے بھرہ کی طرف بڑھا۔ ابن بریدی نے ابوجعفر کو تک ابن جمال کو دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر روانہ کیا۔ ایک سخت اور خونر پر جنگ کے بعد شکم نے ابوجعفر کو تکست دے دی۔ ابن بریدی اس واقعہ کو سن کرخوف سے کا نب اٹھا اور طرح کر خیالات پیدا ہونے گئے۔ گر جب بچکم نے اس تک ست کے بعد ابن بریدی کے نشکر کا تعاقب نہ کیا تو ابن بریدی کے قلب مضطرب کو اطمینان ہوا۔ شکست کے دوسرے دن تحکم نے ابن بریدی کے پاس مصالحت کا خط روانہ کیا اور یہ اقرار کیا کہ اگر دربار خطافت میں میرارسوخ ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرر کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقع غنیمت خیال کر کے خطافت میں میرارسوخ ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرر کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقع غنیمت خیال کر کے مطالحت کر کی اور کیا تو اور کیا گیا ور اپنی تاری توجہ وکوشش دربار خلافت میں برائے ای خیال میں ڈوب گیا اور اپنی ساری توجہ وکوشش دربار خلافت میں برائے ای خیال میں ڈوب گیا اور اپنی ساری توجہ وکوشش دربار خلافت میں برائے ایک تاری ترائی کو اور کی گا۔

ا بن مقله کا زوال: جس وقت وزیرا بوافع بن فرات شام کوروانه ہوگیا خلیفه راضی نے ابوعلی بن مقلہ کوجیسا کہ یہ کہ پہلے بھی عہد ہ وزارت پر فائز تھا۔خلعت وزارت سے سر فراز فر مایا۔ مگریہ وزارت نام ہی کی تھی۔ درحقیقت ابن رائیں سیاہ وسفید کا مختار تھا۔اس سے پیشتر ابن رائی نے ابن مقلہ کا مال واسباب صبط کر لیا تھا۔عہد ہ وزارت حاصل ہونے کے بعد ابن مقلہ نے اپنے مال واسباب کی واپسی کی تحریک کی۔ابن رائی نے اس پر پھھ توجہ نہ کی۔ابن مقلہ کو بیا مرنا گوارگز راابن ریق کوزیر

ارخ این خدون فرن کرنے لگا۔ ادھر تککم کو واسط میں اور شمکیر کورے میں خطوط روانہ کئے اوران دونوں سے بیروعلوں کیا کہ میں تم کو بجائے ابن راایق اوران کے مقرر کرا دوں گا۔ ادھر وقت بے وقت خلیفہ راضی سے ابن راایق اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کی تم کیک کرنے لگا۔ جب کسی قدر خلیفہ راضی رضا مند نہ ہو جالا تو بدلا کے ویا کہ اگر خلافت مآب تحکم کو بجائے ابن رایق کے مقرر فرما کیں گرفتاری کی تم راہیوں سے وصول کرکے واضل فرز انہ عامرہ کرے گا۔ خلیفہ راضی نے ہمراہیوں سے وصول کرکے واضل فرز انہ عامرہ کر رہے گا۔ خلیفہ راضی نے مجبوراً اس کو منظور فرمایا۔

ابن مقلہ کا انجام وزیرالسلطنت نے منظوری کا شارہ پاتے ہی تھکم کے نام بھی فرمان روانہ کیا اور ابن را ای کے خوف سے خلافت مآ ب سے اس زمانہ تک دارالخلافت میں رہنے کی اجازت حاصل کی جب تک یہ کام پورا نہ ہو لے۔ چنانچہ اجازت حاصل کرنے کے بعد آخری شب ماہ رمضان ۲ سے کوایوان وزارت سے محلسر ائے خلافت میں چلا آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی خلیفہ راضی نے ابن را این کوان حالات سے مطلع کیا ابن را این نے پہلے خلافت مآ ب کا شکر یہ اوا کیا۔ بعداز ال پندر ہویں شوال ۲ سے کو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا ہاتھ کو ایا۔ جو تھوڑے دنوں کے علاج سے اچھا ہو گیا اور پھر عہد کا وزارت کی کوشش کرنے لگا اور ابن را این کر این کہ ہوا۔ ابن را این را این گری سے مطلع ہو کر اس کی زبان گری سے نکوانی وزارت کی کوشش کرنے لگا اور ابن را بی کر یا تا آئکہ مرگیا۔

مستحکم کو امیر الا مراء کا خطاب: اس سے پہتریحکم برابرخودکوابن رایق کی طرف منسوب کرتا اور اپنے پھر بروں اور و سالطنت ابن مقلہ کا فرمان بایں مشمون طا۔ خلافت ما ب نے تم کو امیر الا مراء کا خطاب عنایت فرمایا ہے طبح دامن گیر ہوئی۔ ابن رائق کا نام اپنے نشانوں سے محوکرادیا اور سامان سفر درست کر کے ماہ ذیعقد ہ ۲ سے مطعل ہو کرواسط والیس جانے کو کردیا۔ خلیمہ براضی نے اس آید سے مطعل ہو کرواسط والیس جانے کو کو بریا۔ خلیم برانی کا نام اپنے نشانوں سے محوکرادیا اور سامان سفر درست کر کو کو بریا۔ تعلقہ من نے بچھ خیال نہ کیا۔ رفتہ رفتہ نہرویا لی کے شرقی ساحل پر پہنچا اور ابن رایق کا لشکر اس کے غربی ساحل پر تھا۔ تعلقہ کی فوج نے ایک بایاب مقام سے نہرویا لی عبور کر کے ابن رایق کے لشکر پر تملہ کیا ابن رایق کا لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ تعلیم کی فوج نے ایک بایاب مقام سے نہرویا لی عبور کر کے ابن رایق کے لئکر پر تملہ کیا ابن رایق کا لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ابن رایق نے عکم کی فوج نے ایک بیا اور محل بیندرہ فیعقد ہ سنہ مذکور کو کا میا بی کا پھریرہ اپنے ہاتھ میں لئے بغداد میں واخل ہوا۔ اس کے دُوسرے دن در بارخلافت میں حاضر ہو کر شرف ملا قات حاصل کیا۔ خلافت ما سب نے اس کو امیر الا مراء کا خطاب مرحمت فر مایا۔

ا کی را این کی رو پوشی اس کے بعد بھکم نے خلیفہ راضی کی جانب ہے اُن سپہ سالا روں کے نام واپس آنے کے احکامات روانہ کئے جوابن را این کے ہمراہ تھے چنانچہ وہ سب واپس آئے۔ ابن را این بھی خفیہ طور سے بغداد چلا آیا اور ایک بارس گیارہ مینے امارت کرکے گوشئدگمنا می میں رو پوش ہو گیا۔ بھکم نے مونس کے مکان میں قیام کیا اور بغداد میں دولت عباسیہ برحکم ان ہوکر رہنے لگا۔

آ ذر بائیجان برسبکری کا قبضد و شمکر کال سسکری بن مردی نای ایک عامل بلاد جبل پر مامور تھا۔ بلاد جبل مور تھا۔ بلاد جبل صوبہ آذر بائیجان سے ملا ہوا ہے۔ ان دنوں اس صوبہ پر دیسم بن ابراہیم کردی (ایدابن ابی الساج کا ایک سیدسالار تھا)

عادت بربا میں ماروں کے دماغ میں آ ذربا بیجان کی تیجیر کی ہوا سائی۔ شکر مرتب کر کے فوج کشی کردی۔ دیسم بیخبر پاکر مقابلہ پرآ یا۔ متواتر لڑا میاں ہو میں اور دونوں لڑا میوں میں کامیا بی کا سپراسکری کے سررہا دیسم شکست کھا کر بھا گا۔ شکری نے کل بلاد آ ذربا بیجان پر باستناء اردبیل کے جوآ ذربا بیجان کا دارالحکومت تھا بیشہ کر لیا اور ایک مدت تک اس کا بھی محاصرہ کے دہا گا اردبیل نے دیسم کو بیحالات کلے بیجے اور اس سے بید درخواست کی ''آ پ اس پرجس وقت بیم لوگوں سے مصروف جنگ و جدال ہو بیچھے سے حملہ کیجئے خدا کی ذات سے کامل یقین ہے کہ اس موذی کو شکست ہوگئی۔ دیسم نے درخواست منظور کر لی حملہ کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی وقت اور دن کا تعین کیا گیا۔ سبکری اس خیال میں ڈوبا ہوا کہ اردبیل کا کوئی والی وارث نہیں ہے حصار میں تختی ہے ایک اردبیل نے بیجے سے سبکری کی فوج کوآ کے بڑھایا۔ اٹمل اردبیل لڑتے ہوئے بیچھے سے سبکری کی فوج جوش کا میابی میں آ گے بڑھتی گئی بہاں تک کہ شہر پناہ کی دیوار کے قریب بیخ گئی۔ اٹمل اردبیل نے شہر پناہ سے درواز سے بند کر گئے۔ دیسم نے اس موقع کو نیست بھی کہ کہ شہر پناہ کی دیوار کے قریب بیکھی گئی بیاں تک کہ موقان میں جا کر دم لیا۔ والی موقان اصبح کو بابن دولت نے ایک تارہ دم فوج سے بیکری کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیسم سے لڑنے کوآ کیا۔ اس موقان اصبح کہ موقان اصبح کہ میں دیسم کوشک سے موقان اصبح کی میں دیسم کوشک سے موقان میں جا کر دم لیا۔ والی میں دیسم کوشک سے ہوئی۔

ویسم کا آفر رہائیجان پرووہارہ قبضہ دیم کی چھتھ میں نہ آیا سیدھا دشمکیر کے پاس رہے چلا گیا اوراس سے سید درخواست کی کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور مذالا نہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ آپ جھے سکری کے پنجہ خضب سے بچاہیے چونکہ دشکیر کوسکری کی ان چیم کا میا بیوں سے خالفت کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا ایک لشکراس کے ساتھ کر دیا ای اثناء میں سکری کے فشکر یوں نے بھی ایک درخواست مشمرا طاعت و فر ما نہروار کی شمیر کی خدمت میں روانہ کی تھی کی ذریعہ سے سکری کے فتر رائے گئی وہ اپنے چندخصوص مصاحبوں کو لے کر ارمینیہ چلا گیا اوراس کے اطراف و مضافات کو تاخت و تا راج کر کری خواس کے خواس کی خواس کے جند ہمرا ہیوں کے کے زوزن (متعلقہ بلا وارمن) کی طرف بڑھایا۔ ارمینیوں نے اس سے چھٹر چھار کی اوراس کو معاس کے چند ہمرا ہیوں کے کر وارائی کو متاس کے چند ہمرا ہیوں کے مقال کر والا نے باتی فورج میں سے بعض تو نا صرالد ولہ بن خواس کی اور رائی کری پر بھایا اور طرم ارش کے دارافکومت پر اپنے سردار سکری کا بدلہ لینے کو تملی وربوئے طرم بی خبر پاکرمقابلہ پر آیا اور نہا بیت سفاکی اور بے دمی سے ان کو میاں کو اور بیس نے بخش کر نے کو تو زوائیوں گھی ان کو نا صرالد ولہ نے اس بھی گئی زاد بھائی الوعبد اللہ صید بن بیا مال کو ایک کی مصل پر فیمتے کرنے کی تیادی نہا ہو کہ بات کہ بیاں ہو کہ موسل پر فیمتے کرنے کی تیادی نہا ہو کہ بات کر بیا کہ مقالہ کی طافت نہ تھی موسل پر فیمتے کرنے کی تیادی نہا ہو تا ہو کہ بیاں پر بھنہ کر لیا۔ عمور اللہ وسی بیاں پر بھنہ کرلیا۔ تو نہا بھیان پر بھنہ کرلیا۔ تو نہا بھیان پر بھنہ کرلیا۔

ا بن را لق کا بغداد پر قبضه به سر علی خلیفه راضی اور تحکم نے موصل اور دیار ربیعه کی جانب کوچ کیااس وجہ سے که ناصر الدولہ بن حمدان والی موصل نے خراج بھیجنا بند کر دیا تھا۔ تکریت میں بہنچ کرخلافت مآب نے قیام کر دیا اور تحکم آگ

عربی است میں موسل کو چھ کوس باتی رہ گئے تو ناصر الدولہ مقابلہ پر آیا بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ بالا خرناصر الدولہ مقابلہ پر آیا بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ بالا خرناصر الدولہ مقابلہ پر آیا بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ بالا خرناصر الدولہ مقابلہ کیا اور کامیا بی کے بعد فتح کی اطلاع خلافت ما ب کی خدمت میں روانہ کی چنانچہ خلافت ما ب تکریت سے دریا کے راستہ موصل کو روانہ ہوئے موکب ہمایوں میں قرامطہ کا بھی ایک گروہ تھا جو تھکم کی اطلاعی عرضی آنے کے بعد علیحدہ ہوگیا تھا۔ ابن رایت اس گروہ سے در پردہ خطو کتا بہت رکھتا تھا۔ جب یہ خلافت ما ب سے علیحدہ ہوکر بغداد واپس آیا تو ابن رایت گوشہ گمنا می سے نکل کراس گروہ کے پاس آیا اور بغداد پر قابض و مضرف ہوگیا۔

ابن را ابق کی شام کوروانگی: رفتہ رفتہ خلافت مآ ب تک اس کی خبر پینی۔ دریا کا راستہ چھوڑ کرفتگی کے راستہ موصل کا قصد کیا اور تکلم کو یہ واقعہ کھے بھیا۔ تکلم نے بعد غلبہ وقصر ف صیبین سے مراجعت کردی۔ ناصر الدولہ یخبر پاکرآ مدسے صیبین چلا آیا اور اس پر اور دیار ربیعہ پر قابض و مقصر ف ہوگیا اس اثناء میں جب کہ ہمراہیان تحکم روائلی بغداد کی تیاری کر رہے تھے۔ ناصر الدولہ کی واپسی اور تصیبین پر قبضہ کرنے کی خبر گوش گزار ہوئی۔ تکلم کوخت افسوں اور صدمہ ہوا۔ ابھی روائلی کی نوبت نہ آئی تھی کہ ناصر الدولہ کا ایک خطم شعر مصالحت اور پانچ لا کھودینار تا وان جنگ دینے کا آیا تکلم نے مصالحت و وقت کے پیش نظر مصالحت منظور کرئی۔ میں اور جمعن کی بن شیر زاد ملا اس کو ابن رایق نے صلح کا بیام و سے کر بھیجا تھا۔ نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ راستہ میں ابوجعفر تھر بن کی بن شیر زاد ملا اس کو ابن رایق نے ورخواست کے مطابق سے نی بغداد کی جانب رایق کی درخواست کے مطابق سے کا بیام من کر خلافت مآب کی خدمت میں پیش کیا خلافت مآب نے ابن رایق کی درخواست کے مطابق راہ فرات دیار مطر مراب کا راستہ لیا اور خلیفہ راضی معہ تکلم کے بغداد میں داخل ہوا۔

بالبان نامی ایک سیر کو بی بینکم نے سپر سالا ران ترک سے بالبان نامی ایک سپر سالا رکوبطورا پنے نائب کے انبار پر مقرر کیا تھا اس نے اسی زمانہ میں فرات کی گورنری کی درخواست دی جو تحکم نے مظور کر لی بالبان نے سند حکومت حاصل کرنے بعد رحبہ کی جانب کوج کیا اور ابن را بق سے خط و کتابت کر کے علم خلافت اور بحکم کا مخالف بن بیٹھا۔ تحکم اس واقعہ سے مطلع ہو کر بالبان کی سرکو بی کواٹھ کھڑ اہوا پانچ دن میں مسافت طے کر کے رحبہ پہنچا اور بحالت غفلت بالبان پر حملہ کر دیا بالبان کا افتراس غیر متوقع حملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑ اہوا۔ بالبان کو گرفتار کرلیا گیا اور اونٹ پر سوار کرا کر بغدا دلا یا گیا اور جیل میں دال دیا گیا۔ بیاس کا آخری عہد تھا۔

ابوعبداللد بن بربیدی کی وزارت بم اوپر بیان کرآئے بین که وزیرالسلطنت ابوائق بن جعفر بن فرات شام کی طرف روانه ہوگیا ہے اور بوقت روائی بجائے اپ در بارخلافت میں عبداللہ بن علی بھری کو بطور نائب مقرد کر گیا ہے تھکم نے اس کے وزیر خلف بن طباب کو گرفتار کر کے ابوجعفر محمد بن کیجی بن شیر زاد کوعہد و وزارت پر مامور کیااس نے کہ من کر تھکم اور ابن بربیدی ہے جھلا کہ دینار سالا نہ خراج پرصوبہ واسط کی سند حکومت حاصل اور ابن بربیدی ہے بعد وزیر السلطنت ابوائق نے مقام رملہ میں وفات پائی۔ اس وقت ابوجعفر نے بارگاہ خلافت میں ابوعبداللہ بن بربیدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے مظور فرما لیا۔ عبداللہ بن بربیدی نے دربار خلافت میں بجائے اپنے بربیدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے مظور فرما لیا۔ عبداللہ بن بربیدی نے دربار خلافت میں بجائے اپ

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعباس (هند دوم) عبدالله بن بھری کوبطور نائب کے مقر رکیا جیسا کہ وہ خو داس سے پیشتر وزیرالسلطنت ابوالفتح کی طرف سے متعین تھا۔

رکن الدولہ کا اصفہان پر قبضہ جس وقت ابن بریدی کی حکومت کو واسط میں استقلال واستحکام حاصل ہو گیا اس وقت اس نے ایک شکرسوس کی جانب روانہ کیا ان دنوں سوس میں ابوجعفر ظہیری معز الدولہ احمد بن بویہ کا وزیر حکومت کر ہا تھا اورخود معز الدولہ اجواز میں مقیم تھا۔ ابوجعفر نے قلعہ بندی کر لی اورقلعہ کی فصیلوں سے ابن بریدی کے نشکر کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن بریدی کے نشکر کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن بریدی کے نشکر نے سوس کے اطراف و جوانب کو تاخت و تا راج کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ کواس ابن بریدی کے نشکر کا مقابل کی جانب کوچ کر واقعہ ہے مطلع کیا بیاس وقت اصفہان سے وائیس آ یا کہ قبل اس کے چہنے کے ابن بریدی کا نشکر وائیس جاچکا تھا مگر اس کے جوش انتقام نے واسط کے قبضہ پر مجبور کر دیا ایک دوروزسوں میں قیام کر کے واسط کا راستہ لیا کوچ وقیام کرتا ہوا واسط پہنچا اور شہر کے غربی جانب بڑا ہوا تھا جوال وقال کی نوبت نہیں آ یا کہ تھی کہ کو کی جانب بڑا ہوا تھا جوال وقال کی نوبت نہیں آ یک بعد خلیفہ راضی اور حکم نے بغدا دسے واسط کی طرف ابن بریدی کی کمک کو کوچ کیا۔ رکن الدولہ بید کیا ہی اور اوران کی جانب اور پھر اہوالہ سے رام واکی کو اوران الدولہ بیر پاکھا کی کہ دکو تھی کیا ہواز کی جانب اور پھر اہوالہ سے دائوں سے خالی ہے واران الدولہ بیر پاکھا کیا ہی کہ دکو تھی کی کمک کو کوچ کیا۔ رکن الدولہ بیر پاکھا کی جو تھی کی کہ دوسم کی کمک کو کوچ کیا۔ رکن الدولہ بیر پاکھا اوراضہ ان اپنے جمایتیوں سے خالی ہے وراضہ میں تھی کہ کے واصول کی بیر اوران کی بین کا کی کی دوست کر کے رام ہر مزسے اصفہاں آ پہنچا اور اس وقت میں جواد و باتی سے دیال دیا۔

سیحکم کا واسط پر قبضہ: یحکم اورابن بریدی میں مرالحت ہونے کے بعد ابن بریدی نے اپنی بیٹی کا پیمکم سے عقد کر دیا اور پھر دونوں نے منق ہوکر بیرائے قائم کی کہ تحکم بلاد جبل ک فتح کرنے کو شمکیر پر فوج کشی کرے اور ابوعبداللہ بن بریدی اہواز پر قبضہ کرنے کی غرض سے معز الدولہ برجملہ آ ورہوا۔ اس رائے کے مطابق شکم نے طوان کا راستہ لیا۔ ابن بریدی نے پائی سوس اور اہواز کی پائی سوس اور اہواز کی پائی ہوس اور اہواز کی تحکم کی کمک پر روانہ کیا۔ شکم نے بھی اپٹے چند ہمراہیوں کو ابن بریدی کے پاس روائلی سوس اور اہواز کی تحکم کی تحکم کی بیس کرنے کو بیجے ویا۔ ابن بریدی بدلطا کف اجبل ٹالتا جاتا تھا تا آ نکہ ان لو توں پر بیام رفا ہر ہوگیا کہ ابن بریدی کو خالفت پر آ مادہ ہوگیا کہ ابن بریدی کو خالفت پر آ مادہ ہے ان لوگوں نے تحکم کو اس سے مطلع کر دیا۔ شکم ارادہ ترک کر کے بغداد واپس آ یا اور ابن بریدی کو وزارت سے معزول کر کے اس کی جگہ ابوالقاسم بن سلیمان بن حسین بن مخلد کو مامور کیا اور ابوجعفر بن شیر زاد کو جو اس کی وزارت کا حامی اور سفارتی تھا گرفار کر کے جیل جس ڈال دیا اس کے بعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ذی الحجید مربست کر کے براہ دریا آخری ذی الحجید مربست کی کھرہ بھاگی گیا اور سکم نے اور ایک گیا اور ایک گئی جسے دیا۔ ابن بریدی پیخبر پاکرواسط سے بھرہ بھاگی گیا اور سوار سکم کی گیا دور سوار بھرہ بھاگی گیا دیا۔

ابن رائق کا نشام پر قبضه نبل اس کے دیار معز تنور تنسرین اورعواصم کی طرف ابن رائق کے روانہ ہونے کے حالات ہم بیان کرآئے ہیں۔ چنا نیچ جس وقت اس نے ان بلاد میں اپنی حکومت کے سکہ کو استقلال واستحکام کے ساتھ چلنا ہوا دکھے لیا اس وقت اس کے دماغ میں ملک شام کی ہوں سائی اور لشکر مرتب کر کے جمع کی طرف کوچ کر دیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے دمشق کی جانب بڑھا۔ ابن رائی نے اس کر کے دمشق کی جانب بڑھا۔ ابن رائی نے اس کو دمشق سے نکال کر قبضہ کر لیا۔ بعد از ال رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا رمفز عریش کی جانب روانہ ہوا۔ انشید محمد بن طبح مقابلہ کو دمشق سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ بعد از ال رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا رمفز عریش کی جانب روانہ ہوا۔ انشید محمد بن طبح مقابلہ

تاریخ این ظدون فراس در این کوشکر این رایق کے لئکر یوں نے اس کے لئکرگاہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعدا نشید کے لئکر کے اس کے کئی گاہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعدا نشید کے لئکر کے کئی کا اس کے کئی کا اس کے بعدا نشید نے اپ کے کمین گاہ سے فکل کر ابن رایق کے لئکر پر حملہ کیا اس جملہ میں ابن رایق گئست کھا کر دمشق کی جانب بھا گا۔ انشید نے اپ بھا گی ابونھر بن طبخ کو تعاقب پر روانہ کیا۔ ابن رایق نے دمشق سے بلیٹ کر حملہ کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخر ابونھر بھاگ کھڑ اہوا اور بھا گئے ہوئے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن رایق نے ابونھر کی نعش کو نہلا کفنا کر معد تعزیت نامہ کے بھاگ کھڑ اہوا اور بھا گئے ہوئے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن رایق نے برائم کو بڑی عزت و تو قبر سے تھہر ایا اور اس کے باب ابن رایق کو قبضہ رایا اور اس کے باب ابن رایق کو قبضہ رایا در ملہ کے معاوضہ میں ایک کروڑ چالیس لا کا دینا رسالا ندد سے کا قرار کیا۔ دے دیا اور رملہ کے معاوضہ میں ایک کروڑ چالیس لا کا دینا رسالا ندد سے کا قرار کیا۔

پیرونی مہمات دمستق کاملطیہ کا مخاصرہ ۲۲۱ ہیں دمسق والی روم نے بچاس ہزار نوج سے سیساط کی جانب قدم ہڑھایا اور ملطیہ پر پہنچ کرلڑائی کا نیز ہ گاڑ دیا ایک مدت دراز تک محاصرہ کے رہا آخرالا مرامان کے ساتھ مقتوح کرلیا اکثر اللہ ملطیہ اپنے مال واسباب اور اہل عیال کی محبت سے نصرانی ہو گئے اور قلیل تعداد بھر اہی بطرین بلا دِ اسلامیہ ہے جہ دیے گئے اس کے بعد دمستق نے سمیساط کو مفتوح کی اور اس کے مضافات کو تا خت و تا رہ آخر کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد دمستق نے سمیساط کو مفتوح کر میں مضافات کو تا خت و تا رہ آخر کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر و جنگی جہازات کا اس ورقا شیبانی کا چنوہ اور سروان نہ پر فیضہ ساسم میں قائم علوی نے افریقیہ سے ایک بیڑ ہ جنگی جہازات کا بلاد کفار کی طرف روانہ کیا۔ جو شہر جنود فتح کر ہے ہر دائیہ کی جانب بڑھا اہل سردانیہ مقابلہ پر آئے متعدد لڑا ایکاں ہو کئیں۔ جب کا میانی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل سردانیہ کی اکثر کشتیں کو جلا کر قرقیبیا (ساحل شام) کا راستہ لیا۔ یہاں بھی بہی واقعہ پیش مسلم نے وسلمت والی تربان بادی مقابلہ کے وسلمت والی تربان بادی میں ماہین و موں اور مسلم نوں کرمصالح سے مورک فرقیبی نو بھی بی واقعہ پیش آغری مسلم نوں کرمصالح سے مورک کو قبل کر تا تھی میں ماہین و موں اور مسلم نوں کرمصالح سے مورک کو قبل کر تو تو میں ماہین و مورک کو مسلم نوں کرمصالح سے مورک کی تو میں کا دراستہ لیا۔ یہاں بھی کی واقعہ پیش

آ یا سیج وسلامت واپس آیا فیعقدہ ۲ سامیر میں مابین رومیوں اور مسلمانوں کے مصالحت ہوئی فریقین نے قیدیوں کا ہاہم تبادلہ کیا چھ ہزار تین سوقیدیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ابن ور قاشیبانی اس مہا کاسرگروہ تھا۔

قا ہر اور راضی کے عہد کے عمال آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں کہ اُں افت علم خلافت کے قبضہ میں سوائے صوبجات اہواز 'بھرہ واسط اور جزیرہ کے عمال ملک باقی نہیں رہ گیا تھا اور بنی بویہ فارس اور اصفہان پر وشمکیر بلاد جبل پڑا ہن ہریدی بھرہ پڑا ہن رائی واسط پرقابض و متصرف ہور ہاتھا آپ یہ بھی اوپر پڑھ آئے ہیں کہ عماد الدولہ بن بویہ فارس میں حکمرانی کر رہا تھا اور رکن الدولہ (عماد الدولہ کا بھائی) اصفہان 'ہمدان' تم' قاشان' کرخ' رے اور قز دین میں دشمکیر سے الجھا ہوا تھا اور معز الدولہ (عماد الدولہ کا بھائی) اہواز اور کر مان پر غالب اور متصرف ہوگیا تھا ابن بریدی نے واسط کو دیا لیا تھا۔ ابن رایق شام چلاگیا تھا اور اس پراس نے قبضہ کررکھا تھا۔

اس ہے میں تکین خاص والی مصرفے وفات پائی خلیفہ قاہر نے بجائے اس کے اس کے بیٹے محمد کو ما مورکیا لشکر نے بغاوت کی محمد نے بزور نیخ اس کوزیر کیا۔اسی سند میں بن تغلب اور بنی اسد میں جھکڑ اشروع ہوا بنی اسد کے ساتھ قبیلہ طے بھی تھا

ل و مستق نے بعد فتح یا بی دو خیمے نصب کرائے سے ایک خیمہ پر سلببی پھر پر ہارا ہا تھا اور دوسرا خیمہ اس ہے پیھے فاصلہ پر تھا صلببی خیمہ کے دروازہ پر بیہ کھا ہوا تھا۔'' جو شخص نصرانیت قبول کرنا چاہے وہ اس خیمہ میں آئے اس کو اس کے اہل وعیال اور مال اسباب وے دیا جائے گا'' روسرے خیمہ سے دروازہ پر بیر کتبہ تھا'' جو شخص اسلام کو دوست رکھتا ہووہ اس خیمہ میں جائے اس کو ذاتی امان دی جائے گی اور جہاں جانا چاہے گا 'پنچا دیا جائے گا'' راس حکمت عمل سے اکثر اہل ملطبہ عیسائی ہو گئے۔تاریخ کا مل ابن اثیر جلد ۱۸ صفح ۱۱۲۔

عارخ ابن خدون بن عبداللہ بن حمدان معدابوالاعز بن سعید بن حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ باتوں باتوں میں ہلڑ مج گیا ناصر الدولہ نے ان پر حملہ کر دیا اور حدیثہ تک ان کا تعاقب کرتا گیا۔ حدیثہ میں پائس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بنی تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہو گئے اور دیار ربعہ کی طرف مراجعت کردی۔ پائس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بنی تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہو گئے اور دیار ربعہ کی طرف مراجعت کردی۔ ساتھ سے ساتھ موسل میں خلیفہ راضی نے اپنے دونوں بیٹوں ابوجعفر اور ابوالفضل کو بلادمشرق اور مخرب کی حکومت عنایت کی اور سیس محمد بن طفح کو علاوہ ملک شام کے جواس کے قبضہ میں تھاصو بہ مصر کی بھی گورنری مرحمت فر مائی صوبہ مصر پر احمد بن کی خلی مامور تھا اسی سنہ میں اے معزول کیا گیا۔

خلیفہ راضی کی وفات: خلیفہ راضی اللہ ابوالعباس احد بن مقدر نے ماہ رہے الاول ۱۳۹ھ میں وفات پائی اس نے چند مہینے کم سات برس خلافت کی۔اس کے مرنے پر تحکم نے اپنے مصاحبوں اور منشیوں کو مجتمع کیا لیکن مجمی الاصل ہونے کی وجہ سے اس کا مقصد حاصل ندہوا۔ یہ آخری خلیفہ تھا جس نے ممبر پر خطبہ دیا اگر چہ اس کے بعد بعض خلفاء نے ممبر پر خطبہ دیا ہے لیکن وہ شاذ و نا در میں واخل ہیں جن کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری خلیفہ نے جس نے داستان وقصہ کو بول کو مقرر کیا اور ہم نشینوں ومصاحبوں کو امور سلائیت میں دخیل بنایاس کی دولت و حکومت آخری دولت و حکومت ہے جس کے تعلقات ، جا کرے انعامات ، جا گیرات مطلائح ، خدم وجشم اور حجاب خلفاء مقد میں کی طرح شھے۔

WWW.Hillyaluk

ل وقت وفات خلیفه راضی بتیس برس اور چند مهینے کا تھا بعارضه استیقاء وفات پائی ادیب ٔ شاعرُ خوش مزاج اور بخی تھا۔ تاریخ کامل این اثیر جلد ۸ صفح ۱۸۱۱

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقد دوم)

# باب: <u>۱</u> ایرا ہیم بن مقتدر المقی للذ ابرا ہیم بن مقتدر المقی للذ مرسوع تا سسس

بیعت خلافت ایک میں اس کو خلفہ داخی کی دفات کے وقت واسط میں تقیم تھا۔ اس زمانہ سے یہاں تھی را ہوا تھا جب سے کہ اس نے ابن ہریدی سے اس کو چھین لیا تھا۔ خلیفہ داختی کی وفات کے بعدارا کین دولت تقرر خلیفہ میں تککم کے خط کا انتظار کر رہے تھے۔ چنا نچہ اس اثناء میں اس کا خط ابوعبداللہ کو فی کی جمر فت وار دہوا۔ لکھا ہوا تھا کہ وزراء امراء لشکر نقفا قن حلو کین عباسین اور دوسا شہر وزیر السلطنت ابوالقاسم سلیمان بن حسن کے پالیم مجتمع ہو کرکو فی کے مشورہ سے جس کے طریقہ و فد جب کو خاندان خلافت سے پند کریں اس کو مند خلافت پر متمکن کرلیں اس تحریر کے مطابق ادا کین دولت امراء لشکر اور دوسا شہر نے مجتمع ہو کرابرا ہیم بن مقدر کو خلافت کے لئے بالا نقاق منتخب کیا۔ اسکے دن جو کہ اور اور ہوس ہے لا ول ویوس ہوگا تری دن تھا۔ مختشم الیہ کو مجلس عام میں طلب کر کے مند خلافت پر جلوہ افروز کیا۔ نے خلیفہ نے تکیل بہت کے بعد '' اُم تھی لٹہ' کا مبارک لقب پند فرمایا۔ ابوالقاسم سلیمان بدستورعہد کا وزارت پر جیسا کہ اس سے پیشتر تھا ہرائے نام قائم و بحال رہا لیکن در حقیقت زمام امور سیاست وانظام کو فی ( سیحکم کے سیکرٹری ) کے ہاتھ میں رہتی اور سلامت طولو فی کوعہد کا تجابت مرحمت ہوا۔

میمکم کاخاتمہ ابوعبداللہ بریدی نے واسط سے بھرہ بھا گرآ نے کے بعدایک نشکرنداری جانب روانہ کیا۔ تکم نے بھی اس کے مقابلہ پر بسرافسری تو رون فوجیں بھیجیں۔ دونوں فریق گھ گئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلے تو تو زون شکست کھا گیا اور تکم کو واسط سے ندار کی جانب کوچ کیا۔ بعدازال تو زون کو فتح تھیب ہوئی اثناء راہ بیں تو زون کا خط جس بیں فتح کی اطلاع تھی۔ تکلم کو ملا۔ پڑھ کرخوش ہوگیا۔ سیروشکار کرتا ہوانہ حور بک چلا گیا۔ کسی نے بیخبر کردی کہ یہاں پر کردوں کا ایک گروہ ہے جس کے پاس بے حد مال واسباب ہے۔ تکلم فی باوجود یکہ اس کے رکاب میں معدود سے چند سوار تھے حملہ کر دیا۔ کردوں کو شکست ہوئی۔ یکھم نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کردیا۔ است میں ایک نوعمر نوجوان نے بیچھے سے تکلم کو نیزہ مارا۔ گھوڑ سے سزئپ کرزمین پر آر ہا اورفورا کوم تو ٹر

ا تاریخ کامل این اثیرجلد ۸ صفحه ۱۴۳

عرخ این ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعباس (هندوم) دیا۔ (پیواقعہ ماہ رجب کی چھبیسویں تاریخ کا ہے)

ابن بریدی کا عروح بینی کا عروح بینی مارے جانے کے بعد سارالشکر تتر ہوگیا۔ دیلمی فوج جس کی تعداد ڈیڈھ ہزارتھی ابن بریدی کے پاس چلی گئے۔ ابن بریدی نے بھرہ سے بھی بھاگ جانے کا قصد معم کرلیا تھالیکن اس فوج کے پینچ جانے سے جان میں جان آگئی۔ توانائی وقوت کا خون تمام رگوں میں دوڑنے لگا۔ سب کی تنخواہیں دو چند کر دیں۔ انعامات دیئے۔ باقی رہا ترکوں کالشکروہ واسط چلا گیا اور بکینک کوجیل سے نکال کر اپنا سردار بنالیا۔ بکینک نے معدان لوگوں کے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہونے کو بغداد کی جانب کوچ کر دیا اور بھم کے مکان کے مال واسباب کی فہرست مرتب کر کے خلافت مآب کے حضور میں پیش کر دی۔ خلافت مآب نے ضبط کر کے داخل فرانہ عامرہ کرلیا۔ ضبط شدہ مال کی قیمت گیارہ لا کھ دینارتھی۔ دو

برس آ ٹھ مہینے امارت کی۔

بر میری کی امارت بینکام کے تا کے بعد دیلی فوج نے یکھوار بن ملک بن مسافر کواپی سرداری دی۔ مسافر ابن سلا دوالی ک طرم وہ تھی ہے کہ جس کے بعد اس کے بیٹے آذر بائجان پر قابض و مصرف ہوئے اور اتراک اس سے برسر پیکار آئے۔ جب وہ اثناء جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا تو دیلم نے بجائے اس کے کو تکین کومقرر کیا اور ترکوں نے بکینیک (بین تکلم کا موالی تھا) کواپنا امیر بنایا جیسا کہ ابھی آپ او بر پڑھ آئے ہیں۔ دیلی فوج ابوعبداللہ بریدی کے پاس جل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گئی ہوئی قوت پھر عود ہوگئی لین کر مرتب وہ راستہ کر کے بھرہ سے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ خلیفہ تھی نے بینجبر پا کر نے اور لا کھ دینا رسم جت فرمائے سلامتہ طولونی کواس کا سردار مقر کیا اورخود بدولت نے ان کے ہمراہ آخری ماہ شعبان ۱۳ سے چھرتو امان کے ہمراہ آخری ماہ شعبان ۱۳ سے بھرتو امان سے بھرتو امان سے بھرتو امان سے بیل کر کے ابن بریدی سے جا ملے اور باقی مائدہ موصل چلے گئے ان میں تو زون اور جج تھا۔ سلامتہ طولونی اور ابوعبداللہ طولونی روپوش ہوگیا۔ مقابلہ میں ایک شخص بھی نہ رہا۔ ابوعبداللہ بریدی بلام احمت و مخاصمت احدے اوائل رمضان المبارک سند نہ کور میں داخل بغداد ہوگیا اور شفیع کے مکان میں اثر ا

وزیر ابوالحسین کی معزولی: وزیر السلطنت ابوالحسین بن میمون قضاة 'اراکین دولت اور رؤسا شهر و ملت ملئے کو آئے۔خلافت مآئے بے خلافت مآئے بے کا طب کرتے رہے پیچھ عرصہ بعد ابن بریدی نے وزیر السلطنت ابوالحسین کواس کی وزارت کے دو مہینے بعد گرفتار کرکے بھرہ کی جیل میں ڈال دیا اور خلیفہ تق سے مصارف فوج کے لئے پانچ لا کھو ینارطلب کئے اور کہلا بھیجا کہ اگر بیرقم نددی جائے گی تو خلافت مآئے بکا انجام کا ربھی وہی ہوگا جو خلفا عمر معتن اور مہتدی کا ہوا ہے۔خلیفہ تقی نے چارونا چار پانچ لا کھو ینار بھیج دیے اور پھر جب تک ابن بریدی بغداد میں تھیرار بابلا قات ندگی۔

ہے۔ <mark>ابن بریدی کا فرار</mark> جس وقت ابن بریدی کے پاس قم ندکورہ مرسلہ خلیفہ تقی پینچی اشکریوں نے طلق تخواہ کا شوروغل مچایا دیلمی فوج ہلڑ مچاتی ہوئی ابوالحسین برادرا بن بریدی کے مکان پر پینچی ۔ تر کول کی فوج بھی اس ہنگامہ میں آ کرشریک ہوگئ اور

و المام الما طوفان بے تمیزی کی طرح ابن بریدی کے مکان کی طرف بڑھی۔ابن بریدی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کریل کوئڑوا دیا۔عوام الناس کے مصاحبوں پرٹوٹ پڑے ۔ گھبرا کرمع اپنے بیٹے ابوالقاسم اور چند ہمرا ہیوں کے واسط کی طرف بھاگ ڈکلا۔ بیرواقعہ آخرى ماه رمضان المبارك ٣٢٩ هي كا بي جب كه بغدا دمين اس كي آنے كو چومبين يوم گزر چكے تھے۔ کورتگین کی امارت این بریدی کے بھاگ جانے کے بعد کورتگین بغداد میں امور سیاست وانتظام پرمستول ہو گیا۔ خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بوسی کی' خلافت مآب نے امیر الا مراء کا خطاب مرحمت فر مایا علی بن عیسی اور اس کے بھائی عبدالرحلٰ کوطلب کر کے نظم ونتق امور سلطنت کے اختیارات دیجے مگر وزارت کے لقب سے ملقب نہ کیا۔ قلمدان وزارت ابواسحاق محمر بن احمدالکانی قرار بطی کوسپر دفر مایا۔ بدرخرشنی کوعہد ہ مجابت دیا۔اس کے بعدیا نبچہ یں شوال سنہ ندکورکوکورنگین نے بکتینک کے ترکی سپدسالا را تراک کو گرفتار کر کے دریائے وجلہ میں ڈیودیا۔ ترکی اور دیلمیوں میں چھڑ گئی فریقین کا گروہ کثیر کام آ گیا۔ کورتکین تنہاامورسای کی نگرانی کرنے لگا۔ تبدیلی وزارت کوڈیٹر صاہ گزر چکے تھے کہ نیاوز برابو اسحاق بھی کورتکین کے پنچر غضب کاشکار ہو گیا۔ بجائے اس کے ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی عہد ہ وزارت سے سرفراز ہوا۔ ا بن رائق کی امارت: ہم اور بیان کرآئے ہیں کہ اڑاک تھم ہے ایک گروہ موصل چلا گیا اور پھر موصل ہے ابن راین کے پاس شام جا پہنچا۔ سیدسالارا اوا تراک سے ٹوزون بچے 'کورٹکین اور صیقوان اس گروہ میں موجود تھا۔ان لوگوں نے ابن رالین کووالیسی عراق کا لا کچ دلایا۔ اس نتاء میں خلیفہ تقی کے خطوط مشعر طلبی ابن رالیں کے نام آئے چنانچیآ خری ماہ رمضان المستسيح وصوبه شام ميں ابوالحن احد بن على بن مقاتل كواپنا نائب بنا كر بغدا د كى جانب كوچ كيا\_ رفته رفته موصل پہنچا\_ ناصرالدولہ بن حمدان آئکھیں بچا کردائیں بائیں ہٹ گیا گر چھ سوچ سمجھ کرایک لا کھ دینا ربھیج کرابن رایق ہے مصالحت کرلی۔ ابن رایق نے بغداد کا راستہ لیا۔ انفاق سے ابوعبراللہ بن بہری کواس کی خبرلگ گئی اسی وقت اپنے بھائیوں کو واسط بھیج دیا۔ان لوگوں نے واسط ہے دیلم کو نکال دیا اور ابن ہریدی کے نام کی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ کورتگین کی کرفتاری جس وقت این رایق قریب بغداد پہنچا۔ کورتگین کشکر آ راستہ کر کے بقصد جنگ عکمرا تک آیا۔ مرتوں ابن رایق سے جنگ چیڑی رہی۔ آخر کارشب عرفہ کو ابن رایق نے معدایے لشکر کے کوچ کیا۔ میج ہوتے ہوتے شہر کے غربی جانب سے بغداد میں داخل ہو گیا اور بارگاہ خلافت میں صاضر ہو کر خلافت مآب کی دست بوسی کی خلافت مآب این رایق کے ساتھ کشتی پرسوار ہو کروریائے وجلہ کے سپر وتماشے کے لئے تشریف لے گئے دوسرے دن قریب شام کورتگین بھی بغداد آ پہنچا۔ ابن رائی مسلح ہو کراڑنے کو نکا۔ مگر کورتکین کے بغداد آجانے سے بچھ ہمت ی ہار گیا اور شام کی طرف والبن جانے كا قصدكيا پھريەخيال كركے كه بلا جدال وقال شام والبن جانا خلاف مسلحت ہے اپنے لشكر كے ايك حصه كو د جله عبور کر کے کورتگین کے نشکر پرعقب سے حملہ کرنے کو روانہ کیا اور دوسرے حصہ کواٹی کمان میں لئے ہوئے مقابلہ پر آیا۔ بازاریوں اورعوام الناس کا بھی ایک گروہ اس کے ساتھ تھاوہ بھی گاہ گاہ تیروں کا مینہ کورتکین کے نشکر پر برسادیتے تھے۔شورو غل سے کان کے پردے پیٹے جاتے تھے اس اثناء میں ابن را این کے اس کشکرنے جود جلہ عبور کر کے حملہ کی غرض ہے روانہ کیا کیا تھا۔ کورتکین کے شکر پرعقب سے حملہ کیا۔ کورتکین کالشکر اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تقریباً جارسو آ دمیوں نے امان کی درخواست کی۔ ابن رائی نے ان سب کومعدان کے سیسالاروں کے مارڈ الا کورتکین جان کے خوف

تاریخ این ظرون کے این رائی کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر ماکر''امیرالا مراء'' کا خطاب مرحمت یا۔وزیرا اباجعفر کرخی اپنی وزارت کے ایک مہینے بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے احمد کوفی مامور ہوا بعد از اں ابن رائی کوکورتگین کا سراغ لگ گیا جے گرفتار کرا کے دارالخلافت میں قید کردیا۔ ابن رائی کی ابن بریدی سے مصالحت کی کوشش ابن رائی بوجہ امارت امراء بغداد میں مستقل طور سے رہنے

ابن رایق کی ابن بر یدی نے واسط کاخراج سالانہ بھیجنا بند کردیا ابن رایق بوجہ امارت امراء بغداد میں مستقل طور سے رہے لگا۔ ابن بریدی نے واسط کاخراج سالانہ بھیجنا بند کردیا ابن رایق نے لشکر مرتب کر کے دس محرم میں ہے کو بغداد سے واسط کی جانب کوچ کیا۔ بنو بریدی یہ فجر یا کر بھر ہ بھاگ آئے۔ ابوعبداللہ کوئی نے درمیان میں پڑھ کرمصالحت کرادی۔ چنا نچہ بنو بریدی واپس آئے۔ دولا کھدینارسالانہ فراج دینے کا قرار کیا۔ مصالحت کے بعد ابن رایق نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ دوسری رہیج الثانی سنہ ندکور میں لشکر نے بغاوت کی جس میں تو زون وغیرہ بھی شریک تھے اور اس سے ملیحدہ ہو کرعشرہ واخیرہ ماہ ندکور میں ابن بریدی کے پاس واسط چلا گیا اس سے بریدی کی قوت بڑھ گئ ابن رایق نے صاف کے لئے ابن بریدی سے خط و کتابت شروع کی۔ ضلعت وزارت بھیجی اور اس کی طرف سے عہدہ وزارت برابوعبد اللہ شیر زادکو بطور تا بب مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ ابن بریدی اتراک اور دیلم کا ایک عظیم شکر لئے ہوئے بغداد برچ طا آر ہا ہے۔

خلیفہ منقی کا موضل کی جانب فرار ای بناء پر ابن رایق نے ابن بریدی کے نام کو دزارت سے خارج کرا کر دارالخلافت کی قلعہ بندی شروع کر دی' موقع موتی سے خبیقیں نصب کرائیں اور فصیلوں پر حصارشکن آلات جا بجا جح کرائے ۔ فشکر کو دھا فت کی غرض سے چاروں طرف پھیلا دیا عوام الناس اور بازار یوں نے لوٹ مارشروع کر دی۔ اس سے امن عامہ خلایق کو شخت صدمہ پہنچا۔ پندرہ جمادی الثانی کو خلیفہ تی اور ابن رایق سوار ہو کر نہر دیالی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابوالحسین ابوالحسین (برادر ابن بریدی) سے دریا اور خشکی میں ٹر بھیٹر ہوگئی۔ ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بالآخر ابوالحسین نے ان لوگوں کو شکست دے دی اور فتح یا ہی کا جمنڈ النے ہوئے دار الخلافت میں دائل ہوگئی آلے موسے الومنصور اور ابن رایق موسل کی طرف بھاگئی المجمند النے ہوئے دار الخلافت میں دائل ہوگیا خلیفہ متی مع اپنے بیٹے ابومنصور اور ابن رایق کے موسل کی طرف بھاگئی جبکہ اس کی امارت کو چھا ہوگئے تھے اور وزیر قرابطی رویوش ہوگیا۔

کورتگین کی رمائی: ابوالحسین نے فتح یاب ہونے کے بعد محلسرائے خلافت کولوٹ لیا گیا۔ امن وامان مفقود ہو گیا۔
کورتگین کوقید سے نکال کرواسط بھیج دیا اور بیچارہ قاہر باللہ سے کوئی متعرض بھی نہ ہوا۔ دارالخلافت میں ابوالحسین نے قیام
کیا۔ تو زون کوغر بی شہر کی کوقوالی دی اوران سپر سالا روں کی ضانت میں جوتو زون کے ساتھ تھے۔ان کی عورتوں اور لڑکوں کو
ایسے بھائی ابن بریدی کے پائی واسط بھیج دیا۔

بغداد کی نتا ہی اس کے ہمراہیوں نے بعد قبضہ و دخل ہونے بھی لوٹ مارسے ہاتھ نہ اٹھایا۔ دن وہاڑے دکا نیں لوٹ لی گئیں رؤساامراء شہرمکانات چھوڑ جھوڑ کر بھاگ گئے بازاروں میں ٹیکس کی وہ زیادتی ہوئی کہ الامان الحفیظ ۔ ایک گر الجمہوں جواور ہرتنم کے اناج پر پانچ دینارمحصول لگایا گیا۔ اس سے گرانی کی گرم بازاری اس حد تک پینچی کہ ایک کر گیہوں تین سودینار

ے کرایک بیانہ عراقی ہے جوسات تفیز کا ہوتا ہے اورا کی تفیز آٹھ مکا کیک کا ہوتا ہے اورا کیک مکوک ڈیڑھ صاع کی اورا کی صاع یوز ل رائج دوسیر کا۔ اس صاب سے ایک کر ۲ سومن کا ہوا۔ متر تجم۔

تارخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حضدوم) میں فروخت ہونے لگا۔ انہیں دنوں کوفہ ہے رسد آگئی اور عامل بغداد نے اسے دبالیا اور بیرظا ہر کیا'' عامل کوفہ نے میرے لتے بھیجا ہے'۔اس رسد کے ساتھ قر امطہ کا ایک گروہ تھاوہ تر کوں سے بھڑ گیاعوام الناس میں بھی چھڑ گئی خلق اللہ کا ایک گروہ کام آ گیا۔لشکریوں کے شور وشغب سے عمال روپوش ہو گئے انتظام کا شیراز ہ درہم برہم ہو گیا قتل و غارت کی گرم بازاری ہے کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ کھیتوں کے کاشنے کی نوبت نہ آئی۔ لوٹنے والے معہ خوشوں کے لوٹ لئے گئے۔ غرض ابن بریدی كَ لَشَكَرِكَا ٱ ناتِهَا كَهِ اللهِ اللهِ تعالى كاعذاب آليا - كوئى دقيقة ظلم وستم كابا في ندر بإجوان برنه كيا كيا مو-ا بن را این کا خاتمه جس وقت ابن بریدی کے شکرنے بغداد کا قصد کیا تو خلیفت فی نے ناصر الدولہ ابن حمدان سے امداد طلب ي هي چنانچياس نے ايک عظيم الثان لشكرا ہے بھائي سيف الدولہ کے بمراہ خلافت مآب کی كمك پرروانه كيا اتفاق سي کہ سیف الدولہ مقام تکریت میں خلافت مآب ہے اس وقت دو چار ہوا جب کم ختشم الیہ بغداد سے ناکای کے ساتھ آرہے تقے مجبوراً سیف الدولہ بھی خلافت ما ہے ہمراہ موصل واپس آیا۔ ناصر الدولہ نے پیڈیریا کرشہر چھوڑ دیا۔ فریقین میں خط و كتابت ہونے لكى آخر كارابن رايق نے تجديد عهد كي قتم كھائي مراسم اتحاد قائم ركھنے كا اقرار كيات تب ناصر الدولہ نے مراجعت کی اور د جلہ کے شرقی سا کی بینچ کر پڑاؤ کیا۔ابومنصور بن خلیفہ متی اور ابن رایق دریائے د جلہ عبور کر کے ملنے گئے۔ ناصر الدولہ بڑی آ ؤ بھگت سے ملا الد حد سے زیادہ تعظیم وتکریم کی۔جس وقت ابومنصور سوار ہو کر واپس ہوا۔ ناصر الدولہ نے ابن رایق سے خاطب ہو کر کہا'' آج کے بہیں قیام فرما ئیں ٹا کہآ کندہ تد ابیر کے لئے مشورہ کیا جائے''۔ ابن رایق نے معذرت کی ناصر الدول مصر ہوا۔ ابن رائی و صرار سے بدظنی پیدا ہوئی۔ سوار ہونے کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے ا کیے کر ہاتھ بکڑلیا۔ ابن رائق ہاتھ چھڑا کرجوں ہی سوار ہوئے گانا صرالد ولہنے یاؤں بکڑ کر گھییٹ لیا ابن رائی گریڑا ناصر الدوله نے اشارہ کردیا۔ایک سپاہی نے لیک کرسراُ تارلیا اور نعش کودیا۔ میں بھینک دیا۔

ناصر الدولہ کی امارت ابن رایق کے مارے جانے کے بعد ناصر الدولہ نے فلافت مآب کی خدمت میں معذرت کا عریفہ روانہ کیا اور اس کے بعد خود بھی سوار ہو کر بارگاہ خلافت میں دست بوی کو حاضر ہوا۔ خلافت مآب نے ''امیر الامراء'' کا خطاب مرحمت فر مایا اور''ناصر الدولہ''کے لقب سے ملقب کیا۔ بیوا قعہ غرہ شعبان ' ۱۳۳۰ ہے کا ہوا کے بھائی ابوا تحسین کو بھی خلعت فاخرہ سے مرفر از کر کے'' سیف الدولہ''کا لقب عنایت کیا۔ اخشید نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر مصر سے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ ان دنوں دمشق میں ابن را بی کی طرف سے محمد بن یز داد حکومت کر دہا تھا اس نے اخشید کے پہنچے ہی امان کی درخواست کی۔ اخشید نے امان دے کر دمشق پر قبصہ کر لیا اور پھر اپنی طرف سے دمشق پر مامور کیا۔ پھر عرصہ بعد بعد ولا یت دمشق سے کو تو الی مصر بر تبدیل کر لیا۔

خلیفہ متقی کی مراجعت: ابوالحسین بریدی نے بغداد پر قبضہ حاصل کرنے کے بعظم و جفا کاری کوا پناوطیرہ بنالیا جیسا کہ آپاد پر پڑھآئے ہیں اس سے اہل بغداد کو تحت نفرت بیدا ہوئی اوراس سے انتقام لینے کے لئے موقع اور وقت کا انتظار کرنے گئے۔اس اثناء میں ابن رایق کے قل کی خبر مشہور ہوئی لشکر میں بھکڈر بچ گئی جس کے جہال سینگ سائے بھاگ نگلا۔ بچ خلیفہ متق کے پاس بھاگ گیا۔ تو زون انوش تکین اور ترکوں نے ابوالحسین پر حملہ کرنے کا باہم عہد و بیان کیا۔ اس بناء پر تو زون نے دیلم کو بچتع کر نے حملہ کردیا انوش تکین نے خلاف معاہدہ ترکوں کو بچا کر کے تو زون کی مخالفت کی تو زون اس سے

(rag) مطلع ہوكرموسل چلا گيا۔ ناصر الدولہ اور خليفہ تقي كوتوزون كے آجانے سے بہت تقويت ہوئى بغدادى جانب مراجعت كرنے کی تیاری کر دی۔ابوالحس علی بن طیاب کو دیارمصر لیعن الر ہا وحران کا انجارج مقرر کر کےموصل سے روانہ کیا۔ابوالحسین احمد بن على بن مقاتل جوابن رايق كي طرف ہے ان بلا د كا والى تھا مقابلہ پر آ بيا گھسان كى لڑائى ہوئى بالآ خرا بوائعسين احمد مارا گيا۔ ابوالحسین علی نے کامیا بی کے ساتھ دیا رمضر پر قبضہ حاصل کرلیا اور پھر خلیفہ متی اور ناصر الدولہ بغدا د کے قریب پہنچ۔ ابن بریدی کا فرار: ابوالحسین ابن بریدی بی خبر پاکر بغداد سے اپنے آنے کے تین مہینے ہیں یوم کے بعد واسط کی طرف بھاگ گیا۔عوام الناس میں بدامنی بھیل گئی اورلوٹ مار کا بازارگرم ہو گیا۔خلیفہ تنقی اور ناصرالا دولہ معدایے لشکرظفر پیکر کے ماه شوال سنه مذکور میں داخل بغداد ہوا۔ ابواسحاق قر اربطی عہد ہ وزارت پر بدستورسابق بحال کیا گیا اورتو زون کو کوتوالی مرحت ہوئی اس کے بعد پھر ابوالحسین ابن ہریدی نے لشکر مرتب کر کے بغداد کا قصد کیا۔ بن حمد ان بھی مقابلہ کو نکلے۔ رفتہ رفتہ مدائن بہنچ ناصرالدولہ نے مدائن میں قیام کر کے اپنے بھائی سیف الدولہ اور ابن عم ابوعبدالله حسین بن سعید بن حمدان کوآ گے برُ هایا۔ مدتوں سیف الدولہ اور ابوالحسین ابن ہریدی ہے لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تا آئکہ سیف الدولہ کوشکست ہوئی۔ ناصر الدولة ركى تشكراوران سيرسالارون كولي كركمك برينج كياجواس كے همراہ تھے۔سيف الدولہ نے دوبارصف آرائی كی۔ ایک خوٹریز جنگ کے بعد ابوالحسین ابھ یدی شکست کھا کرواسط کی جانب بھاگا۔ چونکہ اس معرکہ میں سیف الدولہ کی فوج میں زخمیوں کی تعدا دزیا دہ ہوگئ تھی اس وجہ ہے۔ تعاقب نہ کیا۔ کامیا بی کے بعد ناصرالد ولہ نے مراجعت کی نصف ذی الحجیسند مٰدکورکو بغدا دینہجا۔ بعدا زاں سیف الدولہ نے واسط پیفرج کشی کی ۔ بنو ہریدی پیخبریا کربھر ہ بھاگ گئے اور سیف الدولہ نے قبضه کرکے قیام کر دیا۔

ویسم والی آفر رہائیجان اور دیسم بن ابراہیم کردی کے قبضہ وتصرف میں تھا جو یوسف بن ابی الساج کے ہمراہیوں میں سے تھا اور دیسم کا باب ابراہیم ہارون شاری خارجی کے مصاحبین میں سے تھا ہارون کے مارے جانے کے بعد وہ آفر بائیجان چلا گیا اور اکراد کے کسی رئیس کی لڑکی سے شادی کرلی جس کے بیکن سے بیدیسم پیدا ہوا۔ جب دیسم سنعور کو پہنچا تو یوسف بن ابی الساج کی خدمت میں رہنے لگا اس سے اس کی عزت وتو قیر میں نمایاں ترتی ہوئی یہاں تک کہ یوسف کے بعد بیر آفر رہائیجان کا مستقل مالک بن گیا۔ اس کے بعد میر جو بلاد جبل میں وشمکیر کا نائب تھا۔ ۲۲ سے میں بلا اجازت وشمکیر آفر رہائیجان کی اور ہزور تی قبضہ کرلیا دیسم نے وشمکیر کے پاس جاکر پناہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کا اگر اور مدوری چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے اقرار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر ار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر ار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر رہائیجان آئیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی کو کو کیان آئیا اور امداد کی درخواست کو درخواست کی در کر درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواس

کر دوں کی امارت کا خاتمہ صوبہ آذر بائیجان جواس سے پیشتر اس کے قبضہ میں تھا پھر دوبارہ قبضہ میں آگیا۔ سہری کی فوج میں اکثر اکراد تھے۔ ان لوگوں نے زمانہ غلبہ سکری میں بعض قلعات آذر بائیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ دیسم نے سردارانِ دیلم کو ملا کر کردوں کو دبانا شروع کیا اور انہیں کے زور بازو سے ان کی بڑھی ہوئی قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ انہیں میں صعلوک بن محمد بن مسافر وعلی بن فضل وغیرہ تھے۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں صوبہ آذر بائیجان میں کردوں کی حکومت کا نام ونشان تک مٹ گیا ایک گروہ ان کے سرداروں کا گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالقاسم علی بن جعفر دیسم کا دزیر تھا اس کواپنے ولی نعمت سے بچھ

سرخ ابن ظرون برای اور مرزبان اور مرزبان باخی ہوگئے تھے اور انہوں نے دو چار قلعہ غیرمتوقع پیش آگیا تھا کہ محد بن مسافر کے دونوں لڑکے دہشودان اور مرزبان باخی ہوگئے تھے اور انہوں نے دو چار قلعات پر قبضہ کرلیا تھا۔ طرق اس پر بیہ ہو گیا تھا کہ دہشودان اور مرزبان نے اپنے باپ محمد بن مسافر کو گرفتار کر کے اس کے مال واسباب اور خزائن بھی لے لئے تھے اور اس کوئن تنہا ایک قلعہ میں چھوڑ دیا تھا۔ علی بن جعفر نے بیرنگ دیکھ کر مرزبان سے ملاقات کی اور اس کوآ ذربا میجان پر قبضہ کر لینے کالا کی دیا۔ مرزبان نے خوش ہو کر علی بن جعفر کو وزارت سے سرفراز کیا۔ علی بن جعفر اور مرزبان ایک بی مذہب کے مسافر اور بلحاظ عقائد مذہبی ایک بی تحل کے پیوند تھے کیونکہ علی بن جعفر فرقہ باطنیہ سے تھا اور مرزبان دیلم سے اور باطنیہ و دیلم دونوں شیعہ بیں۔

آ ذر بائیجان پر مرز بان دیلم کا قبضه علی بن جعفر نے آ ذر بائیجان پر حملہ کرنے سے قبل دیسم کے ہمراہیوں اور مصاحبوں سے خط و کتابت شروع کی اور ان لوگوں کو بہت سارو پید دے کریا دینے کا وعدہ کرکے دیسم سے برا بھیختہ کر کے اپنی جانب پھیرلیا علی الحضوص دیلم کو اپنا پورا ہو گا بنالیا ۔ گواس وقت بظاہر دیسم سے ملے رہے جب بیساز شیں پوری ہو پھیں تو علی بن جعفر نے مرز بان کو آ ذر بائیجان کی جانب بو حاصف تو علی بن جعفر نے مرز بان کو آ ذر بائیجان کی جانب بو حاصف آ رائی کی لوبت آئی ۔ جو نہی دونوں فوجیس مقابلہ پر آئیں دیلم جیسا کہ اقر ارو وعدہ ہوا تھا۔ بھاگ کر مرز بان کے پاس چلا آیا۔ دیسم نے آیا اور امان حاصل کو کے اس کے لئکر میں فی جر بذیر ہوگیا۔ اس کے ہمراہ کردوں کا بھی ایک گروہ کثیر چلا آ یا۔ دیسم نے معدود سے چندمصاحبوں کے ساتھ آ رمینے میں جاکر دیلیا۔ حاجیق بن ویرانی والی آ رمینے بیوں آؤ کو مگلت سے پیش آ یا۔ ان

وونوں میں دیرینہ مراسم تھے۔ مرزیان اور علی بن جعفر میں کشیدگی: اس واقعہ ہے دیسے کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا وراُسے کر دول کی علیحدگی اور دُوری پرسخت ندامت ہوئی جالا تکہ یہ اس کے ہم ندہب یعنی خارجی تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ پھر سلح وصفائی کرنے لگا۔ آ ذربا بیجان پر مرزبان کے قابض ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد علی بن جعفر ( دیسم کاس تن وزیر ) کوم زبان سے کشیدگی پیدا ہوئی رفتہ رفتہ اس درجہ ترتی پذیر ہوئی کہ ادھراس نے مرزبان کے ہمراہیوں کو ملا کر در پر دہ اپنا ہم آ ہنگ بنالیا اوراُ دھر مرزبان کو دم پٹر کو دے کراس کے مال واسباب کو ضبط کر الیااسی اثناء میں دیلم کو بھی اس نے اُبھار دیا انہوں نے مرزبان کی فوج کے حصہ کشر کو جواس کے پاس تھی قبل کر ڈالا۔ اس سے مرزبان کے ہمراہی مرزبان سے نالفت و بغاوت اور دیسم کی اطاعت پرتل گئے۔ جب بیتر اپیریں پوری ہو گئیں تو دیسم کو بیوا قعات لکھ بھیجے۔

مرزبان اور دیسم عیل مصالحت : دیسم ختر بربرین کرلژائی کانیزه گاژ دیا در زبان کے ہمراہوں میں سے اکثر لوگ بوقت مقابلہ دیسم کے پاس بھاگ آئے مگر بھر بھی مرزبان کی عاملانہ کارروائی اور واقفیت جنگ نے دیسم کو نیچا دکھایا۔ میدان جنگ سے بھاگ کرتبر بیز بین آرہا۔ مرزبان نے محاصره کرلیا اور شدت کے ساتھ محاصرہ کو جاری رکھا اور زیرعلی بن جعفر سے سے ملح وصفائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالآ خرعلی بن جعفر اور دیسم میں مصالحت ہوگئ ۔ دیسم نے تبریز چھوڑ کر اُردئیل کا راستہ لیا مرزبان نے تعاور اور دیل پر بھی کراس کوا پنے حصار میں لے لیا تا آئکہ دیسم نے طول محاصرہ سے گھرا کر مصالحت کی ورخواست کی مرزبان نے منظور کر کے بیسلے وا مان اُروئیل پر قبضہ عاصل کیا اور دیسم کو جو پچھ مال وزر دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو

تارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلانت بوعباس (هندوم) پورا کیا۔اس کے بعد دیسم نے بیالتجا کی کہ مجھ کومع میرے اہل وعیال کے قلعہ طرم میں بھیج و بیجئے۔ چنانچیم زبان نے اس درخواست کے مطابق دیسم کومعداس کے اہل وعیال کے طرم روانہ کردیا۔

سیف الدوله کا زوال جس دفت بنوبریدی داسط سے بھرہ کی جانب بھاگ آئے اور سیف الدولہ داسط میں خیمہ زن ہوا'ای دفت سے بھرہ پراس کے دانت لگے ہوئے تھے۔اس کی بید کی تمناتھی کہ جس طرح ممکن ہو بنوبریدی سے بھرہ کو چھین لینا چاہئے مگر قلت مال اور فوج کی کی کی دجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی پچھسوچ سمجھ کرا پنے بھائی ناصر الدولہ سے مد د طلب کی' اس نے ابوعبداللہ کو فی کی معرفت درسی فوج د سیامان جنگ کے لئے روپیدروانہ کیا۔ تو زون اور بچ اس رائے کے خالف تھے۔سیف الدولہ کو اس کی خبرلگ گئے۔ناصر الدولہ کے بھیج ہوئے روپوں کو صلحتا کو فی کی معرفت اپنے بھائی کے پاس واپس کر دیا اور توج کو مدار کی طرف۔

اس واقعہ سے پیشر سیف الدولہ شام ومصر پر حملہ کرنے کی بابت ترکوں سے خط و کتابت کر رہاتی ہرطرح کی اُمید یں دلاتا تھا مگروہ اس امر پر آ مادہ نہ ہوتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد خلاف اُمید ماہ شعبان اس پھی میں خودسیف الدولہ ہی اُمید کر دیا اور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ ایک گروہ کو مارڈ الا۔ بے چارہ سیف الدولہ اپنی جائی بھاگ نکلا۔ باقی رہانا صرالدولہ جب ابوعبداللہ کرفی واسط سے واپس ہوکراس کے پاس پہنچا اور اس کے بھائی کے حالات بتلائے تو اس نے روائی موصل کی جانب روائد ہونے کی ممانعت تو اس نے روائی موصل کی جانب روائد ہونے کی ممانعت کی ۔ پاس ادب سے اس وقت تو اس نے منظور کرلیا گرخلافت ما ب کی واپس کے بعد سامان سفر درست کر کے اپنی وزارت کی ۔ پاس ادب سے اس وقت تو اس نے منظور کرلیا گرخلافت ما ب کی واپس کے بعد سامان ولوٹ لیا۔ ابواسحات قراریطی کے نام انظام و حکومت سنجالی طالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ گئیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کے کے زمام انظام و حکومت سنجالی طالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ گئیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کا کیدہ گئیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کا کیدہ گئیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہانی اپنی وزارت کے کیا ون روز بعدمعزول کیا گیا۔

تو زون اور بچے کے مابین کش کش واسط سے سیف الدولہ کے بھاگ نے کے بعد مابین تو زون اور بچے دوبارہ امارت پر منافقشہ پیدا ہوا۔ آخر الا مریہ قرار پایا کہ تو زون کوا مارت دی جائے اور بچے کما غررا نجیف افواج مقرر ہو۔ اس کے بعد ابن ہر بیری پر واسط کے لینے کی طبع عالب ہو کی لفکر مرتب کر کے چڑھ آیا۔ تو زون سے خط و کتابت شروع کی تو زون نے نہایت خوش اسلوبی سے جواب دیے اس سے قبل بچے امیر چیوش ہریدی کی مدافعت کوروا نہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں ابن ہریدی کی مدافعت کوروا نہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں ابن ہریدی کے اپنے سے جو تو زون کے پاس اس کا خط لے کر گئے تھے۔ دیر تک بچے ان سے با قیس کرتا رہا۔ اس کے جاسوسوں نے تو زون سے بیر جرد ہو کی دائوں رات سفر کر گئے کے اور وی بیری کرتا گئے کو اور دیا کہ کے اور وی مرد کر اور اس کو گرفتا رکر لیا۔ بیروا قعہ پندر ہویں رمضان اس سے کا بہ زنجے و بہراست تمام واسط لایا اور آ تھوں میں گرم ملائیاں پھیرویں۔

سیف الدولہ کا بغدا و سے فرار رفتہ رفتہ سیف الدولہ تک اس واقعہ کی خریج کی سیاس وقت اپنے بھائی ناصرالدولہ کے پاس بیج کی تھا۔ خوراً بغداد کی جانب مراجعت کردی نصف رمضان کے بعد باب حرب پر پہنچ کر قیام کیا اور خلیفہ تقی سے توزون کی مدافعت کی غرض سے مالی مدوظلب کی۔خلافت ما آب نے چارلا کا درہم مرحت فرنائے۔سیف الدولہ نے اپنے

اریخ ابن غارون سے خلافت بوعای (صدوم) کشکر ہوں میں ان کو تقسیم کردیا تسیف الدولہ کی آ مد کی خبر پاکروہ لوگ بھی ظاہر ہوگئے جوایک مدت سے رو پوش تھے۔اس اثناء میں ان واقعات کی تو زون کو بھی خبر لگ گئی۔ واسط میں بچائے اپنے کیغلغ کو بطور نائب کے مقر رکر کے بغداد کا راستہ لیا۔ سیف نے پیخبر پاکراس کشکر بغداد کے ساتھ جواس سے آ ملاتھا موصل کی جانب کوچ کر دیا اس کے ہمراہ حسن بن ہارون بھی تھا۔اس کے بعد بنو تھران کے قدم پھر بغداد میں نہیں آئے۔

تو زون کی امارت بغداد سے سیف الدولہ کے چلے جانے کے بعد آخری ماہ رمضان اسسے میں تو زون داخل ہوا خلیفہ مقی نے اس کوعزت واحتر ام سے امارت کی کرسی پر بٹھایا۔'' امیر الا مراء'' کا خطاب مرحمت فر مایا اور ابوجعفر کرخی کو ناظر دیوان وزارت مقرر کیا۔اس سے پہلے بیخدمت کوفی کے سپر دھی۔

ابن بریدی کا واسط پر قبضہ واسط سے تو زون کے چلے آنے کے بعد ہی ابن بریدی نے چڑھائی کردی اور بزور تیخی اس پر قبضہ حاصل کرلیا تو زون نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر کیم ذیقعدہ سنہ ندکور کو بہ قصد جنگ ابن بریدی بغداد سے کوچ کیا اس سے پیشتر یوسف بن وجیہ والی عمان نے چند جنگی کشتیاں مرتب کر کے بھرہ پرفوج کشی کردی تھی اور ابن بریدی سے لڑائی چھیڑ دی گئی تھی عنوان جنگ کچھ ایما ہو گیا تھا کہ ابن بریدی اور اس کالشکر قریب ہلاکت پہنچ چکا تھا مگر کسی ملاح کی کارروائی سے یوسف کی جنگی کشتیوں میں آگ لگ گئی محرم اس میں یوسف شکست کھا کر مضطربانہ بھاگ کھڑ اہوا۔ ابن بریدی کے ایک جو اس جلاآ یا تو زون نے اس کا بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔ بی واقعہ میں ابو جعفر بن شیر زاد بھاگ کرتو زون کے پاس چلاآ یا تو زون نے اس کوانے خاص مصاحبین میں شامل کرلیا۔

تو زون کے خلاف سیازش جمد بن بنال تر جمان بن دن کے نامی سیسالا روں میں سے تھا اور یہی بغداد میں زمانہ عدم موجودگی تو زون میں اس کی قائم مقامی کر رہا تھا مگر پچھ عرصہ بند جب کہ ابوجعفر بن شیر زاد تو زون سے آ کرمل گیا اس وقت مجمد اور نیز وزیر السلطنت حسن بن مقلہ تو زون سے مشکوک ومشتبہ ہو گئے۔ دونوں صلاح ومشورہ کر کے در بارخلافت میں عاضر ہوئے اور خلافت می ب کو پی فقرہ دیا کہ ابن بریدی نے تو زون کو پانچ لا گئر بنار جواس کو متروکہ تکم سے ملے ہیں دے کراپنے ساتھ ملالیا ہے اور ابوجعفر بن شیر زادتو زون کے پاس اس غرض سے آیا ہوا ہے کہ دشمنانِ خلافت کو معزول اور گرفتار کر کے ابن بریدی کے حوالہ کر دے۔ خلیفہ متی اس خبرکوس کرحواس باختہ ہوگیا اور ابن حمدان کے پاس جانے کا قصد کیا۔ عاشیہ نشینان در بارخلافت کے لئے بھیج دو۔

ا ہوجعفر بن شیر زاد کی بغداد میں آمد: جس وقت حسن بن مقلہ وزیرالسلطنت اور محد بن ینال کواپی سازشوں اور خلیفہ حقی کوتو زون کی جانب سے برا پیختہ کرنے میں کامیا بی ہوگئ اتفاق یہ کہ آئیں دنوں ابوجعفرا بن شیر زاد بھی پانچ محرم ۳۳۳ ھے کو تین سوسواروں کی جمعیت سے بغداد میں داخل ہوااور خلافت مآب کی اجازت کے بغیراحکام صادر کرنے لگا۔

ظیفہ مقی نے ابوجعفر بن شیرزاد کے آنے سے پیشتر ناصرالدولہ بن حمدان سے موصل کے ساتھ آنے کی غرض سے لئکر طلب کیا تھا چنانچہ اس کے چچا ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے ایک مخضری فوج بھیج دی۔ جس وقت بیرفوج وارو بغداد ہوئی ابوجعفر بن شیرزادرو پوش ہو گیا اور خلافت مآب نے اپنے حرم اور لڑکول کے ہمراہ تکریت کی جانب کوچ کر دیا۔ علاوہ ان کے وزراءاوراعیان حکومت بھی خلافت مآب کے ہمراہ تھے مثلاً سلامت طولونی 'ابوز کریا یجی بن سعیدموی' ابو محمد

مار دانی 'ابواسحاق قر اریطی 'ابوعبدالله موسوی' ثابت بن سنان بن ثابت بن قر ه طبیب اور ابونصر محمه بن ینال تر جمان \_

متقی کی موصل کی جانب روانگی خلیفه تق کے روانہ ہوتے ہی ابوجعفر بن شیرزاد خفیہ مقام سے نکل آیا اور بغداد میں ظلم وسفاکی کا بازارگرم کردیا۔لوگوں ہے جر مانے اور تاوان وصول کرنے لگا اور واسط میں تو زون کوخلیفہ تقی کے چلے جانے کا حال لکھے جیجائے وزون نے واسط کی زمام حکومت ابن بریدی کے سپر د کی اوراینی لڑکی ہے اس کا عقد کر کے بغدا د کاراستہ لیا۔اس وفت خلیفہ تقی تکریت میں داخل ہو گیا تھا اور سیف الدولہ نے حاضر ہو کُرشرف حضور حاصل کرلیا تھا اور خلافت مآ ب نے ناصر الدولہ کوطلی کا فرمان روانہ کر دیا تھا۔ چنانہ اکیسویں ماہ رہے الثانی ۳۳۳ ھے کوناصر الدولہ نے حاضر ہو کر دست بوی كى خلافت مآب ني تكريت مصل كى جانب كوچ كيا اور ناصر الدولة تكريت مين قيام يزير موار

توزون کا موصل بر قبضه : توزون کواس کی خبر گی تو لشکر آراسته کرے تکریت پرچڑھائی کر دی سیف الدوله ( ناصر الدوله كا بھائي) مقابلہ پر آیا۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں آخر كار میدان توزون كے ہاتھ رہا۔ سیف الدولہ شكست كھاكر موصل کی جانب بھا گاتو زون نے اُس کااوراس کے بھائی کالشکر گاہ لوٹ لیااور بقصد تعاقب موصل کا رُخ کیا۔سیف الدولہ اور ناصر الدولہ نے معہ خلیفہ تتی مرصل جھوڑ کرنصیبین کی طرف کوچ کیا تو زون نے اس سے مطلع ہوکر موصل پر بینچ کر قبضہ کر لیا۔خلیفہ تنقی اس روزانہ تگ ودو ہے گھبرا گیا تھا۔نصیبین میں آ رام کی صورت نہ دیکھ کررقہ چلا آیا تو زون کو خط لکھ بھیجا کہ میری کشیدگی اور نفرت کاسب بیہ ہے کہ ابن بریدی سے تم نے میل جول پیدا کرلیا تھا خیراب رضامندی اس میں ہے کہ بی حمدان ہے مصالحت کرلو۔ تو زون نے اس تح کیک کی مطابق ناصرالدولہ ہے جس قدر بلاداس کے قبضہ وتُصرف میں تھے اُن کی بابت تین برس کے لئے چھولا کھ تین ہزار درہم سالاندی مصالحت کرلی اور مصالحت کے بعد تو زون تو بغدا دوا پس آیا۔

خلیفه متقی اور بنی حمدان رقبه میں قیام پزیر رہے۔

آل بو بیرکا واسط بر قبضه :معزالدوله بن بویدامواز میں حکومت رر باتھا گرابن بریدی آئے دن اس کو ملک عراق پر تبضه کر لینے کالا کی دلاتا تھا ساتھ ہی اس کے بوقت جنگ مدودینے کا بھی وعد دکرتا تھا چنانچہ جس وقت توزون نے موصل کی جانب کوچ کیا معزالدولہ نے شکر مرتب کر کے واسط کی جانب قدم بڑھایا۔ ابن بریدی نے باوجود وعدہ واقرار کے وعدہ خلافی کی اس اثناء میں توزون موصل سے بغداد چلا آیا اور بغداد سے معز الدولہ کے واسط کی طرف بڑھنے کی خبریا کرنسف ذیقعده ۳۳۲ چکوبقصد جنگ واسط کی جانب روانه ہوا۔ ستر ہویں ذیقعدہ کو مقام قباب حمید میں معز الدولہ اور تو زون کے مابین لڑائی شروع ہوئی تقریباً وس بوم تک ہٹگامہ کارزار گرم رہا۔ فریقین نہر دیالی عبور کرنے کی کوشش کر ہے تھے آخر کار توزون نبردیالی کوعبور کر گیا اور کنارہ نبر پرموچہ قائم کرے دیلی فوج کوعبورے منع کرنے لگا۔ معز الدولہ بالا کی نبر دیالی کی طرف برقصد قضه نبر دیالی برها توزون کواس امر کا احساس موگیا۔ چند و ستے فوج کوایک سپرسالار کے ساتھ معز الدولہ کی روک تھام کرنے کو بھیج دیا۔اس فوج نے نہر دیالی کوایک پایاب مقام سے عبور کیا اور کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھ رہی جس وقت معز الدوله مقابله برآيا دفعته حمله كرديا معز الدوله اس غير متوقع حمله كاجواب نه دب سكاا ورب سروساماني كيساته مع اپنے وزیرصہیری کے بھاگ کھڑا ہوا۔ چودہ افسرگر فارگر لئے گئے اور دیلی فوج کے حصہ کثیر نے تو زون ہے امان حاصل کرلی۔ معز الدوله اورصبیری نے سوں میں جا کر دم لیا۔ پھی عرصہ بعد فوجیں مرتب کر کے دوبارہ واسط پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کر

ارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعباس (حقد دوم) ليا\_ بهواخوا بان ابن بريد كي بعره يطي آئے۔

ابو بوسف بن بریدی کافل ابو بوسف ترض کے کرکام چلاتا تھالشکریوں پراس کا بہت برااثر پڑا۔ مال دار کی وجہ سے صرف ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی ابو بوسف ترض سے کرکام چلاتا تھالشکریوں پراس کا بہت برااثر پڑا۔ مال دار کی وجہ سے اس کے بھائی ابو یوسف کی طرف مائل ہو گئے۔ ابو یوسف اکثر اوقات مال وزرد یے کے وقت ابوعبداللہ کو تخت الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابوعبداللہ تک بیخبر بیٹنج گئی۔ لگانے بجھانے والوں نے ادھرابو یوسف سے یہ کہد دیا کہ ابوعبداللہ تہاری گرفتاری کی فکر میں ہے ایک کو دوسر سے سے نفرت ہوگئی دل ہی دل میں اس درجہ رنج و ملال بڑھ گیا کہ ابوعبداللہ نے اپنے نفر مناز میں دور اثناء راہ میں ابو یوسف پر حملہ کرکے اسے مارڈ الا لئنگریوں نے شوروغل مچایا لغش میں داخل ہوا اور جو پچھ دکھادی گئی تو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعدا بوعبداللہ بریدی اپنے بھائی ابویوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھ مال و اسباب اور جو ابر نفیسہ پائے سب کو اپنے قضہ میں لے لیا۔ ان جو ابر کوخو وابن بریدی نے زمانہ تہی دی میں بیاس لا کھ عقد کیا تھا جہنے میں دیے ہوا ہرات در اصل تھم کے تھاس نے ابی بیکی کو جب کہ ابن بریدی سے اس کا عقد کیا تھا جہنے میں دوست کی اور بوسف کے روبرو فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اور تھی میں ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور جب کی اور دوست کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس نے ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور سبی فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس نے ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور سبی فروخت کی غرض سے پیش ہوئے تھے اس نے ابوعبداللہ بن بریدی کو بہت خت وست الفاظ سے یاد کیا تھا اور سبی امر دونوں بھائیوں میں عدوات و دشمی کا باعث ہوا۔

ابوعبداللد بن بریدی کا انتقال اس کے بعد ابری اللہ بن بریدی بھی اپنے بھائی کے مارے جانے گا تھ مہینے بعد مرگیا بجائے اس کے بھرہ میں ابوالحن حکومت کی کری پر جائیں ہوا۔ اس نے بج طلق اورظم کا برتاؤ کیا لشکر یوں نے بخاوت کردی اور قل کی غرض سے شوروغل مجاتے دوڑ پڑے ابوالحن بھا گر کہ جرپہنچا اور قرامطے پاس جا کرپٹاہ گریں ہوا آبن بریدی کے شکریوں نے ابوالقاسم برا در زادہ ابوعبداللہ بن بریدی کو اپنا امر جالیا۔ پچھ عرصہ بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی سے انداد کی درخواست کی ابوطا ہر نے اپنے بھائیوں کو معہ فوج کے ابوالحن کے ماتھ بھرہ کے حصار اور فرخ کرنے کو روانہ کیا۔ چونکہ ابوالقاسم نے بھرہ کی حکومت کا پورا پورا انظام کر لیا تھا۔ ابوالحن اور قرامط کی پچھ پیش نہ گئی مرتوں محاصرہ کئے رہے بالاً خر مابین ابوالقاسم اور اس کے پچا ابوالحن کے مصالحت ہوگی۔ قرامطہ نے ہجرکی طرف مراجعت کی اور ابوالحن بھرہ میں داخل ہوا اور پھر تو زون سے ملنے کی غرض سے بغداد چلاگیا۔

ابوالقاسم والی بھرہ کے خلاف سازش: ان واقعات کے بعدیانس (ابوعبداللہ بن بریدی کاغلام تھا) کوریاست و حکومت کی طبع دامن گرہوئی۔ دیلی سپہ سالارے ابوالقاسم پرحملہ کرنے اور حکومت وریاست پرخود شمکن ہوجانے کے متعلق سازش کرلی۔ چٹا نچہ ایک روز ای غرض ہے دیلی فوج اپنے سپہ سالار کے پاس مجتبع ہوئی۔ اتفاق بید کہ ابوالقاسم نے کسی کام سے یانس کواس دیلی سپہ سالار کے وماغ میں تنہا حکومت کرنے کی ہوس سائی 'یانس اس کوتا ڑ گیا۔ بہزار خرابی اپنی جان بچا کر بھا گا اور روپوش ہوگیا۔ دیلی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپہ سالار کے بھی جھی جھپ رہا۔ ابوالقاسم کواس کی خرلگ گئی سپہ سالار کوگر فار کرا کے شہر بدر کر دیا اور بچھ عرصہ بعد یانس کو بھی گرفار کرا کے ایک بھی جھپ دہا۔ ابوالقاسم کواس کی خرلگ گئی سپہ سالار کوگر فار کرا کے شہر بدر کر دیا اور بچھ عرصہ بعد یانس کو بھی گرفار کرا گے ایک لاکھ دینار بطور جرمانہ وصول کے اور مار ڈالا۔

ابواحسن بن بر بدی کا انجام ابواحن بن بریدی نے بغداد میں پنج کر تو زون سے امان حاصل کی اور بہقاباد اپنج برادرزادہ ابوالقاسم کی امداد کا فواستگار ہوا۔ اس اثاء میں امرہ ہے ابوالقاسم کا جیجا ہوا مال واسباب واخراج تو زون کے باس آپنجا۔ تو زون نے اس کو اس کے صوبہ پر بحال رکھا۔ ابوالحن کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ امرہ کے خیال کو دور کر کے ابن شیرزاد کی گرفاری کے متعلق تو زون نے الثالی کو گرفار شیرزاد کی گرفاری کے متعلق تو زون سے سرگوشی کرنے لگا۔ اتفاق وقت سے معاملہ برعس ہوگیا۔ تو زون نے الثالی کو گرفار کر کے بٹوایا۔ ابوعبد اللہ بن موکی ہائمی نے بین کران فاوئ کو پیش کردیا جواس نے زمانہ ناصرالدولہ بن ابوالحن کے جواز تل کے سلطے میں قضاء اور فضاء کو جتم کر کے ان فاوئ کی تصدیق کرائی اور تصدیق کر کے ان فاوئ کی تصدیق کرائی اور تصدیق کے بعد ابوالحن کوئی کر کے نوش کوصلیب پر چڑھا دیا بعد از ان جا کر را کھ کو د جلہ میں بہا دیا اور میں کی تعد این کا حری زمانہ تھی۔ بریدیوں کا بیا تری زمانہ تھی۔ بریدیوں کا بیا تری زمانہ تھی۔ بریدیوں کا بیا تری زمانہ تھی۔ بریدیوں کی جا نب سے بلا دروم میں رومیوں کے بلا واسلامیہ پر جملے برا درسلامیہ پر جملے بریس کر میاں کر فار کی کی خواب سے بلا دروم میں جواد کی فران کر این کر کوئی خواب کی برادر مسلامیہ پر جملے برادر مسلمان گرفار کر لئے گئے۔ ای سندین میں مملی طرسوں کی جا نب سے بلا دروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ اس کے نظر کی مال غیرت سے ملا مال ہوگئے۔ کی بطریق گرفار کوئی کر کرائیا۔

قید بول کا نیادلہ : اسسے میں بادشاہ روم نے خلیفہ متی کے پاس اس مندیل کے لینے کو اپنا قاصد بھیجا جس میں بوقت بیت الرہائریم نسار کی سی خلیفہ اس کے معاوضہ میں مسلمان قید بول کے ایک گروہ کیٹر کو رہا کر ایزامنہ بوجہا تھا اور اس میں ان کی صورت مرسم ہوگی تھی اس کے معاوضہ میں مسلمان قید بول کے ایک گروہ کیٹر کور کی افرار کیا فقہاء اور قضا آ کے مندیل کے دینے کے مندیل بدستور دارا لخلافت میں رہے اور بالفعل دی کہ مندیل بدستور دارا لخلافت میں رہے اور بالفعل مسلمان وں کونساری کی قید میں رہے دیجے اور بعض نے اس کی خالفت کی انہیں میں علی بن عیسی تھا۔ اس نے بیان کیا کہ اس مندیل کے دیے دینے میں کسی قشم کی تو بین اسلام نہیں ہے بلکہ اس مندیل کی حفاظت سے بہتر یہ ہے کہ تھر انہوں کے بنی مندیل کے دے دیے میں کسی تھم کی تو بین اسلام نہیں ہے بلکہ اس مندیل کی حفاظت سے بہتر یہ ہے کہ تھر انہوں کے بنی مندیل کا دیا اور مسلمان رہا کرالئے جا نمیں خلیفہ تی نے اس رائے کے مطابق مندیل کیا دیا درم کے قاصد کے حوالہ کر دیا اور مسلمان قیدیوں کو دبائی دلاتے کے لئے اپنا قاصد با دشاہ دوم کے یاس روانہ فرمایا۔

روسيول اورمسلمانول على جھر پين است من اوسيوں كا ايك گروه براه دريا طراف آذر بائجان آيا اوركرى راه عن بروه من داخل ہوا۔ مرزبان بن تحرين مسافر كا نائب ديلي فوج اور رضا كاركو آراسته كر عقابله پر آيا ـ گھسان كى الوائى ہوئى۔ روسيوں نے عساكر اسلاميكو كست دے كرشم پر قضه كرليا۔ اس سے مسلمانوں ميں ايك خاص فتم كا جوش پيدا ہوگيا چا دون طرف سے اسلائ فوجين مرتب و آراسته ہوكر آئي چين ـ روسيوں نے سينه پر بوكر مقابله كيا۔ شهر كوام النائ الله موكيا چا دون كاروا دكوكر مقابله كيا۔ شهر كوام النائ الله الله موكر كاروا دكوكر موديك كر پھر برسانے كے دوسيوں نے سب كوشر چيور كر تكل جائے جو باقى ده كي دان كوروسيوں نے كو وغارت سے بائمال كرديا۔ مال واسباب لوے ليا۔ عورتوں اوراؤكوں كوگر قار كرليا۔ مرزبان كاروسيوں نے كو وغارت سے بائمال كرديا۔ مال واسباب لوے ليا۔ عورتوں اوراؤكوں كوگر قار كرليا۔ مرزبان كاروسيوں برجوا في حمله عورتوں الله وردوا۔ دوى مقابله پر آئے مدتوں لا اگى ہوتى رہى ايك روز جوارتوں سال اور کوئ كوئ لا كوئي دون كاروا نے جي جو بائل ہوتى رہى ايك روز مرزبان نے چندوست فوجی تھي جون كا ميا كردوسيوں برحملہ كيا اور آست آئے ہتدائر تے الاتے بھی جانا آیا۔ دون جون كا ميا بي ش

تارخ ابن خارون \_\_\_\_\_ خلافت بوجاس (حدده) بوجة آئة جس وقت كمين كاه سے روسيوں نے فقرم آگے بڑھائے مرزبان كى اس فوج نے كمين كاه ميں سے ذكل كر حملہ كر ديا۔اس نا گها فی حملہ سے روسی گھبرا گئے۔ان كاسر دار معدا يک گروه کے مارا گيا۔ باتی فوج نے قلعہ میں جاكز بناه كی مرزبان نے بینچ كرما صره كرليا۔ روسی نہايت استقلال سے ماصره كی تكاليف برواشت كرنے لگے۔

ا ثناء کا صره میں یہ خرگی کہ نا صرالدولہ نے اپنے برا درعم زادہ عبداللہ حین بن سعید بن حمدان کوآ و رہا تجان پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ چنا نچہ وہ سفر و قیام کرتے ہوئے سلمساس بھنج گیا ہے مرز بان نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرکے ایک حصہ کو بروعہ کی کامرہ وعربی کا عرف روانہ کی طرف روانہ کیا۔ کا سالہ والدولہ نے باکر ابوعبداللہ کو والبس بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ نے حسب استدعانا صرالدولہ بغیاد ولائے گیا۔ کیا۔ ناصرالدولہ نے بیخر پاکر ابوعبداللہ ولہ بغداد لوٹ گیا۔ روسیول کا فرار برزبان کی وہ فوج جو روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تھی۔ تو زون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے روسیول کا فرار بھا کے فرار میں وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے اور جی قدر مال واسباب اٹھا سکے رہی دبالا خرروشی طول حصارے گھرا کر رات کے وقت شمر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جی قدر مال واسباب اٹھا سکے لیے اور اس سنہ میں بادشاہ روم نے راس میں پر قبضہ کرلیا تین روز تک قبل عام کا بازارگرم رکھا۔ قرب و جوار کے دیم باتی پر خبر یا کرلانے کوآئے۔ با ہم لڑا کا ب وقیل روم کا گھر کے ماکھ کیا۔

منقی کی معرولی خلیفتی ماہ ری الا خراس سے آخرے مذکورتک علی الانسال بی حدان کے پاس ہا۔ اس کے بعد بوجول قیام ولوں سے صفائی جاتی رہی حسن بن ہارون اور عبداللہ بن ابوموی ہاشی نے تو زون کے پاس مصالحت کا بیغام بھیجا اور خلیفہ تقی نے اخرید میں وارد ہوا 'ابو اور خلیفہ تقی نے اخرید میں وارد ہوا 'ابو عبداللہ بن سعید بن حمدان جومنی نب ناصر الدولہ (ابوعبداللہ اور ناصر الدولہ دونوں چیازاد بھائی تھے) حلب کا والی تھا۔ ابن مقاتل کو ابنا نائب مقرد کر کے کوچ کر گیا۔ چونکہ ناصر الدولہ نے اس سے بچاس ہزار دینار جر ماندوسول کیا تھا اس وجہ سے اس مقاتل کو ابنا نائب مقرد کر کے حالب سے رقد کی اس کی افسری دی اوردوایک روز قیام کر کے حالب سے رقد کی ۔

تاریخ ابن ظرون بروم با (هدوم) جانب روانه ہوا نصف محرم ۳<u>۳۳ ھ</u> کورقہ میں داخل ہو کرخلافت مآ ب کی حضوری کا شرف حاصل کیا اور تحا کف پیش کئے۔ وزيرالسلطنت ابوالحسين بن مقلهاوركل حاشيذشينان دربارخلافت كوجعي تخفي ديئجاوراس امركي كوشش كي كهفلافت مآ بمصر چل کر قیام فر ما ئیں اور اس کواپنا دار الخلافت بنائیں ۔گرخلیفہ تق نے اس کومنظور نہ کیا تب اخشید نے تو زون کی بےعنوانیوں سے ڈرایا۔ خلیفہ متی نے اس پر کچھ توجہ نہ فر مائی۔وزیر السلطنت نے بھی اس رائے کی تائید کی۔مصر جانے کے منافع اور کل بلا داسلاميه برحكومت كرنے كى طبح ولائى۔ پھر بھى پچھ اعت نه ہو كی۔

اس ا ثناء میں تو زون کے پاس سے قاصد واپس ایا جو پیام مصالحت کے کر بغداد گیا ہوا تھا۔ تو زون اور اس کے وزیرا بن شیرزادنے خلیفیتقی اوراس کے بواخوا ہوں کے لئے امان نامہ لکھ کرجیجا تھا۔ جس پرفقہا ، فضاۃ امراء شہراور نامی نامی عباسیوں اورعلو یوں کی شہاد تیں تھیں' علاوہ اس کے ان لوگوں کے خطوط بھی علیجدہ علیحدہ تھے خلیفہ تقی اس کودیکھ کر مارے خوشی کے جامدے باہر ہو گیا۔ای وقت اخید کوچھوڑ کرفرات کے راستد آخن مجرم ۳۳س کے وبغدادی طرف چل کھڑا ہوا۔ تو زون نے مقام سندید میں شرف حضوری حاصل کیا اورزئین ہوی کر ہے بولا'' الحمد للّٰدخلافت مآ ب نے میرے قول وقر ارکوسیا با ورکیا میں آپ کی خدمت گزاری کواس طرح حاضر ہوں جیے کہ اس سے پہلے تھا''۔

خلیفه مقی بین کرخوش ہو گیا۔

سیفہ ن بین ربوں ہو تیا۔ تو زون نے خفیہ طور سے خلیفہ تق اور اس کے کل ہمراہیوں کوحراست میں لے لیا۔ طاہر داری کے خیال سے اپنے۔ خیمہ میں لے جا کر تھبرایا۔لیکن اسکلے ہی دن جب اس کی خلافت گوساڑ ھے تین برس گزر چکے تھے۔ اس کی آ تکھوں برگرم سلائياں پيرواديں۔ آگھيں حاتی رہیں۔ 

garan sanari sanari sanari basa balika dagaran sanari sani kacamatan da kabipatan sanari sani kacamatan kabipa

المستشكان إدعا فاستسائر بالتهاني أيرنا تاني فاكداني سيباس سأما أي ومهدي يتبلياني تبرنا فاوخل كأنهاء بياويي 

The said at the contract of the fact that the cape of

Lange with the state of the same of the sa en all Trobato return est to a return a tradition and the contract of the cont

LALL TO THE WITH A PERSON AND AND A PROPERTY OF THE LABORATOR AND A PARTY OF THE LABORATOR AND A PARTY OF THE 
AND CHOMBER SHARE

er of the some in a regard and continues are a content of the source of the interest of the source o

医抗霉素 建乳油 化甲基甲烯磺胺二溴二苯酚 第二十二次的 化铁石油烷 正常的复数 复数格式

# عبدالله بن متنفى مستفى بالله ساسات تا ۱۳۳۳ م فضل بن مقندرالطبع الله ۱۳۳۳ مع تا ۱۳۳۳ مع

بیعت خلافت: اس کے بعد ابوالتا سم عبد اللہ بن خلیفہ تقی باللہ در بارخلافت میں لایا گیا۔ حسب مدارج اوا کین دولت نے بیعت کی''لم ستکفی باللہ' کالقب دیا گیا۔ سب ہے آخر میں معزول خلیفہ (متقی) در بارخلافت میں پیش ہوا۔ اس نے بھی خلیفہ متکفی کی خلافت کی بیعت کی۔ اس سے جا درا ﴿ عِصائے خلافت لے کرخلیفہ متکفی سے سپر دہوا۔

ابوالقاسم فضل بن مفتدر کی رو پوشی: خلیفه مسلمی نے مندخلافت پر شمکن ہوتے ہی وزارت تبدیل کردی ۔ قلدان وزارت ابوالفرج محمد بن علی سامری کے سپر دکیا گیا۔ نام کی وزارت ابوالفرج محمد بن علی سامری کے سپر دکیا گیا۔ نام کی وزارت اس کی تھی جیسا کہ وزراء سابق کا حال آپ او پر پڑھ آئے ہیں اور درحقیقت کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار ابن شیر زاد ( تو زون کے سیکرٹری ) کوتھا۔ اس کے بعد خلیفه مسلمی نے تو زون کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا اور معزول و مجبور خلیفه آئی کوجیل میں ڈال دیا۔ ابوالقاسم فضل بن خلیفه مقتدر باللہ (جودعوے دار خلاف تھا اور جس نے بعد میں المطبع کا لقب اختیار کیا ہے ) کی جبتو اور گرفتاری کا تھم صا در فر مایا۔ ابوالقاسم سی جبتو میں کا میاب نہ ہواتو اس کے مکان کو منہدم کرادیا۔

این شیر زاد کی ناا بی این شر دادگواس خاطب کا ملنا تھا کہ ذاتی اور فوجی مصارف اس قدر بردها دیے کہ تھوڑ ہے ہی دونوں میں ہی دی کی نوبت بینج گئے۔ ابوعبداللہ بن موئ ہاشی کو ناصراللہ ولہ بن جران کے پاس دو پے لینے کو موصل بھیجا اور "امیر الا مراء" کا خطاب دلانے کا دعدہ کیا گئا مراللہ ولہ نین جران کے پاس دو پے لینے کو موصل بھیجا اور "امیر الا مراء" کا خطاب دلانے کا دعدہ کیا گئا مراللہ ولہ نے کا دعدہ کیا گئا ہے ناصراللہ ولہ نے کا دعدہ کیا گئا ہے ناصراللہ ولہ نے اور کثیر المحقد ارغلہ بھی کرویا گئی لگایا۔ شیران کی ان نہ ہوا مجبور ہو کر طاز مین کروسا اور تجارت پیشراصیاب برلشکر یوں کی تخواہ کا تیس لگایا۔ شیران انتظام دو ہم مرائم ہو گیا تظام دو ہم مرائم ہو گیا تا خطاب برلشکر یوں کی تخواہ کا تیس ڈاکوؤں نے لوٹ لیس مجوالوگوں نے بغداد سے جلا ولئی اختیار کی ۔ این شیر ذاد سے بھی بن نہ پڑتا تھا۔ پیال کوشہ کو واسط پراور تکریت پر فتح سکری کو مامور کیا۔ چنا نچہ فتح سکری بغداد سے روانہ ہو کر سیدھا ناصر اللہ ولہ بن حمران کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتا کے ناصراللہ ولہ بن حمران کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتا کے ناصراللہ ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتا کے ناصراللہ ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتا کے ناصراللہ ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتا کے ناصراللہ ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا دو سے موسلہ کیا۔

معزالدوله کاعرون : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عہد خلافت خلیفہ متوکل ہے گورزان مما لک محروسہ چاروں طرف ہے ملکوں کو دیا چلے تھے اور دولت عباسیہ کی حکومت کے ستون ہو ما فیوماً بلکہ لخظ بہ لحلہ مضحل و کمزور ہوئے جائے تھے۔ اراکین دولت کے بعد دیگر ہے بلا داسلا میں مستولی ہو کر مختلف تو توں بیں تھیم کررہ تھے بہاں تک کہ ان لوگوں نے دارالخلافت بغداد پر بھی قبضہ کر رکھا تھا اور بجائے تو دیلیرہ علیم و محمران بن بیٹھے تھے جو ہرا یک بالانفراد تا انقشاء حکومت ذکر کئے جائے کا استحقاق رکھتا ہے۔ ان لوگوں میں ہے جو مشتقر علاقت ہو زیادہ قریب تھا وہ بی بویہ جو اصفہان و فارس پر قابض تھا اور معز الدولہ جو اس فارس پر قابض تھا اور ہوئے تھا اور واسط پر بھی اس نے قبضہ کرلیا تھا گر پھراس سے میصوبہ چھین لیا گیا۔ بنوجم ان موصل اور جزیرہ پر عمرانی کر دیر ہے تھے اور پھر ہیت کو بھی اپنے دائر و حکومت میں لیا تھا۔ خلفاء عباسیہ کے قبضہ اقتدار میں صرف بغداد اور وہ بلا دجو ما بین دجہ دفرات کے ہیں باتی رہ گئے دائر و حکومت میں الامراء ''کے لقب ان پر مستولی ہوئے جاتے تھے اور چوخص ان کی حکومت و سلطنت کی زمام اپ باتھ میں لیتا تھا وہ ''امیر الامراء ''کے لقب سے موسوم ہوتا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تا کہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیر زاد ہا سے موسوم ہوتا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تا کہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیر زاد ہاس نے بنال کو شہو اللہ کو رہا کہ وہ کہ بیان کرآئے ہیں۔

معز الدوله کوسلطان کا خطاب: ینال این شیرزاد ہے مخرف و باغی ہوکر معز الدولہ ہے جا ملا اور اس کی ہاتھیٰ میں واسط پر حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد اس نے معز الدولہ ہے دیلہ یوں کو سلط پر حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد اس نے معز الدولہ ہے این شیر زادتر کوں کوسلے اور مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں حکست کی ایک فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں حکست کھا کر ناصر الدولہ این حد ان کے پاس موسل بھاگ گیا۔ خلیفہ منطقی روبوش ہور یا معز الدولہ کا میا تی کا جونڈا گئے ہوئے بغداد میں واخل ہوا' اس کے بعد اس کا سیرٹری ابوجم حسن ہی جر مہلی بھی آپ بنچا خلیفہ منطقی کو ڈھونڈ کر دار الخلافت میں لایا۔ معز الدیل نے ان اور رس الدولہ حسن کی جانب سے تجدید بیعت کی نے خلیفہ منطقی نے ان لوگوں کوان کے صوبجات پر ما مورفر ما کر انہیں القاب سے ملقب کیا اور انہیں القاب کا سکہ دائی کرایا۔ اس کے بعد معز الدولہ نے در بارخلافت میں حاضر ہو کرشرف حضوری حاصل کیا۔ خلافت می آپ بغیر ادولہ معز الدولہ کے توالہ کو کہا۔ اس کے نام حضوص اور ملقب ہوا۔

المرخ این خدون فردن منظر مالا دولت عباسیہ کے حالات جس کا ذکر کرنا اہم سمجھنا جا ہے اب باتی نہیں دہے اگر چرخصوص بنظر مالات متذکرہ بالا دولت عباسیہ کے حالات جس کا ذکر کرنا اہم سمجھنا جا ہے اب باتی نہیں دہے اس خلفاء کے مخصوص واقعات خلافت مآب کی ذات ہے بھی متعلق ہوئے مگر وہ نہایت قلیل اور نا در ہیں گیس ای وجہ ان خلفاء کے حالات عبد خلافت مشکلی سے زمانہ حکومت مقصی تک نی بویداور ان کے بعد سلح قید کے اخبار میں درج کئے جا کیں گیاں وجہ سے کہ مید خلفاء تصرف و حکم انی ہے معطل و بے کار ہوگئے تھے باستناء معدود سے چند خلفاء کے کہ جن کا ذکر ہم آئندہ کرنے والے ہیں اور ان کے بقید حالات کو ہم دیلم اور سلح قید کے حالات کے حمن میں جو دولت عباسیہ برغالب و مستولی ہوئے ہیں بیان کریں گے جہاں پر کہ دیلم اور سلح قید کی حکومت و دولت کو ہم بالانفر ادا حالا تحریمیں لاکیں گے۔ حکما شرطناہ

# منتكفى تاعهر متقضى ميرية ل بويداور ملوك تلجو قيد

معز الدوله بغدادین قدم رکھتے ہی خلیفہ مستلفی پر مستولی اور خالب ہوگیا اور خلیفہ مستلفی جونا م کا خلیفہ تھا معز الدوله
کی کھالت پر اوقات بسری کرنے لگا قبل اس کے سیس پر بین خلیفہ مستلفی نے اپنے سیکرٹری ابو عبداللہ بن ابوسلیمان اور اس
کے جمائی کو گرفتار کر لیا تھا اور ابواجہ فیضل بن عبدالرحمٰن شیرازی کو بطور رہنج کے عبدہ کتابت پر مامور فر مایا تھا۔ ابواحمہ قبل خلافت مستلفی ناصر الدولہ کا سیکرٹری تھا جہ مستلفی مستدخلافت پر جلوہ افر وز بواتو احمہ بینجر پاکر موصل سے بغداد چلا آیا اور خلافت مستلفی نے اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ اس سے بین وزیر السلطنت ابوالفرح آئی وزارت کے بیالیسوں ون گرفتار کرلیا گیا تین لا کھ درہم جرماند اور کرکے واسطر واقد کیا۔ اس سے متعین کر کے واسطر واقد کیا۔
اور این جانب سے متعین کر کے واسطر واقد کیا۔

خلیفہ سٹلفی کی معزولی الدولہ کے غالب آنے کے بعد دار الحالات بغداد کا بھی رنگ ڈھنگ رہااور خلیفہ سٹلفی چند ماہ اس حالت ہے بہر کرتارہااس کے بغد سی نے معزالدولہ سے یہ کہدویا کی خلیفہ سٹلفی تمہاری معزولی اور بجائے تمہارے کی دوسر نے گاتھ ری گاریں ہے معزالدولہ کو یہ خبر سنتے ہی کشیدگی بیدا ہوئی۔ اتفاق میں کہ آئ اٹناء میں والی خراسان کا سغیر آگیا۔ اس تقریب میں دربار عام منعقد کیا گیا۔ معزالدولہ بھی دربار میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بھی آئے ہوئے والدولہ بھی دربار میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بھی آئے ہوئے جوئے تھے۔ معزالدولہ نے دودیلی تقیبوں کو اشارہ کر دیا۔ بظاہر دست یوی کو خلیفہ سٹلفی کی طرف بڑھے۔ خلیفہ سٹلفی کی خلافت سے تھنج کیا۔ معز الدولہ سوار ہوگرا ہے مکان کی جانب روانہ ہوا۔ دونول دیلی بھی خلیفہ سٹلفی کو کشاں کشاں معزالدولہ کے مکان پر لاکر چھوٹہ گئے۔ اس واقعہ ہی مکان کی جانب روانہ ہوا۔ دونول دیلی بھی خلیفہ سٹلفی کو کشاں کشاں معزالدولہ کے مکان پر لاکر چھوٹہ گئے۔ اس واقعہ ہی مؤر وغل کا ہنگامہ بریا ہوگیا۔ لوگوں کے حواس جاتے رہے۔ داڑا لخلافت لوٹ لیا گیا۔ بازاروں میں لوٹ مارکی گرم بازاری ہوگئے۔ ابواحم شیرازی (خلیفہ سٹلفی کا سیکرٹری) بھی گرفار کرلیا گیا۔ یہ واقعہ ماہ جمادی الآخر سے سے جب کہ خلیفہ سٹلفی کی خلافت کو ایک برس چار مبینے گزر کے شخصے۔ کہ خلیفہ سٹلفی کی خلافت کو ایک برس چار مبینے گزر کے شخصے۔ کہ خلیفہ سٹلفی کی خلافت کو ایک برس چار مبینے گزر کے شخصے۔

خلیفہ مطبع اللہ کی بیعت اس کے بعد ابوالقاسم فضل بن مقدر کی خلافت کی بیعت کی گئی چونکہ قبل خلافت سے مجمی ستانی ک طرح دعوے دارخلافت تھا اس وجہ سے تحت نشینی کے بعد خلیفہ ستانی نے اس کو تلاش کرایا اس وقت یہ جان کے خوف سے رو پوش ہوگیا تھا۔ چنانچہ جب معز الدولہ وارد بغداد ہوا تو یہ معز الدولہ کے مکان پر آ کر جھپ گیا۔ تا آ کلہ خلیفہ ستانی اس

عارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلاف بزعباس (صدوم) مالت كو پنجار تب معز والد في الدولة في الدولة المستكفى دربارعام ميل ميل بيش بوار ابن في معز ولى كاشبادت وى اور شاى طريقه سي خليفه طبح كوملام كيا-

خلافت کی جرمت و تو قیر کا خاتمہ: اگر چہ اس تاریخ ہے پیشتر ہی خلافت عباسیہ میں ایک عظیم تغیر پیدا ہو گیا تھا اور غلیفہ کے قبضہ واختیار میں سی شم کا اقتدار باتی نہیں رہ گیا تھا مگر پھر جمی خلافت کی تقدر حرمت اور تو قیر باتی تھی جس کا پاس و لحاظ اراکین دولت برابر کرتے ہے تھے معز الدولہ کی حکومت کا دور کیا ہیا خلافت عباسیہ کے سرپر زوال کی گھٹا چھا گئ مہی جالت بھی جاتی رہی ۔ وزیر السلطنت جو خلافت کا ایک بازوتھا اس کی بھی قوت ٹوٹ گئی صرف جا گیزات اور حرم سرائے خلافت کا انتظام اس کے ہاتھ میں رہا۔ وزارت کا اہم رقبہ معز الدولہ کے قبضہ میں تھا وہ جس کو بہند کرتا تھا اس کواپئی وزارت کا عہدہ عطا کرتا۔

خلافت کی منتقلی کا منصوبہ: اس تغلب و نصرف کا بہت بڑا سب یہ ہے کہ منز الدولہ دیلم کی قوم میں سے تھا جواطروش کے ہاتھ پراسلام لانے کے زمانہ سے علویہ کے جانب وارداور فد بہا متشیع سے عباسیوں کی ہوا خوابی کا خیال ان کومطلق نہ تھا۔ معتبر روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ معز الدولہ نے خاندان عباسیہ سے علویہ کی طرف منصب خلافت منتقل کرنے کا قصد کیا تھا۔ کسی مشیر نے رائے دی' بیام خلاف مصلح ہو ایر خلاف میں کہ جو سے کا مور نہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ تمہار کی قوم سے کا م لے گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے تمہارے قبضہ خلافت ہے ورنداییا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ تمہار کہ خلاف تمہاری قوم سے کا م لے گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے تمہارے قبضہ سے امرو نہی کا اختیار بھی سلب کر لے گا۔ بہتر یہ ہے کہ غیر ستے قین خلافت کو مصب خلافت بر مشمکن رہنے دو سیاہ وسفید کرنے سے بختار تم ہو' ۔ معز الدولہ نے اس رائے کے مطابق منصب خلادت کو خط ندان عباسیہ ہی میں رہنے ویا مگر کل اختیارات سلب کر لئے اپنی طرف سے مخال مقرر کئے۔

خلیفہ کی حیثیت دیلمیں کا دور دورہ ہوگیا۔ سارا حماق ان کے قبضہ میں آگیا۔ خلیفہ کے قبضہ میں اسی قدراراضی رہی جو معزالدولہ کی ظرف سے بطور جا گیرر فع ضرورت کے لئے ملی تھی۔البتۃ اس قدر ضرورت تھا کہ تخت ممبز سکۂ فرامین پرمهر کرنا' وفود کے آئے پر دربار عام منعقد کرنا اور خطابات کا دینا خلافت مآب کی ذات خاص کے لئے مخصوص تھا مگریہ بھی اسی کے ذریعہ سے جو ہدیرا مورسلطنت اور مستولی وستعلب خلافت مآب پر ہوتا۔

سلطان كالقب: بى بويه اورسلجو قيه كابروة مخض جوا مورسلطنت كے سياه وسفيد كا اختيار ركھتا' سلطان كے لقب سے نخاطب كيا جاتا تھا اس لقب بيں كوئی شخص خواه كيسا ہى اختيار ركھتا ہوشر يك نہيں ہوسكتا تھا۔ قدرت ' حکومت' جاه وجلال اورعزت اى كى سمجھى جاتى تھى خليفہ كوكوئى جانتا بہچيا نتا تك نہ تھا۔ خلافت منصب لفظا اور مسوب معناً خاندان عمباسية بين تھى۔ والملك المسد بسر الامود لا الله غيره ه.

آل بو بدکا جبر و تشدد معز الدولد کے مستولی ہوئے کے تھوڑے دنوں بعد لشکر یوں نے حسب عادت بخواہ اور دوزیے طلب کے علی الحضوص اس وجہ سے کہ معز الدولہ نے بروقت استیلاء بہت ی با تیں اپنی طرف سے ایجاد کی تھیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ خزانہ خالی تھا۔ خزاج خزج کیلیے کافی نہ ہوتا مجبورا نے سے فیکس لگائے۔ لوگوں کا مال بلا وجہ ضبط کرنے

غریخ این طرون اور ایم ایمون کو جواس کے ہم نوالہ ہم بیالہ سے بلاا تحقاق دیہات اور قصبات میں جا گیریں دیں۔
اگا۔ اپنے سپر سالا رون اور ایم ایمون کو جواس کے ہم نوالہ ہم بیالہ سے بلاا تحقاق دیہات اور قصبات میں جا گیریں دیں۔
شیراز ہ اسطام در ہم و برہم ہوگیا۔ منظین کی پچھ پٹی شہ جاتی۔ دفاتر بے کار شہر دیہات اور قصبات ویران ہو چلے سپر
سالاروں نے بیوطیرہ اختیار کرلیا کہ جوگاؤں ویران ہوجا تا اس کو چھوڑ کر دوسرے آبادگاؤں پر بیضہ کر لیتے۔ جب یہ بھی پہلے
گاؤں کی طرح ہوجا تا تو اور گاؤں کے طالب ہوتے۔ گرانی اوٹ مار کی کوئی انتہاز تھی نظم و جور کی حد ہوگئ تھی۔ تا بایکیک
کی وہ بھر مارتھی کہ تو یہ بی جھلی۔ بلوں پرٹیک پانی کے چشموں پرٹیک ہرتم کی زمینوں پرٹیک باغات پرٹیکس بازاروں پرٹیک
باوجوداس کے بات بات برجر مانہ ہوتا۔ جروشم سے دودوبار مال گزاری وصول کی جاتی۔

غرض ایک مدت تک ملک اورانظام ملک کی یہی حالت رہی کچھ عرصہ بعد معز الدولہ کو ہوش آیا۔ انظام ملک کی معلی طرف قوجہ کی اپنے سپر سالا روں اورا کا ہرین دولت کو ملک کی حفاظت اورا نظام پر علیحدہ علیحدہ مقرر کیا یہی لوگ وصول و تحصیل کرتے۔ مالیہ کی وصول میں آنہیں، کی رپورٹوں کے مطابق احکام صادر ہوتے اس وجہ سے نہ تو معز الدولہ کے وزیر کو اور نہ کسی انتظامی افسر کوکسی امر کی حقیقت معلوم ہوتی رفتہ رفتہ دولت بنو بو یہ کی مالی حالت کمز ور ہوگی باوجود کر شرت نیکس اور جرمانوں کے معز الدولہ پر فرا نہی مالی اور نز ان کا بر کرمانا دو بھر ہوگیا جو وقت ضرورت کام آسکتا۔ طرواس پریہ ہوا کہ وقافو قامعز الدولہ اپنے ترکی غلاموں کو انعامات کشرہ و سینے لگا۔ جا گیریں مرحمت کیں۔ وظائف بڑھا ہے اس سے اس کی قوم میں غیریت کا مادہ بیدا ہوگیا اور بھی امر منافرت اور کشیدگی کا موجب ہوا جسیا کہ انسانی فطرت میں شافل ہے۔

14/ (r/m كابازارگرم موكيا في بغدادين بھي عارت كري شروع موكئي بزار ہا آ دى مارے گئے اس كے بعد معز الدولہ نے امن وامان كي منا دی کرادی چنانچه ماه محرم ۵ سر سر پیونونی مطبع محلسر این خلافت میں واپس آیا۔ نا صر الدول اورمعز الدول مين مصالحت اس داقع كے بعد ناصر الدولہ نے عکر امیں قیام كیاا در بلامشور ه درائے امرائے تو زونیہ معز الدولہ کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ رفتہ امراء تو زونیہ کواں کی خبر لگ گئی بگڑ گئے اور ناصر الدولة کے قتل پرتل گئے۔ ناصر الدولۂ پیرخبر پا کرمعہ ابن شیرزاد کے شب کے وقت دجلہ کے ساحل غربی کی طرف بھاگ گیا اور قرامط کے پاک جا کر پناہ گزیں ہوا۔ قرامط نے اس کوموسل روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اور معز الدولہ کے مابین مصالحت ہوگئ جیسا کہ اس نے استدعا کی تھی۔ جنگ حدیث : ترکون کے ناصرالدولہ کے فرار ہونے کے بعد شفق ہوکرتکین شیرازی کواپٹا امیرینالیا اور ناصرالدولہ کے سیرٹری مصاحبین اور امراء کو گرفتار کرائے تصبیبین تک اس کے تعاقب میں بڑھ گئے اور نصبیبین میں سنجاز سنجار سے حدیث حدیث سے ن آئے۔ حدیثہ میں ناصر الدولہ سے مربھیر ہوگئ ۔ اقفاق میر کہ مقابلہ سے پہلے معز الدولہ کالشکر اس کے وزیر ابوجعفرصیری کے ساتھ ناصر الدولہ کی کمک پر آگیا تھا تھسان کی لڑائی ہوئی۔میدان جنگ ناصر الدولہ کے ہاتھ رہا۔ ناصر الدولة نے معدابوجعفرصبیری موصل میں کر قیام کر دیا اور ابوجعفرصبیری نے ابن شیر زاد کونا صرالدولہ ہے لے کرمعز الدولہ کیاں بھی دیا۔ بدواقد ۳۳۵ ہے کا ب معتر الدوليه كالصره برقبضية الى سندين الواقات م بن بريدي نے بھره مين معز الدوله كى خالفت كاعلم بلند كيا \_معز الدولة في الكي عظيم الكرجس مين اس كناى ناى مردارة المن تصد واسطى طرف بهيجا الوالقاسم في رخر باكر بعروب براہ دریا فوجیں روانہ کیں۔ دونوں فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ بھرہ ک فیج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نامی نامی افسر گرفتار کر لئے گئے اس کے بعد ۲ سام میں خودمعز الدول معدخلیف مطبع بھرہ کی جانب ابوالقاسم کوزیر کرنے کی غرض سے رواند ہوا۔ راستختكي كالختياركيا تفاقرامطه في معزالدوله سے بلاحقول اجازت اس رائ سے گزرنے پر جواب طلب كيا معزالدوله نے تهدید کا خط لکھا۔ جس وقت بھرہ کے قریب پہنچا۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ ہے آ ملی۔ ابوالقاسم

بھاگ کرفر امطے پاس چلا گیا اور معز الدولہ نے کامیا بی کے ساتھ بھرہ پر بضہ کرلیا چندروز قیام کر کے خلیفہ طبع اور ابوجعفر صمیری کوبفره میں چھوڑ کرائے بھائی عما دالدولہ سے ملنے کوا ہوا زروانہ ہوا۔ مقام ارجان میں عمادالدولہ سے ملاقات کر کے بغدادي جانب مراجعت كي خليفه مطيع بهي بغداد وايس آيا

معز الدوله اورنا صر الدوله کے مابین معاہدہ بغداد میں بننج کرمعز الدولہ نے موصل کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے پیر پا کرخراج بھیج دیا۔معز الدولہ کا مزاج زم پر گیا۔ روائی موصل ملتوی کردی۔ پھرے سے میں ناصر الدولہ نے بد عبدي كي بص قدر جلد مكن بوامع الدول فشكرة راسته كر ي موصل كي طرف برها - ناصر الدوله ينجريا كرنصيون جلا كيا معزالدولد في موصل بريني كر قبضه كرليا اوربا شدر كان موصل برطرح طرح كظلم وستم كرنے لگا۔ اس اثناء ميں ركن الدوله (بیمعزالد دله کا بھا گی ہے)نے خبر بھیجی کہ لشکر خراسان جرجان اور رے پر چڑھا آتا ہے جس قدر جلڈ مکن ہوان کی تمایت کو نوجیں روانہ سیجے معز الدولہ نے مجبوراً ناصر الدولہ سے دوبارہ مصالحت کے لئے خط و کتابت شروع کی آخر کا ربی قراریایا

تاریخ ابن خدون فرد من الدور مشق وحلب وغیره بلادشامیه پرسیف الدولد نے قبضہ کرلیا ہے ان پربشرط اوائے خراج آ کہ موصل جزیرہ اور جس قدر بلادومشق وحلب وغیرہ بلادشامیہ پرسیف الدولد نے قبضہ کرلیا ہے ان پربشرط اوائے خراج آٹھ لا کھ در ہم سالا نہ ناصر الدولہ کا قبضہ رہے اور جائج مسجد کے مبرول پر محا والدولہ دکن الدولہ اور معز الدولہ بی اور یہ تا مہ لکھا گیا۔ فریعین کے وکلاء نے وستخط ہے اس کو مرتب کر کے مصالحت کا اعلان کر دیا معز الدولہ بوشل والیس آئیا۔

عمران بن شاہین کے ابتدائی حالات عمران بن شاہین جامدہ کاریخ والا تھا اوھر اُدھر کا جس کے شکار پر اوقات سے خوف سے بطیحہ بھاگ گیا۔ ایک جنگل میں جہاں پر متعدد چشے تھے قیام پذیر ہوا۔ چھی اور پر ندوں کے شکار پر اوقات بری کرتا۔ پچھ موسہ بعدر بزنی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں بعد لشکر یوں اور چوروں کی لیک جماعت اس کے پائی جہتے ہوگی جس سے اس کی قوت برھ گئی مگر شاہی سطوت سے خاکف ہو کر ابوالقاسم بن ہر یدی والی بھرہ سے امان کا خواستگار ہوا۔ ابوالقاسم نے اس کو انان وے کر جامدہ اور اطراف بطائ کا محافظ و مگران مقرد کیا آئی وقت سے عمران نے آئا سے حرب اور آئی فوج کی طرف زیادہ و توجہ کی ایک او نجی بہاڑی پر چھوٹا سا قلعہ بنالیا اور رفتہ رفتہ اس کے گردونواح پر قابش و مصرف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ معروف ہوگیا۔ انقاق سے اس کو حسم بھی مجاوا ہوگی ہوگیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی مجاولا کھی جا کہ اس محروف ہوگیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی مجاولا کھی ہوگیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی مجاولا کھی ہوگیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی مجاولا کھی جا کہ اس محروف ہوگیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی کو کہ اور عمران میں انقال ہوگیا سران انظام ورہم برہم ہوگیا گھراس کے تم کے مطابق بطیح کوائی حالت پر چھوٹو کر شیراز کیا جا و اس میں انقال ہوگیا ساتھ ہوگرا ہوگی اور دوستوں کو مگھ ما ہوگیا۔ گئی ہوگی توت مورکر اس میں انتقال میں میں میں کرنے کے لئے تم فورا شیراز بھلے جا و اس مجوان اور دوستوں کو مگھوٹا ہوگیا۔ گئی ہوگی توت مورکر سے مدیر کی مران کی ہوگی توت ہوگیا۔ میں ہوگیا گھراس کے تم کے مطابق بطیح کوائی حالت پر چھوٹو کر شیران کی ہوگی توت ہوگیا۔ میں مورک کو تو ان کی ہوگی توت ہوگیا ہوگی اور دوستوں کو مگھوٹا ہوگیا گھراس کے ہوگیا ہوگیا ہوگیا گھراس کے ہوگیا ہوگ

ا بن شامین اور معز الدول میں مصالحت : روز بھان نے جلا کے معز الدولہ کومبلی کی شکایت لکھ بھیجی کہ یہ قصدا

(r2s الزائي كوطول و عدد بالم يمخن اس غرض سے كدكل رو پيراني مرضى كرمطابق خرج كر ذائے معز الدولد في بي سمجھ إو بھے مہلی کے نام عماب آمیز خط لکھ بھیجا اور جنگ میں عجلت کرنے کی تاکید کی مہلی نے بموجب اس علم کے عمران پر مجموعی قوت ے جملہ کیا بلا خیال بمین ویبار آل و غارت کرتا ہوا آ گے بوھتا گیا۔ عمران کے شکر کے ایک حصہ نے علیحدہ ہوکرا کیک کوس کا چکر کاٹ کڑمہلی پرعقنب سے حملہ کیا اور سامنے سے اس فوج نے بھی رک کر بلغار کی جوائرتی ہوئی پیچے ہتی جاتی تھی مہلی کا لشکراس نا گہانی خملہ ہے گھبرا گیااور بے ترتیبی کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ہمراہیوں کی تعداد کثیر گرفتاراور قبل کی گئی۔ تای نامی افسر قید کر الے گئے مہلی نے بیرنگ و کی کرخودکودریا میں ڈال دیا اور تیر کرنکل گیا، مجور مو کرمعز الدولد نے عمران کے الی وعیال کوعمران کے پاس بھیج ویا اور بطائح کی سند حکومت وے کرمصالحت کر لی۔عمران نے بھی معز الدولہ کے سید سالا رول کورنا کردیا۔ اس سے عمران کی شان وشوکت بردھ گئی۔ حکومت و دولت میں استحکام کی صورت پیدا ہوگئی۔ مہلی کی وزارت : ابوجھفر محرین احرصہیری معز الدولہ کا وزیرعمران سے جنگ کرنے کو گیا ہوا تھا۔ اس کے زمانہ عدم موجودگی میں ابوجم حسن بن جم مبلی اس کی قائم مقامی کرر ہاتھا۔اس اثناء میں ابوجعفر نے وفات پائی چونکہ معز الدولہ پرمہلی کی گفایت شعاری ویانت داری اوران ظام وسیاست روز روش کی طرح ہویدا ہوگئ تھی۔اس وجہ ہے معز الدولہ نے ابوجعفر کی وفات کے بعداس کومہد ہ وزارت پر (۳۳۹ھ) میں متفل کر دیا۔اس کی وزارت خلق اللہ کے حق میں رحت الٰہی کا ایک كرشمة هي جوروستم كااستيصلا كرديا على الخصور ابل بصره كے مظالم كوجس ميں وہ بريديوں كے زبانہ ہے ببتلا تھے رفع كرديا۔ ابل علم وفضل کی قدر افزائی ہونے لگی۔ دور دور سے ستحقین اپنے حقوق حاصل کرنے کوآنے گئے۔ پیچ عرصہ بعد اس میں معزالدوله نے کی امریر ناراض ہوکرا ہے مکان میں قید کریا گرعہدہ وز ارت سے معزول نہ کیا۔

مہلمی کا بھر ہر قبضہ :ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ قرامط کو جزالدولہ کا بھرہ کی طرف براہ خشکی اوران کے ملک ہے ہو
کر جانا نا گوار گزرا تھا اوران بارے ہیں جو پچھان دونوں ہیں معاملات بیش آئے تھے اس کو بھی ہم تحریر کے ہیں چنا نچہ
جس وقت پوسف بن وجیہہ کو یہ خبر گلی کہ قرامطہ بمقابلہ معز الدولہ لشکر آرائی ہیں مصروف ہیں ہائی اور فوجی بددریے کو لکھ بھیجا
بلکہ فقط تحریر پر نہ اکتفا کر کے ایک فوج بھی بھیج دی اور خود براہ دریا اس سے میں بھرہ پر بلخار کر دی۔ وزیر ہملمی اس وقت اہواز
کی مہم سے فارغ ہو چکا تھا۔ یہ خبر پاکر بھرہ کے بچانے کو دوڑ ااور پوسف کے پہنچنے سے پہلے بھرہ میں داخل ہو گیا۔ چاروں
طرف سے قلعہ بندی کر لی اور جب پوسف کالشکر بھرہ کے قریب آیا تو گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان مہلمی کے ہاتھ رہا۔
پوسف محکست کھا کر بھا گا۔ مہلمی نے اس کی کشتیاں گرفتار کرلیں۔

فاصر الدولد کے بیر عبدی اوپر پڑھائے بین کہ معزالدولداور ناصرالدولہ ہے بین لا کھورہم سالانہ پر مصالحت ہوگئ تھی لیکن جس وقت بریس ہے کا دورا آیا ناصرالدولہ نے خراج تھیجنے میں تاخیر کی۔ چنانچ معزالدولہ نے لئکر آراستہ کر ہوگئی تھی لیکن جس وقت بریس موصل پر بیٹی کر قبضہ کرلیا اس مہم میں اس کے ساتھ اس کا وزیر مہلی بھی تھا۔ ناصرالدولہ بیہ خبر پاکر معدا ہے سیکرٹری اہل وعیال اور کل اداکین دولت کے جن کوا مورسیاست میں دخل تھا۔ موصل ہے تھیں ناور وہاں سے معز سے موصل جا آیا اور ان لوگوں کو قلعہ کو اٹنی وغیرہ میں تخبر ایا۔ دیبا تیوں کورسد وغلہ موصل پہنچانے سے منح کر دیا اس سے معز الدولہ کے سیکٹین حاجب بمیر کوموصل میں اپنا نا تب مقرر کر کے الدولہ کے سیکٹین حاجب بمیر کوموصل میں اپنا نا تب مقرر کر کے الدولہ کے سیکٹین حاجب بمیر کوموصل میں اپنا نا تب مقرر کر کے

( 1/2 ) نصيبين كا قصد كيار اثناء ذاه مين رينجر لكي كه نا صرالد وله كي اولا دمغه ايك فوج كسنجار مين مقيم هيراي وقت ايك فوج سنجاز كى جانب روائد كروى معز الدوله اور ناصر الدوله مين جنَّك ومصالحت : ناصرالدوله كي اولا دكوان كي فبرية هي حوالت غفلت من معز الدوله کی فوج نے شب خون مارا ناصر الدولہ کی فوج بے سروسامانی سے بھاگ کھڑی ہوئی معز الدولہ کی فوخ اظمینان کے ساتھ تو نیخ اور مال وآسبات کے فراہم کرنے میں مصروف ہوگئ ۔ ناھرالدولہ کی اولا داس امر کا احساس کر کے معدایتی فوخ مر لوٹ بیزی اورمعز الدولہ کی فوج کوخوب پائمال کیا اور اکثر حصہ فوج کا کام آگیا۔ باتی ماندہ گرفتاً دکر لی گئی معز الدولہ جھلا كرنصيبين كى طرف بوها۔ ناصرالدولہ نے نصیبین کوخیر ہاد كہد كرمیا فارقین میں جا كر قیام كیا۔ مگراس كے اكثر ہمراہیوں نے روزانه تگ و دواورخطره جنگ ہے گھبرا کرمعز الدوله کی خدمت میں امان کی درخواست پیش کی اوراجازت حاصل کر کے ناصر الدولة كاساته چيوژ كرمعز الدولد كے پاس چلے آئے ناصر الدولة اپنے ہمراہيوں كابيرنگ وڈ ھنگ ديكيركرائينے بھائي سيف الدوله کے پاس حلب چلا آیا۔ سیف الدولہ نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ حالات دریافت کے اور معز الدولہ سے مصالحت کی خط و کتابت کرنے لگا۔ آخر کارانتیس لا کھ درہم اوران قیدیوں کی رہائی پر جوسنجار میں تھے۔مصالحت ہوگئ۔ سیف الدولہ نے ضانت دی ملے نامہ کی کیل کے بعد ماہ محرم ارتباس میں معز الدولہ نے عراق کی جانب مراجعت کی ۔ معز الدول کے محل کی تغییر : ۳۴۵ پیش من الدول علیل ہواعلات اس درجہ طول پکڑ گئی کہ وضیت کر دی مگر اس کے بعد ہی صحت ہوگئی اور تبدیل آب وہوا کی غرض سے بقصد اور از کلواڈ اچلا گیا۔اس کے ہوا خواہوں اور احباب نے اس کی ترک ا قامت بغداد پرافسوس ظاہر کیا اور بالا نے بغداد میں سکونت کے لئے مکان بنوانے کی رائے دی۔ چنانچے معر الدولہ نے ایک لا کودینار کے صرف سے بالاے بغدادیس مکان بنوایا۔ صرف کیر مونے کی وجہ اوگوں سے جرار ویدوصول کیا۔ جامع بغداد برشيعي كتبه آپ او پر بره آئے بيل كرديام في اطروش كياتھ پراسلام قول كيا تھا اوراس وجه ان میں مذہب تشیع کا شیوع تھا اور جس امر نے بنی بوریو خاندان عباسیہ سے منصب خلافت وا مارت کے منتقل کرنے کوروکا ہے اس ہے بھی آپ بخو بی واقف ہو چکے ہیں اہس ہے کے دور میں جامع مسجد بغداد کے درواز ہ پرایک روز منے کو پر عبارت لکھی مولى وكال وي العن الله معاويه بن سفيان و عن عصب فاطمة ندكا و من منع عن دفن الحسن عند جده و من نفي أبا فرو من احرج العباس عن الشورى معز الدول كي طرف اس عبارت كي كتابت كي تبت كي جاتى بي اللي رات مي اس عبارت کوکسی نے مٹا دیا۔معز الدولہ نے دوبارہ کھوانے کا قصد کیا۔ وزیر مہلی نے اس رائے کی مخالفت کی اور بیرائے دی كه على مولى عبارت كے بجائے فقط معاويها ور ظالمين آل رسول الله على الله عليه وسلم پرلعن طعن لکھا جائے ۔ عيد غديرا ورتعزيه داري كي ابندا. اي سنڪ الفارهوين ذيجه کومعز الدوله نے عيدغدي<sup>ع</sup> کي بناء ذالي لوگون کو بغرض اظهار زینت شهرکوچ اغال کرنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا اور سنه آئندہ میں یوم عاشورہ (لیعنی وس محرم کو) بغرض ے۔ معاویہ بن سفیان پراللہ کی لعنت ہواوراس پر ہوجس نے فاطمہ سے قدک چین لیا ہےاوراس پر ہوجس نے حسن کوان کے نانا کے <sup>ا</sup>یاس ف*ن کرنے* ے منع کیا ہوا دراس پر ہوجس نے ابو ڈرکوشہر بدر کیا ہوا دراس پر ہوجس نے عباس کو ملک شور کی ہے خارج کیا ہو۔ ع اي عيد كوعيد ثم غديهمي كتبته بين الل شيعة اس عيد كوعيد الفطر اورعيد الافتي سے افضل بجھتے بين تحد مطبوع شربند كافسون مع في ١٥٠٥ من ك

عاری این طدون سے خواس (صدوم) اظہار می شیادت جسین بی تھی عام صاور کیا کہ کل وکا نیں بند کر دی جا تیں کسی چیزی خرید وفروخت نہ کی جائے ۔ باشد گان شیر ودیجات ما تھی لباس پینیں علانی نوحہ اور بین کریں ۔ عورتیں کھلے بالوں اور چیرے سیاہ کئے ہوئے تعلین اس طرح پر کہ ماتم حسین میں کپڑوں کو بھاڑ ڈالا ہواور رخساروں کو طمانچوں سے لال کر لیا ہو شیعوں نے اس تھی کی بخوشی خاطر تعمیل کی اہل سنت وم تک نہ مارسکے کیونکہ ذمام حکومت شیعہ کے قبضہ میں تھی اور خلیفہ ان کا تکوم تھا ماہ محرم سے سے بری خون ریزی ہوئی مال و کیا گیا ۔ اہل سنت برداشت نہ کر سکے۔ مابین ان کے اور شیعہ کے فتنہ و فساد بر پا ہو گیا۔ بہت بری خون ریزی ہوئی مال و اسیاب لوٹ لیا گیا۔ اہل سنت بردی خون ریزی ہوئی مال و اسیاب لوٹ لیا گیا۔

وز مربهلی کی وفات ماہ جادی الآخرا قام میں وزیر بہلی ایک عظیم انکر کے ساتھ ممان کے سرکر نے کوروانہ ہوا گرا ثناء راہ میں علیل ہوگیا۔ بجوری بغداد کی جانب مراجعت کی گر بغداد پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں بیام اجل آگیا اوران و نیا سے
سفر کر گیا۔ نغش کو تا بوت میں رکھ کر بغداد لائے اور فن کر دیا۔ تیرہ برس تین مہینے وزارت کی معز الدولہ نے اس کے مال و
اسپاب اور مکانات کو ضبط کر لیا۔ مصاحبین خدام اور جس نے ایک دن بھی اس کی خدمت کی تھی غرض سب کو گرفتار کر سے جیل
میں ڈال دیا اس کے بعد ابوالفعنل عباس بن حسین شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن غساغس امور سیاست وسلطنت
سے گران اور ناظم مقرر ہوئے مگر ان میں کسی کووزارت کا لقب نہیں دیا گیا۔

معز الدوله كي و فأت جس وقت معز الدوله عمران بن شابين ہے مصالحت كركے بغداد واپس آیا علیل تھا۔ بغداد میں

ارخ این غلدون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدوم)

بینج کر غلالت نے برقی کی نشست و برخاست ہے مجبور ہو گیا۔ اراکین دولت اور ہوا خواہان ملت وسلطنت کو جع کر کے
اپنے بیٹے عز الدولہ بختیا رکوولی عہد بنایا اور صدقہ و خیرات تقییم گیا۔ غلام آزاد کئے اور ماہ دیجے الآخر الاق سے میں مرگیا۔ بائیس
برس حکومت کی ۔

عدد اللہ اللہ کے کہ مرابع نا نہ میں دی ہے ۔ اس میں اس

عزالہ ولہ کی حکومت کا آغاز معزالہ ولہ کرنے کے بعد عزالہ ولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ معزالہ ولہ اور انہیں کے مشورہ سے کل امور سلطنت نے بوقت وفاث عزالہ ولہ کورکن الدولہ (بیمعز الدولہ کا بڑا بیٹا تھا) کی اطاعت اور انہیں کے مشورہ سے کل امور سلطنت انجام دینے کی وصیت کی تھی بھی تین ما جب اور دونوں کا تبوں ابوالفضل عباس اور ابوالفرج محمد کوان کے عہدوں پر بحال رکھنے کی بھی وصیت کی تھی گرعز الدولہ نے کری امارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ان وصیتوں کی پرواٹہ کی اور ابوولوں بیل معروف ہوگیا۔ گویوں عورتوں اور سخروں کی صحبت میں رہنے لگائی وجہ سے ان لوگوں کوعز الدولہ سے منافرت اور کشیدگی معروف ہوگیا۔ گویوں عورتوں اور سخروں کی صحبت میں رہنے لگائی وجہ سے ان لوگوں کوعز الدولہ سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ طرح ہائی پر یہوا کہ عز الدولہ نے نامی نامی سرداران دیلم کو بغذا دیے ان کی جا گیرات کی طرف لکال با ہز کیا۔ اراکین دولت اور اکابرین ملت کے لکل جانے سے ادنی دوجہ والوں کی گرم بازاری ہوئی انہوں نے متنق ہوگر عز الدولہ سے بین عبائی وارد بغذا دیوا سے بین عبائی وارد بغذا دیوا سے بین ابوالفرج محمد میں میں عبائی وارد بغذا دیوا ہوں۔

ا پوا گفرح کی بغدا دہیں آمد ابوالفرج من الدولہ کی وفات کے وقت ممان میں تھا جس وقت مزالدولہ نے زمام حکومت اپنہاتھ میں کی الفرج نے اس خیال سے کہ اوالفضل عباس عہد ہ وزارت پر متمکن مذہوجائے اورعز الدولہ مجھ ہی کوعمان میں قیام کا حکم خدد سے دیے عمان کو عضد الدولہ کے واپ کو جو اس کی کمک پرآئے ہوئے تھے پر دکر کے بغداد خلا آیا۔ اتفاق یہ کہ ابوالفرج کا پہنیال حیج نکل گیا اور جس خطر ہ کواس سے پیش نظر رکھا تھا دہی وقوع میں آگیا۔

ا بوالفصل كى معزولى. ابوالفصل نے عز الدوله كى وزارت حاصل كرنے كے بعد جوروستم كا درواز و كھول و يامحر بن بقيبه

(r29) ایک ادنی درجہ کا آ دی تھا عز الدولہ کے باور پی خانہ کا انظام اس کے سپر دھا جس وقت رعایائے ابوالفضل کے ظلم وستم سے واويلا مجانا شروع كياعز الدولد في السرويين ابوالفضل كومغرول كري محربن بقيه كوخلعت وزارت سيرم زاز كياجب تك اس کے پاس ابوالفضل اور اس کے مصاحبین کا مال وزرر ہااس وقت انظام وسیاست میں کی قتم کا فتور بیدان ہوا کچھ عرصہ بعيد جب بيد مال وزرختم ہو گيا تو پھررعايا پرظلم وستم ہونے ليك ركاؤں كے گاؤں اجڑ گئے۔قضبات اورشچروریان نظر آتے تھے۔ جرائم پیشہ کی گرم بازاری ہوگئ ترکوں اورعز الدولہ میں چل گئ۔ ابن بقیہ نے سمجھا بجھا کرمصالحت کراڈی اس کے بغد بھین سوار ہوکرعز الدولہ کے باس کیا ترکوں کی فوج بھی اس کے ہمراہ تھی۔ باتوں باتوں میں ترکوں کی فوج پھر بگڑ گئی۔ سبتکین اور این کے ہمراہیوں کو جان کے لالے پڑ گئے مگر عز الدولہ نے مال وزروے کران کوراضی کردیا۔ ابن بقید کی وزارت با ۳۵۲ میں ابوتغلب نے اینے باپ ناصر الدولہ بن حدان کو گرفتار کرے قید کر دیا اور دارالخلافت بغداد کا تصد کیا اس اثناء میں اس کے بھائی حدان وابراہیم عزالدولہ کے پاس پننے گئے اورامداد واعانت کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ عز الدولہ عمان اور بطیحہ میں جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں مصروف تھا۔ اس لئے ان کی استدعا ک طرف متوجه نه بهوا تا آئكه عز الدولي في اپنا مقصد حاصل كرليا - اس وفت وزير ابوالفضل كومعزول كريحا بن بقيه كووز ارت كا معزز عبده دیا اورابراہیم وحدان کی مکہ کولشکر آراستہ کر کے موصل کی جانب کوچ کیا ماہ رہیج الآخر ۳۳ سے میں موصل پہنچا الوتغلب معدايينه همراهيول اوركاتيول اوردفاع كيسنجار جلاكياا ورسنجار سے بغداد كا رُخ كيا عز الدولہ نے وزيرا بن بقيداور سبتگین کواس کے تعاقب کا حکم دیا۔ وزیراین بقید ہا ہت تیزی سے منازل طے کر کے بغداد پہنچ گیا اور اس کی حفاظت میں مصروف ہوا سبتگین نے بغداد کے باہر ابوتغلب سے اثرانی جھیر دی ای اثناء میں اہل سنت وشیعہ کے مابین غربی بغداد میں جَمَّرًا ہو گیا۔ سبتگین اور ابوتغلب نے متفق ہو کریہ رائے قائم کی کہ نلیفہ طبع 'وزیر السلطنت اور عز الدولہ کے کل ہمرا ہیوں کو گرفتار کرلینا چاہئے۔ یہی لوگ فساد کے بانی مبانی ہیں اور جب سدامر وزع پذیر ہوجائے توسکتگین کو بغداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے بغداد والین جانا مناسب ہے اور ابوتغلب کوموصل ب ابوتغلب اورابن بقیر کے مابین معامرہ لیکن سکتگین نے کیا جانے کیا موج سمجھ کراس رائے بیمل درآ مدند کیا۔ استے میں وزیراین بقید آ گیا۔ دونوں نے مشورہ کر کے ابوتغلب کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ شرا لَطُ سلم طے ہونے لگین آخركاران شرائط سے صلح موئی۔ (۱) ابوتغلب جیسا كه اس سے پیشتر خراج سالانه دیا كرتا تھا دیا كرے۔ (۲) اپنے بھائى

ابوتغلب اورائن بقید کے ما بین معامرہ الین بیتیس نے کیا جانے کیا سوج سمجھ کراس رائے پڑل درآ مدند کیا۔
استے میں وزیرائن بقید آگیا۔ دونوں نے مشورہ کر کے ابوتغلب کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ شرا اَطَاصِلُ طے ہونے لگین اَخرکاران شرا لَطَ سے صلح ہوئی۔ (۱) ابوتغلب جیسا کہ اس سے پیشتر خراج سالانہ دیا کرتا تھا دیا کرے۔ (۲) اپ بھائی حمدان کی جاگیر کو باستناء ماردین کے اورکل مال واسباب واپس دے مصل کی جائے ہوئے کے بعد ابوتغلب نے موصل کی جائی مراجعت کی اورعز الدولہ کوموصل سے بغداد کی طرف کوج کرنے کو لکھا۔ بیکتگین بغداد والی آیا۔ ہنوز عز الدولہ موصل سے کوچ نہ کرنے پایا تھا کہ ابوتغلب نے یہ درخواست سے کوچ نہ کرنے پایا تھا کہ ابوتغلب پہنچ گیا۔ ایک دوسر سے سے بغل گیر ہوئے۔ اثنائے کلام میں ابوتغلب نے یہ درخواست پیش کی کہ خراج کا لفظ می تام سے نکال دیا جائے اور آئندہ مجھے کوئی سلطانی لقب مرحمت کیا جائے۔ عز الدولہ نے ابوتغلب کورخصت کرا کر بغداد کاراستہ لیا۔ اہل موصل کوج الدولہ کے کوچ کر جانے سے بعدخوشی ہوئی اس وجہ سے کہ زمانہ قیا معز الدولہ میں اہل موصل کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی تھیں۔

ا اصل کتاب میں اس مقام پر عبارت متر وک ہے۔ متر جم۔

عربی این کاری الدول کے سرکتی اور اطاعت ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ بیخبرگوش گزار ہوئی کہ ابوتغلب نے ایک گروہ کواپ المراہوں میں سے جنہوں نے عزالدولہ سے امان حاصل کی تھی قتل کر ڈالا ہے اور ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا ہے اور ان کے مال واسباب کولوٹ لیا ہے عزالدولہ کو بین کر سخت صدمہ ہوا۔ وزیر ابن بقید اور بہتگین حاجب کو معرف کرنے ہا جیجا۔ جب بید دونوں آ گئے تو بقصد موصل لوٹ پڑا اور یہ قصد کرلیا کہ ابوتغلب جہاں ملے گرفتار کرلیا جائے ابوتغلب نے اس مطلع جب بید دونوں آ گئے تو بقصد موصل لوٹ پڑا اور یہ قصد کرلیا کہ ابوتغلب جہاں ملے گرفتار کرلیا جائے ابوتغلب نے اس سے مطلع ہوکر صلح کا بیا م بھیجا عز الدولہ کے جائے الموقع ہوں کہ خبوں نے عز الدولہ سے امان حاصل کی تھی نہیں مارے گئے۔ شریف نیو میں کہ میرے ملم واقفیت میں وہ لوگ جنہوں نے عز الدولہ سے امان حاصل کی تھی نہیں مارے گئے۔ شریف ابواحمہ نے اس بیان کوسچا باور کر کے ملح کا پھراعلان کر دیا۔ عز الدولہ نے اپنی بیٹی کواس کے شو ہر ابوتغلب کے پاس بھیج دیا اور بغدادوالی آیا۔ اور بغدادوالی آیا۔

عز الدولہ کا زوال عزالہ ولہ کے پاس جہاں مال وزری کی تھی وہاں فوجی مصارف کی بے صدریا دتی تھی آئے دن تخواہ اور وطائف کے نہ ملئے پرشوروغل بچار ہتا تھا۔ اس وجہ سے عزالدولہ بھیشہ فرا بھی مال وزر میں مصروف رہتا۔ چنا نچاس غرض سے موصل گیا۔ جب بچھکار پراری دیموئی تو ابواز کا قصد کیا۔ بہتگین اور اس کے ترکی لشکر نے عزالدولہ کا ساتھ شدویا۔ ابواز پہنچنے پر یہ گل کھلا کہ ترکوں اور دیلمیوں نے باہین ان بن بھو گی اور ووسرے سے متصادم بوگے برسی خوں رہزی بوئی۔ آور پہنچنے پر یہ گل کھلا کہ ترکوں اور دیلمیوں نے باہین ان بن بھو گئی اور ووسرے سے متصادم بوگے برسی خوں رہزی بوئی۔ آور لیے کا اشارہ کر دیا۔ چنا نچوا بیا بی بوا اول ابواز اور اس کا تا ہو بھی گرف رکر لیا گیا دار الا مارت اور ترکوں کے مکانات لوب لیے گا شارہ کر دیا۔ چنا نچوا بیا بی بوان اولوں کی منادی کر اور گئی رفتہ رفتہ بی بیشین تک پنچی اس وقت یہ بغداو میں تھا۔ سفتے ہی آگ گرا ہوا ہو گیا اور دار کوں کہ منادی کر اور کا گرف کر فیا در اور کہ کہ منادی کر اور کا کہ بھی کرف کر ہوگئی ہو گئی اور دار کوں کہ منادی کر اور کی کرف کر اور کر کے عزالد ولہ کی اول وار کر کی منادی کر اور کال کو گئی دفتہ ہو گئی ہو کہ اور کی ہو گئی دور دور دورہ وار کی ہو کر دیا۔ ترکوں نے دیلم کے منادی کر بیا تھا دی ہو کہ کہ کہ دورہ وارہ کی کہ کہ منادی کر بیا کھوں کے دیل کو گئی ہو کہ کر کہ کر اور دورہ وارہ کی کہ بہتی کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ دیلم شیعہ سے بہت بڑی خوں رہز کی ہوئی کرخ طاور یا گیا اور اہلہ نیت کا پھر دوردورہ ہو گیا۔

نارخ این ظرون \_\_\_\_ فلافت بنوع اس (حقه دوم)

# چاپ: ٧٧ عبدالكريم بن مطبع الطائع للد

## سرسع تا المعم

خلافت سے دستنبر واری خلید طیع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تھانقل وحرکت سے معذور تھا مگر کسی براس امر کو خلافت سے دستنبر واری خلید طیع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تھانقل وحرکت سے معذور تھا ۔ بہتگین نے خلاجر نہ ہونے دیا تھا اتفاق سے اس واقعہ بربر بھر آئے ہیں۔ بہتگین کو بیرحال معلوم ہو گیا۔ بہتگین نے خلیفہ مطبع کو اس امر پر مجبور کیا کہ خود کو معزول بیج اور منصب خلافت اپنے جیئے عبدالکریم کو مرحمت فر مائے چنا نجیاس تحریک کے مطابق ماہ ذیقتدہ ۳ اور کسے میں جب کہ اس کی خلافت کی میاڑھے چھییں برس گزر چکے تھے اس نے خود کو معزول کیا اور اپنے میٹے ابوانفضل عبدالکریم کی خلافت کی بیعت کی۔ اسے ''الطائن اُر'' کا لقب دیا گیا۔

بیرونی مہمات جس زمانہ سے ناصر الدولہ بن حمدان نے صوبہ مصل کو دبالیا تھا ای وقت سے صوائف کا تعلق ناصر الدولہ سے ہوگیا تھا تھا ہو ہے۔ الدولہ سے ہوگیا تھا تھا تھر جب ۳۳۳ھ میں اس کے بھائی سیف الدولہ نے جملب وحمص پر قبضہ کرلیا تو صوائف کا انتظام و انصرام اس کی طرف منتقل ہو آیا۔ چنانچہ صوائف کے حالات کو ہم دولت بن حمدان کے تذکرہ میں تحریر کریں گے۔ سیف الدولہ نے اس معاملہ میں نیک نامی کا بہت بڑا حصد لیا تھا۔ رومیوں نے اس کے عہد حکومت میں بلا داسلامیہ پرخوب خوب حملے کئے تھے جس کی مدافعت اس نے نہایت خوبصورتی اور ہوشیاری سے کی تھی۔

عزل ونصب عمال کی کیفیت میہ وئی کہ جس زمانہ ہے معزالدولہ نے عراق پر قبضہ حاصل کیا تھا ای زمانہ سے تقرر ا وتبدیلی کا پیسلسلہ منقطع ہوگیا تھا اور حکومت اسلامیٹ تلف حکومتوں پر تقلیم ہوگئی تھی اس کیا ظامت ہم ہر حکومت کے عمال کے حالات و بیں احاط تحریر میں لائیں گے جہاں پر کہ اس حکومت کے تذکرہ کو ہم جداگا نہ تکھیں گے جیسا کہ ہم نے التزام کررکھا ہے۔

افلکین کی امارت: جس وقت امواز میں برزمانہ قیام عزالد وله ترکوں اور دیلمیوں میں شکررنجی پیدا ہوگئ اور فریقین میں ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا اور بکتگین نے بغدا دمیں عزالد وله کی مخالفت کاعلم بلند کیا تو مجوراً عزالد ولدنے جن ترکوں کوقید کرلیا تھا رہا کر دیا اور آزا درویہ کو جو اس سے پہلے والی ایواز تھا ان کی سرداری دی اور اپنی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات کرنے کو

عارخ این فلدون و است کی جائز اور بھائی عضد الدولہ کوا پنا ہوا خواہ مجھا اس سے بھی نے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی چنا نچہ است کی جائز ہوا ہو ہوا ابر تخاب بن حمدان سے ایک جائز کی الدولہ اور بچازا دبھائی عضد الدولہ کواس واقعہ سے مطلع کر کے امداد کا خواست گار ہوا ابر تغلب بن حمدان سے بھی اعانت طلب کی اور بیتر سرکیا کہ تم خود میر کی مددکو آؤاس کے معاوضہ میں جوتم سے سالا نہ خراج لیا جاتا ہے معاف کر دول گا۔ بطیحہ میں عمران بن شاہین کے پاس بھی اسی مضمون کا خطروانہ کیا۔ رکن الدولہ نے اس درخواست کے مطابق دول گا۔ بطیحہ میں عمران بن شاہین کے پاس بھی اسی مضمون کا خطروانہ کیا۔ رکن الدولہ نے اس درخواست کے مطابق ایک فوج بھر ابی وبسر گروہ ہی اپنے وزیر ابوائق بن عمید روانہ کی اور اپنے بیٹے عضد الدولہ کو بھی ابوائق کے ساتھ عز الدولہ کی بلائے نا گہائی میں گرفتار ہوجائے تو میں عراق پر قابض ہو جاؤ بہانہ کر دیا۔

عمران بن شاہین نے بیعذر کر کے ٹال دیا کہ چونکہ میر بے نشکر کو دیلمیوں سے جنگ وجدال کا بہت سابقہ پڑچکا ہے اس وجہ سے وہ دیلمیوں کے ساتھ ہو کر میدان جنگ میں جانا پیند نہ کرے گا۔ باقی رہا ابوتغلب اس نے اپنے بھائی ابو عبداللہ حسین کو معدا کی فوج کے تکریت کی جانب روانہ کر دیا۔ چنانچے جس وقت ترک بغداد سے بقصد جنگ عز الدولہ واسط کی طرف آئے ابوتغلب نے بغداد کا رہ نہ لیا۔ بغداد میں اس وقت تجیب بلچل نجی ہوئی تھی۔ دن دہاڑے بازار لٹ رہے تھے۔ خلق اللہ بلائے قلیم میں مبتلا تھی۔ ابوتغلب نے زمام انظام شہرا پنے ہاتھ میں لی اور چوروں 'بدمعاشوں اور عارت گروں کے بنجہ خفسب سے المل شہرکو بچالیا ترکوں نے جس وقت بھیداد کے واسط کی جانب کوچ کیا تھا اپنے خلیفہ طائع للہ اور اس کے باپ خلیفہ معزول طبح کوچ کیا تھا اپنے خلیفہ طائع للہ اور اس کے باپ خلیفہ معزول میں پنچوتو خلیفہ طبح اور بٹکلین کا انقال ہوگیا ترکوں نے اپنے خلیفہ معزول میں بنچوتو خلیفہ طبح اور بٹکلین کا انقال ہوگیا ترکوں نے اپنے نامی سیسرسالا رافعکیں کو اپنا سروار بنالیا جو معز الدولہ کا آزاد علام تھا اس نے ترکوں کو منتشر ہوئے سے محفوظ رکھ کرواسط پر بہنچ کر عاصرہ کر لیا۔ بچاس یوم تک نہایت تی سے عاصرہ کے رہا۔ عزالہ دانہ کمال استقلال سے حصار کی سختیاں جسیل رہا تھا اور عضد الدولہ کو بار بارا بن کمک پر بلار باتھا۔

عضد الدوله اورعز الدوله کا بغدا د کا محاصرہ: عضدالدوله نے الدوله کے متعدد خطوط متعرطی امداد آئے پر کشکر کو تیاری کا تھم اور سامانِ جنگ وسفر درست کر کے باظہارا مدادعز الدولہ فارس کی جانب کوچ کیا مقام اہواز میں ابوا لفتے بن عمید عضدالدولہ کے باپ کا وزیر کشکر لئے ہوئے آ ملا۔ دونوں واسط کی جانب روانہ ہوئے۔ افسکین اسے مطلع ہو کر واسط چھوڑ کر بغداد کوروانہ ہو گیا اور ابوتغلب بغداد سے موسل واپس آیا۔ عضدالدولہ نے واسط میں پہنچ کر ذرادم لیا اور پھر سامان سفر و جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف کے بیا اور عموروں کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا راستہ لیا۔ دونوں بھائیوں نے بغداد پہنچ کر جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف میں جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی اور پینچ کی خوش سے مزالد ولہ نے ضبہ بن محموروں کو چگ و پریشان کرنے کی غرض سے مزالد ولہ نے ضبہ بن محموروں کوچگ و پریشان کرنے کو کوگھ جیجا اور یہ ہدایت بھی کر دی کہ وقا فو قا طراف و جوانب بغداد کوتا خت و تارائ کرتے رہواس سے بغداد میں گرانی ہوگی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگی لوگ ایک دوسر کولوٹے گئے۔

بغداد میں تر کول کا قبل عام عوام الناس نے انگین کا مکان لوٹ لیا۔افٹلین گھرا گیا محاصرہ توڑنے کی غرض ہے لڑنے کو نکلا تو عضدالدولہ نہایت مردا نگی ہے مقابلہ پر آیا اوران کوشکست دے دی تر کوں کا ایک جم غفیر مارا گیا جوزندہ گرفتار

عرب المعدون عرب المعدون مباح كرديا كياباتى مانده نے تكريت ميں جاكر دم ليا اور خليفه طائع كواپ ساتھ ليتے گئے۔ ماہ جمادى الاول ١٣٣ه ميں عضد الدولہ داخل بغداد ہوا اور تركوں سے خليفہ طائع كے واپس كرنے كم تعلق خط و كتابت كرنے لگا۔ چنانچية تحدر جب سنه فدكور كوخليفہ طائع براہ دريا بغداد واپس آيا عضد الدوله نے محلسرائے خلافت ميں خليفہ طائع كوفروكش كيا اور ايك دوزكشتي پرسوار ہوكر خلافت مآبى وست ہوى كودار الخلافت ميں حاضر ہوا۔

عز الدوله كى كرفتارى اس كے بعد عضد الدوله في ادھرعز الدوله كاشاره كرديا كه وه وظا نف اور تخواه كى طلی کاشوروغل مچانے لگے۔ادھرعز الدولہ کو پیسکھایا کہتم ان کے ساتھ بختی کا برتاؤ کرو بےالتفاتی سے ان کی درخواستوں کولو بلك يد ظا مركروك مجه عمارت وحكومت كي خوابش نبيل باور جب تم اس يرعامل مو كه تويي درميان ميل يرعم كرمهاري خواہش کے مطابق لشکریوں سے ملح کرا دوں گا۔عز الدولہ نے ایٹا ہی کیا کا تبوں ٔ حاجبوں اور کل اراکین دولت سے بات تک نه کی بونهی واپس گر دیا گشکریوں کےشور وغل کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ نتین روز تک یہی بحث وکرار رہی اور کاغذی گھوڑے دوڑتے رہے چوتھے روز عضد الدولہ نے عز الدولہ اوراسکے بھائیوں کو گرفتار کر کے نظر بند کرلیا لشکریوں پراس کی طالا کی اور عاجزی کوظا ہر کر کے انعام د صلے دینے کا وعدہ کیا اور اپنے فرائض مضمی کے بورا کرنے میں مصروف ہوا۔ عضد الدولية كے خلاف بغاوتيں مريان بن عضدالدولہ دالی بھرہ تھا اس نے عضدالدولہ کی اطاعت قبول نہ گی۔ ركن الدوله كوعضد الدوله كي شكايت لكي هيجي اور جوجوزي زتيال اس نے اورا بوالفتح وزیر نے عز الدولہ پر كی تھیں سب كا خا كہ تھینج کر بھیج دیا۔ رکن الدولہ پیر سنتے ہی ہے ہوں ہوکر گریڑا اور ہی صدمہ سے ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ جس سے تا حیات صحت یاب نہ ہوا۔ اس سے قبل محرین بقیہ (عز الدولہ کا وزیر ) عضر الدولہ کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی طرف سے صوبہ اہواز کی حکومت پر مامورتھا اس واقعہ ہے اس نے بھی عضد الدولي کا پيان اطاعت اینے دوش ہے اتار کرر کھ دیا اور عمران بن شاہین ے خط و کتابت کر کے سازش کر لی۔ سہل بن بشیر (وزیرِ افلکین ) کوبھی اہواز 💨 بیروا قعات لکھے بھیجے۔ باوجود یکہ عضدالد ولہ ہے مخرف وہرکش ہوگیا۔غرض عز الدولہ کو گرفتار کرنا عضد الدولہ کے حق میں سم قاتل ہوگیا چاروں طرف بغاوت و خالفت کی آ گ بھڑک اٹھی۔عضدالدولہ نے اس جوش کوفر و کرنے کوفو جیس روانہ کیں محمد بن بقیہ نے لڑ کران کو پسیا کر دیا اور اس کے باپ رکن الدوله کویه حالات لکھ بیجے۔ رکن الدولہ نے اس کواور نیز مرزبان والی بھرہ اوران لوگوں کو جوعز الدولہ کے ہوا خواہ تے کھا کہ میں عنقریب عراق کی طرف روانہ ہوا جا ہتا ہوں تم لوگ صبر واستقلال کے دامن کو ہاتھ ہے نہ چھوڑ نا۔ عضدالدوله کی مصالحت کی درخواست. عضدالدوله نے اس امر کا حیاس کرے کہ اب فارس سے سلیہ امداد

عضد الدوله کی مصالحت کی درخواست عضد الدوله نے اس امر کا احیاس کرے کہ اب فارس سلما امداد منظع ہوگیا ہے اورعز الدولہ کو گرفار کر لینے ہے ہر طرف سے خالفت و بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے ابوا لفتے بن عمید کواپنے باپ کے پاس معذرت کرنے کوروانہ کرنے کا قصد کیا مگر ابوا لفتے کی ہمت نہ پڑی تب عضد الدوله نے دوسرے خض کواپنے باپ کے پاس بیام معذرت و سے کر دوانہ کیا۔ بیام معذرت بیتھا ''عزالدولہ میں سیاست اور ملک داری کی قدرت نہ تھی اگر میں دست اندازی نہ کرتا تو یقیناً حکومت و خلافت بنی ہو رہے قبضہ واقتد ارسے نکل جاتی میں ابھی صوبہ عراق کا خراج سالانہ تمیں لاکھ درہم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اورعز الدولہ کومع اس کے بھائیوں کے آپ کی خدمت میں روانہ کر دول گا۔ آپ شمسوبہ پر مناسب سمجھے مقرر و مامور فر مادیجئے اوراگر آپ بنفس نفیس امور سیاست کی نگر انی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس امر

تارخ این خدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (هذه وم) . پر بھی راضی ہوں۔ بسم اللہ آپ عراق تشریف لائیں نے میں فارش واپس چلا جاؤں گا۔ غرض میں اپنا ہر کام آپ کے سپر دکر تا ہوں۔ سفید و سیاہ جو چاہے کیجے اور اگران میں ہے آپ کسی کو قبول نہ فر مائیں گے تو میں بہ خیال خطرہ آئندہ عز الدولہ کومع اس کے بھائیوں اور ہمراہیوں کے تل کر ڈالوں گا''۔

رکن الدولہ اس بیام کوئ کرشدت طیش ہے کانپ اٹھا۔ ایکی کی طرف قبل کرنے کی غرض ہے لیکا۔ ایکی بھاگ گیا۔ غصہ فروہ و نے کے بعد پھرا بیٹی کو بلوا یا اور ہر بیام کاختی کے ساتھ جواب دے کر عضد الدولہ کی طرف واپس کرویا۔ عز اللہ ولہ کی رہائی اس کے بعد بی ابوالفتح آ پہنچا۔ رکن الدولہ نے ملاقات کرنے ہے انکار کر دیا آورا بی حشمت و شوکت کی دھمی بھی دی لیکن ابوالفتح برابر حاضری کی کوشش کرتا جاتا تھا یہاں تک کدر کن الدولہ نے حاضری کی اجازت دی ابوالفتح نے حاضر ہو کر عضد الدولہ کی طرف سے عذر و معذرت کی اور اس امر کا وعدہ کیا کہ میں کہدین کر عضد الدولہ کو فارس والی خوار اس فران کے دول گا۔ رکن الدولہ کا مزاج اس قول وقر ارسے ذرا خصافی فارس دولی کا مزاج اس قول وقر ارسے ذرا خصافی فارس ابوالفتح کو عضد الدولہ کے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ عضد الدولہ نے صلحت کے پیش نظر ابوالفتح کی رائے کہ مطابق فالوس کی روا گی کا قصد کیا اور عز الدولہ کو بل سے نکال کر پھر حکومت وسلطنت کی کری پر اس شرط سے جلوہ افروز کیا کہ بیاس کی طرف سے عمرات میں نائب کی حیثیت سے قام کرے خطبہ اس کے نام کا پڑھا جائے اور اس کا بھائی اسیات امر الجموش مقرر کیا جو بھی مال واسباب عز الدولہ کا ضبط کر لیا گیا تھا والیس کر دیا اور ابوالفتے کو بیکھ میں واسباب عز الدولہ کا ضبط کر لیا گیا تھا والیس کر دیا اور ابوالفتے کو بیکھ مال واسباب عز الدولہ کا ضبط کر لیا گیا تھا والیس کر دیا اور ابوالفتے کو بیکھ مال واسباب عز الدولہ کا ضبط کر لیا گیا تھا والیس کر دیا اور ابوالفتے کو بیکھ مال واسباب عز الدولہ کا ضبط کر لیا گیا اور ابوالفتے کو بیکھ مال واسباب عز الدولہ کی ضبط کر ان الدولہ کی خوار کیا دولہ کو بیکھ میں دولہ کا در اس کا کرا دیا دول کا در ابوالفتے کہ دی کرکھ تین یوم کے بعد میرے پاس خوار کیا دول کا در ابوالفتے کو بیکھ دے کرکھ تین یوم کے بعد میرے پاس کرا دیا دول کا در ابوالفتے کو بیکھ دے کرکھ تین یوم کے بعد میرے پاس کر دول کا در ابوالفتے کیا کیا دول کا در ابوالفتے کیا کرنے تین کر دول کیا دول کا در ابوالفتے کیا کرکھ تین کو کرکھ تین کو دول کی دول کے دول کیا کر کھ تو کرکھ تین کی دول کیا کرنے کرکھ تین کو دول کیا کہ دول کو کرکھ تین کر کے دول کرنے کرکھ تین کے دول کرکھ تین کرنے کرنے کرنے کو میں کرنے کرکھ تین کی دول کر کے دول کرنے کرکھ کی کو کرکھ کو کرنے کرنے کرنے کرنے کر کھ تین کی دول کرنے کرنے

عز الدوله اور این بقیه کی شکر رکی ابوالفتح عضدالدوله گی داگی کے بعد عز الدوله کے ساتھ عیش وعشرت کے مشاغل میں مصروف ہوگیا۔عضدالدوله نے جو حکم دیا تھا اس کی تحیل کا خیال تک ندر ہا۔عز الدوله نے ابوالفتح کو بیامید دلائی که رکن الدوله کے بعد قلمدان وزارت تمہار ہے ہی و کیا جائے گا اور ابن بقیہ کو طلب کر کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار مرحمت کیا۔ ابن بقیہ نے مال وزر کا طالب ہوتا لشکر یوں کو اشارہ کر مرحمت کیا۔ ابن بقیہ نے مال وزر کا طالب ہوتا لشکر یوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ تخواہ اور وظا کف کی طبی کا شور وغل مچاتے۔عز الدولہ پر اس کا فروکرنا دشوار ہو جاتا۔ اس کا لازی متیجہ یہ ہوا کہ عیز الدولہ اور ابن بقیہ بین شکر رنجی بیدا ہوگئے۔

افسکین کا دمشق پر قبضہ افسکین مدائن میں عضدالدولہ سے محکمت کھا کرشام کی جانب بھا گا اور قریب خمص میں پہنچ کر قیام پذیر یہ واسلام من موہوب عقبی (جومعزالدین الدعوی کا ایک سپر سالارتھا) افسکین کی فبر پاکر قار کرنے کے قصد سے بوھالیکن اس اراوہ میں ظالم کو کامیا بی نہ ہوئی ۔ واپس آیا اور افسکین دمشق کی طرف چلا گیا۔ ان دنوں ابان نامی ایک مختف ظیف معزالدین الدعلوی کا غادم حاکم دمشق تھا عوام الناس نے اس کو دبالیا تھا رعب سلطنت و حکومت دلوں سے اٹھ گیا تھا روسان اللہ علوی کا غادم حاکم و مشق تھا عوام الناس نے اس کو دبالیا تھا رعب سلطنت و حکومت دلوں سے اٹھ گیا تھا روسان جو الگین سے ملئے آئے اور بید درخواست کی کہ آپ ومشق پر قبضہ کر لیجئے ۔ عوام الناس اور بازار یوں کے شور وشر ظلم و فساد سے بجات دلا ہے اور نیز روافض کے اعتقادات سے ہماری گلوخلاصی کرا ہے ۔ افسکین نے ان لوگوں سے قول وقر ار لے کر ان کو تھا کی ہوا تیں اور اپنا پورا پور الوطمینان کر کے داخل دمشق ہوا۔ ابان کو نکال کر دار الا مارت میں قیام کیا اور ماہ شعبان کر ان کو تھا میں مقدوف ہوا جن عربی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ور سواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربی ول نے میں خالے میں خلوف نے اور خور اور نے اس خلاح کو عباس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ور سواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربی ول نے میں خلول نے میں خلول کے عباس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر شہرا ور سواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے اس کا خطبہ پڑھا۔

ركن الدوله كا انتقال فارس كى جانب عضدالدوله كے واپس ہونے كے بعداس كے باپ ركن الدوله كا الا على ميں انتقال ہوگيا وہ قبل وفات آپ بينے عضدالدوله سے راضى ہو گيا تھا اوراس كوا پناولى عهد بھى بناليا تھا جيسا كه آئندہ بيان كيا

عز الدول اور عضد الدول من جنگ رکن الدول کو وفات کے بعد عز الدول اور اس کے وزیرا بن بقیہ نے اکثر سپہ سالاران وامراء رکن الدول مثلاً فحر الدول وقد اور حسوبہ کردی ہے سازش شروع کردی ۔ ابو تغلب بن حمدان اور عمران بن شاہین سے عضد الدولہ حال فول افراد واعات کا خواستگار ہوا۔ ادھ عضد الدولہ کوان واقعات کی خبر لگ گئا اس خلاص تب کر کے بقصد عماق کوچ کردیا۔ ادھ بخر الدولہ نے بھی حسوبہ وابن حمدان کی زبانی وعد وَ امداد کے بھروسہ پر لیان کا حکم و ب دیا مرحمد بول عضد الدولہ نے بھی حسوبہ وابن حمدان کی زبانی وعد وَ امدالہ ولہ سے بھا رکا حکم و ب دیا مرحمد بول عضد الدولہ سے ملائی کے بعد عز الدولہ کو شاہد بوری عضد الدولہ نے اس کے مال واسباب اور لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ عز الدولہ نے بحال پر بیٹان واسط کا راستہ لیا۔ عمران بن شاہین نے بیخبر یا کر بچھ آلا سے جرب اور بہت سامال واسباب اور تنا کے بعد واسط والی آیا۔

ابوا تح بن عمید کی گرفتاری انبی واقعات پر ۱۲ سے تمام ہوکرے ۱۳ کے کا دور شروع ہوجا تا ہے اور عفد الدولدا پنے ابوا تح بن عمید کی گرفتاری انبی واقعات پر ۱۲ سے تمام ہوکرے ۱۳ کے دزیر ابوائی بن عمید کو گرفتار کر لیتا ہے اور ناک کو اکر آتھوں میں گرم سلائیاں بھروادیتا ہے اس الزام میں کہ اس نے عفد الدولہ نے عفد الدولہ نے عفد الدولہ نے عفد الدولہ کے اس کی فرقاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عفد الدولہ کے اس کی فرقاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عفد الدولہ کے حاس کی فرقاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عفد الدولہ کے خوالد ولئی کی فرقاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عفد الدولہ کے عفد الدولہ کے مطالہ دولہ کی مطال الدولہ نے بعد کی فرقار کی کر کے مطال اور جو کھی مکان میں تھا سب کو ضبط کر لیا اس کے اہل وعیال کو گرفتار ہوں عز الدولہ نے اطاعت قبول کر لوقو میں تم کو اعتبار دیتا ہوں کر جس صوبہ کی طرف بچا ہو ہے جا و میں تہاری مدولہ تیارہ ہوں عز الدولہ نے اطاعت قبول کر لوقو میں تم کو اعتبار دیتا ہوں ایس کی تھی کے اس کی تعمد کی اور بخداد کو خوالہ کیا۔ عز الدولہ نے اس کی تا تحصد کی اور بخداد کو فرز باد کہ کر شام کا راستہ لیا عضد الدولہ بخداد میں داخل ہوا جا محمد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور دردوازہ پر تین بارنو بت بجائی گی بیا ہے جو بخداد میں داخل ہوا جا محمد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا وارد دوازہ پر تین بارنو بت بجائی گی بیا ہی تھی کہ وارد دیتا ہوں کی تا ورد دوازہ پر تین بارنو بت بجائی گی بیا ہی تھی کہ دار میں ہو تھی اس کے تا کہ کہ کر تا کہ کہ بیا تا کہ کہ کر تا کہ دار کیا گیا ہوں کہ کہ کر تا کہ دولیا کہ کہ باشی پائی ہوگیا۔

عن الدوله كا خاتمه عن الدوله ك مراه بوف دوا كى شام حمان بن ناصر الدوله بن حمان (برادر ابوتغلب بن حمان الول) بهى قاعلر المين بينج كرحمران في عز الدوله كي به خاطر دارى كى اور سمجا بجما كرموسل كى طرف لے چلا حالا نكه عضد الدوله في عز الدوله سے ابوتغلب كي مما لك مقبوضه كى طرف جانے كي شم لے لي هى جس وقت تكريت ميں وار د ہوا ابوتغلب كا يہ بيام آيا كه اگرتم جمران كو گرفار كر كے مير ب حواله كردولة بيل خود شمهارى مددكوآ وك گا ور تمهار بياته موكر عضد الدوله سے جنگ كرول گا اور تمهار كي مران كردولة عن كرى بر شمكن كردول گا در الدوله كو حكومت كى طبح دائن كي بعد ابوكو قار كركے اپنے ايك نائب كے ہمراه ابوتغلب كے پاس بھيج ديا ابوتغلب نے اس كوجيل ميں وال ديا اس كے بعد ابوكر فار كركے اپنے ايك نائب كے ہمراه ابوتغلب كے پاس بھيج ديا ابوتغلب نے اس كوجي كيا عضد الدوله يہ خبر پاكر مقابله بير آيا۔ گسسان كى لا اكى بودان جنگ ميں عز الدوله كو خلاصة كو الدوله كو الدوله كو الدولة كا كا من ما دركيا۔ چنا نجو الدولة كياره برس كو فار كرليا گيا۔ عضد الدولة نے اس كے اور اس كے چند ہمراہ يوں كا كا كام صادر كيا۔ چنا نجو الدولة كياره برس كومت كركے دائى عدم ہوا۔

عضر الدوله کا موصل پر قبضه: ابوتغلب کی شکست اور عز الدوله کفتل کے بعد عضد الدوله نے موصل کا قصد کیا اور پندرہویں ذیقعدہ کے لاس کو موصل پر قبضہ کرلیا چونکہ عضد الدولہ رسدو فلہ کا کافی ذخیرہ اپنے ہمراہ لایا اس لئے اطمینان کے ساتھ موصل میں قیام پذیر ہو کر ابوتغلب کی سرکو بی اور گرفتاری کو متعدد فوجیس روانہ کیس ابوتغلب نے گھبرا کر مصلحت کی درخواست کی خراج دیے کا قرار کیا گرعضد الدولہ نے بچھ کی ساعت نہ کی تب ابوتغلب مجبور ہو کر معمر زبان بن عز الدولہ ابواسحات و طاہر برداران عز الدولہ اوران کی ماں کے صبیبین کی جانب روانہ ہوا۔ عضد الدولہ نے بی کرایک فوج تو جزیرہ ابن عمر کی جانب طفان سے جنگ کرنے کوروانہ کی اس فوج کا سردار عضد الدولہ کا حاجب ابوعر تھا۔ دوسری فوج بسرافسری

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (هقه دوم) ابوالوفاطا هربن محمد ابوتغلب کے تعاقب میں نصیبین کی طرف جیجی -

ابوتغلب کا قرار ابوتغلب نے اس مطلع ہو رتصیین سے اپناؤی و خیم اٹھا کرمیا فارقین کاراستہ لیا ابوالو فانے تعاقب کیا اہل میا فارقین نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے ابوالو فاء میا فارقین میں داخل نہ ہو سکا ابوتغلب موقع پا کر دوسرے دروازے سے اردن روم چلا گیا اور وہاں سے سینہ مضافات جزیرہ میں آ رہا۔ حسینہ کے قریب فاحہ کوائی تھا ایک روز ابوتغلب نے اس پر حملہ کر کے جو کچھ مال واسباب اس میں موجود تھا سب کو ضبط کر لیا ابوالو فاء روز اندسٹر وکوج سے اب تھک گیا تھا جمجور آ ابوتغلب کے تعاقب کے تعاقب کے تعاقب کے تعاقب کے تعاقب کے تعاقب کو تعاقب کے تعاقب کو الموروروانہ کیا ۔ عضد الدولہ نے درخواست کی اورائی سے ملیحہ ہو میں پڑا ہوا ہے خود جملہ کر دیا۔ ابوتغلب ہا تھ تو نہ آیا گراس کے اکثر ہمراہیوں نے امان کی درخواست کی اورائی سے ملیحہ ہو گئے ۔ عضد الدولہ بھر موصل واپس آیا اور ابوتغلب کے تعاقب پر ایک فوج کو مامور وروانہ کیا ۔ ابوتغلب کواس کی خبر لگ گئی وہ روی کے پاس روم بھاگ گیا چونکہ وروروی خاندان سلطنت و شاہی کا کوئی رکن نہ تھا اس نے جرا و تبرا اسلطنت و بالی تھی اس وجہ ہو ابوتغلب کی جرا اور نہرا سلطنت و بالی تھی اس اس اثناء میں عضد الدولہ کیا گئی جرا ہوا ہو تھی گئی ہو کہ وردولہ کی جرا و تبرا کی جرا ہو تبرا کی جرا ہو تر نے تھا تی جو کہ حدرومیوں نے جہتے ہو کرورد کے مقابلہ پر ہم کا لفت بلند کیا اور فریقی فائد نے بھی کیا اور فریقی کیا اور فریق کی درخواست کی المداد واعات سے مایوں ہو کرا سلامی ممالک کی جانب والیس میں لڑائی تھی گئی کردوبارہ کھی ہو اور وردومی کی اور اس کی المداد واعات سے مایوں ہو کرا سلامی ممالک کی جانب والیس میں لڑائی تھی گئی کردوبارہ کھی ہو اور وردومی کی اور اس کی المداد واعات سے مایوں ہو کرا سلامی ممالک کی جانب والیس وردو والیا ہو جو بادرومی کی مقابلہ کی میں الک کی جانب والیس وردومیوں کے جس کی سے مایوں ہو کرا سلامی ممالک کی جانب والیس وردومیوں کے مادور وردومی کی مقابلہ دولہ کی میں دورومیوں کے دورومی کی مورومیوں کے جس کی مورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کے جس کی مورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کی دورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کی مورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیوں کے دورومیوں کے دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیوں کی دورومیو

عضد الدوله كی وفات تا آئد عضد الدوله نے اس كے مقبوضة شمروں كوفتح كرليا جيسا كه ہم اس كى حكومت وسلطنت كے حالات ميں بيان كريں گے ۔عضد الدوله نے كاميا بى كے بعد ابواله فا كوموضل پر مامور كيا اور سامان سفر درست كر كے بغداد كی طرف مراجعت كی اسى زمانه ہے بنی حمدان كی حكومت موصل سے تعودي مدت کے لئے منقطع ہوگئ ماہ شوال الح<u>ام ہے مہنئے</u> بعدوفات بائی۔ میں عضد الدولہ نے اپنی حكومت كے باپنچ برس جيم مہيئے بعدوفات بائی۔

صمصام الدولہ کی حکومت کا آغاز سپہ سالاران لشکراورامراء دولت نے جتمع ہوکراس کے بیٹے کالی جارمرزبان کو حکومت کی کری پر بٹھایا اور حکومت وریاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ''صمصام الدولہ' کے لقب سے ملقب کیا خلیفہ طائع بھی حکومت وریاست کی مبار کباد دینے اور رسم تعزیت ادا کرنے کوصصام الدولہ کے پاس گیاصمصام الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعدایے دونوں بھائیوں ابوالحسین احداورا بوطا ہر فیروز شاہ کوسند حکومت عنایت کر کے فارس کی جانب روانہ کیا۔ شرف الدولہ کی اس نے کرمان سے فارس تک آتش بغاوت مشتقل کی جانب روانہ کیا۔ شرف الدولہ (انہیں لوگوں کا بھائی تھا) کو یہ فیرگ گئی اس نے کرمان سے فارس تک آتش بغاوت مشتقل کروی مگر اتفاق سے ابوالحسین اور ابوطا ہراس آتش بغاوت کے بھڑ کئے سے پہلے کرمان بینچ گئے تھے اور اس پر قبضہ بھی کر

ابوالحسین کا اہواز اور را مہر مزیر قبضہ: کچھ عرصہ یہ دونوں اہواز میں قیام پذیر رہے بعدازاں اپنے بھائی صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ موقوف کرا کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوا یا اور' تاج الدولہ' کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔ صمصام الدولہ کو اس سے سخت ناراضگی پیدا ہوئی حجٹ پٹ ایک لشکر بسرگروہی علی بن دفتش (بیعضد الدولہ کا حاجب تھا) تاج الدولہ کی سرکو بی

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعبای (حقد دوم)
کوروانه کیا۔ تاج الدولہ نے بیخبر پاکر شرف الدولہ سے سازش کر کی شرف الدولہ نے اس کی کمک پرایک فوج ہی جس کا سردار ابوالا غزوفلیس بن عفیف اسدی تھا۔ قرقوب کے قریب دونوں فوجوں کا ماہ رہے اثبانی سے سے میں مقابلہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے ابن دفقش شکست کھا کر بھا گا اور گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالحسین نے ابواز اور رام ہر مزیر قبضه کرلیا۔ حکومت وسلطنت کی ظمع دامن گیر ہوئی۔

صمصام الدولہ کی مخالفت اس کے بعد سفار بن کردویہ جوسپہ سالا ران دیلم میں سے ایک نامور سردار تھا۔ 2 سے میں شرف الدولہ کی حکومت کی بغداد میں دعوت دینے لگا۔ لفکر بغداد کا کثیر حصہ مائل ہو گیا۔ سب نے متفق ہو کر بیرائے قائم کی ابونھر عضد الدولہ کو اس کے بھائی شرف الدولہ کی جانب سے بطور نائب کے امارت کی کری پر متمکن کرنا چاہئے رفتہ رفتہ صمصام الدولہ تک ریخ بڑنج گئی۔ اس نے امراء لفکر سے خط و کتابت شروع کی اور اس اراد ہے سے ان لوگوں کورو کنا چاہا گر بجائے اس کے ان لوگوں کورو کنا چاہا گر بجائے اس کے ان لوگوں کی سرشی اور سرتابی اور بڑھ گئی۔ فولا دبن مابدہ رار جواسفار کے تبعین میں سے تھالڑائی پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجبوراً صمصام الدولہ نے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان میں اس کا وزیرا بن صحدان بھی آگیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرا بن صحدان بھی آگیا اور اُسے اس جرم میں کہ یہ بھی اس کا مرتب تھا مارڈ اللاگیا۔

شرف الدوله كي الهواز اور بھر ہر قبضه المنار في ابوالحسين بن عضد الدوله كي پاس جاكر دم ليا اور باقى ديلم شرف الدوله كي پاس جاكر دم ليا اور اس كوا پنج بھائى الدوله كي پاس چلے گئے شرف الدوله كي قوت ديلم يول كال جانے ہے بڑھ گئ قوراً اہواز كا اراده كر ديا اوراس كوا پنج بھائى الوط ہر كے ہاتھ ہے چھين ليا صمصام الدوله في الوالحسين كے قضد ہے تكال ليا بعد از ال بھره كو بھى اپنے دوس بے بھائى ابوط ہر كے ہاتھ ہے چھين ليا صمصام الدولہ في مصالحت كا نامه و بيام شروع كيا بالآخراس امر پرمصالحت ہوگئ كه ترق ميں شرف الدوله كا خطبه پڑھا جائے خليفه طائع كى موانب ہے دوس ہے دوس ہے دوس ہے دوس کے خليفہ طائع كى جو نب ہے درسماخلعت اور القاب بھيجا گيا۔

صمصام الدوله كا زوال : شرف الدوله نے اپنے بھائى ابوطا بر سے بھرہ في لينے کے بعد واسط كا رُخ كيا اوراس پر بھى بآسانى تمام قابض و متصرف ہو گيا صمصام الدوله نے اپنے بھائى ابولھر كوجواس کے پاس قيد تھا رہا كر كے عذر خوابى كى غرض سے شرف الدوله کے پاس واسط روانه كيا۔ شرف الدوله نے بچھالتقات نه كيا۔ صمصام الدوله كواس سے تخت اضطراب اور پريشانى بيدا ہوئى۔ مصاحبين سے اطاعت شرف الدوله کے ہارے ميں مشوره كيا ان لوگوں نے عواقب امور سے ڈرايا بلكه بعضوں نے بدرائے دى كه آپ عكر اچلے جائے اور عكر اسے موصل اور بلا دجبل ميں جاكر قيام كيجئة تا آ كله تركوں اور ديلم ول ميں باہمی فسادے مجانب الله كئى امر پر ابول كي اليا واقعہ في آ جائے جس سے آپ آ سانى بغداد والي آ كيں اور ديلم ول نے بيرائے دى كه آپ اپن بيل اور كئى نے بيرائے دى كه آپ اپن بيلے اور كئى اليا واقعہ في آ جائے جس سے آپ آ سانى بغداد والي آ كيل اور كئى نے بيرائے دى كه آپ اپن جا بھی خوالد والي الله على خط و كتابت كيے۔ بلكه براہ اصفهان ان كے پاس چلے جائے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيے۔ بلكه براہ اصفهان ان كے پاس چلے اس سلسلہ على خط و كتابت كيے۔ بلكه براہ اصفهان ان كے پاس چلے اس سلسلہ على خط و كتابت كيے۔ بلكه براہ اصفهان ان كے پاس چلے اس سے شرف الدوله پر بہت انجھا اثر پڑے گا اور غالبًا با ہم مصالحت ہوجائے گی۔

شرف الدوله كا بغدا دير قبضه عصمام الدوله نے رايوں ميں ہے كى رائے كوبھى پيندنه كيا اور كشتى پرسوار ہوكرا پيخ بھائی شرف الدولہ كے پاس چلا گيا۔ شرف الدولہ نے عزت واحر ام سے ملاقات كی مگر پچھے مرصہ بعداس كی امارت کے چوتھے برس اس كوگرفتار كرليا اور ماہ رمضان ٢ كس چيميں بغداد كى جانب كوچ كيا اس كا بھائی صمصام الدولہ بھی مقيداس كے

تاریخ ابن خدون میں ترکوں اور دیلمیوں کے مابین جھکڑا ہور ہاتھا چونکہ دیلمیوں کی تعداد بندرہ ہزارتک بہنچ گئی تھی اور ترک مراہ تھا۔ بغداد بندرہ ہزارتک بہنچ گئی تھی اور ترک صرف تین ہزار سے اس وجہ سے دیلمیوں نے ترکوں کو دبالیا تھا۔ جو نہی شرف الدولہ بغداد میں داخل ہوا۔ دیلمیوں نے صمصام الدولہ کو حکومت وریاست پر دوبارہ مقرد کرنے کی کوشش کی دوسرا فریق مخالف ہوگیا دونوں میں جنگ چھڑگئی۔ آئر کار دیلیمیوں نے ترکوں کو مار بھگایا۔ اکثر و بیشتر مارے گئے مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ باتی ماندہ ترک شرف الدولہ سے جا مطے۔ خلیفہ طائع ملنے کو آیا فتح یا بی پر مبار کباد دی۔ اس کے بعد شرف الدولہ نے فریقین میں مصالحت کرا دی اور قلمدانِ وزارت ابومنصور بن صالحان کے سپر دہوا اور صمصام الدولہ کو فارس بھیج دیا فارس بھیج کر صمصام الدولہ کو رہا کر دیا گیا۔

باد بنی مروان کی حکومت کا آغاز ہم اوپر تحریر آئے ہیں کہ کو سے میں عضدالدولہ نے بی حمدان کے قضہ سے موصل کو جوان کا دارالحکومت تھا نکال لیا۔ اس کے بعد ۸ سے میں میار فاقین 'آمد' دیار بکر اور دیار محر پر بھی قابض و متصرف ہو گیا۔ ابوالو فاء نامی ایک شخص اس کی طرف سے ان بلاد میں حکومت کرر ہاتھا۔ اسی زمانہ سے بی حمدان کی حکومت ان بلاد سے جاتی رہی ۔ دیار بکر کے سرحدی مقامات میں اگراد حمید سیکا ایک گروہ رہتا تھا جس کا سردار ابوعبداللہ صین بن دوشک ملقب بہ باد تھا۔ اس اطراف بی اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس اطراف بی اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ جم سے بعض میرے دوستوں نے جواکر اد حمید سے میں اور جیش پر حکمرانی کی ۔ رفتہ رفتہ اس کی قوت ترقی کر گئی۔ اس کی قوت ترقی کر گئی۔

باوکی فتو حات جس وقت عضدالدولد نے موصل پر قبضہ حاصل کیا۔ باد حاضر آیا عضدالدولہ نے اس کی گرفتاری کی فکری تو باد تا ڈگیا اور آگھ بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عضدالدولہ نے تلاش کرایا گر ہاتھ نہ آیا۔ تو خاموش ہور ہا۔ تا آ نکہ عضدالدولہ نے وفات پائی۔ اس وقت باد نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وریاست کی باڈالی۔ اب وہ میافار قین اور د بار بکر کے اکثر بلاد پر قابض ومتصرف ہوگیا بعدا زاں تصمیبین پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ ارمینیہ سے دیار بکر پر آ کرقابض ہوا تھا بعدا زاں میافار قین کولیا۔ صمصام الدولہ نے اس کی سرکو بی کو بسر افسری ابوسعید بہرام بن اردشیر ایک فوج روانہ کی جس کو باد نے شکست دے کرایک جماعت کو اس میں سے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج بسرگر و بی ابوالقاسم سعید بن حاجب مقابلہ کو باد نے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے بچھ عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد سے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کے عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد نے قبل کردیا۔

حلب برفوج کشی ماه صفر است میں دیلمیوں سے مقابلہ ہوا دیلمیوں نے اس کوشکست دے کرموصل پر قبضہ حاصل کرایا۔

اوم المرخ ابن خارون الدولة بن المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد 
ا بونصر کا موصل کی ا مارت می تقرید اس اثناء میں شرف الدولد نے عکومت موصل پر ابونصر خواشا ذہ کو متعین کیا ۔ ابونصر نے موصل پر بیٹی کر فراہمی شکر اور شرائہ معمور کرنے کی کوشش کی ۔ نو وار دخش تھا دیر ہوئی شب اس نے دلا وران عرب کو بنی عقیل اور بنی نمیر سے طلب کر کے ان کو جا گیری دیں اور جا دکی مدافعت پر ان کو ما مور کیا۔ باد نے بقیہ حصہ طور عمدی پر بقشہ کر کے جبل طور میں قیام کیا اور ان کو جا گیری دیں اور جا دگا اللہ ور کی موت کی خبر آئی ۔ اس کے بعد ابوا براہیم اور ابوعبد الشخسین گیا ۔ ابونصر اور فو جیس جیج کا تہیہ کر ہی رہا تھا کہ شرف الدور کی موت کی خبر آئی ۔ اس کے بعد ابوا براہیم اور ابوعبد الشخسین بہران نا صرالدولہ بن حمدان بہاء الدولہ کی طرف سے امیر موصل بہر کر آئے اس کے بعد ابوا براہیم اور ابوعبد الشخسین رہے ۔ پچھو صد بعد بہاء الدولہ کو ان کی طرف سے امیر موصل بہر کر آئے اس کے بعد ابوا لرواو موسل پر حکر انی کرتے میں مرب کرنے کو بہاء الدولہ نے وزیر ابوا لقاسم علی بن احمد کو اوا ایل مہم کے سرکرنے کو بہاء الدولہ نے وزیر ابوا لقاسم علی بن احمد کو اوا ایل مہم کے سرکرنے کو بہاء الدولہ سے مزید فوج کی وروانہ کیا گر پھر ابن معلم کے لگانے بچھانے سے ابوجھ کو کو وزیر کے گرفتار کر لینے کو کھر ابوا۔ یہو وزیر کے گرفتار کر لیا تھا اور تل کر کو الاقات میں ابوجھ کو کو زیر کے گرفتار کر لیا تھا اور تل کر کو الور کو ٹر ابوا۔ یہو وزیر کے گرفتار کر لیا تھا اور تل کی کو کہ انہوا۔ یہو وزیر کے گرفتار کر لیا تھا اور تل کر کو الور کے گر انہوا۔ یہو وزیر کے گرفتار کر لیا تھا اور تل کر کو الاقا۔

بہاء الدولہ کا زمانہ حکومت است میں شرف الدولہ ابوالفوراش شرزیک بن عضد الدولہ اپنی امارت کے دوبری آٹھ مہینے بعد مدت دراز کی علالت اٹھا کر بعارضہ است قاء مرگیا۔ دوران علالت میں اس نے اپنے بھائی صصام الدولہ کی آٹھوں میں گرم سلائیاں پھروا دینے گاتھم فارس روانہ کیا اوراس کے بعد اپنے بیٹے ابوغلی کو بلا دفارس کی جانب روانہ کیا اس کے ہمراہ نزانے فوجیں اور ترکول کا ایک جم غفیر تھا۔ زمانہ بیاری میں اس سے اراکین دولت نے دریافت کیا ''آپ کے بعد ریاست وامارت کا کون ما لک ہوگا اور آپ نے بعد امارت و بیاست کا مالک ہوجائے میں کسی کو اپناولی عہد نہ بناؤں گا''۔ گر حالت حیات ہی میں المورسیاست وامارت کی گرانی پر اپنے ہاتھ میں بھائی بہاء الدولہ کو بطورا ہے نائب کے مقرر کر دیا تھا ہیں جب شرف الدولہ مرگیا تو بہاء الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں بھائی بہاء الدولہ کو بطورا ہے نائب کے مقرر کر دیا تھا ہیں جب شرف الدولہ مرگیا تو بہاء الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعباس (صدوم) لی - فلیفه طالع تعزیت کوآیا کرسی امارت پر متمکن ہونے کی وجہ سے فلعت سے سرفر از فرمایا ۔

ای اثاء میں بہاءالدولہ نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا۔ در پردہ ترکوں کی فوج اس کی جانب مائل ہوگئ اورابوعلی کو کہہ سن کر بہاءالدولہ کے پاس جانے پرداضی کرلیا۔ چنانچہ ماہ جمادی الثانی • ۳۸ ہے بہی ابوعلی نے سامان سفر درست کر کے بہاء الدولہ کی طرف کوج کیا۔ بہاءالدولہ کو جن کیا۔ بہاءالدولہ کے طرف کوج کیا۔ بہاءالدولہ کے باہم مصالحت کر لینے کا بیام بھیجافریقین نے اور دیلم بھی لڑائی ہوگئی۔ اس فتح یا بھی مصالحت کر لینے کا بیام بھیجافریقین نے منظور نہ کیا بلکہ اس کے بلکی گؤل کر ڈالا۔ انجام کا از ارگرم رہا۔ بہاءالدولہ نے باہم مصالحت کر لینے کا بیام بھیجافریقین نے منظور نہ کیا بلکہ اس کے بلکی گؤل کر ڈالا۔ انجام کا رز کوں کو دیلم پر فتح یا بی ہوئی۔ اس فتح یا بی سے ترکوں کی شان و توکت اور رعب دداب بڑھ گیا اور دیلم بیں ضعف کے آٹار پیدا ہوگئے۔ بعض سرواران دیلم گرفار کر لئے گئے باتی ماندہ بھاگ گئے۔ منظور نہ کا بیام بھیجافریقی ہوئی گئے ہوئی گئے تھاں سے فران اس مقتم المون کی بین کی ایک بیان معاملہ بیں ان بن ہوگئ اتفاق نہ کہ انتہا دوں فلف نے تو میا گئے ہوئی کی شکایت کردی کہ آپ کے خطرناک علالت بیس میطالب فلا فت تھا۔ فلیفہ طاقع نے ابوانحسین بن جا جب کومعہ چند سیا ہیوں کے قادر کے گرفار کرنے کو بھیجا نور اس وقت جریم فلا ہری میں تھا۔ ابوانحسین کے پہنچنے برعورتوں نے شور فل بھی الدولہ نے بھائی کی شکار کرنے گئے ہوئی کہ شکار کو بھیجا کیا۔ ایس بہنچا۔ مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے شہرایا اور نیاز مندانہ خدمت کرتارہا۔ یہاں تک کہ قادر کومسید خلافت پر مسمئل مونے کی خوشجری ملی۔ خدمت کرتارہا۔ یہاں تک کہ قادر کومسید خلافت پر مسمئل مونے کی خوشجری ملی۔

بغداد میں بدامنی کا دور دورہ مصالحت ہونے پڑ بہا والدولیہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اس وقت بغداد میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین جھڑا ہور ہاتھا اور لوٹ مار اور تی وغارت کی گرم بازاری تھی بہاءالدولہ نے دونوں میں مصالحت کرا دی قبل روائلی خوزستان وزارت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ بڑے الدولہ نے اپنے وزیر ابومصور بن صالحان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور ابونھر سابور بن اردشیر کوعہد ہ وزارت سے سرفراز کیا تھا کین زمام حکومت وانتظام ابولئین ابن معلم کے ہاتھ میں تھی۔

خلیفہ طاکع کی اہا نہ اور معزولی تھوڑے دنوں میں بہاءالدولہ کاخزانہ خالی ہوگیا۔ لشکریوں نے تخواہ نہ ملنے پرشور وفل بچایا۔ بہاءالدولہ سے بچھ بن نہ بزا۔ اپنے وزیرابونھر کو گرفار کرلیا اس پرجھی لشکریوں کی شورش کم نہ ہوئی تب خلیفہ طاکع کے مال وزر پروانت لگایا گرفار ومعزول کرنے کی فکر کرنے لگا۔ ابوالحسین بن معلم جواس کی خواہشات اور جذبات نفسائی پر حکمرانی کررہا تھا اس نے اس رائے کی تائید کی۔ بہاءالدولہ لشکر آ راستہ کر کے قصر خلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما ب نور بوق آ در بوق آ در بار ما منعقد کیا۔ بہاءالدولہ مسند خلافت کے قریب ایک کری پر بیٹھا تھا سیدسالا ران لشکراورا مراء دولت جوق در جوق آ رہے تھے اور خلافت ما ب کی دست بوی کرتے جاتے تھا اس اثناء میں ایک دیلی سردار حاضر ہو کر دست بوی کو بڑھا جول می خلافت کی خلافت کی میز ہوگا کو براہا کو براہا کہ کہا تھا تھا ہے میں خلیفہ طائع نے بھی پی خبر پاکرلوث مار شروع کر دی۔ خلیفہ طائع کشاں کشاں بہاء الولہ کے مکان پر پہنچایا گیا اور بجوراً الاس جامی خلیفہ طائع نے جب کہاں کی خلافت کی میز دلی کا علان کیا۔

تاریخ این خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهای (هند درم)

# چاپ: <u>%</u> احمد بن اسحاق قادر بالله

### المسوناتس

قاور کی بغداد میں آمداور بیعت: بہاءالدولہ نے اپنے ایک مصاحب خاص کے ذریعہ سے قادر باللہ ابوالعباس احمد بن اسحاق بن مقدر کو بطیحہ سے بلا بھیجا۔ مہدب الدولہ والی بطیحہ نے بیخر پاکر بطیحہ بی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور جب بیدارا گخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو بہاءالدولہ بعدارا کین دولت اور رؤسا دولت اور رؤسا شہر کے استقبال کو گیا ایک منزل کے فاصلہ پر ملاقات کی عزت واحر ام سے بار ہو یں تاریخ ماہ دمضان الاسم پر کھلافت میں لا کر تھیجا ایا گئی میں من کو جامع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا گرامال خراساں نے اس کے نام کا خطبہ نیر ماہ کہ تین برس بطیحہ میں اس کا قیام رہا۔

طالع کی وفات : خلیفہ طالع کومعزولی کے بعد قصر خلافت کے ایک کمرہ میں بھردیا گیا چندلوگ اس کی خدمت اور انگہبانی پر مامور ہوئے اور جس طرح میداینے زمانہ خلافت میں رہتا تھا اسی صورت سے اس کے کل کاروبار کو جاری وساری رکھا تا آ تکہ ۳۹۳ میں وہ انتقال کر گیا نماز جنازہ پڑھ کے ڈن کر دیا گیا۔

تارخ ابن خارون \_\_\_\_\_\_ خلافت بنوع باس (حقد دوم) - مراق می اور بات بات پر مخالفت کرنے لگے۔ دارالوزارت کو اوٹ لیا۔ بہاءالدولہ نے گھرا کر قلمدان وزارت ابوالقاسم بن احمد کے سپر دکیا۔

بہاء الدولہ نے ابونفر کو بلاکر دوبارہ عہدہ وزارت کی ذمہ داریوں کا متحل نہ ہوا کام چوڑ کر بھاگ گیا تب بہاء
الدولہ نے ابونفر کو بلاکر دوبارہ عہدہ وزارت پر مامور کیا اس نے اپنی حکمت علی اور حسن تدبیر سے دیلم کے جوش کوفر وکر دیا
اور باہم مصالحت ہوگی اس کے بعد ۳۸ سے میں بہاء الدولہ نے ایک شکر عظی بسرگروہی طفان نے بھی کے ماہواز کی جانب روانہ کیا
جورفتہ رفتہ سوس بہنچا۔ صصام الدولہ کے عمراہی ٹریادہ تربی چھوڑ کر بھاگ گئے طفان نے بھی تصصصام الدولہ کے اس کے ہمراہی
اکثر ترک تھے اور صصام الدولہ کے ہمراہی ٹریادہ تربیلم اور پھی تیم اور اسد کے قبیلہ کے بھی تصصصام الدولہ کواس کی شکست
سے بے حدندامت ہوئی اس نے شکر مرتب کر کے طفان پر عملہ کرنے کی غرض سے اہواز کی جانب قدم بر حمایا اور ترکوں پر جو
طفان کے ہمراہ تھے شب خون مار نے کورات ہی میں تشریب کو بی کردیا۔ اثناء داہ میں مذبیمیٹر ہوگئ فریقین بی تو ٹر کراڑ ہے۔
کو مالی اورفوجی مددد سے کر چھروا پس ہوا اور صصام الدولہ فارس جا پہنچا۔ جس قد رترک ہاتھ آبے مسب کوئی کرڈ الا باتی مائدہ جب چھیا کر کرمان پہنچ اور بادشاہ سندھ کی خدمت میں بہنچا۔ جس قد رترک ہاتھ آباد ہونے کی اجازت و سے دی کورٹ اس کے ملک میں آباد ہونے کی اجازت کی درخواست دی۔
بادشاہ سندھ نے پہلے تو اجازت دے دی کیکن بعد کی سوارہ ہو کر ترکوں سے ملئے گیااور چن چن کرس کرس کو مارڈ الا۔

بہاء الدولہ کا اہوا زیر فیضہ ان واقعات کے مدصصام الدولہ نے پھر لشکر مرتب کر کے بسرگروہی علاء بن سین امواز پر بلغار کر دی۔ افلکین رام ہر مزیس ابو کا لیجار مرزبان بر سفہون کی بجائے گومت کر رہا تھا۔ بہاء الدولہ یہ خبر پا کر صصام الدولہ کا لشکر اہوا زیر آ رہا ہے اس کی روک تھام کوخوز ستان ن جانب بڑھا افلکین اور ابن کرم کومعدان کی فوجوں کے اپنی کمک پر بلا بھیجا جب یہ دونوں بہاء الدولہ ہے آ طے تو بہاء الدولہ نے محرابی ہا تھو آئے سب کو مار ڈالا۔ بعداز ال بہاء الدولہ نے بھرہ کا رُن کیا اور ابن مکرم کی پہر کرم کی جانب لوٹا۔ غلاء اور دیلم اس کے ہمرابی ہا تھا آئی ما بن کرم تشریب آئی اور دیلم نے قریب ترین زائے سے جانب لوٹا۔ غلاء اور دیلم اس کے تعاقب میں شختا آئکدا بن مکرم تشریب آئی الآخر بہاء الدولہ کا لشکر تشریب رام می مرابع ہوتی رہی بالآخر بہاء الدولہ کا لشکر تشریب رام ہوتی کہ اور ترک کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی دیلم نے ایواز کی جانب مراجعت کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی دیلم نے ایواز کی جانب مراجعت کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی دیلم نے ایواز کی جانب مراجعت کی اور ترکوں نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی

اورا بن مكرم في مجمع ميل جا كرقيام كيا-

صمصام الدوله كا بصرہ پر فیضد بھرہ كى جانب بہاءالدوله كے دوانہ ہوئے كے بعد اكثر ديام جواس كے ہمراہ تھے اہان حاصل كركے ملاء كے پاس چلة كے جوتعداد میں تقریباً چارسوتھے۔علاء نے ان لوگوں كواپتے ایک سپہ سالارشكرستان كے ساتھ بھرہ كى جانب روانہ كيا۔ بہاءالدوله كى فوج مقم بھرہ سے مقابلہ ہوا۔ اہل شہر نے شكرستان سے سازش كركى ان لوگوں كا بيثيوا ابوالحسن بن ابی جعفر علوى تقاجس سے شكرستان كوغير متوقع كاميا بى حاصل ہوگى۔ اہل شہر مشتیوں پر سوار ہوكر آئے۔ اس كوشتى پر سوار كركے اپ ہمراہ شہر میں لے گئے۔ بہاءالدولہ معدا بنى ركاب كے فوج كے بھرہ كوفير باد كہہ كرفكل

عرب الدوله والى بطيحه كوبھره پر قبضه كر لينے كی طع دلائی۔ چنا نچه مهذب الدوله نے ایک لشكر بسرافسرى اپنے سپه سالار عبداللہ بن مرز وق بھره كی طرف روانه كیا۔ شكرستان كواس معركه میں شكست ہوئی اور معز الدوله كابھره پر قبضه ہوگیا۔ اس كے بعد شكرستان نے لشكر مرتب كر كے بھره پر فوج كشى كی۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں بالآ خرمصالحت كانا مه و پیام شروع ہوا اور بیہ قرار پایا كر شكرستان ہمیشہ مہذب الدوله كامطیع رہے اور بھره میں اس كے نام كا خطبہ پڑھے اور مزید اطمینان كے لئے اپنے لڑكے كوبطور ضامن كے مہذب الدوله كاس بھے دے فریقین نے بموجب شرائط ندكورہ مصالحت كر كی اور شكرستان بھرہ پر قابض ہوكر صمصام الدوله اور بہاء الدوله اور مهذب الدوله كی اطاعت كا اظہار كرنے لگا۔

البوعلى كى بغاوت: ان واقعات كے بعد علاء بن حن (صمصام الدولہ كا گورز خوزستان) مقام كمپ كرم ميں مركيا بجائے اس كے ابوعلى اساعيل بن استاذ ہر مز مامور كيا گيا۔ رخصت ہو كرجند بيا پور پہنچا ادھر بہاءالدولہ كے ہمراہيون نے ابوعلى كوجند سيا پور ميں داخل نہ ہونے ديا اورادھر تركول نے حدود خراسان ميں بغاوت كردى مجبور اابوعلى واسط والي آيا بعد از ال ابوج مكرم اور تركول ميں لڑائى چيڑگئے۔ متعدد لڑائياں ہوئيں۔ اى اثناء ميں ابوعلى نے صمصام الدولہ ہے مخرف ہو كر بہاءالدولہ كى اطاعت تبول كرئى۔ بيواقعہ ١٨٨٨ هوائي المدولہ نے ابوعلى كى بہت عزت افزائى كى اور قلمذان وزارت سپر دكر ديا۔ ابوعلى بھى جى جان وول سے تدابير مملکت اور انظام رياست ميں مصروف ہوا پھى عرصہ بعد بہاءالدولہ نے ابوعلى كوابن كرم كوزير على بھى بچى جان وول سے تدابير مملکت اور انظام رياست ميں مصروف ہوا پھى عرصہ بعد بہاءالدولہ نے بہانہ كركے باغى ہوگيا۔ بہاء كرئے كوئيسي كرم پر روانہ كيا گر ابوعلى قرن بھى قريب تھا الدولہ نے بدر بن حسوبہ ہے امداد كى درخواست كى بدر نے امداد دى پھر بھى بہاءالدولہ كوا پى كامرا بى كى توقع نہ تھى قريب تھا الدولہ نے بدر بن حسوبہ ہے امداد كى درخواست كى بدر نے امداد دى پھر بھى بہاءالدولہ كوا پى كامرا بى كى توقع نہ تھى قريب تھا الدولہ كے تن مردہ ميں جان پر گئی۔ کہا ہو جاتى كہاس اثناء ميں صمصام الدولہ كى وفات كى خر آئى گويا بہاء الدولہ كے تن مردہ ميں جان پر گئی۔ 
ناریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بوغای (هئه دوم) تشر الم بالا

بہاء الدولہ كافارس بر قبضہ صصام الدولہ كقل ہونے پر ابوالقائم وابونھر پر ان عزالدولہ نے بلاد فارس پر بہ آسانی قبضہ کراے ابوعلی کو ابوز میں دیلم سے بیعت اطاعت لینے اور بہاء الدولہ سے جنگ کرنے کو کھے بھیجا۔ چونکہ اس سے پیشتر ابوعلی نے ابوالقائم وابونھر پر ان عزالدولہ کے دو بھائیوں کو مار ڈالا تھا آس وجہ سے ابوعلی کو ابوالقائم وابونھر سے خوف پیرا ہوا۔ بجائے اس کے کہ دیلم کو ان کی اطاعت کی ترغیب دیتا' بہاء الدولہ کی طرف مائل کر دیا اور بہاء الدولہ سے خط و کتابت کر کے اقر ارنامہ وطف نامہ لکھے جانے کی درخواست کی اور اُن ترکول کے جواس کے ہمراہ تھے آئندہ فسادات سے بہنے کی ضانت چاہی اور نیز بہاء الدولہ کو پر ان عزالدولہ سے صمصام الدولہ کے خون کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ دیلم نے بہاء الدولہ کے آگر دن اطاعت میں جھا دی۔ ایک گروہ ان کے سرداروں کا بطور وفد بہاء الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک سے دوسر سے کو تبادلہ خیالات وطمانیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں تھے اس کا موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں تھے اس وقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں تھے اس موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں تھے اس وقع میں جھا کہ برائی ہوئی ہوئی میں جھا کی ان لوگوں نے سوئل ہوئی ہوئی اور کی ہوئی کر ان موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں جھا۔ اس وقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوئل میں جھا۔

چنا نچر بہاءالدولہ نے لئے مرتب کر کے سوں کی جانب کوچ گیا پہلے تو اہل سوں مقابلہ برآئے گڑے لیکن ویکم یو ل کے کہنے سننے سے جو وہاں تقیم سے بہاءالہ ولہ سے خطا معاف کرا کے اس سے آسلے اور اس کے ساتھ ساتھ ابواز گئے پھر ابواز سے رام برمزوار جان کی جانب بڑھے خرش رفتہ کل بلا دخوز ستان پر قبضہ کرلیا۔ ان معرکوں کے اثناء میں ابوعلی شیراز گیا ہوا تھا اور اہل شیراز کے ساتھ جدال وقال میں ہے ، وف تھا تا آ نکہ ابوالقاسم وابولھر پر ان عز الدولہ کے ہمرا بہوں نے اس سے سازش کر کی اور غفلت کی حالت میں براہ سرگگ نیراز میں تھس گیا پھر کیا تھا۔ ابوالقاسم وابولھر کالفکر منتشر وغیر مرتب اس سے سازش کر کی اور غفلت کی حالت میں براہ سرگگ نیراز میں تھس گیا پھر کیا تھا۔ ابوالقاسم وابولھر کالفکر منتشر وغیر مرتب ہوگیا۔ ابولھر نیا دویلم بھاگ گیا اور ابوالقاسم نے بدر بن حسویہ کیا ہوگیا۔ ابوالھر بناہ لی۔ پھی عرصہ بعد بطیحہ چلا گیا ابوالی نے کہا کا طاباع نامہ بہاء الدولہ اس خوششری کو من کر پھولا نہ سایا۔ اس وقت روانہ ہوکر ابوعلی کے پاس آگیا۔ شیراز سے پچھ معرض نہ ہوا البتہ قرید رود مان کو جہاں کہ اس کا بھائی صمصام الدولہ ماراگیا تھا جلا کرخاک سیاہ کر دیا اور اہل رود مان کو اس طرح تی تینے تی کی کہ ان کا اس کو تھنے کرایا۔ برمزی طرف کرمان روانہ کیا جس نے پہنچتے بی کرمان رور تیخ قبضہ کرلیا۔

ابونصر کا خاتمہ ابونھرنے بلاد دیلم میں پہنچ کران دیلمیوں سے فارس حوالہ کردیئے کے متعلق خط و کتابت شروع کی جو فارس اور کر مان میں تھیم تھے اور جب وہ اس امر پر راضی ہو گئے تو ابونھر نے بلا دفارس کی جانب کوچ کیا۔ زط دیلم اور ترکوں کا ایک گروہ ابونھر کے پاس آ کر مجتمع ہو گیا اب اُس نے کر مان کا قصد کیا۔ اس وقت کر مان میں ابوائق حکمرانی کر دہا تھا۔ ابو نھر سے فکست کھا کر سرجان بھاگ گیا ابونھر نے جرفت کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر اور نیز کر مان کے اکثر مضافات پر قابض ومتصرف ہو گیا۔ اس کے بعد بہاء الدولہ نے موفق بن علی بن اساعیل کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ جرفت روانہ کیا۔ موفق کے بہنچتے ہی ابونھر کے کل ہمراہیوں نے امان حاصل کر کے بلا جدال وقال جرفت کوموفق کے حوالہ کر دیا۔ موفق موفق کے خوالہ کر دیا۔ موفق کی گافتل موفق کے حوالہ کر دیا۔ موفق کی ایک موفق نے جرفت پر بھنہ کرنے کے بعد چند ٹامی نامی سر داروں کو لے کر ابونھر کے تعاقب میں کوچ کیا مقام موفق کا فیل موفق کے تھا تھ میں کوچ کیا مقام

تاریخ ابن ظدون کے بیال اور کی ایون کے کہاں مردانگی سے مقابلہ کیا اثناء جنگ میں اس کے کسی ہمراہی نے موقع پاکراس کوئل کرڈالا دار من میں نئر بھیٹر ہوئی ابونھر نے کمال مردانگی سے مقابلہ کیا اثناء جنگ میں اس کے کسی ہمراہی نے موقع پاکراس کوئل کرڈالا اور مرا تار کرموفق کے پاس لے گیا موفق نے ابونھر کے تل بعد کل بلاد کر مان پر قضہ کر کے بہاءالدولہ کی جانب مراجعت کی ۔ بہاءالدولہ نے نہایت عزت واحرام سے ملاقات کی ۔موفق نے آئندہ خدمات کی بجا آوری سے استعفاء داخل کیا ۔ بہاءالدولہ نے منظور تنہ کیا۔ موفق کے اہل وعیال کی گرفتاری کا فرمان اس کوئل کرڈالا۔ اسی زمانہ میں بہاءالدولہ نے ابو محرکم کو کھان کی حکومت عنایت کی ۔

وزارت میں تبدیلیاں آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بہاءالدولہ نے قبل روانگی خوزستان اپنے وزیر ابومضور بن صالحان کو گرفار کرے قلمدان و زارت ابولھر بن سابور بل اردشیر کے حوالہ کیا تھا اور ۲۸۰ ہے میں ابوالحن بن معلم اس کی حوامت و دولت کا انظام کرر ہاتھارفتہ رفتہ ابوالحن کل امورسیاست پر مصرف و مستولی ہوگیا۔ رؤساشہ امراء مملکت بھی اس کی جانب ماکل ہوگئے چرکیا تھا آئکھیں بلند ہوگئیں ظلم وستم کی بناڈ ال دی اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ ابولھر خوشادہ اور ابو عبد اللہ بن طاہر کی شکایت کردی چنانچ بہاءالد ولہ نے خوزستان سے واپسی کے بعد ان دونوں کو گرفار کر لیا۔ اس پرفوج نے بخاوت کردی اور اس بناء پر ابوالحن کو طلب کیا بہاءالد ولہ نے سمجھایا بجھایا کیا یہ اور اس سے اس سے قبل بہاءالد ولہ نے ابوالحن کو گرفار کرکے فوج کے حوالہ کردیا تورج نے اس کو مارڈ الا۔ یہ واقعہ ۱۳۸ ھے کا ہے اس سے قبل بہاء الدولہ نے ابوالحن کو گرفار کرکے فوج کے حوالہ کردیا تورج نے اس کو مارڈ الا۔ یہ واقعہ ۱۳۸ ھے کا ہے اس سے قبل بہاء الدولہ نے اس میں اپنے وزیر ابولھر کو مقام ابواز بیں گرفار کرے قلمدان وزارت ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف کے سپر دکیا۔

ابوالقاسم علی بن احمد کوعہد ہ وزارت مرحمت کیا پچھ عرصہ بعد یہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور ابونھر بن سابور وابومنصور بن صالحان ابوالقاسم علی بن احمد کوعہد ہ وزارت مرحمت کیا پچھ عرصہ بعد یہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور ابونھر بن سابور وابومنصور بن صالحان دونوں پھر قلمدان وزارت کے مالک ہوئے سر سر سر فوج نے ابونھر بی مخالفت کی اور اس کا گھر ہارلوٹ لیا۔ اس کے ساتھی ابومنصور نے گھرا کر استعقاء داخل کیا تب دوبارہ ابوالقاسم علی بن احمد کو بہ ہ وزارت سے سر فراز کیا گیا گروہ عہد ہ وزارت کے اہم فرائض انجام نہ وے سکا اور کاروبار چھوڑ کر بھاگ فکا۔ بجائے اس کے ابونھر دوبارہ قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دیلم کی شورش کم ہوگئ تھی۔ تھوڑ ہے بی دنوں بعد پھرائے گرفتار کرلیا گیا اور بجائے اس کے فاضل عہدہ وزارت پر مامور ہوا ۲۸ سے بین اس کو بھی جیل کی سیر کرنی پڑی۔ ابونھر بھی سابور بن اروشیر سہ بارعہدہ وزارت پر بہاء الدولہ نے مامور ہوا۔ دو ماہ تک اس عہدہ پر بہاء الدولہ نے مال وخزانہ کوسیہ سالاروں میں تقسیم کردیا۔ اس بناء پر بہاء الدولہ نے اس کومعزول کر سے بیلی بن مرض کو متعین کیا۔

ابوعلی حسن کاعراق کی گورنری پرتقرر جس زمانہ سے بہاءالدولہ نے فارس پراستیلاء حاصل کیا تھا وہیں تیام پزیر رہاخوز ستان اور عراق پر ابوجعفر تجاج بن ہر مزکو ما مورکیا۔ ابوجعفر بغداد میں آ کرمقیم ہوا۔ خلافت مآ ب نے ''عمید الدولہ''کا لقب دیا اس نے بڑی بداخلاقی کی اور ہر کس و ناکس سے جروتم سے پیش آنے لگا اہل کرخ و اہل سنت و جماعت کے مابین جھڑا ہو گیا اور اوباشوں اور جرائم پیشری گرم بازاری ہوگئی۔ نب بہاءالدولہ نے اس کو ، وسور میں معزول کر دیا اور بجائے اس کے ابوعلی حسن بن استاذ ہر مزکو ما مورکیا عمید الجوش کا لقب دیا۔ اس نے خوش انظامی سے کام لیا۔ ہر مخص سے بہ حسن

- خلافت بنوعياس (حقية دوم) اخلاق پیش آنے لگا۔ فتنہ وفساد فروہ و گیا۔ بہت سامال واسباب فراہم کر کے بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کے بعد بجائے اوس میں ابونھر بن سابور ما مور ہوا تو تر کول نے اس کے خلاف شورش و بغاوت کی ۔ ابونھر بھاگ گیا۔ اہل سنت و جماعت اور اہل کرخ وتر کوں کے مابین پھر کشیدگی پیدا ہوگئی۔ اہل سنت و جماعت تر کون کا ساتھ و بے رہے تھے۔ کشیدگی ایک مدتک پہنچ کررک گئ اور مصالحت کے نامہ و پیام آنے جانے لگے۔ بالآ خرفریقین میں مصالحت ہوگئ ۔ بنی مسیّب کی حکومت کا آغاز ۱۸۰۰ میں دولت بنی مروان کے آگے بعدان کے ماموں باد کی دیار بکر میں بناری<sup>ی</sup> جیبا کہاویر بیان کیا گیا۔۳۸۲ھ میں دولت بن حمدان کا موصل میں خاتمہ ہوااوراس کے بعد ہی دولت بنی میتب کی ابتداء ہوئی جیسا کہ ہم آئی تندہ تحریر کریں گے۔ ہم سے میں دولت بنی سامان کاخراسان سے نام ونشان جاتار ہااور دولت بنی سبکتگین کاوہیں سے آغاز ہوا ۸ میں دولت بنی حسوبیا کراد کی خراسان میں بنا پڑی۔ و میں میں ماوراء النبرسے بنی سامان کی حکومت جاتی رہی اور بنوسکتگین اور بادشاہ قان نے ممالک ترک کو باہم تقبیم کرلیا۔ و مسرح میں بنی کلاب سے بنی صالح بن مرداس کی حلب میں حکومت کا سکہ چلا جیبا کہ ہم ان دولتوں اور حکومتوں کے حالات کوجدا گانہ بیان کریں گے۔ بنی مزید کا ظہور: ۷۸۷ میں اللحن علی بن مزید نے اپن قوم بنواسد کومرتب کر کے بہاءالدولہ کے خلاف علم خالفت بلندکیا۔ بہاءالدولہ نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس ابوالسن شکست کھاکے بھاگ کھڑا ہوااوراس فقد ردور چلا گیا كه بهاءالدوله كي فوجيس تعاقب نه كرسكيس بجهوم وله إحدمصالحت كاپيام بهيجااورگردن اطاعت ميں جهكا دي \_ مگر ٣٩٣م ييس پھر باغی ہو گیا اور قیرواش بن مقلد والی موصل اور اس ؟ قوم بن عقیب کے ساتھ ہو کر مدائن پرحملہ کر دیا۔ ابوجعفر حجاج سپہ سالارا فواج بغداد نے ان کی مدافعت پر فوجیس مامور کیس چانچر قیرواش معدایے ہمراہیوں کے بھاگ گیا ابوجعفر نے حجاج خفاجہ کواپنی کمک پرشام سے بلاجیجااور جب بیآ گئے تو بنی عقیب اردینی اسد سے جنگ کرنے کو نکلا اوران کو مار بھگایا۔ پھر دوبارہ اطراف کوفہ میں ان پر چڑھائی کی اور ایک بخت خوزیزی کے بعد اگر کست دے دی اور ایکے مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ ا بوعلی کی بغداد کوروائلی ابوجعفری عدم موجودگی کے زمانہ میں بغداد میں فتنہ ونسادی آگ بھڑک اٹھی قتل وغارت کی الی گرم بازاری شروع ہوئی کہ جس کی کوئی حدیث ہی۔ اسی وجہ ہے بہاءالدولہ نے ابوعلی بن جعفراستاد ہر مزکو بغدا دروانہ کیا جيبا كهاوير بيان كيا گيا\_اور' <sup>دعم</sup>يد الجيش' كالقب ديااس سے فسادفرو موگيا اورامن وامان كا پھر دورآيا اور جب ابوجعفر معزول ہوکراطراف کوفہ میں قیام پذیر ہوا۔ ابوعلی کواس سے خطرہ پیدا ہوا دیلم ترک اور خفاجہ کومجتع کر کے ابوجعفر پرحملہ کر دیا یہ واقعہ ۳۹۳ ہے کا ہے۔ مقام نعمانیہ میں دونوں فریق نے صف آ رائی کی۔اس معرکہ میں ابوجعفر کو شکست ہوئی۔ابوعلی مظفر و منصور خوزستان کی طرف بر هااورخوزستان سے سوس آیا ابوجعفر نے میدان خاتی دیکھ کر کوفید کی جانب مراجعت کی ابوغلی پی خبریا کر بغرض تعاقب پھرلوٹ پڑا۔ ای زمانہ ہے ان دونوں میں فتنہ ونساد کی بنا پڑتی ہے۔ فریقین میں سے ہرایک فریق بی عقیب' بنی اسداورخفاجہ سے امداد و کمک کا خواہاں وطالب ہوتا ہے تا آ تکہ بہاء الدولہ نے ابوعلی کوطلب کر کے بنی واصل کے فتنہ ونسا دفر وکرنے کوبطیحہ بھیجے دیا جیسا کہ ان واقعات کوان کی دولت وحکومت کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔ بغدا د کا محاصرہ: ۷<u>۳ میں اب</u>جعفرا کے عظیم لشکر مجتمع ومرتب کر کے بغداد کے محاصرہ کے لئے بڑھا۔ بدرین حسوبی (بیہ کردوں کا امیرتھا ) نے بھی اس مہم میں شرکت کی ۔سب بیتھا کے عمید الجیوش نے طریق خراسان پرابوالفضل بن عنان کو مامور

ارخ ابن ظدون من المنافرون المنافرون من المنافرون من المنافرون من المنافرون المنافرون من المنافرون المنا

بنی مزید اور بنی وبیس کی جنگ: ابوالغنایم محد بن مزیدا پیخ سسرال بنی دبیس مقام جزیره (خوزستان) بیس مقیم تفار انقاق سے ابوالغنایم نے بنی دبیس کے ایک شخص کوئل کرڈالا۔اس پر بنی دبیس بگڑ گئے ابوالغنایم اپنے بھائی ابوالحن علی بن مزید کے پاس بھاگ آیا۔ابوالحس نے دو ہزار سواروں کی جعیت کے ساتھ چڑھائی کردی۔ عمید الجوش نے اس کی کمک پر دیلی فوج بھیج دی۔ بنی دبیس بھی مرتب مسلح ہوکر مقابلہ پر آئے۔لڑائی ہوئی۔ آخری متبجہ بیہ ہواکہ ابوالحس کو بھکست ہوئی

ا ذرا بوالغنائيم مارا گيا۔

فخر الملک کی وز ارت : عمید الجوش ابوعلی ابوجعفراستاد ہر مز کا بیٹا تھا اور ابوجعفر عضد الدولہ کے حاجبوں میں تھا اس نے اپنے بیٹے ابوعلی کوصمصام الدولہ کے ابوعلی کوصمصام الدولہ کے ابوعلی کوصمصام الدولہ کے آبوعلی کو مسلم بیٹے ابوعلی کو آتش فتنہ وفساد فرو وقت بغداد میں اوباشوں جرائم پیشداور بدمعاشوں کی گرم بازاری ہوئی اس وقت بہاء الدولہ نے ابوعلی کو آتش فتنہ وفساد فرو کرنے کی غرض سے بغداد بھے دیا۔ چنانچواس نے مفسدین کا قلع وقع کیا اور اپنی حکومت کے آٹھ برس چھ ماہ بعد پانچویں کرنے کی غرض سے بغداد بھے دیا۔ چنانچواس نے مفسدین کا قلع وقع کیا اور اپنی حکومت کے آٹھ برس چھ ماہ بعد پانچویں

مرئ این ظرون \_\_\_\_\_ فلافت بوجاس (صدور) ملک الدولہ نے بجائے اس کے عراق میں فخر الملک الوعالب کو مامور کیا۔ جنانچہ اس نے بغداد میں بہنچ کرنہایت نوبصورتی ہے ملک کا انطام کیا بدنظمیاں رفع کردیں اتفاق سیکہ اس کے آتے ہی ابوافق محمہ بن عنان والی طریق خرانیان نے نی بوافق محمہ بن عنان والی طریق خرانیان نے اپنی حکومت کے بیسویں برس مقام طوان میں وفات پائی۔ بیدولت وحکومت کا ایک خیرخواہ خض تھا کثیر مال وزر بغداد بھیجا کرتا تھا۔ اس کے مرنے پراس کا بیٹا ابوا شوک کری حکومت پر شمکن ہوا اور بیٹھتے ہی دولت وحکومت سے باغی ہوگیا۔ فخر الملک نے اس سے جنگ کرنے کو ایک فوج بھیج دی۔ ابوا شوک شکست کھا کر طوان کی طرف بھا گا۔ فوج نے بنا قد بھیا۔ ابوا شوک شکست کھا کر طوان کی طرف بھا گا۔ فوج نے تعا قدب کیا۔ ابوا شوک نے مجبوراً صلح کا پیام دیا اور اطاعت قبول کر لی۔

ابن سہلان کی وزارت : فخر الملک ابوغالب بنی بویہ کے ناموراورسر برآ وردہ وزراء میں سے تھا۔ پانچ برس چار ماہ تک سلطان الدولہ کا نائب بغداد میں رہا۔ بعدازاں کی وجہ سے ماہ رہے الثانی الا مہم جمیں گرفتار ہو کرفتال گرؤالا گیا اور بجائے اس کے ابو گرحسن بن سہلان مامور ہوا۔ اسے ' معمد الجیش' کا لقب دیا گیا۔ وجہ جمیں اس نے بغداد کا قصد کیا اور تن نظم طرادین وشیر اسٹری جہ جمی میں روانہ ہوا۔ مہار ومسمزی خار الملک سے جزیرہ بنی اسد پر حکومت کررہ ہے تھے' ابن سہلان کا میارادہ ہوا کہ جزیرہ بنی اسدان سے چھین کراکرادکود نے دیا جائے اوراسی غرض بنی اسد پر حکومت کررہ ہے تھے' ابن سہلان کا میارہ بھی پیٹر پاکرابن سہلان کے لئکر میں آ کرشان ہوگی' مہارش ومسمر کواس کی اطلاع نی تھی' عماری ومسمر نے امان کی درخواست کی ۔ لئے وہ براہ مدارر وانہ ہوا۔ حسن بن دیش بھی اپر بنا گیا۔ اس کے بعد ابن سہلان نے بغداد کی جانب مراجعت کی امان دی گئی گر حکومت وریاست میں طراد اس کا شریک بنا گیا۔ اس کے بعد ابن سہلان واسط بہنچاس وقت سلطان الدولہ کوابن سہلان کا بیض نا گوارگر را نا راضکی اور تہذر کی کا خطاکھا۔ اس اثناء میں ابن سہلان واسط بہنچاس وقت المان واسط بہنچاس وقت خواہد کی باتہ مھائے میں باہم کشیدگی ہور، کا تھی کہ وراً فوج کر دیا۔ بغداد بین جمار نیس مصالحت کرادی۔ پھر بیخ گئی کہ بغداد میں کشرانی مصالحت کرادی۔ بھر بیخ گئی کہ بغداد میں کئی مصالحت کرادی۔ بین میں مصالحت کرادی۔ بھر بیخ گئی کہ بغداد میں کی میان مصالحت کرادی۔ بھر بین ہی مصالحت کرادی۔ بھر بین ہیں مصالحت کرادی۔ بھر بین ہی کہ بغداد میں کھرانی مصنحل ہو بھے تھے۔ معنف بیدا ہوگیا تھا مجوراً بغداد سے نگل کر واسط بھلے آئے۔

سلطان الدوله اورا پوالفوارش کے مابین جنگ سلطان الدوله نے اپنا بہاءالدوله کے بعد زمام محومت سنجالی اوراپ بھائی ابوالفوارش کو کرمان کی گورزی پر مامور کیا جس وقت ابوالفوارش وارد کرمان ہوا دیکم نے مجمع ہو کر ابوالفوارش کو بیرائے دی کہ آپ کو مت و ریاست کو اپنے بھائی کے قبضہ سے نکال کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابوالفوارش نے ان کی پشت گری ہے مسلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کرمقابلہ کیا اور شراز سے بقصد جنگ سلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کرمقابلہ کیا ایک دوسر سے سے متصادم ہو گئے۔ میدان کرکے میدان جنگ میں آیا سلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کرمقابلہ کیا ایک دوسر سے سے متصادم ہو گئے۔ میدان سلطان الدولہ کے ہاتھ رہا اور ابوالفوارش شکست کھا کر کرمان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا۔ ابوالفوارش کرمان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے باش کے پاس ابوالفوارش کرمان کی ملک پرمتعین کیا جس کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش کرمان میں پہنچامحمود نے اس کی جدخاطر و مدارت کی اورا یک نظر فیار و مدارت کی اورا یک لشکرکواس کی کمک پرمتعین کیا جس کا سردار ابوسعید طائی تھا۔ ابوالفوارش نے کرمان میں پہنچ کرون نے کرمان میں پہنچ کرون نے بیا اور شراز کی طرف بوٹ صااور بلا جدال وقال اس پرنجی قابض ہوگیا۔

سلطان الدولة ان واقعات ہے مطلع ہو کر بقصد جنگ ابوالفوارش لوٹ پڑا۔ دونوں بھائی پھر متصادم ہو گئے۔ آخر

عرا بوالفوارش کوشک ہوں اور بلاد فارس سے بھاگ کرکر مان پہنچا۔ سلطان الدولہ کے شکر نے جوابوالفوارش کے تعاقب میں تھا کر مان پہنچا۔ سلطان الدولہ کے شکر نے جوابوالفوارش کے تعاقب میں تھا کر مان پولیے الدولہ بن ہو یہ معز الدولہ بن ہویئی میں تھا کر مان پولیے کال ایا۔ ابوالفوارش بے سروسا مانی کے ساتھ شمس الدولہ بن ہویئی میز بولیا والی ہما گئی گئا۔ اس مرتبہ محمود سکتھ میں الدولہ سے جدا ہوکر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس جا پہنچا مہذب الدولہ خاطر و مدارت سے پیش آیا۔ اس کے بعداس کے بھائی جلال الدولہ نے اس کے پاس بھرہ سے مال و زراور فیمتی میتی الدولہ خاطر و مدارت سے پیش آیا۔ اس کے بعداس کے بھائی جلال الدولہ نے اس کے پاس بھرہ سے مال و زراور فیمتی میتی کی گئی ہما ہوگر ہوئی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے ابوالفوارش کی خطا معان کر دی اور یہ گورزی کر مان پرواپس کی گئی اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بعد و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بعد و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بعد و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بعد و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائی و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائی و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی۔ بالآخر شلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائی و کر گؤن اس کے بعد و موجی ہوئی سلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بعد و کر گؤن اس کی کور گؤن اس کے بعد و کر گؤن اس کے کر گؤن اس کے کر گؤن اس کے کر گؤن اس کر گؤن اس کے کر گؤن اس کر گؤن اس کے کر گؤن اس کر گؤن

ترکول کا خروج ایما ہے۔ ۱۹۰۸ ہے میں ترکول نے اس کو درہ کوہ سے جو چین و ماوراءالتہر کے مابین ہے خروج کیا جن کے ہمرائی میں سوجیموں سے زائد تھے یہ فیمے جازروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران میں خطا کے رہنے والے تھان کے خروج کا باعث یہ ہوا تھا کہ لغال خان والی تہ کتان ایک خت علالت میں مبتلا ہو گیا تھا ترکول نے اس کی علالت سے فاکدہ الھانا نے بار اسلامیہ سے فوجیش اور رضا کا رول کو جی آلہ کہ ایک زمانہ میں طغان خان کو صحت ہوگئ اور اطراف و جو اغراف و جو اغراف کے معیت کے ساتھ ترکول کے طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کوئکل پڑا ترکول کو اس کی خبر لگ گئ بھاگ کھڑے ، سے طغان خان خان تین ماہ کی مسافت تک تھا قب کرتا گیا اب ترکول کو بوجہ بعد مسافت تک تھا قب کرتا گیا اب ترکول کو بوجہ بعد مسافت ایک گو خالت میں حملہ ترکول کو بوجہ بعد مسافت ایک گو خالت میں حملہ ترکول کو بوجہ بعد مسافت آلی گو خالت میں حملہ کر دیا۔ دولا کھ ترک مارے گئے۔ ایک لاکھ قید ہوئے۔ مویشیان بار بردادی کے جانور گھوڑے اور تونے چاندی کے خالور نے اور تونے چاندی کے خالور نے بی کہ جس کی تعیر نہیں ہو تکتی ہاتھ آئے۔

سلطان الدوله کازوال الاوله کازوال ایم های میل سلطان الدوله کی حکومت کاسکه چانار ہااس کے بعد تشکریوں نے بغاوت کردی اوراس کے بھائی مشرف الدولہ کو بجائے اس کے مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مشیروں نے سلطان الدولہ کو شرف الدوله کی رائے دی مگر سلطان الدولہ اس رائے پڑمل نہ کرنے گا اور داسط چلے جانے کا قصد کیا۔ لشکریوں نے شور وغل مجایا کہ کی شخص کو اپنا تا نب مقرر کرکے جائے چنا نچے سلطان الدولہ نے شرف الدولہ کو حراق میں بطورا پنے نائب کے مقرر کرکے این سہلان کو عہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ حالا فکہ شرف الدولہ سے بیا قرار کرچکا تھا کہ ابن سہلان کو عہد ہ وزارت میں شرف الدولہ کے بدا ہوئی مزید بر آں سلطان الدولہ نے ابن سہلان کو عہد ہ وزارت کی پیدا ہوئی مزید بر آں سلطان الدولہ نے ابن سہلان میں اکثر وبیش بن علی بن مزید بھی اس میم میں مشرف الدولہ کا ہم آ بنگ تھا مقام واسط میں ابن سہلان سے مقابلہ ہوا۔ ابن سہلان شکست کھا کر واسط میں جا چھپا اور قلعہ بندی کرئی مشرف الدولہ نے محاصرہ کرلیا تا آ فکہ ابن سہلان نے شدیت حصار سے نگل آئر کرمصالحت کا بیام دیا اور واسط کو اس کے شیر دکر کے نکل کھڑا ہموا۔

(عدوم) فلافت بوعباس (حدوم) مشرف الدوله كي حكومت كا آغاز جنانچ مشرف الدوله في ماه ذيج التصيين واسط پر قبضة كرليا واسط مين جن قد رديلم تصانهوں نے بھی حاضر ہو کرسرا طاعت خم کر دیا۔ ابوطا ہرجلال الدولہ (مشرف الدولہ کا بھا کی ) والی بصرہ پیشریا کر مشرف الدوله سے ملنے آیا۔ دونوں بھائی صلاح ومشورہ کر کے اس امر پرمتفق الرائے ہوئے کہ حراق اور بغداد سے سلطان الدوله كاخطبه موقوف ہوكرمشرف الدولہ كے نام كاخطبہ پڑھايا جائے اس كے بعد ہى ابن سہلان گرفتار كرليا گيا۔ آنكھوں میں گرم سلائیاں بھروا دی گئیں ۔ سلطان الدولہ تھبرا کرار جان چلا گیا بھرار جان ہے اہوا زکی طرف واپس ہوا۔ ترکوں نے جواس وقت وہاں پر تھے خالفت کی مشرف الدولہ کی خوشنو دی مزاج کے خیال سے سلطان الدولہ کے مقابلہ پرآ ہے۔ سلطان الدولة نوائي سے كريز كيا مرتر كوں كوكهال صبرة تا تقاداد هراد هر يجيل كے اور بزني كرنے كے سلطان الدوله أورمشرف الدوله مين مصالحت الاسم مين مشرف الدوله في بقداد كي جانب مراجعت كي اور ا پنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ دیلموں نے اپنے شہرخوزستان میں جاکرآ باد ہونے کی استدعا کی۔مشرف الدولہ نے اجازت وف دى اوربه حفاظت تمام خوزستان پينيادين كي غرض سايند وزيرابوعالب كوان كيهم اه دوانه كيار وفتر رفته ويلم اجواز ينج توسلطان الدوله كى محبت نے جوش الدور مشرف الدولہ ہے باغی و مخرف ہو گئے اور ابوغالب کواس كی وزارت كے ایک برس چھ مہینے بعد گرفتار کر کے مار ڈ الا۔ ابوغا اے، کے ہمراہ تر کوں کا جوگروہ تھاوہ دیلم کی مدافعت نہ کرسکا۔ طراد بن دنیں کے ياس جزيره چلا گيا سلطان الدوله كويه خبرين كرب مرخوشي موئي اس وقت اپنے بيٹے ابو كاليجار كو امواز كي طرف روانه كيار ابوكاليجارن وينيخ عي أمواز ير قضة كرليال ك بعد في بعد إبو بن الي عرم ومويد الملك رفجي مشرف الدوله أورسلطان الدوله مين اس طرح مصالحت بيوني كرع اق مشرف الدوله كوديا بااوركر مان وفارس سلطان الدولة كحواله بهوات ابوالقاسم حسین بن علی کی وزارت مشرف الدوله نے اب خالب کے تل کے بعد مصالحت ہونے سے پیشتر ابوالحسین بن حسن رقجی کوعهدهٔ وزارت مرحت کر کے موید الملک کا خطاب دیاتھا اور ابوغالب کے بیٹے ابوالعباس ہے تیس ہزار دیناربطور جرمانہ وصول کئے تھے بعدازاں ۱۳۱۷ھ میں جب کہ مویدالملک کی وزارت کو دوبرس گزر چکے تھے اثیرخادم کی چغلی کی وجہ ہے گرفتار کرلیا گیا اور اس کے بجائے مشرف الدولہ کا قلمدان وزارت ابوالقاسم حبین بن علی بن حسین مغربی کے حواله موااس كاباب سيف الدوله بن حران ك مصاحبين ميس عقااوركسي وجه العره بهاك كيااوروه عالم بالله والي ممركي ملازمت كرلى تقى بير على ما بالله والله والله والله والله المراس كالزكا ابوالقائم شام جلا آيا \_ حسان بن مفرج بن جراح طائی نے '' حامم باللہ'' کی اطاعت مے مخرف ہوجانے اور ابوالفتوح حسن بن جعفر علوی امیر مکہ کی بیعت کر لینے کی ترغیب دی اور کہدین کرتا مادہ کیا۔ چنا نچر ابوالفتوح کور ملد میں طلب کر کے اس کی عکومت کی بیعت کی اور دو امیر المؤمنین 'کے لقب سے ملقب کیا بعد ازاں ابوالفتوح مکہ لوٹ آیا اور ابوالقاسم نے عراق کا راستہ لیا۔ عراق پیٹی کر وزیر فخر الملک سے ملا قات کی۔خلیفہ قادر نے ابوالقاسم سے مشتبہ ہو کر علیحہ ہ کردینے کا حکم دیا۔ چنا بچے ابوالقاسم نے عراق سے فکل کر قر داش امیر موصل کے باس جانے کا قصد کیا۔ در بارخلافت ہے اس کی بابت لکھائی پڑھی ہوئی مجور اموصل سے پھرعواق والبس آیا۔ طرح طرح كے حوادث كا تصادم ہوا تا آ نكه بعد موید الملک رفجی كے فلمدان وزارت كا ما لک ہوا خبیث مزاج محیلہ ساز اور صد درجہ کا حاسر تھا۔ اس کے بعد مشرف الدولہ اس اس میں وار دِ بغداد ہوا اور خلیفہ قادر سے ملا قات کی اس سے پیشترینی

. تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهای (حقد دوم)

بویہ میں سے کسی کوییشرف نہیں حاصل ہوا تھا۔

وزیر ابوالقاسم کا فرار: اثیر عزفام اور وزیر ابوالقاسم مغربی مشرف الدولہ کے عہد حکومت میں جو جا ہتے تھے کر گزرتے تھے مشرف الدولہ دم تک نہ مارتا ترکوں کواس کا مستولی ہونا نا گوارگز را۔ اثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کواس امر کا احساس ہوگیا۔ جان کے خوف سے بغداد سے محفوظ مقام پر چلے جانے کی مشرف الدولہ سے اجازت طلب کی مشرف الدولہ نے اجازت و رہ دی اور ساتھ ہی اس کے ترکوں سے کشیدہ خاطر ہوکرا ثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کے ہمراہ بغداد سے نکل کھڑا ہوا۔ مقام سند ہم پہنچ کر قرداش کے پاس قیام کیا۔ مشرف الدولہ کے اس فعل سے ترکوں کو بے حدر بخ ہوا اور معذرت کا بیام بھیجا اور واپس آنے کی ور خواست کی وزیر ابوالقاسم نے کہلا بھیجا کہ بغداد کی آ مدنی چار لا تھ ہے اور مصارف کی تعداد چھ لا تھے۔ اگر تم لوگ ایک لا تھ چھوڑ دو تو خیر میں بھی ایک لا تھا تا وان برداشت کرلوں گا اور مشرف الدولہ کو واپس بغداد لا وَں گا ترکوں نے اس بیام کو براہ دعا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں کچھ فریب ہے الدولہ کو واپس بغداد لا وَں گا ترکوں نے اس بیام کو براہ دعا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں کچھ فریب ہے الدولہ کو واپس بغداد لا وَں گا ترکوں نے اس بیام کو براہ دعا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں کچھ فریب ہے الدولہ کو واپس بغداد لا وَں گا ترکوں نے اس بیام کو براہ دعا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں بھو فریب ہو

چنانچانی وزارت کے دسویں مہینے بھاگ گیا۔

کوفی میں نقنہ وقساو: اس کے پعد کا دیا اور عباسے کے ابین مقام کوفہ میں جھڑا ہوگیا سب سے پیدا ہوا کہ وزیر ایوالقاسم اور بھض علویہ کے مابین مراسم اشحاوا ور نیز سرال شتہ داری تھا تفاق سے کھا لتفات نہ کیا بلکہ عباسیوں کو ڈائٹ ڈپٹ کر دار الخلافت میں اس کی شکایت بیش کی غلیفہ قاور نے وزیر کے لحاظ ہے کھا لتفات نہ کیا بلکہ عباسیوں کو ڈائٹ ڈپٹ کر مصالحت کر لینے کا تھم ویا عباس کی شکایت بیش کی خلاوہ ان کے فروائی آئے۔ فریفی رئے نفاجہ سے ابدا وطلب کی مفاجہ دوگروہ ہوگئے اور وہ ان علیمہ علیمہ علیمہ موالحت کر لینے کا تھم ویا ہوا ہم جدال وقال شرد کا ہوگیا بالآ فرعلو سے نعباسہ کو نیچا دکھایا عباسہ بغداد بھاگ آئے ایک ہنگامہ بریا ہوگیا جعد کے دن خطبہ نہ پڑھے ویا اور ابن ابی عباس علوی کو اس الزام میں مار ڈالا کہ اس کا بھائی کوفہ کے فساد میں شریک تھا۔ خلیفہ قاور نے مرتضی کے پاس یہ تھم بھیجا کہ ابوائحسین کی بن ابی طالب ابن عمر کو نقابت کوفہ سے معزول کر کے محتی مرد ارجا سے کوفہ اور کی طرف سے لوگوں کوفہ لوٹا دوں۔ وزیر بوالقاسم کو بینجرگی نیاس وقت قرداش کے پاس میکم کی تعمل میں وزیر ابوالقاسم کو بینجرگی نیاس سے ملحم ہو کرور واش کے باس میا میکم کی تعمل میں وزیر ابوالقاسم کو اپنے پاس سے ملحم کرویا گیا۔ نام وزیر ابوالقاسم کون کا ران کے پاس دیا رکم چھا گیا۔

جلال الدوله كى حكومت كا آغاز: ماه رئي الاول ٢١٧ ه مين مشرف الدوله ابوعلى بن بهاء الدوله في حكومت كي بانج سي برس وفات بائي اوراس كى بجائے عراق ميں اس كا بھائى ابوطا برجلال الدوله والى بھره مسمئن ہوا۔ بغداد ميں اس كے نام خطبہ بڑھا گيا۔ اہل بغداد نے بلا بھیجا۔ جلال الدولہ بجائے بغداد آئے كے واسط چلا گيا کچھ عرصہ قيام كركے بھر بھرہ كى جانب واپس ہؤا۔ اس بناء پر اس كے نام كا خطبہ موقوف ہوكر ماہ شوال سنہ فدكور ميں اس كے برادر زادہ ابوا كاليجار بن سلطان الدولہ كے نام كا خطبہ بڑھا گيا۔ بياس وقت خوزستان ميں اپنے بچا ابوالفوارش والى كر مان سے مصروف جدال وقال تفار جلال الدولہ نے نام كا خطبہ بڑھا گيا۔ بياس وقت خوزستان ميں اپنے بچا ابوالفوارش والى كر مان سے مصروف جدال وقال تفار بغداد نے بغداد نے بغداد نے اس واقعہ سے مطلع ہوكر بغداد كى طرف كوچ كيا اس كے ہمراقات كا وزير ابوسعيد بن ماكولا بھى تھا۔ عساكر بغداد نے بغداد نے بغداد ہے تا خركار نہايت برى طرح

تاریخ این خلدون می دوم) این علاو نے اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ مجبوراً بھرہ کی جائب مراجعت کی۔ اہل بغداد نے اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ مجبوراً بھرہ کی جائب مراجعت کی۔ اہل بغداد نے ابوکا لیجار کو بغداد پر بغداد پر بغداد نہ تا ہے۔ چونکہ ابوکا لیجارا پی بچا بوالفوارش کی مہم پر جارہا تھا اس لئے بغداد نہ آسکا۔ کر مان میں اس کے بچا کو شکست ہوئی اس نے کر مان پر بقضہ کرلیا اور اس کا بچا بلند پہاڑیوں پر چڑھ گیا مصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوا۔ دونوں بچا اور بھتے نے اس پر مصالحت کر کی کہ کر مان پر ابوالفوارش حکمر انی کرے اور بلاد فارس پر ابوکا لیجار کا قصنہ دے۔

جلال الدین کی بغداد میں آمد: جس وقت ترکول کواس امر کا احساس ہوگیا کہ مما لک محروسہ ویران اور خراب ہو
چاہتے ہیں اور اس وجہ کے گھوام الناس آئے دن فتنہ وفساد بر پاکرتے رہتے ہیں اور نیز عرب اور اکرا دوار الخلافت بغداد کو
چاروں طرف سے دبائے چلے آتے ہیں اور ہر خص کے دندان حص بغداد پر گلے ہوئے ہیں اس وقت ان کو اپنے کئے پر
پشمانی اور جلال الدولہ کے واپس کر دینے ہیں ندامت ہوئی۔ مجتمع ہوکر خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ
پشمانی اور جلال الدولہ کو بھرہ سے طلب فرما کرزمام انتظام اس کے ہاتھ میں دینجئے ورزم حکومت و ریاست کا خاتمہ ہوا
چاہتا ہے۔ خلافت مآب نے قاضی اجعفر سمنانی کو افرار نامہ اور حلف نامہ دیکر جلال الدولہ کے پاس روانہ کیا۔ چنا نچ
جلال الدولہ ماہ جمادی الا ول مراسم میں راد ، بغداد ہوا۔ خلافت مآب سوار ہوکر جلال الدولہ کے جلال الدولہ کے مطابق زمین ہوی کی اور دار انگر ہونے ہیں تیام کیا بجراوقات صالو چہد (ممان بخوانہ) میں طبی بخواصہ بعد
عمر دیا۔ خلافت مآب نے ممانعت کی جلال الدولہ نے المان کہ بجوانا بند کردیا گررن نجواد کہ میں طبل بجنے کا تھم دے ویا اور مول کیا۔ وہ ان فلافت مآب نے طبی کو اور از کول کی طرف سے معدد یہ کرنے اور اُسے واپس لانے کوروانہ کیا۔ وہ ان دول وہ وہ ایس لانے کوروانہ کیا۔ وہ ان دول وہ وہ وہ ان کیا۔ وہ ان کے میان میں مقالہ مولید ان وال وہ وہ کول کیا ہوں کی طرف سے معدد یہ کرنے اور اُسے وہ ایس لانے کوروانہ کیا۔ وہ ان کول وہ وہ وہ وہ وہ ان کیا۔ وہ ان

تر کول کی بخاوت: ان واقعات کے بعد ۱۹ چین ترکول نے بغاوت کردی اور جلال الدولہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا وزیرا بوعلی بن ماکولا سے تخوامیں اور وظا نف طلب کئے جب وزیرا بوعلی ادانہ کرسکا تواس کے مکانات اور نیز کل عمال منشیوں اور حاشیہ نشینوں کے مکانات لوٹ گئے۔خلافت ما آب نے نامہ و پیام کر کے ترکول اور جلال الدولہ کے مابین مصالحت کرا دی اور شور وشغب فرو ہوگیا۔

ابو کا لیجار کا بھر ہ فرکر مان پر قبضہ ابوکا لیجارین سلطان الدولہ نے بینجر پا گرجلال الدولہ بھرہ سے بغداد چلاگیا ہے۔ کشکر مرتب کر کے بھر ہ کا قصد کیا اوراس پر گامیا بی کے ساتھ قبضہ کر کے کر مان پر حملہ کیا چنا نچہ کر مان پر بھی والی کر مان کی وفات کے بعد قوام الدولہ بن ابوالفوارش قابض و متصرف ہو گیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کو آئندہ جہاں پر ان کا تذکرہ جداگانہ لکھنے والے بیں تحریر کریں گے چنا نچہ اسی مقام پر ان کی اور نیز کل بنی بویڈ بنی و شمکیر اور بنی مرزبان وغیرہ ویلمیوں کی حکومت ودولت کے قصیلی حالات احاط تحریر میں لائیس گے۔ ابو کا لیجار کا واسط پر قبضہے: نورالدولہ دبیس بن علی بن مزیدوالی حلہ (حلہ کی اس وقت تک بنانہیں پر ی تھی ) وئیل نے

ا ہو کا پیجار کا واسط کر فیضہ : تورالدولہ دلیس بن بلی بن مزیدوالی حلہ ( حلہ لی اس وقت تک بنا ہیں پڑی تھی ) دیس نے اپنے کل صوبہ جات میں ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔اس وجہ سے کہ ابو حسان مقلد بن الاغرحسن بن مزید نے بوجہ

ارخ ابن خدون ورالدوله امراء بن خفاجه سے سازش کر کے عساکر بغداد کونورالدولہ کے ساتھ جنگ پر ابھارا تھا۔ نورالدولہ سے سازش کر کے عساکر بغداد کونورالدولہ کے ساتھ جنگ پر ابھارا تھا۔ نورالدولہ سے بعد بھر بن نہ آئی۔ ابو کا بیجار کا نام خطبہ میں داخل کر کے واسط پر چڑھائی کر دی اور ابو کا بیجار کو بھی واسط پر قبضہ کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ ان دنوں واسط میں الملک العزیز بن جلال الدولہ محکومت کر رہاتھا۔ الملک العزیز نے بیخبر پاکرواسط چھوڑ دیا اور نعمانیہ کی طرف کوچ کیا۔ نورالدولہ ہر طرف سے اس کو گھر کر تنگ کرنے لگا۔ جس سے الملک العزیز کے اکثر ہمراہی متفرق وجدا ہو گئے اور فوج کا حصہ کثیر روزانہ کوچ وقیام کی تکالیف سے ہلاک ہوگیا۔ اس اثناء میں ابو کا لیجار نے واسط پر بہنج کر قضہ کرلیا۔

جلال الدولہ کی اہواز کی جانب روائلی اس کے بعد بطیحہ میں بھی کا پیجار کے نام کا خطبہ پڑھا گیا قرداش والی موصل اورا ثیر عزم خادم کو بغداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے طبی کا خطا کھا۔ اثیر نے سامان سفر درست کر کے کھیل کی طرف کوچ کیا اور اس مقام پر پہنچ کرمر گیا اس کے مرنے سے قرداش کی کمرٹوٹ گئی اور بیٹھ رہا۔ جلال الدولہ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو عسا کر بغداد کو بجتی و مرتب کیا۔ ابوالشوک وغیرہ سے امداد و کمک کی ورخواست کی اور سامانِ جنگ و سفر درست و مہیا کر کے مقصد واسط پہنچ کرایک مدت تک بلا جوال وقال شہر کے باہر پڑاؤ کئے رہا۔ بارش کا موسم تھا سخت تکلیف اٹھانی پڑی ۔ بینکٹر و ل تو دی مرتب کی وجہ سے بلال الدولہ کا حال بتلا ہو گیا۔ ابو کا لیجار نے اس سے مطلع ہوکر بغداد جانے کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں ابوالشوک کا خط آگیا کھا ہوا تا کہ چونکہ محود بن سیکٹین کا لشکر بقصد عراق بڑھا آتا ہے لہذا تم دونوں آدئی باہم مصالحت کر کے اس کی مدافعت برمجتی ومتفرق ہوجاؤ۔

ابوکالیجار نے اس خط کو جلال الدولہ کے پاس بین جہا اور اس امید پر جلال الدولہ اس خط کو د کھے کرلوٹ جائے گا عافل ہو گیا گر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اہواز میں دخلی ہو کرفتل و غارت کا ہنگامہ گرم کر دیا دو لا کھ دینار دارالا مارت سے لئے۔ عربوں اور کردوں نے سارے شہر کو تہ و ہالا کردیا۔ ابر کا ایجارے اہل وعیال کو قید کر کے بغدا دروا نہ کیا گیا۔ اثناء راہ میں ابوکا لیجار کی مال مرگئ ۔ ابوکا لیجار پیڈ بر پا کر جلال الدولہ سے بدلہ لینے کو بڑھا۔ نورالدولہ نے اس خیال سے کہ مبادا خفاجہ میرے ہمراہیوں پر جملہ آور ہوں ابوکا لیجار کا ساتھ نہ دیا اور علیحدہ ہو گیا۔ ماہ رہج الاول الاس ھیں آبوکا لیجار کا ساتھ نہ دیا اور جلال الدولہ میں جنگ کی چھیڑر جھاڑ شروع ہوئی تین روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ چو تھے روز ابوکا لیجار کو شکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے دو ہزار آوی مارے گئے۔

نورالدولہ کی شکست: نورالدولہ ابوکا پیجارے علیحہ ہوکرائے شہر چلا آیا اس کے زمانہ عدم موجود گی میں اس کی قوم کے چند سر پر آوردہ افراد نے جنج ہی ان پر حملہ کر دیا۔ بعض کو ان چند سر پر آوردہ افراد نے جنج ہی ان پر حملہ کر دیا۔ بعض کو ان کی خلاف ایک گروہ قائم کر لیا تھا نورالدولہ نے جنچ ہی ان پر حملہ کر دیا۔ بعض کو ان ابواس واقعہ میں نورالدولہ کو شکست ہوئی اورایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بھاگ کر ابوسنان غریب بن مکین کے پاس پہنچا۔ ابوسنان نے کھھا پر سے معلی کر ابوسنان غریب بن مکین کے پاس پہنچا۔ ابوسنان نے کھھا پر ہم کر کے جلال الدولہ سے مصالحت کرا دی اوروس پڑاردینا رسالانہ کی شرط پر نورالدولہ کو پھر حکومت کی کری پر مشمکن کرا دیا۔ مقلد کو اس کی اطلاع ہوئی حجیف بیٹ خفاجہ کو جنج کرک نورالدولہ پر فوج گئی کر دی۔ مطبر آباد نیل اورسورکو تا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ کی گا دی جو جمل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جل عبور کر کے ابوالشوک کے اورسورکو تا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ کی گا دی جو جمل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جل عبور کر کے ابوالشوک کے اورسورکو تا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ کی گا دی جو جمل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جل عبور کر کے ابوالشوک کے اورسورکو تا خت و تا راج کیا۔ اکثر حصہ میں آگ کو کاروں کو کو جو کی کر خاک سیاہ ہوگیا۔ اس کے بعد د جل عبور کر کے ابوالشوک کے اورسورکو تا خت و تا راج کیا۔ ا

عارخ اين خلدون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (صدوم) ياس چلا گيااورو بين مقيم رباتا آ نكه جلال الدوله سے صفائی بوگئ

جلال آلد وله كامدار برنا كام حمله ان واقعات كختم ہونے برا ۲۳ هيں جلال الدوله نے ايک فوج كومدار پر قبضه كر لينے كوروانه كيا۔ چنا نچه مدارا بوكا ليجار كے قبضہ سے فكال ليا گيا اس كے بعد ابوكا ليجار نے جلال الدوله كى فوج كى مدافعت برا پنے نامى نامى جنگ وروں كومتعين كيا۔ گھسان كى لڑائى ہوئى۔ اہل شہر نے ابوكا ليجار كالشكر كا ساتھ ديا۔ بيرون شهر سے ابوكا ليجار كالشكر اوراندرون شهر سے اہل شهر جلال الدوله كى فوج دونوں طرف كے حملوں كا جواب نه ديے كى اور مدار جواب نہ ہوئى۔ ابقى ماندہ نے واسط میں جاكر جان بچائى اور مدار بر بدستور سابق ابوكا ليجار كا پھر قبضہ ہوگيا۔

وزیرا بوعلی کی گرفتاری جلال الدولہ نے واسط پر قضہ حاصل کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو واسط میں تھہرایا اور اپنے وزیر
ابوعلی بن ماکولا کو بطائح پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا اور بطائح کے سر ہونے کے بعد بصرہ کی مروانگی کا تھم دیا ان دنوں بھرہ میں ابو
مضور بن بختیار بن ابوکا لیجار کی جانب سے حکومت کر رہا تھا۔ ابوعلی اور ابوعلی کی آمد کی خبر بن کر جنگی مشیوں کا بیڑہ تیار کر
کے مقابلہ پرروائہ گیا۔ جس کا سر دار ابوعب الدر شرائی والی بطیحہ تھا۔ ابوعلی اور ابومضور سے لہ بھیڑ ہوئی۔ ابتدا ابومضور شخصت کھا
کر بھا گا۔ ابوعلی نے تعاقب کیا۔ اس کے بعد جس وقت ابوعلی کی جنگی کشتیاں ابومضور کے قریب پہنچیں ابومضور نے بلٹ کر
جملہ کر دیا۔ ابوعلی کو شکست کھائی پڑی اسی اثناء میں ابوئی گرفتار ہوگیا ابومضور نے اس کی بردی آئو بھگت کی اور گز سے واحر آم
سے ابوکا لیجار کے پاس بھیج دیا۔ چنا نچر ابوعلی کا ایجار کے پاس بھی اربا تھوڑے دنوں بعد ابوعلی ہی کے غلاموں نے ابوعلی کا کام
مردیا۔ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ایک نڈموم حرکت سے مطلع پر گیا تھا۔ ابوعلی نے اپنے عہد حکومت میں بہت می ظالمانہ
رسوم کی بنا ڈوالی تھی اور کی محصول قائم کئے تھے۔

جلال الدوله کا بھرہ پر قبضہ وزیر ابوعلی گرفتاری وشک کے بعد جلال الدولہ کے فوج ہمرہ کو جواس کے پاس تھی ہمرہ کی جانب روانہ کیا۔ ابوکا لیجار کے لئکر سے لڑائی ہوئی۔ میدان جلال الدولہ کی فوج کے ہاتھ رہا۔ شکست خوردہ نے ابوم تھور کے پاس ایلہ میں جا کردم لیا اور فتح مندگروہ نے کامیا بی کے ساتھ بھرہ پر قبضہ حاصل کرلیا ابوم تصور خود شکر کا مہیا کر کے دوسر الشکر بھرہ کی جانب روانہ کیا۔ جلال الدولہ کی فوج نے اس کو بھی نیچا دکھا دیا تب ابوم تصور خود لئکر آراستہ کرکے مقابلہ پر آیا مگرا تفاق یہ کہ اس کو بھی فلست ہوئی اور اس کے بہت سے ہمراہی گرفتار کر لئے گئے اور یہ خود بھی مارڈ الا گیا۔ اس خواداد کامیا بی سے جلال الدولہ کی فوج کے حصلے بوج کے اور گورنر بھرہ سے ایلہ پر فوج کئی کرنے گئے گئے کی اور مال و اسباب اور رسد و غلہ طلب کیا۔ گورنر بھرہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ باہم چھڑ ابوا۔ سارالشکر تنز ہو کر اور الفرج دی معدا پی فوج کے اپ شہر کی جانب مراجعت کی۔ باقی ماندہ ترکوں نے ابوالفرج دی السعادت وزیرا ہوگا لیجار کے پاس جا کرامان حاصل کر ل

ا بوالقاسم كى ابوكا ليجارے بغاوت اوراطاعت ابوالفرخ نے ان تركوں كل جانے ہے بھرہ كى طرف كوچ كى اور كاميا بى كے ساتھ اس پر بقضہ حاصل كرليا۔اس واقعہ كے بعد عز الدولہ والى بھر ہ نے وفات پاكى اور بجائے اس كے

عرفی بین خدون اور القاسم زیر جمایت ابو کا لیجار حکومت کی کری پر متمکن ہوا مگر تھوڑے ہی دنوں بعد ابوالقاسم اور ابو کا لیجار میں منافرت اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ ابوالقاسم نے ابو کا لیجار کی اطاعت سے انجواف کر کے جلال الدولہ کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا اور اس کے بیٹے الملک العزیز کو واسط سے بھرہ پر قبضہ کرنے کو بلا بھیجا۔ چنا نچا لملک العزیز اپنی فوج لئے ہوئے۔ بھرہ پر آیا اور ابو کا لیجار کے لشکر کو بھرہ سے نکال کرقابض و متصرف ہوگیا۔ ھڑ ہی جا کہ ابوالقاسم کی ساتھ بھرہ میں مقیم رہا۔ لیکن انتظام وسیاست میں اس کو کسی قسم کا دخل نہ تھا۔ ابوالقاسم ہی حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد دیلم نے ابوالقاسم کی شکایت کر دی اور اس کے خلاف الملک العزیز کو ابھارا۔ الملک العزیز نے طیش میں آکر ابوالقاسم کو پھر بھرہ سے نکال دیا۔ ابوالقاسم نے ایلہ بھی جا گرا ہی واروا نوا ہوں اور ہوا خوا ہوں کو بحت کی رہی ہوتی رہی۔ بالآخر الملک العزیز کو حدود بھرہ سے نکانا پڑا۔ بجبوری پھر واسط کا راستہ لیا اور ابوالقاسم نے بستورسابق ابوکا یجار کی اطاعت قبول کرئی۔

and the second of the second of the second of the second of

for the training of the second 
nika akimu mana mana mana ana kata da 
Mark to a combine of the second of the second se

entity of the state of the stat

exploiding for the party with

\_ (۵۰۸ فت بنوعباس (هند دوم)

的 医多类性 <mark>强强 医二种性性 医克里曼 的最级的 医特别的 医克克斯氏 的现在分词</mark> 化异氯

# Land to the state of the state 79: Ç

State of the second second

# عبداللدبن قادر قائم بإمرالله

# prystary

بيعت: ظيفة قادر بالله نواين حكومت كاكيس برس جار ماه ك بعد المسيرين انقال كيا اگر چة قادر بالله ك يهل سے خلافت کی رونق دیلمیوں اور تر کوں کے تغلب واٹھر ف سے جاتی رہی تھی۔ نام ہی نام کی خلافت باتی رہ گئی تھی کیکن اس مرحوم خلیفہ نے گلزارخلافت کی تازگی اورشا دائی کااپی حسن دیبر کی آبیا ثی سے پھراعا دہ کرلیا تھا۔لوگوں کے دلوں میں اس کارعب اوراس کی محبت کاسکہ بیٹھا ہوا تھا۔اس کے مرنے کے بعدا کی ابیٹا ابوجعفر عبداللہ مسند خلافت برجلوہ افروز ہوا۔سنہ گزشتہ میں بحالت علالت مرحوم خلیفہ نے اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی۔ چنانچہ جب ۴۲۲ پیر میں مرحوم خلیفہ کا انتقال ہو گیا تو اراکین دولت وامراءمملکت نے ابوجعفرعبداللہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعث کی۔ابوجعفر نے مندِخلافت پرشمکن ہوکر''القایم باامراللهٔ 'کالقب اختیار کیا۔سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ شریف ابوالقا 'مرتفنی تھا۔

ا بو کا لیجار کی اطاعت : خلیفہ قائم نے تکمیل بیعت کے بعد قاضی ابوالحن مادر دی کو بیعت لینے اور خطبوں میں خلافت مآب کا نام داخل کرنے کی غرض سے ابو کا لیجار کے پاس روانہ کیا۔ ابو کا لیجار نے علم خلافت کے آگے سراطاعت خم کرویا۔ ٹھا کف اورنڈ رانے روانہ کئے۔

جلال الدوله كي گوشه ميني خليفه قائم كي خلافت كى بيعت كاليناتها كه الل سنت وشيعه كے مابين جھڑا ہو گيا۔ لوث وقل اور آتشزدگی کی گرم بازاری مو گئی بازار اور مخلوث لئے گئے۔اوباشوں اور جرائم پیشہ کی بن آئی۔ چوروں نے چوری شروع کر دی۔ ٹیکس اورمحصول وصول کر لینے والے مار ڈالے گئے'لشکریوں کوجلال الدولہ سے کشیدگی پیدا ہوئی اور اس کے نام كوخطبه سے نكال ڈالا اوراس امر كى خلافت مآب سے اجازت طلب كى خلافت مآب نے منظور نہ فر مايا -جلال الدولين کشکریوں کو مال وزر دے کر راضی کرلیا۔ جب ان کی شورش فرو ہوگئی تو خاموثی کے ساتھ خانہ نشین ہو گیا اس کے بعد جلال الدولہ نے اپنے گھوڑ وں کو بغیر سائیس اور محافظ کے اصطبل ہے مطلق العنان کر کے نکال دیا۔ اس کے دوسیب تھے اول ہیکہ چارہ کی تمی تھی۔ دوسرے بیر کہ جلال الدولہ سے ترک گھوڑے طلب کرنے لگے تھے۔ان گھوڑوں کی تعداد پیدرہ تھی۔ جلال

تارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ فلانت بوعاس (صدوم) الدولة كه خانه شين بوجاني حاشية شينان خلافت اوراركين مملكت بهي آلكهي بي بياكر ادهر أدهر حجيب رسے وقاً فو قاً فتندوفسا و بردهتا گيايها ل تك كدسته مذكور تمام بوگيا۔

جلال الدولہ کے مکان پر پڑھ آئے اور اس کے اور نیز جلال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر جلال الدولہ کے مکان پر پڑھ آئے اور اس کے اور نیز جلال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر ابواسحاق پیز جلال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر ابواسحاق پیز بیا کرغریب بن تکین کے پاس بھاگ گیا اور جلال الدولہ بغداد سے نکال کرعکم را جلا آیا۔ ترکوں نے جامع بغداد میں ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا (بیاس وقت ابواز میں تھا) اور طلی کا خطر دوانہ کیا ابوکا لیجار نے اپنے بعض مصاحبین سے مشورہ سے بغداد نہ آنے کی معذرت کی تب ترکوں نے جلال الدولہ کے پاس جا کرعذر خوابی کی اور تینتا کیس دن کے بعداس کو بغداد میں لاکر دوبارہ امارت کی کری پر مشمکن کیا۔

ابوالقاسم کی وزارت جال الدولہ نے بغداد میں پینچ کر ابوالقاسم بن ماکولا کوعہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ پچھ عرصہ بعداس کومعزول کر عمید الملک ابوسعید عبدالرجیم کو تعین فر مایا چند دنوں تک اس نے وزارت کی۔ بعدازاں اس نے جلال الدولہ کے اشارہ سے ابومعتم بن حین نیا می کو گرفتار کر لیا اورا پنے گھر میں لا کرچھوڑ دیا۔ اس پرترکوں کو اشتعال پیدا ہوارہ ک توک کی عمید الملک کو گرفتار کر کے خوب سرمت کی کپڑے بھاڑ ڈالے اور برمند پا مکان سے نکال دیا۔ جلال الدولہ اس واقعہ سے مطلع ہو کر عمید الملک کے مکان پر آیا فتنہ دفسا دفر وہو گیا جلال الدولہ سے نے عمید الملک سے ایک بڑار دینار لے کراس رہا کر دیا تھید الملک کی جان بچی وہ کسی گوشہ میں جا کرچھپ گیا۔

تركول كى شورش اس واقعہ كے بعد ماہ رمضان ميں تركوں نے دوبارہ شوروغل مچايا اورعلم بغاوت وسركتى بلند كيا۔ سبب بيہ پيدا ہوا كہ جلال الدولہ نے بغيرعلم واطلاع تركوں كے ابوالقاسم كودوبار، عہد ہُ وڑارت دے ديا تھا اوراس كوتركوں سے كشيدگى تھى اوران كے مال واسب پريددانت لگائے ہوئے تھا اس وجہ سے تركوں نے مجتمع ہوكر جلال الدولہ كے گھر كو جا كر گھرليا جو كھے پايالوٹ ليا اور به باريك بني و دوگوش اس كومكان كى ايك مسجد ميں جواسى مقام پرتھی قيد كر ديا۔ عوام الناس كا ايك گروہ اس كے بعض سيہ سالا روں كے ساتھ مسجد پر آيا اور رہا كركے اُس كواس كے مكان پر لے جا كر تھ ہرايا۔ رات كے وقت بيچارہ جلال الدولہ مع اپنے اہل وعيال اور وزير ابوالقاسم كے كرخ چلاگيا۔

جلال الدوله كى مراجعت: جلال الدوله كے چلے جانے پر لشكريوں ميں امارت كے بارے ميں اختلاف ہوا۔ بحث و محرار كے بعد جلال الدولہ كے باس بيام بھيجا كه آ ب اپ لڑكوں ميں ہے كى كوامارت كے لئے منتخب سيجے اور آ پ واسط چلے جائے۔ ہنوز نامه و بيام اس كے منعلق ہور ہاتھا كہ جلال الدولہ نے آ ہستہ آ ہستہ تركوں كے حصه كثير كوا ہے ساتھ طالبا۔ ان كى جماعت منتشر ہوگئى۔ سر دار ان لشكر نے حاضر ہوكر معذرت كى اور اس كو بغداد واپس لے جاكر پر امارت كى كرى پر مممكن كيا۔ چونكه آ كے دن لشكر يوں كى بغاوت كى وجہ ہے بغداد ميں اوباشوں اور بدمعاشوں كى كثرت ہوگئى تھى اور دن وہائے۔ مكانات اور دكا نيں لوٹ كى جاتی تھيں اس وجہ ہے جلال الدولہ نے هائم ہے ميں بساسيرى كومعدا كي جاعت كے بغداد كے فرنى جانب بر ماموركيا۔

سرخ ابن خدون المعلوكي: ان واقعات كے بعد خلافت وسلطنت كة وائے حكمراني اس درجه مضحل اور كم ور ہو گئے كه لئكر بول نے علم بغاوت بلند كر كے قريد الله وائے كه لئكر بول نے علم بغاوت بلند كر كے قر الله الله علم بغاوت بلند كر كے قر الله والله على خوج خليفہ قائم كے باغ ميں لوث آئى اور بيالزام قائم كر كے كہ مال الدوله كھوڑوں اور بار بردارى كے جا فوروں كو چين ليا۔ باغى فوج خليفہ قائم كے باغ ميں لوث آئى اور بيالزام قائم كر كے كہ مال الدوله سے بحص بن نہ آئى تو وہ كردول كوروك كا اور نہ انہوں نے ہم كوان كے حالات سے مطلع كما تھو بھر پايا لوث ليا۔ جلال الدوله سے بحص بن نہ آئى تو وہ كردول كوروك كا اور نہ باغى فوج كى بغاوت رفع كركا۔ خليفہ قائم كواس سے نا رائسكى اور خص بر ہمی بعد ہوئى ادولہ الدولہ بي باغى فوج سے مل جل كر بظاہر اپنے كو گرفتار كرا ليا اور ديوان خلافت ميں بھنے كرد ہا ہو گيا۔ او باشول برمعاشوں اور چوروں كى بن آئى ۔ اطراف و جوانب بلاد شرع ہر بہى كردن كو بھى راستہ چلنا دشوارتھا۔ جا مع مصورتك انہيں لوگوں كا ورخت مقرر نہ تھا۔ چوروں اور ڈاكوؤں كى اس قدر كرش ہوئى كردن كو بھى راستہ چلنا دشوارتھا۔ جا مع مصورتک انہيں لوگوں كا ورخت مقرر نہ تھا۔ چوروں اور ڈاكوؤں كى اس قدر كرشت ہوئى كہ دون كو بھى دورارت عطا كيا۔ بغاوت كا زمانہ تھا۔ آئم فى ندارد تھوڑ كرا ہوالشوك كے پائن چلا الدولہ نے بائن الدولہ نے ابن جا لئے الدولہ نے اس كومعرول كر كے ابوائل الدولہ نے اس كومعرول كر كے ابوائل بھى جہوئے لائے۔ بواوت كا زمانہ تھا۔ آئم فى ندارد تھى جہوئے كيا اور گرفاران وزارت ميں بر ہند ہم ايك بيا اور تھى كے دومرے مبينہ كا ہے۔ جلال الدولہ نے اس كومعرول كر كے ابوسعيد مجينہ ہوئے لائے۔ بواوت كا مالك بنایا۔

فو جی بغاوت کرام ہے میں فوج نے پھر بغاوت کی جلال الدیلہ نے ان کی درخواست کے مطابق احکام صادر کرنے کے لئے تین روز کی مہلت چاہی۔ باغی فوج نے مہلت نددی۔ پھر اورا یہ سے خبر لینے گئے۔ دوایک پھر جلال الدولہ کو آگےوہ گھرا کر مرتضی کے مکان پر کرخ چلا گیا اور جب وہاں بھی اس کے مضطرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن مکن کے پاس سریت میں جاکر دم لیا۔ باغی فوج نے اس کے گھر بار کو لوٹ لیا درواز بے وڑھ الے کواڑ نکال لئے۔ خلیفہ قائم نے نامدو پیام بھیج کر بغدا دوالی آیا اورا پنے وزیر ابوسعید بن عبد الرحیم کو گرفتار کرلیا۔ بیاس کی چھٹی وزارت تھی۔

اسی سندمیں خلیفہ قائم نے معزبید بینار کے رواج کی ممانعت کردی شہوداور صرافوں کے معاملات بیچے وشراء میں اس کے ساتھ تعامل کرنے کومنع کردیا۔

جلال الدوله اور ابو كاليجار ميں مصالحت به ٢٦ ه ميں جلال الدوله اور اس كے برادر زادہ ابوكاليجاري مصالحت كے بارے ميں نامہ و پيام شروع ہوا' تا آ نكہ قاضى ابوالحن مادردى اور عبدالله مردوى كے ذريعہ بي آور جيتيج ميں مصالحت ہوگئ ۔ ہرايك نے دوسرے كے ساتھ صلح واتحاد قائم ركھنے كائم كھائى۔

جلال الدوله كو ملك الملوك كا خطاب : ٢٣٩ هير ميں جلال الدوله نے دربار خلافت ميں'' ملک الملوک'' کے خطاب علاجی دربار خلافت ميں'' ملک الملوک'' کے خطاب کا جواز دريافت کيا۔ قاضی ابوالطيب طبری' قاضی ابوعبد الله صبيری' قاضی ابن بيضاری اور ابوالقاسم کرخی نے تو جواز کا فتو کی ديا اور قاضی ابوالحسن مادر دی عدم جواز کا قائل ہوا۔ فريفين ميں بحث ومباحث ہوتار مابالآ خر خليفة قائم نے مجوزين خطاب کے فتو کی کے مطابق جلال الدولہ کو'' ملک الملوک'' کا خطاب ديا۔

الم الدوله كا قاضى الوالحسن سے حسن سلوک: قاضى ابوالحسن مادرى كوجلال الدوله كے ساتھ ايك خاص خصوصة تھى وہ دارالا مارت ميں روزانه آتا جاتا تھاليكن ' ملک الملوک ' كے عدم جواز كافتو كل دینے سے خانہ شين ہوگيا ماہ دمضان سے عيد يوم المخر (عيداالاضحه ) تک گھر سے نه لكلا - جلال الدوله نے بلا بھیجا۔ قاضى ابوالحن خائف ہراسال حاضر ہوا۔ جلال الدولہ نے بلا بھیجا۔ قاضى ابوالحن خاص ابوالحن كى جو توثى اور دينى معاملات ميں دوئتى اور مجت كے پاس نہ كرنے كى بے حد تعريف كى اور يہ تھم ديا كه آئندہ سے آپ بلاحسول اجازت ہروقت مير بے پاس تشريف لا يا تيجے۔ قاضى ابوالحن نے اس قدرافزائى كا اشارہ كيا۔ حاضرين جلسم محس شكريه اداكيا۔ بعدازاں جلال الدولہ نے قاضى ابوالحن اور تمام حاضرين كو واپس جانے كا اشارہ كيا۔ حاضرين جلسم خاص ابوالحن كى وجہ سے بلائے گئے تھے۔

ابوکا نیچارکا بھرہ پر قبضہ اس سے بیں ابوکا لیجار نے اپنی فوجیں بسرافسری عادل ابومضور بن مافذ کے بھرہ پر جیجیں اور
اس دقت بھرہ ظہیرہ ابوالقاسم کے قبضہ میں تھا جوعز الدولہ کے بعد دالی بھرہ ہوا تھا۔ ایک مرتبظ ہیرہ ابوالقاسم نے ابوکا لیجار
سے بناوت کی تھی اس کے بعد پھرا طاعت قبول کر لی تھی اور ستر ہزار دینار سالانہ خراج بھیجنا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حکومت کو استخام ہوگیا مال و دولت کی کثر ت ہوگئی۔ ابوالحس بن ابوالقاسم بن مکرم والی عمان کے املاک کو غصباً دبالیا۔ ابوالحس نے ابوکا لیجار سے خط و کتابت کر تے تیں ہرار دینار سالانہ و خراج اضافہ کر کے بھرہ کی حکومت کی استدعا کی۔ اس بناء پر ابوکا لیجار نے اپنی فوجیس بسر کروہی عادل ابومضور ہے ، می جانب روانہ کیس جیسا کہ آپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ جس وقت ابوکا لیجار کی فوجیس مرز مین مصر پر آ اتریں والی عمار ان کی کمک پر آ گیا۔ بات ہی بات بی بات بی بات میں بھرہ وگیا ظہیر ابوالقاسم کو گرفتار کر لیا گیا اور مال و اسباب لٹ گیا دولا کہ دینار تا وان جنگ یا بطور جرمانداس سے وصول کئے گے۔ کامیا بی بعد ابوالقاسم کو گرفتار کر لیا گیا اور مال و اسباب لٹ گیا دولا کہ دینار تا وان جنگ یا بطور جرمانداس سے وصول کئے گے۔ کامیا بی بعد ابوالقاسم کے ابواز کی جانب مراجعت کی اس کے ہمراہ اس کا دئیر ابوالفرج بن فسابخش بھی تھا۔

ترکول کی شورش : ۳۳۲ ہے میں ترکوں نے پھر سراٹھایا اور جلال الدولہ کی جافت پر کمر بستہ ہو کر شہر ہے نکل آئے۔ بیرون شہر آکر خیمہ زن ہوئے اور چند مقامات کولوٹ لیا جلال الدولہ اس وقت بغداد کی غربی جانب میں تھااس واقعہ کوئ کر بغداد ہے کوچ کر جانے کا قصد کیا۔ مشیروں اور مصاحبوں نے روکا تب جلال الدولہ نے دمیں بن مزیداور قر داش والی موصل سے ترکوں کو زیر کرنے کو امدادی فوجیں طلب کیں۔ چنانچہ دبیس اور قر داش نے جلال الدولہ کی کمک پر فوجیں بھیجیں۔ اسی اثناء میں مصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوگیا تھا۔ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مصالحت ہوگئ ۔ جلال الدولہ اپنے دارالا مارت میں واپس آئی خافت کے ذافتہ میں ترکوں نے خوب خوب دست درازیاں کی تھیں اس کثرت سے غار تکری اور لوٹ ہوئی تھی کہ جس کی کہ خس کی کہ فیل مذہبیں ہو سکتی۔ سارے انظامات در ہم بر ہم ہوگئے تھے۔

سلجو قیوں کا ظہور: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ معمورہ عالم کے ربع شرقی شال میں ترکوں کی قوم ماہین چین وتر کستان خوارزم تک اور شاش' فرغانۂ ماوراءالنم' بخاراسمر قند اور تر نہ بیٹ آباد تھی مسلمانوں نے اپنی عالمگیر فقو حات کے زمانہ میں ترکوں کو بلا د مادراءالنم وغیرہ سے فکال کر قبضہ کر لیا تھا۔صرف ترکستان' کا شغر' شاش اور فرغاندان کے قبضہ میں رہ گیا تھا جس کا خراج سالا ندادا کیا کرتے تھے۔اس کے بعد ترکوں نے اسلام قبول کیا۔اس بناء پر ترکستان میں ان کی حکومت و دولت کی

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (هقدوم) بناء پڑی جسیا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

سلجو قیول کے ابتدائی حالات مابین ترکتان اور بلاد چین کے درہ کوہ میں ترکوں کا ایک گروہ رہتا تھا وہ بہت بڑا درہ تھا۔ جوآ بادی سے متعد بہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق اکبر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس درہ کی مسافت ہر طرف سے ایک مہینہ کی تھی۔ ترکوں کا بیگروہ ای درہ میں رہتا تھا اتفاق بید کہ ان کی ضرور یا ہے زندگی بھی و ہیں مہیا تھیں۔ ان کی عام غذا گوشت جانوران صحرائی طیور و دود دھتی اور بھی بھی غلہ بھی ٹل جاتا تھا۔ سوار یوں کے گھوڑ ہے تھے جن کے لئے قدرتی طور سے اس درہ میں چراگاہ بھی تھی بھیڑا ور بکر یوں کی اون سے ستر پوشی کے لئے کپڑے بھی بنا لیتے سے جن کے قدرتی طور سے اس درہ میں چراگاہ بھی تھی بھیڑا ور بکر یوں کی اون سے ستر پوشی کے لئے کپڑے بھی بنا گور نے نہ ہوتا غرض سے گزر ہو جاتا اس کولوٹ لینے میں بھی ان کو دریئے نہ ہوتا غرض جاروں طرف سے اس درہ پر قابض اور اس کے محافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی یہی صورت تھی اس گروہ میں سے غور کھی اور ترتر (تاتار) بھی ہیں ان سب کا تذکرہ ہم او پرتر پر کرا ہے ہیں۔

ارسلان بن سلحوق کی گرفتاری چنانچہ جب دولت ملوک ترکتان کا شخر حد کمال پر پینی کراضحلال اور شخر کی کی جانب ماکل ہوئی جیسا کہ ہر دولت وسلفت کے لئے بیام طبعاً لازم ہو ان او یہ نشین ترکوں نے درہ کوہ سے کھلوٹ مارا ور ترکتان پر بیضہ کر لمیااس سے ان کی قوت بہت ہوئی۔ حاب منفعت کے بے ثار مواقع ہاتھ آئے اس وجہ سے کہ لوٹ مارا ور ترقی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چاتی ، وئی تلواروں کے ذریعہ سے بادرینشیوں کی طرح کسب معاش ورزق کرنے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چاتی ، وئی تلواروں کے ذریعہ سے بادرینشیوں کی طرح کسب معاش ورزق الل ترکتان کی دولت و حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ بن سامان کے جب سالاروں میں سے محمود بن سکتگین اس دولت و حکومت پر مستولی اور قابض ہوا ایک روز محمود کا بخارا سے اس سے پر گزر ہوا ارسان بی بی بی کی محمود نے اس کو قید کر کے بلاد ہند کے کی قلعہ میں بیچے دیا اور خودسوار ہو کرمعہ اپنی فوج کے اس کے گروہ کی طرف گیا اور ان کو پامال کرنا مرد کی کو وہ منظر تی وہ منظر تی وہ منظر تی وہ منظر تی وہ کہ کہ اس کے گروہ کی طرف گیا اور ان کو پامال کرنا کیا ۔ فلا ان الدول بی کا لوید والی اصفہان نے ان لوگوں کے ساتھ دعا بازی کا قصد کیا ان لوگوں کو کسی ذریعہ سے اس کا علم ہو گیا۔ گیا سے بھی ان وہ شودان سے بیا کہ دربائی بان ہوئی۔ شکست کھا کر آ ذربائیجان چلے کے اور والی آذر بائیجان وہ شودان سے بیا کی مرزبان سے بی اسے بھی لائے۔ کی مرزبان سے بی اسے بھی لائے۔

تركول كى سركو تى جس وقت ان تركوں نے اصفهان سے آذر بائجان كى جانب روا كى كا قصد كيا تھا ان كے پچھلوگ خوارزم ميں باتى رہ كئے تھے ان لوگوں نے گردولوا آ كے قصبات ديهات اور چھوٹے چھوٹے شہروں پر دست در ازى شروع كردى ۔ آئے دن قافلوں كولوث لينے لئے ۔ والى طوس كواس كى خبر كى ۔ فوجيس مرتب كر كے ان كى گوشا كى كوآيا اس عرصه ميں محمود بن سكتلين بھى آ پہنچا اور دستاق سے جرجان تك ان لوگوں كا تعاقب كرتا گيا۔ بوقت واليمى تركوں كے اس گروہ نے امان كى درخواست كى محمود بن سكتلين نے امان دے كرا پنى فوج ميں ركھ ليا اور يغر نامى ايک شخص كواس گروہ كاسپر سالا ربنا يا اور اس كے بيٹے كورے ميں تھر ہوايا۔

المنظم المن المنظم الم

تركول ميں اختلاف تركوں كاوه كروه جنبوں نے آور بائيجان كى طرف مراجعت كى تھى اس كا سردار بوقا كوكباش مصور اور دانا تھا۔ دہشودان والى آور بائيجان نے مغلوب كرنے كى غرض سے ان پر عملہ كياليكن اس كوائن سے بچھ حاصل نہ ہوا۔ تركوں كا بيكروه لاتا بھڑ تا مراغہ چلا كيا ہے واقعہ ٢٩٨ جي كا ہے۔ اہل مراغہ كوان كى آمد كى بچھ جرخة تى = بہت برى طرح سے پامال ہوئے اكراد بذبانيد كى ايك جماعت كرفا كر كى گئے۔ اس كاميا بى كے بعد تركوں ميں باہم خالفت بيدا ہوئى اور وہ دو مراگر وہ بوقا كے ہمراہ ان ذكون كے پائن چلا آيا جورے ميں مقيم تھے اور دو مراگر وہ بھر آئى منصوراور كوكياش ہدان كى طرف روانہ ہوا۔

کر خ اور ہمدان ہر ترکول کا قبضہ ان دنوں ہمدان میں ادکا لیجار بن علاء الدولہ بن کالویہ عمرائی کررہا تھا۔ بوقا نے ہمدان بیخ کر ابوکا لیجار کا محاصرہ کرلیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی اس محاصرہ اور جنگ میں متی ضرو بن مجدالدولہ بھی ہوقا کا ہاتھ بٹائے ہوئے تھا بالآ خرشدت حصار اور طول جنگ سے گھرا کر ابوکا لیجار نے شہر چھوڑ دیا۔ بوقا نے شہر میں داخل ہوکر تا خت و تاراج کیا۔ بعداز ال کرخ کی جانب بڑھا اور اہل کرخ کے ساتھ بھی اس طرح پیش آیا۔ پھر قزوین کو جا کر گھر لیا۔ اہل قزدین نے بعدانہیں ترکون میں سے ایک گروہ بلاد اہل قزدین نے بعدانہیں ترکون میں سے ایک گروہ بلاد ارمن چلا گیا اور عام خوزین کی اور عارت کری کرتا ہوا الرمینی کی جانب لوٹا پھر ارمینیہ سے دے کی طرف مراجعت کی اور رہے سے قلعہ ہمدان کا قصد کیا چونکہ ابوکا لیجاران کا لوہا مان چکا تھا بلا جدال وقال قلعہ ہمدان کو چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی

بقد كيايد القوس على المنظمة ال

ترکوں کی مصالحت اور بدعہدی: ان سبواقعات میں متی ضرو فدکوران کے ہمراہ تھا قلعہ ہمدان کے سر ہونے پر اطراف و جوانب کے اس آباد کے سر ہوئے پر اطراف و جوانب کے امراء دم بخود ہوگئے کی کے کان پر جول تک ندریگتی تھی۔ ان غارت گرترکوں نے اسرآ باوتک بی کھول کرتا خت و تاراح کیا ابوافتح بن ابی الشوک والی دینورکوان کی ظالمان چرکات پسندند آ کمیں لشکر آراستہ کر کے سقابلہ پر آبادران کو فاش شکست دے کران میں سے ایک گروہ کو گرفار کرلیا۔ ترکوں نے مصالحت کا پیام دیا ابولفتح نے ان کی درخواست کے مطابق قیدیان ترک کورہا کردیااہ رہا ہم سے ہوگئی اوراس کے بعد ترکوں نے ابوکا لیجارے کیل جول پیدا کیااور

\_\_\_\_\_ OIT اس کو بیدم پٹی دی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے ملک کا انظام کریں گے۔ابو کا بیجارای فقرے میں آپ گیا بچھ عرصہ بعید تركول نے موقع يا كر بنزميري كردى اوراس كولوٹ ليات موسان سامان مار الله مار الله مار الله مار الله مار الله موس تركول كى ليسياني اس اثناء مين علاء الدولد في اصفهان من في مرشب كرك تركون كو موش مين لان كي غرض من خروج کیا۔ ترکوں کے ایک گروہ سے مذبھیر ہوئی ترکوں نے جان تو ژکر مقابلہ کیالیکن علاء الدولہ کی شمشیرا ہے۔ دارنے ان کی گری مزاج کوفوراً ہی فروکر دیا دہشودان والی آ ذر ہائیجان نے بھی اس واقعہ کون کران ترکوں پرحملہ کر دیا جوآ ذر ہائیجان میں تھرے ہوئے تھے ستعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر كردوں (لیتن ہمرائیان دہشودان) نے تركوں كو د بالیابہت بری خونریزی ہوئی۔ ترکوں کی ساری جماعت تتر بتر ہوگئ اس کے بعد کول ان ترکوں کا سرگروہ مرگیا جورے میں مقیم تھے۔ تر کول کا رہے پر حملہ : جس وقت تر کول کا ٹڈی دل ماوراءالنمرے خراسان کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا ان سے میں چند لوگ اپنے وطن اولی اورمسکن قدیم میں باقی رہ گئے تھے طغرلبک بن میکائیل بن تبکوش اس گروہ باقی ماندہ کا امیر تھا اس کے بھائی داؤ رئیغو' ینال اور جعفری بھی اس کے ہمراہ یہیں رہان واقعات کے بعد جن کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے آن لوگوں نے خراسان کی جانب خروج کیا۔ یہ گہتر کول کے پہلے جرگہ سے باعتبار قوت اور بہلحاظ شوکت وجلال اور مردانگی وحکومت کے لخاظ سے بہت بر بھے چڑھے ہوئے سے بنال (براور طغرابک) ایک مختری فوج لے کر دے کی طرف بر حاالل زے نے مقابلہ کیا اور باہم مصادم ہو گئے بالآ خرتر کوں و سب ہوئی بھاگ کرآ ذربائجان سے جزیرہ ابن عمر چلے آئے۔ سلیمان بن نصیرالدولہ بن مردان والی جزیرہ نے ان میں سے منہ دربن عزعلی کو بحیلہ و کمر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس ہے اس ئے ہمراہی منتشراور پرا گندہ ہو گئے۔مزید برآ ں قر داش والی حوال نے بھی اپنی فوجیں اس کی مرکو بی پر بھیج دیں پھر کیا تھا۔ د با ربکر میں قبل و غارت : ترکول پر باوجود وسعت کے زمین مگار ہوگئی وہ سرگر دان و پریشان بے ترقیمی کے ساتھ بھا گ کھڑے ہوئے جوں توں کرے گرتے پڑتے دیار بکر پنچے۔اٹل دیار جمان کی آمد سے بے خبر تھے خوب جی کھول کر اس کا تاخت و تا داخ کیا۔نصیرالدولہ نے ان کے امیر منصور کواینے بیٹے سلیمان کے قبضہ سے رہا کراویا مگراس ہے اس کو موصل پر قبضنہ امیر منصور کے رہا ہوتے ہی ترکول نے سامان جنگ درست کر کے موصل پر چڑ ھائی کروی والی موصل نے بھی فوجین آراستہ کر کے مقابلتہ کیا۔ متعد دلا ائیاں ہو کیں آخر کا رشات جنگ سے ننگ آ کرکشتی پر سوار ہو کر سند چلا گیا۔ تركول نے شہر میں داخل ہو كر قبضه كرليا اور جي كھول كرتا خت وتاراج كيا۔ والى موصل نے سند پہنچ كر جلال الدولہ دميں بن مزیداورام اعرب سے ترکوں کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔ادھرتر کوں نے اہل موصل پر بیس ہزار دینار خراج قائم کر دیا۔اس ہے ایک عام برافر دختگی پیدا ہوئی۔سب نے متفق ہو کر بغاوت کردی۔ بیروہ زیافہ تھا کہ کو کہاش (ترکوں کا سروال موصل سے چلاآیا تھا۔ بغاوت اور شورش کی خبریا کررجب ۴۳۸ مصیل موصل کی جانب پھر مراجعت کی اور برور تیخ داخل ہو كرقل وغارت كاكوئي د قيقه ندا گفاركھا۔ بداوگ خطبول ميں پہلے خليفہ وقت كو دعا سے ياد كرتے تھے اس كے بعد طغرل يك كا January of the South of the State of the Control تر کول کی غارت گری کے خلاف طغرل بک سے احتجاج : جلال الدولہ نے طغر لبک کوان واقعات سے مطلع

عاری این طرون کی زیادتی اور ظلم و ستم کی شکایت لکھی ۔ طغرل بک نے جوابا تحریکیا کہ بے شک بدلوگ ہماری خدمت میں سے ہمارے علم حکومت و سرواری کے آگے سراطاعت جھکائے ہوئے سے تا آ نکہ ہمارے اور محمود بن سبکتگین کے مابین مناقشہ پیدا ہوا۔ جیسا کہ آپ بروش ہے چنانچ ہم نے محمود کے مقابلہ کی تیاری کی ۔ بدلوگ بھی ہمارے ساتھ اطراف خواسان میں گئے ۔ مگر خواسان میں گئے کے مرخواسان میں گئے کے مرخواسان میں گئے کر بدلوگ حدود اطاعت اور قبضه اقد ارحکومت سے متجاوز ہوگئے۔ اب میر سے اختیار سے بہ باہم بین ان کی سرکو بی اور گوشائی ایک ضروری امر ہے۔ جواب روانہ کرنے کے بعد ترکوں کو نصیر الدولہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بتا کید ممانعت کردئی د

معتران مک اور سلطان مسعودی جنگ طغرل بک اورس کے بھائیوں نے فورستان میں پہنچ کرلا انی کا بازارگرم کیا۔ بی سبتگین کی فوج سے مدتوں لڑتے رہ تا آ فکہ اللہ تعالی نے ان پر غلبہ اور کا میا بی عنایت فرمائی سباشی حاجب (سیہ سالا را فواج) سلطان مسعود بن محمود بن سبتگین کوشکست ہوئی وہ میدان جنگ سے بھاگ کر ہرات پہنچا اور جب طغر لبک نے ہمات کا قصد کیا تو سباشی غزنہ بھاگ آ یا۔ سلطان مسعود کواس سے بے حدا شتعال پیدا ہوا۔ اس نے فوجیں آ راستہ کر کے طغر ل بک پر جملہ کر دیا طغر ل بک کواس واقعہ میں نیچا و یکھنا پڑا وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بیابان میں گھس گیا کہ سلطان مسعود کے اس کی جبتی اور تعاقب کرتا رہا۔ ایک روز طغر ل بک موقع یا کرسلطان مسعود کے لئکر پر جملہ آ ور ہوا جس وقت کہ اس کا لئکر ہوت عبور دریا اس سے بیچے رہ گیا تھا۔ سلطان مسعود کے لئکر کوشکست کھائی پڑی۔ طغر ل بک کی فوج نے لئکرگاہ کولوٹ لیا۔ سلطان مسعود سے بچے بن نہ آئی۔ طغر ل بک اس اتفاقی کا میابی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب لئکرگاہ کولوٹ لیا۔ سلطان مسعود سے بھی بن نہ آئی۔ طغر ل بک اس اتفاقی کا میابی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب

روانه ہوااوراس ۾ شاس پر قبضه حاصل کرليا۔

جلال الدوله كی سلحو قیول سے مصالحت: اب اس وقت آتن جلگ جوا یک مدت سے شعلہ زن تی خاموثی ہوگئا۔
فقنہ وفساد كی گرم بازاری جاتی رہی اطراف و جوانب كے عمال نے سلطان اعظم كے لقب سے طغرل بك كو خاطب كيا اور
خطبوں میں بھی اسی لقب سے اس كانام واخل كيا گيا۔ نيشا پور میں انظامات میں جوفلل واقع ہوگيا تھا اس كور فع كيا اوباشوں
اور جرائم پیشر كوفر اروافعی سزاوی۔ اسی زمانہ سے سلحوقیہ كا كثر بلاد پر قبضہ وتصرف نثر و ع ہوگيا۔ بيغو نے ہما ات كو و باليا داؤو
نے بلخ پر قبضہ كرايا ' بلخ میں قوتیا ق ( سلطان مسعود كا حاجب ) حكومت كر رہا تھا سلطان مسعود كى وجہ سے اس كى مدد شہر كر سكا '

ان نے شہر کوداؤو کے توالد کر دیا۔ چنانچ سلجو قیدی حکومت کوکل بلا دیمن ایک گونہ استحکام واستقلال حاصل ہو گیا اس کے بعد طغرل بک نے شہر کوداؤو کے توالد کر دیا۔ چنانچ سلجو قیدی حکومت کوکل بلا دیمن ایک گونہ استحکام واستقلال حاصل ہو گیا اس کے بعد طغرل بک نے طبرستان اور جرجان کوانوشیر وان بن منوچ برین قابوں کے قبیدہ اقتدار سے نکالی لیا۔ انوشیر وان نے تیمن ہزار دیارسالا نہ خراج ان بک سے طبرستان کی حکومت عمایت کی اور مراداوت کو جوائ کے دیارسالا نہ خراج اداکر نے پر جرجان میں مامور کیا خلیفہ قائم نے فتند و فساداور آئے ون کی لڑائی فروکر نے کی غرض سے قاضی ابوالی مادروی کو طغرل بک کے پاس روانہ کیا۔ مصالحت کی گفتگوشروع ہوئی۔ آخر کاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئ جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کرلی

جلال الدولدولد اورقر داش میں جنگ اور مصالحت : قرواش والی موسل نے ۱۳۲۱ ہے میں اپنائشگر ٹیس بن تعلب والی تکریت کے عاصرہ کوروانہ کیا تھا تھیں نے جلال الدولہ کوقر داش کی شکایت لکھ بھی جلال الدولہ نے قرداش کومما نعت اور خمیس سے معترض ندہونے کا خطر محر کیا قرواش نے اس کی تعمل نہ کی بلکہ بذات خود تکریت کے عاصرہ پر گیا۔ طرق اس پر یہ کہ ترکوں کو جو بغداد میں تھے جلال الدولہ کواس کی خبر لگ گی اس سے جلال الدولہ کوئٹ برہمی پیدا ہوئی۔ اس وقت ابوالحرث ارسلان بسامیری کو ماہ صفر اس میں قرواش کے نائب کو جوسندیہ میں مقرم قارکر لینے کے لئے روانہ کیا اثناء راہ شن عمر بول سے اتفاقاً چھیڑ چھاڑ شواش وع ہوگئ جس کی وجہ سے ابوالحرث بے میں مقرم قارد راہ کیا الدولہ کو بین موال کردی۔ اس واقعہ سے جلال الدولہ کو شیر نیا دوس مدہ ہوالشکر آراستہ کر کے انبار کی جانب کو بی کہ دیا۔ ان دنوں قرواش میرس مقیم تھا۔ قرداش کواس کی خبرنہ تھی محاسمہ ہوالشکر آراستہ کر کے انبار کی جانب کو بی کہ دیا۔ ان دنوں قرداش کے مابین مصالحت کرادی۔ معاصرہ میں آگیا بعداز ال بنوفیل نے درمیان میں پر کرجلال الدولہ اورقرداش کے مابین مصالحت کرادی۔

جلال الدوله كا انتقال: آ مدنی ش كی اورخران توث جانے كی وجہ ہے جلال الدولہ نے مقام جوالی پر وست درازی شروع كی اور بحكمت یا بجبر اس كوبھی لے لیا۔ پر خاص خلیفہ کے جیب خرج کے شخصوص تھا ہاں کے بعد ماہ شعبان ۴۳۸ میر میں اپنی حكومت وریاست کے سر ہویں برس مر گیا۔ اس کے مرنے پر اداكین دولت كوتر كوں اور عوام الناس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وزیر كمال الملك بن عبدالرحيم اوراراكین دولت حرم سرائے خلافت میں آئے اور سپر سالاران افواج شاہی نے مجتمع ہو كرتر كوں اور عوام الناس كی مدافعت كی اور اس كے بڑے بیٹے الملک العزیز الومضور بن جلال الدولہ سے واسط میں اطاعت كرتر كوں اور عوام الناس كی مدافعت كی اور اس كے بڑے بیٹے الملک العزیز الومضور بن جلال الدولہ سے واسط میں اطاعت کے بارے میں خط و كتابت شروع كی اور اس كو بلا بھیجا۔ اس نے صب دستور قديم حق البیعت طلب كیا تعین مقدر بیا عدم موجود گی زرگی وجہ سے نامہ و بیام كاسلسلہ جارتی ہوا۔

ابو کا لیجار کی آمارت: ابوکالیجار کوان واقعات کی اطلاع ہوگئ۔ اُس نے سرداران کشکر اورا فواج شاہی کے پاس زر کشر حق البیعت بھیج دیا اور اپنی حکومت وسرداری کی تحریک کی۔ سرداران کشکر اور کشکریوں نے الملک العزیز کو چھوڑ دیا اور ابوکالیجار کی طرف ماکل ہوگئے اس اثناء میں الملک العزیز بھی واسط ہے آگیا وہ جس وقت نعمانیہ میں وارد ہوائشکر بغداد نے بغاوت کردی۔ چارونا چار پھرواسط کی جانب مراجعت کی۔ بغاوت فروہوگی اور جامع بغداد میں ابوکالیجار کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

تارخ این فلدون \_\_\_\_ فلافت بنوعبای (هندووم) الملك العزين كا انجام اللك العزيز نے نعمانيے واسط جاتے ہوئے دہيں بن مزيد سے ملاقات كى مگر يجھ كار برآری کی صورت نظر ندآئی۔ تب قرداش بن مقلہ والی موسل کے پاس گیا۔ اس سے بھی مقصد حاصل ہوتا نظر ندآیا تو ابوالشوك كے يہاں جا پہنچا۔ ابوالشوك نے اس سے مج ادائى كى اور دغابازى كا ارادہ كيا۔ الملك العزيز كواس كا حساس مو کیا۔ بحال پریشان نیال بردار طغرل بک کے پاس چلا گیا اور مدتوں اس کے پاس مقیم رہا۔ پچھ عرصہ بعد چندلوگوں کے ساتھ خفیہ طور سے بغداد آیا۔ ابو کا پیجار کے ہمراہیوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوگئے۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے بعض ہمراہیان الملک العزیز مارے گئے گرالملک العزیز کسی طرح اپنی جان بیا کرنصیراللہ ولہ بن مردان کے پاس میا فارقین بھاگ گیا اور و بیں ماہ صفرا ۲<u>۳ ج</u>میں جاں بحق تسلیم کی۔

ابوكا ليجار كى بغداد مين آمد اب ابوكا يجاركا حال سنة ماه صفر التي حين اس كينام كاخطبه جامع مجد يغداد عن يرُّجِها گيا۔ ابوكاليجار نے دس بزار ديناراور بہت ہے مال واسباب كے تخا كف خلافت مآب كى خدمت ميں چيش كئے۔ لشكريوں اور سرداران لشكركو بے صدانعامات اور صلے دیے خلافت مآب نے ''محی الدین' كالقب عنایت كيا۔ ابوالشوك ومیں اور نصیر الدولہ بن مردان نے بھی اپنے اپنے صوبجات کے جوامع میں ابوکا کیجار کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ابوکا کیجار کو ان واقعات کی برابراطلاع ہوتی جاتی تھی۔جہ پاس کواپٹی امارت وریاست کا یقین کامل ہوگیا تو سامان جلوں مرتب و تیار کر کے بغداد کی طرف روانیہ ہوا۔ اس کا وزیر ابوالفرج عجر بن جعفر بن محمد بن فسابخش بھی اس کے بھراہ تھا۔ خلیفہ قائم نے استقبال کرنے کاعزم کیا کیکن ابوکا لیجار نے عذر کیا۔خلافت میں نے اس کے مرداران کشکرنساسیری فساوری اور ہام ابواللقاء کو

خلعتیں مرحمت کیں۔

ا بو كاليجار اور طغرل بك مين مصالحت: ابؤكاليجارة بغداد من واخل موكزا تظاماً عميد الدوله ابوسعيد كوبغداد س نکال دیا۔ چنانچے عمید الدول کریت کورواند ہوگیا۔ ابومصور اسمن علاء الدول ان کالوبیہ والی اصفہان نے پھراس کی اطاعت قبول کریل اور طغرل بک سے مخرف ہو کرائ کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ ابومسور اور ابو کا لیجار میں بعد جنگ وحصار کے مصالحت تظهر گاتھی۔ ابومنصور نے بہ خیال خوف آئندہ خراج وینامنظور کیا تھا اور یہی امر باعث مصالحت ہوا۔ اس کے بعد ابو کا لیجار نے سلطان طغرل بک سے مصالحت کی ورخواست کی اور اپنی بلی گا اس سے عقد کر کے مصالحت کر گی۔ بیرواقعہ Programme to the second of the

ابو کا لیجار کا انتقال بچونکه بیرام بن شکرستان (مرداران دیلم میں سے تقا) والی کر مان نے خزاج بھیجنا بند کر دیا اور آئے ون اليك ندايك بهاندكر تاربها تقاله ال وجرم من وسي عن ابوكا يجازم زبان بن سلطان الدوله بن بهاء الدوله بن عضد الدوله بن بولیے نے کر مان پرفوج کشی کی اورخوداس مہم کے سرکرنے کوروانہ ہوا۔ والی کر مان قلعہ بروشیر میں تھا۔ ابوکا لیجار نے محکمت But the same of the contract of the same o

لے بات بیتی گذابومنصور نے کمی امید پر طغرل بک کی اطاعت قبول کی تھی اورابو کا لیجارے نقش عہد کیا تھا گئین جب طغرل بگ ہے اس کی امید برنہ أَ أَنَ الْوَرْطَغِرِلَ بَكِ فَيْ حَرَاحَانَ كَيْ جَابِ مِرَاجِعَتْ كَيْ تُو أَبِومُنْ مُورُوالِوكَا لِبَجَارِتْ فَقَدْ بِيدَا مُوارَانَ أَنْ سَالِي عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى الْوَرَاطَاعَتْ تَبُولَ كرنے كابيام ديا۔ ابوكاليجار نے اس كى يدورخواست منظوركر كى حبادات شراح سالاند باجم مصالحت ہوگئ (تاریخ كامل ابن اشر طقی ما اجلدہ)

عاری این مادون برای کا مین کی فرجی افسر نے کسی کشیدگی کی وجہ سے بہرام کا کام تمام کر دیا اور اہل کرنان ابو کا لیجار کی طرف ماگل ہوئے اس بناء بین کسی فرجی افسر نے نہایت سرعت سے کرمان کا سفر کیا ۔ گرا ثناء راہ میں علیل ہوگیا۔ شہر جناب (بلاد کرمان میں) پہنچ کر میں بھی کرمیں ہوئیا۔ اس کی حکومت کو چار برس تین ماہ گر رچکے تھے مرگیا۔ جو نبی اس کی آئیس بند ہوئیں مرکز کو لات نہ اس کی آئیس بند ہوئیں مرکز کو لات نے اس پر بھی دست مرکز کو لات نے اس پر بھی دست دورازی کا قصد کیا۔ ویکری فوج نے سید بہر ہو کر روک ویا۔ اس کے بعد ابو مصور نے شیرازی جانب معاودت کی اور اس پر قبضہ موال کر لیا۔ وزیر کو کسی خاص امر کے باعث ابو مصور سے سوء مزاجی پیدا ہوئی ۔ علی دوروکر قلعہ خرمہ میں چلا آیا اور و ہیں قلعہ بندی کرے مقیم ہوگیا۔

الملک الرحیم کی اما رہے ۔ چند دنوں کے بعد بغداد میں ابوکا یجاد کے مرنے کی خبر مشہور ہونگ ان دنول بغداد میں اس کا دومرالز گا الملک الرحیم ابونفرخرہ فیروز موجود تھا۔ سر داران لشکر اورارا کین دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر لی اس کے اعداس نے خلافت ما ب سے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اجازت طلب کی۔ ''الملک الرحیم'' کا لقب مرحت ہونے کی فردخواست دی۔ فلافت ما آب نے بجہ مانع شری ''الملک الرحیم'' کا لقب دینا منظور نہ قرمایا اور باقی مرحت ہونے کی فردخواست دی۔ فلافت ما آب نے بجہ مانع شری ''الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں اس کا بھائی ابو التماسات منظور فرمائے نوش عراق خور مان اور بھرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں اس کا بھائی ابو علی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھرہ میں اس کا بھائی ابو معلور کے شرائر پر قبضہ کر رکھا تھا جینا کہ ہم او پر ذکر کر آتے ہیں۔ الملک الرحیم کی طومت کر دوانہ کیا جس نے شیرائر پر قبضہ کر کے ابو مصور کو گرفار کر لیا۔

ای سندیں ابو کا لیجار کی وفات کے بعد الملک العزیز بن جالی الدولہ کے دماغ میں بھی ہوائے حکومت مائی ایک مختری فوج مرتب کر کے قرداش سے جدا ہو کر بھر ہ کا رخ کیا۔ ابوعلی بن کا لیجار نے نہایت فوبی سے اس کی مدافعت کی خایب و خاسر ہو کرواپس آیا اور اسی سندین' الملک الرحیم' نے بغداد سے خوزستان کی جانب کوچ کیا۔ لشکر خوزستان نے جوش اور خوش سے استقبال کیا۔ مطبع تو پہلے ہی سے سے اس کے علم حکومت کے آگے بھی سراطاعت خم کردیا۔ آسی زمانہ میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین بغداد میں جھڑا ہوا اور مدتوں بناء فتنہ وفساد قائم رہی۔

الومنصور كا اہواز پر قبضہ: ۱۳۳۱ ہے میں الملک الرجم نے اہوازے فارس کی جانب کوچ کیا اور شیراز کے باہر بی کی کردیا۔ ترکان شیراز اور بغدادے کی بات میں چل گی اور فتنہ وضاد کا دروازہ کھل گیا۔ ترکان بغداد نے ناراض ہوکر مواق کی طرف مراجعت کی چونکہ الملک الرجم کو ترکان شیراز پر پورا مجروسہ شقاباتی رہے دیلم ہوہ اس کے بھائی ایومنصور کی طرف ماکل ہے جواصفی میں تھے مقاباتی وجہ سے میسمی ان کے بھائی ہے کا موات کی طرف بیا اور اہواز میں بھی کر قیام کر دیا۔ ارجان میں ابوسعد اور ابوطالب (بیدونوں اس کے بھائی ہے ) کو مامور کیا۔ ابومنصور فوجیس مرتب کر کے ان پر حملہ آور ہوا۔ الملک الرجم بیخر بوئی۔ اتفاق بیکہ الملک الرجم نظامت کھا کہ بواز ہے رام مرکی طرف بڑھا۔ دونوں بھائیوں سے لم بھیڑ ہوئی۔ اتفاق بیکہ الملک الرجم شکست کھا کہ بھر یا کر بقصد مقابلہ ابواز سے رام مرکی طرف بڑھا یا۔ ابومنصور کی فوج نے ابواز میں داخل ہوگر آئی کا میا بی کا کھر پر ہاڑایا اور ابواز کے با ہرا کی میدان میں پڑاؤ کے رہی۔ است عیں اس می کا دور تمام ہوگیا۔ کا کھر پر ہاڑایا اور ابواز کے با ہرا کی میدان میں پڑاؤ کے رہی۔ است عیں اس می کا دور تمام ہوگیا۔

عرفی این طدون الرجیم کا اہوا از الشر اور را میر مزیر فیضد ۲۳ سے کثر دع بی میں شکر فارس میں بناوت پھوٹ نکی بعض الملک الرجیم کا اہوا از الشر اور را میر مزیر فیضد ۲۳ سے کے شروع بی میں شکر فارس میں بناوت پھوٹ نکی بعض صد بنا و بنا اجازت ابوشھور فارس کی فرس کر بے حد خوش ہوا۔ ادھر لشکر بغداد کو طبی کا خط روانہ کیا ادھراپنے رکاب کی فوج کو مرتب کر کے اہوا دی بادھرا نے رکاب کی فوج کو مرتب کے اہوا دی جانب کوچ کرویا اور وہاں جہنے تی اہوا زیر قضہ حاصل کرلیا اور با نظار آ مراشکر بغداد اہوا زیل شہرا رہا۔ تا آ نکہ لشکر بغداد بھی آگیا۔ بھی المرتب کی تعربی مرم نے قطر وار بن کی طرف بڑھا اور ایس کے ہمراہ دیمیں بن مزیداور بسا میری وغیرہ بھی گیا۔ بعدا زاں ۲۳ سے شرکی میں تک میں اسری نے معدد یکم اور اگراد کے ارجان سے نشر کا قصد کیا گران ان کے بعدا داری کے ہمراہ دیمیں بن مزیداور بسا میری وفیرہ بھی کے بہتے کے میں امریخ کیا ہورا کر اور کا رجان کے بعد الملک الرجیم تشربین گیا گیا تھا اور ابوم صور کو قشد و خل تھا ای کا فشکر اور ای کے مردادر سے تھے۔ کے بہتے کے بیا الملک الرجیم تشربین گیا گیا تھا اور ابوم صور کا قبضہ و خل تھا ای کا فشکر اور ای کے مردادر سے تھے۔ کے بہتے کے بیا الملک الرجیم تشربین آگی کی میں میں میں و تا بیا اسری کی جانب روانہ کی کے بعد ماہ دیج الی میں میں میں و تا بیا اسری کی جانب روانہ کی کے بعد ماہ دیج الی تعرب کیا۔

الملك الرجيم كى ليسيائي: ان غداداد كاميا في كر بعد الملك الرجيم في اب بينا في ابوسعد كوايك عظيم الشكر بح ساته بلاد فارس کی طرف رواند کیا۔اس وجہ سے کہ آل کا بھائی ابونظر خبر وجواصطحر میں مقیم تھا۔ اس نے ہزار شب (امیر ابومنعیور کا مثیر ا درسیہ سالار) کے تغلب ہے بیزار ہوکر الملک التحمی اپنے بھائی کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اظہارا طاعت کی غرض ہے ایک عریضہ بھی جیجے دیا اس بناء پرالملک الرحیم نے اپنے بھرائی ابوسعد کو بلاد فارس کی جانب روائگی کا تھم دیا۔ چنانچے ابوٹھر نے ابو سعد کواصطحر میں داخل کر کے قبضہ دلا دیا امیر ابومنصور کواس افتہ ہے خت صدمہ ہوا۔ ہزار شب اورمنصور بن خسین اسدی کو مجتمع کر کے بقصد مقابلہ الملک الرحیم اہواز کی جانب کوچ کیا۔ سک اناطغرل بک سے بھی با ظہارا طاعت وفر مانبر داری ایداد کی درخواست کی ۔ چنانچے سلطان طغرل بک نے ایک فوج ان کی مک بھیج دی میدوہ زمانہ تھا کہ سلطان طغرل بک نے اصفهان وغيره پر قبضه کرلیا تھا اور اس کی حکومت و دولت کی جاروں طرف د وم مجی ہوئی تھی طرہ اس پریہ ہوا تھا کہ الملک الرحيم كے ہمرای بھی متفرق ہو كرمنتشر ہو گئے تھے بساسیری اور دہیں بن مزید نے بھی علیحد گی اختیار کر لیتھی عرب اور ا كرا د كی فو جیس تنز بتر ہوگئ تھیں۔ کچھ تھوڑی ہی فوج اہوازی دیلم اور بغداد کی باقی رہ گئ تھی مجبوراً مصلحت کے پیش نظریہ رائے قائم کی ر المراد و الموازيل داخل موكر قلعيش موجانا جائے اور يا نظار لكر بغداد و بي تفهران مناسب ہے۔ اس كے بعد اسے بھائی ابوسعد کوفارش کی جانب رواند کیا جیسا کہ ہم ابھی تحریر کر آئے ہیں اس سے پیغرض تھی کما میر ابومنصور اور ہزار شب وغیرہ کی توجہ وعنایت بوجہ حملہ ابوسعہ فارس کی جانب منعطف ہوجائے گی لیکن الملک الرحیم کا بیرخیال خام لکلا۔ان لوگوں نے ابوسعد كاسطلق خيال نه كياسير مع امواز علي آئے اور الملك الرحيم بے لزائی چينز دی۔ الملك الرحيم فكست اٹھا كر جياگ آیا۔ امیر ابومصور کے شکریوں نے ابواڑ گولوٹ لیا۔ اس واقعہ میں کمال الملک ابوالمعالی عبدالرحیم وزیر تم ہوگیا جس کا بعد میں کوئی پیتہ نہیں جلا۔

الملک الرجیم کی اہواز میں آمد: امیر ابومصورای خداداد کا میابی کے بعد ابوسعد کی روک تھام کوشیراز کی جانب روانہ ہوا قریب شیراز پیچ کرفریقین نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔اتفاق مید کہ جرمقابلہ میں ابوسعد نے ابومنصور کوشکست

تارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ فلانت بوعباس (حقد دوم) فاش دی - اس سے ابومنصور کے ہمراہی ہمت ہار گئے اکثر نے امان کی درخواست کی ابومنصور مجبور ہوکر فارس کے کسی قلعہ میں جاچھیا اورا ہواز میں الملک الرجیم کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا ۔لشکریوں نے خوشی کے نعرے بلند کیا اور الملک الرحیم کوا ہواز بلا بھیجا۔

شیعه سنی فساوات: زمان عدم موجودگی الملک الرحیم میں شیعه واہل سنت و جماعت کے مابین بغداد میں جھڑ الہوگیا۔
فریقین کی سینکڑوں جانیں تلف ہو گئیں۔ خلیفہ قائم نے علویوں اور عباسیوں کے نقیبوں کو تحقیق حال و نقیش مقد مدے غرض سے مامور کیا مگراس واقعد کی اصلیت کا انکشاف نہ ہوا اور فتنہ و نساؤ پڑھتا ہی گیا اہل بیت کے مشاہر عظماء جلاد پڑھ کئے۔ دہیں بن مزید کوان واقعات کی خراکی ۔ خلیفہ قائم کوافسوسناک تو ہیں آمیز خطا تحریکیا اور اسی وجہ سے اپنے صوبہ میں خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا مگر چھرخلیفہ قائم کی خطو کتابت سے بدستوران کے نام کا خطبہ پڑھا جائے لگا۔

طغرل بک کا خراسان اصفہان اور فارس پر قبضہ ہم اوپر بیان کرائے ہیں کہ ۱۳۲ ہے میں ترکوں نے خراسان کو بی بہت کہ ۱۳۲ ہے میں ترکوں نے خراسان کو بی بہت کی این کالویہ سے چھین خراسان کو بی بہت کی این کالویہ سے چھین کیا اوراپنے بھائی ارسلان بن داؤد کو بر دفارس کی جانب روانہ کیا۔ چنا نچہ ارسلان نے فارس پر ۱۳۲۲ ہے ہیں قبضہ حاصل کرلیا اور جس فدر دیلم وہاں تصان کو پائمال اور زیروز برکز کے شہر فعاء میں قیام پر بر بروا۔

خلیفہ قائم با مرالڈ اور طغرل مک : ظلفہ قائم ، اللہ فی طغرل بک کے پاس خلعت اور القاب روانہ کیا اور اس ان بلا دی سند خلومت عطا کی جس بر اُس نے غلبہ و تصرف حاصل کر لیا تھا۔ سلطان طغرل بک نے دس ہزار دینار اندہ جواہرات فیمی فیمی پار چہ جات اور چند مشک کے نانے فیافت ما ہے کی صفور میں شخفہ روانہ کے اس کے علاوہ اراکین دولت کو پانٹی ہزار دینار اور دینار مشک کے نانے فیافت ما ہر میں سلطان طغرل بک نے بغداد میں حاضر ہو کر ظلافت ما ب کی وست ہوی کا شرف حاصل کیا خلافت می ب نے در بار عام کیا اور جلوس کے ساتھ ساواری نظنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں ترکول نے شیراز پر چڑھائی کر دی۔ ان دنول شیراز میں امیر ابوسعد (الملک سوری کا کھومت کر رہا تھا۔ ترکول نے شیراز پر چڑھائی کر دی۔ ان دنول شیراز میں امیر ابوسعد (الملک الرحیم کا بھرہ پر فیضہ : ۱۳۲۳ ہے میں الملک الرحیم کا بھرہ پر فیضہ : ۱۳۲۳ ہے میں الملک الرحیم کا بھرہ پر فیضہ : ۱۳۲۳ ہے میں الملک الرحیم کے اپنی فوجس بسرگروہ ہی بسامیری بھرہ کی طرف روانہ کیل چنانچہ کیا اس کے بھائی انوعلی کا محاصرہ کرلیا۔ بری اور بخری لا ایک ہوئی کر اس کے بھائی انوعلی کا محاصرہ کرلیا۔ بری اور بخری لا ایک ہوئی کرا ہوئی کو شکست میں الملک الرحیم کی فوجس نے بولا میں الملک الرحیم کی فوجس نے دولیا اور انجار پر کامیا کی کہائی انوعلی کو شکست کی اور انہاں کی جوئی آئی ہوئی کرا ہوئی کی میں الملک الرحیم کی المک الرحیم کی فوجست نے دولیا والمک الرحیم کی فوجست نے دولیا والمی و میں دولیا کہائی ان کی اطاحت وفرہ انہرداری کی قاض و مقرف ہوگیا۔ بعد قبصہ بھرہ دیکھ کے سفراور خوزستان ہے آئی اور انہوں نے ان کی اطاحت وفرہ انہرداری کا اظہار کیا۔

اس جھڑے کی بنیاد ماہ صفر سرمہم چیش پڑئی تھی۔ ابتدا اس کی بوں ہوئی تھی کہ شیعان کرخ نے چند بلند برج بنامے تنے اور اس پرسنہری ترقوں سے ''مجد وعلی خیر البشر'' تحریر کیا تھا اہل سنت و جماعت اس پر جھڑ پڑے۔ ( تاریخ کا ل این اثیر صفی ۴ مبلد 4)

تارخ ابن ظدون فلا نب کا حسن سلوک: ابومل محکست کھا کر شط عمان جلا گیا اورا یک قلعہ میں پناہ گزین ہو کر قلعہ بندی کر لیے الملک الرجیم نے عیا دان کا قصد کیا ابومل عیادان سے نکل کر لیے۔ الملک الرجیم نے عیادان کا قصد کیا ابومل عیادان سے نکل کر الملک الرجیم نے عیادان کا قصد کیا ابومل عیادان سے نکل کر الرجان کی طرف روانہ ہوا اور ارجان سے سلطان طغرل بک کے پاس اصفہان چلا گیا۔ سلطان طغرل بک نے اس کی بڑی عزت کی ٹاپنی قوم کی ایک شریف زادی سے اس کا عقد کردیا۔ جا گیریں بھی دیں اور قیام کرنے کوصو بہ جرباذ قان کا ایک قلعہ مرحمت کیا۔

الملک الرجیم کا تشتر پر قبضه: الملک الرجیم نے بقرہ پر قبضہ حاصل کر کے اپنے وزیر بساسیری کو بھرہ کی سند حکومت عطا کی اور اہواڑ کا راستہ لیامنصور بن حسین ہزار شب کے پاس ارجان و تشتر کے حوالہ کردینے کا بیام بھیجا ان دونوں نے مصالحت کے ساتھ تشتر کو الملک الرحیم کے حوالہ کر دیا۔ ارجان کی عنان حکومت فولا دبن خسر و دیلمی کے قبضہ میں تھی اس نے پہلے تو سرتانی کی مگر ہے ہیں الملک الرحیم کی اطاعت قبول کرلی۔

سعدی کی سرکتی اوراطاعت سعد بن ابی الشوک نے اطراف رے بین سلطان طغرل بک کی اطاعت بول کر کی تھی اوراس کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کو حاضر در بارہمی ہوا تھا اُسے سلطان طغرل بک نے ۱۳۳۸ ہے بین ایک عظیم الشکر کے ساتھ واقی روانہ کیا جولوث مارکرتا ہوا الع المریخ بینچا۔ بی عقیل نے سعدی سے خطاو کتابت شروئ کی قریش بن بدران مہلبل برادرا بی الشوک کی ظالمانہ مرکات کی شامنہ کی شامنہ کی کہ الدادوا عائد کے خواستگار ہوئے۔ سعدی نے احداد گا وعدہ کی المہلبل کو بیہ خبرلگ گئی۔ تو طیش میں آ کر بی عقیل پر مقام عکم امیں والم المرا میں تھا۔ مہلبل کے جوروستم کا شکوہ پیش کیا۔ سعدی کی رک حمیت بوش میں آ گئی کمر ہمت با ندھ کرمہلبل کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں چیا اور بھیجوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رمہلبل انگلست ہوئی۔ اثناء دارو گیر میں گرفتار کر لیا گیا۔ سعدی نے کامیابی کے بعد طوان کی جانب کوچ کیا۔

بغداد میں شیعہ میں فساوات سعدی کی اس کامیا بی سے الملک الرحیم کے کان کھڑے ہوئے طوان کی جانب لٹکر کی روا تھی کاسامان کرنے لگا اور دبیں بن مزید کواس مہم پر جانے کے لئے بلا بھیجا۔ اس عرصہ میں ۲۵۸ھ کے کا وورآ گیا۔ بغداد میں ماہیں شیعہ وامل سنت و جماعت بھر کشیدگی شروع ہوگئ اطراف و جوانب کے اتراک بورش کرکے بغداد میں گھس آئے اور لوٹ مار کی گرم بازاری ہوگئ ۔ خارت گرئ رہزنی اور چوری کی کوئی انتہا نہتی ۔ سپسالا ران لشکر آئش فساد کے فروکر نے پر کمر بستہ ہوئے اتفاق سے ایک ملوی نژاو شخص اہل کرخ کا مارڈ الا گیا عورتوں نے شور وغل بچیا جس سے عوام الناس میں ایک جوش بیدا ہوگیا۔ کی تعدد فیف تا کم دیام کرکے کا مارڈ الا گیا عورتوں نے شور وفل بچیا جس سے عوام الناس میں ایک بھرش بیدا ہوگیا۔ کی تامہ دیام کرکے اس بھرش بیدا ہوگیا۔ کی تامہ دیام کرکے اس بنگامہ کوفر وکیا۔

مہلبل کے گرفتار ہوجائے پراس کا بیٹا بدر سلطان طغرل بک کے پاس جلاگیا 'سلطان طغرل بک کے پاس سعدی کا لڑ کا لطور ضامن کے تھے۔سلطان طغرل بک نے بدر کے ساتھ سعدی کے بیٹے کوروانہ کیا اور کہلا بھیجا کے مہلبل کور ہا کر دواور اگرتم کواس کافدریالینا منظور ہوتو تمہارالڑ کا موجود ہے بیل نے اس کور ہا کر کے تمہارے پاس روانہ کردیا ہے۔

ka pakanta garan hisan habaran mendalah kalangan kelalah kentan berangan berangan berangan berangan berangan b

عری این مادون می می اور فراد سعدی نے اس میم کی تعیل سے طبی افکار دیا اور اس کو بعدان بوعباں (صدور) کی شکست اور فراد سعدی نے اس میم کی تعیل سے طبی افکار دیا اور اس کو بعدان پر قبضہ کرنے سے روک کیا اور حلوان سے جدان کی جائب بولھا۔ اہل بعدان سید بر بولو کہ مقابلہ پر آ کے اور اس کو بعدان پر قبضہ کرنے سے روک دیا۔ الملک الرحیم کوموقع مل گیا اس نے اپنی اطاعت و فرما نبر داری کی تحریک کی اس عرصہ میں سلطان طغرل بک کالشکر معدی کی سرکو بی کو آ بہنچا۔ سعدی نے نہایت مستعدی اور مردائی سے مقابلہ کیا رگر سلطان طغرل بک کے لشکر نے اس کو شکست و کے مرکو بی کو آ بہنچا۔ دی اور وہ بھاگ کراسی مقام پر ایک قلعہ میں جا چھپا بدر بن بہلمل اس کے تعاقب میں شہرز ورتک چلا گیا۔

ترکوں اور کردوں کو این باہمی نزاع نے لوٹ مارکا موقع مل گیا۔ چندلوگوں نے متفق ہو کر ریزنی شروع کردی
طرح طرح کے طلم کرنے لگے۔ بساسیری نے ان کی روک تھام کی غرض ہے خروج کیا اور بواز یکی تک ان کا پیچھا کرتا چلا گیا۔
ایک گروہ سے پذیجھیڑ ہوگئی۔ بساسیری نے خاطرخواہ گوٹالی کی اوران کے آل عام کا تھم دے دیا۔ کافی لوگ زاب کو تیر کرنگل گئے۔ بساسیری کے ہمراہیوں نے بھی عبور کرنے کا قصد کیا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے عبور نہ کر سکے۔ ترکوں اور کردوں کی جان ہی گئی۔

ترکوں کی بغاوت بہ ۲۳۳ ہے میں جگوں نے الملک الرحیم کے وزیر کی خالفت میں علم بغاوت بلند کیا سب پی تھا کہ ایک مدت ہے ان کی تخوا ہیں اور دوزیئے بندے دیوان میں حاضر ہو کرترکوں نے تخواہ نہ ملنے کی شکایت بیش کی ۔ بھی ہاعث نہ ہوئی چیں بجیں بُر خضب واپس آئے۔ اگلے دن آج ہوتے ہی دارالخلافت کوجا کر گھیر لیا۔ خلافت مآب کو واقعات منذکرہ بالا کی بچھا طلاع نہ تھی پریشان سے کہ ترکوں نے محلسرا ۔ غلافت کا کیوں محاضرہ کر دکھا ہے۔ اسٹے میں بسامیری نے شرف صفوری حاصل کی اور کل واقعات من وعن عرض کئے ترکوں نے دنریکی ہم چند جبتو کی۔ بچھ پہۃ نہ چلا۔ بالآخر بیشیوہ اختیار کیا کہ شبہ میں لوگوں کے گھروں کی تلاش لیے عمدہ بہاندان کہ گوں کے مکانات کولو نے کا باتھ آگیا۔ بعض محلات کے سربر آ وردہ لوگوں نے بچتے ہو کراس طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کرنے کی کوشش کی۔

بغداد میں طواکف المملوکی خلافت ما بتک پینجر پنجی انہوں نے ترکوں کوغارت گری سے بازر ہنے کی ممانعت کی۔
کمرترکوں کے کان پر جوں تک ندرینگی۔ تا چار بغداد سے چلے جانے کا قصد کیا۔ اس پر بھی ترکوں نے لوٹ مار سے اپنا ہاتھ نہ کھینچا اس کے بعد وزیر نے ظاہر ہوکران کی تخواہیں اور روز ہے دیئے گروہ لوگ پنی بغاوت اور مرکثی سے بازند آئے اور برستور ہنگامہ بغاوت گرم رکھا۔ کر دوں اور عربوں کی بھی بن آئی۔ اطراف و جوانب شہر بین لوٹ مارشروع کر دئی۔ شہر قصبہ گاؤں اور محلے دیران ہوگئے۔ باشند سے مکانات خالی چھوڑ جھوڑ کر بھاگ گئے۔ آئی طوفان بے تمیزی بین قریش بن بدران کے ہمراہیوں نے بردان پر حمل کر کے کامل بن جمر بن میڈب کے گھر بارکولوٹ لیا آئی عام لوٹ مار بین بساسیری کی اونٹنیاں اور گھوڑ ہے لوٹ بازی عام لوٹ مارش بساسیری کی اونٹنیاں اور گھوڑ ہے لوٹ بازی سامیری کی اونٹنیاں اور گھوڑ ہے لوٹ بازی سامیری کی اونٹنیاں

طغرل بک کی فتو حات ۲۳۷۱ ہے میں سلطان طغرل بک نے صوبہ آذربائیجان کا قصد کیا والی تیریز ابو مصور دہشودان بن محررواد فی نے سراطاعت خم کر دیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اپنے بیٹے کوبطور ضامن کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے والی جرہ امیر ابوالا سوار کی جانب قدم بڑھایا اس نے بھی طاخر ہو کر اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کیا۔ ان دونوں امیروں کی دیکھا دیکھی اس اطراف کے کل والیان ملک نے طغرل بک کے دربار میں

عاضر ہوکراطاعت قبول کر کی۔سلطان طغرل بک نے ان کے ضامنوں کو لے کرار مینیہ کی طرف کوچ کیا دیا آرگرد پر پہنچ کر عاصرہ کر لیا۔ اہل ملاز کرد نے اطاعت قبول نہ کی برابر لاتے رہے جس کی وجہ سے سلطان طغرل بک نے جوا کراس کے قرب وجوار کے کل شہروں کوتا خت و تا رائ کر ڈالا۔ انہیں واقعات کا ثناء میں نصیرالدولہ بن مروان نے جو پہلے ہے اس کے دائر واطاعت میں داغل ہو گیا تھا۔ بہت سے تعاکف جیجے سلطان طغرل بک نے ان کومنظور و قبول کر لیا اور لئنگر آراستہ کر کے بار دروان میں موسم مرما آگیا۔ مسلطان الور شکر آراستہ کر کہ باروان کری اور تا خت و تا رائ کرتا ہوا اُردن روم تک چلا گیا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلطان طغر کی موقوف کر کے آفر دبائیجان کی طرف مراجعت کی چھے عرصہ آفر رہا ئیجان میں قیام کرک رہے جوالا گیا۔ قریش بن بدران والی موصل نے اپنی کی صوبہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوا یا آئیں واقعات پرستہ نہ کور تمام ہو کر سے سام کا دور شروع ہوجا تا ہے۔سلطان طغرل بک انبار پر فوج شی کرتا ہے اور برور تی اس کوفتی کر لیا ہے۔ بہا سیری کا کر کے اس میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوا یا آئیں واقعات پرستہ نہ کور تمام ہو ان اب بھی اس ہنگامہ میں لئ جا تا ہے۔ لوگوں کواس سے اشعال پیدا ہوتا ہے۔ بہا سیری میے خریا کر لین ہے۔ بہا سیری کی خریا کہ انبار پر چڑھ آتا ہے۔ اور سلطان طغرل بک انبار پر فوج کئی کرتا ہے اور برور تی اس کی کا میں کہ خواج کی کرتا ہے اور سلطان طغرل بک انبار پر چڑھ آتا ہے۔ واور سلطان طغرل بک انبار پر چڑھ آتا ہے۔ اور سلطان طغرل بک انبار پر چڑھ آتا ہے۔ اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے اس کووا پس لے لیتا ہے۔

دسکرہ بیس ترکون کی غارت گری : ماہ شوال ۲۳ سے بین اہماق والی طوان جوامراء غربے ہو ہے۔ واسکرہ کی جانب آیا اور برور تنے اس کوفتے کر کے لوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں تک سے جرمانے اور تاوان وصول کے وسکرہ کی جانب آیا اور برور تنے اس کوفتے کر اور خالے اور نوان کی طرف برحما ۔ وونوں مقامات سعدی بن الجاالشوک کے جمنہ وتصرف میں سے اور اور بہاں پر اس کے مال واسباب کا کافی و خرہ درہتا تھا۔ والی قلعہ نے قلعہ بندی کر گی ۔ برابر مقابلہ کرتا رہا ایرا بیم سے اور کھتو بن فرآئی اس کے قرب و جوارش جس قدرگاؤں تھان کوتا خت و تاری کر ویا۔ ان واقعات سے ترکوں کی آجھوں برطم کے پروٹ برائے ۔ فارت کری کوابنا شیوہ بنالیا۔ ویلمیوں کو تاخت و تاری کر ویا۔ ان کی کر جمن ٹوٹ کی آئی اشاء برطم کے پروٹ برائے ۔ فارت کری کو ابنا شیوہ بنالیا۔ ویلمیوں کو تی ماتھ خوزستان پر بصنہ کو روانہ کیا ۔ چنا بچنا بچنا بوئی میں مالیوان کی مارہ تھا وگوں کے مالی واسباب کو جی کھول کر لوٹا۔ اس میں سلطان طغرل بک نے ابوائر پر مستولی اور متقرف ہوا ترکوں نے جواس کے ہمراہ تھا وگوں کے مالی واسباب کو جی کھول کر لوٹا۔ اس

Corr Corr عظمة شندكان الهواز كوخت مصيبت اورتباي كامقا بله كرنا يزائد الماءة المارا المحال المارا المراجع الماران المعالة <u>الملک الرجیم کا شیراز بر قبضیہ : ۲۳ هیں دیلم کا نامی سپر سالا رفولا دوالی قلعه اصطحور نے شیراز برفوج کشی کی اورامیر</u> <u>ابد منصور فولاستون بن ابو کا پیجار کو نکال کر قبضهٔ کرلیا سلطان طغرل بک کا خطبه موقوف ہو کر الملک الرحیم اور اس کے بھائی ابو</u> سعد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔فولا دکی خوثی قسمتی ہے الملک الرحیم اور ابوسعد نے اس میں بچھ فریب خیال کر کے وقعت کی نظر سے نہ دیکھا۔ بلکہ ابوسعد نے ایک نشکر مجتع ومرتب کر کے معہ اپنے بھائی ابومضور کے شیراز پر چڑھائی کر دی اورشیراز پہنچ کر محاصره كرلياطول اورشدت حصاري تنك آكرفولا دقلعه اصطخر بهاك كيا ابوسعدا ورابومنصور ني شيرازين داخل بهوكر قبضته كر بساسیری کا اخراج آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بسامیری اور رئیس الرؤسامیں منافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئ تھی۔ <u>ہے۔ دور کا شروع ہونا تھا کہ بیشکر رنجی فتنہ ونساد کی حد تک پہنچ گئی شرقی بغیراد میں عوام الناس نے بلز مجادیا۔اہل سنت و</u> جهاعت في باظهارامر بالمعروف ونبي عن المنكر ويوان كوجا كر كليمرليا تا آكدان كواس امركي اجازت دي كئ وا تفاق سے اہل سند و جماعت نے چند کشتیاں پکڑ لیں جہا سیری کے پاس واسط جارہی تھیں تلاقی کے وقت شراب کے پینے برآ مدموسے الل ست وجماعت ان کو لئے ہوئے ویوان والوں کے پاس آئے جو بسامیری کی موافقت پران کومجور کررہے تھے اور ان ے ان بیپوں کوتوڑنے کی اجازت طلب کی اور اجازت حاصل کر کے توڑ ڈالا۔ بیاس کی کوائن کی اطلاع ہوئی تو اُسے شخت صدمه پنجافورأ ييذا بوا بدا بوا كه بونه بويغل رئيس الروس كا به بعرفقهاء حنيه سے اس امر كا استفسار كيا كرشتى كى تلاثى لينا جائز بھی یانہیں؟ فقہا وحفید میں ہے بعض نے جائز اور کسی نے ناج کز کافتوی دیا۔ رئیس الرؤسانے بھی ان واقعات ہے آگاہ ہوکرتر کان بغداد کوا بھار دیا جو بساسیری کی علامیہ برائیاں اور مذمت بیاں کرنے لگے اور دفتہ رفتہ جادہ اعتدال سے منحرف ہو گئے۔اتے میں ماہ رمضان آ گیا۔ دار الخلافت سے اجازت حاصل کر کے بنا سری کے مکان پرچڑھ گئے اور لوٹ لیا۔اس کے بعد جلا دیا اور اس کے اہل وعیال اور مقتاحین کو گرفتار کرلیا۔ اب رئیس الروٹ بھی علی الاعلان بساسیری کی ندمت اور برائیاں کرنے لگا اور بیزطا ہر کیا کہ خلیفہ ستنصروالی مصرنے اس کی تحریک کی ہے اس کے بعد خلیفہ قائم نے الملک الرجیم کولکھ بھیجا کہ بساسیری کواپنے پاس سے نکال دو۔ چنانچے الملک الرحیم نے استحریر کے مطابق بساسیری کو نکال دیا۔ ان است کا تر کوں کی شورش: ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ سلطان طغرل بک جہادروم ہے دالیں پر رے کی طرف جھک بڑا تھا چر رے سے ہمدان کی جانب مراجعت کی اور ہمدان سے حج کرنے اور ملک شام کو خلفاء علوید کے قبضہ سے نکالنے کی غرض سے حلوان روانه ہواای زبانه میں بغیراد اوراطراف بغیراد میں اوباشوں اور بازار یوں کی کثرت ہوگئ تگے۔ شرفاء ورؤساش مرغر کی بغداد بھاگ گئے تھے اور ترکوں نے شرچھوڑ کرشمر کے باہرا پنے خیےنصب کر لئے تھے اور الملک الرجم واسط سے بساسیری کو علیمدہ کر کے جیسا کہ خلیفہ قائم نے حکم دیا تھا بغدا دکوروانہ ہوا گر واسط سے نکل کر دہیں بن مزید سے بعبدرشتہ دامای ملنے گیا۔ سلطان طغرل بك في ايك عرض واشت باظهاراً طاعت وفرما نبرواري خلافت ما ب كاخدمت مين رواندكي اورايك تركوك کے نام بھیجا جس میں ان کوخلافت مآب کی اطاعت اور ان کے روبر وحاضری کی ہدایت کی تقی بر ترکوں نے اس پر پھھ خیال تدكيا بلكذاس كے رعس خليف قائم سے بساسيري كوواليس بلانے كى استدعاكى ديدان كا تاى سردار تقاراس ا ثناء ميں الملك

تاریخ ابین خدون \_\_\_\_ خلافت بو مبال (حدوم)

الرجیم بغذاد بین گیا اور در بارخلافت میں حاضر ہو کرخلافت می ب کوسلطان طغرل بک سے مراقم قائم رکھنے کی دائے دی۔
خلیفہ قائم نے اس دائے سے اتفاق کیا اور ریحکم دیا کہ کل فوجیس بیرون بغداد سے حرم سرائے خلافت میں آ کر فیمے نصب
کریں اور سلطان طغرل بک کے پاس اطاعت اور فرما نبرداری کے اظہار کی غرض سے بیام بھیجیں۔

طغرل بک کی بغداد میں آ مد کل فوج نے خلافت مآ ب کاس حکم کو بروچیم شلیم کیا اور سلطان طغرل بک فرمست میں اس امر کے اظہار کے لئے اپنے سرداروں کو بھیجا۔ ادھر سلطان طغرل بک نے یہ پیام سن کر مسرت فا ہرکی اور افعام دینے کا وعدہ کیا اوھر خلیفہ قائم نے خطیوں کو منابر جامع بغداد پر سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنا نو خطیوں نے آخر ماہ رمضان سراس ہے نام کا خطبہ بغداد کی تمام جامع محبوں میں پڑھا۔ بعدازاں سلطان طغرل بک نے بغداد میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی خلافت مآ ب نے اجازت دے دی روسا امراء ادراکین دولت فقیاء وقت اور سرواران دیلم جلوس کے ساتھ بغداد ساس کے استقبال کو فکلے سلطان طغرل بک نے بھی میں کر اور نے موجوز ہوں کے ساتھ بغداد کیا ہوں کے ساتھ بنداد کیا ہوں کے موجوز ہوں کے ساتھ بنداد کیا ہوں کے موجوز ہوں کے اور افتر کیا ہوں کی طرف سے مراسم اتجاد قائم رکھے گئام ہوئے میں پانچ دائیں کا بیام زیانی اور اس کی اور اس کی اس کا اس کے اسلام کی سے کہ کے دوان موجوز ہوں کی خرافی کا بیام نے بغداد میں داخل ہوگئی کی اور نظر کی اسلام کی مطبع اور فرا موجوز ہوں بیا ہی دندل کیا ہوں کی مطبع اور فرا موجوز ہوں کی اسلام کا مطبع اور فرا موجوز ہوں کی اسلام کا خراب کے ساتھ کے لئے بغداد آگیا۔ یہ پہلے ہی سے سلطان طغرل بک کا مطبع اور فرا مانہ دوار ہوگیا تھا۔

باتی تھیں ۔ قریش بن بدران والی موجوز ہوگیا تھا۔

سلطان طغرل بک کا مطبع اور فرا موجوز ہوگیا تھا۔

عارج این خدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعاس (صدوم) الملک الرجیم کی صورت و کھائی دی فرراً اس کومعدان کے ہمراہیوں کے گرفتار کولیا اور بحفاظت تمام قلعہ شیروان میں لے جا کر قید کر ڈیا۔ بیروا قعداس کی حکومت کے چھٹے برس کا ہے۔

بغداد کی تباہی جونکہ ترکان بغداد نے سلطان طغرل کی کی خالفت کی تھی اس وجہ سے سلطان طغرل بک نے بغداد میں قبضہ حاصل کرنے کے بعداد میں چاروں طرف قبضہ حاصل کرنے کے بعدا پنے لئنگریوں کوان کولوٹ لینے کا انتہارہ کر دیا۔ چنانچے ترکان سلحو قیہ سواد بغداد میں چاروں طرف مجھیل گئے اور جانب مغرب میں تکریت سے نیل تک لوٹ لیا اور جانب شرقی سے نیر وانات کو تاخت و تاراج کرڈالا۔ دیہات 'قصبات اور شہر کے شہرا جڑ گئے۔رعایا اور باشندگان شہر پریٹان و تباہ مال ہوکرادھر اُدھر جلا وطن ہوگئے۔

اس عام غارت گری سے فارغ ہو کر سلطان طغرل بک نے انتظام مملک، کی جانب توجہ کی ہزارشب بن تنگیر بن عیاض کو بہدادائے تین لا کھیما ٹھ ہزار دینارسالا ندا ہواڑا وربھرہ کی سند حکومت عطا کی۔ارجان کو اُس کی جا گیر میں ڈسے دیا اور نیا جا گیر میں این نام کا خطبہ پڑھے ابوعلی بن ابوکا لیجار کو فرمیسین اور اس کے صوبہ کو جا گیر میں مرحمت فر مایا۔اہل کرخ کواڈ ان شیخ میں "المصلوۃ خیر من الدوم" کہنے کا تھم دیا۔ دار المملکت کی بنیا دو الی اور تیاری کے بعد ماہ شوال سندرواں میں ویں جا کر قیام بیذیر ہوا۔

خلیفہ قائم اور ارسلان خاتون کا عقد اس سر الله فی الدین ایوالعباں محد بن خلیفہ قائم بامراللہ نے فات پائی اس کے بعد سند آئندہ میں سلطان طغرل بک نے اپنی جیسی ارسلان خاتون خدیجہ بنت داؤد کا نگاح خلیفہ قائم سے کرکے رشتہ دامادی قائم کیا۔ جلسہ عقد میں عمید الملک وزیر سلطان طغرل بک ابوعلی بن ابوکا لیجار بڑارشب بن حکیر بن عیاض کردی اور ابن ابی الشوک وغیرہ رؤسا ترک افواج سلطان طغرل بک بھی شریک تھے۔ رئیس الرؤساء نے یہ ملک کی تھی اور وہی اس عقد میں ارسلان خاتون کا ولی ہوا تھا۔ خلیفہ قائم نے بنفسہ قبول کیا نقیب النقباء ابوعلی ابی تمام نقیب علوبن عدنان بن رضی اور قاضی ابوالحن ما دردی وغیرہ بھی شریک جلسہ تھے۔

( OTZ ) ابوالغنائم كى بغاوت رئيس الرؤساء نے ابوالغنائم بن محلبان كي حكومت واسط كے بارے ميں سفارش كي حل ك وجہ ہے ابوالغنائم کو بلاتگ و دوسند حکومت واسط مل گئی۔ ابوالغنائم نے واسط بیٹنج کررؤسا امراء واسط سے میل جول پیدا کر ے اپن قوت بڑھائی اور ایک لشکر بھی مرتب کرلیا۔ اہل بطیحہ سے سفارش کر لی جب ہرطرح سے اپنی مضبوطی کر لی تو واسط کے اردگر دخند قیں کھدوائنیں اور شہریناہ بنوایا اور مشتصرعلوی والی مصرکے نام کا خطبہ پڑھا۔ طرق اس پر بیہ ہوا کہ چند کشتیاں گرفتار کرلیں جو خلیفہ قائم کے لئے مال واسباب لئے جارہی تھیں۔ دارالخلافت میں اس کی خبر لگی عمید العراق البونفراس کی سرکوتی کے لئے روانہ ہوا۔ واسط کے باہر ایک میدان میں معرک آرائی ہوئی میدان ابونصر کے ہاتھ رہا۔ ابوالغنائم بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت ہے اس کے ہمراہی بھی گرفآر کر لیے گئے۔ ابونصر خندق عبور کر کے شہر پناہ تک پہنچے گیا۔عوم الناس نے تھوڑی دیرتگ شہر پناہ کی فصیلوں سے لڑتے رہے۔ بالا خروہ بھی بھا گ نگلے اور شہر کوا بونھر کے حوالہ کر دیا۔ ابوالغنائم معہ ا پنے وزیرا بن فسابخس کے واسط کوخیر باد کہدکر چل کھڑا ہوا۔ مگر جوں ہی ابونھر واسط میں منصور بن حسین کو مامور کر کے بغداد كى جانب واپس ہوا۔ ابن فسابخس وزیر واسط لوٹ آیا اور جس قدرترگ ہاتھ آئے سب کونتہ بیج کیا اور دوبارہ مستنصر علوی والى مصر كا خطبه جامع مسجد واسط على يزها منصور بن حسين جان بيانے كى غرض سے مدار بھاگ گيا۔ وارالخلافت ميں ان واقعات کی رپورٹ بھیجی انداوطلب کی اونھراور رئیس الرؤساء نے واسط کے محاصرہ کا علم دیا۔ منصور نے اس تھم کے مطابق واسط پنج کرمحاصره اکر لیا۔ ابن فسابخس وزیر مرابلہ پرآیا۔ گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کارشدت حصارا ورطولِ جنگ ہے تنگ آ کراہن فساء گھبرا گیا اورا کثر اہل واسط مصورے امان کی درخواست کی۔ ابن فساء جنگ کا نقشہ بدلا ہوا دیکھ کر بھاگ گیا۔منصور کےلشکریوں نے تعاقب کیااور گرفتار کرلائے۔ماہ صفر قوم میں بیابہ زنجیر بغدا دلائے اورتشہیر کرائے تل

روالا۔
ایساسیری اور قطامش طین جنگ: آخری شوال ۱۳۳۸ ہے میں قطامش (یہ سلطان طغرل بک کے بچا کا بیٹا اور بنی تک ارسالان طوک بلا دروم کا جد ہے) ہم ابھی قریش بن بدران والی موصل بساسیری اور دہیں بن عزید سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ قریب شجار معرکہ آرائی کی نوبت آئی انفاق سے کھ قطامش اور قریش کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیران کے ہمرا ہیوں کا مارا گئا۔ قریب شجار معرکہ آرائی کی نوبت آئی انفاق سے کہ قطامش اور قریش کو شکست ہوئی ایک گروہ کئیران کے ہمرا ہیوں کا مارا گئا۔ قریش بن بدران زخمی ہوا اور گرفتار ہوکر دہیں بن عزید کے روبر و پیش کیا گیا۔ دہیں نے عزت سے ہاتھ ملایا اور ان سب کو لئے ہوئے موصل گیا۔ خلیفہ مستنصر علوی وائی معرک نام کا خطبہ پڑھا۔ مستصر علوی نے ان کو اور نیز جابر بن ما شب کو البین بن عبدالرجیم ابوا فتح بن درام کھر بن عمرا ورخم بن حماد کو خلعت اور خوشنو دی عزاج کا فرمان پہنچا۔

طغرل بک کی فوج کا بغداد سے انخلاء بغداد میں سلطان طغرل بک کے طول قیام سے رعایا کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچے لگیں لٹکری کثرت تھی ہر چزگراں ہوگئ علاوہ ازیں فوتی سپائی جا بجادست درازی بھی کر بیٹھتے تھے خلیفہ قائم نے تھیجت نامہ تحریر کیا اور باشندگان بغداد کی حالت لکھ تھیجی جس میں وہ گرفتار تھے سلطان طغرل بک نے معذرت کی کہ بوجہ کثرت فوج معذور ہوں اس کے بعدائی شب کو سلطان طغرل بک نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ اس کو اس عذر سبی اس کے ایوان عذر کا جائی خلافت ما ب کی خدمت سباد کی زبانی خلافت ما ب کی خدمت

ser were for exist, sugar, and sugar,

عارئ ابن علدون \_\_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (صد دوم) میں ریکبلا جیجا کہ جلیسا کہ غاد مان خلافت نے ارشاد فر مایا ہے بسر وجیثم میں اس کی تعمیل کرون گا۔ چینا بچہ ای دن لشکر آبوں کو رعایا کے مکانات سے نکال کر بغدا دکے باہر جیموں میں تھہرایا اور لوگوں کے مطالبات ادا کرنے کا تھم دیا۔

طغرل بک کا تکریت پر فیضہ اسی آناء میں قطمش اور بساسیری کی لڑائی اور قریش والی موصل کے علویوں کی طرف مائل ہوجانے کی قبر گوش گزار ہوئی۔ فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ تیرہ مہینے بعد بغدا دسے بقصد موصل کوچ کیا اور انا اور عکم اکو تا خت و تاران کرتا ہوا تکریت نفر بن علی خلافت عباسیہ ہے آ گے سر اطاعت قم کر دیا۔ سلطان طغرل بک اس سے بچھال واسب بطور تا وان جنگ وصول کر کے بواز ت گی جانب فرا ہمی لشکر کی فرض سے روانہ ہوا۔ اتفاق سے اس کی روائل کے بعد نصر والی تکریت کا انقال ہوگیا۔ اس کی مان غریبہ بنت غریب بن مقن اس خوف سے کہ مبادا اس کا بھائی ابوالعثام تکریت پر قبضہ کرلے تکریت کو ابوالغنائم کے حوالہ کر کے موسل چلی گئے۔ دبیس بن مزید کے باں قیام پذیر ہوئی۔ ابوالغنائم نے رئیس الرؤ ساسے قط و کتابت کر کے مصالحت کرئی اور تکریت کو سلطان طغر ل

طغرل بک کی موصل پر فوج سی سلطان طغرل بک ۱۳۲۹ ہے تک بواز تی میں خیرزن رہا۔ جب اس کا بھائی یا قوئی کشکر لے کرآ گیا تو اس نے موصل کی طرف کوچ کیا۔ روائی کے دوقت ہزار شب بن تکیر کر دی کوشہ بلد جا گیر میں دیا رفتگریوں نے بلد کے لوٹ کا قصد کیا۔ سلطان طغرل بک نے بمرافعت کی بعدازاں اہل بلدکوموصل چلے جانے کی اجازت وے دی اور خود قصیمین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہزار شب نے ایک ہزار سوار دوان کی جعیت سے باغیان عرب کی قیام گاہ کے قریب پہنچ کرا پی فوج کے ایک حصد کو کمین گاہ میں بھا دیا اور دوسرے جھے کے ساتھ مالہ آ ور ہوا۔ تھوڑی دیراؤ کر پیچھے ہٹا۔ باغیان عرب آگ برا ھے آت برار شب لا تا ہوا آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت آ تا تھا اور باغیان عرب دیبری کے ساتھ جوش کا میں چھی ہیں تھی جملہ کر دیا۔ باغیان عرب کے حوال بی باغیان عرب کمین گاہ سے متجاوز ہوئے۔ ہزار شب کی فوج نے جو کئی گاہ مرم کر دیا اور گردہ کی گر گر قرآر کر لیا گیا۔ عرب کے حوال جات و رہے۔ شان گاہ گرم کر دیا اور گردہ کی تھی جی ہیں گیا۔ کے حضور بین پیش کیا۔ سالطان طغرل بک نے صب کے قبل کا تھم دے دیا۔ ان سب قیدیوں کو سلطان طغرل بک کے حضور بین پیش کیا۔ سلطان طغرل بک نے سب کے قبل کا تھم دے دیا۔

رہیں اور قریش کی اطاعت اس واقعہ ہے دہیں اور قریش کی گری دماغ فروہوگئی۔ ہزار شب کے پاس سلطان طغرل بک کوراضی کرنے کا پیام بھیجا۔ ہزار شب کے کہنے سننے ہے سلطان طغرل بک نے ان دونوں کی خطا معاف کردی۔ باتی رہا بساسیری اس کے متعلق میں کہا کہ چونکہ اس کی خطا کا تعلق خلافت مآب ہے ہاں وجہ ہے ہم نہیں معاف کر گئے خلافت مآب جو جاہیں کریں ہم ان کے علم کے تالع وفر ما نبر دار ہیں۔ اس بناء پر بساسیری نے رحبہ کی جانب کوچ کر دیا۔ بغدادی ترکوں عقیل بن مقلد اور ایک گروہ بن عقیل نے اس کی اجاع کی۔ تب سلطان طغرل بک نے ابوالفتح بن درام کو بساسیری کے پاس اس کے خیالات دریا فت کرئے کے لئے روانہ کیا۔ ابوالفتح نے واپس ہوکر بیان کیا کہ بساسیری آپ کے علم حکومت کے آگے سراطان طغرل بک نے ہوائن کے پاس روانہ کیا۔ ابوالفتح نے واپس ہوکر بیان کیا کہ بساسیری آپ کے علم حکومت کے آگے سراطان طغرل بک نے ہزار شب کو امان نامہ دے کر بناسیری اور فضل کے پاس روانہ کیا۔ ہزار شب نے کان دونوں کو چنانچے سلطان طغرل بک نے ہزار شب کو امان نامہ دے کر بناسیری اور فضل کے پاس روانہ کیا۔ ہزار شب نے کان دونوں کو

تاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بزعبان (هذه دوم) مسلطان طغرل بک کی خدمت میں حاضر ہونے پر بہت کچھا بھارا اور جان و مال کی امان دینے کی قیم کھائی مگران دونوں پر خوف بچھا بیاغالب ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہزار شب کی ایک بھی نہتی۔

قر لیش کی مسند حکومت اس کے بعد قرایش نے ابوالسراوہ یہ اللہ بن جعفر کو اور دہیں نے اپنے بیٹے منصور کو سلطان طغرل بک کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان طغرل بک نے ان دونوں سے بحرت واحرّ ام ملاقات کی۔اور اُن دونوں کو ان کے صوبجات کی سندِ حکومت تجریر کر کے عنایت فر مائی۔قرایش کے زیر حکومت نہر الملک با درویا 'انبار' ہیت وجبل' نہر بیطر' عکمر ا' دانا' تکریت' موصل اور تصنیین تھا۔

جڑ مرہ کا محاصرہ باغیان عرب سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے دیار بکرکا رُخ کیا اور جزیرہ ابن عمر پر پینج کری اصرہ کرلیا۔ والی جزیرہ نے خطا معاف کرانے کی درخواست کی ۔ تحا نف اور نذرانے پیش کئے۔ اثناء محاصرہ میں ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) مطفے وا یا۔ امراء ورؤساء شہر نے حاضر ہوکر نذریں گذرا کیں۔ ابراہیم کے آنے پر سلطان طغرل بک نے ہزار شب کو دبیس اور قریش کے پاس روانہ کیا (ان دونوں نے بعد مراجعت سلطان پھر ہاتھ پاؤں نکالے تھے) اور عواقب سرکشی و بعناوت سے ڈرایا۔ دبیس تو اپنے سرے عراق چلا گیا اور قریش بساسیری کے پاس رحبہ بیس تھہرار ہا۔ اس کے ساتھ اس کا بینا مسلم بن قریش بھی تھا۔

طغرل بک کاسنجار پر قبضہ اس اثاء پر قطامش ( سلطان طغرل بک کا چازاد بھائی تھا) نے اہل سنجاری سال گذشتہ کی بے عنوانیوں کی شکایت کی کہ ان لوگوں نے جس وقت قریش اور دہیں سے شکست کھا کرواپس آرہا تھا۔ جھے خت تکلیف پہنچائی تھی اور میر ہے آ دمیوں کو مارڈ الا تھا۔ سلطان طغرل بک نے ایک انگر سنجار پر بھیج دیا جس نے طویل محاصرہ کے بعد ہزور تنخ سنجار کومفقر ہم کرلیا۔ کی روز قبل وخون ریزی کا بازار گرم رہا۔ علی بن وسی امیر سنجار بھی مارا گیا۔ باقی ما ندگان کی بابت ابراہیم نے سفارش کی سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کی خطامعاف کی سنجار اور اس کے ساتھ ہی موصل ومضافات موصل کی عنان حکومت ابراہیم کودی۔

طغرل بک کی بغداد کوم اجعت: اس عرصہ میں ۱۳۳۹ ہے کا دور آگیا سلطان طغرل بک نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ رئیس الرؤ ساخلافت مآب کی جانب سے استقبال کوآیا اور خلافت مآب کا سلام پہنچایا۔ طلائی جام مرصع بجوا ہر پیش کیا۔ فلعت دی۔ سلطان طغرل بک نے شکر گزاری کے ساتھ خلعت کوزیب تن کیا اور شاداں وفر حال بغداد میں داخل ہو کر دربار فلافت میں حاضرہ کی اجازت دی اور ای خرض سے دربار عام منعقد کیا۔ فلافت میں حاضرہ کی اجازت دی اور ای خرض سے دربار عام منعقد کیا۔ سلطان طغرل بک معدا پنے سرداران نشکر اور مصاحبوں کے کشتوں پر سوار ہو کر آیا جو نبی خشکی پر قدم رکھا خلافت مآب کی خاص سواری کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ سوار ہو کر دربار خلافت میں حاضرہ وااس وقت خلیفہ قائم ایک تخت پر جوز مین سے سات خاص سواری کا گھوڑا پیش کیا گیا۔ سول الله صلی الله علیہ وسلم کی چا دراوڑ ھے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھی ہوئی گیا۔

امیر الروسین کوشوں کے بے حد شکر گزار ہیں اور تمہاری جانب سے کھڑے ہوکر کہنا شروع کیا۔ ''امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین تمہاری کوشوں کے بے حد شکر گزار ہیں اور تمہاری جان خاری اور خدمت گزاری کے حد سے زیادہ مداح ہیں۔
امیر المؤمنین کوتمہاری کوشوں کے بے حد شکر گزار ہیں اور تمہاری جان خاری اور خدمت گزاری کے حد سے زیادہ مداح ہیں۔ امیر المؤمنین تم کوکل بلادی حکومت عطا فرماتے ہیں جس کا حکمران اللہ جل شانہ نے ان کو بنایا ہے اور خاتی اللہ کے مرانات و داوو فریا دتمہار سے سپرد کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ جس حکومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی سے بظاہر و باطن ڈرتے رہو۔ امیر المؤمنین کے احسانات و انعابات کوفر اموش نہ کرو۔ عدل و انصاف کے پھیلانے 'ظلم و جور کے روکنے اور عیوب کی اصلاح کی بجان و دل کوشاں رہو' سلطان طغر ل بک نے باتھ کو بوسد دیا۔ خلعت کو اٹھا کر آئکھ سے لگایا اور بنظر افتخار مر پر رکھ ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے ہوالہ کی۔ دربار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بوالہ کی۔ دربار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بوالہ کی۔ دربار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بوالہ کی۔ دربار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بوالہ کی خدمت میں بھی جو بات کے بطور نذر خلافت مآب کی خدمت میں بھی جو بات کے بطور نذر خلافت مآب کی خدمت میں بھی جو ہا۔

ابرا ہیم کی سرتشی واطاعت ابراہم نے بلادجل اور ہمدان پر قبضہ کررکھاتھا اور آہتہ اطراف بلادجل وہمدان ہے طوان تک سے ان بن ہوگئ اس بناء پر کہ سلطان طغرل بک نے ان بن ہوگئ اس بناء پر کہ سلطان طغرل بک نے اس سے شہر ہمدان اور بلادجل کے قلعات کو جواس کے قضہ میں شے واپس طلب کیا تھا اور ابراہیم نے جوش مردائل میں آ کرا نکار کر دیا۔ طرہ اس پر یہ ہوا کہ ایک لئکر فراہ کر کے عسا کر سلطانی سے جا بھڑا مگر پہلے ہی ہملہ میں منہ کی کھائی۔ شکست کھا کر بھا گا اور قلعہ سرماج میں جا کر بناہ گزیں ہوا۔ سامان طغرل بک نے بھئے کر تحاصرہ کر لیا۔ بجہوری ابراہیم نے خطامعان کر نے کہ وقعہ پر قبضہ کر لیا۔ بیوا قعہ اس ہم کے خطامعان کو بیان کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان کو بی بک نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ بیوا قعہ اس ہم کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا اور اس کو بیتھم دیا کہ تمہارا ہی ہے۔ سلطان طغرل بک قلعہ سرماج پر قبضہ کرنے کے بعد ابراہیم کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا اور اس کو بیتھم دیا کہ تمہارا ہیم جا کہ اور کو اس کے جا کا براہیم کے نیا تھا میاں کی سند حکومت تم کو دے دول تم وہاں چلے جا کا براہیم نے شرط اول کو اختیار کیا۔

قر ایش کی سرکشی و معزولی ان واقعات کے بعد سر ۳۸ جی میں سلطان طغرل بک نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ حاصل کیا اور اس کے نام کا جائع بغداد میں خطبہ پڑھا گیا۔ بساسیری نے قریش بن بدران والی موصل اور دبیس بن مزید صاحب حلہ کی پشت پنائی سے بغاوت و سرکشی کی۔سلطان طغرل بک نے ان کی سرکو بی کو بغداد سے خروج کیا۔ ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) بھی اپنی فوج کئے ہوئے آ ملا۔ چنانچے سلطان طغرل بک نے موصل کو قریش کے قبضہ سے نکال کر ابراہیم کے سپر دکر دیا۔علاوہ اس کے سنجاز رحبہ اورکل صوبہ جات کو جو قریش کے زیر عکومت تھان کی سند حکومت بھی ابراہیم کو عطاکی اور ۱۹۸۹ جے میں والیس آیا۔

معرکہ موصل :بعدازاں و میں چیں یے خبرمسموع ہوئی کہ ابراہیم نے موصل سے بلا دجبل کی طرف کوچ کیا ہے۔اس سے سلطان طغرل بک کوخطرہ پیدا ہوا' واٹیس کا خطا لکھ بھیجا خلیفہ قائم نے بھی اسی مضمون کا فر مان کندری کے ہاتھ روانہ کیا۔ چنانچیہ

تاریخ این ظرون کے ہمراہ بغداد کی طرف مراجعت کی۔ بساسیری اور قریش بن بدران نے بیخبر پاکرموسل پر چڑھائی کر دی اور پہنچتے ہی ایک دن میں اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر موسل پر فوج کشی کر دی اور بساسیری اور قریش موسل چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے سلطان طغرل بک ان دونوں کانصیبین تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ اسی مقام سے اس کا بھائی ابراہیم سے علیحدہ ہوکر ماہ رمضان • ۴۵ چیمیں ہمدان کی طرف روانہ ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ علوی والی مصراور بساسیری نے اس سے خط و کتابت کر کے اپنی طرف مائل کرلیا اور حکومت وسلطنت کی طبع دلائی تھی۔ سلطان طغرل بک کواس خطرہ کا خیال پیدا ہوا۔ نصیبین سے ابراہیم کے تعاقب میں کوچ کر دیا اور اپنی ہوی خاتون کو اپنے وزیر عمید الملک کندری کے ہمراہ بغدادوا پی کردیا۔

قلعہ ہمدان کا محاصرہ: تھوڑے دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد ہمدان پر پہنچا۔ اس عرصہ میں ترکان بغداد کی فوج بھی آگئ اور قلعہ ہمدان کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بھائی ابراہیم کے پاس بھی ترکوں کا ایک گروہ کثیر مجتمع ہوگیا۔ ابراہیم نے ان کے اطمینان کے لئے طغرل بک سے مصالحت نہ کرنے اور ان کوعواق نہ لے جانے کی قتم کھائی۔ اتفاق سے اٹھیں دنوں محمود احمد پسر ان ارتاش (بیابراہیم کا بھائی تھا) بھی غز کی ایک تازہ دم فوج لئے ہوئے ابراہیم کی کمک پرآگیا جس سے اس کی قوت بوٹھ گئی۔ چونکہ سلطان طغرل بک کے ہمراہ مختصری فوج تھی اس لئے محاصرہ سے دست کش ہوکر درج چلا آیا اور اپ پر دارز ادہ ارسلان بن داؤ دکو بیوا قعات لکھ بھیج ادرا مداد طلب کی (ارسلان نے اپنے باپ واؤ دکے بعد الاس میں خراسان کی عنان محکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا) پس ارسلان نے کثیر التحد ادلیکر فراہم کر کی عنان محکومت اپنے ہمراہیوں کومرتب کر کے مقابلہ کیا۔ گر بدودری اس کے بھائی تھے ) بھی اس مہم میں اس کے ہمراہ تھے۔ کے ہمدان پر چڑھائی کر دی۔ یا قوت اور قاروت بک (بیدودری اس کے بھائی تھے ) بھی اس مہم میں اس کے ہمراہ تھے۔ بردارز ادگان محمد واحد کے گرفتار ہوگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد سلطان طغرل بک کے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک کے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک کے دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان طغر کیا کی موبر ویش کیا گیا۔ سلطان کو دوبر ویش کیا گیا۔ سلطان کو دوبر ویش کیا گیا۔

بساسیری اور قربیش کا بغدا و برجملہ: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ سلطان طغرل بک اپنے ہوائی ہے لائے کے لئے ہدان چلا گیا ہے اور اپنے وزیر عمید الملک کو خلافت مآب کی خدمت میں بغدا دروانہ کر دیا ہے اور بساسیری وقریش بن بدران پینجر پاکر کہ سلطان طغرل بک آرہا ہے موصل چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جو ب ہی سلطان طغرل بک نے ہدان کا رُن کی بیا اسیری وقریش نے موقع پاکر بغداد کا راستہ لیا اس وجہ سے عوام الناس اور بازاریوں کی گرم بازاری ہوگئی۔ ظیفہ قائم کے دئیں بن مرید کو عہدہ تھا ہے۔ چنائچ دہیں ایک سوسواروں کی جمعیت سے بغداد آگیا۔ بر بی بغداد میں بن مرید کے الئے بغداد بلا بھیجا کہ آپ ہمارے ہمراہ بغداد ہے نکل چلئے اور ہزار شب کو جواس وقت واسط میں تھا دہشان خلافت مآب کی مدافعت کے لئے طلب کیا۔ ہزار شب نے آنے میں تاخیر کی استے میں بساسیری آٹھ دیقعدہ میں تاخیر کی استے میں بساسیری آٹھ دیقعدہ میں بن عبدالرجیم وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حسین بن بدران ایک سوسواروں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ یہ لوگ شہر کے باہر متفرق طور پر خیمہ ذن تھے لئکر بغداد اور باشندگان شہر عمید العراق کے پاس مجتمع ہوئے اور سلے ہوکر بساسیری کے مقابلہ پرآئے گر بلا جدال وقال واپن سے گئے ہوئے اور سلے ہوکر بساسیری کے مقابلہ پرآئے گر بلا جدال وقال واپن ہے گئے۔ باشندگان شہر عمید العراق کے پاس مجتمع ہوئے اور سلے ہوکر بساسیری کے مقابلہ پرآئے گر بلا جدال وقال واپن ہے گئے۔ باشندگان شہر عمید العراق کے پاس مجتمع ہوئے اور سلے ہوکر بساسیری کے مقابلہ پرآئے گر بلا جدال وقال واپن ہے گئے۔

تاريخ ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (هقد دوم)

بساسیری کا بغدا و بر قبضه بساسیری نے بغداد میں داخل ہو کر پہلے جائع مضور میں مستنظر علوی والی مقر کے نام کا خطبہ پر حا۔ بعدازال جائع رصافہ میں پڑھا۔ اذان میں "حی علی حید العمل" کے کہنے کا حکم دیا اور مقام زاہر میں معالی نظر کے پڑاؤ کیا۔ چونکہ بساسیری کا میلان نہ بب شیعہ کی جانب تھااس وجہ سے شیعہ اس کا دم بھر رہے تھے اور اہل سنت و جھاعت ترکوں کی خالفت اور بدسلوکی کے سبب سے اس کے ہم آ ہنگ تھے۔ کندری با تظار سلطان طغرل بسالا آئی کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا اور رئیس الرؤ سام ہم لحظ آ مادہ بنگ تھا۔ حالا تکہ معرک آ رائی میں اس کو بھی خل نہ تھا۔ ایک روز اتفاق سے بغیر اطلاع کندری رئیس الرؤ سام کے ہوکر نکل پڑا۔ فنون جنگ سے واقفیت تو تھی ہی نہیں شکست کھائی۔ ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا کام آ گیا۔ باب الازج جوگل سرائے کا دروازہ تھا لوٹ لیا گیا۔ اہل حریم افقال وخیز ال محلسر ائے خلافت کے گوشوں میں جا چھپے خلیفہ قائم نے کندری کو دشمنان خلافت کی مدافعت کا حمر دیا اور خود بھی جنگی لباس پہن کر لڑنے کو نکلا اس مورٹ مندگروہ لوٹ مندگروہ لوٹ مارکر تا ہوا باب الفردوس تک بی مدافعت کا حمر دیا اور خود بھی جنگی لباس پہن کر لڑنے کو نکلا اس مورٹ مندگروہ لوٹ مندگروہ لوٹ مارکر تا ہوا باب الفردوس تک بھی گیا تھا اور کندری نے قریش سے بامان حاصل کر کی تھی محدور اظیفہ قائم کی درخواست میں دولوٹ مارکر تا ہوا باب الفردوس تک بھی گیا تھا اور کندری نے قریش کیور کی درخواست کی درخواست کی درکس الرؤ سام بھی امان کا خواش گی درخواست کی کا کر خواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی کرنو کی کور کی کرنو کر کرنو کر کر کرنو ک

خلیفہ قائم کی گرفتاری رئیں الرؤسااور خلفہ قائم کل سرائے خلافت سے نکل کرفریش کے ساتھ ہو لئے بساسیری کوفریش کی یہ بدعہدی نا گوارگزری۔ بول اٹھا'' اے قریش نے جمارے ساتھ بدعہدی کی''۔ قریش نے جواب دیا'' یہ بدعہدی نہیں ہے ہم میں اورتم میں بھی عہد ہوا تھا کہ جس پرہم لوگ ویض ہوں گے بالمشارکت قابض ہوں گے بیر ئیس الرؤسا تہما را ہے اور خلیفہ میرا ہے''۔ چنا نچہ جس وقت رئیس الرؤساء بساسیری کے روبروپیش ہوا' بساسیری کمال تندخو کی سے پیش آیا۔ رئیس الرؤساء بساسیری نے انکارگر دیا۔ باقی رہا خلیفہ قائم ۔ اس کوفریش نے اس صورت رئیس الرؤساء بساسیری نے انکارگر دیا۔ باقی رہا خلیفہ قائم ۔ اس کوفریش نے اس صورت سے جسیا کہ وہ تھا اپ نظرگاہ میں لایا۔ اپنے خاص خیمہ میں اتارا اور اس کی یہ کی ارسلان خاتون بنت بردارسلطان طغرل کے جسیا کہ وہ تھا اس کے سپردکیا اور اس کی خدمت گزاری کا تھم دیا۔ دارالخلافت اور حرم سرائے خلافت کی دن سے لٹتا

رئیس الرؤسا کا خاتمہ : بعدازاں قریش نے خلیفہ قریش کوا پنے بردارعم زادمہارش بن مجلیٰ کی تھاظت میں دیا۔مہارش نے اس کو بغداد سے حدیثہ خان میں لا کر تھرایا اور بساسیری بغداد ہی میں مقیم رہا۔مصری امراء کے ساتھ نمازعیدالاضیٰ پڑھی اور وَ ماشہر کے ساتھ نمازعیدالاضیٰ پڑھی اور وَ ماشہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔فقہاء اور قضاۃ کو وظائف اور تخواہیں دیں۔ تعصب خربی کو دُ طُل نیا۔ خلیفہ قائم کی ماں کو بدستوراسی کے مکان میں رہنے دیا اسے لوٹڈیاں خدمت کرنے کو دیں اور مصارف روزانہ کے لئے اس کی تخواہ مقرر کر دی۔ ہنگامہ فرو ہونے پر قریش نے محمود بن احزم کو کوفہ اور فرات کی گورنری عطاکی اور بساسیری نے رئیس الرؤساء کو آخری ذی الحجہ میں ہوئی۔ کہنا ہے کہ رئیس الرؤساء کی سازوساء کی شہادت بھاسے میں ہوئی۔

بسا سیری کا والی مصرکے تام خط: دارالخلافت بغداد کی غارت گری سے فارغ ہوکر بساسیری نے مستنصر علوی والی

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلاف آمدروانه کیا۔ عراق میں دولت علویہ کے جانشین کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اطلاع کی۔ مصر کی خدمت میں فتح کا اطلاع نامہ روانه کیا۔ عراق میں دولت علویہ کے جانشین کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اطلاع کی۔ انفاق سے ان دنوں ابوالفرج بردارزادہ ابوالقاسم مغربی مصر میں وزارت کر رہا تھا۔ اس نے بساسیری کے اس فعل کی بے صد خدمت کی اور والی مصر کواس کے عواقب امور سے ڈرایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مدت تک بساسیری کی عرض داشت کا جواب نہ دیا گیا تو بساسیری کے خلاف اُمیڈ جواب ملا۔

بساسیری کا واسط اور بھرہ پر قبضہ اس کے بعد بساسیری نے بغداد سے واسط وبھرہ کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ وضاحت کا پیام بھیجا۔ چنا نچہ ایک مقدار مقررہ خراج وضاحت کا پیام بھیجا۔ چنا نچہ ایک مقدار مقررہ خراج سالانہ بھیجنے پرضلح ہوگئی۔مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان ایس پیس واسط کا رخ کیا۔صدقہ بن مضور بن حسین سالانہ بھیجنے پرضلح ہوگئی۔مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان ایس پیس واسط کا رخ کیا۔ صدقہ بن مضور بن حسین اسدی اُس سے علیحہ ہ ہزار شب کے پاس چلا آیا۔ اس کواس کے باپ کے بعد سند حکومت عطا ہوئی۔جیسا کہ آئندہ ہم تحریر

بیاسیری کا فرار ان واقعات کے بعد بساسیری تک پینج کی کہ سلطان طغرل یک کو بمقابلہ ابراہیم (برادر دَادہ سلطان مذکور) کامیا بی حاصل ہوگئی۔ ابھی ہی نے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی تھی کہ سلطان طغرل بک نے قریش اور بساسیری کے پاس سے بیام بھیجا'' تم لوگ فور أخلافت میں کودارا گخلافت میں واپس بھیج دواور خطبہ وسکہ ان کے نام کا برستور جاری کردو۔ میں فقط اسی امر پر قالع ہوجاؤل کا ورنہ مجھا ہے سر پر پہنچا ہوا تصور کرو'۔ بساسیری نے انکاری جواب دیا اس بناء پر سلطان طغرل بک نے لئکر آ راستہ کر کے موق کی جانب کوچ کیا جس وقت سلطان مقدمة الحیش قصر شیریں میں وارد ہوا اور بغداد میں بیخرمشہور ہوئی تو لوگوں میں بھکر ٹر بچ گئی اہل کرخ معدا پنے اہل وعیال کے براہ خشکی و دریا بھاگ گئے۔ بنوشیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی ذیف تعدرہ ایم میں بغداد داخل ہونے کے سوشیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی ذیف تعدرہ ایم گئے۔ موشیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی ذیف تعدرہ ایم میں بغداد داخل ہونے کے سوشیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی ذیف تعدرہ ایم گئے۔ کو شیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی ذیف تعدرہ ایم کی ہے۔ بنوشیبان کی بن آئی غارت گری شروع کردی۔ بساسیری بھی معداہل وعیال بھٹی دیونہ کی ہوگئی۔ کو مطابق کی گرم بازاری ہوگی۔

خلیفہ قائم کی بحالی: اس اٹاء میں سلطان طغرل بک بغداد پہنچ گیا۔ اثناء رہ سے امام ابو براحمہ بن مجھر بن ابواب معروب بہابن فورک کوقر لیش بن بدران کے پاس اس کے اس سلوک کاشکر بیدادا کرنے کو بھیج دیا تھا جواس نے خلیفہ قائم اوراس کی بیوی ارسلان خاتون (سلطان طغرل بک کی بھیجی ) کے ساتھ کئے شے اوران دونوں کو واپس لانے پر بھی اس کو مامور کیا تھا۔ لکین امام ابو بکر کے پہنچ دیا تھا اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ خلافت مآب کو لے کرتم کسی بیابان میں چلے جاؤ۔ تا کہ سلطان طغرل بک پینجر پا کر تصدعراق سے بازر ہے اوراس ذریع سلطان عربی کی تھی اور یہ معذرت کی کہ میں نے خلافت مآب سے چھا ایسا قبل کا واقر ارکیا ہے کہ جس کا تو ڈٹا میرے امکان سے برعہدی کی تھی اور یہ معذرت کی کہ میں نے خلافت مآب سے چھا ایسا واقر ارکیا ہے کہ جس کا تو ڈٹا میرے امکان سے باہر ہے۔ یہ پیام جھیجے کے بعد مہارش معہ خلافت مآب سے بھا ایسا کو اور اور کریا ہے کہ جس کا تو ڈٹا میرے امکان سے باہر ہے۔ یہ پیام جھیجے کے بعد مہارش معہ خلافت کے عراق کی جانب روانہ ہوا اور بدر بن جہلہل کے شہر کا داستہ اختیار کیا۔ ابن باہر ہے۔ یہ پیام جھیجے کے بعد مہارش معہ خلافت کے عراق کی جانب روانہ ہوا اور بدر بن جہلہل کے شہر کا داستہ اختیار کیا۔ ابن فواک کواس کی خرکی ہو نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے بدر کے پاس بھنج گیا۔ خلافت مآب سے ملاقات کی۔ بدر نے سلطان طغرل بک تک بھی یے ڈبر بھنج گئی۔ فورا اپنے وزیر فواک کو معہ امراء دولت 'اراکین سلطان طغرل بک تک بھی یے ڈبر بھنج گئی۔ فورا اپنے وزیر کی معہ امراء دولت 'اراکین سلطان خور کے خلاف تائی کے دور کیاں نے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کے خلیفہ قائم کو لانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کاروں کے کئر دولت 'اراکین سلطان کو کر کے بدر کے خلیفہ قائم کو لانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کی معہ مراء دولت 'اراکین سلطان کو کر کے بدر کے خلیفہ قائم کو لانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کئر فور کے کئر دولت کاروں کیا دولت کیا۔ بدر کے کاروں کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کیاں کیا کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیاں کیا کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیار مور کیا کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر کو کاروں کے کئر روانہ کیا۔ بدر کے کئر روانہ کیا۔ دولت کیا کیاں کو کٹر کیا کے کئر کو کئر کو کئر کو کئر کر روانہ کیاں کیا کو کئر کیا گ

سر هندوم) على المستحدد من الما المنت بنوعباس (حقد دوم) شہر میں ان لوگوں کوخلافت مآب کی ملازمت کا شرف حاصل ہوا۔خلافت مآب کوان سے ملتے ہے بے حد مسّرت ہو کی چوہیں ذیقعدہ • ۱۹۸۵ جے کومعدان لوگوں کے بغداد کی جانب کوچ کیا۔سلطان طغرل بک روانگی کی خبرے مطلع ہو کراستقبال کوآیا ہوا تھا نہروان میں ملاقات ہوئی۔ دست بوی کی۔سلامتی کی مبار کباد دی اور اتنے دنوں خلافت مآب کی خبر گیری میں تاخیر کرنے کے سلسلے میں معذرت کی کہ'' میرا بھائی داؤ دخراسان میں انتقال کر گیا تھا ابرا ہیم والی ہمدان کے علم عباسیہ کے مقابلیہ میں بغاوت کر دی تھی میں اس ہنگامہ کے فروکرنے کی طرف متوجہ تھا۔ ہمارے خلافت مآب کے اقبال اور خداوند ذوالجلال و الاكرام كے افضل سے ابراہيم باغي وسركش پراس خام كو فتح يا بي حاصل ہوئي اور اُس كو ميں نے بجرم بغاوت مار ڈالا اور داؤو كے لڑكوں كوداؤد كى جكه برقائم كيا۔ اب ميراقصد بساسيرى كے تعاقب ميں شام جانے كا ہے اورخلافت مآب اجازت ويں تو والی مصر سے بھی دوچار ہونے کا ارادہ ہے'۔خلیفہ قائم نے خوش ہوکر اپنے ہاتھ سے سلطان طغرل بک کے مگلے میں تلوار حماکل کی اورارشا دفر مایا'' سوائے اس کے امیر المؤمنین کے قبضہ میں اس وقت اور پچھنیں ہے''۔سلطان طغرل بک نے خیمہ کا پر دہ اٹھا دیا امراء دولت نے دوڑ کر قدم بوتی کی اور واپس آئے اس کے بعد سلطان طغرل بک نے معہ خلافت مآ ب کے بغدادی جانب کوچ کیا۔ بغدادیں ام اءدولت اور رؤساء شریس ہے کوئی باقی نہ تھا۔ جوخلافت ما بے استقبال کوآتا۔ سلطان طغرل بك نے آ مے بر هركر باب في يرقيام كيا جهال كه خلافت مآب كا حاجب رہتا تھا اور جب خليفه قائم كااس مقام ہے گزر ہوا تو سلطان طغرل بک نے اٹھ کر غلیفہ قائم کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑئی اور ساتھ ساتھ محکسر ایے خلافت کے دروازه پر آیاجب خلیفه قائم محکسر ائے خلافت میں چلا کیا جسلطان طغرل بک اپنے کشکرگاہ میں واپس آیا۔اورامورسلطنت کی تدبيريل مفروف مواريدوا قعه ٢٥ ذيقعده ١٥٥ م كالم

بساسیری کافل : خلافت مآب کی واپسی بغداد کے بعد سلطان طغران یک نے نمازتگین کودو ہزار سواروں کی جمعیت کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ سرایا بن میخ کومعہ بی خفاجہ کے ان کی کمک کا تھم دیا اور ان کے پیچے چھے خور بھی لٹکر آ راستہ کر کے روانہ ہوا۔ دبیں، قریش اور بساسیری کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔ وہ بے فکری کے ساتھ عارت گری میں معروف تھے، کوفہ کو لوٹ چکے تھے کہ سلطانی لٹکر کو فے کی راہ ہے نمودار ہوا۔ مقابلے گی طاقت نہ تھی بطیحہ کی جانب بھا گے۔ وہیں نے حرب کو والی کر لینے کی کوشش کی۔ کامیاب نہ ہوا۔ آپ بھی اُن کے ساتھ ہولیا۔ باقی رہے بسامیری اور قریش وہ سینہ بیر ہوکر میدان میں آئے۔ ایک گروہ ان دونوں کے ہمراہیوں کا مارا گیا۔ ابوالق بین درام 'منصور بن بدران ' جادبن وہیں قید کر لئے میں اسیری کوایک تیر لگے۔ بسامیری کوایک تیر لگے۔ بسامیری کوایک تیر لگے۔ بسامیری کوایک تیر کی ایک سوار نے بڑھ کر مراقام کر دیا اور وزیر کندری کے رویو دیش کیا۔ کندری نے سلطان طغرل بک نے باس دوانہ کر ویا۔ سلطانی لٹکرنے باغیوں کے لئے کو کوٹ لیا جس کو پایا گرفاد کیا۔ سلطان طغرل بک نے فاتی کی اطلاع کے ساتھ بسامیری کا سربھی بغداد بھیج دیا۔ خلافت مآب کے تھم سے پندرہ ذی الحجہ ایم کی ویسامیری کا سربھی بغداد بھیج دیا۔ خلافت مآب کے تھم سے پندرہ ذی الحجہ ایم کو بسامیری کا سربھی بغداد بھیج دیا۔ خلافت مآب کے تھم سے پندرہ ذی الحجہ ایم کی کا سربھی ایم کی کی اسامیری کا سربھی بغداد بھیج دیا۔ خلافت مآب کے تھم سے پندرہ ذی الحجہ ایم کی مراہ ذعیم الملک ابوالحس عبدالرحیم بھی تھا۔

بساسیری لزگی النساء بهاءالدوله بن عضدالدوله کا خادم قفائاس کا نام ارسلان اورگثیت ابوالحرث تھی۔ بساسیری حاشیدا <u>گلے سفویر</u>

المریخ ابن ظدون میں اور باء کے درمیان میں ہے۔ فساء شہر کی طرف جب کوئی منسوب کیا جاتا ہے تو فسوی کہلا تا ہے۔ ابوعلی فارس صاحب ایضاح اس شہر کا رہنے والا تھا جو تکہ بساسیری کا پہلا آقا بسا کا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آقا بسا کا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آقا بسا کا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا ہو کا بساکا رہنے والا تھا آسی مناسبت سے اس کو بساسیری کا پہلا آگا ہو کہ بسامیری کا پہلا آگا ہو کہ بلا تھا ہو کا پہلا آگا ہو کہ بسامیری کے 
سلطان طغرل بک کی واسط کوروانگی دارالخلافت بغداد کے انظام سے فارغ ہوکرسلطان طغرل بک نے اواکل اور اسلطان طغرل بک سے ملنے کو واسط میں حاضر ہوا ہوا ہوا نے بین میں واسط کی طرف کوج کیا۔ ہزار شب بن مزید اور صدقہ بن منصور بن حسین کی عفور تقصیر کرائی اور تلافی کی غرض سے دربار سلطانی میں حاضر کیا ۔ سلطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا ۔ بعداز ان ابوعلی بن فضلان کو واسط پر بشرط ادائے خراج دو الکھ سالانہ اور ابوسعد سابور بن مظفر کو بھر ہ پر مامور کیا اور بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما ب کی حضوری کا شرف حاصل ہوا۔ چندروز بعد ماہ رہے الاول ۴۵ سے میں بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا۔ بوقت روائل امیر برس کے لئے دیا محمود احرام کو بی خفاجہ برس کو بغداد کا شحیہ جا رالا کھو یار پر تین برس کے لئے دیا محمود اور کو بی خفاجہ کی امارت اور کوفہ وفرات کی حکومت بروا پس کیا۔ اس سند میں در بار خلافت سے سلطان طغرل بک سے مصاحبوں کوچار ہزار سالانہ کی جا گیریں مرحمت ہوئیں۔

وزراء کی تہد ملیاں خلفہ قائم نے بغدادون آئے پرابوتراب اشیری کوامیرا بحرمقررکیا۔ کشتیوں کی فراہمی کی خدمت کا صلح ہوا ہور کی اور ' حاجب الحجاب' کا لقب مرحمت فرمایا۔ بیان خدمت کا صلح ہوا ہواں نے خلافت مآب کی حدیثہ کی انجام دی تھی۔ تھی۔ تھوڑے دنوں بعد شخ ابومنصور بوسف نے ابوالفتح بن ایم بن دارست کی وزارت کی سفارش کی اور عرض کیا کہ تخواہ یا جاگیر لینا تو در کنارا بوالفتح بطور نذرانہ کے ایک معتذبر قم سالانہ بین کہا کر سفارش مناور فرما لی چنانچہ ہماری المان سرور کی سفارش مناور فرما لی چنانچہ ہماری المان سرور کی سفارش مناور فرما لی چنانچہ ہماری المان سرور کی سفارش مناور فرما لی چنانچہ ہماری مناور قرم معیندا دانہ کر دورارت عطافر مایا۔ ابوالفتح اس سے پیشتر ابوکا لیجار کی طرف سے تجارت کرتا تھی الفقہ سال تمام ہوگیا اور قم معیندا دانہ کر دیا۔ ابواز لوٹ آیا۔ اس کے بعد ہی ابولفر بن جہیز وزیر نصیرالدولہ بن مردان بہ امید وزارت بغداد آیا۔ عہد ہوزارت عطاکر نے بعد فخر الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا۔

سلطان طغرل بک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست :۳۵۳ھ میں سلطان طغرل بک نے ابوسعد قاضی آے کے واسطے سے خلیفہ قائم کی لڑکی سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔خلافت مآب نے اس سے انکار کیا بعداز ال ابو محم میں کی زبانی یہ کہلا بھیجا کہ سلطان طغرل بک امیر المؤمنین کواس رشتہ سے معذور سجھیں ورنہ تین لا کھ دینار سالا نہ اور صوبہ واسط سے

ں حاشیہ تاریخ ابن خلدون پر بحوالہ ابوالفد اولکھا ہوا ہے۔ بسا کرعر بی زبان میں فسا کو کہتے ہیں۔ بنتے باءموحدہ وسین مہملہ بعدہ الف۔ بیا کیشہر ہے مضافات دار لجبرو سے آبادی میں شیراز کا مقابل تھا۔ اہل عرب اس کواس طرف جب منسوب کرتے تھے تو فسوی کہتے تھے مگر اہل فاس خلاف قیاس بساسیری بولتے ہیں۔عرب بھی بہ تقلید اہل فارس بساسیری کہنے گئے۔ بساسیری وہی تخص ہے جس نے خلفاءمصر کا بغداد میں خطبی پڑھا اورخلیفہ قائم کو بغداد ہے کال دیا تھا

تاریخ این ظدون معرف است بردار ہو جا کیں جس وقت تمیں نے وزیر عمید الملک کوخلافت مآ ب کا بیہ پیام پہنچایا۔ عمید الملک نے ہنس کر جواب دیا '' المحمد لله خلافت مآ ب نے سلطان کی درخواست منظور فر مالی۔ سلطان کو جیا ہے کہ ان شرا تطاکو منظور کر لیس اور خلافت مآ ب کو بیر مناسب ہے کہ بعوض رشتہ داری کے مال وزر طلب نہ فرما کیں '' منمی سے اس کا کچھ منظور کر لیس اور خلافت مآ ب کو بیر مناسب ہے کہ بعوض رشتہ داری کے مال وزر طلب نہ فرما کیں '' منمی سے اس کا کچھ جواب نہ بن آیا 'خاموش ہور ہا۔ عمید الملک نے اس بات سے سلطان طغرل بک کومطلع کیا اور لوگوں میں اس خبر کومشہور کر دیا بعد از ان سلطان نے عمید الملک کوارسلان خاتون زوجہ خلیفہ قائم کے ہمراہ مع امرائے رہے جس میں فرامرز بن کا کو یہ بھی تھا دس لاکھ دینار' بے شار جوابرات اور لوئڈیاں دے کر خلافت مآ ب کی خدمت میں روا نہ کیا۔

خلیفہ کارشتہ قبول کرنے سے انکار عمید الملک نے در بارخلافت میں حاضر ہو کر خلافت مآب کی دست ہوی کی اور مال واسباب جو بچھ ہمراہ لا یا تھا پیش کیا۔ خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کا بیام سنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اینا مسنتے ہی ارشاد کیا'' آگر سلطان طغرل بک اینا مسنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اینا میں خیال سے بازنہ آئے گاتو میں بغداد چھوڑ کرنگل جاؤں گا'' عمید الملک نے عرض کی'' خلافت مآب نے پہلے ہی اس وقت بھے جو اب نہ دیا۔ اگلے دن عمید الملک اور اس کے ہمراہیوں کو نہروان کی طرف نگلوا دیا۔ قاضی القضاۃ اور شخ ابو اس وقت بھے جو اب نہ دیا۔ اگلے دن عمید الملک اور اس کے ہمراہیوں کو نہروان کی طرف نگلوا دیا۔ قاضی القضاۃ اور شخ ابو منصور بن یوسف کو ڈبر گی ۔ گرتے پڑے مید الملک کے پاس پنچے اورخوشا مدومت کر کے دوکا۔ بعد اس کے خلافت مآب کی خدمت میں آئے نشیب و ڈراز سمجھا یا بالآخر با خاتی رائے حاضرین در بارد یوان سے ایک خط بنام خمارتکین (بیسلطان طغرل بک کی طرف سے مدارت اور کئی کا جواب آیا۔ گرعمید الملک خلافت مآب کو ہزوراس رہ نہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہزوراس رہ نہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب پھے پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہزوراس رہ نہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہزوراس رہ نہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب پھے پر برابر تیار کرنے کی کوشش کرد ہا تھا اور خلافت مآب پھے پر برابر تیار کرنے کی کوشش کرد ہا تھا اور خلافت مآب پھے پر برابر تیار کرنے کی کوشش کرد ہا تھا دور خلافت مآب کو برابر تیار کرنے کی کوشش کرد ہا تھا ور خلافت مآب کو برابر تیار کرنے کی کوشش کرد ہا تھا ور خلافت مآب کو برابر کی کوشش کرد ہا تھا کو برابر کیا کہ کو برابر کی کو برابر کیا کہ کو برابر کیا کہ کو برابر کو برابر کیا کرنے کی کوشش کرد ہا تھا کہ کی کوشش کرد ہائے گرفت کی کوشش کرد ہائے کا کو برابر کیا کہ کو برابر کیا کی کو برابر کیا کہ کو برابر کا کر کو برابر کیا کی کو برابر کیا کی کو برابر کو برابر کیا کہ کی کو برابر کیا کی کو برابر کیا کہ کو برابر کیا کہ کو برابر کیا کی کو برابر کو برابر کیا کہ کو برابر کیا کر کی کو برابر کر کو برابر کی کو برابر کیا کو برابر کیا کی کو برابر کیا کر کو برابر کر کو برابر کی کو برابر کی کو بر

منگنی کا اعلان: انجام کارعمید الملک نا اُمید ہوکر ماہ جمادی الآخر ہوں میں بغداد سے سلطان طغرل بک کے پاس چلا آیاکل واقعات از ابتداء تا انتہاع رض کے اور یہ بھی کہا کہ خمارتکین اگر دخل در معفولات نہ کرتا تو سلطان کامقصود کب کا حاصل ہوگیا تقا سلطان طغرل بک کواس سے ناراضکی پیدا ہوئی۔ خمارتکین بخوف جان بھاگ کھڑا ہوا۔ نیال کے لڑکوں نے سلطان کی اجازت سے خمارتکین کا تعاقب کیا اور اپنے باپ کے عوض میں اس کو مارڈ الا۔ تب اس کے بجائے سارتکین مامور ہوا۔ عمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القضا قاور شخ اپومنصور بن یوسف کے نام عماب آلود خط لکھا اور اپنی محمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القضا قاور شخ اپومنصور بن یوسف کے نام عماب آلود خط لکھا اور اپنی محمید الملک کی واپسی کے بعد سلطان طغرل بکیا۔ خلافت ما آب نے بید خیال کرکے کہ معاملہ اب طول کھنچتا جا تا ہے۔ سلطان طغرل بک کی معاملہ اب طول کھنچتا جا تا ہے۔ سلطان

سلطان طغرل بک کا سیدہ بنت خلیفہ قائم سے نکاح : وزیر عمید الملک کوسلطان طغرل بک کے ساتھ شخرادی کے نکاح کان کا میل کے ساتھ شخرادی کے نکاح کا کا کیل مقرر کیا اور ابوالغنائم بن محلبان کی معرفت بلا داسلا میہ میں خطوط روانہ کئے۔ چنانچہ موسم میں بیرون تبریز خلافت مآب کی جبٹی سے سلطان طغرل بک نے خلافت مآب والی عہد الفات مآب کی جبٹی سے سلطان طغرل بک کاعقد ہوگیا۔عقد ہونے کے بعد سلطان طغرل بک نے خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (جس سے عقد ہواتھا) مال واسباب اور جواہرات روانہ کے اور جس قدر عراق میں اس کی

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعبای (صند دوم) متوفیه بیوی کی جاگیرین خلیس سب خلیفه کی بیٹی کود ہے دیں ۔

ماه محرم ۵۵ هم هر می می سلطان طغرل بک نے ارمینیہ سے بغداد کی جانب مراجعت کی۔امراء دولت بلجو قیہ سے ابوعلی بن کا لیجار سرخاب بن بدر ہزار شب اور ابومنصور بن فرامرز بن کا کوید وغیرہ اس کے ہمراہ رکاب تھے۔وزیر ابن جمیر خلافت مآب کی طرف سے استقبال کو آیا۔سلطان طغرل بک نے عزت داحر ام سے ملاقات کی اورغر بی بغداد میں مع اپنے نشکر کے میا۔ کثر ت نشکر سے رعایا واویلا مجانے گئی۔وزیر عمید الملک محکسر اے خلافت میں سلطان کی بیوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کرانے گیا۔خلافت میں سلطان کی بیوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کرانے گیا۔خلافت می سلطان کے اراکین دولت اور مصاحبوں کے دینے کو ایک محل علیحہ ہ کر دیا اور شاہزادی کو اس میں بھیج دیا۔شاہزادی تخت پر جوسونے سے منڈ ھا ہوا تھا، جلوہ افروز ہوئی۔سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر زمین ہوی کی بہت سا مال اور بے شار جو اہرات پیش کئے۔ چندروز تک اسی دستور سے سلطان طغرل بک آتا جاتا رہا۔امراء دولت عباسیہ اورخلافت مآب کے مصاحبوں کو افعا مات دیئے۔خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ڈیڑھ الکی سالانہ پر ابوجھٹر بن فضلان کو دیا گیا۔

ا ربیباس کو کہتے ہیں جس کی مال سے اس کے پیدا ہونے کے بعد نکاح کیاجائے۔ (مترجم)

تاریخ این ظرون میل و گون خومبان (هدوم) بات کی بات میں لوگوں کار جمان اس کی جانب ہو گیا۔

عمید الملک کندری کی سرکشی عمید الملک کندری کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اس خیال ہے کہ مبادا کسی شم کا اختلال میری حکومت میں پیدا نہ ہو جائے۔ رہے میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھوایا سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبرگلی ۔ لشکر مرتب کر کے خراسان سے رہے پر چڑھائی کر دی۔ اہل رہے سلطان الپ ارسلان کا شرف ارسلان کی آمد کی خبر پاکر ملئے کو آئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی عمید الملک کندری نے بھی سلطان الپ ارسلان کا شرف حضوری حاصل کیا اور اس کے وزیر نظام الملک سے ملا تھا کف اور نذرانے پیش کے لیکن اس سے پھھ کار برآ ری نہ ہوئی اور نہ اس کی طرف سے سلطان الپ ارسلان کی سوغلی کے سلطان الپ ارسلان کی سوغلی کم ہوئی۔ چنا نچے سلطان الپ ارسلان نے فتنہ وفساد کے خوف سے ۱۳۵۸ ہے میں اس کی طرف سے سلطان الپ ارسلان کی سوغلی میں ڈال دیا اور ایک سال کے بعد ماہ ذی الحج سے میں قبل کر ڈالا۔

عمید الملک نیبٹا پوری کے ابتدائی حالات عمید المک نیٹا پورکار ہے والانسے اور بلیغ اعلیٰ درجہ کانٹی تھا۔ جس وفت سلطان طغرل بک نیٹا پور میں وارد ہوا' ایک کا تب کی ضرورت محسوں ہوئی موفق پدرا ہو ہل نے عمید الملک کو پیش کر دیا۔ چونکہ اس میں خداداد قابلیت موجود تھی۔ سلطان طغرل بک نے اس کو اپنا سیرٹری بنالیا یہ پیرائٹی مخش تھا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ چونکہ اس نے سلطان طغرل بک کی منسوب عقد کرلیا تھا اور سلطان ہے باغی ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس پر چڑھائی کر دی ۔ مدتوں محبورہ کی منسوب سے عقد کرلیا جون کر جونگہ اس کے دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے مذہراً ڈادی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کرلیا جون کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے مذہراً ڈادی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کرلیا ہوا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو فضی کرڈ الا۔ تاکہ دشمنوں کی مداوت سے بے خوف ہوجائے۔ پیشا فعیہ اشعریہ یا وافضیوں سے بے حد تعصب رکھتا تھا۔ سلطان سے منا برخراسان پر رافشیوں پر لعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد دافشیوں سے بے حد تعصب رکھتا تھا۔ سلطان سے منا برخراسان پر رافشیوں پر بعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد چندے اشعریہ پر بھی لعنت کرنے لگا۔ اس سے انگہ اہل سنت و جماعت کے بعد صدمہ و ملال ہوا۔

نظام الملک طوسی کا امام الحر مین سے سلوک: چانچا ابوالقاسم قشری اورا ما المعالی خراسان چیوز کر که معظمه چلے آئے۔ چار برس تک جاز میں قیام کیا۔ اور حرمین میں درس و تدریس اورا فتاء میں مصروف رہے ای مناسب سے پیام الحرمین کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ پس جس وقت سلطان الپ ارسلان کا دور حکومت آیا اور قلمدان وزارت کا مالک نظام الملک طوسی ہوا تو امام الحرمین کے ساتھ حن سلوک سے پیش آیا اور سلطان الپ ارسلان نے سیرہ بعث خلیفہ قائم کو جس کے ساتھ سلطان طغرل بک نے عقد کیا تھا جا دو الحس کیا اور خدمت گزاری کے لئے امیراتیکین سلمانی کو ہمراہ کر دیا۔ باکہ شنراوی کو دوران سفر میں کو تھا کہ المیدادو پائے۔ بغدادہ پنچ پرسلطان الپ ارسلان نے امیراتیکین کو بغدادی بغدادی کو الله عنایت کی۔ اس سفر میں شاہرادی سیدہ کے ہمراہ الوہ المح میں میدہ کے ہمراہ الوہ المح میں میدہ کے مطاب الله ہوکراب عمید ابوالفتح مظفر بن میں انتقال کر گیا فیشا پور کے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ سے مطلع ہوکراب عمید ابوالفتح مظفر بن میں انتقال کر گیا فیشا پور کے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ سے مطلع ہوکراب عمید ابوالفتح مظفر بن میں انتقال کر گیا فیشا پور کے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ سے مطلع ہوکراب عمید ابوالفتح مظفر بن کی دورانہ کیا وہ بھی راستہ ہی میں مرگیا۔

الران الملک طوسی کی بغداد کوروانگی تب سلطان الپ ارسلان نے اپنے وزیر السلطنت نظام الملک کوروانگی کا تھم دیا ۔ عمید الملک ابن وزیر فخر الدولہ بن جمیر وغیرہ استقبال کو آئے۔ خلیفہ قائم نے نظام الملک سے ملا قات کی غرض سے کے جمادی الاولہ ۱۹ میں ہو دربار عام کیا اور سلطان الپ ارسلان کے نمائند سے نظام الملک سے ہاتھ ملایا ۔ اعز از کے ساتھ کری جمادی الاولہ ۱۹ میں ہو دربار عام کیا اور سلطان الپ ارسلان کے نمائند سے نظام الملک سے ہاتھ ملایا ۔ اعز از کے ساتھ کری پر بیضے کا اشارہ فرمایا ۔ روسا شہروارا کین دولت کے روبرو خلعتیں اور ضاء الدولہ کا لقب ڈیا ۔ اور منابر بغداد پر سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ بڑھے جانے کا تھم صا در فر مایا اور نیز بیتھم دیا کہ سلطان کی درخواست ''الولد الموید'' کے خطاب سے منعلق منظور کی جاتی ہوئی ہے گئے۔ بیعت خلافت لینے کو نقیب طراوز بنبی سلطان الپ ارسلان کے طراف دوانہ ہوا۔ مقام فجو ان مضافات آذر با نیجان میں سلطان الپ ارسلان سے ملاقات ہوئی ۔ سلطان الپ ارسلان نے خلعت کو آئے میں امراء بلو قیہ ہوات اور صفانیان نے سلطان الپ ارسلان نے نام کا کھر اسلان کی مخالفت پر علم بعناوت بلند کیا۔ چنا نچرسلطان الپ ارسلان نے ایک عظیم شکر ہوات اور صفانیان نے سلطان الپ ارسلان کی مخالفت پر علم بعناوت بلند کیا۔ چنا نچرسلطان الپ ارسلان نے ایک عظیم شکر مرتب کر کے ہرات پر دھاوا کر دیا اور اللہ تعالی کے فضل سے فئے حاصل کی ۔ جیسا کہ آئندہ اس کی دولت حکومت کے میں میں میں میں ہو تھی میں ہو تھی دولت حکومت کے میں میں ۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

قطلمش کی بعثاوت قطامش خاندان ساطین کچو قیکا ایک نامورمبر قاسلطان طغرل بک نے ابہت قریب بلکه ای کے خاندان سے تھا۔ تونیڈ قیصر بیڈ افقرا اور ملطیہ پراس نے قضہ کررکھا تھا۔ اس کو سلطان طغرل بک نے ابتدا جب کہ بغداد پر ۱۹۲۹ ھیں قبضہ حاصل کیا تھا۔ بساسیری اور قریش بن بد، ان والی موصل سے جنگ کرنے کو بھیجا تھا انتقال کے بعد سلطان طغرل بک نے لئنگر مرتب کر کے درے کا قصد کیا۔ سلطان الب درسلان کو اس کی خبرلگ گئی فوج کو تیاری جنگ کا حکم دیا اور تیاری کے بعد ماہ محرم ۲۵ میں بیٹی سے پہلے قطمش رے پہنچ سے پہلے قطمش رے پہنچ کی طرف روانہ ہوا۔ گر عسا کر سلطانی کے پہنچ سے پہلے قطمش رے پاس روانہ کو ان کے دور کے دور کی میں الب ارسلان نے دامغان میں پہنچ کر ایک خطامش کے پاس روانہ کیا کو قل و غارت کیا اور کو کہ میں ان کے جانے میں ہوان کے دور کے دیا۔ بزار ہافتل اور قید کئے گئے۔ اس وارو گیر میں موالہ میں مارا گیا۔ قطمش بھی مارا گیا۔ قطمش سے مارے جانے سے خت صدمہ و طال مقطمش بھی مارا گیا۔ قطمش سے مارے جانے سے خت صدمہ و طال موالہ بناز و بیاز و ب

سلطان الب ارسملان کی فتو حات: اس واقعہ کے بعد سلطان نے بقصد جہاد بلادروم کاارادہ کیا۔ آذر ہائجان کی طرف سے گررا۔ امیر طغرتگین مح اپنے اعزہ اورا قارب کے ملنے کوآیا۔ امیر طغرتگین کو بلادرومیہ سے واقفیت اور جہاد میں بہت بڑا دخل تھا۔ سلطان نے اس کو جہاد اور رہبری کی غرض سے اپنے ہمراہ لیا اور نجران پہنچا۔ نہرارس کے عبور کرنے کو مشیال تیار کرائمیں۔ خوتی اور سلماس قلعات آذر ہائیجان کے مرکرنے کے لئے فوجیس روانہ کیں اور خود بلا دکرخ کی طرف روانہ ہوا۔ متعدد قلعات کو بلاد کرخ کی طرف روانہ ہوا۔ متعدد قلعات کو بلاد کر مفتوح کیا۔ جبیبا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔ الغرض فتی یابی حاصل کرنے کے بعد مزودہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کر مصالحت کر کی سلطان الپ العرض فتی یابی حاصل کرنے کے بعد مزودہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ کے کرمان کارخ کیا۔ قاروب بن واؤرجعفر بک ارسلان نے اصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اصفہان میں چندروز قیام کرکے کرمان کارخ کیا۔ قاروب بن واؤرجعفر بک

تاريخُ اين ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حندوم) (بیسلطان کا بھائی تھا)نے حاضر ہوکر شرف حضوری حاصل کیا۔ بعدہ سلطان مروکی طرف روانہ ہوااتی اثناء میں سلطان کے بیٹے ملک شاہ نے بادشاہ ماوراءالنہر کی بیٹی ہے اپناعقد کرلیا اور دوسرے بیٹے کاوالی غزنہ کی لڑ کی سے نکاح ہوا۔ ملک شاه کی ولی عبرری: ۴۵۸ چین سلطان الپ ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ کواپناولی عہد بنایا ہے امراء مملکت اور اراکین دولت سے ملک شاہ کی ولی عہدی کی بیعت کی حسب مدارج سب کوخلعتیں دیں اوراپنے مما لک محروسہ میں ولی عہد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم صاور فر مایا۔ بعد از اں بلاد مختلفہ میں متعدد اشخاص کو جا گیریں ویں چنانچہ بلخ اپنے بھائی سلیمان بن داؤ دکوخوارزم ارسلان ارغو کو مرواینے دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کو صفانیان وطغارستان اپنے دوسرے بھا کی الیاس کو ماز ندران امیراینائج بیغو کواور بغشورمع اُس کے مضافات کے مسعود بن ارتاش کوعنایت کیا۔ مدرسد نظاميد بغداد وزير السلطنت نظام الملك نے عدم جيس مدرسه نظاميد بغداد كي بناؤالي جس كي عاليشان عمارت ماہ ذیقعدہ ۱۹<u>۵۹ ج</u>یس بن کر تیار ہوئی شیخ ابواسحاق شیرازی درس کے لئے منتخب کئے گئے۔ایک جم غفیرطلبا کا درس لینے کو حاضر ہوا۔ چونکہ شخ موصوف نے کسی سے بین لیاتھا کہ مدرسہ نظامیہ زمین مغضوبہ بر بنایا گیا ہے اس وجہ سے وہ درس دیے نہ آئے دوپہرتک حاضرین انظار کر کے ہے بعد دوپہر شخ ابومنصور نے فرمایا'' شائقین اور طلباء بغیر درس لئے نہ جا کیں گے اورا یے عظیم الثان مدرسہ کے لئے ایک قابل بنخ کا ہونا ضرور بات ہے ہے۔ لہٰذا مناسب ہے کہ ابونفر عبن صباع جواس وقت حاضر جلسہ ہیں درس دیں''۔ حاضرین جلسر کی افاقی رائے سے ابونھر مند درس برجلوہ افروز ہوئے۔ بیس دن تک درس ویتے رہے تا آ ککہ شخ ابواسحاق کا شک رفع ہو گیا اور پڑھانے کے لئے مدرسہ نظامیہ میں تشریف لائے۔ خلیفہ کے وزراء : فخرالدولہ بن جیر' خلیفہ قائم کا وزیراعظم تھا جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ چندروز بعد • اس پیمیں

خلیفہ کے وزراء: فخر الدولہ بن جیر 'خلیفہ قائم کا وزیراعظم تھا جہا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ چندروز بعد و کا مج خلافت مآ ب نے اس کومعزول کر دیا۔ چنا نچے فخر الدولہ بغداد سے نکل کر نورالدولہ دبیس بن مزید کے پاس قلوجہ چلا گیا۔ خلافت مآ ب نے بجائے اس کے ابویعلی وزیر ابوشجاع کوعہدہ وزارت پر مامور کرنے کے لئے طلی کا فرمان تحریر کیا۔ ابویعلی ان دنوں ہزارشب بن تنگیر والی اہواز کے ہاں عہدہ کتابت پر تھا۔ ابویعلی خلافت میں سفارش کی خلافت مآ ب فیمنا ور واند ہوا اتفاق یہ کہ اثناء راہ میں مرگیا۔ نورالدولہ نے معز الدولہ کے لئے در بارخلافت میں سفارش کی خلافت مآ ب نے منظور فرما لیا اور معز الدولہ کو طلب فرما کر ماہ صفر الا ہم جے ہیں دوبارہ فلمدان وزارت سپر دکیا۔

عربی ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (صدوم)

مد معظم میں عباسی خطبہ کا اجراء: ۲۲ ہم چیس محمد بن ابی ہاشم والی مکرنے فلیفہ قائم اورسلطان الپ ارسلان کے نام
کاخطبہ حرم شریف میں پڑھا۔ خلیفہ علوی والی مصر کاخطبہ موقوف کر دیا فقرہ''حی علی خیر العمل'' کواذان سے نکال دیا اوراپنے
بیٹے کو بطور نمائندہ سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں روانہ کیا ۔سلطان اس خبر فرحت اثر کوس کر بے صدخوش ہوا۔ تمیں ہزار
دینا راورا یک گراں بہا خلعت مرحمت کی اور دس ہزار دینا رسالا خد بطور شخواہ مقرر فرمائے۔

ابن قریش اور ابن مزید کی اطاعت اس منه مین مسلم بن قریش اور دبیس بن مزید نے سلطان الب ارسلان کی اطاعت قبول کر لی بید دونوں ان دنوں سلطان سے باغی اور حکومت کے مخالف ہو گئے تھے بات بیتھی کہ ہزارشب بن تنکیر بن عیاض نے سلطان کو بھڑ کا کران دونوں کے مقبوضہ ممالک پر قبضہ کرنے کے لئے اُبھاراتھا۔ جب ان دونوں کواٹ واقعہ کی څبر گی تو سلطان سے مخرف ہو گئے ۔ اتفاق یہ کہ اسی زمانہ میں سلطان کی خدمت میں ہزار شب خراسان گیا ہوا تھا۔ واپسی کے وقت انقال كر گيا۔ دميں اس واقعہ ہے مطلع ہو كرمع مشرف الدولہ بن قريش والى موصل سلطان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ نظام الملک نے ان دونوں کی بڑی آ و بھگت کی۔سلطان بھی بیعزت واحتر ام پیش آیااور دونوں نے بھی سراطاعت جھکا دیا۔ سلطان الب ارسلان کا حلب پر فیضیر جمود بن صالح بن مرداس شرحلب پرقابض و متصرف ہو گیا تھا اس سے پیشتر خلیفه علوی والی مصر کا تصرف واثر اس شهرین حاری وساری تھا محمود ایک چاٹیا پرز ہ خص تھا۔ سلطان الپ ارسلان کی سطوت اور جبروت سے متاثر ہوکرایک روز اہل شہر کو ج کیا اور سمجھا بھھا کران لوگوں کوخلافت بغداد اور سلطان الپ ارسلان کی اطاعت پر مائل کرلیا۔ چنانچہ ۲۷ جی میں منابر حلب پر علیفہ قائم اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اطلاعی عرضداشت در بارخلافت میں روانہ کی گئی۔خلافت مآ ب نے نقیب النقباء' طراد بن محمد زینبی کی معرفت خلعت جیجی۔ بعد از اں سلطان الپ ارسلان نے حلب کا قصد کیا۔موکب ہمایوں کا دیار بگر ہوکر گز رہوا۔نصر بن مروان والی ویار بگرنے حاضر ہوکراظہاراطاعت کے طور پرایک لا کھ دینار پیش کئے سلطان دیار بگر ہے۔ روانہ ہوکر آمد پہنچا۔ اہل آمد نے سرکشی کی الرہا والے بھی انہی کے قدم بقدم چلے لیکن سلطان نے کچھ پرواہ نہ کی سیدھا حلب پر جا اُتر اےمحود والی حلب نے نقیب النقباء طراد کو سلطان کی خدمت میں بھیجاا ورخود عدم حاضری کی معافی جا ہی۔سلطان نے حاضری پراصرار کیا۔بات بڑھی محاصرہ اورلزائی کی نوبت آئی۔ بالآخر شدت حصارا ورطول جنگ ہے گھبرا کروالی حلب مع اپنے ماں مدیعہ بنت رباب نمیری در پارسلطانی میں شب کے وقت حاضر ہوا۔سلطان نے عزت افزائی کی اورخلعت مرحمت فرمایا اور بدستورحکومت حلب پراس کو قائم رکھا اس کے بعد پیسلطان ہی کامطیع رہا۔

ار ما نوس والی فسطنطنید کا بلا دِ اسلامید پر حمله : ار مانوس با دشاه روم والی قسطنطنید نے ۲۲ جی میں آیک لشکر تقلیم کے ساتھ بلا داسلامیہ تامیہ پر چڑھائی کر دی بنج کولوٹ لیا۔ اہل بنج کو کمال بے رحمی سے بدیجے کیا۔ محمود بن صالح بن مرداس اور صان طائی قبائل عرب بن کلاب اور طے وغیرہ کو جمع کر کے بنج کے چیڑانے کو آئے لیکن ار مانوس سے شکست کھا گئے اور ار مانوس بنج پر قابض رہا۔ چند دنوں کے بعد رسد وغلہ کی محموی ہوئی مجبوری اپنے بلاد کی جانب مراجعت کی۔ پھر پھے سوجی ار وال کھوج سے جس میں فرنچ ، روی روی اور کرخ شے صوبہ خلاط پر دھاوا کر دیا۔ رفتہ رفتہ ملاز کر دیر پہنچ کرما صره ڈال

عربی این طرون \_\_\_\_\_ خاری طرون \_\_\_\_ خاری استان الب ارسلان شهر خوکی مضافات آ ذربا مجان میں حلب سے والبی آ کر مقیم تھا اس خبر کوئ کر سخت عضبناک ہوا۔ لیکن بوجہ بعد مسافت زیادہ فوج فراہم نہ کر سکا۔ موجودہ لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ به نظر دور بنی اہل وعیال اور مال و اسباب کو وزیر السلطنت نظام الملک کے ساتھ ہمدان بھیج دیا اور بہ نفس نفیس پندرہ ہزار کی جعیت سے ارمانوس کے طوفان بے تیزی کے روک تھام الملک کے ساتھ ہمدان بھیج دیا اور بہ فلاط سلطانی مقدمۃ الحیش سے روی لشکر کا مقابلہ مواجس کی تعداد دی ہزارتھی۔ سخت لڑائی ہوئی بالآ خرروی فوج شکست کھا کر بھاگی بادشاہ گرفتار ہوکر سلطان الب ارسلان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے کان ناک کواکر نظام الملک کے پاس بغداد بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعدرومی فوج سے مقابلہ کی تظہری۔

ار ما نوس کی گرفتاری و رمائی سلطان الپ ارسلان نے مصالحت کا پیام بھجا۔ ارمانوس نے انکار کردیا۔ سلطان کو اس سے سخت تر دد ہوالیکن بھراپنے خواس کو جع کر کے بارگاہ عزوجل میں بعجز والحاج مسلمانوں کی کامیابی کی دعا کی۔ تمام رات گریدوزاری اور دعا میں گزاری ہے ہوتے ہی کشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ ادھر فوج صف آ رائی میں مصروف ہوئی۔ ادھر سلطان سجدہ میں رورو کے فتح مندی کی دھا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیرے بعدسپہ سالا رفوج نے فوج کے مرتب ہوجانے کی اطلاع کی۔ سلطان سخدہ میں رورو کے فتح مندی کی دھا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیرے بعدسپہ سالا رفوج نے فوج کے مرتب ہوجانے کی اطلاع کی۔ سلطان سخدہ سے سرا تھایا اور اللہ تعالی رکا تھا وگئی کا راستہ لیا اس وقت عسا کر اسلامیہ کا عجب پر رعب منظر تھا۔ اس کے دلول میں جوش اورج کے بہتملہ نہ تھا بلکدرنج ومصیبت کا ایک بہت بڑا بہاڑتھا جو عیسائی ہوئے شمشیر بکف اللہ اکبر کہ کرا پنج کریف پر جملہ آ ورہو ۔ بہتملہ نہ تھا بلکدرنج ومصیبت کا ایک بہت بڑا بہاڑتھا جو عیسائی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ بات کی بات میں کشتوں کے پشتے لگ کے جس طرف نظر اٹھتی تھی عیسائی مقتولوں کی لاشیں نظر آتی تھیں۔ ارمانوں گرفتار ہوگیا اس کو کسی غلام نے گرفتار کیا تھا۔

صلح نامے کی شرا کط جس وقت سلطان کے رو ہروپیش ہوا۔ سلطان نے پر جولیں اس کے سر پررسید کیں اور ارشاد فرمایا کیوں ارمانوں ٹیرے دماغ کی گرمی فرو ہوئی' میں نے مجھے مصالحت کا پیام دیا تھا تونے انکار کیا۔ آخر اس کا بتیجہ کیا ہوا؟ ارمانوں نے شرم سے سر نیچا کر لیا ایک کروڑ پانچ لا کھ دینارز رفدیہ لے کرار مانوں کواس شرط پر ہا کیا کہ جس قدر اس کے پاس مسلمان قیدی ہیں ان کوچھوڑ دے اور آئندہ سے رومی لشکر سلطان کی ریز روفوج تصور کی جاوے جس وقت سلطان کی سام میں مہم کے لئے طلب فرمائے فوراً بے تامل حاضر ہوجائے۔ شرائط صلح جوجانے پر پیچاس برس کے لئے میے عہد قرار پایا۔ سلطان نے دس ہزار نفذاور ایک خلعت مرحمت فرما کرار مانوں کو رخصت کیا۔

رومیوں کوجس وقت ارمانوس کی شکست وگرفتاری کی خبر پینی پریشان ہو گئے میخائیل کوموقع مل گیا۔ مملکت رومیہ پر قابض ومتصرف ہو گیا۔ارمانوس کواس کی خبر ہوئی۔ جو پچھاس کے پاس مال واسباب تھاسب کیجا گر کے سلطان کے پاس بھیج دیا۔اس مال واسباب کی تعداد دولا کھ دیتارتھی۔علاوہ اس کے ایک طبق جواہرات سے مجرا ہوا بھیجا تھا جس کی قیمت نوے ہزارتھی۔ چندروز بعدار مانوس نے صوبہارمن اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا۔

الميكين كى عهدهٔ كوتوالى سے معزولى آپ اوپر پڑھآئے ہيں كەسلطان الپ ارسلان نے اپنے شروع زمانه

عرب المدون میں انگین سلیمانی کو ۱۹۵۱ ہے میں بغدادی کو توالی پر مامور کیا تھا چنا نچہ انگین ایک مدت تک اس عہدہ پر مہابعدازاں انگین اپنے بیٹے کو بجائے اپنے مقرد کر کے سی ضرورت سے سلطان کی خدمت میں گیا۔ انگین کے بیٹے نے ظلم وسفا کی اختیار کی خاد مانِ محلسرائے خلافت میں سے ایک شخص کو مارڈ الا ۔ اہل و یوان نے مقول کا خون آلودہ قمی سلطان کے پاس بھیج دیا اور معزول کی تحریب کی ۔ چونکہ نظام الملک کو انگین کی رعابت منظور تھی ۔ سفارش عربیت کی گھر میں انگین کو بغذا دروانہ کیا۔ انگین بغدادروانہ کیا۔ انگین بغدادر ہوا معانی میں معاش میں عاض ہوا معانی کی درخواست کی ۔ خلافت می ساطان تحریب کو سلطان اور فلام الملک کی آنکھیں گو تکریت کی طرف روانہ کر دیا اور و ہیں اس کو جا گیر بھی عنایت کی دیوان خلافت سے واکی تکریت کو کھوا گئیں ۔ خلافت می سعد الدولہ کا کہا گئیں ۔ خلافت می سعد الدولہ کا سام الملک کی آنکھیں کھل گئیں ۔ خلافت می سعد الدولہ کا سنتھیال کیا۔ خلیفہ قائم نے اس خوشی کی دربار عام منعقد فرمایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔

استھیال کیا۔ خلیفہ قائم نے اس خوشی کی دربار عام منعقد فرمایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔

سلطان الب ارسلان کا انتقال: ٣٢٥ مي ميں سلطان الب ارسلان محمہ نے ماوراء النهر کا قصد کيا۔ ان دنوں ماوراء النهر کا والی شمس الملک تکين تھا۔ در الم ججون کوعور کرنے کے لئے پل با ندھا گيا۔ بيس دن ميں بل تيار ہوا اور سلطان نے اس سے بور کيا اس وقت سلطان کالشکر دوا کھ سے زيادہ تھا۔ محافظ قلعہ يوسف خوارزی کوحاضر کيا گيا۔ دورانِ گفتگو کی بات پر سلطان نے ناراض ہوکر سزا دینے کا تھم ديا۔ بسف نے سخت کلامی کی۔ سلطان نے ارشاد فرمايا ''جھوڑ دو ميں اس کونشانہ اجل بنا تا ہوں'' ۔ خاد مان سلطانی نے جھوڑ ديا۔ سلطان ان تير مارا۔ نشانہ خطا کر گيا۔ يوسف تحت سلطنت کی طرف دوڑا۔ سلطان طیش میں آگرا تھ کھڑ اہوا يوسف نے پہنچ کر سلطان کرا کی جھری ماری۔ سعد الدولہ نے لیک کر يوسف کو گرفتار کرليا اور ترکوں نے اس کھڑ ہے گئو ہے گئو ہے کہ ديئے۔ سلطان زخی ہوکر شاہی خرگاہ میں لایا گيا اوراسی زخم کے صدمہ سے مار رہے الا ولہ سنہ ندکورکوساڑ ھے نو برس حکومت کر کے انقال کر گيا۔ مرومیں اپنے باپ کے پاس مدفون ہوا۔

سلطان الب ارسلان کی سیرت اور کروار سلطان الب ارسلان کی عادل الله تعالی کی نعتوں کا بڑا شکر گزار وقت القلب اور بے حدصد قات دینے والا تھا۔ اس کا دائر ہ حکومت اس قدروسیج ہو گیا تھا کہ اس کولوگ سلطان العالم کہنے گئے تھے۔ اس نے بوقت وفات حکومت وسلطنت کی وصیت اپنے بیٹے ملک شاہ کے حق بیس کی ۔ چنانچہ اس کے مرنے پر ملک شاہ مند حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر السلطنت نظام الملک نے اراکین دولت وامراء حکومت سے ملک شاہ کی امارت کی بیت کی اور دار الخلافت بغداد بیس اطلاعی عرض داشت بھیجی نظیوں میں بجائے سلطان الپ ارسلان ملک شاہ کا نام داخل بیعت کی درخواست کی خلافت مآب نے اس درخواست کی خلافت مآب نے اس درخواست کی منظور قرمایا۔

سلطان الب ارسلان کی وصیت: سلطان الب ارسلان نے بوقت وفات ملک شاہ کو وصیت کی۔ قاروت بک بن داؤد بک کوصوبہ فارس اور کرمان کی حکومت پر مامور کرنا علاوہ بریں پھی نقد بھی دینے کی وصیت کی۔ داؤ دان دنوں کرمان ہی میں تھا۔ ایاز بن الب ارسلان کے حق میں یہ وصیت کی تھی کہ ایس کو پانچ لا کھ دینار جواس کے باب داؤد کا متر و کہ ہے دے دینا۔ وصیتیں تو ملک شاہ کو کی تھیں۔ اراکین سلطانت اور امراء دوائت سے بیا قرار لیا کہ جو تھی ان وصایا کونا فذکرنے میں سد

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقد دوم) راہ ہوائی سے بے تامل جنگ کرنا۔

سلطان ملک شاہ کی حکومت کا آغاز ملک شاہ مندحکومت پر شمکن ہوکر بلاد مادراءالنہر سے رخصت ہوا۔ مرحوم سلطان اسلان کے تغیر کردہ پل کو تین دن میں عبور کیا۔ لشکریوں کی شخواہ میں سات لا کددیٹار کا اضافہ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا منیثا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا۔ بیس سے اطراف وجوانب کے حکمرانوں کواپی اطاعت اور خطبہ کی بابت تحریریں ہیجیں۔ جنہیں لوگوں نے بخوشی ورضامندی منظور وقبول کیا۔ ایاز بن الپ ارسلان تو بلخ میں قیام پذیر ہوگیا اور ملک شاہ کی جانب روانہ ہوا۔

نظام الملك طوسى كاعروج الملك شاه نے نظام الملك كوامورسلطنت كے سياه وسفيد كا اختيار كامل دے ديا شهر طوس كوجو اس كامولد و منشا تھا اسے جاگيريس ديا اور متعدد خطابات ديئے از انجمله '' اتا بک' تھا اس كے معنی ہیں '' امير الوالد' نظام الملك امو سلطنت كونها يت ہوشيارى اور سلامت روى سے انجام ديخ لگا۔ عدل وانصاف سے ممالك محروسه كو ماموركيا الملك اموسلطنت ملك شاه واروہ وا خليفه الملك اموسلطنت ملك شاه واروہ وا خليفه الملك عن عبد المحتدى بامرالله' كورا الخلافت بنداد ميں بغرض حصول عبد سلطنت ملك شاه واروہ وا خليفه قائم نے در بارعام منعقد كيا۔ مندخلافت برعافت مآبر وفق افروز شے بيچے ولى عبدخلافت 'المقتدى بامرالله' كورا الفاف مناه كي سلطنت كاعبد نامه اور لواء حكومت عطاكيا۔

خلیفہ قائم با مراللہ کی وفات ، ۱۵ شعبان عالم بھر والم نے فصد کرائی اور سوگیا۔ اتفاق بیک درگ بشر زدہ سے پھر خون جاری ہوگیا۔ جو کسی طرح بند نہ ہوا اور اس تکلیف میں خلیفہ کا ، تقال ہوگیا۔ جس وفت خلیفہ کواپنی موت کا یقین ہوا اپنی نون جاری ہوگیا۔ جو کسی طرح بند نہ ہوا اور اس تکلیف میں خلیفہ کا ، تقال ہوگیا۔ جس وفت خلیفہ کوا پی موت کا یقین ہوا ہے کئے علاوہ ان کے اور اراکین دولت بھی موجود تھے۔ دستور کے مطابق ابوالقا سم عبداللہ کی ولی عہدی کی بیعت کی گئی اور جلسہ برخاست ہوا۔ اس کے دوسرے دن خلیفہ قائم نے وفات پائی۔ بینتا کیس برس خلافت کی خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی دولت بیت کی وقت بیعت خلافت موید الملک بن نظام الملک وزیر فخر اور قاضی القصنا قابو عبداللہ الدولہ بن جیر محمید الدولہ ابوا سے اق شیر ازی ابون مرصوباع نقیب الحقباء طراد نقیب الطاہر معمر بن ججم اور قاضی القصنا قابو عبداللہ الدولہ بن جیر ، عملی دولت شرک دولت شرک اور موجود تھے۔ بیعت سے فارغ ہوکر سب نے نماز عصر اداکی۔

医龈性感染体 医吸管部分虫性神经 化二甲二甲甲基甲基二甲甲甲甲基甲基甲基

entential de la completation de

ang tingging the after the more and a company of the contraction

化氯化物医氯化物 医电影电影 化二氯

تاریخ ابن غلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حقد دوم)

t was properly to the company of the state of

i Janatha Majakaga ta e

ing a tribula situati da ba

# ٣٠: پاپ

Same of the second second

# عبدالله بن محرمقترى بامرالله

# عربه تا عربه

ظیفہ قائم کی نسل میں اولا دذکیر سے سوائے خلیفہ مقتری اور کوئی محص نہ تھا۔ خلیفہ مقتری کا باپ و خیر ۃ الدین محو اپ باپ خلیفہ قائم کی زمانہ زندگی میں انتقال کے چکا تھا۔ چونکہ خلیفہ قائم کا سوائے و خیر ۃ الدین کے اور کوئی لڑکا نہ تھا۔ و خیر ۃ الدین کے انتقال سے خلیفہ قائم کو محت صدمہ ہوائی ہی اللہ تا کے بہت جلد اس رنج وصدمہ کو سرت و خوثی سے اس طرح تبدیل فر مایا کہ و خیر ۃ الدین کے کل میں ارغون نامی کنیز کہ سے اس حادثہ جاں کا ہ کے چھلے مہینے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ خلیفہ قائم کو اس سے بے حد مسرت ہوئی میں کہاں کے ساتھ حران اس سے بے حد مسرت ہوئی میں کھی اور پھر جب خلیفہ قائم وار لخلا نے بغداد میں واپس آیا ہے جھر محمل میں ہواتو محمد کو ولی عہد مقر رکر بعد تحمیل بیعت '' المت تدی با مراللہ'' کا لقب دیا۔ پھر جب خلیفہ قائم کو اور پھر کو ولی عہد مقر رکر بعد تحمیل بیعت '' المت تدی با مراللہ'' کا لقب دیا۔

خلیفہ قائم کی وصیت کی تعمیل: خلیفہ مقتدی نے مندخلافت پرجلوہ افروز ہوکر اپنے داوا خلیفہ قائم کی وصیت کے ہو جب نخر الدولہ بن جیر کوعہدہ وزارت پرقائم رکھااور ابن عمید الدولہ کو ماہ رمضان ۲۲٪ پیس سلطان ملک شاہ کے پاس بیعت خلافت لینے کوروانہ کیا تحق اور نذرانے بے شار جھیجے۔ ۸ لاس پیس سعد الدولہ کو ہرآ کین سلطان ملک شاہ کی طرف سے شحنہ ہوکر دارالخلافت میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ عمید الوقسر مضافات بغداد کی تگر انی کو آیا۔ میں ہو بیدا کم کس میں موید الملک بن نظام الملک بغرض قیام وارد بغداد ہوااور مدرسہ نظام ہے تحریب ایک مکان میں قیام کیا۔

وزراء کی تنبر ملیاں : ٢٩٩٩ میں ابونھر بن استادا بوالقاسم تشیری جج کرنے کو گیا تھا دائیں کے بعد دارالخلافت بغدادیں قام کیا۔ مدرسہ نظامیداورش الشیون کے بہاط میں وعظ بیان کیا چونکہ ابونھر مذہب اشعری کا پابند تھا۔ حنابلہ نے ردوقد ح شروع کی۔ جانبین سے اعتراضات کی بھر مار ہوئی۔ رفتہ رفتہ بحث مباحثہ نے تکراراور مجادلہ کی صورت اختیار کرلی۔ پھر کیا تھا فتندوفساد کا دروازہ کھل گیا۔ مدرسہ نظامیہ کے قریب غارت گری شروع ہوگئ۔ موید الملک نے عمید اور شحنہ بغداد کو طلب کیا۔ جوفوراً لشکر لئے ہوئے حاضر ہوئے۔ فتنہ وفساد کی گرم بازاری تھی۔ نظام الملک کے ہوا خواہوں نے اس فتنہ وفساد کو وزیر فخر

الدولہ بن جمیر کے سرتھوپ دیا۔ نظام الملک کواس واقعہ کے سننے سے بے حد ملال ہوا۔ گوہر آئین کوکوتوالی بغداد سے واپس بلا کر خلیفہ مقندی کی خدمت میں عرض داشت دے کر روانہ کیا جس میں فخر الدولہ کی شکایت کھی تھی۔ معزولی کی درخواست کی تھی اور گوہر آئین کویہ ہدایت کر دی تھی کہ موقع پا کر فخر الدولہ کوم تاس کے مثیر وں اور ہوا خواہوں کے گرفتار کر لینا۔ اتفاق سے فخر الدولہ کے گھر والوں کواس کی خبرلگ گئی۔ اس وقت عمید الدولہ بن وزیر فخر الدولہ عذرخواہی کی غرض سے نظام الملک کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس اثناء میں گوہر آئین سلطان ملک شاہ کا نامہ و پیام کئے ہوئے دربا برخلافت میں پہنچا۔ خلافت مرتب نے ملا فت میں محت فر ما یا بعد چند ہے عمید الدولہ و معزول کر کے ابوشجاع کو قلمدان وزارت مرحمت فر ما یا بعد چند ہے عمید الدولہ سلطان ملک شاہ کوراضی کر کے سفارشی خط و دے کر دربا برخلافت میں صافر ہوا۔ خلافت ما ب نے ابو شجاع کومعزول کر کے عمید الدولہ کو عہد ہ وزارت عنایت کیا اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری دربار کی اجازت دی سے واقعہ ماہ صفر ہما۔ خلافت ما جانب کیا اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری دربار کی اجازت دی سے واقعہ ماہ صفر ہما ہے۔

ابن آئی کا دمشق کا محاصرہ اتسز (بھر ہوسین وزا) ابن آئی خوارزی سلطان ملک شاہ کے امراء سے تھا۔ اس نے سوم ہوں آئی کا دمشق کا محاصرہ کرتیا آور کمال مردائل ہے جات کو بر ورتیخ دولت علویہ کے بیت المقدس پر بھی جواب کے قرب وجوابہ مردائل ہے اس کو بر ورتیخ دولت علویہ کے بیت المقدس کے اور شہروں پر بھی جواب کے قرب وجوابہ میں سے قابض ومتصرف ہوگیا۔ صرف عسقلان آئی کے دست بردے محفوظ رہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصرہ کیا۔ کا ممالی نہ ہوئی بالا خرم اصرہ سے دست کش ہوکروا پس آیا گر ہرسال دمشق پر فوج کشی کرتا رہا۔ کا معلی بہت بڑی تیاری سے پھر دمشق پر فوج کشی کی ان دنوں معلی بن جمر رہ خلیفہ منصر علوی عبیدی دالی مصرکی جانب سے حکمرانی کررہا تھا۔ ایک ماہ کامل حصارہ بنگ کا سلسلہ جاری و قائم رہا۔ اثناء جنگ میں اہل دمشق بوجہ کی خلقی معلی سے باغی ہوگئے۔ معلی دمشق کو خیر باد کہہ کر بانیا سے اور بانیا سے صور بھاگیا۔ چندروز بعد صور سے مصر چلاگیا۔ والی مصر نے گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

ومشق پر قبضہ: معلیٰ کے بھاگ جانے کے بعد اہل وشق نے متفق ہو کر انتقار بن کی معموری کو اپنا امیر بنایا اور'' زین الدولہ'' کا لقب دیا۔ چونکہ انسز طول جنگ اور رسد وغلہ کی کی سے گھبرا گیا تھا۔ محاصرہ اٹھا کر واپس ہوا۔ اس کے بعد اہل دمشق میں باہم مخالفت پیدا ہوگئے۔ فتنہ وفساد ہر پا ہوگیا۔ انسز کواس کی خبرگئی' لوٹ پڑا اور ومشق کا محاصرہ کرلیا۔ انتقار نے امان حاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ انسز نے انتقار کو بجائے ومشق کے قلعہ بانیاس اور شہر یا فاکی حکومت عمایت کی۔ انسز نے ومشق میں واخل ہو کر فلیف مقتدی عباس کے نام کا خطبہ ماہ ذیقعدہ ۱۸ میں پڑھا اور رفتہ رفتہ اکثر بلا دشام پر کامیا بی کے ساتھ قابض ہوگیا۔ اذان میں'' می علی خبر العمل '' کہنے کی مما فعت کر دی۔ فتح بعد ۱۹ کی تعد 1 کم المر کو اپنی کر عاصرہ کرلیا۔ ابتدا عنوان جنگ پھوا لیا ہوگیا تھا کہ انسز کو اپنی کا درمصر یوں کو اپنی شکست کا لیقین کا مل ہوگیا تھا۔ مگر اس کے بعد بی خدا معلوم کیا اتفاق پیش آیا کہ انسز نے بلا جدال وقال محاصرہ اٹھا کہ درمق کی راہ لی۔

معرکہ قدس اتسز کے زمانۂ غیر حاضری میں اکثر اہالی بلاد شامیہ باغی وسرکش ہوگئے تھے اور اس کے مال واسباب کولوٹنا چاہتے تھے لیکن اہل دمشق کی مخالفت سے بازر ہے۔ اتسز نے دمشق میں پہنچ کر اہل دمشق کاشکر بیادا کیا اور اس حسن خدمت

تاریخ این ظرون فردیا۔ اس افاء میں پینے معاف کردیا۔ اس افاء میں پینے مسموع ہوئی کہ اہل قدس نے بعاوت کردی ہے اور اسر کے علم میں ایک برس کا خراج معاف کردیا۔ اس افاء میں پینے مسموع ہوئی کہ اہل قدس نے بعاوت کردی ہے اور اسر کے عمال اور طلاز موں پر دفعتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ اہل قدس نے محراب داؤد میں جا کردو پوش ہوئے ہیں۔ اہل قدس محراب داؤد میں جا کرمحاصرہ کرلیا ہے۔ اتس اس خبر کوئ کرآ گ بگولا ہوگیا۔ فوجیس مرتب کر کے قدس کا راستہ لیا۔ اہل قدس مقابلہ پر آئے لڑا ائیاں ہوئیں۔ آخر کار اتس نے برور نے ان کومفق کیا اور چن چن کرجس کو جہال پایا قبل کیا سوائے ان لوگوں کے جو صحرہ میں جاچھے تھے کوئی جا نبر نہ ہوانہ کی کو پناہ می ۔

المسرد بن آبی خوارزی کافتل میم ملک شاہ نے اپنے بھائی تاج الدولة ش کو بلاد شامیہ پر جملہ کرنے کی اجازت دی شرط پر قرار پائی کہ جن شہروں کوتم مفتوح کرلووہ سبتہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور ہوں گے۔ چنا نچہ تش اسلامی میں در بارشاہی ہے رخصت ہو کر طلب کی طرف روانہ ہوا اور طلب پر بھٹے کرنہایت تخق سے محاصرہ کیا۔ تیش کے ہمراہ ترکمانوں کا ایک گروہ کثیر تھا۔ ای زمانہ میں والی مصر نے ایک فوج پر افسری الدولہ محاصرہ دمشق کو روانہ کی اسلامی کی میں اور انہ کی ایک کو بھر الفری ایسے سید سالا رفسیر الدولہ محاصرہ دمشق کو روانہ کی مصر کو گھر لیا تھا اتس نے سید سالا رفسیر الدولہ محاصرہ کی تھی ۔ اس فوج نے دمشق پر بھٹے کر ہر چہار طرف سے اس کو گھر لیا تھا اتس نے تعش سے امداد کی درخواست کی (تعش اس وقت حلب کا محاصرہ کے تھی گئر فوج کے ایک حصہ کو محاصرہ علی کو ترف کیا۔ مصری انتش کی موجوز کر دمشق کارخ کیا۔ مصری انتش نے بہنچا۔ اتس ملنے کی فوج سے شہر کے باہر ایسے میں تعش نے اتسر ملنے کی فوج سے شہر کے باہر ایسے محاصرہ کے فات اور بے پروائی پر فقر کے ۔ اس وقت ایس کو تعش کو خصہ آ گیا۔ گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ اور میں موجوز کی ہے۔ اس میں عسا کر روایت کرتا ہے کہ بیدواقعہ ایس کی ایسے محاصر کا بیریاں ہے کہ اتسر نام اسلس تھا کہ میں میں عسا کر روایت کرتا ہے کہ بیدواقعہ ایس کی گئر ہوں کا بیریاں ہے کہ اتسر نام اسلس تھا کی موجوز کی نام ہے۔ ایس کی کی موجوز کر تھا اور بیر کی نام ہے۔ کہ ایس کی صوری کی کے جیا کہ بیران ہے کہ اتسر نام اسلس تھا کیکن صوری کی تام ہے۔ کہ اتسر نام اسلس تھا کیکن صوری کی نام ہے۔

علی الواسحاقی کی سفارت نظافت مآب کی کزوری طبع کی وجہ سے کمی العراق الوافق بن ابی اللیث فی طرح طرح کر کے مطلع شروع کر ویئے تھے رعایا کے ساتھ ظالمانہ برتا و کر رہا تھا۔ حاشیہ نشینان دربار ظلافت کے حقوق نظرا نداز بلکہ خلافت مآب کے پاس محدید العراق کے دور ایس کی باس محدید العراق کی شکایت کرنے کو روانہ کیا۔ شخ ابواسحاق کے ہمراہ علاء شافعیہ کا ایک گروہ تھا۔ الرانج بلد ابو بکر شاخی تھے جن جن شہروں سے شخ کا گزر ہوتا الی شہر تبرکا و ہمدیا شخ کی دست ہوی کرتے رکاب بکڑے ہوئے از انجملد ابو بکر شاخی تھے جن جن شہروں سے شخ کا گزر ہوتا الی شہر تبرکا و ہمدیا شخ کی دست ہوی کرتے رکاب بکڑے ہوئے میلوں ساتھ جلے تعریف و تو صیف میں قصائد پڑھتے اور جو کھے حسب حال ہوتا عرض و معروض کرتے ۔ رفتہ رفتہ شخ مسافت طور کرنے کے بعد سلطان اور وزیر السلطنت کی خدمت میں بہنی ۔ سلطان اور وزیر السلطنت اوب واحز ام سے بیش آھے۔ المام الحریمن اور شخ سے وزارت مآب کے حضور میں مناظرہ ہوا۔ جس کو موزجین نے اپنی کتابوں بین ذکر کیا ہے۔ شخ ابواسحات کی وابسی کے بعد لوگ عمید العراق کی اہا بمت کرنے کے اس وجہ سے اس کے ظلم و سم کے ہاتھ کوتا ہو ہوگے۔ المواسح تو کی معروف کی کرنے کے بعد لوگ کی الموالہ میں خرول کیا گیا ای دن سلطان ملک شخاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک کے خطوط بی جمید الدولہ و غیرہ کی جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کہ جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کی جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کہ جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کہ جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کہ جبیر کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کھی کے جب کی حال دور خور کو بانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو جانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو بانے کی اجازت دی چنانچ عمید الدولہ و نی میں کو بانے کی کو بانے کی اجازت کی کے کا کو بانے کی کو کو بانے کی کو بانے کی کو کو بانے کی کو بانے کی کو بانے کی کو بانے کی کو بانے

تارخ ابن ظرون کے سلطان ملک شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ خاطر و مدارات سے پیش الل وعیال کے سلطان ملک شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ خاطر و مدارات سے پیش آیا۔ فخر الدولہ کو بجائے ابن مردان کے دیار بکر کی حکومت عنایت کی علم وطبل بھی دیا۔ با قاعدہ فوج کواس کے ہمر کا اب روانہ کیا۔ خطبہ میں اس کا نام وافل کیا گیا اور اس کے نام کا سکہ مسکوک کرنے کی اجازت دی۔ غرض الا ہے ہیں فخر الدولہ نے اس اعزاز سے دیار بکر کی جانب کوچ کیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے کے ہے بھیں ایک دوسری فوج بہ افسری امیرارت بن اکسب جو ماردین کے سربر آ وردہ سپر سالا رول سے تھا۔ فخر الدولہ کی کمک پرروانہ کی۔ ابن مردان نے فخر الدولہ کے پہنچنے پراپی گردونواح کے امراء سے سازش کر لی۔ فخر الدولہ اورامیرارت کے رکاب میں ترکمانوں کا گردہ کشیرتھا۔

آمد کا محاصرہ: شرف الدولہ ابن مروان کے عامیوں اور مددگاروں سے تھا، فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی شرف الدولہ شکست کھا کر بھا گا۔ تر کمانوں نے قبائل عرب کوجواس کے ہمراہ تھے لوٹ اییا اور آئل وغارت کرتے ہوئے آمد کی طرف برجے گرشرف الدولہ ان تر کمانوں کے پہنچنے سے پہلے آمد میں داخل ہو چکا تھا اور ہر چہار طرف سے قلعہ بندی کر کی تھی ۔ فخر الدولہ اورا ہمرارتی نے آمد کے قریب بھنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے امیرارتی نے باس ایک معتذب رقم بھنچ کر بے بیام بھیجا کہ آپ جھے آمد سے نقل مرانے کی اجازت وے دیجئے۔ امیرارتی نے اس رقم کو ایٹ قبضہ میں کر کے شرف الدولہ کی درخواست منظور کر لی چنا نچوشن الدولہ اور بھا والول وی سے کھی کرمیا فارقین کوروا تہ ہوگیا۔ فخر الدولہ کے مراہ نے میا فارقین کی جانب مراجعت کی۔ بہاء الدولہ میں ملیورگی ہوگی۔ بہاء الدولہ میں ملیورگی ہوگی۔ بہاء الدولہ میں الدولہ کے مراہ طرف لوٹ کھڑا الدولہ نے خلاط کاراست لیا۔

شرف الدوله ابن فخر الدوله ابن فجیر کوخلعت عنایت فر ما کرایک شکر جرار کے بہم موصل کی جانب روانہ کیا۔ امرائے ترکمان کواس کی اطاعت الدولہ ابن فخر الدولہ افسال کی جانب روانہ کیا۔ امرائے ترکمان کواس کی اطاعت اور بروقت ضرورت الدا کرنے کے لئے فرایین جھیجے فتیم الدولہ افساتی را الملک العاول نور الدین جمود زندگی کا دادا) اس مہم میں مجمد الدولہ نے امال موصل کے قرب کی اور کی کا دادا) اس مہم میں مجمد الدولہ نے امال موصل کے قرب کی ترکی کا دادا) اس مہم میں مجمد الدولہ کے ہوا و سوئی کے قراب نتائج سے فردا یا نیائی موصل نے شاہی علم کے آگے سراطاعت نی ترغیب دی۔ بعاوت و سرشی کے فراب نتائج سے فردا یا نیائی موصل نے شاہی علم کے آگے اس فواس کر لیا۔ سلطان ملک شاہ نے بیرشون الدولہ نے موصل کی جانب کوج کیا اور فٹکر ظفر پیکر شرف الدولہ کے ساتھ موصل کی جانب کوج کیا اور فٹکر ظفر پیکر شرف الدولہ کے مان فراس کر کر بیا کہ سلطان ملک شاہ کی موروف و دمینول رہا ہے دوہ زمانہ تھا کہ شرف الدولہ کا جرب کی موالی ملک شاہ کی در فواست کی کہ سلطان ملک شاہ کہ سلطانی ملک شاہ ہے میری سفارش کریں۔ موید الدولہ کوشرف الدولہ کے حال زار پر زم آپر کیا۔ اسے در بار در فواست کی کہ سلطان ملک شاہ نے اس کی تھیم معاف فر ماکرا پی طرف سے سند حکومت دے دی اور فراسان کی جانب اور نیش کے سلطان ملک شاہ نے اس کی تھیم معاف فر ماکرا پی طرف سے سند حکومت دے دی اور فراسان کی جانب اور نیم ایوراد

الوالقاسم كا ديار بكر برقبضد: اى زمانه سے فخر الدوله بن جمير دياد بكر بر قبضه كرنے كى كوشش كرد باتفا تا آ كه ٨٧٢ مجا ميل زعيم الرؤسا ابوالقاسم كا ديار بكر بر بيني كرشهر كا كاصره كرليا اور بدتوں محاصره كي رئيم الرؤساء نے ديار بكر پر بيني كرشهر كا كاصره كرليا اور بدتوں محاصره كي رہا۔ اہل شهر كے لئے رسدوغله كى آمد بند كردى لوگ جوكوں مرنے لگے اس اثاء ميں ديار بكر كى فوجى سپائى نے زعيم الرؤساء نے شهر ميں داخل ہوكر قبضه كرليا و اللي شهر نے محاسر شائل شهر كے دروازه شهر بناه كھول ديا اور زعيم الرؤساء نے شهر ميں داخل ہوكر قبضه كرليا و اللي شهر نے عيدا كيوں كے مكانات لوث ليے كيونكه ان عيدا كيوں نے زمانة حكم الى ابن مروان عين اللي شهر بر ب حدو ب انتها ظلم و سم كئے تھوا در يمي لوگ اعلى عهد وں برسر فراز و ممتاز تھے۔ انهى دنوں فخر الدوله ميا فارقين برمحاصره و الے بڑا تفاد سعد الدوله كو ہر تمين ايك عظيم الشان لئكر سلطان ملك شاه كی طرف سے لئے ہوئے فخر الدوله كى كمك پڑا گيا تھا۔ اس خبر كے سنف سے محصوروں كے ہوش وحواس جاتے رہے۔ مزيد آفت بي آ كى كھر بناه كي ديوارا كي طرف كى نوث الدوله كالشر جمر مث با ندھ كرشم كي سطوت سے خاكف ہو وحواس جاتھ آيا (زعيم الرؤساء نے اپنے بيٹے كے كر سلطان كى خدمت ميں روان كركم مقبوضات بر قبضة كرليا۔ مال واسباب جو يہم ہاتھ آيا (زعيم الرؤساء نے اپنے بیٹے کے ساتھ كى سلطان كى خدمت ميں روان كركم مقبوضات بر قبضة كرليا۔ مال واسباب جو يہم ہاتھ آيا (زعيم الرؤساء نے اپنے بیٹے کے ساتھ كى سلطان كى خدمت ميں روان كركم مقبوضات بر قبضة كرليا۔ مال واسباب جو يہم ہاتھ آيا (زعيم الرؤساء نے اپنے بیٹے کے ساتھ كى سلطان كى خدمت ميں روان كركم مقبوضات بر قبضة كرسان كاك شاه كى شرف ملازمت طاصل كى۔

جر میں کی مہم ، مہم میا فارقین سے فارش ، در فخر الدولہ نے ایک فوج جزیرہ اہن عمر کرنے کوروائدگی۔ جزیرہ بھی ابن مروان کے مقبوضات سے تھا۔ فوج نے جنیج بی اسم و کرلیا۔ رسدو غلہ کی آ مد بند کردی۔ جنگ شروع ہوگئی۔ اثناء جنگ بیل ایک گروہ اہل شہر کا والی جزیرہ سے باغی ہوگیا۔ والی جزیرہ اس بنگامہ کوفر و نہ کرسکا۔ ان لوگوں نے لڑ ہو کر شہر بناہ کا دروازہ کھول دیا۔ فخر الدولہ کی فوج کا سپہ سالار کا میا بی کا حضافہ ان ہوا تھی ہو گیا ہے۔ کھول دیا۔ فخر الدولہ کی خرا الدولہ کی حکم ان کا سکہ چلئے لگتا ہے۔ می مروان کی حکومت دیار بھر ہے فخر الدولہ بن جیر کی حکم ان کا سکہ چلئے لگتا ہے۔ فخر الدولہ کا انتقال: چندروز بعد سلطان ملک شاہ جزیرہ کو فخر الدولہ ۔ فضہ سے نکال لیتا ہے فخر الدولہ موصل چلا جا تا ہے اور و ہیں سیم سے میں سفر آخر سام اس ملک شاہ جزیرہ کو فخر الدولہ موصل بی کا رہنے والا تھا۔ ۱۹ سے فخر الدولہ موصل کی کارہنے والا تھا۔ ۱۹ سے والہ بی پر حلب بی بیا ہوا تھا۔ من شعور کو بین مقلد کی خدمت میں رہا۔ پھر شحاک ف اور نذرانے کے کربا دشاہ روم کے پاس گیا۔ وہاں سے والہی پر حلب آیا۔ معز الدولہ ابی شال بن صالے کے دربار میں قلدان وزارت حاصل کیا۔ چدد توں کے بعد ملطمہ جلا گیا۔ ملطمہ سے ابن مروان اور اس کے باپ بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڑے د توں وزارت کے بیاں جبی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڑے د توں وزارت کی بخداد کا سفر کیا۔ خلافت ما ہے نے بھی قلدان وزارت سے سرفراز فرمایا جیسا کہ آپ ابھی اس کے آخری وزارت کر کے بغداد کا سفر کیا۔ خلافت ما ہے نے بھی قلدان وزارت سے سرفراز فرمایا جیسا کہ آپ ابھی اس کے آخری

زمانة تك كے حالات ميں پڑھا كے ہيں۔

خلیفہ منفقدی کے وزراء: خلیفہ مقدی نے عمید الدولہ کو ایسے میں وزارت سے معزول کر دیا ابوالفتح مظفر بن رئیس الرؤساء کواس عہدہ پر مقرر فر مایا۔ پھراس کومعزول کر کے ابوشجاع محمد بن حسین کوقلمدان وزارت سپر دکیا جو اس مراس کے عہد ہ واقعہ پیش آیا کہ ابوسعد بن محاء یبودی (جوسلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا وکیل تھا اور بغداد میں رہتا تھا) گوہر آئینہ شحنہ بغداد کے ساتھ سلطان الملک شاہ کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کواصفہان چھا گیا۔ خلیفہ مقتدی نے اس سے مطلع ہو کرایک گشتی فرمان ذمیوں کو مجبور کرنے کی بابت جاری کر دیا۔ بعضوں نے اسلام

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعیای (حقد دوم) قبول کرلیا اور بعض بھاگ گئے منجملہ اُن لوگوں کے جواسلام لائے تھے۔ابوسعد علاء بن حسن بن وہب بن موصلایا کا تب ' اوراس کے اعز ہ تھے۔

عمید الدوله کا عهدهٔ وزارت برتقرید: جس وقت ابوسعداور گوبرآ ئین سلطانی در بار میں حاضر ہوئے وزیر ابوشجاع کی شکایت کی سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک نے خلافت مآب کی خدمت میں ایک عربے بعضہ معزولی و وزیر ابوشجاع شجاع سے متعلق روانہ کیا۔ خلافت مآب نے وزیر ابوشجاع کومعزول کر کے خانہ شین ہوجانے کا حکم ویا اور اس کے بجائے ابو سعد بن علاء بن حسن کا تب کوعہدہ وزارت پر مامور کیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت می سعد بن عالی شان پاتے ہی عمید الدولہ کو دار الحلافت میں کی طبی کا بھجا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت می سبح ویا۔ خلافت میں مجاب کیا مار کبا دریے آیا۔ معزول وزیر ابوشجاع نے ۱۸ میں وفات یائی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب پر قبضہ: ہم او پر بیان کر آئے ہیں کہ آئے ہیں سلطان الپ از سلان نے حلب پر قبضہ حاصل کر لیا تھا اور محود بن صافح بن مرداس والی حلب نے جامع حلب شی خلیفہ قائم ہام اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا تھا اس کے بعد محدود بن صافح نے دولت عباسہ سے مخرف ہو کر دولت علو یہ صربہ کی اطاعت قبول کر لی زیادہ ذمانہ مقطعی نہ ہونے پایا کہ بی مرداس (بعنی محمود) کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ جہوری سلطنت کی بنیاد پڑی روساء شراور بھا کہ بین ملت کے مشورہ سے امور سلطنت مرائح ہم پانے کے ان لوگوں کی مجلس کا مہررا مجمن شرف الدولہ مسلم بن قریش والی موصل تھا اور ابن شیش ان مردار ہوا تھا۔ اسی زمانہ بیل سلیمان بن قطلم ش نے بلا دروم بیل اپنی حکومت وسلطنت کی بناڈ الی سے سیمان ہوگیا۔ انجام یہ ہوا کہ سلیمان بن قطلم ش نے بلا دروم بیل اپنی حکومت وسلطنت کی بناڈ الی سے دست وگر بیان ہوگیا۔ انجام یہ ہوا کہ سلیمان بن قطلم ش نے شرف الدولہ ہالی حل ہے ہیں مارڈ الا اور اہلی حلب کے پاس اپنی اطاعت اور فرما نبر داری سلیمان بن قطلم ش نے شرف الدولہ مسلم بن قریش کو وجہ سے میں مارڈ الا اور اہلی حلب کے پاس اپنی اطاعت اور فرما نبر داری سلیمان ملک شاہ کو دشت میں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے صلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بہ بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بہ بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بہ بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حالب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حالب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشش میں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا سے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے مسلم کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دو تا بیان ہوئے کے دور دور دور دور دور انہ ہواں کے مسلم کو سیار کیا ہم کے دور کے می کو کے دور کیا ہم کو کی تار کیا ہم کے دور کے دور کیا ہم کو کے دور کیا ہم کو کے بیان ہم کو کے دور کیا ہم کی کو کے دور کیا ہم کو کے دور کیا ہم کیا ہم کو کے دور کے دور کیا ہم کیا ہم کو کے دور کے دور کیا ہم کور

چونکدا میرارتن نے جب کوسلطان ملک شاہ موصل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت محاصرہ آمدز رنقلہ لے کرشرف الدولہ کو

ا انطاکید پردومیوں کا ۱۹۸۸ سے بقنہ تفا۔ فردوس نامی ایک شخص حکمرانی کردہا تفاحد درجہ کا طالم اور کیند پرورتھا۔ الل انطاکیداس کے ظلم سے نگک آ گئے تھے سلیمان کو بعنہ کر لینے کی غرض سے بلا جیجا۔ سلیمان تین سوسواروں اور اس قدر پیادوں سے حملہ آور موااور دریا عبور کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ شعبان کے بہر بھے کا ہے۔ تاریخ کامل جلد ۱۸صفح ۵۱۔

ع ان بن ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ فرود س والی انطا کیۂ شرف الدولہ کو کھوز رنفذ بطور خماج دیا کرتا تھا۔ جب قطامش نے انطا کیہ پر قبضہ کیا تو شرف الدولہ نے حسب دستورطلب کیا قطامش نے جواب دیا کہ وہ کا فرتھا جزید تیا تھا میں مجدللہ مسلمان ہوں خراج یا جزیدندوں گا۔اس پرشرف الدولہ نے انطا کیہ کی طرف قدم ہو ھایا۔ قطامش بھی پیٹیریا کراٹھ کھڑا ہوا۔ لڑائی چھڑگی۔ تاریخ کائل جلد ۸ صفحہ ۹۔

المن المنادون المناد

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقه دوم) بنوانے نثر وع کئے مگرز ماننہ نے مہلت نددی \_

بغدا دييل فتنه وفساد : دارالخلافت بغدادكيا بهاظ بادى اوركياب نظر عمارات اس درجه يريخ كياتها كرجهان تك ماري محدود وا تفیت شہادت دیتی ہے ابتداء آفریش سے دنیا کا کوئی شہر نہ پہنچا ہوگا مگر بھکم ہر کما لے را زوالے دولت عباسیہ کے قوائے حکمرانی کمزور اور مضحل ہو جانے سے بغداد فتنہ و نساد کا مخزن اور معدن بن گیا تھا۔ فتنہ پرداڑوں چوروں اور بدمعاشول کی وہ کشرت ہوگئ تھی کہ حکام وقت ان کی سرکونی اور گوشالی سے عاجز آ کھے تصر بسااوقات شاہی اشکران سے جنگ وجدال كرنے كوتيار بوكر جاتا أور ناكام والين آتا تھا أور كانے كانے باشتدگان بغداد كا اختلاف ندا بب كى وجدات فتندونسا وكا درواز وكل جاتا تفارتمهمي الماسنت وجماعت اورشيعه بوجه اختلاف مذبب وعقا مدجمكر جاتے تھے تمجمي حديليوں اورشافعیوں میں فساد ہریا ہوجاتا تھا کیونکہ خلبلی باری تعالیٰ کی ذات وصفات میں صراحة تشمیمہ دیتے تھے ان کے نز دیک امام احدین خنبل کی یمی رائے ہے حالا نکدا مام صاحب اس سے بری ہیں اور شافیعداس کی مخالفت کرتے تھے۔نوبت جدال وقال تك بينج جاتى تقى \_رفته رفته بيفته تمام شرير جيا گيااب اس كاانسداد غيرمكن تقا فسادات بكرات مرأت موت ريخ \_ خلفاء عباسی تو بے کارہی ہو گئے تھے امراء بنزلی میاور ملوک سلحو قیریمی اس آگ کے بچھانے پر قادر ندہو سکے اس وجہ سے کہ بنی بو میہ فارس مين رجع شفاور ملوك سلحوقية اصفهان يني چونكددارالخلافت بغدادكي ان دونون مقامات معتدبيد وري تفي ان كى شوكت و بيبت كاكوئى اثر ابل بغداد يرند يراتا تقال ان لوگول كى طرف سے دارا كخلافت بغداد ميں جوشحة عهد وكوتوالى يرز متا تھا وہ اس ہنگامہ کوفرونہ کرسکتا تھا۔ وہی فتنہ وفساداس کے ویکے سے رک جاتا تھا جوعام فتنہ ہونے کی حد تک نہ پہنچتا تھا اور امراء بن بوید وملوک سلحوقیہ کو بھی بذاتہ اس ہنگامہ کے فرو کرنے کی جانب کوئی توجہ خاص اس دجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ہمیشہ ممالک محروسه اسلامیہ کے اُن امور کے انجام دینے میں مشغول وسروف رہے جواس سے زیادہ مہتم بالثان سے انہی وجوہات سے ان مفاسد اورفتنوں کا بغداد سے قلع قبع نہ ہوسکا۔ آئے دن آیک شایک جھٹڑا قائم رہا تا آ نکہ اس کی خوش منظر عمارتیں منہدم ہو کئیں۔ آبادی ویرانی سے بدل گئے۔خوشی اور چہل پیل کا نام وٹنان باقی تک ندر ہا۔ صرف نقش ونگار صفیر قرطاس پر باقی رہ گئے جس کوز مانہ نہ مٹاسکا۔

نظام الملک طوسی کی وزارت نظام الملک ابوعلی حسین بن علی بن اسحاق طوس کے ایک زمیندار کا لڑکا تھا۔ طوس میں پیدا ہوا اور وہیں نشو ونما پاکرسن شعور کو پہنچا ، عربیت فقد کی تعلیم پائی احادیث کیڑہ کی ساعت کی۔ ابتدا اس نے ایک امیر کے پہلا ہوا اور وہیں نشو ونما پاکرسن شعور کو پہنچا ، ور ہوشیار وں میں اپنے آتا کے نزد یک پنتظم اور ہوشیار وں میں شارکیا جانے لگا۔ انقاق ہیکہ جس امیر کی خدمت میں ہر رہا تھا وہ جو پھرسال بھر میں نظام الملک پیدا کرتا سب چھین لیتا تھا۔ ایک مدت تک نظام الملک پیدا کرتا سب چھین لیتا تھا۔ ایک مدت تک نظام الملک میر واستقلال کا پھر اپنے سینے پر رکھ کر صبط کرتا رہا آخر تا ہے کے ملازمت جو و کر جعفری بک واؤد کیا ہے۔ اور کہ لیا۔ ابوعلی بن شادان کی پیشی میں کام کرنے لگا۔ جو جعفری بک داؤد والد سلطان الپ ارسمان و پر دارسلطان طغرل بک کی طرف سے صوبہ بیخ کا والی تھا۔ چونکہ نظام الملک کی طرف سے صوبہ بیخ کا والی تھا۔ چونکہ نظام الملک کی تعربی ہوئی تھی اس وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الپ ارسمان نے ہوئے پولیٹ کل معاملات کے سلجھانے کی عام شہرت ہوگئی اور نیز ابوعلی نے بوقت وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسمان نے اس کی ہوشیاری 'امانت کے ایک اور انتظام کی تعربیف کی تھی میں وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسمان نے اس کی ہوشیاری 'امانت کے ایک کا می تعربیف کی تعربیف کی تقربیف کی تھی اس وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسمان نے اس کی ہوشیاری 'امانت کے ایک کی تعربیف کی تعربیف کی تعربیف کی تعربیف کی تعربیف کے سلطان الب الب ارسمان نے اس کی ہوشیاری 'امانت داری اور انتظام کی تعربیف کی تعرب

تاریخ این ظارون کے سات ہو جا کہ اسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کے دربار میں عہدہ و دارت سے متاز وسرفراز رہا اور کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کا کامل اختیار دے دیا۔ چنا نچے نظام الملک سلطان الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کے دربار میں عہدہ وزارت سے متاز وسرفراز رہا اور جس مراتب علیہ پریہ پہنچا اس کو آپ او پر پڑھ آئے ہیں اس کی اولا دعہدہ ہائے جلیلہ سے متازشمی سلطان کو اس کا اس درجہ پاس ولحاظ تھا کہ اس کے بچے سے عثان جمال (جوصوبہ مروکا والی تھا) اور سلطان کے ایک امیر لشکر سے جس کوسلطان نے درجہ پاس ولحاظ تھا کہ اس کے بچے متان جمال (جوصوبہ مروکا والی تھا) اور سلطان کے ایک امیر کو کر فراز کرا کے سزاوے دی۔ شخط مروم قرر کر کے روانہ کیا تھا ان بن ہوگئی۔ عثان جمال نے بوجہ نوعمری جوش میں آ کر اس امیر کوگر فراز کرا کے سزاوے دی۔ امیر نے رہائی پانے کے بعد دربا یہ سلطانی میں حاضر ہو کر فریا د کی ۔ سلطان کو تحت ملال ہوا مگر نظام الملک کے کا ظ سے عثان جمال کی شکایت کرنے کو تیجے ویا۔ نظام الملک نے اس محالے سے متعلق خط و کتابت ہوتی رہی شمازوں نے نمازیاں بھی خوب کیس۔

نظام الملک طوسی کافنل : چند دنوں بعد خود بخو دیہ قصد رفع دفع ہو گیا اس اثناء میں ۱۸۸۵ ہے کا ماہ رمضان آگیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اصفہان ، بغدا دوالیس آتے ہوئے نہاوند میں خیمہ زن ہوئے۔ نظام الملک بعدا فطار صوم شاہی خیمہ سے نکل کراپ خیمہ کی طرف آ رہا تھا۔ ایک لڑکا (جو غالبًا فرقد باطنیہ سے تھا) مستغیث کی صورت بنائے ہوئے ملا۔ فظام الملک نے عرضی لینے کی غرض سے ہاتھ بڑھا ہا۔ لڑکے نے نظام الملک نے قریب بیٹی کر پیٹے میں چھری بھونک دی۔ نظام الملک نے میں جو کر رہا اور اس وقت دم آزاد با الرکا بھا گا کشکریوں نے دوڑ کر گرفتار کرلیا اور مار ڈالا۔ سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوئ کرائی روز نظام الملک کے خیمہ میں آیا۔ اس کے مصاحبوں اور لشکریوں کو سلطان کی صورت و کیھنے سے گونہ اطمینان اور سکون ہوا۔ تمیں برس وزارت کی ۔ اس وزارت کی علاوہ جو اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائی نے مار اس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فرائی اور المان میں کی تھی ا

سلطان ملک شاہ کی وفات نظام الملک کی شہادت کے بعد جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔سلطان ملک شاہ نے بعد اور یا سلطان ملک شاہ نے بغداد میں داخل ہوا۔ وزیر نے بغداد کی جانب کوچ کیا اور چند مدت سفر کر کے آخری ماہ رمضان سنہ ندکور کو دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ وزیر عمید الدولہ بن جیمر نے استقبال کیا۔سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کی مفارقت ابدی پر بی قصد کر لیا تھا کہ قلمدان وزارت تاج الملک کی چنلی کی تھی چونکہ یہ بھی کفایت شغاراور ختظم تھا اس وجہ سے سلطان ملک شاہ کے خیالات اس کی طرف سے اجھے ہوگئے تھے۔ نماز عمید پڑھ کر سلطان نے اپنے محل سراکی جانب

معاودت كي موت كاوقت آگيا - ١٥ شوال سنه فدكوركوا نقال كركيا -

سلطان محمود کی تخت نشینی: سلطان ملک شاه کی بیوی ترکمان خاتون نے اس واقعہ کو چھپایا جو مال واسباب اس کا اور شای در بار کا تھاسب کا سب محکسر اے خلافت میں پہنچا دیا اور سلطان ملک شاه کی نعش کو تا بہت میں رکھ کر اصفہان کی طرف کوچ کر دیا۔ روائل کے وقت در پر دوامراء واراکین سلطنت کو بے شار زرنفذ دی گئ اور یہ ہذایت کرگئ کہ میرے بیچ محمود کو تخت نشین

ا خواجدنظام الملك طوی ۱۷ و یقعده ۸۴ مهر بیره بیره محدکومقام نو قان (مضافات طوس) میں پیدا ہوا۔ ستر برس کی عمریا کی۔ اصفہان میں فن کیا گیا۔

م ۵۵۴ فافت بنوعباس (حقه دوم) اور مرحوم سلطان کا وارث تاج ونگیں بنانا۔ چنانچہان لوگوں نے ایسا ہی کیا بعد اس کے اس تر کمان خاتون نے قوام الدول کر بوقا (جوآئندہ موصل کا حکمران ہوگا) کوطلب کر کے سلطان ملک شاہ کی انگوشی دی اوراصفہان کے قلعہ دار کے پاس روانہ کیا۔قلعہ دارنے خاتم سلطانی دیکھ کر قلعہ میر دکر دیا مجمود کی عمراس وقت جائر برس کی تھی۔ بیعث حکومت کے بعد خلیفہ مقتدی کی خدمت میں ترکمان خاتون کی طرف سے درخواست دی گئی کہ' محمود کے نام کا خطبہ بڑھا جائے''۔خلافت مآب نے ترکمان خاتون کی درخواست منظور فرمالی گراس شرط سے کہ امیر اتراکی رائے سے (جوسلطان ملک شاہ کے امراء سے ہے ) امور سلطنت وحكومت انجام ديئے جائيں اور تاج الملك كے سپر دتقر رى ممال اور محكم خراج رسے تركمان خاتون نے ان شرائط كو منظور نہ کیا۔ تا آ نکہ امام ابو حامد غز الی تر کمان خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور بیٹمجھایا کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محمود کے تصرفات اور احکام شرعاً جائز اور جاری نہیں ہو سکتے۔ امام غز الی کے فرمانے سے ترکمان خاتون کی تشفی ہوگئ اور خلافت مآب كى شرائط كومنظور كرايا- آخرى شوال سند ندكور مين محمود كے نام كا خطبه پر ها كيا " ناصر الدوله والدين " كے لقب سے ملقب ہوا ۔ حربین شریفین میں اس کی تخت شینی کی اطلاعی دی گئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بر کیاروق کی گرفتاری ور ہائی بہت وفات سلطان ملک شاہ تر کمان خاتون نے اس کے واقعہ موت کے جمپانے اوراینے بیٹے محود کی بیت سلطنت لینے کی جو کار وائی کی اس کوآپ اوپر پڑھآئے ہیں۔اسی زمانہ میں تر کمان خاتون نے خفیہ طور سے چند آ دمیوں کوسلطان ملک شاہ کے بڑے بڑکیا روق کے گرفتار کرنے کواصفہان بھیج دیا تھا آس خوف سے کہ مبادامیرے بیٹے محودے برکیاروق جھڑ پڑے۔ چنا ٹچان اگوں نے اصفہان بیٹے کر برکیاروق کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پس جس وقت سلطان ملک شاہ کی خبر موت مشہور ہوئی۔خاد مان نظامیہ نظام الملک کےسلاح خانہ میں جواصفہان میں تھا تھس پڑے اور آلات حرب لے کرشہر کو گھیر لیا۔ بر کیاروق کو جیل سے نگال کراس کی سلطنت وحکومت کی بیعت کی اور جامع اصفہان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔اس کی ماں زبیدہ بنت یا قوتی بن داور کیا قوتی سلطان ملک شاہ کا بچیا تھا) اپنے بیٹے برکیاروق کی بابت تر کمان خاتون ما درمحود سے بے حد خا نف تھی مگر جب اس کو بیمعلوم ہوا کہ نظامیہ خدام برکیاروق کا ساتھ

بر کیاروق کی بورش: اس وقت تاج الملک اصفهان میں داخل ہو چکا تھالشکریوں نے اس سے تخواہ کا مطالبہ کیا۔ تاج الملک اصفهان کے ایک قلعہ میں رو پیہ لینے کو گیا مگر بخوف خدام نظامیہ بیٹے رہا۔ جس وقت ترکمان خاتون اصفهان میں آئی تاج الملک نے حاضر ہوکر معذرت کی ترکمان خاتون نے عذر قبول کر لیا۔ برکیاروق نے مع خاد مان نظامیہ اصفهان سے رے کا راستہ لیا۔ امیر ارغس (سلطان ملک شاہ کا ایک نامی امیر) مع اپنی رکاب کی فوج کے برکیاروق ہے آئل سے ترکمان خاتون نے ایک نظر برکیا وقت ہے ۔ دونوں فوجیس مرتب ہوکر نے ایک نظر برکیا وقت سے جنگ کرنے کوروانہ کیا جس میں سلطان ملک شاہ کے اکثر امراء سے۔ دونوں فوجیس مرتب ہوکر میدان جنگ میں آئیں۔ ہوزمعر کہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ترکمان خاتون کے اکثر امراء برکیاروق کے پاس بھاگ میدان جنگ میں آئیں۔ ہوزمعر کہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ترکمان خاتون کے اکثر امراء برکیاروق کے پاس بھاگ ہے بعد ازاں معر کہ کارزار شروع ہوا۔ ترکمان خاتون کی فوج میدان جنگ سے فرار ہوکر اصفہان کی جانب بھاگ ۔ برکیاروق نے تعافی اوراصفہان کی جانب بھاگ ۔ برکیاروق نے تعافی کے ایک تاون کے ایک بھاگ ہوا۔ ترکمان خاتون کی فوج میدان جنگ سے فرار ہوکر اصفہان کی جانب بھاگ ۔ برکیاروق نے تعافی کہ کیا اوراصفہان بینج کر شہر کا محاصرہ کرلیا۔

دے رہے ہیں تو اس کوتسکین اورمسرت ہو گی۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بنوعهای (حضه دوم)

وزیرتاج الملک کافتل : وزیرتاج الملک جنگ تر کمان خاتون اور بر کیاروق میں موجود اور تر کمان خاتون کی طرف سے کڑر ہاتھا جس وقت تر کمان خاتون کی فوج ہزیرت اٹھا کر بھا گی تاج الملک بھی قلعہ یز دجرد کی جانب بھا گا۔ اثناء راہ سے گرفتار ہوکر بر کیاروق کے ہوئے تھا چونکہ بر کیاروق اس کرفتار ہوکر بر کیاروق سے دوبرو پیش کیا گیا۔ یہوہ وقت تھا کہ بر کیاروق اصفہان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا چونکہ بر کیاروق اس کی کفایت شعاری اور معالمہ فہمی سے واقف تھا اسے عہدہ وزارت سے سرفراز کرنے کا قصد کیا اور خدام نظام یہ کواس سے راضی کرنے کی غرض سے دولا کھو بیناراس کی طرف سے انہیں دیئے۔ وہ لوگ راضی ہوگئے عثان نائب نظام الملک کواس کی خبرلگ گئی۔ چند غلاموں کو اُبھار دیا اور ان کو یہ سمجھا یا کہ اس نے تبہارے سردار نظام الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روزتاج الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روزتاج الملک کوئل کرایا ہے چنا نچہان غلاموں نے ایک روزتاج الملک کوئل کرایا ہے جنا خپران کا کا سے دولا کے ایک عضوکاٹ کر پھینگ دیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم ۲ کیسے کا ہے۔

عن المملک ابوعبدالله کا عبده وزارت برتقر را اس واقعه کے بعد عزالملک ابوعبدالله حسین بن نظام الملک زمانه محاصره اصفهان میں اصفهان سے برکیاروق کی خدمت میں حاضرہ وابیاس سے پیشتر خوارزم میں حکمرانی کررہا تھا اپنے باپ نظام الملک کی شہادت سے پہلے سلطان ملک شاہ اور اپنے باپ کا شرف حضوری حاصل کرنے کو اصفهان آیا تھا۔ اتفاق بید که اس کا باپ شہید ہوگیا۔ سلطان ملک نا، نے بھی وفات پائی اور بیاس وقت سے اصفهان ہی میں مقیم تھا تا آ کلہ برکیاروق نے اصفهان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضا کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضا ہاں سے بیش آیا اور قلدان وزارت اس کے میردکر کے امور سلطنت و محدمت کے سیاہ وسفید کا اختیار کامل دے دیا۔

بر كياروق كى بغداد ميں آمد بركياروق اس مهم عن فارغ موكر ٢٨٥ هيم من بغداد آيا - دربار خلافت ميں حاضر موكر خلافت مآب سے درخواست كى كەميرانام خطبه ميں پڑھا جائے - فلافت مآب نے اجازت دى جامع بغداد ميں بركياروق كے نام كا خطبه پڑھا گيا '' ركن الدوله'' كا خطاب عنايت موا - وزير كيد الدوله بن جمير دربار خلافت سے خلعت لے كر بركياروق كے پاس آيا - بركياروق نے خلعت كوزيب تن كيا - بركياروق بغير ميں مقيم بى تھا كہ خليفه مقتدى نے سفر آخرت اختياركيا -

خلیفه مقتدی با مراللد کی و فات: یوم شنبه ۵ مرم ۲۸۷ یو وظیفه المقتدی با مرالله ابوالقاسم عبدالله بن ذخیرة الدین مجمه بن خلیفه مقتدی با مرالله الله کی وفی فلیفه مقتدی نے بڑھ کرر کھالیا بن خلیفه القائم با مرالله نے وفعت وفات پائی۔ ہوا یہ کہ سلطان بر کیاروق کی رپورٹ آئی ہوئی تھی خلیفہ مقتدی نے بڑھ کرر کھالیا بعدازاں دستر خوان چنا گیا گھانا کھایا۔ جونجی ہاتھ دھویاغثی طاری ہوگئی مرگیا۔ وزیر عمید الدولہ نے تجہیز وتنفین کی۔ ابوالعباس احمد بن خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ بڑھائی۔ وفن کر دیا گیا۔ انہیں برس آٹھ مینے خلافت کی۔ اگر چہ خلیفہ مقتدی عالی ہمت مصاحب سطوت اور عظیم الشان تھا مگر پھر بھی اپنے امراء دولت اور اراکین خلافت کے ہاتھوں کھی تنگی بنا ہوا تھا اس کے زمانہ میں بغداد کی آبادی کو بے حدر تی ہوئی۔ عالی شان عمار تیں تعمیر کی گئیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بغداد کی ترقی بوجہ عروج وولت بی طغرل بک وقوع میں آئی۔

| A Committee of the Comm | A. Committee of the Com | TANK TO THE PARTY OF THE PARTY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| خلافت بنوعماس (هيّه دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the state of t | ( DOY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the state of the s | تا ریخ ابن خلدون |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>             |

to distribute state in the second of the contract of the contribution of the contribut

# چاپ: <u>(۴</u> احمد بن مقتدی مشتظهر بالله

# pair to proc

بیعت خلافت : خلیفہ مقدی کے انقال کے بعد وزیر عمید الدولہ نے اس کے بیٹے ابوالعباس احمد کو دربار خلافت میں لاکر مند خلافت پر شمکن کیا۔ اراکین خلافت اور امراء دولت نے بیعت کی ابوالعباس احمد نے المستظیم باللہ کا لقب اختیار کیا۔ بعد از اں وزیر عمید الدولہ بیعت لینے کی غرض سے بر کیارہ ق کے پاس گیا۔ برکیاروق نے بطیبِ خاطر خلیفہ مشتظیم کے وزیر کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفہ مقدی کی موت کے تیسرے روز بہتی عزامنعقد ہوئی۔ سلطان برکیاروق مع اپنے وزیرعز الملک بن نظام الملک اور اس کے بھائی بہاء الملک کے دربار خلافت میں جام ہوا۔ ارباب مناصب سے طراوعباتی معمر علوی اور علاء کہار سے قاضی القصنا قابوعبد اللہ دامغانی نز الی اور شاخی وغیرہ بھی مائم بڑی کو آئے۔ تعزیت کی اور خلیفہ مشتظیم کی خلافت کی بیعت کر کے والی گئے۔

سارخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوع بال (صدوم) موصل می قبضید : قریب موصل بینج کرابراہیم بن قریش والی موصل کے پاس کہلا بھیجا کہتم بیری اطاعت قبول کراو میرے موصل می قبضید : قریب موصل بینج کرابراہیم بن قریش والی موصل کے پاس کہلا بھیجا کہتم بیری اطاعت قبول کراو میر نام کا خطبہ پڑھواور دارالخلافت بغداد جانے کا مجھے راستہ دو۔ابراہیم نے اس کو منظور نہ کیا اورا نکاری جواب دیا ۔ تش ایم اورا مراء اعلان جنگ کر کے لڑائی چھیڑ دی وس بزار فوج تنش کی رکاب میں تھی اقساق میند پرتھا۔ بوزان میسرہ پر۔ابراہیم والی موصل تمیں بزار کی جعیت سے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا۔آیک زبر دست لڑائی کے بعد ابراہیم کوشک ہوئی۔ابراہیم اورا مراء عرب کا ایک گروہ گرفتارہ و گیا۔ تش نے سب کو کمال برحی سے تہ تی کیا اور تسلط ہونے کے بعد علی بن شرف الدولہ کوموصل کی حکومت عنایت کی۔ یہنش کا بھو پھی زاد بھائی تھا۔

بوزان اور آقسفق کی برکیاروق کی اطاعت: موصل پر قینہ حاصل کرنے کے بعد تنش نے دارالخلاف بغداد میں اپنانام خطبین داخل کے جانے کی درخواست بھی ۔ گوہرآ کین شحنہ بغداد نے سفارش کی ۔ جواب دیا گیا در لشکر اسلام سے قاصد کے آنے کا انظار کیا جارہ ہے ''۔ قاصد بے نیل و مرام تنش کے پاس واپس آیا تنش نے دیار بکر کی طرف قدم برحایا اور اس پر قیضہ حاصل کر کے آذر با مجان کا قصد کیا ۔ ان واقعات کی نجر برکیاروق تک پیٹی ۔ اس وقت برکیاروق کو گوود کے مقابلہ بین کامیا بی حاصل ہوگی کی اور ہیدان اور رہے پر متصرف ہو چکا تھا۔ فوجین مرتب کر کے اپنی تیش کی اولات کی اس وقت برکیاروق کو گوا ہوا جس وقت دونوں ہو جون کا مقابلہ ہوا۔ آقسنتر نے بوزان سے کہا ''نہم نے تنش کی اطاعت کی اس وجہ سے قبول کی تھی کہ اس کا متبجہ کیا ہوتا ہے۔ قبول کی تھی کہ مارے آقائے نا بدار ملک ملک ملک تاریخ کی اور کیا ۔ پیٹی کی اور اور اس کا میں اختلاف بڑا ہوا تھا ہم و کھتے تھے کہ اس کا متبجہ کیا ہوتا ہے۔ آلمد للذ کہ جس امر کے ہم خواست گار ہوگی ہوں ہوگیا۔ پیٹی ہمارے آقائے نا بدار کا برکیاروق تھر ان کیا ہوتا ہے۔ آگا ہا۔ پیٹائی پر بوسد دیا ورم آپنوں نے تواب دیا 'دمیل کے مواب دیا ' کیا ہوگی ہوں'' ۔ آقسنتر نے بوزان کو گلے ہوگا گیا۔ پیٹائی پر بوسد دیا اورم آپنوں کے تشش کے ہوا ہوں کیا ہوئی کو بیا ہوگی ہوں کو گلے ہوگی گیا۔ پیٹائی پر بوسد دیا اورم آپنوں کے کو کو کو اس کیا کو گلا۔ پیٹائی پر بوسد دیا اورم آپنوں کے کو کوشش کی جو تو کیا ہوئی کی کوشش کی ہوئی گیا ہوئی کیاروق کیا گوہرآ کین نے حاصر ہو کرنتوں کی کو دونوں کی کورنوں امراء کی علیم کی کوشش کی حواست کھا کروشش کی مقار کیا ہوئی کو کو کو کو کو کورن کی کورنوں کی مقار کیا ہوئی کو کو کورن کیاروق کیا ہوئی کو کو کورن کیاروق کیا ہوئی کورنوات کی سفارش کرنے کیا کو کو کورن کیاروق کا کو کورن کیاروق کیا ہوئی کورنوں کیا ہوئی کورنوان کی خواست کھا کہ کو کو کورن کیاروق کیا کورنوان کیا کہ کورنوان کی کورنوان کیا کورنوان کیا کہ کورنوان کیا کورنوان کورنوان کیا کورنوان کورنوان کورنوان کورنوان کیا کورنوان کورنوان کورنوان کورنوان کور

آ قسنقر اور بوزان کا انجام عش نے آ ذربائجان سے شام کی جانب مراجعت کرنے کے بعد فرجیں مرتب کیں اور آ قسنقر سے جنگ کرنے کی طرف بوجوا۔ برکیاروق نے امیر کر بوقا کو (جو آئندہ امیر موصل ہوگا) آ قسنقر کی کمک پردوانہ کیا۔ قریب حلب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ حلب کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ آقسنقر گرفار کرلیا گیا اور کمال ہے کئی سے

ے تعش اورا قسنقر سے مقام نہر مبعین قریب تل سلطان پرمعر کہ آرائی ہوئی تھی اس مقام سے حلب ٹوکوس کے فاصلے پر ہے۔ جنگ بڑی زیر دست اور خوزین ہوئی۔ تاریخ کامل این اثیر جلدہ اصفحہ 90۔

ع امیر قشیم الدولہ آقسنقر والی حلب شکست وگرفتاری کے بعد ماہ جمادی الاول عرص میں تاج الدولہ منتش کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تاریخ کامل این وشیار راصفہ ۵۵

عربے ابن عدون من اور کر ہوقا بھا گئے کر حلب میں جاچھے اور اس کی حفاظت کا معقول انظام کیا۔ تنش نے پہنچ کر حلب کو محاصرہ میں لے لیا چند دنوں محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالا خرعش نے حلب پر بھی قبضہ کر کے امیر بوزان اور کر ہوقا کو گرفتار کر لیا چونکہ جران اور الرہا کی طرف روا نہ کیا اور اس غرض سے کہ اہل جران اور الرہا امیر بوزان کی گرفتار کی سے اطاعت قبول کر لیا ۔ عرائی حران اور الرہا نے باش میں ڈال دیا۔ اطاعت جھاد کا ایر کر ہوقا اس کو مص سے جیل میں ڈال دیا۔ بھیج دیا۔ اہل جران خوف سے قرا گئے۔ بجر واکر اہر اطاعت جھاد یا۔ باقی رہا امیر کر ہوقا اس کو مص سے جیل میں ڈال دیا۔ ان کہ رضوان نے اپنے باپ تنش کے مارے جانے کے بعد امیر کر ہوقا کوقید سے رہا کیا۔

تنتش کی مزیدفتو حات نتش اس مہم سے فارغ ہوکر جزیرہ کی طرف بڑھااوراس پر بھی قبضہ حاصل کر کے دیار بکر 'خلاط'
ارمینیڈ' آذر ہا بجان اور ہمدان کے یکے بعد دیگر ہے' کسی کو بجنگ اور کسی کو صلح وامان فتح کرتا گیا۔ انہی دنوں فخر الدولہ بن
فظام الملک حران سے سلطان برکیاروق کی خدمت میں شرف نیاز حاصل کرنے کو جار ہا تھا مقام اصفہان میں امیر قماج سے جو
محمود بن سلطان ملک شاہ کے فشکر کا ایک سردار تھا ٹہ بھیڑ ہوگی۔ امیر قماج نے فخر الدولہ پر شب خون مارکر اس کے کل مال و
اسباب کولوے لیا۔ فخر الدولہ تن تنہا اپنی جن بچاکہ مدان بھاگ آیا یہاں ایک دوسری مصیبت سر پر آپڑی ' تنش کو اس کی خبر
اگئی وہ فخر الدولہ کے قبل پر تل گیا۔ امیر باغیران نے سفارش کی بچارے کی جان فٹے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سے عہدہ
وزارت بھی تل گیا۔

بر کیپاروق کی شکست اور اصفہان کو مراجعت نان پہم کام پیوں ہے تش کے وصلے بڑھ گے خطبہ میں نام داخل کے جانے کی پھر ہوں سائی جنا نچا ہی ای خرص ہے اپنے وزیر خر الدولد کو دارالخلافت بغدا دروانہ کیا اور بوسف بن ابق ترکمان کو ترکمان ک

تنش کا خاتمہ : برکیاروق کی شکست کے بعد تنش اور امراء مملکت میں شکر رنجی بلکہ خاصی خالفت پیرا ہو گئا تھی۔ تنش ان لوگوں کواپنی اطاعت پر آمادہ کرنا چاہتا تھا اور وہ لوگ با نظار صحت برکیاروق جو بعارضہ چیک علیل ہو گیا تھا۔ بہلطا نف الجمل

عربخ ابن ظرون مرد ہے تھے اس اثناء میں برکیاروق کوحت حاصل ہوگی اراکین دولت اس سے ل گئے اور تش کوصاف جواب دے دیا۔ تشش نے جھا کران لوگوں کی سرکو بی کے قصد سے فوج کوتیاری کا حکم دیا۔ امراء مملکت بھی ابنی ابنی فوجیس جواب دے دیا۔ تشش نے جھا کران لوگوں کی سرکو بی کے قصد سے فوج کوتیاری کا حکم دیا۔ امراء مملکت بھی ابنی ابنی فوجیس برار لئے ہوئے برکیاروق کے پاس اصفہان میں آموجود ہوئے۔ ہرطرف سے فوجیس جلی آرہی تھیں بات کی بات میں تمین ہزار فوج جو ہوگئے۔ رہے کو تیاری کا مقابلہ ہوا۔ تشش ہزیمت کھا کر بھا گا۔ آقسفر کسی مصاحب نے وارو گیر میں اس کو مار کرا پئے آتا کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس کے مارے جانے سے فخر الملک بن ظام الملک کوقید کی مصیبت سے رہائی فل ۔ برکیاروق کی حکومت کو استحکام ہوگیا اور دار الخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ کی حالیا۔

مجھے بین ملک شاہ کا عروح برکیاروق نے خراسان میں اپ بردارعلاقی خرکو مامور کیا تھا پس مستقل طور ہے اس کی ملک سلو تی ملک سلو قیے کے حالات میں ملک سلوقی ہے کہ بیان کرنے والے ہیں۔ اس مقام پرہم ان کے حالات اس قدرا حالا تھر بیں گا کیں گے جن کو خلافت میں منطحہ ہوئے ہے اس مقام پرہم ان کے حالات ان قدرا حالا تھر بیل لا کیں گے جن کو خلافت و حکومت اوران کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کے جاتھ تعلق ہے اس وجہ ہے کہ بیاں پرعباسے کی خلافت و حکومت اوران کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کے واقعات تحریر کرنا مقصود اصلی ہے جنہوں نے خاص طور ہے خلافت عباسے کو دہا لیا تھا۔ خبرین ما لک شاہ کا ایک حقیقی بھائی محمد فاقعات تو بیل تھا جوا پنے باپ سلطان ملک شاہ کی وفاحی کے بعد اپنے بھائی محمود اور ماں ترکمان خاتون کے ہمراہ بغداد ہے اصفہان چلا میں بغداد آ یا برکیاروق نے خمراہ بغداد ہے اصفہان چلا میں بغداد آ یا برکیاروق نے خمراہ بغداد ہے اس مصابات ہوا ہے ہوں بغداد ہے اوراس کے مضافات و بظور جا گیر عنایت کی اور انتظام کرنے کی غرض ہے قطاع تکین کو محمد فیل محمد کے ہمراہ مامور کردیا ہوت کے ہمراہ مامور کردیا ہوت نے خراس میں محمد کے قدم گئے کی حکومت پر جم کے موقع پاکر قطاع مراہ کیا دو اس کے بعد موید کے ہمراہ مامور کردیا ہوت کی خواس سے پیشتر امیرائر د کے ساتھ تھا اور اس کو برکیاروق کی مخالفت پر ابھارا تھا امیرائر د کے ساتھ تھا اور اس کی میں اپنے تا م کا خطبہ پڑھا اور قطادان برکیاروق کی مخالفت پر ابھارا تھا اور تھا رائد کیا ہوت کو خواس کے تو اور اس کے محمد نے برکیاروق نے اپنے ماموں و مجدا کہلک بلارسانی کو کی وجہ سے مارڈ الا اس کے بعد میں بیا ہو کہا دور سے بھونہ بین کو کہا ہوت کو کہ موجہ ہوکر محمد کے پاس چلا گئے۔ برکیاروق سے بچھ نہ بن بڑی ورارے اعکر کونارات کیا ۔ برکیاروق سے بچھ نہ بن بڑی سے بھور ہوگیا۔

محمد من ملک شماہ کا رہے پر قبضہ عز الملک منصور بن نظام الملک بھی شکر لے کرآ گیا آئیں ونوں بینجر مموع ہوئی کہ محمد من ملک بھی شکر لے کرآ گیا آئیں ونوں بینجر مموع ہوئی کہ محمد ایک عظیم نشکر لئے ہوئے آر ہا ہے۔ برکیاروق نے رہے سے اصفہان کی جانب مراجعت کی اہل اصفہان نے شہر بناہ کا در موید دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۲۹۲ھ میں رہے بہنج گیا اور موید الملک نے زبیدہ خاتون مادر برکیاروق کو گرفار کر کے قل کر ڈالا۔ رہے پر قابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحام ہوگیا۔

1 ہم نے امیر آ قسم شاخان ملک شاہ برکیاروق اور تعش وغیرہ کے حالات کو کئی قدر تفصیل کے ساتھ حیات سلطان نورالدین محود زندگی میں تحریکیا ہے۔ جس کوڑیا دہ واقعیت حاصل کرنے کا شوق ہودہ کتاب ذکور کا مطالعہ کرے۔ مترجم۔

تارخ ابن ظدون و خلافت بوعاى (صدوم) چونكه سعد الدوله گو بر آكين شحنه بغداد كو بركياروق سے كشيدگى به وگئ تقى سلطان محمد كى فقح يابى كا حال من كرم مع امير كر بوقاوالى موصل چكرش والى جزيره اور سرخاب بن بدروالى كتكوره كے فتحيا بى كى مبار كبادو بيخ كو آيا ـ مقام تم بيل سلطان محمد سے ملاقات موفى ـ عزت واحر ام سے پيش آيا حسب مدارج خلعتيں ديں ۔ امير كر بوقا اور چكرمش سلطان محمد كے بمراه اصفهان كى جانب روانہ بوت اور سعد الدوله گو برآ كين بغدادوا بس آيا۔ خلافت ما آب سے اجازت حاصل كركے ۱۵ اور كا الحج ۱۹۲۶ مع كوسلطان محمد كانام خطب بيل داخل فت سے سلطان محمد كو من غياث الدنيا والدين كا خطاب مرحمت بهوا۔

بر کہاروق کی بغدا دکوروا تکی گذشتہ سند میں بر کیاروق اپنے بھائی محمہ ہے شکست کھا کررے سے خوز ستان چلا گیا تھا ان دنوں اس کا امیر لشکر کیال بن انوش تکبین حمانی تھا اس کے ہمراہ امراء لشکر کا بھی ایک گروہ تھا ان سب نے خوز ستان میں بہنچ کرعراق جانے کی رائے قائم کی چنا نچہ بر کیاروق نے واسط کی جانب کوچ کیا واسط میں صدقہ بن مزیدوائی حلہ نے حاضر ہوکر ملازمت کا اعز از حاصل کیا۔ دو چار روز آرام کر کے بر کیاروق نے بغداد کاسفر کیا۔ ۵ اصفر ۲۹۳ ہے کو وار د بغداد ہوا اور اس کے دن اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا۔ سعد الدولہ گو ہم آئین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر ایلغازی بن ارتق بھی تھا۔ سلطان تھی اور پکھ میں والی جزیرہ کو بغداد روانہ کیا۔ چکرش نے سعد الدولہ کے پاس پینچ کرا ہے سلطان محمد نے امیر کر بوقا والی موصل اور پکھ میں والی جزیرہ کو بغداد روانہ کیا۔ چکرش نے سعد الدولہ کے پاس پینچ کرا ہے وارائکومت واپس جانے کی اجازت طلب کی اور بور موسول اجازت اپنے ملک کا راستہ لیا۔

گوہرا کین کی اطاعت گوہرا کیں نے پیرنگ دیکہ کہا تقاق رائے امراء شکرامیر کر بوقاوا کی موصل کو ہرکیاروق کی خدمت میں بھیجا اور یہ پیام دیا کہ آپ تشریف لایے ہم لوگ آب کے مطبع اور فرمانہ دار ہیں۔ برکیاروق سوار ہوکران امراء کی طرف گیا ان لوگوں نے بیادہ پا استقبال کیا زمین بوی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آئے برکیاروق نے ابوالمعالی عبدالجلیل بن علی بن محمد وہتانی کو قلمدان وزارت سپرد کیا اور عمید الدولہ بن ہم وزیر خلیفہ کو گرفتار کرے دیار بکر اور موصل کا حساب طلب کیا جو اس کے اور اُس کے باپ کی سپردگی اور چارج میں تھا عمید الدولہ کا حساب صاف نہ تھا ایک لا کھ ساتھ ہزار دیارتا وان دے کرفید کی مصیبت سے جان بچالی ۔ خلیفہ مشتظہر نے خوش ہو کرخلعت فاخرہ سے برکیاروق کو سرفر از فرمایا اور برکیاروق استحکام واستقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

معر كه نهر ابيض: چند دنوں بعد بركياروق نے (اپنے بھائی) محمہ ہے جنگ كرنے كى غرض ہے بغداد ہے شہر زور كى جانب ارادہ كيا۔ تركمانوں كاايك عظيم لشكراس كى ركاب بيس تھا۔ والى بھران نے تحريك كى كه آپ اس طرف تشريف لاہے اور جس قدر محمد كے امراء كى جاگير يں بيں ان كوضط كر ليجئے۔ بركياروق اس ہے اعراض كرئے آپنے بھائى محمد ہے جا بھڑا۔ نهر ابيش پر جو بعدان ہے وہ بدان ہے۔ بركياروق امنے بال كارزار كرم ہوا۔ محمد كے ہمراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوش خداصفهان محمد كے مراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوش خداصفهان محمد كے ساتھ قلب ساتھ قلب ميں تھا ميشى ميں ايك دوسرا امير اور محمد كا بيٹا تھا۔ ميسر ہيں مويد الملك اور فوج نظام تھى۔ بركياروق كے ساتھ قلب ميں اس كاوزير ابوالمعالى تھا مينہ ميں گو ہر آئين صدقہ بن مزيد اور سرخاب بن بدر ميسرہ ميں كر بوقا وغيرہ بركياروق كى طرف ہيں اس كاوزير ابوالمعالى تھا مينہ ميں گو ہر آئين نے محمد كے ميسرہ پر حملہ كيا محمد كا ميسرہ تاب مقاومت نہ لا سكا نہزيت اٹھا كر بھاگا

عدات این مارون و این کرد این این این این اوران کے بعد محرکے میمند نے برکیاروق کے میمنرہ پر بلغار کیا امیر کر ہوقا نے سینہ پر ہوکر مقابلہ کیا گرفر کے میمنہ کے پُرز ورحملہ کور دنہ کر سکا مجوداً پیچے ہٹا محمہ نے میمنہ کی کمز وری محسول کر ہوقا کوشت فاش ہوئی محمہ نے فوراً دوسری جانب سے برکیاروق کے قلب چند دستہ تازہ دم فوج میمنہ کی کمک پر بھیج دی امیر کر ہوقا کوشست فاش ہوئی محمہ نے فوراً دوسری جانب سے برکیاروق کے قلب لئکر پر جملہ کر دیا جبک مغلوبہ شروع ہوگئی۔ برکیاروق بھاگ کھڑا ہوا۔ استے بین گو ہرآ کین اپنے منہز مانشکر کوفرا ہم کر کے میدان جنگ میں بھروائیں آیا اتفاق وقت سے گھوڑے نے فورکہ کھائی گو ہرآ کین سنجل نہ سکاز مین پرآ رہا۔ ایک خراسانی سیجان خور میں بھی کہ کر سرا تارایا سارالشکر منتشر ہوگیا۔ وزیر ابوالمعالی گرفار کر لیا گیا۔ موید الملک نے عزت واحر ام کا برتاؤ کیا۔ اپنے خیمہ میں اُتا را اور خاتمہ جنگ کے بعد اس کو دارالخلافت بغداد روانہ کیا۔ چنانچیاس نے بغداد میں پہنچ کر 10 رجب سوم ہے کو بہ اجازت خلیفہ مستظمر سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔

گوہر آئین کے اہتدائی حالات : گوہرآئی حالات نے جرا ہیں کا ابتدائی حال ہے ہے کہ بینخوز ستان میں ایک عورت کی خدمت میں رہتا تھا تربید وفر وخت یا اور جو مخلف ضرور تیں اس عورت کی ہوتی تھیں وہ سب گوہرآئین انجام دیا کرتا تھا۔ اس عورت کے خاندان والوں کو جہاں گوہرآئین کی ان کی ہدولت میش وہ آرام ہے بسر کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ گوہرآئین ملک ابو کا لیجارین حاملان الدولہ کے بہاں ملازم ہو گیا اور اپنی تمایاں خدمات کی ہدولت اس قدر رسوخ پیدا کیا کہ ملک ابو کا لیجارین حاملان الدولہ کے بہاں ملازم ہو گیا اور اپنی تمایاں خدمات کی ہدولت اس قدر را ہیں کہ سب تک ابولگا لیجار نے اسے اپنے بیٹے اور قور ان کی مدت تک ابولگا لیجار نے اسے اپنے بیٹے اور افر قرار کر تا قعہ طبرک میں قید کر دیا اس کے ساتھ گوہرآئیں تک محمد میں تھا ہور میں قدر کیا گیا ہیں جب ابولھر نے وفات پائی اور گوہرآئیں کو رہائی گی تو گو ہرآئیں سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں چلاآیا۔ سلطان الپ ارسلان کو فورت فراری کے معرف خوارزی نے سلطان الپ ارسلان کو وقت گوہرآئیں موجود تھا ای سلطان الپ ارسلان کو وصف خوارزی نے سلطان الپ ارسلان کو وصف خوارزی نے سلطان الپ ارسلان کو وصف خوارزی کے ہاتھ ہے بچایا تھا بعدا نقال سلطان الپ ارسلان اس کے بیٹے ملک شاہ ونے بھی اسے ان الس ارسلان کو وصف خوارزی کے ہاتھ ہے بچایا تھا بعدا نقال سلطان الپ ارسلان اس کے بیٹے ملک شاہ ونے بھی اسے اس کی موامل تھا کی کو فعیت میں موجود تھا ب الامراء الدی را ور میک خوارئی نے دریا دخلا فت نے اس کی بے صداطاعت کی اور جوعزت واحز ام اس کو حاصل تھا کی کو فعیت نبیس ہوا یہاں تک کی دور جنگ نہ کورشی مارا گیا۔

معرک نوشیان برکیاروق نے اپ بھائی محرے شک کے خدد داول بعد دہ لوگ اس کے اور سر کے سب اسٹراین کی جانب ہوا خواہوں اور مدد گاروں کو طوط روانہ کے چند دنوں بعد دہ لوگ اس سے آسلے اور سب کے سب اسٹراین کی جانب روانہ ہوئے امیر داؤ دیے ماش کی کا خواہمان وطبرستان کو دامغان سے بلا بھیجا۔ امیر داؤ دیے حاضری کا وعدہ کیا اور اپنے آنے تک برکیاروق کو نیٹا پور کا راستہ لیا اپنے آنے تک برکیاروق نے نیٹا پور کا راستہ لیا اور دہ ہاں بہنے کر دؤسا بیٹنیا پور کو گار کی بعد چند ہاں سب کورہا کر دیا اور دہ بارہ ایک خط امیر داؤ دہشی کو طبی کا روانہ کیا امیر داؤ دہشی کو طبی کا روانہ کیا امیر داؤ دہشی کو طبی کا روانہ کیا امیر داؤ دہشی نے معذرت کی کہ چونکہ سلطان خرنے لئکر بلنے کو لیکر مجھ برج مٹر حالی کی ہاس وجہ سے حاضری سے قاصر ہوں اور اگر ممکن ہوتو ایس حالت میں امداد کی جائے برکیاروق کو اس خط کے پڑھنے سے سخت صدمہ ہوا' جوش میں آ کرائی ہوں اور اگر ممکن ہوتو ایس حالت میں امداد کی جائے برکیاروق کو اس خط کے پڑھنے سے سخت صدمہ ہوا' جوش میں آ کرائی

الاها المال وقت الیک ہزار سوار وں کی جمعیت ہے امیر داؤر جبٹی کی کمک کوروانہ ہو گیا امیر داؤر جبٹی کی رکاب میں ہزار فوج تھی مقام نوشجان پر بخرے مقابلہ ہوا۔ سنجر کے میمند پر امیر برغش میسرہ میں کو کر اور قلب میں اس کے بیاتھ رہتم تھا ہر کیاروق نے قلب لشكر پرحمله كيا- رسم فنكست كھا كر بھا گاا ثناء دارو گيرين مارا كيا بيتر تيبي كے ساتھ لشكر بھاگ كھڑا ہوا۔ بر کمیا روق کی ٹیسیا کی تیر کیارو ت کی فوج اس کے لشکر گاہ کے لوٹے میں مصروف ہوگئی۔ بظاہراس گوفتیا کی حاصل ہو چکی تھی اور سنجر کا قلب کشکر بھا گے گیا تھا کہ اس اثناء میں برغش اور کو کرنے اپنی اپنی رکاب کی فوجوں کو جمع کر کے برکیاروق کے لشکر پر حمله کردیا برگیاروق کی نوج غارت گری میں مصروف تھی اس اخلا تک حملہ ہے گھیرا کر جھاگ گھڑی ہوئی۔ برکیاروق بھی خان بچانے کی غرض سے بھا گاتر کمانوں میں ہے ایک شخص نے امیر داؤ دہنتی کو گرفتار کرلیا۔ بعد خاتمہ جنگ برغش کے روبروپیش كيا كيا بغش نے اس كوقل كر والا \_ باتى رہابركياروق وه ميدان جنگ نے بھاگ كرجر جان پنچا أور پر جرجان سے وامغان میں جا کر دم لیا' دامغان میں بھی حفاظت کا کافی انتظام نہ پایا تو ہراہ خشکی اصفہان روائد ہوا کیونگہ اہل اصفہان نے اس کوظلی کے خطوط بھیج تھے گزا تفاق وقت ہے محمراس کے پہنچنے ہے پیشتر اصفہان میں داخل ہو چکا تھا۔ مجبوراً سیرم کولوٹ آیا۔ وز بر عمید الدوله کی معزولی ج اوپر بیان کر آئے ہیں کہ سلطان برکیاروق کا وزیر ابوالحاس کیلی لا ای میں جو برکیاروق اور محرمیں ہوئی گی گرفتار کر لیا گیا فعال وموید الملک بن نظام الملک (محر کے وزیر) نے اس کور ہا کر کے اپنی طرف ے بغدا دروانہ کیا تھا چنانچہ ابوالمحاس نے بغدادیں جنج کرخلیفہ متنظیرے اجازت حاصل کر کے ملطان محر کے نام کا خطبہ يوهوايا اور نيز مويدالملك كي مدايت كےموافق خليفه متنظير کوو. رغميد الدوله كي معزو لي پرمجبور كيا اس واقعه كي عميد الدوله تك خبر بینی گئی۔عمیدالدولہ نے ایک شخص کو ابوالمحاس کے قبل پر مامور کر کیا۔ قریب یعقو با ابوالمحاس اس شخص ہے دو جارہو گیا جو نہی اس مخف نے حملہ کیا ابوالمحاس بیچے ہے گیا حملہ آ ورتو منہ کے مل زمین پر کریا اور ابوالمحاس ایک گاؤں میں جا چھیا حملہ آ ورکو ا پی عجلت پر پشیمانی ہوئی۔ بظاہر ابوالمحاس سے اپنی جسارت کی معافی جات اور ملنے کی استدعا کی کیکن و ماغ میں وہی خیال علیا ہوا تھا کہ کب موقع ملے اور کب ابوالحاس کا کام تمام کروں ابوالحاس نے اس مخص کواپینے پاس بلایا اور اس وقت امیر ایلغازی بن ارتق کوبھی بغدا و لے طلب کرلیا جواس کے ہمراہ بغداد آیا تھا اوراس سے پیشتر بغداد بیچنے گیا تھا۔ امیر ایلغازی کے آ جانے سے اس مخص کواپنی کامیابی سے مالیس ہوگئی۔ سازا قصہ از ابتدا تا انتہا ابوالحاس کو کہر سنایا۔ صبح ہوتے ہی سب کے سب بغداد آئے۔ابوالمحاس نے دربارخلافت میں حاضر ہو کرعمید الملک کا پیام دوبار ہ معزولی عمید الدولہ خلافت مآ ب تک بنجا - خلافت ما ب نحم دے دیا۔ چانچ ابدالحان نے ماہ رمضان اوس میں عمید الدولہ ومع اس کے بھائیوں کے گرفتار کرنے جیل میں ڈال دیا۔ بچیس ہزار دینار جرمانہ بھی کیاد اُس وقت سے پیرابرمعزول اور قید خاندی میں رہا تا آئک ای جالت میں قید خیات سے مبکدوش ہوکرراہی ملک عدم ہوگیاں۔ اس دور اسان کور ایسا کی دریا محمد بن ملک شاه کی شکست و فرار: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ جگ اول میں برکیاروق اپ بھائی محرسے شکست اٹھا کر اصفہان کی طرف چلا گیا مگر اہل اصفہان نے اس کو داخل نہ ہونے دیا تب بیا سر مرم ہوتا ہوا خوزستان گیا خوزستان میں امیر زنگی دالبکی پسران برس بھی آ گئے چندروز قیام کر کے بمدان کی جانب کوچ کیا۔ ہمدان میں پینچتے ہی امیر ایاز بھی آعلا جومکہ کا قدیمی بی خواہ اور اس کے سربرآ وردہ امراء سے تھا اور کی وجہ سے کشیدہ خاطر ہو گیا تھا اس کے رکاب میں پانچ ہزار

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

بر کیاروق کی رَے کو مراجعت جرکیاروق اس مہم نے فارغ ہوکررے کی جانب روانہ ہوارے میں اہر کر ہوقا والی موصل اور نورالدولہ وہیں بن صدقہ ہیں جریدا ملائرفتہ رفتہ ہر جہار طرف نے فرجیں آکرج ہوگئیں۔ایک لا کھ سوارول نے جمعیت بڑھ گئی۔ رہائش کی دفت ہوئے گئی شہر قدر اور گاؤل میں جگہ نہ ملی تھی۔ برکیاروق نے فوجوں کو او حرا اُدھ بھیلا دیا۔ نورالدولہ اپنے باپ کے پاس والی آیا۔امیر کر بون مودود بن اساعیل بن یا قوتا ہے جنگ کرنے کو آذر با مجان چلا گیا راس نے سلطان برکیاروق کی خالفت پر علم بغاوت بلند کیا تھا ) در ایا زئے اپنے اہل وعیال میں ماہ صیام گزار نے کو ہمدان کا راشتہ لیا۔ تھوڑی کی فوج کے ساتھ برگیاروق باقی رہ گیا۔

جمد بین ملک شاہ کا ہمدان اور حلوان پر قبضہ جمد شکست اٹھا کر پنظیم کے پائ خراسان چلا گیا۔
چند سے جرجان میں مقیم رہا ہے جرب ہالی اور فوجی مدوطلب کی خرنے محد کو ابتدا مائی مدودی بعدا زاں خودا کی لشکر لئے ہوئے محد کی کمک کو جرجان میں مقیم رہا ہے جات کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دامغان کو روانہ ہوا اثناء راہ میں جوشم تھے اور گاؤں پڑتے تھے ان کو لشکر خراسان تاخت و تارائ کرتا جاتا تھا تا آئکہ رے کے قریب بہنچا فوج نظامیہ بھی آئی ہمیت بڑھ گئی ساتھ ہی اس کے میخبر مجمی گوش گزار ہوئی کہ برکیاروق کو ان ہاتھ ہی اس کے میخبر بھی گوش گزار ہوئی کہ برکیاروق کو ان واقعات کی خریج ہی ۔ اس کی رکاب میں اب تھوڑی کی فوج ہے جو تعداد میں تین سوے زائد نہ ہوگی محمد اور خراسان کی جائے ہوئی کہ اس کی محمد میں محمد میں محمد میں ہوئی کے اس کی ہمیت ہوئی کے اس کی ہمیت ہوئی کے اس کی ہمیت ہوئی کہ ان کو بلا بھیجا چونکہ ان مخروع کر دی ہوؤ را لوگ کھڑا ہوا اور خوز ستان کا واستہ لیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا تشر پہنچا۔ امراء بی برکیاروق کو بلا بھیجا چونکہ ان امراء نے بین رکھا تھا کہ ایاز نے محمد نے دولوگ نہ آئے جواب بھی نہ دیا۔ برکیاروق کی ہوا تھا۔ اس کی طرف روانہ ہوا۔ امیر آیاز نے جو خط و کتا بت مجد سے کی تھی اور اس کی اطاعت تبول کرنے کا مستدی ہوا تھا۔ اس کا متجہ ایاز کی مرضی کے خلاف ہوا۔ محمد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے ایاز بھی ہمدان کو خیر باد کہہ کر اس کا متجہ ایاز کی مرضی کے خلاف ہوا۔ محمد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے ایاز بھی ہمدان کو خیر باد کہہ کر ایم رائے لگا تا ہوا چل کھڑ ہوا تھا اتفاق ہی کہ برکیاروق اور ایا زیجے بعدد کیرے طوان میں وارد ہوئے۔ اور دوا کیک

تاریخ این ظرون میں اور این بنداوی جانب روانہ ہوئے محد نے ایاز کے بعد ہی ہمدان اور حلوان پر قبضہ کرکے مال واسباب اور زرنقر جو بھے پایا ضبط کرلیا ایاز کے مال واسباب میں بعض ایسی چیزیں ملیل جونو اور ات زمانہ سے تھیں گایاز کے مصاحبوں پر جو ہمدان میں اس وقت موجود تھے جرمانے کئے۔

بر کیاروق کی بغتراد میں آمد بر کیاروق ۱۵ دیقعدہ ۱۹ میری کو بغداد پہنچا فلیقہ متنظیم نے اپن طرف ہے این الدولہ بن موصلایا کا تب کوئع فوج کے بر کیاروق کے استقبال کو بھیجا بر کیاروق مسلسل سفر سے بیار ہو گیا دربار فلافت میں حاضر شہو سکا استے میں عیدالاضی کا دن آگیا۔ بیاری کی وجہ سے نماز پڑھنے کوعیدگاہ نہ جاسکا۔ فلیفہ متنظیم نے آئی کے مکان پر ممبر کھیے دیا۔ شریف ابوالکرم نے آئی کے نام کا خطبہ پڑھا بر کیاروق کا ہاتھ تنگ ہور ہاتھا۔ پریشان تھا۔ فلافت ما ب سے نالی مدو طلب کی ۔ فلافت ما ب نے ردو کد کے بعد بچاس ہزار دیناً رعنایت کے مگر اس مقدار قلیل سے بر کیاروق اور اس کے انگر کا منہ چلا۔ رعایا کے مال وزر کی طرف ہاتھ بو صایا طرح طرح کے جائز اور نا جائز تد ہیریں روپیہ وصول کرنے کی نگالیں۔ اس سے اہل بغداد کو بر کیاروق اور اس کے نظر سے نفر سے پیدا ہوگئی۔ اس اثناء میں ابو محمد عبد اللہ بن منصور قاضی جبار عیدا ئیون اس سے عکست کھا کر بغداد آگیا تھا۔ جی باروق نے اس کے بھی مال وزر کو جبراً لے لیا۔

ابو محمد عبد الله: ابو محمد معروف به این علیه کاباپ (منصور) رومیول کے زمانہ حکومت میں جبلہ کا ہر دار اور قاضی تھا جب
مسلمانوں نے جبلہ پر قبضہ کیا اور اس کی زمام حکومت بابوالحن علی بن عمارہ ووالی طرابلس کے قبضہ اقتدار میں آگئ تو اس نے بھی
منصور کو اس عہدہ پر بحال وقائم رکھا تا آئکہ اس نے وف سے پائی اور اسکا بیٹا ابو محمد عبداللہ فدکورا نیخ باپ کا جانشین ہوا۔ چونکہ
اس میں ماوہ شہامت و مردائگی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا سپاہیا نہ زندگی کو پسند کیا اور بہا دروں کا سرگر وہ ہوکر انہی لوگوں میں
رہنے لگا ابوالحن علی کو اس سے خطرہ پیدا ہوا گرفتا رکرنے کی تدبیر پر کہیں۔ ابو محمد نے متاثر ہو کر علم بعناوت بلند کیا اور بر سرمبر
خلفاء عباسیہ کا خطبہ پڑھے لگا۔ ابوالحن مصری خلافت کا مطبع تھا اور خلفاء میں کا خطبہ پڑھا کرتا تھا۔

محاصرہ جبلہ اور ابو محمد کی وسنتبر داری اس واقعہ کے بعد عیسائیوں کے جبلہ پرفوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کر لیا۔

الاوائس نے بغاوت کے بعد الائھ دقاق بن تش کو زرنقد دے گر مجاسرہ جبلہ پر ابھارا تھا۔ چنانچہ دقاق ایک مدت تک جبلہ کا حصار کے رہا گرا میں کا میاب نہ بوا۔ واپس آ یا بعد از ال عیسائیوں نے جبلہ کا محاسرہ کیا۔ اوٹھ نے بیخرازا دی کہ سلطان بر کیاروق شام کی طرف آ رہا ہے عیسائی فوجیں محاضرہ چھوڑ کر بھا گھ گئیں۔ جب اس جبلہ کا محاسری فوجیں جبلہ کو محاسرہ کو آپنے ہے۔ اس جبر ان اوٹھ نے بیٹھ کے اس مرتبہ اوٹھ نے بیٹھ کا محاسری فوجیں جبلہ کو محاسرہ کے بیٹھ کا اور بیسائیوں کے بہلہ کا اور بیسائیوں کے اس میسائی فوجی کو اس میسائیوں کو میسائی کو اس میسائیوں کو میسائیوں کو میسائیوں کو میسائیوں کو میسائیوں کو میسائی کو اس کو کو کھوڑ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کھوڑ کو کھ

( DYD بالآخر ابوجر نے محاصرہ کی طوالت سے تنگ آ کر طعثکین اتا بک والی وشق کوکہلا جیجا کہ میں عیسا ئیوں کے محاصرہ اور روزانہ جنگ ہے عاجز آ گیا ہوں آپ کس شخص کو بھیج دیجئے میں اس کو شہر سپر دکر کے دمشق جلا آؤں چنا کچ طعمکین نے اپنے بیٹے تاج المِلوک بوری کوجلدروانہ کیا۔ عیسائی فوجیس بینجبر یا کرمحاصرہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ ابوخمہ نے تاج الملوک کوشہرسپر دکر کے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ابوالحسٰ کواس کی خبر گِلی طُغَنگین کولکھ جیجا'' تم ابو مجر کومیرے حوالہ کر دومیں تم کونٹیں ہرار دینارعلاوہ اور اسپاپ و مال کے دیے کو تیار ہوں'' طغلکین نے انکاری جواب دیا اور ابوٹھ کو بحفاظت تمام بغداد بھیج دیا۔ ابوٹھ نے بغداد میں پہنچ کر وزیر ابوالمعالی کے توسط سے سلطان بر کیاروق سے ملاقات کی۔سلطان بر کیاروق نے خرچ کے لئے تمیں ہزار وينارطلب كية ابومم ن عرض كي وميرا مال انبار مين بي ويركياروق في وزيرالسلطنت ابوالمعالى كوانبار بينج كرابومم كاكل مال واسباب اورز رنفته منگوالیا اوراس میں ہے ایک حبرتک ابو محمہ کونندیا جیسا کہ آپ انجمی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ صدقہ بن منصور کی بغاوت علاوہ اس کے برکیاروق نے اور بہت سے نا جائز افعال اور حرکات کا ارتکاب شروع کر دیا جس کے ذکر سے کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ بعد از ال برکیاروق نے وزیم السلطنت کوصد قہ بن منصور بن دہیں بن مزید والی حلب کے پاس روانہ کیا اور پیر کہلا بھیجا کہ ایک لا کھ دینار جوتہمارے یہاں خراج کا جمع ہے بھیج دو۔صدقہ اس رقم کے ادا کرنے سے قاصر ہوا۔ برکیاروق کے حمکی دی۔ اس پرصدقہ کو بھی جوش آگیاعکم مخالفت بلند کر کے سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی اورای کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ کہاروق نے اس خبرے آگاہ ہو کرامیرایا زے ذریعہ سے صدقہ کوطلب کیا۔ صدق نے صاف صاف جواب دیا کہ میں تمہار املی جبری ہوں میں تمہارے یاس ہر گزندآ وس گاصدقہ نے اس پراکتفانہ کیا بلکہ اپنے ایک امیر کوکوفہ بھیج دیا جس نے صدقہ کی ہدایت کے مطابق بر کمیاروق کے نائب کو نکال دیا اور صدقہ کے ممالک مقبوضه مين إس كوشامل كرليا\_

عارج ابن طدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعاس (حدوم) مكان من سكونت اختيار كى مويد الملك كي بعد قلمدان وزارت خطير الملك ابومنعور محرين حسين كوحواله كيا كيار بدواقعه موج هي كان يد

محمد اور برکیاروق کی مصالحت ، ۱۵ محرم ۳۵ مے کے بعد سلطان محد اور اس کے بھائی ہڑ نے بغداد سے اپنی اپنی دار ارائی موسول کی جانب مراجعت کی ۔ چنا نجہ یہ ہم شرامان کی طرف روائد ہوا اور ہم نے ہدان کا راستہ لیا۔ جوں ہی ان دونوں ہما ئیوں نے بغذاد ہے وج کیا ہے اور نیز دونوں ہما ئیوں نے بغذاد ہے وج کیا ہے اور نیز دونوں ہما ئیوں نے بغذاد ہے وج کیا ہے اور نیز دونوں ہما ئیوں نے بغذاد ہے وج کیا ہے اور نیز اس کے عرف ہوا ہے۔ خلافت ما ب نے محمد کو جنگ برکیاروق کی غرض ہے والی بلا بھیجا۔ چنا نچر تھر نے بھر بغذاد کی جانب معاودت کی ۔ خلافت ما ب کو برکیاروق کی طرف ہے اس قدر رہ وغصہ تھا کہ بغض نفیس میدان جنگ میں بھر بغذاد کی جانب معاودت کی ۔ خلافت ما ب کو برکیاروق کی طرف ہے اس قدر رہ وغصہ تھا کہ بغض نفیس میدان جنگ میں مرکو بی کو کا فی مرودت نہیں ہے یہ جاں شار کریاروق کی مرکو بی کو کا فی ہم دورت نہیں ہے یہ جاں شار کریاروق کی مرکو بی کو کا فی ہم دورت نہیں ہے یہ جاں شار کریاروق کی مرکو بی کو کا فی ہم دورت نہیں ہم اس کا دیر بیان کرا ہے جی بغداور تھر رکر کے دور قطم ہے جنگ کرنے کی کوئی مردوق کے جنگ کرنے کی کوئی مردوق کے جانب کرتے ہو اس کی مردوق کی مردوق کے جنگ کرنے کی کوئی مردوق کے جانب کرتے ہو مردوق کی مردوق کے جنگ کرنے کی دور تھا ہے بیاروق کی مردوق کو ہو گیاروق کی مردوق ک

صلی نا مے کی مشرا اکط بالا خرمصالحت کی گفتگوشروع ہوئی اور یہ طے پایا کہ برکیاروق کوعراق کی حکومت وسلطنت دی جائے۔ چیرہ اور با تجان ویا اور بوقت ضرورت محمد کا میہ فرض ہوگا کہ برکیاروق کونو جی مددد ہاور اس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پامال اور زیر کرے خرض ان شرا کط پر فریقین فرض ہوگا کہ برکیاروق کونو جی مددد ہاوراس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پامال اور زیر کرے خرض ان شرا کط پر فریقین نے مصالحت کی مسلحنا مہ کو وکلا ، فریقین نے وشخطوں سے مرتب و کمل کیا اور دونوں بھائیوں نے ناہ رہے الاول ۱۹۵ جے جس اینا ایناراستہ لیا۔ برکیاروق سادہ کی جانب روانہ ہوا اور محمد نے قررین کی طرف کوچ کیا۔

بر کیاروق کے جامی امراء کا قتل مصالحت کے بعد محرکویہ خیال پیدا ہوا کہ جن امراء نے مصالحت کرائی ہے ان لوگوں نے در پردہ بر کیاروق سے سازش کر لی تھی اور اس وجہ سے وہ میری مخالفت کرتے تھے۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ رئیس قزدین کواشارہ کر دیا۔ رئیس قزدین نے دعوت کے بہانے اُن امرا کو جو اس مصالحت میں پیش پیش تھے اپنے مکان پر بلایا۔ محد کوموقع مل گیا۔ بعض کوان میں سے قل کر ڈالا اور بعض کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔وہ اندھے ہو گئے اس

عربی المعدون معدون و المعدون 
بر كياروق كا اصفهان كا محاصره اصفهان بين محد كا ايك نا برنها تقاا مير نيال وغيره بحى شكت أشاكريمين بيلا أو يحد محد نه بينج بي شهر بناه كي درس كا عما ويا (جس كوعلاء الدين بن كا كويد نه ٢٢٩ يه ين سلطان طغرل بك يه بنگ كرن كو بنوايا تقا) خدتول كواس فد عين كرايا كه باني پهوف أكلا موقع موقع في فيلول برنجينيس نصب كرائين وغي مضبوطي اوراستكام كا انظام ليورا بيرا كيا اور به طرح سے اپني كو بركيا لوق كا مدمقا بل بناليا بركيا روق كواس كا خراكي تو اس كا خراك و بركيا لوق كا مدمقا بل بناليا بركيا روق كواس كا خراكي تو اس قام بين بندره اس كا مراب بين بندره بهرار سوار اوراكي لا كل بيا دي تصايف مدت تك حصار كي ريا - آخر كار محصوروں كورسد و غلدى كى محسول بوكى تا آكم الشكرى بهوكول مر نے لكے گوروں اوراونوں كو ذرح كرك كھا تا خروع كر ديا - بدرج بجورى محمد في تشركوا بنا آكم الم الم الموار اوراكي كا محمد و اوراونوں كو لئے ہوئے بروز عيدالاخى سند ندى و شهركى الك جانب سے نكل كھرا اموا اس كے سپر دكيا اور صرف و يرخ موسواروں كو لئے ہوئے بروز عيدالاخى سند ندى و شهركى الك جانب سے نكل كھرا اموا اس كے برا براج قا جدكوں جاتے كو در بورج بے تھا بك ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كو در بورج بے تھا بك ايك قدم ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كا ور بورج بے تھا بك ايك قدم ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كو در بورج بے تھا بك ايك قدم ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كو جو براج تھا بك ايك قدم ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كو جو باور و بورج بے تھا بك ايك قدم ايك ايك منول كر براج تھا جدكوں جاتے كر كور بورج بے تھا بك ايك ايك منول كر براج تھا بيك ايك ايك منول كر براج تھا بيك كور بورج بے تھا بك ايك ايك منول كر براج تھا بيك ايك منول كر براج تھا بيك ايك ايك منول كر براج تھا بيك ايك منول كر براج تھا بيك من منول كور بور بور بور بورگ كر براج تھا بيك ايك منول كر براج تھا بورگ منول كر براج تھا بيك تو براج تھا بورگ كر بورگ كور بورگ كر براج تھا بورگ كر براج تھا بورگ كر بورگ كر براج تھا بورگ كر براج تھا بورگ كر بورگ كر بورگ كر بورگ كر بورگ كر بات كر بورگ كر براج تو بورگ كر بورگ كر براج تو بورگ كر بورگ كر براج تو بورگ كر بورگ كر بورگ كر بورگ كر بورگ كر بورگ كر براگ كر بورگ ك

بر کیاروق کی مراجعت جاسوسوں نے برکیاروق کواس اقدام ہے مطلع کیا برکیاروق نے امیرایا زکوتھا قب کا تھم دیا اورایک دست فوجی ہمراہ کیا امیرایا زنے گھوڑے کوایؤلگائی اورجلد ہی جمر کواپنے حلقہ میں کرلیا۔ جمر نے امیرایا زکوتھا طب کر کے کہا''اے ایاز میں میرے عہد و بیان کا طوق پڑا ہے جس سے تو بری اللہ مہیں ہوسکا۔ میری ایڈ ارسانی سے تجھ کو بچھ فائدہ نہ ہوگا'۔ ایاز نے آن در دناک نظروں کوئی کرتا حرف اٹھا لیا۔ گھوڑ سے علم اور بچھ مال واسباب نے کر برکیاروق کے پاس وائیس آیا۔ برکیاروق نے محاصرے میں شدت اور پخی سے کام لینا شروئ کیا۔ خندقوں کو مٹی اور بچھ مال ہوا ساب نے جی تو ٹر کرلڑ سے اور محاصرہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ برکیاروق کے دانت کھٹے ہوگئے۔ اہل شہر کی مردا تکی سے اس درجہ متاثر و خاکف ہوا کہ ۵ ذی المجہ سنہ مذکور کو محاصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک مردا تکی ہے اس درجہ متاثر و خاکف ہوا کہ ۵ ذی المجہ سنہ مذکور کو محاصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (هندوم) شاه کوم بی تر شک صوالی کے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے شہر قدیم موسوم بہ شہرستان کے محاصرہ پر چھوڑ دیا۔

وزیر ابوالمحاس کافیل زمانه کاصره اصفهان میل برکیاروق کا وزیرا بوالمحاس عبدالمجلیل بن محمد و متانی مارا گیا۔ اپ خیمہ سے سوار ہوکر سلطان برکیاروق کی خدمت میں جار ہاتھا۔ ایک خص نے لیک کربر چھے کا وارکیا چکرا گرا۔ خدام خیمہ میں اٹھا لائے دم تو رُدیا۔ وزیرا بوالمحاس کریم النفس وسیح الصدور اور خلیق تھالیکن اس کے زماندو زارت میں تاجروں کو بہت نقصان پہنچا کیونکہ آئے دن فتندو فساو کی وجہ سے خراج میں کمی ہوگئ تھی۔ تاجروں سے قرض نے کرکام چلا جاتا تھا اور پھروہ بوجہ جدال وقال ادانہیں ہوسکتا تھا۔ تجارت پیشا اسحاب شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ وہ داد وستد کے معاملہ پر مجبور کئے جاتے اور جراً ان سے قرض لیا جاتا۔ آخر کا راس کی بے ہنگام موت سے ان اوگوں کے یافتنی مطالبات ڈوب گئے اس کا بھائی عمید مہذب ابومحہ بوقت مصالحت برکیاروق و محمد اس کا تائب ہوکر بغداد گیا ہوا تھا اُسے ایکنازی بن ارتق شحنہ بغداد نے جومحمد کی طرف سے مامور تھا گرفتار کرلیا۔

پس جب سلطان محرکو بھابلہ برکیاروق شکست ہوئی اوراصفہان سے اپنی جان بچا گرنگل بھا گا اور برکیاروق نے رے پر قبضہ حاصل کرلیا اس وفت برگیاروق نے ہدان سے کمشکین قیصرانی کوشخنہ بغداد مقرر کرے دارا لخلافت کی طرف روانہ کیا۔ایلخازی نے بین کراپے بھائی شمان کو قلعہ کیفا سے کمشکین کی مدافعت کو بلا بھیجاچٹا نچے شمان تکریت ہوتا اوراس کو تا خت و تاراج کرتا ہوا بغدا بھیجا گیا۔ای اثناء میں کمشکین بھی ۵اربیج الاول ۲۹۷ ہے کو بغداد کے قریب آ اترا۔ایلغازی اور اس کے بھائی شمان نے بغداد سے نکل کرر دوایک گاؤں کولوٹا۔کمشکین کا ایک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس اس کے بھائی شمان نے بغداد سے نکل کرر دوایک گاؤں کولوٹا۔کمشکین کا ایک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس

ے بعضوں کا بیبیان ہے کہ قاتل ابوسعد حداد کا غلام تھا۔وزیرالسلطنت نے ابوسعید کوئر شنہ سال میں قبل کر ڈالاتھا اس وجہ ہے اس نے موقع پا کروزیر کو مارڈ الا اور بعضوں کا بیرخیال ہے کہ قاتل فرقہ باطنیہ ہے تھا۔ ( ٹاریخ کامل ابن اثیر جلد اصفحہ ۱۲)

عرب البخاري اور سقمان تو چلے گئے۔ کمشکین اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ داخل بغداد ہوا۔ جامع بغداد سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد کمشکین نے خلیفہ متظہر کی طرف سے سیف الدولہ صدقہ والی علب کو سلطان برکیاروق کی اطاعت کا پیام بھیجا۔ سیف الدولہ صدقہ نے انکاری جواب دیا اور سامان سفر درست کر کے جسد صرصر کی جانب کوچ کردیا۔ بغداد میں خطبوں سے سلاطین کے نام نکال ڈالے گئے۔ صرف خلافت متاب کی دعا پراکتفا کیا گیا۔

سیف الدولہ اور ا بلغازی اور سیف الدولہ نے صرحریل بنج کر ایلغازی اور سمان کے پاس کہلا بھیجا کہ بیس تہاری امداد کو آتا ہوں ایلغازی اور سمان ہیں کرلوٹ بڑے اور سب کے سب مل جل کر دجیل کے تمام چھوٹے بڑے دیہا توں کولوٹے گئے قل و غارت کی گرم بازاری شروع ہوگئے۔ عربوں اور کر دوں نے جو سیف الدولہ کے ہمراہ مقطوفان الفاد یا۔ خلیفہ متنظیر نے سیف الدولہ کو اس طوفان بر تمیزی کی روک تھام اور امن قائم کرنے کو لکھا مگر کو کئی نتیجہ بیدا نہ ہوا۔ دجیل کے دیماتوں کو تا خت و تا راح کر کے ان لوگوں نے رملہ میں بینج کر قیام کیا۔ عوام الناس توان ہے بر ہم ہی تھا۔ جم می کر حکے آید جگ آید جدال و قال پر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا خلافت مآب نے قاضی القضاۃ ابوالحن دامغانی اور تاج الرک سامین فیصل کے جو بر کیاروق کی طرف سے بغداد کا شخت ہے نکال دیا جائے (۲) جامع بغداد میں سلطان مجر کے نام کا بھرخطبہ پڑھا جائے کے دافت مآب نے دونوں شرطوں کو منظور فرمایا۔

کمشکین کی امان کی ورخواست: چنانی شگین نے بغداد سے نکل کرواسط کاراستالیا اورسیف الدولد نے طلہ ک جانب معاودت کی۔ ادھر جامع بغداد میں سلطان محد نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ ادھر کمشکین نے واسط میں پہنچ کر سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ سیف الدولہ اور ایلغازی وس کی خبر گلی فوراً اپنی فوجوں کومرتب کر کے واسط پر جا اُتر ب کمشکین نے واسط چھوڑ دیا۔ سیف الدولہ نے تعاقب کیا بالآ خرکھ کی نے امن کی درخواست کی اور امن عاصل کرنے کے بعد سیف الدولہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ سیف الدولہ عزت واحر ام سے بین آیا۔ واسط میں بھی سلطان محد کے نام کا خطب پڑھا گیا اور سلطان محد کے بعد سیف الدولہ اور ایلغازی کا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نائب بنایا ایلغازی نے بغداد کی جانب مراجعت کی اور سیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و عاد ثاب نہ کورہ بالا سے ظلافت ما ہے کوسیف الدولہ سے کشیدگی پیدا ہوگی تھی اس وجہ سے سیف الدولہ نے واسط سے واپس کے وقت اپنے بیٹے منصور کو بغدا دروانہ کیا خلافت ما ب نے اس کی معذرت قبول فر مالی اورخوشنودی مزاج کا اظہار فر مایا۔

نیال کی شکست اور بغداد کوروانگی رہے ہیں سلطان برکیاروق کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ہیں جب سلطان محمد کو کا حرہ اصفہان سے فرصت ملی تو نیاش بن انوشکین حمانی کورے کی جانب اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کوروانہ کیا تیال کے ہمراہ اس مہم میں اس کا بھائی علی بھی تھا۔ ان لوگوں نے رہے میں بہنچ کر بضہ کرلیا اور رعایا پر طرح طرح کے ظلم وستم کرنے گئے سلطان برکیاروق نے برسق بن برسق کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ نیال کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ رہے کے باہرایک میدان میں برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۲۹ میں کو نیال مع این مع علی کے برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۲۹ میں کو نیال مع اپنے بھائی مع علی کے

تاریخ این فلدون \_\_\_\_ فلافت بوعبان (حدوره) عکست کھا بھا گا علی نے قروی کا راستہ لیا اور نیال کہاڑی راستہ سے بغدادی جانب روانہ ہوا۔ اثنا مراہ میں اس کے اکثر جمرانهی پیماڑ کے گھڈوں میں گز کر مڑ گئے۔ بہزار وفت وخرا بی بسیار ساتھ سوپیا دوں کے ساتھ بغداد پہنچا خلیقہ متنظیم بڑی آؤ بھت نے پیش آیا فاد وار اور العد جب دیال کے ہوش وحواس درست ہوئے اور سقر کی ماندگی دفع ہو کی تو اس فے ایلفاری اورسقمان پسران ارتق كومشهد ابوضيقه مين جمع كيا اورسلطان محركي اطاعت كي قتم كها أي بعدا زان سنب يحصب طيف الدوله کے پاس گئے اور ای سے بھی سلطان محمد کی اطاعت کا حلف کے کرواین آئے۔ ایک ویٹ ایٹ میں اسٹان میں اور ایس کے باس کے نیال کے جبر وتشدد کا استیصال میال نے بغداد میں بھنج کر ایلفادی کی اہن سے نکاح کیا۔ جوتاج الدولة عش کی زوجیت میں تھی اور حسب عادت قدیمة لوگول پرظلم وستم كرنے لگا۔اراكین دولت اور امراء لشكر ہے جرمانے تاوان وصول كرنے لگاس كے مصاحبوں اور شكر يوں نے بھی تل وغارت كرى كا ہاتھ بڑھا يا۔ جو مخص ان لوگوں كوذرا بھی مخل ومزاحم ہوتا اس كوزندگى دو بحر موجاتى خليفه متظهر نے قاضى القضاة أبوالحن دامغانى كونيال كے پاس ان افعال قبيحة اور تركات ظالماندك ممانعت كوبيجا له نيال نے قتم كھائى كە آئندە ميں ايسے افعال كاجس سے خلافت مانب كونا زاختگى بيدا ہوار تكاب نەكرون گا۔ مرعهد بوران كرسكا بستوراي وطره رقائم ربا خلافت مآب في الاقتم كابيام المغازي كي بالم بحي بهجا تفاران في بھی خلافت ما بے عظم کی اطاعت کو قرار کیافتم کھائی لیکن اس کے مصاحبوں اور لشکر ٹیوں کے باتھ ظلم وستم سے نہ رکئے تب خلافت مآب نے سیف الدولہ کوان تو کری کے ظلم وسم اور ظالمانہ حرکات کو رو کئے کو بلا بھیجا کے سیف الدولہ نے ماہ رمضان میں بغداد کی جانب کوچ کیا اور ماہ شوال 1 وی پیرمیں وار دبغداد ہو کر مقام مجمی میں خیمہ زن ہوا۔ نیال وابلغازی کو طلب کر کے نفیحت وفضیحت کی اور ان کوعراق ہے کوچ کر مانے پر مجبور کیا۔ نیال نے مہلت مانگی سیف الدولہ نے اس کو مہلت دی اور صلہ کی جانب واپس ہوا' اس کے بعد کم ذیقعدہ سے کورکو نیال نے اوانا کی طرف کوچ کیا اور اہل ادانا کے ساتھ بھی وہی افعال قبیحہ اور حرکات ظالمانہ کئے جواہل بغداد کے ساتھ اربا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ ظلم وستم ڈھانے لگا۔ خلافت مآب نے سیف الدولہ کو پھراس کی شکایت لکھ بھیجی ۔ سیف الدولہ نے ایک ہزار سوار بھیج ویکے جوخلیفہ متنظیر کے مصاحبوں اور ایلغازی شحنہ بغداد کے ہمراہ نیال کے پاس گئے۔ نیال ان لوگون کے روبروسلطان محمد کے دربار میں حاضر ہونے کوآ ذربائیجان کی طرف چل کھڑا ہوا۔ اور ایلغازی مع اپنی فوج کے بغدادوا پس آیا۔ نیال کا رَے بر فیضم گنجہ اور بلاداران پر سلطان محر کا قبضہ تھا یہاں پر اس کا ایک لشکر بہ اضری امیر عز علی رہا کرتا تھا۔ سلطان محمد اصفهان مين ايك مدت معصورتها واميرع زعلى مع التي فوج كسلطان محمد كى كمك كواصفهان كي طرف روانه موا

نیال کا رَ بے پر قبضم گنجہ اور بلاداران پر سلطان محرکا قبضہ تھا یہاں پراس کا ایک لشکر ہا فسری امیر عزعلی رہا کرتا تھا۔
سلطان محراہ منصور بن نظام الملک اور محد بن موید الملک بن نظام الملک بھی تھا۔ ۱۰ ذی الحجہ ۱۹۵۵ ہو ہو ہوگئی رہے گئے۔
اس کے ہمراہ منصور بن نظام الملک اور محد بن موید الملک بن نظام الملک بھی تھا۔ ۱۰ ذی الحجہ ۱۹۵۵ ہو ہو ہوگئی رہے گئے۔
بر کھیا روق کے لشکر نے رہے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان محد کو محاصرہ اصفہان سے بجات ملی۔ ہمدان میں ان لوگوں کو سلطان محد کی ملازمت حاصل ہوئی۔ سلطان محد کے ساتھ نیال اور علی پسران انوشکین بھی تھے۔ چھ ہزار سواروں کی جمعیت سے ان لوگوں کو سلطان محد نے نیال کو مع اس کے بھائی علی کے رہے کی جانب روانہ کیا۔ سلطان بر کیاروق کا لشکر نیال کی آئمہ کی خبریا کر ایسی کے اور پر پڑھا آئے ہیں اس واقعہ کے بعد ہمدان میں کررے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نیال نے رہے پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ابھی آپ اوپر پڑھا آئے ہیں اس واقعہ کے بعد ہمدان میں ان لوگوں کو یہ خبرگی کہ سلطان بر کیاروق کا لشکر اہل رہے کی جمایت کو آگیا ہے سلطان محد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ کیا ہے سلطان محد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ کو کیا ہو کہ کو گا ہو کہ کیا کہ کو کا کہ کو گا گا کہ کو گا گیا۔ نیال کو کیاروق کا لشکر اہل رہے کی جمایت کو آگیا ہے سلطان محد نے بلاد شردان کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ رفتہ کو کیارون کو کہ کو کہ کو گا گیا۔ نیال کو کو کو کو کو کو کو گا گا گا کہ کو گا گا کہ کو گا گا کہ کو گا گیا۔ نیال کو کو کو کو کو گا گیا گا کہ کیا گو کو کو کو گا گا کہ کو گا گا کو گا گو کو کو کو کو گا گا کہ کو گا گیا کہ کو گا گو کو گا گو کو کو گا کہ کو گا گو کو گا گا کہ کو گا گیا گا کو گا گو کو گا گو کو گا گھو کو گا گو کو گا گو کو گا گو کو گا گو کو گو گا گو کو گا گیا گو کو گا گو کو گا گو کو گا گو کو گا گو گا گو گا گو گا گو گا گو گا گا گو گا گو گا گا گو گا گو گا گو گا گو گا گو گا گو گا گیا گو گا گو گا گو گا گو گا گو گا گو گو گا گو گا گو گا گو گا گو گو گا گو گو گا گو گو گا گو

ارد بیل پہنچا۔ مودود لبن اساعیل بن یا قوتی امیر بیلقان (صوبه آذر با بیجان ) نے سلطان محمد کو بلا جیجا۔ سلطان محمد نے بیلقان میں قدم رکھا ہی تھا کہ 10 ارتبح الاول 19 میں مودود کا انقال ہو گیا۔ پس اس کے کل لشکریوں اور امراء فوج نے سلطان محمد میں قدم رکھا ہو تھا کہ 10 میں قبل اور الرائح اللہ 10 میں مودود کا انقال ہو گیا۔ پس اس کے کل لشکریوں اور امراء فوج نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کرلی از انجملہ سقمان قبطی والی خلاط وارمین پرمجہ بن باغیسان (اس کا باپ والی انطا کیہ تھا) اور الب ارسلان بن سبع اجم تھا۔

باب خوی کا معرکہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کے اجتماع سے مطلع ہوکر لشکر کو تیاری کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے فوج کو آراستہ کر کوچ وقام کرتا ہوا سلطان محد کے قریب پہنچ گیا۔ آذر بائجان کے باب فوی پر دونوں سلطان کا مقابلہ ہوا۔ مغرب سے عشاء کے وقت تک گھسان کی گڑائی ہوتی رہی۔ آخر میں سلطان برکیاروق کی طرف سے ایاز نے سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا اس کے ہمراہ تھا۔ امیر علی والی اردن روم نے اس سے ملاقات کی بعد از ان آئی کی جانب کوچ کیا۔ منو چر پر دار نصلون روادی اس شہر کا حاکم تھا چر آئی سے تمریز چلا آیا۔ محمد بن موید الملک بن نظام الملک بھی اس جنگ میں سلطان محمد کے شکر کے ساتھ تھا۔ شکست کے بعد سلطان محمد نے دیار بکر میں جا کردم لیا۔ چند سے دیار بکر میں جا کہ دیار کر این ہوگیا۔

محمد بن موید الملک بھر زمانہ حیات موید الملک میں مدرسہ نظامیہ کے قریب بغداد میں رہا کرتا تھا ہمائیوں کے ساتھ کھ

زیادتی کی ہمسائیوں نے اس کے باپ موید اللک ہے اس کظلم وجور کا شکوہ کیا۔ موید الملک نے گوہر آئیں کواس کے

گرفتار کرنے کو کھے بھیجا بھر کو خبر لگ گئی دارالخلافت ان جا کر بناہ گزیں ہوگیا۔ بعدازاں ہو ہم جی میں مجد الملک بارسلانی کے

پاس چلا گیا۔ ان دنوں اس کا باپ موید الملک سلطان محمد یاس قبل دعوی سلطنت و با دشاہی گئے میں تھا۔ مجد الملک بارسلانی کے مارے جانے کے بعد محمد اپنے باپ موید الملک سلطان محمد کی پاس جا کھااس وقت موید الملک سلطان محمد کی وزارت کر دہا تھا جب

اس کا باپ موید الملک مارا گیا ہے بھی اس نے سلطان محمد کا ساتھ شریجو کی اور ان کڑا تیوں میں شریک رہا جیسا کہ ہم او پر بیان

کر آئے ہیں۔ سلطان بر کیاروق شکست کے بعد سلطان محمد ما بین مراغہ وتبر یا لیک بہاڑ پر جا کر مقیم ہوا ایک برس تک وہاں

قیام پذیر دہا۔

وزیر سد بدالملک کی معزولی خلیفه متنظیر نے عمید الدوله وزیر کی معزولی کے بعد سدید الملک ابوالمعالی بن عبد الرزاق ملقب به عضد الدین کوفلمدان وزارت سپر دفر مایا - جب ۴۹ سپر میں اسے گرفتار کرے مع اس کے اہل وعیال کے دارالخلافت میں قید کر دیا ۔ اس کے اہل وعیال اصفہان سے اتفاقاً آگئے تھے جو اس بلائے نا گہانی میں بتلا ہوگئے ۔ اس کی معزولی کا سبب سیسے کہ وزیر سدید اللک مجلس شور کی کے قواعد سے نا واقف تھا۔ اس کی ساری عمر سلاطین کی ملازمت میں بسر ہو کی تھی ۔ اس قشم کی حکمتوں اور تد ایبر کا عادی و خوگر بور ہاتھا اور محلس شور کی خلافت کا بیر طورا ور طریقہ نہ تھا۔

ل مودود کاباپ اساعیل سلطان بر کیاروق کامامول تھا۔ شروع زمانہ تکومت بر کیاروق میں اس نے بر کیاروق کی خالفت کی بر کیاروق نے اس کول کر ویا مودود کواس وجہ سے بر کمیاروق سے خالفت پیدا ہوگئی۔علاوہ بریں اس کی بہن سلطان محمد سے بیابی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان محمد کو بلا مجھاتھا۔ مند

من من من من جهر کا عهد و وزارت برتفر رکیا دورای گرفتاری کے بعد خلاف امن الدول الوسعد بن موصلایا کوجلی شوری کا عهد و وزارت برتفر رکیا اور افتاس بن جهر کوخلید سے طلب فرمایا۔ ارباب دولت اور آراکین سلطنت نے استقبال کیا۔ دوبار خلاف سے خلعت وزارت مرحت ہوئی۔ قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زعیم الرؤساء سلطنت نے استقبال کیا۔ دوبار خلاف سے خلعت وزارت مرحت ہوئی۔ قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زعیم الرؤساء ابوالقاسم' امین الدولہ ابوسعد مذکور کا ہمشیر زادہ تھا۔ چونکہ ابوالحاس وزیر سلطان برکیاروق' ابوالقاسم کوسلطان جمہ کی طرف داری سے ہم کرتا تھا اور بیدالزام بھی اس کے مرتبو پتا تھا کہ یہ خلیفہ متنظم کوسلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے برہ آمادہ کررہا ہواں دوبر سلطان برکیاروق بغیداد سے حلہ چلا گیا اور سیف الدولہ کے پاس جا کر بناہ گزیں ہوا جات ویہ بال موں امین الدولہ ابوسعد'اس نے بھی مجلس شوری کی نظارت چھوڑ دی اور خانہ شین ہوگیا۔

ابوالقاسم کی معزولی اور بحالی بانجویں صدی کے آخریں رغیم الرؤساء پر معزول کیا گیا۔ بخو ف گرفتاری سیف الدولد صدقہ بن منصور کے مکان میں جو بغداد میں تھا جا کر بناہ گریں ہوا۔ سیف الدولد نے اس کو بحفاظت تمام حلہ بلوالیا۔ یہ واقعہ زغیم الرؤساء کی وزارت کے تین برس چھ مہینے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوائس دامخانی چند روزاس کی قائم مقامی کرتا رہا۔ بعدہ ابوالمعالی بن تحد بن طلب ماہ محرم اور بھے ہیں جہدہ وزارت سے متاز ہوا۔ پھر اور بھی باشارہ سلطان تحد موں کیا گیا مراس شرط پر کہ آئندہ مدل وانصاف سے کام لے گا رعایا کے ساتھ طلم وستم سے پیش نزا سے گا اور و میوں معزول کیا گیا مراس شرط پر کہ آئندہ مدل وانصاف سے کام لے گا رعایا کے ساتھ طلم وستم سے پیش نزا سے گا اور و میوں میں سے کسی کو و مدداری کا عہدہ نہ دے گا۔ بجر جمدہ و وزارت پر باجازت سلطان فدگور بحال ہوا اور جب اور جس ابعدہ رکھ معزول کیا گیا۔ اس کے بعد بجائے ابوالقاسم بن جمیر حدہ وزارت پر مامور ہوا۔ و دھے تک وزارت کرتا رہا۔ بعدہ رکھ ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن حمین وزیر سلطان فلمدان وراست کا مشتق قرار بایا۔

ارخ ابن ظرون ما نوعاس (حقد وم) على المنطق ا

ا) میرکہ سلطان برگیاروق سلطان محمر کے علم وطبل ہے مزاحم ومعترض ندہو۔

۲) بیر کر فریقین کے بلا دمقبوضہ میں دونوں سلطانوں کا نام خطبہ میں داخل رہے۔

۳) ہیکہ دونوں سلطانوں میں وزیروں کے تو سط سے خط و کتابت کی جائے۔ بغیرتو سط وزیر کے ایک دوسرے کو خط شکھ شکے گا۔

م) میرکسی فریق کومجاز نہ ہوگا کہ وہ کسی لشکری کوروک ٹوک کر لے جسکا جس سلطان کے پاس جی جا ہے جلاجائے۔

۵) کی سیکہ نہر اسمید رود سے باب الا بواب ویار بکر جزیرہ موصل اور شام پر سلطان محمد کا قبضہ وتصرف رہے اور سید الدولہ بن صدفتہ کا مقوضہ صوبہ بھی سلطان محمد کے ماتحت سمجھا جائے۔

٢) پيكە علاوە خەكۇرە بالاشېر كے كل ممالك اسلاميە سلطان بركياروق كور ديئے جائيں -

محمرکی اصفیمان سے دستیر وارکی: مصالحت ہونے کے بعد سلطان محمد نے اپنے امراء کو جو اصفہان میں تھے کہلا بھیجا کہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں رکھنے کا ارادہ ظاہر کیالیکن ان لوگوں نے خود نہ کیا اور حسب ہدایت اصفہان کو سلطان برکیاروق کے ملازموں کے حوالد کر کے سلطان محمد کی طرف چلے آئے ان لوگوں کے ساخان محمد کے اہل وعیال بھی تھے سلطان برکیاروق نے نہایت عزت واجر ام سے زرکشراور بہت ساسان سفر مرحمت فرما کرا۔ بند بھائی کے اہل وعیال کو رخصت کیا اور حفاظت و خدمت کی غرض سے ایک فوج کو بھی ان کے ہمراہ متعین کر دیا۔

تاريخ اين ظدون \_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقدوم)

بركياروق كى وفات : سلطان بركياروق نے مصالحت كے بعد اصفہان بين اقامت اختيار كى - كى مہينے عيم رہا اس اثناء بين عليل ہو گيا اس حالت بين بغداد كى جانب روانہ ہوا۔ مقام يز دجر دي پنچا تھا كہ مرض نے شدت اختيار كى ۔ بدرجہ مجبورى قيام كيا فيل وحركت نه كرسكا تھا ۔ چا ليس روزتك تھ برار ہا ۔ جب اس كوائي زندگى سے مايوى ہوئى ، اپنے بيٹے ملك شاہ كو بلايا ۔ اراكيين سلطنت بھى حاضر ہوئے ۔ وستورشاہى كے مطابق ملك شاہ كى ولى عہدى كا اعلان كيا گيا تاس وقت ملك شاہ كى عمر يا في برس كي تھى اور امير اياز كواس كا اتا بك (اتاليق) مقرر كيا ۔ ارالين دولت سے آمير اياز اور ملك شاہ كى اطاعت وفر ما نبر دارى كى بيعت لى گئا اور ان لوگوں كوروائى بغداد كا تھم ديا اور تو دفقصد والينى اصفهان ير دبر دبيس تھم رار ہا ۔ امير اياز اور ملك شاہ ساطان بركياروق سے رخصت ہوكرا تھارہ كون كى مسافت مظے كر بيكے تھے كہ ماہ رہے الآخر

امیرایا زاور ملک شاہ سلطان برلیاروں سے رحصت ہوگراتھارہ کوئی فی مشافت کے کرچکے تھے کہ ماہ رہے الاحر ۱۹۸۸ پیمیں سلطان برکیاروق نے وفات پائی امیر ایا زاور ملک شاہ اس خبر کوئن کرلوٹ پڑئے جمہیر و تکفین کر کے اصفہان میں لائے اور اس تربت میں جواس کے لئے بنائی گئتھی فن کردیا۔

ملک شاہ کی بغداد کو روانگی جہیز و تغین وغیرہ سے فارغ ہوکر امیر ایاز نے پروئے خیے پھریے بخر اور وہ تمام اسباب جوشای شان وشوکت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ملک شاہ کے لئے مہیا کے امیر ایلغازی شخه بغداد مرحوم سلطان برکیاروق کے پاس ماہ محرم میں اصفہان آیا ہو، قااور وہی اس کو اُبھار کر دار الخلافت بغداد کئے جازہا تھا۔ جب اس نے وفات پائی تو اس کے بیٹے ملک شاہ اور آمیر آیاز کے بھر اُن بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ ۱۵ رفیج الآخر خد مذکور کے بغدید لوگ بغداد میں داخل ہوئے ۔ پندرہ ہڑار سوار رکاب میں گے۔ وزیر ابوالقاسم علی بن جہیر نے استقبال کیا۔ مقام دیا لی میں ملاقات ہوئی مجلس شور کی میں امیر ایلغازی امیر طغایرک نے حاصر ۶۰ کر ملک شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت چاہی۔ خلافت ما جب نے بیدرخواست منظور فر مالی اور وہی خطابات اس کوعطا کے جواس کے دادا سلطان ملک شاہ سلح قی گود کے گئے خطبہ کے وقت حاضر بن نے جوا ہرات سونا اور جاندی شارکیا۔

سلطان محمد اوروالی موصل چکرمش: چونکه موصل مجلد ان بلاد کے قاجو سلطان محرکو بروئے مصالحت لے تھے۔ اس وجہ سے مصالحت کے بعد سلطان محمد نے موصل کی روائلی کاعزم بالجزم کیا (موصل اس وقت تک چکرمش کے بقنہ اقدّ ار میں تقا) مگر آذر با بجان ہے اپنے ہمراہیوں کے آنے کے انتظار میں تبریز میں مقیم رہا۔ جب اس کے ہمراہی آذر با بجان سے تبریز آگئے تو سلطان محمد نے سعد الملک ابوالحیاس کوما فظت اصفہان کے صلہ میں قلد ان وزارت سپر دفر ما یا اور ماہ صفر ۱۹۸۸ ہے میں تقصد موصل کوج کیا چکرمش کو اطلاع ہوئی۔ اس نے قلعہ بندی کا انتظام کیا شہری فصلوں پر جا جا بجنی تبلی نصب کر ائیں۔ جدید نہریں کھدوا کیں۔ وهس باند تھے اور بیرونجات موصل کے رہنے والوں کو شہر میں چلے آئے کا حکم دیا۔ اس اثناء میں سلطان محمد نے موصل بی کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آغاز جگ سے پیشتر اپنے بھائی سلطان برکیاروق کا خط چکرمش کے پاس جسی مطان مرکیاروق دیا تھا۔ جس پر سلطان برکیاروق دیا تھا۔ جس کی سلطان برکیاروق کا خراج کیاں تھی دیا تھا۔ موصل اور جزیرہ پر چی ملکان میری اطاعت تبول کرلو گے تو میں تم کو تبہارے عہدے پر بحال رکھوں گا۔ چکرمش نے کہلا بھیجان سلطان برکیاروق کا فرمان میری اطاعت تبول کرلو گے تو میں تم کو تبہارے عہدے پر بحال رکھوں گا۔ چکرمش نے کہلا بھیجان سلطان برکیاروق کا فرمان میری اطاعت تبول کرلو گے تو میں تم کو تبہارے عہدے پر بحال رکھوں گا۔ چکرمش

سلطان گھر کی بغدا دکوروا گئی سلطان کو ہے بھائی سلطان برکیاروق کے انتقال کی خبر لی تو فور أبغدادی جاب کوج کیا۔ سمان قبلی اور چکر میں اول موسل وغیرہ امراء دولت کبوقیہ اس کے ہمراہ تھاں سے پیشتر سیف الدولہ والی حلہ نے بہت بوی فوج بحج کر کی تھی۔ پندرہ ہزار سوار سے اور دی برای اور دبیں کو سلطان کھر کے پاس اسے بغداد لانے کو بھیجا تھا۔ پس یہ دونوں بھی موکب سلطانی کے ساتھ نے اجرا اور کوسلطان کھر کے آنے کی خبر کی لشکر آراستہ کر کے نکل کھڑا ہوا اور بغداد کے باہر آ کر خیے نصب کرائے امراء اور اراک ور دولت کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محر کی اطلاعت پر زور دیتے ہوئے ان لوگوں کی رائے کی غلطی اور جنگ کے مواقب کو طاہر کیا اور بطع ولائی کہ آگر سلطان محر کی اطلاعت بر زور دیتے ہوئے ان لوگوں کی رائے کی غلطی اور جنگ کے مواقب کو طاہر کیا اور بیٹھ والی کہ آگر سلطان محر کی اطلاعت بر گیا۔ بھی مصالحت واطاعت کی جانب بھکتا تھا اور کی وقت جنگ وجدال پر تال جاتا تھا ای طرف اس کو طبعاً زیادہ میال بر گیا۔ بھی مصالحت واطاعت کی جانب بھی کر با تھا تا تھا دوران کی برائی تھا تا تھا دوران کی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال شاہ کی خواموں ہوگیا۔ بی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال تا تھا۔ کی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال شاہ کہ کر خاموں ہوگیا۔ بی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال شاہ کہ کرخاموں ہوگیا۔ بی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال شاہ کہ کرخاموں ہوگیا۔ بی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال ناتا کی خطبہ بڑھا گیا۔ طال موں ہوگیا۔ بی مساحد میں اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ طال ناتا کہ کرخاموں ہوگیا۔

سلطان جمر اور البیر ایاز : امیر ایاز نے اپ ہمراہیوں کو پھر جمع کر کے ملک شاہ کی اطاعت اور سلطان محمد سے جنگ کرنے پر حلف لینے کو کہاان میں سے بعضوں نے حلف لیا اور بعضوں نے سے کہہ کرٹال دیا کہ دوبارہ حلف لینے کی ضرور تنہیں ہے۔ پہلا ہی حلف ایفائے عہد و پاس وعدہ کے لئے کافی ہے۔ اس جواب سے امیر ایاز کے کان کھڑے ہوئے۔ اس وقت وزیر السلطنت ابوالمحاسن اور اپنے نائر صفی کوسلطان محمد کے کمپ میں مصالحت کی گفتگوکرنے کو بھیجا پہلے ابوالمحاس نے سلطان وزیر السلطنت ابوالمحاسن اور اپنے نائر صفی کوسلطان محمد کے کمپ میں مصالحت کی گفتگوکرنے کو بھیجا پہلے ابوالمحاس نے سلطان اسلام تا کہا تھا۔ اسلام تا کہا تھا۔ الدولہ اسام عمل بن یا توتی بن داؤد کی طرف مشوب ہے اور داؤد جعفری بک کانام تھا جوالیہ ارسلان کاباب تھا۔

میں تاریخدوں سے ملاقات کی اور اظہار مطلب کیا۔ محد بن محد ابوالمحاس کو لئے ہوئے سلطانی وربار میں حاضر ہوا۔ ابوالمحاس نے امیر ایاز کا بیام پہنچایا اور عہد حکومت سلطان برکیاروق میں جونارواا فعال امیر ایاز سے سرز وہوئے تھے امیر ایاز کی طرف ہے اس کی معذرت کی سلطان محمد نے معذرت قبول فرما کرائن کی کل ورخواشیں منظور کرلیں۔

مخالف امراء کوامان اکے دن قاضی القضاۃ 'نقیب اور صفی وزیر امیر ایاز شاہی دربار میں حاضر ہوئے ۔ صفی نے عرض کیا 
''چونکہ ایاز سے خلاف شان ماز مان شاہی ایسے چندافعال سرز دہوئے ہیں جی کی وجہ سے وہ بخوف جان حاضر دربار نہیں 
ہوا۔ اپنی اور ملک شاہ (جوحضور کا بردار زادہ ہے) اور ان امراء کے لئے امان کا مشدی ہے جواس کے ہمراہ ہیں '۔ سلطان 
میر نے جواب دیا'' ملک شاہ تو میرا بھتیجا ہے اس میں اور میرے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے باقی رہا ایا زادراس کے امراء میں 
ان کوبھی امان دیت اہوں لیکن اس رعایت سے نیال مشخی ہے' صفی میس کر خاموش ہوگیا۔ البراس مدرس مدرس منظامیہ نے 
ان کوبھی امان دیت اہوں لیکن اس رعایت سے نیال مشخی ہے' صفی میس کر خاموش ہوگیا۔ البراس مدرس مدرس نظامیہ نے 
حاضر ہوکر شرف ملازمت حاصل کی ۔ انقاق سے اس وقت سیف الدولہ صدقہ بھی آئین پاسے اسلطان محمد نے بہ کشاوہ پیشائی 
حاضر ہوکر شرف ملازمت حاصل کی ۔ انقاق سے اس وقت سیف الدولہ صدقہ بھی آئین کے از انجمالہ وہ ہیرا بھی تھا جومو بیدالملک بن 
دونوں امیروں سے ملاقات کی اس کے بعد فران دعوت تحاکف اور نذرانے پیش کئے از انجمالہ وہ ہیرا بھی تھا جومو بیدالملک بن 
نظام الملک کے متروکہ سے اس کے ہاتھ لگا تھا۔

اميرايا زکاخا تم تمهد : امراياز نے دعوت كے دن اپنا غلام الكوسلطان محد كى خدمت ميں پيش كرنے كى غرض سے انہيں جنگ لباس بہنا يا اور آلات حرب ملے كيا تھا۔ اتفا قااس وقت الله صوفى جهد پوش فض آگيا۔ ايا زكے غلاموں نے اس كو كير كرجنگى لباس بہنا يا اور او پرى سے وى جهد پہنا ديا اور اس سے چيئر چوا زگر نے لگے۔ وہ فضى گھرا كر بھا گا اور سلطان محمد كى ايك خواص كے پاس جا كر چيا۔ سلطان محمد نے اس كو اپنے پاس بلا يا جبرا زوا كر ديكھا تو وہ سلح تھا۔ دل ميں خطرہ بيدا ہوا۔ اور اميرايا زكو بلا بيجا۔ اس كے ساتھ چكرش بھى تھا۔ علاوہ اس كے اور امراء واراكيين دولت بھى تھے۔ سلطان محمد كے ايك سيسالار نے كھڑے ہوكر كہا " تھى ارسلان بن سليمان بن قطام سے ديا ركر پر تھند كر نے تو قوق مي كي دولوں كى كيا رائے ہے ہم اس سے جنگ كرنے كے كو امور كريں "۔ حاضرين نے اميراياز كى طرف اشارہ كيا۔ اميراياز نے گزارش كى "مير ساتھ اس مهم پرسيف الدولہ صدقہ بھى معنین كيا جائے "سلطان محمد نے امير اياز اور سيف الدولہ كو اپنى فوج بيب بلا يا جو تمى سيدونوں اپنى جگہ سلطان محمد نے ايك كراياز كا مرأ تاريا اور ايك كھال ميں ليدے كر راست پر پھينك ديا۔ اياز ہى طرف چيئے ديا اياز بى فوج بيب بلايا جو تمى سيدونوں اپنى جگہ سلطان محمد نے اس كى مخاطب كا تو يى فوج بيب ہے گئے كان سے شكريان اياز منتشر ہو گئے۔ صفى وزير اياز بخوف جان جي مان کا مران اياز منتشر ہو گئے۔ صفى وزير اياز بخوف جان جي في قول كر يان اياز منتشر ہو گئے۔ صفى وزير اياز بخوف جان جي في قول كر يا كا مران سے گرفار كر ايا گيا۔ وزير ايوا لمان سے مرفان كر يا گيا۔ وزير ايوا لمان سے مرفق گول كر دار يا گيا۔ وزير ايوا لمان سے مرفق گول كر ديا گيا۔

(044) ایاز کا وزیرصفی ہمدان کے خاندان ریاست وحکومت کا ایک ممبرتھا اور ایا زسلطان ملک شاہ کا غلام تھا۔ اپنقال کے

بغد ملک شاہ ایک امیر کے مصاحبوں میں داخل ہو گیا جس نے اس کواپنا بیٹا بنالیا۔ آ دمی شجاع وی مروت اور لوائیوں میں صاحب الرائع ها

ان واقعات کے بعد سلطان محمر کا قدم حکومت پر جم گیا۔ عدل وانصاف سے کام لینے لگا۔ فیکس کموتوف کر دیے لشکریوں کو جرونقدی ہے روک دیااوران کو بازاروں میں جانے کی ممانعت کردی۔

تر کما توں کی سرکو تی : ۹۹۸ھ میں خراسان سے عراق تک تر کمانوں نے غارت گری شروع کر دی فتنہ وفساد کا دروازہ کھل گیا سلطان محد نے بجائے بہرام بن ارتق کے ایلغازی بن ارتق شحہ بغداد کو بلا و ندکورہ بالا پرمتعین کیا ایس اس نے مفید تر کمانوں کی خاطرخواہ گوٹالی کی اوران کوزیروز برکر کے قلعہ خانیجار کی طرف بڑھا جوسر خاب بن بدر کے مقبوضات سے تھاچند دنوں کے محاصر ہے اور جنگ کے بعد ایلخازی کوفتح نصیب ہوئی۔اسی سند میں سلطان محمہ نے 7 قسنقر برتھی کوعراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آقسنقر برتقی وہی شخص ہے جس نے سلطان محمد کا کسی لڑائی میں ساتھ نہیں چیوڑ اتھا۔ ہرموقع پر ہرمہم میں شریک رہا۔

سلطان محم کی اصفہان کوم اجعت ای سند میں سلطان محم نے امیر قایماز کو کوف بطور جا گیرم حت فرمایا اور سیف الدول والى علماً و مرايت كى كمة قايما زاس كر بمرابيون كو تفاجه كے جور و تعدى الله محفوظ ر محصاس من كے ماہ رمضان ميں سلطان موصوف اصفهان واپس آیارعایا کی رفاه در ایب توجه فرمائی تشکریوں کے جوروستم اور جابراندحرکات کی روک تقام کی 

الوال حكومت كي تغيير ٢٥٨ ع ميل سلطان محرف ابوالقاء حسين بن عبدالواحد داروغ السحر خاند شابى اورا بوالفرج بن رئیں الرؤساء کو گرفتار کرلیا تھا اور پھر بشرط اوائے ایک معیندقم کے رہا کر دیا۔ زر مذکورے وصول کرنے پرمجاہدین جہروز کو ما مور کیا اور نیز ای کوابوان حکومت کی تغییر کا حکم دیا۔ چنا عجد اس نے ابوان حورت کی بنا ڈالی۔ رغایا کے ساتھ نہایت عمد کی کا برتاؤ كيار جب إس كے بعد سلطان محمد بغداد ميں آيا تو عمرہ كارگر اريون كے صلہ ميں اس كوكل عراق كي تحكى عنايت كي اور اصفهان وأيس أيا.

سلطان محمد کی وفات استین ماضیه کا دور واقعات بالا پرختم ہوجا تا ہے جن کوآپ ابھی اوپر پڑھا ئے ہیں اور خلافت بغداد کی وی حالت رہی ہے جوایک مت کے بیار کی موتی ہے سلاطین کجو تہ کو بھی خانہ جنگی اور اندرونی زاعات سے ایک گونہ اطمینان حاصل ہوجاتا ہے۔ تھوڑا عرصہ بیل گزرنے نہیں پاتا کہ دفعتہ راث اور دن کے اُلٹ چھیرے ایک دومرا انقلاب پیدا ہوجاتا ہے ماہ شعبان الصح میں سلطان محر علیل ہوتا ہے۔ رفتہ مرض میں ایک خطرناک حالت پیدا ہوجاتی ہے۔اس اثناء میں ماہ ذی الحجہ آجاتا ہے اور ماہ نہ کور کے آخر میں سلطان نہ کورانی ائندہ تمناؤں کی حسرت دل میں لئے ملک عدم کاراستداختیار کرتا ہے۔

ہے جھیا کی کنلظی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ۳<u>۵۶ ھ</u>یں سلطان محمد کی حکومت کا خیال بھی موجود نہ تھا۔ سلطان طغرل بک کا دور حکومت تھا۔ بیوا قعہ جیسا کہ علامهابن اثير في حركيا بان هاكات مترجم

ناریخ این ظدون می فاوند بوعباس (صدوم)

سلطان محمود کی تخت شنی : سلطان محمر نے اپنی موت سے پہلے اور اپنی مستقل حکومت کے ہارہ برس چر مہینے بعد اپنی محمود کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس وقت بیا کہ جوان محص تھا۔ ولی عہدی کا اعلان کر کے سلطان محمر نے (جب کہ اس کو اپنی نرگی سے مابوی ہوگئ تھی) محمود کو تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے محمود اپنے باپ سے رخصت ہوکر در بار عام میں آیا۔ سر پر تاج رکھا ہاتھوں میں کنگن پہنے اور جاہ وجلال کے ساتھ مند خلافت پر رونق افروز ہوا۔ امراء دولت سلحوقیہ اور اراکین سلطنت نے بیعت کی ۔ ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن حسین کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ پیمن کی بعد بی ور با جازت خلافت می اطلاع عرض داشت بھیجی گئی اور با جازت خلافت می بنا بر بغداد پر سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیواقعہ ۱۵ اماد کو اس محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیواقعہ ۱۵ اماد محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

Participal to a sept of the participation of the second pa

A STRUMBULT S

A distribution of the contract 
تارخ این فلدون \_\_\_\_ (029) من المنته بروعاس (صدودم)

·我是"等"的表示,"我们是一个一个"这个大大大大大",这是一个是不是一个一个一个一个

## فضل بن متظهر سترشد بالله

### عراه صاوع ه

San Maria

But all the second But the

بیعت خلافت منظیرے بعدان کا بیٹا المستر شد باللہ ابو منصور فضل مند خلافت پر متمکن ہوا۔ تمیں برس ہوئے کہ اس کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مستد خلافت برجلوہ افروز ہونے پر اس کے بھائی ابو عبداللہ جھڑ ابو طالب عباس اور اس کے اعمال (پچپاؤں) پر ان مقتدی وغیر نے بیعت کی بعدازال فقہاء قضاۃ اراکین دولت اور امراء سلطنت ہے بیعت لی گئی۔ بیعت لینے پر قاضی ابوالین وامغانی مامور ہو تھا اور کی ان دنوں قلمدان وزارت کا بھی مالک تھا۔ خلیفہ مستر شدنے اس کی ۔ بیعت لینے مستر شدکے لئے اور قاضی اجمدین کو اس کے عہدہ پر بیجال رکھا۔ قاضیوں بیل سے سوائے قاص ان اکون کے کہ اس نے خلیفہ مستر شدکے لئے اور قاضی اجمدین ابو داؤ دنے واثن کے لئے اور قاضی بیعت لینے کا ور قاضی بیعت لینے کا ور قاضی بیعت لینے کا مور کوئی وار کوئی قاضی بیعت لینے کا مور کوئی اور منصر مزین ہوا۔

ا پوشجاع محمر کا عہد ہ وزارت برتقر ر: بعد چندے خلیفہ سنز شدنے قاضی ابوالحن دامنانی کوعہدہ وزارت سے معزول کر کے خلال معزول کر کے خلال الدین البوالراضی بن صدقہ وزرراشد کا الدو ین عمید الدولہ ابوعلی بن صدقہ کو فلدان وزارت مرحمت کیا۔ پیشن جلال الدین ابوالراضی بن صدقہ وزرراشد کا ہے تھا۔ پیشنا البوالراضی بن صدقہ وزرراشد کا بھا۔ پیشنا البوالراضی بن صدقہ وزرراشد کا بھا۔

امير الوالسن كا فرار: جن وقت اراكين سلطنت كے خليفہ مستر شدكى بيعت كررے مضطفيفه كا بھائى امير ابوالحن بين اوريوں كے ساتھ ستى پر سوار ہوكر مدائن چلا گيا اور مدائن سے حلہ جا پہنچا۔ دہيں نے اس كى برس آؤ بھگت كى۔ خليفہ مستر شدكو اس سے تر دو پيدا ہوا۔ وہيں كے باس كہلا جيجا كه'' امير ابوالحن كوعلى بن طراد زينى نقيب كے ہمراہ دار الخلافت بغداد بھى دو''۔ دہيں نے معذرت كی'' جھے تيل ارشاد والا ميں کچھ عذر نہ تھا۔ ليكن چونكه امير ابوالحن مير ہے مہمان ہيں اس وجہ سے ميں ان كوكسى ايسے امر پر مجبور نہيں كرسكتا جوان كى طبيعت كے خلاف ہو''۔ نقيب فدكور نے جب بيد ديكھا كہ خلافت ما ب كے نا مهو بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت ما ب كئ خدمت ہيں چلئے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت ما ب كی خدمت ہيں چلئے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت ما ب كی خدمت ہيں چلئے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت ما ب كی خدمت ہيں چلئے كى رائے دى امير ابوالحن کے جارب

فلافت يوعباس (معددوم) معذرت کی در مجھے در بارخلافت کی حاضری میں کوئی عذرتہیں ہے کی کن بخوف جان میں اس سے قاصر ہوں ہاں اگر مجھے امان دى جائے تو مجھے پچھ عذر نہ ہوگا'' \_ نقیب مذکور نے دربارِ خلافت میں اس کی رپورٹ کی خلافت مآب نے امیر ابوالحن کی درخواست منظور فرما لی۔لیکن برسقی اور دہیں کے واقعات کچھا لیے ایسے پیش آگئے کہ جس کی وجہ سے امیر ابوالحن ١٢ صفر س<u>ا 8 ج</u> تک دہیں کے پاس ظہرار ہا' برسقی اور دہیں کے واقعات ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

امیر ابوانحسن کی گرفتاری اورمعافی اس کے بعد امیر ابوانحن بن منتظیر صلہ ہے واسط کی طرف گیا اور اس پر قابض و متصرف ہو گیا۔ ای اثناء میں خلیفہ مسترشد نے ایپ ولی عہد ابوجعفر منصور بن خلیفہ مسترشد کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا (اس دقت ابوجعفر کی عمر بارہ برگ گھی )اورتمام نما لگ اسلامیہ میں گشتی فرامین مثعرمضمون بالا روانہ کئے ۔ دہیں کولکھ بھیجا'' چونکہ امیر ابوالحن اب تمہارےمہمان نہیں رہے لہذا جہاں تک جلدممکن ہوانہیں میرے یاس بھیج دو''۔ چنانچے دہیں نے ایک فوج امیر ابواکس کی گرفتاری کو واسط بھیجی امیر ابوالحسن کوخیر لگ گئی۔ بھاگ کھڑ اہوا فوج نے تعاقب کیا صبح ہوتے ہوتے امیرا بوالحن کو جا کر گھیرلیا۔ سارا مال واسباب لوٹ لیا۔ کر داور ترک بھاگ گئے۔ امیر ابوالحن گرفتار کر لیا گیا۔ دہیں کے روبروپیش ہوا۔ دبیں نے اس کو بعز ہے واحر ام دارالخلافت بغدا دروانہ کر دیا۔ خلافت ما ّب نے بھی اس کی عزت کی۔ امان دى اوراپ خاص محلسر اليس گلمبرايا \_ संक्रिक्स स्थानिक विकास स्थानिक विकास स्थानिक विकास स्थानिक विकास स्थानिक विकास स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक

ملک مسعود کی بغداد کوروانگی: مسعودین سرهان محرمع حیوث بک (اتا بک) بھم اپنے پدر بزرگ موصل میں طهرا ہوا تھا کہ سلطان محمد کا انتقال ہو گیا اور محمود سلطان محمد کے بعد شد آ رائے حکومت ہو گیا انسی زمانہ میں خلیفہ مستر شدنے بھی اپنے باب کے بعدز مام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ دہیں والی حلماس دت مستر شد کامطیع تقااور آقسنقر برحقی کی طرف سے عراق کا شجنظا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآ ہے ہیں۔ آقسنقر برتنی نے ماہ جمادی الاولیٰ تا ہے بیں بقصد حلہ خروج کیا۔ دہیں کوخبر لگی تو اس نے بھی فوجیں جمع کیں۔عرب اور کردوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا۔ رفتہ فنتہ اس کی خبر ملک مسعود تک پینچی آور پی بھی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس وقت عراق اپنے مددگاروں اور جامیوں سے خالی کے دمصاحبوں اور ارباب شوری نے رائے دی کہ موقع اچھا ہے عراق پرچل کر قبضہ کر کیجے 'کوئی مافع نہ ہوگا۔ ملک مسعود کے دل میں پیریات آگئی۔ فوجیس آراستہ کر کے عراق كاراسته ليا۔اس كے ہمراہ اس كا وزير فخر الملك الوعلى بن عمار والى طرابلس، فشيم الدوله زنگى بن آ قسنقر (الملك العادِل سلطان نورالدین زنگی کا دادا) والی سنجار ابوالهجاء والی اربل آور کر با دی بن خراسان تر کمانی والی بُوازی تھا۔سفرو قیام کریتے ہوئے جس وقت سالوگ عراق کے قریب پہنچ آ قسنقر برتقی کوخوف پیدا ہوا۔ کیونکہ جیوش بک ملک مسعود کی ناک کا بال ہور ہا تھا مگر جار و ناجار لٹکر مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ ملک مسعوداور جیوٹن بک کواس کی خبر گلی۔ گھبرا گئے امیر کر باوی کومصالحت کا پیام دے کر بھیجااور پیکہلا بھیجا کہ ہم لوگ تہماری په د کو دبیں کے مقابلے پرائے ہیں نہ کہتم ہے جنگ کرنے کو استقر برسقی نے اس عذر کوشلیم کرلیا۔ فریقین میں اتحاد قائم رکھنے کا معاہرہ ہوا۔ ملک مسعود نے بغداد میں داخل ہوکر دار المملک میں قیام کیااورآ قسنقر برنقی امیر تمادالدین منکمرس نے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔

المير منكبرس اور ملك مسعود مين مضالحت اليرمنكرس نے پينجريا كر د جله كوعبور كيا اور دميں بن صدقه ہے سازش كركة تستقر برنتى ہے مقابلة كرنے پرتل گيا۔اس كے بعد ملک متعود نے مع اپنے ہمراہیوں کے بقصد جنگ دہیں ومنگیر س

عرفی این فادون کوچ کیالیکن یفتر پاکروٹین اورا میرمنگیرس کے ساتھ عظیم لکٹر ہے ملک معود آ تستقر برقی اور جیوش بک مذائن کی جانب کوچ کیالیکن یفتر مرکز ویور کر کے گھاٹوں اور پایاب مقامات کی حفاظت پر فوجیس معین کیس فریقین کے وغیرہ لاک نیر صرص نبر عیلی اور بعض مقامات دجیل کے لکٹر یوں نے اطراف و جوانب بلاد کی غارت گری شروع کر دی نبر ملک نبر صرص نبر عیلی اور بعض مقامات دجیل کے نا خت و تا رائج کر ڈالے گئے خلیفہ مستر شد نے ملک مسعود اور آ تستقر برشی کے نام ناراضگی کا فرمان بھیجا۔ امیر برشی نے واقعات بالا کا افکار کر کے بغداد کی جانب معاودت کا قصد کیا اس اثناء میں پی خبرگی کہ دبیس اور منگرس نے ایک عظیم لشکر با افری منصور بردار دبیس اور امیر حسین بن از بک ربیب منگرس بغداد کی جانب روانہ کیا ہے۔ آ قستقر برشی نے اپ بینے افری منصور بردار دبیس اور امیر حسین بن از بک ربیب منگرس بغداد کی جانب روانہ کیا ہے۔ آ قستقر برشی نے اپ بینی مناودت کا قصد کیا اس بغداد کی جانب روانہ کیا ہے۔ آ قستقر برشی نے اپ بینی مناود کی جانب روانہ کیا ہے۔ آ قستقر برشی نے اپ بینی مناود کی بین آ قستقر کو جمراہ لیا اور نہا ہت تیز کی سے مناود کی بین آ قستمر کو جمراہ لیا اور نامی منصود میں مناونت طرکر کے بغداد کی بین آ قستمر کو جمراہ لیا ور ملک مسعود میں مناودت ہوگئی۔

ملک طغرل اور سلطان محمود میں کشیدگی: ملک طغرل کواس کے باپ سلطان محمد نے ہم دھ چے میں سادہ ادر زنجان کی حکومت عنایت فر مائی اور امیر شیر گیر کواس کا اتا بک (اتا لیق) مقرر کیا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے فرقہ اساعیلیہ کے کثیر قلعات مفتوح کر گئے جس سے ملک طغرل بک گا دائرہ حکومت و تعیع ہوگیا لیس جب سلطان محمد کا انتقال ہوا تو سلطان محمود نے امیر کتیغری کو ملک طغرل کوا تا بک مقرر کر کے روا نہ کیا اور رہے ہوا بیت کردی کہ ملک طغرل کو جس طرح ممکن ہو میرے باس بھی دیا امیر کتیغری نے ملک طغرل کے باس بھی کر دیا ہو گئے کہ کر سلطان محمود کی بیا ہوا تو سلطان محمود کی طفات کا اعلان کیا۔ بھائی سلطان محمود کی طرف سے بدطن کر دیا۔ اسی وجہ سے ملک طغرل نے ساتھ چے میں سلطان محمود کی خالفت کا اعلان کیا۔ سلطان محمود کواس کی اطلاع ہوئی۔ امیر شرف الدین نوشیر وان بن خالد کوئیس ہزار دینا راور گرال بہا تھا کف اور خلاصت دے کر ملک طغرل کے باس روانہ کیا اور دیگرا بھیجا کہ اگرتم میرے باس چلے آ وکے تو میں تم کوخاطر خواہ حکومت عنایت کروں گا۔ امیر شرف الدین ملک طغرل سے ملے بھی نہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطاعت وفر مانبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوج بھی نہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطاعت وفر مانبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوج بھی نہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کا قصد ہو ہم آ گے بڑھنے کو

عری این طدون کے این طدون کے دوائی ہوان سے ماہ جمادی الاولی ۱۳۵ ہے میں دس ہزار کی جعیت سے روائہ ہوا۔
پر چہنو پیوں نے کتبغری کوسلطان محمود کی روائی سے مطلع کیا ہیں کتبغری مع ملک طغرل کے قلعہ سرجھان چلا گیا اور سلطان محمود کی روائی ہوائی سے مطلع کیا ہیں کتبغری مع ملک طغرل کے قلعہ سرجھان چلا گیا اور سلطان محمود کے زنجان پہنچ کو لشکرگاہ لوٹ لیا۔ ملک طغرل کے نزانے سے تین لا کھ دینار ہاتھ لگے۔ چندروز قیام کر کے دے کی جانب کوچ کیا اور کتبغری مع ملک طغرل کے سربھان سے گنجہ چلا آیا۔ مینجر پا کر ہوا خواہوں اور ہمرا ہوں نے بھی گنجہ کا قصد کیا۔
چند دنوں میں ملک طغرل کی تو ت وشوکت بڑھ گی اور دونوں بھائیوں کی منافرت اور کشیدگی میں اور اضافہ ہوگیا۔

سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش: سلطان محروبے نیس کر کہ میرا پچا شخر بقصد عراق اور بلاد جبل آرہا ہے شرف الدین انوشیرواں بن خالد اور فخر الدین طفا یوک بن البیری کوتھا نف ونذرانے دے کر شخرے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا 'آپ مازندان جھوڈ کر چلے جائے اس کے معاوضہ میں دولا کھ مالا نہ ادا کیا کروں گا۔ شخر نے اس پر بھھا اتفات نہ کیا اور کر اور محمود اور علی بن امیر حاجب رے کا قصد کیا اور محمود اور علی بن امیر حاجب کومت کر رہا ہے اور مجھے یہ گوارانمیں ہے '۔ شوف الدین اور فخر الدین اپنا کہ نہ لے کردہ گئے اور شخر نے روائل کا تھم دے دیا۔ اس کے مقدمہ اکبیش پراتر وتھا۔ سلطان محمود نے بھی یہ خبر یا کرمقابلہ کی تیاری کی علی بن عمر کو (جواس کا اور نیز اس کے میار حاجب تھا) دی ہزار سواروں کی جمعیت سے نجر کی روک تھام کوروائد کیا اور خودرے میں مقیم رہا۔

علی بن عمر کی وانشمندی جس وقت علی بن عمر مقام جرجان میں خبر کے مقدمہ الجیش کے قریب پہنچا (جس کا سردارامیر اتروقا) سردارلشکر سے بہزی و ملاطفت کہلا جھجا ''امیراتروئم کوسلطان مجر کی وصیت یا دہوگی اس نے یہ بجھ کر کہ میرا بھائی شخر میر سے جیچے محدوداوراس کی سلطنت کی تفاظت کرے گا ۔ ہم نے لوگوں سے بخر کی اطاعت اور فرما نیرداری کا حلف لیا تھا اور ہم اس عہد و بیان کو بورانہ کرسکیں گے مہر و بیل مگر جب اس نے ہماری حکومت و سلطنت کے زوال پر کمر با ندھی ہے تو ہم اس عہد و بیان کو بورانہ کرسکیں گے تم کو میں محلوم ہے کہ ہمار ہے لشکر کی تحداد تمہار ہے لشکر سے دو چند سہ چند ہے باعتبار قوت و مردا تگی اور تجربہ کاری کے بھی ہماری فوج سے بدر جہا زیادہ ہے '۔ امیراتر واس بیام سے ایسامتا تر ہوا کہ بلا جدال و قال جربان سے لوٹ کھڑ ا ہوا۔ سلطان محمود کے لئکریوں نے بہتے دور تک مشابعت کی۔ بعد از ان علی بن عربھی سلطان محمود کی خدمت میں واپس آیا'کل حالات عرض کے سلطان محمود نے علی بن عمراوراس کے لشکریوں کا شکر بیادا کیا۔

تاریخ این خلاون می است او می است او می است بوعباس (حقد دوم)

ابوطالب سمیری کا عہدہ وزارت برتقرر علی بن عرفے بظر مصلحت سلطان محود کورے میں قیام کرنے گی رائے دی سلطان محود نے منظور کے کیا سامان سفر درست کر کے جرجان کاراستہ لیا۔ جرجان میں پہنچے ہی آمیر منظر سختہ بغداد عراق نے دس ہزار سواروں کی جعیت ہے آبہ پنچا۔ امیر منصور بن صدقہ بردار دبیں اور امراء بلخیہ بھی آگئے۔ سلطان محود نے ان اور امراء بلخیہ بھی آگئے۔ سلطان محود نے ان اور کون کے آئے بعد بعدان کی طرف کوچ کیا۔ ان میں اس کا وزیر دبیب مرگیا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کوفلدانِ وزیر دبیب مرگیا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کوفلدانِ وزیر دبیب مرگیا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کوفلدانِ وزیر دبیب مرگیا در در دبا۔

معرکہ سما وہ اور سلطان محمود کی شکست: سلطان محمود کے رہے ہے روانہ ہونے کے بعد ہی ملک بخر بین ہزار سے برہ ازا۔ علاوہ اور سامان جنگ اس کے پاس اٹھار جنگی ہتی تھے۔ امراء کبار سے ابن امیر ابوالفضل وائی ہجاتان خوارزم شاہ می امیر انز واور امیر قماع قا۔ علاء الدولہ کرساسف بن فرامرز بن کا کوبیو والی بزد بھی آ ملا۔ بیسلطان محمود نے اس کوطلب کیا بہن کا وا ماد تھا۔ گرسلطان محمود نے اس کوطلب کیا بہن کا وا ماد تھا۔ گرسلطان محمود نے اس کوطلب کیا ہوا) اس اثناء میں علاء الدولہ ملک نجر کے پاس چا گیا۔ سلطان محمود کو اسب حال بتلایا۔ اس کے بعرابیوں کے اختاا قات اور بھی نواق سے آگاہ کیا وار خوا بیس کی تابع کی تباق کے حالات ظاہر کئے۔ چنا نچ بخر نے بھران سے سلطان محمود کو فرق کئی گئی جناری اور قراح اساق و غیرہ ہمراہ بیس تھی اس امر منگری نواق سے سلطان محمود کی تباق کی امراء کار سے علی بن عرامیر حاجب امیر منگری نواق بین برسق سفر بخاری اور قراح جا ان اور قب منال الا والی سلاھ بھی بن برسق سفر بخاری اور قراح جا ان اور کی سلطان محمود کی و بھی ہوں کہ اور خوا سلطان محمود کی ہوں ہوں اس کے مصاحبوں کے بخاری اور قراح جا اور کی سلطان محمود کی ہوں کی مضافیوں کے بنا تھا۔ جول ہی ملک بخر نے ہاتھیوں کو بنا ہوں کی صف میں کہ ایوا کرتا ہا۔ اوھ سلطان محمود اپنی فوج کو گئے ہوں کی ملک بخر می ابتھیوں کو بیا سلطان محمود کا کھڑ ابوا کرتا ہوا۔ اور مسلطان محمود کو تک ہوں کی ملک بخر می ان کا کم کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے ہاتھیوں کو دیا سلطان محمود کا تشکر اس اور کی مسلط کی میات کرمائی کی بات کی کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کا میا بی کے بعد دیا سلطان کود کے کامیا بی کے بعد دیا تا کہ کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد دیا تا کہ کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد دیا کہ کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کر کہ کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کی بعد کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کرفار ہو گیا۔ ملک کرفار ہو گیا۔ ملک سخر نے کامیا بی کے بعد کرفار ہو گیا۔ ملک کی کرفار ہو گیا۔ ملک کے کو بعد کیا کی کو کے کو کو کی کو کے کو کی کو کی کو کی کرفار ہو گیا۔ ملک کی

تارخ ابن ظدون مراح (همدون) گيا به واقعار

ملک سنجر اور سلطان محمود میں مصالحت نسلطان محمود کے امراء نے بیشرط پیش کی کہ ملک خرخراسان کی جانب معاودت کر جائے تو مصالحت کی جائے گی۔ ملک خرنے اس شرط کو منظور نہ کیا سامان سفر درست کر کے ہمدان سے کرج کی طرف کوچ کیا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ سلطان محمود کا قاصد سے پیام لے کرآیا کہ مصالحت اس شرط سے کی جاتی ہے گئی ۔ اس کے طرف کوچ کیا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ سلطان محمود کیا تھو در کیا ہو کہ سنجر نے اس شرط کو منظور کرلیا۔ فریقین نے آئیدہ اتحاد دور اسم قائم رکھنے کو تسمیس کھا ئیں۔ اس کے بعد سلطان محمود اپنے بچپا ملک خبر سے ملئے آیا اور اس کی مال لیمنی اپنی دادی کے مکان پر فروش ہوا۔ بیش بہا نذرانے اور سیا کف بیش کئے۔ ملک خبر نے بھی اپنی تام مما لگ محمود کو اسان غزنی اور ماوراء الشروغیرہ میں گئی فرافین اس مضمون کے مساتھ لیا جائے۔ اسی مضمون کی عرضی دارالحلافت بغداد میں روانہ کی اور کل شہر جن برز مانۂ جنگ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا سلطان محمود کو لوٹا دیتے۔ صرف رے پراس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کو لوٹا دیتے۔ صرف رے پراس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کو لوٹا دیتے۔ صرف رے پراس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کو لوٹا دیتے۔ صرف رے پراس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کو دور کا در کا جند اور کا کہ کہاد

علی بن عمر کا خاتمہ اس سام ہے بیں ملک بخر نے مجاہدین بروز کوشکی عراق پر مامور فرمایا اس سے پہلے دہیں بن صدقہ کانا ئب اس عہدے پر مامور تھا جو مجاہدین کی تقرری ہے معزول کیا گیا۔ سلطان محود کا حاجب ' علی بن عمر' اس سندیں مارا گیا ہے ہے کارنمایاں کی حجہ سے سلطان محود کی ناک کا بال بنا ہوا تھا' سارالشکر اس کا مطبع تھا' سرواروں اور امیر کو بیر ثاق گذرا یکی بن عمر کواس سے خطرہ بیرا ہوا۔ بخو ف جان قلعہ برجین کو بھاگ گیا۔ جو پر دجر داور کرج کے درمیان عمل تھا اور سیس کا درا سامی بن بیرا اس کے امل وعیال اور مال واسباب تھا۔ ووجار روز قیام کر کے خوز ستان کا راستہ لیا۔ خوز ستان پر اقدری بن برسق قالبین اس کے امل وعیال اور مال واسباب تھا۔ ووجار روز قیام کر کے خوز ستان کا راستہ لیا۔ خوز ستان پر اقدری بن برسق قالبین برسق تارکیا ہوا ' جس وفت تشتر میں پہنچا آبوری نے ایک فوج می کی گرفتار کی کوجہ دیا ہوا کہ اور کی کوجہ کی کا برا تار البیار کی درا ہوں کی ہوری نے ملی کا سرا تار کر لیا۔ اقدوری نے ملی کی گرفتاری کی خوز ستان کے حدود میں داخل بھوا کہ اقدوری کی فوج نے علی کو گرفتار کر لیا۔ اقدوری نے سلطان محدود نے ملی کی گرفتار کی بابت استفسار کیا۔ سلطان محدود نے علی کا تھا ہو جو دیا۔ چنا نچہ اقدوری نے علی کا سرا تار کر لیا۔ اقدوری نے ملی کی ابن روانہ کردیا۔

وبيس بن صدر قد كي ريشه دوانيان: حس وقت مصلطان محود نه اين بما كي ملك مسود مصالحت كر لي هي - اي

ان خاری این استود نے آ ذربا نیجان اور موصل کو اپناستفر حکومت قرار دیا تھا۔ آ قسنٹر برسمی شکی بغداد سے علیمہ ہوکر ملک مسعود کے باس آ گیا تھا ملک مسعود نے آ ذربا نیجان اور موصل کو اپناستفر حکومت قرار دیا تھا۔ آ قسنٹر برسمی شکی بغداد سے علیمہ ہوکر ملک مسعود کے باس آ گیا تھا مگر دبیس بن صدقہ کو بید مصالحت پیند نہ تھی اس کی تعزیق آ گیا تھا مگر دبیس بن صدقہ کو بید مصالحت پیند خاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ کے اس تھ صود کے حاصل کرنے کی غرض سے جیوٹ بجا تا بک سے خط و کتابت شروع کی اور حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ کے اس تھ صود کے حاصل کرنے کی غرض سے جیوٹ بجا تا بک سے خط و کتابت شروع کی اور اس خط و کتابت کو سلطان محود کی طرف منسوب کیا اکثر یہ کھنے لگا ''برسمی کو گرفتار کر کے میر بے پاس بھیج دواس خدمت کے صلہ میں بے حدرد پیدیس تم کو دوں گا' کی دربعہ سے برسمی کو اس کی خبرلگ گئی تو وہ ملک مسعود کی رفافت ترک کر کے سلطان محمود کی مقدمت میں آ رہا ۔ سلطان محمود کی اسلام بھنا فی شروع گی گرتم ملک مسعود کی شاہی کا اعلان کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تھ صود اس سے بھا کہ جس طرح میر سے باپ (صد قد) نے دونوں سلطانوں برکیاروت اور تھ پیران ملک شاہ کی با ہمی مزاعات سے فائدہ حاصل کیا تھا اس طرح میر سے باپ (صد قد) نے دونوں سلطانوں معود کی گرتے لیے کہ مورک بخالفت و خانہ جنگی ہے متنظیہ ہوں۔

ملک مسعود کی شاہی کا اعلان الالمعید محرین اساعیل حسین بن علی اصفہانی سلطان محود کا سکرٹری تھا اور یکی فرایین شاہی کی پیشانی پرشاہی طغر سے لکھا کرتا تھا ایک ونوں اس کا باب ابوا ساعیل حسین اصفہان ہے بہ تلاش معاش ملک مسعود کی خدمت میں پہنچا۔ ملک مسعود نے اپنے وزیر ابوعلی بن با والی طرابلس کو معزول کر کے اس کے بجائے سواہ بھیں ابوا ساعیل کو عہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ یہ تقرری سونے پرسہا گئی۔ دبیس جس امری تحریک میں میں میں کہ ایک مدت سے کر رہا تھا وہ نہایت عمدگی اور خوش اسلو بی سے انجام پذیر ہوگیا۔ وہیں اور ابوا ساعیل نے حقد ملک مسعود کی پیٹھ ٹھوکی۔ رفتہ رفتہ سلطان محود کو اس کی اور اوا ما عمل کو تبدیل کو تبدیل کے میں اور ابوا ساعیل کو تبدیل ہوئی دبیل اور ابوا ساعیل کو تبدیل کی ایک سطوت و جاہ دی ڈرایا۔ ان لوگوں نے ذرہ بحر بھی اس کی پرواہ نہ کی علم بعناوت بلندگر کے ملک مسعود کی شاہی کا اعلان کیا۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ سلامتی کی نوبتیں بیخ

معتر کہ استر آ با و سلطان محود کالشکران دنوں بلاو مختلفہ میں منتشر ومتفرق تھا۔ان لوگوں کوطمع دامنگیر ہوئی۔موقع مناسب تصور کر کے فوج کشی کر دی۔استر آ باد میں ھار بھے الاول ہوا ھے کو دونوں بھا ئیوں کا مقابلہ ہوا۔سلطان محود کے مقدمہ الجیش کا افسر برشی تھا۔ اس معرکے میں برشی نے بڑے کارنمایاں انجام دیئے گئ بارخطرناک حالتوں میں مبتلا ہوا اور بھڑا بئی جان توڑکوششوں سے نجات یا گئی۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔شب ہوتے ہوتے ملک مسعود کالشکر شکست کھا کہ ہما گا۔ ایک گروہ گرفت کو ایک گروہ گرفت کی ایس کہ میں کہ اس شخص کا گرفتار کر لیا گیا۔ جس میں ملک مسعود کا وزیر استاذ ابوا ساعیل طغرائی بھی تھا۔ سلطان محود نے اس الزام میں کہ اس شخص کا عقیدہ فاسد ہے قبی کا تھم و سے دیا۔ ایک برس اس نے وزارت کی۔ادیب شاعرا ورصا حب تصانیف کثیرہ تھا۔ علم الکیمیا میں کہ متعدد تصانیف کثیرہ تھا۔اس کی متعدد تصانیف کئیرہ تھا۔اس کی متعدد تصانیف بیں۔

ملک مسعودا ورسلطان محمود میں مصالحت: ملک مسعود نے شکست کھانے کے بعدایک بہاڑ برجا کر بناہ لی جومیدانِ ، جنگ سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پرتھا اور اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس امان کا بیام بھیجا۔سلطان محمود نے برتھی کوامان نامہ

عرف ابن ظدون فلاون فلاون المحال المح

جیوش بک کوامان: جیوش بک اتا بک بھی شریک جنگ تھا ہوتت فکست ملک مسعود سے پھڑ گیا۔ بھاگ کرموصل پہنچا فوجیں فراہم کیں استے میں ملک مسعود اور سلطان محمود کی مصالحت کی خبر مسموع ہوئی۔موصل سے زاب کی ظرف کوچ گیا۔ اس عرصہ میں سلطان محمود بھی مزیران میں آ اترا۔جیوش بک اتا بک نے امان کی درخواست کی سلطان محمود نے امان دی اور بعر نے واحز ام پیش آیا۔

وہیں کی سرکشی : باتی رہا دہیں وہ اس دقت عراق میں تھا جس دقت اس کو ملک مسعود کی شکست کا حال معلوم ہوا، قتل و عارت کری شروع کردی۔ شہر وران کرد؛ لے خلیفہ مستر شدنے ممانعت کی دہیں نے پھوتوجہ ندگی جب خلیفہ مستر شدنے ممانعت کی دہیں نے پھوتوجہ ندگی جب خلیفہ مستر شدنے محلطان محمود کے اس کھود کو دہیں کے حالات کو جیجے۔ سلطان محمود کے اس کہا نہ اپنا ہوں بغداد کی جات ہوں بغداد کی دہیں اس پر در الحلاقت کے سامنے بھی کو خیر نصب کرایا۔ خلافت ما آب کو ڈھی دیا شروع کی مگر پھر کچھ سوچ سجھ کر دارالخلافت سے دارالخلافت کے سامنان محمود دارالخلافت بغداد میں وارد ہوا دہیں نے براہ سلق و چا پلوی سلطان محمود کو اس کے بغد ماہ رجب میں سلطان محمود دارالخلافت بغداد میں وارد ہوا دہیں نے براہ سلق و چا پلوی سلطان محمود کو دار کھی در بار میں جیجا مصالحت کا بیام دیا۔ سلطان محمود نے اس کی حدیث دیا ہوں کو اس کے بغد ماہ دہیں کو مقد میں اس کی حدیث دیا ہوں کو اس کے دیا ور برائی کے براکشتیاں اپنے ہمراہ لیں دہیں کواس کی خبرگی گھراگیا امان کی درخواست کی معذرت کی عرض داشت جیجی۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست منظور فرمالی۔ چونٹہ دہیں کو وقت ٹالنا اور سلطان محمود کو دینا مقصود تھا۔ بعد حصول امن اپنے اہل وعیال اس کی درخواست منظور فرمالی۔ چونٹہ دہیں کو وقت ٹالنا اور سلطان محمود کو دینا مقصود تھا۔ بعد حصول امن اپنے اہل وعیال ورمال واسباب کو بطبح بھیج دیا اور بذات خاص ایلغازی کے باس جا کر بناہ گزین ہوگیا۔ دہیں کی دوا تھی کے بعد سلطان حلہ میں داخل ہوا ایک ہتنفس بھی نظر ندا تیا۔ شب بھر قیام کر کے مراجعت کردی۔

منصور پروار وہیں کی نظر بندی: دہیں نے چندروز بعدا پنے بھائی منظور کواظراف و جوانب کے امراء کے پاس جیجا اوران لوگوں کے ذریعہ سے سلطان محمود سے مصالحت کرنے کی خواہش ظاہر کی مگراس کی آرز و پوری نہ ہوئی تب منصور نے اپنے بھائی دہیں کو عراق میں بلا بھیجا۔ چنانچہ دہیں نے ہوا ہے بیس قلعہ ھیر سے حلہ کی طرف کوج کیا اور با آسانی اس پر قابض ومتصرف ہوگیا در بار خلافت اور سلطان محمود کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا۔ آئندہ اطاعت اور فرمانبر داری کا وعدہ کیا۔ جس کوخلافت ما ب نے منظور نہ فرمایا اور نہ حکومت بناہ نے قبولیت کی نظر سے دیکھا بلکہ لٹکر آئر سٹہ ومرتب کر کے برافری سعد

الدولہ بن تعش حلہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جو نبی پیشکر حلہ کے قریب پہنچا۔ دہیں حلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شعد الدولہ نے الدولہ بن تعش حلہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جو نبی پیشکر حلہ کے قریب پہنچا۔ دہیں حلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شعد الدولہ نے ماہم حلہ میں داخل ہوکرا پی رکاب کی قوج کو دوصوں پر قسیم کیا۔ ایک حصہ کو حلہ میں ٹھر ایا دوسر نے حصہ کو کوفہ میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس نا کہ بندی سے دہیں ہوت چپقاش میں گرفتار ہوگیا۔ مجبور ہوکر پھر معافی کا خواستگار ہوا اطاعت وفر ما نبر داری کا عہد و بیان کیا۔ ردوکہ کے بعد اس کا بھائی منصور بطور ضانت کے شاہی لشکر بیل نظر بند کر لیا گیا۔ چنا نچہ ۱۹ میں شاہی لشکر نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔

آ قسنقر برسقی کی عزت افزائی جونکه آقسنقر برستی گذشته جنگون مین سلطان محود کے همر کاب تھا اور اس نے ملک مسعود کو سمجھا بھا کر خصر ف شاہی اطاعت پر مائل اور آمادہ کیا تھا بلکہ شاہی در بار میں لا کرحاضر کر دیا اس وجہ سے سلطان محود آقسنقر برستی کوعزت کی نگاہ سے حمود کی خدمت میں آگیا اور صوبہ موصل کی امارت خالی ہوئی ۔ سلطان محود نے آقسنقر برستی کو ہا ہے میں موصل کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا اور عیرا ئیول پر جہا ذکرنے کا تھم دیا۔ ایک مذت دراز تک آقسنقر اور بنی آقسنقر اس خدمت کو انجام دیتے رہے ان کے حالات علیمادہ بیان کے جا کیں گے جا کیں گے جا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیمات

ا بلغازی بن ارتق کو جا گیر کا عطیہ اس کے بعد امیر ایلفازی بن ارتق نے اپنے بینے حسام الدین تمر تاش کوسلطان محمود کی خدمت میں دبیں بن صدقہ کی سفارش کے لئے روانہ کیا۔ حسام الدین تمر تاش نے در بارشاہی بیں حاضر ہو کر تخاکف اور نذرانے پیش کے دبیں کی طرف سے ایک ہزار دیا ہی بیمیہ اور چندراس گھوڑ ہے پیش کرنے کا اقر ارکیا مگرا تفاق سے معاملہ طے نہ ہوا۔ بوقت مراجعت سلطان نے حسام الدین کے باپ امیر ایلفازی کو شہر میا فارقین جا گیر میں عنایت کیا۔ میا فارقین امیر سقمان والی خلاط کے قبضہ میں تھا۔ امیر ایلفازی نے میا فارقین کوائی کے قبضہ میں رہنے دیا۔ پس بیاس شہراس وقت سے اس کے اور اس کے بیٹوں ہی کے قبضہ میں رہا۔ تا آ نکہ سلطان صلاح الدین یوسف بن مجم الدین ایوب نے محمد میں ان کے قبضہ سے نکال لیا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

ملک طغرل اورسلطان محمود کی مصالحت: ہم اوپر تحریر کر آئے ہیں کہ ملک طغرل نے سامرہ اور زنجان ہیں بسازش تخریک این تا بک تغیری سلطان محمود کی مصالحت: ہم اوپر تحریر کر آئے ہیں کہ سلطان محمود نے جب زنجان کا قصد کیا تو ملک طغرل اور اتا بک تغیری نے زنجان کوچھوڑ کر گنجہ کا داستہ لیا۔ گنجہ ہیں اس کے پھڑے ہمراہی بھی آ ملے فوجیں بھی اکھی ہو کئیں جس سے ان کا شوق ملک پھرترتی پذیر ہو گیا۔ چنا نچہ سلسلہ فقو حات کے آغاز کرنے کی غرض سے آذر ہائیجان کی طرف کوچ کیا اس اثناء میں اس کا اتا بک کٹیم کی ماہ شوال 20 ھی ہو فات پا گیا۔ آفسنتر احمد بلی والی مراغہ کو کئیم کی قائم مقامی کی طرف مان گر ہوئی ۔ سلطان محمود سے اپنے صوبہ مقبوضہ کی طرف جانے کی اجازت حاصل کی اور بغداد سے نکل کر ملک طغرل کے پاس جا پہنچا۔ دم پٹی وے کر ملک طغرل کو مراغہ کی جانب لے چلا۔ کوچ وقیام کرتے ہوئے اردبیل پنچے ۔ وائی اردبیل نے جان کی سلطان محمود نے جیوش بک موانے کی جانب کے بات کی کوچ کے سلطان محمود نے جیوش بک موانے کی ہائی رکاب کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے یہ اردبیل نے کہائی مرحمت فرما کرمے ایک عظیم فوج کے دوانہ کیا ہے اور جیوش بک معایی رکاب کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے یہ آذر بائیجان مرحمت فرما کرمے ایک عظیم فوج کے دوانہ کیا ہے اور جیوش بک معایی رکاب کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے یہ اور جیوش بک معاینی رکاب کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے یہ اور جیوش بک معاین کرمانے کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے یہ اس موری کی مراغہ تک بھڑے گیا ہے کہائی موری کے دوانہ کیا ہے کہائی کے کہائی کو بھڑے کی رکاب کی فوج کے مراغہ تک بھڑے گیا ہے تھوں کے دوانہ کیا ہے اور جیوش بک معاین کی مراغہ تک کو بھڑے کی مراغہ تک کو بھڑے کی مراغہ تک کیا ہے گیا گیا ہے تھو

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلات بنوعها (صدور) مدور المحالی منت و الداد و خط و کتابت کی والی زنجان نے الداد کا وعده کیا اور اس کے ہمراہ ابہر کی جانب روانہ ہوا گران مواعید اور عمود کی خواب و خیال سے زیادہ وقعت نہ تھی جس قصد سے بیسب متفق ہو کر روانہ ہوئے تھے ایک بھی پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ بدرجہ مجوری سلطان محمود کو معذرت کا خطتح بر کیا اور مصالحت کی درخواست کی اطاعت وفر ما نبر داری کی تم کھائی چنا نچاوائل ۱۲۱ ھے میں دونوں بھائیوں میں صفائی ہوگی۔

جیوش بک کا خاتمہ: جیوش بک جوسلطان محود کی طرف سے فوج لے کر ملک طغرل کے مقابلہ پر آیا ہوا تھا اس پر یہ گزری کے اس سے اور اس کے امراء لشکر سے ان بن ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ منافرت وکشیدگی اس حد تک پنجی کہ امراء لشکر نے سلطان محمود کواس کی جانب سے بدخل کر دیا چنا نجے سلطان محمود کے ماہ رمضان میں بہ مقام تبریز اس کی زندگی کا اپنی تلواز سے خاتمہ کر کے موت کی آغوش میں سلا دیا۔ جیوش بک برک النسل سلطان محمد کا غلام تھا۔ عادل منکسر المزاج نی قال اور سیاست و آئین ملک داری سے بخوبی واقف تھا جس وقت اس کو موصل و جزیرہ کی حکومت ملی تھی ان دنوں اس صوبہ میں کرووں نے ایک ہنگامہ بریا کر رکھا تھا 'راہ چلنا دشوار تھا۔ دن دہاڑے مسافر لوٹ لئے جاتے تھے۔ امن وامان کا کہیں نشان نہ تھا۔ اکثر قلعوں پر انہی کردوں کا قبضہ تھا۔ رعایا بخت مصیبت میں گرفتار تھی۔ جیوش بک نے موصل کی کری حکومت پر مشمکن ہوتے ہی کردوں پر فوج کشی کردی۔ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تھوڑے ہی دنوں بہت سے قلع شہر ہکاریے شہر نوزان شہر نسویہ اور کے ساتھ سفر کرنے گئے۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ سفر کرنے گئے۔ خلق اللہ کو آسائش ملی۔

معرکہ جلد اور دیمیں کی شکست ہم او پر بیان کرآئے این کہ انتظار بسرگروہی برق کرکوئی ہوا ہے ہیں دہیں کی سرکوئی کی غرض ہے بھیجا گیا تھا پھر باہم مصالحت ہو جانے اور دہیں کا اپنے بھی مصور کو بلاد ہے بین قدار او بین آئے اس کا مصور کے براہ ہے بین بغداد واپس آنے کا حال بھی تحریر کر بھیے ہے الیف مستور کے براہ ہے بین بغداد واپس آنے کا حال بھی تحریر کر بھیے ہے الیف مستور کے براہ ہے بین بغداد واپس آنے کا حال بھی تحریر کر بھی ہے الیف مسلور کے براہ ہے کہ اس کی سرکو بی کو آفسنقر برشی موسل سے طلب کر کے بغداد عراق کا شخد مقرر کیا جائے ۔ سلطان محدود نے اس تحرید کی بنا پر آفسنقر برشی کو موسل سے طلب کر کے بغداد کا شخد مقرر کیا اور دبیں سے صف آرائی کا بھی تھم دیا اس مرجہ سلطان کا تیا م بغداد میں بین مہینے رہا۔ جونی سلطان محمود نے بغداد کا شخد مقرر کیا اور دبیں اور کھل کھیا ۔ خالاف ما بسر سرتی کو طلب کر کے بغداد کا شخد مقرر کیا اور دبیں اور کھل کھیا ۔ خالاف ما بسر سرتی کو طلب کر کے حلہ کی جانب دوانہ کوا وربین سرکش کو طلب سے معداو شام کر ہے حلہ کی جانب دوانہ کیا ۔ وہیں بھی ہے جر پا کر مقابلے پر آباد ایک میں بھر بین اور انجی ہی ہے جر پا کر مقابلے بر آباد وربی سرکش کو طلب کر کے حلہ کی جانب دوانہ کیا۔ وہیں بھی ہے جر پا کر مقابلے بر آباد کیا ہے اس میم بین اھر بین مہم بین اھر بن مہد بن ابوالخیر والی بطبحہ اور اس کا بچام عظر بن مہد بن ابوالخیر والی آباد دو ان بھی ہے جد اور اس کا بچام عظر بن مہد بن ابوالخیر والی بطبحہ والوں کی کہ بھی جانب بینیا اور اس پر قابض و متصرف ہو کر دبین کی اطاعت تبول کرئی۔ وہد سے انہ والی کو دیت مقول کرئی۔

خلیفه مستر شد کی دبیس سے مشر وط مصالحت اس دافعہ کے بعد دبیس نے خلافت مآب کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے عرض داشت روانہ کی اور یہ کھی جیجا کہ'' خلافت مآب کا میں اس طرح مطبع ہوں جیسا کہ اس سے پیشتر

عادی این طدون میں بھر بھی انجاف وسرکشی کا مادہ ہوتا تو آ قسفتر برستی کالشکر بغداد مصحیح وسلامت واپس نہ جاتا۔ خلافت ما تبدیل ان اور ان پر تصرف جاتا ہے۔ خلافت ما تب اپنے سرف خاص کے بلاو پر قبضہ کرنے اور ان پر تصرف جاری ونا فذکر نے کے لئے عمال روانہ فرما کمیں مگر شرط ہے ہے کہ وزیر جلال الدین بن علی بن صدقہ گرفتار وقید کرلیا جائے''۔ خلیفہ مستر شد نے اس شرط مصالحت کے مطابق اپنے وزیر جلال الدین کو گرفتار کرلیا۔ اس کا بردار زادہ جلال الدین ابوالراضی موصل بھاگ گیا۔ اس واقعہ اور شکست کی خبر سلطان محمود تک پنجی تو اس نے دبیں کے بھائی منصور کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

و بین کی بعناوت : دہیں کو جب بینجر گلی کہ اس کے بھائی منصورہ ملطان محود نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے اوراس کی آئی تھوں میں گرم سلائیاں پھروادی ہیں تو وہ بھی علم مخالفت بلند کر کے باغی ہو گیا۔ اس کے صوبہ میں جس قدر دخلافت مآب کے گاؤں اور املاک تصسب کولوٹ کرتا خت و تاراج کر دیا۔ چاروں طرف ہگا میہ حشر پر پاہو گیا۔ امن و عافیت کا نام باقی نہ رہا۔ اہل واسط نے بھی مہناہ کل کو گرفتار کر کے نعمانیہ کی جانب قدم بڑھایا اور بات کی بات میں دہیں کے ہوا خواہوں کو نعمانیہ سے نکال باہر کیا۔ تھلافت مآب نے آفسیقر بر سقی کو جنگ دہیں پر روانہ ہونے کا تھم دیا ہیں اس نے فوجیں مرتب کیں اور سامان جنگ درست کے کے جنگ دہیں پر روانہ ہوا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے آ قسنقر برسقی کوموصل کی گورنری کے علاوہ واسط کی گورنری کی سند حکومت بھی عطا کی۔ برسقی نے عمادالدین زنگی بن آ قسنقر کوا خی طرف سے واسط روانہ کہا۔

وزارت کی تبلایلی: ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں کہ دہیں نے اپنی شرائط مصالحت میں وزیر السلطنت جلال الدین ابن علی بن صدقہ کی گرفقاری کو بھی شامل کیا تھا چنا نچے خلافت مآب نے اس کو ماہ جمادی الاول ۱۹۵ھ میں جیسا کرآپ اوپر پڑھ آئے ہیں گرفقار کر لیا بچائے اس کے شرف الدین علی بن طراد زنہیں وزارت کا کام نیابی کرنے لگا۔ جلال الدین ابوالراضی بردارزادہ وزیر السلطنت جلال الدین بخوف گرفقار فقل موصل بھا گ گیا۔ سلطان مجود کو اس کی خرکئی تو اس نے نظام الدولہ ابو نظر احمد بن نظام الملک عنان بن نظام الملک وربار سلطان

(39.) مين قليدان وزارت كاما لك تفايه خلافت مآب تے سلطان محمود كى سفارش پر نظام الدولہ كو عبد ہ وزارت عظا كيا نظام الدولہ و ہی شخص ہے جو و فیصیفیں سلطان محمد کا وزیرتھا مگر سلطان محمہ نے کسی وجہ سے اس کومعزول کر دیا تھا۔ لیں بیاس زمانہ سے بغدّا ومين خانة شين تفايه جب اس كوقلمدُ ان وزارت عطا هوا تومعزول وزيرجلال الدين في بيخيال كريك اب آستنده بيعهدهُ مجھے نمیں نہ ہوگا۔ خلافت مآب سے سلیمان بن مہارش کے پاس صدیدہ غانہ جانے کی اجازت جاتی۔خلاف مآب نے ا جازت دے دی چنانچے جلال الدین بغدا د کوخیر با د کہہ کرحدیثہ غانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء ڈاہ میں رہزنوں نے سارامال و اسباب لوے لیااور قید بھی کرلیا مگر چندروز بعدایک ایباوا قعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس کوقید سے رہائی مل گئی بعدہ محاہ ہے میں سلطان محمود نے اپنے وزیش الملک کو گرفتار کر کے اسے قید حیات سے آزاد کر دیا خلیفہ مستر شدنے بھی اس کے بھائی نظام الدوله ابونفراح كواني وزارت معزول كركے سابق وزیرجلال الدین كوعهد ءوزارت پر بحال كردیا۔ وبیس کی سرکو لی کے لئے خلیفہ کی روانگی دمیں نے جنگ برتنی میں عفیف خادم خلیفہ کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازال عاه چین اس کور با کرویا اور ایک خط خلافت مآب کی خدمت میں روانه کیا جس میں برتنی کو جنگ پر جیجنے اور سلطان محمود ئے جو اس کے بھائی منصور کی ہے جی میں گرم سلائیاں پھروائیں اس کے انتقام میں بغداد کے لوشنے کی و حکمی دی تھی۔خلافت ماب کواس غیرمہذب تحریر دیکنے سے سخت برہمی اور عصہ پیدا ہوا۔ اس وقت آقسنفر برسٹی کو دبین کی سرکو بی پر روا تکی کا تھم دیا۔ چنانچہ آ قسلقر برحقی ای سنہ کے اور مضان میں دہیں ہے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے بھی سامان سفر جنگ درست کر کے دار الخلاف بغداد ہے دہیں کی سرکوبی کی غرض ہے کوچ فر مایا اور اطراف و جوا نب مما لک محروسہ سے فو جیں طلب کیں ۔ سلیمان بن مہاران الی حدیثہ مع بی قتیل کے اور قیرواش بن مسلم وغیرہ اپنی اپنی فوجيل كے كرا پنچے دہيں ئے يہ خبريا كر نهر ملك كوجو خليفہ كے صرف اس كا تقالوك ليا۔ خلافت ماب اس خبر كے سننے سے بہت ناراض اور برہم ہوئے اور دارالخلافت بغداد میں منادی کرائی ' وکی انگری بغداد میں ہر گزیشہرا نہ رہے۔ سامان سفرو جنگ درست کر کے میدان جنگ روانہ ہوئے۔علاوہ لشکریوں کے رعایا اورعوام انناس جس کا جی چاہے شاہی لشکر میں نثریک ہو۔ سامان جنگ اور سفرخرج خلافت بنای عطافر مائیں گئے'۔ اہل بغداد منادی سن کرشاہی کیمپ میں جوق جوق آنے لگے۔ خلافت مآب نے اُن لوگوں کوآلات حرب اور سامان سفر دینا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کل اہل بغد اوشاہی بمپ میں آ گئے۔ معركة مياركه : ٢٠ ذي الحبين مذكور كوخلافت مآب في بيرون بغداد فوجيل مرتب كيس أوراس جوت دن بقصد جنگ دبین و جله کوعبور کیا۔ سر پرسیاه عمامه تھا بدن پرسیاه قبادوش پر جا در اور ہاتھ میں چھڑی کمر بندھی ہوئی تھی جس پرعمرہ نفیس پیٹی لكى ہوئى وزير السلطنت نظام الدوله 'نقيب المطالبين' نقيب النقباءعلى بن طرا داور شخ الثيون صدر الدين اساعيل وغير وجلوميل تے۔ آ قسنز کواس کی خبر گی سنتے ہی خلافت ما ب کے لئکر میں جلا آیا۔خلافت ما ب نے حدیثہ میں بینی کر قیام فرایا۔ اراکین دولت اورامراءلشکرکوایک جلسه خاص میں جمع کر کے جنگ دمیں کی بیعت لی۔ا گلے دن کوج کر کے مبارکہ میں بڑاؤ کیا۔ آقسنقر برقی اپی فوج کو بقصد جنگ مرتب کرنے لگا۔ خلیفہ ستر شدمع اپنے مصاحبوں کے شکر کے بیچے رونق افروز تھا۔ دمیں بھی اپن فوج کی صف آرائی کررہا تھا۔اس کے شکر کے آ کے عورتیں اور مخنث (بیج سے) گا بجار سے تھے اور خلافت ما ب کی فرج میں حفاظ اور قاری قران مجید کی طاوت کر رہے تھے شاہی پھر پروں کے ساتھ امیر کربادی بن خواسان ساقہ

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بومباس (صدوم) بن سلیمان بن مهارش اور میمند میں برسقی ابو بکر بن الیاس اور امراء بلخیہ مع اپنی افو جول کے موجود تھے۔

وہیں کی شکست و قرار : پہلے دہیں کے شکر سے عشر بن ابوالعسکر نے میمنہ پرحملہ کیا ابو بکر شکست کھا کر بھا گ کھڑا اکھڑ کے اس کا بھیتجا مارا گیا ابو بکر بنوز سنجلنے نہ پایا تھا کہ عشر نے دوسراحملہ کر دیا قریب تھا کہ ابو بکر شکست کھا کر بھا گ کھڑا اکھڑا والدین زنگی بن آ قسنقر نے بیمحسوں کر کے شکر واسط کو بلغار کا اشارہ کر دیا پھڑ کیا تھا عشر کے ہاتھوں کے طویل کے طویل کے ساری فوج جو اس کی رکاب بین تھی تتر بتر ہوگئی ۔ عشر مع اپنے اسٹاف کے سرداروں کے گرفتار ہوگیا اب جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی صفوں کی ترتیب میں انتشار بیدا ہوگیا ایک دوسر سے متصادم ہوگیا خلافت میں بہا ہوا ہوا تھا جو ابوا کے دوسر سے متصادم ہوگیا خلافت میں جو بیا ہوا تھا۔ دہیں کا تقریباً پانچ سوئیا ہوا تھا جو ابوا تھا۔ دہیں کا افتر بیا بیائی سوئیا ہوا تھا ہوا ہوا تھا۔ دہیں کا افتر بیا بیائی سوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اور بو ما اور نیچ اونڈی علام بنا لئے گئے اور بوم خلافت میں بیٹوں کے گئے۔ عور تیں اور نیچ اونڈی علام بنا لئے گئے اور بوم عاشورہ میا گھا فت میں شدمظفر و منصور بغدادوا پس آیا۔

رتقش کی تقرری واقعات تنذکرہ بالا کے بعدا تفاقات سے خلافت مآب کو آفسنٹر برقی ہی بغدد سے منافرت اور کشیرگی پیدا ہوگئی سلطان محمود کولکہ بھیجا'' آفسنٹر برتھی حکومت عراق سے معزول کر کے موصل کی حکومت پر بھیج ویا جائے مابدولت واقبال اس کی صورت دیکھنے کے روادا زمیں جن' سلطان محمود نے اس تحریک وقریر کے مطابق برتھی کو عیسائیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے موصل کی روائل کا حکم صادر کر کے اپنی اولا دمیں سے ایک کمن بچکواس کے ہمراہ کر دیا اور بغداد کی تحقیق پرتھش ذکوی کو ما مورفر مایا جس وقت برتھش زکوی کا نائب دارالخلافت بغداد میں آیا۔ برتھی نے اس کو چارج و سے کرمع

ا مرئے ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حدوم) من خلاوں کا راستہ لیا اور بھا دالدین زنگی بجائے موصل آنے کے سلطان محدود کے پاس اصفہان جا بہنچا۔ سلطان محمود اس سے بڑے تپاک سے ملا اور بھرہ کو بطور جا گیرعنایت فرما کر پھر بھرہ کی جانب واپس فرمایا۔

دہیں کا عراق پر فیضہ کرنے کا منصوبہ آپ اور پڑھ آئے ہیں کہ دہیں بن صدقہ عاصر ہ حلب کے بعد ملک طغرل کے پاس چلا گیا تھا۔ ملک طغرل نے دہیں کی عزت افزائی کی اور اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرلیا۔ دہیں نے ملک طغرل کو تبنیہ پر ابھارنا چاہا اور جب ملک طغرل ہیں وہیش کرنے لگاتو دہیں نے قبضہ عراق کا بیڑ واٹھالیا۔ چنا نچہ ملک طغرل واقع جی میں فوجوں کو آراستہ کر کے عراق کی طرف بڑھا۔ وقوق میں بین کر بڑا اوکیا۔ مجاہدین بہروز نے تکریت سے خلافت مآب کو ملک طغرل اور دہیں گی آ مداور عزیمت سے مطلع کیا۔ خلافت مآب نے ان دونوں سرکشوں اور ہاغیوں کی مدافعت کی غرض سے سفر و جنگ کی تیاری کا تھا وہ ہروقت جنگ پر مستجد رہنا اہل بغداد کے علاوہ ہارہ ہزار فوج مزید جمع ہوگئے۔ ۵ صفر واقع میں خلافت مآب نے دارالخلافت بغداد سے نکل کر صحرا شاہر میں قیام فرمایا۔

ملک طغرل کی غارت گری درباط جلولایس بینی کر ملک طنران نے بیان کرراہ خراسان کی جانب قدم اٹھائے ۔ اس کشگریوں نے غارت گری شروع کردی ۔ رباط جلولایس بینی کر ملک طنران نے بڑاؤ کیا۔ وزیرالسلطنت جلال اللہ بن بن صدفہ نے اپی فوج کو آئی کی طرف بڑھایا اور دئیر ہیں بینی کر ظہر گیا۔ استے میں شلفہ مستر شد کا موکب ہمایوں بھی آگیا اور وہ بھی وسکرہ ہی میں اتر بڑا۔ ملک طغرل اور دبیس میں بیرائے قرار پائی کہ پہلے دونوں متفق ہو کر حمر نہروان کو عبور کریں بعدازاں دبیس قو پایاب مقامات اور کھاٹوں کی محافظت و گھرائی کرتا رہے اور ملک طغرل اپنی فوج کو دار الخلافت بغداد کی طرف بڑھا ہے گھرائی تھے ہو تھے ایس بی فوج کو دار الخلافت بغداد کی طرف بڑھا ۔ رسد غلہ کی میں فاقد شکی کی نوبت بینی ۔ دبیس بلی عبور کرنے زور کی بارش ہوئی ملک طغرل تپ شدید میں جتال ہوا۔ رسد غلہ کی کی ہوئے میں فاقد شکی کی نوبت بینی ۔ دبیس بلی عبور کرنے کی غرض سے نہروان پر آیا۔ بھوک سے براھال ہور ہاتھا۔ انقاق سے چنداونٹ ان گئے جن پر گیڑے اور مختلف میں کے خاص نے تھے یہ اورٹ کرنے دارالخلافت بغداد سے خلافت ما بی خدمت میں جا رہے تھے دبیس نے دارالخلافت بغداد سے خلافت ما بی خدمت میں جا رہے تھے دبیس نے ان کولوٹ لیا۔ خلیفہ کے گئے کا کھری مال و تجرمشہور ہوگا کہ دبیس نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ کرلیا۔ خبر کامشہور ہونا تھا کہ تمام کئی میں ایک بلول کی گئے کھی کھری مال و اسباب چھوڑ کرنہروان کی طرف بھا گے۔

وبیس کا اظهرارا طاعت خلافت مآب نے بھی دسکرہ ہے نہروان کی جانب کوچ کیا نہروان میں پنچ تو دہیں اورائ کے ہمراہیوں کوسوتے ہوئے پایا شوروغل ہے دہیں کی آنکھ کل گئے۔ دیکھا کہ خلافت مآب علم خلافت کے نیچے رونق افروز بیں۔آئکھیں ملتا ہوا اٹھا زمین بوی کی مملق اورخوشا مدے اظہار مجز واطاعت کرنے لگا۔ خلیفہ مسترشداس ہے مصالحت کرنے پر مائل ہوگیا۔ اس عرصہ میں وزیر السلطنت جلال الدین بھنچ گیا اس نے خلافت مآب کی اس رائے کو بدل ویا۔ ایس کے بعد خلافت مآب کا ہموکب ہما توں نہروان کے بلی کوعبور کر کے اپنی روانگی کے تجیبے ویں روز بغداد پہنچا اور دمیس نے ملک

电压线 医内耳氏管 医连续性 医

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ ظغرال کی جانب معاودت کی \_\_\_\_ ظغرال کی جانب معاودت کی \_\_\_\_

ملک طغرل اور دہیں کی خراسان کوم اجعت اس کے بعد ملک طغرل اور دہیں نے باتفاق رائے ملک خبر کی طرف کوچ کیا۔ ہمدان ہوکر گزرے۔اطراف وجوانب کے شہراور قصبات کولوٹ لیا۔ عمال شاہی ہے تاوان اور جرمانے وصول کے سلطان مجود نے پیخبر پاکر ملک طغرل اور دہیں کا تعاقب کیا چونکہ ملک طغرل اور دہیں میں مقابلہ کرنے کی قوت بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔خراسان میں ملک شخر کے پاس جاکر دم لیا۔ خلیفہ مستر شداور پرتقش شحنہ بغداد کی شکایات کے دفتر کھولے۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود میں کشیدگی: ۲۰۵ ہے میں رتفس زکوی شحنہ بغداداور خلیفہ مستر شد کے مابین چل گئ۔
علیفہ مستر شدنے رتفش زکوی کوتہدید کا خطائح برکیا۔ رتفش کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ ماہ رجب سنہ نہ کور میں بغداد کو خیر باد
کہہ کر سلطان محمود کے پاس چلا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ خلیفہ مستر شدنے فوجیس مرتب کر لی جی سامان جنگ بھی کا فی طور سے
فراہم کرلیا ہے۔ مالی قوت بھی ایک گونہ قابل اطمینان ہے اگر حکومت پناہ دارالخلافت بغداد کے قبضہ افتدار سے ذرا بھی تسایلی فرما کیس کے تو خلیفہ مستر شدگی بوقی طاقت کا مقابلہ کرنے دشوار ہوگا اور پھروہ آپ کے قبضہ افتدار سے باہر ہوجائے
گا۔ سلطان محمود نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور مرامان سفر درست کر کے عراق کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مستر شدگواس کی خبرگی
کہا بھیجان چونکہ دبیس کی بغاوت اور مرکشی کی وجہ سے ممال کو حسمیں امن وعافیت معدوم ہور ہے بیں اس وجہ سے مناسب
سے ہے کہ تم عراق کو واپس جاؤ۔ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ماہدولت اقبال دینے کو تیار ہیں' ۔ اس بیام سے سلطان محمود
سے کہتم عراق کو واپس جاؤ۔ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ماہدولت اقبال دینے کو تیار ہیں' ۔ اس بیام سے سلطان محمود
سے میں کی صورت اختیار کر لی اور وہ خیالات جو بہتش نے مجمود کے ذہن میں جماد ہے تھے مجسم ہو کر روبرو آ

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت و بیان (هددوم) معلی میل میل است و بیان (هددوم) محلسر ائے خلافت میں پڑااور تاج کولوٹ لیااس سے عوام الناس کو بے حداشتعال پیدا ہوا۔ سب جمع ہو کر خلیفہ مستر شد کی خدمت میں پہنچے۔

خلیفہ مستر شدا ور سلطان محمود کی جنگ : خلیفہ مستر شدطیش میں آکرنکل آیا۔ شمسہ سر پرتھا۔ وزیر السلطنت آگ و کے تھا' نقارے نج رہے تھے بانسریاں بجائی جاری تھیں اور خود مابدولت آ واز بلند' الباشم' پکاررہے تھے۔ کشتیوں کا بل بنائے جانے کا ارشادہ فر مایا۔ بات کی بات میں بن کرتیار ہو گیا ایک ہی بار میں کل ہمرا ہیان خلیفہ عبور کر گئے اس وقت خلافت ما ب کے مکان میں پردوں کی آڑ میں ایک ہزار جنگ آ ور روپوش تھے سلطانی لشکر بے خوف و ہراس غارت گری میں مصروف تھا۔ خلافت ما ب کے ہمراہیوں نے بیٹنے کران کوئل وقید کرنا شروع کیا اور عوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات مصروف تھا۔ خلافت ما ب کے ہمراہیوں نے بیٹنے کران کوئل وقید کرنا شروع کیا اور عوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات لوث لئے۔ خلیفہ مستر شد نے معتبیں ہزار جنگ آ وران اہل بغداد کے شرقی ساحل کوعبور کیا۔ دمد سے خند قیس اور مور چوں کے بنانے کا حکم صا در فر مایا۔ رات بھر بغداد کی حفاظت کا انتظام کامل کرلیا گیا۔ لڑائی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ ہر روز کثار و جلہ برخون کا دریا بہایا جاتا تھا۔

خلیفہ مسٹر شدا ورسلطان محمود کی مصالحت : اس اثناء میں ممادالدین زگی ایک عظیم لشکر لئے ہوئے بھرہ ہے آپہنیا اور دریا اور خشکی کو گھیرلیا سلطان محمود کے حوصلہ بڑھ گئے مجموعی قوت سے اہل بغدا دیر جملہ کرنے کی تیاری کی خلافت مآب نے اپنی کمزوری کو محسوں کر کے صلح کا بیام دیا۔ چونکہ ملیان مجمود بھی روزانہ جنگ سے شک آگیا تھا اس وجہ سے فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔ معالمت کے بعد سلطان محمود ماہ رہے اللہ نہ الای محمود نے بغداد سے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ روائلی بغداد چورڈ دینے کی رائے دی کہنا نے ماہ مذکور کی کئی تاریخ میں المان میں موجم قبول کیا اور شنگی عراق پر بعد غورو کے وقت خلافت مآب نے نئر رائے تھا کو اور انعامات دیئے جس کو ملطان نے بسر وچشم قبول کیا اور شنگی عراق پر بعد غورو گرعا دالدین ذکلی کو متعین فرمایا۔

ور بر ابوالقاسم کی معیزولی جب سلطان محود نے بغداد ہے کوچ کیا اپنے وزیر ابوالقاسم علی بن ناصر نشابا دی کو بالزام سازش خلیفه مستر شدگر فنار کر کے شرف الدین انوشیر وال بن خالد کوفلد ان وزارت کاما لک بنایا سشر ف الدین بوقت گرفتاری و زیر ابوالقاسم بغداد میں تفاسلطان محود کی طلی پر ماہ شعبان میں بغداد سے روانہ ہوکر اصفہان پہنچا در بار سلطانی میں حاضر ہو کر خلعت وزارت سے سرفراز ہوا۔ اس عہدہ سے سرفراز کئے جانے پر امراء وروسانے نذریں گذرا کیں ۔ خلافت ماآب نے بھی چند شخف و کے چنانچ اس نے دل ماہ تک وزارت کی ۔ اس کے بعد استعفاء و بے کر بغداد لوٹ آیا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم اس زمانہ سے برابر مقید اور محبوس رہا تا آ کہ آئندہ سند میں سلطان شجر رہے آیا اور اس کورہا کر کے سلطان کی وزارت بھر دلوائی۔

و بیس اور ملک سنجر جس وقت دمیں ملک سنجر کے پاس پہنچا ملک طغرل بھی اس کے ہمراہ تھا ان دونوں نے ملک سنجر کوخلیفہ مستر شداور سلطان محمود کی طرف سے بدخل کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کی مخالفت کا خیال سنجر کے دماغ میں جاگزین کردیا اور عراق پر قبضہ کر لینے کی تجریک چنانچہ ملک نجر سامان سنر و جنگ درست کر کے کوچ وقیام کرتا ہوار نے پہنچا۔ سلطان

تاریخ این ظرون میں تھا ملک بنجر نے سلطان محود کوائی آ زماکش کے لئے کہ آیا وہ میرامطیع ہے یائیس بلا بھیجا۔سلطان محود کاول تو صاف ہی تھا چیا ہے۔ ملک بنجر نے کل فوج کو استقبال کاول تو صاف ہی تھا چیا ہے۔ ملک بنجر نے کل فوج کو استقبال کا حکم دیا اور خود بھی ہوت ملک محمود سے ملاا پنج برابر تخت پر بٹھایا۔سلطان محمود ایک مدت تک ملک بنجر کے پاس تھیم رہا۔ بعد ازاں ملک بنجر نے 10 ذیقعدہ کو خراسان کی جانب کوچ کیا۔روائل کے وقت دہیں کوسلطان محمود کے سپر دکر کے میہ ہدایت کی کراس کوائس کے شہروا پس کردینا۔

و بیس اور سلطان محمود ملک بخری روانگی کے بعد سلطان محود نے بھی ہمدان کی طرف مراجعت کی دبیں اس کے ہمراہ تھا۔ ہمدان میں چندا حق م کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ ومخم ۱۳۵ ہے کودارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ وربارخلافت میں دبین کو پیش کر کے عنوتقصیر کی سفارش کی ۔خلافت ما آب نے اس شرط سے اس کی تقصیر معاف فر مائی کہ اس کو حلہ کی بجائے اور کسی صوبہ کی تحکومت دی جائے ہوئی ۔خانوں نے ایک لا کھ دیتار صرف کر کے حکومت موصل کی سند حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ عادالدین زنگی کو اس کی اطلاع ہوگئی ۔ تھا تف اور نذرانے لے کر چیکے سے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریبیش کئے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریبیش کئے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا ایک لا کھ دینار بطور نذریبیش کئے سلطان محمود کی اس کو چرکومت موصل بردوائیں کیا اور بہر وزکو بغداد کی تعملی عنایت کی ملہ کی گرانی میں اس کے تعملی کی گئی۔

وقی کی سرکشی اور فرار اس کے بعد ماہ جمادی الآخر ۲۳ کے بعد ماہ جمادی الآخر ۲۳ کے بین سلطان محود نے ہدان کی طرف کو ج کیا۔ انفاق وقت سے ہدان میں پہنچ کو علیل ہوگیا۔ دبیں کو موقع مل کیا عراق جا پہنچا۔ خلیفہ مسترشد نے اس کے مقابلہ اور مدافعت کی تیاری کی۔ دبیں سے اعراض کر کے حلہ کاراستہ لیا۔ بہروز نے میں کہ خلہ چھوڑ دیا۔ پس دبیس نے ماہ رمضان ۱۳ کھے بیں حلہ میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ سلطان محود نے اس کے بعد ہی امیر کڑل اور انہ امی کو حلہ کی کو حلہ کو انہ کیا۔ جنہوں نے دبیس کی صفاخت اور اس کی آئیدہ مرشی نذکر نے کی وار مدی اور اس کی آئیدہ میں اپنی تدیر اور حکمت عملیوں سے عافل نہ کوشش کی ۔ عذر خوا ہی کی عرضی جبی ۔ خط و کتابت کا سلملہ شروع ہوا۔ ساتھ ہی دبیس اپنی تدییر اور حکمت عملیوں سے عافل نہ کو شیل اسباب بنگ اور دو پینے رائم کرتا جاتا تھا تا آئی کہ اس کی فوج کی تعدرہ میں سلطان محود ہی قار کیا۔ دبیس نے علم اور بینی اسباب بنی اسباب بنی تدرید معافی تقصیر کے دو است کی ۔ سلطان محمود نے عفوت تھیر سے افکار کیا۔ دبیس نے علم کو دبیر یا کر ایسرہ کی کار استال اور جس قدر بھر وقت اس کے تعاقب اور سلطنت بناہ کا مال واسباب تھا سب پر قبضہ کرلیا سلطان محمود یہ بیا کرائم کی گھا ٹیوں میں جا چھیا۔ اس کے تعاقب برایک فوج متعین کی۔ دبیس نے بیٹر یا کر بھر ہ چھوڑ دیا جنگل اور می کی گھا ٹیوں میں جا چھیا۔

سلطان داؤ دکی تخت نشینی ناه شوال ۱۹۳۵ میر میں سلطان محود نے اپن حکومت کے تیر ہویں برس وفات پائی۔ با نقاق رائے وزیر السطن ابوالقاسم نشا با دی اور انا بک آفسنقر احمد یکی سلطان محود کا بیٹا داؤ دمند حکومت پرمتمکن کیا گیا۔ تمام بلاو جبل اور آذر بائیجان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جدید سلطان کی تخت نشینی کی وجہ ہے ہمدان اور اس کے اطراف و

ملک سلحوق کی بغداد میں آمد اس عرصہ میں قراجاساتی دائی فارس وخوزستان ہمراہی ملک سلحوق شاہ ابن سلطان محمد ایک عظیم شکر کئے ہوئے بغداد بینج گیا اور دارالخلافت میں جاپڑا۔خلافت می بنے عزت واحر ام سے ملاقات کی اور ذات خاص کے لئے اس سے شم لی۔اس کے بعد ملک مسعود نے عباسیہ بینچ کر پڑاؤ بند ملک سلحوق نے پیخر پاکر مقابلہ کی غرض سے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔استے میں عماد الدین زگل کے آنے کی خبر ملی۔ قراجاساتی نے زنگی کی روک تھام کرنے کو ساحل غربی کو عور کیا۔ زنگی اور قراجاساتی میں گراہوا۔ زنگی اپنی جان بچا کر کو عور کیا۔ زنگی اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زنگی اپنی جان بچا کر حکم یہ میں کا حاکم جم الدین ایوب پدر سلطان صلاح الدین یوسف تھا اس زنگی کو عبور کرنے کو کشتیاں فراہم کردیں۔ بل بندھوا دیا۔ زنگی نے جیوں توں دریا کو عور کیا اور باطمینان تمام اپناراستہ لیا۔

ملک مسعودا ورخلیف کے مابین معاہدہ اس کے بعد ملک معود عباسیہ سے بھائی ملک بلوق کے مقابلہ کوآیا اور اس کے معاملہ کوآیا اور اس کے مقابلہ کوآیا اور اس کے مقابلہ کوآیا اور کا مقام پرمور ہے قائم کئے تھے گریدن کر کہ زقی میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا اور خلافت مآب کو بید همکی دینا شروع کی کہ سلطان خجر بقصد قبضہ عراق رے آگیا ہو جا کہ اور جا میں تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ سلطان سنجر عماق کا رخ نہ کر کے مقال میں تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ سلطان سنجر عماق کا رخ نہ کر کے عمال کا ساتھ ہی اس کے بیجی وعدہ کرتا ہوں کہ عمراق پرخلافت مآب کا قبضہ وقصر ف جاری دنا فذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال کا ساتھ ہی اس کے بیجی وعدہ کرتا ہوں کہ عمراق پرخلافت مآب کا قبضہ وقصر ف جاری دنا فذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال کا ساتھ ہی اس کے بیجی وعدہ کرتا ہوں کہ عمراق پرخلافت مآب کا قبضہ وقصر ف جاری دنا فذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال

ا ملک طغرل دبیں کے ہمراہ ملک بنجر کے پاس قبل تخت نشینی ملک داؤد چلا گیا تھااوراس وقت دواس کے پاس مقیم تھا۔ منہ

تاريخ اين فلدون \_\_\_\_ فلافت يوعباس (هندودم) ونواب اس پرجس طرح چاہیں آپنا تصرف جاری کریں مگر زمام حکومت میرے قبضہ اقتد ارمیں رکھی جائے اور سجو ق شاہ کی بابت نیقرار دیا جائے کہ میرے بعدوہ وارث تاج وتخت ہوگا۔خلافت مآب اور سلجوق شاہ نے اس دم پٹی میں آ گرشرا لط مصالحت منظور کرلیں۔ چنانچ بھیل معاہرہ کی غرض سے ملک مسعود ماہ جمادی الا ولی ۲<u>۹۲۸ ج</u>میں پھر بغداد آیا صلح نا مہلکھا گیا اورمصالحت بتوگل

ملک سنجرا ورسلطان مسعود کی جنگ آپاور پڑھآئے ہیں کہ سلطان مسعود کے مرنے کے بعداس کا بیٹاداؤدمند حکومت پر متمکن ہوا تھا۔ بیامراس کے چچا ملک نجر کو نا گوارگز را۔ فوجیس مرتب کر کے ملک داؤ دکوزیر کرنے کو بلا دجیل کی جانب کوچ کیااس کے ہمراہ اس کا دوسرا ہر دارزادہ ملک طغرل بن اسلطان محمر بھی تھا۔ رفتہ رفتہ ملک سنجر رے پہنچا۔ دوحیا رروز قیام کر کے ہمدان کا زخ کیا۔سلطان مسعود کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔فوجیس مرتب کر کے مع اپنے بھائی سکوق شاہ اور قراجا ساتی کے ملک بنجر کی روک تھا م کو بڑھا۔خلیفہ مستر شدیھی حسب وعدہ اس مہم میں شریک ہونے کوسلطان مسعود کی روانگی

ملک خرنے ہمدان بینچ کر دمیں کو صله عنایت فر ما کر بغداد کی جانب پڑھنے کا اشارہ کیا دمیں نے اپنی جانب سے حتکی بغداد پر تمادالدین زنگی کو مامورکر کے بوراد کی روانگی کا تھم دیا اوراس کی رونگی کے بعد آپ بھی روائد ہوا۔خلیفہ ستز شدنے میر خبر پاکر کہ زنگی آور دہیں بغداد کی طرف بڑھ دیے ہیں ان دونوں سرکش اور باغیوں کی مدافعت کی غرض سے دارالخلافت کی جانب مراجعت فرمائی اور سلطان مسعود مع اپنے امراء اور لشکر کے ملک سنجر سے جنگ کرنے کوآ گے بڑھا۔ ملک سنجر مقام استرآ باد میں ایک لا کھونوج کی جمعیت سے پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔سلطان مسعود کالشکر حریف کی کثرت سے گھبرا کر بلا جدال و قال جار مزل بیچے ہدئ آیا۔ جاسوسوں نے ملک بخر کواس کی خرکر دی۔اس وقت فوج کوتیاری کا حکم دے کر تعاقب میں اٹھ

<u>دینور کامعرکہ</u> ۸رجب۷<u>۳ ه</u>ودونوں حریفوں کا مقام دینور میں مقابدہ دا۔سلطان مسعود کے میمنہ پرقرا جاساتی اور امیر کرا تھا۔ میسرہ پر برتقش باز داراور پوسف جاروش۔ پہلاحلہ قراجا ساتی نے دس بزارفوج کی جمعیت سے ملک نجر کے قلب لشكر پركيا۔ ملك بنجر مقابله كرتا ہوا يہ ہا۔ حمله آورگروہ جوش مردانگی میں بڑھنے لگا۔ ملك سنجر كے مينه اور ميسرہ نے میدان خالی دیکھے کر قراجا ساتی کو دونوں طرف ہے گھیرلیا۔ گھاٹھی کی لڑائی ہونے لگی۔ قراجا ساقی زخی ہوکر گھوڑے سے گرا۔ ملک بنجر کے سیاہیوں نے پہنچ کر گرفتار کرلیا۔ سارالشکر تنز بنز ہوگر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود اوراس کے ہمراہی اس غیر متوقع شکست سے بریثان ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ا ثناء دارو گیریٹس بھض امراء آلی ہوئے اور بعض گرفتار کر گئے کیے مقتولوں میں پوسف جاروش بھی تھا۔ قیدیان جنگ کی بعد خاتمہ جنگ ملک ننجر نے لوگوں کی زجروتو نیخ کی اور پھرقتل کا

ملک سنجر اور سلطان مسعود میں مصالحت : اس داقعہ کے بعد سلطان مسعود اپنے چیا ملک سنجر کی خدمت میں عذر خوای کی غرض سے حاضر ہوا ملک سنجرعزت وتو قیرسے پیش آیا گلے سے لگا کر بیٹانی پر بوسد دیا۔ اپنے خاص خیمے میں ظہرایا او کچ پچسمجها کی ۔خودرا کی اورمخالفت پر نارانسکی ظاہر کی اورسندا مارت عطا فر ما کر گنجہ کی جانب روانہ کیا۔ باتی ر ہادوسرا بروار

تاریخ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقه دوم) زاده ملک طغرل اس کومند حکومت پرمتمکن کر کے وزارت کا قلمدان ابوالقاسم نشایا دی کومرحمت کیا جواس سے پہلے سلطان محمود کا وزیر تھا۔ چنانچہ ملک طغرل اپنے بچپا ملک سنجر سے رخصت ہو کرخراسان کی جانب لوٹا۔ ۲۰ رمضان ۲۲<u>۵ ج</u>و نیشا پور پہنچا۔

دبیس کی شکست اور فرار خلافت مآب نے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں دبیں اور زگی کی مدافعت کی غرض سے بغداد کی طرف مراجعت کی تھی بغداد کی طرف مراجعت کی تھی بغداد کی ظرف مراجعت کی تھی بغداد کی خرف کے بنداد کی طرف مراجعت کی تھی بغداد کی تعالی کا تعمید کی اور غربی ساحل کوعبور کر کے عباسیہ کی طرف روانہ ہوا '27ر جب ٢٦ می ہے کو قلعہ برا مکہ پرزگی اور دبین سے مدبھی مولی خلافت مآب کے اور دبین سے مدبھی مولی خلافت مآب کے معمید پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسرہ پر مطرفاوم ۔ زگی نے خلافت مآب کے مینہ پر مملہ کیا۔ اقبال کے رکاب کی فوج مقابلہ میں کمزور پڑی تو میدان جنگ سے بھا گئے کا قصد کیا۔ مطرفے یہ دکھی کر حملہ آور ور ور کے دبین شکست کھا کر بھا گا۔ دبی کی کے مقابلہ پر تھم برنگی نے کمال استعمال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن فوج میں بھگدڑ کے جانے سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر تھم برنہ سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر تھم برنہ سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر تھم برنہ سے میدان کارزارا سے مقابلہ کرنے مقابلہ کرنے جانا بھر مانظ آبیا۔

د بیس اور اقبال کی جنگ دیس نے کست اٹھا کر حلہ میں جا کردم ڈالا۔ حلہ اور اس کے کل مضافات پر اقبال کا قبضہ و دخل تھا اقبال کی جنگ دیس نے کست اٹھا کر حلہ میں جا کردم ڈالا۔ حلہ اور نہایت تیزی سے مسافت طے دخل تھا اقبال نے بیخیر یا کر دارا لخلافت بغداد سے ابنہ کا دور ہوئیں آخر کار میدان جنگ اقبال کے ہاتھ رہا۔ دبیس نے بوئ کر کے دبیس کے سر پر پہنچا۔ دبیس مقابلہ پر آیا۔ باہم کڑا نیزا ہوئیس آخر کار میدان جنگ اقبال کے ہاتھ رہا۔ دبیس نے بوئی جدوجہد سے اپنی جان بچائی بھاگ کر واسط پہنچا۔ تھوڑے دنوں میں اس کے لشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ انہی واقعات پر ساتھ جو جاتا ہے۔ برتقش باز دار اور اقبال اپنی اپنی ڈیمیس مرتب کر کے دبیس کی سرکو ٹی کو آجاتے ہیں دریا اور خشکی لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ اہل واسط دبیس کے ہمراہ مقابلہ پر آتے ہیں گیئن کست فاش اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔

ملک داؤ دکی پیسیائی: ملک طغرل کے مند حکومت پر متمکن ہونے کے بعد ملک شخر نے بوجہ بغاوت وسرکتی احمد خان والی ماوراء النہ خراسان کی جانب معاورت کی ان دنوں ملک داؤ دبلاد آذربائجان اور گنجہ میں تھا اس واقعہ ہے مطلع ہو کر فوجیں فراہم کیس اور جیش مرتب اور سلے کر کے ہمدان کی طرف بڑھا۔ ملک طغرل بھی بیس کر اٹھے گھڑا ہوا۔ اس کے میمنہ پر ابن ہرت تھا۔ میسرہ پر کڑل 'مقدمة الحبیش پر آفسنقر اور ملک داؤد کے میمنہ پر برتقش زکوئی۔ ماہ رمضان ۲۹ جے میں ہمدان کے قریب ایک قریب میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ برتقش نے کئی مصلحت سے جنگ کے شروع کرنے میں تاخیر کی ترکول کو اس سے کہھشبہ بیدا ہوا جمع ہوکراس کے خیمہ کولوٹ لیاس سے ملک داؤد کے لشکر میں ایک ہنگامہ بر پاہوگیا۔ تمام لشکر میں ہلا بھی گیا تربیب ایک قسنقر احمد بلی بخوف جان بھاگ گیا ساری فوج میں بھلدڑ کی گئی تربیب نے اس امر کا احساس کر سے حملہ کردیا ریا گیا ملک داؤد موقع پاکرنکل بھاگا ایک مدت تک ادھرادھر مارامارا پھر بعدا زاں مع اپنے آتا قاتا قسنقر کے وارد بغد دہوا۔ خلافت ما ب نے شاہی محلمر امیں عزت واحتر ام سے تصرایا۔

سلطان مسعودا ورسلطان دا وُ دِ كا آ ذِ رَبا نِجان اور بَهْدان بِرَ قَبْضِهِ: سلطان مسعود نه بين كر كه ملك داؤ دكو

عن خادت بو مها رفت دوم)

مقابلہ ملک طغرل شکست ہوئی ہے اور وہ شکست کھا کر بغداد چلا گیا ہے۔ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ قریب بغداد پہنچا۔ ملک داؤد نے بغداد سے نکل کر استقبال کیا۔ ایک دوسرے سے بغلگیر ہوا چر دونوں ساتھ ساتھ بغداد آئے سلطان مسعود نے بغداد میں پہنچ کرایوان شاہی میں قیام کیا۔ دارالخلافت بغداد کے مبروں پراس کے نام کا اور اس کے بعد ملک داؤد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بعدہ سلطان مسعود اور ملک داؤد در بارخلافت میں حاضر ہوئے با تفاق رائے ظافت مآب بیہ طے پایا کہ سلطان مسعود اور ملک داؤد آزر با بیجان کر توج کر ہوگی ان لوگوں کو مالی اور فوجی مدودی جائے گیا۔ چنا نواس میں معاود اور ملک داؤد آزر با بیجان کی طرف روانہ ہوئے اور پہنچتے ہی کل صوبہ پر قابض کی ۔ چنا نچاس رائے کے مطابق ملل طغرل کے چندام رائے تھوڑی کی فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے جان کو جان کی طرف روانہ ہو کے اور پہنچتے ہی کل صوبہ پر قابض میں سے جھپ کر بھاگ گے اور بعض قبل کر ڈالے گئے۔ بعداز اس ان دونوں عملہ آور سلطانوں نے ہمدان کا رخ کیا۔ ملک طغرل فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ کیکن پہلے ہی تملہ میں شکست کھا کر بھاگا۔ سلطان مسعود نے ہمدان کیا ورائی کیا میانی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اسی اثناء میں آفسٹر کوا کی شخص نے جوفرقہ باطنیہ سے تھا قبل کر ڈالا۔ بیان کیا جا تا کہ تا تالی نے سلطان مسعود کی ساخش ہوگئی کیا تھا۔

معرکہ رہے اور ملک طغرل کی شکست: ملک طغرل نے شکست کھانے کے بعدرے کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ تم پہنچا یہاں بھی اس کوامن کی صورت نظرنہ آئی تواصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اس غرض سے کہ اس کوسلطان مسعود اور ملک داؤد کے پنجہ غضب سے بچائے۔ سلطان مسعود بھی یہ نجر پائے اصفہان کے محاصرے کو بڑھا۔ چونکہ طغرل کوائل اصفہان کے قول و فعل کا اعتبار نہ تھا اس وجہ سے اس نے اصفہان کو چھوڑ کر بلا خارس کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان سے اعراض کر کے ملک طغرل کا تعالی ملک طغرل کا تعالی اس کے اس کے بیش امرا پائٹکر نے گھرا کر بلطان مسعود سے امان صاصل کر لی جو باقی رہ گئے ان میں سے ملک طغرل مشکوک ہوگیا۔ ان لوگوں نے بیچھا چھڑا کر افقاں وخیز ان ماہ رمضان سے میں رہے پہنچا۔ سلطان مسعود تو تعالی کے مرداران تعالی کی مرداران کے بی میں ان کے لگا تا ہوارے آئی بیچا۔ لڑائی چھڑگئی۔ ملک مطنز کی کوشکست ہوئی ایک گروہ اس کے مرداران کا گرفار کر کیا گیا۔ سلطان مسعود نے مظفر ومنصور ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

جل وقت ملك طغرل فارس سے رے آرہا تھا۔ آٹاءراہ میں اس كا وزیر ابوالقاسم نشابا دى میں مار ڈالا گیا۔ بیہ

واقعه ماه شوال عرا ۵ بيركاب-

خلیفہ مستر شدکا محاصرہ موصل اور مراجعت بغداد جس وقت ممادالدین زگی کو بمقابلہ ظیفہ مستر شد گلست موئی ۔ جیبیا کہ ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں تو ممادالدین زگی نے موصل میں جا کردم لیا اور سلاطین ہجو قیہ ہمدان میں بوجہ مخالفت باہمی اور خانہ جنگی باہم مصروف جدال وقال ہو گئاس وقت امراء ہجو قیہ آئندہ خطرات سے بیجنے کے خیال سے بغداد چلے آئے ۔ ان لوگوں کے آجانے سے ظیفہ مستر شد کے ضحل و کمزور توائے تھرانی میں توانائی عود کرآئی ۔ خلیفہ مستر شد نے ایک بزرگ کو جواس وقت سربر آور وہ افراد سے تھے۔ ممادالدین زگی کے پاس مجھانے کو روانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگل کے پاس بھی کرافہام تفہم کا کوئی وقید وگذاشت نہ کیا۔ بلکہ پندو موعظت میں ختی اور درشتی سے بھی کام لیا۔ زگل نے ان کی بہتو تھی کی اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس بناء پرخلیفہ مستر شدنے محاصرہ موصل کا قصد فرمایا۔

سلطان مسعود کو بھی اس کی تحریک کی۔ چنانچے نصف ماہ شعبان عراق چرمیں بغداد سے تمیں ہزار فوج کی جمعیت سے کوچ کیا۔جس وقت موصل کے قریب پہنچا۔ زنگی نے موصل کوچھوڑ دیا اس کا نائب نصیرالدین چقر موصل میں تھہرا ہوا شہر کی ھا ظت اور محاصرین کی مدافعت کرتار ہا۔ زنگی نے موصل سے نکل کر شخر کے پاس جا کرتیام کیا اور ایسی ہوشیاری سے باہر ہی باہرنا کہ بندی کرلی کہ خلیفہ مسترشد کی امداد ورسد کاسلسلسہ منطقع ہو گیا جس سے خلافت مآ ب کو بہت سے امور میں صدیا دقتیں اٹھانا پڑیں مگر پھر بھی تین ماہ کامل موصل کا محاصرہ کیے رہا۔ جب کامیابی کی صورت نظر نہ آئی ہوتو محاصرہ اٹھا کر دارالخلافت بغدادی جانب مراجعت کی کوچ وقیام کرتا ہواای سندے یوم عرفہ کو بغداد میں پہنچ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مطر خادم نے سلطان مسعود کے لئکرگاہ سے حاضر ہوکر بیگز ارش کر دی تھی کہ سلطان مذکور عراق کا قصد کر رہا ہے اس وجہ سے خلافت مآب نے موصل کا محاصرہ چھوڑ کردارالخلافت کی جانب معاودت فرمائی تھی۔

سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ جسونت سلطان مسعود نے طغرل کی شکست کے بعد ہمدان کی طرف مراجعت کی۔ يه خبر گوش گذار ہوئی کہ ملک داؤ دین محمود (سلطان مسعود کا بھیجا) آ ذر بائیجان میں باغی ہو گیا ہے۔فوراً لشکر کواز سرنو مرتب کر کے کوچ کردیا اور آذر بائیجان کے ایک قلع پر بھنج کراہے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ملک طغرل کوموقع مل گیا۔ میدان خال د کھے کر بلا دجل کی طرف قدم بڑھائے۔ رفتہ رفتہ نو جیں بھی جمع ہو گئیں بلاد جبل کے اکثر شہروں کومفقوح بھی کرلیا بھر کیا تھا حوصلے بڑھ گئے۔ سلطان مسعود سے جنگ کرنے کی غرض سے قزوین پہنچا۔ سلطان مسعود بھی پینجر پا کر ملک طغرل کی سرکو بی کو آیا۔ چونکہ مقابلہ ہونے سے پہلے ملک طغرل نے سلطان مسعود کی فوج کے ایک حصہ کو ملا لیا تھا اس وجہ سے بوقت مقابلہ ' سلطان مسعود کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اس کے نتیج میں سلطان مسعود کو آخری ماہ رمضان ۸۲۸ میر میں اپنے باغی بھیجے سے فكست الحانايزي\_

سلطان مسعود کی بغدا دکور دانگی سلطان مسعود نے میدانِ جنگ میشت کھا کر بغداد کاراسته لیااورخلافت مآ ب دارالخلافت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ان دنوں اس کا نائب بھی سلامی مع اس کے بھائی سلحوق شاہ کے اصفہان میں تھا۔اس نا گہانی شکست کا حال من کریاوگ بھی بغداد چلے آئے تھے بلجوق شاہ نے بغداد پہنچ کرمحلسر اے شاہی میں قیام کیا۔خلافت مآب نے دس ہزار دینارخرچ کے لئے بھیج دیتے اس کے بعد سلطان مسعود بغداد میں داخل ہوا۔ا ثناء راہ میں اس نے بڑے بڑے مصائب اٹھائے۔اس کے ہمراہیوں کے پاس کافی سواریاں نہ تھیں کچھلوگ سوار تھے اور کچھ پیادے۔ خیمے بھی نہ تھے ال اور اسباب کی بھی کی تھی۔ کسی کے بدن پر کیڑے ثابت نہ تھے۔ خلافت مآب نے سے جیمے مرحمت فرمائ مال واسباب اورروبيده بااوروزت واحترام في طبرايا

سلطان مسعود كوخليفه كى اعانت غرض ١٥ شوال ٨١٨ هي كوسلطان مسعود نے بغداد مين داخل موكر دارالحكومت مين قیام کیا اور ملک طغرل اپنی کامیابی کا جھنڈ الئے ہوئے ہمدان میں تھبرا رہا۔ دارالخلافت بغداد میں پہنچ کر سلطان مسعود کے ہوت وحواس بجا ہوئے در بارخلافت میں خلافت مآب کی دست بوی کو حاضر ہوا طلافت مآب نے تسلی و تشفی دی اور بیارشاد فرمایا" تم نا گہانی شکست سے برداشتہ خاطر ندہو کر ہمت باندھ کر پھراہے بھائی طغرل سے الرنے کو اٹھو مابدولت وا قبال ال مهم میں بنفس نفیس تنهار سے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ' سلطان مسعود نے خلافت مآب کا شکر بیادا کیا اور در بارخلافت سے

 فلافت بنوعهاس (حضه دوم) المُدر كوش خوش أين دارالحكومت مين آيا

ملک طغرل کی وفات :امراء کموقیہ کا ایک گروہ جو بخوف فتنداور آئندہ خطرات سے بیچنے کے خیال سے خلافت مآ ب کی خدمت میں آ گیا تھا وہ سلطان مسعود کا ہم آ ہنگ وہمی خواہ ہو گیا۔ ملک طغرل نے ان لوگوں سے خط و کتابت شروع کی اورآ ہتہ آہتہ سیسب کو ملالیا۔ اتفاق میر کہ ملک طغرل کا ایک خط جوای گروہ کے ایک شخص کے پاس آیا ہوا تھا خلیفہ مستر شد کے ہاتھ لگ گیا۔ خلیفہ مستر شدکوسب کی طرف سے شک پیدا ہوگیا۔ مگر صرف ای شخص کوجس کے نام خط آیا تھا گرفتار کر کے اس کے مال واسباب کولٹوالیا۔ جو ہاتی رہے اور امراء بلجو قیہ وہ سلطان مسعود کے پاس بھاگ گئے خلیفہ مستر شدنے ان کو ہلا بھیجا۔ سلطان مسعود نے ممانعت ومزاحمت کی۔اس سے باہم کسی قدر کشیدگی پیدا ہوئی۔اس کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ مستر شد سے ملک طغرل سے جنگ کرنے کے لیے چلنے کی درخواست کی ہنوز کوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ ماہ محرم ۵۲۹ھے میں ملک طغرل کے مرنے کی خبرمشہور ہوئی 'سلطان مسعود نے پیر سنتے ہی ہمدان کی طرف کوچ کیا۔ فوجوں نے اطاعت کی گردنیں جھادیں۔ رؤساء ملک وملت نے حاضر ہوکر فرما نبر داری واطاعت کے عہد کئے ۔غرض ملک طغرل کا مرنا تھا کہ سلطان مسعود نے صوبہ ہمدان پر قبضہ حاصل کرلیا اور قلمہ این وزارت شرف الدین انوشیرواں خالد کومرحت کیا۔ بیرح اپنے اہل وعیال کے سلطان

مسعود کے ہمراہ گیا تھا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان مسعود میں کشیر گی : ہدان پرسلطان مسعود کے قابض ہونے پر امراء سلحوقیہ کے چند سربرآ ورده اشخاص کوسلطان مسعود سے منافرت و توبی کی پیدا ہوئی۔ از انجملہ برتقش کزل سنقر والی ہمدان اور عبدالرحمٰن بن طغرل بک وغیرہ تھے انہی لوگوں کے ساتھ دہیں بن صدفہ بھی تھا ان سب نے سلطان مسعود ہے علیحد گی اختیار کر کے خلافت مآب سے امن کی درخواست کی اورخراسان کانچ کر برسق سے علقہ مستر شد کی اطاعت وفر مانپر داری کا با ہم معاہدہ کیا چونکہ خلیفہ مستر شد کی طرف سے بدظنی تھی اس لئے خلافت مآب نے سدی الدولہ بن انباری کو دبیں اور کل امراء کا امان نامہ مرحت فر ماکران لوگوں کے پاس روانہ کیا چنانچے دہیں سلطان معود کے پاپ ایس آیا اورامراء نے بغداد کاراستہ لیا خلافت مآب نے ان لوگوں سے بعرت واحترام ملاقات کی اس سب سے مابین خلافت مآب اور سلطان مسعود منافرت و کشیدگی بو ھاگئی۔

خليفه مستر شدكي بغرض جنگ بغدا و سے روائلي دنة رفة بيمنا فرت اس مدتك پنجي كه خلافت مآب في مقد جنگ سلطان مسعود ۲۰ رجب ۵۲۹ چین بغداد سے خروج فر مایا۔ مقام شفیع میں پینچ کر پڑاؤ کیا والی بھر ہے امداد طلب کی اس نے بمقابلہ سلطان معودا مداد دینے الکار کیا مگراورام اعلی قید جو ظافت مآب کے ہمر کاب تھے وہ خلافت مآب کو سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور امداد کا وعدہ کررہے تھے۔خلافت کا مقدمة الحیش کوچ وقیام کرتا ہوا حلوان تک پہنچا۔اس کے بعد ماہ شعبان سنہ مذکور میں خودخلافت مآب نے بھی عراق میں اقبال خادم کوتین ہزار سواروں کی جعیت ہے چپوڑ کرکوچ فرمایا۔اس اثناء میں برسق بن برس بھی آ ملاجس کی وجہ ہے اس فوج کی تعداد سات ہزار تک پینچ گئی۔امراء عرب خلافت ما ب کوائی اطاعت وفر ما نبرداری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کواس کی خبر اگ گئے۔اس نے ان لوگوں

عرخ ابن ظدون و المناه من المناه و المن

خلیفه مستر شدکی گرفتاری ۱۰ رمضان ۱۹ هی کو دونوں حریف معرکد آ را ہوئے اثاء جنگ میں خلیفه مستر شد کا میشرہ کرور بڑا سلطان مسعود نے اپ میمند کو بر صناور متواتر حملے کرنے کا اشارہ کیا۔ خلیفه مستر شدر نے قلب لئکر کومیسرہ کی کمک پر بھیجا۔ سلطان مسعود تا رسی فوراً قلب لئکر پر حملہ کردیا۔ خلافت مآ ب کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی خلیفه مستر شدم اسناف کے گرفتار کر لئے گئے جس میں وزیر شرف الدین علی بن طراد زئیمی 'قاضی القصاۃ 'خطیب' فقیماء اور شہود نے خلیفہ مستر شد ایک خیمہ میں اُتارا گیا باتی قلعد سرخاب میں قید کر دیئے گئے۔ بعدہ سلطان مسعود نے میدانِ جنگ سے ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

خلیفہ کی گرفتاری پر اہل بغداد کا ماتم اور حور ہے: می اس کا میابی کے بعد سلطان مسعود نے امیر بک آئے محری کو شختہ مقرر کر کے بغداد کی جانب روانہ کیااس کے ہمراہ عمیہ بھی تا۔ آخری ماہ رمضان سنہ مذکور کو وار ذبغداد ہوا۔ فالمینہ شرکے جس قدراملاک تھے سب کو ضبط کرلیا۔ محلسر اسے خلافت کو لوٹ بااس سے اہل بغداد کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ اپنے خلیفہ کی گرفتاری پر روئے مورتوں نے واویلا کیا۔ عوام الناس منبر کی طرف دور پر سے اور اس کو توڑ ڈالا۔ خطیب کو خطبہ نہ پڑھنے دیا۔ اراس کو توڑ ڈالا۔ خطیب کو خطبہ نہ پڑھنے دیا۔ بازاروں میں کہرام کی گیا۔ لوگ سروں پر خاک اڑاتے شور وغل عیاتے مسحد بغداد کی فوج سے جا بھڑے۔ کشت وخون کا ہنگامہ گرم ہوا۔ خوز بردی کے درواز سے ممل گئے والی اور حاجب شہر چھوڑ کر بھاگ نظے جس طرف نظر الحق تھی سوائے فتنہ و فساد کے امن و عافیت کی صورت نہ دکھائی دیتی تھی۔ اسی عرصہ میں ماہ شوال سنہ مذکور میں بہر جمعوع ہوئی کہ ملک داؤد ابن سلطان محدود نے مراغہ میں علم بعناوت بلند کیا ہے۔ چنانچے سلطان مسعود فو جیس مرتب کر کے ملک داؤد سے جنگ کرنے کو دوانہ موااور مقید خلیفہ مستر شداس کے ساتھ میں تھی میں جی انہم مصالحت کے نامہ و پیام شروع ہوئے۔

سلطان مسعود اورخلیفه مستر شدیمیل مصالحت بهم اوپر بیان کرآئے بین که سلطان مسعود مع خلیفه مسر شدکے مراغه کی جانب روانه ہوگیا ہے اورخلیفه مستر شدکوا یک علیحدہ خیمہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کی حفاظت پرایک دستہ فوج متعین ہے روانگی مراغه کے وقت سے سلطان مسعود اورخلیفه مستر شدیمی مصالحت کی گفتگوشروع ہوئی آخر کاران شرا نظر پر باہم صلح ہوئی :

اس مقام پراس تتاب میں پیچانین کھا۔ مترجم۔

تاریخ این ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (حضدوهم)

فلیفه مترشد سلطان مسعود کوچارلا که دینار سالاندا داگیا کرے۔

٢) خليفه مستر شد كو بخيال جنگ اورفتند فوج ر كھنے كا اختيار نه هوگا۔

س) کسی غرض ہے کسی وقت میں خلیفہ مستر شد دار الخلافت سے باہر نہ نکلے صلح نامے لکھے جانے کے بعد فریقین کے وکلاء نے صلح نامہ کواینے و شخطوں سے مرتب کیا۔

خلیفہ کا قبل: خلیفہ مترشد بقصد واپسی بغداد سامان سفر درست کرنے لگا۔ روائے خلافت روبرولائی گئ استے ہیں بی خبر ملی کہ ملک سخر کا قاصد آیا ہے اس وجہ سے خلیفہ مسترشد کی روائی میں تاخیر ہوئی اور سلطان مسعود ملک خرسے ملنے کوسوار ہوگیا ، فلی شخر کا قاصد آیا ہے اس وجہ سے خلیفہ مسترشد کا خیمہ شاہی کیمپ کے باہر ایک میدان میں علیحدہ نصب ہوا۔ تقریباً میں نفریا اس سے پچھ زیادہ باطنی دفعتہ خلافت مآب کے خیمہ میں گھس پڑے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سرکاٹ کرصلیب پر چڑھایا۔ بیدواقعہ کا ذیقعدہ علافت مآب کے خیمہ میں گھس پڑے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سرکاٹ کرصلیب پر چڑھایا۔ بیدواقعہ کا ذیقعدہ میں گھسترہ سال خلافت کی قاتل گرفتار کئے گئے اور قل کر ڈالے گئے۔

医甲基甲氏 经收款 医肾髓性性 医神经炎 医克克氏病 医腹膜囊炎

عارج اين ظرون مستون من المعلق 
# چاپ : ۱۳۵ تا ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۰ مفور مستر شد بالله ۱۳۹ هم تا ۱۳۵۰ هم مفور مستنظیرالامرلله ۱۳۰۰ هم تا ۵۵۵ هم

بیعت خلافت اس کے بعداس کا بیٹا ابوجعفر بہولیعہدی اپنے باپ کے مندخلافت پر رونق افروز ہوا 'بغداد میں بحاضری اراکین ملک وملت بیعت خلافت کی تجدیر کی گئی۔ اقبال (خلیفہ مستر شد کا خادم) اس وقت بغداد ہی میں تھا۔ جب بیرحاد ش پیش آیا تو ساحل غربی کوعبور کر کے تکریت کا راہ البااور مجاہدین بہروز کے پاس جا کرقیام کیا۔

وبیس کا قمل فلے اسلان فلے جندونوں بعدونی بن صدقہ بھی شہرخوی کے باہر سرادقہ دروازہ پر مارا گیا۔سلطان معود نے ایک ارمنی غلام کواس کے قل پر مامور کیا تھا۔ چنا نچرانی نے راہ چلتے میں اس کا سرا تارلیا۔ دہیں کے قل کے بعد اس کا لئکر اس کے خدام اس کے باپ صدقہ کے پاس حلہ میں جا کر جن ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس حلہ میں جا کر جن ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس جو لئی اس کا لئکر اس کے خدام اس کے بات معاد کو حلہ پر قبضہ کر لینے کو کھی بھیجا۔ چنا نچرامیر بک نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو صلہ کی جا تا ہوں میں سلطان سے دوارد بغداد ہوا۔ اس وقت صدقہ نے حاضر ہو کرمصالحت اور صفائی کرلی اور اس کے ہمراہ رہا۔

خلیفہ را شد اور بریقش کی جنگ : مندِ خلافت پر خلیفہ راشد کے متمکن ہونے کے بعد بریقش زکوی سلطان مسعود کے پاس سے راشد سے وہ زرنقذ وصول کرنے کو بغداد آیا۔ جس کا قراراس کے باپ خلیفہ مسترشد نے کیا تھا اور جو چار لا کھی رقم تھی۔ خلیفہ راشد نے جواب دیا" پور بزرگوارا کی حبہ خزانہ میں نہیں چھوڑ گئے۔ جو پچھ مال واسباب اور زرنقذ تھا وہ سب کا مسب لٹ گیا"۔ بریقش محسر اسے خلافت پر سب لٹ گیا"۔ بریقش میں کر خاموش رہا۔ اس کے بعدلوگوں نے خلیفہ راشد سے بیجڑ دیا کہ" بریقش محسر اسے خلافت پر دفعۃ قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اور اسی غرض سے سامان اور رو پیر مہیا کر رہا ہے"۔ خلیفہ راشد بیسنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ فوجیس فراہم کر لیں۔ شہر بناہ کی مرمت کرائی۔ موقع سے دھس اور دمد سے بندھوا ہے بعد اس کے بریقش مع امراء بلخیہ کے موار ہو کر کلس اسے خلافت کی لوٹے کو لکا عوام الناس اور خلافت ما ب کے شکر نے مقابلہ کیا گھسان کی لوٹائی ہوئی۔ آخر کا دخلافت ما ب کے لئیکر نے مقابلہ کیا گھسان کی لوٹائی ہوئی۔ آخرکا دخلافت ما ب کے لئیکر نے دارالخلافت سے نکل کرخراسان کا راستہ لیا۔

عاری این ملدون \_\_\_\_\_ خلافت بوجاس (صدوم) خلیفه را شد اور سلطان مسعود میں کشیدگی : امیر بک شحنه بغداد بھی خراسان کی جانب بھاگا۔ برتقش نے بحال بریشان بند بھین میں جا کر دم لیاعوام اور لشکریوں نے سلطان کے مکان اور دیوان خاص وعام کوخاطر خواہ لوٹا۔ اس واقعہ سے مابین سلطنت پناہ اور خلافت مآب منافرت وکشیدگی بڑھ گی۔ اراکین سلطنت اور امراء مملکت سلطان کی اطاعت سے مخرف موسے خلافت مآب کے آگے سراطاعت جھکا دیا۔ ملک داؤ دین سلطان محمود مع لشکر آفر با میجان بغداد کی جانب روانہ ہواناہ صفر ۲۰ ھے میں وار د بغداد ہو کرکل سرائے سلطانی میں قیام کیا۔

جلال الدین ابوالرضا کا عہدہ و فرارت برتقر رہ عادالدین زنگی موصل ہے برتقش مازداروالی قزدین قزدین ورین ورین ہوتی اللہ بن ابوالرضا کا عہدہ و فرارت برتقش کیروالی اصفہان سے صدقہ بن دہیں والی حلاملہ ہے اور ابن برت اور احریلی وغیرہ بھی آئینے ملک داؤد نے برتقش بازدار کو بغداد کی حمایت کی اور خلیفہ راشد نے ناصح الدولہ ابوعبداللہ حسن بن جمیر استاد وار اور جمال الدین اقبال کو گرفتار کر کے جبل میں وال دیا۔ جمال الدین اقبال کر دیا گیا۔ رہائی کے بعدوہ زنگی ہی کے اس دہا۔ وزیر السلطنت جلال الدین ابوالرضائن صدقہ زنگی سے طفے کو آیا اور چندے اس کی اس دہا۔ وزیر السلطنت جلال الدین ابوالرضائن صدقہ زنگی سے طفے کو آیا اور چندے اس کی بیان مقبی رہا۔ ذری سلطنت جلال الدین ابوالرضائن صدقہ زنگی سے طفے کو آیا اور چندے اس کے باس آگیا تھا اور پھر اس کے اس دی بیان افتا اور پھر اس کے اس دہاں کہ اور دونوں میں مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا و الیس اس کے مال واسب کولوٹ لیا۔ زنگی فیجر یا کر واسط جا پہنچا اور دونوں میں مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا و الیس آیا۔

سلطان مسعود کا بغداد کا محاصرہ: ان واقعات کے بعد ملک داؤد نے بقصد جنگ سلطان مسعود کا بغداد سے طریق خواسان کی طرف کوچ کیا زنگی بھی اس کے رکاب میں تھا خلیفہ راشد بھی اپی فون آ استہ کرے کیم رمضان بھی کو بغداد سے طریق خواسان کی جانب روانہ ہوا گر تیبر ہے ہی روز لوٹ آ یا اور ملک داؤد اور کل امراء کو والی بلا بھیجا چنا نچر ملک واؤد اور کل امراء کو والی بلا بھیجا چنا نچر ملک واؤد اور کل امراء واراکین دولت والیس آ کے اور اس امری اتفاق کرلیا کہ شہر بناہ کے اندر سے ملک مسعود سے جنگ اور معرک آرائی کی جائے است میں سلطان مسعود کا خط بایں مضمون صا در ہوا'' میں بدل وجان خلافت ما ب کی اطاعت پر آمادہ ہول جھے سے معرک آرائی کی کیا ضرورت ہے''۔خلافت ما ب نے اس خط کو اراکین دولت کے دو بروچیش کیا ان لوگول نے سلطان مسعود نے جواب مصاحب نہ باکر بغداد کا اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ باصواب نہ باکر بغداد کا اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ باری مورت نظرنہ دولت کا محاصرہ کے رہا ہوں اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ دن دہاؤے مورہ اٹھا کر بھرائی صورت نظرنہ دن وانہ ہوا۔

سلطان مسعود کا بغدا دیر قبضه اس عرصه میں طرنطائی والی واسط ایک بیر وجنگی تشتوں کا لئے ہوئے آپہیا۔ سلطان مسعود نے ای وقت پھر بغداد کی جانب معاودت کی بغدادی لشکر نے عبور کرنے سے دو کا نگر سلطان مسعود کالشکر شریکا۔ وجلسہ

عرب المعدون \_\_\_\_\_ على المعدون \_\_\_\_ على المعدون \_\_\_\_ على المعدون المعدون المعدون المعدون على المعدون ا

مفتضی لا مراکلتد کی خلافت : خلیفہ راشد کی معزولی اور اس کے نام کا خطبہ موقوف ہونے کے بعد سلطان مسعود نے اراکین دولت اور مشیران سلطنت کو انتخاب خلیفہ کا تھم دیا ان لوگوں نے متفق ہو کر جمہ بن متنظم کو منتخب کیا۔ سلطان مسعود نے خلیفہ راشد کی معزولی کا محضر کھوا یا۔ محضر میں ظلم غصب اور کل ان افعال کو گریکر ایا۔ جو منافی شان امامت اور خلافت شے اخیر محضر میں بیم معارت کھوائی کہ جس شخص میں ایسی صفات ہوں وہ امامت و خلافت کی تقابیت نہیں رکھتا۔ قاضی ابو ظاہر بن کرخی محضر میں بیم معاود گری میں محضر میں محضر میں انسان منسود ور بار کی معزولی کا تھم صادر فر مایا اور قاضوں نے بھی اس تھم اس کی معرود گی میں انسان اور قاضی صاحب نے خلیفہ راشد کی معزولی کا تھم صادر فر مایا اور قاضوں نے بھی اس تھم اسلطان مسعود در بار کی قبیل کی ۔ قاضی القضا قان دنوں دارالخلافت میں موجود نہ تھا۔ زگی والی موصل کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان مسعود در بار خلافت میں حاصر ہوا۔ وزیر السلطنت شرف الدین زینبی اور صاحب مخون ابن عسقلانی ساتھ ساتھ تھے۔

بیعت خلافت الوعبدالله بن متظهر کوکلسر ایشای سے طلب کرکے مندخلافت پر تمکن کیا سلطان معوداور جدید خلیفہ نے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی سے طال سلطان مسود نے ہاتھ بڑھا کر حسب وستور بیعت کی بعد ازال اراکین دولت ارباب مناصب فقها ء اور قضاۃ نے بیعت کی ۱۱ وی الحجہ ۱۳۵۰ کے دیرسم انجام پائی نظیفہ کم معزو کی اور قطاۃ نے بیعت کی ۱۱ وی الحجہ ۱۳۵۰ کے دیرسم انجام پائی نظیفہ کی معزو کی اور قطع خلافت کا گشتی فریان ملقب کیا گیا۔ شرف الدین علی بن طراد زینری کو فلمدان وزارت سپر دہوا۔ معزول خلیفہ کی معزو کی اور قطع خلافت کا گشتی فریان تمام بلا داسلامیہ میں بھیجا گیا۔ قاضی القصاۃ ابوالقاسم علی بن حسین کو موصل سے طلب کرے برستور قاضی القصاۃ کے عہدہ پر مامور کیا اور کمال الدین عزو بن طلح صاحب مخزن کو بھی اس کے سابق عہدہ پر بحال رکھا۔

سلطان مسعودا ورملک داور کی جنگ : خلیفه تنفی کی بیعت خلافت لینے کے بعد سلطان مسعود نے اپنی فوج کے ایک

ارخ این ظدون سے مرابی اور سرکو بی کے لئے دوانہ کیا۔ مقام مراغہ میں ملک داؤ دے شربھیٹر ہوئی۔ دوجا رہا تھ لڑ کر ملک داؤ د بھاگ کو جین استقر نے آ ذربائیان پر قبضہ کرلیا اور ملک داؤ دخوزستان پہنچ کر فوجین استم کی کرنے لگا۔ تھوڑے دون میں ترکمانوں کا ایک شکر فراہم ہوگیا جس کی تعداد دی ہزار جوانوں سے کم ختی ملک داؤ د نے ان کوم تب اور سلے کر تشر پر محاصرہ ڈالا۔ سلجوق شاہ اس وقت واسط میں تھا۔ اپنے بھائی سلطان مسعود کواس واقعہ سے آگاہ کر کے امداد کی درخواست کی۔ سلطان مسعود کواس امدادی فوج کی مدد سے تشر بچانے کو درخواست کی۔ سلطان مسعود نے ایک فوج سلجوق شاہ کیا۔ سلجوق شاہ کوشکست ہوئی۔ دوانہ ہوا۔ ملک داؤ د نے کمال مردا نگی اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ سلجوق شاہ کوشکست ہوئی۔

سلطان مسعود کا بغدا دہیں قیام: ان دنوں سلطان مسعوداس خوف سے کہ مبادامعزول خلیفہ راشد موسل سے عراق کا قصد نہ کر بیٹے بغداد ہی میں تقیم تھا اوراس زمانۂ قیام میں سلطان مسعود نے زنگی کو تقفی کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی بابت تخریر کیا چنا نچر نگی نے ماہ رجب اس می میں خلیفہ راشد کا خطبہ موقوف کر کے جدید خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھوا یا خلیفہ راشد کو زنگی کا پیغل نا گوارگز را موسل کو چھوڑ کرچل کھڑ ایوا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا پنے امراء نشکر کوان کے بلاد کی طرف مراجعت کرنے کا تھم دیا۔ صدقہ بن دبیں والی حلہ نے اپنی بلی کا سلطان مسعود سے نگار کر کے حلہ کی جانب معاودت کی۔

بقش سلامی کا عہد و شخت بر تفرر اس فی میں ایک گروہ اُن اُمراء کا جو ملک داؤد کے ساتھ تھا سلطان مسعود کی خدمت میں مال میں ماضر ہوا جن میں بقش سلامی برش بن برش والی تشتر اور سنقر شارتکین شخه ہمدان تھا۔ سلطان مسعود نے ان لوگوں سے بکمال خندہ بیشانی سے ملاقات کی عزت واحترام سے تھمرایا۔خوشنودی مزاج کا اظہار فر مایا اور بقش سلامی کو دار الخلافت بغداد کی شنگی عنایت کی اور انجام کاراس نے رعایا کو ایٹ کا موسم سے پریشان کرنا شروع کیا۔

امراء کا خلیفہ راشد کی اطاعت کا عہد : خلیفہ راشد موصل نے نکل یہ ذربا تیجان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا مراغہ بہنچا۔ چونکہ بوزایہ والی خوزستان امیر عبد الرصن طغرل بک والی خلخال اور ملک واؤ دسلطان مسعود سے خائف اوراس کے خالف تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے امیر ممنکر س والی فارس کے پاس جمع ہوکر منفق و متحدر ہنے کی تشمیل کھا تمیں اوراس امر کا بھی عہد و بیان کیا کہ خلیفہ راشد کی خلافت کی بیعت و و باڑہ کرنا چاہئے چنا بچراس رائے کے مطابق خلیفہ راشد کے پاس ایک خط روانہ کیا۔ خلیفہ راشد تک نہ بہنچ سکا اوراس کی خبر سلطان مسعود کو بیج گئی۔

امراء کی سرکوبی: سلطان مسعود نے لشکر آ راستہ کر کے بغداد سے ماہ شعبان ۱۳۸ میں ان لوگوں کی طرف کوج کیا۔
خوزستان کے قریب مقابلہ ہوا۔ ایک خوز پر جنگ کے بعد سلطان مسعود نے ان لوگوں کوشکست دی۔ امیر منگر س والی فارس
کرفنار کرلیا گیا سلطان مسعود نے اس کواپے روبروفل کرا دیا۔ سارالشکراس کا تیز بتر ہوگیا لوٹ مارکر تا ہواادھر اوھر بھاگ
کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود نے اپنی فوج کوبھگوڑ وں کے تعاقب پرروانہ کیا۔ بوز ایدا درعبدالرحمٰن نے سلطان مسعود کی فوج کی کی
معسوس کر کے دوبارہ لڑائی کی ٹھان لی۔ ہنگامہ کارزار پھر گرم ہوگیا۔ سلطان مسعود کے امراء لشکر کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔

تارخ این ظهرون میلان در استقراتا بک والی آذر با نیجان اور عشرین ابوالعسکر بھی تھا۔ از انجمله صدقه بن دبیس ٔ ابن قراستقراتا بک والی آذر با نیجان اور عشر بن ابوالعسکر بھی تھا۔

جانبین کے امراء کافل اس جنگ میں میدان جنگ بوزایہ اور عبدالرطن کے ہاتھ رہا ملک مسعود کے لئکر کوشکست ہوئی۔ جس وقت بواز بہ کو بیہ معلوم ہوا کہ سلطان مسعود نے امیر منکبرس کوفل کر ڈالا ہے اُسی وقت اُس نے ان سب قیدیوں کو جوسلطان مسعود کی طرف سے قید کئے تھے تہ تنج کر دیا۔ اس لڑائی میں یہ عجیب انقاق پیش آیا کہ دونوں فریق کوشکست ہوئی اور دونوں فو جیس میدان جنگ سے ہٹ گئیں۔ اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود نے آذر بائیجان کا قصد کیا اور ملک داؤد نے ہمدان کی جانب قدم بڑھائے اسے میں خلیفہ راشد آئی بیچا۔ بوزا بہ نے جواس گروہ کا سر دار تھا فارس پر فیضہ کرنے کی رائے دی چنانچہ ان لوگوں نے فارس پر فیضہ کر قبضہ حاصل کرلیا اور رفتہ رفتہ اسے دائرہ حکومت کوخوزستان تک بڑھا لیا۔

سلیحوق شاہ کا بغداد پر نا کام حملہ : انہی واقعات کے اثناء میں سلیحق شاہ بن سلطان مسعود کو بغداد کے قبضہ کی طمع
دامن گیر ہوئی لشکر آ راستہ کر کے دارالخلافت بغداد کی جانب بڑھا 'بقش شحنہ بغداد اور مطرخادم امیر حجاج اس کی مدافعت کی
طرف متوجہ ومصروف ہوئے۔ بازار بوبی اوراو باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں قبل وغارت گری کی گرم بازاری ہوگئی۔ شرفاء
اور دؤساء شہر چھوڑ حچھوڑ کر بھاگ گئے تا آئی۔ سلیح ق شاہ نے بیٹل ومرام مراجعت کی۔ بقش سلامی نے بغداد میں واپس آ
کرلوٹ مارکرنے والوں کو پُن پُٹن کرفل وقید کرنا شروع کردیا اورلوگوں کو بخت سزائیں دیں۔

صدقہ بن دبیں کے قبل کے بعد سلطان مسعود ہے ملہ پراس کے بھائی جمہ بن دبیں کو مامور کیا اورانتظام وسیاست کی غرض سے مبلہل برا درعنتر بن ابوالعسکر کواس کے ساتھ بھیجا۔

خلیفہ را شد کا قتل : خلیفہ راشد اور ملک داؤ دیے فارس اورخوزستان ہر قبضہ کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی آپ او پر پڑھ آ ئے ہیں عراق کا قصد کیا۔خوارزم شاہ بھی انہی لوگوں کے ہمراہ تھا جس وقت ریدگ جزیرہ کے قریب پنچ سلطان مسعود تلوار اور نیز ہ لئے ہوئے ان کے استقبال کو نکلا بہلوگ اس خبر کوس کر متفرق ومنتشر ہو گئے ملک داؤ دفارس جلاگیا ،خوارزم شاہ اپنے مشاہ صنفر حکومت کی جانب لوٹا۔خلیفہ راشد تن تنہارہ گیا۔ مجبوراً اصفہان کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں چند خراسانی غلاموں نے جو اس کے ہمرکاب تھے ۱۵ رمضان ۲۳ میں (جس وقت کہ راشد کھانا کھا کر قیلولہ کر رہا تھا) دفعتہ عملہ کر کے مارڈ الا۔ مقام شہرستان میں اصفہان کے باہر دفن کیا گیا۔

غلاف خانہ کھیں۔ انہیں واقعات پر ۳۳ ھے کا دور تمام ہوجاتا ہے اور اس طوائف الملو کی اور آئے دن تبریلی حکومت کی وجہ ہے ذبانہ کا رنگ دگرگوں نظر آتا ہے فتنہ ونساد کے درواز رکھل جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ جومنجا نب سلاطین وارالخلافت بغداد سے جایا کرتا تھا اس سنہ میں نہیں جاتا ہے ایک سودا گرفاری النسل جس کی آ مدور فت بہسلسلہ تجارت ہند میں رہا کرتی تھی وہ اس خدمت کو انجام دیتا ہے۔ غلاف خانہ کعبہ کی تیاری میں اٹھارہ ہزار دینار مصری صرف کرتا ہے او ہاشوں کی لوٹ ماراسی سنہ میں حدمت متجاوز ہوجاتی ہے یہاں تک کہ بدلوگ جمع ہو کر دارالخلافت بغداد کو آگھیرتے ہیں اور اس کا سردارا ہے نام کا سکہ انبار میں جلاد یتا ہے۔ شحنہ بغداد اور وزیر السلطنت اس گروہ کے قلع قمع پر تمریا ندھ کراٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور گروہ کے سکہ انبار میں جلاد یتا ہے۔شحنہ بغداد اور وزیر السلطنت اس گروہ کے قلع قمع پر تمریا ندھ کراٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور گروہ کے

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعبای (صدوم) سردار کوقل کردیا جاتا ہے عوام الناس اور رعایا ان اوباشوں کے ظلم وستم اور تمام بے جاکارروائیوں کوبقش شحنہ بغدا دی طرف منسوب کردیتی ہے اس عداوت سے کہ اس نے پہلے بھی ان لوگوں کوستایا تھا۔

بقش شحنہ بغدا و کا قتل ہیں سلطان مسعود بقش شحنہ بغداد کو گرفتار کر کے تکریت کے جیل میں ڈال دیتا ہے اور بعد چندے عابدین بہروز والی تکریت کے پاس اس کے قل کا تھم بھیج دیتا ہے اور مجاہدین بقش کو قبل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے بار اس کے قبل کا تھم بھیج دیتا ہے اور مجاہدین بقش کو قبل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے اور اور بغداد ہوتا ہے سلطان مسعود موسم سر ما ہمیٹ مراق میں بسر کیا کرتا تھا اور ایا م گر ما میں پہاڑوں پر چلا جایا کرتا تھا اس مرتبہ جب دار الخلافت بغداد میں آیا تو متعدد کیکس معاف کر دیا اور جائم مسجد کے دروازوں لی چیپاں کرا دیا ہوا مالناس اور رعایا ہے لئکر کا بھی لیکس معاف کر دیا ہے اس کو دعا اور ثناء سے یا دکرتا شروع کیا۔

وزرائے خلافت کی تبدیلیاں ۱۳۵۰ میں مابین خلیفہ تقی اور وزیرالسلطنت علی بن طرا وزینبی میں اُن بن ہوگی اس وجہ سے کہ وزیرالسلطنت کواپنی اس حرکت پخوف بیدا موا۔ سلطان مسعود کے پاس جا کریناہ گرین ہوا' سلطان مسعود نے وزیرالسلطنت کی سفارش کی مگر خلافت ما آب نے اس کو عبدہ وزیرالسلطنت کی سفارش کی مگر خلافت ما آب نے اس کو عبدہ وزارت پر بحال نذفر مایا بلکداس کے اس کو جو پر دار زادہ وزیر تھا ما مور فرمایا بعد چند ہے اس کو معزول کے سدید الدولہ انباری کو بیع عبدہ عنایت کیا۔ بعد از ان ۲۳۵ میں سلطان مسعود دار الخلافت بغداد میں آیا۔ معزول وزیر کواپن دار الحکومت میں موجود پایا اپنے وزیر کو خلافت ما آب کی خدمت میں وزیر السلطنت کی عفوققیم کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پر وزیر السلطنت کی عفوققیم کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پر وزیر السلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پر وزیر السلطنت کی عنوقتیم کرانے اور اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پر وزیر السلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

تشکی بغداد پر مجاہدین بہروز کی تقرری ۱۳۵۰ پر مامور ہوا۔ اس تبدیلی سے اوباشوں نے بے حد فاکرہ اٹھایائین خدام میں سے امیر کزل جو حکومت بھرہ پر تھااس عہدہ پر مامور ہوا۔ اس تبدیلی سے اوباشوں نے بے حد فاکرہ اٹھایائین جب سلطان مسعود وارا لخلافت بغداد میں وارد ہوا تو اس نے اس نقصان کا خیال کر کے مجاہدین بہروز کو پھر شکی بغداد پر متعین کیا مگر اس مرتبہ مجاہدین گئتگی سے لوگوں کو نفع نہ پہنچا اس وجہ سے کہ اوباشوں نے ابن وزیر اور ابن قاروت سے جوسلطان مسعود کا سالا تھا ساز باز کر لی تھی جو مال غارت گری سے ہاتھ آتا اس میں سے ید دونوں بھی حصد لیا کرتے تھے۔ ۱۹۵۸ پر میں سطان مسعود نے جاہدین شخنہ بغداو کے نائب کو اوباشوں اور جرائم پیشر لوگول کا افسداد نہ کرنے بخت میں گئر کی ہے اس سلطان مسعود نے جاہدین تو بوری کی افسداد نہ کرنے کرنے بات سلطان میں کیچھ تھور نہیں ہے ابن وزیر اور ابن قاروت نے اوباشوں سے ساز باز کر لی ہے اس کا اند اونیں ہوسکا '' سلطان معود نے تم کھن و تقیش کے بعد صحت الزام میں ان دونوں کوصلیب پر طاق ان کی تحقیق و تقیش کے بعد صحت الزام میں ان دونوں کوصلیب پر طاق ان کر کے قار کر کے صلیب دے دی۔ ابن وزیر ہاتھ نہ آیا۔ بھاگ گیا۔ اکثر اوباش کے قرار کر کے قار کے کہ بیاہ ملی۔

امير عبد الرحمان كافتل ان الوگون في سلطان كوبه عمت على ايدا دباليا كدوه الني تفرقات اوراحكام جارى و نافذند كر سكتا و بظاہر بيدلوگ اس كے ساتھ سے گرحقيقت بي اس سے عليمده سے بك ارسلان بن بلنكرى معروف به خاص بك كوبھى ان لوگوں نے طاحان كا خاص ملازم اوراس كا پريد و تھا۔ اس كى سازش سے ان لوگوں نے خاصا فاكده اٹھايا۔ سلطان معدود كى ہرخوا بش ميں بيلوگ دخل درمعقولات كر بيٹھتے سے اور سلطان مسعود دم نه مارتا تھا۔ غرض جب عبدالرحمٰن والی خانال اور بعض امرائ قدر بائجان كا تحكم استيلاء اس درجہ بڑھ گيا كہ جاران مسعود صرف نام كا سلطان ره گيا اور زمام حكومت عبدالرحمٰن كے قضہ اقتد ارجن آگئ تو سلطان مسعود نے خاص بك كوطلب في ماكرا پنے حالات بتلائے اور عبدالرحمٰن كے مار والے كا اشارہ كيا۔ خاصب نے اگر چيان امراء سے سازش كر كی تھى جوصور تا سلطان مسعود كے بواخواہ سے اور معنا مخالف۔ مگر سلطان مسعود كے مواز خواہ ہے اور معنا مخالف۔ مگر سلطان مسعود كے مواز مين ركر خاص بك كا دل بحر آلے من ركر اين خور مين ركر اور رقور أدم تو راديا۔

ا میرعباس کا خاشمہ نیخرسلطان مسعود کو بغداد میں ملی عباس والی رہے اس کے ہمراہ تعاوالی کالشکر سلطانی لشکر سے بدر جہا زیادہ تھا۔ اس خبر سے عباس کی آئھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان مسعود نے اس کومحسوس کیا اورعباس سے نرمی و ملاطقت سے پش آنے لگا ایک روزموقع پا کرعباس کواپنے محکسر ایس بلا بھیجا۔ جس وقت اپنے باڈی گارڈ سے علیمہ وہوکر مشد سلطانی کی طرف بڑھا۔ سلطانی مسعود نے اشارہ کر دیا۔ غلاموں نے لیک کرسر آتارلیا۔ عباس سلطان مسعود کا غلام تھا۔ خلیق عادل رعایا پرور اُمورسیاست سے واقف اور فرقہ باطنیہ کا جانی دیشن تھا اس فرقہ پرعباس بمیشہ جہاد کیا کرتا تھا اس معاملہ میں اس نے بڑے رئے سرئے سال کام کئے تھے۔ ماہ ذیقعدہ اس کے بی میں اس کافل وقوع میں آیا۔

معرکہ مرج قراتلین اور امیر بوزایہ کا خاتمہ عبدالرحل اورعباس کے مارے جانے کے بعد سلطان معود نے اینے بھائی سلیمان شاہ کو تکریت میں نظر بند کر دیا۔ شدہ شدہ ان دونوں امیروں کے قل کی خبر بوزا بدوالی فارس تک پیچی۔ اس نے فارس اور خوزستان ہے ایک عظیم کشکر مرتب کر کے اصفہان پر چڑھائی کر دی اور پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا۔ بعد چندے اصفہان ہے محاصرہ اٹھا کر سلطان مسعود سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔مقام مرج قراتکین میں مقابلہ ہوا۔ دونوں کشکرجی توڑ تو ور کراڑے۔ اثناء جنگ میں بوزابہ مارا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تیراس کوآ نگا تھا۔ جس کے صدمہ سے گھوڑے سے گرکر مر گیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ زندہ گرفتار ہو گیا تھا۔سلطان مسعود نے اس کافٹل کرایا۔الغرض بوزابہ کے قبل ہوتے ہی اس کے لشکر میں بھگدڑ کچے گئی کوئی ہمدان کی طرف بھا گا اور کسی نے خراسان میں جا کر دم لیا۔ ا میرخاص بک کا عروج سلطان معوداینے امیروں میں ہے جن جن کوقل کرنا تھاقل کر چکا تو امیرخاص بک کواپنے مصاحبوں اور خاص مشیروں میں شامل کرلیا چونکہ امیر خاص بک میں قابلیت کا ماد ہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔تھوڑے دنوں میں سلطان مسعود کی ناک کابال ہو گیا۔ تمام ممالک محروسہ میں اسی کے احکام جاری وساری ہونے لگے۔ امراء میں بے چینی اراکس ولت کویینا گوارگزرا۔امیر خاص بک کوحید کی نگاہوں سے دیکھنے لگے مگر چارہ کار پچھ نہ تھا خاموش رہے پھر پیخیال پیدا ہوا کہ مبارہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے جوعباس عبدالرحمٰن اور بوزابہ کے ساتھ برتا گیا۔اس خیال کا پیدا ہوناتھا کہ ملطان میں کی ترک رفاقت کر کے عراق کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ایلد گزمسعودی والی گنجه وارانیه و قیصر بقش کون والی صوبجات جبل ساجب لینی مسعودی ٔ طرنطانی محمودی ٔ شحنه واسط اور این طغایرک وغیر ه نامی امیر بخوف جان نکل بھا گے' کوچ و قیام کرتے ہوئے اوان پنچے۔اہل بغداداورعراق کوخطرہ پیدا ہوا۔ خلیفہ کشفی شہر پناہ کی مرمت کرنے نگا اور ان لوگوں سے کہلا بھیجا'' آپ لوگ دار الخلافت بغداد میں نہ آ ہیے''۔ ان لوگوں نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ چلتے چلتے ماہ رہیج الآخر ۳۳ م ھے میں بغداد پنچے۔ ملک میں سلطان محمود انہی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ بغداد کے مشرقی جانب بیلوگ مقیم ہوئے ۔مسعود جلال شحنہ بغداد چھوڑ کر تکریت بھاگ گیااس سے لوگوں پراور بدحواسی چھاگئ۔ بغداد يرسلحو في امراء كاحمله: اى اثناء مين على بن دبين والى حله آگيا اور جانب غربي بغداد مين قيام كيا - خليفه مقى نے شہری محافظت کی غرض ہے متعد دفو جیس مرتب کیں۔ بغداد کےعوام الناس اور امیروں میں لڑائی چیٹر گئی۔ کئی بارلڑائی ہوئی۔ تمہی امراءعوام الناس کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوتے عوام الناس دورتک ان کا تعاقب کرتے چلے جاتے بعداز ال وہ رفعتہ کوئ کھڑے ہوتے اور عوام الناس کونہایت ہے رحی سے تل اور پائمال کرتے۔ اس متم کے واقعات بدفعات وقوع میں آئے 'غارت گری اور قل کے ہنگامہ برپار ہے۔ چندونوں بعد کل امراء جمع ہوکرتاج کے مقابل گئے۔ زمین بوی کی جسارت اور دلیر کاعذر کیا۔خلافت مآب اوران لوگوں سے خط و کتابت شروع ہوئی۔ آخر کاران لوگوں نے بغدا دکوچھوڑ کرنہر وان کا راسته لیا۔مسعود جلال شحنہ بغداد تکریت سے بغداد واپس آیا۔ دیہاتوں قصبات اورشہروں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے ان لوگوں نے عراق کو چھوڑ دیا اور خود بھی متفرق ومنتشر ہوگئے۔ سلطان مسعودا ور ملک شنجر کی ملاقات: باوجود یکه تمام ملک میں ہلچل مجی ہوئی تھی تمرسلطان مسعود بلاد جبل ہی میں

اریخ این طدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعبان (صدوم) مقیم رہااس سے اور اس کے بچاملک بخرسے برابر ملاقات ہوتی رہی اور بیاس کو خاص بک کے بڑھانے اور اراکین ودولت کی علیحدگی پر نفیحت وفضیحت کررہا تھا۔ استے میں ۱۳۸۸ھ کا دور آگیا۔ ملک بخرنے رّبے کی جانب کوچ کیا۔ سلطان مسعود ب خبر پاکراپنے بچاسے ملنے آیا۔ معذرت کی۔عذرات معقول تھے ملک سنجرنے تبول کرلئے۔

بقش کی نہروان میں عارت گری اس کے بعدر جب ۵۴ جے میں ارا کین دولت کا ایک گروہ جس میں بقش کون نے طرنطائی اور ابن دہیں وغیرہ تھے واق کی جانب واپس آیا۔ ملک شاہ بن سلطان محودانہی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے خلافت مآ ب نے منظور نہ فر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے خلافت مآ ب نے منظور نہ فر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے دارالخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آنے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود نے آنے کا وعدہ کیا لیکن دارالخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھا اپنے بچپا ملک بنجر کی وجہ سے نہ آسکا کر رہے میں تھم اربا۔ بقش کو جب بی جبر لگی کہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھا تھا تھا تھا گری وجہ سے نہ آسکا بن دہیں کو گرفتا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ طرنطائی نعمانیہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد نصف ماہ شوال میں معود وارد بغداد ہوا۔ بقش نے بیس کر نہروان چھوڑ دیا اور روائگی کے وقت علی بن دہیں کو رہا۔

یجی بن ہمبیر ہ کا عہد ہ وزارت برگفر ہے ہم ہے میں خلیفہ تقلی نے کی بن ہمیر ہ کوقلمدان وزارت سپر دفر مایا چونکہ زمانہ محاصر ہ بغداد میں کیجی نے بڑی جانفشانی اور نہاین کفایت شعاری سے کام لیا تھا اس وجہ سے اس کےصلہ میں خلافت مآ ب نے عہد ہ وزارت عطافر مایا۔

ملک شاہ کی تخت سنتی کی ماہ رجب بری ہے میں سلطان مسعود نے اپنی حکومت کے اکیسویں سال اور اپنے بھائی کی منازعت کے بیسویں برس مقام ہمدان میں وفات پائی۔امیر خاص بک بن بلنگری نے جواس کے عہد حکومت میں بیش بیش تھا اس کے بردارزاد ملک شاہ بن سلطان محمود کومند خلافت پر بٹھایا۔حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنا نچہ جمعہ کے دن جامع مبحد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

سلطان مسعود ملک سلجو قیہ کا آخری بادشاہ تھا جس نے بغداد میں حکومت کی۔اس کے مرنے سے خاندانی سلجو تی کی سعادت اور نیک نامی مفقو د ہوگئی اس کے بعد کوئی شخص ایسانہ اُنجرا جس کی طرف التفات کی جاتی خلیق' کثیرالمز اج' عادل اور نماز روز بے کا یابند تھا۔

مسعود جلائی کا حلمہ بر قبضہ اور فرار سلطان ملک شاہ نے تخت نشنی کے بعد ایک فوج بسر گروہی امیر سالار کر دُ حلۂ پر قبضہ کر دیا ہے۔ امیر سالار کر دُ حلہ پر قبضہ کر لیا۔ مسعود جلال شحنہ بغداد پیزیم پاکر حلہ جلاآ یا۔ امیر سالار کر دکی اس کارروائی پر شاءوصفت کی اورا تفاق رائے کا اظہار کیا۔ دوہی چارروز بعد موقع پاکرامیر سالار کر دکو گرفتار کر سے دریا میں ڈلواد یا اور خود حلہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ خلافت ما آب کو اس کی خبر لگی ایک لشکر مرتب کر سے بدافسری وزیر السلطنت عون الدولہ بن مہیر ہ مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فر مایا۔ مسعود جلال نے بھی لشکر آ راستہ کر کے دریا ہے فرات کو

تاریخ آین ظارون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (هقدودم) عبور کیا اور کمال مردا نگی ہے سینہ سپر ہو کر مقابلہ پر آیا مگر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل حکہ نے علم خلافت کی اطاعت قبول کر لی اور کسی باغی وسرکش کوشهر میں گھنے نہ دیا۔مجبوراً تکریت کی طرف لوٹا اوروز پر السلطنت مظفر و منصور حله مين داخل مواب

وزبرا بن مبيره كاكوفه اور واسط برقبضه ابعدازال وزيرالسلطنت نے ايك دسترفوج كوفه كي طرف اورايك دسته فوج واسط کی جانب روانہ کی چنانچہ ان فوجوں نے کوفہ اور واسط پر قبضہ کرلیا اس کے بعد ہی ملک شاہ کی فوج واسط کی جانب آئی۔خلافت مآب کی فوج نے واسط چھوڑ دیا۔خلافت مآب بیس کر بنفس نفیس ایک فوج کے ساتھ واسط برآ پہنچے اور سلطانی لشکر کے قبضہ ہے اس کو نکال لیا۔ دو جارر وزقیا م کر کے علہ کی طرف کوچ فرمایا۔ بعدہ ۱ از یقعدہ ۸۶۸ ھے کو دار الخلافت

بغداد والپس آئے۔ امیر خاص بک کافل ان واقعات کے بعد امیر خاص بک جوسلطان ملک شاہ کو تھکمت عملی دبائے ہوئے تھا اس طبع میں كه خود منتقل حكر ان ہوجائے ۔ سلطان ملك شاہ ہے كشيدہ خاطر اور متنفر ہو گيا۔ ملك محمد سلطان محمود كوخوز ستان سے ١٣٨٨ھ میں بلا بھیجااور کیم صفر سنہ مذکور میں اس کے ہاتھ برحکومت وسلطنت کی نفیس نفیس تحا کف' قیمتی قنر رانے پیش کئے مگر دل میں بیسائی ہوئی تھی کہ کی طرح ہے اس کوئی گرفتار کر کے اپنی حکومت وسلطنت کی بیعت لینا جا ہے بیعت وتخت نشینی کے دوس ہے روز امیر خاص بک ملک محمد کی خدمت میں ، غربوا۔ ملک محمراس کے تیورسے تاڑ گیا کہ اس کی نبیت اچھی نہیں۔ فورا تلوار تھنچ کراس کی گردن اُ تار لی۔ابدخدی تر کمانی عرف جلے نے جوامیر خاص بک کے مصاحبوں سے تھا خاص بک کو ملک محمد کے پاس جانے سے منع کیا تھالیکن خاص بک نے اس پر پچھ توجہ کی۔ پس جب سے مارا گیا تو شملہ نے اس کے نشکر گاہ کولوٹ كرخوزستان ميں جا كردم ليا \_امير بك ايك تر كمان كالڑ كا تھا۔ تيز ذين اور ہوشيارتھا۔سلطان مسعود كى ملازمت كى ُ رفتہ رفتہ اس کواس فقد رعروج ہوا کہ کل ارا کین دولت اس سے دب گئے۔

محاصر کا تکریت ۸۸۵ میر میں خلیفہ مقتی نے ایک فوج بسرافسری پسر وزیرعون الدولہ اور امیر تر شک جوخلافت پناہی کا خاص مصاحب تھا' تکریت کے محاصرہ کوروانہ فرمائی اتفاق وقت سے مابین پسروز پراورتر شک ان بن ہوگئی امیرتر شک نے اس خوف ہے کہ مبادا پسروز پر مجھے گرفتار کر لےمسعود جلال شحنہ والی تکریت سے مل کر پسروز پراوران امیروں کو جواس کے ساتھ تھے گرفتار کر کے والی تکریت کے حوالہ کر دیا والی تکریت نے ان کوجیل میں ڈال دیا اس سے شکر میں بھگدڑ کچ گئی۔ لشکر کا حصه کثیر دریاییں ڈوب گیا تر شک اور شحنہ نے طریق خراسان کا قصد کیا۔ا ثناءراہ میں جس قدر آبادیاں پڑیں ان کوتا خت و تاراج كرنے لكے خلافت ملاب نے ان دونوں باغیوں اور نمك حراموں كا تعاقب كيا۔ بيدونوں باغی بھاگ كھڑے ہوئے خلافت مآب نے تکریت پر پہنچ کرما صرہ کرلیا چند دن محاصرہ کئے رہا۔ بعد از ان دارالخلافت کی جانب مراجعت فرمائی اس کے بعد وہ ۵ میرے میں خلافت مآب نے پسروز بروغیرہ قیدیوں کی غرض سے ایک قاصد تکریت روانہ کیا اہل تکریت نے قاصد کو بھی گرفتار کرلیا۔ تب خلافت مآب نے ان کی سرکو بی کوایک فوج روانہ کی اہل تکریت نے مقابلہ کیا۔ خلافت مآب کی فوج شہر پر قبضہ نہ کرسکی۔خلافت مآ ب کواس کی څبر لگی لشکر مرتب فر ما کر ماہ صفر سنہ ندکور میں بذابتہ اس مہم پرتشریف لے گئے شہر

تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظانت بنوع باس (صدوم) تکریت پر پینچته بی قبضه کرلیاره گیا قلعه تکریت وه فتح نه بهوا یما صره کرلیا چندروز محاصره کرکی آخری ماه رقیح الاول سنه مذکورکو بے نیل ومرام بغداد کی طرف مراجعت کی۔

قلعہ تکریت کا محاصرہ بغداد بینی کروز رالسلطنت کوا یک عظیم اشکر کے ساتھ محاصرہ تکریت پر روانہ کیا۔ قلعہ مکن مجبیقیں آلاتِ حصار اور بے حد سامان جنگ مرحمت فر مایا۔ کر رہے الثانی کو وزیر السلطنت نے قلعہ تکریت کا حصار کیا اور چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اہل قلعہ کو تنگ کرنے لگا۔ اس اثناء میں پینجر لگی کہ مسعود جلال شحنہ اور ترشک ایک عظیم اشکر لئے ہوئے تکریت میں آگے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ساتھ بقش کون بھی ہے۔ انہی لوگوں نے ملک محمد کو قبضہ عزاق پر ابھارا تھا۔ اگر چہاس پروہ آمادہ نہیں ہوا مگر بیا تکر اس نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ علاوہ اس کے ترکمانوں کا ایک گروہ کثیر اس لشکر میں آملا ہے۔

معرکہ عقریا بل : خلیفہ فقی ہے بنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لشکر آراستہ کرے مقابلہ کی غرض ہے کوچ کر دیا مسعود جلال شخنہ
ایک چلتا پرزہ تھا ہے ہچھ کر کہ میں خلیفہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کرسکوں گا۔ ملک ارسلان بن سلطان طغرل بن سلطان مجہ کو جوایک مدت سے تکریت میں قید تھا۔ خلافت مآ ب کے مقابلہ پر تیار کیا اور اپنی فوج اور نیز لشکر کو بیدم پی دی کہ بیتمہا راسلطان ابن سلطان ہے اس کے ساتھ ہو کر مدعی خلافت سے کڑو جدر حقیقت سز اوار خلافت نہیں ہے۔ مقام عقریا بل میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ اٹھارہ دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی آخر کا رہ خری رجب کوخلافت مآ ب کا میمنہ شکست کھا کر بغداد کی جانب بھا گا۔ فتح مندگروہ نے خزانہ لوٹ لیا۔ بڑی گھسان کی لڑائی ہوئی کشتوں کے پشتے لگ کے خلافت مآ ب کے لئا فت مآ ب کے لئکر کا حصہ کیثر اگر چہ بھاگ گیا تھا۔ گرخلافت مآ ب کے لئکر کا حصہ کیثر اگر چہ بھاگ گیا تھا۔ گرخلافت مآ ب نہایت استقلال اور مردائی ہے جا بلہ کرتے اور اپنی بقیہ فوج کولا اتے رہے۔

اس استقلال اور ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عجمی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گئی۔خلافت مآب کو فتح نصیب ہوئی۔ ترکمانوں کا کل مال واسباب لوٹ لیا گیا۔عور تیں لونڈی کڑے غلام بنا لئے گئے۔ بقش کون مع ارسلان بن طغرل کے قلعہ مہا کین بھاگ گیا اورخلافت مآب نے کیم شعبان سنہ مذکورکودارا لخلافت بغداد کی جانب مراجعت فرمائی۔ مسعود جلال شحنہ اور ترشک کی سرکو لی : اس واقعہ کے بعد مسعود جلال شحنہ اور ترشک نے پھر فوجیں فراہم کیں اور بہ تصد غارت گری واسط کی طرف بوجے خلافت مآب نے وزیر السلطنت ابن ہیر ہ کومسعود جلال کی سرکو بی پر تعیین فرمایا چنا نچہوزیر السلطنت نے ان باغیوں اور سرکشوں کو پہلے ہی معرکہ میں میدان جنگ سے مار بھگا یا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر

دارالخلافت بغدادوالين آيافلافت مآب ني خوش موكر "سلطان العراق" كالقب عنايت كيا-

ارسملان بن طغرل ارسلان بن طغرل جیسا که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ بقش کون کے ساتھ قلعہ مہاکین چلا گیا تھا۔
سلطان محمہ نے بی خبر پاکر بقش کوارسلان کے حاضر کرنے کو لکھ بھیجا' انقاق میر کہ بقش کون نے اسی سنہ کے ماہ رمضان میں
وفات پائی اور ارسلان بقش کے بیٹے اور حسن خازن دار کے قبضہ میں رہ گیا۔ بیدونوں اس کو بلا دجبل لے کر چلے گئے۔ پھر
وہاں سے ابوالہوان شوہر مادرسلطان محمہ کے پاس جا پنچے۔ جس طغرل کوخوارزم شاہ نے قبل کیا تھا وہ ارسلان کا بیٹا تھا اور وہی
سلاطین سلجو قبہ کی آخری مادگارتھا۔

عاریخ ابن خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (همدوم) ان واقعات کے بعد خلیفہ مقفی نے • ۵۵ جیس دقو قارپوفوج کشی کی ۔ چندروز تک اس پرمحاصر و کئے رہا بعد از ال میہ

ان وافعات نے بعد طیعہ کا سے معلق کے مار الحلافت بغداد والیس آیا۔ خبر یا کراشکر موصل اس کی مدافعت کو آرہا ہے۔ دارالخلافت بغداد والیس آیا۔

ہر پا مر موں ان ماہ مست اور ہیان کرآئے ہیں کہ شملہ تر کمانی نسل کا تھا اس کا نام ایز عدی تھا اور امیر خاص بک شملہ کا خوز ستان میں فیضیہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ شملہ تر کمانی کے خاص مصاحبوں سے تھا جس روز سلطان محمد نے اس کے آقائے نعت امیر خاص بک کوئل کیا اسی روز بخوف جان خوز ستان کی جانب بھاگ کھڑ اہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمد ان ونوں خوز ستان کا حکمر ان تھا خلیفہ مقفی نے بی خبر پا کر کہ شملہ خوز ستان کی جانب جا رہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی شملہ نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کمال مروائل سے اس خوز ستان کی جانب جا رہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب ہی دنوں بعد ان کور ہا کر کے خلافت ما ب کی خدمت میں بھی دیا اور اپنی جسارت و دلیری کی معافی چاہی ۔ خلافت ما ب نے اس کا عذر منظور فر مالیا۔ شملہ خوز ستان کی طرف بڑھا اور اس کو ملک شاہ بن سلطان محمد کے قبضہ سے نکال کے خود حکمر انی کرنے لگا۔

سلطان سنجر کا زوال: سلطان خراطان ملک شاہ کا صلبی لؤ کا تفاجی وقت سلطان برکیاروق بن ملک شاہ نے جو جم چیل خوز ستان پراپنے پچپارسلان ارغو سے بقضہ اسلم کیا جیسا ہم ان کے حالات کے شمن میں تفصیل بیان کریں گے تو اپنے بھائی شخر کوخوز ستان پر مامور کیا اور محمد بن انوشکیں گوا ہم وا کو وجشی بن بوساق کی جاب جھ لڑ پڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر سلطان محمد نے علم محکومت وسلطنت کی بابت جھ پڑ بڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر جار ہااس وقت ملک سنجر کو فراسان کی حکومت سلطان محمد نے علم کی کیونکہ وہ اس کا حقیق بھائی تھا چہاس زمانہ سے سلطان محمد نے علم کی کیونکہ وہ اس کا حقیق بھائی تھا چہاس زمانہ سے سلطان محمد نے علم کی کیونکہ وہ اس کا حقیق بھائی تھا چہاس زمانہ سے سلطان اور محمد مطان کی اور اور میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس وقت یہ ان لوگوں کا مشیر اور محمد مطابق برکام میں اس سے مشورہ لیا جا تا جو تھی وارا لخلافت بغداد دکی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا اس کو'' سلطان وغیرہ کو سلطین خانیہ ملوک ترکتان سے دکرتا۔ بعداز اس ترکس سے خطاکار گروہ در ہائے کو جستان چین سے نکلا اور اس نے ماوراء انہم وغیرہ کوسلاطین خانیہ ملوک ترکتان سے ۲ سام کے میں جسل کے تو اس کے قالے تان لوگوں کی مدافعت کی غرض سے لئکر آر دائی کی۔ ترکان خطانی شکست دے کر اس کے لئک کے مسلم کی کو کے کہ کان خطانی شکست دے کر اس کے لئک کر ترک کو کی کو کو کا کو کھوں گوسکا کی بیدا ہوگیا۔

بنی خوارزم شاهد کی حکومت کا آغاز خوارزم شاہ کو اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل گیا ترکان خطاکا یہ دستورتھا کہ جب بی خوارزم شاہد کی خوارزم شاہد کو قیہ نے سلجو قیہ تھے تک کر کے خراسان کی طرف ڈکال دیتے تھے بجو قیہ نے بید بلاوتر کستان پر قابض ہوئے تو خور کو جو وہاں پر یا دگا رہتے ہیں جو ایس کی شروع حکومت میں خراسان کو اپنا مستقر حکومت بنالیا تھا اور اس پر قابض و متصرف ہوئے تھے اور ان کے بقیہ خلاف جو خرکی شروع حکومت میں خواسان آرہے اور وہیں انہوں کے نام سے موسوم تھے اطراف ترکستان میں باقی رہ گئے تھے وہ ترکانِ خطاکی عنایتوں سے خراسان آرہے اور وہیں انہوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا بچھلے بچولے اور بڑھے۔ بعد از ان جب ان کا شور و شربز ھا تو سلطان خبر نے میں ہیں ہیں ان پر نے میں ہیں بانی جا کے خواسان کا سکہ جمایا بچھلے بچولے اور بڑھے۔ بعد از ان جب ان کا شور و شربز ھا تو سلطان خبر نے میں ہیں ہے۔

ل سلاطین خانیافزاسیاب ترکیسل متصاور مسلمان متصان کامورث اعلی شین فزاخا قان دائر هاسلام میں داخل ہواتھا۔ این کامل اثیر جلد وصفحہ ۳۰۔

المن المن الماری المار

سلیمان شاہ اورخوارزم شاہ سلیمان شاہ بن محمہ برسوں ہے اپنے پچا ملک ہنر کے پاس خراسان میں مقیم تھا ملک ہنجر کے اس کوا بناولی عہد مقرر کیا تھا اور منا برخی اسان پراس کے نام کا خطبہ بھی پڑھوا یا تھا پس جب ترکان غزنے ملک ہنجر کو مغلوب ہوا بھاگ کرخوارزم شاہ کر کے گرفتار کرلیا تو سلیمان شاہ اس کے نشکر پر علمت کرنے لگا۔ بعد از ان ترکان غزنے مغلوب ہوا بھاگ کرخوارزم شاہ کے پاس پہنچا۔خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی ۔ اپنی بھتی ہے اس کا نکاح کردیا لیکن بعد چند ہے کسی وجہ سے ناراض نہو گیا۔ سلیمان شاہ نے اصفہان کا راستہ لیا۔ شحنۂ اصفہان نے درہنی نہ ہونے دیا۔ تب سلیمان شاہ نے قاشان کی جانب کوچ کیا۔ سلیمان شاہ نے اسفہان کا راستہ لیا۔ شحنۂ اصفہان نے درہنی نہ ہونے دیا۔ تب سلیمان شاہ نے واضل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ کیا۔ سلطان محمہ نے بیخبر پاکرایک فوج ہی جو کی۔ جس نے غریب سیمان شاہ کوقاشان میں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ مجوری خوزستان کا رُخ کیا وہاں ملک شاہ نے ردکا۔ غرض جب کی طرف نے خیر مقدم کی آ واز سائی نہ دی اور تلواروں اور مجوری خوزستان کا رُخ کیا وہاں ملک شاہ نے ردکا۔ غرض جب کی طرف نے خیر مقدم کی آ واز سائی نہ دی اور تلواروں اور نیزوں ہی سے استقبال ہوتا نظر آیا تو نجف چلاگیا اور سیرمخن کے یاس قیام پذیر یہوا۔

سلیمان شاہ کی بغدا دیس آمد: خلافت مآب سے بغدادین دوخل ہونے کی اجازت طلب کی اوراس غرض ہے کہ آئندہ خلافت مآب کی اطاعت وفر ما نیر داری کرتار ہول گا'اپنی یوی اور بچوں کو در بار خلافت میں بھیج دیا۔ حصول اجازت کے بعد تھوڑی ہی فوج کے ساتھ جس کی تعداد تین سوے ذیا دہ نہ تھی دارالخلافت بغدادین داخل ہوا۔ وزیر السلطنت کے بیخے قاضی القصاۃ اور الاکین دولت نے استقبال کیا چنانچہ سلیمان شاہ نے ماہ محرم اھھے در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ قاضی القصاۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد سوجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور القصاۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد سوجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور فرمانی دولت اور التاب مرکا اتر ارکیا کہ آئی تعدہ عراق ہے معترض نے ہوگا۔ خلافت مآب نے خوش ہوکر خلافت دی۔ جامع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جائے کا حکم دیا اور اس کو دبی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جو اس کے باپ جامع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جائے کا حکم دیا اور اس کو جائی طلب خور میں سلیمان شاہ اور سلطان محمد میں جانب کوچ کیا اور سلیمان شاہ اور سلطان محمد میں جنگ نے اور اند ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خور ستان کو خلافت ما کہا موک ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خور ستان کوخلافت خلافت ما کہا موک ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خور ستان کوخلافت

ارخ ابن خلدوں کے سلیمان شاہ کی موافقت اور اپنی اطاعت کی قتم کی اور اس امرکا عبد کیا کہ سلیمان کے بعد ملک شاہ وارث تخت وتاج ہوگا۔ اس کے بعد طلات مآب نے دونوں کو مال واسباب زرنقد اور آلات جرب سے مدددی۔ سب مح ہو کر ہمدان اور اصفہان کی طرف بڑھ ایلد کزوالی بلاداران بھی انہی لوگوں میں آ ملاجس سے ان کی جمعیت بہت برھ گئی۔ سلطان محدکوان لوگوں کے اجتماع اور روائی کی خبرگی۔ گھر اکر قطب الدین مودود زنگی والی موصل اور اس کے نائب برھ گئی۔ سلطان محدکوان لوگوں کے اجتماع اور روائی کی خبرگی۔ گھر اکر قطب الدین مودود زنگی والی موصل اور اس کے نائب زین الدین کو خطاکھا اور امداد طلب کی ان لوگوں نے نہایت خوش سے بدو خواست منظور کی چنا نچسلطان محمد نے معان لوگوں میں آ رائی کی۔ گیا۔ ماہ جمادی الاولی سند نہ کور میں صف آ رائی کی۔ گیا۔ سلیمان شاہ نے بغداد کا راستہ آ رئی الدین شہر زور ہو کر گزرا۔ زین الدین کو چک (یہ قطب الدین کا نائب تھا) نے چیئر چھاڑ کی امیر بردان نے جوزین الدین کی طرف سے شہرز ور ہو کر گزرا۔ زین الدین نے مول کر راستہ روک لیا اور پیچھ سے زین الدین نے حملہ کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ کی کی طرف سے شہرز ور ہو کر گزار وزین الدین نے مول کی الراستہ کی فراید میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سلطان خمرکواں واقعہ سے مطاب کیا۔ مول میں لاکر قلعہ میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذریعہ سلطان خمرکواں واقعہ سے مطاب کیا۔

محاصر ہ بغدادی ساطان محرنے دربار خلافت میں بدرخواست دی تھی کہ میرے نام کا بغدادی ساجد میں خطبہ پڑھا جائے فلافت مآب نے اس سے انکار کیا تھا طرہ بہوا کہ بلیمان شاہ سے اپنی اطاعت و فرما نبرداری کا حلف لے کراس کے نام کا خطبہ پڑھوایا جیسا کہ ابھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں سلطان کہ کو بیا مرنا گوارگز رالشکر آ راستہ کر کے ہمدان سے عراق کی جانب کوچ کیا ماہ فری الحجبا ہے ہے ہوں مواق پہنچا۔ قطب الدین اور اس کے نائب زین الدین کی طرف سے لشکر موصل بھی سلطان کہ کوچ کیا ماہ فری الحجبا ہو ہے جو اس جانے دے خلافت محرکی کمک پڑآ یا ہوا تھا۔ بغداد میں اس سے بے حداضراب پیدا ہو گیا۔ خواص اورعوام کے ہوش وحواس جاتے دے خلافت م آب نے بھی فراہمی فوج کی جانب توجہ فرمائی۔ خطو برس والی واسط ایک کشر کے کر آ پہنچا۔ مہلی نے خلہ پر قبضہ کر لیا وزیر السلطنت ابن ہیر ہ قلعہ بندی میں مصروف ہوا۔ موقع سے دھس بندھوائے نبریں کھدوائیں مورجے قائم کئے پلوں کو تو واد یا اور کل کشتیاں حکومت کے لئے جمح کرلیں اہل بغداد غربی جانب سے وسط بغداد میں آ دہے۔ مال واسباب محل سرائے خلافت میں رکھوا دیا گیا۔ بعد از اس خلیف مقتمی لشکر اورعوام الناس کوسلے اور سامان جگ سے آ راستہ کر کے محاصرین کی خلافت میں رکھوا دیا گیا۔ بعد از اس خلیف مقتمی لشکر اورعوام الناس کوسلے اور سامان جگ سے آ راستہ کر کے محاصرین کی مافعت کو لکا ۔ آیک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا۔ سلطان محمد نے دجلہ کے ساحل شرقی پر آیک بلی بندھوا کر عبور کیا اور اس

سلطان محمر کی مراجعت اب بغداد میں دوطرف سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ محصوروں پرعرصہ حیات نگ ہور ہاتھا۔ رسدوغلہ کی محسوس ہو چلی تھی گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی۔ محاصروں نے ناکہ بندی کر لی تھی باہر کی آ مدورفت بندہو گئی تھی۔ لشکر موصل آنے کو تو میدان جنگ میں آگیا تھالیکن چونکہ سلطان نورالدین محمود زنگی نے جوقطب الدین کا بڑا بھائی تھازین الدین کوخلافت مآب سے جنگ کرنے پر ملامت آمیز خطاکھ کر بھیجا تھا۔ جنگ کرنے سے جی چرار ہاتھا 'اثناء جنگ میں پی خبر لگی کہ ملک شاہ اور ایلد کر والی بلاداران اور ارسلان بن ملک طغرل بن سلطان محمد نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد یہ سنتے

تاریخ این ظرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (هقد دوم) بی محاصره سے دست کش ہو کر آنچ الاولی ۲۱۸ هے موصل کی طرف کوچ کر گیا اور زین الدین نے موصل کی جانب معاودت کی ۔ جانب معاودت کی ۔

ملک شاہ اور ایلد کرنے کی پیسیائی: سلطان خونے جس وقت ہدان کا قصد کیا تھا ملک شاہ اور ایلد کر مع اپنے رفقاء اور ہمراہیوں کے دے چا آئے تھے اینانج شخندرے نے مزاحمت کی کڑائی ہوئی۔ ان لوگوں نے ابنانج کو شکست دے دی۔ سلطان محر نے بیخر پاکرامیر سقمان بن قائیاز کو ہر افسری ایک فوج کے ابنانج کی کمک پر روانہ ہوا۔ امیر سقمان ہنوزرے نہ بینچ پایا تھا کہ ملک شاہ اور ایلد کز رہے ہوئے تھے اور بقصد محاصرہ بغداد جا رہے تھے اثناء راہ میں امیر سقمان سے ٹر بھیڑ ہوگئ ایک خوز برز جنگ کے بعدامیر سقمان کوشست ہوئی سلطان محد نے اس واقعہ ہے مطلع ہوگر ملک شاہ اور ایلد کز کے تعاقب میں خوز ستان کی جانب کوچ کیا حلوان میں پہنچ کر میخرگوش گز ار ہوئی کہ ایلد کر تو اس وقت دینور میں تھم ہوا ایلد کر کر تعاقب ہور مالی سلطان محمد ہوا ہے اور برستور سابق سلطان محمد کا مراف ہوگر قبضہ کرلیا ہے اور برستور سابق سلطان محمد کے تام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خرکی استماع سلطان محمد کے تام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خرکی استماع سلطان محمد کے تام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خرکی استماع سلطان محمد کرفقاء متفرق ومنتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان کی جانب معاودت کا تھم دے دیا۔ باتی رہ گئے تھے چھوٹ کے ۔ چارونا چارا ہے اپنے شہوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سابھ چھوٹ کے ۔ چارونا چارا ہے اپنے شہوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔

سنقر ہمدانی کی سرکشی واطاعت استر ہمدانی والی صند نے ان جھڑ وں اور زاعات سے سواد بغداد کوتا خت وتارائ کی ایستر ہمدانی کی سرکوبی کی جانب توجہ کی۔ ماہ جمادی الا والی ا ۵۵ ہے جمل کشکر آراستہ کر کے سفر کی طرف بڑھا۔ طف کے قریب بھٹی کر امیر خطو برس نے گزارش کی' خلافت مآ ب بہیں قیام فرمائیں بی خادم اس مہم کوسر کر لے گا' ۔ خلیفہ تقفی نے اس رائے کو پہند فرما کر امیر خطلو برس نے گزارش کی' خلافت مآ ب بہیں قیام فرمائیں بی خادم اس مہم کوسر کر لے گا' ۔ خلیفہ تقفی نے اس رائے کو پہند فرما کر امیر خطلو برس کے سفر کے پاس جا کر سمجھایا جھایا اور اس کو علم خلافت کا مطبع بنا کر خلافت ما کر امیر خطلوس برس اور امیر ارخش کو خلافت مآ ب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر ارخش کو بلا دطف میں جا گیریں عنایت فرماگر دار الخلافت کی جانب مراجعت کی۔

سنقر کی بغاوت اور شکست: والبی کے بعد ظافت مآب اورا میر افاش نے بلاد طف کا قصد کیاسنقر امیرارغش کو بلاد طف سے نکال باہر کر کے نتا حکومت کرنے لگا اور سلطان محرکے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ امیر خطلو برس پینجر پاکر دارالخلافت بغداد ہے ایک لشکر لے کر روانہ ہوا۔ سنقر مقابلہ پرآیا گہما گہمی کی لڑائی ہوئی میدان امیر خطلو برس کے ہاتھ رہا۔ سنقر کو شکست ہوئی۔ چار رسوسواروں کی جمعیت سے قلعہ ما بکل کی طرف بھاگ گیا جو امیر قائماز عمیدی کے قبضہ وتصرف بیس تھا اس کے بعد میں اپنی فوج کو آراستہ اور درست کر کے پھر بلا دطف کا قصد کیا۔ امیر ارغش نے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش کو نظامت ہوئی کمال ابتری سے بغداد کی جانب کوچ فرمایا اور بطور مقدمۃ الحیش ایک فوج بسر افسری کر تھک سنقر کی نہایت تیزی سے اپنی فوج کو آراستہ کر کے نعمانہ کی جانب کوچ فرمایا اور بطور مقدمۃ الحیش ایک فوج بسر افسری ترشک سنقر کی نہایت تیزی سے اپنی فوج کو آراستہ کر کے نعمانہ کی جانب کوچ فرمایا اور بطور مقدمۃ الحیش ایک فوج بسر افسری ترشک سنقر کی

تاریخ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعیاں (صدوم) سرکو بی کوروانہ کی ۔ سفتر نے بیس کر پہاڑوں کا راستہ لیا۔ ترشک نے اس کے پس ماندہ مال واسباب کولوٹ کر قلعہ ما بکی پر محاصر ہ کر لیا۔ چند ہے محاصر ہ کر کے بند تحیین کی طرف مراجعت کی اور ایک عرض داشت اطلاعی وارالخلافت بغداد میں جیج دی۔

سنقر کی اطاعت سنقر بحال پریشان ملک شاہ کے پاس پہنچا ملک شاہ نے پانچ سوسواروں سے اس کی مدد کی۔ سنقر نے پھراپنے قلعہ اور شہر کا قصد کیا۔ ترشک نے بھی بیس کرخلافت مآب سے امداد طلب کی۔ خلافت مآب نے ایک فوج امداد کی بھیج دی۔ سنقر نے ایک سفیر سنگر کے گفتگو کرنے کو ترشک کے پاس بھیجا ترشک نے اس کوقید کر لیا اور شکر تیار کر مجملہ کردیا۔ سنقر اس اچا تک جملہ سنقر اس اچا تا کہ میں جاکر دم لیا ایک مدت تک تھر ار ہا بعد از اں اس م 20 ھے کے اخر میں پوشیدہ طور سے بغد او آیا اور تاج کے دوہروا پے کو ڈال دیا۔ خان دیا۔ خان دیا۔ خان میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

شمله کا فرار: ہاں ۱۹<u>۵۹ میں شملہ اور قایما زسلطانی نے اطراف با درایا میں نشکر</u> آرائی کی تھی کڑائی سخت اور خوزیز تھی' قایماز کواس جنگ میں شکست ہوئی ایک وارو گیر میں مارا گیا' خلیفہ تقفی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کراکیک فوج شملہ کے سر کرنے کوروانہ کی شملہ پینجریا کرملک شاہ کے پاس بھاگ گیا۔

سلطان حجر کی وفات : سلطان محر بن حرود بن خرین ملک شاہ محاصرہ بغداد کی واپسی کے بعد سل کے مرض میں مبتلا ہوا۔ مرض نے اس قدر طول بکڑا کہ اس عارضہ میں مقام ہمدان ماہ ذی الحجہ ہے ہے میں اپنی حکومت کے سات برس چھ مہنے بعد وفات پائی۔ بوقت وفات آقسنقر احمہ ملی کوطلب کر کے اپنے بیٹے کو سپر دکیا اور سے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرے اراکین دولت اس لڑکے کی اطاعت نہ کریں گے تم اس کو اپنے ملک لے کرچلے جاؤ' چنا نچہ بعد وفات سلطان محمر' افسنقر اس

سلیمان شاہ اور شرف الدین میں کشیدگی: ملک شاہ کے مرنے کے بعد اہل اصفہان کے ملک شاہ کے کل امیروں
اور مصاحبوں کو نکال دیا اور سلیمان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا شہدئے خوز ستان کی جانب معاودت کی اور اُن کل بلا د
پر قبضہ کر لیا جن پر ملک شاہ متصرف اور قابض تھا غرض اس طرح سے سلیمان شاہ کی حکومت کا سکہ ان شہروں میں چلنے لگا
تھوڑے دنوں بعد لہوولعب میں منہمک ہو گیا۔ کاروبار سلطنت چھوڑ کرناچ ورنگ میں اپنی اوقات صرف کرنے لگا۔ دن رات
شراب نوشی کا شغل رہنے لگا۔ امراء اور اراکین دولت کی طرف ملتقت نہ ہوتا تھا۔ مسخروں 'گویوں اور نقالوں سے دربار بھرا
رہتا تھا امور سلطنت شرف الدین کر دباز جو مشارکے سلیمان شاہ کی شکایت کیا کرتے تھے ایک روزیہ سلیمان شاہ کی خدمت میں
جا تدبیر تھا۔ امراء اور اراکین دولت اس سے اکثر سلیمان شاہ کی شکایت کیا کرتے تھے ایک روزیہ سلیمان شاہ کی خدمت میں
حاضر ہوا اور نصح تا نہ کھے عرض و معروض کرنے لگا۔ سلیمان شاہ اس و فدی نشہ میں تھا۔ مسخروں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے شرف
الدین کو بنانا شروع کر دیا۔ شرف الدین ناراض ہوکر اٹھ کر چلا آیا۔

سلیمان شاہ کافتل : سلیمان شاہ کو جب ہوش آیا تو شرف الدین سے عذر خواہی کی شرف الدین نے سلیمان شاہ کا عذر تو تول کرلیا گر آنا جانا کی قلم بند کر دیا۔ سلیمان شاہ کواس سے پھے خطرہ بیدا ہوا۔ اینانج والی رے کواپی کمک پر بلا بھیجا اینانج ان دنوں علیل تھا۔ معذرت کی کہ صحت کے بعد میں مع اپنی فوج کے حاضر ہوں گا۔ اتفاق بید کہ اس کی خبر شرف الدین تک پہنچ گئی اس سے خت ناراضگی اور بے حد کشیدگی بڑھ گئی۔ ایک روز وغوت کے بہانہ سے سلطان سلیمان شاہ کوئم اس کے حاشیہ نشینوں کے اپنے مکان پر مدعو کیا اراکین دولت تو اس سے ننگ آئی رہے تھے۔ شرف الدین کا اشارہ پاکر سلیمان شاہ کوئم اس کے مصاحبوں کو اس کے مصاحبوں اور وزیر ابوالقاسم محمود بن عبد العزیز حامدی کے ماہ شوال ۲ ۵۵ میں گرفتار کرلیا گیا۔ وزیر اور مصاحبوں کو تو ای وقت قبل کرڈ الا اور سلیمان شاہ کو چند سے قید میں رکھا۔ بعد از ان ایک شخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کرسلیمان شاہ کو کوئی کرسلیمان شاہ کو کوئی ارڈ الا۔

ا بلد کڑا وراینانج کا انتحاد اینانج والی رے کواس کی خبر آئی فوجیس مرتب کر کے غارت گری کرتا ہوا ہدان پینج کرما صرہ کرلیا۔ شرف الدین نے اتا بک اعظم ایلد کز کواس واقعہ ہے مطلع کر کے ارسلان شاہ بن طغرل کو بیعث کرنے کی غرض ہے

اس کا اتا بید مقر در ایس از اور به او ان بن ایلد کز اس کا حاجب بنایا گیا این کخ کا صره سے دست کش ہوکر چلا گیا۔ ایلد کز نے ہدان میں داخل ہوکر ارسلان شاہ بن طغرل کے نام کا خطبہ پڑھا اس کی حکومت وسلطنت کی اہل ہمدان سے بیعت کی ۔ ایلد کز اس کا اتا بک مقر رکیا گیا اور بہلوان بن ایلد کز اس کا حاجب بنایا گیا۔ در بارخلافت میں اس واقعہ کی اطلاعی عرضد اشت بھی گئی اور بید درخواست کی گئی کہ ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ جا مح بغداد میں پڑھا جائے اور جیسا کہ سلطان مسعود کی عہد حکومت میں عراق کا انتظام تھا ویسا ہی اب پھر جاری کیا جائے۔ خلافت مآ ب نے سفیر کو جواب ند دیا اور در بارخلافت سے نہایت ب عربی سے نکلوا دیا۔ باقی رہا اینانج والی رہ اس نے ایلد کز سے سازش کر لی اور اپنی بٹی کا عقد بہلوان بن ایلد کز سے کر کے ہمران چلا آیا۔ ایلد کز سلطان مسعود کے خادموں سے تھا۔ اس کو اران اور بعض مقامات آ ذر با بجان کی حکومت دی گئی تھی وہ سلطین سلجو قید کی کئی خانہ جنگی میں شرکی خبیں ہوا۔ اس نے مادر ارسلان شاہ یعنی زوجہ طغرل سے انتقال کے بعد ملک طغرل سے نکاح کر کرایا تھا جس سے بہلوان محمد مدی گئی تھی بیدا ہوئے۔

معرکہ نہر البسر ود: ایلد کر اور این نج میں مصالحت ہوجانے کے بعد ایلد کرنے آفسنقر احمد یلی والی مراغہ کوارسلان شاہ کی اطاعت کولکھ بھیجا۔ آفسنقر نے اطاعت قول کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک لڑے کا نام کا خطبہ پڑھنے اور اس کی بیعت کرنے کی دھمکی بھی دی۔ بیالڑ کا اس کے پاس موجود تھا بھی مجمود بن ملک شاہ۔ اصل یہ ہے کہ وزیر السلطنت ابن ہمیرہ ف نے اس نوعمر لڑکے نام کا خطبہ پڑھے جانے اور اس کی بیعت کرنے کی تحریک گھی۔ اس بناء پر ایلد کرنے ایک فوج بسرافسری اپنے بیٹے بہلوان کے لئے روانہ کی۔ یوج وقیام کرتی ہوئی مرانے کی جانب بڑھی آفسنقر نے پینچر پاکر ساہر مزوالی خلاط سے امداد طلب کی چنانچے ساہر مزنے ایک فوج بین آفسنقر کی کمک پر شیج دری ابن آفسنقر اور بہلوان کا نہر البسر ود پر مقابلہ ہوا۔ بہلوان نے شکست کھا کر ہمدان کی طرف مراجعت کی اور آفسنقر مظفر ومنصور مرانی لوٹ آیا۔

محمود بن ملک شاہ کی رہائی۔ جس وقت ملک شاہ بن محمود نے اصفہان کر نہ ہرے وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں تواس کے مصاحبوں کا ایک گروہ مع اس کے بیٹے محمود کے پاس بلا دفارس کی طرف جلا گیا۔ زگی بن وکلاء سلفری والی فارس نے محمود بن ملک شاہ کوان لوگوں سے چیس کے قلعہ اصطحر میں لے جا کرنظر بند کردیا پس جب ایلد کز نے بغداد میں اپنے را بیار سلان کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا بیام بھیجا تو وزیر السلطنت کون الدین ابوالمنظفر بیلی بن ہمیرہ و نے گردونواح کے امراء اور والیان ملک سے سازش شروع کردی۔ زنگی بن وکلاء کو بیہ کہلا بھیجا" ایلد کن پر میں فوج کشی کرنے والا ہوں اگر اس کے مقابلہ میں مجھے فتح یا بی حاصل ہوگئ تو بہتر ہوگا کہتم محمود بن ملک شاہ کی حکومت وسلطنت کی ہیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اپنے ممالک کے محمود بن ملک شاہ کور ہا کر کے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ پنجوقتہ اس کے درواز ہ پر نو بن بند کی این نے والی رہے کو بیدوا قد کھی جیجا اور اتفاق رائے کی درخواست کی ۔ اینان نے والی رہے کو بیدوا قد کھی جیجا اور اتفاق رائے کی درخواست کی ۔ اینان نے نے اقراری جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے دس ہزار نوج کی جمعیت سے زنگی کی طرف کوچ کیا۔

ایلد کذاور اینانج کی جنگ ومصالحت: آتسفر احدیلی نے بھی ینجریا کریا کچ ہزارسوارزنگی کے پاس بھیج دیے۔ رفتہ رفتہ ایلد کز کوان واقعات کی خبرگی ایک تشکر خلیم مرتب اور مجتمع کر کے بقصد بلا دفارس اصفہان کی جانب روانہ ہوااورزنگی

الم المان علادون المان کی اطاعت و فرانبرداری اور حاضری کا بیام بیجازگی نے دکھائی سے جواب و سے دیا اور یہ کہلا بھیجاز گئی نے دکھائی سے جواب و سے دیا اور یہ کہلا بھیجاز جھے ملنے کی فرصت نہیں ہے میں اس وقت اپنی جا گیر پر جار ہا ہوں جو حال میں دربار خلافت ہے جھے عطا ہو کی ہے'' ۔ خفیہ طور سے خلافت ما ہب اور وزارت پناہ نے امداد و کمک کا وعدہ کیا اور ان امراء کو عماب آمیز خطو طبھی تحریر کئے جوالید کر نے ہمراہ اور اس کے مطبع تھے۔ ایلد کر نے پہلے اینانتی سے چیئر چیئر وع کی۔ است میں بی فرمسموع ہوئی کہ زگی نے ہمراہ اور اس کے مضافات کولوث لیا ہے۔ فوراً دس بڑار سواروں کو چھاڑ شروع کی۔ است میں بی فرمسموع ہوئی کہ زگی نے ہمراہ اور اس کے مضافات کولوث لیا ہے۔ فوراً دس بڑار سواروں کو زگی سے مزاحت کرنے اور مقابلہ کرنے کو روانہ کیا۔ زگی نے ان کو پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی تب ایلد کرنے بھی بید زگی ہے مزادت نور اس کے مضافات کولوث لیا ہے ان کو پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی تب ایلد کرنے بھی بید من کر اینان کے کی کمک پر فوجیں روانہ کر دیں مگر بذات خود اس خوف سے کہ مباوا شملہ والی خوز ستان معرض زوال ہیں نہ آ منان کی اس میں شرکی نہ ہو سکا۔ ماہ شعبان و ھی میں ایلد کرنے اور اینان کے نے صف آ رائی کی۔ متعدد معرکے ہوئے آئی کی ایکا میں کا اینان کا انتاز گاہ اور فی لیا گیا آئیلہ کرنے تعاقب کر کے اینان کی کا محاصرہ کر لیا بعد از ال وونوں میں مقالحت کے بعد اید کی جو ایک کی باغی مراجعت کی۔

مستنجد : خلیفہ ستنجد ٔ خلفاء بی عباس کا پہلا کی فیر ہے جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی جس وقت کہ شیراز ہ حکومت وخلافت ما بین موصل روبط بھر ہ اور حلوان منتشر ہو گیا تھا اور حکمرانی کی مشین کے پرزے ڈھیلے رڑگئے تھے۔

خلیفہ مفتفی کی وفات نظیفہ مفتقی لامراللہ ابوعبداللہ محرین مسئلہ نے ماہ رہے الاول ۵۵ میں اپنی خلافت کے جوہیں برس چار مہینے بعدوفات پانی۔ خلفاء بن عباسیہ کا یہ پہلا شخص ہے جس نے بلا شرکت کسی سلطان کے عراق پر جب سے کہ دیار وردورہ ہوا 'تن تنہا حکمرانی کی ۔ لشکر یوں اور مصاحبوں کو اپنے قالایں رکھا جس قدر بلا دُ گورنران صوبجات کے دست برداور تغلب سے باتی رہ گئے تھان پر بیدار مغزی اور ہوشیاری سے حکومت کی جس وقت اس کے مرض میں اشتد ادکی کیفیت پیدا ہوئی اور زندگی سے ایک گونہ ما یوی محسوس ہوئی اسی وقت سے اس کے حرموں کو اپنے اپنے لڑکوں کی تخت نشینی کی کیفیت پیدا ہوئی اور زندگی سے ایک گونہ ما یوی محسوس ہوئی اسی وقت سے اس کے حرموں کو اپنے اپنے لڑکوں کی تخت نشینی کی کئی بیدا ہوئی ہوئی تھی اس کے بھائی علی کی ماں اپنے لڑکے کو مسند خلافت پر شمکن کرانے کی تدییر میں تھی بلکہ اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے مستجد کے قبل کا قصد کر لیا تھا۔

مستخبر کے لی کا منصوبہ: چنانچہ بیار فلیفہ مقتی کے دیکھنے کے بہانہ ہے ستجد کو بلا بھیجا اور در پر دہ بیہ تدبیر کر رکھی کہ مستخبر کے لی کا منصوبہ: چنانچہ بیار فلیفہ مقتی کے دیکھنے کے بہانہ ہے ستجد کو بلا بھیجا اور در پر دہ بیہ تدبیر کر رکھی کہ محکسر اے خلافت میں قدم رکھئے چار وں طرف سے بورش کر نے قل کر ڈالا جائے۔ اتفاق بیہ کہ اس کی خبر مستخبر تک بیٹی گئی۔ اپنے باپ کے خواجہ سر کو طلب کر کے اس واقعہ ہے اس کو آگاہ کیا اور اپنے ہمراہیوں اور فراشوں کو سلے کر کے کلسر اے خلافت میں واخل ہوا اس کے داخل ہوت ہی ایک لوٹر قار کر لیا۔ دوسری کے داخل ہوت ہی ایک گئی کر فقار کر لیا۔ دوسری لوٹٹ بیاں بی باجراد کھے کہ بردھ کر حملہ کیا۔ مستخبر کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لیک کر گرفتار کر لیا۔ دوسری لوٹٹ بیاں بی باجراد کھے کر بھاگی ہوئیں۔ مستخبر نے اپنے بھائی علی اور اس کی ماں کوگرفتار کر لیا۔ لوٹٹر یوں میں سے بعض کو قت یائی۔ قتل کر ڈالا اور بعض کو وجلہ میں ڈبودیا۔ است میں خلیفہ مقتی نے وفات یائی۔

ریخ این خلدون \_\_\_\_ خلافت بنوعباس (هندوم)

# چاپ: <u>چې</u> پوسف بن مقتضى بالله ۲۲۵ھ تا ۵۷۵ھ الحسن مستنجد بالله مستفى بامرالله ۲۲۵ھ تا <u>۵۷۵</u>

بیعت خلافت استخد نے بیعت خلافت لینے کو در بارعام منعقد کیا اولاً خاندان خلافت کے افراد نے بیعت کی سب کے پہلے اس کے بیچا ابوطالب نے بیعت کرنے کو ہاتھ بر سایا بعدازاں وزیرالسلطنت عون الدین بن ہمیر ہ اور قاضی القضاۃ نے بیعت کی ۔ بعد ہ ارا کین دولت اور ملا بیعت کرنے کی عرض سے پیش کئے گئے ۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ۔عون الدین کو برستور سابق عہد ہ وزار ہے مطاہوئی گورزان صوبحات اپنے اپنے صوبہ پر بھال رکھے گئے ۔ تخت نشین کی خوشی میں الدو سابق عہد ہ وکرنا ور محصول معانی کیا گیا۔ رئیس الرو سابا ور استاد دار کوخلعتیں عنایت ہوئیں قاضی القضاۃ ابوالحسن علی بن احمد دامغانی معزول ہوکرا ابو جعفر عبد الواحد تعفی عہد ہ قضا پر ما مور کیا گیا۔

امير ترشك كا خاتمه : ۱ ۵۵ مين تركانوں نے اطراف بر پنجين بين سراٹھايا جن كى سركو بى كومىتنجد نے امير ترشك كو بلادگف سے طلب فرمايا۔ امير ترشک نے حاضرى بغداد سے معانی چا، اور بيگز ارش كى كه بيخادم تركمانوں سے لؤنے كو بند پنجين جانے كو تيار ہے شاہى لشكر سے ميرى مددكى جائے خلافت مآب كو ترشك كا بيغذرنا گوارگز را۔ پچھفو جيس امراء ك افسرى ميں ترشك كى سركو بى كورواندكيں بيس ان امراء نے ترشك كے پاس پہنچ كراس كو مار ڈ الا اور سراً تاركر دارالخلافت

بغداد میں بھیج دیا۔

جمع وہ ما مکی کی حوالگی : 200 میں ملافت مآب نے قلعہ ما ہمی کوسٹر ہمدانی کے ملوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ سنٹر ہمدانی اس قلعہ کا والی تھا اس قلعہ کو اپنے ایک مملوک کے حوالہ کر کے ہمدان چلا گیا تھا۔ سنٹر کے جانے کے بعد قرب وجوار کے ترکمانوں اور کردوں نے بغاوت کردی۔ فتنہ وفساد کے دروازے کھول دیے سنٹر کامملوک ان کی مدافعت نہ کرسکا خلافت میں ہوگی بندرہ ہزار دیناروے کرقلعہ ما بھی کوسٹر کے مملوک سے لیا۔ سنٹر کامملوک بغداد میں آ کرقیام یذیر ہوا یہ قلافت مقدرتر کمانوں اور کردوں کے قبضہ میں تھا۔

خفاجه کی سرکو فی اوراطاعت : ۱ ۵۵ مین خفاجه (عربون کاایک قبیله به) علمه اور کوفه مین جمع موااور دستور کے مطابق کھانا وغیرہ طلب کیا۔ ارغش جا گیردار کوفہ اور قیصر شحنہ (بیدونوں خلیفہ سننجد کے غلام تھے) معترض ہوئے خفاجہ نے اس بناء

بنی اسد کا عراق سے اخراج چونکہ بی اسد ساکنان حلہ نے اسے پیشر بے حد شورش مجار کھی تھی علاوہ ہریں زمانہ محاصرہ بغداد میں ان لوگوں نے سلطان محمد کا ساتھ بھی دیا تھا۔ بہی باعث تھا کہ خلیفہ ستنجد کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے نارائشگی اور کشیدگی تھی ۔ چنا نجہ ۵۵ھ میں خلیفہ ستنجد نے امیر بردان بن تمان کو ان لوگوں کی جلاوظی اور سرکو تی ہر مامور فرمایا۔ پیلوگ حلہ کے تمام اطراف بیر بھیلے ہوئے تھا میر بردان فوجیں آ راستہ کر کے دار الخلافت بغداد سے جلہ کی طرف روانہ ہوا اور ابن معروف کو بھرہ سے اپنی کیگہ پر بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابن معروف براہ دریا جنگی کشتباں لئے ہوئے مع طرف روانہ ہوا اور ابن معروف کو بھرہ سے اپنی کیگہ پر بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابن معروف براہ دریا جنگی کشتباں لئے ہوئے مع بذر یعظیم لئنگر کے آ بہنچا۔ ایک زمانہ تک امیر بردان کو شعبے مالی کا محاصرہ کئے رہا۔ خلیفہ ستنجد کو جنگ میں طوالت کچھ ہوئی تو تیری خیر بند رید عاب آ میز شقہ کے امیر بردان کو شعبے تا ہوگہ کی کا طول کھینیا نا گوار گزرا۔

بند رید عاب آ میز شقہ کے امیر بردان کو شعبے سے مہتم کیا اور پر حمل کر دیا پائی رسد اور غلہ کی آ مدورفت بند کردی۔ مجبور آبی اسد برحملہ کر دیا پائی رسد اور غلہ کی آ مدورفت بند کردی۔ مجبور آبی اسد کی سے امیر اور کا بلاد کی اسد کر کے چاروں طرف سے بنی اسد برحملہ کر دیا پائی رسد اور غلہ کی گئی کہ بذریو بیستادی میا مالان کیا اس کا عوار کو بیست کی اسد برحملہ کر دیا پائی رسد اور غلہ کی گئی کہ بذریو بیستادی میا مالان کی اسد برحملہ کر دیا پائی رسد و کے آبیہ شخص بھی بنی اسد کا عوار قبیں باتی ندرہ جمال جانا ہو چلا جائے چانچ بھیے السیف بنی اسد عراق بھوڑ کر نکل کھڑ ہے ہوئے آبیہ شخص بنی اسد کا عوار قبی بیاتی ندرہ سے گیا۔

واسط میں بغاوت: بھر وامیر منکرس کی جا گیر میں تھا جو خلیفہ ستنجد کا آزاد غلام تھا۔ 8<u>9 میں خلافت مآ بنا کی مقارکر کے کوئل کر کے بجائے اس کے مشکین</u> کو مامور فر مایا۔ ابن سنکار بر دارزادہ شملہ والی خوزستان نے اس کے مشکین کو مامور فر مایا۔ ابن سنکار بر دارزادہ شملہ والی خوزستان نے اس کو مغتنمات سے شار کر کے بھر ویر چڑھائی کر دی اس کے اطراف و جوانب کے دیہا توں اور قصبوں کو تاخت و تاراخ کرنے لگا۔ دربار خلافت سے کمشکین کے نام ابن سنکا سے جنگ کرنے کا فر مان صادر ہوا۔ کمشکین نہ تو فوجیں فراہم کر سکا اور نہ ابن سنکا کے طوفان بے تمیزی کوروک سکا اس سے ابن سنکا کے حوصلے بلند ہوگئے وہ واسط کی طرف پڑھا اور اس کے اطراف و مضافات کو لوٹے لگا۔ اثناء جنگ امیر خلاو برس اس صوبہ کا جا گیردار تھا۔ اس نے فوجیس فراہم کر ابن سنکا سے مزاحت کی 'ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا۔ اثناء جنگ

المن المن المن المن المراء کو ملالیا جوامیر خطلوس کے ہمراہ تھے لیس بیاوگ عین الزائی کے وقت امیر خطلو برس کو حریف کے مقابل لا کرخو دوائیں بائیس ہو گئے امیر خطلوس کو ابن سنکا کے ہمراہ یوں نے گرفتار کرلیا اس کا سارالشکر تتر ہوگیا۔ خاتمہ مقابل لا کرخو دوائیں بائیس ہو گئے امیر خطلوس کو ابن سنکا کے ہمراہیوں نے گرفتار کرلیا اس کا سارالشکر تتر ہوگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن سنکا نے امیر خدکور کو الاہ ہوئی بالآخر ابن سنکا نے جمہر امرائی ہوئی بالآخر ابن سنکا نے شرقی حصہ کولوٹ لیا۔ کھشکین نے ابن سنکا کی روک تھام کرنے کو خروج کیا۔ دونوں حریف میں لڑائی ہوئی بالآخر ابن سنکا واسط بخوف آبر وجان کا نب اٹھے گران کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بخوف آبر وجان کا نب اٹھے گران کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط نے بیج جسکا۔

شمله کی شورش با ۱۸ میرس شمله والی خوزستان نے بقصد عراق کوچ کیا۔ سفر وقیام کرتا ہوا قلعہ با بھی تک پہنچا خلافت مآ ب نے مآ ب سے صوبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور درخواست میں اوب کا پہلویھی ترک کردیا۔ خلافت مآ ب نے مآ ب سے صوبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور دخواست میں اوب کا پہلویھی ترک کردیا۔ خلافت مآ ب نے اس کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوایک فوج بھنے دی اور بغاوت و سرکشی کے عواقب امور سے ڈرایا۔ شملہ نے معدرت کی کہ ''ایلدکر' اور سلطان ارسطان شاہ نے ان بلاد کی حکومت مجھے عطا کی ہے جواس وقت میر بے باس ہے اور ارسلان شاہ ملک شاہ کا بیٹا ہے جو بھر ہ ' واسط اور حلہ کا بالک و حکمران ہے۔ مجھے اور کسی شہر سے کوئی غرض نہیں ہے میں انہی تین شہروں کی علومت پر اکتفا کی جارت تا گوارگزری حکومت پر اکتفا کرتا ہوں ملاحظہ کی خوارج میں دین علی نے مارت تا گوارگزری کا موں نہیں بیٹ کرتا ہوں ' خلافت مآ ب کوشملہ کی جمارت تا گوارگزری حکم صا در فر مایا '' شملہ کا شاراس وقت سے خوارج میں دین علی نے مارت کی بیت جلد فوجیں فر اہم و مرتب کر کے پاس نعمامیہ میں اور شرف الدین ابوجعفر بلدی ناظر واسط کے پاس تھم بھیجا جائے کہ بہت جلد فوجیں فر اہم و مرتب کر کے اس سرکش و باغی کو گوشالی دیں''۔

شملہ کی مراجعت: ای زمانہ میں شملہ نے اپنے بردارزادہ پلیج کو چندو جنون کے ساتھ کردوں سے جنگ کرنے کوروانہ کیا تھا اتفاق سے ارغش کواس کی خبرلگ گئی۔ حملہ کر کے بلیج کواور نیز اس کے ہمرا بیوں کو گرفتار کرکے بغداد بھیجے دیا۔ شملہ نے بید سن کرمصالحت کی درخواست کی جس کا انکاری جواب ملا۔ اس واقعہ کے بعدارغش گھوڑے سے گر کرمر گیا اس کالشکرو ہیں مقیم رہاور شملہ نے آغاز سفر کے جوتھ ماہ اپنے شہر کی جانب مراجعت کی۔

شرف الدین کا عہد ہ وزارت برتقر ر: جادی الاول کی جیمیں وزیرالسلطنت عون الدین کی بن جحر بن مظفر بین ہمیرہ نے وفات پائی۔ خلیفہ سننجد نے اس کے پس ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چند بے وزارت کا کام نائب وزیر انجام دین ہمیرہ نے وفات پائی۔ خلیفہ سننجد نے اس کے پس ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چند بے وزارت کا کام نائب وزیر افران کو میں شرف الدین ابوجعفر احمد بن محمد سعید معروف ابن بلدی ناظر واسط کو قلمدان وزارت سپر دفر مایا چونکہ عضد الدین ابوالفرج بن دبیس رئیس الرؤساء امور سلطنت میں حدسے زیادہ دخیل اور پیش پیش ہو گیا تھا اس وجہ سے خلافت میں بہت وزیر السلطنت کو تھم دیا کہ عضد الدین اور اس کے ہمراہیوں کو معمولی معمولی فروگز اشتوں پر محقول چشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنانچے وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج محقول چشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کا اختیارات سلب کر لئے جائیں جن ہوگی کارروائی اور عمال کے ساتھ جو بھی عضد الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئے ہوشیاری اور دیانت داری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئے ہوشیاری اور دیانت واری سے خطد الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئے ہوشیاری اور دیانت واری سے خطد الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئے ہوشیاری اور دیانت واری سے خطد الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئے ہوشیاری اور دیانت واری اسے داری سے خطر الدین کے آوردہ اور ہواخواہ تھے گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوشیاری اور دیانت وارس کے آوردہ اور ہواخواہ ہوگئی گی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوشیاری اور دیانت وردہ اور ہواخواہ ہوگئی کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگئی کی دیار میں کو سے سے دول کے کان کھڑے ہوگئی کی دولت کے کان کھڑے کی دیار سے کو سے کو کی کی دولت کے کان کھڑے کی دولت کے کان کھڑے کی دول کے کو کی دولت کے کان کھڑے کی دیں کو کی دولت کے کان کھڑے کی دول کے کو کی دول کو کو کی دول کی دولت کے کان کو کی دول کی دول کے کو کی دول کی دول کے کو کی دول کے کو کی دول کے کو کی دول کو کو کی دول کی کو کی دول کی دول کی کو کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے کو کی دول

تاریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت عوعباس (حقد دوم) کام ہونے لگا۔ بدنظمی اور خودسری جاتی رہی۔

عضد الدین اور خلیفہ میں کشیدگی خلیفہ ستجد کے کے عہد خلافت میں عضد الدین ابوالفرج ابن دہیں رئیس الرؤ ساء جو دارالخلافت بغداد کے امیروں میں اعلی درجہ کا شخص تھا امور سلطنت میں دخیل اور ہر کام میں کچھا ایبا پیش پیش ہوگیا تھا کہ حقیقتاً زمام حکومت اس کے قبضہ اقتدار میں تھی قطب الدین قایماز مظفری اس معاملہ میں اس کا ہم سفیر اور ہم آ ہنگ تھا جس وقت خلافت مآ ب نے عہد ہ وزارت سے شرف الدین جعفر کو سرفراز فر مایا اور وزیر السلطنت کو عضد الدین کے کا موں پر اعتراض اور اس کے اختیارات سلب کرنے کا اشارہ کیا اس وقت سے ما بین وزیر السلطنت اور عضد الدین میں عداوت اور مخالفت کی بنا پڑی بات بات پر وزیر السلطنت عضد الدین اور اس کے ممال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے ہم صفیر قطب الدین کو بری نگا ہوں سے دیکھتے تھے عضد الدین اور قطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت مہم کیا کرتے اور خلافت مآ ب کی ناراضگی کا باعث وزیر السلطنت کو بتلایا کرتے تھے۔

خلیفہ مستنجد کا قبل الا میں میں طافت مآب بیار پڑے۔ رفتہ رفتہ مرض میں شدت پیدا ہوئی 'عضد الدین اور قطب الدین خلافت مآب کی بیدار مغزی سے تگ آئی رہے تھے شاہی طبیب سے سازش کر لی اس نے خلیفہ کی موت کی بید بیر نکالی کہ خلافت مآ ب کو جمام میں واخل کر کے دروارہ بند کر لیا خلافت مآب کا دم گھٹ گیا تھوڑی دیر میں جان بجی تسلیم ہوا۔ بعض مؤرضین عضد الدین اور قطب الدین کی مخالفت اور عداوت کا سب بیتخریر کرتے ہیں کہ خلافت مآب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدین کی مخالفت اور عداوت کا سب بیتخریر کرتے ہیں کہ خلافت مآب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدولہ اور قطب الدین کے قیدون کی بابت ایک خفیہ تحریر بھیجی تھی اتفاق سے بیتخریر عضد الدین کے ہاتھ پڑگئی۔ عضد الدین نے قطب الدین پر دان اور اس کے بھائی ٹاش کو بلا کروہ تحریر دکھائی ان لوگوں نے متفق ہو کر بید کہ ان مقاب کو مائم کی کہ خلافت مآب کو کئی حدادت کی ماہ رہے الآخر ۲۲ کے جاتم میں نے جا کر باہر سے دروازہ بند کر لیا خلافت مآب چلا رہے تھے گرکوئی سنتا نہ تھا۔ بیدواقعہ و رہے الآخر ۲۲ کے جاتم میں الفلافت کی ماہ رہے الآخر ۲۲ کے جاتم میں کے مائم خلافت کی ماہ رہے الی فلافت کی ماہ رہے الی خلافت کی ماہ رہے الآخر ۲۲ کے جاتم میں الفلافت کی ماہ رہے الی فلافت کی ماہ رہے الی میں بھی ان میں بھی ان میں بھی ان ماہ رہے الی فلافت کی ماہ رہے کے الی میں بھی کی موران میں بھی کی موران کی مورا

خلیفہ سنتھی با مراللہ کی بیعت خلافت جس وقت خلیفہ سنجد کی موت کی ہولٹاک خبر شہور ہوئی اور ہنوزاس نے دم تو ڑا فہ تا کہ وزیر السلطنت امراء لشکر اور کل فوجیس سلح ہوکر محلسر اے خلافت کے درواز ہ پرآ گئیں عوام الناس کا بھی جم غفیر ان کے ساتھ تھا تل رکھنے کی جگہ نہ تھی ۔ عضد الدین نے اس خوف سے کہ مباد اور پر السلطنت خلافت ما ب کی موت کا لیفین کر کے میرا خاتہ کر دے بلند آواز سے بکارا'' امیر المومنین کوغش آگیا تھا اب بفضلہ اس سے نجات مل گئی ہے''۔ وزیر السلطنت نے اس خیال سے کہ عوام الناس اور لشکر محلسر اے خلافت میں گھس پڑیں۔ دار الوز ارت کی جانب معاودت کی امراء لشکر اور نیز عوام الناس منتشر ومنفرق ہو گئے عضد الدین اور قطب الدین نے جھٹ بٹ محلسر اے خلافت کے درواز سے بند کر لئے اور خلیفہ مستجد کے بیٹے ابو محمد صن کو طلب کر کے فوراً خلافت کی بیعت کر لی '' المصلی با امر اللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو مستجد کے بیٹے ابو محمد صن کو طلب کر کے فوراً خلافت کی بیعت کر لی '' المصلی با امر اللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو خلافت پر میمکن کرنے کے وقت اس سے میا قرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو سپر دکیا جائے اس کا بیٹا کمال مستد خلافت پر میمکن کرنے کے وقت اس سے میا قرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو سپر دکیا جائے اس کا بیٹا کمال

تاریخ ابن خارون \_\_\_\_\_ خلافت عزماس (حند دوم) الدین استاد و دار مقرر به وا اور عسا کر اسلامیه کی سرد داری قطب الدین قایماز کو دی جائے۔ جدید خلیفہ نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کل درخواستوں کے منظور فر مالیا۔ بعد از ان خاندان خلافت سے بیعت خاصہ لی گئی۔ اس بے بعد خلیفہ مستنجد کی وفات واقع ہوئی۔ اگلے دن دربار عام میں بیعت عامہ ہوئی۔

وزیر بنترف الدین کاقبل خلیفہ ستفضی مند خلافت پر متمکن ہوکر عدل وانصاف سے کام لینے لگا لوگوں کو انعامات دیے جاگیریں دیں اور ستحقین کو صلے دیے وزیر السلطنت کوجد بدخلیفہ گی تخت نتینی کی خبر لگی تو اس کے ہاتھوں کے طویط اڑ گئے ہوش وحواس جاتے رہے اپنی غفلت اور واپسی پر ناوم ہوا مگر اب بیسب لا حاصل تھا بیعت کرنے کو بلایا گیا جس وقت حاضر ہوا' غلاموں نے عضد الدین کے اشارے سے سرقلم کر دیا اسی زمانہ میں خلیفہ مستضی نے قاضی ابن مزاحم کو گرفتار کرکے جن لوگوں نے جل خانہ میں ڈال دیا پہنے تھے میں بڑا ظالم' خود مراور غاصب تھا۔ خلیفہ ستضی نے اس کے مال واسباب کو ضبط کر کے جن لوگوں نے اس پر مال وغیرہ چھین لینے کے دعوے کئے تھے ان کو ان کے حقوق دے دیئے ابو بکر بن نھر بن عطار کو وزیر خز انہ مقرر کیا اور ظمیر الدین کا لقب مرحمت فرمایا ہیں۔

فاطمی خلافت کا خاتمہ طیفہ متضی کے شروع زمانہ خلافت میں دولت علویہ کا کمٹما تا ہوا چراغ مصریس گل ہوا خلفاء بن عباس سے خلیفہ مستضی کا خطبہ ماہ محرم کے ایھے میں تاب ہوم عاشورہ جامع مسجد مصر میں بڑھا گیا۔ان دتوں مصر میں خلفاء عبیدین کاسب سے پیچیلا اور آٹھواں تا جدار عضد الدین اللہ کا بیت کررہا تھا جو حافظ الدین اللہ عبد المجید علوی کے اعقاب ونسل سے تھا اس کا وزیر اس درجہ متغلب و متصرف ہو گیا تھا کہ بیانام کا خلیفہ تھا زمام حکومت اس کے وزیر کے قبضہ اقتدار میں تھی اس وقت کری وزارت پر شاور جلوہ افروز تھا'جو چاہتا کر گزرتا اراکین دولہ یہ' امراء مملکت اور سرداران لشکراس کے مطبع تھے خلیفہ عاضد اس کے ہاتھ کی کٹ بیلی بنا ہوا تھا۔ اتفاق وقت سے ابن سوارنا می آیا۔ شخص اہل دولت اسکندر میہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ عاضد اس کے ہاتھ کی کٹ بیلی بنا ہوا تھا۔ اتفاق وقت سے ابن سوارنا می آیا۔ شخص اہل دولت اسکندر میہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ شاور نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ دکھ کر شام میں الملک العادل نور الدین محود زنگی کے پاس جاکر پناہ لی۔

وزیریشا ورکی بیجالی اور بدعهدی: الملک العادل نورالدین محمود سلاطین سلحوقیہ کے ممالک اوران امراء میں تھا جواس وقت خلافت عباسیہ کے رکن اور عاد تھے صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب بن شاری مع اپنے باپ نجم الدین اور چپا اسدالدین شیر کوہ کے الملک العادل نورالدین کی خدمت میں اعز ازی عہدوں پر مامور تھا پس جس وقت شاور نے دربار نور پیش حاضر ہو کرامداد کی ورخواست کی الملک العادل نورالدین نے ایک فوج بیافری امراء ایوبیہ معرروانہ فرمائی جس کا افرید بین حاضر ہو کرامداد کی ورخواست کی الملک العادل نورالدین نے مصر میں پہنچ کرضر غام (ابن سوار) کو جس نے شاور کے قبضہ ب افسیارات وزارت چھین لئے تھے تل کر کے شاور کو دوبارہ وزارت کی کرسی پر متمکن کیالیکن اس بدع ہدا حسان فراموش نے اس وعدہ کا ایفانہ کیا جو شام سے بوقت روائلی مصرور بارنوریہ میں کیا تھا۔

مشاور کی عسما شول سے میازش نے دور زمانہ تھا کہ عسمائیوں (فرانسیسیوں) نے سواعل مصروشام مرقیضہ کر لیا تھا اور

شاور کی عیسا ئیوں سے سازش میدہ زمانہ تھا کہ عیسائیوں (فرانسیسیوں) نے سواعل مصروشام پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے قرب وجوار کے صوبہ جات کو بھی دبالیا تھا مصراور قاہرہ کو آہتہ آہتہ دباتے چلے آتے تھے بلیس اور ایلہ مصل

= ( المعلى ( المعلم و المعلم المعلم و ا عقبہ پر انہی کا سکہ جما ہوا تھا بعض بعض محاصل اور ٹیکس بھی دولت علویہ سے وصول کر لیتے تھے غرض دولت علویہ کا چراغ عیسائیوں کی ہوئن رانی کی تیز ہواہے جھلملا رہا تھا ان امور میں عیسائیوں کوجراُت دلانے والا اوران کے ارا دوں کامحرک وہی احسان فراموش شاور تھااس خیال ہے کہ مبادا اسدالدین شیر کوہ جس سے بدعہدی کی ہے عہد ہ وزارت پر مستولی اور متغلب ہوجائے۔ خلیفہ عاضد کا خانمہ خلیفہ عاضد کوشاور کی ان حرکات کا پتہ چلا گیا بظاہر عیسائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے اور ان کے مقابلہ میں امداد طلب کرنے کوشیر کوہ کی خدمت میں روانہ کیالیکن حقیقت میں شاور کی سازشوں کو دور کرنے اور سرکو بی کی غرض سے شیرہ کوہ بلا بھیجا۔ چنانچہ شیر گوہ در بارنوریہ سے رخصت ہو کرمھر آیا۔خلیفہ عاضد نے اس کوخلعت وزارت سے سر فراز فرمایا اور سوائے درود ولت کے کل کا موں کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا۔اس ردوبدل میں شاور نے کچھ سراٹھایا جو بہت جلد کچل دیا گیا۔شیرکوہ نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اس کی کل بیاریوں کا علاج معقول کر دیالیکن افسوس ہے کہ شیرکوہ نے ا بنی وزارت کے ایک بی برس بعد و فات پائی بعض کہتے ہیں کہ بچپاس بی دن بعد بیوا تعدیق آیا تھا۔ صلاح الدین بوسف کا عہدہ ول بت پر نقر ر بہر کیف شیرکوہ کی دفات کے بعد خلیفہ عاصد نے شیرکوہ کے جیتیج صلاح الدين يوسف بن تجم الدين ايوب كو مامونر مايا صلاح الدين نے عهد هٔ وزارت برمتمكن موكراصلاح حال رعايا اور انتظام امورسلطنت كي طرف توجه كي اوراس كا چپااسدال بن شيركوه كواپنة الملك العاول نورالدين محمود كا نائب تصور كرتا تها جس نے اس کو نیز اس کے چیا کومصر میں بھیجا تھا اور مصر میں تیام کرنے کی ہدایت کی تھی پس جب صلاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ مصرمیں جم گیا مخالفین کی قوت ٹوٹ گئ اورخلیفہ عاص کے بھی قوائے حکمرانی مضحل ہو گئے کل امور کے سیاہ

وسفید کااس کواختیار کلی حاصل ہوگیا اس کا خادم قراقوش خلیفہ عاضد کے کل مرائے خلافت پر بھی قابض و متصرف ہوگیا۔
مصر میں عمیاسی خطبہ کا اجراء اس وقت الملک العادل نورالدین محود زنگی نے شام سے یہ بیام بھیجا کہ خلیفہ عاضد کا خطبہ موقوف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تا جدار خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح الدین نے اس حکم کی تعمیل اللہ مصر کی خالفت کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے کی خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جانا تھا کہ دولت علویہ گے آ ٹارنمیست و نابود ہو گئے اور خلافت کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے کی خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جانا تھا کہ دولت الوب یہ کی کومت کی بنا بڑتی ہے بعد کئے اور خلافت عباسیہ کا پھریرہ کامیا بی کی فضا میں اڑنے لگا اس زمانہ سے مصر میں دولت الوب یہ کی کومت کی بنا بڑتی ہے بعد ازاں تا جداران بنی ایوب نے شام میں الملک العادل نورالدین کے ممالک مقبوضہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ شام اور طرابلس غرب ازاں تا جداران بنی ایوب نے شام میں الملک العادل نورالدین کے ممالک مقبوضہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ شام اور طرابلس غرب وغیرہ تک ان کی کومت پھیل گئی جیسا کہ آئیدہ ان کے حالات کے خس بیان کیا جائے گا۔ جس وقت مصر میں خلافت

عباسیہ کا خطبہ پڑھا گیا نورالدین محمود زنگی نے دمشق ہے وارالخلافت بغداد میں نامہ بشارت روانہ کیا خلافت مآ ب نے شاد مانی کی نوبت بچوائی سارے بغداد میں چراغاں کیا گیا نورالدین اور صلاح الدین کو محاوالدین صندل کی معرفت خلعتیں روانہ کیں۔ عماد الدین صندل خلیفہ مقتضی کا خادم خاص اور خلیفہ ستضی کے محکسر اسے خلافت کا داروغہ تھا۔ ومثق میں صندل کے پہنچنے پرنورالدین نے بھی بہت بوی مسرت خاہر کی صلاح الدین اور مصرے خطیوں کو خلعتیں روانہ کیں۔ سیاہ پھر برے بھیجے۔ اسی وقت سے مصرمیں خلافت عباسیہ کا جھنڈ اگڑ جاتا ہے جوایک مدت تک قائم رہتا ہے۔

(Yra) نو رالدین محمود کی سفارت: ان واقعات کے بعدنو رالدین محمود نے در بارخلافت میں قاضی کمال الدین ابوالفضل محمد بن عبدالله شهرز وری کوروانه کیا' ( جومما لک مقبوضه نوریه کا قاضی القصاة تھا ) اورصو بجات مصر' شام' جزیرہ' موصل نورالدین کے قبضہ اقتد ارمیں تھے اور دیار بکر'خلاط' بلا دروم فلج ارسلان جواس کے مطیع تھے ان کی سند حکومت کی درخواست کی اور درب ہارون بلادسوادعراق کوبطور جا گیرطلب کیا جیسا کہاس کے باپ کوملا ہوا تھا خلافت مآب نے نورالدین محمود کے سفیر کی بڑی آ وَ بَهِكَت كِي عِرْت واِحتر ام ہے ملااور بہطبیب خاطر نورالدین محمود کی کل درخواشیں منظور فر مالیں۔ بنوجزن کی غارت گری خلیفه منتضی نے امیریز دن کوحله کی حکومت عنایت فرمائی تھی اور خفاجه کواس کی محافظت وحمایت کا ذمہ دار کیا تھا بنوحزن اور بنوکعب خفاجہ کے دونا می گروہ حلہ میں رہتے تھے۔امیریز دن نے حلہ پرمتصرف ہونے کے بعد بنو کعب کو حلہ کی حکومت سپر دکی اس پر بنوحزن بگڑ کھڑ ہے ہوئے اور سوادعراق میں غارت گری شروع کر دی امیر پیزون نے اپنی فوج آراستہ کر کے بنوتزن پر چڑھائی کی۔غضبان سردار بنوکعب مع بنوکعب کے امیر یز دن کے ہم رکاب تھا ایک روز شب کے وقت سفر کررہے تھے کہ سی نے غضبان کوایک تیر مارا جس کےصدمہ سے غضبان مرگیا۔غضبان کے مرتے ہی لشکر بغداد کی جانب لوٹ کھڑ اہوا اور محافظ کے سواد بدستور سابق بنی حزن کرنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد بزدن نے ۸۲ھ میں انقال کیا۔ واسط اس کی جا گیرمیں تھاخلافت میں بے اس کے بیٹے انہامش کوم حمت فر مایا اور 'علاء الدین' کالقب عنایت کیا۔ سڈکا بین احمد کافٹل ہم او پرعہدِ خلافت مستعبد جس سنکا بن احمد اور اس کے چیاشملہ والی خوزستان کی فتنہ پر دازی اور آئے ون سرکشی کے حالات تحریر کر آئے ہیں اس زمانہ میں سنا قلعہ با بھی طرف آیا اوراس کے مقابلہ میں ایک قلعہ اس غرض سے قبیر کرایا کہ اس میں قیام کر کے قرب وجوار کے شہروں پر متصرف وقابض ہوجائے اتنے میں خلیفہ منتضی کی خلافت کا دورآ گیا خلافت مآب نے بینجر پاکردارالخلافت بغدادے ایک فوج سنگا کی سرکوبی کورواند فرمائی سنکانے بی تو ژکر مقابله کیا الزائی ہوتی رہی۔ بالآ خرسنکا کوشکست ہوئی اثناء دارو گیر میں سنکا مارا گیا اس کا سر ازکر بغدا ذکیجے ویا گیا جوایک مدت تک عبرت کی غرض ہے د جلہ کے کنارے لٹکا دیااور قلعہ جواس نے بنوایا تھامسمار کر دیا گیا۔ عضد الدين كي معزولي قطب قايماز كاحال آپ او پر پڑھ آئے ہيں كداس نے خليفہ ستضى كى بيعت كي تھى خليفہ ستضى نے اس کواپنا کمانڈ رانچیف بنایا تھااورعضدالدین ابوالفرج ابن رئیس الرؤساء کوعہد ہ وزارت عطا کیاتھا۔ بعد چندے جب قالیماز کی حکومت کا سکہ جم گیا اور کل امور کے سیاہ وسفید کا اختیار کلی حاصل ہو گیا تو اس نے خلیفہ ستفنی کوعضد الدین ابوالفرج وزیرالسلطنت کی معزولی پرابھارنا نثروع کیا۔خلافت مآ ب ہے کھی بن نہ پڑا آخر کار کے لاکھیے میں وزیرالسلطنت کومعزول کر۔ دیا۔ ۲۹ مع میں پھر خلافت مآب نے اس کی بحالی کا قصد کیا' قایماز نے اس کی مخالفت کی اور خلیفہ کے خلاف کارروائی كرنے كى غرض سے اللكركو تيارى كا تھم ديا اور سوار ہو گيا۔ خلافت مآب نے محلسر ائے خلافت كے دروازے برجوشر بغداد ہے متصل تھے بند کروالئے اور قائماز کے یاس برزی وملاطفت کہلا بھیجا'' تم واپس جاؤ فتنہ وفساد ہے باز آؤمیں تمہارے کہنے كِ مِطَا بِقَ عَصْدَ الدِينِ كُووزَارت نه دُولِ كَانْ له قائماز نے جواب دیا'' میں اس وقت تک اپنے ارادے سے بازندآ وُل گا جب تک عضد الدین کو بغداد سے باہر نہ کر دیا جائے گا''۔خلافت مآ ب نے مجبوری عضد الدین کو بغداد سے نکل جانے کا حکم

تارخ ابن طدون \_\_\_\_\_ ظانت بوعباس (همه دوم) د یا عضد الدین نے شخ الثیوخ صدر الدین عبد الرحیم بن اساعیل سے امن کی درخواست کی شخ موصوف نے اس کو پناہ دے کر اپنے رباط میں داخل کرلیا چنانچہ بیو ہیں مقیم ہوگیا۔

قطب الدین تامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قایماز اپنی چرہ دسی سے دولت عباسہ پرمستولی و متعلب ہوگیا۔ علاء الدین تیامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قایماز نے متفق ہوکر دولت و حکومت کی رہی ہی قوت بھی سلب کرلی تھوڑ ہے دنوں بعد قایماز نے ظہیر الدین بن عطار وزیر خزانہ سے ناراض ہوکراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ مکانات کوجلا کر خاک و سیاہ کر دیا (ظہیر الدین خلافت مآ ب کا خاص آ وردہ تھا) قایماز نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ظہیر الدین میز ہر یا کر بھاگ گیا۔ تب قایماز نے اپ قایماز نے اپ اور اس امر کا ان لوگوں گیا۔ تب قایماز نے اپ امیروں اور سر داروں کو جمع کر کے خلیفہ مستضی سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور اس امر کا ان لوگوں سے اقر ارلیا کہ محکم رائے خلافت کی جہت پر تشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیحا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جہت پر تشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیحا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی حیوب نے بابی گرفتار کرلاؤ''۔

اس کومیر سے پاس گرفتار کرلاؤ''۔

قایما زکا خاتمہ عوام الناس پہنتے ہی قبار الدین کے گھری طرف دوڑ پڑے قطب الدین پشت مکان سے نکل بھاگا۔
عوام الناس نے اس کا گھر باراور مال داسباب لوب لباس غارت گری عام میں پچھ کشت وخون بھی ہوا قایماز بھاگ کر طلہ
پنچااس کے امراء بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے خلیفہ مستقی نے اس خیال کے ماتحت کہ مبادا قایماز پھر بغداد کا قصد کر سے
اور اہل بغداد لحاظ و پاس سے اس کا ساتھ دے دیں شخ الشیوخ و برالرحیم کو حلہ اس غرض سے روانہ کیا کہ قایماز کو بحکمت عملی
حلہ سے موصل روانہ کر دیا جائے چنا نچہ شخ الشیوخ کی عاقل نہ تدبیر سے قائداز موصل چلا گیا۔ اثناء راہ میں اس کو اور اس کے
ہمراہیوں کو بیاس کی بے حد تکلیف اٹھانا پڑی۔ قایماز اور اکثر ہمراہیان قایمان شدت عطش سے مرگئے بیواقعہ ماہ ذی المجہ
حکھے کا ہے۔

علاء الدین تیامش کا انجام باقی رہا علاء الدین تیامش۔ وہ مدتوں موصل میں قیام پذیر رہا تا آ نکہ خلافت مآ ب نے اس کو دارالخلافت بغداد میں بلا بھیجا اور وہیں کمال عمرت سے تنگ دئ کی حالت میں مرگیا۔ اس نے قایماز کو ان حرکات پر آ مادہ و برا بھیختہ کیا تھا جو اس سے سرز داور ظہور پذیر ہوئے ورنہ قایماز ایسا نہ تھا۔ خلافت مآ ب نے اپنے مخلسر ائے خلافت کا داروغہ خرمقنوی کومقر رکیا پھرائے ہے میں اس کومعزول کرتے بجائے اس کے ابوالفضل مہنہ اللہ بن علی بن صاحب کومعین فرمایا۔

والی خوزستان کی سرکشی ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ملک شاہ بن محمود بن سلطان محد نے خوزستان میں قیام کیا تھا اور شملہ والی خوزستان کی بعاوتوں کا ذکر بھی ہم اوپر کرآئے ہیں جوآئے دن خلفاء کے عہد میں مخلف اوقات میں کرتا آیا تھا اس کے بعد شملہ نے + کھھ میں فوت ہو گیا بجائے اس کے اس کا بیٹا متمکن ہوا۔ اسنے میں ملک شاہ بن محمود کا بھی انقال ہو گیا۔ ملک شاہ کا بیٹا بدستور خوزستان میں تھم اربا۔ سے ہے میں عراق کی جانب آیا۔ بند بخین پر شب خون مارا غارت گری کے

المستور می از این الوالفرج شاہی الشکر لئے کر مقابلہ پر آیا۔ علماور واسط کی فوجیس بھی تاشکین امیر حجاج اور درواز کے کل کے وزیر عضد الدین ابوالفرج شاہی الشکر لئے کر مقابلہ پر آیا۔ علماور واسط کی فوجیس بھی تاشکین امیر حجاج اور علی کے ہمراہ آئی بہتی بڑا گروہ تھا مگر لشکر بغداد کی آمد کی خبر پاکرانہوں نے اپنالشکر گاہ چھوڑ دیا لشکر بغداد نے اس کولوٹ لیا۔ ابن ملک شاہ کواس سے بے عدصد مہ ہوا' اپنے ہمراہیوں کو سمجھا بجھا کر پھر اسی مقام پرواپس لایا اور شاہی لشکر سے بھڑگیا ایک مدت تک لڑائی ہوتی رہی انجام کاربغیر آخری فیصلہ کے ابن ملک شاہ اپنی مشقر حکومت کولوٹ گیا اور شاہی فوجیس بغداد کی جانب واپس ہوئیں۔

وزیر عضد الدین کافتل به اس سے پیشتر وزیرالسلطنت عضد الدین ابوالفرج محد بن عبداللہ بن ہبة اللہ بن مظفر بن رئیس الرؤساء ابوالقاسم بن سلمہ کے حالات تحریر کرآئے ہیں اس کا باپ عبداللہ خلیفہ مقتی کے کلسر انے خلافت کا داروغہ تحالی جب وہ مرگیا تو اس کے بجائے اس کا بیٹا محمہ مقرر کیا گیا اور جب خلیفہ مقتنی نے وفات پائی اور خلیفہ ستنجہ مندخلافت آپا تو اس نے محمہ کو اس کے عہد سے پر بحال رکھا اور تو تع سے زیادہ قدر افزائی کی پس جب ستفنی کا دور خلافت آپا تو اس نے محمہ کو وزارت کے عہدہ عطا کیا اتفاق سے کہ اس سے اور قایماز سے ان بن ہوگئی جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اور اس نوجہ کو وزارت پر بحال قربا تھر چند سے فاون قال ہے اس کا بیٹا تھر اور کیا گئی ہوں کہ جب معنوبی کی اس جب استفاد کے ساتھ جس خلافت میں اس باب مناصب بھر ت سے اجازت حاصل کر کے جج کو روا دیوا دریائے د جلہ کوعبور کر کے ایک بہت بڑے قافلہ کے ساتھ جس میں اس باب مناصب بھر ت سے سرز مین تجابح کی طرف کو چ کیا اثناء راہ میں ایک شخص فریا دی صورت بنائے ہوئے دی وزیر السلطنت میں کی طرف توجہ کی اس شخص نے چھری بھونک دی۔ وزیر السلطنت محمد کے میں وزیر السلطنت سے میں کرفوراً حالات دریافت کرنے کو پہنچا۔ قاتل نے اس کو بھی ایک چھری رسید کی۔ یہ بھی زخمی ہو کرگر پڑے دونوں اپنے مکان پر اٹھان کے گے اور اسی صدمہ سے مرکئے۔ اس کو بھی ایک جھری رسید کی۔ یہ بھی زخمی ہو کرگر پڑے دونوں اپنے مکان پر اٹھان کے گے اور اسی صدمہ سے مرکئے۔

ظہیر الدین بن عطار کا عہد ہ وزارت برتقر ر وزیرالسلطنت کے اربے جانے کے بعدظہیر الدین ابومنصورا بن نفر معروف بدا بن عطار قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ پس اس نے اراکین دولت کواپنی حکمت عملیوں سے دبالیا اور من مانی حکم آنی کر فراگا۔

خلیفہ مستضی کی و فات ماہ ذی قعدہ ۵ کے میں خلیفہ مستضی با مراللہ ابو محمد حسن بن یوسف مستجد نے جب کہ خلافت کونو برس چھ مہینے گزر چکے تھے اس دار فانی سے انتقال فر مایا۔

تارخ این ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعبان (هدوم)

# 70: **1**

# احد بن مستفی الناصر الدین الله ۵۷۵ه تا ۲۲۲ه ه محد بن ناصر ظاہر بامر الله ۲۲۲ه تا ۲۲۳ه

ظہیر الدین بن عطار کا انجام ظہیر الدین بن عطار نے اس کے بیٹے ابوالعباس احد کومند خلافت پر متمکن کیا اور ''الناصر الدین'' کالقب دیا جدید خلیف نے کہا بیعت کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی ظہیر الدین بن عطار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دس دن بعد ۱۵ اور جمل خانے سے نکالا گیا تو وہ مردہ تھا۔ لاش کو ایک مزدور کے سر پر رکھ کر جیل میں ڈال دیا۔ دس دن بعد ۱۸ اذی تعدہ کور دجمل خانے سے نکالا گیا تو وہ مردہ تقری سے دجلہ میں لے جا کر بہا دیا اس کے بعد مجد الدین ابوالفصل بن صاحب استاد دار حکم انی کرنے لگا۔

بیعت خلافت : خلفه ناصر کی بیعت لینے میں ابن عطار کے ساتھ یہ گی شریک تھا ممالک بحروسہ اسلامیہ میں جدید خلیفہ کی بیعت لینے کو قاصد روانہ کئے گئے چنانچے صدرالدین شخ الثیوخ کو بہلوان وائی بران اصفہان اور رے کے پاس روانہ کیا۔ بہلوان نے بیعت کرنے سے انکار کیا صدرالدین کے ساتھ شخت کلامی سے پیش آیا۔ صدرالدین نے اس کے ہمراہوں کو ابھار دیا۔ ان لوگوں نے اعلانیہ کہد یا''اگرتم خلافت مآب کی بیعت نہ کروگے تو ہم تمہاراساتھ نہ دیں گئے ہم مخرف اور باغی ہوجائیں گئے'۔ بہلوان میں کرحواس باختہ ہوگیا۔ بجبوری بیعت کی اورخلافت مآب کے نام کا خطبہ پڑھا۔

عبیدالله بن بونس کا عروج سے ۵۸۳ میں خلافت مآب نے استاد دار مجدالدین ابوالفضل بن صاحب کواس وجہ سے گرفتار کر کے قبل کرڈ الا کہ اس نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لئتی اس کی موجود کی میں خلافت مآب کی بھی نہ جاتی تھی علاوہ بریں اس کی ثروت اور مالداری اس درجہ بوجہ گئی تھی کہ خلافت مآب کے خزانہ کی اس کے مقابلہ میں کچھ بھی وقعت نہ تھی بیدآ گ لگائی ہوئی عبیداللہ بن بونس کی تھی جو مجدالدین کے مصاحبوں سے تھا۔ خلافت مآب نے بعد قبل مجدالدین عبیداللہ بن بوسا کہ یونس کو عہد کہ وزارت عطافر مایا اور ' جلال الدین' کا لقب دیا اس کی کنیت ابوالم ظفر تھی اس کا جاہ وجلال اس حد تک بوجہ کل اراکین وولت یہاں تک کہ قاضی القضاۃ بھی اس کی دربار داری کرتا تھا۔

سلجو قی حکومت کا خاتمہ : جیما کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں ہم نے ملوک ارسلان شاہ بن طغرل ربیب ایلد کڑے مستولی

ارتی این مظارون کے دورم)

ارتی این مظارون کے واقعات کی قدر تفصیل سے تحریر کئے ہیں بعد ازاں سے تحریر کئے ہیں بعد ازاں سے کھی میں مقام ہمدان ہیں معدان کی سے میں ابلد کرز والی رے کوئل کر کے رہے پر فیضہ کرلیا تھوڑے دنوں بعد ابلد کزاتا بک بھی میں مقام ہمدان ہیں انتقال کر گیا۔ بجائے اس کے اس کا بیٹا محمہ بہلوان جانتین ہوا' اس کا بھائی سلطان ارسلان تھی طغرل برستوراس کی کفالت کرتار ہا۔ سے مجھے ہیں جب بیمر گیا تو بہلوان نے اس کے بجائے اس کے بیٹے طغرل کو جانتین کیا۔ بعد از ان سے میں کم کہا کہ بہلوان نے بھی وفات پائی ہمدان' رے اصفہان' آ ذر با بجان اور ارانیہ وغیرہ اس کے زیر حکومت سے اور سلطان طغرل بن بہلوان نے بھی وفات پائی ہمدان' رے اصفہان' آ ذر با بجان اور ارانیہ وغیرہ اس کے زیر حکومت سے اور سلطان طغرل بن ارسلان اس کی کفالت اور مرانی ہمرانی کو اس میں مادہ حکم انی کو اس میں مادہ حکم انی وسیاست قدرتی طور ہے کم تھا طغرل اس سے علیجہ ہ ہوکرنگل آ یا۔ امراء وارا کین دولت اور اشکر یوں کو ملا اس میں مادہ حکم انی وسیاست قدرتی طور ہے کم تھا طغرل اس سے علیجہ ہ ہوکرنگل آ یا۔ امراء وارا کین دولت اور اشکر یوں کو ملا ان بوئیں انہو کین اور ایل کا میں کو تو ت اور جمعیت یو ما فیو ما پر فیض گی کرل نے در بار ظلافت میں عرض داشت بھیجی۔ جس میں طغرل کی میں اور اطاعت اور قرما شرد اربی کا حسب مرضی خلافت ما ہوگوڑ رایا تھا اس کے مقابلہ پر در بار خلافات سے امداد طلب کی تھی اور اطاعت اور قرما شرد اربی کا حسب مرضی خلافت ما ہوگوڑ رایا تھا اس کے مقابلہ پر در بار خلافات سے امداد طلب کی تھی اور اطاعت اور قرما شرد اربی کا حسب مرضی خلافت ما ہور دور کیا تھا۔

معرکہ ہمدان : طغرل نے بھی ہے جہ اکر ایک سفیر دربار خلافت میں روانہ کیا اور دارالسلطنت کی تعمیر اور مرمت کی اجازت طلب کی۔ اس سے پیشتر سلاطین سلجو قید کی بھومت کا سکہ بغداداور عراق میں چل رہا تھا گر عہد خلافت مقتضی سے بیعلق جاتا رہا تھا دارالسلطنت بے مرمت ہوگیا تھا خلافت و آب نے کزل کے قاصد کی عزت و تو قیر کی امداد دینے کا وعدہ کیا اور طغرل کے سفیر کو بلا جواب واپس کر دیا ان قاصدوں کی واپس کے بعد خلافت می آب نے سلاطین سلجو قیہ کے دارالسلطنت کے انہدام کا علم صادر فر مایا جس پر نہایت عیزی سے عمل در آمد کیا گیا ہی کے بعد دربار خلافت سے و زیرالسلطنت جلال الدین انہدام کا علم صادر فر مایا جس پر نہایت عیزی سے عمل در آمد کیا گیا ہی کے بعد دربار خلافت سے و زیرالسلطنت جلال الدین الوام مقرف عبیداللہ بن یونس بسرافسری ایک لفکر عظیم کے کزل کی کمک پر ماہ میں موانہ کیا گیا مقام ہمدان میں کزل کے باتھ دربالشہ بن یونس بسرافسری ایک لفکر عظیم کے کزل کی کمک پر ماہ میں ہوئی میدان میں کو کی میدان جنگ طغرل کے باتھ دربالشہ بندہ و دوئر پر الرائی موئی میدان جنگ طغرل کے باتھ دربالشہ بندہ و دوئر پر الرائی موئی میدان جنگ طغرل کے باتھ دربالشہ بندہ اللہ بندہ اللہ بندہ اللہ بنا کہ اور دیمالکہ کھڑا ہوا و زیر السلطنت گرفار کرلیا گیا۔

طغرل کا قبل : بعدازاں کزل کوطغرل پر فتح نصیب ہوئی کزل نے طغرل کو گرفتار کر کے ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا اور استحکام واستقلال کے ساتھ کل صوبجات پر حکمرانی کرنے لگا اپنے نام کاممبروں پر خطبہ پڑھوایا۔ درواز ہ پر بنج وقتہ نوبت بچوائی۔ تھوڑے دنوں بعدے ۱۹۸۸ پیر میں طغرل اپنی خواب گاہ میں قبل کرڈاللا گیا۔ بیٹ معلوم ہوا کہ کسنے اس کو قبل کیا۔ اس کے قبل سے دولت بلخو قبہ کا جراغ گل ہوگیا۔

خلیفہ ناصر کا تکریت اور عائمہ پر قبضہ : ۵۸۵ ہے میں امیر عیسی والی تکریت کواس کے بھائی نے قل کر کے قبضہ کرایا تھا غلافت ما آب کواس کی اطلاع ہوئی ایک فوج تکریت پر قبضہ کے لئے روانہ فرمائی چنا نچہ اس فوج نے تکریت پہنچ کرما صرہ لیا متعدد لڑائیوں کے بعد امان کے ساتھ تکریت مفتوح ہوا امیر عیسیٰ کے بھائی گرفتا اگر کے بغداد لائے گئے ان لوگوں نے وہیں سکونت اختیار کی خلافت ما آب نے ان لوگوں کو جا گیریں عنایت کیں۔ اس کے بعد ادر ۵۵ ہے میں دربار خلافت سے ایک

و المعتبية المعالث المعتبدة وم ) لشکر عانہ پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا گیا۔ ایک مدت تک محاصرہ اور جنگ جاری و قائم رہی بالآ خرمحصوروں نے امان حاصل کر ے شہر کومحاصر ہ کرنے والوں کے حوالہ کر دیا۔خلافت مآ ب نے بھی حسب شرا نطان لوگوں کو جا گیریں دیں۔ بصره کا تاراج ہونا : بصره کی زمام حکومت طغرل مملوک خلیفہ ناصر کے قبضہ اقتدار میں تھی بھرہ اس کی جا گیر میں تھا طغرل کی طرف سے محد بن اساعیل نیابیة محومت کرر ہاتھا۔ ۸ ۵۸ پیریس بنی عامر بن صفصعہ بسرگروہی عمیر ہ جیج ہو کر غارت گری کے ارادے سے بھر ہ کی طرف روانہ ہوئے محمد بن اساعیل نے ان کی مدافعت کی غرض سے ماہ صفر سنیہ مذکور میں خروج کیا تمام دن لڑائی ہوتی رہی اگلے دن رات کے وقت عربوں نے شہر پناہ کی دیوار میں روزن کر دیا اورشہر میں تھس کر غارت گری شروع کردی محلے کے محلے ویران ہو گئے۔اس ا نناء میں پی خبر لگی کہ نفاجہ اور منتفق بہت بڑی جمعیت کے ساتھ بھرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں بی عامر یہ سنتے ہی بھرہ کو چھوڑ کر خفاجہ اور منتفق سے لڑنے گونکل کھڑے ہوئے فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی طرفین کی ہزاروں جانون کا فیصلہ ہو گیا۔ آخر خفاجہ اور منتفق کوشکست ہوئی بنی عامرنے ان کے مال واسباب کولوٹ لیا اورمظفراورمنصور بھر ہے کی جانب لوٹے اس عرصہ میں امیر بھرہ نے اہلِ سواد کومجتمع کرلیا تھا مگر عرب کے مقابلیہ یر نتھ ہر سکے شکست اٹھا کر بھا گ کھڑے ہوئے عربوں نے بھرہ میں داخل ہوکر شہر کولوٹ لیا اور کوچ کر آئے۔ مو بدالدین ابن قصاب کاعہد ہ وزارت برتقرر تنطیفہ ناصر نے گرفتاری کے بعد ابنِ یونس قلمدانِ وزارت مويد الدين ابوعبدالله محمر بن على معروف به ابن قصاب كوعنايت فرمايا تقا اورصوبه خوزستان وغيره بعض بعض شهرول كي سند حکومت بھی عطا کی تھی جس وقت شملہ والی خوزستان نے وفات بائی اوراس کے لڑکوں میں نزاع پیدا ہوئی ۔ وزیر موپدالدین کا خوزستان پر قبضه وزیرالسلطنت نی خوزستان پر قبضه کرنے کی غرض سے لشکر کشی کی اجازت طلب کی خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ چنانچہوز پرالسلطنت نے جیس آ راستہ کر کے <mark>189 جی</mark>س خوزستان کی طرف کوچ کیااہلِ خوزستان مقابلہ پر آئے لڑائیاں ہوئیں آخر کاروز پرالسلطنت کے پہرتشتر پر کامنیا بی کے ساتھ فبضہ حاصل کیابعد ازاں ان کل قلعات اور شہروں پر قابض ومتصرف ہو گیا اور ملوک بنی شملہ کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغدا دروانہ کر دیا۔ خلافت مآب نے انتظاماً طاش تکین مجرالدین امیر الحاج کوخوزستان پر مامور فرمایا۔ وزیر السطنت نے خوزستان کوطاش تکین کے حوالہ کر کے سنہ ندکور میں رے کا قصد کیا اس وقت رہے پرخوارزم شاہ کا قبضہ تھا اس نے اس واقعہ ہے قبل زنجان کے قریب قطلغ بن بہلوان کوشکست دے گررے پر قبضہ کرلیا تھا۔

وزیرانسلطنت کی خدمت میں حاضر ہونے ہے۔ اور اسلطنت کی خدمت میں حاضر ہوکر کل حالات عرض کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہدان کی طرف گیا جہاں پر خوارزم شاہ کا بیٹا ایک عظیم نشکر لئے ہوئے مقیم تھا۔ وزیرانسلطنت کی آید کی خبر پا کر وہ رائے کی طرف کوچ کر گیا وزیر انسلطنت نے بلامزاحمت ومخاصمت ہمدان پر قبضہ حاصل کر کے ابن خوارزم شاہ کا تعاقب کیا جن جن جن جن جن جن جن جو ارزم شاہ نے رے کو بھی تعاقب کیا جن جن جن جن جن مورت نظر ند آئی تو جرجان جھوڑ کر دا مغان کا اور دا مغان کو خیر باد کہ کر بسطام کا راستہ لیا اور جب بسطام میں بھی عافیت کی صورت نظر ند آئی تو جرجان میں جا کر دم لیا وزیر السلطنت نے ابن خوارزم شاہ کے ملنے سے مایوس ہوکر درے کی جانب مراجعت کی اور دے میں بیٹنج کر میں جا کر دم لیا وزیر السلطنت نے ابن خوارزم شاہ کے ملنے سے مایوس ہوکر دے کی جانب مراجعت کی اور دے میں بیٹنج کر

ناریخ *این خلدوان* \_\_\_\_\_ خلافت نوعهاس (حبّدوم)

چندے قیام پذیررہا۔

قطلغ کی سرکشی و شکست ای اثناء میں قطلغ کو حکومت وسلطنت کی طمع نے وزیرالسلطنت سے باغی ہونے پر مجبور کیا رہے گا تا کہ بندی کر کے خالفت کا اعلان کر دیا وزیرالسلطنت نے اپنی فوج کو محاصرہ کا حکم دیا۔ قطلغ نے بجبوری رے سے نکل کرشہر آ وہ کا راستہ لیا شحنہ آ وہ نے جو وزیرالسلطنت کی طرف سے مامور تھا قطلغ کو آ وہ میں واغل شہ ہونے دیا اور وزیر السلطنت کو اس کی خبر کر دی وزیرالسلطنت نے قطلغ کے تعاقب میں رے سے آ وہ کی جانب کوچ کیا' استے میں بیخبی کہ قطلغ نے شہر کرج کا قصد کیا ہے۔ فور آ کرج پر پہنچ کر قطلغ سے بھڑ گیا۔ ایک شخت خوزیز جنگ کے بعد قطلغ کوشکست دے کر ہمدان والیس آیا۔

خوارزم شاہ کا ہمدان پر قبضه والیس کے تیسر ہے مہینے خوارزم شاہ کا قاصد محمد تنش وزیرالسلطنت کی خدمت میں حاضر ہواان بلاد پر قبضہ کرنے کی شکایت کی اور والیسی کی درخواست دی۔ وزیرالسلطنت نے اٹکاری جواب دیا اس بناء پرخوارزم شاہ نے ہمدان پر فوج کشی کی انہی واقعات کے اثناء میں وزیرالسلطنت کا ماہ شعبان ۱۹۵ھ میں انقال ہو چکا تھا مگر اس کی رکاب کی فوج واس وقت ہمدان میں موجود تھی سید سپر ہوکر مقابلہ پر آئی اورخوب جی کھول کر گڑی مگر میدان جنگ خوارزم شاہ نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔

سیف الدین طغرل کا ہمدان پر قبضہ بہدان پرخوارزم شاہ نے قبضہ حاصل کرنے کے بعد اصفہان میں ایک عظیم فوج کے ساتھ اپ بیٹے کو شہر ایا چونکہ اہلِ اصفہان خوارزم بول سے خوش نہ تھے اس وجہ سے صدر الدین فجندی رئیس شافعیہ نے در بارِخلافت میں اس مضمون کی درخواست بھیجی کہ خلافت ، آب تھوڑی ہی فوج اصفہان روانہ فرما ئیں ہم لوگ بہ طبیب خاطر شہر حوالہ کر دیں گے چنا نچہ خلافت مآب نے ایک لشکر بدا فسری سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد کھف اصفہان کی جانب روانہ فرمایا۔ سیف الدین طام کردیا۔

کوکجہ کوسند ا مارت جبل اس واقعہ کہ کے خراسان کی جانب سے خوارزم شاہ کی مراجعت کرنے کے بعد بہلوان کے حادموں نے بہتی ہوکررے پر قبضہ کرلیا تھا اورا پے سر داروں میں سے کو کجہ نامی ایک شخص کو اپنا سر دار بنالیا تھا کو کجہ بی خبر پاکر کہ اصفہان میں خوارزم شاہ کا قبضہ و دخل ہے مع اپنے لشکر کے اصفہان کی طرف بڑھا آ رہا تھا قریب اصفہان بی کی کہ می معلوم ہوا کہ خوارزمی لشکر اصفہان جھوڑ کر چلا گیا ہے اور خلافت مآ ب کی فوج اس پرقابض و مصرف ہے میں کر تھر گیا 'دارالخلافت بغیراد میں عرض واشت مشخرا طاعت و فرما نبر داری روانہ کی اور بیدورخواست کی کہ رہے معلوم اور قاشان کی حکومت اس تابعدار کوعظا ہواور اصفہان 'ہمدان' زنجان اور قردین پر خلافت مآ ب کا قبضہ و دخل رہے۔ خلافت مآ ب نے بیدرخواست منظور فرمانی جس سے کو کجہ کے قوائے کھر انی مضبوط ہو گئے اور اس کی حکومت و شوکت کو استحکام واستقلال حاصل ہوگیا۔ منظور فرمانی جس سے کو کجہ کے قوائے کھر انی معنبوط ہو گئے اور اس کی حکومت و شوکت کو استحکام واستقلال حاصل ہوگیا۔ امیر ابوالہی اور اس کی معزولی سام ہو ہے میں الملک العزیز اور الملک العادل نے شہر دمش کو الملک العادل نے شہر دمش کو الملک الور بین المقدس کا المان صلاح کی نامور شخص اور بیت المقدس کا الائے بنا مورشنص اور بیت المقدس کا المان صلاح کا ایک نامور شخص اور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی الوب کا ایک نامور شخص اور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی المور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی تابع کی المور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی المور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی تابع کی تابع کی تور بیت المقدس کا المان صلاح کیا تابع کی تابع کی تابع کی تعزول کی تابع کی تابع کی تابع کی تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کر تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کی تابع کی تابع کر تابع کی تابع کر تابع کر تابع کر تابع کی تابع کر تابع کر تابع کی تابع کر ت

والي تها معزول كرديا ابوالهيجاء ملك شام كوخير باوكهه كردارا لخلافت بغداد مين حاضر موا خليفه ناصر نے اس كى عزت افزائى كى

در هیقت خود محمرانی کرنے لگا۔

سنجر کا جبال تر کستان پر حملہ ۱۱۳ ہے ہی، تاش تکین امیر خوزستان نے وفات پائی خلیفہ ناصر نے اس کی جگہ پراس کے داماد خرکو تعیین فر مایا سود کھے بین غرکا جبال تر اینان کا قصد کیا یہ ظلیم الثان بہاڑ فارس عمان اصفہان اور خوزستان کے داماد خرکو تعیین فر مایا سود کھے بین ابوطا ہر نامی ایک شخص تھا ہی انے خلافت مآ ب کے خادم تشمتر کو پناہ دے دی تھی اور اپنی بیٹی سے اس کا عقد کر دیا تھا قشمتر وزیر السلطنت کی چشم نمائی ہے بردائی ہوکر جبال ترکستان چلا آیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد ابوطا ہر مرگیا اس وقت اہلی ترکستان نے شخر کو حکومت کی کری پر بھایا اور بیان پر حکمرانی کرنے لگا رفتہ رفتہ اس کی خبر در با برخلافت مرگیا اس وقت اہلی ترکستان نے خروالی خوزستان کو تشمتر پر فوج کشی کرنے کا تھم دیا چانچ شخر نے لگا تو تو ہوں کہ جبال ترکستان پر حملہ کیا۔ قشمتر نے بیخر و جس فرا ہم کر کے مقابلہ کیا۔ لڑائی ہوئی اتفاق یہ کدمیدان قشمتر کے ہاتھ در ہا اور شخر شکست نے بچوری الموالی و جواب و مردگا رہی کا دوران کو الموالی ہوئی اتفاق یہ کدمیدان قشمتر کے ہاتھ در ہا اور شخر شکست کے اس کو اپنا ہم آ ہنگ بنالیا۔ چنا نچ ابن و وکلاء والی فارس اور ایڈمش والی اصفہان رے وغیرہ سے خطو و کتابت کر کے ان کو اپنا ہم آ ہنگ بنالیا۔ چنا نچ ابن وکلا اور ایڈمش خلیفہ ناصر کے مقابلہ میں قشمتر کے مامی و مددگار بن گئے۔ اس سے تشمتر کی جانس کے بھوئی۔ ابن وکلا اور ایڈمش خلیفہ ناصر کے مقابلہ میں قشمتر کے حامی و مددگار بن گئے۔ اس سے تشمتر کی حالت کھے بھوئی۔

وز مرتضیرالدین کی معزو کی نصیرالدین ناصرمهدی علوی رے کے بہت بڑے خاندان کا ایک نامور کن تھاجس وقت وزیرالسلطندہ مویدالدین این قضاب نے رے پر قضد حاصل کیا تھا ای زمانہ میں نصیرالدین رے سے وارالخلافت بغدا و جلا آیا تھا خلافت مآ ب نے براہ قدرافزائی اس کووزیرالسلطنت کی نیابت عطافر مائی بعد چندے اس کووزارت عطاکی اوراس کے بیٹے کووزیر خزانہ مقرر کیا نصیرالدین نے عہدہ وزارت یا کر بحکمت عملی کل اراکین وولت کو و بالیا اور خلیف ناصر کے خدام کے ساتھ کی ادائی کرنے لگا۔ مظفر الدین سفتر معروف بدوجہ السیع امیر حاج سوم الدی سی محکم کے جارہا تھا مقام مرخوم میں سے ایک کے ساتھ کی ادائی کرنے لگا۔ مظفر الدین سفتر معروف بدوجہ السیع امیر حاج سوم الدین سمج کرنے کو جارہا تھا مقام مرخوم میں

ارخ ابن علدون و المنافر و

فخر الدین ابوالبدر کی معزولی وزیر السطنت کی معزولی کے بعد ہی مظفر الدین امیر جاج اور قشمتر وغیرہ واپس آئے گخر الدین ابوالبدر محد بن احمد بن اسیمناء و اسطی بطور نائب وزیر وزارت کا کام انجام دینے لگالیکن اس کوسی قسم کا تحکم وغلب حاصل نہیں ہوا۔ اسی زمانہ میں ابو قراش تھر بن ناصر بن کمی مدایی وزیر خزانہ نے بغداد میں وفات پائی بجائے اس کے ابوالفتو آ مبارک بن عضد الدین ابوالفرج بن رئیس الروسا ماہ محرم هو آھے میں متعین کیا گیا اور تھوڑے دنوں اس کی بڑی قدر ومنزلت رہی لیکن آخری سنہ مذکور میں بوجہ نالائقی معزول کیا گیا۔ ماہ رہے الاقل آپ میں فخر الدین ابوالبدر نیابت وزارت سے معزول ہو کرخانہ نشین ہوا پھر بجائے اس کے کمین الدین محمد بن بدر القرکا تب انشاء نائب وزیر مقرر کیا گیا اور موید الدین کا

لقب دیا گیا۔

تا بٹے اس خلدون \_\_\_\_\_ ظافت ہوعباس (ھندوم) مذکور میں خبر کوقید سے رہا کر کے خلعت عنایت کیا۔

من کلی اورا پیمش امراء بہلوانیہ میں سے ایڈمش کی دست درازی ادر بلاد جبل ہمدان اصفہان اور سے وغیرہ برقابض و متصرف ہو جانے کا واقعہ آپ ہو پڑھ آئے ہیں ان علاقوں پر متصرف اور قابض ہو جانے سے ایڈمش کی قوت وحکومت بڑھ گئ آ ذر با نیجان اورارانیہ کی طرف قدم بڑھایاس کے ہمراہی از بک بن بہلوان نے آگے بڑھ کران شہروں کو محاصر سے میں آئی ہو ای ان اور ارائیہ کی طرف تدم بڑھایا سے ہمراہی نامی ۱۰۸ ھے میں اٹھ کھڑ اہوا اور حکومت وسلطنت کے حاصل کرنے کی غرض سے ایڈمش سے لڑپڑا۔ افواج بہلوانہ نے اس کی بڑھتی ہوئی قوت کو برائے العین دیکھ کرا طاعت و انقیا دکی گردنیں جھکا دیں جس سے منکلی نے ان کل صوبجات پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کر لیاسش الدین ایڈمش منکلی کا مقابلہ نہ کر سکا دار الخلافت بغداد بھاگ گیا خلیفہ ناصر نے اراکین دولت کو ایڈمش کے استقبال کا حکم دیا بیدن بڑی چہل پہل کا تھا۔

ایشمش کافتل منطق کو اینمش کے بغداد چلے جانے سے خطرہ پیدا ہوا پنے بیٹے محد کو چندا مرا پاشکر کے ساتھ بطور وفد دار الخلافت بغداد روانہ کیا اس وفد کے بنج نے سے پیشتر خلیفہ ناصر نے ایڈمش کی امداد کا دعدہ کر لیا تھا چنا نچہ ماہ جمادی الثانی مالا ہے میں ایک فوج عنایت کی ایڈمش در بار ظافت سے رخصت ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوا رفتہ رفتہ سلیمان ائن ہر جم کہ کمانی ابو بی کے ملک میں پہنچا۔ خلافت ما ب نے ملیمان کو کس کے جو لے بھائی کو مامور کیا تھا سلیمان نے منطق کو ایڈمش کی جرکردی منطق نے ایک فوج ایڈمش کی گرفتاری کو متعین کی ۔ اس فوج نے ایڈمش کو گرفتار کر کے سرا تار لیا سارالشکر منتشر دختر تی ہوگیا۔ خلافت ما ب کو ای خبر گی ۔ ان بہ بن کی ۔ اس فوج نے ایک فوج ایڈمش کی گرفتار کر کے سرا تار لیا سارالشکر منتشر دختر تی ہوگیا۔ خلافت ما ب کو اس کی خبر گی ۔ ان بک بن بہلوان وائی آذر با بجان وارانی کو منطق اللہ بن وائی کہاں اگر کہاں اللہ بن وائی کہاں اللہ بن وائی انظام پر بھی جب اس کوشنی نہ ہوئی تو موصل ہو تریہ واور بغداد سے شائی لئکر فراہم کر کے اپنے خادم مظفر اللہ بن وجہ اس کو کہی مرکو بی کو کروروانہ فر مایا اور مظفر اللہ بن کو کبری بن زین اللہ بن کو چک وائی صوبہ اربلی اور شہر ورکوم ان کو کشکر کے مقابلہ پر جانے کو کھی بھیا اور پیتر بر کیا کہ جب بیسب فو جیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں کے بعد اللہ بن وجہ اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں کے مقابلہ پر جانے کو کھی بھیا اور پیتر بر کیا کہ جب بیسب فو جیس فراہم ہوجا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں لے لینا۔

منطقی کا انجام: پس جب بی شکر ہمدان کے قریب بہچ منطی پہاڑ پر ہماگ گیا جو کرج سے ملا ہوا تھا شاہی لشکر نے اس بہاڑ کو جا کر گھیر لیا مدتوں محاصرے کا سلسلہ قائم رہا۔ ایک روز منطقی نے پہاڑ سے اتر کراز بک کے لشکر پر حملہ کیا اس لڑائی میں از بک کوشکست ہوئی میدان جنگ سے اپنے کمپ میں بھاگ گیا دوسرے دن منطق کو فتح یا بی کی طعع پھر دامن گیر ہوئی فوج کو تیاری کا حکم دے کر پھر دھاوا کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ شاہی فوجوں نے ہر چہار طرف سے جنگ چھیڑ دی۔ آخر کار منطقی شکست کھا کر بھاگا سارالشکر تتر بتر ہوگیا۔ شاہی لشکر نے اس کے کل شہروں پر قبضہ کرلیا جلال الدین والی قلعات اساعیلیہ نے حسب قرر دادسابق منطلی کے مقبوضات کو حصہ بخر ہ کرلیا جو باقی رہا اس پر از بک بن بہلوان قابض و متصرف ہوا اساعیلیہ نے حسب قرر دادسابق منطلی کے مقبوضات کو حصہ بخر ہ کرلیا جو باقی رہا اس پر از بک بن بہلوان قابض و متصرف ہوا ا

نو جیں اینے اپنے شہروں کی طرف لوٹیں اور منکلی بھا گیا ہوا سادہ پہنچا شحنہ سادہ نے گرفتار کر کے سرا تارلیا۔از بک نے اس سر کوفتے کے بشارت نامہ کے ساتھ دارالخلافت بغدا دیجیج دیا پیواقعہ ماہ جمادی الثانی الآجے کا ہے۔

ولى عبد كا انتقال: خليفه ناصر كاليك جهونا الركافها جس كانا معلى اوركنيت ابوالحن تقى خليفه ناصر كواس سے به نسبت اورار كوں ہے محبت زیادہ تھی اسی باعث ہے اپنے بڑے لڑ کے کوولی عہدی ہے معزول کر کے اٹنی کواپناولی عہد بنایا تھا کیکن بقضائے اللی ۲۰ ذیقعد ه <u>۲۱۲ ج</u>یس اس کا انقال ہو گیا خلافت مآ ب کواس کی وفات سے اس درجەصد مەورنج ہوا کہ جس کا پایا نہیں' عام اورخواص بھی اس کی نا گہانی اور غیرمتوقع موت سے مغموم اور ملول ہوئے مرحوم نے وقت وفات دولڑ کے یاد گار چھوڑ تھے ایک کالقب موید تھااور دوسرے کا موفق خلیفہ ناصر نے ان دونوں کو ماہ محرم الآج میں ایک عظیم شکر کے ساتھ تشتر (متعلقات خوزستان ) کی طرف سندامارت عطافر ما کرروانه کیااورمویدالدین نائب دز براورعز الدین کوا تالیفی اورنگرانی کی غرض سے ساتھ کر دیا۔ایک مدت تک بیلوگ وہاں مقیم رہے بعدازاں موقع مع نایب وزیر اور شر کے رہی الآخر سنہ مذکور میں بغداد

وایس آیااورمویدتشتری میں مقیم ریا۔

خوارزم شاہ کا بلا وجبل پر فبطی قبل اس کے اعملش نے برور تنے وحمت عملی بلادجبل پر قبضہ حاصل کرلیا تھا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے بیں اوراس کی مد برانہ چاری ہے اس کے قدم استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت وسلطنت کے زیند پر جم گئے تھے اس کے بعد ۱۲<u>۳ ھ</u>یں فرقہ باطنیہ میں ہے کی شخص نے اس کوفل کر ڈالا۔خوارزم شاہ علاءالدین محمد بن تکش جانشین سلاطین سلجو قیه کو جوصو به خراسان و ماوراءالنهر پرمنځ یی مهور ما تھا ان بلا د پر قبضه مونے کا شوق پیدا موالے شکر آراسته کر کے اس پرفوج کشی کر دی اِ دھرا تا بک سعد بن وکلاوالیٰ فارس کوشی غلمش کے قل ہوجانے پریمی طمع دامنگیر ہوئی فوجیں فراہم کر کے اصفہان پر چڑھ آیا۔اہلِ اصفہان نے اطاعت قبول کرلی۔ ان کے سعداصفہان پر قبضہ کر کے آگے بڑھا اس وقت تک اس کوخوارزم شاہ کی شکست اور آمد کی خبر نہ تھی مقام رے میں ایک دوسر کی سے متصادم ہو گیا ایک سخت خونریز جنگ کے بعدا تا بک کوشکست ہوئی خوارزم شاہ نے اس کو گرفتار کرلیا۔ بعدہ ساؤہ کی جانب بڑھااوراس پربھی کامیابی گے ساتھ قبضہ حاصل کر کے قز دین زنجانِ اوراوسر پر قبضہ کرتا ہوا ہمدان پہنچا۔اہلِ ہمدان نے سراطاعت جھکا دیا۔

**خوارزم شاہی فوج کی یا مالی تب ا**صفہان کا رُخ کیا اور اس پر بھی بلا جدال و قال قابض ومستولی ہوئے تم اور قاشان کوبھی لےلیا۔والی آذر ہائجان اورارانیہ نے بغیر کی تحریک کے دب کراطاعت قبول کرلی اوراس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگے۔ اب اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے دارا لخلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا نامہ و بیام کرر ہاتھا مگر دربار خلافت سے برابرا نکاری جواب آرہا تھا خوارزم شاہ کوطش آ گیا دارالخلافت برحملہ کرنے کا قصد کرلیا چنا نچہ ایک امیر کوحلوان سندامارت عطا کر کے پندرہ ہزارسواروں کی جمعیت سے بغداد کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اس کے بغدا یک دوسرے امیر کو بھی روانہ کیا جونہی میدان سے بیلے اس قدر برف پڑی کہ تقریباً ساری فوج ہلاک ہوگئ جو باقی رہ گئے ان کو ہنو برجم (ترکی) اور بنوسکار (گردوں) نے لوٹ مار کر کے پامال کر دیا۔ معدود سے چند جان بچا کرخوارزم شاہ کے پاس والیس آئے۔خوارزم شاہ نے اس سے بدفالی لی اورخراسان کی جانب واپسی کا بھم دیا۔ ہمدان پر طالبوں کو مامور کر کے ان کل

تاریخ این طارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبای (هقه دوم) شده می اوری این طرف و حکومت کا ناظم اور متولی بنایا اورا پناما لک مقدوض سے خلیفہ ناصر کا خطبہ موقوف کر کے هوالا چرمین خراسان کی طرف اوٹ کھڑا ہوا۔

بنی معروف کا اخراج بنی معروف قبلیدر بیعہ سے تھے ان کا سردار معلی نائی ایک شخص تھا۔ جنگل جھاڑیوں کے قریب غربی فرات میں بیلوگ رہے تھے جب ان کاظلم فساداور دن دہاڑ ہوٹ مارحد سے متجاوز ہوگی اور قافلہ کے قافلہ تباہ ہونے لگے تو متعدد شہروں کے باشندوں نے دربار خلافت میں شکایت کی دربار خلافت سے شریف سعدوالی واسط کے نام ان لوگوں کی سرکو بی اور جلا وطن کرنے کا حکم آیا چنا نچ شریف سعد نے تکریت ہیت حدیث انبار حلہ کوفہ واسط اور بھرہ سے فوجیں فراہم کر کے بنی معروف پر چڑھائی کردی اور ان کونہایت تیزی سے ہزیمت و سے کرپا مال کردیا۔ پچھ تل کر ڈالے گئے بچھ قید کر لئے گئے اور بھی دریا میس غرق کردیئے گئے جو اس عالم گیر پا مال سے بنچ وہ جلا وطن کردیئے گئے اور مقتولوں کے سرماہ ذیقعدہ کراتے میں بغداد بھی دیئے گئے۔

۔ تا تاریول کی بلغار نا تاری ترکول میں سے ہیں اللہ میں میں اس گروہ نے بلادِ اسلامیہ کی جانب سے تروج کیا سرزمین چین میں طمعان کے پہاڑوں پر یہ گروہ رہناتھا جو بلاد ترکتان سے چھ مہینے کی سافت پرواقع ہے اس کے بادشاہ کا نام چنگیز خاں تھا جو ترکول کے قبیلہ تمر بی سے تھا اس نے بلاتر کتان اور ماوراء النهر پر فوج کئی کی اور اس کوخطا کے قبینہ سے تکال کرخود قابض و مصرف ہوگیا بعد از ال خوارزم شاہ سے جا جر ان تکہ اس کوزیر کرکے اس کے مقبوضہ شہروں صوبہ خراسان اور بلاد جبل پر بھی قبینہ حاصل کرلیا۔ بعدہ ارانیہ کی جانب برط ہا اور اس پر قبینہ کرکٹر دان لان اور لکن کے شہروں کی جانب رُخ کیا اور مختلف گروہوں پر مستولی ہو کر بلا دفتی ان کو بھی لے لیا۔ انہی تا تاریف کا ایک گروہ غزنی اور اُن شہروں کی طرف نکل گیا جو ہندوستان 'جستان اور کرمان سے ملحق و مصل تھے چنانچہ ایک ہی سال کے یہ کھی زائد زمانہ میں تا تاری و دنیا کے اس سر سے اس سرے تک کے مالک بن بیٹے خوزیزی 'لوٹ اور غارت گری کی کوئی حدیقی وہ ظلم وستم ان کے ہاتھوں سے وقوع میں آئے کہ جن سے عالم کے کان 'سلف سے اس وقت تک آشنانہیں ہوئے تھے۔

خوارزم شاہ کی وفات خوارزم شاہ نے ان تا تاریوں سے شکست کھا کرطبرستان کے جزیرہ میں جا کر دم لیا اور وہیں کا اور وہیں کا اور وہیں کا اور وہیں کا اور وہیں ہوا۔خوارزم شاہ کی شکست کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کو تا تا تاریوں نے غزنی میں شکست دی۔ چنگیز خان دریا ئے سندھ تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کوعور کر کے ہندوستان میں شکست دی۔ چنگیز خان دریائے سندھ تک ہندوستان میں شہرار ہابعد ازاں کے ہندوستان میں داخل ہو گیا اور بہرار خرابی ان کے ہنچر فضب سے تھا گیا ایک مدت تک ہندوستان میں شہرار ہابعد ازاں کے ہندوستان میں داخل ہو گیا اور ارمینیہ پرقابض ہو گیا تا آئکہ اس کومظفر نے قبل کرڈالا جیس خراسان اور عماق کی جانب معاودت کی آذر ہائیجان اور ارمینیہ پرقابض ہو گیا تا آئکہ اس کومظفر نے قبل کرڈالا جیسا کہ ہم ان کے واقعات کو بی مظفر اور بنی خوارزم شاہ کے حالات میں جدا گانہ یا دونوں حکومتوں میں کرریان کریں گے لیں وہ مقام ان واقعات کی تفصیل کا ہوگا۔

خلیفہ نا صرکا کروار آخر ماہ رمضان اللہ پی میں اپی خلافت کے سینتالیس برس خلیفہ ابوالعباس احد الناصر الدین اللہ بن خلیفہ ستضی نے وفات پائی موت سے تین برس پہلے قل وحرکت سے مجبور ہوگیا۔ ایک آٹکھ جاتی رہی تھی تھی۔ دوسری آٹکھ کی

سرئے این ظرور ہوگئ تھی۔ کاروباراور لہوولعب میں اس کی جائیں مختلف تھیں۔ ذکا علم اور صاحب فنون مختلفہ تھا۔ متعدد فنون میں اس کی جائیں مختلفہ تھا۔ متعدد فنون میں اس کی تالیفات ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تا تاریوں کو قبضہ عراق پر آ مادہ کیا تھا وجہ یہ گی کہ اس سے اور خوار زم شاہ سے ان بن ہوگئ تھی اور آئے دن منازعات ہور ہی تھی۔ خلیفہ ناصرا کڑ لہوولعب میں مصروف رہتا کی وقت غلہ لگایا کرتا اور کہی کوتر بازی میں مشغول رہتا۔ کیڑے اس قتم کے پہنا تھا جیسے بغداد کے غنڈ سے پہنا کرتے تھے اور اس قتم کے کپڑوں کے کہوتر بازی میں مشغول رہتا۔ کپڑے اس قتم کے پہنا تھا جیسے بغداد کے غنڈ سے پہنا کرتے تھے اور اس قتم کے کپڑوں کے پہننے کی عام طور سے ممانعت تھی مگریہ کہ اجازت خلیفہ سے حاصل کی جاتی 'بیسب اس امر کی دلیل ہے کہ سلطنت و حکومت' عالی دماغ ' عالی حوصلہ' صاحب تد ہیراور ذی ہوش آ دمیوں سے خالی تھی اور یہی امر دولت و سلطنت کے ضعیف اور کمز ور ہونے کا باغث ہوتا ہے۔

خلیفہ نا صرکی وفات خلیفہ ناصر کے مرنے پراس کے بیٹے ابونھر کی خلافت کی بیعت لی گئی اور'' الظاہر ہا مراللہ'' کالقب دیا گیا پہلے اس کو ۵۸۵ھ میں خلیفہ ناصر نے اپنا ولی عہد بنایا تھا بعد از اں ولی عہدی ہے اس کومعز ول کر کے بوجہ میلان طبیعت اس کے چھوٹے بھائی ابوالحس علی کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔انقاق میہ کہ آلا بھیس اس کا انتقال ہو گیا۔ جب خلیفہ ناصر نے مجبور اً ابونھر کو پھراپنا و کی عہد بنایا۔

ظاہر بامراللہ کی بیعت خلافت خلیف فاہرنے بھیل بیت کے بعد عدل انصاف سے اس مدتک کام لیا کہ جس مد تک اس کے شایانِ شان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال خلیفہ ظاہر مسندِ خلافت پر مشمکن ہوا تھا اس سال کی شب عید میں ایک لا کھ دینارعلاء کو دیئے۔

اس چہل پہل کے نوم ہینہ پندرہ ہوم بعد خلیفہ ظاہر ابونفر کھ نے ۱۵ رجب ۱۲۳ ہے کو وفات پائی اس کا رویہ نہایت سیدھا سادھا تھا اس کے عدل وانصاف اوراس کی وادو دہش کے تذکر سے اس وفت تک عوام اور خواص کی زبان پر جاری ہیں۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس نے قبل وفات بخط خاص ایک فرمان وزیر کو لکھا تیا جوارا کین دولت کے رو برو پڑھا گیا۔ وزیر السلطنت نے اس فرمان کے پڑھئے اور اراکین دولت کو شانے کی غرض سے ایک جلسہ کیا خلافت ما ب کے قاصد نے کوئرے ہوکر کہا'' امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہماری غرض بینیں ہے کہ صرف اس قدر کہنے پراکتھا کیا جائے کہ در بارخلافت سے بیفر مان آیا ہے میدیا ہے تھم صادر ہوا ہے اور بعد میں اس کا کوئی اثر کہیں محسوس نہ ہو بلکہ اس زبانی گپ شپ کوئم چھوڑ دواور اس پر عمل در آمد کرد''۔ قاصد اس قدر کہ کہ کرفاموش ہوگیا۔ فرمان کھولا گیا تواس میں بھم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا۔

خلیفہ کا فرمان ''آگاہ ہوجاؤکہ ہماری بیتا خرجمل اور بے کارنیں ہے اور نہ ہماری بیٹم پوشی خفلت پہتی ہے بلکہ ہم تم لوگوں کو جانچتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص اچھا کارگزار ہے اس پیشتر ویرانی ملک' بربادی رعایا' تخ یب شریعت کی کارروائیاں جوتم سے ظہور پذیر ہوچکی ہیں اور نیز براہ مکر وفریب جوجھوٹی باتوں کو سچائی کے لباس میں ظاہر کرتے اور نخ کنی وہلاکت رعایا کوئی رسی و دادر سی سے تعبیر کرتے ہے ہم نے ان سب تمہارے افعال ذمیمہ وحرکات قبیحہ سے درگز رکیا۔ افسوں ہے کہ تم نے اس فرصت کے وقت کو مغتمات سے شار کر کے خوفناک اور مہیب شیر کے پنجوں اور دانتوں کی طرح سے خلق اللہ کو چیر بھاڑ ڈالا ۔ تم لوگ ایک ہی بات کو بالفاظ مختلفہ کہا کرتے ہو' حالانکہ تم علم خلافت کے یا سبان اور معتد علیہ ہوئی

\_ (۲۲۲) \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (هدووم) تارخ ابن خلدون مسين لوگ اپنی خواہشات کی طرف خلافت مآب کی رائے کو ماکل کر لیتے ہواور حق و باطل کو ملاجلا دیتے ہواس سے بجوری تمہاری رائے سے موافقت کی جاتی ہے بظاہر مطبع اور فر مانبر دار ہولیکن حقیقت میں تم حد درجہ کے نافر مان اور متمر د ہو۔ صور تأموافقت كابيرابيداختياركرتي بوئ اورحقيقتا يورب بورب خالف اورسركش مو-الحمد للدكداب الله سجانه نے تمهارے خوف كوامن ے محتاجی کوغناہے باطل کوحق ہے تبدیل کر دیا اور ایک ایسا فر ما نبر دارتم کوعنایت کیا ہے جوتمہار ہے عذرات کوقبول کرے گا اوراسی تخص ہے مواخذہ اورانتقام لے گا جوابی خطاؤں پرمصر ہوگا اورا پنی حرکات نامعقول سے باز نیر آتا ہوگا۔امیرالمؤمنین تم کوعدل وانصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ان کا یہی مقصود ہے کہتم لوگ ہمیشہ عدل وانصاف کرتے رہواورظلم و بے جا کارروائیوں سے احتر از کرتے رہو۔امیرالمؤمنین کوظلم وستم بے حد نا گواراور ناپیند ہے کیونکہ اللہ اس سے نا راض ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی ہے امیرالمؤمنین خائف وتر ساں ہیں۔امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰتم لوگوں کواپنی اطاعت کی ترغیب وتو فیق دے گاپس اگرتم نے وہ راستہ اختیار کیا جو ملک خدامیں اس کے نائبوں اور امینوں کا ہے تو نورُ علیٰ نورُ ورنہ یا درکھو کہ ہلاک و تباہ www.muhammadilibraty.com ہوجاؤ گا'والسلام''۔

相对2000年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,1960年,196

تاریخ این ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهای (هند دوم)

### باب:۲۰۳۹

# منصور بن ظاہر مستنصر باللد ۱۲۳ ها ۱۳۰ هے عبداللد بن مستنصر مستعصم باللد ۱۲۳ هـ تا ۲۵۵ هـ

خلیفہ ظاہر کی وفات کے بعداس کے بیٹے ابوجعفرمستنصر کی خلافت کی بیعت لی گئی اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا ر دیدا ختیار کیا مگراس کے عہد خلافت میں شیراز ہ حکومت درہم برہم ہو گیا خراج کم ہوکرتقریباً معدوم ہو گیا تھا۔صوبحبات کے حصہ بخرے ہو گئے تھے ان وجو ہات سے لشکریوں کی تخواہیں رانہیں ہو علی تھیں اور نہان کے وظا کف دیئے جاتے تھے مجبوراً لشکر کا حصہ کثیر موقوف اور تخفیف کر دیا گیا جس ہے بے حد تغیرات رہے ؟ میں آئے اسی کے زمانہ میں محمہ بن یوسف بن ہود نے اندلس میں آخری زمانہ حکومت موحدین میں دعوت عباسیہ کا اعادہ کیا تھا بیدہ اقعہ ۲۲۹ ہے کا ہے جبیبا کہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کیا جائے گااس کے آخری دور حکومت میں تا تاریوں نے بلا دروم کوغیات الدین کیخسر وآخری بادشاہ بی فلیج ارسلان کے قبضہ سے نکال لیا تھا اس کے بعد بلا دارمینیہ کے تاخت و تاراج کرنے کو بڑھے اور اس پر قبضہ کرلیا اس واقعہ کے بعد غیاث الدین نے تا تاریوں ہے امان طلب کی انہوں نے اپنی طرف سے بلادروم پر اس کومقرر کیا چنانچہ بیران کی ماتحتی و اطاعت میں بلا دروم پرحکومت کرنے لگا۔ آئندہ کے ان کے حالات کے حمن میں بیدوا قعات تحریر کئے جائیں گے۔ خلیفه مستنصر کی و فات: خلیفه مستنصر دارالخلافت بغدا دمیں انہی بلا دیر حکمرانی کررہاتھا جو گورنرانِ صوبجات اور اطراف وجوانب کے والیان ملک کے دست برداور قبضہ وتقرف سے نی رہے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے جیں بعد چندے اس نظام میں بھی خلل واقع ہوا تا تاریوں نے کل بلا دِاسلامیہ پر قبضہ حاصل کرلیا اور گورنران صوبجات اسلامیداور اطراف وجوانب کے والیان ملک کوزیر کرے ان کی دولت اور حکومتوں کا نام صفحہ سی سے محوکر کے دارالخلافت بغدا دگو تاخت و تاراج کرنے کی غرض ہے بڑھے اتنے میں خلیفہ مستنصر کا مہم ہے میں اپنی خلافت کا سولہوا ل سال پورا کر کے انتقال کر گیا۔ خليفه مستعصم **بالله**: ال كابياعبدالله مندخلافت پرشمكن موا- "المستعصم بالله" كالقب اختيار كيافقيهه اورمحدث تقا"

ارخ ابن ظارون و المالی 
وزیراین علقمی کی غداری شیعوں کامسکن غربی بغداد مقام کرخ بین تقااور وزیراین علقمی ای گروه کا ایک متازرکن تقاان لوگوں نے اہل سنت و جماعت پرظلم و تعدی کی خلیفہ ستعصم نے اپنے بیٹے ابو بکر اور رکن الدین و واود ارکوشیوں کی مرکو بی کوروانہ کیا اور باغیان کرخ کہ مگانات لوٹ لینے کا تھم دیا اس معالمہ بیل خلافت مآب نے وزیراین علقمی کا پھو کاظ اور پاس نہ کیا ابن تقمی کو بیام رنا گوارگزرا موقع اور وقت کا انظار کرنے لگا۔ آہت آہت ہو تھے مملی شکر کے بہت بڑے مھے کوموقو ف کر دیا اور خلافت مآب پر بیا خابر کیا کہ بیر فوجیس تا تاریوں کے مقابلہ پر بھیجی گئی ہیں اور علاوہ اس کے دار الخلافت بغداد میں مربخ ہے اور گوئی وقت کی دہت ہوتی ہے ۱۹۳ ہے میں بلاکو چنگیزی تا تاری نے عراق برفون شی وار الخلافت بغداد میں مربخ کے رتا ہوا قلعات اساعیلہ پر بھاوا کیا۔ ۱۹۵ ہے میں قلعہ موت پر چڑ ھائی کی اثناء راہ میں ابن علقمی وزیر ظیفہ مستعصم کا در بھی ملفوف تھا ابن علقمی نے ہلاک کودار الخلافت بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔

تا تاریوں کا بغدا و برحملہ جنانچہ ہلاکو نے بلاواساعیلیہ سے مراجعت کر کے بغدا دکا قصد کیا امراء تا تارکو چاروں طرف سے بغدا و پرحملہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ وہ لوگ بھی بظور مقدمہ انجیش کے بلا دروم کی طرف سے آنے گئے جس وقت بغدا و کے قریب تا تاری لشکر پہنچا۔ ایک دوا دار مقابلہ پر آیا پہلے حملہ میں تا تاری لشکر کوشسکت ہوئی۔ تا تاریوں نے دوبار حملہ کیا اس حملہ میں میدانِ جنگ تا تاریوں کے ہاتھ رہا۔ عساکر اسلامیہ نے بغدا دکی جانب معاووت کی مگران کے آنے سے پیشر تا تاریوں نے بغدا دکار استہ روک لیا تھا یا یہ کہ د جلے کا بند ٹوٹ جانے سے بغدا دکے اردگر دپانی پھیل گیا تھا جس سے لشکر اسلام بغدا دہیں داخل نہ ہوسکا۔ تا تاریوں نے تعاقب کر کے اسلامی فوج کو جی کھول کر پامال کیا۔ دوا دار مارا آ

خلیفہ مستعصم کا خاتمہ : ہلا کونے بغداد میں پڑاؤ کر دیا ٔ وزیرا بن علقمی شہرے نگل کر ہلا کو کے پاس آیا اپنی وات خاص کے لئے امان حاصل کی اور والیس جا کرخلافت مآب سے ریے ظاہر کیا کہ میں نے آپ ہلا کو لئے بھی امان حاصل کر لی ہے آپ ہلا کو خان کے پاس چلئے وہ آپ کو برستورخلافت و حکومت میں قائم رکھے گاجیسا کہ بلا دروم میں بادشاہ روم کو قائم رکھا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ستعصم مع فقہاء قضا قاور اراکین دولت کے ہلاکو کے پاس گیا۔ ہلاکو نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے آسی وقت قمل کرڈ الا۔

سرخ ابن خارون فران المحتمل والور ہے میں لبیٹ کر ہاتھی کے پاؤں میں با ندھ دیا اور مستعصم گسٹا ہوا پا مال ہوگیا۔ ابن تعلی نے خلیفہ کی افغان کو یاؤں ہے کیا اور اس زعم ہے کہ میں اہل بیعت رسالت کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ۱۹۳ھ کا ہے۔

بغیر اور کی تنا ہی اور قتل عام اس کے بعد ہلاکوسوار ہو کر بغداد میں داخل ہوا۔ عام خونریزی کا حکم و دو یا ایک مدت تک عارت گری اور قتل عام کا بازار گرم رہا۔ عورتیں اور لڑکے سروں پر قرآن لئے ہوئے گھروں سے واویلا وامصیتا ہ کا شور عیا تے ہوئے تھروں کے وادیلا وامصیتا ہ کا شور عیا تاریوں نے بات کی بات میں صفح ہتی سے نیست و نابود کر دیا گہتے ہیں کہ جس دن ہلاکو بغداد میں داخل ہوا تھا ایک کروڑ چھلا کھ مسلمان مارے گئے تا تاریوں نے قصور (محلسر ائے ) خلافت اور خز انوں پر قبضہ کر لیا اور اس قدر مال واسباب لوٹ گیا کہ اعاطرتم براور شارسے با ہر ہے۔

قدر مال واسباب لوٹ گیا کہ اعاطرتم براور شارسے با ہر ہے۔

علمی و خائر کی ہر باوی علمی و خائر جوشاہی کتب خانے میں تھے دجلہ میں پھینک دیئے گئے یہ ایسی زیادتی ہوئی جواحاطہ تحریر میں نہیں آئے گئی اگر چہ اور قوموں کا بیزعم ہے کہ یہ اس کی بعید نظیر ہے جومسلما نوں نے شروع زمانۂ فتوحات میں اہلِ فارس کے علوم اور کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ غرض اس عام خوزیزی سے بلاکو نے فارغ ہوکر شاہی محلسر اوک کوآگ کہ لگا دیے کا قصد کیا لیکن اس کے اراکین دول نے اس سے خالفت کی۔

ہلا کو کی فتو حات: فتح اور پا مالی بغداد کے جدہلا کو نے میا فارقین کے حاصرے کوفو جیس روانہ کیں جود و برس کے حاصر کے بعد بر ورمفق ہوا۔ اس کے کل حامی و مدد گار اوڑا لے گئے ان دنوں بنی ایوب بیس سے ملک ناصر الدین محمہ بن شہاب الدین غازی بن الملک العادل ابو بکر بن ابوب اس شربا حاکم تھا۔ والی موصل اس خوفناک غارت گری کو دیجے کر ڈرگیا۔ نذرانے اور شحائف ہلا کو کے دربار میں بھیجے اطاعت و فرمانے والی موصل کیا۔ چنانچہ ہلا کو نے اس کو بحال رکھا۔ میم میا فارقین کے سربونے پراربل کی طرف ہلا کو نے لگر روانہ کیا ابل اس کے ابل کو نے لگر روانہ کیا ابل اس کے ابل کو نے اس کو قبل کر کے جزیرہ و بیار بکر اور بین و مرام واپس آیا۔ اس کے بعد والی اربال بن صلابہ ہلا کو سے سے آیا۔ ہلا کو نے اس کو قبل کر کے جزیرہ و بیار بکر اور دیا رسید پر مستولی اور و ہو گئیں اور ہلا کو نے موقع پاکر ویاروں میں شام می حکومتیں کمز ورہو گئیں اور ہلا کو نے موقع پاکر ویاروں طرف سے اس برفوج کشی کر دی جیسا کہ آئندہ تحریر ہوگا۔

ہلاکو کی فتح یا بی سے خلافت اسلامیہ کی حکومت جو دارا لخلافت بغداد میں بنی عباس کے بقنہ اقتد ارمیں تھی منقرض اور معدوم ہوگئ پھراس رسم قدیم کو ملوک ترک نے ان خلفاء کے ڈریعے ہے جن کو انہوں نے پہلے خلفاء کے عقاب سے منصوب اور متمکن کیا تھا۔ دوسرے مقام پر قائم کیا اور ان کی ایک زبانہ تک حکومت مسلسل طور سے جاری رہی جیسا کہ ہم ابھی بیان کر نروالے بیں۔۔

تعجب ہے کہ بعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف عرب ز مانہ ظہور ملت اسلامیہ عربیہ کے خمن میں بیان کرتا ہے کہ عرب کی حکومت چے سوساٹھ سال میں معقرض و نا پذیر ہوئی حالا نکہ دولتِ بنی عباس جس روز سے کہ سفاح کی خلافت کی بیعت عرب کی حکومت چے سوچو ہیں برس قائم رہی اوران کے سنتیس علی ہوئی تھی ز مانہ تل سنعصم تک جو کہ ۱۸ سے میں وقوع پذیر ہوا ہے پانچ سوچو ہیں برس قائم رہی اوران کے سنتیس خلفاء نے بغداد میں خلافت کی۔

ولله وارث الارض و من عليها و هو خيرا الوارثين

| خلافت بنوعماس (حصّه دوم) | (TMY) _ | ن خلدون بيشند ميسون | تارىخى ي |
|--------------------------|---------|---------------------|----------|
|                          |         |                     | _        |

شجرهٔ واساءخلفاءعباسيه جنهوں نے بغداد میں خلافت کی

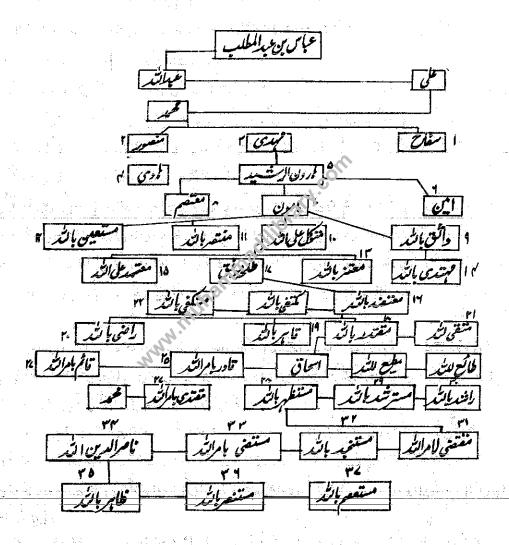

واضح رہے کہ بلحاظ تر تیب خلافت خلفا کے ناموں پر نمبرلگایا گیا ہے جن ناموں پر نمبر نہیں ہے اُن کوخلافت نصیب نہیں ہوئی ،مترجم

Birth Carlotte and the part of the part

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (حصد وم)

## احمد بن ظاہر مستنصر باللہ ۱۵۹ جے تا ۲۲ جے

خلافت عباسيم مصر جس وقت خليفه متعصم تا تاريوں كظلم وسم كا شكار بوگيا اور تا تاريوں نے ممالكِ اسلاميه پر قبضه و تصرف حاصل كرايا اس وقت مسلمانوں كى جماعت متفرق ہوگئ شيرازه خلافت در بم برہم ہوگيا۔ خاندان خلافت كے اراكان محلسر ائے خلافت سے نكل كر إدهراُدهر بھاگ گئے ان ميں جوسب سے بڑا تھا اس نے مصر ميں جا كر دم لياوه كون تھا ؟ احمد بن خليفہ خلاف مستعصم كا چچا ، مرحوم خليفه مستنصر كا بھائى اس وقت مصر كى زمام حكومت الملك الظا بركے قبضه اقتدار ميں تحق خينى ايوب كے بعد مصروقا بره ميں تركوں كا تبير ابا دشاہ تھا۔ الملك الظا برينجريا كركہ خاندان خلافت كا ايك نا مور ركن احمد نامى حسن اتفاق سے مصر آيا ہوا ہے جوش وخروش سے اٹھ كھڑ ا ہوا۔ ارادت مندانہ ملا۔ تشريف آ ورى كى خوش ميں شہركو يا مان كرايا۔ بيواقعہ ماہ درجب و ۱۹ جواجہ۔

خلیفہ مستنصر باللہ اور تا تار بول میں جنگ جندون بعد سلطان الملک الظاہر نے ممالک اسلامیہ کو کفار کے قبضہ سے نکالے گئے خرض سے بلادع اق برفوج کشی کرنے کا قصد کیا۔ خلیفہ ستنصر نے بنفس نفیس اس مہم پر جانے کی تیاری کی۔ اسے نکالے دیا تھا۔ الملک اسے میں صالح بن لولو والی موصل برآ بہنچا۔ اس کوجھی تا تاریوں نے اس کے مرنے کے بعد موصل سے نکال دیا تھا۔ الملک

الظاہر نے اس سے بھی اس کا ملک واپس کراد سے کا وعدہ کرلیا تھا۔ چنانچہ جدید فلیف میں سالح کے ایک عظیم لشکر مرتب کر کے روانہ ہوا۔ الملک الظاہر بھی مثالیت کی غرض سے شہر سے باہر آیا اور آخر کا رالظاہر بھی ان دونوں کے ہمراہ دمثق پہنچا۔ دمثق بہنچ کر سلطان الملک الظاہر نے اپنے امیر وں سے دوامیر بغرض احدادان کے ساتھ روانہ کئے اور بہتم دیا کہ ان کی معیت میں فرات تک جانا تا تاریوں کو اس کی خبر لگ گئی فوجیس مرتب کر کے جنگ گرنے کی غرض سے دریا کی موجوں کی طرح ہؤھے دونوں گروہوں میں ایک مقام پر نا بھیڑ ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پُر زور حملوں سے خلیفہ مستنصر کے لشکر کو ایسا کمزور کردیا کہ لڑنے کا کیا ذکر ہے بھا گئے تک کی طاقت نہ رہی سب میدانِ جنگ ہی میں موت کی نیندسو گئے خلیفہ احمر بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ شہید ہوگیا۔ تا تاری لشکر اس مہم سے فارغ ہوکر موصل کی جانب بڑھا۔ سات مہینے تک صالح کا موصل میں گئی ساتھ شہید ہوگیا۔ تا تاری لشکر اس اور قل و غارت گری کرتا ہوا موصل میں گئی پڑا۔ صالح غریب بھی ان کے باضوں شہید ہوگیا۔

## احدين العلى حسن حاكم بامر الله الالاحتاا وعي

ظیفے مستنصری شہادت کے بعدالملک اطابر کومصر میں خاندانِ خلافت کے ایک دوسر نے فرد کی تلاش ہوئی جومنصب خلافت کے ایک دوسر نے فرد کی تلاش ہوئی جومنصب خلافت کے فرائض منصی اداکر نے کا اہل ہو۔ آئندہ ردہ سے استفساد کر رہاتھا کہ دفعتۂ بغداد سے ایک شخص مصر میں وار دہوا جوا ہے کونسبار اشد بن مستر شد کی طرف منسوب کرتا تھا۔ صاحب جماۃ اپنی تاریخ میں نسابہ مصر سے روایت کرتے ہیں کہ میہ احمد بیٹا احمد بن امیر ابو علی بن امیر حسن بن راشد تھا اور عہاب سلیمانیہ ان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ میہ احمد بیٹا ہے ابو بکر کا۔ ابو بکر بیٹا علی کا علی بیٹا احمد کا اور احمد بیٹا ہے امام مستر شد کا۔ انتی کا ام صاحب حماۃ۔

احمد کے آباء میں مابین اس کے اور خلیفہ راشد یا مستر شد کے کوئی اور میں خلیفہ نہیں ہوا۔ الغرض الملک الظاہر نے اس کے ہاتھ پر خلافتِ اسلامیہ کی بیعت کی اور ' الحاکم بامراللہ' کا لقب دیا اس نے اپنی طرف ہے امورِ خاصہ اور عامہ کے سفیہ و سیاہ کا اختیار الملک الظاہر کوعنایت کیا۔ ممبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا سکہ پر اس کا نام مسکوک کیا گیا۔ خلیفہ حاکم اس حالت میں بیرس میں الملک الظاہر اور اس کے بیٹوں کے زمانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلادن اور اس کے بیٹوں کے زمانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلادن کا اس کے بیٹے اشرف کا دورِ حکومت آیا اور خلیفہ حاکم بدستور اس حال میں بیرس میں تھر ارہا۔ پھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور ورہ ہوا۔ اس کے حکمر انی کے زمانہ میں خلیفہ حاکم بدستور اس می اس کے بیٹے اشرف کا دورِ کومت آیا اور خلیفہ حاکم بدستور اس میں وفات یائی۔

# سلیمان بن حاکم متلفی باللدام کیمتا مهم کیرے

ما کم کا جانشین اس کا بیٹا ابوالر بچ سلیمان ہوا۔ اور' المستکفی باللہ' کا لقب اختیار کیا بدستورقد یم اس کے نام کا خطبہ ممبروں پر پڑھا گیا۔ سکہ مسکوک ہوا۔ اور بھی شلیمان الملک الناصر محمد کے ساتھ دوبار تا تاریوں سے لڑنے کو لکا۔ اس محصور میں سلطان الملک الناصر محمد کو خلیفہ ستگفی سے سونظنی پیدا ہوئی گرفتار کرکے قلعہ میں نظر بندکر دیا ایک برس تک کئی سے اس محصور میں سلطان الملک الناصر محمد کو خلیفہ ستگفی سے سونظنی پیدا ہوئی گرفتار کرکے قلعہ میں نظر بندکر دیا ایک برس تک کئی سے

عاریخ ابن ظارون \_\_\_\_\_ خلافت بوعبان (صدوم)

ملنے جلئے نہ دیا بعدہ مکان پر آنے اور لوگوں سے ملئے جلنے کی اجازت دی۔ بعد چندے پھرکشید گی نے ترتی کی۔ اس مرتبہ
الملک الناصر نے خلیفہ مستکفی کو ۲۳۸ کے بیل قوص کی طرف جلاء وظن کر دیا۔ چنانچہ قوص ہی بیل دو برس بعدہ میں کیلے میں قبل
وفات الملک الناصر مستکفی مرکبیا۔

## ابراہیم بن واثق باللہ میں کھے تا اس کھے

متکھی نے خلافت سے پہلے اپنے بیٹے کواپناولی عہد مقرر کیا تھا پس وفات کے بعد متکھی 'احمد کی خلافت کی بیعت کی لی گئی۔احمد نے بیعت خلافت لینے کے بعد' آلحا تم ہامراللہ'' کالقب اختیار کیا۔ گرسلطان الملک الناصر نے اس ولی عہدی اور بیعت خلافت کوشلیم نہ کیا۔معزول کر کے اس کے بھائی ابراہیم کوخلیفہ بنایا اور' الواثق باللہ'' کالقب دیا۔

## احد بن متلفی حاکم بامراللد ثانی اس کیم تا ۵۲ کیم

اس واقتہ کے صوڑے ہی وٹول بعد الملک الناصر کا انقال ہوگیا لوگوں نے سلطان الملک الناصر کی اس تبدیلی کوغلط تصور کر کے واثق کوخلافت سے معزول کیا اور احمد کی خلافت کی بیعت کی اور'' الحاکم بام اللہ'' کے لقب سے یا دکرنے لگے رپہ واقعہ اسم سے بعد کا پھر سم ہے جس اس نے بھی وفات پائی۔

## محربن معتضد متوكل على الله ١٥٥ عربة الالاعربي

تب اس کا بھائی ابو بر خلیفہ بنایا گیا اور' المعتقد باللہ' کے لقب۔ ملقب کیا گیا دس برس خلافت کر کے الا کے بھی رحلت بائی اس کا بیٹا محمد منصب خلافت پر سرفراز کیا گیا اور' المتوکل علی اللہ' کی اقت دیا گیا ۸ کے بھی سلطان اشرف منصب خلافت پر سرفراز کیا گیا اور' المتوکل علی اللہ' کی اقتب دیا گیا ۸ کے بھیت کر کے کو روانہ ہوا ترکول نے بدعہدی کی۔ بدامنی اور غارت کری کا باز ار گرم کر دیا۔ بجوری سلطان اشرف مصروا پس آیا۔ امراء ترک نے خلیفہ متوکل کوسلطنت اور بیز خلافت کے بیعت کر نے کو طلب کیا۔ خلیفہ متوکل نے انکاری جواب دیا اس بناء پر ایک نامی ایک شخص نے جوامراء ترک سے تھا اور ان دنول قاہرہ میں حکومت وسلطنت پر مستولی ہور ہا تھا 9 و کے میں اس رنجش کے تحت جواس کے اور خلیفہ متوکل کے درمیان پیدا ہوگئ تھی خلیفہ متوکل کو معزول کر کے خلیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ زیادہ زمانی کر رفت نے نیا تھا کہ اراکیپن دولت نے زکر یا کومعزول کر کے خلیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ تا آئکہ قرط ترکمانی کا واقعہ پیش الملک الظاہر ابوسعید برقوق کے مقابلہ آیا۔ قرطمہ ترکمانی 'مصر نی لکٹکر کا ایک سردار تھا مفسد بن کی سازش سے قرط ہو ۸ کے پین الملک الظاہر ابوسعید برقوق کے مقابلہ پر آگیا' نمازوں نے سلطان الملک الظاہر سے بی جڑ دیا کہ قرط نے خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہے الملک الظاہر نے خیر مطمئن ہو کرغریب خلیفہ متوکل کوقلحہ میں قید کردیا۔

تاریخ ابن ظدون \_\_\_\_ ظافت بنوعباس (هندوم)

## محربن ابراجيم واثق بالله ٥٨ عية ١٨ ٨ عيروز كريابن ابراجيم ٨٨ عية تا ١٩ عير

بجائے اس کے عمر بن ابراہیم واثق کو منصب خلافت پر مامور کیا''الواثق باللہ'' کالقب دیا تقریباً تین برس زندہ رہ کر کے جائی زکریا کو مسند خلافت پر مشمکن کیا جس کو ایک نے بھائی زکریا کو مسند خلافت پر مشمکن کیا جس کو ایک ترک نے مسند خلافت پر بھایا تھا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

## محربن معتضد متوكل على الله الإي حصة المرم م

اس کے بعدا و کے میں بلیقا ناصری والی صلب نے خلیفہ متوکل کو قید کرنے کی وجہ سے سلطان الملک الظاہر کی مخالفت کی اور نہایت تیزی سے فوج کئی کی سلطان الملک الظاہر نے خلیفہ متوکل کو قید سے رہا کر کے بدستور سابق منصب خلافت پر منتمکن کیا اور حدسے زیادہ عزت واحر ام کیا۔ ان واقعات کے سلسلے میں بہت سے واقعات بیش آئے ہیں جن کاہم کامل طور سے ان ترکوں کی حکومت کے خمن جس بیان کریں گے جومصر میں ان خلفاء کی رسم خلافت کے قائم کرنے والے تھے۔ بے شک اس مقام پر فقط انہی حالات کے لکھے پر برنے اکتفا کیا ہے جو خلافت کے متعلق تھے اور ان اخبار کو جو دولت وسلطنت سے تعلق نیر رکھے نظر انداز کر دیا ہے۔

منصب خلافت: یہ خلفاء منصب خلافت پرسم خلافت کے پورا کرنے 'فرائض ندہی کی بہ طریق شریعت ادائی وارکان خاندان وغیرہ کو خطابات دینے کے لئے ہوتے تھے اور بوجہ کمال ایران اور فرطِ مجت بغرض ایفاء شروط وامامت بیرسم قدیم ادا کی جاتی تھی۔ ملوک ہند کیا جس قدر بلا دِنخلفہ میں اسلامی سلاطین تھے وہ برابرا نہی خلفاء سے اور نیز ان سے جو پیشتر گزر چکے تھے خطابات اور سندات حکومت حاصل کیا کرتے تھے بیہ معاملات ملوک بنی قلادن وغیرہ کے ذریعہ وقو سط سے جومصر میں تھے پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ ان درخواستوں کوخلافت میں جیش کرکے منظور کراتے تھے خلعت سند حکومت اور پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ اوگ ان اوگوں کی جومنصب خلافت کے قائم رکھنے والے تھے امداد و تا سمید کیا کرتے ہمن اللّٰہ و فضله ہمن اللّٰہ و فضله

ROTE OF THE PROPERTY OF THE PR

entire in the state of the state of the second of the seco

接着在通過數學表示學學與此次的一点是一种,是是不可以是也不是過過過過過過過過過。 电电影

编。 医潜艇动物 医腹膜畸形 医腹腔

| فالأه والمعالم المتراجع | ( 101 )) | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاریخ ابن خلدون |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| علامت بوحبان المصدووي   |          | The state of the s | نارس این صدون   |

شجرة انساب خلفاءعباسيہ جنہوں نے خلافت بغدا دے بعد مصر میں خلافت کی

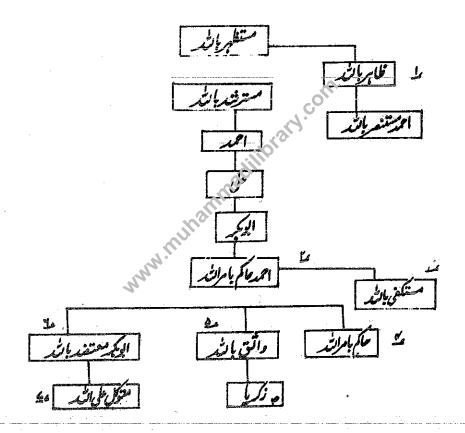

ا خلفاءعباسیہ میں سب سے پہلے ای کی خلافت کی مصر میں بیعت کی گئا۔ ۲ اس کوا یبک نے منصب خلافت پر منصوب کیا تھا جو چندر دز بعد معزول کیا گیااس دجہ سے اس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔